تفير، مديث، فقه، تصوف اوراسرار شريعت كاصين مجوعت الكالميكيو بيديا المحالم السائيكلو بيديا المحالم السائيكلو بيديا المحالم المح

مُصَنِّفُ جَنَّهُ الاِسْلَامُ إِمَامُ أَبُوْحًا يَرْمِحَدَّالْغِزَالُ بديرَجه: مُولانا نديم الوَاجِدي فامْل ديوبد

وارالانشاع مع اردد بازار کراچی له نون ۱۲۸۳۲۲

# ترجم اوركمپيونزكتابت كم جمله حقوق ملكيت بنام دادالاشاعت محفوظ مسيس

بابتهام: خلیل انترف عثمانی عبادت: شکیل پزشک پرس نامشر: دارالاشاعت کراچیخ خنامت: صفحات

#### مبرثابي

نیم برام در مامی در آهن را ام ترم معاولات و مامی در آهن را آم

#### عك كريك

مشمیر کمی ای بنید بازاد نیسل آباد مکتبرید اجرشهد، ادده بازاد لامور مکتب رحمانید ، ۱۵- ادده بازاد لامود محتب محان رشدرد، راج بازاد راد لبنشری محتب محان برایم بنی بنیر بازار بیشا در مکتب امرا و دیر ، گرد به بال دوسان

بیت انقسراک ادددباندکرای ا ادارة انقسراک گارٹن ایسٹ بیدکرای یہ ادارة العسادف کودنی کرای تا مکتبردارالعسلوم ماداملام کودنی کرای تا ادارة اسلامیات ۱۰۱۰ ادک و بود میت العلوم ۲۰ زنارتد دو فااکی لاہود

### عرض ناثر نحمهٔ و نصلّی علی رَسُولهِ **ا**لگرِیم

بِسْمِ اللّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اہام فرالی علیہ الرحمتہ کی مشہور زمانہ اور زندہ جاوید کتاب احیاء العلوم عربی کی تعارف کی مختاج نہیں جو اسرار شریعت و طریقت افلاق و تصوف فلفہ و ذہب عکست و مو حفت اصلاح ظاہر و باطن اور تزکیۂ نفس کے موضوع پر بے حل و بے نظیر کتاب ہے جس کی اثر انگیزی کا بیہ عالم ہے کہ اس میں جو بات کی گئی ہے وہ قاری کے دل میں اترتی چلی جاتی ہے اور ہر مرض کے اسباب کی تحقیق کے ساتھ اس کا علاج نمایت کت سنی اور وقت نظر ہی بیش کیا گیا ہے ، حکمت و قلفہ اور تصوف و اظاف کے مشکل سائل کو لطائف اور دلچہ بنا کر ایسے مؤثر اور عام قیم انداز میں پیش کیا ہے کہ ان بسائل کو پانی کر دیا ہے۔ اور اس میں کوئی فیک نمیں کہ یہ کتاب اپ موضوع اور خصوصیات کے لحاظ ہے ب نظیر کتاب ہے اور اس کو ہر زمانہ اور ہر طبقہ میں بیشہ ایک عظیم تصنیف شاہم کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی اصل خصوصیات تو اہل ذوت ہی سمجھ اور جان سکتے ہیں اس لئے اس باب میں مارا کچھ لکھنا چھوٹا منہ بری بات ہو گی۔ اس لئے ہم اس کتاب کے متعلق چند مشاہم علاء و حکماء کی آرائو اور الی چیش کرتے ہیں۔

نین الدین عراق کا قول ہے کہ امام فرال کی احیاء العلوم اسلام کی اعلیٰ ترین تصانیف میں سے ہے۔

عبد الغقار فاری جو امام صاحب کے ہم عصر اور امام الحربین کے شاگرد تھے ان کا بیان ہے کہ احیاء العلوم کے مثل کوئی کتاب اس سے پہلے نہیں لکمی گئ۔

🔾 امام نودی شارح می مسلم لکھتے ہیں کہ احیاء العلوم قرآن مجیدے لک بھگ ہے۔ (١)

- ے بیخ ابو محر کازرونی کا دعویٰ تھا کہ آگر دنیا کے تمام علوم منا دیتے جائیں تو احیاء العلوم سے میں دوبارہ سب کو زندہ کردوں گا۔
  - 🔾 میخ عبدالله عید روس کو جو بوے صوفی گزرے ہیں احیاء العلوم قریب قریب بوری حفظ متی-
  - 🔾 میخ علی نے پہنی مرتبہ احیاء العلوم کو اوّل سے آخر تک پردها اور مردفعہ فقراء و طلباء کی عام دعوت میں۔
    - فیخ می الدین اکبر کو زمانہ جانا ہے وہ احیاء العلوم کو کعبہ کے سامنے بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ (۲)

ایک طرف تو ائمہ اسلام اس کو المالت ربانی سمجے اور دو سری طرف ہنری لوکس تاریخ قلفہ میں ( ۳ ) اس کی نبیت لکھتا ہے کہ ڈیکارٹ (بیر ایوروپ میں اخلاق کے قلفۂ جدید کا بانی خیال کیا جاتاہے) کے زمانہ میں اگر احیاء العلوم کا ترجمہ فرخچ زبان میں موچکا ہو تا تو ہر مخص میں کہتا کہ ڈیکارٹ نے احیاء العلوم کو چرا لیا ہے۔

<sup>( 1 )</sup> یہ تمام اقوال و آراء الغزالی مولانا شیل فعمانی سے نقل کی عملی ہیں ( ۲ ) شمرح احیاء العلوم صفحہ ۲۸۔ ( ۳ ) آریخ ظلفہ از جارج بشری لوقیس جلد دوم

ان مشاہیر کے علاوہ دور حاضر تک علاء اس کتاب کی تعریف میں رطب اللّمان ہیں اور ای سے فائدہ اٹھات ہیں اور ای خلیاء کو اس کتاب کے مطافعہ کا مقورہ دیے ہیں۔ مشہور اکابرین کی تصانیف میں جا بجا اس معرکہ الاراء کتاب کے حوالے لئے ہیں۔ امام غزائی کا نام ہو یا اس کتاب کا حوالہ اس کے بعد مزید کی مند کی مزورت نہیں رہتی۔ پہلے اس کتاب سے صرف عربی سے واقف معزات ہی استفادہ کرکتے تھے۔ لین اب اردو ترجمہ کے شائع ہو جانے سے اردو خوال معزات اور اردو زبان پر بھی مترقم کا احمان ہے۔ اس موجودہ ترجمہ سے پہلے "مولانا علی احوال مارو ترجمہ کر دیا تھا اور اس پر مخوانات کی تزئین احترکے والد ماجد جناب محمد من عثانی صاحب مرحوم نے کی تھی۔ یہ تو پہلے بھی دارالا شاخت سے مسلسل شائع ہو تا رہا ہے اور المحد فئہ بہت مقبول ہوا تھا۔ لیکن سے ترجمہ کافی زبانہ تھی ہوا تھا شے قار کین کے لئے زبان مشکل ہونے کی دجہ سے اس مقبول ہوا تھا۔ لیکن سے ترجمہ کوئی اہل علم اب اس کتاب کا جدید اردو میں بھرسے ترجمہ کر دیا جو دیا ہو دیا ہو دیا ہو دیا ہو اتحال میں شائع ہوا۔ احقر دے ناکہ یہ کتاب دوبارہ عوام کے لئے بھی استفادے کے قابل ہو سے۔ اللہ تعال جن اواجدی صاحب " نے یہ کام کر دیا جو دیویت سے متعدد اقداط میں شائع ہوا۔ احقر در کارکنان اوارہ مترجم مولانا ندیم الواجدی صاحب کے ممنون ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں اس کتاب کے ترجمہ اور اشاحت کے جملہ حقوق خطا فرائے جس کے نتیج جس سے پہلی مرتبہ کتابی شکل میں آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس اور اشاحت میں جو جدید کام کرائے گے ان خصوصیات کی وجہ سے کتاب کی افادت میں بیش بما اضافہ ہوا ہے۔

#### اس ایدیش کی خصوصیات

- ۱) بامحاورہ ترجمہ جو بہت احتیاط کے ساتھ کیا گیا۔ اور جا بجا معن کی وضاحت کی فرض سے مبارت کے جملوں میں تقدیم و تاخیر کی مئی۔
- ۲) اصل عملی عبارت میں کمیں کمیں بہت جامع جلول کی وجہ سے اردو میں بات اختصار سے واضح ممکن نہ ہونے کی وجہ سے اصل عبارت میں دوجار الفاظ کے اضافے سے معانی کی تسمیل کی عمل۔
  - ٣) فقبی احکام میں جابجا حاشیہ میں احتاف کی منتد فقبی کتب سے احتاف کا مج اور منتی بہ مسلک نقل کیا کیا
    - م) قرآن كريم كى آيات كا ترجمه مولانا اشرف على تعانوي كے ترجمه سے نقل كياكيا۔
      - ۵) جا بجا ملی اشعار کا ترجمه بھی کرویا کیا۔
      - ١) جديد كيدور كابت كرائي عي اور هيج كي خاص كوشش كي عي ب-
- 2) پوری کتاب میں موانات اور ویلی موانات آسان اردو میں قائم کے محے جس سے کتاب کا استفادہ آسان ہو گیا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اس جدید ایڈیٹن کو قبول عام مطا فرائے آمن اور معنف مترقم ' ناشر اور قاری کے لئے ذخرہ آخرت عاب مو۔ والسّلام

خليل اشرف عثاني

### فهرست مضامین جلد اول

| منح | موان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مفح        | منوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pr  | تولیم کی فنیات<br>العلیم کی فنیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m          | <u> موث</u> ناثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •   | تعليم- قرآن کي نظريس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19         | عرض مترجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10  | تعليم- احادث نوى ملى الله عليه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲.         | رن روا<br>کتاب اور صاحب کتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| , - | كالدفني على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V          | احیاے علوم کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 44  | مالک میں<br>تعلیم-محلبدو تابعین کے اقوال کی مدھنی میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 44       | احیاتے علوم اکابر علم وی نظریس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ØA. | نے کہ مجارہ یا اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ | 44         | احياء العلوم يرامتراضات كاجائزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4   | فغیلت کامنوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4          | ام فرالی کے مخفر مالات زندگی<br>ام فرالی کے مخفر مالات زندگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 74  | حیات و سوم<br>شیمطلوب کی متعمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | الم عربات مربات المربات المرب |
| 4   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | مخلف علوم کی فغیلت<br>مورود مورود و مناسخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14         | النه<br>اه: اه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٠  | کاروبارزیرگی اوراسکی قشمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -          | تقنيفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| "   | انیانی جم کے اصفاءے مثلث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | YA         | احياءالعلوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| "   | دنیاوی اعمال میں افغلیت کامسئلہ<br>آندا کی مذور سے مراس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7.9</b> | احیاءالعلوم کے مترجم-ایک مخضرتعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 61  | تعليم كي انفنليت كاليك اورسبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 171        | پیش لفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DY  | ومراباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70         | يهلاباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4   | پندیده اور تاپیندیده علوم اوران کے احکام<br>محمد مصا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "          | علم طلب علم اور تعلیم کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4   | فرض عين علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4          | علم کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4   | حتیقت کیاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "          | علم قرآن کی نظر میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١   | وه علم جو فرض كفاليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44         | علم- رسول الله صلى الله عليه وسلم كي نظرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | غیر شرعی علوم<br>• بر شرعی علوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۰.        | ملم آثار محلبه و آبعین کی روشی میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 84  | شرعی علوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 84         | طلب علم کی نشیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 04  | نقيه ملك دنيابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4          | طلب علم - قرآن کی نظریس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A   | ود سرے افتراض کاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4          | طلب علم احاديث نبوي صلى الله عليه وملم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4-  | علم طریق آخرت کی تفصیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | <i>ى دوخى بى</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 41  | المكم مكا ثغه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mm.        | طلب علم محلبه و تابعین کی نظریس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|          |                                         | 4        | احياء العلوم جلد اول                |
|----------|-----------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| صغه      | حنوان                                   | معخ      | حنوان                               |
| 1        | خلاصة كلام                              | 47       | ملم معلله                           |
| 4        | اليح علوم ميس علم كي ينديده مقدار       | 48       | فقهاع ونيااور ملاع آخرت             |
| 4.       | مخصيل علم كالتغييل روكرام               | .4       | ملائے کا ہرکا امراف                 |
| 97       | طم کلام کی ضرورت                        | 46       | ملم کلام اور فلسفه کی اقسام میں ذکر |
|          | خلافيات كاعلم                           | ,        | ند کرنے کی محست                     |
| 98       | مختكوكاماحسل                            |          | علم کلام کی حیثیت                   |
| 98       | چوتقاباب                                | 40       | محلبر کی فغیلت کامعیار              |
| "        | علم خلان اوراس کادکشی کے اسپای وحوال    | 44       | كياهرت فغيلت كامعيارىي؟             |
| "        | افلة في علوم كي طرف اوكول كار جحان      | 44       | تقرب الى كـ ذرائع                   |
| 90       | دور ما ضرکے مناظموں کی نوعیت            | 44       | اكابرفقهلكاذكر                      |
| . 4      | میلی شرط                                | 4        | حغرت الم شافق                       |
| V        | وو سری شرط                              | <1       | حغرت الم الك"                       |
| 97       | تيسري شرط                               | .44      | معرت الم الوطنيفة                   |
|          | بع حتى شرط                              | < 1      | حرت الم منبل اور سغيان اوري         |
| 96       | بانجين شرط                              | 44       | تيراباب                             |
| 1        | مجنى شرط                                | 1        | واعلوم جنيس اوك امجا كي بي          |
| 44.      | سانی شرط                                | 1        | ملم ك حسن وفيخ كامعيار              |
| 4        | المعرب شرط                              | 40       | الم نجوم كاستله                     |
| 99       | مناظروك لقمانات                         | 44       | ايك يُرلنف واقعه                    |
| •        | خد                                      | 44       | محرف اورمسخ شده ملى الغاظ           |
| ,        | کی ا                                    |          | القب                                |
| 100      | کید                                     | A-       | 4                                   |
| "        | الله الله الله الله الله الله الله الله |          | <b>ر</b> حیا                        |
| 4        | <b>دُک</b> ر الس                        | AY       | Ji                                  |
| 4        | المجش اور مب هو کی                      | <b>N</b> | شرق تذكير                           |
|          | لوكوں كى تكليف يرخرشي                   | AP       | من كورت قصة اوريُر تكلف مج          |
| 1.1      | ناق                                     |          | اشعاركامل                           |
| 1-4      | حق سے نفرت اور اس کے مقابلے میں اڑائی   | - 10     | هغرات                               |
| <i>"</i> | V                                       | AH       | طللت كى بحث                         |
| 10       | بانجالب                                 |          | حكمت ا                              |
| rw.      | 1                                       | 1        | I and the second second             |

| صغر منوان منو                           | عنوان                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|                                         |                                   |
| ۱۳۸ محملی علامت                         | استازوشاگردے آواب                 |
| المها المها                             | طالب علم کے اواب                  |
| ر اشموس علامت                           | پهلاادب                           |
| ا معنی کے معنی اسلام                    | وومراادب                          |
| یا یقین کے متعلقات                      | تبرااوب                           |
| ا وي علامت                              | چوتفالوپ                          |
| ا ا دسویس علامت                         | يانجال ادب                        |
| " مياربوس علامت " ه                     | معناارب                           |
| الا يارموس علامت                        | ساتوال ادب                        |
| ار ساقال باب                            | المحوال ادب                       |
| الالا معمل کی حقیقت اور اجمیت           | نوان اوب                          |
| ر مش کی نعیات                           | وسوال اوب                         |
| ا ا قرآن کریم کی نظریس معش              | استاذکے آداب                      |
| ا ۱۲۱ معل امادیث کی روشن میں            | پهلااوپ                           |
| م معلی حقیقت اوراس کی تشمیں             | دومراادب                          |
| ا ا پیلی هم                             | تيرااوپ                           |
| וו פרינט בא                             | ع قاارب                           |
| ا تيري هم                               | يانجال ادب                        |
| ا ۱۱۹ چی حم                             | همثا اوب                          |
| ر لوگول می مقل کی یا نیادتی             | ساتوال ادب                        |
| ۱۲۰ صوفی اور مقل                        | المحموال ادب                      |
| الالا المسلايات                         | چمناباب                           |
| الما كتاب العقائد                       | ملم کی آفیس ملائے حق اور ملائے سو |
| ر معائد کامیان                          | ملائے سو                          |
| ۱۲۷ کلم شادت کیارے میں الل سنت کا مقیدة | ملائے سوکی فرمت کے مجھ اور دلائل  |
| ۱۲۳ وحداثیت                             | علائے آخرت کی پہلی علامت          |
| ۱ ۱۲۸ حزیه                              | وو مرى علامت                      |
| ۱۳۲ حیات اور قدرت                       | تيبري علامت                       |
| ۱۳۲۷ علم                                | چومقى علامت                       |
| 144 1/10                                | بالجيس علامت                      |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | ٨     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اشياءالطوم جلداول         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| منخ         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محنواك      | صغر   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | منوان                     |
| 199         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المحوي اصل  | . 1<4 | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مغنااورد كجنا             |
| 4           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نویں امل    | 1684  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | کنام                      |
| 7           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دسویں اصل   | 11    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | انعال                     |
| 11          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دوسراركن    | 144   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | دو سراباب                 |
| 4           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کیلی اصل    | 4     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ارشاوش تدريج اور احتاديات |
| 4           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دومرىامل    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ترتيب كي ضورت             |
| 4-1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تيرىامل     | 4     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مقائداورمنا غراندمباحث    |
| 4           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | چوتقىاصل    | 164   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أيك استغناء اوراس كاجواب  |
| 4           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بانجيرامل   | IAI   | i koreja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | امرق کیاہے؟               |
| <b>7.7</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مجمئى اصل   | IAT   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ملاء كوهيحت               |
| "           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ساؤيں اصل   | IAP   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أيك سوال كاجواب           |
| r.r         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المحوين اصل | . 1   | is the state of t | اس فن کے متعلمین کیے ہوں؟ |
| ,           | The state of the s | نوس اصل     | IVO   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | علوم کے ظاہروباطن کاسکلہ  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وسوس إصل    | M     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حينت وخريت كابروباطن      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تيراركن     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بلياهم                    |
| "           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بكامل       | (AA   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وومرى فتم                 |
| <b>r.</b> r |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دوسرى اصل   | 104   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تبرياتم                   |
| 4           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تيرىامل     | 19.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | چ تی تم                   |
| 4.0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | چومتیامل    | 191   | 8, 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بانجين خم                 |
| 4.4         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بإنجيراصل   | Mr    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تيرآباب                   |
| "           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مجعنی اصل   | 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مقیدہ کے واضح دلائل       |
| ric         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ساتوس اصل   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | منيد                      |
| r.A         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مرخویں اصل  | ,     | i e e.<br>Norman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بهلادكن                   |
| 1.9         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نوس امل     | 4     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | پنگی اصل                  |
| 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دسوس امل    | 194   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ערטומל                    |
| 11          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | چوتھار کن   | 4     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تيرىامل                   |
| 71.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بیلی اصل    | 4     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | چ متی اصل                 |
| 4           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دومری اصل   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بانجين اصل                |
| 4           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تيرىامل     |       | P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مجنئ اصل                  |
| ۱۱۱         | en in de la companya  | چ متى اصل   | 190   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ساقين اصل                 |
| •           | i .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •           | 1 "   | l .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |

| احياءالعلوم جلداول              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    |                                                                                                               |     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| حموان                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | معز  | معنواك                                                                                                        | مو  |
| بانجيراصل                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 711  | جارے دور کی حالت                                                                                              | 446 |
| مجعثى اصل                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | صوفيائ كرام اورفظافت                                                                                          | 770 |
| ساوس امل                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 117  | ئيول كى نيكيال مقربين كى برائيال                                                                              | 4   |
| المحوي اصل                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •    | ببلاباب                                                                                                       | 224 |
| نوس امل                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | فجات فامرى بي إك بونا                                                                                         | 1   |
| وسوي اصل                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "    | دور کی جانے والی نجاستیں                                                                                      | ,   |
| چوتخاباب                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rim  | نجاست دور كرف والى جزي                                                                                        | YFA |
| اعان واسلام                     | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | بانی نجاست کے سلسلے میں معتقب کی مختیق                                                                        | 179 |
| ايمان اور اسلام كى حقيقت        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | نجاست دوركرن كالحرابته                                                                                        | rer |
| ایمان واسلام کے لغوی معنی       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | دو مراباب                                                                                                     | 777 |
| ایمان واسلام کے شرعی معنی       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | <b>مدث کی طمارت</b>                                                                                           | 1   |
| ايمان واسلام كاشرى تحم          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 714  | میت الخلاء میں جانے کے آواب                                                                                   |     |
| ایک شهر کاجواب                  | The state of the s | YIA  | كرب بوكريثاب كراكامتله                                                                                        | •   |
| فرقد مرحب كشبهك                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    | محماور آداب                                                                                                   | 244 |
| مغزلد کے شہات                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77-  | انتنج كالحريث                                                                                                 | 400 |
| اعلن می نیادتی اور کی           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | וץץ  | وضوكا لحريقه                                                                                                  | 164 |
|                                 | en e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | محموبات وضو                                                                                                   | 10. |
| پىلا لمريق                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 777  | وضوكے فضائل                                                                                                   | 101 |
| دومرا لمريقه                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 777  | فسل (نمانے) کا لمریقہ                                                                                         | 707 |
| تيرا لمريقه                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | الحتم المتمار | 700 |
| المانيات من انشاء الله كاستله   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 446  | تبراباب                                                                                                       | 100 |
| بېلى مورت                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 770  | فنلات بدن سے پاک ہونا                                                                                         | "   |
| دو مری مورت                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 440  | ميل اور رطوبتين                                                                                               | •   |
| تيسري صورت                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 774  | عام می نمانے کا مئلہ (واجبات)                                                                                 | 704 |
| چو مقی صورت                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠٣٠  | متجك                                                                                                          |     |
| تحتاب اسرار الطهار              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rrr. | حمام میں آخرت کی <u>یا</u> د                                                                                  | 109 |
| الممارت کے امرار                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | زائدابرائيبن                                                                                                  | ודץ |
| المهادت کے فضاکل                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "    | فعل رسول-توازن مقانون اور ترتیب                                                                               | 777 |
| طمارت کے مراتب                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | وازمى كے مروبات                                                                                               | 140 |
| محابه كرام اور فاجريدن كي فظافت |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 777  | كتاب اسرار الصلاة                                                                                             | 144 |

|             | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>p</b> . | احياءالعلوم جلداول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| معخد        | حنواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مخ         | محوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| . 1         | ول میں موجود رہنا منوری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | المازك امرار كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>1.</b> V | تمازك انوار اورطوم بإطن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 149        | يبلاباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 711         | فاشين كواقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1          | نماز مجده عاصت اور اذان کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 110         | چوتحاباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,          | اذان کی نغیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4           | الات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 140        | فرض نماذ کی فنیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1           | فمازے پہلے امام کے فرائض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ter        | بخيل اركان كي فنيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4           | المل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ter        | نماز باجماحت کی نعیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ,           | עין                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 140        | مجدے کی نشیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 714         | <b>بو</b> م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 144        | خشم کی نعیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TIA.        | בונא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 769        | مبداور نمازی جکدی فعیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | YAI        | ومراباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 719         | عفم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,,         | فمازک ظامری احمال کی کیفیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| "           | قرأت كے دوران الم كى دمدارياں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | كبير تريد يها اوربعدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| "           | المل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | YAY        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| "           | رها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | YAY        | ess                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17.         | Jane San Marian Commence of the Commence of th | YAP        | A Section of the sect |
| ויפיין      | اركان صلوة اورامام كي دمدواريان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1/40       | تشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| "           | اول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | YAY        | بید<br>نماذیس منوع امور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -           | עי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | YAA        | فرائض اورسنن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| mpr         | موم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 744        | سنتوں میں درجات کا فرق<br>سنتوں میں درجات کا فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| "           | الماذے فراخت کے وقت امام کے اعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Y.91:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4           | المل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4          | میسرایاب<br>نمادی یالمنی شرائلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,           | עי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | نماذی خشم ادر حضور تلب کی شرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4           | יים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>191</b> | نماد اورود سری عباد عمل<br>نماذ اورود سری عباد عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 444         | بانجال باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 191        | فتهاء اور حضورول کی شرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| "           | جعدى نعيلت أواب وسنن اور شرائط كي تعميل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 190        | وه بالمنى اوساف جو فمازى زعدى بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| "           | جد کی نعیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , , , *    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 770         | جندي شرائلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,          | اوصاف زکورہ کے اسباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MA          | جعه کی منتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 794        | حضور قلب كي نفع بخش مداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4           | وهوب جعد کی شرائط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F7~        | ور عبال ماد الدين المادك مردكن اور شرط ميل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | #           | احياءانطوم جلداول              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| معخ   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مسخ         | عنوان                          |
| 769   | مقتری کا اہم سے آگے ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 771         | جعہ کے آواب                    |
| 70.   | دو سرے فض کی نمازی اصلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "           | يهلا ادب                       |
| 701   | ماتوال باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 779         | دومرا ادب                      |
| 4     | تعلی نمازیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77.         | تيرا ارب                       |
|       | ىپلى شم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1           | ج تما ارب                      |
| V     | اول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 777         | یا نجال ادب                    |
| 701   | עק                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 777         | مچمثا ادب                      |
| 101   | زوال کی همتین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 777         | ساتوال ادب                     |
| 700   | سوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 440         | الخموال ادب                    |
| 4     | چارم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 777         | نوال ادب                       |
| 707   | A Comment of the Comm | <b>*, #</b> | وسوال اوپ                      |
| •     | خفم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | ا جعد کے دن کے آواب            |
| YDA   | per to the same of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 446         | پهلا ادب                       |
|       | ہفتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 224         | دومرا ادب                      |
| 109   | נמצט כמ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 779         | تيرا ادب                       |
| 1     | یک فنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٣٨          | چ تما ادب                      |
| ۲4.   | Restriction of the state of the | ابهم        | یامجال ادب                     |
| الإلا | مد فنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | #           | مجمثا اوب                      |
| *     | چاد ہنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٣٣٢         | ساتوال ادب                     |
| "     | الجع فنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 444         | چعنا باب                       |
| 444   | <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.          | چند مخلف مسائل                 |
| "     | ابنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4           | نماد میں عمل کرنا              |
| ٣٧٣   | اتوار کی رات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | چوتوں میں نماز پرمنا           |
| 4     | پیرکی رات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 464         | فماز میں تھوکنا                |
| 4     | منگل کی رات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 700         | امام کی افتراء کی صورت         |
| 770   | بدھ کی رات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 144         | مسبوق کا تھم                   |
| *     | جعرات کی رات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 774         | قضا فمازوں کی اوا لیکی         |
| "     | جعه کی رات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "           | کروں پر نجاست سے نماز کا اعادہ |
| 170   | ہفتہ کی رات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | نماز میں سجدہ سہو              |
| "     | تیری قم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MA          | تمازيس وسوسه                   |

| ونوان الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٠           |                                               | r    | احياء العلوم جلداول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | منخه        | مزان                                          | معخ  | مخزان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المراب   | TAL         | د نینے اور کان کی زگوہ                        | 140  | سال کے تحرار سے کرر ہونے والی تمازیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المرابع المرا | ***         | مدتہ نظر                                      | •    | میدین کی نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| رب کی آزاد الله کا الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>r4</b> - | دو سرا باب                                    | 244  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المناس ا |             |                                               | 1744 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الا المن اسباب سے متعلق قوا قل اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . •         |                                               | •    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الا المن اسباب سے متعلق قوا قل اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | اول                                           | p    | چ متی حتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الما المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                               | 4    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الا بال الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | i '                                           | *    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الز جازه المراد |             | <b>1</b>                                      | 1461 | the state of the s |
| المجاور المجا |             | , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> | PKF  | kan di kacamatan di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المربی دافل ہونے اور گھرے باہر لگلنے کی نماز استان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •           |                                               | MCM  | تميّة المهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المربی دافل ہونے اور گھرے باہر لگلنے کی نماز استان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>~4 ~</b> | زکواۃ کے باطنی آداب                           | re o | تماذوشو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المناز استخاره المناز  |             | 3                                             |      | مریں داخل ہونے اور کمرے باہر لکنے کی نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الماذ والت على الماذ والت والت الماذ والت والت والت والت والت والت والت والت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | مل دجه                                        | 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سلؤۃ التبع ملوۃ التبع ملوۃ التبع ملوۃ التبع ملاۃ التبع التب السرار الركاۃ كاتب اسرار الركاۃ كاتب اسرار الركاۃ كاتب اسرار الركاۃ كاتب اسرار الركاۃ كاتب التب التب التب التب التب التب التب ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| کردہ اوقات میں نماز الرکاۃ المراب المراب الرکاۃ المراب الرکاۃ المراب الرکاۃ المراب ال |             | قيرا ادب                                      | PEA  | صلؤة التبيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| کتاب اسر ارالز کا قان کو تیقت من واذی کی حقیقت میں اللہ باب بہا ہیں اللہ باب وجوب ہمیں اللہ باب وجوب ہمیں کا اور اس کے اسراب وجوب ہمیں کا کواۃ کی اقدام اور اس کے اسراب وجوب ہمیں خرا ہمیں کر اور میں کہ کو اور میں کہ کو اور میں کہ کو اور میں کر کواۃ ہمیں میں میں میں کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | چوتما ادب                                     | 149  | l de la companya de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ر کوۃ کے اسرار کا بیان  رکواۃ کی اسرار کا بیان  رکواۃ کی اقسام اور اس کے اسباب وجوب  رکواۃ کی اقسام اور اس کے اسباب وجوب  رکواۃ کی اقسام اور اس کے اسباب وجوب  رکواۃ کی قسام اور اس کے اسباب وجوب  رکواۃ کی اقسام اور اس کے اسباب وجوب  رکواۃ کی اقسام اور اس کے اسباب وجوب  رکواۃ کی اسرا کی اسلام  رکواۃ کی اسرا کی اسلام  رکواۃ کی اسلام کی اسلام  رکواۃ کی اوراد کی دکواۃ  رکواۃ کی اسلام کی اسلام کی مسلمت  رکواۃ کی اوراد کی دکواۃ  رکواۃ کی اوراد کی دکواۃ  رکواۃ کی اسلام کی مسلمت  رکواۃ کی اوراد کی دکواۃ  رکواۃ کی اسلام کی مسلمت  رکواۃ کی اسلام کی دکواۃ  رکواۃ کی دکواۃ کی دکواۃ  رکواۃ کی اسلام کی دکواۃ  رکواۃ کی اسلام کی دکواۃ  رکواۃ کی دکواۃ کی دکواۃ  رکواۃ کی دکواۃ کی دکواۃ  رکواۃ کی دکواۃ کی دکواۃ  رکواۃ کی دیواد کی دکواۃ  رکواۃ کی دکواۃ کی دکواۃ  رکواۃ کی دکواۃ کی دکواۃ کی دکواۃ  رکواۃ کی دکواۃ کی دکواڈ کی دکواڑ کی دکواۃ کی دکواڈ کی دکواڑ کی دکواڑ کی دکواڑ کی دکواڈ کی دکواڑ کی دکواڑ کی دکواڑ کی دکواڑ کی د |             | يانجال ادب                                    | TAI  | كتاب اسرار الزكاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| پہلا باب بہر اس کے اسب وجوب ہم ایک اور سوال کا جواب ہم ہم ہم ہم ہم ہم اور اس کے اسب وجوب ہم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | من داذی کی حققت                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| زگواة کی اقسام اور اس کے اسباب وجوب پر چمٹا اوب ساتواں اوب ساتواں اوب سری شرط پہلی شرط پہلی شرط پہلی شرط پر سفت سری شرط پر تیسری صفت پر تیسری اور سونے کی ذکواة پر تیسری صفت پر تیسری صفت پر تیسری صفت پر تیسری صفت پر تیسری اور سونے کی ذکواة پر تیسری صفت پر تیسری اور سونے کی ذکواة پر تیسری صفت پر تیسری سرتی تیسری سرتی تیسری سرتی پر تیسری سرتی تیسری تیس | (4)         | 1-11 1                                        | TAY  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| چہایوں کی ذکواۃ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 4 T                                           | 11   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| میلی شرط بهای شرط بهای شرط بهای شدت بهای صفت بهای شده بهای شده بهای شده بهای شده بهای شده بهای شده بهای در اور ترک در ترک در اور ترک در اور ترک در اور ترک در تر | ۳.۳         | ساتوال ادب                                    |      | چیایوں کی ذکواۃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تیسری شرط ودسری صفت و دسری صفت پر تیسری شون پر تیسری صفت پر تابع پر تابع پر صفت پر تابع | ۲۰. ۲۷      | آثموال ادب                                    | TAT  | پلی فرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| چ تمی شرط بیری صفت به به بیری صفت به به بیری صفت به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4           | پہلی صفت                                      | ,    | وومری شرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| پانچیں شرط ہوں ہے۔ ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.9         | دد مری مغت                                    | 20   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| پداوار کی زکواۃ میں مفت مفت میں مفت میں مفت میں مفت میں مفت میں منت میں مفت میں میں میں میں میں میں میں میں می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "           |                                               |      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| چاندی اورسونے کی ذکواۃ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مرح         | چ تمی صفت                                     | TAP  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جائدی اورسونے کی ذکواۃ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | V           | بانجين مغت                                    | 740  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مل خوارت کی ذکواة ۱۸۸ تيمرا باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M.A         | مچمئی صفت                                     | 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | تيراباب                                       | TAG  | مل تجارت کی زکواة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|     |                                    | ۳       |                  | احياءالعلوم جلداول                |
|-----|------------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------|
| من  | مزان                               | مغ      |                  | عنوان                             |
| ٨٢٠ | پهلا واچب                          | 6.7     | [                | مستحقين زكاة اسباب التحقاق اور    |
| ושא | دد مرا واجب                        | -       | l                | زکوۃ لینے کے آداب                 |
|     | تبرا داجب                          | "       |                  | التحقاق کے اسباب                  |
| PTY | چ تما واجب                         | ,       |                  | پهلا معرف                         |
| "   | بانجال واجب                        | 1.9     |                  | ود مرا معرف                       |
|     | معنا واجب                          | (H)     |                  | تيرا معرف                         |
|     | فتناو كفاره اور فدي                | *       |                  | چوتھا معرف                        |
| ٣٣٣ | تناء                               |         |                  | بانجال معرف                       |
|     | كارد                               | •       |                  | چمٹا معرف                         |
|     | اماک                               | יויף    |                  | ساتوال معرف                       |
|     | ندب                                | ,       |                  | المحوال معرف                      |
| ,   | مدزه کی شتیں                       |         | • ,              | زکواۃ لینے کے آداب                |
| 444 | دو سرا باب                         | W.      | Mary .           | يهلا ادب                          |
| 4   | روزے کے اسرار اور بالمنی شرائط     | Mr      |                  | دومرا ادب                         |
| pro | اول                                | مم ونهم |                  | تيسرا ادب                         |
| 4   | ער                                 |         |                  | ج تما ارب                         |
| ۲۳4 | יעץ                                | 414     |                  | يانحوال ادب                       |
| ,   | چارم                               | 414     |                  | جوتفا باب                         |
| pr  | <i>*</i>                           | •       |                  | نظی مد قات _ نشاکل و آواب         |
| PTA | بعقم                               | 4       |                  | نفلی صدقات کی فغیلت               |
| 1   | تيرا باب<br>نظا                    | gr.     | •                | صدقات كا اظهار و اخفاء            |
| ur. | نظی روزے اور ان میں وطائف کی ترتیب | 4       |                  | اخفاء کے بانچ نوائد               |
|     | كتاب اسرار الحج                    | rm      |                  | اظہار کے جار فائدے                |
| rr  | ج کے امرار کا بیان                 | pry     | نل ہے            | مدقد لينا افنن بي إ زكاة لينا الم |
|     | يهلا باب                           | 044     | , <b>,</b> , , , | كتاب اسرأر ألصوم                  |
| "   | ع کے فضائل کہ کرمہ کمینہ منورہ     |         | :                | روزے کے اسرار کا بیان             |
|     | اور خانہ کعبہ وغیرو کے فضائل       | ør.     |                  | يهلا باب                          |
| 11  | ج کے فضائل                         | 4       | ſ                | روزے کے ظاہری واجبات وسنو         |
| Whe | بیت الله شریف اور کمه کرمه         | 4       |                  | اور مستجلت                        |
| , . | كى فغيلت                           |         |                  | فاهری واجبات                      |
| 1   | -                                  | , 1     |                  |                                   |

| - WWW.cookstatta.orgspoceont |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                         |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--|--|--|
| منح                          | * محنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | معخر           | عنوان                                   |  |  |  |
| 744                          | چ قما ارب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PP9            | كمه مرمه من قيام كي فعيلت اور كرابت     |  |  |  |
| 842                          | پانچاں اوب<br>سرمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 101            | حدث منوده کی فغیلت تمام فسمول م         |  |  |  |
|                              | کد کرمہ میں وافل ہونے کے آواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | POT            | دو سرا باب                              |  |  |  |
| 4                            | پهلا اوپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11             | ع کے دعوب کی شرائط ارکان ع واجبات منسات |  |  |  |
| 1                            | لا مرا ادب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.             | कु न के अर ने ही हैं।                   |  |  |  |
|                              | تيرا آدب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>K</b>       | تج اسلام کی شرائیلا                     |  |  |  |
| 11                           | چ تما ارب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lat.           | ازاد و بالغ کے نقلی عج کی شراقط         |  |  |  |
| אא                           | بانجال ادب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1              | ج کے لازم ہونے کی شرائط                 |  |  |  |
| "                            | معنا أدب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "              | استطاعت                                 |  |  |  |
| 940                          | طواف بیت الله شریف کے آداب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100            | اركان ج                                 |  |  |  |
| "                            | بهلا ادب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4              | والجبات هج                              |  |  |  |
| 4                            | دومرا ادب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 104            | ج اور ممو کی اوالیکل کے طریقے           |  |  |  |
| "                            | تيراادب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>* *</b> **. | ع کے ممنوعہ امور                        |  |  |  |
| 944                          | جقادب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 704            | تيراب                                   |  |  |  |
| . •                          | بانجال أدب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | سنرے آغازے وطن والی تک                  |  |  |  |
| MAY                          | يالن المستعمل المستع المستعمل المستعمل المستعم المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل ا | 1              | کا ہری اعمال کی تفسیل                   |  |  |  |
| 644                          | سي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *              | سنتیں۔ سزے احرام تک                     |  |  |  |
| 44.                          | وتن مرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,              | میلی سنت                                |  |  |  |
| per                          | وقوف کے بعد اعمال ج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •              | دو سری ست                               |  |  |  |
| g~                           | عموكا لحريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MA.            | تيرى سنت                                |  |  |  |
| •                            | طواف دداخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1/3            | چ هی نت                                 |  |  |  |
| MAI                          | ميند منوره كي نيارت اداب وفضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 009            | بانجي ست                                |  |  |  |
| M                            | مغرے والی کے آداب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | مجمئي سنت                               |  |  |  |
| PAK                          | تيراب ميراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | P4.            | ساقیں سنت                               |  |  |  |
| "                            | ع کے باطنی اعمال و اراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 741            | المعوي سنت                              |  |  |  |
| 1                            | ع کے اواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 144            | احرام کے آواب                           |  |  |  |
| *                            | پيلا باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | میقات سے کمد کرمہ یں داخل ہوسے تک       |  |  |  |
| "                            | دومرا ادب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1              | پيلا ادب                                |  |  |  |
| PAA                          | تيرا ارب<br>ميرا ارب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 1/2          | ومرااوب المساور المساورة                |  |  |  |
|                              | ج تما اوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1              | تيرا ادب                                |  |  |  |

|             |                             | 10    | احياء الطوم جلداول                 |
|-------------|-----------------------------|-------|------------------------------------|
| صخ          |                             | موز   | عنوان                              |
| .0.7        | قرآن کریم کی حلاوت کے فضائل | 17/19 | يا محال اوب                        |
| "           | قرآن كريم كي نغيلت          | "     | چمثالوب                            |
| 0.0         | عا فلين كى جلاوت            | 19.   | ساتواں ادب                         |
| 0.4         | دو سرا باب                  | P91   | الموال ادب                         |
| 4           | ملاوت کے ملا ہری آواب       | "     | نوال ادب                           |
|             | پهلا اوب                    | Pgr   | وسوال ادب                          |
| 4           | وومرا اوب                   | 1     | جے کے باطنی احمال                  |
| ۵٠،         | تيرااوب                     | 199   | فم                                 |
| "           | چوتما ارب                   | 494   | شوق                                |
| <b>6.</b> A | پانچال ادب                  | "     | (7)                                |
| 1           | چینا اوپ                    | 1     | تطع علائق                          |
| - 4.4       | ساتوال ادب                  | 190   | زاريا                              |
| "           | آثموال ادب                  | ,     | مواري                              |
| 01.         | نوال ادب                    | ,     | احرام کی خریداری                   |
| 017         | وموال اوپ                   | ,     | شرے باہر لگنا                      |
| 015         | تيرا باب                    | 694   | رائے یں                            |
| - 4         | تلاوت کے باطنی آواب         | "     | مینات ہے اوام و تلبیہ              |
| •           | پهلا ادب                    | 796   | كمدين واظله                        |
| 010         | دد سرا ادب                  | 4     | فانه کعبه کی زیارت                 |
| 014         | تيرا ادب                    |       | طواف کمبر                          |
|             | چوتما ادب                   | "     | احلام                              |
| ۵۱۲         | بانجال ادب                  | MA    | بردة كعبد اور لمتزم                |
| 1           | کیات مفات                   | 1     | منا اور موہ کے درمیان سی           |
| DIA         | اليات افعل                  | 1     | ر قرف مرفات                        |
| 019         | انمیاء کے مالات             | ,     | رمی جمار                           |
| "           | کمذبین کے حالات             | 799   | مدید منوره کی زیارت                |
|             | محمثا ادب                   | 0     | الخضرت صلح الله عليه وسلم كي نوارت |
| ۵۲۰         | پيلا مانع                   | 0.1   | كتأب آداب تلاوت القرآن             |
| ,           | دو برا مانع                 |       | قرآن کریم کی تلاوت کے آداب         |
| "           | تيرا بانع                   | 5.4   | يهلا باب                           |
| 7           |                             |       |                                    |

|                        |                                     | 1      | احياءالعلوم جلداول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منحد                   | مثوان                               | مني    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 007                    | استغفار اور بعض ماثور دعائمي        | 041    | وتانع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4                      | رعا کی فغیلت                        | 11     | ساوال ادب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                        | آبات                                | 277    | آخوال ادب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 004                    | اباريث                              | 474    | نوال ادب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4                      | رعا کے آواب                         | 244    | وسوال ادب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ,<br>(j)               | يهلا أوب                            | 019    | جوتها باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 000                    | د مرا ادب                           | "      | فم قرآن اور تغیرالرائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 009                    | تيرا ادب                            | 071    | تغیریالرائی اور مدیث کی مراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 04-                    | چوتما ارب                           | 077    | تغیریالرائی کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4                      | بانچال اوب                          | 077    | let be a let |
| 944                    | چمنا اوب                            | 044    | ري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4                      | بياتوال ادب                         | 070    | سوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •                      | المعوال ادب                         | ,,,,,, | چارم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٦٢٢                    | فوال ارب                            | 914    | to the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                        | وسوال اوب                           | DYA    | قرآن اور على زيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 277                    | میں ٹریف کے فعائل                   | - D PK | كُتَّابِ الْأَذْكُارِ والدعوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>\$</b> <•           | استغفار کے فضائل                    |        | ذكر اور دعا كايمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| "                      | استغار کی نغیلت مدیث کی روشی می     | 4      | يبلا باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵ ۲۲                   | استغفار کی نعیلت اور آثار           | 4      | ذكركي فعنيلت اور فواكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>D<d< b=""></d<></b> | تيراباب                             | 11     | ذكركي فغيلت - آيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4                      | مع وشام سے متعلق ماثور دعائیں       | 001    | اماديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                        | وسول الله ملى الله عليه وسلم كى دعا | ort    | 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>6</b> 44.           | حطرت عائش كي رعا                    | 4.     | ذکری مجلوں کے قطائل سے انتہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 44                     | حضرت فالممية كي دعا                 | 000    | لاالد الا الله كف كي فعيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>D</b> <             | حعرت ابو بكر العدبين كى دعا         | OPK    | فیج و تحمید اور دومرے اذکار کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>64</b>              | حضرت بريدة الاسلمي كي دعا           | oor    | ايك سوال كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                      | حفرت تيمة ابن الخارق كي دعا         | 000    | .1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| "                      | حطرت الوالدروا حى دعا               | 1      | ذكرالى اور رتبهٔ شادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>6</b> 4•            | معرت عيني عليه السلام كي دعا        | 204    | دو سرا باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - 11                   | حعرت ابراجيم خليل الله كي دعا       | . #    | دعا کے فضائل اور آواب درود شریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        | <del>-</del>                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|     |                                        | 14  | حياء العلوم جلداول                                      |
|-----|----------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|
| منح | عنوان                                  | سنح | عنوان                                                   |
| 774 | چوتما د کلیغه                          | ۵۸۰ | حعرت نعنر عليه السلام كي دعا                            |
| 4   | بإنجال وظينه                           | DAI | حضرت معروف كرخي كى دعا                                  |
| 440 | جمثا وظيفه                             | "   | عتبه غلام کی دعا                                        |
| 1   | سانوال وظيفه                           | DAY | حضرت آدم عليه السلام كي دعا                             |
| 446 | رات کے وظائف                           | 11  | حضرت على كرم الله وجهه كي دعا                           |
| . , | بهلا وظیفیه                            | DAF | ابوا كمعتمر سليمان التيئ كي دعا                         |
| 47% | دد مرا دظیفه                           | DAF | حضرت ابراميم ابن ادبم سي دعا                            |
| 44. | تبرأ دظيفه                             | DAY | حرف البياريا .<br>جو تھا باب                            |
| "   | سونے کے آداب                           |     | پوت بلب<br>آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور                |
| 750 | چوتفا د کلیغه                          |     | محابہ کرام سے منقول دعائیں                              |
| 444 | بإنجوال وظيفه                          | 294 | استعاده کی دعائیں                                       |
| 779 | دو سرا باب                             | ۵۹۵ | يانجوال باب                                             |
| *   | احوال اور معمولات كالختلاف             | "   | چ چون ج<br>فخلف او قات کی دعائیں                        |
| 444 | ہدایت کے مخلف رائے                     | 4.6 | دعا کی حکمت                                             |
| "   | وظائف کی مداومت                        | 400 | كتاب الاوراد                                            |
| 400 | تيراباب                                | '   | وظائف اور شب بیداری کا بیان                             |
| "   | رات کی عبادت کے فضائل                  | "   | يهلا باب                                                |
| "   | مغرب اور عشاء کے درمیان عبادت کی فغیلت |     | پیره باب<br>اوراد کی نغیلت اور ترتیب                    |
| 464 | قیام کیل کی نعنیات                     |     | لورون میک دو دیا.<br>اوراد کی نضیلت                     |
| 1   | آیات اور احادیث                        | 4.9 | ریویں میں ۔<br>مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب |
| 404 | آثار محابه وتابعين                     | 414 | اوراد کی تعداد اور ان کی ترتیب                          |
| 704 | قیام کیل کی آسان تدبیریں               | "   | دن کے وفا کف                                            |
| 709 | رات کی تقسیم کا بیان                   | 11  | يهلا وظيفه                                              |
| 441 | افعنل دن اور راتیں                     | 710 | دعائمي                                                  |
| ļ   |                                        | 416 | قرأت قرآن                                               |
|     |                                        | 714 | مبعات عشرردھنے کی نعنیات                                |
|     |                                        | 719 | ٠,                                                      |
|     |                                        | 471 | نورکی کیفیت                                             |
|     |                                        | "   | وومرا وكلينه                                            |
|     |                                        | 744 | تيرا وكليم                                              |

احياءالعلوم جلداول

عرض مترجم

"احیاء علوم الدین" ایک عظیم کتاب کی حیثیت ہے علاء اور صوفیار کے طلقوں میں بکسان طور پر متبول رہی ہے اسلامی لا مجریری اپنی بے ہناہ وسعت کے باوجود اس کتاب کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ آج جب میں اس عظیم کتاب کے اردو میں ترجمہ کی کہا قسط پیش کررہا ہوں تو میرے ول میں جذبات کاریک سیندر موجزن ہے اس میں جذبات شکر بھی ہیں اور جذبات فخر بھی۔ کہلی قسط پیش کررہا ہوں تو میرے ول میں جذبات کا ایک سیندر موجزن ہے اس میں جذبات شکر بھی ہیں اور جذبات فخر بھی۔

جمال تک کتاب اور صاحب کتاب کے تعارف کا تعلق ہے ان کا مخفر اور تفصیل تعارف زیب کتاب ہے مخفر تعارف براور عزیز مولانا جاوید اختر فیضی کے ابتد ایئے میں اور تفصیل تعارف ایک منتقل مضمون کی صورت میں 'یہ مضمون علامہ عبد القادر العبدروس باعلوی کی عربی کتاب «تعریف الاحیاء بغضل الاحیاء "سے اخذ و تلخیص کرکے شائع کیا جا رہا ہے 'اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس می کا کو است کا العبدروس باعلوی کی عربی کتاب توان کی کھرت کی اندازہ اس کی کہرت کی العبد العام کی کا میں اور العبد کی العبد العام کی ایمیت کا اندازہ اس کتاب کو الی العبد المی کا کیا ہے اور العبد المی کا کہ العبد اللہ میں اختصار کی العبد اللہ میں اور العبد العبد العبد اللہ میں اور الل

عرض مترجم میں آب مرف اپنے ترجے کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے 'اس کا فیعلہ تو خود ہاشعور قار نمین کریں شکے کہ مترجم نے
معنت کے ساتھ انعماف کیا ہے یا نمیں؟ یہاں صرف ان امور کی وضاحت متعمود ہے جن کی اس ترجمہ میں رعایت کی گئی ہے۔
(۱) کتاب عربی زبان میں ہے 'ہم نے عربی سے اردو میں لفظ ہر انعمہ کی ضرورت نمیں سمجی اور نہ ایسا کرنا مناسب تھا' یہ ایک با
محاورہ ترجمہ ہے جس میں مصنف کے مضامین پوری دیا نت اور امانت کے ساتھ اردو میں خطل کرنے کی کوشش کی گئی ہے 'بہت می
جگہوں پر محض معنی کی وضاحت کی غرض سے عبارت میں جملوں کی نقدیم و آخیر بھی کی گئی ہے لیکن اس طرح کہ مصنف کا مقصر
فوت نہ ہونے یائے۔

(۲) مستف کا اسلوب بیان پُرشوکت ب وہ عبارت میں ایجاز اور تعلویل پر یکسال قدرت رکھتے ہیں اکتاب کے اکثر مضامین است تعصیل ہیں کہ خود اپنی تشریح کرتے ہیں اکین کمیں کمیں عبارت کے ایجاز نے ان مضامین کو معمول پڑھے لکھے لوگوں کے لیے کچھ مشکل بنا دیا ہے اس صورت میں محض ترجمہ پر اکتفاضیں کیا گیا بلکہ کمیں عبارت میں دو چار الفاظ کے اضافے سے معانی کی تسہیل مشکل بنا دیا ہے۔ اور کمیں حواثی کے ذریعہ اس ضرورت کی سکیل کی گئے ہے ، بعض مضامین کی تسہیل میں علامہ سرتر مرتعنی زئیدی تا کہ کا ب اتحاف السیادات المشقفین لشر حاصیاء علوم اللدین "سے بھی مدلی کی ہے۔

کی کتاب "اتحاف السادات المقفین لشر حاحیاء علوم الدین" ہے بھی مدلی تی ہے۔
(۳) امام غزالی شافعی الملک سے اس لیے ان ابواب میں جمال فقی ادکام بیان ہوئے ہیں انموں نے شافعی ذہب کی رعایت کی ہے 'ہمارے ملک میں عام طور پر فی ذہب کو رواج ہے اس لیے ضرورت تھی کہ ان مسائل میں احتاف کے ذہب کی تفصیل بھی بیان کردی جائے 'چنانچہ احتاف کی معتند فقہی کتب کی مدسے یہ ضرورت بھی پوری کی گئے ہے اور ایسے تمام مواقع پر حواشی میں احتاف کا محج اور مفتی بہ مسلک فقل کردیا گیا۔

(m) كتاب ميں بے شار قرآني آيات بطور دليل پيش كي گئي بين ، ہم نے الي آيات كے حوالے ذكر كرديئے بيں اور ہر آيات ك سامنے اس كا اردو ميں ترجمہ عكيم الامت حضرت مولانا اشرف على تعانوي كے ترجمۂ كلام ياك سے نقل كرديا ہے۔

(۵) قرآنی آیات کی طرح ہزاروں اعادیث بھی شامل کتاب ہیں 'یہ اعادیث مخلف کتابوں سے اغذی گئیں ہیں 'ان کی تخریح کا مسئلہ بوا اہم تھا' الله تعافی عافظ دین الدین عمراتی کو جزائے خیر دے ' انھوں نے 'المعنی عن حمل الاسفار فی الاسفار فی تخریج مافی الاحیاء من الاخبار "کلی کراہل علم کو بوی دشواریوں سے بچالیا ہے 'احیاء العلوم کے متعلق بعض وہ صلقے جو تصوف اور بائلی علوم کا ذوق نہیں رکھتے بوے شدوم سے یہ دعوی کرتے ہیں کہ یہ کتاب موضوع اور ضعیف روایات کا بیادہ ہے ' عافظ عمراتی نے اس لحاظ سے خود مصنف پر بھی احمان کیا ہے کہ اس کی ذکر کردہ تمام روایات کی تخریج کردی ہے ' طاہر ہے کہ تمام تخریجات صرف اہل علم کے لیے مفید ہیں اس لیے ہم نے مدیث کے نیچ پر یکٹ میں اس کتاب کا نام کھ دیا

احياءالعلوم جلداول

۲.

ہے جس سے وہ صدیث ماخوذ ہے' صدیث کی فتی حیثیت' یا روای کے نام کی وضاحت ضروری نہیں سمجی عنی' البتہ ہم نے محض صدیث کے ترجے پر اکتفانیس کیا ہلکہ صدیث کے اصل الفاظ بھی تقیل کئے ہیں۔

(۲) مصنف ؓ نے موقع بہ موقع مضمون کی مناسبت سے اشعار بھی تحریر فرمائے ہیں 'عربی شعروا دب کا ذوق رکھنے والے حضرات کی

فاطرہم نے اردو ترجمہ کے ساتھ ساتھ علی اشعار بھی درج کے ہیں۔
(2) عنوانات کے اضافے اور بعض جگہ لفظی تبدیلیوں کے لیے مترج گنگار ہے، گرایااس لیے کیا گیا ناکہ ترجمہ عمری اسلوب نگارش سے ہم آبنگ ہو جائے، پہلے زمانے میں کتابیں لکھنے کا وہ طریقہ نہیں تھا جو آج کے دور میں مرتوج ہے، بعض کتابوں میں ابواب اور فسول کی تغریق کی بات ہی چھوڑ ہے پراگراف بھی نہیں بدلتے تھے، اس دور کے قارئین شایدان مسلسل تحریوں کے متحل ہوں، لیکن آج کے قارئین اس اسلوب کے عادی نہیں ہیں، امام غزالی کی کتاب ابواب و فسول کی تغریق کے لحاظ ہے کو متحذ مین کی بے شار کتابوں ہے متاز ہے لیکن ذیلی سرخیوں اور پراگراف کے معاطے میں وہ بھی اپنے دور کے مزاج کا ساتھ دہی ہے، ہم نے مختف موضوعات کی کتابوں (شاہر کتاب العمام کتاب العمارة وغیرہ) کی ترتیب برقرار رقمی ہے، بھرذیلی ابواب بھی جوں کے توں باتی رہنے دیے ہیں، لیکن فسول کے بجائے ہریاب کو مختف بحثوں میں تبدیل کردیا ہے، اور ہر بحث میں مضامین کی مناسبت سے ذیلی مخوانات بھی قائم کردیے ہیں تاکہ قارئین ہولت کے ساتھ کتاب کا مطالعہ کر سکیں۔

یماں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ کتاب کا کمل نام "احیاءعلوم الدین" ہے جسے ہم نے ازراہ اختصار "احیاء العلوم" لکھا

ہے' یہ کتاب اپنے مخضرنام سے زیادہ مشہورہ۔

اس تغییل کے بعد یہ اعتراف بھی ضروری ہے کہ صحت کے پورے اہتمام کے باوجود غلطیوں کا امکان موجود ہے کوشش کی کی ہے ک کی گئی ہے کہ کتاب کے مضافین کی منتقی پوری دوانت داری کے ساتھ ہو 'نادانت طور پرجو غلطیاں مترجم سے سرزد ہو گئی ہوں 'اللہ تعالیٰ معاف فرمائے آکہ قیامت کے روز مصنف کلی روح کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ وہوا کموفق المعین۔

نديم الواجدي (فاصل ديوبند)

#### كتاب اورصاحب كتاب

(اس مضمون كا ابتدائي حصه علامه عبد القادر العيدروس بإعلوي كي كتاب ووتعريف الاحياء وهفنا كل الاحياء" سے اخذ كيا كيا ہے) -

احیاء العلوم کے فضائل : احیاء العلوم کے فضائل د مناقب استے زیادہ ہیں کہ ان کا اعاطہ نہیں کیا جاسکا ،حقیقت ہمی ی ہے کہ احیاء العلوم کے مصنف نے اپنی کتاب میں وہ مقائق و معارف پیش کئے ہیں جن سے پہلے لوگ واقف نہیں تھے 'اس کا ہر لفظ کو ہر آبدار ہے ' ہر مضمون معنی کا سمندر'اس وقت سے آج تک اہل علم و فضل اس سمندر میں شناوری کرتے ہیں اور اپنی ہمت کے بقدر موتی سمیٹ کرلے جاتے ہیں۔

شیخ عبداللہ ابن اسعدیا فق فراتے ہیں کہ علامہ اساعیل حصری یمنی ہے امام غزائی تصانیف کے بارے میں بوجھا کیا تو انھوں نے فرایا مجرابن عبداللہ مطالہ وسلم سیدالانہیاء ہیں بحرین اوریس شافق سیدالا تمہ ہیں اور مجرابن غزائی سید المصنفین ہیں کیا ہے۔ مشہور تقید امام ابو الحن علی حرزہم احیاء العلوم پر شدید تکتہ جینی کیا کرتے تھے 'بااثر اور صاحب حیثیت عالم تھے'ایک دن احیاء العلوم کے تمام نے جمع کرنے کا تھم دیا'ارادہ یہ تھا کہ جتنے نے مل جائیں مجانمیں جعد کے دن جامع مجدے صحن میں الحد دے دی جائے گی'لین جعد کی شب میں انھوں نے مجیب و غریب خواب دیکھا'انھوں نے دی جامع مجد می جوب موجود ہیں'ام غزائی آتم خضرت صلی دیکھا کہ وہ جامع مجد میں ہیں وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 'حضرت ابو بکڑاور حضرت عربی موجود ہیں'ام غزائی آتم خضرت صلی

اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں جب ابن حزام پران کی نگاہ پڑی آوا نموں نے آنحضرت معلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا یا رسول اللہ ایہ جرا خالف ہے آلر میری کاب ایس ہے جیسا کہ یہ عض سجتا ہے تو ہیں اللہ کیا ہوگاہ ہیں تو ہو استغفار کروں گا، اور آگر میں نے اس میں وہ سب پھے تکھا ہے جو جھے آپ کی برکت اور اتباع سنت کے طفیل میں حاصل ہوا ہے آواں مخص ہے میرا ایر آگے میں کی اور شروع ہے آخر تک ایک سفہ دیکھا ، کھر فرایا بخدا ہے تو بہت عمرہ چیز ہے ، کی جرحظرت ابو برحدین نے کتاب اضافی پوری کاب پرایک نظر ذا کی اور مرض کیا: اس ذات کی خمر جس نے آپ کو بیغ برینا کر بھیجا 'ہے تو بدی عمرہ کاب ہے 'آخر میں معضرت عمرفا دون نے کتاب کا 'اس پر ایک نظر ذا کی اور مرض کیا: اس ذات کی خمر جس نے آپ کو بیغ برینا کر بھیجا 'ہے تو بدی عمرہ کاب ہے 'آخر میں معضرت عمرفا دون نے کتاب کا 'اس پر ایک نظر ذا کی اور دون کی جائے ہو آپ ہے 'آپ کے خمر کی گئی ہو کی کہ اس پر ایک نظر ذا کی اور کو رہے نظر خوالی اور کر ہے گئی جائے گئی کی جائے اور اس پر معزت ابو بکر کے سفار ش کی اور کو رہے نگ کے 'جب بابی خوارٹ کی جائے ہو اللہ علیہ مسلم کے خمر موارٹ کی گئی اور کو رہے نگ کے 'جب بابی خوارٹ کی جائے ہو المام خوارٹ کی جائے ہو کہ کے 'جب بابی خوارٹ کی جائے ہو المام کی خوارٹ کی تکھیے ہو اندور اس کی جم پر بیا تھوں کے جم پر باتھ کی جراجس ہے وہ کی گئی اس دی جو المام کی خوارٹ کی خوارٹ کی خوارٹ کی کہ خوارٹ کی اس دی جو المام کی خوارٹ کی خوارٹ کی خوارٹ کی کہ خوارٹ کی کروں کی نشانات موجود تھے۔ خوارٹ کی کا نقال ہوا اور افری خوارٹ کی دور ہو گئی اور کو رہ کی نشانات موجود تھے۔ خوارٹ کی کا نقال ہوا اور افری خوارٹ کی خوارٹ کی نشانات موجود تھے۔ خوارٹ کی کا نقال ہوا اور افری کی نشانات موجود تھے۔ خوارٹ کی کا نقال ہوا اور افری خوارٹ کی نشانات موجود تھے۔ خوارٹ کی کانقال ہوا اور افری کی نظر کو کروں کی نشانات موجود تھے۔ خوارٹ کی کانقال ہوا اور افری کی خوارٹ کی نشانات موجود تھے۔ خوارٹ کی کو کروں کی نشانات موجود تھے۔

حافظ ابن مساکر بھی امام غزالی کے معاصرین میں سے بین ان دونوں معزات کی طاقات بھی ثابت ہے ، فرماتے بین کہ جھے فیخ ابوالفتح شادی تے ایک جواب کی تفصیل مشہور فقیہ صوفی سعید بن علی بن ابی جریرہ اسفرائی کے ذریعہ معلوم ہوئی کی شادی فراتے ہیں کہ میں ایک دن معبر حرام میں داخل ہوا مجھ پر جیب سی کیفیت طاری تھی ہیضنے اور کھڑے ہونے کی سکت ہی ہاتی نہیں رہی و اس مالت میں کوبری طرف مند کرے دائیں کوٹ سے لیٹ کیا میں اس وقت باوضو تعا اگرچہ میری پوری کوشش سے تھی کہ کسی طرح نیند نہ آئے لیکن میں اس کوشش میں کامیاب نہ ہوسکا اور غودگی می چھا بھی میں نے دیکھا کہ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم تشریف فرما ہیں' آپ نے خوبصورت عمامہ باندھ رکھا ہے اور بھترین لباس نیب تن کئے ہوئے ہیں' چاروں ائمہ کرام شافعی ّ مالك الوحنيفة اور احمد رجهم الله بمي آپ كي خدمت مين حاضرين اور اپ ندامب بيان كررى بي آپ برامام كاند بسنة ہیں اور اس کی تقدیق فرما دیے ہیں 'اس دوران ایک بدعتی فض باریابی جاہتا ہے لیکن اے دھتکارویا جا تا ہے ' مجریس آ کے برهتا ہوں اور عرض کرنا ہوں یا رسول اللہ! میرا اور تمام اہل سنت کا عقیدہ تو یہ کتاب احیاء العلوم ہے اگر آپ کی اجازت ہوتو میں اس كاب كا كر حصد رده كر ساول الخضرت صلى الله عليه وسلم اجانت مرحت فرات بين من "احياء العلوم" كي باب "قواعدا لعقائد"كي ابتدائي على برحتا مول" بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العقائدين عارضاي بن بهلي فعل الل سنة ك عقيده كي تشريح من " جب من اس عارت ير بنجا مون "انه تعالى بعث النبي الأمي القرشي محمداً صلى الله عليه وسلم الى كافة العرب العجم والجن والأنس " و الخضرت ملى الله عليه وسلم ك چرہ میارک پر خوشی کے آثار دیکھا ہوں اس مجمع کی طرف متوجہ ہو کر فراتے ہیں : غزالی کماں ہیں؟ غزالی کمڑے ہوتے ہیں اور عرض كرتے ہيں يا رسول الله! ميں يمال ہوں ' مجروہ آ مح برصے ہيں اور سلام عرض كرتے ہيں ' آخضرت صلی الله عليه وسلم سلام كا جواب دیتے ہیں اور اپنا دست مبارک غزالی کی طرف بریعاتے ہیں عزالی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلّم کے دست مبارک پر بوسہ

22

احياء العلوم جلداول

دیتے ہیں 'اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں اور اپنے سرپر رکھتے ہیں ' میرے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی مسرت کے عالم میں صرف اس وقت دیکھا جب غزال کی احیاء العلوم پڑھی جاری تھی 'اس واقعہ کے بعد میں بیدار ہو گیا' خواب کے اثر ات ابھی تک باتی تھے 'میری آنکھوں سے آنسو موال تھے 'میرے خیال سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ندا ہب اربعہ کی تصدیق کرنا اور غزال کے بیان کردہ عقا کد پر اظہار مسرت فرمانا اللہ تعالی کا ایک زبردست انعام ہے' خداوند کریم! ہمیں سنت نبوی پر قائم رکھ اور شریعتِ نبوی ہر موت دے۔

احیام العلوم اکا برعلماء کی نظر میں : بے شارعلاء اور صوفیاء نے "احیاء العلوم" کی تعریف کی ہے " یمال ان سب علاء ك خيالات كا اعاطه ممكن نهيس ب مجمع خيالات بطور فمونه پيش ك جارب بين عافظ ابوالفضل مراقي جنموں في احياء العلوم ك اطادت ك ترتي مى كى ب الى كاب "المعنى عن حمل الاسفار في الاسفار ما في الاحياء من الا خبار " میں فراتے ہیں کہ حرام اور طال کے باب میں جتنی بھی کا بیں لکمی می ہیں احیاء العلوم 'ان سب میں اہم اور متاز ہے 'اس میں ظاہری احکام کے ساتھ ساتھ ایسے اسرار و معارف بھی بیان کئے گئے ہیں جن کا عقل اور اک نہیں کر عتی 'مسائل اوران کی جزئیات تک بیان کردی محمی بین کوئی پهلوتشد نمیں چھوڑا علم باطن اور علم ظاہر کا اتنا حسین امتواج کم ہی دیکھنے میں آیا ہے عبارت ایس جیے موتی پُرودیے می اول عبدالغافرفاری فراتے ہیں کہ "احیاء العلوم" امام غرال می ان مضور تصانیف میں سے ہیں جن کی نظیر نہیں ملتی امام نووی فراتے ہیں کہ احیاء قرآن کریم سے مشابہ ہے ، شخ ابو محمد الکاذرونی فرماتے ہیں کہ آگر تمام علوم صفي متى سے مت جائيں تو احياء العلوم سے دوبارہ زندہ کے جائے ہیں ایک مالی عالم ارشاد فراتے ہیں کہ لوگ امام غزالًا كَ خوشه چيس بين - مَاجُ العارفين وقلبُ الأولياء ، في عبدالله العيدروس كي بارے من مشهور ب كه وه احياء العلوم ك مافظ تعے 'چنانچہ فرماتے ہیں کہ سالہاسال تک احیاء العلوم کا اس طرح مطالعہ کیا ہے کہ ایک افظ پر متا 'اس کودو ہرا آباور اس ير غورو فكركريا اس طول عمل سے مجھے پر ہرروزنت سے الحشافات ہوتے اور اسرار و معارف قلب پروار د ہوتے ہیں جوشایدی تمسی کے قلب پر وارد ہوئے ہوں' یا مجمی وارد ہوں اس تعریف کے بعد انھوں نے لوگوں کو احیاء العلوم کے مطالعہ کی اور اس پر عمل كرنے كى دعوت دى ؛ چنانچہ فرماتے ہیں: ميرے بعائيو إكتاب وسنت كى اتباع كرد ، ميرى مراد اس شريعت كى اتباع ہے جس كى تشرت امام غزالی کی کتابوں میں کی منی ہے خاص طور پر احیاء العلوم میں تذکیر موت فقر زُبد اور ریاضت نفس کے ابواب کا مطالعہ کرو ایک اور موقع پر شخ العیدروس نے فرایا: اول و آخر اللم روباطن اور فکروا عقاد ہرانتبارے کتاب وسنت کولازم پکڑ لو'اور كتاب وسنت كى تشريح حدحة الاسلام الم غزال كى كتاب "احياء العلوم" به ايك مرتبه ارشاد فرمايا : كتاب وسنت كى اتباع كالموه بهار بسائل تشريح "احيا العلوم" مي به جوسيد المسنفين بقية كالماده بهار بسائل العلوم" من به جوسيد المسنفين بقية المجتدين حجة الاسلام امام غزالي مايه ناز تعنيف عن أيك موقع بريه الفاظ كم " "أحياء العلوم" كولازم بكرو" يه كتاب الله تعالی کی توجهات اور عنایات کا مرکز ہے۔ جو مخص احیاء العلوم کا مطالعہ کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہ اللہ اللہ کے رسول ، ملا سمد اور اولیاء کی محبت کا مستحق موجا یا ہے۔ غزالی نے شریعت و طریقت اور حقیقت کے درمیانی فاصلوں کو ختم کردیا ہے ایک جكه فرمايا: أكر الله تعالى مُردول كوروباره زنده كردي قوه لوكول كو مرف احياء العلوم ي وميت كريس مع ومايا: غزالي كالبول ك تا تيربوري طرح واضح ب أزموده ب ممام عارفين كي متفقر رائي يه ب كدام غزالي كتابول في تغف اوران مح مطالعه ك الترام سے زیادہ نفع بخش اور خدا سے قریب کرنے والی چیز کوئی دو سری نمیں ہے 'امام غزالی کی تتابیں کتاب وسنت کالب لباب ہیں معقول ومعقول کا حاصل ہیں میں علی الاعلان یہ بات کہتا ہوں کہ جو قعص احیاء علوم الدین کامعالعہ کرے وہ ہدایت یا فتہ لوگوں کے ذمرے میں شامل ہے ، فرمایا: جو مخص الله ورسول کے علائے ظاہر اور علائے باطن کے رائے پر چانا چاہتا ہے اے امام غزال کی كتابون كامطالعه كرنا جاسية وخاص طور ير "احياء علوم الدين" كامطالعه اسك كي ب حد ضروري ب احياء العلوم علم كاناپيدا

كنار سمندر ب عزالى كى كتابول سے استفاده كرنے والا فخص شريعت الريقت اور حقيقت كے چشمول سے سراب مورہا ہے ا غزالاً ي كتابين كتاب وسنت كاول بي معقول ومعقول كاحسين امتزاج بي بص دن صورا سرافيل محوفكا جائے كا اور حشربها موكا اس وقت بھی ان کی تناہیں نفع بنچائیں گی فرمایا:"احیاء العلوم" ہیں دین کے امرار و رموز میں" بدایة السدایة "مین تقوی ہے ا "الاربعين" من مراط متعقيم ي وضاحت ب عدمنهاج العابدين "من الله ي طرف رمنها كي ي عن بالخالا صعق النقد "من نور ہے۔ (جع مبداللہ العيدروس كے يہ تمام افكارو خيالات ان كے بوتے علامہ مبدالقادر باعلوي ماحب معمون نے اسے داداك كابوں ا فذك بي في مرالله العيدروس كا كتابي فرال اوران كا كتابوں كا تعريف سے بحرى برى بي مير والدعارف بالله جع ابن مدالله العيدروس فرمايا كرت من اكر محص زمان يصملت دى توميس فزال ك بارك ميس مح مرالله العيدروس ب تمام خيالات يجاكون كا-اوراس رسال كانام "الجوبرا لمتائي من كلام الشيخ مبدالله في الغزال" ركمون كالكن نمات في انمیں مملت نددی اللہ تعالی مجھے اس کام کی توفق مطافرائے: دادا محرّم فرمایا کرتے تے اللہ تعالی اس مخص کی منفرت فرمائے جو غزالیؓ سے متعلق میرے افکار و خیالات یکجا کردے اگر مجھ سے بید کام محمیل پاسکا تو بلاشبہ میں اپنے دادا کی اس دعا کا مستحق قرار پاؤں گا اور اپنے والدی تمنا پوری کرنے کی سعادت حاصل کروں گا میرے داد کو "احیاء العلوم" سے اس قدر شغف تھا کہ اس کے متعدد نسخ تار کے تھے 'اپ بھالی شخ علی کو "احیاء العلوم" کی قرأت پر امور فرایا تھا' چنانچہ انھوں نے دادا کے سامنے کم از کم مجیں ہاراس کی قرائت کی ہر مرجہ فتم کے موقعہ پر فقراء اور طالبان علم دین کے لیے میافت کا خاص امتمام ہو یا تھا' پھر پیخ علیٰ نے اسے ماجزادے مبدار من کواس کام برمامور فرایا انموں نے بھی اسے والدی دندگی میں میں مرجد اس کی قرات ممل کی عبدالرحن كي صاحزادي في ابو كرا الميدروي كي تويد نذر مان ركمي في كدوه مرروز "احيا العلوم" كا تعوزا بهت مطالعه ضرور كياكرين مح انمين "احياء العلوم" كـ فلف نيخ جمع كرف كاشوق بني تها چنانچه ان كياس تقريبا" دس نيخ جمع مو مح يق ميرے والد كو بھى اس كى قرأت اور مطالعه كابرا اجتمام تھا ، ہر مرتبہ ختم پروہ بھى عام فيانت كا اجتمام كياكرتے تھے۔

\*

احياء العلوم جلد اول

احیاء العلوم پر اعتراضات کا جائزہ : "احیاء العلوم" اپ دور میں ایک منازم نیے کتاب کی حثیت ب باعظ آئی کی وہ دور تھا جب ملا مری علوم کاج جا زیارہ تھا او کول نے خالص دیلی اور شری علوم کو بھی اپنی منطقی مودی افیوں سے نا قابل فعم منا دیا تھا۔ الم غزال نے اپنی کتاب میں اس رجبان پر سخت تختید کی ہے این دور کے ان مقیروں کو ان مقلمین اور واعظین کو خوب آن ہاتھوں کیا ہے جو محض جاہ و منصب کے حصول کے لیے علم حاصل کرتے ہیں علم باطن یا علم طریقِ آخرت جو حقیقی علم ہے اس طرح نظرانداز كرديا كيا تفاكويا اس كا وجودى نه مو واحياء العلوم "لوكول كي باتمول من تنجى توان تمام فقهاء اور يتكلمين في اس كى چوث محسوس کی اورا عراضات کا ایک طویل سلسله شروع کردیا ان اعراضات کاجواب خودام غزال يدويا اورديم آسداللهاء فی اشکالات الاحیاء" کے نام سے ایک کتاب تعنیف فرمائی اس کتاب کی ابتدائی مطور میں ارشاد فرمایا "احیاء العلوم" پر لوگ" اعتراضات كرتے ہيں اس سے مطالعہ سے منع كرتے ہيں اور محض خواہش نفس كى اتباع كرتے ہوئے يہ فتوىٰ ديتے ہيں كہ اس كاب كوباتد نه لكايا جائے اس كے مؤلف كويد لوگ منال مفل كتے ہيں ، جو لوگ يدكاب برجة بي ان بر كراہي كے فتات دانے جاتے ہیں والا تک انھیں یہ معلوم نیس کدوہ ہو کچھ کہدرہ ہیں سب کھاجارہا ہے وہ منقریب ابنا انجام دیکہ لیس کے اس ك بعد إلى غزال في دنيا اور الل دنيا كي غرمت كي إور تلايات كرايس بي لوكول كي دجرت علم فا بوكيا ب الم غزال في يد بمي لكما ب كدمغر من جواعر اضات كرت بي ان كانمع حد ، جل اوردين كي كي ب ايك جكه فرايا كديه جار جزي الي بي جو جن گری سے انع میں ، جبل ، ہے و مری ونیا کی میت اور و موی کر سف کے عادت ، جبل ے افعیں تماقت ورقے میں لی ہے ، ہث وحری سے دین کی غفلت ' دنیا کی محبت سے طول غفلت اور دعوی کرنے کی عادت سے بہر 'خود پسندی اور رہا کاری جیسی عاو تنمی پیدا موتی بین اس کے بعد الم غزال نے تمام اعترافیات کا الگ الگ جائزہ لیا ہے عثل کے طور پر ایک اعتراض مید کیا گیا تھا کہ آپ نے توحید کی چار قتمیں قراروی ہیں مالا تکہ توحید ایک ایبالفظ ہے جس میں تقتیم کا تصوّری نہیں ہو سکتا' اس سے اندازہ لگایا جا سكتا ہے كہ احياء العلوم پر كس طرح كے اعتراضات كے كئے ' يہ دو اعتراضات تھے جن كا تعلق كتاب كے موضوع يا نفس مضمون

امام غزالی کے مختصر صالات ژندگی : آپ کا کمل نام مربن محر غزائی بنت ابو مار اور لقب "حدمة الاسلام"
زین الدین الوی ب آپ فقیہ مجی سے مونی بھی فقہا شاقی سے اور عقیدة اشعری آپ کے علم و فعل کی شرت مشرق و
مغرب تک برجگہ پیلی ہوئی ہے اللہ نے آپ کو حسن تحریہ نے نوازا" آپ کی تحریہ میں فصاحت بھی ہے "سولت بیان مجی اور

محن اشارات بھی عزالی کو مخلف علوم و فنون پر پوری دسترس عاصل بھی علمی رسوخ میں دوا پنے معاصرین پر متاز سے اللہ نے انھیں شرافت نئس محسن کردار 'استقامت 'زہد 'سادگی اور قاضیع جیسی صفات عطا فرائی تھیں۔

الم عَرَ الَّى ١٥٠ ه مَ مِن طوس مِن پيدا ہوئ اور ابتدائی تخصيل علم سرزمن طوس پر کی طوس مِن آپ كے استاذا حمد رازكانی تع جن ہے آپ نے نقد پر همي ، محرنيثا پور تشريف لے مجے اور اللم الحرمين ابو التعالي جُونِي كے طقة ورس مِن شامل ہوئے ووران تعلیم انتهائی محنت کی اور بہت کم رت میں فنون متداولہ کی تعلیم سے فراغت ماصل کرئی وہ بہت بی کم عمر میں اپنے زمانے کے متاز علاء من شار ہونے لکے اتعلیم سے فراغت کے بعد درس و تدریس میں مشغول ہو گئے امام الحرمین آپ کی دات گرای کو اپنے لیے وجد انتخار سجمتے تھے 'ای زمانے میں وہ ابو علیٰ کری کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے 'نیشاپور میں مجمد ماہ وسال گذار نے کے بعد عسر تشريف لے محے وہاں وزير نظام الملك نے برى پذيرائى كى مر آ كھوں پر بنمايا كام الملك كاورباراس زمانے مي ارباب علم و فضل کی آبادگاہ بنا ہوا تھا امام غرالی اس دربار میں تعریف لائے تو بدے بدے اہل علم سے منا تمرے ہوئے ان کے علم وفضل اور حسن بیان کی وہ شہرت ہوئی کہ نظام الملک نے بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں علوم دبینید کی تدریس کی وعوت وی غزالی نے بید وعوت منظور کرلی اور بغداد تشریف لے ملے مدرسد نظامیہ میں بھی آپ ہاتھوں ہاتھ کیے اور وہاں بھی آپ کے رسوخ فی العلم کاج جا ہوا' خراسان کی امارت کے بعد عراق کے امارت بھی آپ کے جصے میں آئی بغداد کے وزراء 'امراء اور دار الخلاف کے ذمہ دار ان سب ہی آپ کی بے حد تعظیم کرتے تھے 'لیکن ایک دن اچاتک محمصطلعت کی داولی اپنی تمام تدریسی معروفیات ترک کردیں 'ج ے فراغت کے بعد شام تشریف لے مجے ایک عرصے تک دمش کی جامع مجد میں لوگوں کو اپنے علوم سے فیض یاب کرتے رہے ا جب وہاں سے بھی ول بحر میا تو بیت المقدس روانہ ہو مجے وہاں کے مقامات مقدسہ کی زیادت کی واپسی میں مجمد دن استندرید رہے اور پراپنے وطن داپس آمے عوص میں رہ کر آپ نے اپنا پیشترونت تصنیف و الیف میں صرف کیا اکثر کتابیں پیش لکمیں جن میں كيميائها لبعادة 'جوا مرالقرآن'معيار العلم'ميزان العل'القسطاس المتنقيم 'معارج القدس' اورمنهاج العابدين وغيبو كتابيس قابل ذكر ہیں ؛ طوس میں آپ نے ایک فائقاہ اور ایک مدوسہ میں قائم کیا ؛ فائقاہ میں وور دراز سے لوگ آئے اور اکتساب نیف کرتے ، آپ اتى محرانى مين انمين مخلف وظائف كى تعليم دين طلبه وسين عليه عليه عليه عليه عليه المجوم رمتا أب زياده تر تغيير مديث اور تصوف كى كتابي ردمات ساج الاخرى بدودو شنبه ٥٠٥ من وفات باك-

وفات کے بعد بہت ہے واقعات ظہور میں آئے جن ہے ام غزالا کے انجودی درجات کی بائدی کا پید چاہا ہے ، چخ عفیف الدین عبداللہ بن اسعدیا فتی امام غزالا کے معاصر شاب الدین اجر البخی الزبیدی کے حوالے ہے بیدواقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک روز میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچاہ میری نگاہ آسان کی طرف انھی 'آسان کے دروازے کھلے ہوئے ہے اور طلا کہ کی ایک جماحت سبز خلعت اور نفیس سواری لیے اتر ری تھی۔ وہ سب ایک قبر کے پاس آگر محمرے معاصب قبر کو قبر میں ہے نکالا 'اے جنت کالباس خلات اور نفیس سواری پیٹھلا کر آسان کی طرف لے گئے۔ میں نے ان سے بوجھا یہ کون صاحب ہے۔ انہوں نے جواب دیا بید امام غزالاً ہے دونوں میں کا اس قدر اعزاز واکرام ہوا۔ یہ واقعہ آپ کی وفات کے فورا "بعد پیش آیا۔ اس طرح شخ ابوالحن شافلاً ہے مواسب ہے کہ انہوں نے خواب میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ کے ساتھ مصرت عبی اور حصرت موئی ملیما السلام کہی تھے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزالا کی طرف اشارہ کرکے دونوں جلیل القدر میڈ جبول ہے بوجھا کیا تمہاری امت بی کوئی ایبا عالم ہے؟ دونوں چنجوں نے نئی میں جواب دیا۔ پیخ شاذلا تو یماں تک فرمایا کرتے تھے کہ غزالا کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہی حدیث میں ہواب دیا۔ پیخ شاذلا تو یماں تک فرمایا کرتے تھے کہ غزالا کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا اگو۔ ایک مدیث میں ہواب دیا۔ پیخ شاذلا تو یماں تک فرمایا کرتے تھے کہ غزالا کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا اگاء ایک مدیث میں ہواب دیا۔ پیخ شاذلا تو یماں تک فرمایا کرتے تھے کہ غزالا کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا انگو۔ ایک مدیث میں ہواب دیا۔ پیخ شاذلا تو یمان تک فرمایا کرتے میں میں ہو

ان الله تعالى يحدث لهذه الامقمن يجدد لها دينه على رأس كل مائة سنة الله تعالى اس كل مائة سنة الله تعالى اس أحد الله تعالى اس أحد الله تعالى اس أحد الله تعالى ا

احياء العلوم جلداول

۲

اس مدیث کی تشریح کرتے ہوئے مشہور محدث اور فتیبہ حافظ ابن مساکر فرماتے ہیں کہ پہلی صدی کے مجدد عمرابن عبدالعزر ا بیں۔ دوسری صدی کے امام شافعی تیسری صدی کے امام ابوالحین اشعری چوشی صدی کے ابو بکر مافلائی اور پانچویں صدی کے ابو حامد غزالی ہیں۔

ق و است کا است کی ہے گئف الفنون میں کھا ہے کہ "احیاء العلوم" جب مغرب میں پنجی تو دہاں کے بعض علاءنے اسے ناپند کیا اور اعتراضات کھے بلکہ بعض لوگوں نے روعلی الاحیاء بھی کھا۔ ان میں سے کسی عالم نے امام غزالی کوخواب میں دیکھا وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی طرف سے جو پچھ برگمانی ول میں متی اس سے توبہ کرلی۔

علامہ زیری آئی کتاب "اتحاف السادات المشقفین لشر حاسرار احیاء علوم الدین" میں تاریخ
بغداد کے حوالے نے ابوابراہیم فتح بن علی البذری کے بید الفاظ نقل کرتے ہیں: فزائی جیسا ضبع و بلغ وی وزین فض میری نظر
سے نہیں گذرا۔ جب فزالملک وزیر ہوا اور اس نے علامہ فزائی کے کمال علم کی شرت من قو فراس مرسہ نظامیہ میں تدریس کی
درخواست کی۔ اس نے علم میں آپ کے اخیاز کا اظہار ہو تا ہے۔ نیشا ہور چوڑ نے بعد امام فزائی نے علم مدے کی تدریس میں
زیادہ وقت لگا۔ بہت سے لوگ امام فزائی پر فلنفہ کو الزام لگاتے ہیں۔ اگرچہ یہ کمی مدتک مجع ہے لیکن آخر وقت میں انہوں نے
تمام علوم ترک کردیے تھے اور صرف فد مت مدے کو اپنا مشغلہ بنالیا تھا۔ ملا علی قاری بیان کرتے ہیں کہ امام فزائی کی وفات ہوئی
تو بخاری ان کے سینے پر رکمی ہوئی تھی۔ ابن عربی گئی جی کہ اوگوں کا یہ ممان صحح نہیں ہے کہ وہ محض فلنی تیے ان کی کتا ہیں خود
اس غلا نظریے کی تردید کرتی ہیں۔ شاہ عبد الحق والی کتاب "مرح الحون" میں لگھتے ہیں کہ امام فزائی اوائل عمر میں فتما کے
متحلیون کے طریقے پر تھے لیکن آخر عمریں کے صوفی بن مح تھے۔ اس کردہ میں اعلیٰ ترین مقام حاصل کیا۔ بعض ارباب کشف نے
محبت معنوی کے دوران آخر عمریں میں مسلم سے غزائی کے متعلق دریا فت کیاتو آپ نے فرمایا۔

ذلک رجل وصل الى المقصود يه وه فض ہج ومقود تک پنج کیا ہے۔ تقنیفات : امام خزال کی تعانیف ہمی ہے شار ہیں۔ آگرچہ انہوں نے ۵۵/۵۳ برس کی عمریائی۔ تقریبا الہیں برس کی عمر کے بعد تعنیف و بالف کا آغاز کیا۔ اس دوران بہت سے ماہ و سال سیاحت میں گذرے۔ درس و تدریس کا مضغلہ ہمی جاری رہا۔ طالبان حق اور سالکان طریقت کی تربیت میں بھی مشغول رہے۔ ان تمام معروفیات کے باوجود اتنی بہت سی تعانیف یادگار چمو ژنا جیرت انگیز ہے۔ مسلمان مؤرخین نے امام غزال کی کسی بوئی کتابوں کی تعداد 18 بیان کی ہے اور مغرفی مؤرخین نے ۷۸ حیرت انگیز ہے۔ مسلمان مؤرخین نے ۷۸ معلم مغرب نے دبیتان "میں کسی معتبر مختص کے حوالے سے تکھا ہے کہ میں نے امام غزال کی تعریف موازنہ کیا تو روزانہ کسے کا اوسط چار کراسہ پایا۔ ایک کراسہ میں چار صفح ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ روزانہ کم سے کم مان نے کہا وں کی کتابوں کی اجمالی فہرست پیش کررہے ہیں۔

| الماءعي مشكل الاحياء                     | r                            | احياءالعلوم                                | 1    |
|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------|
| الاساءالحني                              | ۴                            | اربعين                                     | ٣    |
| امرادمعالمات الدين                       | 4                            | الاقتصاد في الاعتقاد                       | ۵    |
| اخلاق الابرار والنجاة من ألا شرار        | ٨                            | اسرارالانوارالا إليته بالآيات المتلوة      | ۷    |
| امرار الحروف والكلمات                    | <b> </b>                     | امراداتاع السنة                            | 9    |
| بنايذالهناية                             | •                            | ايتها الولد                                | #    |
| بيان القولين لاماكاشافع                  | r                            | البسيط في الفقه                            | 1    |
| بدائع النبي                              | n                            | بيان فعنائح الابا <b>حة</b>                | 10   |
| تلبيس اليس                               | M                            | منبيهرالغا فلين                            | 14   |
| جليظة في فروع المذهب                     | <b>ř</b> •                   | تيافتة الغلاسغه                            | H    |
| تحصين الاولية                            | , <b>TT</b>                  | محمين الماخذ                               | rı   |
| جوا برالقران                             | rr                           | تغر <b>قة</b> بين الاسلام والزند <b>قة</b> | ۲۳   |
| حقيقة الروح في المالية                   | n                            | حجد الوداع                                 | 10   |
| اختمارا كخقر للمرني                      | <b>** ** ** * * * * * * </b> | خلاصية الرسائل الي علم المسائل في المذهب   | 12   |
| السترالمصون أسترالمصون                   | ۳.                           | الرسالة القدسيه                            | . 19 |
| فغاءا لعلل في مسئلة التعليل              | rr                           | شرح دائرة على بن ابي طالب                  | 11   |
| عائب منع الله                            | ٣٣                           | مغيدة المعباح                              | ٣٣   |
| غاية الغور في مسائل الدور في مسئلة اللاق | <b>174</b>                   | منقود الخضر                                | 20   |
| نادي مشتملة طهائة و تعين مسئلة           | ۳۸                           | غورالدور                                   | ۳۷   |
|                                          |                              | *                                          |      |

|                                        | ۲۸        | م چلد اول                                                                                                      | اشياءالعلوم |
|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| وفاتح البورسين المستعددة               |           | ما لفكرة والعبرة المارين الماريخ المار | <b>7</b> 9  |
| والقانون إلكي المرابعة في المواجد والم | ·         | الغرق بين المسالح وغيرالمسالح                                                                                  | ام          |
| التربة الماللة                         | 44        | والزوالرول والمراد والمراد                                                                                     | } <b>~</b>  |
| قواعدا لعقائد                          | 1 KM X    | القطاس الهنتيم                                                                                                 | ۳۵          |
| كيميائجا ليعادة                        | ۳۸        | القول البميل في الردعلي من غير الانجيل                                                                         | 74          |
| كشف العلوم الأخرة                      | ۵٠        | مخفركبهاءا لسعادة                                                                                              | 79          |
| اللباب المتمل في علوم الجدل            | ar ,      | كرالعرة                                                                                                        | Ċ.          |
| منغول                                  | ۵۲        | المشنى فحاصول النتع                                                                                            | ۵۳          |
| المبادي والغايات                       | ۵Y        | ماخذ في الخلاقيات بين الحنفية والشافعية                                                                        | ۵۵          |
| مقاصدا الفلاسفة                        | ۵۸        | المجالس الغزاية                                                                                                | ۵۷          |
| معارالنظر                              | 4         | المنقذمن الغلال                                                                                                | . 64        |
| محک النگر                              | * **      | معيارالعكم                                                                                                     | H           |
| مستظهرى في الروعلى الباطنية            |           | مكلؤة الانوار                                                                                                  | 41-         |
| مواجم الباطنية                         | 44        | ميزان العل                                                                                                     | ar          |
| معراج الساكين                          | YA        | المتج الاعلى                                                                                                   | 14          |
| مسكم السلاطين                          | ۷٠        | ا كمكنون في الاصول                                                                                             | 44          |
| منهاج العابرين                         | 24        | مفصل الخلاف في اصول القياش                                                                                     | 4           |
| نصحة الملوك                            | <u> </u>  | المعارف العقلية                                                                                                | 4           |
| الوسيط                                 | <b>44</b> | الوجير                                                                                                         | 40          |
|                                        |           | ما قوت الباوس في التفسير 🐶 جلدين                                                                               | 44          |

امام غزال نے زیادہ تر تصوف کلام کلیفہ کقیہ اور اصول فقہ پر کتابیں تصنیف فرمائیں۔ بعض کتابیں ایسی شائع ہو گئی ہیں جو حقیقت میں امام غزال کی نہیں ہیں۔ جو فہرست ایکی ہم نے درج کی ہے اس میں المعنول الی ہی کتاب ہے جس کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ یہ ان کی تصنیف نہیں ہے۔ اس طرح یا قوت الناویل کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔

احیاء العلوم : یوں والم غزالی متعدد تعلی بین شرت کی عامل ہیں۔ فقہ میں آپ کی کاہیں عرب ممالک میں ہیدے اہتمام کے ساتھ شائع کی جاتی ہیں۔ ان میں سب ہے اہم کاب "الوجر" مجی جاتی ہے۔ جس کی الم الم الدین رازی سمیت متعدد الل علم نے شروحات تعیں۔ ان کی قداد سر بیان کی جاتی ہے۔ "بوا المقان" نے "الوجر" کی احادیث کی تخریج کی سید تخریجات سات صغیم جلدوں میں ہیں۔ حافظ ابن جر بوری ہا تھا ہے ہور زر کئی سید ملی وغیرہ اکابر علم نے "الوجر" کے خلاصے کے۔ اس طرح دوسری کابوں پر بھی ہیں قیمت کام ہوا لیکن ان کی سب سے زیادہ مشہور اور مقبول عام کاب "احیاء العلوم" ہے۔ اس کاب کا متعدد خلاصے کے گئے اور موسوع اخلاق اور خلافی اخلاق ہے۔ ممل اسلامی تعلیمات کا نجو اس کاب میں ماتا ہے۔ اس کاب کے متعدد خلاصے کے گئے اور موسوع اخلاق اور خلافی افزاق ہے۔ ممل اسلامی تعلیمات کا نجو واس کتاب میں ماتا ہے۔ اس کاب کے متعدد خلاصے کے گئے اور کریا گئی میں جس بھی تکمی گئیں۔ پینچر کے سلط بین میں الدین جی بن علی عبلوتی" احد بن محد، محد بن سعید یمنی میں اور زیرا کی اس

احياء العلوم جلد اول

ابوالعباس احد ابن موی عافظ جلال الدین سیوطی کے نام اہم ہیں۔ سب سے ہمترین خلاصہ "واعظ المؤمنین" ہے۔ طخص محمد جمال الدین دمشق ہیں۔ یہ خلاصہ مورے شائع ہوا ہے۔ سب سے بمترین عکمل اور طغیم ترین شرح علامتہ مرتضی زبیدی کی ہے۔ احدیث و روایات ابوطالب کی کی احیاء العلوم کے متعلق حافظ الا شحر نے لکھا ہے کہ یہ کتاب سنری حالت میں لکھی کئی ہے۔ احادیث و روایات ابوطالب کی کی "وقت القلوب" سے ماخوذ ہیں بلکہ بعض لوگوں نے تو یمال تک کمہ وہا ہے کہ احیاء العلوم قوت القلوب کا جربہ ہے لیکن یہ الزام صبح نہیں ہے۔ یہ تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ دوران تعنیف امام غزائی کے پیش نظر "قوت القلوب" ربی ہولیکن اس کے علاوہ بھی انہوں نے دو سری کتابوں سے مدول ہے۔ مقدمہ میں امام غزائی نے یہ بات واضح کردی ہے کہ اگرچہ اس موضوع پر کام ہوچکا ہے لیکن احیاء العلوم حسب ذبل پانچ خصوصیات کے لحاظ سے جداگانہ نوعیت کی حال ہے۔

قدیم تعنیفات میں جو اجمال تعاوہ احیاء العلوم میں نہیں ہے۔ ۱ منتشر مضامین کیجا کردیئے گئے ہیں۔ ۳ جن مضامین میں فیر ضروری طوالت اختیار کی گئی ہے وہاں اختصارے کام لیا گیا ہے۔ ۲ مکرر مضامین حذف کردیئے گئے ہیں۔

۵ بت ہے ایے مضامین کا اضافہ کیا گیا ہے جن کاقدیم کتابول میں وجود بھی نہیں تھا۔

## احیاءالعلوم کے مترجم ... ایک مخضرتعارف

مولانا ندیم الواجدی کا شار بین و ستان کے نامور لکھنے والوں میں ہوتا ہے۔ آپ ۲۳ جولائی ۱۹۵۴ کو دیوبر میں پر ا ہو ہے۔ دیوبر ند اس سرز مین کے افق سے آسان علم کے در خشدہ و آپ صدی سے علم و دین کے مرکزی حیثیت سے ساڑی و نیاییں مشہور ہے۔ اس سرز مین کے افق سے آسان علم کے در خشدہ و آبرہ ماہتاب ابھرے اور انہوں نے ساری و نیا کو اپنی کرنوں سے اجالا بخشاہ مولانا ندیم الواجدی و یوبر ندکے ایک ایسے خاندان کے چشم و چاغ ہیں جہاں علم کی شمع عرصے سے روش ہے۔ آپ کے واوا مولانا محمد احمد حسن صاحب اور والد ماجد مولانا واجد حسین صاحب وار العلوم و یوبر ندکے متاز عالم ہیں اور مدرسہ مقاح العلوم جلال آباد میں حدیث و تغیر کی تدریس میں مشغول ہیں۔ ندیم صاحب نے ابتدائی تعلیم دیوبر میں حاصل کی اور بعد میں اپنے والد اور داوا کے ہمراہ جلال آباد چلے گئے۔ وہاں کلام پاک حفظ کیا۔ ابتدائی قارسی پڑھی اور اپنے والد اور داوا سے عربی کی مروجہ ابتدائی کتب پڑھیں۔ اس دوران انہیں تعلیم الامت معزت مولانا اشرف علی تعانوی کے جانفین معزت مولانا مسیح اللہ خان صاحب مدخلہ العالی سے بھی استفادے کاموقع ملا۔

موصوف کو مطالعہ کا شروع ہی سے شوق رہا ہے۔ لکھنے سے دلچی بھی جنون کی حد تک تھی۔ ۱۹۲۱ میں آپ نے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور متوسط درجات کی تعلیم سے اس عظیم ادارے میں اپنی تعلیم کا از سرنو آغاز کیا۔ ندیم الواجدی صاحب دارالعلوم میں ایک ذی ملاحیت قابل اور بونمار طالب علم کی حثیت سے ابحرے اور دیکھتے دیکھتے ہی دارالعلوم کی علمی زندگی پر چھا گئے۔ لکھنے کا ذوق پہلے سے تھا۔ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کی فضاؤں نے اس ذوق کو جلا بخشی اور عربی اردو زبان میں اس قدر مضامین اور مقالات لکھے کہ دور طالب علمی میں شاید ہی کسی نے استے مضامین لکھے ہوں۔ ہندوستان کے مدیاری اخبارات و رسائل میں تقریبا میار سومضامین اور مقالات شائع ہوئے ہیں۔ سے 194ء میں دارالعلوم دیوبند میں دورہ حدیث کا احتمال دیا اور اس میں پہلی پوزیش حاصل کی۔ دارالعلوم میں یہ نمایاں ترین کامیانی سمجی جاتی ہے۔

فراغت کے بعد عربی زبان دارب کی تعلیم کے لیے محیل اوب کے شعبے میں داخلہ لیا اور چیخ الاوب معرت مولانا وحید النال

احياءالعلوم جلداول

~

صاحب کیرانوی کے سامنے زانوئے تلمذ ملے کیا۔استاذ محرّم کوندیم صاحب کی صلاحیتوں پر بھرپورا عمّاد تھا۔ یکی وجہ ہے کہ دوماہ بعد انہیں ''النادی الادبی'' کا معمّد مقرر کردیا گیا۔''النادی الادبی'' دارالعلوم دیوبٹر کے طلباء کی نمائندہ المجمن ہے۔ندیم صاحب کے دور اعتاد میں النادی نے زبدست ترقی کی۔ اسی دوران موصوف نے دارالعلوم دیوبٹر میں ایک دیواری رسالہ ''دھیور'' جاری کیا۔ شعور کے مضاحین دارالعلوم کی علمی فضاؤں میں انقلابی ''اواز کی حیثیت سے متعارف ہوئے۔

دور طالب علی بی میں آپ کو عربی زبان پربے پناہ عبور حاصل ہو گیا تھا۔ یہی دجہ ہے کہ موصوف کو بارہا عرب مهمانوں ک مخلف و فود کے سامنے دارالعلوم کی نمائندگی کرنے کا موقع ملا۔ عربی بولنے کا انداز اور لب دلجہ ایسا ہےکہ معلوم بی نہیں ہو تا کہ

کوئی عجمی بول رہاہے۔

وارالعلوم نے فراخت کے بور آپاک سال حیور آباد کے ایک علی درسہ میں صدر درس کی حیثیت سے مقیم رہے۔ ای دوران وارالعلوم دیوبند کی مجلس شوری نے فیصلہ کیا کہ انہیں وفترا جلاس صدسالہ کے شعبہ تفنیف کے لیے دعو کیا جائے۔ چنانچہ وران وارالعلوم دیوبند کی مجلس شوری نے فیصلہ کیا کہ انہیں وفترا جلاس صدسالہ کے شعبہ تفنیف کے لیے دعو کیا جائے۔ چنانچہ المحلام میں آپ نے شعبہ تالی وربست کم عرصہ میں عربی اور اردد زبان میں متعدد رسائل و کتابیں تیار کیں۔ ۱۹۷۸ء میں آپ نے عرب فیرنگ سنٹری بنیاد والی اور عربی زبان کے ایک مراسلاتی کورس کا آغاز کیا۔ کورس کی کتابیں بھی خود تر تیب ویں۔ اس سلسلے کی معادن کتابیں بھی تیار کی تی ہیں۔ اس سلسلے کی معادن کتابیں بھی تیار کی تی ہیں۔ اس سلسلے کی معادن کتابیں بھی تیار کی تی ہیں۔ اس کورس کے درسے عربی زبان سیکھ رہے ہیں ان کی تعداد ہو سے متجاد ذہرے۔

دارالعلوم دیوبند کے اجلاس صد سالہ کے موقع پر اور پندرہویں صدی ہجری کے آغاز پر ندیم صاحب نے اہل علم کو ایک گرانقدر علمی تحفہ سے نوازا۔ یہ تحفہ احیاء العلوم کے جدید اردو ترجمہ کی صورت میں ہے۔ اس ترجمہ کی اب تک چو قسطیں شائع ہو چکی ہیں۔ یہ چو قسطیں تقریبا اس ایک ہزار صفحات پر مضمل ہیں۔ ہردو ماہ میں ایک قسط چھپ رہی ہے۔ موصوف کا ارادہ ہے کہ دہ مخلف دین علمی اصلاحی ، کلری اور سوا نمی موضوعات پر کم قیت اور کم منامت رکھنے والی کتابیں لکھیں جو سیریز کے طور پر شائع ہوں۔ اس سلسلے میں انہوں نے تفصیلی پروگرام بنالیا ہے۔ کمی مناسب وقت پر اسے عملی شکل دی جائے گی۔

مادر يضرنيعني

احياءالعلوم جلداول

### بيش لفظ

اور جھے لیّین ہے کہ اس انکار پر تیرے اصراری واحد وجہ وہ مرض ہے جو اکٹرلوگوں میں پھیل گیا ہے لینی انہیں آخرت کا اجہیت کا احساس نہیں ہے اور وہ یہ جانتے ہیں کہ معالمہ خوناک ہے۔ ونیا پشت پھیرری ہے اور آخرت سامنے ہے۔ موت قریب ہے اور سفر طویل ہے۔ وادراہ کم ہے' راستہ پر خطر اور وشوار گزار ہے۔ آخرت کے راستہ پر چانا پغیر رہنما کے مشکل ہے۔ اس راستہ کے رہنما علاء ہیں جنمیں انہیا گرام کا وارث کما جاتا ہے۔ ونیا ایسے لوگوں سے خالی ہو پھی ہے۔ محض رسی علاء وہ کے ہیں ان میں سے ہم ایک اپنے نفذ فائدے کی ان میں سے ہم اکثر پر شیطان غالب ہے۔ نفس کی سر محقی نے انہیں گراہ کرر کھا ہے۔ ان میں سے ہرایک اپنے نفذ فائدے کی اللہ میں مصوف نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے علاء ان چی بات کو بری اور بری کو اچھی تھے ہیں۔ مجھے علم وین ہاتی نہ رہا۔ ہرایت کے شوخے خلک ہوگئے۔ ان علاء نے لوگوں کے ذہنوں ہیں یہ بات وال دی کہ اب علم یا تو حکومت کا وہ قانون اور فتوئ ہم جس کی مددے حکام جھڑے ہیں یا وہ جانی ہیں جو محض اپنی برائی اور عظمت کے اظہار کے لیے اور خانسی پر بی تعرب کے میں اس لیے کہ جس کی جاتی ہیں یا وہ چئی چڑی ہاتیں ہیں جن سے دواجھی ناتہ کو برا کے اور پھلاتے ور پھلاتے ور پھلاتے ور پھلاکے ور پھلاکے اور کھلے لوگ چال کرتے تھے وہ علم اب ختم ہوچکا ہے حالا نکہ اس علم کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فقہ ' حکمت 'علم ' روشنی اور ہوایت بھیے الفاظ سے تھیوں فرایا ہے۔

کیونکہ یہ صورت حال دین میں رخنہ عظیم سے کم نہیں ہے اس لیے میں نے اس کتاب کی ضرورت محسوس کی تاکہ اس کتاب کے ذریعہ دینی علوم زندگی پائیں۔وہ راہ روشن ہوجس پر ہمارے بزرگ چلے تھے اور انبیائے لیمم السلام اور اکابر سلف کے علوم سامنے آئیں۔

ید کتاب چار جلدوں پر مشمل ہے۔ پہلی جلد میں عبادات پر 'ووسری جلد میں معاملات اور آداب پر ' تیسری جلد میں مملات (وہ امور جو انسان کو تجات حاصل ہوتی ہے) پر مختلو کی مخی ہے۔ امور جو انسان کو تباہ کرتے ہیں) پر اور چو تھی جلد میں منجیات (وہ امور جن سے انسان کو نجات حاصل ہوتی ہے) پر مختلو کی مخی

سب سے پہلے علم کے ابواب ہیں۔علم سے متعلق مباحث اسلے مقدم کے مجتے ہیں تاکہ وہ علم واضح ہوجائے جے اللہ تعالی نے رسول مقبول ملی الله علیه وسلم کی زبانی عبادت قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے۔

طلب العلم فريضة على كلّ مسلم (اين اجراء كار عين)

علم كاطلب كرنا برمسلمان ير فرض --

اور علم نافع علم معزے علی موجائے۔ آخضرت صلی الله علیه وسلم کاارشاد کرای ہے۔

نعوذباللسنعلم لاينفع (ايمام)

ہم اس علم سے اللہ کی ہناہ ما تکتے ہیں جس سے نفع نہ ہو-

ہم علم کے ابواب میں یہ بھی ثابت کریں مے کہ اب لوگ میچ راستے ہے ہٹ چکے ہیں۔ جیکتے ہوئے سراب سے دھوکا کھارے

ہیں اور اصل علوم کوچھوڑ کرلایعنی علوم میں معروف نظر آرہے ہیں۔

آسية اب اس كتاب كى جاروں جلدوں كے مختلف ابواب كا جائز وليں۔ اس كتاب كى پہلى جلد حسب ذيل وس ابواب برمشمثل ہے۔(۱)علم(۲)عقائد کے اصول (۳) طمارات کے احکام واسرار (۳) نماذ کے اسرار واحکام (۵) زکواۃ کے اسرار واحکام (۲) روز ے احکام واسرار (2) ج کے اسرار و احکام (۸) تلاوت قرآن کے آواب (۹) دعائیں اور اذکار (۱۰) مخلف اوقات کے اوراد و

دوسری جلد میں حسب زیل دس ابواب ہیں : (۱) کھانے پینے کے آواب (۲) نکاح کے آواب (۳) دونی کمانے کے احکام (۲) طال اور حرام (۵) معاشرت کے احکام (۲) گوشہ نشینی (۷) سنر کے آواب (۸) وجدو ساع (۹) امرالمعوف اور نمی عن المنکر

و (١٠) آواب اور اخلاق نبوت

احياءالعلوم جلذاول

تيري جلد مين دس ابواب بين في العانب قلب كاميان (٢) رياضت نفس (٣) شوت هم اور شوت فرج كي آفتن (١٠) زبان کی آفتی (۵) غصے کینے اور حمد کی آفتی (۲) دنیا کی زمت (۷) مال اور بھل کی زمت (۸) حبّ جاہ اور ریا کی زمت (۹) تکبر اور خود پندی کی زمت (۱۰) دموکا کھانے کی زمت

چوتھی جلد ہمی حسب زیل دس ابواب پر مشتل ہے: (۱) توبه (۲) مبراور شکر (۳) خوف اور رجاء (۳) فقراور ترک دنیا (۵) و مدانیت باری تعالی اور تو کل (۲) محبت شوق انس اور رضا (۷) نیت مدق اور اخلاص (۸) مراقبهٔ ننس اور محاسبهٔ ذات (۹) گلر

(١٠) تذكيرٍ موت-

، مدیرِ وی۔ عبادات کے ابواب میں ہم عبادات سے متعلق وہ اسرار ورموز اور مکمتیں بیان کریں مے جن کی عمل کے دوران ضرورت پیش ۔ آتی ہے بلکہ جی بات توبہ ہے کہ جو مخص ان امرار و رموز ہے واقف نہ ہوا ہے آخرت کے علاء میں شار نہیں کیا جاسکا۔ یہ وہ مادث موں مے جوفقہ کی کتابول میں نہیں ملت۔

معاملات سے متعلق ابواب میں ہم ان معاملات کے اسرارورموز ذکر کریں مے جو مخلوق خدا میں جاری وساری ہیں۔ یہ وہ باتیں ہوں گی جن کی ہر دیندار مخص کو ضرورت پیش آتی ہے۔

ملکات ہے متعلق ابواب میں ہم ان تمام بری عاد توں کا تذکرہ کریں مے جنہیں دور کرنے اور جن سے نفس کوپاک کرنے کا تھم قرآن پاک میں آیا ہے۔ ہم ان تمام عادلوں کی حقیقت بیان کریں گے اوروہ اسباب ذکر کریں مے جن سے سے عاد تیں پیدا ہوتی ہیں۔ بری عادتوں پر مرتب ہونے والی آفات 'ان عادتوں کی علامات اور علاج کے وہ طریقے لکھیں مے جن سے یہ عادتیں دور ہو سکیں گی-اپنے ہردعوے کے لیے قرآن پاک مدیث شریف اور آفار محابہ رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین سے استدلال کریں گے۔ منیات سے متعلق ابواب میں ہم وہ تمام اچھی اور پندیدہ عاد تیں ذکر کریں مے جو مقربین اور صدیقین کی عاد تیں ہیں اور

۳۲

احياء العلوم جلداول

جنیں افتیار کرکے بندہ اپنے رب سے قریب ہوسکتا ہے۔ ہم ان یس سے ہرعادت کی حقیقت واضح کریں گے۔ اس کی صدود بیان کریں گے اور ان اسباب کا ذکر کریں گے جن سے وہ عادات پیدا ہوتی ہیں۔ ہرعادت کے نتائج 'اس کی علامات اور فضا کل بیان کریں گے۔ ہر بحث کے لیے شرعی اور عقلی دلا کل پیش کریں گے۔

آرکورہ بالا سطورے ہم نے جن موضوعات کا ذکر کیا ہے ان میں سے بعض موضوعات پرلوگوں نے کتابیں لکھی ہیں لیکن ہماری برکتاب احیاء العلوم ان معزات کی تصانیف سے مندرجہ ذیل پانچ امور میں مختلف ہے۔

ا جو حاكق انهول في مهم يا مجل بيان كي تهديم في انسي واضح اور منصل لكو را ب-

٢ جن مباحث كوانهول في متفل جمهول بركها تما البين بم في ايك جكه مرتب كمعاب-

س جن مباحث مي بلاوجه طوالت افتياري في تقى انبين بم في مخفر عبارت مي بيان كيا ب-

م جومباحث ان كى كابول من كرري بم في انيس مرف أيك جكه ذكر كيا ب-

بعض مباحث میں ایسے امور کی مختیق کی گئی ہے جن کا سمحنا مشکل تھا اس کیے بچپلی کتابوں میں ان امور کو ہاتھ نہ لگایا گیا۔ ہرچند کہ سب ایک ہی راہ کے مسافر تھے لیکن یہ کوئی جرت اگیزیات نہیں کہ ان میں سے ہرایک وہ ہاتیں جان لے جن سے دو سرے تاواقف رہ جائیں یا واقف ہوجائیں ، گرکتابوں میں لکھنا بھول جائیں یا کتابوں میں لکھنا بھی نہ بھولیں بلکہ کی عذر کے باعث نہ لکھ سکیں۔ بہرحال یہ اس کتاب کی خصوصیات کا مختفر تعارف ہے۔

جمال تک کتاب کو جار جلدوں میں تقسیم کرنے کا سوال ہاں سلسلے میں عرض بیہ کہ دو وجوہ سے ایما کیا گیا ہے۔
(۱) پہلا اور حقیقی سب بیہ ہے کہ تحقیق اور تغنیم کے باب میں بیر ترتیب فطری ہے کیونکہ جس علم سے آخرت کی طرف رہنمائی ہو
وہ دو قسموں پر مشمل ہے۔ (۱) علم معالمہ (۲) علم مکا شفہ علم معالمہ سے وہ علم مراد ہے جس کے ذریعہ معلوم کی وضاحت
طلب کی جائے اور علم مکا شفہ سے وہ علم مراد ہے جس میں معلوم کی وضاحت کے ساتھ ساتھ عمل میں مطلوب ہو۔

اس کتاب میں صرف علم معاملہ مقصود ہے۔ علم مکا شغہ نہیں کیونکہ علم مکا شغہ کو کتابوں میں لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مانا کہ طالبان حق اور صدیقین کی منزل علم مکا شغہ ہی ہے محرانبیاء علیم السلام نے بندگان خدا کے ساتھ صرف علم معاملہ ہی میں تعکلوک ہے اور اسی کی طرف رہنمائی کی ہے۔ علم مکا شغہ میں اگر بچھ تعکلو کہی ہے تو محض اشاروں میں اور ایجاز و اختصار کے ساتھ۔ اس لیے کہ انبیاء علیم السلام کو معلوم تھا کہ لوگ علم مکا شغہ کا اور اک نمیں کرسکتے اور نہ اس کے محمل ہو سکتے ہیں۔ علاء کیونکہ انبیاء علیم السلام کے وارث ہیں اس لیے انبیں بھی انبیاء کی اتباع سے انجاف کی اجازت نمیں ہے۔

عرمكم كى بعى دونسيس بين-

(۱) علم طابر العنى ظاہرى اعضاء ك اجمال كاعلم-

(٢) علم بالمن العنى دلول كاعمال كاعلم

اعداء کے اعمال چاہے وہ بطور عبادت ہوں یا بطور عادت اور دل پر عالم ملکوت سے وار د ہونے والے اعمال کاعلم وہ انتہے ہیں یا ہمرے خلاصہ بیرے کہ اس علم کی تقسیم ضروری ہے۔ ایک علم خلا جراور دوسراعلم باطن۔

علم ظاہری مجی دو قتمیں ہیں۔ (ا) عبادت (۲) معاملات علم ہامن مجی جس کا تعلق دل کے احوال اور نفس کی عادقوں سے ہو وقتموں پر مشتل ہے۔ (۱) احجی عادیں (۲) بری عادیں۔ اس طرح چار قتمیں ہو تیں۔ علم معاملہ میں کوئی ہات ان قسموں سے ہاہر نہیں ہوئی۔

(٢) دوسراسب يه ب كه من في طالب علمول من اس نقه كى سى طلب ديمى جوان لوگول كے ليے ذريعة فخر موسكتا بي إجس

احياءالطوم جلداول

ے جاود منرلت کے لیے ان کی فواہش کو تقویت مل سکتی ہے جواللہ تعالی کا خوف نہیں رکھتے۔ وہ فقہ میں جار صول پر مشتل ہے يو تكرمون اور پستديده چزے طرز پريان كرده چزمى پستديده اور محبوب موتى باس ليه يس يع مى اس كتاب ى ترتيب فقدى کتابوں کی ترتیب کے مطابق رکمی ٹاکہ اس طرف قلوب کا میلان ہو۔ چنانچہ بعض لوگوں کی اگریہ خواہش ہوگی کہ امراء علم طب كى طرف متوجه بول تو انهول في كتاب ستارون كي تعزيم كى طرح جدولون مين لكمي اور اس كا نام "محت كي تعزيم" ركما کیونکہ امراء علم النج مے دلچیں رکھتے ہیں۔ اس طرز پر لکس علی دوسری تابوں کے مطالعہ کا شول میں ان میں بیدا ہوگا۔ ظاہرے کہ ایسا حیلہ کرنا جس سے ول اس علم کی طرف اکل ہوجس ہیں وائی زندگی کافائدہ مضمرے اس حیلے کے مقالبے میں زیادہ ضروری ے جس سے ملتی علم کی طرف میلان ہواس لیے کہ طب مرف جم کی سلامتی کے لیے منید ہے۔ علم طب جس سے جسول کا علاج ہو تاہے علم آخرت کا مقابلہ کیے کرسکتا ہے جس سے داول اور دون کاعلاج ہوتاہے اور انہیں وائی زندگی نعیب ہوتی ہے جبكه جم فنا موجاتے ميں۔اب ہم الله تعالى سے قرفق روشائى اور بدايت كى درخواست كرتے ميں كدو كريم سے اور بري تواز ہے۔

and the second of the control of the

The state of the s

kija de Kalendra de Santa de S

and the state of t

20

احیاءالعلوم جلد اول پهلا باپ

## علم 'طلب علم اور تعلیم کے فضائل علم کے فضائل

علم قرآن کی نظرمیں : قرآن پاک میں علم کے فضائل ان آیات میں واردہیں۔ شَهِدًاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ هُوَ وَالْمَلْئِكُمُ وَأَوْلُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسُطِ - (ب١٠٠١٠ - ١٨) اور کواہی دی اللہ نے اس کی بجزاس سے کوئی معبود ہونے کے لاکق نہیں اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم یے بھی اور معبود بھی وہ اس شان کے ہیں کہ اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والے ہیں۔ ملاحظہ سیجے کہ اللہ تعالی نے شہادت کی ابتداء اولا "اپی ذات سے فرمائی کرفرشتوں کا ذکر فرمایا اور تیسرے نمبرر الل علم کا ذکر الله تعالى (اس محم كي اطاعت ے) تم من ايمان والوں كے اور (ايمان والوں ميس) ان لوكوں كے جن جو علم (دین)عطا ہوا ہے (اخروی) درجے بلند کرے گا۔ حضرت ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرے مؤمنین کے مقابلے میں اہل علم کے سات سودر جات زیادہ ہول مے اور دو ورول کی درمیانی مسافت یا عجسورس کی مسافت کے برابرموگ ب وَقُلُهُلُ يَسْتَوِى النِّيْنَ يَعِلَمُونَ وَالنِّيْنَ لَا يَعْلَمُونَ . (پ٢٠٥١/١٣٠) آپ کینے کیاعلم والے اور جل والے (کیس) برابر ہوتے ہیں۔ إِنَّمَا يُخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَّمَاءُ (٢٨٠١٢٠٠) (اور) خداے وی بنے درتے ہیں جو (اس کی عظمت کا) علم رکتے ہیں۔ قَلَ كَفَى بِاللَّهِ شَهِينًا أَبُينِي وَبَيْنَكُمُ وَمَنْ عِنْلَةً عِلْمُ الْكِتَابِ - (٣٠٠٣) آیت ۳۳) آب فرما و بیجے کہ میرے اور تہمارے ورمیان میری نبوت پر الله تعالی اور وہ محض جس کے پاس کتاب (اسانی) کاعلم ہے کافی کواہ ہیں۔ قَالَ الَّذِي مِنْ فَا وَلِمُّ مِنْ اللِّلْمِ آنَا الرُّفِكَ بِهِ ( ١٨١١ است ١٠) جس کے پاس کتاب کاعلم تھااس کے کمامیں اس (تخت) کو تیرے سامنے لاسکتا ہوں۔ اس آیت می اس بات کی تنبید کی می ہے کہ تخت لے کر آنے کی قدرت اس می ملم کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ ٤ وَكَالَ الَّذِينَ ٱوْتُوالْعِلْمَ وَلْيَكُمُ مُواكِهِ اللهِ حَيْرُ لِمِنْ امْنَ وَمَعِلَ مَالِمًا ع (پ ۲۰٬ روا کا کت ۸۰) اور جن لوگوں کو (دین کی) قہم عطا ہوئی تھی کہنے گئے ارے تمہارا ناس ہواللہ تعالی کے گھر کا ثواب ہزار

احياء العلوم جلداول درجہ بمترے جوایے مخص کو ماتا ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ اس ایت میں بیان فرایا کہ آخرت کی مولناکی اعدازہ مرف اہل علم می کر سکتے ہیں۔ ٨ - وَيَلَكُ الْأُمُثَالُ نَصْرِبُهَ الِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهُ الْاللَّهُ الْمُؤْنَ - (١٠٠١٠ ١١ ١١٠ ١١٠ ١١٠ اور ہم ان (قرآنی) مثالوں کولوگوں کے (سمجانے) کے لیے پیش کرتے ہیں اور ان مثالوں کوبس علم والے (پ۵'ر۸' آیت ۸۳) اور اگرید لوگ رسول کے اور جو ان میں ایسے امور کو مجعم میں ان کے جوالے پر رکھتے ہیں قواس کو وہ حغرات و بھان ہی لیتے جوان میں اس کی محقیق کرلیا کرتے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے معاملات کے باب میں محم کو طاء کے استنباط اور اجتبادی طرف راجع فرمایا اور احکام خداوندی کے استباط والتخزاج مي انبيس انبياء كے ساتھ ذكر كيا۔ - يَابِنِي آَدُمُ قَدُانُزُلْنَاعَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُتُوارِي سَوْ آنِكُمُ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقُويُ اے اولاد آدم کی ہم نے تمارے لیے لہاس پیدا کیا ہو کہ تماری پردہ داریوں کو بھی چھا یا ہے اور موجب زینت بھی ہے اور تقوی کالباس یداس سے بیاء کرہے۔ اس آیت کی تغیریں بعض اوگوں نے لکھا ہے کہ لباس سے مرادعلم ہے اور ریش سے مرادیقین ہے اور لباس تعقیٰ سے مراد وَلَقَدُحُنَاهُمُ يِكِتَابِ فُصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ - (١٠٠١٠٠٥) اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایس کتاب پنچادی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کاب سے بہت بی داشج كركے بيان كرديا ہے۔ عربم يو تك يوري خرر كت بن ان ك دورد عان كردي ك-قُلُهُوَ آيَاتُ بَيِّنَاتُ فِي صُلْوَرِ اللِّيْنَ أُونُوالْفِلْمَ - (١٠١١مهـ١٠٥) بلك يركباب خود بت ى واضح دليلين بين ان الوكول ك دبن من جن كو علم عطا موا ب-خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلْمُهُ الْبُيَّانَ - (ب٢٠١١/١١عـ٣٠) اس نانان كويداكيا فراس كوفوش بالى سكملاكي-الله نے علم کا ذکراس جگه فرایا جمال وہ بعدوں پر استے احسانات کا ذکر کردہا ہے۔ علم 'رسول الله صلى الله عليه وسلم كي نظرين-() مَنْ يَرُدِاللَّهُ بِهِ حَيراً يُفَقهِ فِي اللين ويلهمه رشِله (١٤٠٥ ملم) الله جس كے ساتھ بملائي چاہتا ہے اسے دين كي سجه ديتا ہے اور اس كوبدايت ديتا ہے۔

(العلماءور ثالانبياء (ابداد تدي)

علاء انبیاء کے دارث ہیں۔

اس مدیث میں علاء کو دارث قرار دیا گیا ہے۔ فل ہر ہے کہ نیت سب سے بدا منصب ہے۔ اس منصب کی درافت سے براء کر کوئی اور شرف کیا ہو سکتا ہے۔

(٣) يستغفر للعالم مافى السموات والأرض (ايداد اندى) دين والمان كالم يزي عالم كلي ما معفرت كلي ين-

اس سے برید کراور کون سا مرتبہ ہوگا کہ جس پر فائز ہونے والے کے لیے آسان و زمین کے فرشتے وعاء و استففار میں مشغول رہتے ہیں۔ وہ تواپیے آپ میں مشغول ہے اور فرشتے اس کے لیے دعاکر نے میں معموف ہیں۔

(٣) الحكمة تزيد الشريف شرفا و ترفع المملوك حتى يدرك مدارك الملوك (ايوم) الن مدالراندي)

حمت شریف کی مظمت برحاتی ہے اور مملوک کو اتا بلند کرتی ہے کہ اے بادشاہوں کی جگہ بنحادی ہے۔ اس مدیث میں آپ نے علم کا دنیاوی شمو میان فرمایا ہے۔ فاہر ہے کہ آخرت دنیا کی بنبت زیادہ بسر اور ذیا دہ پائیدار ہے۔ (۵) خصلتان لایکونان فی منافق حسن سمت و فقه فی الدین۔ (تنی)

وو خصاتیں منافق میں در بال جاتیں۔ ایک حسن ست اور دوسری دین کی سجھ۔

موجودہ دور کے بعض فتہاء کا فعاق دیکھ کر آپ مدیث کی صداقت میں شہدنہ کریں۔ اس لیے کہ مدیث میں فقہ سے سرادوہ علم نہیں ہے جو متعارف ہے۔ فقہ کے حقیق معنی ہم آئندہ کہیں ذکر کریں گے۔ کم سے کم درجہ عنقہ کا بیہ ہے کہ فقیہ یہ یقین رکھتا ہو کہ آ ٹرت دنیا سے بہتر ہے۔ یہ یقین جب فقیہ کے ذہن میں رائخ ہوجا تا ہے تووہ فعال اور رہا و نمود کی آلاکش سے پاک ہوجا تا ہے۔

(۲) افضل الناس المؤمن العالم الذي ان احتيج اليه نفع و أن استغنى عنه اغنه نفسه (۳)

لوگوں میں سب سے بمتروہ صاحب ایمان عالم ہے کہ جس کے پاس لوگ اپنی ضورت کے کرجائیں تووہ انسی نفع پنچائے اور اس سے بنیازی افتیار کریں تووہ ان سے بے نیاز رہے۔

(2) الا مان عربان ولباسمالتقوى وزينتمالحياء وثمر تمالعلم (مام) الا مان علم المان علم

(۸) أقرب الناس من درجة النبوة اهل العلم والجهاد الما العلم فللوالناس على ماجاء ت على ماجاء ت مال سا دروني)

نبوت سے قریب تر اہل علم اور مجاہرین ہیں۔ اہلِ علم اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کو وہ ہا تیں ہتلا تمیں جو انہیاء لے کر آئے اور مجاہدین اس لیے کہ انہوں نے انہیاء کی لائی ہوئی شریعت کی خاطرا بی تکواروں سے جہاد کرا

(٩) لموت قبيلة السرم عود عالم (عارى وملم)

ایک عالمی موت کے مقابلہ میں آیک فیلے کا مرحانا زیادہ اسمان ہے۔

(٩) الناس معادن كمعادن النهب والفضة فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الباس معادن كمعادن النهب والفضة فخيارهم في الاسلام اذا فقه والمرادم المرادم المرادم

اوگ سونے جاندی کی کانوں کی طرح ہیں۔ان میں سے جو لوگ دور جاہلیت میں بھر متے دہ اسلام میں بھی بھتر ہیں بشرطیکہ دین کی سجھ پیدا کریں۔

(۱) يوزنيوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء (ابن مرالر)

تیامت کے روز طاءی روشائی شہیدوں کے خون سے تیل جائے گ-

(۱) من حفظ على امتى اربعين حديثاً من السنة حتلى يوديها اليهم كنت له شفيعا وشهيداً يوم القيامة (عاليمان)

جو مخص میری امت تک میری چالیس مدیث یاد کرکے پہنچاہے میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کرنے

والا اوراس كأكواه بول كا

(۳) من حمل من امنى اربعين حديثا لقى الله عزّو جلّ يوم القيامة عالماً فقيها (١٠٠٠ مرالي)

جو مخص میری احت میں سے جالیس مدیثیں یا وکرلے قیامت کے روز اللہ تعالی سے وہ عالم اور فقیہ بن کر ملے گا۔

(١١) من تنقه في دين الله عزوجل كفاه الله تعالى ما المعروزقه من حيث الريحسب (اين مرالير)

(10) اوى الله عنوجل الى ابراهيم عليه السلام بابراهيم الى عليم احب كل عليم (ابن مراكم) الله الله الله عليه البراهيم عليه السلام يروى نازل قرائل المابر ميم عيم عليم جون اور عم والمركمة مون \_

(١) العالم امين الله سبعانه في الديف (ابن مدالير)

عالم زمن رالله تعالى كا امن --

(١٤) صنفان من امتى اذا صلحواالناس واذا فسلوا فسلالناس الأمر اعوالفقهاء (ابن مدالر) الافيم)

میری امّت کے دو کردہ ایسے ہیں کہ آگر وہ درست ہوں تو سب توک درست ہوجا کیں اور وہ بکڑجا کیں تو سب توک بکڑجا کیں۔ ایک امراء و حکام کا کروہ اور دو سرا فقهام کا۔

(۱۸) اذااتی علی یوم لاازدادفیه علمایقربنی الی الله عزوجل فلابورکلی فی طلوع شمس ذاک الیوم (بران اویم این مدانی)

می مسری میں ایک ایک ایک ایک میں ایک علم کی زادتی نہ ہو جو محصے اللہ سے قریب کرے تو محصے اس دن کے طلوع آفاب میں برکت نعیب نہ ہو۔

(۱۹) فضل العالم على العابد كفضلي على ادنى رجل من اصحابى (تدى) عالم ك فنيات عابر إلى ب يعيم مرى فنيات مى ادنى ورج كم محالي ر-

ملاحظہ کیجئے کہ نبی مللی اللہ علیہ وسلم نے اس مدیث میں علم کو مرجبہ نبوت کے ساتھ سس طرح ذکر کیا ہے اور اس عمل کا درجہ سس قدر گھٹایا ہے جو علم سے خالی ہو۔ بوں تو عابر بھی کم سے کم ان عبادات کے مسائل کا علم رکھتا ہی ہے جن میں وہ مشخول ہے ورنہ اس کی عبادت سس طرح میچے ہوگی تحریمال محض اتنا علم مراونہیں ہے۔

(۲۰) فضّل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب (۲۰) وضّل العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب (١٠٠١ تنه كان الله العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب

اس مدیث سے علم کی فضیلت کا اندازہ بخ بی لگایا جاسکتا ہے۔ علاء کو انبیاء کے بعد شہداء سے پہلے ذکر کیا گیا ہے حالا تکدشہادت کے فضائل میں بے شار آیات اور احادث موجود ہیں۔

(٣) ما عبدالله بشئى افضل من فقه فى الدين والفقيه الوحد اشد على الشيطان من الفقه (مرانى ألارع) الشيطان من الفقه (مرانى ألارع) تدى المادي

الله كى عبادت كمى چزے اتى الحجى نہيں ہوتى جتنى عقد فى الدين سے ايك فقيد شيطان پر ايك ہزار عبادت كرا دوں كاستون فقہ عبادت كرا ايك ستون ہوتا ہے۔ اس دين كاستون فقہ

(۲۳) خیر دینکمایسرو وخیر العباداً لفقه (این مدالر وان) تمارے دین میں سب سے بحروہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہوا در بحری عبادت فقہ ہے۔ (۲۲) فضرل المومن العالم علی المومن العابد بسبعین درجة (این بدی)

مومن عالم کی فضیلت مومن عابد پرستر گنا زیادہ ہے۔

(۲۵) انكم اصبحتم في زمان كثير فقهاء و تليل خطباء و قليل سائلوه كثير معطوه العمل فيه خير من العلم و سياتي على الناس زمان قليل فقهاء و كثير خطباء و قليل معلوه كثير سائلوه العلم فيه خير من العمل (مرن)

تم ایسے زمانے میں ہو کہ اس میں فقماء زیادہ ہیں مقررین کم ہیں۔ مانگنے والے کم ہیں دینے والے بہت ہیں۔ اس میں علم سے افغنل ہے۔ لوگوں پر وہ دور بھی آئے گا جب فقماء کم ہوں گے۔ مقررین ذیا وہ ہوں گے۔ دینے والے کم ہوں گے اس کے اس میں علم سے افغنل ہوگا۔

(۲۲) بين العالم والعابد مائة درجة بين كل درجتين حضر الجواد المضمر سبعين سنة (امنان فالزنيب والرب والمفاردي)

عالم اور عابد کے دومیان سو درجوں کا فرق ہے اور دو درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی ایک تیز رفتار کھوڑا سرّبرس میں ملے کرے۔

(٢٤) قيل يارسول الله صلى الله عليه وسلم اى الاعمال افضل فقال العلم بالله عز وجل فقيل اى العلم تريد؟ قال صلى الله عليه وسلم العلم بالله سبحانه فقيل له نسال عن العمل و تجيب عن العلم فقال صلى الله عليه وسلم ان قليل العمل ينفع مع العلم بالله و ان كثير العمل لا ينفع مع العلم بالله و ان كثير العمل لا ينفع مع العلم بالله و ان كثير العمل لا ينفع مع العلم بالله و ان كثير العمل الدينف عمع العلم بالله و ان كثير العمل الدينف عمد العلم بالله و ان كثير العمل لا ينفع مع العلم بالله و ان كثير العمل الدينف علم العلم بالله و ان كثير العمل لا ينفع مع العلم بالله و ان كثير العمل الدينف علم العلم بالله و ان كثير العمل لا ينفع مع العلم بالله و ان كثير العمل لا ينفع مع العلم بالله و ان كثير العمل بالله و ان كثير العمل العلم بالله و ان كثير العمل العلم بالله و ان كثير ان م بالله و ان كثير العلم بالله و ان كثير الله و ان كثير العلم بالله بالله و ان كثير الله و ان كثير الله بالله و ان كثير الله و ان كثير الله و ان كثير الله بالله و ان كثير الله و ا

محابد نے عرض کیا : رسول اللہ کون ساعمل افضل ہے۔ آپ نے فزایا خدائے پاک کاعلم محابد نے

7

عرض کیا آپ کون ساعلم مراولے رہے ہیں۔ فرمایا خدائے پاک کاعلم۔ محابہ نے عرض کیا ہم عمل کے متعلق دریافت کررہے ہیں اور آپ علم کے متعلق جواب دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کے علم کے ساتھ تھوڑا عمل ہمی گنا دیا ہے۔ میں دیتا۔

(۲۸) يبعث الله سبحانه العباديوم القيامة ثم يبعث العماء ثم يقول يا معشر العماء انى لم اضع علمى في كم الالعلمى بكم ولم اضع علمى في كم لا عنبكم انهبو فقد غفرت لكم (المرن)

الله تعالی قیامت کے دن برون کوافعائے گا پر ملاء کوافعاکو کا اے کروہ علاء! میں نے تہمارے اندران علم رکھا تھا کہ تہمارے اندراس لیے علم نیس رکھا تھا۔ میں نے تہمارے اندراس لیے علم نیس رکھا تھا کہ تہمارے دوں جاؤمیں نے تہمار ہے۔ دوں جاؤمیں نے تہمیں بخش دیا۔

علم " اثار صحاب و تابعین کی روشن میں : حضرت علی نے کیل سے ارشاد فرایا : اے کیل ! علم مال سے بہتر ہے۔
علم " تری حفاظت کرتا ہے اور قوال کی علم حاکم ہے اور مال محکوم ہے۔ مال خرج کرنے سے گفتا ہے اور علم خرج کرنے سے زوادہ
ہوتا ہے۔ ایک اور موقع پر حضرت علی نے فرایا : وان محرود اور مات بحرجاک کر عبادت کرنے والے مجاہد سے
عالم افضل ہے۔ عالم جب وفات پا تا ہے قواملام میں ایسا خلاء پریا ہوجاتا ہے جے اس کا جائشین ہی پر کر مکتا ہے۔ علم کی فغیلت میں
حضرت علی کے یہ تین اشعار مجی مضور ہیں۔

ماالفخر الالاهل العلمانهم على الهدى لمن استهدى ادلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لاهل العلم اعداء ففز بعلم تعش حياتمابدا الناس موتى واهل العلم احياء

(ترجمہ: فخرکاحق مرف علاء کو حاصل ہے کہ وہ خود بھی ہدایت پر ہیں اور طالبان ہدایت کے رہنما بھی ہیں۔ انسان کی قدراچھائی سے ہے۔ یوں جائل اہل علم کے وعمن ہوئے ہی ہیں۔ ایسا علم حاصل کر جس سے تو بیشہ ہیش زندہ رہ سے۔ لوگ مرحائیں کے مرف اہل علم زندہ رہیں گے۔)
مرف اہل علم زندہ رہیں گے۔)

ابوالاسود فرماتے ہیں کہ علم سے زیادہ کوئی چیز عزّت والی نہیں ہے۔ بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں اور علاء بادشاہوں پر' حعرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے صعرت سلیمان علیہ السلام کویہ افتیار دیا تھا کہ وہ علم' مال اور سلطنت میں سے جو چیز جا ہیں اپنے لیے پند کرلیں۔ انہوں نے علم کو ترجیح دی' مال اور سلطنت انہیں علم کے ساتھ عطا ہوگی۔

حصرت ابن مبارک ہے کی نے ہو چیا کون آوگ می معنوں میں انسان ہیں؟ انہوں نے جواب دیا علاء! اس نے پھر ہو چھا
ہادشاہ کون ہیں؟ فرایا : قاہد! سائل نے پھر دریافت کیا : کینے کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرایا وہ لوگ جو اپنا دین فی کر
کھاتے ہیں۔ اس تحکومی قابل فور بہت یہ ہے کہ حبراللہ ابن مبارک نے صرف علاء کو انسان قرار دیا کیونکہ جو چیز انسان کو
جانوروں سے متازکرتی ہے وہ علم ہے۔ انسان ای وقت کے انسان کملانے کا مستحق ہے جب وہ چیزاس میں موجود ہو۔ جس سے
اس کا اخیاز قائم ہے۔ انسان کا اقیاز نہ تو جسمائی طاقت کی وجہ سے ہا س لئے کہ اونٹ اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ نہ یہ اخیاز
جسامت کے لحاظ سے ہے۔ اس لئے کہ ہانتی انسان کے مقابلے میں زیادہ جسم ہے۔ شجاعت اور بماوری بھی وجہ اخیاز نہیں بن
عی۔ اس لئے کہ در ندے اس سے کمیں زیادہ بماور اور شجاع ہوتے ہیں۔ فوش خوراکی بھی انسان کے لئے شرف کی طامت نہیں

M

اس لیے کہ بیل اس سے زیادہ کھاتے ہیں۔ قرت جماع بھی وجہ شرف میں اس کیے کہ متنی متی جڑیاں انسان سے زیادہ جماع کے کے دور پر اور اس کے کے دور پر اور اس کے اور اس علم کے لیے دور پر اور است

بعض دا نشوروں کا قول ہے کہ ہمیں کوئی یہ ہٹاوے کہ جس فی کھا ہے کیا گا اور دے علم ل کیا اے کیا نہیں ہا؟ ہے موسلی اور دوائیں نہ دی جائیں قو وہ مرنہ جائے گا؟ لوگوں نے کہا بیشیع اس موائے گا! فرایا ہی حال دل کا ہے۔ فرا موسلی نے باکل می کہا ہے اس لیے کہ دل کی غذا علم اور محست ہے جس طرح بدن کی زندگی غذا ہے ہاں طرح دل کی زندگی علم و محست ہے۔ جس طرح بدن کی زندگی غذا ہے ہاں طرح دل کی زندگی علم و محست ہے۔ جس طرح بدن کی زندگی غذا ہے ہاں طرح دل کی زندگی علم و محست ہے۔ جس طرح بدن کی زندگی غذا ہے ہاں کا دل بجارہ اس محص کو اپنی دل کی بہاری اور موت کی فیر فریس ہوتی کیو تکہ دنیا کی مجب اور اس کے کا دوبار میں انہاک کی وجہ ہے اس کی قوت احساس جاتی رہی ہے۔ جس طرح فوف اور نقے کے فلے کی وجہ سے زخم کے درد کا احساس نہیں ہوتا۔ اگرچہ حقیقت میں درد موجود ہوتا ہے۔ جب موت اس کے دنیاوی رہتے ختم کردتی ہے جب اس ہوتا ہے احساس ہوتا ہے کوف اور نے کے خوف زود کا فوف یا مہوث کا اس کا دل مرح کا ہے اس وقت افسوس کرتا ہے مگروہ افسوس اس کوفی فا کہ ذمیس دیتا۔ جس طرح کہ خوف زود کا فوف یا مہوث کا نہیں دیتا۔ جس طرح کہ خوف زود کا فوف یا مہوث کا نہیں دیتا۔ جس طرح کہ خوف زود کا فوف یا مہوث کا نہیں دیتا۔ جس طرح کہ خوف زود کا فوف یا مہوث کی حالت میں لگا ہو۔ ہم اللہ کی پناہ ما گئے ہیں۔ اس دن سے جب حقیقت حال سامنے آئے گی۔ اس وقت اور فواب فلت میں ہیں جب حقیقت حال سامنے آئے گی۔ اس وقت اور فواب فلت میں ہیں جب حقیقت حال سامنے آئے گی۔ اس وقت اور فواب فلت میں ہیں جب حقیقت حال سامنے آئے گی۔ اس وقت اور فواب فلت میں ہیں جب حقیقت حال سامنے آئے گی۔ اس وقت اور فواب فواب فلک خواب فلک میں ہیں جب حقیقت حال سامنے آئے گی۔ اس وقت اور فواب فواب فلک خواب فلک میں ہیں جب حقیقت حال سامنے آئے گی۔ اس وقت اور فواب فواب فلک خواب فلک خواب فلک خواب فلک خواب فلک خواب فلک میں ہے۔ خواب فلک کے اس وقت اور فلک خواب فلک میں ہو اس میں ہو اس میں ہو تھ کی کے دھوں کی میں ہو تھ کی ہو تھ کی کی ہوت کی کھوں کی میں میں ہو تھ کی ہوت کی کی کی کی کو تھ کی کے دو کی کو تھ کی کھوں کی کھوں کی کو تھ کی کو تھ کی کی کھوں کی کو تھ کی کو تھ کی کو تھ کی کو تھ کی کھوں کی کو تھ کی کو تھ کی کھوں کی کو تھ کی کو تھ کی کھوں کی کو تھ کی کو تھ کی کو تھ کو تھ کی کو تھ ک

حضرت حسن بعری فراتے ہیں کہ اگر علماء کے قلموں کی سابی اور جہیدوں کا خون قولا جائے قو سابی کا وزن زیادہ رہے گا۔
حضرت ابن مسعور نے ارشاد فرمایا لوگو! اس سے پہلے کہ علم اٹھ جائے اسے حاصل کرلو علم افستا ہے کہ اس کے روایت
کرنے والے باتی نہ رہیں۔ خداکی ضم جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے وہ قیامت کے روز جب علماء کے فضائل اور بلندی درجات کا مشاہدہ کریں تھے تو ان کی خواہش ہوگی کہ کاش! وہ بھی عالم ہوتے اور جان لوکہ عالم بال کے پید سے پیدا نہیں ہوتا اور جان لوکہ عالم بال کے پید سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ علم سکھنے سے آیا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رات میں تحوری دیر علم کا تذکرہ کرتا میرے نزویک تمام رات کی عبادت سے بعرے۔ حضرت ابو ہرمی اور حضرت امام احمد ابن صبل سے بھی تقریبا "ای مضمون کی دوایت منتول ہے۔

قرآن پاک میں ارشادہ۔

رَيِّناً اللَّهُ اللَّهُ الْمُ مَنَّاةً وَفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّاتًا إِلَّهُ اللَّهُ المَّالِ

اے مارے پروردگار! ہم کودنیا میں بھی بمتری منایت کیج اور آفرت میں بھی بھری و بجے۔

اس آیت کے متعلق خطرت حسن بھری فرماتے ہیں کہ ونیا کے "حسنہ" سے مراد علم اور عہادت اور آخرت کے "حسنہ" سے
مراد جنت ہے۔ بعض دا نشوروں سے پوچھا کیاوہ کون می چیز ہے جے ذخرہ کیا جاسکتا ہے۔ وائیدادہ جزرفیفرافیجا بیٹے جانکت می تیرسا الاسم بھر تیری شی مردکی ندر جوائے مین علم کالیں چیز ہے جے ذفیوکیا جاسکتا ہے ایس تھے جہائی بدانا تھے چرد کے لئے بعض مکالے منظم ملا کہ ان ان اسم ملا اسمار کا ان اسمار کی تعدید کا میں اسمار کی تعدید کا میں اسمار کی تعدید کی اسمار کی تعدید کی اسمار کی تعدید کی اسمار کی تعدید کی میں اسمار کی تعدید کی میں اسمار کی تعدید کی میں اسمار کی تعدید کے تعدید کی تعدید کے تعدید کی تعدی

ور الم شافق کی رائے میں علم کی ایمیت یہ ہے کہ جس فض کی طرف اس کا انتساب ہو خواہ کسی معمولی چزی میں کیول نہ ہواس پر خوش ہوادر کسی بھی چزمیں اپنی ذات سے علم کی نعی پر رنجیدہ ہو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں۔

ر وں ہوروں میں پیریس میں وسط اللہ تعالی وہ بات ہو اللہ تعالی وہ اللہ تعالی اس سے اپنی رضا جوئی کرالیتا ہے۔ باربار ارتکاب کناہ پر بھی اللہ اس کے ساتھ میں معالمہ کرتا ہے۔ محض اس لیے ناکہ اس سے وہ چاور نہ چھینی پڑے جو اسے مطاکی کن ہے۔ است فراتے ہیں : ایسا لگتا ہے کہ علاء مالک بن جائیں گے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا جو جوت علم کی بنیاد پر نہ ہواس کا انجام ذرّت ہوتا ہے۔ سالم ابن الی جعد کتے ہیں کہ میں خلام تھا۔ میرے آتا نے تین سود وہ می کے حوض بھے آزاد کردیا تھا۔ آزادی

مامل ہوجانے کے بعد بی اس موگویں رہا کہ کون سافن سیموں۔ آخر علم کو بطور پیٹر افتیار کیا۔ ایک سال بھی نر محذرا تھا کہ ماکم شرجھ سے طاقات کی خواہش لے کر آیا اور بی نے اسے والیس کروا۔ زیرا بہا لی پر کہتے ہیں کہ میں عواق بین تھا میرے والد نے بھے لکھا بیٹا علم حاصل کرد۔ اس لیے کہ مغلبی میں یہ تیرا مال ہوگا اور تو تحری بیل ڈینٹ معرف اقران ہے ہے کہ معلم کی اور قریت کی تھی کہ اللہ تعوالی نور محکمت سے داوں کو اس طرح زیرو کرتا ہے جس طرح زین کو یارش ہے مرمیزو شاواب بعادی ہے۔ بعض الل نظر کا قول دے کہ عالم مرتا ہے تو اس کے میمیلیاں پانی میں اور پر زیرے ہوا میں روت ہیں۔ کو خاہر بی اس کا وجود نظر نہیں آتا کیلن اس کا ذکر ہاتی رہتا ہے۔ زہری فراتے ہیں علم زہے اور اسے وی لوگ پند کرتے ہیں جو موجیں۔

طلب علم كي فضيلت

طالب علم ، قرآن کی نظریں

ا - فَلُولَا نَفْرَمِنُ كُلِّ فِي مِنْ كُلِّ فِي اللَّهِ مِنْ كُلِّ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَمِنْ أَلَّهِ مِنْ أَمْ مِنْ أَنْ مُنْ مِنْ أَنْ مُنْ أَمْ مِنْ أَنْ مُنْ أَمْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَمْ أَلَّهِ مِنْ أَنْ أَمْ أَمْ أَلَّهِ مِنْ أَلَّهِ مِنْ أَمْ مِنْ أَنْ مِنْ أَلَّهِ مِنْ أَلَّهِ مِنْ أَمْ مِنْ أَنْ أَمْ أَلَّهِ مِنْ أَمْ أَلَّهِ مِنْ أَلَّا لِمُعْ مِنْ أَلَّهِ مِنْ أَلَّا مِنْ مِنْ أَلَّهِ مِنْ أَلَّا مِنْ مِنْ أَلَّهِ مِنْ أَلَّهِ مِنْ أَلَّهِ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّا مِنْ مِنْ أَلَّا مِنْ مِنْ أَلَّا مِنْ مِنْ أَلَّا مِنْ مِنْ أَلَّ مِنْ مِنْ أَلَّ مِنْ مِنْ مِنْ أَلَّ مِنْ مِنْ مِنْ أَلَّ مِنْ مِنْ

موایدا کول نہ کیا جائے کدان کی مربدی جاعت میں سے ایک جموثی جاعت (جاد) من جایا کرے باکہ (یہ) بات ما عمد ایک جاء (یہ) باتی اعمالوگ دین کی سمیر حاصل کر سکیں۔

ا - فَسُلُواْلَهُلَ الذِّكُرِ إِنْ كُنتُمُ لاَ تَعَلَمُوْنَ. (بِعارا الله ع) مواا معلوم نه موقوالل كاب عدما فت كرا

طلب علم 'احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم کی روشن میں

ا - مَنْ سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله الله المالمينة وملم

جو مض طلب علم كے ليے سو كرے اللہ اسے جنب كى راه ير كامزن كر باہے۔

٢ - ان المنالائكة لتضبح اجنجتها لطائب العلم رضابما يصنع (١٥ الع الع دان)

فرشت طالب ظم کام (طلب علم) ے فرش بور اے در جماتے ہیں۔

٣ - لا تغدوافتت علم بالمن العلم نجير من ان تصلى مائة ركعة (اين مراير اين

توجاكر علم كاكوئى باب يكف قويه سوركعت فماز يوصف عديمتر

٣ - باسمن العام يتخله الرجل خير لمعن النياوم أفيها

(این حیان این مبدالبر طرانی)

آدی کے لیے علم کا کئی باب سکمتاب کے حق میں دنیا واقع اے بھر ہے۔ 9 - اطلبو العلمولوب الصبين ، (این مدی این) علم عاصل کو اگرچہ میں میں ہورائی آگرچہ بہت دور ہو)۔ ۲ - طلب العلم فریضة علی کل مسلم (این اد) علم کا حاصل کرنا بر ملمان کے لیے مروری ہے۔

العلم خزائن مفاتيحها السوال الا فاسلوا فانه يوجر فيه أربعة السائل

والعالہ والمستمع والمحب (ابرهم) علم نزانہ ہے اس کی تجاں ہوال ہے۔ علم کے متعلق ہوج

علم خزانہ ہے اس کی مجیاں سوال ہے۔ علم کے متعلق پوچھتے رہا کرد اس لیے کہ ایک سوال کرنے سے جار آدمیوں کو تواب ملتا ہے۔ سائل کو 'عالم کو ' سننے والے کو اور جو ان سے محبت رکھتا ہو۔

۸ - لاينبغىللجاهل ان يسكتعلى جهلمولاللعالم ان يسكتعلى علمه (طران ان مرديه ابن عن الدفيم)

اجران ہن مودیہ ہن ک اور علی المباری ہوتے ہیں گے بادجود خاموش رہے اور نہ عالم کے لیے مناسب ہے کہ وہ علی المباری کا اللہ کا کا اللہ کا

مضور مجلس عالمافضل من صلاوة
 الفر محقوعيادة
 الفر آن القر آن الا بالعلم؟ (منها تا الا العلم)

ایک عالم کی مجلس میں حاضری بزار رکعت نماز پڑھنے ہے ' بزار مریضوں کی عیادے کرنے سے اور بزار جنازوں میں شرکت کرنے سے بہترہے۔ محابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا قرآن پاک کی طاوت سے بھی افضل ہے۔ آپ نے فرمایا کیا قرآن بغیر علم کے مفید ہے۔

۰ - من جاءه الموت و هو يطلب العلم ليحيلي به الاسلام فبينه و بين الانبياء في المدرجة واحدة (دارئ ابن ف)

جس محض کو اس حالت میں موت آجائے کہ وہ اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے علم حاصل کررہا ہو تو چنھ میں ا اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درج کا فرق ہوگا۔

# طلب علم .....صحابه و تابعین کی نظرمیں

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب میں طالب علم تھا تو ذلیل تھا اب لوگ میرے پاس علم سکھنے کے لیے آنے لگے تو میں عزت والا ہو گیا' ابن الی لیل فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ابن عباس جیسا کوئی فخص نہیں دیکھناصورت دیکھئے تو وہ حسین جھنگو سنے تو وہ فصاحت و بلاغت ہے پُر ' فتویٰ دیں تو معلوم ہو کہ ان کے پاس سب نے زیادہ علم ہے۔

عبداللہ ابن مبارک ارشاد فراتے ہیں کہ جھے اس مخص پر جرت ہوتی ہے جو علم حاصل نہ کرے ' آخر اس کا نفس اسے نیک کام کی طرف کس طرح بلا تا ہے؟ بعض وانشور کتے ہیں کہ ہمیں دو مخصوں پر زیادہ افسوس ہو تا ہے ایک اس مخص پر وعلم حاصل کرتا ہے گر اس کی اہمیت سے واقف نہیں ' دو سرا وہ مخص جو علم کی اہمیت سے واقف ہم حاصل نہیں کرتا۔ صفرت ابو الدرداع فراتے ہیں کہ تمام رات کی عبادت سے بہتریہ ہے کہ میں ایک مسئلہ سکے لوں۔ انہی کا قول ہے کہ بطائی میں صرف طالب علم اور عالم شریک ہیں باقی لوگ ذال ہی عبادت فرار ہیں کہ انحص خبر میسر نہیں آپ ہی کی ایک تھیت ہے کہ علی کی طالب علم یا سامع میں سے کوئی منصب افتیار کرلوان کے علاوہ کچھ نہ بنوورنہ جاہ ہو جاؤ ہے 'عطام کا ارشاد ہے کہ علم کی ایک مجلس فرو لعب کی میں ہوتی کا کفارہ ہوتی ہے۔ معزت عزار شاد فراتے ہیں کہ ہزار شب بیدار' دوزہ دار'عبادت گذاروں' کی موت اتنی افسوساک نہیں ہوتی

C.C

احياءالطوم جلداول

جتنی ایک ایسے عالم کی موت جو طال و حرام کے الی افکام کا اہر ہو۔ اہام شافق فراتے ہیں کہ علم حاصل کرنا نقل نمازوں سے
افعنل ہے ابن عبداللم فراتے ہیں کہ میں اہام مالک کی مجلس درس میں شریک تفاکہ ظرکا وقت ہوا میں نے نماز کے لیے کتاب بند
کی قوامام مالک نے فرمایا سے اے اور سے جس کام کے لیے قوافحاہ وہ اس سے زیادہ بہتر نہیں ہے جس میں مشغول ہے بشرطیکہ نیت
درست ہو۔ حضرت ابوالدروا فرماتے ہیں جس محض کی رائے یہ ہو کہ علم جمادے افعنل نہیں ہے وہ صائب الرائے اور صاحب
عقل نہیں ہو سکتا۔

تعليم كي فضيلت

تعلیم ... قرآن کی نظرمیں

ا ولینندروالقومهم الخار جعو آلیهم لعلهم مدرون (۱۳۰۱ است) اور آکدید اول ای قرم کوجب کدودان کیاس دائی آس دراوی آکدود (ان سے دین کی ایس س کر برے کاموں سے) احتیاط رکیں۔

اس آیت می انذارے مراد تعلیم ہے۔

٢- وَإِذَا حَذَاللَّهُ مِينَاقُ الَّذِينَ أُونُوا أَكِنَا بَالْمُبَيِّئُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَد

(پ۳٬۱۰۱ آءے ۱۸۵)

اورجب کراللہ تعالی نے الل کتاب سے یہ عمدلیا کہ اس کتاب کو عام لوگوں کے مدیرو ظاہر کردیا اور اس کو ہوشیدہ مت کرنا۔

اس آیت سے تعلیم کا دعوب ابت ہو رہا ہے۔

٣٠- وَإِنَّ فَرِيْقَامِ نُهُمُ لَيَكُنْمُونَ الْحَقَّ وَهُمُ يَعُلُمُونَ - (ب١٠١/٦٢٢١) اورائي المائية بين (مر) افاء كرتي بي-

اس میں کتمان علم (علم چھپانے) کی حرمت بیان کی عمیٰ ہے۔ جس طرح مندرجہ ذیل آیت میں شہادت کے کتمان پر وعید فرمائی عمیٰ۔

وَمَنُ رَكُنُهُمُ الْمِأْلِلَةُ أَيْمُ قُلُمِهُ (۳۲٬۱۰ ) عد ۲۸۳) اورجو محض اس کا افغاء کرے گاس کا فل کنگار ہوگا۔

٧- وَمَنْ أَحْسَنُ قُولًا مِيْنَ دَعَا إِلَى اللّهِوعَمِلَ صَالِحًا (ب٣٠٠ ١٦٠ ١٦٠) اس عيم س كيات موعق عيم (ويول و) الله كي طرف المائ اور فود بحي نيك عمل كرب هـ أذْ عُالِي سَسِيلُ لَرِيّكِ الْحِيكُم قُوالْمَوْعِظَ الْحَسَنَةِ (ب٣٠٠ ١٠٠ ١٠١٥)

آب این رب کی طرف علم کی باتوں اور انجی نمیری ک ذراید بلائے۔

۱- وَالْمُعَلِّمُهُمُ الْمُحَتَّابُ وَالْحِكْمَةَ (بَارُهُ الْمَتَابُ وَالْحِكْمَةَ (بَارُهُ الْمُتَابُ) اور حَمْت كي تعليم دياكري-

### تعلیم-احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم کی روشن میں

ا ما آنی الله عالماعلماالاا خدعلیه من المیشافی الخدعلی النبیین (ابوهم)
اله تعالی نے کی عالم کو علم عطاکیا ہے تواس ہو مدبی لے لیا ہے بواس نے انہا و کرام ہے لیا تھا۔
۲۔ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لما بعث معاذا رضی الله عنه الی الیمن لان
یهدی الله بکر جلا و احدا خیر لکمن الدنیا و مافیها (ناری و سلم امر)
رسول الله صلی الله علیه و سلم نے جب حضرت معاذر ضی اللہ کو یکن جمیحاتو ان سے ارشاد قرایا کہ تیرے
زرید کی ایک آدی کو اللہ بوایت دیدے تو وہ تیرے لیے دنیا و افیما ہے برجے۔
من تعلم دابا من العلم لیعلم الناس اعطی تواب سبعین صدیقا

(د یکیمیدالفروس)

جوفض لوگوں کو سکملائے کے لیے علم حاصل کرے واس کو سرّ صدیقوں کا ٹواپ مطاکیا جائے گا۔

سد اذاکان یوم القیامة یقول الله سبحانه للعابدین و المجاهدین ادخلواالجنة
فیقول العلماء بفضل علمنا تعبدواو جاهدوا فیقول الله عز وجل انتم عندی
کبعض ملائکتی اشفعوا تشفعوا فیشفعون تمید خلون الجنة (ایوامی دیم)
قیامت کے دن اللہ تعالی عابدین اور مجابدین ہے کس کے جنت میں داخل ہوجاؤ۔ علاء عرض کریں گے کہ
اے اللہ! انحوں نے علم کے طفیل عبادت کی اور جادکیا ہے۔ اللہ تعالی فرائی کے قومیرے نودیک ملا ککہ
کی طرح ہو شفاعت کو تماری سفارش قبول کی جائے گی مجروہ سفارش کریں گے اور جنت میں چلے جائیں
گی طرح ہو شفاعت کو تماری سفارش قبول کی جائے گی مجروہ سفارش کریں گے اور جنت میں چلے جائیں

یہ اعزاز واکرام اس علم کی وجہ سے ہوگا جو تعلیم کے ذریعہ دو سرول تک پسوٹے اس علم کی وجہ سے نہیں جواس مخص کے ساتھ رہے سے کوئی فائدہ نہ ہو۔

ه ان الله عز و حل لا ينتز عالعلم اننزاعا من الناس بعدان يو تيهم اياه ولكن ينهب بنهاب العلم حتى اذالم يبق ينهب بنها به العلم حتى اذالم يبق الا رق ساء جهالا ان سئلو الفتو ابغير علم فيضلون و بضلون (عارى وسلم) الله تعالى قرمول كو علم دے كرچين نيں ليا بلك وه علاء كر مرنے ہے تم ہوجاتا ہے چانچہ جب مى كوئى عالم مرتا ہے اس كاعلم اس كے ماتھ چلا جاتا ہے 'يال تك كہ جالل مردا دول كے علاوہ كوئى باق نيس اكر ان ہے كوئى بوجتا ہے تو وہ بغيروا قنيت كے فتولى ديد ہيں خود مى كراہ ہوتے ہيں اور دو مرول كو مى كراہ كرتے ہیں۔

۲- من علم علما فكتمه الجمه الله بلحام من نار (تَدَّنُ ايودا وَ ابن ابن عَانُ مَامُ) بو فض علم عامل كرا و ويراح جهاكة الله تعالى الله الكي لكام يمناككا- عملة تسمعها فتنظري عليها ثم تحملها

الى اخلك مسلم تعلمه الهاية على عبادة سنة (طران)

برن عطیہ اور برتن مدید وہ کلمہ حکت ہے جے تو سے اور یاد کرے اور پراسے اپنے مسلمان مالی کے

پاس سملائے کے لیے لے جائے تیرا یہ عمل ایک برس کی عبادت کے برابرہوگا۔ ۸۔ الدنیا ملعونة ملعون ما فیھا الا ذکر الله سبحانه وما والاه او معلما او معلما۔ متعلما۔

دنیا ملحون ہے' اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے محراللہ کا ذکر ملعون نہیں اور نہ وہ فخص ملعون ہے جو ذکر اللہ کے قریب ہے جاہے معلم ہو کریا متعلم ہو کر۔

و ان الله سبحانه و ملائكته و اهل سموانه وارضه حتى النملة في جحرها و حتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير (تنى)

عسى العصوت على البهت وريط منهون على المعلم العالم المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى الله الله ال الله تعالى ورضت بتيج بين جولوكون كو فيركي بات سكملا اله-

مد ماآفادالمسلمان المار المرابع المرا

ه كلمة من الخير يسمعها المومن فيعلمها ويعمل بها خير لهمن عبادة استة

وہ کلہ خرجو مومن سنتا ہے اسے دو مرول کو سکملا تا ہے اس پر عمل کرتا ہے اس کے لیے سال بحری

عمادت سے محرب

الد عن عبدالله به عرقال اخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فراى مجلسين احدها يدعون الله عزوجل ويرغبون اليه و الثانى يعلمون الناس فقال اماه ولاء فيسالون الله تعالى فان شاء عطاهم وان شاء منعهم و اماه ولاء فيعلمون الناس وانما بعث معلما ثم على اليهم و جلس معهم (اين اج) عبدالله ابن عرف موى ع كدايدون الخضرت ملى الله عليه و للم الرفيف الاعتود مجلس ديمين ايك ميل مي لوك الله عندون المرفي الله عليه و ملم في الرشاد فيايا: يدلوك قود عائم ما و معلم باكروه عام ان كود مدين الرده عام باكر معام باكر

سود مثل مابعثنى الله عز وجل من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب الرضافكانت منها بقعة قبلت الماء فانبت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها بقعة المسكت الماء فنفع الله عز وجل بها الناس فشربوا منها و سقوا وزرعوا وكانت منها بالما في الله عز وجل بها الناس فشربوا منها و سقوا الله عز وكانت منها بالما في الله عز وجل بها الناس فشربوا منها و سقوا الله في المائية قيعان لا تمسكماعولا ننبت كلاء (١٠٠٥ ملم) الله في المائي بدب كرا اوربت ما كمائس بولس الله عن او مراكز بان ومراكز بان ورب الاراك كلاا اس كذريد الله لوكول كولع بونيات كدوه اس عني بائي ادر كميول كويراب كرين اوراك كلاا

64

ایا ہوکہ دوہ یانی جع کرے اور نہ کھانس اگائے۔

اس مدیث میں پہلی مثال ان لوکوں کی ہے جو اپنے علم ہے لفع عاصل کریں 'دو سری مثال ان لوکوں کی ہے جو اپنے علم ہے خود بھی نفع میں نفع پہونچائیں 'تیری مثال ان لوکوں کی ہے جو دونوں ہاتوں ہے محروم ہوں۔

۱۹ اذا مات ابن آ دم انقطع عمله 'الا من ثلاث علم پنتف عبد و صدقة جاریة و ولد صالح یدعو لعبال خیر (سلم)

ولد صالح یدعو لعبال خیر (سلم)

جب ابن آدم مرجا تا ہے تو اس کے عمل کا رشتہ منقطع ہو جا تا ہے مگر تین پیزوں سے منقطع نمیں ہوتا

جب ابن آدم مرجا آئے تو اس کے عمل کا رشتہ منقطع ہوجا آئے مگر تین پیزوں سے منقطع نہیں ہو تا ایک اس علم سے جس سے اوروں کو فائدہ ہو'ایک صدقہ جاربیہ سے'ایک صالح اولاد سے جو اس کے لیے خیر کی دعاکرے۔

۵- الدال على الخير كفاعله (تدى ملم ابدائد) في المراد والا من المرد على مرد والا اياب بيدا فيرد على مرد والا-

٢٦- لا حسد الا في اثنين رجل آناه الله عزو جل حكمة فهو يقضى بها ويعلمها الناس ورجل آناه الله مالا فسلطه على هلكته في الخير الارى منى.

حد (فبطر) مرف دو ہی مخصول پر ہونا چاہیے ایک اس مخص پر جے اللہ نے محکث عطاکی ہو اس کے بوجب وہ عمل کرنا ہو اور لوگول کو سکھلا تا ہو ، دو سراوہ مخص جے اللہ نے بال عطاکیا ہو پھراسے راہ خیر میں لانے پر مسلط کردیا ہو۔
لٹانے پر مسلط کردیا ہو۔

على خلفائي رحمة الله قيل ومن خلفاء ك قال الذين يحيون سنتى ويعلمونها عبادالله (ابن مبالرابن الن الديم)

میرے خلفاء پر اللہ کی رحت ہو عرض کیا گیاتیا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون بیں؟ فرمایا وہ لوگ جو میری سنت کو زندہ کرتے ہیں اور اے اللہ کے بندول کو سکھلاتے ہیں۔

# تعلیم ۔۔۔۔ صحابہ و تابعین کے اقوال کی روشنی میں

حضرت عمر رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جو فض کوئی مدیث بیان کرے اور اس پر عمل کرے تواہے ان لوگوں کے برابر تواب ملے گاجو وی عمل کریں گے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو فض لوگوں کو خیر کی بات بتلا تا ہے دنیا کی تمام چیزیں یمال تک کہ سندر کی چھلیاں بھی اس کے لیے مفقرت کی دعائے کرتی ہیں۔ بعض علاء کا قول ہے کہ عالم اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان واسلے کی حیثیت رکھتا ہے دیکھنا جا ہیئے کہ وہ کس طرح یہ ذمہ داری بھا تا ہے۔

بیان کیا جا تا ہے کہ حضرت سفیان وری ایک مرتبہ عسقلان تشریف لے مجے اور پھی مددوہاں مقیم رہے ان سے سی نے پھی نہ و نہ ہو چھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا میرے لیے کرایہ کی سواری لے کر آؤ ناکہ میں اس ضرب کل جاؤں کو تکہ جھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ضرح کا یہ فن ہے گا۔ ایسا انھوں نے اس لیے کیا کہ وہ تعلیم کی ایمیت جانے تھے ان کی خواہوں تھی کہ فیر علم پھلتا پھولتا رہے۔ اس طرح کا ایک واقعہ حضرت عطاء بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن المسیب کی خدمت میں حاضرہوا ، وہ دو رہے تھے میں نے دونے کی چھے نسیں ہو چھتا اس لیے دوتا ہوں۔ احیاءالعلوم جلدامل معلم

بعض اہل نظر فرماتے ہیں کہ علاء روشن کی بینارے ہیں' ہرعالم ہے اس کے عمد کے لوگ روشن حاصل کرتے ہیں۔ حضرت حسن بعری فرماتے ہیں کہ قالو علاء نہ ہوتے تو لوگ جانوروں کی زندگی گذارتے' یعنی علاء لوگوں کو تعلیم کی ذریعہ ہیسیت سے انسانیت کی طرف لاتے ہیں۔ حکرمہ فرماتے ہیں کہ علم کی ایک قبت ہے' لوگوں نے پوچھاوہ قبت کیا ہے؟ فرمایا ہملم کی قبت ہے ہے۔ کہ اے کسی ایسے مخص کو سکھلائے جو اس کی حفاظت کر سکھ۔

یجی ابن معالی فراتے ہیں کہ امت محر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علاء ال پاپ سے بھی زیادہ شنیق دمہمان ہیں اوگوں نے پوچھا وہ کیے؟ فرمایا کہ مال پاپ اولوگوں کو دنہا کی اگب سے بچاتے ہیں اور علاء آفرت کی اگ سے بچاتے ہیں بعض معزات کا قول ب کہ علم کا پہلا درجہ خاموشی ہے ' پھر سنتا' پھریا دکرتا' پھر عمل کرتا' پھرلوگوں ہیں اس کی اشاعت کرتا' بعض دا نشور فرماتے ہیں کہ ابنا علم ایسے عض کو سکھلا کہ جو نہ جانتا ہو' اور کسی ایسے ہی سے سکھو کہ جو بات تہیں معلوم نہ ہووہ اسے معلوم ہو'اگر ایسا کردگ تو جو نہ جانے ہو کے وہ جان جاؤ کے اور جو جانے ہوگے وہ یا در ہے گا۔

حضرت معاذا بن جل فراتے ہیں کہ علم اس لیے ماصل کو اس کا ماصل کرنا خوف الی ہے اس کی طلب عردت ہے اس کا حدرت معاذا بن جل و خلی منظر کرنا جاد ہے 'جو فضی نہ جاتا ہو اے پڑھانا خیرات ہے 'جو علم کا اہل ہو اے علم کی دولت سے نواز نا تقرب الی کا ذریعہ ہے ' ہی علم بھائیوں کا ساخی ' سنر کا رفتی 'دین کا راہنما' نگ دی و خوصالی ہیں چراغ راہ ' دوستوں کا مشیر' اجبی لوگوں ہیں قریعہ ہیں آئے والا 'وضوں کے حق میں تنظی برائ آرہ جنت کا روشن مینارے۔ ای علم کی ہدوات اللہ تعالی کچھے لوگوں کو عظمت مطاکر آ ہے اضیں قائد رہنما اور مردار بنا آ ہے 'لوگ ان کی اجاع کرتے ہیں ان کے قتل قدم ہرچلتے ہیں ان کے محل کو دیلی بناتے ہیں 'فرقتے ان کی دوستی اور رفاقت کی خواہش کرتے ہیں' اپنے بازو ان کے جسموں سے مس کرتے ہیں' میری بھا ہور کی تمام طلق ہیں بیا کے جمل کو دیلی بناتے ہیں' فرقتے ان کی دوستی اور کیڑے ' تعان کے جائد مورج اور ستارے برن کو قوت ماتی ہے معفرت کی دوارہ ان اس کے بائد مورج اور ستارے برن کو قوت ماتی ہے ' معفور کی تو اور ہو آ ہے ' علم کی ہدوات انسان نیک لوگوں کے بلند درجات عاصل کرتے ہیں کامیاب ہوجا آ ہے' معلی امور ہیں خور فکر کرتا دوزہ رکھنے کے برابر ہے ' علم کی بدولی اس کے بلند درجات عاصل کرتے ہیں کامیاب ہوجا آ ہے' معلی امور ہیں خور فور ہو آ ہے ' اس کے اللہ کی تو کی اس کے بائد درجات عاصل کرتے ہیں ' ہم اللہ ہو انہ کا ہی ہوگی حاصل ہو آ ہے صلی اس کی کارپ میں مضول رہنا شب بیدادی کے برابر ہے' علم ہی سندگی میں مقبل رہنا شب بیدادی کے برابر ہے' علم ہی سے مقرور پیدا ہو تا ہے۔ ' مل اس کی کالا ہے۔ خش قسمت لوگوں کے دل ہی علم کی آبادی ہیں ' برانسے میں ہو ہو تا ہے ' اس کی خواہاں ہیں۔

فضيلت علم كے عقلى دلائل

فضیلت کا مفہوم : مجیلے مفات میں علم طلب علم اور تعلیم کی فغیلت پر مختکو کی مئی ہے ، ہمارے خیال میں جب تک فغیلت کا مفہوم واقعے نہ ہواس وقت تک علم کی فغیلت کا جانا نامکن ہے ، شاہ کوئی فض حکمت سے واقف نہ ہواور یہ جانا جاہتا ہو کہ زید حکیم ہے یا نہیں ؟ قبا ہے فیض کے حفل کی کماجائے گا کہ وہ مم کردہ راہ ہے۔

جانا چاہے کہ فدیات ففل سے حتل (اخذ) ہے جس کے معنی ہیں زیادتی ' چنانچہ ددچزیں کی ایک صفت میں شریک ہوں ایک میں میں میں میں دیا دہ اور افضل ہے کی ایک میں دیا دہ اور افضل ہے لیکن یہ زیادہ اور افضل ہے لیکن یہ زیادہ اور آلی کی ایک چز میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے جو اس کی میفت کمال ہو 'مثال کے طور پر کھوڑے کو کدھے سے افضل کما جاتا ہے یہ اس لیے کہ کھوڑا بار برداری میں تو کدھے کا شریک ہے لیکن چیز دہ ڑنے میں کدھا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اب اگر کمی کدھے کو بہت سازیور بہنا دیں اور یہ کہیں کر سکتا اب اگر کمی کدھے کو بہت سازیور بہنا دیں اور یہ کہیں

74

گدھا کھوڑے سے افضل ہے تو یہ ایک فیر معقول بات ہوگ اس لیے کہ یہ فضیلت محض فا ہرکی ہے باطن کی نیس اسے گدھے کی صفت کمال بھی نہیں کہ خا ہری جہم۔
مفت کمال بھی نہیں کما جا سکتا کیونکہ جانوروں کی باطنی صفات و خصوصیات اہم ہوتی ہیں نہ کہ فا ہری جہم۔
اس اصول کی روشنی میں اگر علم کا مقابلہ دو سرے اوصاف ہے کیا جائے تو اس کی فضیلت نمایاں نظر آئی ہے جس طرح دو سرے حیوانات کی مقابلے میں گھوڑے کی بروائی نمایاں ہے بلکہ جو تیز رفاری گھوڑے میں ہے وہ مطلق فضیلت نہیں محض اضافی دو سرے حیوانات کی مقابلے میں گھوڑے کی بروائی نمایاں ہے بلکہ جو تیز رفاری گھوڑے میں ہے وہ مطلق فضیلت نہیں محض اضافی ہے جبکہ علم کو بالذات اور مطلق فضیلت صاصل ہے اس کے کہ علم اللہ تعالی کی صفت کمال ہے ' ملائک مواد اور انبیاء کا شرف بھی

علم ہے۔

شئى مطلوب كى قتميں

وہ چیزیں جنمیں انسان پند کر تاہے'یا ان کے حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے' عمواً تین طرح کی ہوتی ہیں۔ (۱) ایک بید کہ وہ غیرکے لیے مطلوب ہوں' خود ان کی کوئی اہمیت نہ ہو شائر دیہ یا اشرفی وغیرہ 'یہ چیزیں محض جمادات ہیں ان سے ذاتی فوا کد کچھ بھی نہیں بلکہ ان کے ذریعہ دو سری ضروریات بوری کی جاتی ہیں۔ فرض کیجئے اللہ تعالی لوگوں کی ضروریات ان کے ذریعہ بوری نہ کر تا تو اشرفیوں اور کنگریوں کا حال بکساں ہو تا۔

(۲) دوم یه که وه بالذات مطلوب مون اس کی مثال آخرت کی سعادت اور دیدار الی کی نذات ہے۔

(۳) سوم ہید کہ وہ بالذات بھی مطلوب ہوں اور غیر کے لیے بھی مطلوب ہوں 'بدن کی سلامتی اور صحت اس کی مثال ہے پاؤں کی سلامتی اس لیے بھی مطلوب ہے کہ چل کر اپنی دو سری ضروریات پوری کی سلامتی اس لیے بھی مطلوب ہے کہ چل کر اپنی دو سری ضروریات پوری کی جائیں۔ اگر غور کیا جائے تو علم بھی اس تیسری شم سے تعلق رکھتا ہے یہ خود بھی لذیذ ہے کہ بالذات مطلوب قراریائے اور سعادت افردی اور قرب اللی کا ذریعہ بھی ہے کہ لغیر مطلوب ہو اس کے بغیر اللہ کی قربت نصیب نمیں ہوتی انسان کے لیے سب سے بدی سعادت آفرت کی سعادت آفرت کی سعادت اور سب سے زیادہ افضل وہ چڑہ جو افردی سعادت کا ذریعہ ہو' طاہر ہے کہ آفرت کی سعادت کا سرچشمہ علم علم و بغیر عمل بھی معتبر نہیں' اس سے معلوم ہوا کہ دنیا و آفرت کی سعادت کا سرچشمہ علم علم و شیابت ہوئی جات ہی طابر بھی اس سے معلوم ہوا کہ دنیا و آفرت کی سعادت کا سرچشمہ علم سے نام کی فضیلت بھی طابت ہوتی ہے۔

کی چیز کی فغیات اس کے نتیج سے بھی ثابت ہوتی ہے اور یہ بات پہلے معلوم ہو چی ہے کہ علم کا نتیجہ یہ ہے کہ آوی اللہ کے قریب ہو اور مقرب فرشتوں کے زمو میں اس کا شار ہو۔ یہ وہ تنائج ہیں جن کا تعلق آ خرت ہے ہے ' دنیا میں اس کا شمویہ ہے کہ اہل علم کو عزت و و قار حاصل ہو تا ہے ' سلاطین پر حکومت ہوتی ہے لوگوں کی طبیعتوں میں ان کے احرام کا جذبہ رائخ ہو جاتا ہے ' چنانچہ غبی ترک اور عرب کے معمولی لوگ فطر آ آ ہے بول کی عزت کرتے پر مجبور ہیں ہمیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا علم اور ان کا تجربہ زیادہ ہے آپ جانوروں ہی کو دکھ لیجتے وہ بھی فطر آ آ انسان کی تعظیم کرتے ہیں ہمیونکہ انسان کا احساس ہے کہ انسان کا درجہ ان سے بلند ہے۔

مختلف علوم كي فضيلت

اب تک مطلق علم کی نفیلت کابیان تھا'لیکن کیونکہ علوم مخلف ہیں (جیباکہ ہم عفریب بیان کریں گے) اس کیے ان کے فضائل میں بھی فرق ہے گذشتہ سلور میں جو پکھ عرض کیا گیا اس سے تعلم (طلب علم) اور تعلیم کی فضیلت بھی ہاہت ہو جاتی ہے جب یہ بات واضح ہوگئ کہ علم سب سے افضل ہے تو اس کا سیکھنا افضل چز کا حاصل کرنا ہوگا'اس کا سکھانا افضل امری تعلیم ہوگ۔ جب یہ بات واضح ہوگئ کہ علم سب سے افضل ہے تواس کا سیکھنا افضل کرنا ہوگا۔ اس اجمال کی تفصیل ہیں ہے کہ مخلوق کے تمام مقاصد دین اور دنیا میں مخصر ہیں اور دین کا نظم دنیا کے نظم کے بغیر ممکن نہیں اس اجمال کی تفصیل ہیں ہونے کا اس کے لیے دنیا واقعی اللہ تک پہونچنے کا اس کے کہ دنیا آخرت کی تھی ہونچنے کا

www.ebooksland.blogspot.com

ذربعہ ہوسکتی ہے ' برخلاف اس مخص کے جو اس دنیا کو اپنا وطن اور مستقل محکانا سمجے یہ بات بھی واضح ہے کہ دنیا کا مطام قائم کرنا مجی بندوں کے اعمال کا ایک صد ہے۔

كاردبار زندكي اوراس كي فتميس

احياءالعلوم جلداول

انسان کے وہ اعمال یا پیشے جن کا تعلق دنیاوی زندگی ہے ہے تین قسموں میں مخصرہ۔ پہلی متم کا تعلق بنیادی پیموں ہے ہے ، گل ا ربیے ہیں جو بنیادی حیثیت رکھے ہیں ان کے بغیر دنیاوی انظام مکن ہیں ہے۔ () زراعت جس پر کھانا موقف ہے۔ (۲) پارچہ بانی-سر ہوشی کے لیے۔ (۳) تغیر- رہائش کے لیے (۳) سیاست! ایس میں ال

جل کررہے کے لیے معاشی اور اجامی امور میں آیک دو مرے کی مد کرنے کے لیے۔

دوسری متم کا تعلق ان اعمال سے ہے جو نے کورہ جاروں بنیادی پیشوں کے لیے معادن کی حیثیت رکھتے ہیں منا ماہن مری (اوہار کا پیشہ) زراعت سے خاص طور پر متعلق ہے ووسری صنعتوں کے الات بھی ای سے بنتے ہیں وکی د متنا اور کاتا پارچہ بانی ك لي ناكر إي ان كي بغير سوت كامينا مونا مكن نسي-

تيري تتم سے وہ اجمال و افعال تعلق رکھتے ہیں جو بنیادی اعمال کی بھیل کرتے ہیں یا اضمیں سنوارتے کھمارتے ہیں ' شا پینا اور پکانا زراحت کے لیے 'وحونا اور سینالباس کے لیے وغیرو وغیرو۔

#### انسانی جسم کے اعضاء سے مشابہت

دنیاوی زندگی سے تعلق رکھنے والے یہ افعال انسانی جم کے اعضاء سے کانی مشاہت رکھتے ہیں جس طرح انسانی جسم کے وجود کے ليے اس كے اعضاء ضرورى بيں اس طرح دنيا سے قيام كے ليے يہ اجمال ضرورى بيں ونيادى اعمال كى طرح انسانى جم مے اجزاء مجى تين طرح کے ہیں'ایک بنیادی اعضاء ہیں جیے دل جگراور دماغ وغیرہ' دوسرے وہ اعضاء ہیں جو بنیادی اعضاء کے الح اور معاون ہیں جیے معدہ' رکیں' شرانیں پتھے اور نسیں دفیرو۔ تیسرے وہ اعضاء ہیں جن سے اعضاء کی پنجیل ہوتی ہے یا زینت کمتی ہے جیسے ناخن' الکیاں' بموس اور بال وغيره-

#### دنياوي اعمال مين افضليت كامسكله

ان صنعتوں اور پیشوں میں سے اعلی اور افعنل بنیادی پہنے ہیں ان میں مجی سیاست سب سے افعنل ہے کیونکہ انسانوں کے ہاہی تعلق'اور اجماعی زئدگی کا دارد مدار سیاست پر ہے'اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو لوگ اس خدمت سے وابستہ مول النا بس دوسری خدمات سے دابستہ لوگوں کی بہ نبت زیادہ کمال ہونا چاہیے۔ یی دجہ ہے کہ سیاست کاردو سرے پیشہ ورول سے خدمت لية بي اورانمين ابنا تالع تجمع بي-

برگان فدای اصلاح اور دنیاد آخرت میں ان کی سمح رہنمائی کے لیے سیاست کے چار مراتب ہیں:۔

بلى سياست جوسب سے اعلى وافعل ب انبياء عليم العدة والسلام كى سياست ب ان كاتھم عام و خاص بر ظامرو باطن مر طرح نافذ العل ہو باہد دوسری سیاست خلفاء علم اور بادشاہوں کی ہے جن کا تھم عام اور خاص سب پر ہے محر صرف خلا مرر باطن پر نہیں۔ تیسری ساست ان طاء کی ہے جو اللہ اوراس کے دین کاعلم رکھتے ہیں 'ان کا تھم صرف خاص لوگوں کے باطن پر ہے عام لوگوں کا فہم اس درجہ کا نہیں ہو تاکہ وہ ان سے استفادہ کر سکیں اور نہ علاء کوعوام کے ظاہر رتصرف کرنے کا اختیار حاصل ہو تا

ہ، چوتھی سیاست واعظوں کی ہے ان کا تھم صرف عوام کے باطن پر ہوتا ہے ان چاروں سیاستوں میں نبوت کے بعد اشرف و اعلیٰ علم کی تعلیم او گوں کو مملک عادتوں اور بری خصاتوں سے بچانا انھیں اجھے اخلاق اورا خروی سعادت کی راہ دکھانا ہے اور تعلیم کی غرض وغایت بھی یہی ہے۔

تعليم كي افضليت كاليك اورسبب

تعلیم کو ہم نے اور افعال و اعمال کی بد نبت افعنل ہلایا ہے' اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی چھے کا شرف تین چیزوں سے جانا جا آہے'یا تواس قوت ہے جس سے اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً عقلی علوم لغوی علوم سے افغنل ہیں'اس کے کہ حکمت عقل سے معلوم ہوتی ہے اور افت کان کے ذریعہ سننے سے ' یہ ظاہرہے کہ قوت عاقلہ قوت سامعہ سے افعنل ہے 'اس لیے وہ چز بمی افعنل ہوگی جو عقل سے معلوم ہو'دو سری چزجس سے کسی صفت یا پیشے کی افضلیت سجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کافائدہ عام ہو' شا کھیتی کی افادیت زر گری کے مقالبے میں کمیتی سے نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی فائدہ افعاتے ہیں' زر گری کے برخلاف کہ اس کے فوائد حیوانوں کو تو کیا تمام انسانوں کو بھی حاصل نہیں ہیں ، تیسری چیز جس سے کمی پیٹے کے شرف کا پید چاتا ہے وہ مدمحل" ہے لیعن وہ چیز جس میں اس پیشہ ور کا عمل ہو' شلا زرگری دباخت کے پیٹیے سے افضل ہے ہمیونکہ سار (زرگر) توسوتے پر

عمل كريا ہے اور چڑا يكانے والا چڑے ير عمل كريا ہے۔

ان تیزں اصوبوں کی روشنی میں آپ ''لغلیم ''کا جائزہ لیں تو شرف اور افضلیت کے یہ تیزں اسباب اس میں موجود یا ئیں ھے' اس لیے کہ دین علوم (جنس راہ آخرت کے اوراک کا ذریعہ می کما جاسکتا ہے) کا سمحنا فنم دہمیرت کی گرائی پر موقوف ہے۔ یمال اس امری وضاحت ضروری نہیں کہ عقل تمام انسانی صفات کے مقابل میں ارفع واعلیٰ ہے ، جیسا کہ کتاب العلم کے آخری باب میں ہم یہ حقیقت بیان کریں گے۔ چنانچہ عقل بی سے انسان اللہ کی دی ہوئی امانت کا بار اٹھا تا ہے' اوراس کے ذریعہ قرب اللی کے حصول میں کامیاب ہوتا ہے، تعلیم نے فائدے کی عمومیت ہمی ظاہرہ بااشبہ تعلیم کابوا فائدہ آخرت کی سعادت ہے تعلیم کے محل ك افعنل بونے ميں بھى شبر نہيں كونك علم انسان ك ول ميں تعرف كرتا ہے ظاہرہ كد زمين ير موجود تمام كلوق ميں سب سے افضل انسان ہے' اور انسان کے اعتماء میں سب سے اعلیٰ عضواس کا دل ہے۔ معلم دل کی تطبیرو اصلاح اور تہذیب نفس میں مشغول رہتا ہے اور اس کی اللہ تک رہنمائی کرتا ہے۔

خلاصہ بد لکلا کہ علم سکھلانا اللہ کی عبادت بھی ہے اور اس کی خلافت بھی اور بد خلافت زیادہ ارفع واعلی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے عالم کے دل کو اپنی خاص صفت علم سے نوازا ہے جمویا عالم کادل الله تعالی کے بسترین فزانوں کا محافظ ہے نہ صرف یہ بلکہ اسے

ان نزانوں میں سے ان لوگوں پر خرچ کرنے کی اجازت بھی ہے جو ضرورت مندیں۔

غور فرمائیں اس سے پیسے کراور کون سامنصب موسکتا ہے کہ آدمی قرب الی اور جنت الفردوس کی طرف مخلوق کی رہنمائی کے لے اس کے اور خداتعالی کے درمیان واسطہ ہو۔ Δ**r** 

احياءالعلوم جلداول

دد سراباب

بنديده اورنا پنديده علوم اوران كے احكام

فرض عين علم

مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرائے ہیں کہ: علم کا عاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے ایک اور موقد پر
ارشاد فرایا کہ علم عاصل کرد فواہ چین ہیں ہو 'معلوم ہوا کہ علم ایسا بھی ہے جو ہر مسلمان کے لیے فرض عین کی حیثیت رکھتا ہے '
لیکن اس میں علاء کا اختلاف ہے کہ فرض عین علم کون ساہے 'یہ اختلاف اٹنا زیادہ ہے کہ ہیں ہے ذاکد فریق اس ہیں اپنی الگ
الگ رائے رکھتے ہیں 'ہم سب کی تقسیل بیان فہیں کریں گے 'اختلاف کا مصل مرف اٹنا ہے کہ ہر فریق نے مرف اس علم کو داجب قرار دیتے ہیں آئی فکہ ہاری تعافی کی وحدا نیت اور اس
دالگ رائے رکھتے ہیں 'ہم سب کی تقسیل بیان فہیں علی الکلام کو واجب قرار دیتے ہیں آئی فکہ ہاری تعافی کی وحدا نیت اور اس
کی ذات وصفات کا علم اس سے ہوتا ہے 'فٹہ ام کے نزویک وہ مسائل واحکام مراد ہیں جن کی ہرایک کو ضرورت پیش آئی ہ
جاز د تا جائز د تا جائز معاملات کا علم ہوتا ہے۔ علم فقہ نے نویک وہ مسائل واحکام مراد ہیں جن کی ہرایک کو ضرورت پیش آئی ہ
باتی تمام علوم اننی وہ کے پر تو ہیں 'صوفیاء کی رائے ہیں علم نصوف دجوب کا درجہ رکھتا ہے 'کھرصوفیاء ہیں بھی کی گرموہ ہیں 'بعض
اس علم کا تعلق اخلاص سے ہے۔ نیز نفس کی فتنہ اگیزیوں سے واقعیت 'شیطانی دسوسوں اور فرشتوں کے الہام ہیں اتھیا ذرکیا ہی اس علم کا تعلق اخلاص سے ہے۔ نیز نفس کی فتنہ اگیزیوں سے واقعیت 'شیطانی دسوسوں اور فرشتوں کے الہام ہیں اتھیا ذرکیا ہی بیدر ایسے خصوص لوگوں پر واجب ہی ہو اس کے اہل ہیں۔ ان حضرات نے لفظ (ہر مسلمان) کے عموم کو بدل ڈالا اور اپنے لیے خاص کرایا۔ ابو طالب کی فراتے ہیں کہ اس سے مراد دو علم ہے جس کا ذکر اس صدے ہیں۔

بنی الاسلام علی خمس شهادة ان لا الدالا الدالخ (عاری وسلم) اسلام کی بنیادیا فی چیزوں پر ہے اول اس کی کوائی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں (تا آخر)۔

اس مدیث سے معلوم ہو آ ہے کہ واجب ہی پانچ چزیں ہیں کتانچہ وہ علم بھی واجب ہونا جا ہے جس سے ان کے عمل کی کیفیت کاعلم ہو۔

# حقیقت کیا ہے ؟

اب ہم وہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں جس پر طالبان حق کو بیتین کرنا چاہیے اور جے کی شک کے بغیر قبول کرلینا چاہیے۔ وہ علم جے فرضِ عین کما جا سکتا ہے ہم چی لفظ کی ایک عمارت میں اس کی طرف اشارہ کر بچے ہیں چنانچہ ہم نے لکھا ہے کہ ظم کی دو فقی سے معاملہ علم معاملہ ہے فرم معاملات جن کا ایک عاقل بالغ محض مکان اور پابئر قرار دیا گیا ہے تین ہیں (ا) احتقاد (۲) محل (۳) ترک ممل چنانچہ کوئی عاقل آدی احتمام کی بناء پر یا عمر کی راہ سے دن کو چاشت کے وقت بالغ ہوا' اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے شادت کے دونوں علم یعنی لاالہ الا اللہ مخدر سول اللہ سکھے اور ان کے معنی سمجے 'اس کے لیے ان دونوں کلوں کا سکھنا اور ان کے معنی سمجمنا واجب ہے 'نہ کہ بحث و تحرار کرنا یا دلائل لکھ کران کا یقین کرنا لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ ان کلوں کی تصدیق اس طرح کرے کہ واجب ہے 'نہ کہ بحث و تحرار کرنا یا دلائل لکھ کران کا یقین کرنا لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ ان کلوں کی تصدیق اس طرح کرے کہ

کی فتم کا ٹنگ یا ترقد ہاتی نہ رہے'اتن ہات بعض اوقات بحث و تنجیمی اور دلا کل کے بغیر بھی محض سننے سے حاصل ہو جاتی ہے' بحث و تنجیمی اور دلا کل کی جبتو اس لیے ضوء بی نہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اچڈ ہاشندوں سے محض تقدیق واقرار ہی کو کافی سمجھا ہے'ولا کل کی ضرورت محسوس نہیں کی ہے'بسر حال اگر آدی اس وقت اتنا جان لے قویہ کافی ہوگا'اس وقت جو علم اس کے لیے فرض عین تھا وہ کلموں کا سیکھنا اور ان کے معنی سمجھنا تھا اور کوئی چزاس پر فرض نہیں تھی' چنانچہ اگر وہ ان دونوں کلموں کی تقدیق کے بعد مرجائے قوہلاشہ خدا تعالی کا اطاعت گذار بندہ کملائے گا اسے نافرمان کمنا مسمح نہ ہوگا۔

کلمہ شہادت کی تصدیق کے بعد جو چزیں اس پر واجب ہوں گی وہ مخلف حالات میں مخلف ہوں گی کھریہ بھی ضروری نہیں کہ ہر مخض پر کیسال طور پر واجب ہوں ' ہلکہ بعض لوگ ان سے مشٹنیٰ بھی ہو سکتے ہیں ایسا اعتقاد ' عمل اور ترک عمل تینوں میں ممکن

فعل کی مثال یہ ہے کہ بالفرض وہ محض چاشت کے وقت سے ظہر تک زندہ رہے او ظر کا وقت شروع ہوجانے کی بنا پر ایک نیا واجب اس پریہ ہوگا کہ وہ طہارت اور نمازے مسائل سکھے 'پراگروہ مخص بلوغ کے دفت تندرست ہواور بیر خیال ہو کہ اگراس نے طمارت اور نمازے مسائل زوال کے بعد سیکمنا شروع کئے تو بین وقت تک سب کھ سیکھ کر عمل ند کرسکے گا بلکہ سیکنے میں مشنول رہاتو نماز کا وقت گذر جائے گاتوا ہے مخص کے لیے کما جاسکتا ہے کہ وہ وقت سے پہلے ہی طمارت و نماز کے مسائل سکے ان بير مى كما جاسكا ب كدوه علم جوعمل كے ليے شرط ب عمل كواجب مونے كے بعد واجب موكاس ليے قبل ا ذوقت سيكمنا ضروری نتیں ہے اس مال باتی نمازوں کا ہے پھر آگر وہ مض رمضان تک زندہ رہاتو روزے کے مسائل کاعلم حاصل کرنا ایک نیا واجب ہوگا الین سے جانا کہ روزہ کاونت مج صادق سے لے کر غروب آفاب تک بے روزے میں نیت ضروری ہے ورد ارکے لے یہ مجی ضروری ہے کہ وہ ذکورہ وقت میں کھانے پینے اور جماع کرنے سے باز رہے ' یہ عمل (روزہ) عید کا چاند دیکھنے ' یا دو گواہوں کی گوائی دینے تک باتی رہتا ہے اس کے بعد اگردہ فض صاحب نصاب ہوجائے 'یا بلوغ کے وقت ی اس کے پاس اتنا مال تعاجس میں ذکاۃ واجب موسکتی ہے اواس کے لیے یہ معلوم کرنا ضروری مو گاکہ زکوۃ کی واجب مقدار کیا ہے جمریہ اسلام لانے کے وقت ضروری ہیں ہوگا، بلکہ بحالت اسلام بال پر ایک سال گذر جانے کے بعد ضروری ہوگا۔ فرض کیجے اس کے پاس صرف اونث من و سرے جانور نہیں ہیں و اے اون کی ذکوۃ کے مسائل معلوم کرنے ہوں مے اس طرح مال کی ووسری قسموں میں ب مغروضہ قائم کر لیجے 'اب آگر ج کے مینے شروع ہوتے ہیں تو اس کے لیے ضروری نمیں کہ وہ فوراً ج کے مسائل سیکمنا شروع كدب كيونك ج عمرين ايك مرتبه فرض مو يائ اوركني وقت بهي اداكياما سكتائ واس كاعلم بهي فوري طور برواجب سي ہو آا الیکن علائے اسلام کو اسے یہ بتلانا چاہیے کہ جج عمر میں ایک مرتبہ اس محض پر فرض ہے جسے زادِراہ اور سواری میسر ہوا یہ ہ تلانا اس کیے ضروری ہے آکہ وہ احتیاط کے طور پر ج کرنے میں جلدی کرے۔ ج کے مرف ارکان اور واجبات کاعلم ضروری ہوگا نقلی اعمال کا نہیں 'اس کیے کہ جو چیز نقل ہے اس کا سکھنا بھی نقل ہے اسے فرض عین نہیں کما جاسکا۔ رہی یہ بات کہ ج مونے کے بعد اس وقت اسے آگاہ نہ کرنا حرام ہے۔ یہ مسئلہ نقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس پوری تفسیل کا حاصل یہ ہے کہ ان افعال کاعلم حاصل کرنا جو فرض میں ہیں بیک وقت ضروری نہیں ہے الکہ اس میں تدریج کی مخبائش ہے۔

اب ترکِ فعل کی تفصیل سنے ، فعل کی طرح ترک فعل کا معلوم کرنا بھی حالات پر موقوف ہے اور ہر آدی کا حال دو سرے سے مخلف ہو تا ہے ، شا کو تلے پر واجب نہیں کہ وہ حرام تفکلو کا علم حاصل کرے 'نداندھے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ناجائز نظر کے مسائل سکھے 'اس طرح جگل کے باشندوں کے لیے ان مکانات کا جاننا ضروری نہیں ہے جہاں بیٹھنا حرام ہے 'خلاصہ یہ کہ اگر معلوم ہو کہ اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں بڑے گی تو ان کا سکھنا اس پر واجب نہیں ہے 'بلکہ جن امور بیں وہ جٹلا ہو ان کی برائی سے آگاہ کر دینا ضروری ہے 'شاہ اسلام لانے کے وقت وہ ریشم کے کرئے بہنے ہوتے ہے یا غصب کی ذہن پر بیٹھا ہوا ہے 'یا فیر محرم

Δ

کی طرف دی کے رہا ہے تواہے بتلا دینا چاہیے کہ یہ امور جائز نہیں ہیں کا وہ مخض اس وقت کسی امرحرام کا مرکم ہیں ہے کہ کنوں خیال ہے کہ وہ مسی بھی وقت ناجائز نقل کا مرکم ہو سکتا ہے تواہے آگاہ کردینا بھی واجب ہے شقاس شہر میں جمال وہ رہتا ہے شراب پینے اور سور کا گوشت کھانے کا رواج ہے تواہے بتلادینا چاہیے کہ یہ دونوں قبل حرام ہیں ان کا ترک کرنا واجب ہے۔ جمال تک اعتقادیات کا تعلق ہے ان کا علم بھی پیش آنے والے حالات اور خیالات پر موقوف ہے مثال کے طور پر اس کے دل میں کلم شادت کے معانی میں فکس پیدا ہوتو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے جس سے وہ فک دور ہو ایکن آگر کسی قبل مرجائے کہ اللہ کا کلام قدیم ہے 'وہ قابل رویت ہے 'وہ حادث نہیں ہوتو اس پر علاء کا افغات ہے کہ اس کی موت اسلام پر ہوئی ہے۔

یہ فکوک و شہمات جو مزید چیزوں کے اعتقاد کا سبب بنتے ہیں بھی محض طبیعت کا رد عمل ہوتے ہیں اور بھی شمر کے لوگوں سے
بات چیت کرنے سے پیدا ہوتے ہیں آگروہ محض کمی ایسے شہریں رہتا ہو جہاں کے لوگ مبتدعاند خیالات پر زیادہ تعلکو کرتے ہوں تو
اسے ابتدائے اسلام ہی میں حق سکھلا کر بدعت سے محفوظ کر دیتا جا ہے تاکہ اس کے دل میں باطل کو جگہ نہ لیے۔ آگر ایسا ہوا تو
اس کے قلب کی تطبیر میں دشواری چیش آسکتی ہے الیسے ہی آگر کوئی نو مسلم تا جر ہواور ایسے شہر میں مقیم ہو جہاں سودی کاروبار ہو تا
ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سود کی حرمت کے معلق علم حاصل کرے۔

اب تک جو مختلو کی می ہے اس کا ماحسل ہے ہے کہ عمل واجب کی کیفیت کا جاننا فرض میں ہے جو محض واجب عمل اور وجوب کے وقت ہے واقف ہوجائے اس کے متعلق کماجائے گا کہ اس نے فرض میں کاعلم حاصل کرلیا ہے محفرات صوفیائے کرام کا فرمانا ہمی مجے ہے کہ فرض میں ہے وہ علم مراد ہے جو شیطانی وسوسول اور ملکوتی الهام میں امتیازنہ کر سکتے ، لیکن یہ اس محض کے حق میں ہے در ہے ہو۔

کونکہ عموماً انسان شروریا اور حدے عوامل اور دوامی سے خاتی نہیں ہو آاس کیے ضوری ہے کہ وہ تیسری جلد (ملکات) سے وہ ہاتیں معلوم کرے جن کی اسے ضرورت ہے۔ ان ہاتوں کا جانتا کیسے واجب نہ ہو گا؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فراہا:۔

تین چیز الاک کرنے والی ہیں وہ کل جس کی اطاعت کی جائے 'وہ خواہش جس کی اجاع کی جائے اور خود ندی۔ ندی۔

اس طرح کی ذموم و ناپندیده عادتوں ہے بہت کم لوگ نیچ رہتے ہیں 'کر 'عجب اور اس طرح کی دو سری صفات جن کا تذکره ہم کریں ہے اپنی تین ملکات کی نامع ہیں 'ان کا دور کرنا اور اپنے ول کو ان سے پاک کرنا فرض عین ہے اور اس وقت تک ان کندی صفات سے قلب کی تعلیم مکن تہیں جب تک ان بری خصلتوں کی تعریف 'ان کی علامات 'اسباب اور ازالے کے طریقے معلوم نہ ہوں 'اس لیے کہ بھی ایما ہو تا ہے کہ آدی برائی میں نادانستہ طور پر جتلا ہوجا تا ہے 'برائی کا علاج یہ ہم ہم سب اور اس کے مخالف میں باہمی موازنہ کیا جائے اور یہ اس وقت ممکن ہے جب برائیوں کے ساتھ ساتھ ان کے اسباب وحوائل کا علم بھی ہو 'معلوم ہوا مملک عادتوں اور ان کے اسباب کا جاننا بھی فرض عین ہے۔ جلد سوم میں ہم نے جو پچھ قلما ہے 'وہ سب فرض عین ہے 'لوگ لا یعنی آموز میں مشغول ہونے کی وجہ سے اسے چھوڑے بیٹھے ہیں۔

اکر نومسلم مخص کی اور ذہب ہے مغرف ہو کر مشرق باسلام ہوا ہو تواہ جلدے جلد جنت و دنے 'بعث بعد الموت اور قیامت بھے عقائد کی تعلیم بھی دین چاہیے آلدوہ ان پر ایمان لائے اور ان کی تعدیق کرے 'یہ عقائد بھی کویا کلمہ شادت کے

ΔΔ

احياءالعلوم جلداول

معنی کی پیمیل کرتے ہیں اس لیے کہ جبوہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا چکا ہے تو اس حقیقت پر ہمی ایمان لائے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچائی ہے 'لینی بیہ بات کہ جو اللہ اور رسول کی اطاحت کرے اس کے لیے جشد ہے اور جو ان دونوں کی تا فرمانی کرے اس کا فیمکانہ جنم ہے۔

فرض میں علم میں اس قرریکی عمل کی تفسیل سائے آپکل ہے' اس سے واضح ہو گیا ہے کہ حق بات ہی ہے' نیزیہ بات ہی محقق ہو پکل ہے کہ ہر مخص کو دن رات کے کسی بھی ھے میں عبادت یا معاملات کے سلسلے میں کوئی نئی بات پیش آسکتی ہے' اس صورت میں اس کے لیے پیش آمہ واقع کے بارے میں علاء سے استغسار و استعواب کرنا ضروری ہے اس طرح اس امر کے سکھنے میں بھی جلدی کرنی چا ہینے جو ابھی پیش نہیں آیا'لیکن مستقبل قریب میں پیش آسکتا ہے۔

وہ علم جو فرضِ کفایہ ہے

سب ہے پہلے یہ وضاحت ضروری ہے کہ جب تک علوم و ننون کی قشمیں بیان نہ کی جائیں اس وقت تک فرض اور خیر فرض میں اتمیاز نہیں کیا جاسکتا' وہ علوم جن کی فرضیت یا عدم فرضیت کی بحث پیش نظرہ دو طرح کے ہیں شرقی اور خیر شرق - شرق علوم ہے ہم وہ علوم مراو لیتے ہیں جو انبیاء علیم السلام کے ذریعہ ہم تک پہونچے' عقل 'تجرب یا ساعت کا ان میں کوئی وقل نہیں ہے' علم الحساب' علم طب علم اللغت شرق علوم نہیں ہیں کیونکہ ان میں ہے پہلے کا تعلق عقل ہے' وو سرے کا تجرب اور تیسرے کا ساع ہے۔

غير شرعى علوم

غیر شرقی علوم کی بھی تین قسیں ہیں (۱) پندیدہ علوم (۲) ناپندیدہ علوم (۳) مبارے۔ پندیدہ علوم وہ ہیں جن سے دنیاوی زندگی
کی مصائح وابستہ ہیں جیسے علم طب اور علم حساب ان جی ہے بھی بعض علوم فرض کفایہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور بعض مرف اچھے
ہیں فرض نہیں ہیں 'فرض کفایہ وہ علوم ہیں جو دنیاوی نظم کے لیے ناگزیر ہیں 'جیسے طب تکررستی اور صحت کی سلامتی کے لیے
ضوری ہے 'یا حساب کہ خرید و فروخت کے معاملات 'وصیتوں کی شخیل اور مال وراثت کی تعتیم و فیرو میں لازی ہے۔ یہ علوم
ایسے ہیں کہ اگر شرمیں ان کا کوئی جانے والانہ ہو تو تمام اہل شمر کو پریٹانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا تاہم ان میں سے اگر ایک محض ہی
ان علوم کو حاصل کر لے تو ہاتی لوگوں کے ذہے ہے یہ فرض ساقط ہوجا تا ہے۔

یمان اس پر تجب نہ کرنا چاہیے کہ صرف طب اور حماب کو فرض کفایہ قرار دیا گیاہے اس لیے کہ ہم نے جو اصول بیان کئے ہیں اس کی روشنی میں بنیادی پہنے جیسے پارچہ بانی ' زراعت ' اور سیاست بھی فرض کفایہ کی حیثیت رکھتے ہیں بلکہ سینا پرونا اور کچنے اگانا بھی فرض کفایہ ہیں کہ اگر شہر بحر میں کوئی فاسد خون نکالنے والا نہ ہو تو جانوں کی ہلاکت کا خوف رہتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس نے نیاری دی ہے اس نے دوا بھی آباری ہے اور علاج کا طریقہ بھی نظایا ہے پھر کیوں نہ ہم ان سے فاکدہ اٹھا کیں؟ بلاوچہ اپنے آپ کو ہلاکت کی نذر کرنا جائز نہیں ہے اس لیے پچنے لگانے کا علم بھی فرض کفایہ ہے۔ یہاں یہ بھی سجمتا چاہیے کہ طب اور حماب کا مرف وہ حصد فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے جس سے انسانی ضرور تیں پوری ہوجاتی ہیں طب اور حماب کی ہار یکیوں کا علم محض مرف وہ حضر کفایہ نہیں ہے۔

غیرِ شری علوم ہیں ناپندیدہ علوم یہ ہیں:۔(۱)جاددگری(۲)شعبدہ بازی(۳) وہ علم جس سے دموکا ہو غیرو۔ مباح علوم یہ ہیں:۔(۱)شعرد شاعری اگر وہ اخلاق سوز نہ ہو' (۲) تاریخ یا دیگر تاریخی علوم۔۔۔ ان صورتوں کی ردشتی میں دوسرے ناپندیدہ یا مباح علوم دفنون کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔

.4

شری علوم : شری علوم جن کابیان کرنا مقصود ہے سب کے سب پندیدہ ہیں لیکن کبھی ایسا ہو تا ہے کہ ظلمی سے کمی غیر شری علم کو شری سمجد لیا جا تا ہے اس لیے فی الحال ہم شری علوم کی ہمی دو قشمیں کرتے ہیں 'پندیدہ اور تا پندیدہ۔

پندیده علوم شرعید میں بھی پچھ علوم بنیادی حیثیت کے حال ہیں پچھ فردی ہیں پچھ ایسے ہیں بہنیں شری علوم کا مقدمہ قرار دے لیج اور پچھ ان کا محملہ یا تخد کے جاسکتے ہیں۔۔ کل چار طرح کے علوم ہوئے۔۔ بنیادی علوم شرعیہ بھی چار ہیں (۱) کتاب اللہ (۲) سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (۳) اجماع امت (۳) آگارِ صحابہ۔ ان چاروں میں سے پہلے دو کا بنیادی ہونا کسی وضاحت کا سخت نہ دو اللہ ہوتا ہے کہ اس سے سنت پر داللہ ہوتی ہوگاہ کی دوست کا حقاج نہیں ہے 'جمال تک اجماع اُمّت کا سوال ہے دہ اس لیے نمیادی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ صحابہ رضوان اللہ علیم درجہ تیرا ہے 'آگارِ صحابہ کا علم بھی بنیادی ہے کہ اس سے محمول کو معلوم اور محلوم اللہ علیم دو اور ہیں جنوں نے نزول وئی کا مشاہدہ کیا ہے اور حالات کے قرائن سے دہ پاتیں معلوم کی ہیں جو دو سروں کو معلوم نہیں بھی جب ہے کہ اگر دہ باتیں صبط تحریر جس لائی جاتیں تو عبارت ان کا احاطہ نہ کر کے 'اس لیے علاء نے صحابہ کی افتراء اور ان کے اقوال و افعال سے استدلال کو اُمّت کے جی منی شہم ہے آئم یہ افتراء مخصوص حالات میں خاص شرط کے ساتھ ہوگی ہیں اس شرط کی تفصیل بیان کرنا ہماری منتجہ کے آئم یہ افتراء مخصوص حالات میں خاص شرط کے ساتھ ہوگی ہیں اس شرط کی تفصیل بیان کرنا ہماری مختلو کے دائرے میں نہیں آنا۔

فروی علوم شرعیتہ ایسے علوم ہیں جو ندگورہ بالا چاروں بنیادی علوم سے سمجھ آتے ہیں' ایبا نہیں کہ یہ علوم اصل علوم کے مقتضائے الفاظ سے سمجھ آتے ہوں بلکہ ان معانی سے سمجھ آتے ہیں جن کا مقتل ادراک کرتی ہے اس سے قم کا دائرہ وسیع تر ہوتا ہے' چنانچہ بولے ہوئے لفظ کی بنیاد پر وہ ہاتیں بھی سمجھ کی جاتی ہیں جن کے لیے وہ لفظ استعال نہ کیا گیا ہو مثال کے طور پر ایک حدیث میں ہے:۔

لایقضی القاضی و هو غضبان (عاری دسلم) قاضی کے خصری حالت میں فیملہ نددے۔

کی بناء پر علم کتابت کا حاصل کرتا بھی ضروری قمرا۔ شری علوم کی تبیری فتم تھیلی علوم ہیں'ان میں ہے کچھ علوم کا تعلق قرآن کریم سے ہے'اور کچھ کا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے' قرآن کریم کے تھیلی علوم میں بعض کا تعلق محض قرآنی الفاظ ہے ہے جیسے قرآت اور حدف کے مخارج کاعلم' بعض تعلق معن ہے ہے جیسے علم تغیر تغیری علوم ہی نقل پر موقوف ہیں محض زبان دانی کانی نہیں ہے۔ بعض کا تعلق قرآنی ادکام ہے ہی جیسے ناخ و منسوخ عام و خاص نص اور ظاہر کا علم اس علم کو اصول فقہ کتے ہیں اس میں قرآنی آیات کے ساتھ ساتھ احادیث ہے ہمی بحث ہوتی ہے مدیث کے جمیلی علوم میں علم اساء الرجال اور اصول حدیث و غیرو شامل ہیں اقل الذکر میں راویوں کے نام ونسب طالت و صفات ہے بحث کی جاتی ہے واق کی صدافت و دیانت کا حال ہمی معلوم کیا جاتا ہے تاکہ ضعیف حدیث و کو قوی حدیثوں ہے الگ کیا جائے واق کی عمریں ہمی دیکھی جاتی ہیں تاکہ مرسل مندہ علیدہ ہوجائے۔ جس علم سے حدیث و سول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی یہ مختلف کیفیش معلوم ہوتی ہیں اسے علم اصول حدیث کتے ہیں۔

علوم شرعیه کی ان چاروں قسمول میں جوعلوم ندکور ہوئے 'دوسب پسندیدہ ہیں الکہ فرض کفاید کی حیثیت رکھتے ہیں۔

تقيهه علمائ دنيابي

یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ ہم نے فقہ کو علم دنیا اور فقہاء کو علائے دنیا کہا ہے' عالا نکہ فقہ بھی شرعی علم ہے' اس اعتبار سے فقہ کو علم دین اور فقہاء کو علائے دین کہاجانا چاہیے۔اس اعتراض کاجواب ذرا تفعیل طلب ہے۔

اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا 'محران کی اولاد کو جمنی ہوئی مٹی اور اُچسلتے ہوئے پائی (مئی) سے باب
کی صلب سے ہاں کے رحم میں خطل کیا' رحم مادر سے دنیا میں بھیجا' دنیا سے قبر میں' قبر سے میدانِ حشر میں' اور پھر جنٹ میں یا دو زخ میں اسے ڈالا جائے گا۔ گویا یہ انسان کا نقطۂ آغاز' اس کی انتہا اور درمیانی منازل ہیں۔ اللہ تعالی نے دنیا کو آخرت کے لیے زاوراہ
ہما اسے ڈالا جائے گا۔ گویا یہ انسان کا نقطۂ آغاز' اس کی انتہا اور درمیانی منازل ہیں۔ اللہ تعالی نے دنیا کو آخرت کے لیے زاوراہ
ہما ہے ' آکہ انسان وہ تمام چزیں قرشہ کر لے جنعیں قرشہ کیا جاسکتا ہے' چنانچہ آگر انسان مجھ طور پر دنیا کی زندگی پوری کرے قرتم اور تھنائے ختم ہو جا میں' اور فقماء کی ضرورت باتی نہ رہے۔ گرانسان خود کی متعین کردہ صدود سے تجاوز کر آ ہے' اس لیے
جھڑے پیدا ہوتے ہیں' اور جھڑوں تعنیوں کو نمٹانے کے لیے ایک سلطان (حاکم) کی ضرورت پیش آتی ہے' تا کہ وہ لوگوں کو قابو
میں رکھ' حاکم کو اس عمل میں ایک قانون کی ضرورت ہوتی ہے' اس قانون کو فقہ کتے ہیں۔ چنانچہ فقیہ قانون سیاست کا ماہر ہوتا
ہمار میں طریقوں سے واقف ہو تا ہے جن سے وہ علوق کے جھڑے فتم کرسکے۔ فرض یہ ہے کہ فقیہ سلطان کو وہ راہ دکھا تا ہے
جس رجل کروہ فاوق کو قابو میں رکھ سکے' اور انھیں پریشان نہ ہونے دے تا کہ ان کی راستی اور استقامت سے ان کے دنیاوی اُمور
بری کروہ کی تھیل یائے دہیں۔

ہاں اس میں بھی شہر نہیں کہ فقہ کا تعلق دین ہے بھی ہے 'کین براہ راست دین ہے تعلق نہیں ہے 'بلکہ دنیا کے واسطے ہے 'اس لیے کہ دنیا آخرت کی کھیق ہے۔ دنیا کے بغیردین کی شکیل نہیں ہوتی۔ دنیا اور دین دونوں جڑواں ہیں 'البتہ دین اصل ہے 'بادشاہ یا حاکم نگہبان ہیں 'چنانچہ جس عمارت کی جڑیا نہیادنہ ہو وہ منہ م ہو جاتی ہے 'اور جس گھر کا کوئی نگہبان نہ ہو 'اس کے ضائع ہونے کا خطرہ رہتا ہے 'کی نگہبان نہ مع بلا تا ہے 'نظم چلا تا ہے 'نظم پلا تا ہے خور ہے ہیں کہ علم سیاست کا شار دینی علوم میں نہیں ہو آ' بلکہ یہ ان علوم میں واضل ہے جن سے دین کی سیل میں مدد آتی ہے 'اس طرح یہ بھی ہتا یا جا چکا ہے کہ بنیا دی پیٹوں میں سیاست کا درجہ جو تھا ہے 'اس لیے فقہ کو بھی براہ راست مثل میں مور ہے کہ کہ جا ایس کی علوم میں شار نہیں کر سیاست کا معاون علم ہے 'ہمارے اس بیان پر اس مثال کی روشنی میں فور کے کہ کہ جا ایس کری راہ نمائی اور حفاظت کو جم کہا جائے 'کین کیا اس رہنمائی اور حفاظت کو جم کہا جائے میں مور نہیں گئی کیا اس رہنمائی اور حفاظت کو جم کہا جائے معرفت بالکل الگ چیز ہے 'جم کی راہ میں چلنا اور چیز ہے 'راستہ اپنی حفاظت کرنا' حفاظت کے طریقوں 'تد نہیوں اور قوانین کی معرفت بالکل الگ چیز ہے۔'

ہم نے جو یہ کما کہ فن فقہ سیاست اور حفاظت کے طریقوں اور تدبیرول علم ہے ، تواس پروہ روایت ولالت کرتی ہے جو سند کے

ساتھ موی ہے۔

لايفتى الناس الاثلاثة امير اومامور او متكلف (ابنام) فتوی میں دیے لوگوں کو مرتبن مض امیرا مامور کیا متلاف

اس مدیث میں امیرے مراد الکہ کہ پہلے امامی مفتی ہوا کرتے تھے۔ امورے مراد نائب امام ہے اور متلف وہ ہونہ الم مواوريداس كانات مو علداس معده بيلا ضورت اورازخوفا تزموام و عالا كد سحابه كادستوريه تماكدوه فتوى ويين ي بجے تع یاں تک کہ مرصابی کی دو مرے معانی پر ال داکر اتا البت اگر کوئی علم قرآن یا طریق آخرت کے متعلق کچے بوجت تما قر اللے ہے کریز ند فرمائے۔ بعض روایات بن متلان کی جگہ "مرائ" کا لفظ بھی ہے ،جس کے معنی بین ریا کاراس لیے کہ وہ من جواس کام کے لیے معین نبیل کیا گیا منصب افغاء اختیار کرتاہے تو یک کیا جائے گاکہ اس کاارادہ طلب ال اور طلب جاہ ک علاوه اور محمد نهيس معلوم مويا-

دوسرے اعتراض کاجواب : اب اگر آپ یہ کس کہ یہ تقریر جروح (زخوں) مدوداور قصاص کے احکامات اور مالی تاوان کے مسائل میں تسلیم کی جاعتی ہے کیونکہ واقعی نہ سب احکام مسائل دنیا ہے تعلق رکھتے ہیں مرجن امور پر آپ کی کتاب کی دو جلدوں میں بحث کی عنی سے۔ یعنی عبادات (مناز عوزہ وغیرہ) اور معاملات وہ سب خالص دیتی امور میں اور فقید ان امور میں بھی فتری دیتا ہے۔ پھراہے کیے دنیا کاعالم کما جاسکا ہے؟

اس اعتراض کاجواب یہ ہے کہ اخردی اعمال میں سے نتیہ جن اعمال میں نتوی دیتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ تمن ہوسکتے ہیں۔ایک اسلام ورسم مازروزه وغيره اور تيرے طال حرام- ليكن ان تيول مين بعي فتيه كي متنائ نظرونيا كي حدود بين-اس كي نظرونيا کی مدود سے آخرے کی طرف تجاوز جیس کرتی اور جب ان تیول میں فقید کا یہ حال ہو تو دو سرے امور کے بارے میں کیا کہا جاسکتا

ب-ده و کلے طور پر دنیادی امور ہیں-

- دہ وے حور پر دیودی حور ہیں۔ مثال کے طور پر اگر فتیہ اسلام کے باب میں کھ کے گاتو زیادہ سے نیادہ یہ کے گاکہ اس کا اسلام درست ہوا اور اس کا اسلام ورست تمیں ہوا یا بیا کہ مسلمان ہونے کی شرائلہ ہیں الیکن اس میں بھی وہ صرف زبان پر تھم لگائے گاول اس کے افتیارے باہر ہے۔ اس کے کہ انخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سیف وسلطنت کودل کی عومت سے برطرف رکھا ہے۔ چنانچہ ایک محابی نے اس مخص کو قل کروا تھا جو زبان سے کلم اسلام ادا کر ماتھا مرنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پند نہیں قرایا۔ محالی نے ید عذر پیش کیا کہ اس نے کوارے خف سے کلہ برجا تھاتہ آپ نے ارشاد فرایا۔

هلاشققت عنقلبه (ملم فريد) کیاتونے اس کاول چر کردیکھا تھا۔

ید حقیقت ہے کہ فقید کواروں کے سامے میں اسلام کی محت کا علم لگا تاہے حالا تکہ وہ جانتا ہے کہ کلوارے اس کی نیت واضح نسیں ہوئی اور نہ اس کے ول سے پردہ جمالت دور ہوآ۔ اگرچہ کھوار اس معنس کی مردن پر آویزاں ہے اور ہاتھ اس کے مال تک پنچا ی جاہتا ہے مروہ صرف ایک کلمہ کمہ کرائی جان اور مال بھانے جا باہ۔ محض اس کلمہ ی بدولت جب تک اس کی زندگی ہے کوئی اس في جان يا مال في طرف آ كو افعاكر فين وكو سكارات لي الخضرة ملى الله عليه وسلم ارشاد فرايا-

امرتان اقاتل الناسحتي يقولوالا الهالا الله فاذاقالوها فقدعصموامني دماءهمواموالهم (عاري وملم)

جمے لوگوں سے قال کرنے کا عم دیا گیا ہے یمان تک کدوہ لا الدالا الله کددیں۔ اگروہ یہ کلمہ برح لیں تو ان کی جانیں اور اموال مجھے محفوظ ہیں۔ 64

احياء العلوم جلداول

اس مدیث میں آپ نے بہ بتلادیا ہے کہ کلمہ کا اثر صرف جان اور مال میں ہوگا لیکن آخرت میں زبانی اقوال مغید نہیں ہوں کے بلکہ وہاں دلوں کی روشنی اور اخلاص کام آئے گا اور جو چزیں آخرت میں مغید ہوں گی وہ فنِ فقہ سے متعلق نہیں ہیں۔ اگر فقیہ بیہ چزیں بیان کرے توالیے ہے جیسے علم کلام اور طبّ بیان کرنے لگے۔

ای طرح اگر کوئی مخص نماز اس کی نمام شرائط کے ساتھ ادا کرے محر بحبیراوئی کے علاوہ شروع ہے آخر تک پوری نمازیں غافل رہے اور کاروباری معاملات میں فورو کر کر تارہ تو تقید ہی کے گاکہ اس کی نمازادا ہوگئی مالا نکہ آخرت میں اس نمازے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس طرح اسلام کے متعلق صرف زبانی کلمہ پڑھ دینے ہے آخرت میں بچھ ماصل نہیں ہوگا مگر تقید دہاں بھی نمازی صحت کا تھم لگا ہے کیونکہ معلی نے جو بچھ کیا ہے اس سے صیف امری تقیل ہوجاتی ہے اور دہ قل یا تعزیری جرمانوں سے معفوظ رہتا ہے۔ فقیہ خشوع و محضوع اور استحنابی سے محفوظ رہتا ہے۔ فقیہ خشوع و محضوع اور استحنابی تعلیم میں مغید ہوتا ہے۔ اگر وہ اس طرح کے مسائل پر محفتکو بھی کرے گاتو اس کا تعلق فقہ سے نہیں ہوگا۔

زکواۃ کے باب میں بھی نتیہ کی نظراس پہلویہ وتی ہے جس سے حاکم کامطالبہ اس کے ذمہ باتی نہ رہے۔ یعنی ایما کوئی پہلو کہ اگر زکواۃ دینے والا زکواۃ دینے ہے انکار کردے اور بادشاہ زبرتی گرفتار کرلے تو اس پریہ تھم ہو کہ وہ ذکواۃ سے بری الذمہ ہے۔ روایت ہے کہ قاضی ابو یوسف سال کے آخر میں اپنا مال اپنی ہوی کو دے دیا کرتے تھے اور اس کا مال اپنے نام بہہ کرالیتے تھے کہ زکواۃ ساتھ بوجائے۔ یہ بات کی نے امام ابو حنیفہ سے نقل کی۔ آپ نے فرایا کہ ایما کرنا فقتی طور پر تو مجے ہے۔ یہ صرف

دنیاوی حیلہ ہے مرآ خرت میں اس کا ضرر اور گفاہوں کے ضررے برے کرے اور ای طرح کاعلم معز کہلا آ ہے۔

طال اور حرام کے باب میں یہ تشلیم ہے کہ حرام ہے بچنا دین کی بات ہے دنیا کی نہیں کیکن ورع (حرام ہے بچنا) کے جارور بے بیں۔ پہلے درجہ میں وہ ورع ہے جو کو ابوں کی عدالت کے لیے شرط کے طور پر مطلوب ہے آگر بید نہ ہو تو وہ مخض کو او ، قاضی یا حاکم نہیں بنایا جاسکتا۔ اس طرح کا ورع تو صرف بیہ ہے کہ آدی فلا برکے حرام ہے بچارہے۔ دو سرے درجہ میں صالحین کا ورع ہے ، ایعنی ان چیزوں ہے بچنا جن میں حلال و حرام دونوں کا احمال موجود ہو۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

دعمايريبكالىمالايريبك (تنن)

اس جزاو ترك كرود و حميس فك من والااس جزك بدل و مهيس فك من ندوالي

اس مدیث کامطلب بہ ہے کہ آدمی مشتبہ اور معکوک چیز چموڑدے اور وہ چیز افتیار کرے جس میں کوئی شک نہ ہو۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا۔

> الاثم حوّاز القلوب (يق) كناودلون من ككنے والا بو آب

تیرے درجے میں متنین کا درع ہے' یہ لوگ بسااو قات طلال چیز بھی اس کیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس سے حرام تک مینچنے کا خوف رہتا ہے۔ چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

لايْكُون الرَجل من المتقين حتى يدعمالا بأس بسخافهما بسأس (تدى اين اجرام)

آدی متل نیں ہو تاجب تک کہ وہ چیزنہ چھوڑوے جس میں مضا گقہ نیں اس چیز کے خوف ہے جس میں مضا گقہ نیں اس چیز کے خوف ہے جس میں مضا گقہ ہے۔

متقین کے ورع کی مثال یہ ہے کہ کوئی مخص لوگوں کے حالات محض اس خوف سے بیان نہ کرے کہ کمیں غیبت نہ ہوجائے یا

مرفوب چزیں اس لیے نہ کھائے کہ ان کے کھانے ہے اتنا زیادہ سرور نہ ہوجائے جس سے ممنوعہ چزوں کے کھانے کی نوبت آسکتی
ہے۔ چیتے درج میں صدیقین کا ورع ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کے علاوہ ہرچزے منے پھیر لے۔ اس ورسے کہ کسیں
کوئی لحہ زندگی کا ایسانہ گزر جائے جس میں خداوند تعالی کی قربت زیاوہ نہ ہو۔ اگرچہ اس بات کا بقین ہو تا ہے کہ اس میں حرام
کے ارتکاب کی نوبت نہیں آئے گی۔ ورع کے ان چاروں مرات ہیں۔ فقید کی نظر میں مرف کو اموں اور قانیوں کے ورع پر ہے یا
ان امور پر ہے جن سے ان کی عدالت متاثر اور محورح ہوتی ہے۔ اس طرح کے ورع کے یہ متی ہرگز نہیں کہ اس نے کوئی ایسا فعل
نہ کیا ہو جس پر آخرت میں گرفت ہو سکتی ہے۔ آبخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معرت وا بھات فرمایا۔

استفتقلبكوانافتوك وانافتوك وانافتوك اسدام

اہے دل سے فتوی لو اگرچہ وہ تہیں فتوی دیں اگرچہ وہ تہیں فتویٰ دیں اگرچہ وہ تہیں فتویٰ دیں۔

اس پوری مفتلو کا ماحمل بہ ہے کہ فقید کی نظراس دنیا پر رہتی ہے جس میں راہ آخرت کی فلاح و کامیابی ہے۔ اگروہ بھی دل کے حالت یا آخرت کے معاملات سے متعلق بچر کہتا بھی ہے قو محض کی اور وجہ ہے؛ جیسا کہ بھی فقد کی تنابوں میں طب حساب یا کلام کی مباحث آجا تمیں یا نحو اور شاعری میں حکیمانہ مباحث ال جائیں۔ یکی وجہ ہے کہ حضرت سفیان توری ہو فلا ہری علوم کے امام ہیں فرمایا کرتے تھے کہ اس علم (علم فقد) کا حصول زادِ آخرت نہیں ہے۔ موصوف کی بید دائے حقیقت پر بنی ہے اس لیے کہ تمام علاء کی ایک ہی والے ہے کہ علم کی فضیلت تو یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اس مخص کی جمافت میں کیا شبہ ہو وہ اس میں ظہار العان بھے سلم اجارہ اور بھے صرف کے مسائل بھی ہیں۔ یہ سمجھ کر سکھے کہ اس سے اللہ تعالی کی قربت نصیب ہوگی۔ طاعات کے باب میں الل اور اصفاء ودنوں سے ہوتا ہے چنانچہ شرف اس عمل کو حاصل ہے۔

اب آگرید کها جائے کہ آپ نے طب اور نقد کو برابر کیے قرار دیدیا 'یہ تنکیم کہ طب ذریعۂ صحت ہونے کی بناء پر دنیا ہے بھی متعلق ہے اس پر دین کی درستی کا بھی مدارہ بھر مسلمانوں کا اجماع اس پر ہے کہ بید دونوں علم برابر نہیں ہو سکتے؟اس کے جواب میں ہم یہ عرض کریں تے کہ ان میں برابری ضروری نہیں ہے بلکہ دونوں میں بچھ فرق ہے۔ نقہ حسب ذیل تین وجوہات کی بناء پر طب ہے افعال ہے۔

() کمل وجدتوبہ ہے کہ فقد علم شری ہے، یعن نوت سے اخوذ ہے جبکہ طب شری علم نہیں ہے۔

(۲) دوسری وجہ سے کہ راو آخرے کے سافروں میں ہے کوئی اللہ کا بندہ ایسا نہیں ہے جے فقہ کی ضورت نہ ہو'اس کی ضورت بار اور صحت مندونوں کو رہتی ہے جبکہ طب کی ضورت صرف باروں کو ہوتی ہے۔ صحت مندول کے مقابلے میں بار کم ہے۔ مد

ن بری دجہ یہ ہے کہ علم فقہ علم آخرت (باطن کے علم) ہے وابنگی رکھتا ہے کو نکہ فقہ کا مقعدیہ ہے کہ اعضاء کے اعمال ک حجرانی کی جائے اور اعضاء کے اعمال کا بدارول کی صفات و عادات پر ہے۔ ایجھے اعمال انچھی عادات سے جنم لیتے ہیں اور برے اعمال بری عادات سے۔ فاہت ہوا کہ اعضاء اور دل میں محمرا وشتہ ہے۔ جمال تک صحت اور مرض کا تعلق ہے ان کا مطح نظر' مزاج اور خلوں (خون' بلخم' سودا' صغرا) کی صفات ہیں جن کا تعلق بدن سے ہے نہ کہ دل سے۔ حاصلِ کلام یہ ہے کہ اگر فقہ کا موازنہ طب سے کیا جائے تو فقہ افعنل ہے اور علم طریق آخرت سے کیا جائے تو ٹائی الذکر افعنل ہے۔

علم طربقِ آخرت کی تفصیل

واضح موكد علم طريق آخرت كى دونتمين بين-علم مكاشفه اورعلم معالمه-

علم مكاشف : اس علم كانام علم باطن بحى ہے۔ یہ علم دو سرے علوم كافت اور متهاہے۔ بعض عارفین نے لکھا ہے كہ ہمیں اس فض كے سوء خاتمہ كا ندیشہ ہے جواس علم ہے ہمرہ در نہیں ہوا یا اس كا كوئى حصد اسے نہیں ملا۔ اس علم كا كم سے كم حصد یہ ہے كہ اس كى صداقت و حقانيت كا اعتراف كيا جائے اور یہ شليم كیا جائے كہ جولوگ اس كے اہل ہیں انہیں یہ علم حاصل ہے۔ ایک اور صاحب علم كا قول ہے كہ مبتدع اور متكبر كو یہ علم حاصل نہ ہوگا جائے اسے دو سرے تمام علوم میں پدطوفی حاصل ہوجائے۔ اور صاحب علم كا قول ہے كہ مبتدع اور متكبر كو یہ علم حاصل نہ ہوگا جائے اس علم میں پکھ نہیں ماتا حالا نكہ یہ علم صدیقین اور متر بین كاعلم ہے۔ شعر

وارض لمن غاب عنك غيبة فذاكذنب عقابه فيه

(ترجمہ) اس نوش رہ جو تیرے پاس نے خائب رہا اس کے کہ یہ خائب رہنا گناہ ہے اور عذاب بھی اس بھی ہے۔ علم مکاشد
ایک نور کا نام ہے۔ جب دل برائیوں سے پاک و صاف ہو تا ہے تو یہ نور فلا ہر ہو تا ہے اس نور سے آوی پر ایمی بہت ہی ہاتیں منکشف ہوتی ہیں جن کا وہ پہلے نام سناکر تا تھا یا ان کے پچھ مجمل اور غیرواضح معنی وضع کرلیا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اسے فدائے پاک کی ذات اس کی وائی صفات کمال اس کے افعال 'ونیا اور آخرت کی وجہ مخلیق 'آخرت کو ونیا پر موقوف کرنے کی محمت 'بوت اور نبی کے معنی 'وی مدائی موقوف کرنے کی محمت 'بوت اور نبی کے معنی 'وی ملائک اور شیاطین کی حقیقت 'انہاء کے سامنے فرشتوں کی آخرت کی کیفیت 'انہیاء کے سامنے فرشتوں کی آخرت کی کیفیت 'انہیاء کے سامنے فرشتوں اور شیطانوں کی جنگ کی کیفیت فرشتوں اور شیطانوں کی جنگ کی کیفیت فرشتوں اور شیطان کے وسوسوں کا فرق 'آخرت' جنت ' دو ذرخ 'عذا ہے قبر پل صراط میزان حساب اور دو سرے بے شار امور کی صحیح معرفت ای نور ہے حاصل ہوتی ہے۔ ای نور کی روشنی میں وہ ان دو آیات کے معنی سمجتا ہے۔ اس نور کی روشنی میں وہ ان دو آیات کے معنی سمجتا ہے۔

(۱) أَقُرُ كِتَابِكَكُفِي بِنَفْسِكُ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (۱٬۵٬۱۵۰)

ا بنا نامد اعمال (خود) روه كروس توخود ابنا آب ي محاسب كاني ب

(۲) وَإِنَّ التَّارَ الْأَخِرَةَ لِهِي الْحَيَوْ الْكُوكَانُويَعُلَمُونَ (پ۳٬۳۳ مِيسَة) اوراصل ذير عالم آخرت م الران كواس كاعلم مو ما توايان كرتــ

فدائے پاک کی تقاء اور اس کی ذات کریم کو دیکھنے کے معن اس کی قربت اس کے پردس میں رہنے الماء اعلی اور طلا محکہ کو قربت کا شرف حاصل ہونے کا مغموم بھی اسی نور سے منطف ہوگا۔ بنت میں رہنے والوں کے درجات میں اس قدر فرق ہوگا کہ دو ایک دو سرے کو اس طرح دیکمیں کے جیسے ہم آسان میں تچکتے ستارے دیکھتے ہیں۔ اس فرق کے معنی کیا ہیں؟ اس سوال کا ہواب بھی اسی نور کی دو شی میں لے گا اور ان جیسے لا تعداد مسائل ایسے ہیں جن کی لوگ تعدیق کرتے ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں لیکن ان کی حقیقت کے بیان میں اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ بعض علاء کا خیال ہے کہ یہ سب مثالیں ہیں۔ اللہ نے اپنے تیک بھول کے لیے جو چزیں تیار کی ہیں وہ ایس ہیں کہ نہ انہیں کس آ تھے نے دیکھا ہے 'نہ کاٹوں نے سنا ہے اور نہ کسی کے دل میں ان کا تصور ہی پرا ہوا ہے۔ یہ صرف نام ہیں یا اوصاف جو مخلوق کو سمجھانے کے لیے بیان کیے مجھے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان میں سے پرا ہوا ہے۔ یہ صرف نام ہیں یا وربعض چزیں حقیقت میں بھی دی ہیں جو اپنی ناموں سے سمجھ آتی ہیں۔ بعض علاء کے خیال میں خدا کی بعض چزیں قر مثالیں ہیں اور بعض چزیں حقیقت میں بھی دی ہیں ہوا ہے ناموں سے سمجھ آتی ہیں۔ بعض علاء کے خیال میں خدا کی معرفت کے معنی معرفت کے متعلق کچر برحا کو ماکر حقائق پیش کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کتے ہیں کہ اللہ تعالی کی معرفت کی انتاوہ ہے جس کا عام لوگ اصفاد مورف کے والا کی معرفت کی انتاوہ ہے جس کا عام لوگ اصفاد خدا کی معرفت ہے۔ اسی می احتماد خدا کی معرفت ہے۔ بھی مورود ہے ' جانے والا کو درت والا 'ویکھنے والا اور کلام کرنے والا ہے۔ بس می ماحتماد خدا کی معرفت ہے۔ مقاد خدا کی معرفت ہے۔ اسی مورود ہے ' جانے والا کو درت والا ورکلام کرنے والا ہے۔ بس می مورود ہے ' جانے والا کو درت والا ورکلام کرنے والا ہے۔ بس میں علم مراد لے درج ہیں جس کی مدرف سے یہ امور منکشف ہو جائی میں اور حق واضح ہو جائے۔ انتا واضح ہو جائے۔ انتا واضح ہو جائے گوا

آ تھوں سے مشاہرہ کیا جارہا ہو ' شک وشبہ کی کوئی مخبائش ہی ہاتی نہ رہے۔ انسان کے جو ہر میں ایسا ہونا ممکن ہے لیکن یہ اسی وقت ہے جب کہ اس کے آئینہ خان ول پر دنیاوی آلائٹوں کے ذکھ کی حمیس نہ جمی ہوئی ہوں۔

\*

فقهائے دنیا کے فتووں کے مطابق بادشا ہان دنیا کی تلوارے ہلاک ہوتے ہیں۔

فقهائے دنیا اور علمائے آخرت : اس تغییل سے یہ بات واضح مو کی ہے کہ فرض میں ملوم میں فقمائے دنیا کی نظرونیا کی بمتری پر ہوئی ہے اور علائے آخرت کی نظر آخرت کی بمتری پر- چنانچہ اگر کمی فقیہ سے قوئل یا اِخلاص کے متعلق پوچھا جائے یا موال کیا جائے کہ ریا سے بیخے کی کیا صورت ہے؟ تو وہ اس موال کے جواب میں خاموشی افتیار کرے کا حالا کیدیہ جانا اس پر بھی فرضِ عین ہے۔ اگر اس کا علم حاصل نہ کرے گاتو آخرت میں ہلاک ہو گانیکن آگر اس فقیہ ہے لعان علمار ہمڑوہ ڈو تیماندازی وفیرو کے مسائل دریافت کے جائیں توالی ایی باریکیاں پدا کرے گاکہ مدیوں تک ان میں سے کمی کی ضورت پیش نہ آئے اور اگر پیش بھی آئے تو دنیا ان کے بتائے والول سے خالی نہ ہو ، فقیہ بلاوجہ ان فردی مسائل میں رات دن الجما ہوا ہے اور مشقت ا معارما ہے اور جوعلم اس کے لیے ضروری ہے اس سے عافل ہے۔ اگر کوئی بطور احتراض کچھ کتا بھی ہے تو اس کا جو اب موتا ہے کہ میں اس علم میں اس لیے مشغول ہوں کہ یہ علم دین ہے اور فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ خود بھی اس کے دھوسے میں اکر فقد سکمتا ہے اور دو سرول کو بھی دھو کا دیتا ہے۔

ہر حقند مخص سجمتا ہے کہ اگر اس کی نتبت ہی ہوتی کہ فرض کفایہ سکے کر حق امر ادا کردہا ہے تواسے فرض میں کو فرض کفایہ پر ترج دیل جاہیے تھی بلکہ فرض کفایہ صرف نقد ہی نہیں ہے اور علوم جی ہیں گئا بعض شرایعے ہیں جمال ذکا کھار طبیب میں جو لقتی آحکام اطهاء تے متعلق ہیں اُن میں کفار کی شادت تبول نہیں کی جاتی محرقہ اس کے باوجود طب تمیں سکھتا بلکہ کوشش کر تا ہے کہ زیادہ اے زیادہ اختلافی اور زامی مسائل سکھے۔ حالا ککہ شمراس طرح کے فتوے لکھنے والوں سے بھرے برے ہیں۔ آخراس کا كياسب ہے كہ جس فرض كفايد علم كے جانے والے كثرت سے بين اس پرسب ٹوٹے بررہے بين اور جس فرض كفايد علم كے جانے والے کم اور بہت کم ہیں اس کی طرف کی کی توجہ نہیں ہے؟ ہمارے خیال سے تو مرف ایک بی سبب کہ ملب ردھنے کے بعداد قاف اوروسایا ی تولیت بیموں کے مال کی محرانی عمدہ قضا سرکاری اثر ورسوخ مسرول پربرتری اورد فمنوں پرغلب حاصل نیں ہو آ۔ افسوس صد افسوس! علائے سوء کی غلطیوں سے دین مٹ کیا، ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایسی فلطیوں سے بچائے جس میں اس کی خفکی اور شیطان کی ہنسی ہو۔

علمائے ظاہر کا اعتراف : علائے ظاہر میں سے جولوگ اہل ورع تنے وہ علائے باطن اور ارباب قلوب کی فنیاتوں کا اعتراف كياكرتے تھے۔ روايت ہے كه حضرت امام شافع شيبان جوائے كے سامنے اس طرح بيلنے تھے جس طرح اپنے استاذ كے سامنے کوئی طفل کتب بیشتا ہے اور ان سے بوچھے کہ فلاں فلاں معالمے میں ہم کیا کریں؟ لوگ امام شافق سے کہتے کہ آپ جیسا مخص اس جنگی سے پوچھتا ہے! آپ فرمائے کہ جو پچھ تمنے نہیں سکھاوہ اس نے سکھا ہے۔ امام احمد ابن منبل اور بھی ابن معین حفرت معروف كرفي كياس أيا جايا كرتے تے اور بوچماكرتے تے كه بم كياكرين كيے كريں؟ حالا كله علم ظاہرين ان كادونوں ے کوئی مقابلہ نہ تھا۔ انخضرت صلی الله علیہ وسلم سے محابہ نے عرض کیا۔

كيف نفعل اذجاءنا امرلم نجده في كتاب ولاسنة فقال صلى الله عليه وسلم

سلواالصالحين واجعلوه شورئ بينهم (مران) يا رسول الله! اگر كوئي ايا معالمه پش آئ جس كامل كتاب وستت مين نه موق بم كياكرير؟ آپ نے فرمایا: صالحین سے معلوم کرواوراس معاملہ کوان کے مشورہ پر موقوف کردو-

اس لیے کما کیا ہے کہ علائے فا ہرزمین اور ملک کی زینت ہیں اور علائے باطن آسان اور ملوت کی۔ حضرت جند بغدادی ا

#### www.ebooksland.blogspot.com

احياء العلوم جلد اول

فراتے ہیں کہ جھے ایک روز میرے مرشد حضرت سری نے پوچھاکہ میرے پاس سے اٹھ کرتم کس کی مجلس میں بیلیتے ہو میں نے عض عرض کیا! محاسبی کی مجلس میں۔ فرایا محبت فوب! ان کاعلم اور اوب حاصل کرنا علم کلام اور متعلمین کا جو ردوہ کرتے ہیں اے مت سیکھنا۔ جب میں واپس جانے لگا ، فرایا! اللہ تھے صاحب حدیث صوفی ہنائے۔ صوفی صاحب حدیث شدینائے۔ اس دعا میں اس حقیقت کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ جو محض علم حاصل کرے صوفی بنتا ہے وہ فلاح پا آ ہے اور جو علم سے پہلے صوفی بنتا ہے وہ فلاح پا آ ہے اور جو علم سے پہلے صوفی بنتا ہے وہ فلاح پا آ ہے۔ اس کو خطرہ میں ڈال ہے۔

جمال تک فلند کا تعلق ہو وہ منتقل کوئی علم نہیں ہائی چارشانیں ہیں۔ ایک صاب اور اقلیدی۔ ان کے بارے جمال تک فلند کا تعلق ہو دول علم جائز ہیں آئم ان لوگوں کو جن کے دیکے اف ہو 'ان علوم کی تحصیل ہے دو کا جائے گا۔ ہم ان ہو ہا ہے دیکھا ہے کہ بہت ہے لوگ ان فون میں ممارت حاصل کرلینے کے بعد پر حت کی طرف ما کل ہوجاتے ہیں۔ ضعیف الاحقاد لوگوں کو ان ہے دور رکھنا ہو وائے ہیں۔ ضعیف الاحقاد مسلم کو اس خیال ہے کہ کارے پہلے جو لے کا کر گور ہے کے خوف ہے نمرے کارے پر کو انہیں ہوتے وا جاتا ہو مسلم کو اس خیال ہے کفار کے ماتھ میل جول رکھنے ہے دو کا جاتا ہے کہ کس ان کی حجت اثر نہ کرجائے۔ جو لوگ ہنتہ عقیدہ رکھتے ہوں ان کے لیے کوئی جرح نہیں ہے۔ فلند کی دو مری شاخ منطق میں دلیل اور حد کی تعریف اور شرائط ہے بحث کی جاتی ہے۔ یہ دونوں چزیں ہی علم کلام میں طرح جاتی المیات فلند کی تیری شاخ ہے۔ البیات کا موضوع خدائے بیک کی ذات و صفات ہیں۔ یہ بھی علم کلام میں طرح جاتی اس سلد میں کوئی نیا علم ایجاد نہیں کیا بلکہ ان کے خیالات معلمین کی خوالات ہے جو اگانہ ہیں۔ ان جس سے بعد ان خوال کیا ہوں اور ان کے تیر اس کیا والی کیا طلاق می صحیح نہیں ہیں۔ اس کیا ان برعلم کا اطلاق می صحیح نہیں ہیں۔ اس کے ان پر علم کا اطلاق می صحیح نہیں ہیں۔ اس کے ان پر علم کا اطلاق می صحیح نہیں ہیں۔ اس کے ان پر عوق ہو اور طبیعیات کی طبیعیت کی ضورت ہیں۔ اس کے کہ طبیعیت کی ضورت ہیں۔ اور طبیعیات کی ضورت نہیں ہیں کہ مرتب ہو میں ہو اور طبیعیات کی ضورت نہیں ہو کہ ہو تہیں۔ اس کے کہ طبیعیت کی ضورت نہیں کی ضورت ہو اس کے کہ طبیعیات کی ضورت نہیں کی ضورت نہیں۔

علم كلام كى حيثيت : اس بورى تعتكو كاخلامه به فكلا كه علم كلام ان علوم ميس بي جن كاسيكمنا فرض كفايه ب- ماكه عوام

کے قلوب مبتدہانہ عقائد خیالات سے محفوظ رہیں۔ علم کلام بدعوں کے پیدا ہونے کا وجہ ہدواگرا بی ان حرکوں سے باز راستے ہیں بدوک کے مظالم اور دہنی کے واقعات کی بناء پر می رہنما کی دھنائی ضروری ہوگی۔ عرب بدواگرا بی ان حرکوں سے باز آجائیں تو یہ ضرورت ختم ہوجاتی ہے۔ ای طرح اگر بدعی ہی اپنی اوہ گوئی توک کردی تو یک علم کی صود ضور جان لین ضورت رہے جتنی دور صحابہ ہیں تھی۔ جو لوگ علم کلام کی تعلیم و تظمیمیں مشخول ہوں انہیں اس علم کی صود و ضور جان لین پہریں۔ ختلم کا درجہ دین ہیں ایسا ہے جیسے جے کے راستے ہیں مجافظ کی حیثیت جانچہ آگر محافظ صوف حاجیوں کی مخافظ ت کرے اور مجدد کرے تو اے حاجی نہیں کہا جائے گا بلہ حاجی صرف اسے کیس کے جو جے کے اعمال اوا کرے۔ اس طرح اگر مختلم ہی محض مجدد سے ماتھ مناظروں ہیں مشخول رہے گا اور طریق آخرت طے نہ کرے گا یا اپنے دل کی اصلاح ہیں مشخول نہ ہوگا تو اے دین کے عالموں ہیں شار نہیں کیا جائے گا۔ اس کے پاس صرف اس عقیدے کے سواجس میں سب لوگ شریک ہیں اور کیا ہے۔ دین کے عالموں میں شار نہیں کیا جائے گا۔ اس کے پاس صرف اس عقیدے کے سواجس میں سب لوگ شریک ہیں اور کیا ہے۔ کہ مختلم اس لحاظ ہے عوام ہے متاز ہے کہ دو الل بدھت کے خلاف مقابلہ آراء ہے 'حوام کا محفول کے بیان خدا تھا گی ذات و صفات کی محرف یا این امور کا علی جن کا امور کا اور اکا وراک بچاہدے کے خاب اور درکاوٹ ہو۔ ان اور کا علی تو بالی دوران شری کے لیے خاب اور درکاوٹ ہو۔ ان اور کا دراک بچاہدے ہے جاب اور درکاوٹ ہو۔ ان

وَالَّذِينَ جَاهَدُوْافِينَالْنَهُ لِينَّهُمْ سُبُلْنَا وَإِنَّ اللَّهُ لَمْعَ الْمُحْسِنِينَ . (١٠/١٠)

(11

اور جولوگ ہماری راہ میں مشتقیں برواشت کرتے ہیں ہم ان کواپے رائے ضرور د کھائیں مے اور بے شک اللہ خلوص والوں کے ساتھ ہے۔

صحابہ کی فضیل میں ہے۔ میں میں میں میں میں ہے کہ جس طرح محافظ حاجیوں کا مال د متاع عرب بدوؤں کی دستبروے محفوظ ر رکھتا ہے اس طرح منتکلم بد حتیوں کے فاسد اور الجمعے ہوئے خیال سے عوام کے عقیدوں کی حفاظت کرتا ہے اور فقہ کی یہ تعریف بیان کی ہے کہ وہ اس قانون کا محافظ ہوتا ہے جس کے ذریعہ حاکم وقت مخلوق پر کنٹول کرسکے۔ ہم نے لکھا ہے کہ علم وین کی بہ نسبت یہ دونوں علوم کچھ زیادہ اعلی و ارفع نہیں ہیں۔ یقیعاً یہ کما جاسکتا ہے کہ جتنے بھی علماء مشہور و معروف ہیں وہ منتکلم ہیں یا فقیہ ہیں۔ آپ ان کا درجہ کیے گھٹا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس اس کا مدلل جواب ہے لیکن پہلے ایک تمید من لیجے۔

اصل بات بہہ کہ حق کے لیے لوگ معیار نہیں ہیں۔ لیخی بہ بات معیار نہیں بن عتی کو نکد فلال فض اس درج کا ہو وہ علم بھی اس درجہ کا ہوگا جے وہ افتیار کے ہوئے ہے۔ پہلے ہمیں حق کو سمجنا جاہیے۔ اس کے بعد اس معیار پر لوگوں کو پر کھنا چاہیے بشرطیکہ ہم راوح تر پر چانا پند کرتے ہوں اور اگر محض تناید ہمارا شیوہ ہے تو سب سے پہلے صحابہ کرام کے حالات اور ان کے مراتب کی باندی پر نظرر کمنی ضروری ہے۔ جتنے بھی اہل علم آپ کی رائے میں باند ورجات پر فائز ہیں ان سب کی متفقہ رائے ہے کہ صحابہ کرام کا ورجہ سب سے بوا ہے۔ نہ ان کی راہ کا گوئی میافر ہوسکتا ہے اور نہ ان کی گرد کو پہنچ سکتا ہے۔ ان کی یہ فضیلت علم کلام اور علم فقہ سے نہیں تنی بلکہ علم آخرت سے تھی۔ حضرت ابو پر کو دو سرے تمام صحابہ پر فضیلت محض اس لیے حاصل نہیں تقی کہ وہ زیادہ روزے رکھتے تھے ' بکوت نماز پر صفے تھے یا روایات زیادہ بیان کیا کرتے تھے ' نہ اس لیے تھی کہ وہ فن فتو کی اور علم فلام میں ما ہر تھے بلکہ یہ فضیلت ان علوم کی وجہ سے تھی جو ان کے سینے میں پوشیدہ تھے۔ جیسا کہ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے اس کی شمادت دی۔ (تندی میں ابو بکرین عبد اللہ المزنی کی روایت)

ہمیں چاہیے کہ ہم ای رازی تلاش وجنو کریں جو جو ہر نفیں 'یا ور مکنون ہے اور جس کی نعنیات پر بعض اسباب کی بناء پر اکثر

اوگ متنق نظر آجے ہیں۔ اس کی بات جانے دیں۔ اس لیے کہ آنخضرت میلی اللہ علیہ و سلم نے النے بھد ہزا مدن اسحابہ جھوڑے جو عالم باللہ تھے۔ خود آنخضرت میلی اللہ علیہ و سلم نے ان کی تعریف فرمائی۔ ان ہیں ہے کوئی بھی الیا نہیں تھا جو فرن کا میں ما ہر ہو۔ دس بارہ محابہ برام کے علاوہ کمی بھی صحابی نے اپ کو مفتی نہیں بنایا۔ جھڑت عبداللہ ابن عرقی کیار صحابہ بین سے تھے۔ جب ان سے کوئی فتو ہی محلوم کر تا تو یہ فرماتے کہ فلاں والی یا حاکم کے پاس جاؤجس نے لوگوں کے محالمات آپ فرے لے رکھے ہیں اور آپ اس سوال کو بھی اس کی گرون بیں وال دو۔ حفرت ابن عرف کے اس قول بیں یہ اشارہ ہے کہ احکام و مسائل بیں فتو کی دیا حکومت و سلمانت کے تابع ہے۔ جب حضرت عرف انقال ہوائو حضرت عبداللہ ابن مسحوث فرمایا ۔ آب علم کے دس حصوں بیں سے نوجے رخصت ہوگئے۔ لوگوں نے عرض کیا ! آپ یہ بات کیے کہ سکتا ہیں۔ ابھی تو برت مجابہ حیات بیں۔ ابنی مسحوث نے فرمایا ۔ آب ما کہ الدکام نہیں بلکہ علم باری تعالی ہے۔ بھلا بنا ہے ! کیا ابن مسحوث کی مراد عشر کا الدکام نہیں بلکہ علم باری تعالی ہے۔ بھلا بنا ہے ! کیا ابن مسحوث کی مراد صفرے عرف کی اور نہیں اور کیا ہوگیا کہ اس علم کے حاصل کرنے کی طرف توجہ نہیں دیت جس کہ لوجھے حضرے عرف کے ساتھ رخصت ہو گئے تھے۔ پھر یہ بھی تو دیکھی کہ حضرت عرف نہ نہوں نے دین جس بحث و مباحث کی دام سعود کی دارے میں بات کیا ہوگیا کہ اس علم کے حاصل کرنے کی طرف توجہ نہیں دیت و مباحث کی دام سعود کی دارے میں بیت و رہائے کی دارے میں اور کیا ہوگیا کہ اس علی اس کی ورث کی بیت ہے دین جس بوت کے تاب ہے ایس دو آئی آئیوں کے بارے جس سوال کیا جو ایک دو سرے کے خالف تھیں تو آپ کے دو سے منع کردیا۔

کیا شہرت فضیات کا معیار ہے ؟ ۔ آپ کا یہ کمنا ہمی کل نظر ہے کہ مشہور علاء فقہاء اور متکلمین کی ہوئی تعدا او ہے۔ ہم یہ کہ جس چڑے اللہ تعالی کے یہاں فضیات ماصل ہوتی ہے وہ الگ چڑہ اور جس چڑے وہ ایا کے لوگوں میں شہرت ہوتی ہے وہ اور چیز ہے۔ چنانچہ حضرت ابو پکر کی شہرت تو ظلافت کی وجہ سے تعی اور فضیات اس علم کی وجہ سے جو ان کے ول میں محفوظ تھا۔ اس طرح حضرت عرفی شہرت کا سبب سیاست تھی اور فضیات اس علم کی وجہ سے تھی جس کے دس میں ہے نوھے آپ کے ساتھ ہی دنیا ہے رخصت ہوگئے تھے اور اپنی رعایا پر شفقت اور ان کے ساتھ عدل وانسان میں تقریب الی عاصل کرنے کی نیت سے دو اور بھی یہ عمل کرنے تھے جو طالب دنیا ہوں۔ کی وجہ سے تھی۔ یہ ایک تھی امرین ہوتی ہے جو لوگوں کی نظروں سے او جمل ہو۔ اس کا تعلق بس ول ہے جو لوگوں کی نظروں سے او جمل ہو۔ اس

فقہاء اور متعلین حکام اور قضاۃ کی طرح ہیں۔ ان ہیں ہمی کی طرح کے لوگ ہیں۔ بعض لوگ اپنے علم اور قباوی سے اللہ کا تقرب طاش کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تفاظت کرتا ہا ہے ہیں۔ نام و نموواور شرت ان کی منول نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالی راض ہیں اور انہیں اس لیے آخرت کی فضیلت عاصل ہے کہ انہوں نے اپنے علم اور فتوں شل اللہ تعالی کی قربت طاش کی ہے اور اپنے علم کے بموجب عمل کیا ہے۔ علم مرف علم بی نہیں ہے بلکہ عمل بھی ہے۔ جس طرح فقہاء اور اللی کلام اپنے علم سے فدا تعالی کا تقرب حاصل کرسکتے ہیں اس طرح اطباء بھی یہ تقرب حاصل کرسکتے ہیں۔ اگروہ اپنی علم سے اللہ کے لیے حکم تو اسے بھی وہی اجرحاصل علم سے اللہ کے لیے حکم تو اسے بھی وہی اجرحاصل علم سے اللہ کے لیے دیکھے تو اسے بھی وہی اجرحاصل موسکتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ علم دین کا ذشہ دار ہے بلکہ اس لیے کہ اس نے وہ کام اپنے ذشہ لیے ہیں۔ جن میں وہ فدا تعالی کی قربت کی نیت رکھتا ہے۔

تقرب اللي ك ذرائع : جن ذرائع الله كي قربت الم عنى به وه تين بين (ا) ايك مرف علم- اس علم كوعلم مكاشفه كما جاتا به الله كرنا و ركون كا نظم و نسق قائم ركهنا - (٣) علم اور عمل - يه طريق

42

آخرت کاعلم ہے۔ اس علم کا حال عالم بھی ہو تا ہے اور عال بھی۔ اب خود فیصلہ کرلوکہ قیامت کے روز خدا تعالی کے عالموں میں شامل ہونا چاہتے ہویا عمل کرنے والوں میں کیا وولوں جماعتوں میں۔ آخر الذکر ذریعہ تقرب محض شهرت حاصل کرنے کی خواہش کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ شعر ہے۔

خدمانرامودعشیاء سمعتبه فی طلعةالشمس مایغنیک عن زحل ترجمه: جوتم دیموات افتیار کو بوسنوات محمودد سورج کے سائے زمل کی کیا ضورت ہے۔

اکابر فقهاء کاؤکر : ہم یہاں پیچلے اکابر فقهاء کے وہ طالات بیان کریں ہے جنہیں پڑھنے کے بعد آپ یہ محسوس کریں کہ جولوگ اپنے آپ کو ان کا مقلد معی قرار دیتے ہیں وہ ان پر قلم کرتے ہیں اور قیامت میں وہی ان کے بوے دعمن ہوں گے۔ اس لیے کہ فقهائے کرام نے اپنے علوم سے حق کی رضاجو کی کے علاوہ اور کوئی مقصد حاصل نہیں کیا۔ ان حالات زندگی میں علائے آخرت کی علامتوں کا تذکرہ کریں ہے وہاں ان بزرگوں کا ذکر خبر بھی ہوگا۔ اس لیے کہ علامات پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ جہاں ہم علائے آخرت کی علامتوں کا تذکرہ کریں ہے وہاں ان بزرگوں کا ذکر خبر بھی ہوگا۔ اس لیے کہ یہ علاء محض فقد کے عالم نہ تتے بلکہ دلوں کے علم میں بھی مشغول تھے۔ آپھم انہوں نے علم باطن میں تدریس یا تصنیف کی مشغول تھے۔ انہم انہوں نے علم محابہ علم فتوی کے ماہر اور ممتاز فقیہ تھے جو وجوہات ان کی یا ان کی مشغول توں میں رکاوٹ بنیں ان کے ذکر کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔

اب ہم فقهائے اسلام کے حالات بیان کرتے ہیں ۔ اس سے بیہات واضح ہوجائے گی کہ ہم نے کرشتہ صفحات ہیں جو پھر اکھا ہے وہ ان سلف صالحین کے متعلق نہیں ہے بلکہ ہم نے صرف ان لوگوں پر تنقید کی ہے جو اکابر فقہاء کی اتباع کا دم بحرتے ہیں اور ان کے ذاہب کی طرف اپنی نبیت کرتے ہیں حالا نکہ عمل میں وہ ان کے مخالف ہیں۔

وہ فقہاء جو فن فقہ میں ممتاز اور قائدانہ حیثیت رکھتے ہیں اور جن کے متبعین کی تعداد زیادہ ہے۔ پانچ ہیں : امام شافق الماک امام احمد ابن خبل امام البوطنية استمان قوری ان میں سے ہرایک عابد و زاہد تھا۔ علوم آخرت کا ماہر علوق کی دنیاوی مسلحوں کا رمزشناس اور اپنے علوم سے جن کی رضا کا طالب تھا۔ یہ پانچ خصوصیات ہیں جو چھلے فقہاء کرام میں موجود تھیں۔ ان میں سے موجودہ دور کے فقیموں میں صرف ایک خصوصیات کو نکہ میں سے موجودہ دور کے فقیموں میں مرف ایک خصوصیات پائی جاتی ہے۔ یعنی فقی فروعات کا بھرن علم ابق چار خصوصیات کو نکہ مرف میلان مرف علوم آخرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے ان کی ضرورت ہی نہیں سمجی جاتی۔ یہ ایک خصوصیت دنیا سے متعلق ہے۔ آخرت کی فلاح کا ارادہ کیا جائے۔ گرید لوگ دنیا کی طرف زیادہ میلان رکھتے ہیں۔ محس اس ایک خصوصیت کے سب وہ اکابر فقماء کے ساتھ اپنی مشاہدت کا دعوی کرتے ہیں۔ بعلا لوہار ملائکہ کے مشابہ کسے ہو سکتے ہیں۔ اس بار اس کے وہ حالات بیان کرتے ہیں جن سے ان چاروں خصوصیت کا علم ہو جمال تک فقہ میں ممارت کا تعلق ہو وہ ال تکہ کرام کے وہ حالات بیان کرتے ہیں جن سے ان چاروں خصوصیت کا علم ہو جمال تک فقہ میں ممارت کا تعلق ہو وہ ال تا بیان کرتے ہیں جن سے ان چاروں خصوصیت کی علم ہو جمال تک فقہ میں ممارت کا تعلق ہو وہ ال تا بیان کرتے ہیں جن سے ان چاروں خصوصیت کا طرف زیادہ کیا جمال تک فقہ میں ممارت کا تعلق ہو وہ ال

حضرت امام شافعی : حضرت امام شافعی کے عابر ہونے پریہ روایت ولالت کرتی ہے کہ آپ رات کے تین جھے کیا کرتے تھے ایک حصہ علم کے لیے ، دو سرا حصہ نماز کے لیے ، تیبرا حصہ سونے کے لیے ۔ رویج کتے ہیں کہ امام شافعی رمضان المبارک میں ساٹھ بار قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ بویطی جو امام شافعی کے تلاخہ میں سے ہیں ہر روز ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ حسن کراہیں گئے ہیں کہ میں نے بست می راجی امام شافعی کے ساتھ گذاری ہیں ، آپ کا وستور تھا کہ رات کی نماز میں پہاں آجوں سے زیادہ نہ پڑھے ہے ، بب کسی آبت رحمت پر گذرتے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ، اور تمام مسلمانوں کے لیے اس کی دعا کرتے ، اور جب آبت عذاب کی تلاوت کرتے تو اپنے لیے اور تمام تعالیٰ سے اپنے لیے ، اور جب آبت عذاب کی تلاوت کرتے تو اپنے لیے اور تمام

مسلمانوں کے لیے اس عذاب سے نجات کی دعا فرماتے ہمویا ان میں خوف اور رجاء دونوں موجود تھے۔ اس روایت سے یہ بھی سجھ میں آتا ہے کہ افھیں قرآنی اسرار و تھم پر کس قدر عبور تھا اس لیے تو صرف پچاس آبوں کی طاوت کا معمول تھا۔ امام شافعی قرمایا کرتے تھے کہ میں سولہ برس سے شکم سیر نہیں ہوا اس لیے کہ پیٹ بحر کھانے سے جسم بھاری ہو جاتا ہے تھب میں تھی پیدا ہوجاتی ہے 'عقل کزور ہو جاتی ہے 'نیند زیادہ آتی ہے 'عبادت میں کی واقع ہوتی ہے' طاحظہ سیجی آس حکیمانہ ارشاو میں شکم سیری کے نقصانات کس طرح بیان کے ہیں۔ پھراس مجابرہ کی وادد بیجئے کہ عبادت کی خاطم پیٹ بھرکھانا نہیں کھایا۔ نا ہرہے کہ عبادت کی

آپ یہ بھی ارشاد فرایا کرتے تھے کہ میں نے بھی ہی یا جموفی شم نہیں کھائی خیال فران پیے کہ اہام شافق می قدر فدا تعالی کی تعظیم کرتے تھے اور جلال فداوندی کا انھیں کس قدر فلم تعاب ۔۔۔ آپ سے کس نے کوئی مبتلہ پوچھا ہے آپ فاتوش رہے۔ سائل نے عرض کیا : آپ پر فداکی رحمت ہو آپ نے میرے حوال کا جواب نہیں دیا۔ فروایا! جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ فاتوش رہنے میں میری بھری بھری برتی ہے یا جواب دینے میں اس دفت تک جواب نہیں دوں گا۔ فور کیجئے کہ آپ آپی زبان کی کس دوجہ حفاظت فرماتے تھے حالا نکہ فقہاء کے تمام اعتماء میں زبان تی الی چزے جو سب سے زیادہ بے قابو رہتی ہے۔ ای دواجت سے یہ جس بھی چوچا ہے کہ آپ کا فاموش رہنا یا بولنا فضیات اور ثواب حاصل کرنے کی غرض سے تھا۔

احرابن کی ابن وزیر کتے ہیں کہ ایک روزامام شافی قد بلون کے بازارے گذرے 'ہم آپ کے پیچے بیٹے جل رہے ہے 'ہم کے دیکھا کہ ایک فیض کسی عالم ہے الجھ رہا ہے 'آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اپنے کانوں کو فحش یا تین سننے ہے پاک رکھے ہو۔ اس لیے کہ سننے والا کسنے والے کا شریک ہے۔ کم مقتل آدمی اپنے دہاغ میں جو برترین بات دیکھتا ہے اسے تمہمارے وماغ میں آ ارنے کی کو شش کرتا ہے 'اگر اس کی بات اس کی طرف لوظ وی جائے لینی اس کی بات پر کان نہ دھرے جائیں تو سننے والے کی فوش شمق میں کوئی شہ نہیں۔ امام شافع فی فرماتے ہیں کہ ایک وانشور نے دو سرے وانشور کو خط ککھا کہ اللہ تعالی نے تجے علم عطاکیا ہے تو اپنے علم کو گناہوں کی تاریکی ہے۔ سیاہ مت کر' ورنہ جس روزائل علم اپنے علم کی روشنی میں آگے ہو میں ہے 'تو تاریکیوں کا حصد بن جائے گا۔

امام شافع کا زہران روا توں ہے معلوم ہو ہا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ جو مخص بدوعوکا کرے کہ میرے ول میں ونیا ک
عجت بھی ہے اور اس کے خالق کی بھی وہ جمونا ہے۔ حیدی کتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ بین تشریف لے گئے وہاں ہے وس ہزار
درہم لے کر کمہ مکرمہ تشریف لائے مشہر ہے باہرایک گاؤں میں آپ کے لیے خیمہ نصب کر دیا گیا گوگ آپ ہے طاقات کے لیے
آتے رہے۔ آپ نے جب تک وہ سب درہم لوگوں میں تعلیم نمیں کردیے اس وقت تک اس خیمہ میں تشریف فرما رہے۔ ایک
روز آپ جمام سے باہر آئے تو مالک تمام کو بہت ہے مال سے نواز دیا۔ ایک دفعہ آپ کے ہاتھ سے کو ڈا زمن پر گریزا می مخص
نے افراکر آپ کو دے دیا اس کے بر لے میں آپ نے اسے بچاس انشرفیاں عمایت فرما کس۔ آپ کی مطاوت ورکی افران اور میا کا
بہت مشہور ہے ، زہر کی اصل محاوت ہے جو محض کی چیزسے مجت رکھتا ہے اسے خود جدا نہیں کرنا۔ مرف وی انسان مال و ممتائ
دو مروں کو دے سکتا ہے جس کی نگا ہوں میں دنیا کی کوئی و قعت نہ ہو ' ذہر کے ہی معنی ہیں۔

آپ کے زید 'خوف فدا 'اور آخرت کے ساتھ اشتخال پریہ واقعات بھی دلالت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سفیان بن عین آپ کے زید 'خوف فدا 'اور آخرت کے ساتھ اشتخالیہ عین آپ بہ ہوش ہو گئے۔ لوگ سفیان آپ کئے بشاید عین آپ کے ساتھ است بیان کی 'اسے بن کر آپ بہ ہوش ہو گئے۔ لوگ سفیان سے کئے بشاید وفات پا گئے۔ سفیان نے کما اگر وفات پا گئے تو ان کی یہ موت حد درجہ قائل رفتک ہے۔ عبداللہ بن محملوی کہتے ہیں 'میں اور عربی بنانہ عابدوں اور زاہدوں کا ذکر کر رہے تھے عمر نے مجھ سے کہا کہ میں نے محمد ابن اور لیس شافعی سے زیادہ فصیح اور متن کی دو سرے مخص کو نہیں دیکھا' کھرانموں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ اہم شافعی 'میں اور حارث بن لبید صفاکی طرف گئے 'حارث صالح بن مری کا

شاگرد تھا۔ فوش آواز بھی تھا'اس نے قرآن پاک کی طاوت شروع کی اور جب یہ ایت پڑھی۔ هَذَا يَوُمُلاَ يَنْطِقُونَ وَلا يُوذَنَّ نَهُمُ فَيَعُتَذِرُونَ - (پ٢٩٠ ١٦٠ ) یہ وہ دن ہوگا جس میں وہ لوگ نہ بول عیں مے اور نہ ان کو (عذر کی) اجازت ہوگی'اس لیے عذر بھی نہ

تویں نے اہام شافع کی طرف دیکھا ان کے چرے کارنگ بدل کیا جم کے رو تھے گوئے ہو سے ادرے توب اور ب ہوش ہو منے جب ہوش میں آئے وید الفاظ کر رہے تھے: اے اللہ میں تیری بناہ مانکنا ہوں جموثوں کے ممالے ہے ، عاملوں کے انکارو امراض سے اے اللہ! تیرے ہی لیے عارفوں کے قلوب اور شوق ملاقات رکھنے والوں کی مرد میں جمعتی ہیں اے اللہ! مجھے اپنے جود و سواکی دولت نعیب قرما مجھے اپنی روائے کرم سے وصانی کے اپنی عقمت کے طفیل میں میرے گناہوں سے ور گذر فرما۔ عبداللد كت بي كديس ايك روز نرك كنارے مازے ليے وضو كرو افغاكم ايك ماحب ميرے قريب سے كذرے اور قرائے كي: بين إوضواحيى طرح كرنا- دنياو آخرت بين فدائبي المهارب ساحد الحيلي طرح بيش آع كا- ميس في بلث كرويكما كه أيك بزرگ ہیں جن کے پیچے بہت ہے لوگ ہیں۔ میں بھی جلدی جلدی وضوے فارخ ہوا اور ان کے پیچے ہولیا۔ میری طرف متوجہ ہو كرفرايا : كيا تهي كي كام ب؟ من نع وض كياجي إل إين جابتا بول كه الله في وعظم أب وعطاكيا ب اس من مح مجى كي سكملاد يجير فرمايا ،جو محض الله برايمان لا ياب عبات با يا اس ، جو مخص الب دين كا خوف ركمتا ب ووتباي س بجاريتا ے 'جو مخص دنیا ہے محبت نہیں رکھتا قیامت کے روز اللہ تعالی کا اجرو ثواب دیکھ کراس کی آنکھیں مسٹری ہوں گی-اس کے بعد فرمایا : بس یا تیجه اور بطاول؟ میں فی کمان ضرور و فرمایا : حس محص میں غین عاد تیں ہوں اس کا ایمان کامل ہے ایک بدلوگوں کو ا چی باتیں سکھلائے اور خود بھی عمل کرے ' دو سرے مید کہ لوگوں کو برائی ہے باز رہے کی تلقین کرے اور خود بھی باز رہے '-تيرے يہ كد الله تعالى نے جو صدود مقرر فرماديں بيں ان كى حفاظت كرے ان حدود سے تجاوز ند كرے۔ پر فرمايا :اور پر بتلاؤل ' مين نے كما مرورا فرمايا دينا سے بے رفعتى اختيار كرا أخرت كى طرف متوجه ره اور تمام باتوں ميں الله تعالى كو سچا جان-اكر تونے الياكياتو تيرا حشر نجات پائے والوں كى ساتھ مو گا۔ يہ المدكر آپ تشريف لے محقد من في لوكوں سے بوچھا يہ كون صاحب سے؟ لوكول في كمايدام شافق تع إن القات بن الم فافق كا زمراور تقوى بورى طرح ممايال ب-

يه زيداور خوف خدا علم التي ي معرفت كي بغيريدا نيس موتا- قرآن پاك مي به-النَّمَا يَخْسَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ الْعَلْمَاءُ - (٢٨٠٠٢٠)

الله اس كريندول من عرف علاء ورتي بي-

اہام شافی نے یہ خوف اور زہر بھے سلم اور اجارہ و غیرہ کے آنکام و مسائل سے حاصل نہیں کیا تھا بلکہ آخرت کے علوم سے حاصل کیا تھا۔ یہ علوم قرآن و صدیث میں موجود ہیں۔

ماصل کیا تھا۔ یہ علوم قرآن و صدیث سے ماخوذ ہیں کیوں کہ اولین اور آخرین کی تمام محمین قرآن و صدیث میں موجود ہیں۔

یہ بات کہ وہ علوم آخرت کے اسرار سے واقعت سے ان مکیانہ اقوال و ارشادات سے واقعے ہے جو ان سے معقول ہیں کسی نے آپ سے دریافت کیا: ریا کیا ہے؟ آپ نے بلا آبال جواب دیا: ریا ایک فتنہ ہے جے نفسانی قواہشات نے علاء کے دلوں شے قریب لا کھڑا کیا ہے۔ انھوں نے اس فضے کی طرف اس خیال سے دیکھا کہ دل برائی کی طرف ماکل ہے قوان کے اعمال بمواد ہو گئے۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: اگر جہیں اپنے عمل میں نجب کا اندیشہ ہو قریبہ سوچ کہ تم اس عمل سے کس کی رضا کے طاب ہو کس طرح کا اجر چاہیے ہو کون جی معینت کو یاڈ کرتے ہو؟ جب تم ان میں ہے کسی کا اور تم نجب ہی غور و فکر کرو مے تو وہ عمل تہماری نظروں میں حقیر ہو جائے گا اور تم نجب ہے فقے سے محفوظ ہوجاؤ کے۔ فور کیجئے کہ آب عمل سے دونوں دل کے بیرے فقتے سے محفوظ ہوجاؤ کے۔ فور کیجئے کہ آب خالے۔ واقعی یہ دونوں دل کے بیرے فقتی ہے مور کیجئے کہ آب نے کسی حقین پیرائے میں ریا کی حقیقت بیان فرمائی اور مجب کا علاج بتایا۔ واقعی یہ دونوں دل کے بیرے فقتوں میں سے بیر۔ تم حسین پیرائے میں ریا کی حقیقت بیان فرمائی اور مجب کا علاج بتایا۔ واقعی یہ دونوں دل کے بیرے فقتوں میں سے بیر۔

Ż٠

یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس محص نے اپنے نفس کی حاظت نہ کی اس کے علم نے اسے کوئی فائرہ نہیں پہنچایا۔ فرمایا: علم کے اسرار و معارف وی محص سجمتا ہے جو عمل کے ذریعہ اس کی حاظت کرتا ہے۔ فرمایا: ہر آدی کے دوست بھی ہیں اور دشمن مجس ان لوگوں کی محبت اختیار کرد جو اللہ تعافی کے مطبح اور فرمانہوار ہیں۔ روایت ہے کہ حبرالقا ہر ابن عبرالعزیز ایک نیک سیرت اور صاحب تقوی بزرگ تھے۔ وہ اہم صاحب سے تقوی و فیرہ کے مسائل معلوم کیا کرتے تھے اور اہام صاحب ان کے پاس ان کی بزرگ کی وجہ سے تقریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک روز انہوں نے اہم شافق سے دریافت کیا۔ مبرا امتحان اور حمکین میں سے کون می چیز افضل ہے؟ فرمایا! جمکین انجیاء کا درجہ ہے اور یہ آزمائش کے بعد ہو تا ہے۔ آزمائش کے بعد ہو تا ہے۔ آزمائش کے بعد مبراور اس کے بعد حمکین۔ چنانچہ اللہ تعالی نے پہلے معزت ابراہیم علیہ السلام کو امتحان میں جٹالے الموام کا پہلے اتحان میں جٹالے انٹن میں جٹالے۔ پر حکومت عطاک "حمکین سب سے بلند درجہ ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے۔

و گذارگ مکتالیوسف فی الرئیس - (پسارا استان) اور ایم نیوسف کوزین می باافتیار بادیا -

حفرت ايوب عليه السلام كو بحي يوى آزائش كهد حمين مطاك. وَأَنْ يُنَا مُاهَلَمُو مِثْلَهُمُ مَعَهُمُرَ حُمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ.

اور ہم نے ان کو ان کا کنبہ عطا فرمایا اور ان کے ساتھ ان کے برابراور بھی اپنی رحمتِ خاصہ کے سبب نے اور عبادت کر سبب ہے۔ اور عبادت کرنے والوں کے لیے یا دگار رہنے کے سبب ہے۔

امام شافع کے اس جواب سے پہ چانا ہے کہ انہیں قرآئی اسرار و بھم پر زیدست عبور تھا اور جولوگ انبیا واور اولیا واللہ کے راستے کے مسافر ہیں۔ ان کے مقامات سے انہیں پوری واقعیت حاصل تھی۔ یہ سب باتیں آخرت کے علوم سے تعلق رکھی ہیں۔ کی بنے آپ سے سوال کیا۔ آدی عالم کب ہوتا ہے؟ فرمایا! اس وقت جب وہ اس علم میں محق ہوجائے جو وہ جانتا ہے اور پھردو سرے علوم کے لیے کوشاں ہو اور جو بات وہ نہیں جانتا آس میں فورو گلر کر آبو۔ چتا نچے تکیم جالیوس سے کس نے بوچھا تھا کہ تم ایک مرض کے لیے بہت می مرکب دوائیں تجویز کرتے ہو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے جواب رہا! اصل دوائو ایک می ہوجائے۔ اس لیے کہ بعض مغرود وائیں زہر قاتل ہیں۔ یہ اور اس مرح کی بہت می روایات سے نابت ہو تا ہے کہ امام شافع علوم آخرت میں بہت زیادہ درک رکھتے تھے۔

جہاں تک فقہ ہے آپ کی دلچی اور فقتی مباحثوں میں آپ کی مشغولت کا تعلق ہے تو وہ بھی محض اللہ کی رضا عاصل کرنے کے سفا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ لوگ میرے علم ہے مستفید ہوں گراس کی نبست میری طرف نہ ہو۔ اس سے پند چانا ہے کہ آپ آس بلم کو ناموری اور شہرت کا ذریعہ قرار دیتا شیں چاہتے تھے بلکہ محض اللہ تعالی کی رضا ہو کی کی نبت رکھتے تھے ایک اور موقعہ پرید فرمایا کہ میں نے بھی سی سے منا ظرفکرتے ہوئے یہ خواہش نہیں کی کہ فریق خالف غلطی کرے۔ ارشاد فرمایا : کہ جب میں کسی سے تعقلو یا بحث کر آبوں تو مجھے اس کی پردا نہیں ہوتی کہ حق میری زبان سے فلانا ہے یا اس کی ارشاد فرمایا ! جب میں کسی سے تعقلو یا بحث کر آبوں تو مجھے اس کی پردا نہیں ہوتی کہ حق میری زبان سے فلانا ہے یا اس کا احزام کرتا ہوں اس کی محت کے بعد بھی حق بات تنظیم نہیں کر آ وہ میری نظروں سے گرجا کہ ہے۔ میں اس سے کمنا ترک کردیا ہوں۔ میری نظروں سے گرجا کہ ہے۔ میں اس سے کمنا ترک کردیا ہوں۔

اس تفعیل سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آج کل کے لوگ آپ کا اتباع یا نج چڑوں میں سے صرف ایک میں کرتے ہیں اور

4

احياء العلوم جلداول

اس میں بھی کھیل انباع نہیں کرتے۔

الم شافی کے فضائل و مناقب بے شار ہیں۔ ابو ثور فرائے ہیں کہ نہ میں نے اور نہ کمی وہ سرے نے امام شافی جیسا مخص
دیکھا۔ الم ماہر ابن طبل فرائے ہیں کہ میں نے چالیس برسے الی کوئی نماز شیس پڑھی جس کے بعد الم شافی کے باعث مائی ہو۔ پہلے دامی (دعاکر نے والے) اور دعو (جس کے لیے دعائی کا کی باندی پر فور کیجھے اور پھر موجودہ وور کے طلاع پر اس واقعہ کا اعباق بھیے کہ ان دلوں میں آپس میں کتنا بغض و عناد ہے۔ اس طرح آپ کو معلوم ہوگا جو لوگ سلف کی چرو کا دعوی کا دعوی کا دعوی کا دعوی کی مرات کی مرات کی مرات کی محمولے ہیں۔ پھر اس واقعہ کی طرف لو شید۔ امام احمد کی اس کشرت سے دعا سے متاثر ہوکر ان کرتے ہیں وہ اس دعوے میں کتنے جمولے ہیں۔ پھر اس واقعہ کی طرف لو شید۔ امام احمد کی اس کشرت سے دعا سے متاثر ہوکر ان کے ماہر اور نے بابر ایک بابر کا الم ایک ایک میں انہیں میں کہ میں نے بان ہوئی جا کہ اللہ نے انہیں میں کہ این سعید پنیہ فروش کہتے ہیں کہ میں نے پالیس برس کی نمازوں میں شافی کے لیے دعائیں ماگلی ہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے انہیں علم عطاکیا اور اس میں انہیں حق کے راست مرطنے کی توقی وی دی۔

" الم صاحب کے حالات فضائل اور مناقب بہت زیادہ ہیں۔ ہم اس مخفرز کر پر اکتفاکرتے ہیں جو روایات اس سلطے میں بیان کی مجی ہیں ان میں سے بیشتر نصرابن ابراہیم مقدی کی کتاب سے ماغوذ ہیں جو انہوں نے امام شافعی سے مناقب میں تصنیف کی ہے۔

طلاق واقع نمیں ہوتی ہے۔ ونیا ہے ہے ر خبتی کا طال اس طرح کی روایات ہے معلوم ہو تا ہے کہ امیرالمومنین مہدی نے آپ سے بوچھا آپ کے پاس کمر ہے؟ فرمایا نمیں! لیکن میں تم ہے ایک روایت بیان کر تا ہوں۔ میں نے ربید این ابی عبدالرجمان کویہ کتے ہوئے سنا کہ آدی کا نب بی اس کا کمر ہے۔ ہارون رشید نے بھی آپ ہے کمر کے ہارے میں معلوم کیا۔ آپ نے نعی میں جواب ویا۔ ہارون رشید نے

<sup>(</sup>١) (احناف كے يمال كم كى طلاق موجاتى ہے/مترجم)

4

تین بزار دینار آپ کی خدمت میں پیش کے اور عرض کیا: ایک مکان خرید لیجئے۔ آپ نے دینار لے لیکن فرج نہیں ہے۔ جب ہارون رشید نے مدینہ منورہ سے واپس کا ارادہ کیا تو امام صاحب سے عرض کیا کہ آپ ہارے ساتھ چلیں۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو مؤطا کی ترخیب دول۔ جس طرح معرت عثان نے لوگوں کو قرآن پاک کی ترخیب دی تھی۔ آپ نے جواب واکد لوگوں مؤطا کی ترخیب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ آنخصرت صلی آمند علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام او حرار وحرشروں میں جانبے ہیں اور وہ روایات بیان کرتے ہیں۔ اس لیے مدیث کا علم ہر جگہ پہنچ کیا ہے اور اس اختلاف میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ آنخصرت منگی آمند علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

اختلاف امتى رحمة (ين ميتا)

میری أمت كا اختلاف رحت ب

جمال تک تمارے ساتھ چلنے کامعالمہ ہے تو یہ بھی ممکن تمیں ہے۔ اس کے کہ انخفرت ملی اللہ طیہ وسلم نے فرفایا: المدینة خیر لهم لو کانوا یعلمون (بناری دسلم) اگر لوگ سمجیں تو مینہ مورہ ان کے لیے (سب شہوں ہے) بھڑ ہے۔

ایک اور مدیث میں ہے۔

المدينة تنفى خبئها كمينفى الكير خبث الحديد

ميد منوره ابناميل اس طرح دور كدينا بج جس طرح بعني اوسه كاميل دور كردي ب

امام مالک خود اپنا ایک واقعہ تقل فرماتے ہیں کہ ایک مرجہ میں بامدن وشید کے پاس کیا ! رشد نے جھے کہا آپ ہمارے پاس تشریف لایا تیجیئے تاکہ ہمارے لڑکے آپ مؤسلسنیں۔ میں نے کہا: خدا امیر کو عزت دے۔ یہ علم تم ہی لوگوں سے چلا ہے۔ اگر تم اس کی عزیمل کو کے قود و سرے بھی انسانی کریں ہے۔ علم کے پاس جایا کرتے ہیں۔ علم لوگوں کے پاس نہیں آنا۔ رشید نے کہا آپ کی داستہ مجھے اور لڑکوں کو جم دوا کہ مجد میں جاؤاور سب لوگوں کے ساتھ بیٹے کر موطا سنو۔

حضرت امام ابو صنيفة ابو منيفة كوفى محى عابدو زابداورعارف بالله تصدوه خدات ورف وال اوراس كى رضاك خوابال

۳

تے۔ آپ کی عبادت اس روایت سے معلوم ہوتی ہے جو ابن مبارک سے معلول ہے کہ آپ صاحب مؤت انسان تھ۔ نماز بعرت ردھا کرتے تھے۔ خاز بعرت ردھا کرتے تھے۔ خار ابن ابی سلیمان بیان کرتے ہیں کہ آپ تمام رات عبادت میں معنول رہے تھے۔ تمام رات عبادت کی کرنے کا واقعہ بھی نصیحت آمیز ہے۔ پہلے آپ نصف شب عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن راست میں کسی نے اشارہ کرکے وو سرے کو بتلایا کہ یہ وہ بزرگ ہیں جو تمام رات عبادت کرتے ہیں اس روز کے بعد آپ نے تمام رات عبادت کرنے کا معمول بتالیا۔ فرمایا کرتے ہے اللہ تعالی سے شرم آتی ہے کہ میں اس کی جنی عبادت نہ کروں اوگ آتی بیان کریں۔

دنیا ہے بے تعلق کا عالم یہ تھا کہ سرکاری معدول کی ایش اللہ المحرادی ۔ چانچہ را ابن عاصم کتے ہیں کہ جھے بزید ابن عمر ابن ببیرہ نے امام آبو صنیف کو بلائے کے لیے بعیما۔ جب امام ابو صنیفہ تشریف نے آئے واس نے اپنی خواہش کا اظمار کیا کہ آپ بيت المال كے محرال بن جائيں محر آپ نے الكاد كروا - اس كى دائن ميں يروا من محود الن كے بي كو شعب الوائے محم ابن بشام ثقني كتي بي كه يحص شام من الم مناحب ك مطلق الله أي كدوه الوكون من سب عن اده المان واحد على والماو قت في لاک جاباکہ انسی اپنے فرانے کی مخیال مرد کردے۔ افاری صورت میں براہی دی لیکن آبید نے افر سے مقالب کے مقلع لیے میں ونیادی عذاب کو ترجیح دی۔ ابن مبارک کے سامنے امام صاحب کا ذکر ہوا تو انہوں نے فرط ایک تم ایسے عض کا کماؤکر کرتے ہو کہ جس پر تمام دنیا پیش کی محراس نے پیش مش محرادی۔ ای سلط میں ایک واقعہ مجذا بن جہائ آپ بی سے مسی شامعے نقل کرتے ہیں کہ کمی نے یہ اطلاع وی کہ امیرالموسین ابو جعفر منصور نے آپ کوبای ہزامدد جمدسے کے لیے کما ہے۔ آپ نے اس ركى خوشى كا اظهار ميں كيا۔ جب وہ دن آيا جن وان الل كند كى وقع مى ساب فى مى فاد برمى اور منع ليب كريد مے۔ می سے کوئی مختلو نیں کے جب حس ابن المب كا قاصد الى الراك اب كى غدمت مى ماہر موا تب بى آپ خاموش رے۔ کی شاکرونے قاضدے یہ کرویا کدیہ ہم ہے بھی مجھ ایک آوصات کر اینے میں ۔ این کم بخی ان کی عادت ہے۔ تم ہدال اس مکان کے لیک کوشے میں رکھ دو۔ ایک مرت کے بعد اہم صاحب سے اپ تمام بال د متاب کے لیے ومیت کھی اور اپ الاے سے فرمایا کہ جب میں مرحاوی اور جم کو دفن کرور تربی حسن بن تھید کے اور الے کرچانا اور کہنا کہ بیہ تمہاری مانت ے جو تم نے ابو صنعہ کے سروی تھی۔ آپ کے صاحراوے نے وصف کی تھیل ک حسن بن تعلیہ اللہ کیا : ابو صنعہ براللہ ک رحت ہو واقعی وہ اپنے دین کی حاظت کیا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ ان علاقت معدة قطاع پر فائز ہونے کی درخواست کی گئے۔ فرالما اس مده کاالی نیں ہوں! لوگوں نے ہوچھا آپ یہ کیسے کہ علتے ہیں؟ فرایا : اگریس جا ہوں تب قواقع علی اس کے لاکن نيں اور فکر جمونا ہوں تو جمونا محض عمد ، قضا کا الی کیسے ہو سکتا ہے؟

علم طریق آخرت میں آپ کی ممارت و دا تعالی کی معرفت و فیقو کا عال اس دوایت ب معلوم ہو آوہ کہ ایو جند خوا تعالیٰ سے بہت ورتے تھے۔ دنیا سے بے رفعتی ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی جنانے ایس جرت اراد فرایا کرتے تھے کہ جھے خرطی ہے کہ کوفہ کے نعمان ابن قابت فدا سے بہت ورستے ہیں۔ شریک نعنی کتے ہیں کہ الم صاحب آکم فاموش ورستے۔ بمہ وقت کسی فکر میں ورب رہے کہ سب واقعات الماتے ہیں کہ وہ علم باطن میں مشخص وستے تھے کہ وقت کی فواموشی اور فیقر طلاس کوعلم کامل عطا ہوا۔

حضرت امام احر عنبل اور سفیان توری : حضرت امام احر ابن حنبل کے جیمین کی تعداد ان انتیال انکرے مقابلے میں کم ہے اور سفیان توری کے مجبعین ان سے بھی کم ہیں لیکن یہ دونوں امام درع اور تقوی میں بحث اور اقوال سے بھی کم ہیں لیکن یہ دونوں امام درع اور تقوی میں بحث میں بھی کہ کہ اس کے حالات بیان کرنے کی مضورت نہیں جھے۔
کاب ان دونوں کے افعال اور اقوال سے بھری پڑی ہے۔ اس لیے ہم ان کے حالات بیان کرنے کی مضورت نہیں جھے۔
اب آپ ان میں کے حالات بنور پڑھیں اور سوچیں کہ یہ حالات علم فقہ کی خروعات سلم معجازہ بھی واور احان کے

۷,

جانے سے پیدا ہوئ یا کمی دو سرے علم سے جو فقہ سے اعلی واشرف ہے؟ یہ بھی دیکمیں کے جولوگ ان حضرات کی اجاع کا وعویٰ کرتے ہیں دو ہے ہیں یا جمو ف

تبراباب

## وه علوم جمين لوك اچها بجهته بين

علم کے حسن وقتی کا معیار ، ایل باب کی این اور بین کم یہ الله میں کے کہ بعض علوم برے کیوں ہوتے ہیں۔ اس بریہ اقراض کیا جاسکا نے کہ علم کے معی وقی بین کہ کمی چڑکو جمیں مدے اس طرح جانات علم اللہ تعالی کی صفت بھی ہے۔ ہی ہے۔ مکن ہے کئ چڑ علم ہوکر بھی ڈسوم فیج ہو؟ اس کا بواب یہ ہے کہ کوئی بھی علم اس وجہ سے برانس ہو آکہ وہ علم ہے بلکہ ان تمن وجوبات کی بناء بر بندوں کے میں اسے براکمہ ویا جا آہے۔

میلی وجہ تربیہ کہ وہ علم ماحب علم کے حق یا کی دو مرب کے حق میں معزبو۔ جیے علم سحراور طلعمات کی ذمت کی جاتی ہے۔ عبد حالا کد علم سحرجی ہے۔ فود قرآن ہے اس کی شاوت بلق ہے کہ اے لوگ میان بیوی میں جدائی کرانے کا ذرایعہ بناتے ہیں۔ مجیمین میں موروز یہ ہے کہ آخصرت علی اللہ علیہ و علم بر کسی نے جادہ کردیا تعاجس کی وجہ سے آپ بیار ہو محصہ جرکی علیہ السلام

في كواس كى اطلاح دى اوروه جادوا كيف كو يمي كماندر بارك في عدالكالا كياب

و مری وجہ یہ ہے کہ وہ مل صاحب علی میں اور انتصان وہ ہو۔ شاہ علم نجوم بذات خود کوئی پراعلم نہیں کے تکہ اس علم کے وہ شعبے ہیں۔ ایک حماب اور وہ مرا احکام بیناں تک صابی علم نجوم کا تعلق ہے قرآن پاک نے صراحت کے ساتھ بیان کردیا ہے کہ جاند اور سورج کی گردش حماب کے مطابق ہے۔

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسَبَانٍ . (د ع) ١١٠ المعرو)

بورج ادر جائد جاب تم بالقربطة إلى-

اكمايو مكررار شاد فرايا-وَالْقُمْرَ قَالَرُنُواهُ مَنَازِلَ حَبْثَى عَادَكُالُعُرُ جُونَ الْقَلِيْمِ- (پ٣٠٠/١٠) اور جاند کے لیے سڑیس مقرر کیں بہاں تک کہ ایبارہ جاتا ہے چیٹے مجوری پرانی شنی۔ احکام سے متعلق علم نجوم کا ماحمل میہ ہے کہ علامات واسباب کی بنیاو پر آنے والے واقعات کی چیٹر کوئی کی جائے۔ یہ ایسانی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر نبش دیکھ کریہ بتلادے کہ فلال مرض منقریب پیدا ہوگا۔ محر شریعت نے اس طرح کے علم کو برا قرار ویا ہے۔ چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اذا ذكر القدر فامسكوا واذا ذكرت النجوم فامسكوا واذا ذكرا صحابي

جب تقدير كا ذكر بو خاموش ربو ، جب سارون كا ذكر بو خاموش ربو ، جب ميرے محاب كا ذكر بو خاموش

نيزارشاد فرمايا:

ُ آخاف على امتى بعدى ثلاثا حيف الائمة و الايمان بالنجوم والتكليب

یں اپنے بعد اُست پر تین ہاتوں ہے ور تا ہوں ائمہ کے علم سے ستاروں پر ایمان سے اور نقدی سے افکاد

حفرت عرفرات بين كد علم نجوم بس التاسيكموك تهيس فكى إستدرين داول بالتاس والديمت سيكفو-

علم نجوم کامسئلہ : علم نجوم کی ممانعت کی تمن وہوات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس سے لوگوں کے مقا کہ متاثر ہوتے ہیں۔
چنانچہ جب یہ سفتے ہیں کہ ستاروں کی چال کے بعد فلاں فلاں واقعات پیل آئمی کے قران کے ولوں میں یہ بات کھر کرلیتی ہے کہ
ستارے ہی مؤثر حقیق ہیں " ہی معبود ہیں اور پی دنیا کے نعظم ہیں کیو تکہ یہ لطیف جوا ہر آسان کی بائد ہوں پر واقع ہیں " اس لیے
دلوں میں ان کی عظمت بھی ہوتی ہے " ایسا لگنا ہے کہ خرو شران ہی کے اپنے میں ہیں۔ ان احتقاد صف کی نظروسا کل پر رہتی ہے لیکن ما ہراور پائٹہ کار عالم جانا ہے کہ یہ چاکہ سوری آور ستارے
خالی ہو جاتا ہے " معیف الاحتقاد صف کی نظروسا کل پر رہتی ہے لیکن ما ہراور پائٹہ کار عالم جانا ہے کہ یہ جو کا تقد پر موجود ہو اور قلم سے کا تقد پر
سیسے ہوئے دیکے رہی ہو ' وہ یہ بھی ہے کہ لکھنا کام کا نقل ہے " اس کی نظر کم سے افلیوں تک "افلیوں سے اتھ تک ہاتھ
ساجی ذرائع پر مرکوذرہ تی ہے ان ذرائع ہے وہ مسبب الاسباب تک بھیل بھی ہاتے ہیں۔

علم نجوم کی ممافت کی دو مری وجہ ہے کہ نجوم کے اعکام یا حوادث ہے حفق اس کی پیشین کو ٹیاں محض ایما دول بھی ہوتی ہیں۔ ہر مخص کے حق میں ان کا علم نہ بیٹی ہو با ہے آور نہ علی اس لیے علم نجوم کے ذریعہ کوئی تھم الگا جسل پر تھم الگا ہے کہ وہ محض جسل ہے۔ اس لیے نہیں کی جاتی کہ وہ علم ہے۔ اس لیے نہیں کی جاتی کہ وہ علم ہے۔ جہال تک حضرت اور ایس علیہ السلام کے واقعہ کا تعلق ہے تو وہ تغییر کا مجرو ہے اب یہ علم ختم ہو چکا ہے "اگر نجوی کی کوئی بات ہی چی بھی ہو جاتی ہے تو میں جسل ہے۔ اس کے نہیں کی جاتی ہو بات ہی جی ہو جاتی ہے تو وہ تی ہوتی کہ نہوی مسبب کے کسی ایک سبب سے واقف ہو جاتی ہے۔ والا تکہ مسبب کا وقع علی باتی شرطوں کو بھی مقدر فرما دے تو نجوی کا دھوی کی جو جاتی ہو تا ہے "اور وہ شرمیں پوری نہیں ہو تیل تو دعوی علط رہتا الفاق اللہ تعالی باتی شرطوں کو بھی مقدر فرما دے تو نجوی کا دھوی کی جو جاتی ہے "اور وہ شرمیں پوری نہیں ہو تیل تو وگئی طلط رہتا ہے شاتی کوئی محض بہا ژوں کے اور سے بادل الحقة ہوئے و کھی کر محض اندازے سے بید کمہ دے کہ آج بارش ہوگی۔ حالا نکہ حال نکہ

أشياءالطوم جلداول

آسان کے اہر آلود ہونے کی صورت میں یہ بھی ممکن ہے کہ بارش ہوجائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ بارش نہ ہو 'وقوب لکل آۓ' معلوم ہوا کہ جھن بادلوں کا ہوتا ہی آبارش کے لیے کافی شیس ہے بارش کے دو سرے اسباب بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح آگر کوئی ملآج ہوالاں کا رخ دیکھ کریہ دعوی کرے کہ بھتی تھے سلامت گذر جائے گی آگرچہ وہ ہواؤں کا عادی ہے آور ان کا رخ پھانتا ہے۔ لیکن ہواؤں کے کچھ اور مخفی اسباب بھی ہیں جن سے وہ واقف شیں ہو تا اس لیے بھی قواس کا کمنا تھیک ہوجاتا ہے اور بھی یہ اندازہ غلط طابعہ ہوتا ہے۔

علم نجوم کی خالفت کی تیسری وجہ بیہ کہ اس علم ہے کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ایک فیر ضروری علم ہے عمر جیسی فیتی چزکو ایک ہے فائدہ کام عمر میں خالف کی دانائی ہے؟ اس سے بوٹ کر اور کیا نشمان ہو سکتا ہے چتانچہ ایک اور دوایت میں ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے فض کے قریب ہے گذرے جس کے چاروں طرف لوگ جمع ہے 'آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ بہت بوا عالم ہے۔ آپ نے فرمایا! کس چزکا؟ عرض کیا: شعرکا 'اور عرب کے نبول کا۔ آپ نے فرمایا! کس چزکا؟ عرض کیا: شعرکا 'اور عرب کے نبول کا۔ آپ نے فرمایا! یہ علم ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں ،جمل ہے جس سے کوئی نقصان نہیں۔ (ابن عبدالبر)

ایک مدیث یں ہن۔

المناللعلم آية محكمة اوسنة قائمة أوفريضة عادلة (ايداد ابن اج) علم صرف تين بير آيت محكم كاعل عارى سنت كاعلم اياسام (ال دراث كي تقيم) كاعلم -

ان دونوں روایوں سے مطوم ہوا کہ علم نجو ماور اس جیے دو سرے طوم میں مشغول ہونا اپنے آپ کو خطر میں والمنا ہے۔ اور ایسے کاموں جی اپنا وقت ضائع کرتا ہے جن سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے کہ جو پچھ نقز پر بیں ہے وہ ہو آ ہے۔ اس سے پخا نامکن ہے۔ علم نہوم کا طب اور علم تعبیرے مقابلہ نہیں کیا جاسکا اس کے کہ طب سے آنیائی ضرورت وابست ہے و و سرے یہ کہ اس کے آکٹرولا کی اطباع کو معلوم ہو جانے ہیں اس طرح تعبیر کا علم جانے کہ وہ قیای عظم ہے ملین اسے بیوت کے حصول میں

پالسواں صد قرار دیا کیا ہے۔ اس میں کسی طرح کا خطرویا اندیشہ بھی شیں ہے۔

ایک و لطف واقعہ : چنانچہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کمی مجن نے ایک عیم سے اپنی ہوں کے بانچہ ہونے کی شکایات کی۔ تغیم صاحب نے اس مورت کی بنش دیکھی اور کہا: اب علاج کرانے سے کوئی فائدہ نس ہے اس لیے کہ نبش سے بہ چاتا ہے کہ تم چالیس دن کے اندو اندو خرجائی اس کی زندگی تاخ ہوئی۔ اس نے ابنا مدیبہ پیدسب تقسیم کدیا ' ومیتیں کلے دیں 'کھانا چیا سب چموڑ جیٹی 'چالیس دو گذر کے 'لیکن وہ عورت نہیں مری' اس کا شوہر تھیم کے پاس آیا' اور

44

صورت حال بیان کی عیم نے کہا میں جانا تھا کہ وہ مرب کی نہیں۔ اب تم اس ہے صحبت کرو پچے پیدا ہوگا۔ اس نے حمرت سے
کہا: دو کیے؟ عیم نے کہا: میں نے دیکھا کہ وہ عورت موٹی ہے 'چہا این کے دخم کے منے پر جم کی تھی۔ جھے بیٹین تھا کہ یہ موت
کے خوف کے بغیر دیلی نہیں ہوگی۔ اس لیے میں نے اسے خوف زدہ کردیا تھا اب وہ چہا کھل تی ہے اور پچہ پیدا ہونے کی داہ میں جو
رکاوٹ تھی وہ دور ہوگئ ہے۔ اس واقعہ سے پت چانا ہے کہ بعض علوم ہے واقف ہونا بھی خطرناک ہے۔ اس واقعہ کی دو تشی میں
ایم خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ملاحظہ سیجے:۔

نعوذباللهمن علمه لاينضع (ابن مرالم) مم الله كى بناه الله يس اس علم سے جو نفع ندو ب

اوپر جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس پر غور کیجے 'جن غلوم کی شریعت نے ذمت کی ہے ان کی عقیق میں وقت ضائع نہیں کیجے۔
صحابہ کی پیروی لازم سیجے 'اجاع سدّت پر اکتفا کیجے۔ اس لیے کہ سلاستی اجاع میں ہے 'آشیاء کی بحث و محقیق میں پرنا عطرہ کا باعث
ہو سکتا ہے۔ اپنی رائے 'عقل اور دلا کل کی بنیاد پر بیہ مصص سیجھو کے ہم آگر اشیاء کی محقیق کررہے ہیں تو اس میں کیا نقصان ہے۔ یہ
نقصان تو بعد میں معلوم ہوگا' بہت ہے امور آپے ہیں جن ہو القیت تمارے کے نقصان دہ ہے آگر اللہ تعالی نے اپنی رحمت
ہے معاقد نہ کیا تو دہی تماری جائی کے کائی ہول کے۔ پیزیہ بات ہی یا در کھے کہ جس طرح تعلیم ماؤل علاج کے امرار اور
طریقوں سے واقف ہو تا ہے 'اور نا واقف اس علاج کو دھوار تھو ترکز تا ہے 'اس سے مجاوز نہ کھنا چاہیے ورنہ ہلاکت و بماوی

ایک پہلور اور فور بھی می فض کی الل میں وی اللیت ہو قاس کا خیال یہ ہو گا ہے کہ انگی پردوا ملے سے شاید تکلیف دور ہوجائے گی کی کی حض کی انگی میں رکوں اور پھوں کے دور ہوجائے گی کیکن علیم انگی پڑ کیپ کرنے کے بجائے اجبیلی کی پیٹ پر لیپ کرا آ ہے کیو کلہ اسے جم میں رکوں اور پھوں کے سمیلنے اور شروع ہونے کی کیفیت اور مقامات کا علم ہے۔ یمی حال راہِ آخرت کا ہے شریعت کی بیان کروہ سنون اور مستجات کی

باریکیوں کا ہے ان سے مرف انبیاء واولیاء واقت ہوتے ہیں۔

جریدت کی متعین کردہ عبارتوں میں وہ اسرار ورحم ہیں کہ عمل ان کا اطاط سیس کر کئی۔ جیسا کہ چھوں میں بعض جیب د
غریب خصوصیات پائی جاتی ہیں ان میں بہت می خصوصیات الیمی ہیں جن کا علم الملی فن کو بھی نہیں ہوپا آ۔ حقا وہ لوگ بیہ نہیں
جانے کہ عنیاطیس لوے کو اپنے طرف کیوں کمینچا ہے۔ جدود اور الحق اور تجاول کے خواص کے بات ہے۔ خریعت کے بیان کوہ عقائد کا قرب
اور عبادات میں ان سے کہیں زیادہ خواص ہیں جن سے دولوں کی تطبیر ہوتی ہے ان کی اصلاح ہوتی ہے۔ غدائے تعالی کا قرب
نصیب ہوتا ہے۔ جس طرح دواؤں کے تمام فوائد کا اصاطہ کرنے سے مقل عاجز ہے اس طرح جو ہائیں آخرت کی زندگی کے لیے
مغیر ہیں ان کا اصاطہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اور سند صطوع ہوائد کا تجہد ہی ممکن جا اللہ مجل اس خرح ہوائیں گاللہ مجل اس خرد میں آخریت کی زندگی کے لیہ
موے دنیا میں آخریہ خلال قلال چزیں اللہ سکے قرب کے لیے مفید ہیں گالیہ مجل اس الحد کی امریح جس کی جا تھے۔ ان اس حقل کا
ہوتا۔ اس طرح عقائد کا حال بیان کردیتے۔ لیکن فا ہر ہے کہ اس طرح کے آئی جربے کی امریح جس کی جا تھے۔ ان اب حقل کا
ایک ہی فائدہ رہ جاتا ہے کہ دو آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی مدافت پر ایک اللہ علیہ اور کی ہوتا ہوا ہے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی اجادے آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی جاتا ہیں اللہ علیہ و سلم کی جاتا ہیں جاتا ہی جاتا کی جلائی کی جاتا ہی جاتا ہی جاتا ہی خواص اس قابل نہیں ہوتے کہ امیں حاصل کیا جائے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کیا جائے۔ آخضرت صلی اللہ و سلم کیا جائے۔ آخضرت صلی اللہ و سلم کیا جائے۔ آخضرت صلی اللہ و سلم کی جاتا کی اسم کا اس شاد

انّ من العلم جهلًا وانّ من القول عيّا (ابرداؤد) بعض علم جمل بوت بي "اور بعض با تيس ( يحضے سے) عاج كردينوال بوتى بيں۔ نيزار شاد فرمایا:

قلیل من التوفیق خیر من کثیر من العلم به (مند العردس)

تموزی تین بت سے علم سے بمتر ہوتی ہے۔

حضرت میں علیہ السلام فراتے ہیں کہ درخت بہت ہے ہیں گرسب ہار آور نہیں کیل بہت ہیں گرسب لذیذ نہیں۔ ای طرح کماجا سکتاہے کہ علوم بہت ہے ہیں گرسب مفید نہیں۔

مخرف اور مسخ شده علمى الفاظ

گذشتہ منفات میں ہم نے کس یہ بیان کیا ہے کہ بیش برے علوم شرقی علوم کے دھوکے ہیں اچھے سمجھ لیے جاتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہو تا ہے کہ شرق علوم کے الفاظ میں تحریف کرلی تی ہے 'اور فلا مقاصد کے لیے ان کے معنی برل دیے تھے ہیں۔ قرن اور مسخ شدہ اوّل کے صالحین اور بزرگان دین کے بہال ان الفاظ کا جو مفہوم تھا اب وہ مراد نہیں لیا جاتا۔ اس طرح کے محرّف اور مسخ شدہ الفاظ پانچ ہیں فقت علم توحید 'تذکیر اور حکمت۔ یہ پانچوں الفاظ بمترین ہیں۔ جو لوگ ان سے متعمف تھے وہ دین کے اساطین میں شار کیے جاتے ہیں لیکن اب یہ الفاظ فلا معنول میں مستعمل ہیں۔ اب جو لوگ ان الفاظ کے ساتھ متصف ہیں 'باد جو دیکہ وہ قابل شار کیے جاتے ہیں لیکن اب یہ الفاظ فلا معنول میں مستعمل ہیں۔ اب جو لوگ ان الفاظ کے ساتھ متصف ہیں 'باد جو دیکہ اور نہیں ہوتی 'کو تکہ اس سے پہلے اچھے لوگوں پر ان الفاظ کا اطلاق ہوتا تھے اور اس کے الفاظ کا اللہ الگ الگ الگ ایک جائزہ لیں۔

فقے۔ فقہ کے معنی میں بظاہر کوئی تبدیلی یا تحریف نہیں ہوئی ایکن اس میں تخصیص ضور کی تھی ہے۔ اب فقہ کے معنی یہ ہیں کہ فتوں کی جیب و خریب جزئیات کا علم حاصل کیا جائے ان کے وجیدہ دلا کل معلوم کیے جائیں اس طرح کے مسائل میں خوب بحث کی جائے اور جو اقوال ان فقود سے متعلق علاء کے موجود ہیں افعیل حفظ کیا جائے اگر کمی کو ان سب چزوں پر عبور ہوجائے تو وہ بدا فقیہ کہلا تا ہے۔ قرن اقول میں فقہ کے معنی یہ تھے کہ راہ آ فرت کا علم حاصل کیا جائے۔ نفس کے فتوں اور اعمال کی فراہوں کے اسمال معلوم کیے جائیں 'ونیا کی حقاریت اور آ فرت کی عظمت پوری طرح معلوم ہو۔ ول میں خوف خدا غالب ہو۔ اس کی دلیل کی آمنا کہ معلوم ہو۔ ول میں خوف خدا غالب ہو۔ اس کی دلیل کی آمنا کریمہ ہے۔

لَيَتْفَقَّهُوْافِي النِّيْنِ وَلِيُنْفِرُ وَاقْوْمَهُمُ إِذَارَ جَعُوْ الْكَيْهِمْ - (ب، ۱، ۲۰۰ ایت ۱۳) ناکه (یه) باق مانده اوگ دین کی مجزیوجه حاصل کرتے دیں اور ناکه یه اوگ ای اس (قم) کوجب که وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں۔

آیت سے معلوم ہو آئے کہ فقہ کا مقعد خداسے ڈرانا ہے۔ نہ کے طلاق مقال العان سلم اور اجارہ و خیرو کے مسائل اور ان سائل کی جزئیات!ان مسائل سے پھلا انذار (ڈرانے) کا مقعد کیے حاصل ہو سکتا ہے بلکہ حق بات یہ ہے کہ جو لوگ بیشہ کے لئے اس کے ہورہ جے ہیں ان کے ول سخت ہو جاتے ہیں مؤف خدا ان کے دلوں سے لکل جا تا ہے۔ اللہ تعالی یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں ۔

لَهُمْ قُلُوبُ لا يَفْقَهُونَ بِهَا - (١٠١٠ استاله)

24

جن کے دل ایسے ہیں جن سے وہ نہیں تھتے۔ اس آیت میں فقہ سے مراد ایمان کا فنم ہے 'نہ کہ فاو کی اور ان کی جزئیات کا فنم۔ ہمارے خیال سے فقہ اور فنم ایک ہی معن کے لیے دو لفظ ہیں پہلے بھی اور آن بھی بیرزوں لفظ ان معنوں میں مستعمل ہیں جو ہم نے ابھی بیان کیے ہیں اللہ تعالی فرمانے ہیں:۔ آئی مقدد ہے میں دریا تھا ہی فرمانے ہیں:۔

ۗ ڷۜٳٲڹؿؙؠٲۺٚڎۘڒۿڹؘڐٙڣؚؽڞؙڷٚۏڔۿؠۣۼڹٵڶڵڡۣڎ۬ڸػؠؚٲڹۜۿؠٛۊؘۅٛ؆ؖڵٵؽۜڡٚڡٙۿۅٛڹ<u>ۜ</u>

(پ۲۸ ر۵٬۲۵ ایت ۱۳

ب فک تم لوگون کا خوف ان (منافقین) کے دلول عما اللہ سے بھی زیادہ ہے اور یہ اس کیے ہے کہ وہ ایسے لوگ بس جو تھے ت

اس آیت میں اللہ تعالی نے کم ور فیا اور معود جیتی کی بہ لبست او کون سے نوادہ مرموب ہونے کا سب یہ تالیا ہے کہ ان میں "فقہ " نسی ہے۔ اب غور کیجئے کہ یمال فقد کا مطلب فاوئ کی جزئیات یاون رکھنا ہے 'یا ان چزوں کا یاونہ رکھنا ہے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ اس طرح ایک روایت ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ان اوگوں کے بارے میں جو آپ کی خدمت میں ماضر موسے تھے یہ فرایا :۔

علماء حكما عُفقهاء (ايوسم)

اس مدیث میں آپ نے محالیہ کے آئے موقید "کالفظ استعال کیا ہو فروی مسائل سے واقف ند تھے۔ معد ابن ابراہیم زہری " سے کسی نے پوچھا کہ میند منورہ کے باشندوں میں ہے کون نیادہ فقید ہے؟ آپ سے فرمایا تدہ فض جو اللہ سے نیادہ ڈر ما ہو۔ کویا زہری نے نقد کا نتیجہ بیان کیا کہ وہ خوف خدا ہے۔ اور خوف خدا علم یاطن کا شموے ند کہ فادی کے فردی مسائل کا۔ اس طرح

ایک روایت میں ہے کہ انخفرت ملی الله علیه وظلم نے محابہ سے قرمایا:

الاانبكم بالفقيه كل الفقية ؟قالوابلى من لم يقنط الناس من رحمة اللمولم يومنهم من مكر الله ولم يوليهم من روح الله ولم يدع القر أن رغبة عنه الى ما سواه (اين موالي)

ترجمہ: کیا جہیں یہ نہ بناؤں کہ عمل فقیہ کون ہے؟ سب نے مرض کیا ! کول نہیں ! فرایا عمل فقیہ ون ہے؟ سب نے مرض کیا ! کیوں نہیں ! فرایا عمل فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو خدا کی رجب سے ناامیدنہ کرے۔ اس کے فلا ایس می انسی بایوس نہ کرے اور کمی چیز کی خواہش میں قرآن نہ چھوڑے۔

معرت انس بن الك في الك مجل من يه مديث بيان فرما كي-

لان اقعدم عقوم يذكرون الله تعالى من غدوة الى طلوع الشمس احب التى من العنق الربيع وقاب (ايدائد)

میرا ایسے اوگوں کے ساتھ بیشنا جو مج سے طلوع آفاب تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں میرے

زدیک چارفلام آزاد کرنے سے زیادہ اچھاہے۔

پھر پردر رقاشی اور زیاد نمیری سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ پہلے ذکری جلسیں ایس نہ تھیں، جیسی تہماری یہ جلسیں ہیں کہ تم میں سے
ایک فض قصے بیان کرتا ہے، وعظ و تصحت کرتا ہے، خطبے دیتا ہے اور احادیث بیان کرتا ہے، ہم لوگ قایک جگہ بیٹے کرائیان کاذکر
کرتے، قرآن پاک میں ترتز کرتے، اور دین سیجھے، اور اللہ کی نعتیں شار کرتے۔ اس مواقعت میں معفرت انس نے انھان کے

ذكر ، تديرني القرآن ، فهم دين اور الله تعالى كى نعتول كے تذكره كوفقه قرار ديا ہے۔ ايك حديث ميں بدالفاظ بين -لايفقه العبدكل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله وحتى يرى القرآن وحوهاكثيرة ابن مدالها

بندہ اس وقت تک ممل فقیہ نمیں ہو آجب تک کہ اللہ ی ذات کے لیے لوگوں کو ناراض نہ کردے اور

قرآن میں بہت ی وجوہات کا اعتقاد شرے۔

یہ روایت ابوالدرداء سے موقوقاً مجی ابت ہے۔اس میں یہ بھی ہے کہ مجروہ اپنائس کی طرف متوجہ مواورسب سے زیادہ اسے ناخوش رہے۔ فرقد سبخ یے حس بعری سے کئی سوال کیا ؟ آپ نے اس کاجواب دیا۔ انموں نے کما فقماء کی رائے آپ کی رائے کے خلاف ہے۔ حس بھری نے فرمایا: اے فرقد او نے کس فتیہ دیکھائمی ہے۔ فقیہ تو وہ ہے جو دنیا سے نفرت کرنے والا ہوا آ فرت سے مبت كرف والا موروين كى مجد ديكنے والا مداوه بارى الله والدى الله الله والله مالوں ے اعراض نہ کرتا ہو ان کے مال و دوارت کا جریص نہ ہو ان کا جرخوا ہونہ حصوت سن نے فقید کی متعدد خصوصیات بیان فرائیں مريد نس فراياكم ووقاوي كى جزئيات كاحافظ بحي وو

بم يه نهيس كي كفتر فاوكاكو شامل نه تعا- بلكه يه كيت بين كه فاوي پر فقد كا اطلاق بطريق عموم يا بطريق تبعيت تعا- اكثر سلف صالحین فقہ کوعلم آخرت ہی کے لیے استعال کرتے تھے۔ آب اس میں فاویٰ کی تخصیص کردی می ہے۔جس سے اوک دموکا کھا رہے ہیں۔ اور وہ فقبی احکام کی مخصیل میں منهمک ہیں۔ علم آخرت سے اور علم بالمن سے گریز عام ہے اور اس لیے یہ بمانہ تراشا چارہا ہے کہ علم باطن نمایت دیتن اور میمنید اے اس پر عمل کرنا مشکل ہے ، محن علم باطن کی بناء پر حمدوں کا ملنا اور مال د متاع کا مامل مونا بھی دشوار ہے۔ یی وجہ ہے کہ شیطان نے لوگوں میں نقد ظاہری کی عظمت بنمادی ہے۔

علم : ومرا نظ علم ہے کہ پہلے اس لفظ کا طلاق فرانسانی کو انت اس کی آیت اور علوق میں اس کے افعال کی معرفت پر ہوتا تما- چنانچہ جب حضرت عرای وفات ہوئی تو حضرت عبدالله ابن مسعود نے فرمایا تھا:۔

مات تسعقاعشاد العلم-كرعم كور صول من فرص رفست موكا-

اس میں ابن مسعود نے علم کو معرف استعال کیا ، مرخود ہی لوگوں کے استغسار پر بتلا بھی دیا کہ علم سے میری مراد الله سجاند و تعالی کاعلم ہے۔ اوگوں نے اس افتد میں ہی مخصیص کی ہے۔ یہ مشہور کرویا کیا ہے کہ جو مخص فریق خالف سے فتنی مسائل میں خوب مناظرے کرے اور رات دن اس میں لگارہے حقیقت میں عالم دی ہے۔ دستار فعیلت اس کے مربر ہے۔ جو محض مناظرہ میں ممارت ند رکھتا ہو' یا ممارت کے باجود پہلو اتی کرتا ہو اے کرور سمجا جاتا ہے اور اہل علم میں شار نہیں کیا جاتا۔ حالا تک حقیقت یہ ہے کہ قرآن مدیث میں علم یا علاء کے جو فضائل بیان کیے مجھے ہیں وہ صرف ان علاء پر منطبق ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات ومغات افعال اوراحكام كاظم ركيت مول-اب عالم اس عض كوكما جائد فكاجو شرى علم ندجاننا مو محس زاى مسائل بس الجنے کے فن سے واقف ہو۔ اس فن کی بنیاد پراسے بگانہ روزگارعالم سمجا جا با ہے۔ یمی چیز بست سے طالبعلموں کے حق میں مملک اور تباه كن فابت مولى-

توحید نی تیسرالفظ توحید ہے۔ موحد یا الل توحید کی اب یہ تعریف کی جاتی ہے کہ وہ بحث و مباحث اور منا عمو کے فن سے واقف مول افریق خالف کو خاموش کرسکیں مرمسطے میں بزار سوالات اور اعتراضات پیا کرنے پر قدرت رکھتے ہوں۔ بعض فرقوں نے جو اس طرح کے امور میں مصغول ہیں اپنا نام اہل عدل و توحید رکھ لہا ہے مطلمین کو بھی علائے توحید کما جائے لگاہے والا تکداس فن

M

اِنَّرَ تَکَفَعَالُ لِمَايُرِيدُ - (پ٣٠،٥٠ كيت،١٠) آپ كارب و كوچ چاہ اس كو يورے طور سے كرسكا ہے۔

توکل و توحید کے ابواب میں ان شمرات کے مزیدولا کل بیان کیے جائیں مے۔ انشاء اللہ۔

قصد دراصل ایک جوہر نقیس ہے 'جس کے دو جھکے ہیں۔ ایک اس سے مقبل اور دو سرا اس سے دور۔ موجودہ دور کے علاء نے قصد کو جھٹی کی کے حصد کو جھٹی قصد کو جھٹی اس کا پہلا چھلکا یہ ہے کہ زبان سے لا اللہ الا مغزیا کری کو انعوں نے باتھ بھی نمیں لگا۔ قوصد کو اگر ایک مغز قرار دے دیا جائے قراس طرح کی قرصد کا احتقاد قر منافق بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ کما جائے۔ یہ قصد و حد دید وہ ہے کہ جو بھی زبان سے کما جائے دل میں اس کے خلاف کوئی حقیدہ موجود ند ہو' بلکہ جو بھی کما جائے اس کی قصد کا دو سرا چھلکا یہ ہے کہ جو بھی زبان سے کما جائے اس کی خلاف کوئی حقیدہ موجود ند ہو' بلکہ جو بھی کما جائے اس کی تقدیق دل میں اس کے خلاف کوئی حقیدہ موجود ند ہو۔ مرف اس ذات الباب کہ تعدیق دل میں اس کے داخل کی انہات نہ ہو۔ مرف اس ذات واحد کو اپنی عبادت کا مرکز تمرائے۔ اس قصد سے دو لوگ کل جائے ہیں جو خواہش تھٹی کی انہاج کرتے ہیں اس لیے کہ اپنی خواہشات کی حبادت کا مرکز تمرائے۔ اس قصد سے دو لوگ لگل جائے ہیں جو خواہش تھٹی کی انہاج کرتے ہیں اس لیے کہ اپنی خواہشات کی انہاج کرتے ہیں اس کے کہ اپنی خواہشات کی انہاج کرتے ہیں اس لیے کہ اپنی خواہشات کی انہاج کرنے والویں کا معدود خود ان کی خواہشیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں۔

ارَأَيْتُ مَنِ الْنَحَدُ اللَّهُ مُعَوِاهُ (١٠٠٠ ٢٠ ٢٠٠)

ائے تغیرا آپ نے اس مخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنا غدا اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:۔

حقیت بھی ہی ہے کہ بت پرست بنوں کی عبادت نہیں کر آ' بلکہ اپنی خواہ فی نفس کی پرسٹش کر آ ہے۔ اس لیے کہ اس کانفس اپ آباؤ و اجداد کے دین کی طرف ماکل ہے۔ وہ اس رحجان کی اجاع کر آ ہے اور نفس کاان چزوں کی اجاع کرنا جن کی طرف اس کا میلان ہے خواہش نفس کی اجاع کملا آ ہے۔ اس توحید کا ایک تمویہ بھی ہے کہ مخلوق پر خصہ آیا ان کی طرف النفات بھی ہاتی نہیں رہتا۔ اس لیے کہ جو مخص تمام امور کے سلسلے میں یہ احتقاد رکھے گاکہ ان سب کی انتہا اور ایٹر اء اس ذات واحد سے ہوتی ہے تو وہ دو مروں پر کس طرح ضعے کا اظہار کر سکتا ہے۔ یہ ہے توحید کا وہ نفتور جو قرن اقل میں رائج تھا۔ یہ صدیقین کا مرتبہ تھا ہے آج کل کے طاء نے مسے کر دیا اور مغزچمو ڈکر محض تھلکے کو کانی سیجھنے گئے ' ہلکہ اس پر فخر بھی کرنے گئے۔ حالا تکہ یہ فخر محض طاہری لفظ پر ہو سکتا ہے۔ ورنہ لفظ تو حقیق مفہوم سے بہت دور ہے اور وی حقیقی مفہوم قابل تعریف بھی ہے۔ اس کی مثال تو اس محض کی سی ہو میج سویرے اٹھے اور قبلہ روہو کریہ کے۔۔

اِنْیُ وَجُهُتُ وَجُهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا (پ، ۱۵٬۱۵۰ مده) میں این درخ اس کی طرح کرتا ہوں جس نے آسانوں کو اور دین کوید اکیا۔

ایا مخص اپنی میم کا آغاز اللہ تعالی ہے جموب ہول کر کر آہے۔ اس کے کہ اگر وہ اپنے چروے ظاہری چرو مراد لے رہا ہے ت وافتی اس کے چرو کا رخ قبلہ کی طرف ہے "کین اس وات پاک کی طرف نہیں جس نے زئین و آسان پردا کئے۔ اور جو کھیہ کی طرف متوجہ ہے۔ کعبہ کی طرف اس کا رخ ہونے ہے وہ اس کی طرف بھی متوجہ ہوگا۔ اور اگر اس مخص کی مراوچرو ول ہے "اس کا یہ دعوی بھی جموث پر بنی ہوگا" کیونکہ اس کا دل تو دنیاوی افراض میں گرفار ہے اور طلب جاہ و مال کے ذرائع طاش کرنے میں معروف ہے "اس کا دل کیے فاطر التارات و الارض کی طرف متوجہ ہوسکا ہے۔

نہ کورہ آیت دراصل توحید کا اصل نصور واضع کرتی ہے۔ حقیقت میں موقد وی ہے گوامد حقیق کے علاوہ کسی اور کی طرف نہ دیکھے 'اپنے دل کی توجہ کا مرکز اس ذات واحد کے علاوہ کسی اور کونہ ہنا ہے۔ یہ توحید اس ارشاد ہاری کی تقیل ہے۔

د بخ

یماں قول سے مراد زبان کا قول نہیں ہے۔ زبان محل ترجمان ہے۔ یہ می بول علی ہے اور جموت بھی اللہ تعالی کے یماں تول کی اجتبات ہے والے میں اللہ تعالی کے یماں تول کی اجتبات ہے والے میں قودید کا منع اور مرچشمہ ہے۔

ذكر : چوتوالفظ ذكر به جي كي بارب بن الله تعالى ارشاد فرات بين -وَ ذَكِرُ فَيانَ الدِّكُرِي مَنْفُعُ الْمُوفِّمِينِينَ - (پ٢٠/٢٠ منه ٥٥) اور سمجاتے رہے كو كد سمجانا (ايمان لانے والوں) كو بلى نع دے گا-

ذكرى مجلسوں كى تعريف تے سلسلے میں بہت می امادے وارد ہیں۔ چنانچہ ایک مدیث میں ہے:۔ اذا مرر تمہدریاض البحنة فارت عواقیل و ماریاض البحنة قال مجالس الذكر۔

رمدن جب تم جنت کے باخوں سے گذرد و چ لیا کو عرض کیا گیا، جنت کے باغ کون سے ہیں فرمایا : ذکر کی ملیم ۔

ایک مدیث میں ہے:۔

ان لله تعالی ملائکة سیّاحین فی الهواء سوی ملائکة الخلق اذار اوامجالس الذکرینادی بعضهم بعضا الا هلموا الی بغیتکم فیاتونهم ویحفون بهم ویستعمون الافادکرواللهوادکروابانفسکم (عاری سلم) الله تعالی کی محوض والے فرشتے ہیں قلوق کے فرشتوں کے علاوہ۔ جب وہ ذکری مجلس دیکتے ہیں ق

Ar

ایک دوسرے کو آوازویے ہیں او یمال تمهارا مقصود ہے۔ تب وہ ان مجلس والوں کے پاس آتے ہیں۔ ان کو تھر لیتے ہیں اور ان کا ذکر سنتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کیا کرواور اپنے نفس کو سمجھایا کرو۔

اس ذکرو تذکیر کا اطلاق آج کل ان واعظانه تقریروں پر ہو تاہے جو عام طور پر واعظ حضرات کرتے رہے ہیں اور جن میں ققے، اشعار اور سلیّات اور ظامات کی بحروار ہوتی ہے۔ حالا کلہ قبتے برحت ہیں اور اکابرسلف نے ققہ کو کے پاس بیفنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ابن عرفراتے ہیں کہ انخضرت صلی الله علیہ وسلم کے عمد میں اور ابو براء عرکے دور خلافت میں قسول کا وجود نہ تھا۔ یمال تک فتنہ پیدا ہوا' اور قصتہ کو نکل کھڑے ہوئے۔ ابن عمری ایک اور روایت بدے کہ ایک روزوہ مجدے باہر نکل مجے اور فرمایا کہ مجھے تمتہ کونے مجدے نکالا ب اگر تمتہ کونہ ہو ہا تو میں مجدے نہ لکتا۔ قمرہ کتے ہیں کہ میں نے سفیان توری سے یوچھا:کیا ہم نصتہ کو کی طرف من کرے بیٹ سکتے ہیں۔ انموں نے فرایا کہ بد عتیوں کی طرف سے درخ پھیر کر بیٹا کرد۔ ابن عون کتے ہیں کہ میں ابن سیرین کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آج یہ کوئی اچھی بات ند ہوئی کہ امیر نے قصر کوہوں کو قصے بیان كرنے سے روك ديا۔ ابن سيرين نے فرمايا كه اميركو ايك بمترين كام كى وفق الى۔ اعمق ايك روز بعروكى جامع معجد ميں تشريف یے محصہ دیکھا کہ ایک مخص بیان کررہا ہے اور کمہ رہا ہے کہ ہم سے اعمض نے روایت کی۔ اتا سنتے ہی اعمض طقہ وعظ میں جاممے اور ای بنل کے بال اکما زیے گئے۔ واعظ نے کہا : بوے میاں ! حمیس مجع کے سامنے بال اکما ڑتے ہوئے شرم نسیں آتی۔ اعمش نے کما میں کیوں شرم کو۔ میں توسنت اوا کردہا ہوں۔ توجمونا ہے کہ اعمش کی طرف موایت منسوب کردہا ہے۔ میں ا عمش موں اور میں نے تھے ہے کوئی روایت بیان نہیں کی ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب نے زیادہ دروع موقعے کہنے والے اور میک ماسکتے والے ہوتے ہیں۔ حضرت علی فی بعض کی جامع مجد سے ایک قصد کو واحظ کو با برنکال دیا تھا لیکن جب حسن بعری کا وعظ ساتو انسیں باہر نمیں نکالا۔ اس لیے کہ وہ علم آ فرت کے بارے میں تفتار کرتے تھے موت کویا دولاتے تھے انفس کے عیوب اور عمل کے فتنوں سے آگاہ کرتے تھے اور یہ بتلاتے تھے کہ شیطانی وساوس کیا ہیں اور ان سے بیجنے کی کیا تدویری ہیں۔ خدا تعالی کی نعتوں کا ذکر فرماتے تھے اور ان نعتوں کا مقابلے میں بندوں کی شکر گزاری اور مقت کشی کی کو ناہی میان کرتے تھے۔وہ یہ بھی بیان فراتے تے کہ دنیا حقیر چزہے۔ نایائدار ہے 'ب وفا ہے 'اس کے مقابلے میں آخرت کے خطرات سے بھی آگاہ فرمایا کرتے

<sup>(</sup>۱) يومديث يلے باب من گذر چى ب-

٨٢

ک دینی زندگی ہے متعلق ہوں اور قصد کو جا ہو توا ہے قستوں کے سننے میں بظاہر کوئی برائی نہیں ہے۔ البتہ ایے فض کو جا ہیے کہ
وہ جمون ہے احراز کرے اور وہ واقعات بھی بیان نہ کرے جو اگرچہ ہے ہوں لیکن ان میں صاحب واقعہ کی نفرشوں اور کو آاہوں کا
تذکر ہو۔ ان کے ایسے واقعات بھی ذکر نہ کرنے چاہئیں جنہیں عوام نہ سمحہ سکیں۔ ای طرح وہ نفوش بھی ذکر نہ کرنے جس کے
کفارہ کے طور پر صاحب واقعہ نے ان گنت نیکیاں کی بول۔ اس لیے کہ عوام محض غلطی کو اسپنے لیے دلیل بنا لیے جس اور اس
اپنے گناہوں کے عذر کے بطور پیش کرتے ہیں کہ فلال محلے کے بارے میں بیان کیا جا آئے۔ اگر میں نے یہ گناہ کرلیا تو کیا ہوا بھے سے
زیادہ بزرگ اور افضل فیم نے اس کا ارتکاب کیا ہے اور کی جرات پھراس کو اللہ تعالیٰ کے تیکن جری بناور کی تا ہے۔ اگر میں اس کے باوجود بھی وی قضے ایکھ کے
قصد کو اپنے قستوں میں ان امور کو لحاظ رکھے تو پھر تعتہ کوئی ہیں کوئی قباحت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی وی قضے ایکھ کے
جائیں کے جو قرآن و صدیت ہیں نہ کور ہیں۔

من گرت تھے اور فر تکلف ہی ؛ بیش لوگ ایے ہی ہیں جو اطاعات کے سلط میں رفہت ولائے کے لیے قتے ہمانیاں گر لیے ہیں اور اپنے این محل کو محل کو محل کے ایک جوٹ کی اور اپنے این کی طرف بلاتا ہے۔ یہ ایک شیطانی و سوسہ ہورنہ حقیقت یہ ہے کہ افیر اور اس کے رسول کے کلام میں اتنا کچھ موجود ہے کہ اس کے ہوئے جموث کی ضرورت ہی باتی نہیں روی اور اس کے ہوئے ہی باتیں ، ضرورت ہی باتی نہیں روی اور اس محل کی باتیں ، فراد ما کیا ہے والا میں این کرتے ہیں طلاحکہ ہی کے تکلف کو کروہ سمجا کیا ہے اور اسے تصنع قرار دیا گیا ہے چنا نچہ سعد بن ای و قاص کے بارے میں روایت ہے کہ ان کے صاحبزادے عمو کسی کام کے لیے ان کے پاس حاضرہ و کے اور اپنے مقعد کا اظہار متعنی سمح عبارت میں کیا۔ سعد نے کہ این کے ماجبزادے عمو کسی کام کے لیے ان کے پاس حاضرہ و کے اور اپنے متعمد کا اظہار متعنی سمح عبارت میں کیا۔ سعد نے کہا جیری می حرکت تو ہے جس سے جمعے نفرت ہوتی ہے۔ میں اس وقت تک تیری ضرورت ہوری نہیں کروں گاجب تک تو توب تہ کہ ایک یوایت میں ہے کہ آخضرت صلی افلہ طیدو سلم نے عبداللہ این رواحہ کے عین متح کے میں متح کے من کرارشاو فرایا۔

اياك والسجع بالبن رواحة (ابن ي الافيم ام)

اے ابن رواحہ آ اپنے آپ کو سے دور رکو-

اس سے معلوم ہوا کہ وو کلوں سے زیادہ کی بھی تکلف شار کی جاتی تھی اور اس سے منع کیا جاتا تھا۔ اس طرح کی ایک روابیت میں ہے کہ ایک مخص نے جنین کے خوں بما کے سلسلے میں یہ الفاظ کے۔

کیف ندی من لا شربولااکل ولاصاحولااستهل و مثل ذلک بطل میم اس بچی ویت کیے دیں جس نے میں اندی اندی کا اندی کا است میم اس بچی کورت کیے دیں جس نے ندیا 'ندکھایا 'ندی کا آیا 'اس جیسالو معافی کے قابل ہے۔ یہ الفاظ من کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرایا۔

الامن تر العرف في الله لعيدة من المنادرة ا السجع كسجع الاعراب (ملم)

- यहरे दे दिए

اشعار کا حال : یه حال تو تعتوں کمانیوں کا ہے۔ اب آیے ! اشعار کے متعلق تعکو کرتے ہیں۔ آج کل واعلین کے یمال اشعار کی ہمی کارت ہے۔ بھراور شامروں کے متعلق اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

و - أَوَاشَّعْرُ أَعْنِيَّهُ مُهُمُّ الْغَافِقَ الْمُ مَّرَ أَنَّهُمْ فِي كُلُّ وَادِيَّهُ يُمُونَ - (ب١٠٥، آب ٢٢٠-٢٢١) اور شاموں كى راه أو ب راه لوگ چلاكرتے بين آيا تم كو معلوم أيس كدو (خيالى مضامين كے) جرميدان ميں جران محراكرتے بيں-

٢ - وَمَاعَلَمُنَاهُالشِّعْرَوَمَايَنْبَغِي لَهُ - (١٣٥٠/١٣٠)

اور ہم نے آپ کوشاعری کاعلم نہیں دیا اور نہ وہ آپ کے شایان شان تھا۔

جس طرح کے اضعار ہمارے وا تعین کی تقرروں میں ملتے ہیں۔ ان میں سے بیشر عشق کی کیفیت معثوق کے حسن و جمال کی تعریف اور وصال و فراق کے فستوں پر مشتل ہوتے ہیں۔ مجلس وصلا میں سید معے ساویعے موام اور تم بردھے لکھے لوگوں کا مجمع ہوتا ہے۔ ان کے باطن میں شہوت کے جذبات موجزن رہتے ہیں۔ ان کے دلول میں فوبعورت چروں کا مختل رہتا ہے۔ وہ جب اس طرح کے بے ہودہ اشعار سنتھ ہیں وجد کرتے ہیں اور داود ہے ہیں۔ انجام ان سب اشعار کا فرانی ہوتا ہے۔ اس لیے صرف وی اشعار استعال کرنے کی اجازت ہے جن میں قصیصت و سیست ہو اور انہیں بطور دلیل یا مانوس کرنے کی فرض سے استعال کیا جارہا ہو۔ ایک ضرب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرانے ہیں۔

انمن الشعر لحكمة (عاري)

بعض اشعار حكت سے ير بوتے ہيں۔

ہم اگر مجلس وعظیمی مرف مخصوص اوگ ہوں اور ان کے ول اللہ تعالی کی مجت سے سرشار ہوں آو ایسے اوگوں کے حق میں وہ شعر نقصان دہ نہیں ہوتے ہوں اور ان کے ول سے ول من نقصان دہ نہیں ہوتے ہوں کے دل میں موجود ہوں۔ اس کی تصیل ہاب السماع میں بیان کی جائے گی۔

بعض بزرگوں کے متعلق بیان کیا جا تا ہے کہ وہ عام مجلسوں میں و مظا کرنے ہے۔ گریز فرائے تھے۔ صفرت جدید بقد اوئی و حت اللہ علیہ دس بارہ آدمیوں میں تقریر کرتے 'آگر نیا دو لوگ ہوئے قو خاموش رہے۔ ان کی مجلس و مظامی ہی بھی ہیں سے نیاوہ افراد شریک نہیں ہوئے۔ ایک مرجہ سالم کے مکان کے دروا زسان ہو گھا لوگ جع ہوئے۔ ان میں سے کسی نے کما بید سب آپ کے دوست احباب نہیں 'یہ تو مجلس کے لوگ ہیں۔ میرے دوست احباب نہیں 'یہ تو مجلس کے لوگ ہیں۔ میرے دوست احباب تھیں 'یہ تو مجلس کے لوگ ہیں۔ میرے دوست احباب تو محسوص لوگ ہیں۔

A'

حضرت بایزید مسطامی ہے جو قول نقل کیا گیا ہے اوّل قواس کی محت میں کلام ہے لیکن اگر تسلیم بھی کرلیا جائے تو یہ مکن ہے کہ انہوں نے وہ الفاظ خدا ہی کی شان میں اس کے کسی ارشاد کی تائید میں کے ہوں گے۔ شاقی دل میں وہ یہ آیت تلاوت فرمار ہ تھے اور پھرزور زور ہے "سجانی سجانی" کہنے گئے۔

إِنَّيْنَى أَنَا اللَّهُ لَا الْهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُلُنِي - (ب١٠،١٠)

من الله مول ميرك سواكولي معود نيس تم ميري بي عبادت كياكو-

اس سنے والے کو بید نیہ سجمنا چاہیے تھا کہ وہ اپنا حال بیان کر دہ ہیں بلکہ وہ جملہ بھی اس آیت کی طرح بطور حکایت تھا۔

ھطمیات کی دو سری قسم میں وہ مہم الفاظ شامل ہیں جن کے خواہر تو ایسے ہوتے ہیں لیکن ان کے معانی خطرناک اور غیر منیہ ہوتے ہیں۔ ان میں بھی بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے معنی خود کئے والا بھی نہیں سجمتا بلکہ محض وہا فی خلل یا پریشان خیا لی کے باعث ان کی اوائیگی ہوتی ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جو کلام وہ نتما ہے معنی پر متوجہ ہی نہیں ہوتا بلکہ بغیر سمجے سنا ہوا دہرانا شروع کردیتا ہے۔ ایسا عوماً مہوتا ہے۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جنہیں وہ خود تو سجمتا ہے لیکن کمی وہ سرے کو نہیں ہوا دہرانا شروع کردیتا ہے۔ ایسا عوماً مہوت ہیں جائی العظیر واضح ہواس لیے کہ وہ فض ما ہر علم نہیں ہے اور نہ معانی کو سمجما سکتا اور نہ ایس عبارت و ضع کر سکتا ہے جس ہے اس طرح کے کلام سے فائدہ کے تجائے دل و واغ پریثان ہوتے ہیں۔ ذہن الفاظ کے ذریعہ ظاہر کرنے کے فن سے واقف ہے۔ اس طرح کے کلام سے فائدہ کے تجائے دل و واغ پریثان ہوتے ہیں۔ ذہن الجمتے ہیں۔ یا وہ معنی سمجھ لیے جاتے ہیں جو مقصود نہ ہوں۔ اس صورت میں ہر مختص اسے اپنی طبیعت کے رجمان کے مطابق سمجمت الفاظ کہ ارشاد نبوی ہے۔

ماحلت احدکم قومابحدیث لایفهنونه الاکان فتنة علیهم (این الن اادیم) جو فخص تم یس کی بول تو یہ مدیث ان کے ایک مدیث بیان کرتا ہے جسود نہ کھتے ہوں تو یہ مدیث ان کے لیے فتد کا باعث ہوتا ہے۔

كلمو الناس بما يعرفون ودعواما ينكرون اتريدون ان يكذب الله ورسوله (عاري)

لوگوں سے وہ باتیں کد جو وہ جانے ہوں جو وہ نہ جانے ہوں الی یاتیں مت کرد میاتم ہاہے ہو کہ اللہ اور

اس کے رسول کی کلزیب کی جائے۔

یہ علم ایسے کلام کے متعلق ہے جے متعلم سجمتا ہو لیکن سامع کی عقل اس کی قیم سے قاصر ہو۔ اس سے اندازہ کر لیجے کہ وہ کلام کیے جائز ہو سکتا ہے جے سننے والا تو کیا ہو لئے والا بھی نہیں سجمتا۔ حضرت عینی علیہ السلام فراتے ہیں کہ حکمت کی ہاتیں ایسے لوگوں کے سامنے بیان کو جو ان ہاتوں کے اہل نہ ہوں۔ اگر ایسا کروٹے تو حکمت پر یہ تمارا ظلم ہوگا اور جو حکمت کے اہل ہوں انہیں ضرور سناؤ ورند ان پر ظلم ہوگا۔ اپنا حال نرم ول حکیم کی طرح کرلوکہ دولوہاں لگا تا ہے جہاں مرض دیکھتا ہے۔ ایک روایت میں انہیں ضرور سناؤ ورند ان پر ظلم ہوگا۔ اپنا حال نرم ول حکیم کی طرح کرلوکہ دولوہاں لگا تا ہے جہاں مرض دیکھتا ہے۔ ایک روایت میں یہ حقیقت اس طرح بیان کی گئے ہے کہ جو محض نا اہلوں کے سامنے حکمت کی باتیں کرے وہ جاہل ہے اور جو اہل لوگوں کونہ بتلائے وہ نظام ہے 'حکمت کا ایک حق ہے اور بچو لوگ اس کے مستحق ہیں۔ ہرخی دار کو اس کا حق دینا چاہیے۔

طامات کی بحث : طامات میں وہ آمور بھی واطل ہیں جن کا ذکر شطحیات کے بیان میں آیا ہے۔ لیکن ایک چیز ایس ہے جس کا تعلق صرف طامات سے ہدوہ سے کہ شریعت کے الفاظ کے طاہری معانی کو ایسے باطنی مقاجم سے بدلناجن کا کوئی قائدہ سمجہ نہ آتا ہو۔ شکا فرقہ باطنیہ سے وابستہ لوگ قرآن جمید میں آویلات کرتے ہیں قرآن جمید میں اس طرح کی آویلات جائز نہیں ہے۔ کیونکہ جب الفاظ کے طاہری معنی کس شری دلیل یا عقلی ضرورت کے بغیر ترک کروسیتے جائیں گے تو الفاظ پر لوگوں کا حماد باقی

۸4

احياءالعلوم جلداول

نہیں رہے گا۔ اور کلام اللہ اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منعت ختم ہو جائے گی نتیجہ یہ ہوگا کہ الفاظ کے اصل منہوم سے احتاد اٹھے جائے گا' اور باطنی معنی تعناد کا شکار ہر جائیں ہے جمیعت ہر خوض کا باطن ایک نہیں ہے ' اور نہ خیالات ایک ہیں۔ ہر مخض الفاظ کو اپنے معنی پہنائے گا۔ یہ بھی ایک بڑی بدعت ہے جس کا ضرر بھی بہت زیادہ ہے۔

الل طابات کا واحد مقصدیہ ہو تا ہے کہ وہ الفاظ کو جیب و غریب معنی پہنائمیں اس کیے کہ بنی اور جیب و غریب چیزی طرف عام طور پر دل ماکل ہو جاتے ہیں 'اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اہل باطن عنے اپنے اس طریق کارے شریعت کو تباہ و برماد کرا قرآن پاک کے ظاہری الفاظ میں تاویلات کر کے انھیں اپنے خیالات سے ہم آہنگ کرلیا۔ ان کے عقائد کی تفصیل ہم نے اپنی کتاب ''المسنظہری'' میں بیان کی ہے۔ یہ کتاب اس فرقے کے رویس تعنیف کی میں ہے۔

اللطاات ن قرآن پاک میں جو غلو اصطات کی بین اس کی ایک مثال سے آیت ہے:۔

إِذْهَبُ إِلَى فِرْعُونَ إِنَّهُ طُغَنى . (بْ١٠٠م الله ١٤١١)

تم فرعون كياس جاواس في بدى شرارت افتيارى ب

ان لوگوں کا کمنا ہے کہ اس آیت میں دل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ فرعون سے مراد دل ہے۔ کیونکہ وی سرکش بھی ہو تا

وَانَالُقِ عَصَاكَ

اورائي لاستى ۋال دے۔

ے معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ خدا تعالی کے علاوہ ہراس چزے قطع نظر کراوجس پر احدادر بحروسہ ہو۔ ایک اور مثال یہ یث ہے:۔

تسحروافان فی السحوربرگة (عاری دملم) حی کماؤکد سحی کمانے میں برکت ہے۔

اس مدیث میں وہ یہ کتے ہیں کہ "نسحروا" ہے مراوسی کھانا نہیں ہے 'بلکہ سحرکے وقت دعااستغفار کرنا ہے۔ یہ اور اس طرح کی دو سری تاویلات ہیں جو حضرت مبداللہ ابن عباس اور دو سرے علاءے منقول ہے۔ ان میں ہے بعض آویلات کا باطل ہونا تو کئی دلیل کا مختاج ہی نہیں ہے۔ شقا کی تاویل کہ ذکورہ بالا آیت میں فرعون ہے مرادول ہے کہ کس قدر معلکہ خیزہ 'اس لیے کہ فرعون ایک مخص تعاجب میارے میں ہمیں بہ تواتر یہ بات بھی ہے کہ حضرت مولی علیہ السلام نے اسے اسلام کی دعوت دی تھی۔ فرعون کا وجود ایسائی تعاجیے ابولیب 'یا ابوجل یہ بات کھی ہے کہ حضرت مولی علیہ السلام نے اسے اسلام کی دعوت دی تھی۔ فرعون کا وجود ایسائی تعاجب ابولیب 'یا ابوجل کا فرون کا وجود ایسائی تعاجب ابولیب 'یا ابوجل کا فرون کا وجود خیر محسوس ہو آہے 'اس طرح سحر کے استغفار مراد لینا بھی مجھ نہیں ہے اس لیے کہ آنخضرت میلی اللہ علیہ و سلم رمضان میں بوقت سحر کھانا تاول فرماتے تھے۔ ارشاد فرماتے تھے۔ ارشاد

هلمواالى الغذاءالمبارك (ابوداود نال) مارك كماكى طرف آؤ

ای طرخ کی تاویلات متوار اخبار یا حتی دلا کل سے باطل ہوجاتی ہیں۔ بعض تاویلات ظمن عالب سے معلوم ہوتی ہیں۔ ان کا تعلق غیر حتی امور سے ہوتا ہو ان ہوجاتی ہیں۔ ان کا تعلق غیر حتی امور سے ہوتا ہے۔ بیر حال ہیں ہوتا ہے۔ بیہ تاویلات نہ محابہ کرام سے معقول ہیں اور نہ تابعین سے کنہ حضرت حسن بھری سے حالا نکہ وہ بھی اسلام کے مبلغ اور دامی تھے اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے میں دلچیں لیتے تھے۔

أتخضرت ملى الله عليه وسلم كاارشاد ب-

من فسر القُرُ آن براً يعفلينبوام قعدمن النار- (10) بوض قرآن كي تغيراً في رائك مرياس كالمكانا جنم -

اس مدیث ہے ایک ہی تاویلات کرنے والے لوگ مراویں۔ تغیر الرائے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی تغیرا ہی کی رائے کی ارائے کے اثبات یا حقیق کی غرض ہے کی جائے اور اس کے لیے قرآنی شواہد بھی پیش کیے جائیں۔ چاہے وہ شواہد عقل و نقل اور لفت کے اعتبار ہے اس کی رائے کے مطابق نہ ہوں۔ اس مدیث کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ قرآن کریم کی تغییر پس استنباط اور تدبیں بلکہ چے 'سات تدبر نہ ہو۔ ایس بے ثار آیات ہیں جن کے معانی بیں مجابہ کرام کا اختلاف ہے۔ اور اس اختلاف بیں ایک وہ نہیں بلکہ چے 'سات تک اقوال منقول ہیں۔ بعض اقوال است مختلف ہیں کہ انعمیں تعلیق نہیں وی جا بھی 'اس سے فلا ہم ہو تا ہے کہ وہ تمام مختلف تغییریں صحابہ کرام کے فکر 'استنباط اور اجتماد کا نتیجہ ہیں۔ آنمیش اللہ علیہ وسلم سے معقول نہیں ہیں۔ حضرت ابن عباس آ

اللهم فقهم في الدين وعلمه التاويل (١٤١٥)

اے اللہ اسے دین میں فتیہ کر اور اسے معنی بیان کرنا سکھلا دے۔

اہل طابات اگر اپنی آویلات کو حق سیمتے ہیں اور یہ جانے کہ باوجود کہ ان کے بیان کردہ معنی قرآنی الفاظ و عبارات ہے آبٹ نہیں ہیں وہ یہ دعوی کرتے ہیں کہ ہمارا مقعدان باوطات کے ذریعہ لوگوں کو حق کی طرف بلانا ہے تو وہ ان لوگوں کی طرف ہیں جو کئی ایسے امرے سلطے میں جس کا شریعت میں ذکرتہ ہو گئی حدیث وضع کرکے آمخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں ان کا یہ عمل کھلی محرای ہے۔ ایسے ہی لوگ اس مدیث میں مراد ہیں۔

من كذب على متعملافليتبوامقعلمن النار (عاري ومل) جو محض محدر بان يوج كرجوث بول وه اينا محاند جنم من بنالي

بلکہ ہمارے خیال میں قرآن و حدیث کے الفاظ میں اس طرح کی تامیلات موضوع روایات ہے بھی زیادہ خطرتاک ہیں۔ اس لیے کہ ان سے تو قرآن و حدیث کے الفاظ سے احتادی اٹھے جا تا ہے۔

اس بوری تعمیل سے آپ کو معلوم ہوگیا ہوگا کہ شیطان نے لوگوں کی توجہ کا مرکز انتھے علوم کے بجائے برے علوم کو بنا دیا ہے۔ اور یہ سب کچے علماء سوء کی وجہ سے ہوا ہے۔ اتھوں نے علوم کے ناموں میں تحریف کی اور ان کو مسے کیا۔ اگر آپ محض لفظ کی شہرت کی بناء پر کسی ایسے علم کو حاصل کرنا چاہیں گے جو اس نام کے ساتھ قرن اوّل میں معروف تھا تو یہ ممکن نہ ہوگا۔

حكمت : پانجان لفظ حكت به آج كل حكم كالفظ طويب اشام اور نبرى كے ليے بمي استعال كيا جاتا ہے بلكہ جو محض سركوں پر بيند كرفاليں تكالتا ہے استعال كيا جاتا ہے۔ سالا كلہ قرآن پاک ميں حكمت كي تعريف ان الفاظ ميں كي كئے ہے:۔ يُو تِي الْحِكُمُ مَّمَنُ يَّشَاعُومَنُ يُوْتَ الْحِكُمُ فَفَقَدُ أُو تِي خَيْرٌ أَكِيْنِيرُ الْمَ

(ب ۱ ره ابد ۱۲۹)
دین کانم جس کو جاہے دے دیتے ہیں اور جس کورین کا فیم ال جائے اس کو بدے خری چڑا گئے۔
اور آنخفرت صلی اللہ نے بخمت کی تعریف میں ہے کلمات ارشاد فرائے۔
کلمة من الحکمة یتعلمها الرجل خیبر لمعن الدنیا و مافیها۔
اگر آدی محمت کا ایک افظ کھے قواس کے حق میں یہ دنیا و مافیہا۔

AT

خلاصہ کلام : گذشتہ صفات میں ہو کہ بیان کیا گیا ہے اس سے اعظے اور برے علوم کا قرق واضح ہو چکا ہے " یہ می معلوم ہو گیا ہے کہ برے علوم اسمے علوم سے ملنبس کیوں ہوجاتے ہیں۔ اب پڑھنے والوں کو افتیار ہے۔ وہ نفس کی ہملائی چاہیں سلف ک یہوی کریں اور چاہ فریب میں کر کرؤونا پند کریں قرآنے والوں کے تعلق قدم پر چلیں۔ سلف کے علوم مث بچے ہیں۔ اب علم ک نام پر جو کھ ہو رہا ہے وہ بدعات کی تعریف میں آتا ہے " آخضرت منلی افتہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرای میں کس قدر صدافت سے

بدأ الاسلام غريبًا وسيعود غريبًا فطوبى للغرباء فقيل: ومن الغربا؟ قال: النين يصلحون ما افسده الناس من سنتى والنين يحيون ما اماتوه من سنتى (تنه)

اسلام غریب (جما) شروع ہوا ہے اور غریب ہی رہ جائے گا۔ خوطخری ہو غراء کے لیے ، مرض کیا گیا بغراء کون جیں؟ فرمایا عوام کون جیں؟ فرمایا عوہ لوگ جو میری ان سنن کی اصلاح کرتے ہیں جنسیں لوگوں نے باور ان سنن کو زندہ کرتے ہیں جنسیں لوگوں نے مثا والا ہے۔

ایک اور مدیث میں ہے۔

الغرباء ناس قليل صالحون بين ناس كثير من ينهم في الخلق أكثر من يجبهم (١٨)

فراء کم لیکن نیک لوگ ہوں کے بہت سے لوگوں سکہ درمیان۔ ان سے نفرت کرنے والے ان سے محبث کرنے والوں کے مقاسلے میں بہت نوادہ ہوں گے۔

یہ علوم اس طرح خریب ہو مجے ہیں کہ اگر کوئی ان کا ذکر ہی کرتا ہے او لوگ اس کے دسمن ہوجاتے ہیں۔ اس لیے حطرت سغیان قوری فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کمی عالم کے دوست زیادہ دیکھو تو یہ سجھ لوگ وہ عالم حق د باظل میں خلاطط کرتا ہے۔ اس لیے کہ اگروہ حق بات کہنے والا ہو تا تو اس کے دسمن زیادہ ہوتے۔

اجهے علوم میں علم کی بیندیدہ مقدار

جانا پاہیے کہ پٹی نظرموضوع کے لحاظ سے علم کی تمن تسمیں ہیں۔

ا - وعلم جس كا تموزا بحي برا بواورزياده بحي-

۲ - ده علم جس کا تموزا می اجما مواور زیاده می کیک جس قدر زیاده مواس قدر اچما ب-

۳ ۔ تیسرے یہ کہ اس کا تعوز ارایتی بقدر کفایت) تواجما ہولیکن زیادہ قابل تعریف نہ ہو۔

یہ جنول دسمیں جم کے حالات کے مشابہ ہیں بھیے خوبصورتی کا تحدرتی کم ہویا زیادہ ہرجال میں پندیدہ ہے۔ یا بد صورتی اور بد مزای کم ہویا زیادہ ہرجال میں ناپندیدہ ہے۔ بعض حالتیں ایسی ہیں کہ ان میں اعتدال اجہا ہوتا ہے۔ بھے مال کا دینا تو انجا ہے گر اس میں اعتدال اجہا ہوتا ہے۔ بھے ال کا دینا تو انجا ہے گر اس اس اف پندیدہ نہیں ہے۔ حالا تکد امراف میں بھی مال والے آئے ہی گر ان اس حوالے ہیں ہی دنیا کا 'یا اس اگر چہ تبور بھی شاہوت ہی کی جنس ہے۔ 'کی حال عالی کا بھی ہی مثال وہ عالمے جس میں دین کا فائمہ ہونہ دنیا کا 'یا اس کا نقصان فائدے کے مقالمے میں نیادہ ہو۔ جسے علی سے بھی حال کا مقامات اور علی تجور و فیرو۔ ان میں سے بعض علوم تو الے ہیں کہ ان کا مسرے کوئی فائدہ تنہ ہیں ہے۔ مرجبی تیتی اور انمول شے ان کی تحصیل میں صرف کرنا جمافت کے علاوہ بچر بھی جس کہ ان کا علوم ہے کوئی فائدہ تنہ ہیں ہوتا ہے۔ وہ طابہ وازائل آ موسرے کوئی دنیادی ضورت پوری ہو بھی جاتی ہوئی اور انمول شے ان کی تحصیل میں صرف کرنا جمافت کے علاوہ بچر بھی جس کہ اور انہول ہے اس کا فائدہ ہو انہوں کے خور کی تو میں جس کہ ہوتا ہے۔ وہ طوم ہو ازائل آ مات کو مغید ہی مغید ہے 'وہ فدائے تعالی کی ذات 'صفات' افعال 'فلوں کے سلے میں اس کی عادات اور دنیا پر آثرت کی ترج کی کر خش کی جاتے وہ مقدار داجب ہے کہ ہی کہ مطلوب بالڈ اور انہوں ہو کہ کہ ہوتا ہے۔ یہ وہ وہ سے کہ کی کرائی کا علم صرف انبیاء 'مقدار داجب ہے کہ ہی سے جس کی کرائی کا خاص کر ناپر انہوں ہوگا۔ اس کے سکھنے کا ابتدا کی اور خواج کی جاتے گی تو جت کی تمریک میں ہوگا می جاتے کا انجدا کی جاتے گی تو جت تھی ہوگا میں جاتے گا۔ اس کے سکھنے کا ابتدا کی میں رسوخ حاصل کیا جائے گا رہ ان مالے گا۔ بقدر کو مش لمنا طروز کی ملائے آثر اس ملم کے جات کی خوالے گا۔ وہ اس کیا جائے گا۔ وہ اس کیا جائے گا در ان ملم کے کہ خوال کی ان کا مطالعہ کیا جائے گی تو جت قدرت میں ہوگا مل جائے گا۔ وہ اس کی جائے گا در دارے کی گوشش کی جائے گی تو جت کی دور کا مطرف انبیا کی خوال کو خش کی تمریک میں ہوگا می جائے گا در دار کی کوشش کی ہوگا کی جائے گا دور کو کشش کی جائے گی تو جت کی تعریک کی دور کو کشش کی جائے گا دور کیا ہو گا کی جائے گا کہ کو خش کر کی کر گا گی ہو گا گی جائے گا کہ کر گی گیا گیا گا کہ کر گا گی گیا گا کہ کر کی کر گیا گیا گیا گیا گا کہ کر گا گا گیا گا گیا گیا گا کے

تیری قتم میں وہ علوم تے جن کی ایک مخصوص مقدار مستحن ہے۔ ایسے علوم کاذکر فرض کتابیہ کی بحث میں آچکا ہے۔ ان میں سے ہر علم کے تمین درج ہیں۔ ایک بقدر ضورت جے اونی درجہ بھی کہ سکتے ہیں۔ دوم متوسط سوم متوسط سے زائد جس کی آخر تک انتہا شہو۔

تخصیل علم کا تفصیلی پروگرام : آدی کو چاہیے کہ وہ دو چیزوں میں ہے ایک چیزافتیار کرلے 'یا تواپ نئس کی اصلاح میں جب اپنے نئس کی اصلاح میں جب اسلام میں ہو جائے آگر اپنے نئس کی اصلاح کرنے ہو کہ اپنے نئس کی اصلاح کرنے ہو قالت کے مطابق اس پر فرض ہو تا ہے اور جس کا تعاق اعمال ظاہری ہے ہے۔ مثل کی اصلاح کرنی ہے تو پہلے وہ علم جامل کرے جو حالات کے مطابق اس پر فرض ہو تا ہے اور جس کا تعاق اعمال ظاہری ہے ہے۔ مثل نماز' دو نہ اور المهابت و فیمو لیکن سب ہے ایم اور ضروری علم جے سب لوگوں نے چھوڑر کھا ہو ول کی صفات کا علم ہے 'لین ہے معلوم کرنا کہ ان جس کون ہی صفت انجی ہے اور کون می بری 'ایا کوئی انسان نہیں جو بری صفات و عادات سے خالی ہوا اور حرص 'حدد' ریا' کمر اور قجب و فیرہ جیسی خصلتیں اس میں نہ ہوں۔ یہ سب عادات مملک ہیں۔ ان کو نظرانداز کرنا اور خالی ہوا اور حرص 'حدد' ریا' کمر اور قجب و فیرہ جیسی خصلتیں اس میں نہ ہوں۔ یہ سب عادات مملک ہیں۔ ان کو نظرانداز کرنا اور خالی ہوا کہ میں میانی ہوئے جا ہوئی کو ڈول کے مرض میں صرف جس کے ظاہری صول پر یہ کرلے 'اور اندر کا فاصد مواد تکالے میں تمان کی ہوئی میانی کی جا ہوئی کہ ہوئی ہوئی کہ کہ دوری کا مرف خالی کی اندر ہوتی ہیں۔ اکار لوگ صرف خالی کی اندر ہیں 'دول کی صفائی پر توجہ نہیں کی جو نیں اکر جائی 'شرک جو نیں دل کے اندر ہوتی ہیں۔ اکار لوگ صرف خالیمی اعمال کے بائد ہیں' دلول کی صفائی پر توجہ نہیں

دیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری اعمال نبتا سل ہیں اور دل کے اعمال مشکل ہیں۔ جس طرح کوئی مریض کروی کیلی دوائیں نہ استعال کرے ' محض جم پرلیپ کرا تارہے ' اس ہے فائدہ کے بجائے مرض میں اضافہ ہوتا رہتا ہے ہی حال دل کا بحی ہے ' ول کے امراض کے لیے محض ظاہری اعمال کافی نہیں ہیں۔ بلکہ باطنی اعمال بھی ضروری ہیں چتانچہ آگر آخرت مقصود ہے ' اور ابدی بلاکت ہے بچتا منظور ہے تو باطنی بیاریوں کے علاج کی طرف دھیان دو۔ ہم نے تیسری جلد میں ان بیاریوں کی تفسیل اور علاج کے طریقے بیان کردیے ہیں ' اگر تم نے ہمارے بیان کے ہوئے طریقوں پر عمل کیا تو وہ مقامات ضرور حاصل ہوں گے جن کا ذکر ہم نے جن مقد میں کیا ہے۔ جب دل برائیوں سے پاک ہو تا ہے تو اچھائیاں خود بخود جگہ بنالیتی ہیں۔ جب ذمین سے خود رو گھاس صاف کردی جاتی ہے۔ جب نہیں بھول آگے ہیں اور بمار آتی ہے۔

جب تک تہیں اس فرض مین سے فرافت نعیب نہ ہو جائے فرض کفایہ کی طرف توجہ مت دو محصوصاً اس وقت جب کہ کوئی دوسرا مخص فرض کفایہ علوم سے واقف ہو اور لوگوں کی ضرورت بوری ہوری ہواس لیے کہ یہ سرا سرحماقت ہے کو محض ووسرے کی اصلاح کے لیے خود کو ہلاکت کی نذر کردیا جائے اس مخض سے برا احق کون ہو گاجس کے کپڑوں میں سانپ یا بچو مکس عما ہواور وہ اسے جمع کرنے کے بجائے دوسرے کے چرے سے معی اڑانے کے لیے چھاسٹی ش کرتا پھررہا ہو'اوروہ بھی ایسے من كے ليے جوسان جھوكے كاٹ لينے سے اسے محفوظ ندر كھ سكے اور نداس تكليف كودور كرنا اس كے بس ميں ہو۔ اس وقت توائی فر کرنی جاہیے و مرے کے لیے باوجہ سر کمانے کی کیا ضورت ہے ہاں اگر جہیں ترکیہ اس سے فراغت نصیب ہوجائے۔ ما ہرو باطن کے کناہوں سے بچنے یقدرت ماصل ہوجائے اور ایسا دائی عادت کے طور پر ہواتو فرض کفایہ طوم کی تحصیل میں مشغول ہونے میں کوئی نقصان نمیں ہے۔ لیکن ان میں بھی قدرت اور ترتیب کا لحاظ رکھنا جائے ہے۔ یعنی پہلے قرآن پاک ، پھر مديث شريف عرعلم تغير اورد يرعوم قرآن على ناع منوخ منعول موصول محكم اور عظاب وفيرو- اس كے بعد مذعث ك علوم سکھنے چاہئیں پر مدیث و قرآن کے فروی علوم کی طرف توجہ دی چاہیے۔ جن میں فقہ کو اولیت دی چاہیے محراس میں معتبر ندا بسمعلوم کے جائیں خلافیات نیں۔ محراصول فقہ کو ای طرح باتی فرش کفایہ علم کو اس دفت تک عاصل کرتے رمنا جا ہے جب تک عمروفا کرے اور وقت اجازت دے عمرائی زندگی کے قیتی کھات کمی ایک فن میں کمال پیدا کرنے کے لیے صرف مت کرد-اس لیے کی علوم بہت ہیں اور عمر مختصر ہے۔ بیا علوم دو سرے مقصود علم کے لیے الات اور مقدات ہیں خود مطلوب بالذات نہیں ہیں اور جو چيزخود مطلوب نتين موتي اس من لك كراصل مقصود كو بعلانا بمترنسين بهد چنانچه مرف اى قدر علم لغات عاصل كروجس سے عربی زبان کا سجمنا اور بولنا آسان ہو جائے۔جو لغات کم رائج ہوں ان میں سے صرف وہ لغات جانے کی کوشش کروجو قرآن و مدیث میں استعال ہوئے ہوں تممارے لیے علم لغت میں اس سے زیادہ وقت لگانا ضروری نہیں ہے کی حال علم نجوم کا ہے کہ محض اس قدر علم حاصل كروجس كا تعلق قرآن وحديث سے مو-

م پہلے بتلا مچے ہیں کہ علم کے تین مرات ہیں (ا) بقدر کفایت (۲) درجہ احدال (۳) درجہ کمال- ہم مدیث، تغیر افتہ اور

کلام میں ان تنوں مراتب کی مدود بیان کررہے ہیں باتی علوم کے ان میں قیاس کرلیا جائے۔

علم تغیریں مقدار کفایت یہ ہے کہ ایس تغیرردھی جائے جو مجم قرآن ہے دوئی ہو جیے علی واحدی نیٹا بوری کی تغییرجس کا نام و بیر ہے ورجہ اعتدال یہ ہے کہ وہ تغیرردھی جائے جو قرآنی حجم سے تین گنآ ذا کد ہو مثلاً نیٹا بوری کی تغیرالواسط-درجہ کمال اس سے ذاکد ہے۔ اس کی نہ ضرورت ہے اور نہ آخر عمر تک اس سے فراغت ممکن ہے۔

مدے میں مقدار کفایت یہ ہے کہ بخاری و مسلم کا اصل متن کی فاضل مدیث سے پڑھ لو۔ راوبوں کے نام یاد کرنے کی ضوورت نہیں۔ اس لیے کہ یہ کام تم سے بہت پہلے ہو چکا ہے۔ سب پچھ کتابوں میں موجود ہے تمہارا کام صرف یہ ہے کہ ان کتابوں پر احتاد کرو۔ بخاری و مسلم کے الفاظ حفظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس طرح پڑھو کہ جب بھی کسی مسئلہ کی ضرورت کتیں ہے بلکہ اس طرح پڑھو کہ جب بھی کسی مسئلہ کی ضرورت

پیش آسے وہ یا آسانی بخاری ومسلم کی تمیں مدیث بیل تہیں ال جائے۔ درجہ اعترال یہ ہے کہ تحیین کے ساتھ حدیث کی دوسری کناچی بھی پڑھو ورجہ کمال میہ ہے کہ جتنی بھی حدیثیں معتول بیں وہ سب پڑھو ، چاہے وہ ضعیف ہوں یا قوی ، صبح ہوں یا ساتھ ہی اپنے بھی کی طرقی مقایت وابوں کے نام اور حالات وفیرہ کا علم بھی حاصل کرد۔

فقت میں مقدار کا ایک کی بھترین مثال "مخترالین " ہے جس کی تلخیص ہم نے "خلاصة الحقر" میں کی ہے۔ ورجداعتدال میں وہ کتاب پڑھ کی جائے جو الحقرہے جین کنا دائد ہو۔ کیتی اسی تعلیم جنتی ہماری کتاب "الوسط فی المذہب" ہے۔ ورجد کمال ہماری

كاب البيطب اس كے ساتھ فقد كى دو سرى كابيں بحى يرمى جاعتى ہيں۔

علم کلام کا ماصل صرف اتنابی ہے کہ جو عقیدے اہل سنت نے سنف صالحین سے نقل کے ہیں وہ محفوظ رہیں۔ البتہ سنّت کی حفاظت کے لیے علم کلام کی بی دوارہ مقدار صوری ہے۔ اور یہ ضرورت ہماری پیش نظر کباب کی باب العقا کہ سے ہو سکتی ہے۔ درجہ احتدال ہد ہم کہ کہ سے کم دوسو صفول پر مفتل کوئی کتاب ہو ہماس کی مثال ہماری کتاب "الاقتصاد فی الاحتقاد" ہے۔

علم کلام کی ضرورت : علم کلام کی ضرورت اس لیے ہے باکہ اس کے ذریعہ اہل بدعت سے مناظرہ کیا جائے اور عوام کے دلول سے مبتدعانہ خیالات نکالئے میں مد سلے بیہ مناظرے بھی مرف عوام بی کی مد تک منید ہیں بشرطیکہ ان میں تعصب پیدا نہ ہوا ہو ورنہ جمال تک آن مبتدعین کا تعلق ہے جو تھوڑا بہت مناظرہ کرلیتے ہیں انھیں اہل کلام کے مناظروں سے بہت کم فاکدہ ہوتا ہے اگر مبتدع کو تقریر میں خاموش بھی کردیا جائے ہیں وہ اپنا نہ مب نہیں چھوڑے گا اور اس فکست کے لیے اپنی کم علی کو الزام دے گا اور اس فکست کے لیے اپنی کم علی کو الزام دے گا اور بی ضرور ہوگا۔ فریق فائی محض قوت مناظرہ سے حق کو خلط طور رہا ہے۔

قام اوگوں کا عال ہے ہے کہ آگر وہ کمی ہد می کی تقریر من کرداہ حق ہے مخرف ہو گئے تھے وہ کی صاحب حق کی تقریر من کران کے خیالات ہی رول جا کیں گئے۔ بھر طیکہ ان میں تحقیب ہیں آئہ ہوا ہو "کین اگر ان میں ہمی تحقیب ہو گیا ہو گیا ہے وہ ہمی کڑ معتب یا ہت وہ اس کے خیالات ہی روز ماصل ہو آ ہے۔ فالفین می تحقیب یا ہت دھری ہی دراصل علاء سوء کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ یہ لوگ حق کے لیے تحقیب میں مدے تجاوز کرتے ہیں فالفین کو مقارت کی تواجت کی مقارت کی تواج ہوں اس کی تروز کرتے کے تحقیب میں مدے تجاوز کرتے ہیں افالفین کو مقارت کی تواج ہوں اس کا آجام ان پر لگایا جا آ ہے وہ اس کی تروز کرتے کے بیا اور جو الزام ان پر لگایا جا آ ہے وہ اس کی تروز کرتے کے بیا اور وہ اس کی تروز کرتے کے بیا اور جو الزام ان پر لگایا جا آ ہے وہ اس کی تروز کرتے کے بیا اور جو اس کی سے نوادہ اس کی تروز کرتے ہوں ہوں ہوں ہوں کہ سے اور موجہ کے بیا اور جو الزام ان پر لگایا جا آ ہے وہ اس کی تروز کرتے ہوا ہی اجام کی اجام کی اجام کی اجام کی اجام کا رجان ان طاح کی طرف نوادہ ہو آ ہے جو اپنے ذہب میں محتصب ہوں اور جنسی تقافین کو گالیاں دیے کا فن خوب آ تا ہو۔ تحقیب بی آئ کل کے طاح کا شیوہ ہے کی ان کا جھیار جی ہے "دیون کا دواج ہی آئ کل کے طاح کا شیوہ ہے کی ان کا جھیار جی ہے "دیون کا دواج ہیں" اور باطل مقائد کو دول سے نکال جو سے تھیئے کے بہائوں کا دفاع کر دے ہیں "کیا ہونے قدم ہونا کے قدم ہونا کے کا موق دے دے ہیں۔ جی ان کا جو کو دول سے نکال میں محتصب ہیں اور جو ان کا جو کی ہوں کی دول سے نکال موقع کی بھر کے تو کی بیا ہونے کو کر بے ہیں اور جو ان کا بھیا کو تو کو کو کا کو کھی کے بھر کی دول کی کا کو کھر کی دول سے نکال میں کو کھر کو کہ کو کھر کو کو کھر کو کھر کو کھر کیا گائی کو کھر کی کو کھر کر کر کیا گائی کو کھر کو کو کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کی کھر کے کو کھر کو کھر کو کھر کی کھر کے کو کھر کے کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کے کو کھر کو کھر کو کھر کے کو کھر کو کھر کے کو کھر کو کھر کو کھر کے کو کھر کھر کے کھر کے کو کھر کے کھر کے کھر کو کھر کو کھر کو کھر کھر کے کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کھر کی کھر کھر کو کھر کھر کو کھر کو کھر کھر کو کھر کو کھر کے کھر کھر کھر کو کھر کھر کو کھر کھر کھر کو کھر کو کھر کھر کو کھر کھر

خلافیات کاعلم : خلافیات کا بید علم جو موجوده دور میں ایجاد ہوا ہے یا وہ کتابیں جو اس فن میں تکھی جاری ہیں' یا وہ مناظرے جن کا رواح عام ہے پہلے بھی موجود نہ تھے۔ تم بھی کہی اس راہ کی خاک مت چھانا۔ اور ان علوم ہے اس طرح بچنا جس طرح زہر۔ قاتل سے بچتے ہو۔ اس لیے کہ بید آیک خطرناک مرض ہے جس نے آئے کلی تنام تقیموں کو حرص 'حد اور فخود مبابات جیسی بیاریوں میں جنلا کردیا ہے ہم عنقریب اس موضوع پر تقسیل ہے تکھیں گے۔

جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو علاء جو ہمارا موضوع من ہیں یہ کتے ہیں کہ جو مخض جس علم سے واقف نہیں ہو آاس کا خالف ہو تا ہے۔ ایسے لوگوں کے کہنے سے تم یہ ہو تھے لینا کہ ہم علم خلافیات سے واقف نہیں ہیں۔ ہم نے تواس فن می زندگی کے برے قبتی لوات مرف کے ' تصنیف' محتیق' اور منا ظروو بیان میں اولین لوگوں پر بھی سبقت حاصل کی۔ محرافلہ تعالی نے ہمیں حق کا راستہ دکھلایا' اور اس فن کے عیوب سے واقفیت بخشی ہم اسے چھوڑ کراپنے نفس کی فکر میں لگے۔ تمہیں ہماری نفیعت اس نقطۂ نظر سے قبول کرنی جا ہیے کہ ہم تجربہ کارہیں اور تجربہ کارکی بات صبحے ہوتی ہے۔

رے ہیں منابعہ کے خانوات کا علم ضروری ہے اور اس کی علنیں معلوم کرنے کے لیے خلافیات کا علم ضوری ہے کوئد فرجب کی علنیں خود اصل ذرجب میں ذکور ہیں ان سے زیادہ جو کچھ پڑھا پڑھایا جا تاہوہ سب منا ظرانہ بحثیں ہیں قرن اقل کے لوگ یعنی صحابہ و تابعین ان بحثول سے واقف تھے۔ چکریہ لوگ یعنی صحابہ و تابعین ان بحثول سے واقف تھے۔ چکریہ ملتیں بھی علم نوی کے لیے ضروری نہیں ہیں بلکہ بعض اوقات فقی ذوق کے لیے نقصان دہ بھی ہیں۔ اس فن میں دہ لوگ مشغول ہوتے ہیں جن کوشرت اور جاہ طلب ہوتی ہے۔ بہنانہ یہ گریتے ہیں کہ ہم ذہب کی علل طاش کررہ ہیں۔ حالا تکہ بعض اوقات بوری زدگی گذر جاتی ہے۔ اور علل سے گذر کر اصل ذہب تک پہونچنا نعیب نہیں ہوتا۔ اس لیے حمیس جاسے کہ شیاطین کا بوجھ اور سے بھی بچا اور ان شیاطین الانس سے بھی کتارہ کئی افتیار کرد جو لوگوں کو برنگانے اور گراہ کرنے کے سلسط میں شیاطین کا بوجھ لگا کردے ہیں۔

عد مرف رات مي روم بولى نمادي كام آئين- بركاردو عالم ملى الشرطيرو ملم كاار شاويه به و مرف رات مي روم بعده من كانواعليه الأوتواالجدل شمقراً: ماضر مؤملك الآجداد براهم مورد من مرفق (تدى)

بَلُ هُمُ قَوُمُ خَصِمُونَ (زندی) نیں کراہ ہوئی کوئی قوم اس ہوایت کے بعد جس پروہ تھی تکر چھڑوں کی نذر ہوگئ۔ تھریہ آیت پڑھی: ماضر بوہ لک (آخر تک)

> ارشادباری ہے:-فَامَّنَا الَّذِیْنَ فِی قُلُوبِهِمُ زَیْنَ عَلَیْ (پ۴٬۹۶۶ء ۵) سوجن لوگوں کے دلول میں کی ہے-

اس آیت یس اہل زینے ہے مراد کون ہیں؟ مدیث پی اس کا جواب ان الفاظ میں واکیا ہے:۔
هماهل الجدل الذين عناهم الله تعالى بقوله: وَاخْذُرُهُمُ أَنْ يَفْتَنُو كُوَّ وَعَارِي وَ

ر اور جھڑے والے ہیں جن کو خدا تعالی ہے! ہے اس قول میں مراد کیا ہے: الناسے فی کمیں تھے فتنہ میں جلانہ کردیں۔

أيك مشهور مديث بيث

ابغض الخلق الى الله الالدالخصيم (عارى وسلم) برتريد كلوق الله تعالى ك نزديك جيكرالوس

ایک بزرگ کا قول ہے کہ آخر نمانے میں تجھے لوگ ہوں گے جن پر عمل کا دورازہ بند کردیا جائے گا اور جدل (جھڑوں) کا درازہ کول دیا جائے گا۔

چوتھاباب

## علم خلاف اوراس کی د لکشی کی اسباب و عوامل

اختلافی علوم کی طرف لوگوں کار جحان : اخضرت ملی الله علیه دسلمی بعد منصب خلافت پر خلفاء راشدین جلوه افروز ہوئے۔ یہ لوگ عام باللہ منے فقی احکام اور امور فاوی میں ممارت رکھتے تنے ان لوگوں کو فتیہوں سے مدولینے کی بہت بی کم ضرورت پین آتی تھی۔ ممی معورے کے لیے کمی دو سرے کی ضرورت برتی تھی۔ یمی وجہ ہے کہ اس دور کے علاء مرف علم آخرت کے ہورہے تھے۔ افھیں کوئی دو سرا معظم نہ تھا فاوی اور خلوق سے متعلق دنیاوی احکام کو ایک دو سرے پر نالتے تے اور جمہ وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے تھے۔ جیسا کہ ان کے حالات زندگی سے پند چانا ہے ، پھر خلافت ایسے لوگوں کو ال مئی جو اس كے الل ندمتے علافت كے ساتھ ساتھ وہ رسوخ في العلم كے النيرامور فادى كے ذمه دار قرار بائے اس طرح النيس مجورا فقماء کی مدلینی بری اور برحال میں ان کی معیت ضوری مجھی ناکہ جو تھم دہ جاری کریں اس سلسلے میں علاء سے بھی استعواب کر سكين- اس وقت علائے تابعين ميں سے وہ لوگ باتی سے جو نمونہ سلف سے 'چنانچہ اگر مجمی انمیں حکام کی طرف سے بلایا جا تا تو وہ جانے سے پہلو تی کرتے ، مجوراً عظام کو بھی سخت مدش افتیار کرفی پڑی اضیں زبدتی سرکاری مدول پر بھلایا گیا۔ اور قضاد افاء کی ذمہ داریاں تغویش کی کئیں۔اس دقت لوگوں نے علاء کی یہ عرف دیکھی کہ امام عام اور دالی سب کے سب ان کی طرف متوجہ ہیں۔ تو ان میں بھی عزّت اور مرتبہ حاصل کرنے کے لیے بخصیل علم کا جذبہ پیدا ہوا۔ چنانچہ وہ لوگ علم فاوی کی مخصیل میں مشغول ہو گئے عاموں کے سامنے حاضری کا شرف حاصل کیا اور ان سے متعارف ہو کرعمدے اور انعامات لیے۔ بعض علاء محروم بھی رہ مے ، بعض وہ لوگ جو اگرچہ اس مقصد میں کامیاب ہوئے لیکن بن بلائے جانے کی وجہ سے ذات و رسوائی سے وہ بھی ا نادامن ند بچاسکے۔ فرضیکہ وہ فقماء جو مطلوب سے طالب بن مے اور جو تمبی حکام سے دور رہنے کی باعث مزت دار سے ان ک درباروں میں مامری کی وجہ سے ذلیل و خوار موسے۔ آہم ایسے علاء دین مجی ہردور میں موجودرہے جنیس اللہ تعالی نے اس ذلت سے محفوظ رہنے کی تونیق عطا فرمائی۔

اس دور میں اکثر و بیشترلوگ افخاء اور قضاء سے متعلق طوم کی طرف زیادہ متوجہ تھے کیونکہ در حقیقت کی علوم سرکاری عمدوں کے لیے ناگزیر حیثیت رکھتے تھے پھر پچھ سرپراہان مملکت اور امراء حکام پیدا ہوئے جنہیں عقائد کے باب میں علاء کے اختلافات اور دلائل کی تفصیل جانئے کا شوق ہوا۔ جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ امراء و حکام علم کلام سے متعلق منا ظرانہ بحثوں سے دلچی اور دلائل کی تفصیل جانئے کا شوق ہوا۔ جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ امراء و حکام علم کلام سے متعلق منا ظرانہ بحثوں سے دلی تقل مائی ہو اور کھتے ہیں قودہ لوگ علم کا مملک کے سر اور دعوی ایم کی گئی کہ اس طرح ہم دین اللی کا دفاع 'سنت و سول اللہ صلی اعتراضات کرنے کے لیے نئے وحلک و ضع کے اور دعوی یہ کیا گیا کہ اس طرح ہم دین اللی کا دفاع 'سنت و سول اللہ صلی

-

الله علیہ وسلم کی حفاظت اور برعت کی بی کی کرنا چاہتے ہیں۔ پچھلے فقساء ہی ہی کما کرتے سے کہ ہمارا مقصد دین کے احکام کا انہی طرح جانا اور مسلمانوں کی فقسی ضروریات کی ہمیل کرنا ہے اور اس میں حلوق کی ہملائی پیش نظر ہے۔ پھر پچھے امراء اور حکام ایسے آئے جنوں نے علم کلام میں منا ظرانہ بحثوں کی ہمت افزائی نہیں گے۔ ان کے خیال میں اس طرح کے منا ظروں سے نہ صرف یہ جھگڑتے جنوں نے علم امان کی شدت میں اضافہ ہوا۔ کشت و خون اور ملکوں کی بتاہی تک نوبت پنجی۔ لیکن یہ لوگ فقہ میں منا ظرانہ بحثر کا دور کا تعاذبہ برخی اس کی شدت میں اضافہ ہوا۔ کشت و خون اور ملکوں کی بتاہی تک نوبت پنجی۔ لیکن یہ لوگ فقہ میں منا ظرانہ بحثر کا دور کا تعاذبہ برخی اس کے دور کا تعاذبہ والی ان کو اور کے خاص طور پر دو مرحی علوم و فتون بلاے طاق رکھ دیا گئے اور فقمی اختلافات کی ترتیب و تدوین کے دور کا تعاذبہ و ان لوگوں نے خاص طور پر پچھے ذیا دہ قوم ہونے کہ اس فلا فت کی انہ اس میں اختلافات پر پچھے ذیا دہ قوم ہونے اس غلو فنمی کا شکار رہے کہ ہم شرقی احکام کے اسرار و رموز کی دریافت 'نہ ہمی اختلافات کے کچھ ذیا دہ قوم ہونے ان لوگوں نے اس طرح کے موضوعات پر اسباب و عوامل کے اثبات اور فقادی کے اصولوں اور ضوابط کی تفکیل پر مامور ہیں۔ ان لوگوں نے اس طرح کے موضوعات پر کا بیس اور اس میں منا ظرانہ رکھ کے موضوعات پر کتابیں تکھیں اور اس میں منا ظرانہ رکھ کے موضوعات پر کتابیں تکھیں اور اس میں منا ظرانہ رکھ کے موضوعات پر کتابیں تکھیں اور اس میں منا ظرانہ رکھ کے موضوعات پر کتابیں تکھیں اور اس میں منا ظرانہ رکھ کے موضوعات ہو گئی تھوں شب و دونہ ہیں۔ معلوم نہیں ہو مونوں نے اس طرح کے موضوعات ہو گئی ہوں شب و دونہ ہیں۔ معلوم نہیں ہو مونوں کے انداز کے اس کی اسرار کو دونوں نے اس طرح کے موضوعات ہو تھی شب و دونہ ہیں۔ معلوم نہیں ہو مونوں کے انداز کے موضوعات ہو تھی شب و دونہ ہیں۔ معلوم نہیں ہو مونوں کے انداز کے انداز کو دونوں کو دونوں کے انداز کے دونوں کے انداز کے دونوں کی سے دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کے دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کے دونوں کو دونوں کو دونوں کے دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کے دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کے دونوں کو دونوں

خلافیات کی طرف ان لوگوں کے رتجان کا واحد سب یہی تعاجم کا تغییل ذکر اس مختلو میں ہوا۔ فرض کیجے اگر حکام دنیا ان
دونوں آئمہ کے بجائے کی اور امام کے ذہبی اختلافات معلوم کرنے کے دربے ہوجائیں یا کسی اور ہم مرف اند کی رضا جاجے ہیں۔
بھی ان کا ساتھ دیں گے اور یہی کتے رہیں گے کہ جس علم میں ہم مشخول ہیں یہی علم وین ہے اور ہم مرف اند کی رضا جاجے ہیں۔
دور حاضر کے مناظروں کی نوعیت : مناظر علاء بھی ہمی یہ مظالم دینے گی کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ مناظرے تلاش کو اور ماضر کے مناظروں کی نوعیت کی و شش کرتے ہیں کہ ہم لوگ مناظرے تلاش میں اور ماضر میں ایک دو مرے کی مدویا کسی ایک مسئلہ پر بہت کی آداء کی موافقت مذیر ہے۔ صحابہ کرام کے مضوروں کی بھی ہی نوعیت تھی۔ شاق دادا کے ساتھ بھائیوں کے محوم ہونے کا مسئلہ 'شراب خوری کی سزا' امام کی قلطی کرتے پر جرانہ و فیرہ مسائل میں صحابہ کے مشوروں مصور ہیں۔ شافی تا اور کی مدوروں اور انکہ ملف کی تقریروں ابو ہوست کی توروں کی مدولا اور انکہ ملف کی تقریروں ہی تا تھیں۔ آج کل مناظروں کو صحابہ کے مشوروں اور انکہ ملف کی تقریروں ہی شائلہ بھی اس نوعیت کی ہیں۔ آج کل مناظروں کو صحابہ کے مشوروں اور انکہ ملف کی تقریروں ہی مدوروں اور انکہ ملف کی تقریروں ہی مدوروں کی مدولا اور انکہ ملف کی تقریروں کی مدولا ہیں۔ آج کل مناظروں کو محابہ کے مشوروں کی بات ہے مگراس کی بھی جو تشوروں کی بات ہے مگراس کی بھی جو تشوروں کی مدولا ہیں۔ آج کل مناظروں کو محابہ کے مدوروں کی بات ہے مگراس کی بھی جو تشوروں کی بات ہے مگراس کی بھی خوروں کی مدولا کی بات ہے مگراس کی بھی خوروں کی مدولات کی جو تشوروں کی بات ہے مگراس کی بھی ہو تا مقالم ہیں۔

پہلی شرط: فرض کفایہ کا درجہ فرض عین کے بعد ہے۔ اگر کوئی مخص اہمی فرض عین کی مخصل میں لگا ہوا ہے اور پیش نظر مناظرہ فرض کفایہ ہے تواہ اس مناظرہ فرض کفایہ ہیں معہوف ہوجائے ادر میں عناظرہ فرض کفایہ ہیں معہوف ہوجائے ادر یہ دعوے کرے کہ میرا مقعد طلب حق ہو ہو تا ہے۔ اس کی مثال ایس ہے کہ کوئی مخص تماز چھو اگر کیڑے بنے کی کوشش میں معموف ہو اور ہے کہ میرا مقعد ان لوگوں کی سر ہو ٹی کرتا ہے جو نگلے بدن تماز پر صفح ہیں۔ جو لوگ مناظرہ میں مشخول ہیں دہ ان چزوں کو چھو اُسے کہ میرا مقعد ان لوگوں کی سر بین ہیں۔ بھریہ بات بھی اہم ہے کہ کوئی مخص فوت شدہ تماز فوراً اوا کرنا جا ہے اور کسی شرط کا لحاظ کے بغیر نیت بائد کے واس تمازے وہ بجائے مظم کے نافر ان قرار دیا جائے گا۔ حالا تکہ نمازے بیدہ کراور کون ساعمل اسے ٹواب کا حال ہو سکتا ہے۔

دوسری شرط : دوسری شرط بہ ہے کہ مناظر جس مناظرے میں مشغول ہے وہی اہم ترین فرض کفایہ ہو۔ اگر اس کے مقابلے میں کوئی زیادہ اہم فرض کفایہ ہوگا اور اس کے باوجود مناظرے میں معموف ہوگاتو یہ کملی نافرانی ہوگی۔ اس کی مثال ایس ہے کہ کوئی محض مسلمانوں کے ایک گروہ کو دیکھے کہ وہ لوگ پیاس کی شدّت سے تڑپ کرجان دے رہے ہیں اور شہر بحرمیں کوئی ان کا

4

اناظهرت المداهنة في خيار كم الفاحشة في اشرار كم و تحول الملك في صغار كم والفقه في ارادلك (المناج)

جب تم من سے لوگوں میں مدا بنت پیدا ہوجائے گی اور بروں میں بے حیاتی محومت چھوٹوں کی طرف معلل ہوجائے گی اور فقد رفطوں میں جلا جائے گا۔

چوتھی شرط : چوتھی شرط یہ ہے کہ ایسے امور میں منا عمو کیا جائے جو پی آچے ہوں یا قریب الوقوع ہوں۔اس لیے کہ محاب

4

کرام بھی ایسے مسائل میں مشورے کیا کرتے تھے ہوئے ہوں یا بارباران کی ضرورت پیش آتی ہو۔ جیسے مال وراثت کی تقسیم کے مسائل ۔ لیکن آج کل مناظرین کو دیکھے۔ یہ لوگ ان مسائل پر توجہ بھی نہیں دیتے جن میں اہتلاءِ عام کی دجہ سے امر حق جائے کی ضرورت رہتی ہے بلکہ ایسے مسائل علاش کرتے ہیں جن میں جھڑے کی کوئی صورت نکل آئے۔ عام ضرورت کے مسائل یہ کہ کر نظرانداز کردیتے ہیں کہ ان کا تعلق مدیث سے ہے فقہ سے نہیں یا یہ مسائل اس قدر مختر ہیں کہ ان میں بحث و محتلوکی مختر ہو آگہ جلد سے جلد مطلوب تک پنچنا ممکن ہو۔ کلام کو طویل کرنا مقصد نہیں ہے۔

یانچیں شرط : پانچیں شرط یہ ہے امراء و حکام کی محفلوں یا موای اجماعات میں مناظرہ کرنے کی بجائے تھی مجلسوں میں مناظرہ کرنے کو اچھا سمجتا ہو' تمائیوں میں ہمت مجتمع رہتی ہے اور ذہن و فکر خارجی عوال سے پاک و صاف رہے ہیں۔ اس صورت میں جلد سے جلد حق کا ادراک ہو سکتا ہے۔ عام اجماعات میں نام و نمود کی خواہش سرابھارتی ہے۔ ہر فریق حق و باطل کی پوا کئے بغیریہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ یہ بات آپ جانے ہیں کہ آج کل مناظرے کرنے والے عام اجماعات میں مناظرہ کرنا اور ایک ہیں کرتے ہیں۔ یہ مناظرہ ن ترق ایک دو سرے کے ساتھ تھائیوں میں رہتے ہیں لیکن بھی کوئی بحث نہیں ہوتی بلکہ آگر ایک پچھ پوچھتا ہے تو دو سرا جواب نہیں دیتا لیکن جمال کوئی امیریا حاکم موجود ہویا عام لوگوں کا مجمع ہو تو پھر ہر مخض اپنے آپ کو مقرر اعظم فاہت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

چھٹی شرط : چھٹی شرط بیے کہ حق کی طلب میں مناظرہ کا حال اس مخص کی حالت سے مشابہ ہو جس کی کوئی چڑ تم ہو گئی ہو۔ وہ مخص یہ قرق نہیں کرنا کہ وہ چیز میرے ذریعے مل رہی ہے یا کسی اور کے ذریعے اس طرح منا عمومیں ایک فریق دو سرے فریق کو معاون ومددگار سمجے۔ خالف یا وسمن تعتور نہ کرے۔ اگر فریق فانی واقعی گرفت کرے یا حق بات بتلائے تو اس کا شکر گزار اور منون واحسان مند ہونا جا ہیے جس طرح ہم اس مخص کا شکریہ اواکرتے ہیں جو گشدہ چیز کی نشاندی کردیتا ہے۔ ایسانبھی نہیں ہو تا کہ ہم شکریہ اواکرنے کے بجائے اس کو برا بھلا کمنا شروع کردیں۔ محابہ کے مفوروں کا یمی مال تھا۔وہ اپی غلطی کا اعتراف کر لیتے تھے۔ ایک عورت نے معرت مراکو خطبہ کے دوران مجمع عام میں ٹوکا اور حق بات بیان کی۔ آپ نے فرمایا : عورت مجمع کہتی ہے مرد غلطی پر تعا۔ ایک فض نے معزت علی سے کھر ہوچھا "آپ نے جواب دیا۔ اس فض نے کما : امیرالمومنین ! بدمسئلہ اس طرح نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا : توضیح کتاہے ، میں غلط کر رہاتھا۔ واقعی برعظم والے سے برم کردو سراعلم والا ہے۔ حطرت ابن مسود فی حضرت ابو موئ اشعری کی ایک غلطی کی تھیج کی تو فانی الذکریے لوگوں سے فرمایا : جب تک ابن مسعود تمهارے درمیان موجود ہیں مجھسے کچے مت ہوچمو! حضرت ابوموی اشعری سے کسی نے اس مخص کا انجام دریافت کیا تھاجس نے خداکی راہ میں جماد کیا اور مارا کیا۔ آپ نے جواب دیا : وہ فض جنتی ہے۔ حضرت ابو موی اس وقت کوف کے امیر ہے۔ حضرت ابن مسود نے ساکل ہے کہا: شاید امیر تمهارا سوال سجم نہیں سکے ہیں۔ دوبارہ پوچھو ساکل نے محروبی سوال کیا ایپ نے پروئی جواب دیا۔ معزت ابن مسعود نے ارشاد فرمایا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگروہ مارا کیا اور حق کو پنچا تو جنتی ہے۔ ابو موکی نے یہ بات تنکیم کی اور فرمایا : طالب حق کو اس طرح انساف کرنا جاہیے۔ آگر اس طرح کا واقعہ ہمارے دورے کمی فتیہ کے ساتھ پیش آیا ہو یا تو وہ مبمی اپنی غلطی کا اعتراف نہ کر تا بلکہ اپنی رائے کی مخلف تو جیس کر تا۔ یمی حال منا ظرین کا ہے۔ اگر فریق ٹانی کی زبان سے میج بات فاہر ہوجائے تو ان کے چرے ساہ پرجاتے ہیں جینچ ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اس کی بات رد ہوجائے کہ اگر کوئی منصف مزاج مخص اے تاپند بھی کرتا ہے تووہ عمر بحراس کی قدمت کرتے ہیں۔ شرم نہیں آئی۔ ان مناظرین کوکہ اپنے مناظروں کو محابہ کے معوروں کے برابر قرار دیتے ہیں۔

احياءانطوم جلداول

ساتویں شرط : ساتویں شرط یہ ہے کہ اگر فریق ٹانی ایک دلیل چھوڑ کردو سری دلیل افتیار کرنا جاہے یا ایک اختراض سے دوسرے اختراض کی طرف آنا چاہے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ اس کے کہ ساف کے منا ظرے ایسے بی مواکرتے تھے۔ اشکال جواب اشكال الزام اور جواب الزام جيس چزي ان كے زماتے ميں نہ تھيں۔ اب اگر كوئى فريق منا ظرو ميں اپنى پہلى ديل كو غلط تنلیم کرے یا ظلط تنلیم کے بغیرو سری دلیل پی کرنا چاہے واسے دوک ریا جا آ ہے۔ اسے کم دیا جا آ ہے کہ جو ہات تم اب کہ رہے ہو وہ تماری پلی تقریر کے مطابق نیں اس لیے تماری یہ بات قبول نیس ی جائے گی۔ کتا علا طریقہ ہے یہ ! مالا نکہ حق کی طرف رجوع باطل کے خلاف ہی ہو تا ہے اور حق بات قبول کرنا واجب ہے۔ اس لیے کہ اس کی دو سری دلیل کو پہلی دلیل کے خالف کمہ کررد کرنا چاہیے تھا بلکہ تول کرلینا چاہیے تھا اس دور کی منا عرانہ عباس کاجائزہ لیجد ہر فریق اپنے خالف کو كاث كمانے كودوڑ ا ہے۔ اس طرح كے تمام اجماعات جھروں كى نزر موجاتے ہيں۔ كوشش كى جاتى ہے كہ خالف كى زبان سے امر حق ادانہ ہو چنانچ اگر کوئی مخص اپنے علم کے مطابق کی ایک اصل کو علت محمر اکرات دلال کر اے تو دو مرا مخص یہ پوچمتا ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ اصل میں عم اس علت کی بناء پر ہوا ہے۔ وہ کتا ہے کہ میرا قم قری کتا ہے اگر حمیں اس اصل کی وی دوسری علسعه معلوم مو تو تظادو- میں بھی اس میں فورو گر کروں گا۔ معزض اپنی بات پر امرار کرنا ہے۔ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جھے اس كى حقىقى على معلوم به ليكن فا مرتبيل كول كا- مجلس منا عمره كاسارا وقت اى طرح كے سوالات اور جوابات ميں كذر جا يا ب- ب جارے معرض کو یہ معلوم نمیں کہ اس کا کمنا شریعت پر جموت بولتا ہے کہ جمعے حقیقی طب معلوم ہے لیکن میں اس کا اظمار نہیں کوں گا اس کیے کہ اگر حقیقت میں وہ مض تھم کی علمت سے واقف نہیں ہے محض اپنے حریف کو پریثان کرتے کی غرض سے وافقیت کا دعویٰ کردہا ہے۔ اس کے فسق میں کوئی شہر نہیں۔ وہ جمونا ہے ، کہوا ہے اور اللہ تعالی کی نارا ملکی کا مستحق ب اور معرض اسے وعوے میں تیا ہے۔ تب بھی اس کافش ظاہر ہے۔ اس صورت میں وہ ایک شری حقیقت چمپارہا ہے طالا تک ایک مسلمان بھائی اس سے معلوم کردہا ہے آکہ وہ فورو فکر کرسے۔ اگر مضبوط دلیل ہو ق تبول کرسے اور کزور ہو تواس کا ضعف ابت كرك معرض كوجل كى تاريكون سے علم كاجالے مى الاسكے۔

علاء کا اس پر انقاق ہے کہ کمی مخص کو دین کی کوئی بات معلوم ہواوراں سلط میں اس سے کچھ دریافت کیا جائے واس کا ہمانا واجب ہے۔ معرض کا یہ کمتا کہ میں اسے بیان کرنا ضور کی نہیں سمحتا محض منا ظرانہ طریقہ ہے۔ یہ طریقہ ہم نے ہوا وہوس کی تسکین کے لیے فریق خالف پر قابع پانے کے لیے ایجاد کیا ہے درنہ شری طور پر اس کا اظہار ضروری ہے۔ اگر وہ پوچھے جائے کے باوجود ہمانے سے فرین خالف کے میاحوں پر درعلائے ساف کے مباحثوں پر باوجود ہمانے ساف کے مباحثوں پر نظر والو۔ کمیں اس طرح کی بات من گئ ہے یا جمع کی نے اپنے مقابل کو لیک ولیل چھوڑ کردو مری دلیل افتیار کرنے ہے منع کیا ہے یا قیاس سے قول صحابی سے اور حدیث سے آیت کی طرف دور عرم کرنے پر افتراض کیا ہے؟ ہر گز نہیں ! ان کے منا عمول کا قیار سے قال قرید تھا کہ جو ان کے دلول میں ہوتا اس کا اظہار کردیے اور پھر سب مل کر فورو گل کرتے۔

آٹھویں شرط: آٹھویں شرط بیہ کہ مناظموا ہے فض ہے کرے جس سے استفادہ کی امید ہویا وہ علم میں مشنول ہو۔ اب رواج بیہ ہے کہ مناظمو کرنے والے بیرے بدے علاءے مناظمو کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ امرحق ان کی زبان سے نہ لکل جائے، اور اس طرح ہمارا وقار خاک میں نہ فل جائے۔ ان لوگوں سے مناظمو کرتے ہیں اٹھیں کوئی ججک جس ہوتی ہو علم میں ان سے کم ہیں۔

یں چند شرائط ذکر کی گئیں ہیں۔ ان کے علاوہ بھی کھے شرطیں ہیں انین ان میں بھی بت می باریکیاں ہیں اس لیے محض ان آٹھ شرائط پر اکتفاکیا جاتا ہے ان کی روشنی میں آپ یہ بات معلوم کر سکتے ہیں کہ قلاں محض اللہ کے لیے منا ظروکر رہا ہے یا کسی اور مقصد کے فاطر۔

## مناظره کے نقصانات

جانا چا ہیے کہ ایے تمام منا گرے جن کے ذریعہ اپنا ظلب کو تا تھا گی گلت اپنے شرف و فضل کوش بیانی اور فصاحت و با فاقت کا اظہار مقدود ہو ان پرائیوں کا سرچشمہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالی کے زویک تا پہندیدہ اور شیطان کے زویک پہندیدہ ہوں ' منا گروے کی حسد مخوبہندی محرص ' تزکیع نفس اور حت جاہ جیسی نیاریاں پیدا ہوتی جن اس کی مثال شراب کی ہی ہے ' جے اور می معمولی گناہ سمتا ہے لیکن کی شراب ہاتی گناہوں کا ذریعہ بن جاتی ہے ' زنا سب و تعمل اور چوری و فیر کے عاد تیس بسا او قات شراب پینے سے پیدا ہوتی ہیں اس طرح جس فض کے دل میں دو سرے کو فاموش کرنے ' فود غالب رہنے اور مرت و جاہ حاصل کرنے کی طلب رہتی ہے تو اس کے دل میں دو سری بری عاد تیں جنم لیتی ہیں۔ ہم ان بری عاد توں کی تعمیل قرآن و حدے کی روشنی میں جلیا والٹ میں بیان کریں گے جو منا گروں سے جنم لیتی ہیں۔

حد : ان من ايك بي ماوي حد ب مدك معلق المخضرت ملى الله عليه وسلم ارشاد فرات من : الحسدياكل الحسنات كماتاكل النار الحطب (اوداود)

حداجها يون كواس طرح كماليناه جس طرح الد لكرى كوچات جاتى ي-

مناظرہ جذبۂ حدے بھی خالی نہیں رہتا بھی وہ غالب ہو تا ہے اور بھی مخلوب بہی اس کی تقریر اور خوش بیانی کی تعریف ک
جاتی ہے اور بھی اس کے حرف کی۔ جب تک دنیا میں کوئی ایسا فض باتی رہے گا جو علم اور مناظرہ میں رسوخ رکھتا ہو' اور اس
عنوان ہے اس کی شرخ بھی ہو' یا کسی مناظر کی تقریر' اور بحث کا انداز اس کے مقابے میں زیادہ اچھا ہو تو وہ حد ضرور کرے گا اور
میں جاہے گا کہ اللہ کی یہ نعمت اس سے چھن کر جھے ل جائے' لوگوں کی توجہ اس کے بجائے میری طرف ہو جائے حد ایک شعلہ
ریز آگ ہے جو اس آگ میں جل رہا ہے بلاشہ وہ دنیا ہی میں مذاب ایم کا مزہ بھک رہا ہے قیامت کے عذاب کی ہولناکیاں اس سے
کمیں زیادہ ہوں گی اس لیے حضرت این عباس لوگوں کو یہ تصبحت کیا کرتے تھی کہ علم جمال سے بھی مے حاصل کو ' فقہاء کے وہ
اقوال جو ایک دو سرے کے خلاف ہوں قائل توجہ نہیں ہیں' انھیں شلیم مت کو' یہ لوگ اس طرح ایک دو سرے پر حملہ کرتے
ہیں جس طرح رہے ڈکی کموال ایک دو سرے کے سینگ مارتی ہیں۔

كبر: ومرى عادت كبرب اس مليط من المخضرت صلى الله عليه وملم كاارشاد كراى به : من تكتر وضعه الله ومن تواضع رفعه الله (ابن احه) جو مخض تحبر كرما به الله الله الله يعتى دينا به اورجو مخض اكسارى احتيار كرما بهدالله الله الله يعلى عطاكرما ب

ایک مدیث قدی کے الفاظ بیرین۔

العظمة آزاری والكبرياءر دائی فسن نازعنی واحدافيهماقضته (ابداور) عظمت ميرا ازارب كرياكي ميري چادرب جو فض ان دونون مين سے كي مين ميرے ساتھ جھڑاكرے كا بي اس كرت ورون كا-

مناظرہ کرنے والے کبرے خالی نہیں رہے ان میں ہے ہرایک ہی چاہتا ہے کہ اپنے تریف کے سامنے ناک نچی نہ ہو'وہ اس کی برائیاں الاش کر تا ہے۔ اور اس طریقتہ پر اسے ذریر کرنے کی کوشش کرتا ہے، مجلس میں وہ مجلہ حاصل کی جاتی ہے جو اس کی حدثیت سے بائد ہو'صدر مقام سے قریب ہو'اس سے قطع نظر کہ وہ صدر مقام بلندی پر ہے یا پہتی میں ہاس مجکہ کے حصول کے

ليے ايك دو سرے سے بازى لے جانے كى كوشش كى جاتى ہے اور اگروہاں كنچے كى رايس تك بول و كشت و خون تك نوبت بنجى ہے، بعض او قات کم فیم لوگ یا حد درجہ چالاک لوگ فریب سے کام لیتے ہیں اور بلند مقام حاصل کرنے کے لیے اپنی تک ودو کی بید اول كرتے ہيں كہ ہم اپنے نفس كے ليے نبيں بلكہ علم كے شرف كى حفاظت كے ليے بائدى مقام كے خواباں ہيں۔ مؤمن كے ليے جائز قبیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرے 'یہ لوگ تواضع کو جس کی اللہ اور اس کے تیجبروں نے تعریف کی ہے ذلت ہے' اور اس كركوجس كى الله تعالى في نمت كى بون كى عرت سے تعبير كرتے ہيں۔ يد محض الفاظ كى تبديلى ب جس كامتعمد بندگان خدا کو مراہ كرتے علادہ كچو نيس أيد الى بى تبديلى ب جيسى آج كل كے لوكوں نے علم و محست كے معنى يس كى بيں-كين تيري عادت كيدب مناظروكر وال اس عادت سي بحي بت كم خالى نظرات بي والا تك الخضرت صلى الله عليه وسلم كاارشاد كراي ہے:

> المومن ليس يحقوت مومن کیند برور نہیں ہو تا۔

کینه کی فرمت میں بھی بہت کچھ وارد ہے تم نے اپیا کوئی مناظرنہ دیکھا ہو گاجواس کی تقریر پر خاموش رہنے والے اور اس کے حريف كى تقرير پر كرون بلاتے والے سے كيندند ركھ بھى توب كيندول ميں بصورت نفاق پرورش پا تا رہتا ہے اور بھى بھى اس كا ریب روید سربی اور این مین نمین که مجلس مین تمام سننے والے کمی ایک فریق کو ترجی دیں اور ای کی تقریر کو اچھا قرار دیں ' بلکہ ایسے لوگ ضرور ہوں کے جو اس کے مقابل کو اچھا سمجھیں کے اور اس کی طرف متوجہ رہیں کے ان کائی عمل مغال اور عداوت کاسب بے گاچنانچہ جمال کی نے مناظرہ کرنے والے کی طرف کم قوجہ کی عربر کے لیے اس کے ول میں کینے نے جگہ نتالي

غيبت : چىتى عادت فيبت ب جے الله تعالى لے موار كھاتے سے تعبيد دى ب مناظروكرنے والا بيشه موار كھاتے ميں معوف رہتا ہے کو تک وہ اپنے خالف کی فعال کرتا ہے اس کا معتکہ اڑا تا ہے اس کے عیوب بیان کرتا ہے اس سلسلے میں زیادہ ے نوادہ امتیاط عدید کرسکتا ہے کہ اس کی جوبات نقل کرے مع مع میان کدے الین اسے بھی یہ مو گا کہ دد الی باتیں نوادہ بیان کرے گاجن سے اس کی تخفیرہو کیا اس کی فکست کا اظهار ہو۔ ظاہرہ کہ اس طرح کا ذکر بھی فیبت میں وافل ہے اگر جموث بولے گاتو یہ بتان ہو گاجس کی برائی غیبت سے بھی زیادہ ہے۔ اس طرح مناظرہ کرنے والوں سے یہ امید نہیں کی جاسکتی کہ وہ ان لوگوں کو کم قم 'جاہلادراحمق ند کمیں جوان کی تقریر سننے کے بجائے ان کے حریف کی تقریر زیادہ توجہ سے سنتے ہیں۔

تزکیہ نفس: پنی عادت تزکیہ نفس بے بجس کے بارے میں اللہ تعافی کا ارشاد ہے: فکلا تُرکُو اَلْفُسکُمْ هُو اَعْلَمْ بِمَنِ اَتَّقَلَى ۔ (ب٢٠١٠ ابـ ٢٠) وَتَمَ اللّٰهِ كُومَةُ رُسمت مجماكو الولكودي فوب جانتا ہے۔

كى صاحب بعيرت مخص سے سوال كياكياكہ برائ كون ساہے؟ اس نے جواب ديا اسے انس كى قريف كرنا بدرين ي ہے۔ منا عمو كرف والا الى قوت بيان كى اور خالفين ير الى يرتري كى تعريف كيابى كرياب بلك منا عموك دوران دواس طرح ك دعوے كريشتا ہے كہ بملا قلال بات جه يركس طرح على مع على ہے يا يدكم من علف علوم كا ما بربول ا ماديث كا مافلا بول اصول کے باب میں میرا کوئی حریف نہیں ہے اس طرح کے دعوے مجی قو محض بینی کے طور پر کہتا ہے اور مجمی اپنی تقریروں کو مقبول بناتے کے لیے ایدا کر آ ہے۔ لاف دنی شرعاً می منوع ہے اور عقا می

بخس اور عيب جو كى : محمى برى مادت بخس يا ميب هو كى ب-بارى تعالى كاارشاد به :

1+1

وَلَا تَجَشَّسُوا (پ۲۰'ر۳' آیت) اور مراغ مت لکایا کو۔

منا ظروکرنے والا آپ مقابلی کا فترشیں اور حیوب ڈھویڈ تا ہے ہمال تک کہ اگر اس کے شریس کوئی منا ظروکرنے والا آیا ہوا ہو تو ایسے فضی کی طاش کی جاتی ہے ہوں کے اندروئی طالت بیان کرسے 'اس سے ایک ایک عیب کی تفسیل معلوم کی جاتی ہے اور یہ تفسیل ضرورت کے وقت اس کو رسوا کرنے کے لیے ذخیرہ کی جاتی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اس کے بچین کے طالت معلوم کئے جاتے ہیں کہ شاید کوئی لفوش یا سمنے جیسا کوئی عیب سامنے آ جائے' چنانچہ اگر منا ظرہ میں فریق مخالف کا پلوا بھاری نظر آ تا ہے تو و معدار لوگ کتابۃ اس عیب کو اظمار کرتے ہیں 'لوگ اسے پند کرتے ہیں 'منا ظرہ کرتے ہیں 'منا ظرہ کرتے ہیں 'لوگ اسے پند کرتے ہیں 'منا ظرہ کرتے ہیں 'منا ظرہ کرتے ہیں 'منا ظرہ کرتے ہیں 'لوگ اسے میں کے ساف صاف اظمار ہیں کوئی جب محس نہیں کرتے چنانچہ منا ظرہ کرنے والے بعض معتبر علاء کے متعلق اس طرح کے واقعات سے مجے ہیں۔

اوگوں کی تکلیف پر خوشی ۔ ساقریں عادت ہے کہ آدی اوگوں کی تکلیف پر خوشی محسوس کرے اوران کی خوشی پر رنجیدہ ہوا مطال تکہ وہ مخض ہو اپنے کیے وہ چڑ پہند نہ کرے جو وہ اپنے مسلمان کے لیے جاہتا ہے 'سؤ منین کے اخلاق ہے بہت دور ہے۔ ہروہ مخض ہو اپنی مظمت کے اظہار کے لیے حب جاہ میں جٹا ہوا اس چڑے خوش ہوگا جو اس کے خالفین کو بری گئے۔ آج کل کے مناظرین میں باہی عداوت سو تنوں کی باہی عداوت ہے بھی برے کر ہے جس طرح ایک سوتن وہ سری کو دیکے کر کانپ اضی ہے ' ذرو موج و جاتی ہے' اس طرح مناظرہ کر کانپ اضی ہے ' ذرو موج و جاتی ہے' اس طرح مناظرہ کر نے واللہ جب دو سرے مناظرہ کر کے والے کو دیکھا ہے تواس کے چرے کا رنگ ہی بدل جا آپ کا اس قدر پریشانی ہوتا ہے کہ شاید ہی کہی بعوت کو یا جنگی ورندے کو دیکھ کر اتنی پریشانی ہا جن ہوتی ہو' کہاں گئی وہ مجت 'وہ آپس کا میل جول جو چھلے علماء کی طاق تاتوں میں نظر آتا تھا' وہ بھائی چارہ ' امداد یا ہی کا جذب ' ایک دو سرے کی راحت و غم میں شریک رہنے کی میل جو ایک بھو رہنے کی اجذب ' ایک دو سرے کی راحت و غم میں شریک رہنے کی جو رہائی ہی عداوت کی ذریعہ بین وہ ایس علی موس بھی اور باہی انس بھی باتی رہے۔ مناظرہ ترہیں مؤمنین کی صفات ہے دور کرتا ہے اور منافقین کی عاد تیں تمارے داوں میں پیدا کردیتا کہ مناظرہ تہیں مؤمنین کی صفات ہے دور کرتا ہے اور منافقین کی عاد تیں تمارے داوں میں پیدا کردیتا

نفاق : آٹھویں عادت نفاق ہے۔ نفاق کی ذمّت کے سلیے میں دلائل کھنے کی ضورت نہیں ہے۔ یہ ایک واضح برائی ہے۔ مناظرہ کرنے والوں کو بعض او قات یہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ جب ان کے مخالفین ملتے ہیں' یا مخالفین کے دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے تو مجبوراً زبان سے دوستی اور شوق ملاقات کا اظہار کرتے ہیں' ان کے مرتبے کا اعتراف کرتے ہیں' مالا تکہ کنے والا' مخاطب اور نفاق اور شنے والے سب جانتے ہیں کہ جو بچھے کہا جا رہا ہے اس میں شجائی کا شائبہ تک نہیں ہے' یہ سب جموث ہے ہمر' فریب اور نفاق ہے۔ یہ لوگ فلا ہر میں دوست ہیں' لیکن ان کے دلوں میں دعنی بحری ہوئی ہے' اللہ تعالی ایسی عادت سے بناہ دے' آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

افا تعلم الناس العلم و تركواالعمل و تحابوابالالسن و تباغضوابالقلوب و تقاطعوافى الارحام لعنهم الله عندذلك فصمهم واعمى ابصارهم (الراف) جب لوگ علم عاصل كرين اور عمل كرنا چمو و دين زبان سے اظهار مجت كرين اور دلون من نفرت رہ قربتين فتم كرتے كين اس وقت الله ان پر احت كرنا ہے اضمی براكد تا ہے ان كے آگمول سے بينا كى جمين ليتا ہے۔

تجريدے پت چا ب كه مديث كامغمون بالكل مع بـ

حق سے نفرت اور اس کے مقابلے میں برائی : نویں عادت ہے کہ حق کی مقابلے میں اپنی بات بری سمجی جائے اس سے نفرت کی جائے اور حق کے سلط میں جھڑے بند کے جائی ۔ مقافرہ کرنے والے کے زدر یک بر ترین بات ہے ہوتی ہے کہ فریق جائی کی زبان سے حق بات نکل جائے آگر ایما ہو جائے قواسے تعلیم نمیں کرتا ہاکہ پری قوت سے اس کی تردید کرتا ہا اور اس سلط میں اپنی تمام قوت مرف کردیتا ہے۔ یماں تک کہ حق بات کے افکار کی عادت فائے بن جاتی ہے۔ جب بھی کوئی امر حق کان میں پڑتا ہے 'طبیعت کا نقاضا ہے ہوتا ہے کہ اس پر احتراض کیا جائے۔ قرآن کریم کے دلا کل اور شرمی الغاظ و اصطلاحات میں بھی وہ اپنی اس خباشت سے باز نمیں آتا بلکہ اتنا جری ہوجاتا ہے ان پر بھی احتراضات شورم کردیتا ہے 'طال تکہ جھڑتا باطل کے مقابلے میں بھی بند کیا گیا۔ اس لیے کہ آئخضرت میلی اللہ علیہ وسلم نے حق سے باطل پر جھڑا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک مقابلے میں بی بند کیا گیا۔ اس لیے کہ آئخضرت میلی اللہ علیہ وسلم نے حق سے باطل پر جھڑا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ہے :

من ترك المراء وهو مبطل بني الأمليبية افي ربض الجنة ومن ترك المراء وهو محق بني الله لعبية المجتنة (تدى) وهو محق بني الله المبينة المبي

جو فخص باطل پر ہو کر جھڑا ترک کرے اللہ تعالی اس کے لیے جندے کے کنارے محرینا آ ہے 'اور جو مخص حق پر ہو کر جھڑا ترک کرے اللہ تعالی اس کے لیے اعلی جند میں محرینا آ ہے۔

جمال تک خدا تعالی کی ذات کے سلط میں جموث ہو لئے اور امر حق کی تروید و کلذیب کا تعلق ہے اس سلط میں قرآن کریم کی بدود آیتی بت کافی جن :-

وَمَنْ أَظْلَمُ مِثْنِ افْنَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَنِبَّ الْوَكَلَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ

(پ۳٬۳۱۱)

اور اس مخص سے زیادہ کون نا انساف ہو گاجو اللہ پر جموث افتراء کرے اور جب کی بات اس کے پاس پنچ وہ اس کو جمثلا دے۔

فَمَنَ أَظُلَّمَ مِنْ كَدَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَنبِ بِالصِّدْقِ إِذَ جَآءَهُ

(١٠١٠ را كايت ٣٢)

اس مخص سے زیاہ ب انساف کون ہوجو اللہ پر جموث با عرصے اور سمی بات (قرآن) کو جب کہ اس کے باس (قرآن) کو جب کہ اس کے باس (رسول کے ذریعہ سے) پنجی جمثلا دے۔

ریا : دسویں عادت ریاکاری ہے 'بڑگانِ فداکود کھلانے کے لیے اوران کے قلوب کو اپنی طرف اکل کرنے کے لیے ریاکاری افتیار کی جاتی ہے 'ریاکاری ایک ایسالاعلاج مرض ہے جس کے نتیج میں آدمی بدترین گناو کبیرہ کا اس کو تاہے 'باب الرّیاء میں ہم اس کی تعمیل بیان کریں گے۔ منافق کا مقدر صرف یہ ہو تاہے کہ دنیا میں شمرت یائے اور لوگ اس کی تعریف میں رطب اللمان ہول۔

یہ وہ دس بری خصلتیں ہیں جن کا تعلق باطن ہے ہے نہ خصلتیں باتی تمام برائیوں کی بڑ ہیں۔ بعض فیر بجیدہ لوگوں میں ان کے علاوہ بھی دو سری برائیان بیدا ہو جاتی ہیں ' مثلاً مناظرہ میں زبانی تعتگو کے بجائے گالی دیے ' مار بیٹ کرنے کرنے کو ارنے اور داڑھیاں نوچنے تک نوبت بہنے جائے یا والدین اور اساتذہ وفیرہ کو تھلے بندوں گالیان دی جائیں۔ اس متم کی حرکت کرنے والے لوگ دائرہ انسانیت سے خارج ہیں 'البتہ وہ لوگ بھی دس برائیوں سے پاک نہیں ہوتے ہو بدے سمجے جاتے ہیں ' محکمد سنجیدہ اور

6°

متین تنلیم کے جاتے ہیں ' یہ ممکن ہے کہ بعض مناظرین میں کھ خصاتیں پائی جائیں ' لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے کہ ان کے مقابل ان سے باند مرتبہ ہوں یا کم حیثیت کے حال ہوں ' یا ان کا تعلق کسی دو سرے شرسے ہو ' لیکن اگر فریقین ایک ہی درجہ کے ہوں تو ان میں بید دس خرابیاں ضور پائی جاتی ہیں۔

۔ بیدس خوابیان اصل ہیں، ان سے کھے اور برائیوں کو راہ لمتی ہے جن کی تفسیل ہم الگ الگ بیان نہیں کر سکتے البتہ مختر طور

ر اتنا کہ سکتے ہیں کہ ذکورہ خصاتوں کے علاوہ مناظرین ہیں بیر ائیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ نظا تاک بھوں چڑھانا، فصہ کرنا،
و بھنی، حرص، جاہ و مال کی طلب، خوش ہونا، اترانا، امراء اور دکام کی تنظیم کرنا، ان کے پاس آنا جانا، ان کے مال حرام ہیں ہے اپنا

حصہ لیتا، محور دوں سواریوں اور مخصوص لمباس ہے زیب و زینت افتیار کرنا، لوگوں کو غیر سجمنا، لا یعن اور لغو بحث میں وقت کھپانا،
نیادہ بوانا، ول سے خداکا خوف ختم ہونا و غیرہ مناظر کا دل اس درجہ فافل ہوجاتا ہے کہ اسے بی معلوم نہیں ہونا کہ نمازیس کتی
ر کمیس پڑھی ہیں، کیا پڑھا ہے ، کس سے دھا کہ خشوع و خضوع تھا کہ نہیں؟ وہ تو زندگی بحران علوم میں خرق رہتا ہے ہواس کے
لیے مناظرہ میں مدگار فابت ہو سکیں، اچھے اپھے الفاظ ہولئے کی کو مش کرتا ہے، مقافی و مسمع عبار تی کرتا ہے اور جیب و خریب
باتیں اپنے ذہن کے فرائے میں جمع کرتا ہے، طالا فکہ آخرت میں بکو بھی کام نہ آئے گا۔ تمام مناظرین کیس نہوں کہ معلی نہیں ہوتے، بلکہ کی نہیں ہوتے ہیں، بعض وہ مناظرین بھی جو علم و مقتی یا قدتن کے معالم میں
بیسے مزاح اور درجات کے لحاظ ہے ایک دسرے سے مختلف ہوتے ہیں، بعض وہ مناظرین بھی جو علم و مقتی یا قدتن کے معالم میں
بیسے سکھے جاتے ہیں ان برائیوں ہے پاک نہیں ہوتے، تا ہم ان برائیوں کو ظاہر نہیں ہونے و سیے، بلکہ کی نہ کی طرح انھیں
جیسا لیے جیں۔

ان برائیوں کا تعلق اس فض ہے بھی ہے جو وضا و نسبت میں مشغول ہو' لیکن ہرواحظیا ناصح ہے نہیں بلکہ ان واعظین سے جن کے وصلا کا مقصد یہ ہو تا ہے کہ لوگوں میں متبول ہوں' عربہ اور دولت حاصل ہو' اگر کوئی فض فناویٰ کا علم محض اس کے حاصل کرے کہ اس کے ذریعے عمدہ قضاء حاصل ہو سکے گا'او قاف کی سربرای نصیب ہوگی ہم عمروں پر فرقیت ملے گی' دو فض بھی ان برائیوں کا منع نصرے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان برائیوں کا تعلق ہراس فض سے ہوگا جو تواب آخرت کے علاوہ کی اور مقصد سے علم حاصل کرے علم حاصل کرنے کے بعد اس کے اثر ات مرتب ہوتے ہیں دوعالم کو زندہ جادیہ بھی بناسکتا ہے'اور دائی بلاکت کی طرف اس کی راہنمائی بھی کرسکتا ہے علم نفع نہ دے تو نقصان پنچائے گا چنانچہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں کہ قیامت میں شدید ترین عذاب اس حالم کو بھی ہوگا جس کو اللہ تعالی اس کے علم سے کوئی نفع ذیرے اس حدیث سے فراتے ہیں کہ قیامت میں شدید ترین میں ہوا تو نقصان ہو اور نقصان ہو معمولی نہیں بلکہ شدید ترین' یہ نہیں کہ دو سرے گنگا مدول کے برا بر

سزا مل جاتی اس لیے کہ علم ایک بدی دولت ہے

'علم عاصل کرنے والا بھی معمولی ورجہ کا نہیں ہو تا ہو وہ علم کے اللہ معمولی ورجہ کا نہیں ہو تا ہو علم کے ذریعہ وائی سلطنت کا طالب ہو تا ہے 'اب اے یا سلطنت طے گی یا ہلاکت نصیب ہوگ 'عالم کی مثال اس مخص کی ہے جو دنیاوی حکومت کا خواہاں ہو'اگر وہ خواہش میں کامیاب نہ ہو یائے تو کیا معمولی درج کے لوگوں کی طرح بچا رہے گا۔ ہرگز نہیں! بلکہ زیدست رسوا نیوں کا سامنا کرنے پر مجبور ہو گا۔ بعض لوگ یہ کتے ہیں کہ منا ظروکی اجازت دی جانی چا ہیے' کیونکہ منا ظروں سے علم کی طلب میں اضافہ ہو تا ہے اگر جاہ و منصب کی مخت نہ ہو تو علم کا شوق ہی ختم ہوجائے ان لوگوں کی دلیل صحیح ہے' محرمفید نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو کلت میں پڑھنے کی طرف ما کل کرنے کے لیے گیند بلے سے کھلنے کی اجازت دی جاتی ہیں ہو تا کہ جو بھی ہو تا ہے 'لین اس کا مختب ہیں پڑھے ہے' کہی حقیقت ان لوگوں کے استدلال کی ہے' پھر اس سے یہ بھی تو ثابت نہیں ہو تا کہ جو مختب ہو جاہ وہ ناتی بھی ہے' بلکہ وہ ان لوگوں میں ہے جن کے متعلق ارشاد نہوی ہے۔

þ

ان الله ليويد هذا الدين ياقوام لا خلاق لهم (نال) الد تعالى اليه لوكوں سه دين كى آئيد كرا تا ہے جن كادين من كوئى حمد نيس۔ ايك اور مديث من ہے:

انالله ليويده فاالدين بالرجل الفاجر (١٤١٥، مم)

الله تعالى اس دين كى تائد فاجر مخض سے بھى كراديا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ طالب جاہ عالم خود تو ہلاک ہونے والوں میں ہے لیکن بھی بھی اس کی وجہ سے دو سرے لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے 'اس طرح کے علاء رئیسوں کی مجلسوں میں پیٹے کرلوگوں کو ترک دنیا کر طرف بلاتے ہیں 'بظا ہریہ لوگ سلف صالحین کا نمونہ ہوتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں دولت کی ہوس غالب ہوتی ہے ان کی مثال اس شمع کی ہے جو خود تو آگ میں جلتی ہے ' لیکن دو سرے لوگوں کو روشنی حطا کرتی ہے۔ ان علاء کے بجائے اگر خالص دنیا دارلوگ (امراء حکام) ترک ونیا کی تھیست کرتے لیس تو ان کی مثال اس آگ کی ہے جو خود بھی جلتی ہے اور دو سرول کو بھی جلاتی ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ علاء تین طرح کے ہیں ' کچھ وہ ہیں جو خود ہی جلتے ہیں اور دو سروں کو بھی جلاتے ہیں ' یہ وہ علاء ہیں جو علی الاعلان دنیا داری میں معروف ہیں کچھ وہ ہیں جو خود ہی کامیاب کامران ہیں اور دو سروں کو بھی کامیابی و کامرانی کی راہ دکھلاتے ہیں بیھے طاع ہیں جو خود تو ہلاکت نصیب ہیں لیکن دو سرے لوگ ان کے فیر علاء ہیں جو لوگوں کو آخرت کی طرف بلاتے ہیں بطا ہر خود بھی تارک و نیا دکھائی دیتے ہیں ' لیکن دلوں فرر کے کامیاب ہو رہے ہیں نیوملاء ہیں جو لوگوں کو آخرت کی طرف بلاتے ہیں بطا ہر خود بھی تارک و نیا دکھائی دیتے ہیں 'لیکن دلوں میں عوامی مقبولیت 'عزت و جاہ کی خواہش ہے۔ اب تم خور کر لوکس زموجی شامل ہونا چاہیے ہو' یہ مت سجھ لینا کہ اللہ تعالی وہ علم و عمل بھی قبول کرنے گاجو خاص اس کے لیے نہ ہو۔ انشاء اللہ ہم باب الربیاء میں اور جلد خالے کے دو سرے ایواب میں تشنی بخش گھکو کرس کے۔

100

احیاء العلوم جلد اول بانجوال باب

## استاذوشاگردکے آداب

طالب علم کے آواب : طالب علم کے آواب بے شار میں لین وہ سبوس کے من میں آجاتے ہیں۔

بہلا ادب : پہلا ادب یہ ہے کہ وہ اپنے ننس کو ہری عادات اور کندے اوصاف ہے پاک وصاف کرے اس لیے کہ علم دل کی عبادت ، باطن کی اصلاح اور تقرّب الی کا نام ہے۔ نماز ظاہری اصفاء کا فریعنہ ہاں فریعنہ کی ادائیگی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ظاہری جسم مَدث اور نجاست ہے پاک نہ ہو اس طرح علم بھی ایک مبادت ہے ، یہ عبادت بھی اس وقت تک میح نہیں ہوتی جب تک باطن پرائیوں ہے پاک نہ ہو پنجبراسلام حضرت محمد مصلفے صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

بني الاسلام على النظافة (١)

دین کی بنیاد صفائی پر رکمی کئی ہے۔

مفائی محق ظاہری کافی نئیں ہے بلکہ باطن کی می ضروری ہے۔ ارشاد ہاری تعالی ہے:

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُ . (پ١٠٠،١٠)

مشرك لوك (يوجر عقائد خيش) نرے ناپاك بي-

اس آیت میں بہتلانا مقصود ہے کہ طمارت اور نجاست کا تعلق محض ظاہر جم سے یا دیکھنے سے نہیں ہے ' بلکہ باطن بھی ظاہر یا نجس ہوسکتا ہے ' مشرک بعض اوقات ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے ' نمایا ہوا ہوتا ہے ' محراس کا باطن نجاستوں سے آلودہ ہوتا ہے۔

نجاست اس چزکو کتے ہیں جس سے بچا جائے' ظاہر کی نجاستوں کے مقابلے میں باطن کی نجاست سے بچنا زیادہ اہم ہے' اس لیے کہ وہ اس دقت تھن نجاست ہیں' لیکن باطن کی نجاستیں ہلاکت پر ختنی ہوتی ہیں۔ آنخضرت مطی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہر شہ

لاتدخل الملائكة بيتافيه كلب (عارى وملم)

فرشت اس كمريس داخل نيس موت جس من كآمو-

دل انسان کا گھرہے' اس میں فرشتوں کی آمدرفت رہتی ہے' ضنب'شوت' کینہ' حسد' کبر اور مجب د فیرہ عادات بھو تکنے والے کتے ہیں جس دل میں یہ کتے ہوں کے تو فرشتوں کا گذر کیے ہوگا؟ دل میں علم کا نور صرف فرشتوں کے ذریعہ پنچا ہے' چنانچہ قرآن کر بھر میں سنہ۔

وَمَا كَانَ لِبَشَرِا أَنُ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ إِلاَّ وَحَيَّا اَوْمِنُ وَّرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرُسِلَ رَسُولاً فَيُوْجِهَ بِإِذْنِهِمَّا يَشَاءُ - (به٢٠/٠٥ تنه)

اور حمی بشرگی (مالت موجودہ میں) پیرشان نہیں کہ اللہ تعالی اس سے کلام فرائے بھر (تین طریق سے) یا تو المام سے 'یا مجاب کے باہر سے 'یا کمی فرشتے کو بھیج دے کہ وہ خدا کے حکم سے جو خدا کو متفور ہو آ ہے پیغام پونچا رہا ہے۔

(۱) مافع اعراتی فراتے ہیں کہ بہ مدیث ان الغاظ بی نیس ل کی البتہ معرت مائٹ کی ایک دوایت بی "منظفوا فان الاسلامنظیف" بین مغائی افتیار کو اس لیے کہ اسلام صاف سخوا ہے۔

104

اس آیت سے معلوم ہواکہ اللہ تعالی کی طرف سے علم کی ردشنی لانے والے فرشتے ہیں 'یہ فرشتے ہواس اہم کام کی لیے مقرر میں خود بھی پاک وطا ہر ہوتے ہیں 'اور وہی جگہ دیکھتے ہیں جوپاک ہو'ان ہی دلوں کو اللہ کی رحمت کے فزانوں سے بھرتے ہیں جوپاک وصاف ہوں۔

ہم یہ نہیں کتے کہ ذکورہ بالا حدیث میں گھرے مراد انسان کا دان اور کتے ہے مراد فرموم عاد تیں ہیں اس لیے کہ اس طرح

ہاطنیہ فرقے کے لوگ ہم پریہ اعتراض کرنے میں تن بجانب ہوں گے کہ جس بات ہے تم ہمیں روکتے ہو خود اس پر عمل کرتے ہو۔

ہم یہ کتے ہیں کہ حدیث کے ظاہری انفلوں کے معنی میں تبدیلی کئے بغیراطنی معنی مراد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہری الفاظ کے معنی برنا واقعی فلڈ چزہ ہم نے پہلے حدیث کے ظاہری الفاظ کے معنی برنا واقعی فلڈ چزہ ہم نے پہلے حدیث کے ظاہری الفاظ کے معنی بیان کے تھریہ بتالیا کہ اس حدیث ہے اس امر پر شنبہہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل اس کا گھرہ ، بری عاد تیں کوئی طرح ہیں جس طرح کون کی موجودگی میں فرشتے گھروں میں وافل جیں جو کہ عرض کیا گیا بطور جرت ہوں ہیں خال اور نہیں پنچاتے یہ جو کہ عرض کیا گیا بطور جرت ہے اس لیے کہ علاء اور خدا کے نیک بندوں کا طریقہ بی ہے کہ وہ جو کہ کی دو سرے قبض کو مصائب و کالیف میں جتال دیکتا ہے تو وہ اس سے عبرت کوڑ ہے ، یہ سوچتا ہے کہ ہم بھی معینہوں کا شکار ہو سکتے ہیں ونیا میں انتقاب آتا ہی رہتا ہے وہ مرے کالی رہتا ہو کہ کی دو سرے قبل انتقاب آتا ہی رہتا ہے وہ مرے کالی رہت ہو سے جو بی مرت ہو اس سے عبرت کی رہا اور کیا تھی عبرت اور کیا ہو کیا ہو گئا ہو گئی ہو۔

ای اصول کی روشی میں مخلوق کے بناتے ہوئے کمر کا اللہ کے بنائے ہوئے (گم) سے موزانہ سیجے کھریہ دیکھتے کہ کتے اور بری عادتوں میں کیا وجہ اشتراک ہے خلا ہر ہے کہ کتے کو اس کی درندگی اور نجاست کی وجہ سے برا کما جاتا ہے اور نہ کہ اس کی شکل و صورت کی وجہ سے بری حال روح کی برائیوں کا ہے یہ بات جان لیجئے کہ جو دل خضب و نیا کی حرص اور دنیا کے لیے لڑتے جھڑنے نہ لوگوں کی عزت آبر و پال کرنے کے جذبات سے لبریز ہے وہ دل خلا ہر میں دل ہے لیکن حقیقت میں کتا ہے اور عشل باطن کو دیکھتا ہے فالم کا لحاظ نہیں رکھتا۔ اس باپائید اور فیا میں صورتیں معانی پر عالب میں انگون کا تحریب معانی عالب رہیں گئا اس لیے کہ ہر مخص کا حراب کی معنوی صورت پر ہوگا مثلاً جو مخص لوگوں کی اہائت کرتا ہو وہ اس کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا جو اپنے شکار پر جھٹی تا ہو۔ لوگوں کی دولت کا حراب خلا ہو ہے گا جو اور اہل بصیرت بھی اس حقیقت کے شاہر ہیں۔

جو تجوز عرض کیا گیااس پرید اعتراض کیا جا سکنا ہے کہ بہت ہے برترین اظائی کے حال طلباء علم حاصل کررہے ہیں اور بظاہر
کامیاب بھی ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ مکن نہیں کہ برے اظائی کے حال طالب علم کورہ حقیقی علم حاصل ہوجائے جو راہ آ ترت میں
نفع پہنچا سکے یا جس ہے ابدی سعادت حاصل ہو سکے 'اس لیے کہ اس علم کی پہلی منول ہی یہ جائتا ہے کہ گناہ سم قائل ہے 'اس سے
ہوا کت کے علاوہ اور پچو نہیں ملک تم نے کسی ایسے ہفض کو دیکھا ہے جو زہر کو مملک جانے کے باوجود کھا لے 'اس طرح کے طلباء
جو علم حاصل کرتے ہیں وہ محض رسی علم ہوتا ہے 'ہو بھی زبان پر رہتا ہے اور بھی دل میں بھی اس کا اعادہ و تحرار ہوتا ہے 'علم حقیق
سے اس کا کوئی تعلق نہیں 'معزب ابن مسعود فراتے ہیں کہ علم کوئے دوایت کا نام نہیں بلکہ یہ ایک نور ہے جو اللہ دلول میں القاء
کردیتا ہے 'بعض اکا برکا قول ہے کہ علم صرف خوب الی کا خاص ہے 'اس لیے کہ اللہ تعالی کا از شادے۔

المايخشي الكمين عبادمالعلكماك

اللہ ہے اس کے بندوں میں ہے صرف علاء ڈرتے ہیں۔ جن حضرات نے علم کو خوف النی ہے تعبیر کیا ہے انھوں نے علم کے اصل اور حقیق نتیجہ کی نشاندی کی ہے اس جملہ کا بھی پچھ سی منہوم ہے۔

احياءانطوم جلداول

تعلمناالعلملغیر الله فابی العلمان یکون الالله م نے اللہ کے علاوہ کے لیے علم ماصل کیا مرحلم نے اس سے الکار کردیا کہ وہ اللہ کے علاوہ کی کے لیے

بعض محققین حضرات اس جملے کی تغیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمیں صرف طاہری الفاظ و عبارت کا علم آیا اس کی حقیقت ہم پرواضح نہیں ہوئی۔

یہ بھی صحیح ہے کہ بت سے علائے مقتنین اور فقهائے دین فروع و اصول میں تغوق اور مهارت رکھنے کے باوجود فرموم عادتیں رکھتے ہیں الین ہمیں یہ سمجولینا چاہیے کہ جس علم میں یہ لوگ مشغول ہیں وہ علم ہونے کی حیثیت سے مفید نہیں ہے۔اس علم کا فائدہ اس صورت میں ہے جب اس کی طلب اللہ تعالی کے لیے ہو اور حصول کا مقصد اللہ تعالی کا قرب ہو۔ یہ بات ہم اختصار کے ساتھ بیان بھی کر بچے ہیں عنقریب اس کی تفصیل بھی عرض کریں ہے۔

دوسراائب : دوسراادب ہے کہ طالب دنیا کی معرد فیش کم کردے من دور اقارب اور دطن ہے دور جاکررہ وہ اس لیے کہ یہ رفتے تاتے نہ معرد فیش علم کی راہ میں رکاوٹ ہیں کوئی بھی مختص اپنے سینے میں دول نہیں رکھتا ، جب اس کا ذہن و گلر منتشر ہوگا توجہ ہے گی تو وہ حصول علم میں کو ناہی کرنے پر مجبور ہوگا اس لیے سی نے کہا ہے کہ علم اس دقت تک بھی تحو ڑا حصہ نہیں دے گا جب تک اپنے آپ کو پوری طرح اس کے سرونہ کردد کے اور کھل خود سردگی کے باوجود بھی تحو ڑا بہت علم حاصل ہوگا اس پر بھی اطمینان نہیں کیا جاسکا معلوم نہیں فنے بخش ہو یا نقصان دہ۔ وہ ذہن جو مختلف کاموں میں منتشر رہتا ہے اس نالے کے مشابہ ہے جس کا پانی او هر او هر مجیل کیا ہو بھی افزائدین میں جذب ہو جا تا ہے ، کچھ ہوا میں اڑ جا تا ہے جو پچھ باتی رہتا ہے اس سے کھی سراب نہیں ہو سکتی۔

تیسراادب تستیراادب ہے کہ طالب علم اپنے علم پر مغور نہ ہواور استاذ پر حکومت نہ جلائے کلکہ سب پھوائی کی رائے پر چھوڑوے 'جو تھیعت وہ کرے اے اس طرح قبول کرے جس طرح مریض 'مشغق اور حازق حکیم کی تھیعت سنتا ہے اور قبول کرتا ہے 'طالب علم کو یہ بھی چاہیے کہ وہ استاذ کے ساتھ تواضع اور اکساری سے چیش آئے اجرو تواب کے جذبے اس کی خدمت کرے 'شعبی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت زید این عابت نے جنازہ کی نماز پڑھائی اور نماز سے فراغت کے بعد لوگوں نے سواری کے لیے فیر چیش کیا' حضرت این عابل تحریف لائے اور فیرکی لگام ہاتھ جس لے کرچلے گئے 'حضرت زید این عابت نے فرایا ۔ اب عابل کہ جس کی تھم ہوا ہے کہ اپنے بیوں کی اور علاء کی تعظیم کریں۔ زید این عابت نے ابن عباس کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور فرایا کہ جمیں بھی اہل بیت کے ساتھ اس طرح معالمہ کرنے کا تھم ہوا ہے۔ (طرانی سام)

الخضرت صلّى الله عليه وسلم ارشاد فرمات مين:

لیس من اخلاق المومن النملق الافی طلب العلم (این مدی) مومن کی عادت نیس مے کدود طلب علم کے علاوہ کی معالمے میں چاپلوی کرے۔

علم کے سلط میں طلباء کے تکبری ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ صرف معروف و مصور علاءے استفادہ کریں ، فیر معروف لوگوں کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرتے میں شرم محسوس کریں ، یہ ایک احتقافہ فعل ہے اس لیے کہ علم نجات اور سعادت اخروی کا ذریعہ ہے ، اگر کسی مخص کو در ندے کا خطوہ ہو اوروہ اس خطرہ سے بعافیت لکانا جا ہتا ہو تو وہ یہ فرق نہیں کرے گا کہ در ندہ سے نیج کے تر میر ہتلانے والا کوئی مضور آدی ہے یا گمنام ہے۔ فلا جربے کہ دنیاوی در ندول کے مقابلے میں دونے کے در ندول سے نیاوہ خطرہ

1.A

ہوگا۔ پران درندوں سے بچنے کی تدبیری بتلانے والوں میں فرق کوں کیا جائے؟ حکت مومن کا گمشرہ فزانہ ہے ،جماں سے طے غنیمت سمجے 'اورول وجان سے مخاطب کرے 'جس کے ذریعے حکمت پنچ اس کا احمان مانے 'خواہوہ کوئی ہمی ہو۔ ایک شعر ہے:۔ العلم حرب للفتی المتعالی کالسیل حرب للفتی المتعالی ا

ترجمه : علم كومغرورنو جوان سے و منی سے عمال ب وبلندی پرواقع مكان سے عداوت ہے۔

علم بغیر تواضع کے حاصل نہیں ہو تا علم حاصل کرنے کے لیے پوری طرح متوجہ ہونا اور کان لگا کر سنتا بھی ضروری ہے۔ قرآن

پاكىسى : اِنَّافِى ذَلِكَ لَذِكُرى لِمَنْ كَانَ لَمُعَلَّكُو الْقَى السَّمَعَ وَهُو شَهِيدً د سَوْمُ مِانَةً

اس میں اس محض کے لیے بدی عبرت ہے جس کے پاس (بنیم) دل ہو اور یا وہ متوجہ ہو کر کان لگا ویتا ہو۔

ُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبُرُ اوَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَمُ تُحِظَّ بِهِ خُبُرًا - (به ال

(۱۲-۱۲ تیت ۲۸-۱۲)

آپ سے میرے ساتھ مہ کر (میرے افعال پر) مبرنہ ہوسکے گا اور ایے امور پر آپ کیے مبر کریں گے جو آپ کے اطاطہ وا تغیت سے باہریں۔

پھراس شرط پر ساتھ رکھنے کا وعدہ کرلیا گہ وہ ظاموش رہیں ہے ،جب تک میں خود سیکھے نہ کموں اس وقت تک کوئی سوال نہیں کریں گے۔ چنانچہ فرمایا:

فَإِنَّا أَيُّ مُتَّنِي فَلَا تَسَالَىٰ عَنْشَى حَتَّى أُحَدِثَ لَكَمِنُهُ لِكُرَّاد

(پ۵۱٬۱۲۰ آیت۲۰)

اگر آپ میرے ساتھ رمنا چاہتے ہیں و بھسے می چیز کے متعلق کچھ ست پوچمنا جب تک میں اس کے متعلق خودی ذکر اند کروں۔

مرحضرت مولی علیہ السلام سے مبرنہ ہوسکا وہ بار بار انھیں ٹوکتے رہے 'کی چزان دونوں میں جدائی کا باعث قرار پائی۔ خلاصہ کلام بیہے کہ جوشاگر داستاذ کے سامنے اپنا افتیار یا اپنی رائے برقرار رکھے گاوہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہوسکے گا۔ اب آگر یہ کما جائے کہ مندر جہ ذیل آیت سے سوال کرنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے اور آپ اس سے منع کردہے ہیں۔

100

فَاسْلُوْ الْهُلَ الذِّكُرِ إِنْ كُنْتُمُلاً تَعَلَّمُونَ (بِعاراً التعار) مو (الدِعاراً التعاراً التعاراً الت

اس کا جواب یہ ہے کہ سوال ممنوع نہیں ہے۔ لیکن جن چیزوں کے پوچنے کی اجازت استاذوے وی معلوم کرواس طرح کے سوالات کرنا منا سب نہیں۔ جو تہمارے ذہنی معیارے مطابقت نہ رکھتے ہوں' ہی وجہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت مولیٰ علیہ السلام کو سوال کرنے سے منع کردیا تھا' وقت سے پہلے ہی پوچہ بیٹھنا بھی مناسب نہیں ہے اس لیے کہ استاذ تہماری ضوریات سے خوب واقف ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تہمیں کون می بات کس وقت بتلانی چاہیے۔ جب تک بتلانے کا وقت نہیں آنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں : "عالم کا حق یہ ہے کہ اس سے زیاوہ سوالات مت کر 'جواب میں اسے طبخ مت دو 'جب وہ تھک جب قوام ارنہ کرو 'جب وہ اٹھے تواس کا دامن مت بکڑو'اس کے سوالات مت کرو'اس کی مخب نہ کہ اس کی تغیرت نہ کرو'اس کے آگے مت بیٹھو'اگر وہ کوئی کام بتلائے تواسے انجام دینے میں سبقت کرو'اس کی تعظیم کرو'اس کے آگے مت بیٹھو'اگر وہ کوئی کام بتلائے تواسے انجام دینے میں سبقت کرو''۔

چوتھا اوب : چوتھا اوب یہ ہے کہ طالب علم تعلیم کے ابتدائی مراحل میں اختلافی ہاتیں سننے سے پر بیز کرے 'خواہ وہ علم ونیا مامل کررہا ہو یا علم آخرت۔ اس لیے کہ اختلافی مسائل سننے سے مبتدی طالب علم کا ذہن پریثان ہوجا آ ہے 'عقل جران ہوجاتی ہے اور وہ یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ شاید وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوسکے گا بلکہ مناسب یہ ہے کہ ابتداء کوئی ایک اچھا طریقہ افتیار کرلے 'اس کے بعد وہ سرے ندا ہب اور شہمات کا علم حاصل کرنے لیکن اگر استاذ خود کی ایک طریقے کا پابند نہ ہو بلکہ نقل ندا ہب اس کی عادت ہو تو ایسے استاذ سے دو رور رہنا چا ہیے 'اس لیے کہ اس کے ذریعہ پدایت کم 'گرای زیادہ نصیب ہوگی مجلا نابینا کی رہنمائی کیے کرسکتا ہے۔ ایسا مخص خود وادئ جرت میں ہے ' دو سرے کو اس سے نجات کیے والا سے گا۔ مبتدی علی سائل علم اس طرح علی سے منع کرنے میں ہے۔ مشتی طالب علم اس طرح کی اس علم اس طرح کو اس کے اختلافات کا علم حاصل کرسکتا ہے 'جس طرح توی الایمان مسلمان کا فروں کے پاس آ مدور ند جاری رکھ سکتا ہے۔ اصل میں ہر کام کے لیے ہر آدی موذوں نہیں ہو تا۔ چنا نچہ کا فروں پر حملہ کرنے کے لیے نامردوں اور بزدلوں سے نہیں کما جا تا بلکہ بمادر لوگوں کو اس کام کے لیے بل ایا جا تا ہا ہا کہ بمادر لوگوں کو اس کام کے لیے بلایا جا تا ہے۔

کہ بخاری دمسلم میں حضرت ابن عباس کی روایت سے ثابت ہو تا ہے) اس لیے کہ آپ میں اتن قوت تھی کہ عور توں میں عدل فرماتے تھے' چاہے ان کی تعداد زیادہ کیوں نہ ہو جبکہ دو سرے لوگ دو چار پویوں میں بھی انصاف نہیں کر سکتے بلکہ ان عور توں کا ضر را نھیں لاحق ہوگا اور وہ اپنی پویوں کی رضا جو کی میں خداکی نافرمانی کرنے پر مجبور ہوں مے۔

پانچوال اوب : پانچوال اوب یہ ہے کہ طالب علم بھتن علوم میں سے کوئی علم دیکھے بغیرنہ چھوڑے۔ اولاً ان کے بنیادی مقاصد اور مبادیات کا علم کافی ہے۔ پھراگر زندگی وفا کرے تو ان میں کمال بھی پیدا کیا جاسکتا ہے۔ ورنہ جو اہم ہواس میں وقت لگائے اور کمال حاصل کرے اور باتی علوم میں سے تھوڑا تھوڑا حاصل کرے۔ اس لیے کہ علوم ایک دو سرے سے وابستہ اور ایک دو سرے کے معاون ہوتے ہیں۔ آج کل لوگ یہ عمدہ علوم محض اپنی عداوت کی وجہ سے نمیں سیکھتے اور یہ عداوت بھی جمل پر مبنی ہے۔ جو چیزانسان کو حاصل نہیں ہوپاتی وہ اس کا دھمن بین جا آہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں۔

وَاذِلَمْ يَهُنَكُوا بِمِفَي قُولُونَ هٰ فَالِفَكُ قَدِيمٌ . (ب٢٠٠٦-١١)

اورجب ان او كول كو قرآن في بدايت نعيب شهوكي تويد كيس مح كديد قدى جموث ب-

حمی شاعر کا شعرہے۔

و من یک فاقم مرمریض یجد مرا به الماء الزلالا تجمد: جم کامنه مرض کی دجہ کروا ہوا ہے آپ شری می کروا گاتا ہے۔

یہ عمدہ علوم جن کا ذکر کیا جارہا ہے اپنے مرتبے کے مطابق طالب علم خدائے تعالی کی راہ کا سالک بنادیتے ہیں یا سلوک کی راہ میں اس کی اعانت کرتے ہیں۔ یوں ہر علم کے ذریعہ قربت ہمی حاصل کی جاستی ہے اور بُعد بھی۔جولوگ ان علوم سے واقف ہیں میدان جماد میں مورچوں کے محافظوں کی طرح ہیں۔ ہرایک کا ایک مرتبہ ہے۔ آخرت میں اسے اس کے مرتبے کے مطابق اجر لے گا بشرطیکہ اس نے علم کے ذریعے رضائے خداوندی کی نتیت کی ہو۔

چھٹاادب : چھٹاادب ہے کہ فنون علم میں ہے کمی فن کو دفتا افتیار نہ کرے بلکہ اس میں بھی ترتیب طوظ رکھ اس فن کا جو حصہ اہم ہو اس ہے ابتداء کرے۔ اس لیے کہ عمرعام طور پر تمام علوم کے لیے کافی نمیں ہوتی۔ اس لیے افتیا ہا اس میں ہوتی کہ ہر علم کا عمدہ حصہ حاصل کرے۔ تعو ڈے پر قانع ہوجائے۔ زیادہ کی ہوس نہ کرے اور اس علم ہے جس قدر قوت حاصل ہوتی ہے اسے اس علم کی بحیل میں صرف کرے جو اعلیٰ ترین علم ہے بینی علم آخرت کی دونوں فتمیں محالمہ اور مکا شفہ معالمہ کی انتما مکا شفہ ہے اور مکا شفہ کی خائت اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ علم مکا شفہ ہے ہماری مرادوہ اعتقاد نمیں جے لوگ آباء واجداد سے سنے دہ آتے ہوں یا زبانی یاد کرتے آئے ہوں۔ نہ اس سے مراد علم آلمنا ظرو ہے جس کی غایت ہی ہے کہ فریق مخالف کے سامنے دہ عبارت آرائی ہو کہ وہ اعتراض نہ کرسکے۔ علم مکا شفہ ہے وہ بیتین مراد لیتے ہیں جو ایک نور کا رق ممل ہے۔ یہ نور اللہ تعالیٰ اپ عبارت آرائی ہو کہ دہ اعتراض نہ کرسکے۔ علم مکا شفہ ہے وہ بیتین مراد لیتے ہیں جو ایک نور کا رق ممل ہے۔ یہ نور اللہ تعالیٰ اپ بندوں کے دلوں میں القاء کرتا ہے جو اپ یا طمن کو مجاہدوں اور رہا منوں کے ذریعہ خبا تھوں سے پاک کر لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ ایکان کی اس منول تک پہنچ جاتے ہیں جس کی شمادت آخرہ میں القاء کرتا ہے جو اپ جس کی شمادت آخرہ میں اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بھڑے ہے دی تھی۔

ایمان ابی بکر النگ لووزن بایمان العالمین لرجی (این مین بیق) ابو برکا ایمان وه به کداگر تمام دنیا کے ایمان سے توال جائے وان کا پارا بھاری رہے گا۔

حضرت ابوبکر اور دو سرے محابہ کے ایمان میں افغنیت کے اس فرق کی حقیقت اس طرح سمجھے کہ عای اور متعلم کے عقائد کیسال ہوتے ہیں لیکن متعلم کو عامی پر اس لیے فغیلت ہوتی ہے کہ وہ ان عقائد میں بحث کرنے کی المیت رکھتا ہے بلکہ ان کی فغیلت عای پر متعلم کی فغیلت سے فلف تھی۔ یہ فغیلت اقیس اس رازی وجہ سے حاصل تھی جو ان کے سینے میں ڈالا ممیا تھا۔

ہمیں اس مخص پر جرت ہے جو آنخضرت معلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی پاتیں سننے اور انہیں صوفیاء کی یاوہ کوئی کہہ کر حقارت سے کردے۔ یہ ایک غیر معقول بات ہے۔ اسے اس طرح کے امور میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے ورنہ ذراسی ففلت سے راس المال (ایمان) ضائع ہوجا تا ہے۔ تہیں اس راز کی معرفت حاصل کرنی چاہیے جو فقہاء اور متعلمین کے سمایہ علم سے خارج ہے اور اس کی معرفت تہیں اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب تم اس کی طلب میں تن و من سے معموف ہوجاؤ۔

خلاصۂ کلام یہ ہے کہ تمام علوم میں اشرف ترین علم اور تمام علوم کا مقصر حقیق اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ یہ ایک دریا ہے جس کی محرائی معلوم نہیں۔ اس سلطے میں سب برا درجہ انہیاء کو حاصل ہے پھراد لیاء اللہ کو۔ روایت ہے کہ متقدمین حکماء میں سے دو حکیموں کی تصویر کسی مجدمیں نظریزی۔ ہرایک کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک کلاا تھا۔ ایک ورق پر عبارت تھی کہ اگر تم نے تمام کام اچھی طرح انجام دیے ہیں تو یہ مت سمجھو کہ تم نے واقعی اجھے کام کے ہیں جب تک اللہ کی معرفت ہو اور یہ نہ معلوم ہو کہ وہ مسبب الاسباب ہے۔ تمام چیزوں کا خالق ہے اور موجد ہے دو سرے ورق پر یہ الفاظ تھے کہ خدائے تعالیٰ کی معرفت سے پہلے میں بیا کرنا تھا لیکن جب سے اللہ کی معرفت نصیب ہوئی اِنی ہے بینے ہی سیراب دہتا ہوں۔

ساتواں اوب : ساتواں اوب یہ ہے کہ اس وقت تک کمی فن میں مشغول نہ ہو جب تک اس سے پہلے والے فن کی احجمی طرح بھیل نہ کر لے۔ اس لیے کہ علوم میں ایک ترتیب ہے۔ ایک علم دو سرے علم کا راستہ ہے۔ توفق یا فتہ وی مخص ہے جو اس ترتیب کالی ظرمے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

ٱلَّذِينَ آتَيْنُهُمُ ٱلْكِتَابُ يُتَلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ (ب١٠٣١)

جن لوگوں کو ہم نے کتاب (توریت و انجیل) دی بشر طبیکہ وہ اس کی تلاوت (اس طرح) کرتے رہے جس

طرح کہ تلاوت کا حق ہے۔

آبت کا مطلب ہی ہے کہ جب تک وہ ایک فن (طاوت) کو علم و عمل کے اعتبار سے عمل نہیں کراپتے آئے نہیں ہوھے۔
طالب علم کو چاہیے کہ جس علم کا ارادہ کرے اس سے آگے کے علم تک ترقی کرنے کی نیت ہی کرلے وہ علم جس میں علاء کا
اختلاف ہویا وہ علم جس میں کی عالم سے غلطیاں واقع ہوگی ہوں یا وہ اس علم کے مطابق عمل نہ کرتا ہوتو محض ان وجوہات کی بناء پر
کی علم کو برا نہیں کمنا چاہیے۔ جیسا کہ بعض لوگ معقولات اور فقیمات کا مطابعہ نہیں کرتے۔ ان کا کمنا یہ ہے کہ اگر ان علوم ک
کوئی اصل بھی ہوتی تو ان کے ماہر علاء سے واقف ہوتے۔ اپنی کتاب وسمعیار العلم " میں ہم اس شبہ کا جواب لکھ چکے ہیں۔ بعض لوگ طبیب کی خطیوں کی بناء پر طب کو غلط سمجھ ناتے ہیں۔ کسی نجوی کی پیش کوئیاں اگر اتفاقاً سمجھ فابت ہوجائیں تو علم نجوم کو سمجھ اوگ خبریں۔ یہ مسلوگ غلطی پر ہیں۔
ان لوگ طبیب کی خطیوں کی بیشین کوئیاں مجھ فابت نہ ہونے پر اس علم کی تمام جزئیات کا اصافہ نمیں کرسکا۔ اس لئے معزت ان لوگ کو خود جان جاؤے۔

آٹھوال ادب : طالب علم کو چاہیے کہ وہ علوم کی افغلیت و شرف کے اسباب معلوم کرے۔ علم کی افغلیت و شرف کے وہ حقیق سب ہوتے ہیں (ا) نتیجہ یا شمو (۲) دلائل کی پچنگ ۔ شاہ علم دین اور علم طب کا جائزہ لیجے ، علم دین کا شمو ایری زندگی ہے۔ اس اعتبار سے علم دین افغنل ہوگا کیو تک علم دین کا شمو اعلی و افغنل ہے۔ علم حساب اور علم علم نجوم کا موازنہ کیجئے۔ حساب کے دلائل زیادہ مغبوط ہیں۔ اس لیے علم حساب علم نجوم سے افغنل ہے۔ اگر علم طب اور علم حساب کا موازنہ کیا جائے تو اول الذکر شمو کے اعتبار سے اور عانی الذکر دلائل کی قوت کے اعتبار سے اعلی و افغنل ہے۔ پھر یہ حساب کا موازنہ کیا جائے تو اول الذکر شمو کے اعتبار سے اور علی الذکر دلائل کی قوت کے اعتبار سے اعلی و افغنل ہے۔ پھر یہ حساب سے افغنل

ہے۔ اگرچہ علم طب کی بنیاد اندازوں اور قیاسات پر ہوتی ہے۔ اس تغییل سے ظاہر ہوا کہ تمام علوم سے افضل اللہ تعالی کا ملائکہ کا کا تابوں اور رسولوں کا علم ہے اور وہ علم ہے جو ان علوم کا ذریعہ ہو۔ اس لیے اب جہیں صرف اس علم کی حرص کرنی چاہیے۔ دو سرے علوم کی جیس۔

نوال اوب : نوال ادب یہ ہے کہ ابتداء میں اپنی باطن کو فضائل سے مرتن اور آراستہ کرنا طالب علم کا مقصود ہو اور انجام کے اعتبار سے یہ مقصد ہو کہ اس علم کے ذریعے اسے اللہ تعالی کی قربت ملائکہ مقربین اور طاء اعلیٰ کی ہمائی عاصل ہوگ۔ علم حاصل کرنے کا مقصد طلب جاہ و مال نہ ہو اور نہ یہ ہو کہ بڑھ کربے وقف کو گوں ہے منا ظرہ کروں گا۔ اپنی ہمائی عاصل ہوگا۔ ہو قض علم کے ذریعہ تقرب التی جاہتا ہو اسے صرف وہ علم حاصل کرنا جا ہیے جو اس کے مقصد سے قریب تر ہو لینی علم آخرت کا طالب ہو لیکن اس کے لیے مناسب نمیں کہ وہ علم الفتاوی علم النو اور علم اللغت جیسے علوم کو تقارت کی نظر سے دیکھے جو کہاب و سنت کے متعلق ہیں یا ان علوم کو برا سمجھے جن کا ذکر ہم نے مقدات اور معمات میں کیا ہے اور ان کو فرض کفایہ قرار دیا ہے۔ ہم سنت کے متعلق ہیں یا ان علوم کے عالم ہیں ان کی سنت کے متاب کی ترب جو براہ راست کرتے ہیں۔ پھو کو نے معلی ہوں ان کی سے جو براہ راست کرتے ہیں۔ پھو کو نے میں ان کی مثال ان مجاہدین کی می ہو جو اور است کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی مخص ثواب سے محروم نہیں بشرطیکہ والے کو پانی پلاتے ہیں 'کچھ سواریوں کی حفاظت اور خدمت کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی مخص ثواب سے محروم نہیں بشرطیکہ اس کی نیت اعلائے کا مقال نہ ہو کہ مال غنیمت حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہو۔

يَرُفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُو المِنكُمُ وَالَّذِينَ أَوْتُو الْعِلْمَدَرَّجَاتٍ -

(پ۲۸ ر۲ آیت ۱۱)

الله تعالى (اس تھم كى اطاعت سے) تم ميں ايمان والوں كے اور (ايمان والوں ميں) ان لوگوں كے جن كو علم (دين) عطا ہوا ہے (اخروى) ورب بلند كرے گا۔

هُمُ دَرَجَاتُ عِنْدَاللهِ - (۱۳٬۸٬۲۰۰ من ۱۳۳۰)

یہ ذکورین درجات میں مخلف ہوں کے۔اللہ تعالی کے نزدیک۔

حاصل کلام یہ ہے کہ اہلِ علوم کی نفیلت اعتباری اور اضافی ہے۔ ﷺ مترافوں کو بادشاہوں کی بہ نبست کم رقبہ کہ دیا جائے تو یہ مطلب نہیں کہ وہ جاروب کشوں کے مقابلے میں بھی کم ترہیں۔ یہ خیال کرنا میچے نہیں ہے کہ جو علم اعلی مرجے کا حاص کسی بھی درجے میں نہیں بلکہ یوں سمجھتا چاہیے کہ سب سے اعلی مرتبہ انہیاء علیم السلام کا ہے' پھران علماء کا جنہیں علم میں رسوخ حاصل ہو۔ پھر نیک بندوں کا 'ان کے مختلف درجات کے مطابق جو ذرقہ برا پر بھی بدی یا نیکی کرے گااس کا بدلہ ملے گا۔ اس طرح جو مفض بھی علم سے اللہ کی رضا کا ارادہ کرے گا خواہ کوئی بھی علم ہو وہ علم اسے نقع دے گا اور اس کا رتبہ بیرہ مائے گا۔

رسوال ادب : دسوال ادب یہ ہے کہ اصل مقسود ہے علم کا تعلق دریافت کرے۔ جو علم جس قدراصل مقسود ہو اے بدیر پر اس قدر ترج ملی چاہیے۔ جو علم اہم ہو اے افتیار کرتا چاہیے۔ اہم ہونے کے معنی یہ بین کہ وہ علم تہیں فکر میں جٹلا کرے۔ فلا ہرہے کہ فکر میں جٹلا کرنے والی چزونیا و افتیار کرتا چاہیے۔ اہم ہونے کہ یہ مکن بین کہ دنیا کے مزے اور آخرت کی فلا ہرہے کہ فکر میں جٹلا کرنے والی چزونیا و افترت میں جمال کے حراب کا پہنے چاہا ہوا ہے۔ اس صورت میں دنیا ایک حول ہوگئے۔ جم سواری اور اعمال سے معلوم ہوا کہ زیادہ اہم وی ہے۔ جس کی بھاء ایڈ آلا باد تک ہے۔ اس صورت میں دنیا ایک حول ہوگئے۔ جم سواری اور اعمال مقسود کی طرف چلنے کا عمل اور مقسود حقیق صرف دیوار التی ہے۔ تمام لذتیں اور راحتی دیوار التی میں مجتمع ہیں۔ کو اس دنیا میں مقسود کی طرف چلنے کا عمل اور مقسود حقیق صرف دیوار التی ہے۔ تمام لذتیں اور راحتی دیوار التی میں جرتم ہیں۔ معلوم ہوا کہ زیادہ اہم اس مقسد کا علم حاصل کرنا ہے۔ یمال وہ دیوار التی مراد ہے جس ک

#

طالب انبیاء علیم السلام تھے نہ کہ وہ دیدارجوعوام میں متعارف ہے۔ علم کی اگر دیدا یوالئی کی طرف نبت کی جائے تواس کی تین وقتم ہیں۔ ان تینوں قسموں کو ایک مثال کے ذرایعہ جھتے۔ کی ظلام سے یہ کما جائے کہ اگر توج کرے گا اور ارکان جی کی اور آگر توج کی تیاری کرے گا اور سنر بھی شروع کردے گاگر اور گئی صحیح طور پر کرے گاتو آزاد بھی ہوگا اور تھے حکومت بھی طے گی اور آگر توج کی تیاری کرے گا اور سنر بھی شروع کردے گاگر تین کام کرنے ہیں (ا) سامان سنر کی تینی سنر کا انتظام کرنا ' زاور اہ متیا کونا وغیرو (۲) وطن سے جدا ہوکر منول مقصود کے لیے دوانہ ہونا اور ایک ایک رکن تر تیب سے ادا کرنا۔ ان تیزں حالتوں سے فارغ ہونے ' طواف وداع کرنے اور احرام کھو لئے کے بعد یہ فلام آزادی اور سلطنت وونوں کا مستحق قرار پائے گا۔ صرف یمی نہیں بلکد اسے دو سری حالتوں میں ہمی اجر و ثواب سے کھی سنری تیاری سے لئر تو تک آغاز سفر سے انتخا تک اور ارکان جج کی ابتداء سے جمیل تک اس کے لیے و ثواب سے کہا کہ جس نے فلام ترادی اور سلطنت وونوں کا مشول تیاری شروع کی ہے اس کا درجہ اس مختل تک اس کے لیے سنر کا آخا کہ درجہ اس مختل کا درجہ اس موج کی تو اب یہ سموری کہ ہونا ہو کہا تھا کہ درجہ اس محتل کے مقابلے میں کم ہے۔ سب یہ مثال معلوم ہوچی تو اب یہ سموری کہ علوم کی بھی تین قسمیں ہیں۔ پھی وہ علوم ہیں جنس نوادراہ اور سواری وغیرہ کے مشابہ قرار دیا جا سکا ہے جیسے علم طب اور علی فی اور علوم ہیں جنسیں زادراہ اور سواری وغیرہ کے مشابہ قرار دیا جا سکا ہے جیسے علم طب اور علی فی اور علوم جی کی دیغاوی مصار ہے ہے۔

پچھ وہ ہیں جو جگل میں سفر کرنے کھا تیوں اور وریا واں کو عبور کرنے کے مشابہ ہیں۔ ان علوم کا تعلق صفات ہے ہے۔ جن ہے بدن کی نجاستیں دور ہوتی ہیں۔ ان علوم میں ان دشوار گزار راہوں کا طے کرنا ہمی ہے جن سے تو تی یا فتہ لوگوں کے علاوہ اسکلے بچھلے سب ہی عاجز ہے۔ ان کا علم حاصل کرنا ایہا ہے جیسے راستے کی سمتوں اور منزلوں کا جان لینا اور جس طرح سفر میں محض راستے کی سمتوں اور منزلوں کی واقفیت کافی نہیں بلکہ اس پر چلنا بھی ضروری ہے۔ اس طرح افعالی کی ذات و صفات کافی نہیں ہے جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے۔ تیسری تسم جج اور ارکان جج کے مشابہ ہے۔ لینی فدائے تعالی کی ذات و صفات کو فی مسال کا علم اور ان امور کا علم جن کا ذکر ہم نے علم مکا شفہ کے ضمن میں کیا ہے۔ اصل رہائی اور سعادت اس علم کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ مررہائی لین سلامتی تو ہر سالک طریق کو حاصل ہوتی ہے بشرطیکہ اس کا مقصد سلوک حق ہو لیکن سعادت صرف عارفین کو نصیب ہوتی ہے۔ ہیں لوگ مقرب ہوتے ہیں۔ انئی پر جوار خداوندی میں رحمت و راحت 'ریحان اور جنتے قیم کا انعام ہوتی ہے جو لوگ کمال کے مرتبے تک نہیں پنچ سکے انہیں صرف نجات اور سلامتی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ جنتے اللہ الشار الروں کا مقال ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ جنتے قیم کا انعام ہوتی ہے جو لوگ کمال کے مرتبے تک نہیں پنچ سکے انہیں صرف نجات اور سلامتی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ جنتے قیم کا انعام ہوتی ہے۔ ولوگ کمال کے مرتبے تک نہیں پنچ سکے انہیں صرف نجات اور سلامتی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تنائی ارشاد فرماتے ہیں۔

ر موسی از گان مِن الْمُقَرَّبِینَ فَرَوْحُ وَّ رَیْحَانُ وَّ جَنْتُ نَعِیم وَ آمَّا اِن کَانَ مِن اَصْحَابِ الیمین (پ۲۵٬۲۷ تے ۸۵،۸۱۸) اَصْحَابِ الیمین (پ۲۵٬۲۷ تے ۸۵،۸۱۸) پرجو فض مقربین میں سے ہوگا اس کے لیے تو راحت ہا درغذا کی ہیں اور آرام کی جت ہا درجو فض دا ہے والوں میں سے ہوگا تو (اس سے کما جائے گا) کہ تیرے لیے امن وامان ہے کہ تو دا ہے والوں میں سے ہوگا تو (اس سے کما جائے گا) کہ تیرے لیے امن وامان ہے کہ تو دا ہے والوں میں سے ہوگا تو راسے کما جائے گا)

اور دہ لوگ جو مقصد کی طرف متوجہ نہیں ہوئے یا حصول مقصد کے لیے کمرہت نہیں ہوئے یا کمرہت ہوئے کر تسلیم وبندگی کے نقطہ نظر سے نہیں بلکہ کسی دنیاوی غرض کے لیے ہوئے تو وہ لوگ اصحابِ شمال میں شار ہوں گے۔ ایسے لوگ گمراہ ہوں گے۔ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا۔

فَنْزُلُ مِنْ حَمِيْمِ وَتَصُلِيَةُ جَعِيْمٍ (١٧٥ المَا اللهُ اللّهُ اللهُ الل

-

تو تھولتے ہوئے بانی سے اس کی دعوت ہوگی اور دوزخ میں داخل ہونا ہوگا۔

جانا چاہیے کہ علم میں رسوخ رکھنے والے علاء کے یہاں اصحاب شال اور اصحاب یمین کے ورجات کا یہ اختلاف اور اصحاب یمین مقربین میں مراتب کا فرق حق الیقین کا درجہ رکھتا ہے۔ یعنی انہوں نے باطن کی آگھ سے اس کا مشاہرہ کیا ہے جو طاہری آگھوں کے مشاہرے کے مقابلے میں کمیں زیاوہ کھل اور واضح ہے۔ ان کی مثال اس محض کی سے جے کوئی خبر معلوم ہو'وہ اس کو بچ سمجے۔ پھر آگھ سے دیکھ لے اور اس کا نقین کرے۔ وو مرول کا حال ایسا ہے کہ وہ احتقاد اور ایمان کی پچتگی کی وجہ سے خبر کی تقدیق کردیتے ہیں محرانہیں اس کا مشاہرہ نصیب نہیں ہوتا۔

ایس تقریر کا حاصل ہے ہے کہ اصل سعادت علم مکا شغہ کے بعد ہے اور علم مکا شغہ علم معاملہ کے بعد ہے۔ یعنی مکا شغہ راو آخرت پر چلنے ' صفات کی گھائیاں عبور کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اخلاق رفیلہ کو مٹانے کی راہ پر چلنا' علاج کے طربیتے اور تدبیری جانے کے بعد ہے اور یہ بدن کی سلامتی ایک دو سرے کے تعاون سے حاصل ہوتی ہے۔ اس اجتماعی معاشرت سے روٹی 'کرا اور مکان حاصل ہوتا ہے۔ اس کا تعلق حاکم بادشاہ سے ہے۔ لوگوں کو منظم رکھنے کے سلسلے میں اس کا قانون فقیہ سے متعلق ہے اور صحت کا تعلق طبیب سے ہے۔ یہ اصل مقصود تک پنچنے کا تدریجی سفرجن لوگوں کے فقیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کما ہے کہ علم میرف دو ہیں۔ علم بدن اور علم دین۔ انہوں نے مرقدج فلا ہری علوم مراد لیے ہیں۔ باطنی علوم مراد نہیں گے۔

اب ہم اس کی وجہ لکھتے ہیں کہ علم طب اور فقہ کو مجزار تیاری سنر 'زادِراہ اور سواری کیوں قرار دیا گیا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے والا ول ہے' بدن نہیں اور ول ہے ہماری مراد گوشت کا وہ لو تھوا نہیں جے ہم آ کھوں سے دیکھتے ہیں بلکہ وہ ایک لطیفہ ہے۔ اللہ کے اسرار میں سے ایک بر ہے جس کا اور اک حواس کے ذریعہ نہیں کیا جاسکا۔ بھی اس کو دو کتے ہیں' بھی نفس مطمنۃ کتے ہیں' شرع نے اس کی تعبیر کے لیے ول کا لفظ استعال کیا ہے۔ اس لیے کہ ول اس راز ک اولین سواری ہے۔ اس راز کا حال پوری طرح علم مکا شفہ کے اور نہ سے معلوم ہو تا ہے۔ اس کے ذریعہ سے تمام بدن اس کیا جا اس کے اظہار کی اجازت ہے۔ صرف اتنا ہتا نے کی اجازت ہے کہ وہ ایک نفیس جو ہر اور قبیتی کو ہر ہے جو محسوس اجسام کی بہ نسبت اعلیٰ و اشرف ہے۔ یہ ایک امرائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشادے۔

وَيَسْئُلُونَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّيْ (پ٥١٠٠ آيت ٨٥) اوريه لوگ آپ سے دوح كے بارے ميں پہنچتے ہيں۔ آپ فرما دیجے كہ دوح ميرے رب كے حم سے بی

یماں تو تخلوقات کی نبست اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ امراور فلتی دونوں اللہ ی کے لیے ہیں لیکن امر فلت کے مقابلے میں اشرف و افضل ہے۔ جو ہر نفیس جو خدا تعالی کی امات کا بوجہ سنجالے ہوئے ہوئے دتبہ میں آسان زمینوں اور بہا ڈوں پر فوقیت رکھتا ہے کہ انہوں نے اس امانت کا بار اٹھانے سے انکار کردیا ہے اور وہ خوف میں جٹلا ہو گئے۔ روح عالم امر سے ہے لیکن اس کا مطلب یہ نمیں کہ یہ قدیم ہے جو فض روح کے قدیم ہونے کا دعوی کرتا ہے وہ جالل ہے 'غلط فنی کا شکار ہے۔ ہم موح کے قدیم یا حادث ہونے کی تعلق نہیں ہے۔ ہم موح کے قدیم یا حادث ہونے کی تعلق نہیں ہے۔

ہم یہ بیان کررہے تھے کہ وہ لطیغہ جے دل کتے ہیں تقرب الی کی سعی کرنا ہے۔ اس لیے کہ امررب سے ہے۔ خدائے تعالیٰ ہی اس کا مصدر ہے۔ وہی اس کا مرجع ہے 'بدن اس لطیغہ کی سواری ہے۔ جس پر سوار ہو کروہ چاتا ہے۔ خدا کی راہ میں لطیغے کے لیے بدن کی حیثیت وہی ہے جو جج کے رائے میں بدن کے لیے او نثنی کو حاصل ہے یا اس مشک کو حاصل ہے جس میں پانی بحرارہتا ہے اور

NA

بدن راستے میں اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ غرضیکہ وہ عمل جس کا مقصد بدن کی مصلحت ہو وہ سواری کی مصلحول میں واخل ہے۔ ظاہرہے کہ طب سے بھی بدن کی بمتری مقصود ہے۔ بدن کی محمد اشت کے لیے اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ فرض سیجے اگر دنیا میں انسان اکیلا ہو تا تو کیا تعجب تھا کہ نقہ کی ضرورت ندیزتی لیکن کیونکہ اس کی پیدائش ہی اس طرح ہوئی کہ تنا زندہ نہیں رہ سكا۔ زندہ رہنے كے ليے جن چزوں كى ضرورت پيش آتى ہے وہ سب ايك آدى متيا نتيں كرسكا۔ كھانے كے ليے كھيت جوتا 'بونا' پینا کیانا الباس اور رہائش کے مسائل حل کرنا۔ ان سب کاموں کے لیے آلات بنانا وغیرہ۔ کیا ایک مخص یہ سب کچے کرسکتا ہے؟ مرکز شیں۔ اس لیے وہ دو سروں سے ملا ان سے مدد جای۔ جب انسان آپس میں طے۔ ان کی خواہش اجمری ، شہوتوں کے دوائی نے کمینجا تانی کے۔ آپس میں جھڑوں تک بات پنجی۔ ان جھڑوں سے لوگ بریاد ہونے گئے۔ ہلاکت کا سبب یمی نزاع اور باہی عداوت قراریائی جے جسم کے اندر اگر خلوں میں نساد پیدا ہوجائے توجسم بھی فاسد ہوجا تا ہے۔ طب سے جسمانی خلوں کے فساد کا سدّباب كياجاتا ہے اور سياست وعدل سے طاہر كے فساد كا تدارك كياجاتا ہے۔ خواہشات ميں اعتدال پيدا كياجا آ ہے۔ خلوں كو اعتدال پر رکھنے کی تدبیروں کاعلم طب سے حاصل ہو تا ہے اور معاملات میں لوگوں کے احوال کو معتدل رکھنے کا طریقہ فقہ سے آتا ہے۔ یہ دونوں علم بدن کی حفاظت کے لیے ہیں اور بدن لطیغہ قلب کی سواری ہے۔ جو قصص مرف علم فقد اور علم طب میں لگارہے ا پے نفس پر مجاہدہ نہ کرے وہ اس مخص کی طرح ہے جو صرف او نٹنی کو کھانس 'وانا کھلا تا رہے یا مشکیرہ میں پانی بحر تا رہے۔ ج کے راستے میں قدم ند رکھے۔ جو محض زندگی بحران الفاظ کی باریکیوں میں کھویا رہے جو نقد کے مباحث اور مناظروں میں ملتے ہیں وہ اس مخص کی طرح ہے جو مخص تمام عمروسائل ج متا کرنے میں لگارہے یا سنر ج کے لیے منگیرہ کی اصلاح و مرتب میں مصوف رہے۔ علم مکا شف کے طریقے پر چلنے والے علماء کے مقابلے میں فقہاء کی حالت تج کی راہ میں چلنے والوں کے مقابلے میں جج کی تیاری میں مشغول رہے والے کی حالت سے مشابہ ہے۔

ہم نے جو پچھ عرض کیا ہے اس میں غور و فکر کردادراس محض کی قیمت تبول کردجو تم ہے اپی نقیمت کا معادضہ طلب نہیں کرتا اور وہ اس قیمت پر خود بھی عمل پیرا ہے۔ جہیں یہ چیز محنت شاقہ کے بغیر حاصل نہیں ہوگی۔ عوام اور خواص سے علیحدہ ہونے کے لیے پوری پوری چرات کا مظاہرہ کرتا پڑے گا۔ ان کی پیروی سے باز رہنا ہوگا۔ طالب علم کے لیے استے ہی آداب کافی معلوم ہوتے ہیں۔

استاذک آواب : جانا چاہیے کہ علم کے باب میں آوی کی چار حالتیں ہیں۔ جیسا کہ مال کے سلسے میں ہمی اس کو چار مرحلوں سے گزرتا پر تا ہے۔ اولا مال پر اکر تا ہے۔ اس وقت وہ کمانے والے کملا تا ہے۔ ٹائیا اپنی کمائی جمع کر تا ہے۔ اس وقت وہ کرتا ہے۔ اس وقت وہ کرتا ہے۔ اس وقت وہ اپنی ذات پر خرج کرتا ہے۔ اس وقت وہ اپنی ذات پر خرج کرتا ہے۔ اس وقت وہ اپنی اس علی و نفع اٹھا تا ہے۔ رابعا اس مال کو وہ دو سروں کو دیتا ہے۔ اس صورت میں تی کملا تا ہے۔ اس ال کو وہ دو سروں کو دیتا ہے۔ اس صورت میں تی کملا تا ہے۔ اس وقت وہ اپنی منزوں حالتوں سے اعلیٰ و افضل ہے۔ اس طرح علم کے بھی چار مراحل ہیں۔ ایک طلب علم کا زمانہ وہ دو اور وہ سراوہ دو رکہ اپنی علم ہر غور و فکر کرے اور وائی کہ اس ال کی ضرورت ہی باقی نہ رہے۔ تیبرا وہ دور جس میں اسپ علم پر غور و فکر کرے اور وائی کہ اور وہ کو کہ کی خوشہو وہ اللہ کا مائنہ ہے۔ وہ خود بھی موٹ ہے اور دو سروں کو بھی روشن وہ اور وہ سروں کو بھی ہو خود بھی معظرے اور دو سروں کو بھی ہو شہو وہ کی خوشہو وہ اس کہ جہو خود بھی موٹرے اور دو سروں کو بھی ہو تین کہ خود تیلی رہتی ہے اور دو سروں کو اپنی علم ہے وہ تیلی رہتی ہے اور دو سروں کے لیے لباس تیار کرتی ہے یا جاغ کی تی کی مائند ہے۔ جو دو میں وہ تیا ہوں کی طرح ہے کہ خود تیلی رہتی ہے اور دو سروں کے لیے لباس تیار کرتی ہی یا جاغ کی کی مائند ہے۔ جو دو میروں کو رہ تین رہتی ہو اور دو سروں کے لیے لباس تیار کرتی ہے یا جاغ کی تی کی مائند ہے۔ جو دو میروں کو روشنی دیتی ہے لیک کی خود تیلی رہتی ہے اور دو سروں کے لیے لباس تیار کرتی ہے یا جاغ کی تی کی مائند ہے۔ کی شاعر کے۔

ماهوالانبالةوقتت تضئىللناس وهى تحترق جب انسان تعلیم دینے میں مشغول ہوتو وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے ایک اہم ذمہ داری آپنے سرلی ہے۔اس کے پچھ آداب و قواعد ہیں جنہیں ہم ذیل میں ذکر کرتے ہیں۔

پہلا ادب : پہلا ادب یہ ہے کہ شاگردوں پر شفقت کرے اور ان کو اپنے بیوں کے برابر سمجے جیسا کہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم محابة ت فرمايا كرتے تھے۔

انماانالكممثل الوالدلولده

من تمارے خی میں ایا ہوں جیساباب اپنے بیٹے کے حق میں۔

مطلب یہ ہے کہ استاذا سینے شاگردوں کو آخرت کے عذاب سے اس طرح بچائے جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کو دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں اور آخرت کی آگ سے بچانا دنیا کی آگ سے بچانے سے زیادہ اہم ہے۔ اس کیے استاذ کاحق ال باپ کے حق سے برسے کرے کیونکہ باپ اس کی زندگی اور اس کے فافی وجود کا سبب ہے جبکہ استاذ اس کی آبدی زندگی کا سبب ہے۔ اگر استاذ نہ ہو تا تو اس چیزی ہلاکت میں کیاشبہ تھا جو باپ سے حاصل ہوتی تھی۔استاذی کی بدولت اُ خروی زندگی کی سعادت حاصل ہوتی ہے مراستاذ ہے ہاری مرادعلوم آخرت کا سکھلانے والا یا دنیا کے علوم کو آخرت کی نیت سے بتلانے والا ہے۔نہ کہ وہ فخص جو دنیاوی اغراض کے لیے تعلیم دیتا ہے۔ ایسا استاذ خود تباہی کے راستے پر ہے اور دو سرول کو بھی تباہ کردینا چاہتا ہے۔ ایس تعلیم سے الله تعالی پناہ

جس طرح ایک مخص کے تمام بیٹے آپس میں بیارو مجت سے رہتے ہیں اور مشکلات میں ایک دو سرے کی مدد کرتے ہیں۔ ای طرح ایک استاذ کے شاکردوں میں بھی دوی اور یکا گت ہونی چاہیے۔ آگر ان کا مقعد حقیق آخرت کی سعادت ہو۔ تب تو اس لگا گئت کا امکان ہے لیکن اگر تعلیم برائے دنیا ہے تو ان میں باہمی محبت کے بجائے حمد اور بغض کی دیواریں حائل ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء اور آخرت کے لوگ خدائے تعالی کی طرف سفر کردہے ہیں۔ دنیاوی زندگی کے ماہ و سال ان کے راستے ک منزلیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چند ممنول کے دنیاوی سنرمیں وو مخص ملتے ہیں توجمعی ملا قات دوسی کے رشتوں میں تبدیل ہوجاتی ہے پھریہ کیے ممکن ہے کہ جنتِ اعلیٰ کا سنر ہو اور اس رائے کے رفقاءِ سنرے دوستی نہ ہو۔ اُ خروی سعادت میں تکلی نہیں کہ ایک عاصل کرلے گا اور دو سرا محروم رہ جائے گا۔ ای لیے آخرت کے لوگوں میں حسد نمیں ہو تا اور نہ ان میں جھڑے ہوتے ہیں جبکہ دنیاوی سعادتوں میں تنگی ہے۔ یکی وجہ ہے کہ ان سعادتوں کے حصول کے لیے جھڑے ناگزیر ہیں جو لوگ علوم کے ذریعہ حب جاہ اورطلب مال ی خواہش میں جالا ہیں وہ اللہ تعالی کے اس فرمان کا معداق نسیل ہیں۔

إِنَّمَا الْمُومِنُونَ آخُورٌ - (ب٣٠٠٦٠)

ملان آبس ميں بعائي بعائي ہيں۔

بكداس آيت كے مضمون من داخل بن -الأخلاء يوميند بعضهم عَدُو الأالْمُتَقِينَ جتے دوست ہیں وہ سب اس دن ایک دوسرے کے دعمن ہوں مے مرڈرنے والے۔

دوسرا ادب : دسرادب بيب كرتعليم كے سلط ميں صاحب شريعت صلى الله عليه وسلم كى اتباع كرے يعنى علم سكملان ر اجرت نه طلب كرے- كى طرح كے بدلے كى خواہش ركھے نه شكر اور احسان ثناى كاخواہاں ہو بلكہ اسے خود اپنے شاكردوں كا احسان مند ہونا چاہیے اور یہ نفتور کرنا چاہیے کہ معلی کا یہ منعب جھے ان بی لوگوں کے طفیل میں حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے 114

احياء العلوم جلداول

اپے داوں کی تہذیب کی اور انہیں میرے حوالے کردیا ناکہ میں ان میں علم کے پودے نگاؤں اور اس طرح خدا کا قرب حاصل کروں جیسے کوئی فضی حمیس اپنی زمین کیسٹی کے لیے مستعاود پدے۔ فلا ہرہ کہ زمین والے کی بہ نسبت تہمارا فائدہ زیادہ ہے۔ لنذا جب شاگرد کے مقابلے میں استاذ کو زیادہ فائدہ پنچا ہے تو پھر شاگر دیر احسان رکھنے کے کیا معنی ہیں؟ اگر شاگردنہ ہو تا تو استاذ کو یہ ثواب کہاں سے حاصل ہو تا۔ اس لیے اللہ تعالی کے علاوہ کس سے بھی ثواب اور بدلہ نہ ما نگنا چاہیے۔ قرآن کریم میں ہے۔

گوا کہا اُسال کے علیہ اِسٹار کے علاوہ کس سے بھی ثواب اور بدلہ نہ ما نگنا چاہیے۔ قرآن کریم میں ہے۔

قرآ کہا اُسٹار کے مقلیہ اِسٹار کے علاوہ کس سے بھی ثواب اور بدلہ نہ ما نگنا چاہیے۔ قرآن کریم میں ہے۔

گوا کہا اُسٹار کے مقلیہ اِسٹار کی مقابلے کے علاوہ کس سے بھی ثواب اور بدلہ نہ ما نگنا چاہیے۔ قرآن کریم میں ہے۔

آپ کمدو یجئے کہ میں تم نے اس کام پر اجرت طلب نہیں کرا۔

اس عظیم کام پرا جرت نہ طلب کرنے کی آیک وجہ یہ ہے کہ مال اور دنیا کی چزیں بدن کی خادم ہیں اور بدن نفس کی سواری ہے۔
علم مخدوم ہے کیونکہ نفس کی نفیلت علم ہے ہے۔ جو مخص علم کے حوض مال کا خواہاں ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی مخص کے
جوتے میں نجاست لگ جائے اور وہ اسے صاف کرقے کے لیے اپنے مند سے رگڑ لے۔ اس صورت میں مخدوم کو خادم کردیا گیا اور
خادم کو مخدوم۔ وہ عالم جو علم پر اجرت طلب کرتا ہو قیامت کے دن مجرمین کے ساتھ ہوگا اور اپنے رب کے سامنے شرمندگی کے
احساس سے سرجھکا کے مخزا ہوگا۔ واصل کام یہ ہے کہ استاذی تمام ترفین کا سبب اس کا شاکر دہے۔ اب ذرا آج کل فقماءو
مشکلین کا جائزہ لیجئے اور اور وہ ان علوم کی تحصیل کے لیے مال و دولت خرج کرتے ہیں پھر سلاطین کی خدمت میں جاگیریں لینے کہ
مشکلین کا جائزہ لیجئے اور اور وہ ان علوم کی تحصیل کے لیے مال و دولت خرج کرتے ہیں پھر سلاطین کی خدمت میں جاگیریں لینے کہ
کوئی آئے۔ اس پر طرق یہ کہ استاذ اپنے شاگر دسے ہر آڑے وقت میں کام آنے کی توقع رکھتا ہے اور یہ خواہش رکھتا ہے کہ
مشکلات میں اس کی مدد کرے۔ اس کے دوستوں کا دوست اور وشنوں کا دشمن ہو۔ اس کی دنیاوی ضرور تیں پوری کرے اور ہر
مزورت کے وقت دست بستہ حاضر رہے۔ اگر شاگر دان ام رمین ذراسی بھی کو تاہی کرتا ہے قواستاذ صاحب زندگی کے اس کے
مزورت کے وقت دست بستہ حاضر رہے۔ اگر شاگر دان ام رمین ذراسی بھی کو تاہی کرتا ہے قواستاذ صاحب زندگی کے اس کے
مزورت ہے ہیں۔ اس طرح کے علماء انتمائی کینے اور خسیس ہوتے ہیں۔ یہ اپنی قدر و منزلت خود کراتے ہیں۔ پھراس پر خش

تیرا اوب یہ تیرا اوب یہ ہے کہ شاگر دی تھیجت ہیں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کرے۔ مثلاً اگریہ دیکھے کہ اس کا شاگر دکی اوت اور استعداد کے بغیری منصب اور بلندی اور درجات کا خواہاں ہے یا علیم طاہری کی تحصیل ہے پہلے علیم باطن ہیں مضخول ہونا پہلا تا ہے اور استعداد کے بغیری منصب اور بلندی اور درجات کا خواہاں ہے یا علیم طاہری کی تحصیل ہے پہلے علیم باطلب کے بنیں۔ اس کی جتنی نہ ترت ممکن ہو کرے باکہ اس کے ذہن میں علم کے دنیاوی مقاصد کی برائی دائے ہوجائے۔ فاج عالم کی اصلاح مشخل ہے ہوتی ہے۔ اگر استاذ شاگر دے رتجان ہیں ہو گائے کہ دو دنیا کے لیے علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ بنی معلوم کرنا چاہتا ہے اگر استاذ شاگر دے رتجان ہے یہ پید لگائے کہ دو دنیا کے لیے علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ بنی معلوم کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ فقہ کلام و فقر کی اور مما کل میں منا ظرانہ بحثوں کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ فقہ کا معلوم کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ فقہ کا معلق کی برزگ کا یہ مقولہ مضرور ہے کہ ہم نے علم کو غیر اللہ کے لیے سیکھا۔ گر علم ان خواہ کے باور نہ ان علوم ہے ہونے انکار کردیا۔ یہ تغیر و دریث کا علم میں ان علوم ہے۔ آ ٹرت کا علم ہے جس میں علائے سلفہ مشخول رہتے تھے۔ اظاتی نفس کی معرفت اور نفس کی اصلاح کی بجائے دنیا ہو تو استاذ کو مزاحم ہونے کی ضرورت میں بیائی اسے کیفید و سے اس لیے کہ طالب علم وعظ کے لیے اور لوگوں میں کی بجائے دنیا ہو قو استاذ کو مزاحم ہونے کی ضرورت میں بین ہو انسان کے دیا اور سی میں جو انسان کے دیا اور میں اس کے بعد۔ اس لیے کہ ان میں وہ علوم ہی ہیں جو انسان کے دل طالب علم کے دوران حقیقت سے گاہوں ہو آئی ہونا ہے اور بھی اس کے بعد۔ اس لیے کہ ان میں وہ علوم ہی ہیں جو انسان کے دل میں آ ٹر کھ گورت پر امیل دیا کورس ہونا کو وہ اور است پر آجائے گا اور است کی آگاہوں ہو تھے رہتی ہے کہ بالائم میں ہونا کے کہ ان میں وہ علوم ہی ہیں جو انسان کے دل میں آ ٹر کھ گورت پر آجائے گا اور اور اور است پر آجائے گا اور اور کوران میں آئی گا اور اور کوران دیا کو گاہوں ہونے گا اور اور کوران دیا کو گاہوں ہونے گا کہ دوران دیا کو گاہوں ہونے گا کہ دوران دیا کو گاہوں ہونے گا کہ دوران دیا کو گاہوں ہونے گاہوں

H۸

جن اموری نصیحت دو سروں کو کرتا ہے خود بھی ان پر عمل کرے گا۔ لوگوں میں مقبول ہونے کی خواہش اور جاہ و منصب کے حصول

کے لیے علم کا حاصل کرنا ایسا ہی ہے جیے شکاری پرندوں کا شکار کرنے کے لیے جال کے چاروں طرف دانہ بجمیر دیتے ہیں۔ یہ
دراصل اللہ تعالیٰ کی ہوی حکمتوں میں ہے ایک ہے کہ اس نے شہوت پیدا فرہائی ہاکہ اس کے ذریعے گلوت کی نسل کا تسلسل پر قرار
رہے۔ جاہ و مال کی محبت بھی پیدا کی تاکہ اس کے ذریعہ علوم ہاتی رہ سکیس گرابیا صرف علوم نہ کورہ (تغییر صدیث علم آخرت علم
الاخلاق وغیرہ) میں ہوسکتا ہے۔ جہاں تک مسائل و فاوی میں ظافیات کے علم یا کلام میں مناظرانہ بحثوں کے علم کا تعلق ہے
النظاق وغیرہ) میں موسکتا ہے۔ جہاں تک مسائل و فاوی میں ظافیات کے علم یا کلام میں مشخول ہوتا ہے تو انہی کا ہو رہتا
انہیں سکھنے کی اجازت ہرگز نہیں و بنی چاہیے۔ اس لیے جب طالب علم ان علوم کی مخصیل میں مشخول ہوتا ہے۔ گروہ لوگ
ہے۔ دو سرے علوم سے اعراض کرتا ہے۔ اس کا دل پھڑکا ہوجا تا ہے۔ ففلت پیدا ہوجاتی ہے اور گراہی برچہ جاتی ہے۔ گروہ لوگ
اس عذاب سے محفوظ رہتے ہیں جنہیں اللہ اپنی رحمت سے بچالے یا وہ لوگ ان علوم کے ساتھ ساتھ کوئی حقیق علم دیں بھی حاصل
کرلیں۔

جو کچھ عرض کیا گیا اس کا تعلق تجربے اور مشاہرے سے ہے۔ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں دی جاستی۔ دیکھواور عبرت حاصل کرد۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان ٹوری کو کسی نے ملول و رنجیدہ ویکھا۔ اس نے ملال کا سبب دریافت کیا۔ فرمایا! ہم لوگ دنیا داری کے لیے تجارت گاہ بن مجے ہیں۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں۔ علم حاصل کرتے ہیں۔ جب پڑھ ککھ کرواپس جاتے ہیں تو کوئی ان میں سے قاضی بن جا تا ہے کوئی عامل اور کوئی ناظم مالیات بن جا تا ہے۔

چوتھا ادب : چوتھا ادب جو فن تعلیم کے سلیے میں بہت زیادہ ابتیت رکھتا ہے کہ شاگرد کو برے اخلاق سے اشار تا اور پیار سے منع کردے۔ اس میں بھی کو تاہی نہ ہو لیکن صرح الغاظ میں یا ڈانٹ ڈبٹ کر بھی کچھ نہ کھے۔ اس لیے کہ صاف لفظوں میں کنے سے اس کا حجاب دور ہوجا تا ہے۔ استاذ کے خلاف کرنے کی جرات پیدا ہوجاتی ہے بلکہ خواہش ہوتی ہے۔ استاذوں کے استاذ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

لومنع الناس عن فت البعر لفتوه وقالوامانهينا عنه الاوفيه شئي

(ابن شاہیں) اگر لوگوں کو مینگنیاں تو ڑنے ہے روک دیا جائے تو وہ ضور تو ٹریں کے اور کہیں گے، ہمیں منع کیا گیا ہے تو یقیغا اس میں کوئی بات ہے۔

اس حقیقت پر حضرت آدم و حوا ملیما السلام کا قصتہ بھی دلالت کر آہے کہ انہیں ایک ورخت کے پاس جانے سے روک دیا گیا تعاریہ قصتہ ہم نے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ آپ بھی ایمائی کریں بلکہ محض تصحت حاصل کرنے کے لیے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ صاف طور پر منع نہ کرنے میں آیک محکت یہ بھی ہے کہ جو طالب علم ذہین اور مہذب ہوتے ہیں وہ کنایات سے بھی معن نکال لیتے ہیں اور مطلب سمجھ جانے پر خوش ہوتے ہیں اور یہ خوشی انہیں عمل کی طرف راغب کرتی ہے تاکہ دو سروں پر اس کی دانائی مختی نہ رہے۔

پانچوال ادب : پانچوال ادب یہ ہے کہ استاذا پے شاگرہ کے سامنے زیرِ تعلیم علم سے بلند ترعلوم کی ذمت نہ کرہے جیسا کہ
افت پڑھانے والوں کو علم فقہ کی برائی کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ فقہ کی تعلیم دینے والا علم حدیث اور علم تغیر کی برائیاں بیان کر تا
ہے اور کہتا ہے کہ ان علوم کا تعلق محض نقل سے ہے۔ سننے ہے ہے 'یہ علوم بو ڈھیوں کو زیب دیتے ہیں۔ عقل کو ان میں دخل
نسیں۔ کلام والا فقہ سے نفرت کر تا ہے اور کہتا ہے کہ فقہ مستقل علم نہیں ہے بلکہ ایک فرع ہے۔ جس میں عورتوں کے چیش و
نفاس کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ بملا فقہ مستعلم کی برابری کیسے کرسکتا ہے۔ اسا تذہ میں یہ عاد تیں انجھی نہیں ہیں۔ ان سے

پر بیز کرنا ضروری ہے بلکہ اگر استاذ صرف ایک علم کی تعلیم پر مامور ہوتو اسے شاگرد کو دو سرے معلوم سکھنے کے مواقع بھی بہم بنچانے جاہئیں اور اگر کئی علوم سکھلانے پر مامور مو تو ان میں ترقی کا لھاظ رکھنا چاہیے آگد شاگردادنی سے اعلیٰ تک ترقی کرسکے۔ چھٹا اوب : چھٹا اوب یہ ہے کہ بیان کرنے میں شاگرد کی عقل اور فہم کا معیار پیش نظرر کھے۔ ایسی باتیں بیان کرنے سے کریز ے جنہیں وہ سجھنے سے قامرہو۔ جب طالب علم کوئی بات نہیں سجھ پا ٹاقوہ اپنے ذہن کے افلاس کا مانم کر تاہے یا اس کی عقل خط ہوجاتی ہے۔اس سلطے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنا چاہیے۔ارشادہ۔ نحن معاشر الانبياءامر ناان ننزل الناس منازلهم و نكلمهم على قدر عقولهم

ہم انبیاء کی جماعتیں ہیں ہمیں تھم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے مرجوں پر رکھیں اور ان کی مقلول کے مطابق ان سے مفتکو کریں۔

فرمانِ نبوی کا تقاضایہ ہے کہ شاگرد کے سامنے اس وقت تک کوئی بات نہ کے جب تک یہ بقین نہ ہو کہ شاگرداہے سمجھ لے کا۔ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

مااحديحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم الاكان فتنة على بعضهم جب كوئى مخص كسى قوم كے سامنے الى بات كمتا ب جسے ان اوكوں كى عقلي سجھنے سے قاصر مول تو وہ بات

ان میں سے کھ لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔

حضرت علی نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرکے فرمایا کہ ان میں بہت سے علوم ہیں بشرطیکہ ان کا کوئی سمجھنے والا ہو-مطلب س ہے کہ ان علوم کا اس کیے اظہار نہیں کر ناکہ ان کا کوئی سجھنے والا نہیں ہے۔ حضرت علی نے بالکل صبح فرمایا ہے۔ اس لیے کہ عقل مندلوگوں کے قلوب اسرار ومعارف کا مخبید ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ عالم کویہ بات نیب نہیں دی کہ جو کچھ اسے معلوم ہووہ ہر مخص سے بتلادے۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ طالب علم سجمتا ہو لیکن استفادہ کی اہلیت نہ رکھتا ہو اور اگر سمجتا ہی نہ ہو تو بطریق اولی اس کاذکر مناسب نبیں ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جوا ہر خزیر کی گردن میں مت ڈالو۔ حکمت جو ہرکے مقابلے میں زیادہ قیمتی ہے۔ یہ نااہل کے کیسے سرد کی جاسمتی ہے۔ کسی بزرگ کا ارشاد ہے کہ ہر فض کو اس کی عقل کے معیار پر ر کھو اور اس کی فنم کے مطابق مفتکو کردیا کہ تم اس سے محفوظ رہو اور وہ تم سے نفع اٹھا سکے۔ اگر اس کے معیار سے بلند مخفتگو كوم تووواس كامتحل نيس موسك كا-كس مخص في ايك عالم سے كوئى بات دريافت كى وہ عالم خاموش رہا-ساكل في كها-

من كتم علمانافعاجاءيوم القيامة ملجما بلجاممن نار (١٠١٠٠) جسنے نفع ویے والاعلم چمپایا ، تیامت کے موزاس مال میں آئے گاکہ اس میں آگ کی لگام ہوگ ۔

عالم نے جواب میں کما۔ لگام رہے دواور یمال سے چلتے ہو۔ کوئی میرے جواب کا سیجھنے والا اللی اتو خود لگام پہنادے گا۔ الله تعالی

وَلَا تُؤْتُو السُّفَهَاءَامُوَالكُمْ \_ ہے و قونوں کواینا مال مت دو۔

اس آیت کابھی بی منہوم ہے کہ جس مخص کو علم نفع پنچانے سے بجائے نقصان دے اسے علم سے دور رکھنا ہی بہترہے جس طرح مستی کوند دینا زیادتی ہے۔ ای طرح فیرمستی کودینا بھی نیادتی ہے۔

سالوال ادب : ساتوال ادب بد ہے کہ جب استاذ کو اپنے کسی شاگرد کی کم عقلی اور ناسمجی کا علم ہوجائے تو اسے وہ ہاتیں

ہ ہلائے جو واضح ہو اور اس کے لیے مناسب ہوں محریہ ہرگزنہ کے کہ اس ذیل میں کچے دقتی ہا تیں ہی ہیں جو ہم نے حہیں نہیں ہا کیں۔ اگر طالب علم سے یہ بات کہ دی گئی قاعلم میں اس کا شوق کم ہوجائے گا۔ دل اچائ ہوجائے گا۔ ذہمن پریشان ہو گا اور وہ یہ خیال کرے گا کہ بچے ہتلانے میں بخل ہے کام لیا گیا ہے۔ وہ طالب علم بھی ہیا جا سے اور نہیں کر سکتا کہ میرا ذہمن کرور ہے۔ میں بہت ی باتیں بچھنے سے عاجز ہوں۔ اس لیے کہ ہر ہختی اپ آپ کو عقل کل سمجھتا ہے۔ وہ الانکہ سب سے بوا احتی وہی ہے جو خود کو سب سے بوا احتی وہی ہے جو خود کو سب سے بوا احتی وہی ہوا کہ کوئی عام مختی اگر صوم و صلواۃ کا پابٹر ہو 'سلف سے جو عقیدے منقول سب سے بوا عقل مند نہ ہو تو اس مختی کے مسلم منتقول سب سے بوا احتی وہی مختمل نہ ہو تو اس مختی کے متاکہ میں انتشار بیدا کرنا ہے اس کا باطن بھی درست ہو لیکن اس کی عقل اس سے زیادہ کی متحمل نہ ہو تھے گا۔ تقدیدات بیان کی جا نمیں گئی تو وہ عوام کی سطم سے نکل جائے گا اور اپنی کم فنمی کے باحث خواص کے زمرے میں شامل نہ ہو سے گا۔ شعیدات بیان کی جا نمیں کہ انہیں عبادات میں اظلاق اور وہ عوام کی سامنے بچیدہ علوم بیان نہ کرنے چاہئیں بلکہ انہیں عبادات میں اظلاق اور معاملات میں اگیا داری کی سامنے کی شبہ کا ذکر کرنا تھیک نمیں ہو سے گا وہ ہوں کہ بھر منا ہوں کے کہ وہ شبہ ان کے ذہن میں خلال پیدا کرے گا اور کی کہ نمیں ہو سے کہ وہ شبہ ان کے ذہن میں خلال پیدا کرے گا اور کم فنمی کی وجہ بیا کہ دو شبہ ان کے ذہن میں خلال پیدا کرے گا اور کم فنمی کی وجہ بیل دور نہیں ہو سکے گی۔ بلاوجہ ہلاکت میں جتا ہوں گے۔

آٹھواں ادب : آٹھواں ادب یہ ہے کہ استاذا پے علم کے مطابق عمل کرتا ہو 'ایبانہ ہو کہ کے کچھ 'اور کرے کچھ 'اس لیے کہ علم کا ادراک بصیرت ہے ہوتا ہے اور عمل کا مشاہدہ طاہری آ کھ سے کیا جاتا ہے۔ اہل بصیرت کم ہیں 'اور آ تکھیں رکھنے والے نیادہ ہیں 'اگر استاذک علم و عمل میں تضاد ہو گاتو اس کے ذریعہ ہدایت نہ ہوسکے گی 'جو محض ایک چیز خود کھارہا ہو اور دو مروں کو زہر قائل کہ کر منع کررہا ہو تو لوگ اس کا تھم مانے کے بجائے معنی اثر آئیں گے 'الزامات دھریں گے 'ان کی حرص میں اضافہ ہوگا اور یہ کہیں گے کہ اگریہ چیز مزہ دار نہ ہوتی تو آپ اسے استعمال کیوں کرتے 'استاذاور شاگر دایک دو سرے سے اس طرح ہم آئی ہیں جس طرح کیلی مٹی نقش سے 'یا سامیہ کلڑی آگر فیر میں ہوگا تو وہ مٹی پر کیسے ابھرے گا'کڑی آگر فیر می ہوگی تو اس طرح اوا کیا ہے۔ ہوگی تو اس طرح اوا کیا ہے۔

لاتنهعن خلق و تاتی به عار علیک فافافعلت عظیم ترجم : مخلوق کو کسی کام سے منع مت کو جے تم کرتے ہو اگر ایا کو کے تو یہ تمارے لیے بری بی شرم کی بات ہوگا۔

بارى تعالى كاارشاد ہے ن

اَتَامُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَنَنْسُونَ أَنْفُسَكُمْ \_ (باره الدسم) كياتم لوكون كونكى كاظم دية مواوراني آب كو بمولة مو

یی وجہ ہے کہ جائل کی بہ نبت عالم پر گناہوں کا وہال زیادہ ہوتا ہے 'اس لیے کہ عالم کے جٹلا ہونے کی وجہ ہے بہت ہوگ اس کی تقلید کرتے ہیں اور جٹلا ہو جاتے ہیں 'جو مخص کوئی غلط مثال قائم کرتا ہے 'اس پر خود اس کے عمل کا گناہ بھی ہوتا اور ان لوگوں کا بھی جو اس کی تقلید کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے تھے کہ دو مخصوں نے جھے سخت تکلیف پنچائی ہے۔ ایک عالم نے جس نے اپنی عزت خاک میں ملادی اور وہ علی الاعلان ممناہوں کا ارتکاب کررہا ہے۔ دو مرے اس جامل نے جو زاہد بننے کی کوشش میں معموف ہے۔ جامل آئی جموثی بزرگی سے لوگوں کو فریب دیتا ہے اور عالم اپنے گناہوں سے لوگوں کو مخالط میں جٹا کرتا ہے۔

احياء العلوم جلد اول جھٹاہاب

## علم کی آفیش'علائے حق اور علائے سو

علائے سو: علم اور علائے فعنا کل کے سلسلے میں جو پچھ قرآن و صدیث اور آثار صحابہ و تابعین میں نہ کورہے اس کا پچھ حصد ہم بیان کریکے ہیں اب علائے سو کے بارے میں ملاحظہ کیجے علائے سو کے سلسلے میں سخت ترین وعیدیں موجود ہیں ،جن سے معلوم ہو تا ہے کہ قیامت کے روز دوسرے لوگوں کے مقابلے میں سخت ترین عذاب ان نام نماد علماء ہی کو ہوگا اس کیے ان علامات ہے واقف ہونا ضروری ہے جو علائے آخرت کو علائے دنیا سے متاز کریں علائے دنیا سے ہماری مراد علائے سوہیں 'یہ وہ لوگ ہیں جو علم کے ذریعہ دنیا کی عیش وعشرت ادر مجاه و منزلت جاستے ہیں عملائے سو کے سلسلے میں کچھ احادیث حسب ذیل ہیں :-

() اشدالناس عذا بايوم القيامة عالم لم ينفعه اللم بعدمه

قیامت میں سخت ترین عذاب آس عالم کو ہوگاجس کو اللہ نے اس کے علم سے کوئی نفع نہ دیا ہو۔

(r) لايكون المرء عالما حتى يكون بعلمه عاملا (ابن دان)

آدى اس وقت تك عالم نيس مو تاجب تك وه الني علم كے مطابق عمل نہ كرے۔

(٣) العلم علمان اعلم على اللسان فذا الاحجة الله تعالى على ابن آدمو علم في القلب فذا العالم النافع (طيب)

علم دو ہیں ایک وہ علم جو زبان پر ہے یہ توا ولاو آدم پر اللہ تعالی کی محبت ہے دد سرا وہ علم جو دل میں ہے اس

علم نفع بخش ہے۔

(m) ویکونفی آخر الزمان عباد جهال و علماء فساق (۵۰) آخری زمانے میں جاہل عابد اور فاس علاء ہوں کے۔

(٥) لاتتعلمواالعلملتباهوابه العلماء ولتمار وابه السفهاء ولتصر فوابه وجوه

الناس اليكمفمن فعل ذلك فهوفي النار (ابن اد)

علم اس مقصد کے مت سیمو کہ علماء کے ساتھ گخر کرد گئے ' ب و قونوں سے بحث کرد ہے اور لوگوں کے دل ائی طرف مجیرنے کی کوشش کرو مے ،جو مخص ایسا کرے گاوہ دوزخ میں جائے گا۔

(٢) من كتم علماعند الجمه الله تعالى بلجام من نار (الاركام)

جو مخص این ملم کوچمپائے گا اللہ تعالی اسے آک کی لگام دے گا۔

(2) الأنامن غير الدجال اخوف عليكم من الدجال فقيل: وما ذلك؟ فقال: من الائمة الضَّالين- (١٦)

ے میں تم پر دجال کی بہ نبست غیردجال سے زیادہ خا نف ہوں عرض کیا گیا: دہ کون ہیں؟ فرمایا مراہ الموں سے

(2) من از دادعلما ولم يز ددهدى لم يز ددمن الله الابعدا (ديم) جو فض علم من زياده موادر برايت من زياده موقف الله عبد من زياده موقا عبد

حعرت عیلی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک آخر شب کے مسافروں کے لیے راہے ماف کرتے رہو گے اور خود دورا ہے

پر جران و بریشان کھڑے رہوگے۔ یہ ان احادیث ہے اور ان مضافین کی دو سری احادیث و روایات سے ثابت ہو تا ہے کہ علم کا فائدہ بھی عظیم ہے اور نقصان بھی عظیم-اگر عالم ہلاک ہو تو اسے دائی ہلاکت نصیب ہوتی ہے 'اور سعید ہو تو سعادت ابدی ملتی ہے اگر سعادت نہیں ملے کی توسلامتی اور نجات ہے بھی محروم رہے گا۔

اس سلسلے میں محابد و آبھین سے بھی بہت کچھ منقول ہے ، معزت عمر رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ مجھے اس امت کے سلسلے میں سب سے زیادہ خوف منافق عالم سے آتا ہے اوگوں نے عرض کیا منافق صاحب علم کیے ہوسکتا ہے؟ فرمایا: زبان سے عالم ہو ول اور عمل کے اعتبارے جال حضرت حسن بھری تھیجت فرماتے ہیں کہ تو ان لوگوں سے مت ہوجو علم اور قرافت کوعلاء اور حماء كى طرح ركھتے ہيں اور عمل ميں ب وقوفوں كے برابر موتے ہيں ايك فض نے صرت ابو ہرية سے عرض كياكہ ميں علم حاصل كنا چاہتا ہوں بحريد درے كمكس اس كوضائع ندكردول أب نے فرمايا كد علم كوضائع كرنے كے تهمارا چھوڑ بيشناي كاني ہے'ابراہیم ابن عقبہ سے کی نے دریافت کیا ہوگوں میں سب سے زیادہ ندامت کس مخص کو ہوتی ہے' فرمایا دنیا میں سب سے نیادہ ندامت اس مخص کو ہوتی ہے جو احسان ناشناس پر احسان کرے اور موت کے دفت اس عالم کو زیادہ ندامت ہوتی ہے جس نے عمل میں کو آبی کی ہو ، خلیل ابن احمد فرماتے ہیں کہ آدی چار طرح کے ہیں 'ایک وہ مخص جو حقیقت میں جانتا ہے 'اور سے بھی جانتا ہے کہ میں جانتا موں یہ مخص عالم ہے ای کا اتباع کو ایک وہ مخص جو جانتا ہے الیوں یہ نہیں جانتا کہ میں جانتا موں ایر مخص سورہا ہے اسے جگادو۔ ایک فرض ہے جو نہیں جانتا اور یہ بھی جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ یہ مخص ہدایت کا مختاج ہے اس کی رہنمائی کرو۔ ایک وہ مخص جو نہیں جانیا اور یہ بھی نہیں جانیا ہے کہ میں نہیں جانیا 'یہ مخص جال ہے اس کے قریب مت آؤ۔ حضرت سفیان توری فرماتے ہیں کہ علم عمل کو پکار تا ہے۔ اگر علم نے اس کی آواز پرلیک کمددی تو میجے ہے ورنہ علم رخصت ہوجا تا ہے'ابن مبارک فرماتے ہیں کہ آدی جب تک طلب علم میں لگا رہتا ہے'عالم ہو تا ہے اور جمال بد خیال گذرا کہ میں عالم ہو گیاای لحہ جائل ہوجا تا ہے۔ ضیل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ مجھے تین آدمیوں پر رحم آتا ہے 'ایک وہ مخص جو اپنی قوم میں عزت دار تھا لیکن اب ذلیل ہوگیا' دو سرا وہ مخص جو مالدار تھا اب غریب ہوگیا۔ تیسرا وہ عالم جو دنیا کے لیے تماشا گاہ بنا ہوا ہو' حضرت حسن ّ فرماتے ہیں کہ علماء کاعذاب ول کا مرحانا ہے اور ول کی موت سے کہ آخرت کے عمل سے دنیا کی طلب ہو ' پھریہ ووشعر بڑھے۔

عجبت لمبتاع الضلالة بالهدى ومن يشترى دنيا مبالدين اعجب واعجب من هذين من باعدينه بدينا سواه فهو من دين اعجب

(مجھے حمرت ہوتی ہے اس فض پر جو کمرای کے عوض ہدایت کے دے 'اور جو فض دین کے بدلے دنیا خرید لے اس پر اس سے بھی زیادہ جمرت ہوتی ہے جودو سرے کی دنیا کے لیے اپنے دین کو فرو خت کردے۔)

على الله عليه وكاند مت كر يحد اور دلاكل : الخضرت على الله عليه وسلم ارشاد فرات بي

آن العالم ليعنب عذاباً يطيف بعاهل النار استعظام الشدة عذاب ما عام كاردر و المال الم

اس مدیث شایروقات عالم مراوب معرف اسامدان زیر انخفرت ملی الله علیه وسلم سے یہ الفاظ نقل کرتے ہیں:۔
یونی بالعالم یوم القیامة فیلقی فی النار فیندلق اقتابه فیدور بها کمایدور
الحمار بالرحی فیطوف به اهل النار فیقولون مالک؟ فیقول کنت آمر
بالخیر ولا آتیه وانهی الشرو آتیه (عاری مسلم)

قامت کے روزعالم کو لایا جاسے کا اے اللہ میں وال ریا جائے گاس کی آئتی نکل پریس کی دو اکے لیے

اس طرح گوے گاجس طرح گدھا چکی کے ساتھ گھومتا ہے ، ووزخ والے اس کے ساتھ گھویں کے ، اور کسیں مے: تجھے عذاب کیوں ویا کیا ہے؟ وہ کے گائیں بھلائی کا بھم دیتا تھا اور خود عمل نہ کر تا تھا، برائی سے روکتا تھا اور خود برائی میں جلاتھا۔

عالم كے عذاب ميں اس كے ليے زيادتى ہوتى ہے كہ وہ جان بوج كركتا ہوں كا ارتكاب كرتا ہے اللہ تعالى فراتے ہيں: إِنَّ الْمُعَافِقِيْنَ فِي الكَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِن النَّارِ - (په 'را" استه")

منافقین دوزخ کے سب سے مجلے طبقے میں رہیں مے۔

منافقین کویہ سزا اس لیے طبی کہ انھوں نے علم کے بعد انکار کیا ہے میں دجہ ہے کہ اللہ تعالی نے بیودیوں کو نصاریٰ س بد تر قرار دیا ہے ' حالا تکہ بیودیوں نے اللہ تعالی کو ثالث فلہ (تین میں کا تیبرا) نہیں کما تھا گر کیونکہ انھوں نے خدا کا انکار علم اور واقنیت کے بعد کیا تھا اس لیے ان کی زمت زیادہ کی گئی 'اس واقعہ کی طرف اشامہ ہے۔

يَعْرِ فُونَهُ كُمَا يَعُرِ فُونَ أَبْنَاءَهُمْ - (بارا آيت ٨٨)

وہ اے جانے میں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔

دوسري جكه ارشاد ا--

فَلَمَّا جَانَهُمْ مَّاعَرَفُواْ كَفَرُ وَإِمِهِ فَلَعَنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ - (پ٥٠ ١١٠ ] ٢٠٠٥) پرجبوه چزآپرخی جس کوهه (خوب جانتے) پنچانتے ہیں قواس کو (صاف) انکار کر بیٹے 'سوخداکی مار ہو ایسے مشرول پر-

جانے كيد الكاركر في روئي ممرك الى طرح بالم ابن باعوداك قصص ارشادي:واتُلُ عَلَيْهِمْ نَبُاللّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَحَ مِنْهَا فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ
الْغَاوِيُنَ وَلَوْ شِنْنَالَرَ فَعُنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَبْعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ
الْغَاوِيُنَ وَلَوْ شِنْنَالَرَ فَعُنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَبْعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ
الْعَادِينَ وَلَوْ شِنْنَالَرَ فَعُنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَبْعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ
الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَ شَاوِتُنُو كُولِيلُهُ مَا وَالْكَلْبِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ ال

اور ان لوگوں کو اس مخص کا حال پڑھ کر سائنس کہ اس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں ' مجروہ ان سے بالکل ہی ا نکل گیا پھر شیطان اس کے پیچے لگ گیا سووہ گراہوں میں داخل ہو گیا 'اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے لیکن وہ تو دنیا کی طرف ما کل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا' سواس کی حالت کتے کی سی ہوگئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تیب بھی ہانچہ یا اس کو چھوڑ دے جب بھی ہانچہ۔

ی حال فاس فاجر عالم کام ، بلعام کو بھی کتاب اللہ ملی تھی اکیان وہ شہوات میں جٹلا ہو گیا تھا۔ اس کیے اسے کتے کی ساتھ تشبید دی گئی۔ حضرت میسی علیہ السلام نے فرایا ہے کہ علائے سوکی مثال ایس ہے جسے کوئی پھر نسر کے منعہ رکھ دیا جائے کہ نہ وہ خود پانی ٹی سکے اور نہ پانی کو کھیت تک پہو بچنے کا راستہ دے یا ان کی مثال ایس ہے جسے باغوں میں پخشہ تالوں کے باہر کے ہے 'اور اندر بدیو' یا وہ لوگ قبر کی طرح ہیں اوپ سے قبر خوبصورت معلوم ہوتی ہے اور اندر مردے کی مزی ہوئی ہڑیاں ہوتی ہیں۔

ان روایات اور آثارے معلوم ہو ہائے کہ دنیادار علاء جال لوگوں کے مقالم میں زیادہ ذلت و خواری کے مستحق ہیں 'اور انھیں قیامت کے روز جامل گنگاروں کے مقالم میں زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا۔

علم ہے آخرت کی پہلی علامت : جو لوگ فلاح یاب ہیں 'مقربین خدا ہیں 'وہ علائے آخرت ہیں 'ان کی بہت سی علامتیں ہیں۔ ایک علامت تو یہ ہے کہ وہ اپنے علم سے دنیا کی طلب میں مشخول نہ ہوں 'عالم ہونے کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اسے یہ معلوم ہوکہ دنیا ہے حیثیت 'ناپائیداراورفانی ہے 'اس کے مقابلے میں آخرت مظیم ہے 'وہ ایک لافانی دنیا ہے اس میں جتنی بھی تعتیں ہیں

وہ اپنی لذت میں دنیا کی تعتوں سے بدرجہ ابھتیں 'اسے یہ بھی معلوم ہو کہ دنیا اور آخرت ایک دو سرے کی ضدیں جس طرح دو سرت کی ضد ہوتی ہیں کہ ایک کو خوش کر و تو دو سری ناراض ہو جاتی ہے 'یا جس طرح ترازو کے دو پلڑے بعتا ایک نیچ کی طرف جسکتا ہے دو سرا اتنای اوپر اٹھ جا تا ہے یا جیے مغرب و مشرق ہیں 'جنا ایک سے قرب ہو اتنای دو سرے بعد ہو تا ہے یا دو پیالوں کے طرح ہیں جن میں سے ایک لبرز ہو اور دو سرا خالی نالی پالے میں جس قدر بھرتے جاو گے بھرا ہوا پیالہ اسی قدر کم ہو تا جائے گا' جو شخص یہ نہیں جوتی جو تکلیف سے خالی ہو' دہ ہو تا جائے گا' جو شخص یہ نہیں جانتا کہ دنیا حقیر ہے 'ناپائیدار ہے اس کی کوئی بھی راحت ایسی نہیں ہوتی جو تکلیف سے خالی ہو' دہ شخص ہے و توف ہے 'جس شخص کے پاس عشل ہی نہ ہو وہ عالم کیے ہو گا؟جو مخص آخرت کی برتری اور ابدیت سے واقف نہیں ہوتیا اور آخرت ایک دو سرے کی ضد ہیں انھیں ایک و سرے کی ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا گا ہے ہو شخص یہ نہیں کیا جا سکتا ہو گئی ہو شریعتوں سے ناواقف ہے بلک دو ترک کی ماتھ جمع نہیں کیا جا سکتا ہو مخص ان بیاء کی لائی ہو شریعتوں سے ناواقف ہے بلک دو، قرآن پاک کا مکر ہے اس محص شیطان کا قیدی ہے 'اس کی شہوت نے اسے ہلاک کردیا ہے 'بد بختی اس پر غالب آپھی ہے 'یہ بھی اس لاگی تہیں کہ و 'ابیا محض شیطان کا قیدی ہے 'اس کی شہوت نے اسے ہلاک کردیا ہے 'بد بختی اس پر غالب آپھی ہے 'یہ بھی اس لاگی تہیں کہ اسے عالم قرار دیا جا سکے۔

حضرت داؤد علیہ السلام سے باری تعالی نے ان الفاظ میں خطاب فرمایا ہے: اگر کوئی عالم میری مجتب پراپی خواہشات کو ترجی رہتے ہوں اس کے ساتھ اوٹی درجے کا معالمہ ہیر کر ایوں کہ اسے اپنی مناجات سے محروم کردیا ہوں اسے داؤو! میرے متعلق کی ایسے عالم سے پچھ مت پوچھ جے اس کی دنیا نے مد ہوش کر دیا ہو 'وہ بچھ میرے رائے ہے مخوف کردے گا' ایسے لوگ میرے بندں کے حق میں راہ کے لئیرے ہیں اسے داؤو! جو میں اس لقب سے بندوں کے حق میں راہ کے لئیرے ہیں 'اے داؤو! جب تو میرا کوئی حقیق طالب دیکھے تو اس کی فدمت کر' اے داؤو! جو محض میرے بندوں مغرور بندے کو راہ راست پر لے آتا ہے' میں اسے حقید اور ہوشیار کے لقب سے نواز آ ہوں' اور جو محض اس لقب سے مغرور بندے کو راہ راست پر لے آتا ہے' میں اسے حقید اور ہوشیار کے لقب سے نواز آ ہوں' اور جو محض اس لقب ہوگا نے فرمایا ہے کہ علاء کی بزاول کا مرحانا ہے' اور دل کی موت ہے کہ افروں عالمال کے عوض میں دنیا طلب کی جاتی ہوگا نے فرمایا ہے کہ علاء کی جاتی ہوگا ہو جاتا ہوں کہ دین اس کے بی کہ جس کے موض میں دنیا طلب کی جاتی ہوگا ہو گا کہ وامراء کے مروں پر سوار دیکھو تو سمجھ لوگر دین اس کے بس کی بات نہیں برجی ۔ مسعود ابن میں مشخول رہتا ہے' مالک ابن دینا پر فرماتے ہیں کہ جس نے پچپل اس کی بات نہیں نوا حق کی دو اسے معادل اس کے برخوں کی عالم دنیا کی عرب میں گرفتار ہوجا آ ہے تو میں اور گورہ کا سلوک اس کے ساتھ ہے کر آ ہوں کہ اسے بھائی کو کھا کہ تھے علم عطا اسے علم کو گا ہوں کہ اسے باکہ کر تا ہوں کہ اسے باک کا موس کے اپنے مائی کو کھا کے دنیا دورنہ جس دن علماء اپنے علم کی روشی میں چلیں کو کھا کے دنیا دورنہ جس دن علم دالو! تسارے کا موان کے برخوں بیسے ہیں' تہمارے گرا جو کی کیا دورنہ جس کی موسوت میں جات کی میں دیے گا تھول کی ہورہ کرتے ہورے فرماتے ہیں۔ کہا موان کی برخوں کے برخوں کے برخوں جسے ہیں' تہمارے گراہ جات کی دو تی میں چلیں کہا کہا کہ کرتے ہورے کرتے ہو گراہ کرتا ہوں کہ اس مقال کے برخوں کے برخوں جسے ہوں کہا کہا کہ جس کے موسول کے برخوں کے برخوں ہے ہو کہا کہا کہ جس کے ہورے کرنے ہوں کہا کہ جس کی دو تھی میں جس کی موسول کی کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کہا کہا کہ جس کرتا ہوں کہا کہ کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کے کہا کہ کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کر

وراعی الشاة یحمی الذئب عنها فکیف اذاالر عاة لهاذئاب ترجم: چوا به بعیر است برول کی مفاظت کرتے ہیں اور آگر چوا ب خودی بھیر ہے بن جائیں تو کیا ہو؟ دو سرا شاعر کتا ہے۔

یامعشر االقراءیاملے البلد مایصلح الملے اناالملے فسد ترجم : اے گردہ علاء اے شرکے نمک اگر تمک خود خراب ہوجائے تودہ س چزے نمیک ہوگا؟ کسی مخص نے ایک عارف سے پوچا ، آپ کے خیال میں کیا دہ مخص خدا کو نہیں پچانتا ہے گناہوں سے راحت ہوتی ہے؟

عارف نے جواب دیا: یہ تو خیردور کی بات ہے میں تواس مخص کو بھی خدا سے ناواقف بھتا ہوں جو دنیا کو آخرت پر ترجے دیتا ہے۔

یماں یہ سجمنا چاہیے کہ محض مال چھوڑ دینے سے کوئی عالم آخرت کے زمرے میں شامل ہو جا آ ہے 'اس لیے کہ جاہ و منصب کا ضرر مال کے ضرر سے کمیں ذیا وہ ہے حضرت بشر فرماتے ہیں کہ روایت مدیث کے لیے "حد ثنا"کا لفظ استعال کیا جا آ ہے 'یہ لفظ دنیا کے دروا زوں میں سے ایک دروا زہ ہے 'جب تم کمی محض کو "حد ثنا" کتے ہوئے سنو تو سجھ لو کہ وہ منصب کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے 'حضرت بشر نے کہ ابول کے دس ہے ذریے ذمین وفن کردیئے سے 'اور فرماتے سے کہ میں صدیث بیان کرنے کی خواہش موجود ہے۔ ان کا یا کمی وہ سرے بزرگ کا قول ہے کہ جب مختص بیان کرنے کی خواہش موجود ہے۔ ان کا یا کمی وہ سرے بزرگ کا قول ہے کہ جب شمیس صدیث بیان کرنے کی خواہش ہو تا جا اور منصب دنیا کی لذتوں اور طاوقوں کے مقابلے میں کمیں نیا دہ لذیذ تر ہے۔ ہر مخص کرنے سے تعلیم کا منصب حاصل ہو تا ہے اور منصب دنیا کی لذتوں اور طاوقوں کے مقابلے میں کمیں نیا دہ لذیذ تر ہے۔ ہر مخص اس سلطے میں اپنی خواہش پر عمل کرے گا وہ دنیا داروں میں شار کیا جائے گا ای لیے حضرت سفیان توری نے ارشاد فرمایا ہے کہ صدیث کا اور اہل و عیال کے فتوں سے بردہ کرے 'اور یہ فتند خوف فدا کا باعث کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ آخضرت صلی اللہ عرب میں تاری تعالی کا ارشاد ہے:۔

علیہ دسلم کے متعلق باری تعالی کا ارشاد ہے:۔

وَلُولُا أَنُ ثَبَّتُنَاكَ لَقَدُكُدُّتَ تَرُكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا - (ب٥١٠٨ ٢ تــ ٨٨) اوراكر بم نے آپ كو ٹابت قدم نه بنايا ہو تا تو آپ آن كي طرف كچه جك يحك تريب جا پونية -

حضرت سل ستری فرماتے ہیں کہ علم دنیا ی دنیا ہے آخرت تو علم پر عمل کرنے کا نام ہے'ایک مرتبہ ارشاد فرمایا : اہل علم ہیں معلاوہ سب مردے ہیں' عمل کرنے والے علاء کے علاوہ سب غلافتی میں بتلا ہیں اور مخلص کو یہ فوف ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا' ابو سلیمان درائی فرماتے ہیں کہ جب آدی طلب حدیث میں مشغول ہوجائے' نکاح کرنے گئے' یا کسب رزق کے لیے سفرافقیا رکرے تو سمجھ لوکہ وہ دنیا داری میں لگ گیا ہے' وہ حدیث برائے حدیث حاصل نمیں کرتا' وہ عالی سند حاصل کرنے کے لیے حدیث سنتا ہے' حضرت میلی السلام فرماتے ہیں کہ جو مخض آخرت کا مسافر ہواور بار بار دنیا کی طرف دیکھ رہا ہو وہ عالم کیے ہو سکتا ہے' ہیں کہ جو مخض علم کلام محض امتحان کے لیے پر حمتا ہے عمل کے لیے بار دنیا کی طرف دیکھ رہا ہو وہ عالم کیے ہو سکتا ہے' ہیں کہ جو مخض علم کلام محض امتحان کے لیے پر حمتا ہے عمل کے لیے نہیں اسے عالم کیے قرار دیا جاسکتا ہے' حسان بن صالح بھری فرماتے ہیں کہ جو مخض علم کلام محض امتحان کے لیے پر حمتا ہے عمل کے لیے نہیں اسے عالم کیے قرار دیا جاسکتا ہے' حسان بن صالح بھری فرماتے ہیں کہ جو مخت کے الفاظ یہ ہیں۔

الله تعالی نے علیائے سو کے بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ علم کے بدلے دنیا کماتے ہیں جبکہ علائے آخرت کی صفت سے بیان کی ہے کہ وہ منگسرالزاج ہوتے ہیں' دنیا ہے کوئی رغبت نہیں رکھتے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا :۔

وَ إِذَا أَخَذَ اللّٰهُ مِينَاقَ الَّذِينَ أُونُو الْكِتَابَ لِنَّبَيِّنُنَهُ لِنَّاسِ وَلَا نَكُتُمُو نَهُ فَنَبَدُوهُ وَرَاءَظُهُورِ هِمُواشَتَرَوُابِهِ ثَمَنَا قَلِيُلاً - (ب٣٠٠١ تعد ١٨) اور جب الله تعالى نے اہل کتاب سے يہ عمد ليا كہ اس كتاب كو عام لوگوں پر ظاہر كرو 'اور اس كو پوشدہ

اور جب الله تعالی نے اہل کتاب سے یہ عمد لیا کہ اس کتاب کو عام لوگوں پر ظاہر کرو 'اور اس کو پوشیدہ مت کرنا 'سوان لوگوں نے اس کو پس پشت ڈال دیا اور اس کے عوض کم حقیقت معاوضہ لیا۔

-

علائے آخرت کے متعلق ارشاد فرمایا گیا:۔

وَانَّمِنُ آهُلِ الْكِتَابِ لَمَنُ يُوُمِنُ بِاللّٰهِوَمَا أَنُولَ الْمُكُمُومَا أَنُولَ الْمُهُمَّ خَاشِعِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

(پ۳٬۱۱ آیت ۱۹۹)

اور پالیقین بعض لوگ اہل کتاب میں ہے ایسے بھی ہیں جو اللہ تعافی کے ساتھ احتقاد رکھتے ہیں اور اس کتاب کے ساتھ جو احتقاد رکھتے ہیں اور اس کتاب کے ساتھ جو ان کے پاس بھیجی گئی اس طور پر کہ اللہ تعافی ہے ورتے ہیں اللہ تعافی کی آیات کے مقابلے میں کم حقیقت معاوضہ نہیں لیتے 'ایسے لوگوں کو ان کا نیک اجران کے پروردگار کے پاس ملے گا۔
نیک اجران کے پروردگار کے پاس ملے گا۔

بعض اكابرسك فرات بين كرعاء انبيائرام كروه من المحائم جائين كاور قاضي بوشا بون كروه من ان فقماء كا حشر بحى قا فيون كرماته بوگا جوائخ المي دريد دنيا حاصل كرنا چاہج بون ابو الدرداء كى ايك روايت ہے: قال النبى صلى الله عليه وسلم الوحى الله عزو جل الى بعض الانبياء قل للذين يتفقهون لغير لا بين ويتعلمون لغير العمل ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة ويلبسون للناس مسوك الكباش وقلوبهم كقلوب الذئاب السنتهم احلى من العسل وقلوبهم امر من الصبر اياى يخادعون وبى يستهز وُن لا فتحن

لهمفتنة تذرالحليم حيرانا-

(ابن عبدالبر)

رسول الله صلى الله عليه وسلم ارشاد فرات بين كه الله تعالى نے اپن بعض انبياء كياس دى نجيبى كه ان لوگوں ہے كه دو جو غيردين كے فقيه بنتے بين اور عمل نه كرنے كے ليے علم حاصل كرتے بين اور ونياكو آخرے كم ليے عمل كوريد ماصل كرتا جا ہتے بين اور وہ آگرچه بحريوں كى كھال زيب تن كرتے بين (ليكن) ان كول ايلوے ہے زيادہ كڑوے ہوتے بين وہ مجھے دھوكا ديتے بين اور مجھ ہے استزاء كرتے بين كس ان كے ليا افتد برياكوں كاكه برديار بحى بريثان ہوجائے گا۔

دوسرى روايت من ب كم الخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا :-

علماء هذه الامة رجلان رجل آناه الله علما فبلله للناس ولم ياخذ عليه طمعا ولم يشتر به ثمنا فللك يصلى عليه طير السماء وحيتان الماء ودواب الارض والكرام الكاتبون يقدم على الله عزو جل يوم القيامة سيدا شريفا حتى يرافق المرسلين ورجل آناه الله علما في الدنيا فضن به على عبادالله و اخذ عليه طمعا و اشترى به ثمنا فللك ياتي يوم القيامة ملجما بلجام من نارينادى مناد على رؤوس الخلائق هنافلان بن فلان آناه الله علما في الدنيا فضن به على عباده و اخذ به طمعا و اشترى به ثمنا فيعنب حتى يفرغ من الحساب (المراني)

اس احت میں دو طرح کے عالم بیں ایک دہ مخص جے اللہ نے علم عطاکیا ہو اس نے اپنے علم کولوگوں پر خرج کیا اور نہ اس کے عوض ال لیا اس مخض پر پرندے آسان میں اپنی کی مجملیاں زمین

#1

کے جانور اور کرانا کا تبین رحت کی دعا کرتے ہیں۔ وہ قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے معزز اور براہ ہو کر حاضر ہوگا' اے انبیاء کی معیّت نصیب ہوگی' دو سرا وہ مخص ہے جے اللہ نے علم دیا' اس نے لوگوں کو دینے میں تنجوسی کی' لالج احتیار کیا' اور اس کے عوض مال حاصل کیا' وہ مخص قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ آگ کی لگام اس کے مخص میں بڑی ہوگی' مخلوق کے سامنے ایک آواز دینے والا یہ اعلان کرے گا کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے اللہ نے علم دیا تھا' لیکن اس نے بحل کیا اس علم کے ذرایعہ مال کی حرص کی' اس کے عوض مال حاصل کیا یہ اس وقت تک عذاب دیا جاتا رہے گا جب تک حساب سے فراغت نہ ہو جائے۔

اس سے بھی سخت روایت ہے کہ ایک فخص حضرت مولی علیہ السلام کی فدمت کیا کرنا تھا'اس سے فا کدہ اٹھا کراس نے لوگوں میں یہ کمنا شروع کرویا کہ جھے ہے مولی صنی اللہ نے ایسا کہا بچھ سے مولی خی اللہ نے یہ بات بیان فرمائی 'جھ سے کلیم اللہ نے یہ ارشاد فرمایا'لوگ ایسے مال ودوات سے نواز نے گئے'یماں تک کہ اس کے پاس کانی دوات جمع ہوگئی'ایک دن حضرت مولیٰ علیہ السلام نے اس کو موجود نہ پایا تو اس کا حال دریافت کیا بھراس کا کوئی سراغ نہ مل سکا'ایک موذکوئی فخص کی خود کی میں کا ایک موذکوئی فخص کی خود کی میں کہ اس کی حالت الیادووری فال میں سے دریافت کر سکول کہ تھے اس عذاب میں کہوں جنال کیا گیا ہے' وی آئی'ا ہے مولیٰ اس کے مرح کا سبب کے ذریعہ بھی دعا کروے بی تو بھی میں دعا قبول نہ کروں گا' تا ہم میں اس کے مسنے کا سبب بیان کرتا ہوں' یہ فخص دین کی عوض دنیا طلب کیا کرتا تھا۔

ایک روایت میں ہے کہ انخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ عالم کا فتہ یہ ہے کہ بولنا اس کے نزدیک سننے کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہو' تقریر میں زینت اور زیادتی ہوتی ہے' لیکن مقرر غلطی ہے محفوظ نہیں رہتا جب کہ فاموشی میں سلامتی ہے 'علاء میں ہے ایک وہ محض ہے جو اپنے علم کو ذخرہ کر رکھتا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ دو سرے بھی اس ہے متنفید ہوں' یہ فض دوزخ کے پہلے طبقے میں ہوگا ایک وہ محبوب یا اس کے اعزاز و اکرام میں تسائل برتا جائے تو وہ خضب ناک ہو جائے' یہ فض دوزخ کے دو سرے طبقے میں رہے گا' ایک وہ فض ہے جو اپنی مسلم کرتا ہو کہ اگر اس پر کوئی اعزاض کیا جائے اس کے اعزاز و اللہ تعزین علوم کو مالداروں کے لیے وقف کر دیتا ہے اور جو علم کے محتاج ہوتے ہیں' غلط سلط فتوئی صادر کرتا ہے' طالا کلہ اللہ تعالی مشکفین کو پند نہیں کرتا' یہ فض دوزخ کے چھے طبقے میں رہے گا' ایک وہ فض ہے جو بیمود ونسازی کے اقوال نقل کرتا ہے' کہ لوگ اس کی وسعت علمی ہے مرعوب ہوں' یہ فعض دوزخ کے پانچویں طبقے میں ہوگا'

اکہ لوگ اس کی وسعت علمی ہے مرعوب ہوں' یہ فعض دوزخ کے پانچویں طبقے میں ہوگا' ایک وہ فعض ہے جو تکبی نویں طبقے میں ہوگا' ایک وہ فعض ہے جو تکبی نوی سے خطبے میں ہوگا' ایک وہ فعض ہے جو تکبی نویں علیہ منالی کرتا ہے' جب کوئی ہے جب وہ ناکہ وہ خوض ہے تو سخت کرتا ہے تو تو سخت اب ایسا فعض دوزخ کے بھید طبقے میں ہوگا' ایک وہ فعض ہے جو تکبی نویں سے معمول گانا ہے جو خطب کا ذریعہ سمجھتا ہے' ایسا فعض دوزخ کے بھید طبقے میں ہوگا' ایک وہ فعض ہو تکبی تو سخت کرتا ہے' جب کوئی ہی جو تک کرتا ہے تو سخت کرتا ہے' بید فعض دوزخ کے ساقیں طبقے میں ہوگا' جمین کی اس خاص کوئی ہی ہوگا کہ شیطان پر غالب رہو' تو جست ہو تھے۔

ان العبدلينشر له من الثناء مابين المشرق والمغرب ومايزن عند الله جناح بعوضة (٢)

كتى عجيب وغريب بات كے علاوہ ند مسراؤ ند بغير ضرورت ادھرادھرجاؤ( ١ ) ايك مديث من ب

ممی بنده کی اس قدر تعریف ہوتی ہے کہ مشرق د مغرب کا درمیانی حصہ تعریف سے بھرجا تاہے لیکن اللہ کے

<sup>(</sup>١) بيرطويل روايت ابوهيم نے مليد مل لقل كى ب ابن جوزى نے اسے ضعف قرار ديا ہے۔

<sup>(</sup>٢) يد روايت ان القاظ من كيس نيس في البته بخاري ومسلم من يد مديث اس طرح - "لياتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة ولا يزن عندالله حدا - بعوضة"

111

نزدیک وہ تمام تعریفیں مچمرے پر کے برابر بھی نہیں ہوتیں۔

حضرت حسن بھری ایک روزائی مجلس وعظ ہے اٹھ کر جانے گئے تو خواسان کے ایک مخض نے ایک تھیلا پیش کیا ،جس میں پانچ ہزار درہم تھے اور باریک کپڑے کا ایک تھان تھا اور عرض کیا کہ درہم خرچ کے لیے ہیں اور کپڑا پہننے کے لیے ،حسن بھری پانچ ہزار درہم تھے اور باریک کپڑے کا ایک تھان تھا اور عرض کیا کہ درہم خرج کے لیے ہیں اور کپڑے پہنے ان پیزوں کی ضرورت نہیں ہے ، پھر نے فرمایا اللہ خرص الی مجلسوں میں بیٹھتا ہو جمیسی مجاسی مہال منعقد ہوتی ہیں اور اس طرح کے نذرائے قبول کرلیتا ہو ، قیامت کے فرمایا کہ جو محض الی مجلسوں میں بیٹھتا ہو جمیسی مجلس میال منعقد ہوتی ہیں اور اس طرح کے نذرائے قبول کرلیتا ہو ، قیامت کے دوزوہ اللہ تعالی کے سامنے دین سے محروم ہوکر جائے گا۔ حضرت جابڑ سے موقوقاً اور مرفوعاً روایت ہے کہ آخضرت ملی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا۔

لا تجلسوا عندكل عالم الا الى عالم يدعوكم من خمس الى خمس من الشكالى المنظمة الشكالى المنظمة الشكالى المنطقة المنافية الم

مرعالم کے پاس مت بیٹو۔ صرف ایسے عالم کے پاس بیٹو جو تہیں پاٹی چیزوں سے ہٹاکر پاٹی چیزوں کی طرف بلا تا ہو۔ شک سے یقین کی طرف' ریا سے اخلاص کی طرف' ونیا کی خواہش سے زہد کی طرف' تکبرے تواضع کی طرف' وشنی سے خیرخوائی کی طرف۔

الله تعالی کاارشاد ہے۔

۔ پھروہ اپنی آزماکش (اورشان) سے اپنی براوری کے سامنے لکلا جو لوگ دنیا کے طالب سے کنے لگے کیا خوب ہو آکہ ہم کو بھی وہ ساز و سامان طا ہو تا جیسا قارون کو طا ہے۔ واقعی برا ہی صاحب نصیب ہے اور جن لوگوں کو علم عطا ہوا تھا کئے لگے ارب تمہارا ناس ہواللہ کے گھر کا ثواب بڑار درجہ بھڑ ہے جو ایسے مخص کو ملتا ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے اوروہ اننی کو دیا جا تا ہے جو مبرکرنے والے ہیں۔

اس آیت میں اہل علم کی صفت یہ فرمائی ہے کہ وہ دنیا پر آخرت کو ترجع دیتے ہیں۔

دوسری علامت: علائے آخرت کی دوسری علامت یہ ہے کہ ان کا تعلیٰ کے خلاف نہ ہو بلکہ ان کی عادت یہ ہے کہ جب تک کوئی کام خود نہ کریں دوسروں کو اس کے کرنے کا تھم جویں۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اَتَامُّرُ وَنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَکُمْ۔ (پائرہ 'آیت سس) کیاتم لوگوں کوئیکی کا تھم دیتے ہوا در آپنے آپ کو بھولتے ہو۔

> كُبُر مَقُتًا عِنُدَ اللَّمِأَنُ نَقُولُوا مَالَا نَفُعَلُونَ - (پ٢٠١،١٠٣) فداكن ديك يه بات بت ناراض كى ب كدالي بات كوجوكونس-حضرت شعيب عليد السلام كے قصے ميں ارشاد فرايا۔

ب سید من مسے میں رخاد موقات وَمَا أَرِیدُلُانُ اُخَالِفَکُمُ اللّٰی مَا أَنْهَکُمْ عَنْهُ ﴿ بِ٣٢ بِهِ ٢٢ مِهِ ٢٨) اور مِن بد نہیں چاہتا کہ تمارے برخلاف ان کاموں کو کروں جن سے تم کو منع کر آ ہوں۔

ای سلط میں کھ اور آیات حسب ذمل ہیں۔ وَاتَّقُو اللَّهُو يُعَلِّمُكُمُّ اللَّهُ - (٣٠٠ ما المعالمة المعا اور خدا ب ڈرواور اللہ (کائم پراحسان ہے کہ) تم کو تعلیم وتا ہے۔ وَاتَّقُو اللَّهُ وَاعْلَمُوا (ب٣٠٠٣) واتَّقُو اللَّهُ وَاعْلَمُوا اورالله ہے ڈرتے رہواور بقین رکھو۔ وَاتَّقُواللَّهُ وَاسْمَعُوا (ب٤٠٠٠)

أورالله يعالى واورسنو

الله تعالى نے حضرت مسلى عليه السلام سے ارشاد فرمايا كه اے مريم كے بيٹے و اسے نفس كو نفيحت كر- أكروه تيرى نفيحت لول كركے تودد مرے لوگوں كو نفيحت كرورند مجھ سے شرم كر۔ أنخضرت ملى الله عليه وسلم ارشاد فرماتے ہيں۔

مررت ليلة اسرى باقوام كان تقرض شفاهم بمقاريض من نار فقلت من انتم فقالوا كنانامر بالخير ولاناتيه وننهي عن الشروناتيه والاالاي جل رات مجھ کومعراج ہوئی۔ اس رات میراگذر ایسے او کول پر ہواجن کے بونٹ آگ کی فینچیوں سے كات دية مح تعديس ني بوجهاتم لوك كون بوج كف كل بم نيك كام كا عم دية تع اور خود نيك كام نسی کرتے تھے۔ ہم برائی سے روکتے تھے اور خور برائی میں جٹلا تھے۔ میری است کی براوی فاجر و فاس عالم اورجال عبادت كذار سے ب- بول من برے بدترين طاحين اور اچمول مين اچمے بمترين طاعين-

اوزای فراتے ہیں کہ نساری کے قبرستانوں نے خدا تعالی کی بارگاہ میں شکایت کی کہ کفار کے مردوں کی بدیو ہارے لیے بت زیادہ بریشان عبد اللہ نے انسیں وی بھیجی کہ اس بدیو کے مقابلے میں جو تسارے اعرب ملائے سو کے بید کی بداو دیاوہ پریشان كن بهد فيل ابن مياض كت بين كديس فيدا عام كد قيامت كدن بت يستول عديد بل ملك موكا حماب موكا-ابوالدرداء كتے ہيں كہ جو مخص نہيں جانا اس كے ليے ايك ہلاكت اورجو مخص جانے كے بادجود عمل نہيں كرنا اس كے ليے سات ہلاکتیں ہیں۔ شعبی فرماتے ہیں کہ اہل جنت دورخ میں جانے والے بعض لوگوں سے بوچھیں کے تہمیں سے کس کناہ کی سزا مل-میں و خدا تعالی نے تعلیم و تربیت کے طفیل میں جنت سے نوازا ہے۔ وہ جواب دیں مے کہ ہم دو سروں کو نیک راہ دیکھاتے تے اورخودای راہ ہے بت دور تھے۔ حاتم امم فراتے ہیں کہ قیامت میں اس عالم سے زیادہ حسرت کسی دوسرے کونہ ہوگی جس نے لوگوں کو تعلیم دی لیکن خود اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کیا۔ دو سرے لوگ تو اس کے علم کے مطابق جنت میں چلے جائیں سے اور اسے جای و برمادی کے سوا کچر ہاتھ نہ کے گا۔ الک این وجارے معقول ہے کہ عالم جب اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کر اتواس ى تعيمت داول من نيس محمرتى - جس طرح قطره بقرى سطير نيين أهمراً - بارانهول في المعمر وصل

ادعبت منهم امور انت تاتيها ياواعظالناس قداصبحت متهما اصبحت تنصحهم بالوعظمجتهدا فالموبقات لعمرى انتجانيها وانتأكثرمنهمرغبتفيها تعيب دنياوناسار اغبين لها

ترجمہ: اے نامیج و مجرم ہے اس لیے کہ تولوگوں میں ان امور کی گئتہ چینی کرتا ہے جو توخود کرتا ہے اوائیس دعظ و نعیحت کرنے میں محت کرتا ہے لیکن خدا کی متم تو مسلک امور کا او کا او کا او کا اور ان او اور ان او کول کو برا کتا ہے جو دنیا کی طرف ماکل ہیں مالا کلہ ان لوگوں سے زیادہ تو دنیا کی طرف ماکل ہے۔

ابراہیم بن اوہم فراتے ہیں کہ مطلمہ میں میزاگذرایک چرر ہوا۔ اس پریہ عبارت کندہ تھی کہ جری وو سری جانب سے

P

احياءالعلوم جلداول

(ن، مولان المالية المالية المالية المالية المركبة المركبة المولية المولية المركبة الم

ت معنوا ما در او المراس المرا

معرف متديد المراح المعلى المعلى المعلى المحالية المحلال المعلى الموال المراح المراح المحالية المحالية المحالة المحالة

احياءالطوم جلدامل

القضاة ثلافة المرقطية اللغق فأخواليهم والتخاف التجافي بالجور وهويعلم ولالمعلم فيحافي التاريان الهداد الي بوالله الوليان يركان للد المريخ المريخ المن المعالمة المنات المرك المريخ المناج المريخ بوسكيس يا جوسلوم بارى تعلق ويلا المحت تتك من من ينون كيدون العرب المايية المعلون من المواجد المناوية الموادية ا كالمناف المراعل المراعل المرابع المنافي المنافي المنافية المرابع المرا فوان كي المام إلى الجريب كانكوري المريب المريب المريب المريب المريب المريب المراجل المواق المراجل المراجل المرابع المر مين كاتواس المرام على الكرام على الماك متكور الماك الشين الماكمة المعالم المالية المنازية المالية وسلم ك العلم؟ قال صلى الله عليه وسلم هل عرفت الرب تعالى؟ قال: خلامً بالتي والم بالع محلف خيرا بماديدوفك وبالعلاققيل الاليقفرال المساوية المساروة قال صلى اللع على المعالمة قوال الملك المطالقة ولاتمال المعنى القلم فلا الملعلم المسافاحكم ماعناك تصنفال نطاحكم وتنواني المالي المالة شیطان تم ربمی علم کے درید عالب موگا محابے عرض کیا : یا رسول الله ! ایساکیے موگا؟ آپ الله فيدا شيال المسكمة المراه المستناء المراه المستناء المستاء المستناء المستناء المستناء المستناء المستناء المستناء المستناء ع: ال ناما الم يالالا في ويولان الم المناقل الدالوس الما معد الأراب الما سى سَعْنَ فِيهَ فِي اللهِ إِن كَرابِكُ وَمِنِي عَلَم بِالْهِ مِن مِن مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ خدا مجميد باكبركون وكب وكب لطب طبالج المنافرية كالمديم والعواسيا واعلى علم كمان والمعال المعال المان المان الم مشنول ہوں۔ اس نے کماکہ علم کا یاد کرنا اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اس خلاس کی بود اس نے کماکہ علم مطافق برک کردیے ساور فيرسفيدا مور كالعلم عاصل كرين يت كيا فائده؟ إن اميوركا فلم عاصل كرنا ي**اليزووي وسانيا بلاي بالأ** يعرت ابن موانيات بن كرعم كرت موامظ كالم بني لهو بك خوف خدا كالم كلت بي و يعرف و المرى بالم تاباً ے) وی تدریا و علم مامل کرو لی ندال قریف عل کے بعیرما کال نیان مو کا ملا مال تو بھر بال الم ماعال الله الدعلم كالمان المان المان المن المراج المراج كالمناج كالمان المراج المرا الدين القدوع الرك مقابلة في كلا من المرك في المعالية والمرك المرك مواقلك تراس بالدكوجي تريدان كالاصادر تعليم كرمل مجال عليه كمرابك اليع تنفي الكرجوان اليواقل من بيدماكرين كم ليكن وه عمر العصرة بون كر يون المراحل ميل كرناس في معل الي بي يعيد يمارك ووا كما يد الم بهاستة كمالة ل يك عام اوران ك مرك الله في كسايد والأوس المرك عن الله تعلى كالرفتاد ج ولكالويل مقالع فول درسار الدس ادر تمال على المال المحال المال مریث شریف پی ہے۔

معالخاف على المنى دلة عالموجيل منافق فى القرآن (مران) من المي المتربع المران المران من المن المران المران من المن المران من المران المر

تیسری علامت کی علامت کی اطاعت کی تیسری علامت یہ ہے کہ وہ ایسے علوم کی تخصیل میں مشخول ہوں یو ہوت میں مفید ثابت ،

ہو سکیں یا جو علوم باری تعالی کی اطاعت کی رخبت پیدا کریں۔ ان علوم سے ابتناب کریں جن کا قائدہ کم ہویا جن میں خواہ کواہ کے چھڑے نوادہ ہوں یہ مشخول ہو اس کی مثال اس فضم کی ہے جو بہت ی چھڑے نوادہ ہوں ہوں جو ہمت می مشخول ہو اس کی مثال اس فضم کی ہے جو بہت ی متحقیدہ امراض میں متحق ہو ان حالات میں وہ ابن حقیدہ امراض میں متحق ہو گائے کی حالات میں وہ ابن ضورت کی مقالت میں ہو ابن صورت کی مقالت میں ہو ابن متحقودہ کی مقالت میں ہو گئی متحقودہ کی مقالت میں شرکی متحقودہ کی مقالت میں شرکی کیا مختول کی جو میں ہوا اور عرض کیا ہے۔

کیا مختول کی موجودہ میں ہے کہ ایک فیص آنخفرت ملی اللہ علیہ دسلم کی خدمت میں حاضرہ وا اور عرض کیا ہے۔

کیا مختول کی موجودہ میں ہے کہ ایک فیص آنخفرت ملی اللہ علیہ دسلم کی خدمت میں حاضرہ وا اور عرض کیا ہے۔

علی علمی کا چیب و فریب باتی سکملائے اپ نے دریافت فرایا: تم نے اصل علم کے سلیے بین کیا کیا ہے ؟ اس نے کما: اصل علم کیا ہے؟ آپ نے فرایا: کیا تم اللہ تعالی کی معرفت رکھتے ہو؟ اس نے مرض کیا: ی مرفت کے اس نے وریافت بات آپ نے پوچھائی مرفت کے اس کے حق بین کیا گیا ہے؟ اس نے کما: تموز ابست کیا ہے۔ آپ نے کما! تموز ابست کی معرفت رکھتے ہو؟ اس نے عرض کیا: بی بال! آپ نے پوچھا! بحرتم نے موت کے لیے کیا تیادی کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرایا! جائ اپیلے ان امور میں پائنہ ہو؟ تب خمیل علم کے فرائب بھی بتا کس کے۔

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَرُ بِبِهُونَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَوِلَى فَإِنَّ الْجَنَّقَهِى اَلْمَاوَى - (ب٣٠٠٠ اسه ٢٠٠٠) اورجو فض (دنیا من) اپنے رب کے سامنے کمڑا ہوئے سے ڈر تا ہوگا اور نش کو حرام خواہش سے روکا ہوگا سوجت میں اس کا محکانہ ہوگا۔ AND TO BE

احياء العلوم جلداول

یں یہ سمجاکہ اللہ تعالی کا یہ فرمان حل ہے۔ اس کے بیس نے البید اللہ و قابطات و اور کھ کے ملے معت کی مال تک کہ وہ معبود حقیق کی اطامت پر جم کیا۔ تیرزیہ ہے کہ بیس نے لوگوں کو دیکھا کا دوا قدر الیست رکھے والی پیزوں کی اول و جان سے حاظت کرتے ہیں۔ اس کے بعد میری نظراس آیت پر پرای۔

مَاعِنُدُكُمْ يَنْفَدُومَاعِنُدَاللَّهِبَاقِي- (١٣٠٣)

اور جو بکر تسارے پاس (ونیا میں) ہے وہ ختم ہوجائے گا اور جو بکے اللہ کے پان ہے وہ وہ انم رہ گا۔ چنانچہ جو قبتی جزمرے باتھ گل اے اپنیاس مخوظ رکھنے کے بجائے میں نے اللہ تعالی امانے وہ کھوں لکھر عیشہ باتی رہے۔ چو تھا یہ ہے کہ میں نے ہر فض کو مال مسب نسب اور عزت کی خواہش میں گرفتا ریایا۔ جالا بکر جفت میں میں سے تعلق بھیں۔ بھریس نے اللہ تعالی کے اسس ار غاد بر خورو تکری۔

أَنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدُاللِّواتَفَاكُمْ - (ب٣٠٠٣٠)

الله كے زويك تم سب ميں بوا شريف وي ب جوسب سے زمادوم ميز كار مو-

چنانچہ خدا تعالی کے زویک مزت مامل کرنے کے لیے میں نے تعزیٰ احتیار کیا۔ انجالی ہے کہ میں نے اوگوں کو ایک دو سرے پرید کمانی کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کی دامد دجہ جذبۂ صدیعے اس کے بعد میں نے ماری تعالی کے ایم او شاد مرفع دیکا۔

نَحْنُ قَسَمْنَابَيْنَهُمُ مَعِيْشَتَهُمُ فِي الْحَيَاقُ النَّنِيَّا (به ۲۰۱۰) و المجازة المنظمة المن

چنانچہ میں نے مذبع صدر است بھبی اور اس اختیاد کے ساتھ محلوق سے کنارہ کئی افتیار کھی میں اللہ کے معلوہ ہے مقوم ہے۔ چمنا یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو آپس میں دست و کربائی دیکھنا حالا کہ اللہ تعالی منے میں شرطان کا دیمن قران عا

اِنَّالشَيْطَانَ لَكُمْ عَلُوَّ فَاتَحِنْوُ مُعَلُّوًا - (ب وروا عدد) و من المنظمة ال

اس بنا پر میں نے صرف شیطان کو اپنا و شمن سمجھا اور پر کو مشل کی کھ اس سے چھا رمون میں تھے میں میں اس کے کہا گا عدوات کودل میں جگہ نمیں دی۔ ساتواں یہ ہے کہ میں نے دیکھنا پر مختل مدنی کیلئے ہماک دوڑ ہی مشرکات ایپ کا کے لیے ا آپ کو ذلیل دخوار کر دما ہے اور ملال دحرام کا اتما ز کمو بہنما ہے۔ مالا تکہ قرائل کی جہد سے میں است

اور کوئی جائد ار روئے زیم کر چکنے والا ایا نہیں گداس کی موزی اللہ کور در بوری اللہ کا مرد ہوری اللہ کا مرد ہوری اللہ کے خوال کیا کہ یمن میں ان حیوانوں میں سے ایک ہوں جن کے لائل کی وہ اوادی اللہ تعلق کے اس حیاجی اللہ اللہ معاش کے بجائے میں ان امور میں معموف ہوا جو اللہ لے بھے پر فوٹ کے بین کہ اللہ اللہ میں ان امور میں معموف ہوا جو اللہ لے بھے پر موٹی زمین جائید اور موٹی محت و تدر سی پر جبکہ قرآن پاک میں یہ فرمایا کے اس مرد مرد کی مرد کا مرد سے مرد کی مرد کے مرد کی کرد کی مرد کی کی مرد کی مرد کی کرد کی مرد کی کرد کی کرد کی کرد کی کرد کی کرد کی

وَمَنْ يَنَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسَبُهُ (پ٢٠٠مه) آست) اورجو تخص الله يرتوكل كرے كا الله اس كيلے كافي ہے۔

 ادياء العلوم جلداول التهلال

جو مقى علامت على جال المنظمة الموري المنظمة ال الملائقة الملائة الملافقة الماحبة المحرين ويتدون التيارات المان الملائقة المان والمات والمان ر ہو گاور طاء آفرت میں اس شار ہونے کے بیانی بیرواقد اس حقط فراعل الله والم والله على الله الله الله الله على الله على الله موالله خواص بيان كرتے ہيں كہ بم لوگ مام كي قياد كام من افراد ٥١ ي المان ا مانا ب شايد دالي عي اخروز باحظ ما حد فرايا لو موال مع المع المرود والب عن ورفية ي زادت مادت ب-میں بی تمبارے ماتھ جانا ہوں فقیہ کانام محراین مقال قداور وہرائی کے ایمی خدا دائی م فاضل المان المان اور اور سنے ایمی خدر کے الارک فاصل القال اور الموران الوگان المرکز المان کے المان المرکز المرکز المرکز میں مان کی تقلیم المان کی تعلیم المان کی تعلیم المان کی تعلیم المان کی تعلیم کی کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی ت مزاج پری کرنے کے میں ماتم نیں بیٹے ، قامن ماحب بنے کے کہ کیا کا کرانے کی اللہ کا با اللہ کیا ہا ہے ہیں؟ للا ياري المان يناويد والمساوي المرابع الم الاستام ع الالاسلامات ي معدد المعدد المعدد الله المعدد الم المون ن اسحاب وسول الله عليه وسلم على معالمة الله قد المعالم المعالم الكتاب المعالم على الما تعالم المعالم الم يه مى يرما ب كر جى فض كا كر مندو بالاور و العراق و الفرالية كم عليال يناف و كال الدو الله والدون الدولية عنا ب كر جو من دام في الدياء و " أخرت كي تابيك كرما مواسم كون بيتي ميت ما المراف الله بالله بالناء و المرب الربياة الما ماتر ي المان المراح ال مركما كذا الجرامن لاعالم والمعالم على المن المحالية والمعالمة والمراح المراكة بدرام والمراجدة والمراح بهار المراق والله المالي المالي المراف والمحرورة والمراق المراق المواقي المراق المنت بين الدب المات الدب المان الد أين حد أيل الرائد المناق الرائد المناق المراق عليه الرائد الله المناق الدران

احیاءالعلوم جلدامل ۱۳۵۳ انتابی احیاء التعالی التعالی

جو کر کی ہے کہ دیم ہے؟ کہا ہے اس ان جس ہے؟ مان کی مصور فر کھنا نہیں ہے گا۔ ان کا مصور فر کھنا نہیں ہے گا۔ وہ ان کی صفول کے اور اس میں ان کے اور اس کے اس کے اور اس کے اس کے اور اس کے اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اس کے اس کے اور اس کے اس کے اور اس کے ا

والسلام"

حضرت مالک ابن انس نے اس خط کے جواب میں یہ الفاظ تحرر فرمائے "مالک ابن انس کی طرف سے بچیٰ ابن بزید کے نام! آپ پراللد تعالی کی سلامتی ہو اپ کا خط بہنچا ۔ اور فیسحت کے سلط میں بہت کارگر ہوا اللہ تعالی آپ کو تقوی عطا کرے اوراس تعيمت كيدل جزائ خيردك ميس مجى الله تعالى سے حسن توقق كاخوابال مول محمناموں سے اجتناب اور الله كى الهامت اس كى مدوادر تونى كے بغير مكن نيس ہے۔ آپ نے يہ لكھا ہے كہ ميں بتل چپاتياں كھا نا بوں بإريك لباس پہنتا بوں نرم فرش پر بين المون اوروربان ركمتا مول - حقيقتا في الماكرتا مون اور فدا تعالى عد مغفرت جابتا مون ليكن الله تعالى كارشاد من قُلُ مَنْ حَرِّمَ إِينَ قَالَ لِمِالَئِي أَخِرَجَ لِعِبَادِعِو الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ (بِ٨٠١) آپ فرائے کہ اللہ تعالی کے پیدا سے ہوئے کروں کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے اور کھانے پینے کی طال چیزوں کو کس نے حرام کیا ہے۔

میں یہ سمحتا ہوں کہ زینت کا ترک کرنا اے افتیار کرنے ہے ہمترے اپ خطو کابت جاری رکھیں ہم بھی آپ کو خط لکھتے ربي مح والسلام" .... امام الك ك الفاطر خور ميجت فلطي كا احتراف كيا أوريه محى بتلادياك نيب و زينت افتيار كرنا ايك جائز عمل بے لیکن ساتھ بی یہ مجی احتراف کیا کہ اس کانہ کرنا جمتر ہے۔ امام الگ نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہی اصل حقیقت ہے۔ الم مالك جيس مخصيت بى است معالم مي بي انصاف يا احتراف كرعتى ب اوراس اندازه مو ما ب كدوه امرجائز كى حدود س مجی واقف سے تاکہ منوع امورے محفوظ رو سیل- مرکمی دو مرے مض میں یہ حوصلہ کمال کہ وہ مباح کی مدر قائع رہے۔اس لي مباح الذت عاصل كرنے ميں بت سے انديشے ہيں۔ جے وف آلى ہو تا ہو وہ اس طرح كے مباح امور سے پہتا ہے۔ علائے آخرت کاسب سے بوا ومف بی خوف الی ہے اور خوف خدا کا نقاضایہ ہے کہ آدی خطرے کی جگہ سے دور رہے۔

یانچویں علامت : علائے آخرت کی پانچویں علامت یہ ہے کہ حکام وسلاطین سے دور رہیں ، جب تک ان سے دور رہنا ممکن مودور رہیں الکہ آس وقت می طنے سے اجراد کریں جب وہ خودان کے پاس آئیں۔ اس کے کہ ونیا نمایت پر الف اور سرسزو شاداب جگہ ہے۔ دنیا کی اگ ڈور دکام کے قبضے میں ہے۔ جو مخص حکام دنیا ہے اس ان کی کھوند و کھ رضاحوتی اور دارا ری كنى بوتى ب- خواه وه ظالم و جابرى كيول نه بول- ديندار لوگول يرواجب بك وه ظالم و جابر حكام سے بركزنه مليل-ان كے ظلم كالظهاركري اوران كافعال واعمال كانترت كريب

جو مخض حکام کے پاس جائے گاوہ یا تو ان کی زینت اور آرائش دیکھ کریہ محسوس کرے گاکہ اللہ نے اسے حقیر تعتیں دی ہیں اور حاكم كواعلى ترين تعتول سے نوازا ب\_ يا وه ان كى برائيوں پر خاموش ميے كا-يد فعل مدا سنت كملائے كا- يا وه ان كى مرضى ك مطابق ان کے عمل کو می بتلانے کے لیے بچو کے گا۔ یہ مرت جموث ہو گایا اے اس بات کی خواہش ہوگی کہ اے بھی ان کی دنیا میں سے بچھ ملے۔ یہ جرام ہے۔ ہم طلال اور جرام کے ماب میں بعال کریں گے کہ دکام کے اموال میں سے کون سامال لیا تاجاز ہے ادر کون ساجائز۔ جاہے یہ مال بطور عوا وراجائے البلور انعام ماصل بہت کد حکام سے ملنا تمام خرایوں کی جزے۔ آخضرت ملی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من بداجف ومن اتبع الصيد غفل ومن اتى السلطان افتتن (ايراور اتراير) جوجظل میں رہتا ہے و جا کرنا ہے۔ جو شکار کے چھے یونا ہے ففلت کرنا ہے اور جو باد شاہ کے پاس آنا ہے وه فتن من مثلا مو تا ب

ایک اور طریت میں ہے:

سكيون عليكم امراء تعرفون منهم وتنكرون فمن انكر فقدبرى ومن

کر ه فقدسلم ولکن من رضی و تابع العدمالله تعالی قیل ! افلانقاتلهم قال صلی الله علیه وسلم : لا ! ماصلوا (سلم) منترب تم پر کچولوگ ما کم بول کے جن میں سے کچوکو تم جانے ہو کے دور کو کو نیں جائے ہو گے۔ جو ان سے شامائی ند رکھے وہ بری ہے جو انہیں برا مجھوہ کا کیا گرجو فض ان سے راضی ہوا اور ان کی اجا و کی اللہ تعالی ان رحمت سے دور کو سے گا۔ عرض کیا گیا ؟ کیا جم ایے لوگوں سے جماد نہ کریں ، فرایا ؟ جب تک وہ نماز پڑھیں ان سے جماد مت کو۔

حضرت سفیان توری فراتے ہیں کہ جنم میں ایک جنگل ہے جس میں وہ عالم رہیں گے جو بادشاہوں کی زیارت اور طا قات کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت صفیافت کی جگییں کون میں ہے جاتے ہیں۔ حضرت حفیافت کی جگییں کون میں جاتے ہیں۔ فرایا : امیروں کے دروازے۔ جب کوئی امیر کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کے جموٹ کو بچ کہتا ہے اور اس کی تعریف میں وہ سبب بچھ بیان کرتا ہے جو اس میں نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے۔

العلماء المناء الرسل على عبادالله تعالى مالم يخالطوا السلاطين فاذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل فاحذر وهم واعتزلو هم (ميل)

علاء الله كے بندوں پر انبیاء كے اس دقت تك امن مين بين جب تك باد شابوں كے باتھ ميل جول بد

ر کھیں۔ اگروہ ایا کریں قربہ انہاء کرام کے ماتھ ان کی خیات ہوگ۔ ان سے بج اوردور رہو۔

المش سے کی نے کما آپ نے قوظم کو زندگی مطاکردی ہے۔ اس لیے کد ان گنت لوگ آپ سے علمی استفادہ کرتے ہیں۔

فرایا! ذرا نمبو' اتن جلدی فیصلہ نہ کرو اس لیے کہ چھنے لوگ علم حاصل کرتے ہیں ان جی سے ایک تمائی علمی رسوخ حاصل

کرنے سے پہلے ہی مرحاتے ہیں۔ ایک تمائی سلاطین کے دروازے پر جافینچ ہیں۔ ایسے لوگ بدترین لوگوں ہیں سے ہیں۔ ہاتی

لوگوں میں سے بہت کم لوگ فلاح یا ب ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت سعید این المسیب فرمایا کرتے ہے کہ جب تم کی عالم کو امراء

کے اردگرد محوضے دیکھو تو اس سے دور رہو۔ وہ چور ہے۔ اوزامی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے نزدیک کوئی چیز اس عالم سے زیادہ
خمرم نہیں جو حاکم کے یمال حاضری دے۔ آخضرت ملی اللہ علیہ و سلم ارشاد فرماتے ہیں۔

شرار العلماء الذين ياتون الامراء وخيار الامراء النين ياتون العلماء (ابن اجر) برتن علاء وهي جوامراء كياس جاتي ساور بمرين امراء وهي جوعلاء كياس جاتي س

مکول و مشقی کتے ہیں کہ جو مخص قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور پھر محن چاہدی اور ال کج کے لیے سلطان کی ہم نشنی افتیار

کرے وہ محض قد مون قد مون ووزخ کی آگ میں جلے گا۔ سنون کتے ہیں کہ یہ بات عالم کے جن میں کتی بری ہے کہ لوگ اس کے

ہاں آئی اور وہ مجل میں موجود نہ ہو۔ لوگ بتلائیں کہ وہ حاکم کے یہاں ہیں۔ یہ فرمایا میں بزرگوں کا یہ قبل سنا کر آفا کہ جب تم

می عالم کو دنیا کی عبت میں بتلا دیکمو قو اس کو اپنے دین میں منہم سمجھو۔ میں نے بزرگوں کے اس قول کا عملی تجربہ کیا ہے۔ ایک

دن میں حاکم کے کمرگیا۔ جب اس کی مجل سے با ہر فلا قو میں نے اپنے نفس کا جائزہ لیا۔ ایسا محسوس ہوا کہ میرا نفس دین سے بہت اور ۔ اکثران

دور ہو گیا ہے۔ حالا نکہ دکام وقت سے جس طرح میں مانا ہوں تم اس سے بخوبی واقف ہو کہ میں انہیں سخت ست کہتا ہوں۔ اکثران

کی رضا کے خلاف کر تا ہوں۔ یہ بھی چاہتا ہوں کہ ان کے گھر تک جانے کی نویت نہ آئے میں ان سے بچھ لیتا بھی نہیں بلکہ ان

کے گھر کا پانی بینا بھی جھے اچھا نہیں لگا۔ پھر فرمایا کہ ہمارے نمانے جی طاح بی امراز کیل کے طاج ہے بھی بر تر ہیں۔ آئ کل کے

علاء بادشاہوں کے صرف جائز امور ہماتے ہیں یا انہیں وہ باتیں ساتے ہیں جو ان کی مرضی کے بھی مطابق ہوں۔ وہ انہیں ان کے

فرائش سے آگاہ نہیں کرتے۔ اس خوف سے کیس بادشاہ ان کی آئے رپابندی عائد نہ کریں یا ہے کہ وہ تاراض نہ ہوجائیں۔ حالا نکہ

فرائش سے آگاہ نہیں کرتے۔ اس خوف سے کیس بادشاہ ان کی آئے رپابندی عائد نہ کریں یا ہے کہ وہ تاراض نہ ہوجائیں۔ حالا نکہ

FAT

اشياءالعلوم جلداول

بادشاہوں کا انفہ ہے اور انفی ملافا ہائی ہے انفاق کے ناعی الملف کی انجازی کی انجازی کی انتہاں کے کہا کے انتہاں کی انتہاں کے انتہاں کی ان

علاء كذرك بالواد فالمول الوراك المرواع المرواي على معان من والمراك المراك المرك المراك المراك المراك المراك المراك المراك افتياركرة بـ فصومة الميساملالم في ال ولين عن المبالك المين المرافية المرافية المرافية المرافية المنظمة المنافقات وبمورت مريّات الوان كروان الموان الموالي والعروا العرب الموان الموان الموان المواد والمرافي والمواد والمرافي والمرابي والمراف والمناف والمناف والمناف والمناف المنافية والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمنافية والماء والماء فأس طرائق مي العلام بالمدين لا وهاوس تحييان والانالان عن والل الله بالراب الراب الدورة في الدورة في الما ملادا الملائد المسام والما توالي الما المالا والمراه المالية والموالد والمراد المراية المالية والموالين المتنافير المن المراك المن المراكز المركز المراكز المركز المراكز المركز المركز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المرا كس كوش (نيين والبي كوي كوي المعلى العرب كالمال عبد المورد يكان بعالي والمال كالمالية المواجعة المعلى الماس من ال ورخواست كى كد آب كله كي اليد الوكون الى قلاداي كران التي المرة في الديد الى ودار الما تكورة و المراق كرك المي المواقعة المعاقبة المعاقبة المعاقبة والمعاقبة والمعاقبة المعاقبة ا حبر المراك والمراف والمراف والمراف والمراف والمراف والمراف والمراف والمرافق كالعاف الما كيان الما تعراف والمد والمري والمراف والمرافق والمراف الماطعان وين المن الدورايد والمالك المن ووجها الله المالك المالة المدوران والمالك المواقد في المالك دور بوكيا ب- عالا عكر ركام وقت عن مل على الما بول مم اس عن فولواقف بوكري النيس مخت ست كمتا بول علالا في كالادري خان الماسيدية والماسية يَ الله المالية المالي كالزاري المراك المراج والمراج كالمالون يربد المام المراك المناه والمراك والمراه والمراك والمرك والمرك والمرك والمراك والمرك والمراك والمرك والمرك والمرك والمرك والمرك والمرك والمرك احياءالعلوم جلداول المسم

العلم ثلاثة كناب ناطق وسنقائمة ولاادرى (ايدادر) ن شدي كانت بي كداليدوي المستند علم الميستوا كفن والملي كانتوا تقريد التخايلة بالغرفية روجا عليه مي والياتي التي التي التي التي كَ يُمِيلِ وَلِهِ مِنْ أَبِي مُنْ مُنَالًا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ عادي ترجه في يطرف بين عركاد سوري كر بن الول الول اصلاً كالناوع في العن ما بالليول بالراب والدي الماليان عيالماسط كالكفيل شيطوروالا متك كالموال الن كالرول التوالان فالحرافة المعرافة والمتحر المرافق المرتماليل الماأه الهاوة فراحة في وشيان بالق مام كابوله بخد لا آن كورة في الما الما المرابي على المرابي على المرابي الراجديين وقد علان كتاب بس ما كروي فول الريد و العلاجة و الما لوط على الدار المراد و الما المراد و الما المرد الما المرد الما المرد يو القرير الأود أكر كولي تناه ف المالة موهوا فهوة في المي المالي فاعلو في المع بين المر بتراك بمورث كل مالك يمن فرال ہیں۔ یہ لوگ سوال کرنے سے پہلے ہولنے کو بھی تقریر کی تھی خواہش قرار اور پی بات حیل کے بالد استریق عبد اللہ ایس م المساون الماير كا قرال الم قال و المال من المراب الله و المال الما عاليى عد العرف الل عرفها الرف على الموادر والمجمور الين في المؤمرة الله المراس المواد المواد المواد المواد الم ن المراقية المراقية عن المنظم وه المنظم والمنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة والمنظمة المنظمة المن يواب على في والله الما الله على في الزكول مند بالله جالالله الوالق الرابع رچره دو زب-ابوالعاليدرياي ابرايم نعى ابرايم اوبم اورسفيان توري دو تين افراد عن المان ملك ملكن الرحيد المسلام على المراجع المر

روایت میں آپ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے۔ در الفر کی آغز تیو نابشی املا و مالفر کی بنام مثالات نام الکر خوالد کی الفاقی المالی کی المالی کی المالی کا ال

ز من المرادة عالم المرازية ال

الماسل سول الماسل سول الماسية الماسية

نے فرایا 'میں نمیں جاتا! یہاں تک کہ جرکل علیہ السلام تشریف لائے 'آپ نے ان سے دریافت کیا ' جرکیل نے کما! میں نمیں جانا۔ یمال تک کہ اللہ تعالی نے انہیں بتلایا کہ بھرین جکہ ساجد اور بدترین جگہ ہازار ہیں۔

فتوی دینے کی ذمہ داری سے بیخے کو متحن مجھا گیا ہے۔ جیسا کہ روایت یں ہے کہ لوگوں کو فتوی نہ دیں گرتین آدی امیریا ماموریا مکان۔ (۱) بعض اکابر فراتے ہیں کہ محلیہ کرام جارج نوں کو ایک دو سرے پرڈالا کرتے تھے۔ اول المت وہم وہت، سوم المانت چہارم فتوی۔ بعض حضرات یہ فراتے ہیں کہ جس کو کم علم ہو گا وہ فتوی دینے کے لیے جلد تیار ہوجا تا اور جو زیادہ پر پیڑگار ہو گا وہ کسی دو سرے پر ٹالنے کی کوشش کر گا۔ محلیہ کرام اور تابعین زیادہ پانچ امور میں مشخول رہے۔ قرآن کریم کی حلاوت کرنا مساجد کو آباد کرنا اللہ تعالی کا ذرکرنا "اچھائی کا حکم دیتا۔ پرائی سے منع کرناں اس لیے کہ ان حضرات نے آئخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نا تھا۔

كلّ كلام ابن آدم عليه لاله الاثلثة المريم عروف او نهى عن منكر او ذكر الله تعالى (تنه ابناء)

این آوم کی تمام باتی اس کے لیے معزوں مرتمن واتی اس کے لیے مغیریں۔ اچی بات کا حم کرنا 'بری بات کا حم کرنا 'بری بات مع کرنا 'بری بات کا حم کرنا 'بری

ران الباري = : لا خير في كَفِير مِن نَجُوا مُمُ إِلاَ مَنْ الْمَرْ بِصَلَقَةِ أَوْمَعُرُ وَفِ اَوُ اِصَلَاحِ بَيْنَ النّاسِ - (به رس مِن مِن )

نیں ہے کوئی خران کی بہت ی سرکوشیوں میں مرجو مخص صدقہ کے لیے کے یا نیک کام کا تھم دے یا لوگوں کے درمیان صلح کرائے۔

سمی عالم نے ایک ایسے معن کو خواب میں دیکھا ہو اجتماد کیا کرتا تھا اور فوے دیا کرتا تھا۔ عالم نے ان سے پوچھا حہیں اپنا اجتماد اور فتووں سے کوئی قائمہ پنجاج انہوں نے ماک چڑھائی اور مند پھیر کر کھا : سے چڑیں کچھ کام نہ آئیں۔ ابن حض فرماتے

(١) بردوایت دو مرے باب علی محذر محل ب وہاں اعبراور علت کے حل ہی بیان کے مح بس حرام

- 45

ہیں کہ آج کل کے علاوالیے ایسے سوالات کا جواب دیتے ہیں کہ اگر جنرے مرات وہ سوالات کے جاتے و تمام اہل بدر کو جمع کرلیتے۔ خلامہ یہ ہے کہ خاموش رہنا بیشہ سے اہل علم کا قاعدہ رہا ہے وہ لوگ بغیر ضورت کے بھی کھے نہ فرماتے۔ مدیث شریف میں ہے :

اذاراینمالر جل قداونی صمناوز هدافاقنر بوامنه فانه یلقن الحکمة (این اج) جب تم کی فض کودیموکداے فاموثی اور نهر میتر به قاست قریب بوجاؤاس لیے کدا ہے محست التعلیم کا دیا ہے ۔

ایمن اکابر فرات بین کہ عالم دو بیں۔ ایک عوام کا عالم ، یہ فیض مغتی کملا آ ہے۔ مغتی بادشاہوں کے مصاحب ہوتے ہیں۔
ایک خواص کا عالم ، یہ فیض توحیہ اور قلب کے اعمال کا علم رکھتا ہے۔ ایسے لوگ متفق اور تھا رہتے ہیں۔ بزرگان سلف میں یہ بات مضور تھی کہ ایام احمد ابن عنبل دبطے کی طرح ہیں۔ ہر فیض اس بین سے اپنی وسعت کے بقد ویانی لے لیتا ہے اور بشرابن عارف اس بینے کنویں کی طرح ہیں جو ذھکا ہوا ہو۔ ایسے کتویں سے ایک وقت میں صرف ایک فیض ہی مستفید ہو سکتا ہے۔ پہلے فارٹ اس بینے کنویں کی طرح ہیں جو ذھکا ہوا ہو۔ ایسے کتویں سے ایک وقت میں صرف ایک فیض ہی مستفید ہو سکتا ہے۔ پہلے زمانے میں بھی کہ مار میں کہا واقع میں مارت میں کہا ہوا ہو۔ ایسے کتام کی بد نبعت سکویت سے زیادہ قریب تر ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جب علم زیادہ ہو تا ہے تو کلام میں کی واقع ہوجاتی ہے۔ حضرت سلمان فادی سے حضرت ابوالدروا ہو کوا یک خطر کھا۔ ان دونوں صحابیوں میں تخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے رشتہ اخوت قائم کردیا تھا۔ ( ۱ ) خط کا مضمون یہ تھا :

" بمائی! میں نے سا ہے کہ تہیں لوگوں نے مند طب بر بٹواویا ہے اور آپ تم مریضوں کا طابع کیا کرتے ہو۔ کراچی طرح سوچ سجد لو۔ اگر حقیقت میں تم طبیب ہو تب تو کلام کرتا اس صورت میں تمبارا ہر لفظ مریضوں کے لیے شفاء ہوگا اور اگر تم بہ تکلف طبیب بے ہو تو خدا سے ڈرد۔ مسلمانوں کی زندگی ہے مت کمیاد۔ "

اس خط کے بعد حضرت ابوالدرداء ہے جب کوئی دوا کے لیے کتا تو آپ تھوڑی دیر توقف فراتے پردوا تجریز کرتے۔ حضرت ابن اس ہے جب کوئی سوال کر آتو آپ فرائے ! ہمارے آتا حسن ہے دریافت کرد۔ حضرت ابن عباس کی کو حضرت جابر ابن برید کے پاس بجبے دیے۔ حضرت ابن عمر کہ دیا کرتے کہ سعید ابن المسیب سے بہتھو۔ دوایت ہے کہ ایک صحافی نے حضرت حسن بھری کے سامنے ہیں حدیثیں بیان کیں۔ لوگوں نے ان احادیث کی تشریع بیان کی۔ لوگوں کو آپ کے حسن بیان اور قوتت حفظ پر علم رکتا ہوں۔ بعد یں حسن بھری نے ایک ایک الگ الگ تشریع بیان کی۔ لوگوں کو آپ کے حسن بیان اور قوتت حفظ پر بڑی جرت ہوئی۔ ان صحافی نے مطمی باتی معلوم کرتے ہو حالا تک اتا بدا بدی حرب میں ان صحوب سے مسلم کرتے ہو حالا تک اتا بدا

عام ممارے ہمال موجود ہے۔
سالوس علامت : علائے آخرت کی ساتویں علامت یہ ہے کہ ان میں علم ہاطن حاصل کرنے کی گئن ہو اور وہ ول کی محرانی افریق آخرت کی معرفت اور اس پر چلنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں اور یہ امید رکھیں کہ مجاہدے اور مراقبے سے یہ سب امور منطقت ہوجا ئیں گے۔ اس لیے کہ مجاہدے سے مشاہدے کو راہ ملتی ہے اور ول کے علوم کی ہاریکیوں کا علم ہوتا ہے۔ ہران سے دل میں حکمت کے چھے ہوئے ہیں۔ اس باب میں تماہیں اور تعلیم و معلم کانی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ضوورت ہے کہ آدی مجاہدہ کرے۔ ایک تعلق کے سامنے خلوت میں حضور دل اور مفائے فکر و خیال کے ساتھ بیشے۔ اس کے علاوہ ہرجزے تعلق منقطع کرلے۔ اس صورت میں اس پر الامحدود حکمت کے دروا ہوں گے۔ یہی چنریں کلید المام ہیں۔ فیج کشف ہیں۔ بہت سیکہ کر عمل اور دل کی صفائی د محرانی میں مشغول ہوئے و اللہ تعالیٰ نے ہوں گے۔ یہی چنریں کلید المام ہیں۔ فیج کشف ہیں۔ بہت سیکہ کر عمل اور دل کی صفائی د محرانی میں مشغول ہوئے و اللہ تعالیٰ نے

<sup>(</sup>١) عارى من الوقيد سے موافاة كى روايت موجود ہے۔

احياء العلوم بطداول

WHY

احياءالعلوم جلداءل

الله المعالم ا

نها المنظمة ا

المان ! عن في المحالية المنظمة المنظم

لا يزال العبد ينقرب الى بالنوافل المخيث الجيلة فإلا المؤلينة كنت سلخة النتى ينسفة اس الله من من من الوالدوراء في جب لول دوا كم كمالا آ ن المال عن والله المالية والإله الماسية والمعالية المعالية والمالية المالية ال ت تراك الرجمالالمون ولين المناسبة المون الناسية المون الناسية البالافية والع كالما الماكم المنظمة المراه والمراج والمراج والمالية المعرف المالية المعرفة والمراج المالية المراج المالية المراج المالية المراج المالية المراج المر ے الله استراز در النواليفنيلوں ميں منيل ملع أنه و منزل لا مقام الوسط إلى الله سرف وي مخص بانات بو معرف ك اراد ف عبه ولا كا كلالله يت معظم المهم سيتيا تغير كل معلقا المريخ المائية على المناس المناسبة المراق المناسبة المراجة اعتراف كريس كريه معانى إلى وومقدس قلوب برالطاف خدادندى كاير قيس-يه معانى خود بخود معلوم نيين بوسط إبلا الله تعالى كي مرفك في مان موايد مد السلط ما مل بالا يقال المربعة هذا الدر المرساقة الله المراد ورون المرام والمرام والمرابعة من عليه الما والمعادر والمعلم اليحين المخاطوم أيده الفلام المواقع الموس الوالم الموادة والمدود المدود المواق المراف والماد المواقع المراف المراف المراف المواقع المو عرف در الله المعالم المعالم المعامرة على المرادة المعالم المعا وبماسان كالمالي المالي المراق والتبارة والتنافي المراوي الاراية المالي والمالية المراق والمراق والمراق والمراق ماين وولوك واعل ول جفول في علو يك ورا مع وي المال على ي المعلى الله بحرب الم يرى ماعد كرائب وروال كاختلك كراية على المراع المسلك بولل على المران فل المراعة علم مراعد المراب المراب المراب المراب المراب جس سے زندگی میں طاعت کمائی جاتی ہے اور مرفے کے بعد ذکر خیر ہو گاہے علم حال محال کا فائدہ ضاحت کا ان اسے وجود احياءالعلوم جلداول المامة الما

المرابعة كالمرابعة المرابعة ال اك طويل بالرياني الدياسية والمحاف المحليه كريك في الماكي المياسية المحاسبة الموسكة المين كالمراسة المحاسبة المحاسبة مجمع كوئى طالب مباوق بنيس ملا بهائة في أمر الموالي وجهدي والمعالي على الما يتقل كي المان كونية مل مان موجان و الله ك نيك بندول ك مقامل مي خود كوبرا خيال كرمات أور كلون برغالب أنا جامتا م أيا ايها ملا بجو المي حل كالمطيع اور فرمانبردارتو بے لیکن اس کے دل میں پہلے ہی سے شکوک وشہمات موجود ہیں واضح رہے کہ نہ اول الد کا الله کا الله استان الورنہ عان الذكر كوريك إلى دواول ديناوى إذ ولما الحكر يعم المنها ، شوق ب المائل وواحد من كويل المحترة في الدر إلا خامشات ك يا الله إليا علم أقل علم في موت س أسى طروح المخطيقة عدما إلي قاله ألي أبل مذهن اي لوكول = كالخاليف موكي النياكي حمية الديري والمحالي المحالة المالية المالية المناقلة والمناقلة والمالية المالية الدريط الماج والمارك المراجع المادي المراجع ال بالمصيحة التعالى مراباني والمستان والمساورة والمستاح والمستاح والمستان والمائية والمائية مروور السائلس تعالى المحدود الماسكة والماسكة والماسكة الماسة الماسكة الماسكة والماسكة والماسك المتقريف ستويز كالمدادي المسارك وستان وسائل المناكلة والمناكلة وال الادوم لمنظر إلى المنظر المنظر المنظر المستال المنظر المنظ محدسيدان عياقينا والمال الماكي عداعي فالاللا وتدويا مدكا تابز الخار التي له يحد المواجعة المعلمة ا تعديق اور كذيب وونول وقباية عاكم لاع بالعظالم عيد مخالي والكال الدي اسے عذاب وہ گایا نیں اور اس فنص کی حالت سے آپ واقف نیں او بلغورت میں آلاللہ اورند نفي كى طرف كيك دونون صورتي آب بك خيال عن محلن بيون كل الر عن المالي كما يمور كالواجه المعلى عليه المالية المعلى المع كرن ك و تربي نغراس كي نجائي كم طرف زياده ما كل بو كاراس كسكر معادي يجابي بمام ان سے علم یعین سنواور ان کواتا کی کوانا کے اصل انتہا ہے کی ان کیا۔ الله عبين المجتاب الميان والمنافع المنافع المن سين البائرا الله المسايم الم المراق الم المراق الم المراق الم المراق الم

100

کوئی فض ایبانیں ہے جو گناہ نہ رکھا ہو الین جس کی فطرت مقل ہے اور جس کی عادت بقین ہے اسے گناہ نقصان نمیں پنچاتے۔ اس لیے کہ وہ جب گناہ کرتا ہے توب کرلیتا ہے استفار کرتا ہے اور اظہار مدت کرتا ہے اس کے گناہ معاف کرویے جاتے ہیں اور شکیاں باتی رہتی جن سے جت میں چلا جا تا ہے۔

ايك مديث من يدالفاظ بين:

اناقل مالوتيتم اليقين وعزيمة الصبر ومن اعطى حظهمنهما لم يبالمافاته من قيام الليل وصيام النهاري

کم سے کم جو چر جمیں دی گئی ہے وہ یقین اور مبری عربیت ہے 'اور جس کو ان دونوں کا زیادہ حصہ ل کیا اے اسکی پھا نہیں کہ دات کی نمازیں (تعبر) اور دن کے دوزے (نظی) اے نہیں کے دات کی نمازیں (تعبر) اور دن کے دوزے (نظی) اے نہیں کے دات کی نمازیں

حضرت اتمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحنی کی بیں ان بی بید تھیمت ہی ہے کہ بیٹا! عمل یقین کے بغیر ممکن نہیں 'آوی اپنے یقین کے بعدری عمل کرتا ہے 'اور عامل کا یقین اس وقت ٹک کم نہیں ہو گاجب تک وہ عمل میں کو تابی نہیں کرتا ہے گیا این معادّ فراتے ہیں کہ توحید کا ایک نور ہے اور شرک کی ایک آگ ہے ' فرک کا آگ ہے مشرکوں کی جس قدر نکیاں جلتی ہیں اس سے کمی زیادہ موقدین کی برائیاں توحید کے نور سے جل جاتی ہیں۔ نویو توحید سے مرادیماں بھین کا نور ہے: قران کریم میں اللہ تعالی نے چند جگوں پر مو تحین (بقین والوں) کا ذکر سے اس حقیقت کی طرف اشارہ فرایا ہے کہ بھین فیراور افردی سعادت کا ذریعہ ہے۔

لفین کے معنی : یمان یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ بقین کے کیا معنی ہیں اور اس کی قرت یا ضعف کا کیا منہوم ہے؟ یہ سوال ہے مد ضروری ہے آن لیے مکن ہے؟ بقین ایک مشرک افغل ہے جو دو مخلف کروہ مخلف معنی کے حقال کرتے ہیں۔ بقین کے معنی اوّل الل منا کرواور الل کلام کے زوری مشرک افغل ہے جو دو مخلف کروہ مخلف معنی کے لیے استعال کرتے ہیں۔ بقین کے معنی ہیں شک نہ ہوتا۔ اس لیے کہ نفس جب کی چڑکی تعدیق کرتا ہے تو اس کی جار حالتیں ہوتی ہیں (۱) ایک یہ کہ تعدیق اور تکذیب و دونوں برابر ہوں۔ اس کا نام مخل ہے۔ ما قات کے سے اگر کسی معین محض کے مطابق وریافت کیا جائے کہ اس عورت میں آبکا نفس نہ اثبات کی طرف ماکل ہوگا۔ اس اس عورت میں آبکا نفس نہ اثبات کی طرف ماکل ہوگا۔ اس عاصل کو شک کسے ہیں۔ (۲) وو سری حالت یہ کہ آپ کا فلاس نہ اثبات کی طرف ماکل ہوگا۔ اس حاصل کو شک کسے ہیں۔ (۲) وو سری حالت یہ کہ آپ کا فلاس نہ آبکا فلاس نہ اور اس کا خوال میں ہو گئی ہو۔ گئی ساتھ ہی دو سری ہات ہی مکن ہو۔ لیکن ماتھ ہی دو سری ہات ہی مکن ہو۔ لیکن ماتھ ہی دو سری ہات ہی مکن ہو۔ لیکن ماتھ ہی دو سری ہات ہی مکن ہو۔ لیکن ماتھ ہی دو سری ہات ہی مکن ہو۔ اس کے کہ آپ کا خوال کہ آس کا فلاس اس کی نجات کی طرف زیادہ ماکل ہو گا۔ اس لیے کہ سعادت کی تمام علامتیں واضح ہیں۔ حالا تکہ اس کا براہ میں میں کئی امرالیا ہی ہو جو اس کے عذاب کا باعث میں سکتاہو 'کین یہ محض امکان ہے 'آپ اس کو جو اس کے عذاب کا باعث میں سکتاہو 'کین یہ محض امکان ہے 'آپ اس کو خوس سکتاہو 'کین یہ محض امکان ہے 'آپ اس کو خوس سکتاہو 'کین یہ محض امکان ہے 'آپ اس کو خوس سکتاہو 'کین یہ محض امکان ہے 'آپ اس کو خوس سکتاہو 'کین یہ محض امکان ہے 'آپ اس کو خوس سکتاہو 'کین یہ محض امکان ہے 'آپ اس کو خوس سکتاہو 'کین ہے 'اس حالات کہ اس کیا جو خوس سکتاہو 'کین ہے 'اس حالات کہ اس کے خوال کیا ہو جو اس کے عذاب کا باعث میں سکتاہو 'کین یہ محض امکان ہے 'آپ اس کو خوس سکتاہ کا میں سکتاہو 'کین ہے 'اس حالات کہ اس کو خوس کی کو خوس سکتاہو کیا ہو گئی ہے 'کین ہے 'کین ہے آپ کیا ہو گئی ہے اس کو خوس کی کو اس کی خوس کی کو خوس کی کو کی امرانے کو خوس کی کو کو کی امرانے کی کو کو کی امرانے کی ہو جو اس کے عذاب کا بیا ہو گئی ہو جو اس کے دور کی موالے کی کو کی امرانے کی کو کی کو کو کو کی امرانے کو کی کو کو کو کی ہو کی کو کی کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو ک

(۳) تیسری حالت بیہ بے کہ لفس کی چیزی قعد ہی کی طرف اس طرح اکل ہو کہ وہ تقدیق قس پر چھا جائے اور اس کے خلاف کا تصور بھی معرفت کے ساتھ ہے ' کا تصور بھی نہ ہو۔ اگر خلاف کا تصور بھی ہو تو لفس اسے تسلیم کرنے سے افکار کردے۔ محربیہ تقد ہی حقیقی معرفت کے ساتھ ہے ' مطلب بیہ ہے کہ اس حالت والا اگر اس امریس خور و گلر کرے ' فلوک و شہمات سے اور ان پر توجہ دے تو اس کے نفس میں کی شہرے کی مخبائش نکل سکتی ہے 'اس حالت کو احتقاد قریب الیقین کتے ہیں۔ جیسا کہ تمام امور شرعیہ میں حوام کا احتقاد کہ محض سنے سے داوں میں رائے ہو جا تا ہے۔ حتی کہ ہر فض صرف اپنے نہ مب کو تھے اور حق سمجھتا ہے۔ ایسے لوگ احتقاد رکھتے ہیں کہ مرف

ان كا ايام صحح كتا ہے۔ أكر كوئى مخص ان كے سامنے ان كے امام كى غلطى بيان بھى كرے توب ماننے سے انكار كرديتے ہيں۔ (٣) چوتھی حالت کانام تصدیق اور معرفت حقیق ہے' یہ تصدیق دلیل سے حاصل ہوتی ہے' اس میں نہ خود شک ہو تا ہے' نہ اس کا امکان ہو تا ہے کہ دو سرا شک میں جالا کرے ' یہ حالت اہل منا ظرو اور اہل کلام کے یمال یقین کملاتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی عقدے یہ کما جائے کہ دنیا میں ایک چیزالی مجی ہے جو قدیم ہے؟ یہ فخص اپنی عقل وقعم کے باوجود فورا اس کی تقدیق نسیں کرسکتا'اس لیے کہ قدیم محسوس چیز نسیں'وہ نہ آفتاب ماہتاب کی طرح ہے جن کے وجود کی تقیدیق آگھ کے ذریعہ ہوتی ہے۔ كى چىزى قدات اور ازليت كاجاننا بريى يا اولى نسيل ب كدبلا تال فيصله كرديا جائے يه حقيقت مامل كى مختاج نسيس كه دو ايك سے زیادہ بیں'اس طرح اس جملہ کا جانتا بھی بدی ہے کہ حادث کا وجود سبب کے بغیر محال ہے'اس میں بھی آمل کی ضرورت نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقل قدیم کے وجود کے بداہت تھدیق کرنے میں توقف کرتی ہے۔ پھراس میں بھی بعض لوگ توالیہ ہیں جو قديم ك وجود كاعقيده سنتے بين اور اس كى كمل تعديق حرتے بين------- يه تعديق اعتقاد كملاتى بى- عوام ك تقدیٰت ہی ہے۔ بعض لوگ قدیم کے وجود کی دلیل کے بغیرتعدیق تنیس کرتے۔ مثلًا اس طرح کی دلیل دی جاتی ہے کہ اگر کوئی قديم موجود نه ہو توسب موجودات حادث رہیں گے۔ جب سب حادث ہوں کے تویا وہ سب بلا سبب حادث ہول کے 'یا ایک بلا سب مادث ہوگا'اوریہ محال ہے۔ قاعدہ یہ بیکہ جس بات سے محال لازم آئے وہ خود محال ہے۔ اس دلیل سے عقل قدیم کے وجود کی تقدیق پر مجبور ہے۔ اس لیے کہ موجودات تین فتم کے ہیں۔ یا سب قدیم ہوں۔ یا سب حادث والعض قدیم ہوں اور بعض حادث الرسب قديم موں تو مطلب حاصل ہے اس ليے كه قديم كا وجود ثابت موكيا 'اور اگر سب حادث موں توبير كال ہے كيونكم اس سے سب کے بغیر صادث کا وجود لازم آیا ہے'اس سے بھی قدم کا اثبات ہو تا ہے۔ اس طرح حاصل کیا ہوا علم ان لوگوں کی اصطلاح میں یقین کملا باہے واہم یہ علم دلیل نے ذریعہ حاصل ہوا ہو، جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا اوس سے ایا عقل سے جیسے سب کے بغیر مادث کے محال ہونے کاعلم 'یا متواتر سننے سے جیسے مکہ کے موجود ہونے کاعلم 'یا تجربے سے جیسے اس کا جانا کہ جوش ویا ہوا سقمونیا (دواکا نام) دست آور ہے ، چنانچہ ہروہ علم جس میں شک نہ ہو اہل منا ظرو کے بہارافین کملا تا ہے۔ اس اصطلاح کے مطابق یقین کو قوی یا ضعیف نمیں کمد سکتے۔ اس لے کہ شک نہ ہونے میں قوت یا ضعف کا فرق نہیں ہو آ۔

و سری اصطلاح : فتماء اور صوفیاء کی ہے۔ اس اصطلاح کے مطابق بقین وہ ہے جس میں شک کا اعتبار نہ کیا جائے بلہ عقل و خرد پر اس کے غلبے کا انتہار کیا جائے۔ چنا نچہ یہ کماجا آ ہے کہ فلال فیض موت کے سلیے میں ضعیف الیقین ہے ' عالا نکہ موت میں اسے کوئی شک نمیں ہے۔ یا یہ کہ فلال فیض رز آ کے سلیے میں پخت بقین رکھتا ہے۔ حالا نکہ یہ ممکن ہے کہ کسی دن وہ بھوکا ہی رہ جائے۔ منظو کا حاصل یہ ہے کہ جب نفس کی چزی تعمدیق کی طرف ما کل ہو اور یہ تعمدیق دل و دماغ پر اس طرح غالب اور مسلط ہو کہ افتیار و انکار میں اس کا تھم چلا ہو ' وہی مؤثر ہو ' میں حالت بقین کہ کلا تا ہے۔ چنا نچہ بقین کی پہلی اصطلاح کے مطابق موت کے سلیے میں سب لوگوں کا لیقین برابر ہے۔ لینی اس میں کسی کو کسی طرح کا شک نمیں مگر دو سری اصطلاح کے مطابق سب کو بقین حاصل نمیں ہے۔ بعض لوگوں سبیے جب بین ہو موت کی طرف سے غافل ہیں ہمویا ان کو اس کا بقین نمیں ہے۔ بعض لوگوں کے دوں پر یہ لیقین اس طرح غالب ہے کہ دون رات موت کی تیاری میں مصوف رہتے ہیں۔ یہ حالت پختہ بقین والوں کی ہوتی ہے۔ اس لیے کسی دا نشور کا تول ہے کہ جس یقین میں شک نہ ہو اور وہ اس شک کے مطابق ہو جس میں بقین نہ ہو صرف موت ہے۔ اس لیے کسی دا نشور کا تول ہے کہ جس یقین میں شک نہ ہو اور وہ اس شک کے مطابق بقین میں تو ہو اور وہ اس شک کے مطابق بو جس میں بقین نہ ہو صرف موت ہے۔ سال کے کسی دا نسور کی تو بر سری جزیریہ تعریف صادق نہیں آئی۔ اس اصطلاح کے مطابق بوج سے میں ان کی توجہ یقین کو مضبوط تر بنا نے کی طرف زیادہ ہو۔ اس سے علائے آخرت کی ہم نے یہ علامت بیان کی ہے کہ ان کی توجہ یقین کو مضبوط تر بنا نے کی طرف زیادہ ہو۔ اس سے مرادوہ یقین کی جو یقین کی مطابق ہو۔ یعن اس کی توجہ یقین کو مضبوط تر بنا نے کی طرف زیادہ ہو۔ اس سے مرادوہ یقین کی جو یقین کا تسلط ہو جات کے تارہ کی توجہ یقین کو مضبوط تر بنا نے کی طرف زیادہ ہو۔ اس سے مرادوہ یقین کی دونوں اصطلاح وں کے مطابق ہو۔ یعنی سے کہ کیا خرک کے مطابق ہو۔ اس سے مرادوہ یقین کا تسلط می دونوں اصطلاح وں کے مطابق ہو۔ یعنی کی کی خرد میں کی سے کی مطابق ہو۔ اس سے مرادوہ یقین کا تسلط میں کو دونوں اصطلاح وں کے مطابق ہو۔ اس کی خود کو اس کی کو کی خوالوں کی کو کی کی کی کی کی کی کو کی کو کو کی کی کو کی کی کی کی کی کی کو کو کی کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی

اس طرح پر ہوکہ نفس کا ہر تقرف اس بقین کے دائرے میں ہو۔ اس تغمیل سے آپ یہ بھی جان لیس کے کہ یقین کا تین قسموں پ منی ہونے کا کیامطلب ہے (ا) اس کا قوی اور ضعیف ہونا (۲) زیادہ اور کم ہونا (۳) پوشیدہ اور ظاہر ہونا۔

جہاں تک یقین کی قوت اور ضعف کا سوال ہے 'یہ یقین کے دو سرے معنی (فتہاء اور صوفیاء کی اصطلاح) سے تعلق رکھتا ہے۔ قوت اور ضعف کے اعتبار سے یقین کے درجات ہے شار ہیں۔ بی وجہ ہے کہ موت کی تیاری کے سلیے میں بی لوگوں کی صالت ایک دو سرے سے مختلف ہے 'تیاری کا یہ اختلاف یقین کے درجات کی نشاندی کرتا ہے۔ یقین کی پوشیدگی اور ظہور کا فرق موجود ہے۔ مثلاً کہ محرمہ اور فدک کے افکار نہیں کیا جا سکتا ہے بقین کے پہلے اور دو سرے معنی میں پوشیدگی اور ظہور کا فرق موجود ہے۔ مثلاً کہ محرمہ اور فدک کے موجود ہونے کا آپ کوئی شک نہیں کرتے ہیں۔ ان دونوں کا قبوت غیر مطالسلام کے وجود کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ ان دونوں کی تقدیق میں آپ کوئی شک نہیں کرتے ہیں۔ ان دونوں کا قبوت میں آپ کوئی شک نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے دونوں کا قبوت غیر مطالسلام کے وجود کا بھی اور فدک کی تقدیق آپ کول میں آپ کوئی شک نہیں کرتے ہیں۔ اس کی دھیریت میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہ کہ کہ دور فدک کی تقدیق آپ خبروں کی کثرت کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اس طرح مناظر بھی اپنے مفقدات میں یہ فرق پا تا ہے۔ شاگا اس کا ایک نظرے کی دلیل سے ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ پہلے نظریے میں اس کا لیمن کرتا گئین آپ خبروں کی کثرت کی بیاری دور و نفاء کی ہیں کہ پہلے نظریے میں اس کا لیمن کے درجات عزاجہ ہیں زیادہ واضح اور فرا کا افکار کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو علم کہ بھی دہ شک میں معلوات کے قلف احوال اور درجات کا جائزہ نہیں لیتا۔ یہ توت وضعف اور ظہور و نفاء کی بھٹ تھیں کہ کا مطلب یہ گئی کرتا ہے۔ نظاں محمی کہ معلوات کی تعلق اس علم ہے جہ ما کا طرب سے کہ مطال محمی کہ معلوات کا تعلق معلقات یقین سے جہ شکا اور درجات کا عام کہ بھی امور شرعیہ پر پختہ یقین سے جس کا علم کہ بھی امور شرعیہ پر پختہ یقین اس عالم ہے جس کا علم کہ بھی امور شرعیہ پر پختہ یقین اس عالم ہے جس کا علم کم کی وہ ہے کہ عالم کمی تو تمام امور شرعیہ پر پختہ یقین رکھتا ہے۔ بھی امور شرعیہ پر پختہ یقین اس عالم ہے جس کا علم کم کی اور در سرے کا تعلق اس عالم ہے جس کا علم کم کی وہ جس کہ علم کم کی اور در سرے کا تعلق اس عالم ہے جس کا علم کم کی اور در سرے کا تعلق اس علم ہے جس کا علم کم کی اور در سرے کا تعلق اس علم ہے جس کا علم کم کی ایک میں کا اس کا کم کمل کم کی ایک کو تھ کہ کہ کی کا حکم کم کمل کم کم کی کا تعلق اس عالم کم کی دور سرے کا تعلق اس کا کم کم کی کا تعلق اس عالم

یقین کے متعلقات ؛ یماں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ یقین کے متعلقات کیا ہیں؟ یقین کا محل کیا ہے؟ اور یقین کن امور میں مطلوب ہو تا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یقین کا محل وہ امور ہیں جو انبیاء علیم السلام کیکر آئے ہیں۔ یقین ایک مخصوص معرفت کا نام ہے اور اس کا تعلق ان معلومات ہے جو شریعتیں لائی ہیں۔ اس اعتبارے یہ بے شار معلومات ہیں جو یقین کا محل بن سکتی ہیں عاجز و ناتوال بندے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ان بے شار معلومات کا اصاطہ کرسکے 'اس لیے ہم اصل اور بنیادی امور بیان کے دیتے ہیں۔

ان میں سے ایک توحید ہے 'یعنی یہ اعتاد کرنا کہ تمام مخلق ایک مسب الاسباب سے ہیں۔ بندہ کی نظروساوں پر نہ رہے 'ہلکہ وسائل کو بے اثر سمجھے اور انھیں مسب الاسباب کا تابع تصور کر ہے۔ یہ مخص موقد ہوگا کو نکہ اس نے محض تقدیق کی ہے۔ پھر اگر ایمان اگر تقدیق کے ساتھ دل میں کوئی شک بھی ہاتی نہ رہے۔ یہ مخص بہلی اصطلاح کے مطابق صاحب یقین کملائے گا۔ پھر اگر ایمان کے ساتھ تقدیق اس طرح غالب ہو جائے کہ درمیانی چزیں اس کے نزدیک بالکل بے اثر ہو کر رہ جائیں' نہ ان پر وہ اظہار ناراضگی کرے 'نہ ان سے خوش ہو' اور نہ ان کا ممنون و محکور ہو' بلکہ انھیں ایسا سمجھے جیسا کہ قلم اور ہاتھ انعام دینے والے کے ناراضگی کرے 'نہ ان سے خوش ہو' اور نہ ان کا ممنون و محکور ہو' بلکہ انھیں ایسا سمجھے جیسا کہ قلم اور ہاتھ گا۔ یہ یقین کملائے گا۔ یہ یقین آلی ہو ہوں ہو' بھانہ ہوں وہ ہوں کہ سورج' بھانہ 'سارے ' اور ان سال و اعلیٰ ہے۔ یہ پہلے یقین کا ثمرہ' اس کا فا کہ اور اس کی دوح ہے۔ جب آدی یہ یقین کرایتا ہے کہ سورج' بھانہ ' سارے ' با بات ' حیوانات اور تمام مخلوق خدا تعالی کے امرے اس طرح منخریں جیسے قلم کا تب کے ہاتھ میں مخرہے ' اور ان سب

WZ

احباءالعلوم جلداول

کا سرچشمہ صرف قدرت ازلیہ ہے۔ تواس کے دل پر توکل 'رضاو تسلیم کا غُلبہ ہو جا تاہے 'اورہ غصہ 'کینہ 'حسد اور بر غلق سے پاک وصاف ہو جا تاہے۔

یقین کادو سرائی یہ ہے کہ اللہ تعالی کے اس وعدہ پر اعتاد کرے جواس نے رزق کے سلسلے میں کیا ہے۔ وَمَامِنُ دَابَةِفِی الْأَرْضِ اللّا عَلَی اللّهِ رِزُقَهَا - (پ۱۰٬۱۰ سن) اور کوئی جاندار روئے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو۔

اس سلطے میں یہ یقین کرنا ہے کہ اللہ کا رزق مجھے ضرور ملے گا'اور جو پکھ میری قست میں ہے وہ مجھے تک پہنچ کر رہے گا۔ جب یہ بات دل پرغالب ہو جائیگی تو وہ مخص حلال ذرائع سے رزق حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔

اور جو چزاہے نہیں ملے گی اس پر افسوس نہیں کرے گا۔نہ دامن حرص دراز کرے گا۔اس یقین کا ثمرہ بھی بہت عمرہ ہے۔ یقین کا دوسرا محل بیہ ہے کہ بندہ کے دل پر اس آیت کریمہ کے معانی کا غلبہ ہو:

فَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَّهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرُّا يَكُرَهُ -(ب٣٠٠٠٠

۷\_۸\_۷

سوجو مخص دنیا میں ذرہ برابرنیکی کرے گاوہ (وہاں) اس کود کھے لے گااور جوذرہ برابر بدی کرے گاوہ اسکود کھے لے گا۔

این اے ثواب وعذاب کا بقین ہو'اور یہ سمجھے کہ اطاحت کو ثواب ہے ایبا تعلق ہے جیسا کہ روٹی کو پیٹ بھرنے ہے ۔ اور گناہوں سے عذاب کو وہ رشتہ ہے جو زہر کا ہلاک کرنے ہے ، جس طرح انسان پیٹ بھرنے کے لیے روٹی حاصل کرنے کا حریص ہو تا ہے ، تھوڑی بہت جتنی اسے حاصل ہو اس کی حفاظت کرتا ہے اس طرح بندؤ مؤمن کو طاعات کا حریص ہوتا چاہیے اور چھوٹی بری جسفدر طاعات ہیں اس میں ان سب کو بجالانے کا جذبہ موجود ہوتا چاہیے ، جسفرح انسان زہر سے پچتا ہے چاہوہ تھو ٹرا ہو یا بہت 'اس طرح بندے کو گناہوں سے بچانا چاہیے چاہوہ مغیرہ گناہ ہوں یا کبیرہ جمال تک بقین کی پہلی اصطلاح کا تعلق ہو یا بہت 'اس طرح بندے کو گناہوں سے بچانا چاہئے چاہے وہ صغیرہ گناہ ہوں یا کبیرہ جمال تک بقین کی پہلی اصطلاح کا تعلق ہے۔ اس کے مطابق اس امر کا بقین اکثر اہل ایمان کو ہوتا ہے 'لیکن دو سری اصطلاح کے مطابق خاص مقربین کو ہوتا ہے۔ اس سے مطابق خاص مقربین کو ہوتا ہے 'لیکن دو سری اصطلاح کے مطابق خاص مقربین کو ہوتا ہے۔ اس کے مطابق خاص مقربین کو ہوتا ہے 'لیکن دو سری اصطلاح کے مطابق خاص مقربین کو ہوتا ہے۔ اس کے مطابق میں کرتا ہے چانچہ جس قدر یہ بھی غالب ہوگا۔ اس قدر گناہوں سے احراز اور اطاحت کے لیے مستعدی میں اضافہ ہوگا۔

یقین کا چوتھا محل یہ ہے کہ انسان یہ اعتقاد کرے کہ اللہ تعالی میری ہر حالت اور ہرکیفیت سے واقف ہے۔ میرے ول کے وسوس اور مخلی افکار و خیالات پر اس کی نظر ہے۔ پہلی اصطلاح کے مطابق اس کا بقین ہر مومن کو ہو تا ہے 'کین دو سری اصطلاح کے مطابق یہ یقین نادر و نایا ہے ' جب کہ بی یقین مقصود ہے 'صدیقین اس مرتبے کا بقین رکھتے ہیں۔ اس یقین کا ثمویہ ہے کہ انسان تنمائی میں ہمی اپنے تمام افعال میں ادب سے رہتا ہے بالکل اس مخص کی طرح جو کسی بوے بادشاہ کے سامنے معموف عمل ہو۔ گردن جمکی ہوئی ہے' اور کام میں مشغول ہے۔ وہ ہرائی حرکت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو ادب کے خلاف ہو' چنانچہ جب بردے کو یہ معلوم ہوجائے کہ اللہ تعالی اس کے باطن سے اس طرح واقف ہے۔ جس طرح لوگ اس کے ظاہر سے واقف ہیں تو اس بردے کو یہ معلوم ہوجائے کہ اللہ تعالی اس کے باطن کی تقیر صفائی اور تطمیرو تزئین میں زیادہ مبالغہ کرتا چا ہیے جو ہروقت نظا ہر وباطن کے نظر میں ہے۔ یقین کے مقام سے حیا' خوف' اکساری' قاضع' خشوع' خضوع اور کچھ دو سرے اخلاق فا ضلہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور ان اخلاق سے دو سری طاعتوں کو تحریک ہوتی ہے۔

ان امور میں سے کسی بھی ایک امریس یقین کی مثال درخت ہے۔ اخلاق فاضله اس درخت سے نکلی موتی شاخوں کے مشابہ

MA

احياءالعلوم جلداول

ہیں' اور اعمال و طاعات جو اخلاق سے جنم لیتی ہیں وہ پھول اور پھل کی طرح ہیں جو شاخوں پر نطقے ہیں 'مخصریہ کہ یقین ہی ایمان کی بنیا داور اساس ہے۔

یقین کے محل اور مقامات بیشار ہیں۔ چوتھی جلد میں انشاء اللہ ان مقامات کی تفصیل بیان کریں گے۔ لفظ یقین کے معنی

سمجانے کے لیے یماں ای قدر کافی ہے۔

توس علامت : علاے آخرت کی نویں علامت ہے کہ وہ اکساری اور قاضع کے ساتھ زندگی گذارین مرجمکائے رہیں ، محکلین اور فاموشی ہرچز میں فوف و خثیت کا اثر نمایاں ہو ، جب انھیں کوئی دیکھے تو خدا یاد آئے ' فاہر حال ان کی نیک عملی کی دلیل ہو ' علائے آخرت کی اکسار ' تواضع اور و قار کا اندازہ ان کے جرے ہوجا آ ہے ' بعض اکا پر کا قول ہے کہ اللہ تجائی نے بندہ کو کوئی لیاس اس سے زیادہ حسین نہیں بہتایا جس میں تواضع کے ساتھ و قار بھی ہو۔ یہ لیاس انبیاء علیم السلام کا ہے۔ اور بھی لباس صدیقین اور علائے آخرت کی علامت ہے۔ زیادہ ہوان ، بیشہ ہتے رہا ' ہو لئے اور حرکت کرنے میں تیزی کرنا چی فوروں کی علامتیں ہیں ' اور ان اوگوں کی علامتیں ہیں جو فدا کے عذاب عظیم ' اور شدت غضب سے فافل ہوں ' یہ ان علام کے دنیا کا طریقہ ہے جو اللہ تعالی کو بعولے ہوئے ہوں۔ علائے باللہ کا یہ طریقہ نہیں۔ اور اس کے امر سے واقف ہے ' لیکن اس کے ایام اس لیے کہ عالم سیل سری گئے کہ والم سیل سے واقف ہے ' لیکن اس کے ایام سیل سے واقف نہیں۔ یہ واقف ہے ' لیکن اس کے ایام کی وقت نہیں ' یہ ان علاء کے گروہ میں شامل ہے جو علال و حرام کے باب میں نوی دیے ہیں ' لیکن یہ علم خیشت التی پیدا نہیں ہو واقف نہیں ۔ یہ واللہ تعالی ہو بھی جانت اللہ کے اور اس کے امر والیام سے واقف نہیں۔ یہ فضی عام مؤسین کے گروہ میں خوف اور تواضع کا غلبہ صرف ان بی لوگوں پر ہو تا ہے۔ آیام سے ان کی مراد ختوبات کی قسیس اور اللہ تعالی کی پوشیدہ نوتیں ہیں ' جن سے اللہ تعالی نے گذشہ اور موجودہ امتوں کو تواز ا ہے۔ جس محض کا علم ان سب چیزوں کو مجمل ہوگا اس کو غدا کا خوف بھی زیادہ جن سے اللہ تعالی نے گذشہ اور موجودہ امتوں کو تواز ا ہے۔ جس محض کا علم ان سب چیزوں کو مجمل ہوگا اس کو غدا کا خوف بھی ذیارہ بوگا۔ اور اس کی تواضع اور انگماری بھی نمایاں ہوگی۔

حفرت عرق کا ارشادہ کہ علم عاصل کر اور علم کے لیے و قار اور حلم سیمو بحس محض سے علم سیمو اس کے لیے تواضع اختیار کو 'جو فخص تم سے علم حاصل کرے اسے تہمارے سامنے تواضع سے پیش آنا چاہیے 'جابر علاء مت بنو کہ تمہارا علم جمل کے برابر بھی نہ ہو۔ کسی وانشور کا قول ہے کہ جب اللہ کسی کو علم عطاکر تاہے تو اسے علم کی ساتھ ساتھ حلم 'تواضع 'خوش مزاجی اور زم مختلوجی ویتا ہے۔ مغید علم اس کا نام ہے۔ کسی پردرگ کا ارشاد ہے کہ جس فخص کو اللہ تعالیٰ علم زہر'تواضع اور حسن اخلاق جیسی صفات کا حالی بنائے وہ متغیول کا امام ہے۔ حدیث شریف میں ہے نہ

أن من خيار امتى قوما يضحكون جهرامن سعةر حمة الله ويبكون سرامن خوف عنابه إبداتهم في الارض و قلوبهم في السماء ارواحهم في الدنيا وعقولهم في الأخرة يتشمون بالسكينة ويتقربون بالوسيلة (مام وين)

میری امت سے بعض ای او ایسے ہیں جو بظاہر میری نفتوں کے وسیع ہونے سے بنتے ہیں اور بہاطن میرے عذاب کے خوف سے روتے ہیں'ان کے جہم زمین پر ہیں اور ان کے دل آسان پر ہیں'ان کی روحیں دنیا میں ہیں'اور عقلیں آخرت میں' یہ لوگ و قار کے ساتھ چلتے ہیں'اور دسیلہ سے اللہ تعالی کا تقرب جا ہے ہیں (یعنی وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ کا تقرب حاصل ہو)۔

حضرت حسن بھری فرماتے ہیں کہ حلم علم کاوزیر ' زی اس کا باپ 'اور تواضع اس کا لباس ہے۔ بشرابن حارث کتے ہیں کہ جو مخص علم کے ذریعہ اقتدار کا خواہشند ہو'اللہ تعالیٰ کی قریت اس کی دخمن ہے اس لیے کہ وہ مخص زمین و آسان میں مبغوض ہے۔ بنی اسرائیل کی روایات میں ہے کہ ایک تکیم نے حکمت کے فن میں تین سوساٹھ کتابیں لکمیں 'بدی شرت پائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم کے نبی پروتی بیجی کہ فلال فخص ہے کہ دو کہ تو نے اپنی بکواس سے زمین بحردی اور بھی میری رضاکی نیت نہیں کی میں تیرا کوئی عمل قبول نبی خوا اور اپنی عادت ترک کی عوام میں المحنا بیٹھنا شروع کیا 'بازاروں میں بحرا' بنی اسرائیل کے ساتھ کھانے پینے میں شریک ہوا 'اور اپنے دل میں اکساری کا جذبہ پیدا کیا۔ تب اللہ نے ان کے نبی پروجی بیجی کہ اس سے کہ دو کہ اب تجنے میری رضامندی کی توفق حاصل ہوئی ہے۔ اوزائی بلال ابن اسعد کا یہ مقولہ نفل کرتے ہیں کہ تم میں ہے آگر کوئی شحنہ کے بیای کو دیکھتا ہے تو اس سے خدا کی بناہ مانگل ہے 'اور ان علمائے دنیا کو دیکھتا ہے جو بری عاد تیں رکھتے ہیں 'اور منصب و جاہ کے طالب ہیں انھیں پرانہیں سمجنا۔ حالا نکہ اس بیای کی بہ نبست یہ علمائے دنیا زیادہ نفرت اور و شمنی کے مستحق ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم سے کسی مختص نے بیہ سوال کیا :

اى الاعمال افضل؟ قال اجتباب المحارم ولايزال فوكر طبا من ذكر الله تعالى قيل! فاى الاصحاب خير؟ قال صلى الله عليه وسلم! صاحب ان ذكر ت الله اعانكوان نسيته ذكرك قيل: فاى الاصحاب شر؟ قال صلى الله عليه وسلم؛ ان نسيت لم يذكرك وان ذكرت لم يعنك قيل: فاى الناس اعلم؟ قال الله خشية قيل: فاخبر نابخيار نانجا لسهم قال صلى الله عليه وسلم؛ الذين اظراوا ذكر الله قيل: فاى الناس شر؟ قال اللهم اغفر! قالوا خبر نايا وسلم؛ الله العلم اعلا فسلوا (١)

کونیا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: حرام چیزوں سے بچنا اور ہیشہ خداکی یاد میں رطب اللمان رہنا۔
عرض کیا گیا: کون سے دوست بهتر ہیں؟ فرمایا: وہ دوست الیسے ہیں کہ جب تم اللہ کا ذکر کو تو وہ تہماری مدد
کریں اگر تم بمول جاؤتو وہ تہمیں یا د دلادیں عرض کیا گیا: کون سے دوست برے ہیں؟ فرمایا: وہ دوست برے
ہیں کہ جب تم اللہ کو بمول جاؤوہ تہمیں یا د نہ دلائیں اور جب تم اس کا ذکر کرد تو وہ تہماری مدنہ کریں۔
عرض کیا گیا: لوگوں میں زیادہ جانے والا کون ہے؟ فرمایا: اللہ سے زیادہ ڈرنے والا۔ عرض کیا گیا: ہم میں سے
ان بمتر لوگوں کی نشاندی کرد بجئے جن کے پاس ہم بیٹ سکیں فرمایا!وہ لوگ کہ جب انھیں دیکھا جائے قوفدایا و
ان بمتر لوگوں کیا گیا: بر ترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا: اللہ معاف کرے! عرض کیا گیا!یا رسول اللہ ہتلا د بجئے فرمایا:

ایک اور مدیث میں آپ کابیار شاد کرای معتول ہے:۔

ان اكثر الناس امانايوم القيامة اكثرهم فكرافى الدنيا و اكثر الناس ضحكا فى الآخرة اكثرهم بكاءًافى الدنيا واشد الناس فرحا فى الآخرة اطولهم حزنافى الدنيا (٢)

قیامت کے دن سب سے زیادہ مامون وہ مخص ہوگا 'جو دنیا میں سب سے زیادہ فکر مند ہو' آخرت میں سب سے زیادہ خوش وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ خوش وہ ہوگا جو دنیا میں مدتوں رنجیدہ رہا ہو۔
مدتوں رنجیدہ رہا ہو۔

<sup>(</sup>١) يدروايت احياء العلوم كيميان كروه الفاظ من نبيل ملي- البتدو سرب الفاظ من كي مضاهن طبراني ابن السني اور داري في بيان كيديس-

<sup>(</sup>۲) اس کی اصل نہیں ملی۔

**۵**+

حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اسے ایک خطبے میں ارشاد فرایا کہ میں اس بات کا ضامن ہوں 'اور اس کی پوری ذمہ داری ایت ا
ہوں کہ تقویٰ کی موجودگی میں عمل کی تھیں جاہ و بریاد نہیں ہوسکتی 'اور نہ ہدایت کی موجودگی میں کسی کام کی جڑ ہے آب رہ سکت 
ہوں کہ تقویٰ کی موجودگی میں عمل کی تھیں جانے ور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بد ترین فخض وہ ہے جو علم کو ہر جگہ ہے جمع 
ہوے جابل ترین مخض وہ ہے جو خوف خدا کی قدر نہ جانے 'اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بد ترین مخض وہ ہے جو علم کو ہر جگہ ہے جمع 
کرے اور اس کے ذریعہ فتوں کی آدیکیوں میں چھاپا مارے اس طرح کے ذریل و خوار لوگوں نے اس کانام عالم رکھ دیا ہے 'عالا نکہ 
ایک دن بھی اس نے صحح عالمانہ زندگی نہیں گذاری 'چتانچہ وہ صح کو افستا ہے 'اور مراد حرکی چزیں اکشی کر تا ہے 'جن کام حصہ منید 
اور زیادہ حصہ غیر مغید ہو تا ہے۔ یماں تک جب وہ سڑے ہوئے پانی سے سیراب ہوجا تا ہے اور بے فائدہ چزیں اپنے وامن میں 
مسیٹ لیتا ہے تولوگوں کا استاذین بیٹھتا ہے ' اگر لوگوں کو ان کے مشتبہ امور سے نجات دلا سکے اگر کوئی نیا مسئل اٹھ گڑا ہے تا اس کے مشتبہ امور سے نجات دلا سکے اگر کوئی نیا مسئل اٹھ گڑا ہے ' کہ لوگوں کو ان کے مشتبہ امور سے نجات دلا سکے اگر کوئی نیا مسئل اٹھ گڑا ہے 'وہ نہیں جانا کہ 
توانی رائے سے کام لیتا ہے ور حقیقت وہ کرئی کے جالے کی طرح جی در بچ شبمات کی تاریکوں میں الجھ گیا ہے 'وہ نہیں جانا اس کے نیا میں کرتا تا کہ نی جائے اور نہ علم کومضوط پکڑتا ہے تاکہ فائدہ افعا سے 'خوان ناخی اس کی ہتوں روتے ہیں 'اس کے فیصلوں 
سے زنا جائز قرار پاتے ہیں۔ خدا کی ضم اس کو چش آمدہ سوال کا چواب دیے کی قدرت حاصل شیں 'اور نہ وہ اس ذمہ داری کا اہل 
سے زنا جائز قرار پاتے ہیں۔ خدا کی ضم اس کو چش آمدہ سوال کا چواب دیے کی قدرت حاصل شیں 'اور نہ وہ اس ذمہ داری کا اہل 
سے زنا جائز قرار پاتے ہیں۔ خدا کی شم اس کو چش آمدہ سوی تیں اور جن کی قدرت حاصل شیں 'اور نہ وہ اس ذمہ داری کہ میں اس کو چش آمدہ سوی تھیں اور جن کی فیر زندگی بحرفرد کرنا چاہیے۔ "

ایک اور موقعہ پر حضرت علی نے فرمایا کہ تم علم سنوتو خاموش رہو۔ لا یعنی اور لغوباتوں میں علم کو خلط طط نہ کرو۔ ورنہ ول میں اس کی تا چیر نہیں ہوگی۔ بعض بزرگان سلف کا قول ہے کہ عالم جب ایک وفعہ نستا ہے تو علم کالیک لقمہ منہ میں سے نکال ویتا ہے۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ اگر استاذ میں حسب ذیل تین ہا تیں ہوں تو شاگر دیر علم کی نعتیں تمام ہوگی۔ (۱) مبر(۲) تواضع (۳) خوش اخلاقی اور شاگر دمیں یہ تین باتیں ہوں تو استاذ پر فعت تمام ہوتی ہے۔ (۱) عضل (۲) اوب (۳) حسن فعم۔

حاصل یہ ہے کہ جو اخلاق کلام اللہ میں ذکور ہیں طائے آخرت میں وہ سب بدرجہ اتم موجود ہوتے ہیں۔ یہ لوگ قرآن کریم کا علم عمل کے لیے حاصل کرتے۔ حضرت ابن عرفوباتے ہیں کہ ہم زندگی بحر حمل کی دیکھتے رہے کہ اصحاب رسول کو قرآن کریم سے پہلے ایمان عطا ہوا تھا۔ جب کوئی سورت نازل ہوتی تھی تھی ہم اسے علال و حرام 'اور امرو نوابی کاعلم عاصل کرتے تھے 'اور سورت کا وہ مقام معلوم کرتے تھے جمان توقف کرنا چاہیے 'اب میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ انھیں ایمان سے پہلے قرآن ملالے 'چنانچہ وہ سورہ فاتحہ سے آخر قرآن تک پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں جانے کہ اس میں کس چزکا حکم دیا گیا ہے 'کس چزے مع کیا گیا ہے اور کس جگہ توقف کرنا چاہیے وہ اپنے علم سوے گلے چھوا روں کی طرح کے جمل ایمان عطا ہوا تھا ، تہمارے بعد کچھوا روں کی طرح کہ ہم اصحاب رسول اللہ علی وہ تھی اس کے افغاظ و حموف کی پابئد کی کریں گے 'لیکن اس کی حدود یعنی او امرو نوابی کی جنمیں کریں گے 'لیکن اس کی حدود یعنی او امرو نوابی کی جنمیں کریں گے 'لیکن اس کی حدود یعنی او امرو نوابی کی جنمیں کریں گے ایکن علی حدود یعنی او امرو نوابی کی جنمیل نمیں کریں گے ایکن علی خلاص کیا ہے ہم سے بیا عالم کون ہوں کے اور یہ کس گے اور یہ کس گے کہ ہم نے بھی حال کی تو ہوں گے والا کون ہے 'ہم نے علم حاصل کیا ہے ہم سے بیا عالم کون ہوں کی دریں گا کہ میں کہ یہ لوگ اندے کر بر ترین لوگ ہوں گے۔ (ابن کا حصہ قرآن میں مرف اسی قدر ہو گا ایک روابت میں یہ الفاظ مجم ہیں کہ یہ لوگ اندے کر بر ترین لوگ ہوں گے۔ (ابن کا حصہ قرآن میں مرف اسی قدر ہو گا 'ایک روابت میں یہ الفاظ مجم ہیں کہ یہ لوگ اندے کر بر ترین لوگ ہوں گے۔ (ابن کا حصہ قرآن میں مرف اسی قدر ہو گا 'ایک روابت میں یہ الفاظ ہمی ہیں کہ یہ لوگ اندے کر بر ترین لوگ ہوں گے۔ (ابن

سے معالم کا قول ہے کہ پانچ مفات علائے آخرت کی علامت ہیں اور یہ پانچ مفات قرآن کریم کی پانچ آیت ہے سمجھ آتی ہیں۔ (۱) خوف (۲) خشوع (۳) تواضع (۷) خوش خلتی (۵) یہ آخری صفت ہی اصل ہے۔ خوف النی اس آیت سے سمجھو۔

قَرْآن عَيْمٍ مِنِ آنا ہے۔ إِنْمَا يَخْشَى اللّٰمَعِنُ عِبَادِهِ الْعُلّْمَاءُ - (پ۲۲٬۲۲) تد۲۸) (اور) خدا سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو (اس کی عظمت کا) علم رکھتے ہیں۔ خشوع اس آیت سے

خَاشِعِينَ لِلهِ لا يَشْتَرُ وْنَ مِآيَاتِ اللّهِ ثَمَنّا قَلِيلًا - (ب٣٠/١١) تعالى

الله تعالى سے ڈرنے والے الله تعالی كى آیت كے مقابلے میں كم قیمت معاوضہ نہیں ليتے۔

توضع اور انکساری اس آیت سے:

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَلِمَنِ اتَّبَعَكَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ - (ب١١٠/١٥) تعدام) اور ان لوگوں کے ساتھ (تو مشفقانہ) فروتنی کے ساتھ پیش آیئے جو مسلمانوں میں داخل ہو کر آپ کی راہ پر چلیں۔

فَبِمَارَحُمَةِقِنَاللَّهِ لِنُتَالَهُمْ - (بُمُ مِنْ ١٥٩ اعد ١٥٩) بعداس کے خدای کی رحت کے سبب آپ ان کے ساتھ زم رہے۔

زبداوردنیا ہے بے رعبتی اس آیت ہے:۔

وَقَالَ النَّذِنَ أُونُو الْعِلْمَويُلُكُمْ مَوَابُ اللَّهِ خَيْرَ لِّمَنُ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا - (ب٠٠ ر١٠ ته ٥٠٠) اور جن لوگوں کو دین کی فہم عطا ہوئی تھی وہ کہنے لگے ارے تمہارا ناس ہو اللہ تعالی کے کمر کا ثواب ہزار

درجه بمترب جوالي فخص كولما ب كدايمان لائے اور نيك عمل كرے-

ایک روایت میں ہے کہ آخضرت صلی الله علیه وسلم نے یہ آیت الاوت فرمائی:-

فَمَنُ يُرِدِ اللَّهُ أَنُ يَهَدِيهُ يَشُرُ حُصَدُرُ هُلِلْاسُلَامِ - (ب٨٠٠١ تعه ١٥٥) روجس مخض کو الله تعالی بدایت دینا چاہیے ہیں اس کاسینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔

كى نے عرض كياكہ شرح صدرے كيا مراد ہے؟ قرباياكہ جب نورول ميں ڈالا جاتا ہے توسينہ كمل جاتا ہے۔ عرض كيا كياكہ اس کی کوئی علامت بھی ہے؟ فرمایا: ہاں! ونیا سے کنارہ کشی افتیار کرنا 'پائیدار دنیا کی طرف توجہ کرنا' اور موت سے پہلے موت کی تاری کرنااس کی علامت ہے۔

وسویں علامت : علائے آخرت کی وسویں علامت سے کہ ان کی تفتیکو کا عام موضوع علم وعمل ہو۔ وہ جب بھی ملیس ان امور پر منتکو کریں جن سے عمل لغو قرار پا تا ہے ول مضطراب اور پریثان ہو تا ہے وسوے اور اندیشے پیدا ہوتے ہیں اور شرکی توتوں کو تحریک ملتی ہے۔ کیونکہ دین کی اصل ہی شرہے بچنا ہے ، کی شاعرے بید دوشعرای حقیقت کے ترجمان ہیں۔ عرفتالشرلا؛ للشرلكن لنوقيه ومن لا يعرف الشرب من الناس يقعفيه

ترجمہ: میں برائی سے واقف ہوا' برائی کے لیے نہیں بلکہ برائی سے بیخے کے لیے' جولوگ برائی سے واقف نہیں وہ برائی میں

یر جاتے ہیں۔

اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو اعمال قعلی ہیں وہ آسان ہیں ان میں سب سے آخری درجے کا بلکہ اعلیٰ درجے کا عمل زبان اور دل سے اللہ تعالی کا ذکر کرنا ہے۔ لیکن ذکر کا حسن اس میں ہے کہ جو امور اعمال کو باطل کرنے والے اور ول کو پریشان ومضطرب كرنے والے بي انسي پچانے واق تحرت ميں ان اموركي معرفت ضروري ہے۔ جمال تك علائے دنیا كا تعلق ہے وہ حكومت کے معاملات 'اور مقدّات کی نادر الوقوع تعریفات میں معروف رہتے ہیں 'اور مسائل کی ایسی ایسی صور تیں وضع کرتے ہیں جو مجھی واقع نہ ہوں گی۔ اور واقع بھی ہو تکی تو ان کے لیے نہیں بلکہ دو سروں کے لیے۔ان کے واقع ہونے کی صورت میں ہتلانے والوں کی بھی کوئی کی نہ ہوگ۔ یہ علاء ان امور کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے جو انھیں رات دن پیش آتے ہیں 'اور جن سے طرح طرح کے وسوسے

M

اور اندیشے جنم لیتے ہیں کس قدر بد بخت ہوہ مخص جو غیر ضروری چیز کے بدلے اپی ضرورت کی چیز فروخت کردے 'اور خدا تعالی کے مقبول و مقرت ہونے کو ترجے دے 'محض اس خیال ہے کہ دنیا اسے فاضل کے مقبول و مقرت ہونے کو ترجے دے 'محض اس خیال ہے کہ دنیا اسے فاضل محقق 'اور یگانۂ روز گار عالم تسلیم کرے گی۔ خدا تعالی کی طرف ہے اس محض کی سزایہ ہے کہ نہ وہ دنیا والوں میں مقبول ہو 'اور نہ آخرت میں اللہ تعالی کے یمال اسے قبولیت حاصل ہو سکے ' بلکہ زندگی میں زمانے کی مصیبتوں کا ہمکار رہے اور آخرت بھی خالی ہاتھ جائے علمائے آخرت کے نفع 'اور مقربین کی فلاح و کامیابی دیکھ دیکھ کرناوم ہو۔ یہ ایک زبردست خسارہ ہے۔

حضرت حسن بھری کے سلط میں یہ ایک متفقہ رائے ہے کہ لوگوں سے مختلو کرنے میں وہ انبیائے کرام کے مشابہ سے اور سرت و کردار میں صحابہ کرام کے مشابہ پیتانچہ وہ اپنے مواعظ میں عام طور پر دلوں کے وسوسوں اعمال کے مفاسد اور نفس کی شہوتوں کے مخفی امور کے متعلق مختلو کیا کرتے ہے می نوروں سے مفاق مختلو کیا کرتے ہے می کئی تقریدوں میں وہ باتیں کرتے ہیں جو ہم دو سرے علماء کی تقریدوں میں انہیں سنتے ۔ آپ نے یہ طرز خطاب کس سے حاصل کیا؟ فرمایا ! مذیفہ ابن ممان سے مذیفہ ابن ممان سے سمی ہیں؟ فرمایا کہ مجھے آنخضرت آپ کو وہ باتیں کرتے ہوئے سنتے ہیں جو دو سرے محابہ نہیں کرتے ۔ آپ نے یہ باتیں کماں سے سکھی ہیں؟ فرمایا کہ مجھے آنخضرت مسلی اللہ علیہ و سلم نے خاص طور پر باتیں ہتا تیں ہیں۔ چنانچہ ان کے الفاظ یہ ہیں۔

كان الناس يسالونه عن النيروكنت اساله عن الشر مخافة ان اقع فيه وعلمت ان الخير لا يسبقني علمه (وقال مرة!) فعلمت ان من لا يعرف الشر لا يعرف الخير ' (و في لفظ آخر) كانوا يقولون! يارسول الله! لمن عمل كناكنه يسالونه عن فضائل الاعمال وكنت اقول يارسول الله ما يفسد كناوكنه فلما رآني اساله عن آفات الاعمال خصني بهذا العلم (١)

لوگ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے خیر کا حال دریافت کیا کرتے تھے اور میں اس خوف سے شرک متعلق دریافت کیا کرتے تھے اور میں اس خوف سے مشرک متعلق دریافت کیا کرتا تھا کہ کمیں اس میں جٹلا نہ ہو جاؤں اور یہ بات میں نے جان لی تھی کہ خیر مجھے نہ لے گا۔ (ایک مرتبہ فرمایا) میں نے یہ جان لیا کہ شرسے واقف نہیں وہ خیر سے بھی ناواقف ہے۔ دو سری روایت میں ہے کہ لوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معلوم کرتے تھے کہ جو مخص یہ عمل کرے وہ عمل کرے اس کو کیا اجر لے گا۔ یعنی وہ لوگ اعمال کے فضائل دریافت کیا کرتے تھے 'اور میں یہ بوچھا کرتا تھا: یا رسول اللہ عمل کو کون کون سے امور فاسد کرتے ہیں 'جب آپ نے دیکھا کہ میں اعمال کی آفتوں کے متعلق سوالات کرتا ہوں 'تو آخضرت نے جھے اس علم کے ساتھ مخصوص فرما دیا۔

حضرت حذیفہ کو علم المنافقین بھی خاص طور پر عطا ہوا تھا چنانچہ وہ نفاق کے حقیقت 'اس کے اسباب 'اور فتنوں کی گرائیوں سے پوری طرح واقف تھے۔ حضرت عمر خضرت حمان اور دو سرے اکا برصحابہ کرام ان سے خاص وعام فتنوں کے متعلق وریا فت کرتے رہتے تھے 'ان سے مفافقین کے متعلق بھی وریافت کیا جاتا تھا۔ سوال کرنے پر وہ منافقین کا ذکر نام بنام کرنے کی بجائے ان کی تعداد بتلا دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ اپنے متعلق ان سے دریافت کیا گہ کیا آپ مجھ میں بھی نفاق پاتے ہیں ؟ حذیف کی تعداد بتلا دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ اپنے متعلق ان سے دریافت کیا کہ کیا آپ مجھ میں بھی نفاق پاتے ہیں ؟ حذیف نے آپ کو نفاق سے بری قرار دیا۔ روایت ہے کہ جب حضرت عمر کمی مخض کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جائے تھے تو یہ ضرور دیکھتے کہ حذیف جنازہ میں شریک ہیں یا نہیں؟ آگر شریک ہوتے تو نماز پڑھتے 'ورنہ واپس آجاتے۔ حضرت حذیف کا نام صاحب التر (راز در) رکھ دیا گیا گیا تھا۔

فلاصہ بیہ ہے کہ دل کے احوال اور مقامات پر توجہ ویٹا علائے آخرت کا بنیادی اصول ہے۔ اس لیے کہ دل ہی تقرب اللی کا (۱) بغاری دمنلم میں یہ روایت انتشار کے ساتھ نہ کورہے۔

M

وسلہ ہے لیکن افسوس! اب یہ فن تقریباً ختم ہوگیا ہے' اگر کوئی عالم اس میں مشغول بھی ہے تولوگ اسے نا ممکن الحصول سجھتے ہیں' اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ محض واعظوں کا دھوکہ ہے۔ اصل شئے اختلافی مسائل کی باریکیوں پر عبور حاصل کرنا ہے۔ واقعی کمی نے پچ کما ہے:۔

الطرق شنى وطرق الحق مفردة والسالكون طريق الحق افراد لايعرفون ولاندرى مقاصدهم فهم علي مهل يمشوق قصاد والناس في غفلة عمايرادبهم فجلهم عن سبيل الحقرقاد

(ترجمد رائے بہت ہیں کین حق کا راستہ جداگانہ ہے۔ اس رائے کے چلنے والے بھی منفرہ ہیں نہ ان کو کوئی ان کے مقاصد سے واقف ہے 'چنانچہ وہ خراماں خراماں چلے جارہے ہیں۔ اور لوگ اپنے مقصد سے غافل ہیں 'اور راہ حق کی طرف سے آتھیں بند کئے ہوئے ہیں۔)

در حقیقت آوگ اس امری طرف زیادہ رغبت رکھتے ہیں جو سل ترین ہے اور ان کے مزاج کے مطابق ہے کی سے لوگ اعراض کرتے ہیں اس لیے کہ حق تخ ہے اس سے واقف ہونا مشکل ہے اس کا ادراک دشوار ہے اس کا راستہ دشوار گذار ہے ، فاص طور پردل کے احوال سے واقف ہونا اور اخلاق فاسدہ سے اس کی تطبیر کرنا نمایت مشکل ہے۔ اس کی تکلیف جا گئی کی تکلیف ہے بھی کہیں زیادہ ہے ، جو مختف قلب کی تطبیر میں معبوف ہے وہ اس محف کی طرح ہے جو منتقبل میں شفاء کی توقع پردوا کی تخیل مرکز ہے۔ یا اس محف کی طرح ہے جو عمر بحرروز نے رکھتا ہے اور بحوک پیاس کی ختیاں برداشت کرتا ہے محض اس امید پر کہ مرنے کے بعد اسے واحدت نصیب ہوگی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ راہ حق کی رغبت کس طرح ہو حتی ہے۔ مشہور ہے کہ بھرے میں ایک سوہیں واعظ تھے ، جو لوگوں کو وعظ و قسمت کرتے تھے لیکن علم بھین کے متعلق اور احوال قلب کے بارے میں مرف تین معزات مختلو کیا کرتے تھے لیکن سمیل تشری مسیس تشری مسیس تشری مسیس عبد الروز ہوتا ہے۔ ان وا علین کی مجلوں میں شرکت کرنے والوں کی تحداد شار سے باہر تھی 'اور اس کے خواہشند بھی زیادہ اللے کم ہی لوگ ہوتے ہیں۔ جو چیز عوام کو دی جاتی ہے وہ سل الحمول اور قریب الفہم ہوتی ہے 'اور اس کے خواہشند بھی زیادہ ہوتے ہیں۔

مامن احدالا یو خدمن علمه ویتر کالار سول الله صلے الله علیه وسلم (طرانی) رسول الله علیه وسلم کے علاوہ کوئی محض ایا نہیں ہے جس کی ساری باتیں مان کی جفض باتیں مان کی

100

احياء العلوم جلداول

جاتی ہیں 'اور بعض نہیں مانی جاتیں۔

حضرت ابن عباس نے فقہ حضرت زید ابن ثابت سے حاصل کیا تھا۔ اور قرأت حضرت ابی بن کعب سے پھرفقہ و قرأت سے اپنے استاذوں سے اختلاف کیا 'بعض اکابر علم فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا ہے اس ہم مانے ہیں 'اور جو کچھ صحابہ کرام سے ملا ہے اس میں کچھ پر عمل کرتے ہیں 'اور کچھ پر عمل نہیں کرتے ، حضرات ملی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور ہے تو وہ بھی ہم جیسے انسان ہیں 'صحابہ کرام کو فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ انھوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور قرائن کا بذات خود مشاہرہ کیا ہے 'جو باتیں انھیں قرائن کے مشاہدے سے معلوم ہو ئیں ان کی طرف دلوں کو میلان ہوا۔ اور اس سے وہ حق پر قائم رہے 'اور قرائن کا بیر مشاہرہ اس نوعیت کا ہے کہ روایت و الفاظ میں اس کا شار نہیں ہو تا ' بلکہ ان پر نور نہوت کا کچھ ایسا فیضان تھا کہ اکثر غلطی سے محفوظ رہیں۔

جب یہ حال ہے کہ دو سرے سے سی ہوئی بات پر اعتاد کرنا ناپندیدہ تقلید ہے تو کتابوں پر اور مصاحف پر اعتاد کرنا کہاں پندیدہ ہوسکتا ہے بلکہ بیہ کتابیں تو نٹی چیزیں ہیں محابہ کرام اور اجلّہ تابعین کے زمانے میں انکا وجود بھی نہ تھا۔ ۱۲ھے بعد محابہ کرام اور سعید ابن المسیب و سن بقری اور دیگر اکابر تابعین کی وفات کے بعد تالیفات کا آغاز ہوا۔ ابتداءً لوگ تصنیف و تالیف کے متعلق اجھے خیالات نہیں رکھتے تھے 'اس خیال ہے کہ کمیں لوگ کتابوں پر بھروسہ نہ کر بیٹییں 'اور حفظ علوم 'تلاوتِ قرآن 'اور ترتر فی القرآن ترک نه کریں۔ وہ لوگ یہ نفیحت کیا کرتے تھے کہ جس طرح ہم لوگوں نے علوم حفظ کئے ہیں تم بھی حفظ کرو۔ اس لیے حضرت ابو بمرصدیق نے مصحف میں قرآن کریم کی ترتیب و تدوین کی تجویز کی منظوری میں پس و پیش کیا تھا 'ان کاارشادیہ تھا کہ وہ کام جو رسول الله تسلی الله علیه وسلم نے نہیں کیا ہم کیسے کرلیں اتھیں اس کا بھی اندیشہ تھا کہ کمیں لوگ لکھے ہوئے قرآن پر بھروسہ كرك اس كى الاوت نه چھوڑويں 'يه فرمايا كه قرآن كوايا ہى رہے دو اكد لوگ ايك دوسرے سے سيحنے ميں مشغول رہيں ليكن حضرت عمر اور بعض دو سرے محابہ نے اپنی تجویز پر اصرار کیا اور یہ دلیل دی کہ کمیں لوگ تلادت میں سستی نہ کریں اور اس کا کوئی مافظ ہی باتی نہ رہے یا الفاظ قرآن میں کوئی نزاع واقع ہو اور کوئی ایس اصل نہ اس سکے جس سے یہ اختلاف دور کیا جاسکے۔ اس دلیل سے حضرت ابو کرکو شرح صدر حاصل ہو گا'اور آپ نے قرآن پاک کی جمع و ترتیب کا تھم دیا۔ حضرت اہام احد ابن حنبل اہام مالک پران کی تصنیف مؤطاکی بناوپر تقید کیا کرتے تھے 'ان کا خیال تھا کہ انھوں نے وہ کام کیا ہے جو محابہ کرام نے نہیں کیا۔ اسلام میں سب سے پہلی ابن جریج نے کتاب تکسی۔ اس کتاب میں آثار جمع کئے گئے ہیں 'اوروہ تفیری اقوال بیان کئے گئے ہیں جو مجاہد' عطاء اور ابن عباس کے تلافہ سے منقول ہیں۔ یہ کتاب مکہ کرمہ میں لکمی گئی۔ اس کے بعد معمرابن راشد صنعانی کی کتاب سامنے آئی۔ یہ کتاب یمن میں کمسی منی اس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ما تورجع کی سنی۔ امام مالک نے مؤطا مین میں تصنیف فرائی۔ امام مالک کی مؤطا کے بعد جامع تالیف ہوئی۔ اس کے مؤلف سفیان توری ہیں۔ چو تھی صدی ہجری میں علم الكلام کے مسائل پر کتابیں کھی سیس اس دور میں اختلافی موضوعات پر کثرت سے لکھا گیا 'بعد میں لوگوں کو وعظ کوئی 'اور قصہ خوانی میں ا بی دلچیں کا سامان نظر آیا۔ اور اس طرف توجہ دی جانے گئی۔ اس دور میں علم یقین کا اثر کم ہوا۔ بعد میں نوبت یہاں تک پیچی کہ دلوں کا علم اور نفس کے احوال و صفات کی تحقیق اور شیطانی فریب کاریوں سے وا تفیت کا علم عجیب سمجھا جانے لگا۔ عام طور پر لوگوں نے ان علوم کو نظر آند از کیا ' صرف چند لوگ ایسے رہ محلے جو محیح معنی میں ان علوم کے ماہر کے جاسکتے تھے۔ اب عالم وہ کہلا آ سے جو مناظرہ کرنے والا ہو' بولنے پر قادر ہو' تقریروں میں قصے خوب بیان کرتا ہو' مقفیٰ اور مجع عبارتیں گھڑنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کے علماء کو عوام سنتے ہیں اور عوام میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ حقیقی اور غیر حقیقی علم میں فرق کر سکیں۔ نہ انھیں محابہ کرام کے علوم اور ان کی میرت و کردار کا علم ہے کہ اس آئینے میں آج کل کے علاء کا چرو دیکھ لیتے' جے کچھ کہتے سااسے عالم کمدویا۔ آنے والوں نے بھی اپنے پیش روؤں کی تقلید کی بالا نزید علم مٹ گیا۔ یہاں تک کہ چند مخصوص

علاء کے علاوہ علم اور کلام کا فرق بھی لوگوں میں باتی نہ رہا۔ البتہ اگر ان خواص سے کوئی پوچھتا کہ فلاں علم زیادہ رکھتا ہے یا فلاں؟وہ بلا تکلف کہہ دیتے کہ فلاں علم زیادہ رکھتا ہے'اور فلال کلام۔انھیں علم اور کلام میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا ہوتی تھی۔جب اس دور کا یہ حال تھا تو آج کا حال کیا پوچھتے ہو۔اب تو کلام کا منکر دیوانہ کہلا تا ہے۔ بہتری ہے کہ آدمی اپنے نفس کی فکر میں لگے اور خاموش رہے۔

بارہوس علامت : علائے آخرے کی بارہویں علامت یہ ہے کہ بدعات سے پر ہیز کریں۔ آگرچہ عوام نے ان بدعات پر اتفاق كرليا ہو محابہ كے بعد جو بات نئ واقع ہوكى ہو اس پر عوام كے اجتماع وانفاق سے غلط فنى كا شكار نہ ہوں بلكہ محابہ كرام ك حالات 'میرت و کردار' اعمال و اقوال کا مطالعہ کریں اور یہ دیکھیں کہ عام طور پر وہ کن امور میں مشغول رہتے تھے' آیا درس و ترريس ميں 'تصنيف و تاليف ميں' منا ظروں ميں قاضی' حاکم' او قاف كے متولی' فيبوں اور وصيتوں كے اموال كے امين بيے ہيں' سلاطین کی ہم نشینی اختیار کرتے میں ا تحقیت الی میں کارو تدیر عجابرے ظاہروباطن کے مراقبے ، چھوٹے برے کتابوں سے اجتناب انس کی خواہشات اور شیطان کی فریب کاربوں سے واقف ہونے میں مصروف تھے؟۔۔۔۔۔ یہ بات اچھی طرح سجھ لیجئے کہ لوگوں میں بڑا عالم اور حق سے قریب تروہی ہے جو محابہ کرام سے زیادہ مشاہت رکھتا ہو' اور اکابر سلف کے طریق سے پوری طرح واقف ہو'اس لیے کہ دین ان ہی لوگوں ہے حاصل کیا گیا ہے۔ حضرت علیٰ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: ہم میں ہے بهتر تخص وہ ہے جو اس دین کا زیادہ تابع ہو۔ یہ جملہ آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا جب کسی نے یہ عرض کیا کہ آپ نے فلاں مخص کے خلاف کیا ہے؟ اس سے یہ نتیجہ لکا ہے کہ اگرتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کے مطابق عمل پیرا ہو تواسینے زمانے کے لوگوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کرو۔ اس لیے کہ لوگوں نے اپنی خواہشِ نفس کے مطابق رائے قائم کرلی ہے اور اب ان کا : نفس بیکوارہ نہیں کرنا کہ بیا اعتراف کرلیں کہ ہماری رائے جنت سے محرومی کا سب ہے۔ چنانچہ انھوں نے بید وعویٰ کیا کہ صرف ہماری رائے ہی جنت کی راہ نما ہے۔ اس لیے حضرت حسن بعری ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اسلام میں دو سے مخص پیدا ہو گئے۔ ایک وہ مخض جو فاسد رائے رکھتا ہے۔ اور اس کے باوجود دعویٰ کرتا ہے کہ جنت میں وہ جائے گاجس کی رائے اس کی رائے کے مطابق ہوگ۔ دو سرا دنیا پرست دولتند' جو صرف دولت کے لیے ناراض ہو تا ہے' اس کے لیے خوش ہو تا ہے' اور اس کی جنتو میں سر کرداں رہتا ہے۔ تم ان دونوں سے علیحدہ رہو۔ اور انھیں جنم میں جانے دو۔ یہ دیکھو کہ کوئی مخص ایسابھی ہے جے دولتمند بھی ائی طرف بلا تا ہو' اور بدعتی بھی اپنی بدعات کی طرف اے ماکل کرنا جاہتا ہو۔ لیکن خدانے اے ان وونوں سے محفوظ رکھا ہو' وہ سلف مالحین کا مشاق ہو' ان کے افعال و اعمال کی محقیق کرتا ہو' اور ان کے اقوال و ارشادات پر عمل کرے امر عظیم کا خواہشند ہو، تہیں بھی اس مخص کی اتباع کرنی چاہیے اور آس جیسابن جانا چاہیے۔ حضرت ابن مسعود کی ایک روایت ہے:۔

قال أنما هما اثبان الكلام وألهدى فاحسن الكلام كلام الله تعالى واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم الاواياكم و محدثات الامور فان شر الامور محدثاتها و ان كل محدثة بدعة و ان كل بدعة ضلالة ألا الايطولن عليكم الامد فتقسو قلوبكم الاكل ما هو آت قريب الاان البعيد ماليس بات (اين) به)

فرمایا! دو ہی باتیں ہیں 'کلام اور سیرت' بہترین کلام اللہ کا کلام ہے' اور بہترین سیرت رہول اللہ کی سیرت ہے۔ خبروار! شخامور سے دور رہو۔ بدترین امور خامور ہیں ' جرنیا امرید عت ہے اور ہرید عت گراہی ہے' خبروار! اپنی عمر کو زیادہ مت سمجھو کہ تہمارے دل پھر جو جائیں۔ خبروار! جو چیز آنے والی ہے قریب ہے' خبروار! جو چیز دور ہے وہ آنے والی نمیں ہے۔

آنحضرت ملی الله علیه وسلم نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا:

طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وانفق من مال اكتسبه من غير معصية وخالطاهل الفقه والحكم وجانب اهل الزال والمصينه طوبى لمن ذل في نفسه وحسنت خليقه و صلحت سريرته وعزل عن الناس شره طوبي لمن عمل بعلمه و انفق الفضل من ماله وامسك الفضّل من قوله ووسعته السنةولم يعدها بدعة (اياليم)

اس مخص کے لیے خوطخبری ہے جس نے اپنے عیب کو دیکھ کرلوگوں کے عیوب سے پہلو تی کی۔اور اپنے مال میں سے خرج کیا جو اس نے گناہ کے بغیر کمایا تھا۔ وہ اہل فقہ اور اہل عکمت سے ملا رہا۔ گناہ گاروں سے بھا رہا۔ خوشخری ہے اس مخص کے لیے جو خود کو ذلیل سمجے اس کے اطلاق اجھے ہوں اس کا باطن خوبصورت ہو'اور وہ لوگوں ہے آپ شرکو دور رکھ 'خوشخری ہے اس مخص کے لیے جس نے اپنے علم پر عمل كيا اين باقى مانده مال كوراه خدا من خرج كروالا بكارباتون ، ركاربا-سنت اس برمادى رى اوراس نے بدعت کی طرف تجاوز نہیں کیا۔

حضرت ابن مسعود فرمایا کرتے سے کہ آخری زمانے میں میرت کا بھترین ہونا کثرت عمل کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہوگا۔ اب تم ایسے زمانے میں ہوکہ تم میں بمتروہ مخص ہے جو خیرے کامول میں جلدی کرے 'بہت جلدوہ زمانہ آنے والا ہے جب تم میں سب ے بمتردہ فض مو گاجو ثابت قدم رہے اور عمل کی بجا آوری میں توقف کریے اس لیے کہ اس وقت شبهات کی کثرت موگ۔ حضرت ابن مسعود نے ج فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں جو محض توقف نہیں کرے گا ، بلکہ عوام الناس کے فقش قدم ير چلے كا اور جن تغويات ميں وہ معروف بيں ان ميں مضول ہوگا ،جس طرح وہ تباہ ہوئے بيں اس طرح وہ نمي تباہ و برياد ہوگا۔ حطرت مذیفہ نے اس سے بھی جیب و خریب بات بیان فرائی ہے ، وہ فراتے ہیں کہ آج کے دور میں تماری کی گذشتہ دور کی برائ ہے اور جس عمل کو آج تم برائی جانے ہو وہ مجھلے زانے میں نیک سمی جاتی تھی۔ تم ای وقت بخیرر ہو مے جب تک تم حق کو پچانے رہو مے اور تمهارے عالم امرحق نہ چمپائیس مے واقعہ آپ نے یہ بات میج ارشاد فرمائی۔ اس زمانے کے اکثر نیک کام ا نیے ہیں جن کے متعلق دور محابہ میں نا پندیدگی کا اظهار کیا جاتا تھا۔ مثل آج کل نیکی کے دھوکے میں مساجد کی تزئین کی جاتی ہے 'بلند و بالا عمار تیں بنائی جاتی جیں 'اور خوبصورت قالینوں کا فرش بچھایا جاتا ہے۔ حالا تکدمجد میں بوریوں کا بچھانا بھی بدعت سمجما جاتا تھا۔ کتے ہیں کہ معجدوں میں فرش بچھانا تجاج ابن بوسف کی ایجاد کردہ بدعت ہے۔ اکابر سلف و معجد کی مٹی پر بہت کم فرش بچھایا کرتے تھے میں مال اختلافی مسائل اور منا عرانہ مباحث میں اشغال کا ہے۔ ان مباحث کو دور ماضرے اعلیٰ ترین علوم میں شار کیاجا تا ہے اور یہ وعولی کیاجا تاہے کہ ان میں بوا اجرو اواب ہے، حالا تکد سلف کے یمال یہ مباحث پندیدہ نہیں تھے۔ قرآن کی تلاوت اور اذان میں نغمہ سرائی کرنا مفائی میں مبالغہ کرنا کمارت میں وسوس سے کام لینا کروں کی نجاست میں دور کے احمالات يراعماد كرنا اور كماني كي علت وحرمت مين تسابلي برما اليه بي امور بين جنعين بمار، ذان كوك احجما مجمة بين عالا نکہ ان کی برائی میں کوئی شبہ نمیں ہے۔ ابن مسعود کا یہ ارشاد کس قدر میخ آور برمی ہے کہ تم ایسے زمانے میں ہوجی میں خواہشِ نفس علم کے مالع ہے ، بہت جلدوہ زمانہ آنے والا ہے جس میں علم نفسانی خواہشات کا اتباع کرے گا۔ امام احمر ابن حنبل " فرمایا کرتے سے کہ لوگ علم چھوڑ بیٹے اور عجیب وغریب امور میں مشغول ہو گئے۔ ان میں خربت کم ہے۔ مالک ابن انس فرماتے مِن كه ماضى من اوك وه باتيل نهي بوجهة تتے جو آج وريافت كى جاتى ميں 'نه علاء طال وحرام بيان كرتے تتے بلكه من نے ديكھاكه وہ کماکرتے تھے کہ یہ کروہ ہے ، یہ مستخب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کراہت واستجاب کی باریکیوں پر نظرر کتے تھے ان کا حرام امور

ے پچاتو ظاہری ہے۔ ہشام ابن عوہ فرایا کرتے تھے کہ آج علاء ہے وہ پاتیں مت پوچھوجوا نموں نے خود گوئی ہیں۔ اس لیے کہ وہ ست ہے واقف نہیں ہیں۔ ابو سلیمانی درائی فراتے تھے کہ اگر کی محض کے دل میں کوئی امر خرالقا کیا جائے اسے چاہیے کہ اپنے المام پر اس وقت تک عمل نہ کرے درائی فرماتے تھے کہ اگر کی محض کے دل میں کوئی امر خرالقا کیا جائے اسے چاہیے کہ اپنے المام پر اس وقت تک عمل نہ کرے بوئی۔ یہ نسیحت آپ نے اس کے فرائی کہ اب نے نے خیالات سامنے آنے گئے ہیں۔ انمان انمیں سنتا ہے اور دل میں جگہ بوئی۔ یہ نسیحت آپ نے اس لیے فرائی کہ اب نے نے خیالات سامنے آنے گئے ہیں۔ انمان انمیں سنتا ہے اور دل میں جگہ بوئی۔ یہ نسیحت آپ اس بنا پر اس بنا ہوئے اور فرایا اپنا ہے موان! یہ کسی بر حس بنا کہ موران نے بوال بی مران ہے بر اس بنا ہوں تم اس ہے بر بر مجمی نہیں کر سے۔ فرائی تم ایس کے بیات اس لیے فرائی کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم عیر کر سب تک آواز سی بر عول گا۔ جس بنا اس بی بر مجمی نہیں کر سے۔ فرائی تم ایس کے مرد میں بنا ہوئی کے سارے کوئی ہوا کرتے تھے 'نہ کہ منہر کوئی۔ ہو کر خطب ارشاد فرائے (ا)

من احدث فی دیننا مالیس منعفهور د (بناری دسم) جو مخص امارے دن میں ایک کوئی بات ایجاد کرے جو اس میں نہ ہو تو وہ بات رد ہے۔

ايك مديث من يه الفاظ بين

من غش امتی فعلیه لعنة الله ملائکة والناس اجمعین قیل پیار سول الله! وماغش امتک؟قال ان ببتد عبدعة يحمل الناس عليها (در ا من) جو فخص ميرى اتمت كو دموكا دے اس پر خداكى الما مك كى اور تمام لوگوں كى لعنت ہے۔ عرض كما كما يا يا رسول اللہ! المت كا دموكا دينا كيا ہے؟ فرمايا كه كوئى بدحت ايجاد كرے اور لوگوں كو اس پر اكسائے

ایک مرتبه آ مخضرت صلی الله علیه وسلم نے بیر ارشاد فرمایات

ان لله عزوجل ملكاينادى كل يوممن خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تنله شفاعته (١٠٥١ مل سلم)

الله تعالی کا ایک فرشتہ ہے 'جو ہر روزیہ اعلان کر ماہے کہ جو مخص رسول اللہ کی سنت کے خلاف کرے گا اے آپ کی شخاعت نعیب نہیں ہوگ۔

بدعت کا ایجاد کرنے والا دو سرے گنگاروں کے مقابے میں وہ حیثیت رکھتا ہے 'جو معمولی امور میں پادشاہ کی تا فرمانی کرنے والوں کے مقابے میں وہ محض رکھتا ہے جو پادشاہ کی حکومت ختم کرنے کے لیے کوشاں ہو 'بادشاہ اپنی رعایا کی دو سری غلطیاں معاف کر سکتا ہے 'لین سلطنت ختم کرنے کے لیے اس کی سازش معانی کے قابل نہیں ہو سکتی۔ بہی حال بدعات کا ہے 'بعض اکا پرسلف کا قول ہے کہ جس معاطے میں سلف نے محتکو کی ہے اس میں سکوت کرنا ظلم ہے۔ اور جس میں وہ خاموش رہے ہیں ان میں پولنا بھی ظلم ہے۔ اور جس میں وہ خاموش رہے ہیں ان میں پولنا بھی ظلم ہے۔ ایک عالم کا قول ہے کہ امر حق ایک گراں بارشے ہے جو اس سے تجاوز کرے وہ ظالم ہے 'جو اس میں کمی کرے وہ عاجز ہے۔ کفایت اس محض کے لیے ہے جو اس کے ساتھ ساتھ چلے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

<sup>(</sup>۱) یه روایت طرانی می حطرت براوسے معقول ہے۔

عليكم بالنمط الاوسط الذي يرجع اليمالع الى ويرتفع بمالتالي-(ابوعبده في غريب الحديث)

راہ اعتدال کولازم پکڑد ،جس کی طرف آمے جانے والالوث آئے اور پیچے چلنے والا آمے بردھ جائے۔

قرآن كريم مي ج:-وَذُرِ الْذِيْنَ اتَّخَذُوا دِيْنَهُمْ لَعِبَّا وَلَهْوًا (بِ2'رسَّ عَدِي) ان لوكوں كوچھوڑدوجھوں نے اپنے دين كو كھيل اور تماشا بناليا۔

ایک اور جگه ارشاد ہے۔

اَفِمْنْ رِيْنَ لَهُ سُوءُعُمِلُهُ فَرُ آهُحُسَنًا (ب٣٢٠٣١) المُعَمِّلُةُ مُ ں۔ توکیا ایسا فخص جس کو اس کاعمل بداچھا کرکے دکھایا گیا مجروہ اس کواچھا سیجھنے لگا۔

وہ سب امور جو محابہ کرام کے بعد وضع ہوئے اور مقدار ضرورت سے زائد ہیں اموولعب میں شار کئے جاسکتے ہیں۔

ابلیس معون کے بارے میں یہ بیان کہا جاتا ہے کہ محاب کے زمانے میں اس نے ابنا لفکر بھیجااور تمام محابہ میں پھیلا دیا۔وہ سباہ اپنے سردار کے پاس تھے ہارے واپس آئے 'اس نے پوچھا: کیا ہوا؟ جواب دیا! ہم نے محابہ جیے لوگ نہیں دیکھے 'وہ ہارے بس كے نہيں ہيں جميں انھوں نے تعكا والا۔ ابليس نے كها واقعی تم ان لوگوں پر قدرت ندپا سكو مے اس ليے كه ني صلى الله عليه وسلم کی محبت میں رہے۔ قرآن پاک کے نزول کا انھوں نے مشاہدہ کیا۔ لیکن عنقریب پچھے لوگ ایسے پیدا ہوں سے جن کے ذریعہ تم ا بي مقصد من كامياب موسكو محر جب تابعين كادور آيا البيس كے چيلے او مراد مرجيل مح اليكن اس مرتب بهي ناكام لوث محك اور کہنے لگے ہم نے ان سے زیادہ عجیب لوگ دیکھے ہی نہیں۔ اگر انفاق سے ہم کسی مخص سے گناہ کرانے میں کامیاب ہمی ہو گئے تو اس نے شام کو اپنے رب کے حضور رو کر محر مرا کر مغفرت کی دعا کی کی اور گناہوں کی معانی چادلی۔اللہ تعالی نے ان کی برائیوں کو تنکیوں سے بدل دیا۔ ابلیس نے کما: ان لوگوں سے بھی تہیں کھے ند ملے گا اس لیے کہ ان کا ایمان کامل ہے اور یہ پنجبروں کی اتباع میں مستعد ہیں۔ مران کے بعد کے لوگوں سے تمہاری آنکھیں معتذی ہو تلی۔ اور تم ان سے خوب کھیل سکو سے ،خواہش نفس کی لگام پہنا کر اٹھیں جد هرچاہو کے تھینج سکو کے اگر وہ استغفار پڑھیں ہے مغفرت کی دعا کریں ہے تو ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گ۔ توبدوہ کریں کے نہیں کہ اللہ اکی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ راوی کتا ہے کہ پہلی صدی کے بعد لوگ پدا ہوئے اللیس نے ان میں بدعتوں کی اشاعت کی اور انھیں خوبصورت بنا کر پیش کیا انھوں نے بدعتوں کو جائز سمجھا اور انھیں دین محمرالیا 'ند استغفار كرتے بيں اور ند توب و مثن ان پرغالب آ ي بي عد هر چاہتے بيں اد هر ليے جاتے بين مدافعت كي قرت خم مومى ہے۔ اب آگریہ کما جائے کہ اہلیس نظر نہیں آیا اور نہ وہ کسی ہے ہاتیں کرنا ہے۔ راوی نے اس کی تفکو کیسے نقل کی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصحاب قلوب کو ملکوت کے احوال وا سرار مجمی الهام کے ذریعہ معلوم ہوتے ہیں ول میں اس طرح ان کا القاء ہوتا ہے کہ خربھی نہیں ہوتی۔ مبھی رؤیائے صادقہ کے ذریعہ مجمی بیداری کی حالت میں مثالوں کے دیکھنے سے معانی ظاہر موجاتے ہیں جیے خواب میں ہو آ ہے۔ بیداری کی حالت میں اسرارے واقف ہوجانا یہ نوت کے اعلیٰ ترین درجات میں ہے ایک درجہ ہے۔ جيسا كه سيح خواب كونبوّت كاچمياليسوال حصه قرار ديا كيا ہے۔ خردار! تم يه علم پڑھ كرابيانه كرنا كه جوچز تمهاري ناقص عمل كي حد ہے با ہر ہواس کا انکار کر بیٹمو' اس میں بوے بوے ما ہر تباہ ہو گئے ہیں' ان کا دعوی تھا کہ ہم عقلی علوم میں يد طولي ركھتے ہیں۔ صحح بات سے جو عقلی علوم ان حقائق کی تردید پر آمادہ کریں ان سے جمالت بمتر ہے۔ جو مخص اولیاء اللہ کے لیے ان امور کا انکار کر ما ہوہ انبیائے کرام سے بھی ان کی نفی کرے گا'اور اس طرح دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔

بعض عارفین فرماتے ہیں کہ ابدال عوام کی نگاہوں سے دور چلے سے ہیں'اس کی وجدیہ ہے کہ وہ آج کل کے علاء کو دیکھنے کی

آب نہیں رکھتے۔اس لیے کہ یہ خدا کی حقیقی معرفت سے محروم ہیں۔ حالا تکہ بزعم خود'اور جاہلوں کے خیال کے مطابق عالم ہیں۔
سیل ستریؓ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی معصیت یہ ہے کہ آدمی جمالت سے ناواقف ہو' عوام پر اعتاد کرے'اور اہل غفلت کا
کلام سنے'جو عالم دنیا دار ہو اس کی ہاتیں نہ سنی چاہئیں بلکہ جو کچھ وہ کھے اس میں اسے مشم سمجھنا چاہیے 'اس لیے کہ ہر مخص اپنی
محبوب چیزمیں مشغول رہتا ہے'اور جو چیز محبوب کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی اس کے خلاف کرنا ہے'اس لیے اللہ تعالی فرماتے
ہیں۔۔۔

وَلا تُطِعُمَنُ اَغُفَلْنَا قَلْبَهُ عَنُ دِكُرِ نَا وَ اتَّبِعُ هَوَ امُوكَانَ اَمْرُهُ وُطاً (پ٥١٠ آيت ٢٨) اورنه كها مان اس فخص كاجس كادل بهم نے اپني ياد سے غافل كرديا ہے اور جس نے خواہش نفس كى اہتاع

کی اس کاکام ہے مدیرنہ رہنا۔

اس النوار الموران کے مقابلے میں زیادہ استے ہیں جو خود کو علاء سمجھتے ہیں والا نکہ وہ دین کی صحیح راہ ہے ناواقف ہیں اس کے کہ عامی گنگار اپنی غلطی اور گناہ کا اقرار و اعتراف کر کے قوبہ استغفار کرلیتا ہے۔ اور یہ جابل جو خود کو عالم سمجھتا ہے اور انہی علوم میں مشغول رہتا ہے جو دنیا کے وسلے ہوں 'راوحی سے عافل رہتا ہے 'نہ توبہ استغفار کرتا ہے 'اور نہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے۔ اور کیوں کہ ان لوگوں کے علاوہ جنسی خدا محفوظ رکھے عام حالت میں ہے 'اصلاح کی امید منقطع ہو چک ہے۔ اس لیے کہ متدین مختاط آدمی کے لیے زیادہ محفوظ راست میں ہے کہ ان سے علیحدہ رہے۔ اور گوشہ تنائی میں عافیت سمجھے 'باب عزت میں جم تفسیل سے اس کا ذکر کریں گے۔۔۔۔۔ یوسف ابن اسباط نے حذیفہ مرعثی کو تکھا تھا کہ تم میرے متعلق کیا تصوّر کرتے ہو 'اب تفسیل سے اس کا ذکر کریں گے۔۔۔۔۔ یوسف ابن اسباط نے حذیفہ مرعثی کوئی مخص ملا بھی ہے تو وہ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ ذکر کرنا گناہ اور معصیت ہے۔ اس کی وجہ سے کہ ذکر کا اہل کوئی نہیں ملا۔ یہ بات انھوں نے مسجح کی جو اس لیے کہ لوگوں سے ملئے جلنے میں یا غیبت کرنی پڑتی ہے یا برائی دیکھنے کے باوجود خاموشی افتیار کرنی پڑتی ہے۔

بمتری ہے کہ انبان علم سیکھنے میں معروف رہے کیا علم سکھلانے میں۔ اگر استاذیہ بات سمجھ لے کہ اس کا فلال شاگرد محض طلب دنیا 'اور حصول شرکے لیے علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو معذرت کردے 'اس کے باوجود اگروہ اس کا معین د مدگار ہوگاتو وہ اس مخص کی طرح ہوگا جو رہزنوں کو تلوار بچ دے 'علم بھی تلوار ہے 'جس طرح جماد کے لیے تلوار ضروری ہے اس طرح خیر کے کاموں کے لیے علم ضروری ہے۔ چنانچہ ایسے محض کے ہاتھوں تلوار فروخت کرنا جائز نہیں جس کے بارے میں قرآن سے یہ معلوم ہو کہ

وہ تلوار کے ذریعہ رہزنی کریگا۔

ہم نے علائے آخرت کی ہارہ علامتیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے ہرایک علامت میں علائے سلف کے اخلاق کا ذکر ہوا ہے۔
مہیں دو میں سے ایک ضرور ہونا ہے۔ یا تو ان صفات کے ساتھ متصف ہوجاؤ' یا اپنی غلطیوں کا اعتراف کرکے ان صفات کو تسلیم
کرو۔ خبردار! ان دو کے سوا تیسرا مت ہونا درنہ تمہارے دل میں دین مشتبہ ہوجائے گا۔ دنیا کے ذریعہ کو دین کہنے لگو گے 'جموٹوں
کی سیرت کو علائے را تحیٰن کی عادت قرار دو گے 'اور اپنے جہل کے باعث ہلاک ہونے والوں کی جماعت میں شامل ہوجاؤ گے۔ جن
کی نجات کی کوئی امید نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالی کی شیطان کے فریوں سے پناہ مانتے ہیں 'کہ شیطان کے فریب میں آکرلوگ ہلاک ہو
جاتے ہیں' اور اس سے درخواست کرتے ہیں کہ جمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنمیں دنیاوی ذندگی' اور الجیس مکار فریب میں جتلانہ
کرستے۔

N

احیاءالعلوم جلداول ساتول باب

## عقل کی حقیقت اور اہمیت

عقل کی فضیلت

جاننا چاہیے کہ عقل کی نفیلت اظہار کی تخاج نہیں ہے۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے۔ خاص طور پراس وقت جب کہ علم کے فغائل سامنے آگئے 'یہ بات سب جاننے ہیں کہ عقل علم کا منبع اور اصل ہے 'علم کا عقل ہے وہ ورخت کو پھل ہے 'سورج کو روشنی سامنے آگئے 'یہ بات سب جاننے ہیں کہ عقل علم کا منبع اور اصل ہے 'علم کا عقل ہے نہ ہو۔ عقل کی نفیلت واہمیت ہے کون انکار کر سے اور آئھ کو بینائی ہے ہو پانے میں انکار کر سکتا ہے ؟ چوپائے تک انسانی عقل کی اہمیت کا اعتراف کرتے ہیں 'عالا نکہ ان میں تمیز کی قوت بہت کم ہوتی ہے۔ یماں تک کہ وہ چوپاہے جم جمامت میں بھی بڑا ہو اور شجاعت و رعب میں بھی زیادہ 'وہ بھی انسان کی صورت دیکھ کر دیتا ہے 'اور خوف محسوس کرتا ہے اس لیے کہ اسات میں بھی بڑا ہو اور شجاعت و رعب میں بھی زیادہ 'وہ بھی انسان کی صورت دیکھ کر دیتا ہے 'اور خوف محسوس کرتا ہے اس لیے کہ اسے انتا احساس ہے کہ انسان مجھ پر غالب ہو جائے گا۔ کیونکہ وہ تداہیر کا علم رکھتا ہے۔ عقل کی اہمیت کا اندازہ اس مدیث ہے بھی ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا:۔

الشیخ فی قومه کالنبی فی امتد (این مان ویلی) بو دها ای قوم می ایا ہے جیسانی ای المت میں۔

بوڑھے کو یہ مرتبہ اس کی دولت' یا جمامت کے لحاظ ہے عطا نہیں ہوا۔ بلکہ تجربے کی کثرت کی ہنا پُر حاصل ہوا۔ تجربہ عقل کا ثمرہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ترک کر ، عرب کے بدو' اور دو سرے جالل اپنی جمالت کے باوجود فطر آ بوڑھوں کی تنظیم کرتے ہیں۔ جب دشمنوں نے آپ کو شہید کرنا چاہا تو ان کی نظرچرہ مبارک پر پڑی اور آپ کے چرو کا نور ان کی چیٹم بھیرت کے لیے اکسیر ثابت ہوا۔ خون سے کا نینے لگے' اگر چہ یہ نور مقل کی طرح آپ کی ذات میں پوشیدہ تھا۔ مختر یہ کہ مقل کی فضیلت واضح ہے ، مگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس موقع پر ان آیات واحادث کا ذکر کیا جائے جو مقل کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔

قرآن كريم كى نظريس عقل : آيت ذيل من الله تعالى في مقل كانام نوريان كياب-ارشاد به: الله نور السّم أو الرّوس مَثَلُ نُورٍ وكم مشكوة - (پ١٠،١٠ منه) الله تعالى نور (بدايت) دين والا به آسانون كا أور زمن كاس كه نوركى مالت الي ب جيد ايك طاق

ای طرح دو علم جو عقل سے حاصل ہو آ ہے اسے روح وی اور حیات سے تعیر فرایا:
و کذالیک اَوْ حَینَ اللّٰیک کُر وْ حَامِنْ اُمْرِ نَا - (پ ۲۵٬۲۵ ہے ۵۲)
اور ای طرح ہم نے آپ کے ہاں ہی وی لین اینا عم ہیجا۔

اُومَنْ كَانَّ مَيْتَافَا خَيَيْنَا مُوجَعَلْنَالُمُنُورُايمُشِيْ بِهِفِي النَّاسِ (ب،١٠٦٣) المُعَالِيَ المَعْ ايا فض جو كه پهلے مردہ تما محربم نے اس كو زندہ بناويا اور بم نے اس كو ايك ايما نور ويديا وہ اس كوليے ہوئے آدميوں ميں چانا محربہ ہے۔

قرآن کریم میں جمال کمین نور اور تاری کا ذکرہے'اس سے مراد علم اور جمل ہے'جیسا کہ اس آیت میں ارشاد ہے: یَخْرُجُهُمْ مِنَ الظّمُ اَتِالِی النَّورِ ۔ (پ۳٬۳۶ء ۲۸۷) ان کو (کفر) تاریکیوں سے تکال کرنور (اسلام) کی طرف لا تا ہے۔

عقل .... احادیث کی روشنی:

ا - قال صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس اعقلواعن ربكم و تواصوابالعقل تعرفوا ما امر تم به وما نهيتم عنه واعلموا انه يحدكم عند ربكم واعلموا ان العاقل من اطاع الله و ان كان دميم النظر و تقيير الخطر 'دني المنزلة' رث الهيئة و ان الجاهل من عصى الله تعالى و ان كان جميل المنظر عظيم الخطر شريف المنزلة حسن الهيئة فصيحا نطوقا فالقردة و الخنازير اعقل عندالله تعالى ممن عصاه ولا تغتر و ابتعظيم اهل النيا اياكم فانهم من الخاسرين (داورين المر)

فرمایا: اے لوگو! اپنے رب کو پچانو 'اور آپس میں ایک دو سرے کو عقل کی نفیحت کرو' اس سے تم اوا مرو نوابی سے واقف ہوجاؤ کے اور یہ بات جان لو کہ عقل تم کو تمہارے رب کے پاس عظمت دیگی 'جان لو کہ عاقل وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے 'خواہ وہ برصورت 'کم رتبہ 'حقیر' اور بدحال ہی کیوں نہ ہو اور جائل وہ ہے جو اللہ کا نافرمان ہو' چاہے وہ خوبصورت 'بلند مرتبہ 'عرّت وار' خوش حال نضیح 'اور زیادہ بولئے ہی والا کیوں نہ ہو' بیر راور سؤر اللہ تعالی کے نزدیک نافرمان بیرہ سے دیوکامت کھاؤ کہ اہل دنیا تمہاری تعظیم کرتے ہیں وہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے جیں۔

۲ - قال صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله العقل فقال له اقبل فا قبل ثم قال له ادبر و فادبر و ثم قال عزو جل وعزنى و جلالى ما خلقت خلقا اكرم على منك بك آخذ و بكاعطى و بكاتيب و بكاعاقب (بران)

فرمایا: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل پیدا فرمانی کی مراس سے کما سامنے آئوہ سامنے آئی کی فرمایا "پشت کی اس نے رخ بدلدیا کی حرفرمایا: اپنی عزت وجلال کی قسم! میں نے کوئی تخلوق اپنے نزدیک تھے سے زیادہ شرف والی پیدا نہیں کی۔ میں تھے ہی سے نوں گا 'تھے سے ہی دو لگا 'تیری وجہ سے ثواب دوں گا۔ اور تیری ہی وجہ سے غذاب دوں گا۔

اب آگر کوئی یہ کے کہ عقل آگر عرض ہے تواجمام سے پہلے کیے پر اہوئی اور آگر جو برہے تو یہ کیے ہوسکتا ہے کہ اپنی ذات میں قائم ہو 'اور کمی مکان میں نہ ہو 'اس کے جواب میں ہم کتے ہیں کہ تخلیق علم مکا شفہ سے تعلق رکھتی ہے 'علم معالمہ میں اس کا

ذکر مناسب نہیں ہے۔

م عن انس رضى الله عنه قال أثنى قوم على رجل عند النبى صلى الله عليه وسلم حثى بالغوا فقال صلى الله عليه وسلم كيف عقل الرجل؟ فقالوا: نخبرك عن اجتهاده في العبادة واصناف الخير وتسألنا عن علقه وقال صلى الله عليه وسلم ان الاحمق يصيب بجهله أكثر من فجور الفاجر وانما يرتفع العباد غدا في الدرجات الزلفي من ربهم على قدر عقولهم ابن المراحيم تذي في الوادر)

حضرت انس فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک فض کی بے صد تعریف کی۔ آپ نے فرمایا : ہم عبادت اور خیر کے تعریف کی۔ آپ نے فرمایا : ہم عبادت اور خیر کے

کاموں میں اس کی محنت کی تجردے رہے ہیں اور آپ اس کی عقل کے متعلق دریافت فرماتے ہیں؟ فرمایا! احمق آدمی اپنی جمالت کے باعث فاجر کے فجور سے کمیں زیادہ غلطی کرلیتا ہے اور کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کی قربت کے درجات لوگوں کی عقلوں کے مطابق ہی بلند کئے جائیں مح۔

م - عن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اكتسب بحل مثل فضل عقل يهدى صاحبه الى هدى ويرده عن ردي وماتم ايمان عبدولا استقام دينه حتى يكمل عقله (اين المر)

حضرت عمرے روایت ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! مردی کی کمائی میں عقل ہے ہوی کوئی چیز نمیں ہے۔ بندہ کا ایمان کال کوئی چیز نمیں ہے۔ بندہ کا ایمان کال نمیں ہوسکتا اور نداس کا دین صحح ہوسکتا ہے جب تک کہ اس کی عقل کال نہ ہو۔

٥ - قال صلى الله عليه وسلم! ان الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم ولا يتمار جل حسن خلقه حتى يتم عقله فعند ذلك تمايمانه و الطاعربه وعصى عدوه المليس (ابن الم تدن)

فرمایا ! آدی این حسن اخلاق سے روزاہ دار'عابد'شب زندہ دار کا درجہ حاصل کرلیتا ہے اور آدی کا اخلاق اس وقت تک درست نہیں ہو تا جب تک اس کی مثل کامل نہ ہو' عشل کامل ہو تو بندہ کا ایمان بھی کامل ہو تا ہے۔ وہ اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے اور اپنے دشمن ابلیس کی نافرمانی کرتا ہے۔

۲ - عن ابی سعید الحدری قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: لکل شئی دعامة و دعامة المومنین عقله و فیقدر عقله تکون عبادته اما بسمعتم قول الفحار فی النار کو گنانسم عاون تعقل ما گنافی اصحاب السّعیر (این المر) معزت ابو سعید فدری سے متول ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا: برچ کا ایک ستون بوتا ہے مؤمن کا ستون اس کی عادت اس کے عمل کی بقدر ہوتی ہے۔ کیا تم لے دوزخ میں کتماروں کا یہ قول نیس سنا۔ اگر ہم سنتے یا سمحے قودوز خیول میں ہے نہ ہوتے۔

عن عمر رضى الله عنه قال لتميم الدارى ما السود فيكم؟ قال: العقل! قال: صدقت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتك فقال كما قلت ثم قال! سألت جبر ثيل عليه السلام ما السودد؟ فقال: العقل (اين المر)

حفرت عمرے روایت ہے کہ انہوں نے یتم داری سے پوچھا: مرداری کیا چرہے؟ جواب دیا عقل ، فرمایا ! تم نے محمح کما ہے میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو ہی جواب دیا تھا۔ آپ نے بر فرمایا تھا کہ میں نے جرئیل سے بوچھا! مرداری کیا ہے؟ جرئیل نے کما: عقل

٨ - عن البراءبن عارب قال: كثرت المسائل يوما على رسول الله صلى الله عليه ومطيع المرء العقل و الله عليه ومطيع المرء العقل و المنكم دلالة ومعرفة بالحجمة الفضلكم عقلا (ابن الم)

براء ابن عازب سے موی ہے کہ ایک دن آنخضرت اسلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کارت سے سوال

كيد آپ نے فرمايا 'اے لوگو ! ہر شتے كى ايك سوارى بے 'انسان كى سوارى عمل بے 'تم ميں وليل اور جت كى معرفت كے لحاظ سے وہ بستر ب جوتم ميں عقل كے القبار سے زيا دہ ہو۔

- عنابي هرير رضى الله عنه قال: لمارجع رسول الله صلى الله عليه وسلمعن غروة احدسمع الناس يقولون فلإن اشجع من فلان و فلان ابلي ملايب فلان ونحوهذا فقالرسول الله صلى الله عليه وسلم اماهذا فلاعلم لكم به والواوكيف ذلك يارسول الله وفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم! انهمقاتلواعلىقدر ماقسمالله لهممن العقل وكانت نصرتهم ونيتهم على فدر عقولهم فاصيب منهم من اصيب على منازل شنى فاذا كأن يوم القيامة

اقتسمواالمنازل على قلرنيالهم وقدر عقولهم (اين المير)

ابو مررة فرماتے میں کہ ایخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود احدے واپس تشریف لائے تو لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ فلال مخص فلال مخص سے زیادہ بمادر ہے والل مخص اس وقت تک زیادہ تجربہ کارہے جب تک فلال مخض آزمودہ کارنہ ہو وغیرو- رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات تم زیادہ نسیں جانة عرض كيا ! ووكي يا رسول الله والله على المول في جماداس قدر كياجس قدر الله في النيس عقل عطا فرائی۔ ان کی جیت اور ان کی نیت ان کی عقلوں کے مطابق ہوئی 'ان میں سے جو کوئی پہنچا مخلف مقامات بر پنچا ،جب قیامت کادن ہو گاتو وہ اپن نیتوں اور عقلوں کے بقدر مراتب یا کیں گے۔

٠ - عن البراءبن عازب انه صلى الله عليه وسلم قال جدالملائكة واجتهدوا في طاعة الله سبحانه و تعالى بالعقل وجد المومنون من بني آدم على قدر عقولهم فاعملهم بطاعة الله عزوجل اوفرهم عقلا (بوي ابن المر)

براء ابن عازب سے معقول ہے کہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملا ممك نے اطاعت خداوندی کے لیے جدوجہ معتل ہے کی ہے اور انسانوں میں سے مؤمنین میں اللہ کی اطاعت پر سب سے زیادہ کاربندوہ فخص ہے جوان میں باعتبار عقل کے زیادہ ہو۔

- عن عائشة رضى الله عنها قالت! قلت يارسول الله! بما يتفاضل الناس في الدنيا؟ قال بالعقل- قلت و في الأخراة قال: بالعقل تلت اليس انما يجزون بأعمالهم فقال صلى الله عليه وسلم: ياعائشة وهل عملواالا بقدر مااعطاهم عزوجل من العقل فبقدر مااعطوامن العقل كانت اعمالهم وبقدر ماعملوايجزون (ابن المراعيم تنن)

عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ ! دنیا میں لوگوں کی فضیلت کس چیزے ہے؟ فرایا : عقل سے میں نے عرض اور آخرہ میں؟ فرایا ! عقل سے میں نے عرض کیا ! کیا انسی ان كا عمال كابدله نيس ديا جائ كا؟ آپ نے فرمايا ! اے عادشہ ! انهوں نے عمل بھی اتابی كيا ہو كاجتنی انسیں عقل ملی ہوگ۔ چنانچہ عقل کے بقدر ان کے اعمال ہوں مے اور اعمال کے بقدر انسیں جزا دی جائے

عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل

M

شئى آلة وعدة وان آلة المؤمن العقل ولكل شئى مطية و مطية المرء العقل ولكل شئى عامة و دعامة الدين العقل كل قوم غاية و غاية العباد العقل ولكل قوم داع و داعى العابدين العقل ولكل تاجر بضاعة بضاعة الجنهدين العقل ولكل المري عبين الصيقين العقل ولكل المرئ عبين اليه ويذكر به وعقب الصدقين الذين ينسبون اليه ويذكر ون به العقل ولكل سفر فسطاط و فسطاط المومنين العقل - (ابن الم)

ابن عباس رمنی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چزکا آلہ اور سامان ہو آ ہے اور مؤمن کا آلہ عقل ہے۔ ہر شی کی ایک سواری ہوتی ہے۔ مردی سواری عقل ہے۔ ہر شی کا ایک ستون ہو آ ہے۔ دین کا ستون عقل ہے۔ ہر قوم کا ایک مقصد ہو آ ہے۔ بندوں کا مقصد عقل ہے۔ ہر قوم کا ایک داعی ہو آ ہے۔ عبادت گذاروں کا داعی عقل ہے۔ ہر آ جر کے پاس ایک مال ہو آ ہے۔ جہتدین کا مال عقل ہے۔ گر کا ایک منتظم ہو آ ہے۔ صدیقین کے گر کا ختظم عقل ہے۔ ہر ویرانے کی ایک آبادی ہوتی ہے آ خرت کی گر کا ایک منتظم ہو آ ہے۔ ہر آدمی کے لیے ایک پیچے رہنے والا ہو آ ہے جس کی طرف وہ منسوب ہو آ ہے اور جس کے ساتھ اس کا ذرکیا جا آ ہے۔ صدیقین کے پیچے رہنے والا ہو آ ہے۔ ہر سفر کے لیے ایک برا خیمہ ہو آ

ا - قال صلى الله عليه وسلم ؛ ان احب المومنين الى الله عزوجل من نصب في طاعة الله عزوجل و نصح بعباده و كمل عقله و نصح نفسه و فابصر ، و عمل به ايام حياته فافلح و اتحاد و المن المر)

وعمل بمایام حیاته فافلح واتحح - (دیمی این المبر)
رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا ! مؤسین میں سب سے زیادہ محبوب مخص الله کے نزدیک وہ ہم جو اس کی اطاعت پر قائم ہو۔ اس کے بیروں سے خیرخواتی کا معالمہ کرے۔ اس کی عشل کا ل ہو۔ اپ نفس کا خیرخواہ ہو۔ دیکھے بھالے 'زندگی بحر عقل کے مطابق عمل کرے اور فلاح د کامیابی حاصل کرے۔

۱۳ - قال صلی الله علیه وسلم : اتمکم عقلا اشدکم لله تعالی خوفا و احسن کے فیمی الله علیه وسلم : اتمکم عقلا اشدکم لله تعالی خوفا و احسن کے فیمی الله علیه وسلم نے قربایا۔ تم میں کا ل العقل وہ مخص ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو اور رسول اللہ ملی الله علیه وسلم نے قربایا۔ تم میں کا ل العقل وہ مخص ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو اور جس چن کا تمہیں محم کیا گیا یا جس چنے تعلق کیا ہو اس میں اس کی نظرا تھی ہو۔ آگرچہ تعلق (نقلی عبر جن کا تمہیں تم کیا گیا یا جو اس میں اس کی نظرا تھی ہو۔ آگرچہ تعلق (نقلی عبادت) میں تم سے کم ہو۔

## عقل کی حقیقت اور اس کی قتمیں

جانا چاہیے کہ لوگوں نے عقل کی تعریف اور اس کی حقیقت کے بیان میں اختلاف کیا ہے۔ اکثر لوگوں نے اس کی حقیقت پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں سمجی کہ یہ لفظ مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کی وجہ اختلاف رائے کی ہمی ہے۔ اس سلسلے میں جی بات یہ ہے کہ عقل ایک مشترک لفظ ہے اور اس کا اطلاق چار معانی کے لیے ہوتا ہے جس طرح کہ لفظ وعین "مشترک ہے

N

اور اس کا اطلاق متعدد معنوں پر ہو تا ہے۔ یہاں یہ مناسب نہیں کہ عقل کی ان چاروں قسموں کی مشترک تعریف کی جائے بلکہ ہر قشم پر علیحدہ علیحدہ تفتگو کرنا زیادہ مناسب ہے ۔۔

بہلی قتم : عقل دو وصف ہے جس کی دجہ سے انسان دو مرے تمام چوپایوں سے متاز ہے۔ یہ وہ وصف ہے جس سے انسان کے <u>اندر نظری</u> علوم کو قبول کرنے اور مخلی قکری صلاحیّتوں کو بردیے کارلانے کی استعداد پیدا ہوجاتی ہے۔ مشہور مفکر حرث ابن اسد ماسی نے کی تعریف کی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ عمل ایک فطری قوت ہے جس کے ذرایعے انسان علوم نظری کا اوراک کرسکتا ہے۔ کویا یہ ایک نور ہے جو آشیاء کے ادراک کے لیے قلب میں القاء کیاجا تا ہے۔جس مخض نے اس تعریف کا اٹکار کیا ہے اور عمل کو بدی علوم کے اوراک پر منحصر کیا اس نے انصاف سے کام نہیں لیا۔اس کیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ علوم سے عافل اور سوتے ہوئے فخص کو بھی عاقل کہا جاتا ہے۔ محض اس لیے کہ اس میں عقل کی قوشت موجود ہے۔ اگرچہ اس وقت علوم موجود نہیں ہیں۔ جس طرح زندگی ایک قوت ہے جس کے ذریعہ انسان جسم کی افتیاری اور ہالا رادہ حرکات پر قادر ہوجا تا ہے اس طرح عقل بھی آیک قوتت ہے جس کے ذریعے بعض حیوانات فطری علوم کے ادراک پر قادر ہوجاتے ہیں۔ اس تفصیل کے بعد اگر کوئی مخص انسان اور كدهے ميں قوت اور حى اوراكات كے لحاظ سے برابرى كا دعوىٰ كرنے كے اوربيا كے كه ان دونوں ميں اس كے علاوہ كوئى فرق نسیں کہ اللہ نے اپنی عادت جاریہ کے مطابق انسان میں علوم پردا کئے ہیں۔ کدھے اور دو سرے چوپایوں میں پردا نہیں کیے۔ ہم س كى كى اكريد موسكا ب تو بحركد سے اور جمادات (بحروفيرو) من بھي زندگى كے اعتبار سے كوئى فرق منيں ہے۔ فرق ب تو مرف یہ کہ اللہ تعالی نے اپی جاریہ سنت کے مطابق گدھے میں مخصوص حرکتوں کی قدرت پیدا کردی ہے۔ چنانچہ اگر گدھے کو مردہ پھر فرض کرلیا جائے تو یہ کمنا واجب ہوگا کہ اللہ تعالی اس میں مشاہد حرکت پیدا کرنے پر قاور ہے۔ جس طرح یہ کمنا واجب ہے کہ كرها جادات سے ايك قوت كے لحاظ سے متاز بے جے زندگى كہتے ہيں۔ اس طرح انسان بمى حيوانات سے ايك قوت كے اعتبار ے متازے جے عقل سے تعبیر کرتے ہیں۔ عقل ایک آئینے کی طرح ہے جو دوسرے اجسام سے اس بناء پر متازہ کہ دہ صورتوں علوں اور رکوں کو نقل کردیتا ہے اور صورتوں یا رگوں کا یہ انعکاس آکینے میں ایک خاص قوت کی وجہ سے ہوتا ہے جے جلا کتے ہیں۔ اس طرح آ کو مثلا پیٹانی سے متازے کیونکہ اس میں وہ اوصاف موجود ہیں جن سے ان میں دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے چنانچہ عقل کا علوم سے وہی تعلق ہے جو آگھ کا دیکھنے سے ہے۔ قرآن و شریعت کا عقل سے وہ تعلق ہے جو آفاب کی ردشنی کونور نگاہ سے ہے۔ علل کی قوت کو تفصیل کے مطابق سیجنے کی کونشش سیجئے۔

دوسری قتم : عقل وہ علوم ہیں جو قوت تیزر کے والے کسی بھی بچے کی ذات میں موجود ہوں یعنی ممکن چیز کے ممکن ہونے کا علم اور محال کے محال ہونے کا علم اور ایک سے زیادہ ہوتے ہیں یا یہ کہ ایک محض کا ایک ہی وقت میں دو جگہوں پر پایا جانا محال ہے۔ بعض متعلمین نے عقل کی بھی تعریف کی ہے چنانچہ وہ کتے ہیں کہ عقل بعض ضروری علوم کو کہتے ہیں۔ جگہوں پر پایا جانا محال ہے استحالہ کا علم سے بھی تعریف میجے ہے اس لیے کہ سے علوم بھی موجود ہیں اور ان کا نام عقل رکھنا بھی درست ہے لیکن ان میں ایک خرابی ہے اور وہ سے کہ اس تعریف پر انحصار کرنے ہے اس قد سے اس قد کا انکار کرنا پڑتا ہے جس کا ذکر ہم نے پہلی تسم میں کیا ہے۔

تیسری قشم : عقل ان علوم کو کہتے ہیں جو روز مرق کے احوال اور تجربوں سے حاصل ہوں۔ اس لیے کہ اس محف کو عاقل کہا جاتا ہے جو آزمودہ کار ہو اور زندگی کے مختلف طریقوں سے واقعیت رکھتا ہو اور جو مخص اس صفت کا حامل نہ ہو اسے غبی 'جامل اور ناتجربہ کار کہا جاتا ہے۔ علوم کی اس تشم کو بھی عقل قرار دیتے ہیں۔

چوتمی شم : چوتمی شم بیہ ہے کہ اس قوت طبعی کی طاقت اس قدر ہوجائے کے امور کے عواقب پر اس کی نظر ہو'اور لذّتِ عاجلہ کی طرف دائی شہوت کا ازالہ کر سکے 'جس فخص کو بیہ انتہائی قوت میسر ہوتی ہے اسے عاقل کتے ہیں' اس اعتبار سے کہ اس کا ہر اقدام انجام کے نقاضوں سے وابستہ ہے' لذقوں کی شہوت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ یہ شم بھی انسان کی خصومیت ہے۔ اس کے ذرایعہ انسان وہ برے حیوانات سے ممتاز ہے۔

اں پوری تفکو کا احسان ہے کہ عقل کی پہلی تم اصل ہے 'اوروی تمام علوم کا سرچشہ ہے 'ووسری تتم پہلی کی فرع اور سب سے قریب ترہے ' تیسری قتم پہلی اور دسری قتم کی فرع ہے 'اس لیے کہ قرت طبی 'اور بدی علوم سے تجربوں کا علم حاصل ہوتی ہیں۔ ہوتا ہے ' چوسمی کمب سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس مار مقصد ہے 'اول کی دونوں قتمیں طبع اور فطری ہیں 'آخر کی دونوں قتمیں کسب سے حاصل ہوتی ہیں۔

ای کیے حضرت علی نے ارشاد فرمایا :۔

رايت العقل عقلين فمبطوع ومسموع ولاينفع مسموع الالميكم طبوع كمالا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع

(ترجمة ميرے خيال ميں عمل كى دو تعميں ہيں - فطرى اور سمى - جب تك فطرى عمل نہ ہواس وقت تك سمى عمل فائده الله ميں دين ،جس طرح آ كا ميں موقت تك سمى عمل فائده الله ميں دين ،جس طرح آ كا ميں موقتى نہ ہوتوسورج كى موقتى سے كوئى نفع نہيں ہوتا -)

عقل کی پہلی قشم آمخضرت صلی الله علیہ وسلم کے اس ارشاد میں مراو ہے۔

ماحلق الله عزوجل خلقاً اكرم عليه من العقل (عيم تنه) الله تعالى عقل العقل كوئى علوق بدائيس كيد

چوتقی قتم مندرجه ذیل احادیث مین مرادب

ا أذاتقرب الناس بابواب البروالاعمال الصالحة فتقرب انت بعقلك

بحباؤك المحامال اورنيك كامون كزريد تترب ماصل كرين و والى عقل مد تترب مامل كرله قال و قال رسول الله عليه وسلم لابى المردأ ورضى الله عنه از دد عقلا تزددمن ربك قربا فقال بابى انت و امى و كيف لى بذلك؟ فقال اجتنب محارم الله تعالى وادفر ائض الله سحانه تكن عاقلا واعمل بالصالحات من الاعمال تزدد في عاجل الدنيا رفعة و كرامة و تنل في آجل العقبي بها من ربك عزوجل القرب والعز (ابن المراديم تنه)

رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابوالدرداء ارشاد فرمايا كه توعش مين زياده مو تاكه الني رب ب قربت مين زياده مو تاكه الني رب ب قربت مين زياده موانمول في عرض كيا: يا رسول الله! آپ مربر عال باپ قربان مول به كيم موسكتا ب؟ فرمايا! الله تعالى كى حرام كرده چزول سے اجتناب كر اور فرائض اداكر توعاقل موجات كا الجمع الجمع عمل كر مجمد دنيا مين عرب اور باندى حاصل موكى اور آخرت مين الله تعالى كى قربت نعيب موكى .

س- عن سعيدابن المسيب ان عمرو ابى ابن كعب وابا هريرة رضى الله عنهم دخلوا علي رسول الله المن اعلم الناس؟ دخلوا علي الله عليه وسلم العاقل: قالوا: فمن اعبد الناس؟ قال! العاقل وقال صلى الله عليه وسلم العاقل: قالوا: فمن اعبد الناس؟ قال! العاقل ا

قالواتفمن افضل الناس؟ قال العاقل والواتاليس العاقل من تمت مروأته وظهرت فصاحته وجادت كفه وعظمت منزلته فقال صلى الله عليه وسلمان كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا و الآخرة عند ربك للمتقين ان العاقل هو المتقين وان كان في الدنيا خسيساذليلا (ابنالم) سعيد ابن الميب سح بين كه عمو ابي ابن كعب اور ابو بريه آنخفرت صلى الله عليه وسلم كي فدمت من معيد ابن الميب سح بين كه عمو ابي ابن كعب اور ابو بريه آنخفرت صلى الله عليه وسلم كي فدمت من ما مربح وادم كيا: لوكون من كيا: لوكون من كيا: لوكون من كيا: لوكون من سب نياده عبادت كذاركون من وادر باند مرجب بو فرايا: يسب جن تو ونياوى زدگى كي مناع بين آخرت الله كي زديك متقيول كيك به واور باند مرجب بو فرايا: يه سب جن تو ونياوى زدگى كي مناع بين آخرت الله كي زديك متقيول كيك به و اور باند مرجب بو وه دنيا من خيس اور ذليل ي كيل ندريا بو

م۔ انماالعاقل من آمن باللهو صدق رسله وعمل بطاعته (این المر) عاقل وہی ہے جواللہ پر ایمان لائے اس کے رسولوں کی تعدیق کرے۔ اور اس کی اطاعت بجالائے۔

ایبا لگتا ہے کہ لفظ محس اصل افت کے اعتبار سے خاص اسی فطری قوست کیلئے وضع کیا گیا تھا جس کا ذکر ہم کر یکے ہیں۔ علوم پر کا اطلاق محض اس بنیاد پر ہوا ہے کہ یہ علوم اس قوت کے ثمرات اور متائج ہیں۔ چنانچہ کسی چزی تعریف اس کے ثمرہ سے بھی کی جاتی ہے۔ مثلاً یہ کہ دیتے ہیں کہ علم خوف خدا کا نام ہے 'اور عالم وہی ہے واللہ تعالی سے ڈرے 'یہ اس لیے کہ خوف خدا علم کا ثمرہ ہے۔ اس طرح عصل کا اس کے کسی ثمرہ پر اطلاق بطریق جازہے 'بطریق حقیقت نہیں 'یہاں ہمیں لفظ عقل کی لغوی بحث نہیں کرنی ہے 'بلکہ یہ بتلانا ہے کہ عشل کی یہ چاروں تشمیں موجود ہیں۔ اور ان سب پر لفظ کا اطلاق سیج ہے 'ان چاروں میں سے کہلی تنم کے علاوہ کسی اور قسم کے وجود میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور سیج بات یک ہے کہ وہ بھی موجود ہیں۔ اور سب کی اصل ہے 'یہ سب علوم فطری قوت میں موجود ہیں۔ لیکن ان کا اظمار اسی وقت ہو تا ہے جب کوئی سبب اس کے وجود کا پایا جائے۔ اس کی مثال اسی ہے جیسے کنوال کھود نے سے پانی نکل آتا ہے 'اور جع ہو کر محسوس ہو جاتا ہے 'یہ نہیں کہ باہر سے اس میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہو 'اس طرح بادام میں تیل اور گلاب کے پھول میں خوشبودار عمق رہتا ہے۔ اس بیٹ پر اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

وَ إِذَا خَذَرَ تُكُومُ مِنْ مَنِي آدَمُ مِنْ ظُهُورِهِمُ ذَرِّتَتَهُمُ وَاشْهَدَهُمْ عَلَيْ اَنْفُسِهِمُ السُتُ تَكُونُهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ مَنْ مَنْ مُنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُ

بِرَيِّكُمْ قَالُوابِلَى ﴿ (بُوارْرِيا ﴿ آيَتْ ١٤١)

ُ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت ہے ان کی اولاد کو نکالا 'اور ان ہے انھیں مخطل اقرار لیا کہ کیا ہی تسارا رب نہیں ہوں 'سب نے جواب دیا: کیوں نہیں۔

اس آیت میں وحدانیت کے اقرار سے مراد نغوں کا اقرار ہے' زبانوں کا نہیں' کیونکہ زبان کے اعتبار سے تو کوئی مقرہے اور کریم میں میں میں اسلامیں کا میں کے اسلامیں کا افراد ہے' زبانوں کا نہیں' کیونکہ زبان کے اعتبار سے تو کوئی مقرہے اور

کوئی منکر 'اسی طرح کامضمون مندر جه ذیل آیت کریمه میں وارد ہے۔

ايك موقع پريدارشاد فرمايان

M

احياءالعلوم جلداول

لین ہرانسان کی فطرت کا تقاضایہ ہے کہ خدائے عزوجل پر ایمان لائے اور اشیاء کو ان کی اہیت کے مطابق پیچانے 'انسان کی فطرت میں اس کی معرفت کی صلاحیّت بوشیدہ ہے۔ پھر کیوں کہ فطرت کے اختبار سے ایمان نفوں میں رائخ ہے 'اس لیے لوگوں کی دو تسمیس ہو کئیں۔ ایک تو وہ جس نے دو سراوہ مخص جس نے دو تسمیس ہو کئیں۔ ایک تو وہ جس نے دو سراوہ مخص جس نے ذہمن پر زور ڈالا 'اور اس کو فطرت کے تقاضے یا د آگئے 'جس طرح گواہ بھی بھی بھول جا آ ہے 'اور پھراسے یا د آجا آ ہے 'می وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اسی طرح کی آیات کشرت سے ملتی ہیں۔

لَعَلَّهُمْ يَتَذُكَّرُونَ - (ب١٠١١) مَا اللهُ مُو يَدُكُّرُونَ - (ب١٠١١)

آ که وه لوگ نصیحت برعمل کریں۔

ولِيَتَذُكَّرُ أُولُوالْأَلْبَابِ - (ب٣٠/١٥ تعه)

اور ماکه دانشمندلوگ نفیحت مامل کریں۔

وَأَدْكُرْ نِعُمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاتَقَكُمُ - (ب١٠١٠ - ١)

اورتم لوگ الله تعالی کے انعام کوجوتم پر ہوا ہے یا دکرواوراس کے عمد کوبھی جس کا تم سے معاہدہ کیا ہے۔

وَلَقَدْيَسُرُنَا الْقُرُ أَنَ لِللَّهِ كُرِ فَهُلِ مِن مُتَدِّكِرٍ - (ب،٢٠٤)

اور ہم نے قرآن کو هیوت حاصل کرنے کیلئے آسان کردیا ہے۔

مُّ أَكَنَبَ الْفُوَادُمَازَ أَي (پ٢٠٠ره ١٥٥١)

قلب نے دیکھی ہوئی چزمیں کوئی غلطی نہیں گ-

ایک جگدارشاد فرمایا ...
وگذار شاد فرمایا ...
وگذارک نوری ابر اهیم ملکوت السموات والارض - (پ،۱۸۱۱ ت ۸۵)
اور جم نے ایسے ی طور پر ابراہم کو آسان اور زمین کی مخلوقات دکھلائی۔
اس کی ضد کو نابیعائی قرار دیا گیا 'چنانچه ارشاد ہے :

فَإِ تَهَالَا تَعُمَى الْأَبْصَارُ وَالْكِنْ نَعْمَى الْقُلُوبُ الَّذِي فِي الصَّلُورِ-ب ۱٬ (۱۳ آیت ۲۹)

بات بہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوجایا کرتیں بلکہ دل جوسیوں میں ہیں وہ اندھے ہوجایا کرتے ہیں۔

ایک موقع پرارشاد فرمایا:۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰ لِيهِ اَعُملَ فَهُوَ فِي الْآخِرَ وَاعْملَى وَاضَّلُّ سَبِيلًا-

اورجو هخص دنیا میں اندھارہ کا سووہ آخرت میں بھی اندھارہ کا اور زیادہ راہ کم کردہ ہوگا۔ يه امورجو انبياء عليم السلام بر ظا مربوئ تنع ان ميں سے کھے چيم ظامراور کھے نوربھيرت سے ظامر موئے تنع محرس كيلئ ر کھنے کا لفظ استعال کیا گیا ' خلاصہ یہ ہے کہ جس مخص کو چیٹم بھیرت حاصل نہ ہوگی اسے دین میں سے صرف چھلکا ملے گا'اس کا مغزیا اس کی حقیقت حاصل نه ہوسکے گی۔

يه وه اقسام بي جن برافظ عقل كالطلاق مو تا ہے۔

# لوگوں میں عقل کی کمی یا زیادتی

عقل کے کم یا زیادہ ہونے میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا ہے ، مرجن لوگوں کاعلم اس سلسلے میں ناقص ہے ان کی تقریر نقل كرنے سے بظا ہر كوئى فاكدہ نسيں ہے۔ مناسب يمى ہے كہ جوہات واضح اور حق مووى بيان كى جائے۔ اس سلسلے ميں حق بات بيہ کہ کی یا زیادتی دوسری نتم کے علاوہ معل کی ہاتی تینوں قسموں میں ہو سکتی ہے۔ علم بدی مینی جائز امور کے ہوسکتے اور محالات کے متنع ہونے کاعلم ایا ہے جس میں کی یا زیادتی نہیں ہوسکتی۔ یعنی جو مخص یہ جان لے گاکہ دو ایک سے زیادہ ہیں وہ یہ بھی جانے گا كرآيك جم كابيك وقت ووجكون بربايا جانا محال ب كيايد كرايك بى چيزقديم اور حادث نيين موسكتي وغيرو- باقي تينون قسمول مي كى يا زيادتى ہو كتى ہے۔ شال جو مقى قتم يعن قوت كا اس درجہ قوى ہونا كه شموت كا قلع قبع كردے۔ اس ميں لوگ برابر نہيں ہوتے بلکہ ایک مخص کے حالات بھی اس سلسلے میں بکسال نہیں رہے 'اس سلسلے میں لوگوں کے حالات کا تفادت بھی توشموت کے تفادت کی وجہ سے ہوتا ہے اس لیے کہ تممی ہمی ایک مخص شہوتیں چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن بعض شہوتوں کو چھوڑنے کی اپنے اندر مت نسی پاتا۔ مل آدی زنا ترک نسیں کرسکا۔ لیکن جب برا موجا آاور عمل پختہ موجاتی ہے تووہ زنا چھوڑنے پر قاور موجا تا ہے لیکن نام و نمود اور اقدار کی شوت عمر کے بدھنے کے ساتھ ساتھ بدھتی جاتی ہے کم نہیں ہوتی۔ بھی مجمی اس تفاوت کیوجہ یہ ہوتی ہے کہ متعلقہ مخص اس علم سے کم یا زیادہ واقف ہوتا ہے جس سے اس شہوت کا ضرر معلوم ہو۔ یکی وجہ ہے کہ معز کھانوں ے تھیم یا واکٹر قربیز کر لیتے ہیں۔ لیکن دو سرا مخص جو آگرچہ عقل میں تھیم کے برابر ہے ان سے پر ہیز نہیں کریا ا۔ آگرچہ اے ان کھانوں کے نقصان کاعلم ہے جمر کیونکہ علیم کامل ہاں ہے اس لیے اس کا خوف بھی زیادہ ہے اور می خوف شہوت کے ازالے میں عقل کا پاسبان اور ہتھیار بن جا تا ہے۔ اس طرح جامل کے مقابلے میں عالم مناہوں کو چھوڑنے پر زیادہ قدرت رکھتا ہے "کیونکہ وه معاصى كے نقصان سے خوب واقف من يهال عالم سے مراد عالم حقیقى من جبة و دستار والے معام مراد نهيں ہيں۔ بر مال آگرید تفاوت اور فرق شوت کی وجہ سے ب تب عقل کے تفادت سے اسکا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن آفر علم کی بنیاد پر

ہے تو ہم اس تھم کے علم کو بی عقل کر بچے ہیں اس بناء پر کر سے علم قوتت طبعیہ کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے کویا اس علم کا تفاوت بعینہ عثل کا نفادت ہوا اور نمی بیہ نفاوت مرف عثل کی قوتت میں نفاوت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ مثلًا 'جب بیہ قوت قوی ہوگی تو خلا ہر احیاءالعلوم جلدادل 🕒

ب كه شوت كا قلع قع بي اى شدت سے كر كى۔

تیری قتم کا تعلق تجرات ہے ہے 'اسمیں بھی لوگ کم دہیں ہوتے ہیں 'بعض لوگ بات جلد سمجہ جاتے ہیں ان کی رائے اکثر ٹمیک ہوتی ہے ' بعض لوگ دیر میں سمجھتے ہیں 'عموماً ان کی رائے غلط ہوتی ہے۔ اس قتم کے بقادت کا اٹکار نہیں کیا جاسکا۔ یہ تقادت بمجی تو طبیعت کے اختلاف کے باعث ہویا ہے 'ادر بمجی کسی ایک امریر ملامت کے باعث۔

پہلی قتم یعنی قوت طبیعی اصل ہے 'اس قتم میں بھی درجات کے تفاوت سے انکار نہیں کیا جاسکا۔ اسمی مثال ایک نور کی می ہے 'جو نفس کے افق پر روش ہو تا ہے 'اس نور کا نقطۂ آغاز من تمیز ہے۔ پھر ممرکے ساتھ ساتھ اس نور میں بھی اضافہ ہو تا رہتا ہے۔ یمال تک کہ چالیس برس کی عمریس یہ نورور بعنہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے مبح کی روشن 'ابتداء میں یہ روشنی بہت کم ہوتی ہے 'یمال تک کہ اس کا دراک بھی مشکل ہوتا ہے 'پھریتدرج بوحت ہے 'اور جب آفاب طلوع ہو جاتا ہے تو یہ روشنی کمل ہوجاتی ہے۔

نورِ بصیرت میں کی یا زیادتی کا فرق آگھ کی روشن کے مشابہ ہے۔ چوندھے اور تیزیبنائی رکھنے والے مخص کی نگاہ میں زمن آسان کا فرق ہو تا ہے۔ جہاں تک قدر بچی اضافے کا تعلق ہے واس سلسلے میں عرض ہے کہ یہ فدا تعالی کی سنت جاریہ ہے بلکہ ایجاد میں قدری نمایاں ہے۔ شکا بالغ لاکے میں قوت شہوت ایکدم ظاہر نہیں ہوتی بلکہ تعوثری تعوثری ظاہر ہوتی ہے۔ اس طرح باق قوتیں بھی ہیں۔ جو مخص اس قوت طبعی میں کی یا زیادتی نے فرق کا افکار کرے وہ وائر عمل سے خارج ہے 'اور جو مخص یہ خیال کرے کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی عمل کی رہاتی گوارے زیادہ نہیں تھی تو وہ خود رہاتی گوارے کم ترہے۔ اس کی بیشی کا افکار کیسے ممکن ہے؟ اگر اس میں فرق نہ ہو تا تو لوگ علوم بھے میں استے خلف کیوں ہوتے کہ ایک مخص کند زبن ہے' استاذ مغز زنی کرے تب سمجے 'اور ایک مخص ذہین و نمین ہے محض اشاروں میں پوری بات سمجے جائے اور کوئی ایسا کا بل ہے کہ خود اس کے باطن میں حقائی ارشاد فرماتے ہیں۔۔

یکادُزینهٔ هایُضِی وَلُولَمْ تَمْسَسُهُ فَارَّ-نُورٌ عَلَی نُورِ (پ۱۱۰۱، ۱۳۵۰) اس کا تیل (اسقدرصاف اور سکنے والا ہے) کہ اگر اس کو آگ بھی نہ چھوئے ناہم ایسامعلوم ہو تا ہے کہ خود بخود جل اٹھے کا (اور جب آگ بھی لگ کی تو) نور طلی نور ہے۔

یہ کالمین انبیاء علیم السلام ہیں 'یہ تمام تھا کُل آگے قلوب میں کمی سے سکھے بغیر آجاتے ہیں اے الهام سے تعبیر کیا جا آ ہے۔ آخضرت معلی الله علیہ وسلم کے اس ارشاد میں بھی مراد ہے۔

انروح القلس نفشفی روعی احبب من اجبت فانک مفارقه وعشماشت فانکمیت واعمل ماشت فانکمجزی به (برن)

روح القدى نے ميرے ول ميں يہ بات وال دى ہے كہ جس كو چاہو دوست بنا اواس سے تهيں جدا ہونا ہوگا اور جتنا چاہو جيوتم مرف والے ہو اور جو عمل چاہے كرواس كى جزا تهيں طے كى۔

فرشتوں کا انبیائے کرام کو اس طرح خبردیناوی نہیں ہے' اس لیے کہ وی میں کانوں سے سنتا اور آنکھوں کے ذریعہ فرشتے کو ویکنا ہو تا ہے۔ الهام میں بیات نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نفث فسی روعی (میرے ول میں ڈال دیا) کا لفظ ارشاد فرمایا۔

وی کے بہت ہے درجات ہیں ان کا تعلق علم معالمہ سے نہیں ہے ، بلکہ علم مکا شف ہے۔ یہ خیال مت بیجے کہ وی کے درجات کا معلوم کرلینا وی کے منصب کا عاصل کرلینا ہے ، اس لیے کہ کمی چیز کا جاننا اور چیز ہے ، اور اس کا پاجانا اور چیز ۔ شائل یہ نامکن نہیں کہ کوئی تھیم محت کے درجات سے واقف نامکن نہیں کہ کوئی تھیم محت کے درجات سے واقف

ہونے کے باوجود عدالت نہ رکھتا ہو'اس طرح جو مخص نبوت اور ولایت کے درجات سے واقف ہو جائے' ضروری نہیں کہ وہ نبی یا ولی ہو'یا جو مخص تقویٰ اور ورع سے واقف ہو ضروری نہیں کہ وہ متلی بھی ہو۔

بعض لوگوں میں ازخود سیجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے 'بعض لوگ تعلیم و شنیعہ سے سیجھ جاتے ہیں 'اور بعض لوگ تنبیعہ و تعلیم سے بھی نہیں سیجھ پاتے 'اس کی مثال زمین کی ہے ' زمین بھی تین طرح کی ہوتی ہے ایک تووہ جسمیں پانی جمع ہوتا ہے 'اور اس سے چشمہ الحلنے لگتا ہے ' دو سری قسم وہ ہے جس میں کنواں کھوونے کی ضرورت ہوتی ہے 'اس کے بغیم پانی نہیں لگتا ' تیسری قشم میں وہ زمین داخل ہے جسے کھودنے سے بھی پانی جاری نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے کہ زمین کے جوا ہرائے اوصاف میں مختلف ہوتے ہیں۔ بھی حال نفوس اور قرت عاقلہ کا ہے ' عشل کے کم ہونے یا زیاوہ ہونے پروہ روایت دلالت کرتی ہے جو حضرت عبداللہ بن سلام سے موری ہے ' انحوں نے آخر میں عرش میں اللہ علیہ وسلم سے بچھ دریافت کیا' یہ ایک طویل مدیث ہے 'جس کے آخر میں عرش کی عظمت کا تذکرہ بھی ہے ' روایت کے الفاظ یہ ہیں۔۔

قالت الملائكة : ياربنا هل خلقت شيئًا عظم من العرش به قال نعم العقل قالوا: وما بلغ من قدره؟ قال هيهات ! الايحاط بعلمه هل لكم علم بعدد الرمل؟ قالوا: لا إقال الله عزوجل فأنى خلقت العقل اصنافا شتى كعدد الرمل فمن الناس من اعطى حبة ومنهم من اعطى حبتين ومنهم من اعطى الثلاث و الاربع منهم من اعطى فرقا و منهم من اعطى وسقا و منهم من اعطى اكثر من

فرشتوں نے فدا تعالی ہے عرض کیا: اے اللہ اکیا آپ نے عرش ہے مظیم ترجی کوئی چزیدای ہے؟ فرایا: ہاں! عقل! عرض کیا: عقل کی مقدار کتنی ہے؟ فرایا: اس پر تہمارا علم محیط نہیں ہوگا۔ کیاتم رہت کے ذرات کی تعداد جانتے ہو؟ عرض کیا: نہیں! اللہ تعالی نے فرایا کہ میں نے رہت کے ذرات کے بقدر عقل کی قتمیں بنائی ہیں۔ بعض لوگوں کو ایک رتی ملی ہے ، بعض لوگوں کو دد ، بعض کو تین ، اور بعض کو چار۔ بعض لوگوں کو ایک فرق (آٹھ سیر کے بقدر) عطا ہوا ہے ، بعض کو ایک وست (اونٹ کے بوجد کے برابر) ملا ہے ، اور کسی کو اس ہے بھی زائد عمنایت ہوا۔

صوفی اور عقل : اب آگریہ کما جائے کہ عقل کی اس قدر عظمت اور اہمیت ہے تو یہ صوفی حضرات عقل اور معقول کو برا کیوں

جھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے عقل اور معقول کے اصل معنی چھوڑ دیئے ہیں اور اسے مجادلوں اور مناظروں کے ساتھ
مخصوص کر لیا ہے ' مجادلوں اور مناظروں کے فن کو علم کلام کتے ہیں۔ اب معقول میں رہ گیا ہے کہ بحث کی جائے ' فرنق ٹانی پر
الزامات لگائے جائیں ' الزام اور جو اب الزام کا یہ سلمہ دراز تر ہو۔ صوفیائے کرام ہے یہ تو نہیں ہو سکا کہ وہ لوگوں سے کہتے کہ تم

زاس علم کو غلطی سے معقول ٹھرالیا ہے ' اسلئے کہ یہ بات ان کے دلوں ہیں راسیخ ہوگئ ہے ' اور زبان پر رائے ہے۔ پھریہ کیے
مکن ہے کہ صوفیوں کے بتانے ہے وہ یہ اعتقاد ترک کردیں۔ اس لیے انھوں نے موجہ عقل اور معقول کی نہ تنت کا راستہ انھیار
کیا۔ ورنہ یہ کیے ممکن ہے کہ وہ لوگ نور بھیرت کی نہ تمت کریں جس سے اللہ کی معرفت عاصل ہوتی ہے ' اور انبیاع کرام کی
تقدیق کی جاتی ہے۔ اس کی تعریف اللہ تعالی نے خود فرائی ہے۔ اگر اس کی نہ تمت کی جائے تھی میں عقل سے ہوتا ہے ' اگر عشل می

اگر کوئی مخص یہ کے کہ شریعت کی جنت کاعلم عین الیقین اور نور ایمان سے ہو تا ہے نہ کہ عمل سے تو اس کی یہ بات تسلیم۔

127

احياءالعلوم جلداول

مر عقل سے ہاری مراد بھی ہی عین الیقین اور نور ایمان ہے ' یعنی وہ باطنی صفت جس سے انسان چوپایوں سے متاز ہو آ ہے اور حقائق کے حقائق کے اور اک کی قوت حاصل کر آ ہے ' اس طرح کے مفاطے دراصل ان لوگوں کی جمالت سے پیدا ہوتے ہیں جو حقائق کو الفاظ کے آئینے میں دیکھتے ہیں ' کیوں کہ الفاظ میں اختلافات ہیں 'اس لیے حقائق بھی مختلف سمجھ لیے جاتے ہیں۔ عقل کے بیان میں بیہ تفصیل بہت کافی معلوم ہوتی ہے۔

الله تعالى عنايت اور مهافى عشراب العلم "كمل بوئى داب "كتاب العقائد" شروع بوتى ب-انشاء الله سيدنا محمد وعلى كل عبد مصطفى من "والحمد لله اولا و آخر او صلح الله على سيدنا محمد و على كل عبد مصطفى من

اهل الارض والسماع

يبلا باب

### كتابُ العقائد عقائد كابيان

کھئے شہادت کے بارے میں اہل سنّت کا عقیدہ : اس باب میں کلمہ طیبہ بینی "لا الله الا الله محمدر سول الله" کے بارے میں اہل سنّت کا عقیدہ کی تعین میں اہل سنّت کے عقیدہ کی تفین ایان کی گئی ہے یہ کلمہ اسلام کے پانچ ارکان میں ہے ایک رکن ہے' اس کا پہلا جملہ توحید پر مشمّل ہے' اور دو مرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر۔ اس لیے ان دونوں کی تفییل الگ الگ بیان کی جارہی ہے۔ پہلا جملہ توحید پر مشمّل ہے۔ توحید کا نقاضا ہے کہ ان امور کا احتقاد کیا جائے۔

وحدانیت : ید که الله تعالی اپنی ذات میں اکیلا ہے کوئی اس کا شریک نہیں کی ہے کوئی اس جیسا نہیں ' بے نیاز ہے کوئی اس کا حریف نہیں ' بیان ہے کوئی اس جو دالا ہے اس کا حریف نہیں ' زالا ہے کوئی اس کی نظیر نہیں ' ایک ہے ' قدیم اور اذلی ہے ' اسکی کوئی ابتدا نہیں ' بیشہ رہنے والا ہے ' اس کا انتظاع نہیں ' وائم ہے جس کو بھی فنا نہیں ' عظمت اور جلال کے اوصاف سے متصف ہے ' اور متصف رہے گا' زمانوں کے گذرنے ' اور ماہ وسال کے ختم سے بھی وہ ختم نہیں ہوگا' وہی اول ہے ' وہی آخر ہے ' وہی ظاہر ہے ' وہی باطن ہے۔

تنزید : به عقیدہ رکھناکہ اللہ تعالی نہ صورت دار جم رکھتا ہے 'نہ وہ محدود ی مقدار جو برہے 'نہ وہ عرض ہے 'نہ اس میں کوئی موجود اس کے مشابہ ہے 'نہ وہ کی جیسا ہے اور نہ کوئی موجود اس کے مشابہ ہے 'نہ وہ کی جیسا ہے اور نہ اس جیسا کوئی ہے۔ نہ وہ کی مقدار میں محدود ہے اور نہ جسیں اسے تھیرے ہوئے ہیں 'نہ آسان و زمین اس کو محیط ہیں 'وہ عرش پر اس طرح ہے جس طرح اس نے کما'یا جس طرح اس نے اراوہ کیا' یعنی وہ عرش کو چھونے 'اس پر بھنے 'یا اس میں طول کرنے ہے پاک ہے۔ عرش اس کو نہیں اٹھا تا بلکہ عرش اور حاملین عرش 'سب کو اسکی قدرت نے اٹھا رکھا ہے اور سب کے سب 'س کے قبنہ قدرت میں ہیں۔ وہ عرش ہے 'اس کے بوجود وہ ہم قدرت میں ہیں۔ وہ عرش ہے 'اس کے باوجود وہ ہم موجود چیز ہے 'اور زمین ہے دور 'بلکہ وہ عرش اور آسان ہے بلند تر ہے 'اس کی فوقیت اس طرح کی ہے کہ وہ نہ عرش اور آسان ہے بلند تر ہے 'اور زمین ہے بلند تر ہے 'اور زمین ہی شہ رگ ہے بھی قریب تر ہے 'موجود کے پاس اس کی قریت اجسام کی قریت ہے مشابہ نہیں۔ جس طرح کہ اس کی ذات اجسام کی ذات ہے مشابہ نہیں۔ نہ وہ کس کے کہ کوئی اسکا احاطہ کرسکے 'وہ ذان وہ مکان کی تحلیق میں جس سے بلند تر ہے کہ کوئی اسکا احاطہ کرسکے 'وہ ذان وہ مکان کی تحلیق اس سے بلند تر ہے کہ کوئی مکان اس کا محیط ہو 'اس طرح وہ اس سے پاک ہے کہ کوئی اسکا احاطہ کرسکے 'وہ ذان وہ مکان کی تحلیق

141

ے پہلے موجود تھا اور اب بھی ایساہی ہے جیسا پہلا تھا۔ وہ اپنی سعاف میں مخلوق ہے جدا ہے'نہ اس کی ذات میں اس کے سوا دو سرا ہے' اور نہ کی دو سرے میں اس کی ذات ہے' وہ تبدیلی اور تغیر ہے پاک ہے' نہ حوادث اس پر نازل ہوتے ہیں اور نہ عوارض طاری ہوتے ہیں' بلکہ بیشہ ہمیش وہ زوال و فنا ہے پاک رہے گا' اپنی صفات کمال میں اس کو کسی اضافی ضرورت نہیں جس سے اسکا کمال پورا ہو' اسکا وجود عقلوں کے ذریعہ معلوم ہے' جنت میں نیک لوگوں پہ اس کیا یہ انعام ہوگا کہ وہ انعیس اپنے دیدار کے شرف ہے نوازے گا۔

حیات اور قدرت ، یہ اعقاد کرے کہ اللہ تعالی ذندہ ہے، قادر ہے، جباروقا ہرہے نہ اس پر جرطاری ہو تا ہے اور نہ اس کے لیے فتا ہے اور نہ اس موت واقع ہوتی ہے وہ ملک اور ملوت والا ہے، وہ صاحب عربت ہے اس کے لئے سلطنت اقتدار، خلق اور امر ہیں۔ آسان اس کے وائیں ہاتھ ہیں لیئے موت والا ہے، وہ صاحب عربت و جبوت ہے اس کے سلطنت اقتدار، خلق اور امر ہیں۔ آسان اس کے وائیں ہاتھ ہیں لیئے ہوئے ہیں، اور تمام مخلوقات اس کی مفی میں ہیں، مخلیق میں وہ مغروب ایجاد وابداع میں اس کا کوئی خانی نہیں اس نے مخلوق کو پیدا کیا، ان کے اعمال کی تخلیق کی، ان کے رزق متعین کے، اور موت کا وقت مقرر فرایا۔ کوئی چیزاس کے دست قدرت ہے باہر منسل ہے، نہ اس کی قدرت کے تغیرات ہا ہم ہیں، نہ اسکی ذیر قدرت چیزوں کا شار ممکن ہے، اور نہ اس کی معلومات کی انتما معلوم علم ، یہ بین یہ جانا کہ خدا تعالیٰ تمام معلومات کا علم رکھتا ہے، زمین کی تموں سے لے کر آسان کے اوپر تک جو پھے ہا اس کا علم میں ہی وہ میں ہیں ہوئی درہ بھی اس کے وائرہ علم سے خارج نہیں، بلکہ وہ سیاہ رات میں سخت پھر پر رینگئے والی سیاہ خیون کے رینگئے ، اور ہوا کے در میان ورہ کے اڑنے کا بھی علم رکھتا ہے، ہم بوشیدہ اور فلا ہمیات اس کے علم میں ہے، ولوں کے خیون کی کر رساطن کے مختی اسرار جانتا ہے، اس کا علم قدیم ہے، اذلی ہے، وہ بیشہ سے اس علم کے ساتھ متصف رہا ہے۔ طالات ، خیالات ، اور باطن کے مختی اس اور وانقال سے نیا پیدا ہوا ہے۔

اراده نیابی با متعاد کرنا کہ اللہ تعالی نے کا نتات کی تخلیق ارادے سے کی ہے 'اور تمام پیدا شدہ چیزوں کا انظام وی کر آ ہے '
ملک اور ملکوت میں جو کچھ ہے ' تھوڑا ہے یا ہمت' چھوٹا ہے یا ہوا ' فیج ہے یا شعبان ' ایمان ہے یا کفر' معرفت ہے یا
جمالت 'کامیابی ہے یا محروی ' طاعت ہے یا معصیت۔ سب ای کے تھم ' نقلا یر ' تھکت اور خواہش ہے ہیں۔ اس نے جس چیز کو چاہا
وہ ہوئی اور جس کو نہ چاہا وہ نہیں ہوئی۔ پلک جھپکنا ' ول میں کسی خیال کا پیدا ہوتا اس کی خواہش ہے ہا ہر نہیں بلکہ وہی شروع کرنے
والا وہی لوٹانے والا ہے۔ جو چاہتا ہے وہ کر آ ہے کوئی اس کا تھم رو کر نیوالا نہیں اور نہ کوئی اس کے فیطے کو منسوخ کرنے والا ہے۔
ماناہوں سے بچتا اس کی توفیق اور مدد کے بغیر ممکن نہیں اور نہ اس کی اطاعت اس کی خواہش اور اس کے ارادے کے بغیر ممکن
ہیں ورنے اپیر تو یہ خارج از امکان ہے اس کا ارادہ اس کی تمام وہ سری صفتوں کے ساتھ اس کی ذات سے قائم ہے ' اور وہ ہیشہ سکون دیتا چاہیں تو یہ خارج از امکان ہے اس کا ارادہ اس کی تمام وہ سری صفتوں کے ساتھ اس کی ذات سے قائم ہے ' اور وہ ہیشہ نہا ہے اور وہ ہیشہ نہیں ہیں تھیر کے بغیری چیزوجود پذیر ہوئی ' بلکہ اس کے ارادے کے مطابق سے ارادے کے مطابق سے نے اس کے ارادے کے مطابق اس کے ارادے کے مطابق اس کے ارادے کے مطابق اسے اس کا ارادہ اس کی اقار کی میں اشیاء کے وجود کا ارادہ کیا ' اور ان کا وقت مقر مطابق کسی تبدیلی یا تغیر کے بغیری چیزوجود پذیر ہوئی ' بلکہ اس کے ارادے کے مطابق کی ترتیب کی ضورت پیش مطابق کسی تبدیلی یا تغیر کے بغیری چیزوجود پذیر ہوئی ' بلکہ اس کے ارادے کے مشروت پیش کی نہ کہدور کیا انظار کرنا پڑا' اسے ایک حالت وہ تمام کا وہ تنام کیا کہ نہ اس میں افکار وہ مقدیات کی ترتیب کی ضورت پیش کی نہ نہ کہدور کیا انظار کرنا پڑا' اسے ایک حالت وہ منام کا وہ تنام کیا کہ نہ اس میں افکار وہ مقدیات کی ترتیب کی ضورت پیش

سننا اور دیکھنا : لینی یہ احتاد کرنا کہ اللہ تعالی سمج وبصیر ہے "سنتا ہے 'دیکھتا ہے 'کوئی سننے کی چیز کنتی ہی آہتہ کیوں نہ کی گئ ہویا دیکھنے کی چیز کنتی ہی باریک کیوں نہ ہو اس کے سننے اور دیکھنے ہے بی نہیں سکتی۔ نہ دوری اس کے سننے کی راہ میں رکاوٹ ہے 'نہ تاریکی دیکھنے میں مانع ہے۔ وہ دیکھتا ہے گرچٹم وابو ہے پاک ہے 'سنتا ہے گرکانوں اور کانوں کے سوراخوں سے منزو ہے 'جیسے علم

میں ول سے ، پاڑنے میں عضو سے 'پیدا کرنے میں آلد سے پاک ہے۔ جس طرح اس کی ذات پاک مخلوق کی ذات کی طرح نہیں اس طرح اس کی صفات ہمی مخلوق کی صفات کے مشابہ نہیں۔

کلام : لین یہ عقیدہ رکھناکہ اللہ تعالی کلام کرنے الا ہے اور اپنے ازلی تدیم کلام ہے جو اسکی ذات کے ساتھ قائم ہے تھم دبتا ہے ، منع کرتا ہے ، وعدہ کرتا ہے اور ڈرا تا ہے ، اس کا کلام مخلوق کے کلام کی طرح نہیں کہ ہوا کے ذریعہ اجرام کے کراؤ ہے ، زبان کی تحریک اور ہونؤں کے آپس میں طنے ہے آواز پیدا ہوتی ہو۔ بلکہ ان سب سے جداگانہ ہے ، قرآن توراق ، زبور اور انجیل اس کی تحریک ہیں جو اس کے پیغیروں پر نازل ہوئیں۔ قرآن کریم کی خلاوت زبانوں سے ہوتی ہے اوراق پر تھا جاتا ہے ، ولوں میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجودوہ قدیم ہے ، اور اللہ تعالی کی ذات پاک کیساتھ قائم ہے ، اس سے جدا ہو کردلوں میں یا اور اق پر مخفوظ کیا جاتا ہے ۔ اللہ تعالی کا کلام آواز اور حدوث کے بغیر ساتھا جس طرح کہ نیک لوگ آخرت میں اللہ تعالی کو جو ہرعرض کے بغیرہ یکھیں گے۔

افعال : یه عقیده رکھناکہ جو چیز موجود ہے وہ اس کے قعل سے حادث ہے 'اس کے عدل سے متنفید ہے 'اس کا وجود بھتر'اتم' ا كمل أور اعدل طريقے پر ظهور پذیر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں حکیم اور اپنے احکام میں عادل ہیں 'اس کے عدل کو بیندوں کے عدل پر قیاس نئیں کیا جاسکا۔ اس لیے کہ بندہ سے علم کا امکان ہے اس طرح پر کہ وہ فیرے ملک میں تقرف کرے 'اللہ تعالیٰ ہے ظلم ممکن نہیں کو نکہ اس کو فیری ملک ملی نہیں ہے کہ وہ اس میں تقرّف کرنے ظالم کملائے ،جو پھے اس کے سواہے انسان ، جن فرشية اشيطان زين اسان حيوانات مروع جماد ، جو برعوض مرك اور محسوس سب حادث بي-اس في الى تدرت س ان چیزوں کو عدم سے وجود عطاکیا'ا زل میں تھا تھا۔ کوئی ود مرا اس کے ساتھے نہ تھا'اپنی قدرت کے اظہار اور اپنے آرادہ کی تحیل ك آئے اس نے علوق كو پيداكيا۔اس كے نہيں كه اسے علوق كى ضرورت تھى كيا وہ ان كى تحليق كامخاج تھا، خلق اخراع ، تكليف (مكلت بنائے مين) انعام اور اصلاح ميں اپنے فعنل وكرم سے كام ليتا ہے ، كوئى چيزاس پر واجب نبيں ہے ، فعنل احسان انعت اور انعام سب اس کے لئے ہیں 'وہ اس قادر تھا کہ وہ آپنے بندوں کوعذاب دیتا اور انتمیں طرح طرح کی تکلیفوں میں جتلا کرتا۔ اگر ایسا ہو یا تو یہ بھی اس کا عدل ہو یا نہ کہ ظلم ۔۔۔۔اللہ تعالی نے اپنے مؤمن بندوں کو ان کی طاعات پر اپنے کرم اور دعدہ کے مطابق برور ہیں۔ تواب عطاکر ناہے۔ نہ بندواس تواب کامستق ہے اور نہ اس پر یہ لازم ہے کہ دواہے اجرو تواب نے نوازے اس کے کہ اس پر كى كے ليے كوئى فعل واجب نہيں ہے 'نہ اس سے ظلم مكن ہے 'اور نہ كى كااس پر حق واجب ہے ' بلكہ خلوق پر اس كاحق واجب ہے اک اس کے احکام کی تعمیل کرے ایر حق اس نے انبیاء علیم السلام کے ذریعہ واجب کیا ہے امحض عقل ہے واجب میں کیا۔ رسولوں کو دنیا میں بھیجا ، معروں کے ذریعہ ان کی صدافت فا ہر فرمائی۔ انھوں نے اس کے اوامر اوابی اس کے وعدے اوروعید مخلوق تک پنجائے اس لیے یہ ہمی ضروری ہوا کہ لوگ اس کے بیسج ہوئے رسولوں کو سچا جانیں 'اورجو پچھووہ لے کر آئے ہیںاہے تنلیم کریں۔

آب کلے طیبہ کے دو سرے جملے کی تفصیل سنے فیرا کی وحدانیت کے اقرار کے ساتھ ساتھ یہ اعتقاد بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے بی آئی قرقی محر صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب و مجم عجن وانس کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ ان کی شریعت سے تمام سابقہ شریعتوں کو ان احکام کے علاوہ جنہیں اس نے باتی رکھا منسوخ قرار دیا۔ آپ کو تمام انبیاء پر فضیلت دی اور تمام انسانوں کا سردار بنایا۔ ایمان کامل کے لیے لا المالا اللہ کی شہادت کو کافی نہیں سمجھا بلکہ رسول کی شہادت بھی ضروری قرار دی۔ دنیا اور آخرت سے منطق جن امور کی خبر آپ نے دی ان کی تقدر تی واجب قرار دی۔ کسی بندہ کا ایمان اس دقت تک قبول نہیں کیا جا تا جب تک کہ وہ مرنے کے بعد بعض حالات یہ ہیں جن پر ایمان لانا وہ مرنے کے بعد بعض حالات یہ ہیں جن پر ایمان لانا

144

احیاء العلوم جلد اول مروری ہے۔

بندہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ منکر نکیری تقدیق کرے۔ بیدونوں ہولناگ اور میب صورت کے دو مخص ہیں جو بندے کو قبر میں روح اور جسم کے ساتھ سیدھا بٹھلاتے ہیں اور اس سے توحید و رسالت کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرے نمی کون ہیں؟(\*)

بوض پر ایمان لائے جس پر مؤمنین گذریں مے۔ یہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہے۔ اہل ایمان اس کا پانی جنت میں داخل ہونے ہے گاوہ کمی کے گاوہ کمی کے اس حوض کی چوڑائی ایک مافت کے بعد رہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے بیٹھا ہے۔ اس کے جاروں طرف رکھے ہوئے ہیا لیے یا پانی کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ ( ع ) اس عن میں دو پرنا لے جنت

( الله عن المي هريرة ! اذا قبر الميت او قال : احدكم آتاه ملكان اسودان ازم قان يقال الاحده ما المنكر وللآخر النكير (تذي ابن عن السيداذا وضع في قبر مو تولى عنه الصحابه وانه ليسمع قرع نعالهم اتام لكان في قعدانه (عاري وملم)

(۱) عن عبدالله ابن عمرو: وانهما فتانا القبر (احروابن حبان) (۲) ان سوالهما اول فتنة بعدالموت (یه مدید نین بی) (۳) عن عائشة انکم تفتنون او تعلبون فی قبور کم (بخاری و ملم) عن ابنی هریرة و عائشة استعادته صلی الله علیه و سلم من علب القبر (بخاری و ملم) (۳) عن عمر : قال الایمان ان تومن بالله و ملانکته و کتبه و رسله و تومن بالجنة والنار والمیزان ذی الکفتین واللسان و صفته فی العظم نه مثل طباق السموات والارض (بیق) یه مدید ملم شریف می بی می کین اس می میزان که بی میزان کا تذکره نین به ایواو و می ما کشید می مدید به کین اس می میزان که بیم ایم و می مدال شدی و صفحه فی هذه الشنی و یوضع فی و یوضع

فيرجع احلاهما و تخف الاخرى " ( ه ) عن ابى هريرة وهو (الصراط) مملوعلى مننجهنم احدمن السيف وادق من الشعر (بخارى ومسلم) عن ابى سعيد! ان الجسر الدق من الشعر واحدمن السيف من المرابي في المرابي قول بدايت عائد مرفرع بحى لقل بواجه

الشعر واحدمن السيف منداحم ابن مغيل مين يرقول بموايت عائشه مرفرع مجى نقل بواجمد (٢) حوض پر ايجان لان اور الل ايجان كا حوض سے إنى پينے كے متعلق مديث ملم مين الرق به موى ہے۔ يہ مديث آخضرت ملى الله عليه وسلم في الرق به الفاظ بحى بين : "وهو حوض تر دعليه امتى يوم القيامة آئيته عندالنجوم (٤) عن عبدالله ابن عمر : من شرب منه شربة لم يظم بعدها ابدًا عرضه ميسرة شهر الشد بياضا من اللبن واحلى من العسل عدد البارق عدد نجوم السماء (عارى وسلم)

ك چشمر كوثر سے كرتے ہيں۔ ( \* )حماب پر ايمان لائے۔ لوگ حماب كے معاطع ميں مختف موں مے۔ بعض لوگوں سے سخت حاب لیا جائے گا، بعض لوگوں سے چٹم پوٹی کی جائے گی اور بعض لوگ بے حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ لوگ اللہ تعالی کے مقرب بندے ہوں مے۔ (١) اللہ تعالی انبیاء میں سے جس سے جاہے یہ بوچھ لے گاکہ تم نے تبلیغ رسالت کی ذمہ داری اداکی یا نہیں؟ کافروں میں جس سے چاہا نبیاء کی تحذیب کے سلسلے میں بازیرس کرے گا۔ (۲) اہل بدعت ے سنت کے متعلق اور مسلمانوں ہے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ( ۲ )اس کابھی اعتقاد کرے کہ اہلِ توحید سزا کے بعد دو زخے تکلیں کے۔ یہاں تک کہ خدا تعالی کے فعنل د کرم ہے کوئی موحد دو زخ میں باتی نہیں رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ كوئى موتد بيشد دون في سيس رب كا- ( م )شفاعت برايان لائ بيل شفاعت انبياء عليم السلام كريس مح يحرشداء بعديس باتی تمام مسلمان- بر مخص کو بارگاه ایزدی مین جس قدر غزت و تحریم حاصل موگ ای قدر اس کی سفارش منظور موگ- یجمه الل ایمان ایسے باقی رہ جائیں تھے جن کی کسی نے بھی سفارش نہ کی ہو۔ اشیں اللہ تعالی اپنے فضل سے دوزخ سے نجات عطا کرے گا چنانچہ دوزخ میں کوئی صاحب ایمان بیشہ نہیں رہے گا بلکہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ سے خبات بائے گا۔ ( ۵ ) بید اعتقاد رکھے کہ محابہ کرام افضل میں اور افضلیت میں ان کے درجات کی ترتیب اس طرح ہے۔ آنحضرت صلی الله علیه وسلم کے بعد سب لوگوں میں افضل حضرت ابو بکڑ ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمران کے بعد حضرت عمان ان کے بعد حضرت علی لا ا ما برام رمنی اللہ تعالی علیم المعن کے سلطے میں حس عن رکھے۔ ان کی تعریف کرے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ان کی تعریف کی ہے۔ ( 2 ) یہ سب وہ امور ہیں جنہیں احادیث نبوی اور آثار محاب و بالعین کی تائید حاصل ہے۔جو محض ان امور کا بورے یقین کے ساتھ اعتقاد رکے گا وہ اہل سنت والجماعت میں سے موگا۔ مرابی اور بدعت سے دور رہے گا۔ ہم اپنے لیے اور عامة المسلمين كے ليے اللہ تعالى ہے كمال يقين اور راہ حق ميں ثبات قدى كى دعاكرتے ہيں۔ وہ ارحم الراحمين ہے وصلى الله على سيدنا محرو الهوامحابدا جمعين-

<sup>(</sup> ان ) حاب رائان لا نوت فيه ميزابان يمنانه من الجنة احدهما من فعب والآخر من ورق (سلم) ( 1 ) حماب رائان لائے والے حماب على سخت كيرى اور چنم ہوشى كرتے اور بعض لوگوں كے بلاحماب جنت على جائے كى مديث معرت مرت يعق م معتول ب\_ بخارى ومسلم من حعرت عائد كى مديث ك الفاظ يه بن : "من نوقش الحساب عنب قالت : قلت اليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حساباً يسيرا قال ذلك العرض" عارى وملم على حفرت ابن عاس كى يه مدعث بحى ب- "عرضت على الامم فقيل هذه امتك و معهم سبعون الفايدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب" (٢) عن ابي سعيد الخدري: يدعي نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يارب فيقول هل بلغت وفيقول نعم: فيقال لامته فيقولون ما اتأنا من نلير فيقول من يشهلك؟ الخ (٣) عن عائشة : من تكلم بشئى من القدرسل عنه يوم القيامة (١٠٠١ عن ابي هريرة مامن فاع يدعوالي شئى الاوقف يوم القيامة لازما لدعوة ما دعا اليموان دعار جلر (اين اج) ( ٣) ابو بريره ك ايك طول مديث كا قتاس: "حتلى اذا فرغ اللممن القضاء بين العبادو ارادان يخرج برحمته من ارادمن اهل النار امر الملائكة ان يخرجوا من النار من كان لايشرك الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء (١٧٥١-) عن إبى سعيد الخدرى: من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خرط من الايمان فاخرجوه (بغاري وملم) ايك روايت ك القاظ يين: شفعت الملائكة وشفعت النبيون وشفع المومنون ولم يبق الارجم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط (عارى وملم) (١) عن ابن عمر: قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فتخير ابابكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ( عن ) عن عبد الله بن مغفل: اللماللة في اصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدى (تذي) وعن ابي سعيد الخدري لا تسبو الصحابي (عارى وملم) وعن ابن مسعود: اناذكراصحابي فأمسكوا (المرأن)

#### www.ebooksland.blogspot.com

14Z

احیاءالعلوم جلداول دو مرا باب

### ارشادمیں تدرج اور اعتقادیات میں ترتیب کی ضرورت

جانا چاہیے کہ ہم نے ہو ہو پہلی فصل میں لکھا ہے ہوں کو اس کی تعلیم و تلقین ابتدائی عربی ہی کراوعا چاہیے تاکہ وہ یاد
کرلیں۔ بوا ہونے پر ان مقائد کے معانی خود بخود ان پروائی ہوتے چاہیں گے۔ مختریہ کد ابتدا میں محض یاد کرنا ہے۔ فمن اعقاد " بقین اور تقدیق سب بعد کے درجات ہیں۔ ابتداء میں بات بچوں کے ولوں میں بغیرد پیل کے بھی بڑ کا لیتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے انسان کا دل ایمان کے لیے کول دیا ہے۔ ایمان کی تلقین کے لیے جب اور بربان کی ضرورت نہیں بوتی ہو تا ہے۔ یہ بات محت ہو تا ہے۔ یہ بات محت ہو کہ جو احتقاد کے خلاف کوئی شبہ پیدا کردیا جائے تو یہ شبہ مؤثر ہو سکتا ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ عام لوگوں کے دلوں میں اس طرح کے مقیدوں کو خوب توقیق دی جائے۔ اعتقاد کی مقیدوں کو خوب قرت و کی شبہ پیدا کردیا جائے ہو گا اور جو بھی تشریق کہ بحث میں مشغول رہے اور دوز متو کی عبادات انجام دیتا رہے۔ عبادات کے مواس سے اعتقاد کو تقریت کے گاور جو کوئی تو نوف و خویت ہوگا اس سے اعتقاد کو تقریت کے گائی ہوگا تا کہ کہ کو مقائد کی تو تو تا کہ کہ کہ تو تا کہ کہ تو تا کہ کہ ہوگا اس سے اعتقاد کو تقریت کے گائی ہوگا تا ہو گا تا کہ کہ تو تا کہ کہ تو تا کہ کہ کوئی ہوگا گیے۔ کہ تا ہوگا اس سے اعتقاد کو تقریت کے گائی ہوگا تا ہوگا اس کے اعتقاد کو تقریت کے گائی ہوگا تا ہے۔ کہ تا ہوگا اس کے اعتقاد کو تقریت کے گائی ہوگا تا ہوگا تا ہائی ہوگا تا ہوگا ہیں۔ کہ بھائی ہوگا تا ہائی ہوگا ہیں۔ کہ بھائی ہوگا ہیں۔

عقائد اور مناظرانہ مباحث ؟ پی کو عقائد میں مناظرانہ بحثوں سے دور رکھنا چاہیے۔ اس کے کہ اس طرح بات داول میں رائع حمین ہوتی بلکہ اکھڑھاتی ہے۔ اس کے کہ اس طرح بات داول میں رائع حمین ہوتی بلکہ اکھڑھاتی ہے۔ اس کے داول میں اختلافی بحثوں کے درید عقائد کی تلقین کی مثال ایس ہے جیسے کوئی مخص صبح و شام درخت کی جڑا درسے پر ہتھ و او برسائے اور یہ توجیہ کرے کہ میں اس طرح درخت کو خوب معبوظ بنانا چاہتا ہوں۔ حالا تکہ یہ بعید نہیں کہ اس طرح کے مسلسل عمل سے درخت معبوط ہونے کی بجائے اوٹ کر جائے۔ چنانچے عام طور پر ہوتا بھی بھی ہے۔ اس مشاہدہ کے بعد اب بھی کمنا سنتا ہی بیکارہے۔

#### www.ebooksland.blogspot.com

احياءالعلوم جلداول

دلوں میں اس نوری مع روش کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ قرآن یاک میں ہے۔ والیڈین جاهد وافی نیا کی فیدیا تھی میں میں اس کی اس کی اس کی میں نیا کہ کے اور ہے اس اس کا اور جو لوگ بھاری راہ میں مشتیں برواشت کرتے ہیں ہم ان کو است مردد کما تھی مجاور ہے فلک اللہ تعالی ایسے خلوص والوں کے ساتھ ہے۔

یہ نور ایک جوہر نفیس ہے جو صدیقین اور مقربین کے ایمان کی بتاہت ہے۔ حضرت ابو یکرصد این کے ول میں جو را ذوالا کیا تھا اور جس کی وجہ سے آپ کو ہاتی تھا ہوں کی جراس ارے جس کی وجہ سے آپ کو ہاتی تھا مہ ہے جراس ارے واقف ہونے کی متعدد ورجات ہیں۔ جتنا کوئی جاہد کرنے گا این یا طمن کو جس قدر صاف اور فیراللہ سے پاک رکھے گا اور نور یقین سے جس قدر روجن حاصل کرنے گا ای قدر اسرار ہی تعلقی شرے طیم اسرار کو بھی طب طم طب مطم فقد اور دو سرے علوم کی طرح سے متنا جائے ہے۔ ان علوم میں لوگ اپنی محت ' ذہن اور خیات کے اعتبار سے مخلف ہوتے ہیں۔ اس طرح علم اسرار میں جرایک کا ورجہ برابر شمیں ہوتے ہیں۔ اس طرح علم اسرار میں جرایک کا ورجہ برابر شمیں ہوتے ہیں۔ اس طرح علم اسرار میں جرایک کا ورجہ برابر شمیں ہوتے ہیں۔ اس طرح علم اسرار میں جرایک کا ورجہ برابر شمیں ہوتا۔

أبك استفتاء اوراس كاجواب

استفاء : مناظروادر كلام سكونا علم نوم كى طرح براب يامباح يامتحب؟

جواب : اس مسط میں وو فریق بین اور دونوں نے اس کے جواز و حرمت میں بے بناہ مبالغ سے کام لیا ہے۔ بعض اوک یہ کہتے ہیں کہ اس کا سیکمنا بدعت ہے تحرام ہے بلکہ بال تک کمد ویا ہے کہ جرک کے علاوہ بندہ کوئی ادر کمناہ کرے مواتے قام کلام عینے کے مقابلے میں یہ زیادہ بمتر ہے۔ ایک اور کا سی اس کا سیکھتا واجب ہے ' فرض کفایہ ہے اور فرض میں ہے۔ یہ سب اعمال سے بہتر ہے۔ اس کے کہ اس کا سیکمنا علم توحید کی تحقیق اور خدا تعالی کے دین کی طرف سے لزنا ہے۔ امام شافع امام مالک الم احر سغیان توری اوردد سرے ماہرین علی مدعد اس کی جرمعہ کے قائل ہوں۔ ابد مبدالامل کتے ہیں کہ جس موزالم شافق نے علم کلام کے ماہر معتنی جنعی فروے مناظرہ کیا تھا اس روز میں نے انسیں یہ قرماتے ہوئے ساکہ بندہ شرک کے علاوہ کوئی اور مناه كرے فدات ملے زيادہ بحرب اس سے كد علم كلام كا كراس كى موت آئے مى فى حقى كالك إور مقول سائے لیکن میں اسے نقل نیس کرسکتا۔ امام شافق قرائے ہیں کہ ایس اہل کام کی ایک ایک بات پر مطلع موا موں کہ بھے بھی اس کاوہم و مان بمی نہ تھا۔ اگر بندہ خدا تعالی کے تنام منسات میں مواسط شرک کے جلا ہوجائے توب اس کے حق می علم کام می معنول ہوتے سے بدر ہما بھر ہے۔ کراپین موایت کرتے ہیں کہ می فض سے المام شافق سے علم کلام کا کوئی مثلہ دریافت کیا۔ اب نے خفا موكر عواب ديا- بديات حفى فرواوراس كالماتيول مدمول الدائين رمواكر - امام شافق جب عام موسة تو صف فردان کی عیادت کے لیے کیا۔ اوام شافق کے بوجھا : او کون عے؟ جواب دیا : میں مول منف فرایا ! فدا جمی حاظت نرکے اس وقت کا عب تک کر وائن سے قبر ند کرے جن میں جلا ہے۔ یہ می فرال ا اگر اوگوں کویہ معلوم موجائے کہ علم کام میں کتی برعیل ہوں او وہ آس ہے ایے عالیں ملے شیرے عائے ہیں۔ ایک مرتب فرایا ! جب تم کی من كويد كيت بوع سنوك اسم ملى ب يامني كافيرة على لوكدوه كلام والول من سے اور اس كاكوئي دين فيس ب-وغفرانی سے بیں کہ اہام شافق نے فرایا ہے کہ کا موالوں کے ایرے میں میری تجویزی ہے کہ ان کے دوے الواکر قبلول می او جائے اور یہ اعلان کرایا جائے کہ یہ اس معنی کی ہزائے ہوگاب اللہ اور مدیث رسول اللہ کے بجائے ملم کلام میں مشنول ہو-الم احر صبل فرائ والل كام كر الل كام كر بي الل المين تد موك عركام والي ك دل من يه فل اور فريب مو ال ي- كام ى يرائى من آپ نے يمان تك مالد كياك كاسبى ال كانداورون و تقوى كيادجود منا ترك كردا-اس لے كدانوں الك كاب الل باحث كروي للمي تقي فرايا ! كم بخت يط قال كار عتي نقل كرنا بهادران كم جايات ديا --

124

کویا تولوک کو اپنی تصنیف سے رغبت دلا تا ہے کہ برعت ویکھیں افرران کے شیابات کا مطالعہ کریں۔ اس طرح وہ لوگ بحث و نظر کے عادی ہوجاتے ہیں۔ یہ بھی امام احمد کا قول ہے کہ علائے کلام بدوین جی ۔

امام الك فرات بين كم اكر كلام والے مقابلے ميں كوئي أبيا تحقق آجائے جواس فياده جيزو طراراور لاائي ميں ما بر بوتو برروزايك نيا دين ايجاد بوگا۔ اس ليے ان كاكلام ايك ود مرے كي ضد بوگا اور برايك اپني رائے پر ائل رہے گا۔ آپ نے يہ بمی فرايا كم بدعت اور الل بوئى كى گواى ورست نہيں ہے۔ آپ كے بعض شاكرد كھتے ہيں كہ الل بوئى ہے آپ كى مراد الل كلام بيں خواہ وہ كى خرجب پر بوں۔ امام ابو يوسف فرات بيں كہ جو مخفى علم كى طلب كلام ہے كريا ہے وہ بدوين بوجا يا ہے۔ حضرت حسن فرات بين كه الل بوئى ہے نہ جدل كرون ان كے پاس بيغوا ورند ان كى باتيں سنو۔ ساف في كلام كى ذرات پر اتفاق كيا ہے اور بعنی شديد وعيديں اس سلم بين ان حضرات ہے منقول ہيں وہ شارت بيا بر بين شان كى رائے ہے كہ محابد نے تھا كئ سے زياوہ واقف ہونے کے باوجود اور دو سروں كى بد نبت محتول ميں نياوہ فصح اور ضابت ميں نيا وہ ما بر باو نے كے باوجود كلام ہى خرايوں ہے واقف تھے۔ اس ليے آخضرت ملى اللہ عليہ وسلم نے تين بادرار شاو فرمايا۔

اس كاد جہ يمى تمى كہ وہ لوگ كلام كى خرايوں ہے واقف تھے۔ اس ليے آخضرت ملى اللہ عليہ وسلم نے تين بادرار شاو فرمايا۔

هلكالمتنطعون (ملم)

بحث اور کلام میں بڑے رہے والے ہلاک ہوئے۔

یہ حضرات یہ ولیل بھی دیتے ہیں کہ اگر علم کلام کا تعلق دین ہے ہو آاتو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو اس کی تعلیم ضرور فرمات یہ اس کا طریقہ بیان کرتے ہی اس علم کی اور اس علم کے حال علماء کی تعریف وقوصیف ضرور کرتے کی تکہ آپ نے صحابہ کو استنجاء کے طریقے بھی سکھلا ہے۔ (سلم شریف) فرائن یا دکرے کا تظمیر نیا دارین ماجہ) تقلیم میں کنتگاو کرتے ہے مصع فرمایا اور یہ تھم دیا کہ مقادیر کے مسائل میں خاصوفی اختیار کرو۔ (۱) صحابہ کرام پیشداری اجول پر کا دیر رہم بیرو کار اور شاکر دہیں۔ ہمیں ہر حال میں صحابہ کرام کی اتبار کردیں۔ ہمیں ہر حال میں صحابہ کرام کی اتبار کرنی چاہیے۔

طرح ولا مل كي وراور بحث و نظركوبراكي كما جاسكان يالله تعالى كالموشاد على كالموشاد على قُلْ هَا تُوابِرُ هَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿ (بِهُ رَبِيَّا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ي آن كيه كراني دليل لاو أكرتم عي موسد

ب كي كدكيا تماري إلى وأل دلك في والسي والمارة عدود الم مراد إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلُطَانِ نِعِلْمًا ﴿ إِنَّ الْمِدَالَ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَ الماركيان اس (دعوى) يركوكي والل نيس

قًا أَفَلِلْمِالْحَحَدَّةُ الْبَالِغَةُ ﴿ (بِهُ: وَالْمُعَامِهِ } اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

آب کیے پس بوری جت الله ی کی ری -

(range " " , " " ...)

كيا تحد كواس مخص (نمود) كا قعة معلَّ واجعي جن في الرَّابِم عدالية بدود كارك بالسيم في مواحد كما اس آیت میں الله تعالی نے جعزت ایراہیم کا جنت کرنا اجل کرنا و من کوساکت کردینا بطور تعریف میان فرمایا ہے۔ ایک م

> وَ تِلْكَحَجَّنَيٰ آتَيْنَاهَ البَرَاهِيمَ عَلَى قُوْمِهِ ﴿ لِهِ '٣١' آبَ '٨٣) ا اورید ماری جنت محدود ہم ارامی کوان کی قرم کے اتا الم من وی محد-قَالُوْ إِنَانُو سُرِقَدُ حَادَلُقَنَا فَأَكْثُرُ لَتِ لِجِلَلْنَا جِرَابُ المَاسَانِ المِن المُعالِم وه لوگ کمنے لیے اے فوج تم ہم سے بحث کرچکے بھر بحدہ محل بعث کرچکے۔

فرمون کے قصة من میں معرب موسی علید العلام لے فرمون سے ملی صافد تعالی کی مقامیت پرواد کل میان سے میں - قرآن کریم مي شروع سے آخر تك كفار كے ساتھ جمين بيں چانچ متعلين إحد رسالت حرو نشروفيوا بم عاكد مي مندرج زيل آيات

لُوكَانَ فِيهِا آلِهُ اللَّهُ (زمن یا اعلن مین) اگر الله تعالی کے موالور بعبود مو الدولول ور ام برام موجات وَانْ كُنْتُمُونَ وَيُدِيعُمَّانَوْ لَبَاعُلَى عَبْدِينَا فَانْتُولُوسُنُورَ قِينَ إِنْكُلُو - (١٠١٠ اعت ٢١١) اور أكرتم كالم خلجان بن مواس كماب ك أيهت الايم المنائل فرماني بالمين عدم راد مرتم مالاد ايك

قُلْ يُحْيِينُهُ الَّذِيقَ أَنْشَأَهُ أَوْلَ ثُمَّرُ قِيد (بداله ١٠٤ معدم)

آب جواب دیجے کہ ان کووہ زندہ کرے گاجس نے اول بارش ان کو بدا کیا ہے۔ قرآن كريم من اس طرح كى آيات بكوت موجود بين- انبياء عليم السلام كا طريقه مجى مجاد له كا قوا- چنافيد الله تعالى فرات

اشياءالطوم جلداول

IN

وَجَادِلُهُ مِبِالَّتِي هِيَ اَحْسَنَ - (بِيارَ اللَّالِيَةِ الدِينَ المِدِينَ المِدِينَ المِدِينَ المُدِينَ ا اوران كِي مَاتِي اصْحَ طروق بِي المُثَنِينَ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الم

موی ہے کہ حضرت حن نے ایک ایے فض ہے مناغمو کیا ہو تقاری کا مکر تھا۔ بعد میں وہ اپنے ذہب ہے بائب بھی ہوا۔
حضرت علی نے ایک قدریہ ہے مناظمو کیا۔ حضرت میداللہ این مسجود نے بہتد ابن میرہ ہے ایجان کے سلط میں مناظمو کیا تھا۔
اس موقد پر آپ نے ارشاد فربایا کہ اگر تم یہ کو کہ میں مؤمن اور قدید فردر کو کہ میں چہتہ میں جاؤں گا۔ بزید ابن ممیرہ نے
کما! اے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ علمی پر ہیں۔ ایمان تو اس کا نام ہے کہ ہم اللہ پر اس کے فرشتوں '
کما جون رسولوں پر بعث بعد الموت اور وزن اعمال پر ایمان لائمین۔ نمالا دوزہ اور ذکوا قد فیرہ کے احکام کی فیل کریں۔ ہمارے
کم میں اور یہ بین مو کہ وہ معاف کردے جائیں گئے۔ تب ہم برگیں کے کہ ہم المل جنت ہیں۔ ان گناموں کی وجہ
سے ہم ہے کہ بین کہ ایمان اور بین محرید نہیں گئے کہ اہل جنت میں ہے ہیں۔ حضرت این مسعود نے فربایا کہ واقع میں تم نے
درست کما ہے بخدا! جمومت مطابوئی۔

اب ری بہ بات کہ مطابہ اس طرح کے مجادلوں میں بہت کم ویکی لیٹ تھے۔ ضورت پر آفاق کم سے کم تقریر کرتے۔ مجادلوں کو افروں نے بہت کے افروں کے باس کی وجہ یہ کہ دور محابہ میں معاظموں کی ضورت کم سے کم تقی کو فکہ برعات کا ظبور بہت کم بھی افرور میں افضاد کا انتقاب ہاس کی وجہ یہ ہما معاظموں کی ضورت کم سے کم تقی کو فلہ برعات کا ظبور بہت کا افرار فیادہ برگا اور اس پر امری واضح کرنے کے بوتی ہے۔ اگر فرق وائی کا افراض کو اس کا افرار فیادہ بوگا واس کا افرار فیادہ بوگا واس کا جواب بھی طوال ہوگا۔ سجاب کی کو فیادہ بری کا افرار کی مقدار مصل کرتے ہیاں تک تدریس و تالیف کا محفظہ افتیار نہیں کیا۔ اگر فقہ بیادہ نہیں تھا۔ یہ وجہ ہے کہ فیادہ بری کا افران نہیں کا افران کی مورت بیش آبات کیا مصل اسے دین طالب میں تعنید کرتا اور ناور فیکنیں وضح کرتا اس خیال سے محج ہے کہ بھی اس کی ضورت بیش آبات کیا مصل اس سے دین طالب علوں کی خیادہ والی کے طوفوں کو اس خیال سے محج ہیں کہ محمد بین کہ شاید شہات کے ادالے کے لیے علی اس کے مغید ہوں جی جو ان کی مغید ہوں جی جو ان کی گوئے ہیں کہ شید شہات کے ادالے کے لیے علی اس مغید ہوں جی جو ان کی کا فاقت مسلم ہے۔ کہ معید ہوں جی جو ان کی کا فاقت مسلم ہے۔ کہ مغید ہوں جی جو ان کی کا فاقت مسلم ہے۔ کہ مغید ہوں کی جو ان اس کی فاقت مسلم ہے۔ کہ جو ان کی کا فاقت مسلم ہے۔ کہ مغید ہوں جی جو ان کی کا فاقت مسلم ہے۔ کہ مغید ہوں جی جو کی کی جو ان کی کا فاقت مسلم ہے۔ کہ جو ان کی کا فاقت مسلم ہے۔ کہ جو ان کی کا فاقت مسلم ہے۔ کہ جو ان کی کا فاقت مسلم ہے۔

امرحن کیاہے ؟ یہ دونوں فریقوں کی تقریب ہیں۔ ہارے زویک تحقیق پات یہ ہے کہ ہر طال میں مطلق کلام کو پراکھتا یا ہر حال میں اس کی تعریف کرنا دونوں فلا ہیں۔ یہ ایک تفسیل طلب محقیق ہے۔ ذیل میں ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔

اس تقسیل کی دوفتی میں ہم علم کلام پر انظروا الحق میں این عمر انعان ہی اس کے ہم یہ کتے ہیں کہ علم کلام اپنے انع افع کے اعتبار سے بحل میں جائز ہے یا واجب سے یا معتقب سے این کا وہ تھم ہے جس کا اس کا حال افتقائی ہو اور اپنے مغرر کے

اعتبازے مررے محل میں حرام ہے۔ علم كام كا ضروبيه على الن عي شماك بدا موسة وين معام على يعن الدوجتي ك ينيت باق نس ربق بدينية علم كام ك واوئ والمن قدم ركع من بدا موجات بعد على واللي كفراد الى كفراد الى يقين كى والمن مكوك راي بها بالى الله يل اوک مختلف ہیں۔ کوئی دلیل کے بعد اسے احتادی اصلاح کر انتصاد رک فی دلیل کے بادجود شک وشدین بتلاد بتا ہے۔ یہ ضرفوا مر حق کے اعتقاد کے تعلق سے ہے۔ دو سرا ضرر ان لوگوں کے سلطے میں ہے جن سے مناظرہ کیا جاتا ہے۔ مناظرہ میں کیونکہ تعصب سے کام لیاجا آے اس کے فراق خالف امری سے اور الک دیک اور الک دیا میں اللہ اللہات برقائم رہتا ہا اور اس با امراد كريا ہے۔ يى وجد بياكه عام برعتى يحد فلله علمائد كا والد بمص جلد اود يوي الساني ف همن بيت ريكن الرسمي برعتي كا نشوهما كبي الياج خر میں ہو جان منا عراف بحثول میں العسب سے کام ایا با قامد الراسك مسلوك من موراس كے عقا كركوروكري تب مى دوياز نسيس آي كا بكد خواجي نش العصب اور فريق خالف ك سلط على جذية فصومت اس براتا عالب ريتاب كدوه جن كادراك سیس کرسکتا ۔ یمال کے کم اگر کوئی مختص اس سے بید سکھا کہ کیا تھا اس پر رضا میدہو کہ اولا تعلق تہاری آ جھول کے سامنے ہے ردہ بنادے اور تم یہ دیک لوک امری قابق عاف ک طوف ہے اور مید تھور کل عن اس کے مد کریتا ہے کدای سے فراق ان کو خوشى بوكىديد ايك بوا مرض الم بوفترون ين ميل كيا بهاوراك الداليا أماد بعد متعقب مناظرين ك تعب كاشا اساند ب علم كام ياعلم مناظره كافاكره يكاب كواس العاق والع مست بيدادر النيام كالبيت مجمر آتى بالكن حقيقت بديب كر كام من يه فائده مغمر نسل الم الله ويعلق الدي النام الما الماسة الماسية كراى الد فلا بني و زاده داج فرا ي رات الألي والتي والمنظام المنظرة والمنظامة والمنطقة والمن كروا كاليف تباك بيضا كوش كريهان علوم من جي ماديد او وفي الى يداك به عن كام سه ماسبت ركي بين لين بعد على يى خال ما كماس علم كوريد ها أن كى معرفت مكن نس ب- يى دجه ك اس علم - بمين نزت ب-اس سے بھی افار میں کیا جاسکا کہ بعض احمد کی وضاحت اور بعض طالی کا اظمار اس فن کے ذریعے موجا آئے لیکن ایسا

احياءالعلوم جلداول

W

بت كم بوتا ہے اور اگر بهى بوتا بحى ہے قو صرف اليے امور شن جوابن في الله يك الله سجھ من آجا ئيں۔ برطال اس نفع ك كوئى خاص ابيت نبيں ہے۔ علم كلام كا اگر كوئى خاص اور قابل ذكر تفعيد في صرف يمى كہ جو عقائد ہم نے ابتداء ميں ذكر كے ہيں اس علم كے ذريعے ان كى حفاظت كى جائے اور عوام كے حقائد كو الل بد حيث كے فاسد خيالات اور فكؤك و شهمات ہے محفوظ ركھا جائے كيونكہ عام آدى ضعيف الاجتقاد ہوتا ہے۔ بد حق كے مناظرے اس كو متوانل بناد ہے ہيں۔ اس موقع پر مناظرہ ضرورى ہے كو به مقابلہ فاسد كا فاسد سے مرام بحى افاد مت سے خالى نہيں ہے۔

یماں یہ بھی سجد اینا چاہتے کہ لوگوں کے لیے وی عقیدہ عبادت شار کیا جاتا ہے جس کا ذکر گفرشتہ صفات میں کر بھے ہیں۔اس لیے کہ یہ حقیدہ شریعت میں نہ کوریہ اور اس میں ان کے دین دونیا کی بھائی ہے۔ سلف صالحین کا اجماع بھی اس حقیدہ پرہے۔ یک وجہ ہے کہ علاء سے حق میں یہ بھی ایک عبادت ہے کہ وہ عوام کوبر متیوں کے وجل و فریب ہے محفوظ رکھیں جیسا کہ رعایا کی جان و مال کو ظالم دغاصب کے لوٹ کھسوٹ سے محفوظ رکھنا تھام ونیا کے لیے باعث ثواب ہے۔

پر پر پر ہوہوں اوران میں وقت پر بری ہوں ہوں اس مائی کے حق میں مفید ہے جو جدل کے ذریعہ بدفات میں جطا ہو کیا ہو۔ چنانچہ اس صورت میں جدل کا مقابلہ جدل ہے ہوتا چاہیے تاکہ عالی ہ کور احتماد حق کی طرف والیں آجائے ہے مفض کے حق میں ہوگا جس کے بارے میں یہ معاور کی جدل کے علاوہ کوئی تدہیراس کے علاج میں کارگر نہیں ہے بلکہ منا عرب نے آنس رکھتا ہے۔ اس کی صالت الی بی ہے کہ جدل کے علاوہ کوئی تدہیراس کے علاج میں کارگر نہیں ہے لیکن جن شہوں میں برصت کم ہو اور قدا ہب مخلف نہ ہوں وہاں ابترائی ان اعتمادات کے بیان پر اکتفاکرنا چاہیے بوج ہم نے ذکر کیے ہیں۔ والا کملی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم جب ہی کوئی شبہ پر ابترائی ان کارو کردے۔ اگر بدعات عام ہوں اور پر خوف ہو کہ کہیں لڑکے فریب میں نہ آجا نمیں اس صورت میں وہ دلا کل کے ذریعہ ان کارو کردے۔ اگر بدعات عام ہوں اور پر خوف ہو کہ کہیں لڑک فریب میں نہ آجا نمیں اس صورت میں وہ دلا کل جو ہم نے درسال میں ہو اس محتمردالا کل ہیں جو اس محتمردالا کی ہیں جو اس محتمردالا کی ہو متا جا ہو ہی گئی ہو جو اس محتمردالا کی ہی ہو متا جا ہو ہی گئی ہو جو اس کی شبہ پر اس کے لیے ہیں محتمردالا کل ہیں جو اس محتمردالا کے بوحنا جا ہز ہے۔ کہ تفسیلی دلا کل ہم نے اپنی کتاب "الاقت صاد فی الاعتقاد" میں ہو اس کے لیے ہیں محتمردارے تا کہ بوحنا جا ہز ہے۔ کہ تفسیلی دلا کل ہم نے اپنی کتاب "الاقت صاد فی الاعتقاد" میں ہو اس کے لیے ہیں محتمردالا کے ہو ما جا ہو تا جا ہی کتاب "الاقت صاد فی الاعتقاد" میں

احياءالعلوم جلداول

**IA** 

بیان کیے ہیں۔ اس میں عقائد کے اصول اور متکفین کے مباحث ذکور ہیں۔ چنانچہ آگریہ کتاب اس کے لیے۔ کانی ہو تب تو استاذ استاد کو چاہیے کہ اس استاذ کو چاہیے کہ اس استاذ کو چاہیے کہ اس استاذ کو چاہیے کہ اس کے ساتھ ہر مکن نری کے ساتھ ہیں آئے اور انتظار کرنے کہ اللہ تعالی اپنے تھم سے کوئی تنبیہ کرکے اس پر امری واضع کے ساتھ ہر مکن نزی کے ساتھ ہیں آئے اور انتظار کرنے کہ اللہ تعالی اپنے تھم سے کوئی تنبیہ کرکے اس پر امری واضع کروے۔ یہ فض کلوک و شہمات باتی رکھنا چاہتا ہے ورند جس قدر ضوری مضامین میں وہ سب الا تصادیمی موجود ہیں۔ ان کے ماتے ہیں وہ منید نہیں ہیں۔ ان فیرضوری مضامین کی دو تشمیل ہیں۔

ایک جتم میں وہ امور ہیں جن کا محقائد ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چیے احتادات الینی اسباب و علل اوراکات لین علوم و قوی اوراکوان لینی موجودات کی بخشد اس طرح کے مبائل ہی اس پہلی جتم سے تعلق رکھتے ہیں کہ رقبت کی ضد کا نام منع ہے یا نابینائی۔سب غیر مرئی چزوں کے لیے ایک ہی منع ہے یا بعنی چزیل ممکن الرؤیہ ہیں ان کے لیے تعداد کے مطابق منع ثابت ہے اور اس طرح کے گراہ کن مباحث۔

دو مری قتم ہیہ ہے کہ بنیادی عقائد کے ولا کل میں طویل تقریب اور لیے جو ڑے سوال دجواب کے جائیں۔ ولا کل کے بیان میں تنصیل پندی بھی ان لوگوں کے حق میں مجرای اور جالبت کے علاوہ یکھ نہیں جو مختریر قائع نہ ہوں اس لیے کہ بسا او قات تنصیل میں وضاحت کی بجائے محید کیاں پیدا ہم جاتی ہیں۔

اگر کوئی یہ کے کہ اور کات اور احمازات کی مختیں ہوان کرنے ہے دلوں میں جزی پدا ہوتی ہے۔جس طرح تلوار جماد کا آلہ ہے اس طرح دل جس دین کے لیے دل میں جزی پدا کرنے میں کیا ہے۔ اس کے مرح ہے دل میں جزی پدا کرنے میں کیا جسے اس کی مرح ہے؟اس کی یہ دلیل ایس ہی جینے کوئی مختی ہے کہ عطری کا محکمانا دل کی جزی کے لیے ہوار دل دین کا آلہ ہے۔اس لیے عطری کو بھی دین میں شار کرتا جا ہے۔ غرض کے یہ ایک طرح کا حلہ ہے اور خیال خام ہے ورنہ شریعت سے تعلق رکھے والے تمام علوم سے دل کو جیزی موتی ہے اور ان میں ہے۔ تمام علوم سے دل کو جیزی موتی ہے اور ان میں ہے کسی میں کی طرح کے ضروکا کوئی خوف قیس ہے۔

اس تقریر سے آپ یہ جان گئے ہیں کہ علم کلام ہیں گیا اچھاہے اور کیا برا۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ فن مس صورت میں پندیدہ و محبوب ہے اور کس صورت میں ناپندیدہ اور فرموم ہے۔ چن لوگوں کے جن میں یہ فن مفید اور جن لوگوں کے جن میں معزہ ان کی تفسیل بھی سامنے آچکی ہے۔

اس فن کے متعلمین کیے ہوں ؟ جو مض اس علم کا عالم ہواس کو چاہیے کہ جس مض میں تین اوصاف ہوں اے اس

فن کی تعلیم سے نوازے۔ اول یہ کہ سیمنے والا خود کو تخصیل علم سے لیے وقٹ کرچکا ہور منزف علم کا حریص ہو ، چشہ ورنہ ہو ورنہ وہ علم کی تخصیل کے بعد اپنے کام میں مشخول ہوجائے گا اور یہ معروفیت بخیل علم کے لیے مانع ہو گیا جب بھی شہمات چیش آئیں گئے ان کا رو بھی مشکل ہوگا۔ ووس یہ کہ سیمنے والا ذہان ، ذکی اور تصبح ہو۔ اس لیے کہ بھی طالب علم اس فن کی ہار یکیوں کا اور اک نمیں کرسے گا اور خوش بیانی کے بغیراس کی تقریر مفید اور مؤتر ہاہت نہ ہوسکے گی۔ ایسے مخص کے حق میں گلام کے ضرر کا اندیشہ ہونا کہ میں گوتے نہیں ہو۔ شوتیل اس کی طبیعت میں فیک عمل کرنے کا جذبہ ہو ، دیا نت اور تقویل ہو۔ شوتیل اس پر طالب نہ ہوں۔ اس لیے کہ بدکار آدمی اولی شبہ کی وجہ سے دین سے علیمہ ہوجا تا ہے اور جو رکاوٹ اس میں اور اس کی خواہشات کے مورسان ہوتی ہے وہ شبہ سے دور ہوجاتی ہے۔ اس کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ اپنے شہمات دور کرے بلکہ وہ شہمات کو غنیمت تعویر درمیان ہوتی ہے اور دین کی تکالیف کی برداشت سے رہائی پر اطمینان کا سانس لیتا ہے۔ ایسے مخص سے خرابیاں نیادہ ظہور ہیں آئی ہیں اور اس کے مراسات کی مورس کی اسلام کی۔

علوم کے ظاہروباطن کا مسئلہ ، اگریہ کماجا ہے کہ آپ کی تقریر سے معلوم ہو تا ہے کہ علوم کے معانی ظاہر بھی ہیں اور بخفی بھی۔ بعض ان میں سے استے واضح ہیں کہ کمی قور و تکر کے بغیر سمجھ میں آجاتے ہیں اور بعض اس قدر مخفی ہیں کہ مجاہدے ، ریاضت کللپ کا بل مفاعے کر اور ونیاوی مشاغل سے قلب کی فراغت کے بغیرواضح نہیں ہوتے لیکن یہ بات شریعت کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے کہ شریعت کے ظاہروباطن دو نہیں ہیں بلکہ دونوں ایک ہیں۔ اس کا بواب یہ ہے کہ ان علوم میں ظاہرو باطن کے فرق کا کوئی مقتل دونوں ایک ہیں۔ اس کا جواب یہ بہت کہ ان علوم میں خلام اور اولیاء کے درجات تک ترتی نہ کی ورنہ حقیقت یہ ہے کہ علوم کے ظاہروباطن کا فرق شری درک سے بات سے کہ علوم کے ظاہروباطن کا فرق شری درنہ حقیقت یہ ہے کہ علوم کے ظاہروباطن کا فرق شری درنہ حقیقت یہ ہے کہ علوم کے ظاہروباطن کا فرق شری درنہ حقیقت یہ ہے کہ علوم کے ظاہروباطن کا فرق شری درنہ حقیقت یہ ہے کہ علوم کے ظاہروباطن کا فرق شری درنہ حقیقت یہ ہے کہ علوم کے خلاج درجات ہیں۔

انللقر آنطاهر اوباطناو حلاو مطلعاً (این مان) قرآن کاایک ما بر ب اورایک بالمن ب ایک انتاب اورایک درج ترقی۔ MY

احياءالعلوم جلداول

جعرت علی نے اسے عینے کی طرف اشارہ کرے قربانی کر بہاں بہت سے علوم میں بشرطیکہ ان علوم کے بیجنے اور یاد کرنے والے مجھے لمیں۔ ایک حدیث میں ہے۔

تحن معاشر الانب اعامر ناان نكلمال ناس على قدر عقولهم (١١) عمر في المام الماري معالى معالى معالى معالى معالى م

ايك مرجد ارشاه فرمايا-

ماحديث أحدقوما بحديث لم تبلغه عقولهم إلا كان فينه عليهم (٢٠)

جس نے کس قوم سے ایک مدعث عان کی جمل کے ان کی عظام ان کی رسائی نہ موقودہ ان کے لیے فتد ہے۔

الفرتفاني كالرشادي

وَيَلُكَ الْأَمْثَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ الْآالْعَالِمُونَ (ب١٠/١٠) ويَلُكَ الْأَمْثَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا الْأَلْعَالِمُونَ (ب٥٠/١١) اوريه طالبن بمهاك كمنة بين اوكون مَدْ نَسِي المَاسِونَ يَصَدّ بين جوعالم بين-

ایک مدیث کے پرافاظ میں۔

انمن العلم كهيئة المنكنون لا يعلم الاالغالمون (٣)

ايك مرجد ارشاد فرايا

لوتعلمون مااعلم صحكه مقليلا ولبكيتم كثيرا (علاى دسم)

اكرتم ودبان ليتهوم بابتا مول وتم كم بشك ادر نواده مدت-

اب ہمیں کوئی ہے بتلاہے کہ اگریہا مرراؤنہ تعاقبار کول کا ادداک ہے الادمہ نے کا وجہ سے یا کی اوروجہ سے آب نے اس کا ظمار کیوں نہیں فرمایا آور محلبہ کرام کو اس کی تعلیم کول دنمیں دی۔ اس میں قو کوئی شک بی نہیں ہے کہ اگر آپ محاج کے سامنے میان فرمائے قود اس کی تعدیق منور کرنے یہ قرآن کا تھے جس ہے۔

الله الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمِوا عِبْوَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُ فَيَعَنَزُ لَالْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ

(١٢عد ١٨١٠م)

الله ود ہے جس مذمات آسان منا کاورا بی دین کان کورمیان عم اتر تا ہے۔
اس آبت کے متعلق حضرت میراللہ ابن عباس فراتے ہیں کہ اگر میں اس کی تغییر کروں و تم جھے سکسار کردو۔ ایک روابت میں الفاظ ہیں کہ تم بھے کافر بتاؤیہ حضرت ابو ہر رہ فراتے ہیں کہ میں نے آخضرت ملی الله علیہ وسلم ہے علم کے دو ظرف حاصل کے ہیں۔ جن میں ہے ایک ظرف میں نے لوگوں میں جمیلادی اوردو سرا غرف می ای طرح کی اور کان اس میں ہے ایک طرف کی یہ رک کان والی جائے دخترت ابو کرے خطات انتخار میں میں الله علیہ وی ای سال کا ایک کوئی ہے۔
والی جائے حضرت ابو کرے منطق انتخار میں میں الله علیہ وسلم کا ابدار اساد جی ای سلط کی ایک کوئی ہے۔

مافضلکمابورکردگرد اصبامولاصلاتوالکردسروقلفی صدوره (۳) اورکرو تم پردود نمازی کرد کردید و فنیات مامل نین باد ایدرازی دی سرد فنیات ب جوان کرین می وال دا کیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) یه مدعت کتاب العلم می گذریکی ہے۔ (۲) یہ مدیث کتاب العلم می گذریکی ہے۔ (۳) کتاب العلم میں یہ منسل مدیث گذریکی ہے۔ (۳) یہ مدعث گذریکی ہے۔ (۳) یہ مدعث کتاب العلم میں گذریکی ہے۔

احياء العلوم جلداول

W

اس میں شک نمیں کہ یہ داز اصول دین سے متعلق تھا۔ ان سے فاہدی کے اور جہات دین کے اصول سے متعلق ہوتی ہو اپنے فاہر کے اختیار سے دو سری چیزوں کے مقالے میں ہوشدہ سمیل تسوی فراتے ہیں کہ عالم کے لیے تین علم ہوتے ہیں۔ ایک علم فلہر ہے جہ وہ فلاہر والوں کو وے دیتا ہے۔ ایک طبیا فین جس کا قبل اس کے اہل ہی کر گئے ہیں۔ وہ سب کے سامنے اس کا اظہار کرتا ہے۔ ایک وہ علم جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہیں کہ رویت کا ایک راز ہے اگر یہ راز فلا ہر ہوجائے تو علم بیار ہے۔ فلام کی راز ہے اگر یہ راز فلاہر ہوجائے تو علم بیکار ہوجائے تو علم بیکار ہوجائے تو علم بیکار ہوجائے تو علم بیکار ہوجائے راز ہے اگر یہ راز میاں ہوجائے تو علم بیکار ہے۔ فلام کی راز ہے اگر یہ راز میاں ہوجائے تو علم بیکار ہوجائے راز ہور نمیں لیا تو ان کا یہ کنا کہ کہا دیوجائیں۔ ان حقرات نے اگر لوگوں کے جمز اور قسور فیم کی دجہ ہے نبوت کا بیکار روجائا مراد نمیں لیا تو ان کا یہ کنا کہا ہوگا ہے کہ اس میں کو کہنا قس اور تشاد نہیں ہے۔ کال وی ہے جس کا نور بعرف نور تقتوی پر حادی کہ ہو اور اس کی شع گل نہ

حقیقت و شریعت کا مروباطن

سوال : آگرید سوال کیا جائے گہ آیات اور احادیث و روایات میں آلطات کی جاتی ہیں۔ آویلات کی موجود کی میں وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا جس پر نور دیا جارہا ہے۔ اس لیے ظاہرہ باطن کے اختلافات کی کیفیت بیان کرتی چاہیے کیونکہ وہ ہی صور تیں جیں۔ ایک تویہ کیا رہ باطن ایک وہ مرے سے مخلف ہیں۔ اس صورت میں شریعت بیکار ہے۔ یہ ان لوگوں کا قول ہے جو حقیقت کو خلاف شریعت بناتے ہیں۔ حالا کلہ یہ قول کفر ہے۔ اس لیے کہ شریعت سے مراد ظاہر ہے اور حقیقت سے مراد باطن ہے۔ دوسری صورت میں تقسیم باتی نہیں رہتی اور شریعت کا کوئی راز ایسانس تھر تا وہ مرک صورت یہ ہے کہ ظاہرہ باطن دونوں ایک ہیں۔ اس صورت میں تقسیم باتی نہیں رہتی اور شریعت کا کوئی راز ایسانس تھر تا

جواب: دراصل بر سوال ایک طویل جواب کا تقاضا کرتا ہے۔ تہ صرف پر بلک اس کے جواب کے لیے ہمیں علم مکاشذیں مضغل ہونا ہوگا اور علم محالمہ سے صوف نظر کرنا ہوگا۔ حالا نکہ علم معالمہ بی ہمارا اصل مقدر ہے۔ ہم نے جو عقائد وکر کے ہیں وہ دلوں کے امتال سے متعلق ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں ہی علم ہوا ہے کہ قلب کو ان عقائد کے قبل کرنے اور ان کی تعدیق پر فارف کریں۔ ہمیں اس کا حکم نہیں کہ ان عقائد کے حقائق اور آسرار کا انگشاف کریں۔ ہمیں اس کا حکم نہیں کہ ان عقائد کے حقائق اور آسرار کا انگشاف کریں۔ عام علاق ان امور کی مفت ہے۔ اگر عقائد کا تعلق اجمال سے نہ ہو تا تو ہم اس کتاب کے نسف اول میں ان کا تذکرہ نہ کرتے۔ جمال تک شف حقیقت کا تعلق ہے یہ یا طن کی صفوت ہے مگر کیونکہ فلا ہروباطن کے اختلافات میں کی تدر تفسیل کی ضرورت محسوس ہوتی تو یہ حقائق ہی بیا گا کہ دیا گئے۔ میں کی قدر تفسیل کی ضرورت محسوس ہوتی تو یہ حقائق ہی بیا گا کہ دیا گئے۔

جو مخص یہ کتا ہے کہ حقیقت شریعت کے طاف ہے یا باطن ظاہر کا نقیض ہے وہ کفرے قریب ترہے۔ دراصل کی اسرار ایسے ہیں جن کاعلم مرف مقربین کو ہے۔ دو سرے لوگول کو ان کاعلم نہیں ہے اور مقربین کو اسرار کے اظہارے منع کیا گیا ہے۔ ان اسرار کیا کچ فتریس ہیں۔

المراق میں اس میں اس میں ہوتے ہیں الیے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ ان کا ظمار نااہل لوگوں کے سامنے نہ کریں ورنہ یہ واقعت رکھنے والے لوگ مخصوص ہوتے ہیں الیے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ ان کا ظمار نااہل لوگوں کے سامنے نہ کریں ورنہ یہ بات ان کے حق میں فتنہ کا باعث ہوگی۔ اس لیے کہ وہ ان کے اوراک سے عاجز ہیں۔ روح کے راز کا اختا اور آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بیان سے وکنا ہمی ای جم سے تعلق رکھتا ہے۔ روح ان اشیاء میں مقیقت کے اور اک سے اللہ وسلم کا اس کے بیان سے وکنا ہمیں کہ وہ ناہیت کا تعدید کرسکے۔ اس سے یہ کمان مت کرنا کہ یہ حقیقت آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم پر بھی واضح نہ میں۔ کو تک جو فض دوح سے واقف نہیں ہوگا ور جو فض

M

احياءالعلوم جلداول

رس المرس ہے کہ انبان اپنے نفس اور اپنی ای مغات کے علاوہ جو اے اس وقت ماصل ہیں کی اور چزکا اور اک نمیں کرسکا ؟ یا بھی مفت میں شفت ہے کہ انبان اپنے نفس اور چزکا اور ای ایک مغات کی مفت میں شف و کمال کے اعتبارے فرق کا بھی اور اک کرسکا ہے۔ مثال انبان میں قدرت کی صفت ہے اس کے امکان میں کی ہے کہ وہ اپنی صفت پر قیاس کر کے خدا کیلئے وی جزیں فابت کریں جو اس میں موجود ہیں۔ لینی قبل ایران علم قدرت ، غرو۔ اور اس باحد کی تعدیق کرے کہ اللہ تعالی کی سے مغات کمل ترین اور اعلی واشرف ہیں۔ جمال فک اس کی جلالت اور مغلت کا تعلق ہے بندہ کی رسائی اس تک ممکن نہیں ہے۔ اس کے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

لا احصى ثناء على كانت كالتنب على نفسك الملى المراك

من تيري تريف كاا عالم نيس كرسكا . وايها به جيساك وفي فودا في تريف كى ب-

اس کے یہ معنی نمیں کہ جو بھی تیری تعریف معلوم ہے ہیں اس کے اظہارے عاجز ہوں ' بلکہ یہ مطلب ہے کہ میں تیری باللہ یا معلوت اور بزرگ کے اور اک یہ عاجز ہوں۔ ایک عارف فرماتے ہیں کہ خدا تعالی کو مجے معنی میں (اللہ) کے علاوہ کی نے نمیں بچانا' حضرت ابو یکر صدفی فرماتے ہیں ہاس زایت یاک کا شکر ہے جس نے گلوق کیلئے ابنی معرفت کی صرف یکی سبیل پیدا کی اے معرفت ہے عاجز بنایا۔

اس تفعیل کے بعد ہم پرامل مقصد کی طرف لوٹے ہیں۔ اسرار کی یہ تنم وہ ہے جس کے اوراک سے قیم عاجز ہوں' اس میں روح واض ہے' اور اللہ تعالی کی بعض مغاب بھی اسی تنم عماوا علی ہیں۔ اس حقیقت کی طرف زیل کی صدیث شریف میں اس میں روح واض ہے' اور اللہ تعالی کی بعض مغاب بھی اسی تنم عماوا علی ہیں۔ اس حقیقت کی طرف ذیل کی صدیث شریف میں اس می

ان لِلْه سبحانه سبعين حجابا من نور لو كشفها لا حرقت سبحات وجهه كل من ادر كعبصره (الربيجانة)

الله پاک کیلے نور سے معرروے بین اگر وہ ان رووں کو کھول دے قراس کے چڑے کی موشقیاں براس چرکے ۔ جلا والیں جو اس کی نظرے سائے آجائے (مین آمام کلون کو ہلاک کردیں۔)

دوسری فتم نی اسرار کی دوسری متم می وه اموری جنسی انهاد اور صدیقین بیان نمیں کرتے بلکہ بذات خود سمجھ میں آجائے بین فتم ان کے اوراک سے قامر نمیں ہے مران کا ذکر کرنا اکثر بننے والوں کیلئے معز طابت ہوتا ہے۔ انہاء اور صدیقین کیلئے ان کا ذکر معز نمیں ہے۔ شاقد میں کے راز کا ذکر۔ اس کے ذکر سے معن کیا گیا ہے۔ بیات مکن ہے کہ بعض بھا کی کا ذکر بعض لوگوں کے حق میں معزید اور بعض کے حق میں معزنہ ہو۔ شاہ آ اقاب کی بدشی شرک کے حق میں معزید تی ہے۔ ویکھے!اگر ہم یہ کسیں
کہ کفر' زنا محمناہ اور بدی سب خدا تعالی کے حکم' ارادہ اور خواہش ہے۔ ہیں۔ یہ بات نی ہفسہ درسیت ہے لیکن اس کا سننا بعض
لوگوں کے حق میں معزہوا۔ وہ یہ سمجے کہ یہ بات کم عقلی پر دلالت کرتی ہے کہ گناہ کا حکم دے اور پھراس پر سزا بھی دے۔ حکمت
سے بھی خالی ہے' اس میں بری بات پر داضا مندی بھی پائی جاتی ہے۔ اور یہ ایک طرح کا ظلم بھی ہے۔ چنا نچہ این راوند اور دو سرے
مودد اس طرح کے قوتمات کی وجہ سے محد قرار پائے۔ اگر تقدیر کا رائد عوام کے سامنے واضح کیا جائے تو اکثر اوگ اللہ تعالی کو عاجز
تصور کرنے لکیں۔ کیونکہ جس دلیل سے ان کا یہ وہم دور ہواس کے فہم سے خودوہ لوگ عاجز ہو ہے ہیں۔

اس دوسری متم کی مثال ایس ہے جیسے کوئی فض قیامت کی بڑت میان کرے اور یہ بڑے ایک بڑار سے زیادہ یا کم ہو۔ یہ مضمون سل ہے 'اور سجھ میں آتا ہے 'کین اس کا اظہار عام لوگوں کے حق میں نقصان دو ہے 'کیونکہ آگریہ بڑت زیادہ ہوئی اور نظمون سل ہے 'اور اگریہ بڑت قریب ہوئی تو خوف و بڑاس مجیل جائے گا'اور دنیا تاہ و براہ ہوجائے گا۔

تیسری فتم ن اسراری تیسری فتم میں وہ الموروافل ہیں کہ اگر انھیں صراعتا بیان کیا جائے تو سجے میں آئیں اور ان ہے کی فتم کے نقصان کا اندیشہ بھی نہ ہو جمیلین ان کا ذکر انسان دون کی زبان میں کیاجا آئے۔ آگر اس کے منف والے کے دل میں اس کا اثر زبان میں اس کا اندیشہ بھی نہ ہو تھی ہے کہ میں نے فلال فضی کو خزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالتے ہوئے دیکھا ہے ' یہ اشاراتی زبان ہے مطلب یہ ہے کہ فلال فضی علم و تحکمت کی باتیں تا ابلوں کو سکھلا رہا ہے۔ سفے والا بھی قراس کے فلا ہری معنی مراولیں ہے ' کیمن محقق اور صاحب نظر جب یہ دیکھے گا کہ اس فیض کے پاس نہ موتی ہیں اور نہ گریس خزیر ہیں تو وہ راز باطن کا اور اک کر لے گا۔ اس مطلع میں اوکوں کے فتم کا معیار فلف ہو تا ہے۔ ہی معمون کسی شامرے ان الفاج بی اواکیا ہے:۔

رجلان خياطو آخر حائك متقابل على السماك الأعزل لازال ينسج ذاك خرقه ملبر ويخيط صاحبه ثياب المقبل

اس قطعہ میں شاعر نے اقبال واد ارکے باب میں آسانی سب کو کو دو کار مگر مخصوں سے تعبیر کیا ہے۔ اس طرح کی تعبیرات کا مطلب یہ ہے کہ کمی معنی کو اس صورت میں بیان کیا جائے جس میں وہ معنی بینے پائے جا رہے ہوں یا اس کے مشابہ ہوں۔ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارفقاد کر آئی ہمی اس قبیل ہے ہے۔

انالمسجدلينزوى من النخامة كماتنزوى الجلدة على النارا

بیات آپ کو معلوم ہے کہ میر کا صحن فاک کی ریزش نے بظاہر سکر تا ہوا محسوس نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ مجدی روح مظیم ہے اور قابل احزام ہے اس میں گندگی ڈالنا اس کی عظمت سے خلاف ہے جس طرح آک کھال کے اجزاء کے خلاف ہے۔ ایک مدیم کے المقاظ یہ ہیں۔

امايخشى الذى يرفع راسعة بل الامام يحول الله راسم السحمار - (عارى وملم)

كياس منس كوخوف نيس آنا جوامام بيلے اپنا سرافياليتا ب الله اسك سركو كدي مرب بدل

یہ صور تحال ند کمی ظاہر من پیش آئی اور ند کمی پیش آئے گی البت تصومیات میں ایے فض کا سرکدھے کے سرمیسا ہو جانا ہے لینی ہو قونی اور احمق بن میں وہ گدها بن جاتا ہے ای مقدود بھی ہے۔ صورت مقدود نہیں ہے اصل چیز معن ہیں مورت

#### www.ebooksland.blogspot.com

احياء العلوم جلداول

معنی کا قالب ہوتی ہے۔ جمافت کی وجہ بیا ہے کہ یہ معنی امام کا اقترابی کرتا ہے اور اس سے آگے بھی پوشنے کی کوشش کرتا ہے۔ دو ایسی ہاتیں جمع کرنے والا جو ایک دو سرے کی ضد ہیں احتی شیل قولور کیا ہے؟

یکی امر مخفی کے بارے میں جانا کہ یہ احر خلاف کا ہرہے یا تو دلیل عظی سے ممکن ہے یا دلیل شرق ہے۔ دلیل عظی تو اس طرح ہے کہ حقیق معیٰ پر اِس کا حمل کرنا ممکن نہ ہو ، جیسے اس مدین شریف میں ہے۔

قلب المؤومن بين اصب عين من اطناب قالر حمن (ملم) مومن كادل الله تعالى كا الكيول من مصود الكيول مدرميان من م

اس لیے کہ اگر مؤمنوں کے داوں میں الگیاں الاش کی جائیں تو ظاہر ہے الگیوں کا وجود نہیں ہوگا۔ ان الگیوں سے مراد قدرت ہے 'اور قدرت الگیوں کی موح اور اس کا مرہب الگیوں سے قدرت کا کتاب کرتے میں یہ حکمت ہے کہ افتراد کامل کے سمجمائے میں اس کا ہوا اثر ہے 'چتانچہ یہ کما جا آتے کہ یہ چڑ کا فلاس آوی یا یہ کام ہماری چکیوں میں ہے 'یا ہماری مفی میں ہے۔ اس طرح ذیل کی آیت میں قدرت ہے کتابہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے:۔

َ إِنَّمَا قُولُنَا لِشَدِي إِذَا لَرَكُنِا مُانَنَّةُ وُلِلَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ (بِ؟ الرَّا اللَّهِ اللَّهِ ا

ہم جس چز کو (پدا کتا) چاہے ہیں ہی اس سے ہارا اتای کمنا (کاف) ہو آے کہ و (پدا) ہو جا ہی دہ

(موجود) بوجالي ہے۔

اس آیت کے ظاہری معنی مراد نہیں لیے جائے۔ اس لیے کہ افظ ویکن میں چڑے خطاب ہے۔ اگریہ خطاب اس شی کے وجود سے پہلے ہے قو محال ہے اس لیے کہ معدوم شی خطاب نہیں مجھتی اور اگر وجود کے بعد ہے تو اس کو پیدا کرتنانے کی ضورت باتی نہیں ہے کرکو نکہ اس طرح کے کنائے سے افتدار کا ذکھار ہوتا ہے اس لیے یہ طرز مخاطب افتیار فرایا : دلیل شری یہ ہے کہ ظاہری معنی پر اس کا محمل کرنا ممکن ہو جمر شریعت میں مودی ہو کہ اس سے خلاجری معنی مراد نہیں لیے جا

أَنْزُلُمِنَ السَّمَّاءِمُاءَفُسَالَتْ أَوْدِيَةً فَهُمَا مَافَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَيَعَارُ إِياءً

(پ ۱۳ ر۸ کایت ۱۷)

الله تعالى نے آسان سے پانی نازل قربایا بحرنا کے (بحرک) بی مقدار کے موافق میلنے کے بھروہ سالاب خس و خاشاک کو بمالا یا جو اس کے اور ہے۔

اس آیت میں پائی ہے مراد قرآن پاک ہے اور جنگوں ہے مرادول ہیں۔ بعض داوں میں قرآن پاک و زیادہ جکہ لی بعض داوں میں قرآن پاک کو زیادہ جکہ لی بعض داوں میں کم اور بعض نہ ہونے کے برایہ جماک (زیر) ہے مراد فقاق و کفرے کہ وہ پائی کی فاہری سطح پر ہو آہے۔ لیکن اس کا وجود دیریا نہیں ہے۔ پائی کے تیز دھارے کے سانے اس کا فہرنا مشکل ہے۔ بوایت ویریا ہے ' ہی اوگوں کے خن میں مفید بھی ہے۔ اس مقم میں لوگوں نے اتنی مرائی افتیار کی کہ آخرت ہے تعلق رکھنے والے بعض تھا تن شاق میزان اور بل مراط میں بھی آویلات افتیار کیس۔ مالا تکہ ان کے معنی میں تحریف کرنا پر صف ہے ہو تکر یہ معنی شریعت سے بطریق روایت پہنچ ہیں۔ اور فلا ہری معنی بر افسی محمول کرنا واجب ہے۔

جو تقی قتم نے اسراری چیتی قتم بیہ کہ آدی اولا آیک شی کا مجل علم طامل کرے۔ پھراس کا مفعل اور بطریق ذوق د محقیق ادراک کرے اس طرح پر کہ دہ شی اس کا حال بن جائے اور لازی کیفیت کی حیثیت افتیار کرلے ان دونوں علموں بس فرق ہوگا۔ پہلا علم پوست اور ظاہری خل کے مطاب ہے اور دہ سراعلم مغورے مطاب ہے۔ اول ظاہر ہے اور وانی باطن ہے ' مثا کسی معض کو فاصلے سے یا اندھیرے میں کوئی دجود نظر آئے گئے علم اعمالی ہے۔ لیکن جب وہ اس وجود کے قریب ہوگا کیا اندھیرا ختم

ہونے کے بعد اسے دیکھے گاتو پہلے علم میں اور اس دو سرے علم میں فرق اللہ کا ایکن بید دو سراعلم اوّل کی ضد نسیں ہو گا بلکہ اس کا كيّل ( يحيل كرن والا) موكا- اى طرح علم ايمان اور تعديق كالمتراف التنائي كيفيت كوسجونا على منة انسان ممي عشق، مرض اور موت کے وجود کی تعدیق کرتا ہے مرجب ان میں جٹلا ہو تا ہے تو اس کانے علم سلے علم کے مقابلے میں زیادہ محقق ہو تا ہے۔ بلکہ ایک انسان کی ایک کیفیت کے تین مخلف احوال ہیں۔ افغان مال کے واقع ہونے سے پہلے اس کا اوراک کرنا۔ ودم واقع ہونے کے وقت اسکی تعدیق کرنا۔ سوم اس حالت کے ختم ہونے کے بعد اس کا اورک کرنا۔ مثلاً اگر بھوک کا اور اک بموك عمم بوجائ كيد كياجائ تويداس اوراك س علف بوكايو بموك الكفيت يميل يا بموك الكف كودران تعاسى مال دیلی علوم کائمی ہے۔ بعض علوم اگر انسان کا زوق بن جائیں تو وہ کابل موجائے ہیں اور پہلے کی بر نسبت باطن ہوتے ہیں۔ مثل بیار آدى كو محت كاعلم بو اور محت مندكو بمي اس كاعلم بو تو دونول كاعلم مخلف بوكا- دو مريد كم مقابط بين يمط كاعلم عمل بوكا کول کروہ اس مرطے سے گذرچکا ہے۔

بے جار قشمیں ہیں' ان میں لوگ ایک دو سرے سے علف ہوتے ہیں' لیکن ان میں سے سمی میں ہمی باطن طاہرے خلاف میں ہے۔ بلک اس کا جملہ یا تندہے عصر مغزے پوست کی محیل ہوتی ہے۔

یانچوں قتم : بانچیں قتم یہ ہے کہ زبان حال کو زبان قال ہے تعبیر کیا جائے۔ کم قتم آدمی زبان حال کے وجودے واقف ہی منس ہو اجکہ قائن اشا من براز فوب محتاب مثل اگر کوئی من یہ کے دیوارنے کل ہے کماکہ و مجھے کوں چرے دی ہے کل نے جواب دیا کہ یہ بات اس مخص سے پوچہ جو مجھے مولک رہاہے ، مرر پھر ملے کے بعد میں اپنے قابو میں نہیں رہتی۔ یہ زبانِ قال سے زبانِ حال کے تعبیر کرنے کی مثال ہے۔ ذیل کی آیت کریمہ کا معمون مجی اس نوعیت کا بہت ثُمَّ اسْنَوْكَ النَّي النَّسَمَ أَءْوَهِي دَخَانَ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ الثِينَا طَوْعَ الْوَكْرُ هَا قَالَنَا

أَتَيْنَاطَائِعِينَ (پ٣٣،١٦١، آيت ١١)

مراسان (کے بنانے) کی طرف توجہ فرائی اوروہ (اسوقت) دموال تھا مواس سے اور دھن سے فرمایا تم دولول خوش سے آؤیا زیروسی سے وونوں نے عرض کیاتم فوشی سے مامٹریں ۔

كم فعم أدى اس آيت سے يہ محمد اسك و زمن كوزندكى مامل بوان من على بوار عطاب مجعد حدوف اور الفاظ کے دریعہ خطاب کرنے کی ملاحیت بھی ہے۔ یہ ایک مفروضہ سے اور کم قم آدی ہی ہے اس کی وقع بھی ہے۔ عظمد مض جانتا ہے کہ یہ زبان حال ہے اور اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ وہ دولوں معرفور حاکم کے مالع بیں۔ اس کی طرف المحس ب اعتیار انار اب-ای طرح کامضمون ویل کی ایت میں بیان کیا گیا ہے۔

وَانْ مِنْ شَيِّ الْأَيْسَيْحِ بَحَمَدِهُ (ب١٠٠١١٠ ايت ١١) اور كولى جزالي ميس بواس كي تهي ميل بومتي-

غی آدی ہی یہ فرض کرسکتا ہے کہ جمادات کیلئے زندگی عقل اوازاور حدف ہیں۔دوائی زبان میں سمان اللہ کتے ہیں اہل بمیرت جانتے ہیں کہ اس سے مراد زبان کی تبیع و تحمید نہیں ہے بلکہ ہرشی زبان مال سے اس کی تنبی فلایس اور ومدا دیت کی الكل ب-شاعر كمتاب

وفىكلشئىلهآية تلاعلمانهالواحد

(ترجم : مريزيس اس كى نشانى ب جواس كى د مدانيت يردالات كرتى ب)

ید کما جا آ ہے کہ فلاں شی اپنے صافع کی حسن مدیر اور کمال علم بر شاہ ہے اس کے بید معی میں ایس کہ وہ زبان ہے اپنے جمال کی شمادت دی ہے بلکہ مرادیہ ہے کہ وہ اپن ذات اور حال فے اپنے جمال کی گواہ ہے۔ اس طرح جنتی چریں ہیں وہ اپن ذات

### www.ebooksland.blogspot.com

احياءالطوم جلدادل

ے ایجاوکرنے والے کی جاج ہیں ہو ان کو پراکر کے باقی رکھ ان کے اوساف قائم رکھ اور ضورت کے مطابق ان میں تربی کرے اس کے دو اپنے خالق کی تبیع و تحمید کرتی ہیں۔ اہل بصیرت اس حقیقت سے واقف ہیں ' ظاہر پرست لوگ یہ بات نہیں محصد۔ چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے۔ ۔ بنانچہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے۔ ۔ بنانچہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے۔ ۔

وَلَكِنْ لِأَنْفُقُهُونَ نَسْبِيحَهُمُ (په ۱۹٬۱۵٬۱۶۰)

لين تم أن كي تنبع نس مجعة -

جن کے قام میں کی ہے وہ تو یہ شیع بالک ہی نہیں سیجے۔ البتہ معرب بندے اور علم میں وسوخ رکھے والے اوگ اپنی اپنی بصیرت اور اپنے اپنے قام کے مطابق سیجھے ہیں۔ اس کی ابیت اور کمال کووہ بھی نہیں سیجھے۔

ہر چریں اللہ کی نظریں اور تنہی پر بے شار شاد تیں ہیں ، چنیں علم معالمہ کے ابواب میں بیان کرنا مناسب نہیں ہے ' عاصل یہ ہے کہ یہ فن بھی ان چیزوں ہیں ہے ہے جن کے متعلق اصحاب نلوا ہراورارباب بصائر میں اختلاف ہے۔ اس اختلاف ہے یہ بہت چا ہے کہ طاہر راطن ہے جدا ہے۔ بعض لوگ تواس سلط میں میانہ موی افتیار کے ہوئے ہیں۔ اور بعض اس حد تک آگے براہ صحنے ہیں کہ تمام الفاظ کے ظاہری معانی میں میں پند تبدیلیاں کر بیٹے ہیں ' یمان تک کہ اخروی امور کے متعلق بھی یہ وعولی کرنے کے جس کہ یہ بھی زبان حال ہے ہوں گے۔ شال اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

و من الديهم و نشهد ارجلهم ما كانوايكسبون (ب٣٠٠٣) احده) و ادران كيات مه علم كري كاوران كيايل شادت دي كيو يحديد وكي اركار عقد

اي عدروا وقالوالجلودهم لمشهدتم عليناقالوالنطقناالله الذي أنطق كل شي-(١٠٠١)

اور وہ لوگ اسے اصداء سے کمیں مے کہ تم نے عارب طلاف کیل گوائی دی کو جواب دیں مے کہ ہم کو اس اللہ نے کویا کی دی جس نے ہراکویا کی ترکو کویا کی دی۔

اس طرح مکر کیرے ہونے والی تفکر میزان بل مراط حباب دونے اورجت والوں کے مناظرے الل جنت سے دونے والوں کی ہونے مناظرے الل جنت سے دونے والوں کی ہونے والوں کی ہونے الل جنت سے دونے والوں کی ہونے اللہ تعالی ہے کہ اللہ تعالی ہے کہ اللہ تعالی ہونے کی جو چیزیں حبیس دیں ان جس سے بحر جمیں دیدو۔ ان مبالفہ بند لوگوں کے دورکے یہ سب واقعات ایان جال ہے ہوں کے بعض دو سرے معزات نے اوطات کو بالکل ہی نظرانداز کردوا۔ انجیس بی سے الم احمر ابن طبال ہیں نظرانداز کردوا۔ انجیس بی سے الم احمر ابن طبال ہوں اواز کے درید اللہ تعالی کے ارشاد و گئر فیسکوں ۔ میں بھی آدیل کی اجازت نہیں دی ام احمد ابن طبال کے بعض شاکردوں کو یہ سمتے ہوئے منا ہے کہ آپ نے تین مقالت کے ملادہ کیس بھی تاویل کی اجازت نہیں دی سے۔ اوردہ تین مقالت کے ملادہ کیس بھی تاویل کی اجازت نہیں دی سے۔ اوردہ تین مقالت کے ملادہ کیس بھی تاویل کی اجازت نہیں دی

اقل الخفرت ملى الله عليه وسلم كابيد ارشان المحضرة الاسوديمين الله فى ارضه الملم) حجرا سوديمين الله فى المرابي الله تعالى كادايان الترب

دوم يه حديث

قلبالمؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمان (ملم) مومن كامل الله تعالى كى الكيول من عدد الكيول كودم إن من ب

احياء العلوم جلداول

سوم بیرارشاد نبوی:۔

انى لأجدنفس الرحلن من جانب اليمين (ام الا ١٥) میں دائیں جانب سے رحمٰن کی خوشبویا تا ہوں۔

ان مقامات کے علاوہ امام احمد ابن منبل حکی اور حدیث یا آیت میں ماویل نہیں کرتے۔ ماویلات سے صرف نظری غالب وجہ يى رى موگى كد امحاب ظوا مريس ماويلات كى كثرت على اوريد كثرت بسرمال معزعمى ورند امام ابن منباح جيد مخص بيديد توقع نمیں کی جاسکتی کہ وہ یہ نمیں جانے ہوں سے کہ اِستواء کے معنی محمرنا نمیں ہے۔ یا زول سے مراد نقل مکانی نمیں ہے۔ لیکن انہوں نے ان امور میں محض اس لیے تاویل نہیں فرمائی تاکہ تاویلات کے عام رجان کاسترباب ہوسکے۔ اس لیے کہ محلوق کی بمتری ای میں ہے کہ تاویل کا دورازہ بند ہی رہے۔ اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو اس قدر مشکلات بدا ہو گئی کہ قابویانا آسان نيس رے گا- اعتداد اور مياند روي پر بھي اعتاد نيس كيا جاسكتا اس ليے كه اعتدال كي مددومقرر نيس بين نداس سليطيس کوئی ضابطہ بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں تا مطات سے منع کرنائی مفید ہے۔ ساف کی سیرت بھی یمی بتلاتی ہے کہ ان امور کو اس طرح رہے دا جائے جس طرح وہ نازل ہوئے ہیں۔ چنانچہ اہام والک سے میں نے استواء کے بارے میں سوال کیا' انموں نے

فرمایا تاستواه کے معنی معلوم ہیں کیفیت مجمول ہے اس پر ایمان لا داجب ہے اور کیفیت معلوم کرنا پر عت ہے۔

بعض اکابرعلاء نے میانہ روی افتیار کی ہے۔ چنانچہ صفات الی کے سلط میں اوطات کی اجازت دیے ہیں اور آخرت سے متعلق امور میں تاویلات سے منع کرتے ہیں۔ یہ حضرت ابوالحن اشعری اور ان کے تلافرہ ہیں۔ لیکن معتزلہ نے اعتدال کی مدود ے تجاوز کیا ، چنانچہ مفات باری میں سے رقبت ، سمع اور بعر میں تاویل کی معراج جسمانی کا انکار کیا عذاب قبر میزان ، بل مراط اور دوسرے أخروى واقعات ومقامات ميں باويلات كيں اور انھيں نت نے معنى پينائے ؟ تا ہم بعث بعد الموت ، حشر نشر اور جنت و دون خ کا اعتراف کیا ' یہ بھی کما کہ جنت میں کمانے پینے اور سو کلنے کی چزیں ہیں 'کاح اور تمام محسوس لذ تنی وہاں موجود ہیں ' بدنے بھی محسوس جم رکھتی ہے اس میں آگ ہے جس سے کھال جلتی ہے اور چربی گھلتی ہے افلاسفہ معزلہ سے بھی آ کے بردھ محے انموں نے ان امور میں بھی باوطات کیں جن میں معتزلہ نے طاہری معنی باقی رہے۔ ان کے خیال میں تمام رہے وغم 'راحت و خوشی اورلڈتیں عقلی اور رومانی ہیں۔ حشر بھی نہیں ہوگا صرف نفس باتی رہیں کے اور ان پر عذاب یا راحت کا نزول اس طرح ہوگا كه حواس ب أن كالوراك نهي كيا جاسك كا-بدسب فرق مداعتدال برم بوسع بوئ بير-اس سليل من امرحق اوراعتدال ك مديري ہے كدان فرقوں كے طرح مرامريس ماويل كى كوشش كرے اور ند منبل حفرات كى طرح ماويلات سے مرف نظر كرے۔ يه برى نازك مدود بيں ان سے وى لوگ داقت موتے بيں جنس قرنق الى ميٹر ہے 'اور جو امور كونور الى سے ديكھتے بين ' محن سننے سے ان کا دراک نتیں کرتے۔ ان لوگوں پرجب امرار واضح ہوجاتے ہیں تب یہ ظاہری الفاظ پر نظر والے ہیں اگر اسرار اور طا بری الفاظ میں مطابقت ہو تو یہ لوگ باویل نسیل کرتے الیکن اگر اختلاف ہو تو یاویل کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔

جو مخض محض سنفے سے ان امور کی معرفت عاصل کرتا ہے اور اسے ان میں رسوخ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اہام احمد ابن

حنبل کامقام ہی مناسب ہے۔

اعتدال کی مدود کا ذکر ہوا تفصیل ہے اور اس کا تعلق علم مکا شغہ ہے ہا ساتے ہم مزید مفتکو کیے بغیر موضوع بیس ختم كرتے ہيں۔ ہمارا مقصديہ تماكہ طاہركى باطن سے موافقت يا خالفت پر روشنى دالى جائے ، چنانچہ ان پانچ قسمول ميں بہت سے حقائق واضح مو کئے ہیں۔

فعل اول مِن بم في جوعقا كديان كي بين بمارے خيال من وہ عوام التاس كيلے كافي بين اس لئے كد ابتدا مين اخس ان عقا كد ك علاوه كسى اور عقيده كى ضرورت نيس برتى - البته بدعات سے ان عقا كديس ضعف كا إنديشه بيدا مو يا ہے۔ اس كيان M

احياءالطوم جلداول

ابتدائی عقائدے تی کرے ایے عقائد کاعلم حاصل کرنا ہوتا ہے جس میں مختمراورواضح دلائل موجود ہوں چنانچہ ہم آنے والے باب میں یہ ولائل بیان کررہے ہیں اس سلسلے میں ہم اس مختمر مضمون پر اکتفا کرتے ہیں جو ہم نے قدس کے لوگوں کیلئے لکھا تھا۔ اس کانام "رسالہ قدسیہ" ہے ذیل میں ہم اس مضمون کو لفظ بلفظ نقل کرتے ہیں۔

تيراباب

# عقیدہ کے واضح دلا کل

تمہید ، تمام ترینس اللہ تعالی کیلے ہیں جس نے جماعت الل سنت کو ایمان ویقین کے انوار سے متاز کیا۔ اور اہل حق کو ہوایت کا راہ نما بھایا۔ کوں کی کی اور طوروں کی کراہی ہے اضیں بچاکر سند المرسلین محر صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدا عطاک آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی اقباع کی توفق بخشی اور سلف صالحین کے اجمال و اقوال کی تقلید ان پر آسان فرائی میاں تک کہ انھوں نے باقتھائے علی اللہ کی رہی کو مضبوطی سے تھام لیا اور چھلے لوگوں کی سیرت و مقائد کا راستہ افقیار کیا۔ چنانچہ یہ لوگ عشل کے نتائج اور شرع معقول کے تقاضوں کے جامع قرار پائے انھوں نے یہ حقیقت سجھ لی کہ کلمتہ طبتہ پر صنا ہمارے لیے عبادت قرار ویا کیا ہے۔ لین لا اللہ الا الله محتدر سول اللہ کی زبانی شمادت نتیجہ فیزاور کار آ یہ شمیں ہے جب تک وہ اصول نہ جان لیے جائیں جن پر اس کلے کا ہدار ہے 'یہ دونوں جلے اپنے انتصار کے باوجود جارامور پر مضمیل ہیں۔ اقل: فدا تعالی کو ذات کا اثبات۔ دوم اس کی مقات کا اثبات۔ سوم اس کی فعال کا اثبات۔ چارم اس کے رسولوں کی تعدیق۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین کی بنیاد چارار کان پر ہے 'اور ہرا کیٹ رکن گھ اصول پر مضمیل ہے۔

سلار کن : الله کی ذات اور و مدانیت کی معرفت اس رکن کا مدار دس اصولوں پر ہے، لینی یہ کہ وہ موجود ہے، آزل ہے، آبدی ہے، جو ہر نہیں، جم نہیں، عرض نہیں، کی جت ہے مخصوص نہیں، کی مکان پر فمرا ہوا نہیں، آخرت میں اس کا دیدار ہوگا۔ اکیلا ہے۔

پہلی اصل : خدا تعالی کے دجود کی معرفت کے سلسلے میں بھڑین طرفقہ دو ہے جس کی طرف قرآن پاک نے رہنمائی کی ہے اس کے کہ اللہ تعالی کے میان کے بعد پھر کسی میان کی ایجیت نہیں۔اللہ تعالی فرما تا ہے۔

الله نَجُعَل الأَرْضِ مِهَا دَائِق الْحِبَالَ أَوْتَاداً وَ خَلَقْنَا كُمُ أَرُوَاجًا وَ جَعَلْنَا نَوُمَكُمُ سُبَاتًا وَ جَعَلْنَا اللّٰيُلَ لِبِاسًا وَجَعَلْنَا النّهَارَ مَعَاشًا وَ بَنْيُنَا فَوَقَكُمُ سَبِعًا شِلَاك وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَا جَاوَاتُرُكْنَا مِنَ المُعُصِرَاتِ مَا اَتَّاكُ النّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

کیا ہم نے نبین کو فرش اور پہا اول کو (زمین) کی مغین نیس بنایا اور ہم نے ہم کو جو وا جو وا (موجورت)
بنایا اور ہم نے تسارے سونے کو راحت بنایا اور ہم می نے زات کو پردے کی چزبنایا اور ہم ہی نے دن کو
معاش کا وقت بنایا ۔ اور ہم می نے تسارے اوپر سات مضبوط آسان بنائ اور ہم می نے (آسان میں) ایک
روشن چاخ بنایا ، اور ہم می نے پانی بحرے یادلوں سے کشرت سے پانی برسایا آکہ ہم اس پانی کے ذریعہ سے فلہ
اور سنری اور مخبان باخ بیدا کریں۔

دو سری جکه ارشادے

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمْ وَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ الْيُل وَالنَّهَارِ وَالْفُلُكِ الَّتِي تَحْرى فِى الْبِحْرِيمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنُولَ اللَّهُ مِنَ الشَّمَّا عِمِنُ مُّا عَفَاحُيَا بِالأَرْضَ بَعَدَ مَوْتِهَا وَ بَثْ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَآتِهُ وَ تَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَرِبَيْنَ السَّمَاعِوالأَرْضِ لَا يَاتِ لِقُومِ يَعْقِلُونَ ﴿ (٣٠٠٠) مَتْ ١٠)

بلاشبہ اسانوں اور زمین کو بنانے میں اور کے بعد و مکرے رات دن کے آئے جانے میں اور جمازوں میرجم کہ سندروں میں چلتے ہیں آدموں کے نفع کی چزیں لے کر اور پانی میں جی کو اللہ تعالی نے اسان سے برسایا ، پراس سے زمین کو ترو گازہ کیا اس کے خلک ہونے کے بعد۔ اور ہر قتم کے حیوانات اس میں پھیلا ديے' اور مواول كے بدلنے من اور اير من جو زمن و آسان كے درميان مقيد رہتا ہے ولاكل (توحيد ك) ہیں ان لوگوں کے لیے جوعمل سلیم رکھتے ہیں۔

ٱكْوْنَرُوْ الْكَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمُواتٍ طِبَاقًا لِأَجْعَلَ الْقَبَرِ فِيهِنَّ نُورًا وْجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَ اللهُ أَنْبَنَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا فَمْ يَعْيِدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمُ إخراحات (۱۹٬۲۹۰) اخراحات

كياتم كومعلوم نبيل كدالله في كس طرح سات أسان اور تله پيدا كئے۔ اور ان ميں جاند كونوركي چزينايا " اورسورج كورش ) چراغ (روش ) بنايا - اور الله في تم كوزشن سے ايك خاص طور پر پيدا كيا ، كرتم كو (بعد مرك) زين ي من لے جاوے كا- اور قيامت من جراى نشن سے تم كوبا برلے آوے كا-

أَفْرِ آرِدُورَ وَكُورُ وَ وَرَادُورُ وَ وَهُورُ مِنْ أَوْرُورُ وَ وَيَعَالِمُ وَنَ وَ الْحَالِقُونَ وَ (بـ10/ اعت ٥٨-٥٨) اجما مريد بتلاؤتم جو (عورتول كرم من) منى بنجات مواس كوتم آدى بنات مويا بم بنان والي بي-ایک اور موقعه برید ارشاد فرمایا کمانه

نَحُنُ جُعُلْنَاهَا تُلْكُر وَ وَمَنَاعَ اللَّهُ مُولِينَ (١٠/١٥) تحري

م قاس (آك) كويادو بانى چزادر مسافرول كفائدكى چزينايا -

معمولی شعور رکھنے والا مخص بھی اگر ان آیات میں غور و اگر کرے "آسان وزمین کے عجائیات پر نظروالے وانات اور نا آت کی تخلیق کا بنظم عبرت مشاہدہ کرے وہ یمی نتیجہ افذ کرے گاکہ ان مجیب وغریب اور مرتب محکم چیزوں کا کوئی بنانے والا بھی ہے جو ان کا نظام قائم رکھتا ہے 'اور ان کی تقدیریں بنا تاہے' بلکہ نفوس کی فطرت اس حقیقت پر شاہد ہے کہ وہ اس کے مسخریں' اوراس کی تدبیر کے مطابق تقیر نزیر رہے ہیں۔ کیا اسکے باوجود صائع کے وجود میں شک کیا جاتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:۔ إَنَّى اللَّهِ شَكَّ فَالَّطِيرِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ (ب١٠١١/١١٠)

كياتم كوالله تعالى كـ بارك من شك ب جوكه أسانون اور زمن كاپيدا كرنے والا ب-

انہام کی بعثت کا مقصدیہ ہے کہ وولوگوں کو توحید کی دعوت دیں اور ان سے یہ اعتراف کرائیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے انموں نے لوگوں کو اس کا علم نہیں دیا کہ وہ یہ کمیں کہ جارا ایک معبود ہے اور عالم کا ایک معبود ہے۔ کیوں کہ یہ حقیقت تو ان ی فطرت می موزاقل سے موجود تھی۔ جیساکہ قرآن یاک می فرمایا گیاند

احياءالعلوم جلدادل

MY

وَلَئِنُ سَالَتُهُمْ مَنْ حَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ لَيَهُولُنَّ اللَّهُ (ب١٠/١٠) منه ١٥٠) اور آگر آپ ان سے پوچیس که آسانوں اور نین کو کس نے پیدا کیا ہے قو ضور یی جواب دیں کے کہ اللہ نے۔

فَأَقِمُوجُهُكَ لِللِّينُ حَنِيُفًا فِطُرَةَ اللَّهِ النَّبِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَ الْا تَبُدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ فِلِكَ الرِّينُ الْقَيِّمُ لِي ١٠ (١٠) مع ٢٠٠٠)

سوتم کیمو ہو کراپنا رخ اس دین کی طرف رکو اللہ کی دی ہوئی قابلیت کا اتباع کردجس پر اللہ تعالی نے لوگوں کو پیدا کیا ہے بدلنا نہ لوگوں کو پیدا کیا ہے بدلنا نہ اللہ تعالی کی اس پیدا کی جوئی چیز کو جس پر اس نے تمام آدمیوں کو پیدا کیا ہے بدلنا نہ جا سے "بس سیدهادین ہی ہے۔

غرض بیر کہ انسانی فطرت' اور قرآن پاک میں خدا کی وجود پر اس قدر شواہداور دلائل موجود ہیں کہ عقلی دلائل کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ لیکن ہم بطور آکید منا ظرعلاء کی تظید کرتے ہوئے اس کی بھی مقلی دلیل بیان کرتے ہیں۔

یہ ایک بدی امر ہے کہ حادث چزا ہے پیدا ہونے میں کس سبب کی مختاج ہوتی ہے جو اس کو حادث کرے 'عالم مجی حادث ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بھی اپنے حدوث میں کس سبب کا مختاج ہو' ہمارا یہ قول کہ حادث اپنے حدوث میں کس سبب کا مختاج ہو' ہمارا یہ قول کہ حادث اپنے عدوث میں کس سبب کا مختاج ہو 'ہمارا یہ کھلی حقیقت ہے۔ اس لیے کہ ہر حادث کمی وقت کے ساتھ خاص ہونا اور اس سے پہلے یا بعد کے وقت کے ساتھ مخصوص ہونا ظاہر ہونا جو کہ کس سبب سے ہی ہوگا۔ ہمارا یہ کمنا کہ عالم حادث ہے اس بناء پر ہے کہ اجمام حرکت و سکون سے خالی نہیں ہوتے۔ اور

حركت وسكون دونوں مادث بي-چنانچه جو چزكه مادث سے فالىند موده بعى مادث باس ليے عالم محى مادث بيم

یہ ولیل تین وعوں پر مظمل ہے۔ اقل ہے کہ اجتام حرکت و سکون سے خال خیس۔ یہ بات بری ہے۔ کی بال کی مخان خیس۔ کوئی فض اگر کئی جم کے بارے بھی یہ تصور کرے کہ وہ نہ محرک ہے اور نہ ما کن تو ہ جابل ہے اور فہم و فراست سے بہت وور ہے۔ ووم یہ یہ کہ حرت و سکون وونوں جارے ہیں۔ اس کی ولیل یہ ہے کہ وونوں ایک وو سرے کے بور آتے ہیں ایک کا وجود وہ سرے کے بور ہو تا ہے اور یہ بات تمام اجہام ہیں مطابر ہے۔ جو چیز ما کن ہے اس پر عشل یہ حکم لگا تی ہے کہ یہ حرکت کر سخت ہو اور ہو تا ہے اور ایک وور سے باور وہ محرک ہو تا ہے اس کا ما کن ہونا ہی عقل محمل ہے۔ جو چیز ما کن ہے اس پر عشل یہ حکم لگا تی ہے کہ یہ حرکت کر سخت ہو اس کا ما کن ہونا ہی عقل محمل ہے۔ جو چیز ما کن ہے اس پر عشل یہ حکم لگا تی ہے کہ اگر وہ حادث نہ بوقت ہوگا۔ اس لیے کہ اگر وہ حادث نہ بوقت ہوگا۔ اس کے کہ اگر وہ حادث نہ بوگا۔ اس کے کہ اگر وہ حادث نہ بوگا۔ اس کے کہ اگر ایس ان محمل ہوگا۔ اس کے کہ اگر وہ حادث کی انہا ہوگا ہوگا۔ اس کی دیل یہ ہے کہ اگر ایسا نہ ہوئی وہ جو حادث اس کے دور کے اور ہرا کے حادث کی ایشان اور نامطوم ہوگا۔ اگر یہ سب حوادث منظم نہ ہوئی ایسان کی افغان موری ہے کہ اگر ایس سب حوادث منظم نہ ہوئی اور اس کی تو وہ ہوگا ہے ہوں کی ایسان کی دور کے ایسان کی اور اس کے تو جو حادث اس کی دور کے اور کی ایسان کی دور کے اور کی کی افغان ہو تا کہ کہ کہ اگر آسان کے دور کے اس کے کہ اگر کی تو ایسان کی اور اس کی تو جو اس کی کی دور کے ایسان کی ایسان کی اور اس کی تو جس کی دور کی انہا ہو کی دور کی اس کیا ہیں ہوگا ہے اور اس کی تو جس کی ایس کی دور کی کی دور کی ہوت کی جس کی دور کی دور کی ہوت کی دور کی ہوت کی دور کی ہوت کی دور کی ہوت کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی ہوت کی دور کی د

احیاء العلوم جلد اول معلوم ہو تا ہے۔

دوسرى اصل : به جانا كه الله تعالى قديم الله عن جسك وجودكى ابتداء نس ب كله وه برجز اور برزنده و مرده به بلك و من اسك ولي الله عن الله و مرده به بلك به الله و الله تعالى قديم نه بو و وه بعى كى حادث كرنے والے كا مخاج بوگا اور وه ود سرا تسب كه يه تيرك كال يمال تك به سلسله لا مناى قرار پائكا اور جو شى مسلسل بوتى بود حاصل نهيں بوتى و در سرى صورت به به كه به سلسله دراز بوكركى ايس وجود برختم بوجوقد يم بوازلى بوسى بمارا مقصود به اوراى كانام بم في عالم كابنا في والا عادث كرنے والا خالق اور موجود ركھا ب

تیسری اصل یہ بیاناکہ اللہ تعالی اذلی ہی ہے اور ابدی ہی۔ اس کے وجود کا انجام نہیں ہے۔ بلکہ وہ اول ہے وہ آثر وہ معدد م ہوتو دو ہے وہ فلا ہر ہے وہ بیان ہے اس لیے کہ جس کا قدیم ہوتا ابت ہوگیا اس کا معدد م ہوتا محال ہے کیونکہ اگر وہ معدد م ہوتو دو اللہ ہے خالی نہیں یا خود بخود معدد م ہویا کی مقابل کے معدد م کرنے کی وجہ ہے معدد م ہو۔ پہلی صورت باطل ہے کیونکہ اگر یہ ممکن ہوگا کہ کوئی چیز خود بخود موجود بھی ہوجائے۔ اس ممکن ہوکہ دہ شی جس کا ووام مقصود ہے خود بخود معدوم ہوجایا کرے تو یہ بھی ممکن ہوگا کہ کوئی چیز خود بخود موجود بھی ہوجائے۔ اس کے کہ جس طرح وجود کا حادث ہوتا کسی سبب کا مختاج ہے وہ سری صورت بھی باطل ہے اس لیے کہ آگر مقابل قدیم ہے تو اس کے ہوتے ہو ہود کیے ہوا؟ جب کہ ہم اللہ تعالی کا وجود اور قدم اس کہ حادث بیا اور اگر مقابل حادث ہے تو یہ بھی ممکن نہیں 'اس لئے اس حادث کا وجود اس تدیم کی وجہ ہے 'اور یہ ممکن نہیں کہ حادث تدیم حادث تربے 'اور کی کرنے کی بہ نبیت آسان تربے 'اور تھی مادث کی موادث کی نبیت آسان تربے 'اور تھی مادث کی نبیت قوی تراور آوگی ہے۔

چوتھی اصل : یہ جانا کہ اللہ تعالی جو ہر نہیں ہے کہ کسی جگہ میں گھرا ہوا ہو' بلکہ وہ مکان وجڑی مناسبت ہے پاک و ہر ترہ'
اس کی دلیل یہ ہے کہ جو ہر کسی جگہ میں گھرا ہوا ہے اور وہ اس جگہ کے ساتھ خاص ہے' گھریہ بھی ضروری ہے کہ وہ جو ہرائے کُتِریا
مکان میں ساکن (فمرا ہوا) ہوگایا متحرک (حرکت والا) ۔ وہ حرکت و سکون ہے خالی نہیں ہوگا اور یہ دونوں چزیں حادث ہیں ۔ اور اگر اللہ تعالی کو مکان میں گھرا ہوا کوئی جو ہر قدیم تصور کیا جائے تو اس سے یہ
جو چڑجو اوث سے خالی نہ ہو وہ بھی حادث ہوتی ہے اور اگر اللہ تعالی کو مکان میں گھرا ہوا کوئی جو ہر قلدیم تصور کیا جائے تو اس سے یہ
لازم آئے گا کہ عالم کے جو ہروں کو بھی قدیم تصور کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی مخص باری تعالی کو ایسا جو ہر تلائے جو کسی مکان میں گھرا
ہوا نہ ہو تو وہ مخص لفظ کے اطلاق کے اعتبار سے خطاوار کہلائے گا۔ معنی کے اعتبار سے خطاوار نہیں ہوگا۔

یانچیں اصل : یہ جانا کہ اللہ تعالی کوئی ایسا جم نہیں ہے جو جوا ہرہے مرکب ہو۔ اس لیے کہ جہم اس کو کہتے ہیں جو جوا ہرہے مرکب ہو، اس لیے کہ جہم اس کو کہتے ہیں جو جوا ہرہے مرکب ہو، چو تھی اصل میں ہم یہ ثابت کر آئے ہیں کہ اللہ تعالی جو ہر نہیں 'اور نہ وہ کسی مخصوص مکان میں گھرا ہوا ہے۔ ہمارے اس دعولی ہے اس کا جہم ہونا باطل قرار پایا۔ کیوں کہ ہر جہم ایک جڑے ساتھ مخصوص ہے اور جوا ہرہے مرکب ہے، چانچہ جہم کا متفرق ہونے 'جمع ہونے ' حرکت' سکون' صورت اور مقدارے فالی ہونا محال ہے۔ اور یہ سب حادث ہونے کے علامتیں ہیں۔

الله تعالی کو جم مانے میں ایک اور خرابی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس طرح لوگ جاند 'سورج اور دو سرے اجسام کے بارے میں ہمی مانع عالم ہونے کا اعتقاد کر سکتے ہیں۔۔۔۔۔ پر اگر کوئی گستاخ الله تعالی کو جم قرار دے 'لیکن ساتھ ہی ہی دعوٰی ہمی کرے کہ وہ جم جو ہرے مرکب نہیں ہے تو اس کی یہ اصطلاح لفظ کے اعتبار سے غلا ہوگ۔ آہم جنسیت کی نفی اس میں ہمی پائی جائے گی۔

چھٹی اصل : بدجانا کہ اللہ تعالی عرض نہیں کہ کسی جم کے ساتھ قائم ہویا کسی محل میں حلول کے ہوئے ہو۔اس لیے کہ ہر

HA

جم حادث ہے اور یہ ضروری ہے کہ حادث کرنے والا حادث ہے پہلے موجود ہو' چنانچہ اللہ کی جم میں کیے حلول کر سکتا ہے۔ وہ تو ان میں تنما تھا اس کے ساتھ کوئی دو سرانہ تھا۔ پھر اس نے احراض و اجبام پیدا کے ' دو سری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی علم ' قدرت ' ارادہ اور تخلیق و فیرہ کے ساتھ موصوف ہے ' جیسا کہ ہم ختر بہ اس کی تفسیل بیان کریں گے۔ یہاں صرف اتنا بیان کرنا ہے کہ یہ اوصاف اعراض پر محل ہیں بھر خود بخود تائم ہو' اور اپی ذات ہے مستقل ہو۔ اوصاف اعراض پر محل ہیں آئے ہیں بوخود بخود قائم ہو' اور اپی ذات ہے مستقل ہو۔ ان چھ اصلوں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ موجود ہے۔ اپنے آپ قائم ہیں ' نہ جو ہر ہے' نہ عرض ہے اور رہے کہ عالم جوا ہر' اعراض اور اجسام کا نام ہے' اس سے خابت ہوا کہ اللہ تعالی کی چیز کے مشابہ نمیں' اور نہ کوئی اس کے مشابہ ہے' بلکہ وہ زندہ اور قدر سے رہے اس کی کوئی نظیر نمیں' اور یہ کہے ہو سکتا ہے کہ خالق تحلق کے مشابہ ہو' یا قادر مقدور کے اور معدر تصویر سے مشابہ تو اس کی کوئی نظیر نمیں' اور یہ کہے ہو سکتا ہے کہ خالق تحلق کے مشابہ ہو' یا قادر مقدور کے اور معدر تصویر سے مشابہ سے ' اس کی کوئی نظیر نمیں' اور یہ کہے ہو سکتا ہے کہ خالق تحلق کی کا مشابہ اور مشر ہونا محال ہے۔

سانوس اصل تسلیم جانا کہ اللہ تعالی والت سمتوں اور جنوں کی جنصیص ہے پاک وصاف ہے۔ جنیں یہ ہیں۔ اوپ نیج اوکس ایم کا بیس کی ایم کی بیدائش کے ساتھ تخلیق فرائیں اس لیے کہ اللہ نے انسان کی پیدائش کے ساتھ تخلیق فرائیں اس لیے کہ اللہ نے انسان کی پیدائش کے ساتھ تخلیق فرائیں اس لیے کہ اللہ نے انسان کی بوجہ وہ وہ جنیں ایک ہا تعلق نظری کی جنسے کی جہ ہے اور دو سری اس کے بالقائل ہو۔ اول الڈ کر کا نام پاؤں ہے اور فانی الڈ کر کا نام پاؤں ہے۔ ہی وجہ کہ وہوٹی کی جہ کہ وہوٹی کی جست کیلے بنا جو پاؤں کی جانب ہے۔ ہی وجہ کہ وہوٹی کی جست میں الٹی چلے تو وہ جست اس کے اعتبارے نئی قرار پائے گی اور ہمارے اعتبارے اور سے نیزانسان کیلئے دو ہم ہے۔ اور اس کے مقابل کا نام بایاں قرار وا گیا۔ وہ سرے کی بہ نبست تو کی تربو تا ہے۔ جو توی ترباتھ ہے اس کا نام وایاں رکھا گیا۔ اور اس کے مقابل کا نام بایاں قرار وا گیا۔ چنانچہ جو جست اول الذکر کی جانب ہوئی اس کا نام وائیں جست ہوا۔ اور وہ جست اول الذکر کی جانب ہوئی اس کا نام وائیں جست ہوا۔ اور اس جانب چلا ہے جس طرف وہ چاہا ہے اس کا نام بائیں جست ہوا۔ اور اس جست کی مقابل جست کا نام بیجے ہوا۔ قرض کیج آگر انسان ان جنوں پر پیدا نہ ہوا ہو تا ہوں جسب جسس مادٹ ہیں اور نہ اب کی طرف وہ چسس میں وہ سکت کی مقابل ہیں جست کی ماتھ مخصوص نہیں تھا اب کیے ہو سکت کی ماتھ مخصوص نہیں تھا اب کیے ہو سکت کی ماتھ مخصوص نہیں تھا اب کیے ہو سکت کی ماتھ مخصوص نہیں تھا اب کیے ہو سکت کی ماتھ مخصوص نہیں تھا اب کیے ہو سکتا

وہ اس بات سے منزہ اور پاک ہے کہ اس کیلئے اور ہو ہم کے کہ دو اس ہے بھی منزہ اور پاک ہے ہم اس کا سر ہو اور اسی جت کو کہتے ہیں کہ جو سرکی جانب ہو۔۔۔ اس طرح وہ نیچ ہے بھی برتر وبالا ہے ہم کیونکہ نیچ اس ست کا نام ہے جو پاؤں کی جانب ہو اور اللہ تعالیٰ پاؤں ہے پاک ہے۔ ان جنوب کے ساتھ اس کے مخصوص نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی جت کے ساتھ مخصوص ہو تو تعقل یہ کہت کے ساتھ مخصوص ہو تو تعقل یہ کہتی ہے کہ وہ جو اہر کی طرح آپ جزے مخصوص ہوگا یا اعراض کی طرح کسی جو ہرکی ساتھ خاص ہوگا۔ اور کیونکہ اس کا جو ہراور عرض ہونا دونوں محال ہیں اس لیے اس کا کسی جت کے ساتھ مخصوص ہونا بھی محال ہے۔ ہاں! اگر جت کے معروف و متعارف معلیٰ مراولی جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہارہ میں معلیٰ صبح ہوگا لیکن باعتبار لفظ کے غلط ہوگا ان جنوں کے ساتھ باری تعالیٰ کے محصوص نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہوگا۔ اور کسی جسم کا دیر ہو تو اس کے محاذی بھی ہوگا۔ اور کسی جسم کا کا دیر ہو تو اس کے محاذی بھی ہوگا۔ اور کسی جسم کا محاذی اس کے برابر ہو تا ہے 'یا اس سے چھوٹا' یا اس سے جھوٹا' یا اس سے بھوٹا' یا اس سے بھوٹا ہوٹا یا اس سے بھوٹا ہوٹا ہو بھوٹا ہوں بھوٹا ہوٹا ہوٹا ہوٹا ہوٹا ہوٹا ہ

یمال یہ سوال منرور کیا جا سکتا ہے کہ دعا کے وقت ہاتھ آسان کی طرف کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟اس کا جواب یہ ہے کہ دعاکا قبلہ وی ست ہے۔اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ جس سے دعاکی جاری ہے 'اس میں جلال اور کبریائی کی صفت بھی موجود ہے اور بلندی کی ست جلالت شان اور عظمت پر دلالت کرتی ہے۔اور اللہ تعالیٰ قر' بزرگی' اور غلبے کے اعتبار سے ہرایک موجود کے اور ہے

احياءالعلوم جلداول

تقوس اصل : یه جانا که الله تعالی عرش پر متوی ہے استواء کے ان معنوں میں جواس نے مراد لیے ہیں۔ یعن وہ معنی جو اس كى كريائي كے مخالف نيس اور نداس ميں مدوث اور فاكى علامتوں كو وظل ہے آسان پر مستوى ہوئے كے يمي معلى ذيل كى آیت مراولیے ہیں۔

أُمُّ الْسَنُوكِ إِلَى السَّمَا عِوْهِي دُخَانُ (١١٠'١٦٠١) مرحما آسان كي طرف اوردهوان بورباتها-

یہ معنی قراور غلبے ہی کے اعتبارے ہوتے ہیں۔ شامر کہتا ہے

قداستوى بشرعل العراق منغير سيف ودممهراق (ترجمت بشر تلوار اور خون بمائے بغیر حمال برغالب آگیا ہے۔)

اللحق كو مجوراً به أول كن يزى ب- جس طرح الل باطل كواس آيت كي اول كن يزى ب-وَهُوَمَعَكُمُ إِينَمَاكُنْتُمُ (پ٢٤٠،١٤١) ته

وہ تمارے ساتھ ہے جمال تم رہو۔

اس کے معنیٰ بالانقاق ہی بیان کئے گئے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا مطلب احاطہ اور علم ہے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کوٹ

> قلبالمؤمز بين اصبعين من اصابع الرحمن (ملم) مومن کاول اللہ کی الکیوں میں ہے دو الکیوں کے درمیان ہے۔

> > قدرت اقرادر غلي رحمول كياميا ب-اى طرح اس مديث كوند

الحجرالاسوديمين اللهفي ارضه (ملم)

جراسودزين من الله تعالى كادايان باته ب

معمت اور نقد س ير محول كياكيا ب- ان الفاظ كو أكر اسي ظا جرير رب ويا جائة اس سے محال لازم آ ما ب اس طرح اكر استواء كو ممرنے اور جكہ كارنے كے معنى ميں قرار ديا جائے تواس سے بيالازم آنا ہے كہ جگرنے والا جم ہو، عرض سے لكا ہوا ہو-اس کے برابر ہو۔اس سے بوا ہویا اس سے چھوٹا ہو اللہ تعالی کیلیے جم اور مقدار کا محال ہوتا پہلے ٹابت کیا جاچکا ہے۔

نوس اصل : یہ جانا کہ اللہ تعالی صورت مقدار اور جمات سے منزہ اور پاک ہونے کے باوجود آخرت میں آمکموں سے وكماكى دے كا۔ اس ليے كه الله تعالى كا ارشاد بــ

وُجُوُهُ يُتُوْمُ عِذِيًّا ضِرُ قَالَى رَبُّهُا نَاظِرُ قُ ﴿ (١٤٠ /١٤١ عن ٢١- ٢١)

ست سے چرے اس وقت بارونق ہوں کے اسے رب کی طرف دیکھتے ہوں سک۔

دنیا میں اللہ تعالی کی رؤیت محال ہے' جیسا کہ قرآن یاک میں فرمایا گیا:۔

لَاتُدُرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُو يُدُرِكُ الْأَبْصَارِ ١٠٣-١٠١) اس كونتيس باسكيس أنكفيس اوروه بأسكاب أتحمول كو-

حطرت موی علید السلام فے جب دیداری خواہش کا اعمار کیاتو فرمایا:

لَنْ مُوَانِي (ب، د، د) تعت ۱۳۳) تو برگز جمه کوند د که سطے گا۔

میں کوئی یہ ہلائے کہ اللہ تعالی کی جو صفت (مقات دنیا میں) حطرت موٹی علیہ السلام کو معلوم نہ ہوسکی اسے یہ معتزل کیے

احياءالعلوم جلداءل

جان گیا۔ بظا ہرتو کی معلوم ہو آئے کہ جس بات سے انبیاء علیم السلام واقف نہ ہوں اس سے یہ کد ذین اہل ہوت ہی تاواقت ہوں۔ آبت دیت کو آخرت پر محول کیا گیا ہے' آفرت میں مقبت ممکن ہے محال نس ہے اس لیے کہ ویکناایک تم کا علم اور کشف ہے' فرق صرف یہ ہے کہ علم کی بہ نسب تدبت نوادہ واضح اور زیادہ کمل ہے۔ جس طرح یہ درست ہے کہ علم خدا تعالی سے متعلق ہو اور دہ کی جت میں نہ ہو'ای طرح یہ بھی درست ہے کہ مقبت اس کی متعلق ہو اور دہ کی جت میں نہ ہو'اور میں یہ درست ہے کہ اللہ تعالی علق کو دیکتا ہے اور ان کے مقابل نس اس طرح یہ بھی درست ہے کہ مخلوق اسے دیکھے اور مقابلہ نہ ہو۔ اور جس طرح باری تعالی کو بغیر کیفیت اور بغیر صورت کے جانا ممکن ہے اس کی مذبت بھی کیفیت اور مورت کے بانا ممکن ہے۔

دسویں اصل : بید جاننا کہ اللہ تعالی ایک ہے 'اسکا کوئی شریک نمین' یکا ہے 'اس کا کوئی مثل نمیں' وہ تخلیق اور إداع میں منفرد ہے ' وہ ایجاد واخراع میں اکیلا ہے ' نہ اس کا کوئی مثل ہے کہ مشابہ اور مساوی ہو ' اور نہ اس کا کوئی مقابل ہے کہ اس سے نزاع کرے 'یا اس کے منافی ہو 'اس پر بیر آیت کریمہ دلیل ہے۔

لُوكَانَ فِيهِمَا ٱلِهَ أَلِا اللهُ لَفَسَدَنًا (١٤١٠ مَن ٢٠١١)

اگر ہوتے اسان و زمین میں اللہ کے سوا چھ اور معبود تو دونوں برباد ہوجاتے۔

اس کی تقریر یہ ہے کہ آگر دو خدا ہوں اور ان میں سے ایک کوئی کام کرنا جاہے ' تو دو صور تیں ہوں گی۔ یا تو دو سرا اس کی موافقت پر مجبور ہوگا۔ اس صورت میں موافقت پر مجبور ہوگا۔ اس صورت میں اسے عاجز اور مقبور تصور کیا جائے گا' یا دو سرا پہلے کی مخالفت پر قادر ہوگا اس صورت میں پہلا ضعیف اور عاجز قراریائے گا۔

ووسرار کن : الله تعالی کی صفات کا جاننا۔ بیر رکن مجی دس اصولوں پر مشتل ہے۔

يهلى اصل : يه جاناكه الله تعالى قادر به اورايناس ارشادي سي به على الله تعالى قادر به اوراينا الله الله على الم

اوروه برجزير قادر بـ

اس کی دجہ یہ ہے کہ عالم اپنی صنعت میں محکم اور اپنی تخلیق میں مرتب و مظلم ہے اس سے اس کے خالق کی قدرت کا اندازہ ہو آ ہے۔ چنانچہ اگر کوئی فخص رفیم کا بنا ہوا کوئی خوبصورت منقش کیڑا دیکھے اور یہ خیال کرے کہ اسے کسی مروہ انسان نے بعایا ہوگا یا کسی ایسے فخص نے بنا ہوگا جو اسے بنانے پر قادر نہ ہوتو ایسے فخص کو دائرہ عقل سے خارج سمجھا جائے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے عالم کود کھے کراس کے صافع کی بے پناہ قدرت کا افکار نہیں کیا جاسکا۔

دوسرى اصل : بيد جاننا كه الله تعالى موجود خات كا جاننوالات اى كاعلم تمام ظوقات كو محط بهد آسان و زين كاكوئى ذره ايسا شهي ب كه جو اس كي علم بين نه بوروه اپناس قول بين سپاهيد

وَهُوبِكُلِّ شَيْعَلِيْمٌ ﴿ (بَارُمَ أَيْعِهِ) اوروه بريزے واقف ہے۔

وروہ ہر پر سے ہو۔ یہ آیت بھی اس کے علم پر دلالت کرتی ہے:۔

الأيعلم من حكق وهو اللطيف الخبير (ب١٠١/١٦٥١)

بملاوه جانے جس نے بداکیا۔ اوروی ہے جمیدوں کا جانے والا 'خردار۔

اس آیت میں بالایا کیا ہے کہ علق (پدا کرف) سے علم پر استدال کراو ، ظلق کی اللاف و فراکت اور صنعت میں ترتیب و

...

احياءالعلوم جلداءل

تقم سے بیات سمجھ میں آجاتی ہے کہ اس کا صائع ترتیب وظام کی کیفیت کو بخربی سمجتا ہے جنائی جو پہلے اور شاور فرمایا ہے کہ وہ اس باب میں انتناء ہے۔

تيرى اصل في بيانا كه الله تعالى زنده ب اس ليه كه جس كاعلم اور جس كى قدرت البحب اس كى حيات بمى البحب الموكات بم موكى حيات كي الغير علم وقدرت كامونانه مونا برابرب اكركسي قادر اور عليم و خبير كا دجود مرده تصور كرايا جائة و محرجوانات كى زندگى اور الن كى حركات و سكنات كه جارب ميس كى رائے قائم كرنى جوگى بلكه اللي حرفت و صنعت ، فسروں اور جنگلوں ميں مجرنے والے " تاجر اور ملك در ملك محوضے والے سياح سب بے جان قرار ديئے جائيں كيد خلاجر ہے كه بيد تصور ايك كملى جمالت اور ايك واضح كمرانى ہے۔

چوتھی اصل : یہ جانتا کہ اللہ تعالی اپنے افعال کا ارادہ کرنے والا ہے۔ جو پچھ موجود ہے وہ اس کی مرضی ہے ہے'اسی کے ارادے سے صادر ہے'اسی نے اوالا پیدا کیا ہے' وہی مارتے کے بعد ددیارہ زندہ کرے گا'وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صاحب ارادہ ہونے کی دجہ یہ ہے کہ جو نعل اس سے صادر ہوتا ہے ممکن ہے کہ اس کی ضد کا صدور بھی ہوجائے۔ یا وہ فعل جو ضد نمیں رکھتا کسی قدر آخریا نقلتی ہے صادر ہو' جمال تک محض قدرت کا تعلق ہے وہ فعل اور اس کی ضد' مقدم' مؤخر اور معمین اوقات سے کیشاں مناسبت رکھتی ہے'اس لیے ضروری ہواکہ ایک ارادہ بھی ہو' جو قدرت کو اس امرکی طرف معل کردے جس کا اولوں کیا صاربا ہو۔

اگر کوئی مخص سے کے کہ علمی موجودگی میں ارادے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کوئی مٹی جواپے وقت میں اپنی حالت پرپائی گئی تواس کی وجہ ارادہ نہیں بلکہ سے ہے کہ اس وقت میں اور اس حالت پر شتی کے وجود کاعلم پہلے ہے تھا ہم کمیں مجے اس طرح تو قدرت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز موجود ہو جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے وجود میں قدرت کو کوئی و مثل نہیں ہے بلکہ یہ اس کے وجود پذیر ہوئی کہ اس کے موجود ہونے کاعلم پہلے ہے تھا۔

یانچوس اصل : به جانا کہ اللہ تعالی سنے والے اور دیکھنے والا ہے 'ولوں کے وسوت اور افکارہ خیالات بھی اسکے دیکھنے ہے ج میں سکتے 'رات کی آریکی میں سخت پھرر رینگنے والی چونٹی کی آوا نیا بھی اس کے سننے ہے ہا ہر نہیں ہے۔ اللہ تعالی سمج و بھیر کیے نہ ہوگا؟ آس لیے کہ سنا اور دیکھنا وصف کمال ہے 'کوئی تقص یا عیب کی بات نہیں ہے۔ اور یہ کیے ہوسکتا ہے کہ اس کی مخلق اس کے مقالیے میں کامل ہو 'مصنوع صافع ہے برتر ہو۔ اس صورت میں اعتدال کیے باق رہے گا جب کہ خالق کے حصہ میں نقصان اور مخلوق کے جصے میں کمال رہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ البلام کاوہ استدلال کیے درست قرار پائے گاجو انھوں نے اپنے باپ کے سامنے کہا تھا۔

رلم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئ (ب١٠١٠) ... كان الم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئ (ب١٠١٠) ... كان الإجماعية والم يراوجون في الدون الم المراد الم المراد الم

اگری بات معبود حقیق کے سلسلے میں ہمی لازم آئے توکیا ان کابیہ استدلال باطل قرار نہ پائے گا۔اور خدا تعالی کابیہ ارشاد گرامی غلانہ تھرے گا۔

وَيَلْكَ مُحَكِّنُنَا آتَيْنَاهَ الْبُرَابِيمَ عَلَى قُومِهِ

(پ۱۳ آیت ۲۷)

اوریہ ہماری جت ہے جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطاکی ہے۔ جس طرح اعضاء کے بغیر خدا کا فاعل ہونا اور دل دواغ کے بغیر خدا کا عالم ہونا سمجما کیا ہے اس طرح آگھ اور کان کے بغیر خدا 14

اشياءالطوم جلداول

تعالی کوسمی اوربسیر مجمنا جاہیے۔ بطا ہران دونوں میں کوئی فرق نسی ہے۔

چھٹی اصل : یہ جانا کہ اللہ تعالی کلام کرتا ہے اور وہ کلام ایا وصف ہے جو اس کے ساتھ قائم ہے 'نہ وہ آواز ہے اور نہ حرف ، جس طرح اس کا کلام بھی کسی وہ سرے کے کلام ہے حرف ، جس طرح اس کا کلام بھی کسی وہ سرے کے کلام ہے مثابہ نہیں ہے۔ حقیقت میں کلام وی ہے جو نفس کا کلام بو 'حرف اور آواز تو صرف اظہار کیلئے ہیں۔ بھی بھی محل حرکات و سکتات اور اشاروں ہے بھی بات سمجا دی جاتی ہے۔ جرت ہے کہ بعض لوگ اس حقیقت کے اور اک ہے محروم رہ گئے 'مالا تکہ جال اور کندن من شعراء بھی اس حقیقت ہے۔ ایک شام کتا ہے۔

ان الكلام لفى الفؤادوانما جعل اللسان على الفؤاددليلا- (ترجمت كلام تول يرم موتاع، زيان تو محض بل كى ترجمان ع-)

جو فض یہ دعوئی کرے کیے میری زبان مادف ہے اور اس زبان پر میری مادث قدرت کی بناء پرجو کلام جاری ہوا ہے وہ قدیم ا ہے ایسے فض سے مقل کی توقع نہ رکمو اور اس سے تفکلو مت کرد۔ بھلا یہ فض خطاب کے قابل ہے جو نہ سمجھے کہ قدیم اسے
کتے ہیں جس سے پہلے کوئی دو سری چیز نہ ہو طالا تکہ بسسم اللہ میں جو سین ہے اس سے پہلے "ب" ہے اس لیے سین کو قدیم
نمیں کہا جا سکا۔ تم ایسے فض کی طرف ہرگز توجہ مت دو۔ یہ اس لا تی ہے۔ کہ اس سے گریز کیا جائے۔ کو تکہ بعض بندوں کو اللہ
تعالی نے ان حقائل و مطالب سے محروم رکھا ہے۔ اس میں بھی اس عیم و دانا کی کوئی حکمت ہے۔ جے وہ محراہ کرلے اسے کوئی
ہوایت نمیں دے سکتا۔

سانوس اصل : بہ جانا کہ جو کلام خدا تعالی کی ذات کے ساتھ قائم ہوہ قدیم ہاں طرح اس کی تمام صفات ہمی قدیم ہیں کیونکہ یہ مکن تمیں کہ اللہ تعالی کی دات حوادث کا محل ہو اس کیے کہ حوادث بدلتے رہتے ہیں بلکہ خدا تعالی کی صفات کیلئے ہمی قدیم ہونے کا دی وصف واجب ہے جو اس کی ذات کیلئے واجب ہے آگہ اس پر تغیرات طاری نہ ہوں اور اس میں حوادث حلول نہ کریں 'بلکہ وہ بیشہ سے ازل میں ان صفات کے ساتھ مصف رہا ہے آئی طرح آبد میں رہے گا۔وہ حالات کے تعیر سے پاک ہے 'جو چر حوادث کا محل ہو وہ خود حادث ہوتی ہے۔ اجسام پر حدوث طاری ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ تغیر کو قبول کرتے ہیں 'اور ان کی اوصاف میں ردو بدل جاری رہتا ہے بمحلا خالق تغیرات قبول کرتے ہیں اجسام کا شریک کیے ہوسکتا ہے؟ اس سے یہ امر خابت ہو تا

ہے کہ اللہ تعالی کا کلام قدیم ہے اور اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے حادث صرف وہ آوازیں ہیں جو ذکورہ کلام پر ولالت کرتی ہیں۔
جس طرح یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لڑکے کے پیدا ہوجائے ہے پہلے اسے تحصیل علم کیلئے تھم کرتا باپ کے ساتھ قائم ہوتا ہے ،
جب لڑکا بردا ہوجا تا ہے ، اور اسے عشل آجاتی ہے 'تب اس امر کا علم جو باپ کے دل میں تعالی کے میں پیدا کر دیا جاتا ہے ، اس طرح
دہ اس امر کا مامور ہوجا تا ہے جو اس کے باپ کے ساتھ قائم ہے۔ اور جب تک لڑکا اس امر کا علم حاصل نہیں کر لے گااس وقت
تک اس امر کا وجود قائم رہے گا۔ اس طرح یہ سمجمنا چاہیے کہ جس امر پرید ارشاد ہاری دلالت کر رہا ہے۔

فَاخْلُعُنْعُلْیُکَ (۱۳-۱۹/۸۰۱۳)

الى جوتيال المارو

وہ اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ قائم ہے 'اور حعرت مولی علیہ السلام ہے اس کا خطاب ان کی پیدائش کے بعد اس وقت ہوا جب اللہ نے ان کے دل میں اس تھم کی معرفت پیدا فرمائی اور کلام قدیم سننے کیلیے اضمیں قرت سوسا عطا فرمائی۔

آٹھویں اصل ۔ یہ جانا کہ اللہ تعالی کا علم قدیم ہے ایعن وہ اپنی ذات صفات کا ازلی علم رکھتا ہے اور جو پھر گلوقات میں حادث ہو تا ہے ان سے جانتا ہے اسکا علم نیا پر انہیں ہوتا ہلکہ یہ سب حوادث علم ازل ہے اس کے سامنے منکشف رہے ہیں۔ مثل ہمیں یہ علم ہو کہ زید طلوع آفاب کے وقت آئے گا۔ اور جب تک آفاب نہ نظے اس وقت تک اس علم میں تبدیلی نہ ہو تواس وقت متعین پر زید کے آئے کا علم ہمیں ای پرائے علم سے ہوگا۔ اس کے لیے کوئی نیا علم پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی کے علم قدیم کو بھی اس مثال کی روشن میں سممنا جا ہیں۔

نوس اصل تسب ہوا کرنے کے ساتھ متعلق ہے۔ اللہ کا ارادہ تدیم ہے 'اس کا ارادہ علم ازل کے مطابق حوادث کو ان کے مخصوص اور مناسب او قات میں پیدا کرنے کے ساتھ متعلق ہے۔ اللہ کا ارادہ اس لیے قدیم ہے کہ اگر حادث ہو تو اس کی ذات حوادث کا محل محمرے گی 'اور اگر اس کا ارادہ اس کی ذات کے علادہ کی دو سرے میں حادث ہو قودہ ارادہ کرنے والا نہیں کما جائے گا جس طرح حمیس اس وقت تک متحرک نہیں جاسکا جب تک حرکت تمماری ذات میں موجود نہ ہو۔ اگر اس کے ارادے کو حادث مانا جائے تو اس کے حدوث کیلئے کسی دو سرے کی ضورت پیش آئے گی 'اس دو سرے کیلئے تیسرے کی 'یہ سلسلہ لا تمانی قرار پائے گا۔ اور یہ محال ہے۔ اور اگر کما جائے کہ ارادے کا حادث ہونا کمی دو سرے ارادے کے بغیر ممکن ہو تو ہونا کمی دو سرے ارادے کے بغیر ممکن ہوتا ہو تھی مکن ہوگا کہ عالم کمی ارادے کے بغیر حادث ہو۔

رسوس اصل یہ بیاناکہ اللہ علم ہے عالم ہے کیا ہے ندہ ہے تدرت سے قادر ہے ارادے سے مرید ہے کلام سے مسلط ہے نسخ ہے دیکھنے سے بھیر ہے اگر کوئی مخص یہ کے کہ اللہ بغیر علم کے عالم ہے تو گویا وہ بوں کہتا ہے کہ فلاں مختص بغیرال کے الدار ہے یا علم بغیرعالم کے ہے اور عالم بغیر معلوم کے ہے اوال کا علم اور معلوم ایک وہ مرے کے لازم و مختص بغیرال کے الدار ہے یا علم بغیرعالم کے بغیر ممکن نہیں ای طرح عالم علم کے مختوم ہیں۔ جس طرح قبل اور معلوم کے بغیر نہیں بایا جاتا۔ بلکہ یہ تنیوں عقا ایک دو سرے کے لازم و مختوم ہیں ایک دو سرے سے بغیر علم کے بغیر نہیں بایا جاتا۔ بلکہ یہ تنیوں عقا ایک دو سرے کے لازم و مختوم ہیں ایک دو سرے سے بغیر انسان مبتوں عالم کو عالم سے بھی علیحدہ قرار و کرنا ہے اسے با بینے کہ وہ عالم کے اور علم کو عالم سے بھی علیحدہ قرار دے کو نکہ ان نہتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سب ایک ہی ہیں۔

تيسراركن : الله تعالى كے افعال كى معرفت بيدركن بھى دس اصولوں پر مشمل ہے۔

ملی اصل : بہے کہ عالم میں جتنے بھی حوادث (مطوقات) ہیں وہ سب ای کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ اس کا قتل اور اس ک

اشياءالطوم جلداول

اخراع بین- اس کے سواند کوئی خالق ہے اور نہ موجود اس نے اپن علوق کی قدرت اور حرکت پیدا فرائی-بندول کے تمام افعال اس کے بیدا کے بوتے میں اور اس کی قدرت سے وابستہ میں چانچہ قرآن پاک میں ہے:۔

ٱللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْعٌ ﴿ ﴿ ١٠٠٠ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَمُ اللهُ اللهُ عَالَمُ اللهُ اللهُ

الله نے حمیں اور جو کھی تم کرتے ہوا سے بنایا۔

اک جکد ارشاد فرمایا کیا:۔

وَالْمِوْوُوْ الْقُولُكُمُ الْوَاجْهُرُوْلِهِ وَالْمُعَلِيمَ بِنَاتِ الصَّنُورِ - الْا يَعْلَمُ مَنُ حَلَقَ وَهُوَ اللّطِيفُ الْحَبِيرُ ( ١٠٠٠ (١٠ مَعَ)

اورتم ابن بات چما كركويا كمول كر- الله داول كا حال جائن والا ب- كياده الله نسي جائے كاجس فيدا

كيااوروى رازول كاجانخوالا فيواري

اس آیت میں اللہ تعالی نے بندوں کو علم دیا کہ وہ اسے اقبل 'انسال 'اسرار اور ارادوں میں احتیاط رکمیں 'اس لیے کہ وہ ان ہے واقف ہے اس نے اپنے کمال علم کے اثبات پردلیل دی ہے کہ دو ان کے افعال واجمال اور اقوال و اسرار کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ بندوں کے افعال کا خالق کیے نہ ہوگا؟اس کی قدرت کا ال ہے اس میں کئی طرح کی کی نہیں ہے۔اس کی قدرت بندول ک حرکات سے متعلق ہے اور سب حرکات کیساں ہیں۔ اور قدرت کا ان سے تعلق بھی کیساں ہے ، کھر کیا وجہ ہے کہ بعض حرکات سے اس كا تعلق مواور بعض سے نہ ہو۔ يا يہ كيم مكن ب كه حيوان اپنے افعال كاخود خالق مو عالاتكم بم ديكھتے ہيں كه مرى اور شد کی کمی سے بھی وہ افعال صادر ہوتے ہیں کہ عقل دیک رہ جاتی ہے۔ حالا تکہ انھیں مخترع اور موجد نہیں کہ تکتے۔ انھیں تواپ کاموں کی تفسیل مجی معلوم میں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ علوقات سب اسی کی قدرت اخراع و ایجاد کی دلیل ہیں۔ ملکوت میں

مخترع دی ہے جو کہ زمن اور آسان کا جبارہ۔

دوسرى اصل : بيب كه الله تعالى بندول ك افعال كا خالق ب ليكن اس كابيه مطلب نبين كدوه حركات وافعال بندے ك تحت قدرت اكتباب كے طور پر مجی ندوین بلكة الله فقدرت أور مقدور وونوں كوپيدا فرمايا جمة افتيار اور ذي افتيار دونوں كو بنایا ہے ورت بندے کا ایک وصف ہے۔ اور یہ وصف اللہ نے پیدا کیا ہے اس کا کسب نہیں ہے۔ حرکت بھی اللہ تعالی نے پیدا ک ہے۔ لیکن یہ بندے کی صفت اور اس کا کب ہے ایعنی یہ صفت بندے کی ایک اور وصف کے زیر اثر ہوئی ہے جے قدرت کتے ہیں۔ ای اعتبارے حرکت کو کتب کیا جا یا ہے۔ بعدے کی بید حرکت جر محن نیس ہو سکتی اس لیے کہ وہ اپنی اعتباری اور اضطراری (فیرافتیاری) حرکات کافرن جانیا ہے ، تاہموہ انی ان حرکات کافالق بھی قرار نس دا جاسکا۔ ای لیے کہ وہ ب جارہ تو ان سب حركات كى تنسيل بعي نسي جامنا جواس التيارى طور پر صاور موتى بين-اس سے معلوم مواكد يدوونوں صورتي باطل میں۔اب ایک درمیانی صورت رہ جاتی ہے اور یہ اختاد کرا ہے کہ تمام حرکات اخراع وا بجاد کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی تدرت و تعرف میں ہیں۔ اور اکتباب کے اختیار سے مغیب کے اختیاد میں ہیں۔ یہ ضوری نہیں کہ جس چز سے قدرت کا تعلق ہووہ نظ اخراع كے اعتبار بے بنا ديمية! اول من الله تعالى قدرت عالم بے متعلق عى- عالا كله اخراع كا وجود مى نه تعا- بحرافتراع ك وقت بمي قدرت عالم سے متعلق بے ليكن اس وقت قدرت كى نوعيت مخلف ہے۔ غرض يدكر قدرت كے متعلق مونے كايى مطلب نیں کہ مقددر چزاس سے ماصل بھی ہوجائے۔

تيرياصل : يه بك مديد عافل أكرجه ال كاكب ب اس كوائد الفتيارين ب اليكن اس كايه مطلب نيس كدوه

**7.0** 

احياءالعلوم جلداول فغار سرية

فعل خداتعالے کا رادے اور مشیت ہا ہرہ۔ بلکہ طک اور ملکوت میں جو بھی ہوتا ہے خواہ پلک جم پکتا ہو'یا دل کا کمی طرف متوجہ ہونا' نیر ہو یا شر' نفع ہو یا ضرر' اسلام ہو یا کفر' معرفت ہو یا جمل' کامیابی ہو یا تاکای' گمرای ہو یا ہواہت' اطاعت ہو یا معصیت' شرک ہویا ایمان' سب اس کے قضاء وقدر ہے ہیں' اس کے ارادے اور خواہش ہے ظبور میں آتے ہیں' نہ کوئی اسکے فصلے کو منسوخ کر سکتا ہے' نہ ٹال سکتا ہے' وہ جے جائے گمراہ کرے' جے چاہے ہواہت کے راستے پر چلائے' جو بھی وہ کرتا ہے اس سلسلے میں اس سے کوئی بازیرس نہیں کرسکتا' البتہ بندوں ہے ان کے ہر عمل کی بازیرس کی جائے گی۔

بعدول کے تمام افعال ہاری تعالی کی مثیت سے ہیں۔ یہ وعولی نقلی دلاکل بھی رکھتا ہے اور عقلی دلاکل بھی ممام است

بالانفاق بيه عقيده رتمتي ب

الله تعالى كاارشاد ي

اَنْ لُوْيَشَاءُ اللَّهُ لَهُ لَكِي النَّاسِ جَمِيعًا (١٠٠١،١٠١٠)

اگر جائے اللہ تعالی و سب لوگوں کو ہدایت دیدے۔ وَلَوُ شِئْنَا لَا تَبُنَا كُلِّ نَفْسِ هَلَاهَا (پ١٠٠،١٥٠) تعت

ہم اگر جاہے تو ہر نس کواس کی ہدایت نوازت۔

اس کی عظلی دلیل بیہ ہے کہ معاصی اور برائیوں کو اللہ تعالی برا سمحتا ہے اور ان کا اراوہ نہیں کرتا۔ ملکہ وہ سب برائیاں اور معاصی اس کے دشمن ابلیس لعین کے ارادے اور خواہش سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اس کے بادجودوہ دیشمن خدا ہے۔

دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس میں بیشتر شیطان کے ارادے اور خواہش ہے ہوتا ہے ہی وکھ نیکوں کے مقابلے میں برائیاں بسرحال زیادہ ہیں۔ اب ہمیں کوئی یہ ہتلائے کہ کوئی مسلمان اپنے رب کو کمی ایسے مرتب پر کمی طرح بخطا سکتا ہے جس پر کمی بہتی میں اس کا کوئی حریف ہو 'اور کا رئیس بھی بیٹھنے کے لئے آمادہ نہ ہو 'اور ریاست واقترارے مختر ہوجائے بینی پر منصب کہ بہتی میں اس کا کوئی حریف ہو 'اور بہتی والے اس حریزت وار بہتی والے اس حریف کے احکام کی تقبیل زیادہ کرتے ہوں 'بیشتر کام اس کے ارادے اور تھم سے محیل پاتے ہوں۔ ہرعزت وار آدی اس افترار کو رسوائی کا باعث سمجھے گا۔ اور اس سے دست بردار ہوئے میں عافیت محسوس کرے گا۔ پھراس سے خدا تعالی کا عرب ہونا ہمی لازم آتا ہے کیو گلہ مخلوق میں نافرہانیاں زیادہ پھیلی ہوئی ہیں اور اہل بدعت کے احتقاد کے مطابق یہ سب نافرہانیوں کو ختم نہیں کرسکتا۔ پھر جب یہ فابت ہوچکا ہے کہ بندے کے تمام افعال اللہ تعالی کے پیدا کے ہوئے ہیں تو یہ بھی فابت ہواکہ وہ سب اس کے ارادے کے پابند ہیں۔

اب اگر کوئی محض یہ کئے گئے جس تعلی کو اللہ چاہتا ہے اس سے منع کیوں کرتا ہے اور جس کا افرادہ نہیں کرتا اس کا تھم کیوں رہتا ہے تو اس کا یہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ اسراور اراوے میں فرق ہے۔ یہ فرق ایک مثال سے واضح ہوتا ہے۔ مثا کوئی آ قا اپنے فلام کو مارے اور اس پر تضوّد کرے کہ میں نے اس کو اس کی موت پر براجملا کے تو آ قا یہ عذر پیش کرے کہ میں نے اس کو اس کی نافرانی کی بنا پر ذوہ کوب کیا ہے۔ حاکم اس کا عذر قبول کرنے سے افکار کردے اور یہ کے کہ قوجموٹ کہتا ہے 'یہ فلام تیرا تھم نہیں نافرانی کی بنا پر ذوہ کوب کیا ہے۔ حاکم اس کا عذر قبول کرنے سے افکار کردے اور ایک کے موجود اس کی صدافت فلام رہے کہ یہ ایک امر ہے 'گل سے انسان کی مواقت فلام کے موجود اس کی صدافت فلام رہے ہو 'اور اگر کے اور یہ میں اس کی خود اپنے قبل کا اوادہ کرے۔ فلام سے تعیل تھم کا ارادہ کرے تو یہ خود اپنے قبل کا اوادہ کرے۔

چوتھی اصل : بہے کہ اللہ تعالی پیدا کرتے 'بندوں کو عم کرتے اور کرم اور احسان کرنے والا ہے۔ یہ سب کھ اس پرواجب

احياءالعلوم جلداول ١٠٠

سیں ہے۔ معزلہ کتے ہیں کہ یہ امور اللہ تعالی پر واجب ہیں کیونکہ ان میں بندوں کی فلاح کاراز مضمرہے۔ معزلہ کا یہ کمنا سمجے سیں ہے بلکہ ایسا ہونا محال ہے کہ اللہ پر کوئی چیز واجب ہونا کیونکہ وہ خود واجب کرنے والا ہے 'خود آمر (عظم دینے والا) اور خود ناہی (منع کرنے والا) ہے۔ بعلا وہ کیسے وجوب کا محل بن سکتا ہے۔ اس پر کوئی چیز کیسے لازم ہوسکتی ہے؟

یانچیں اصل : یہ ہے کہ اللہ تعالی کیلئے جائز ہے کہ بندوں کو کمی ایسے فعل کا بھم دے جس کی ان میں طاقت نہ ہو۔ اس مقیدے میں مزل کی اختلاف کرتے ہیں۔ ہماری دلیل ہے ہے کہ اگر یہ جائز و ممکن نہ ہو تا قرآن پاک میں یہ دعا کیوں بیان کی جاتی۔ رَبِّنَا وَلَا نُحَدِّلْنَا مَالَا طَافَ قَلْنَا ہِم اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللّٰ مَاللّٰ طَافَ قَلْنَا ہِم (پ۳٬۸۰ آبت؟)

اے مارے رب اور ہم پرایا کوئی بارنہ ڈالے جس کاہم کوسارنہ ہو۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ نے پینبر سلی اللہ علیہ وسلم کوبذر بید وی اس کی خردی بھی کہ ابوجس آپ کی تقدیق نہیں کرے کا۔ حالا ککہ بور جس ابوجس کو اس کا ملفت قرار دیا گیا کہ وہ آپ کی آپ کے تمام اقوال میں تقدیق کرے۔ان اقوال میں آپ یہ کا یہ قول بھی شامل تھا کہ ''ابوجس میری تقدیق نہیں کرے گا'' یہ کیے ہوسکتا تھا وہ اس کی بھی تقدیق کرتا۔ کیا یہ امر محال کا ملقت بنانا نہیں ہے؟

چھٹی اصل : یہ ہے کہ اللہ تعالی کیلئے جائز ہے کہ وہ محلوق کو کسی مابقہ یا آئدہ جرم کے بغیرعذاب دے اس عقیدے یں جسی معزلی اختلاف کرتے ہیں ہماری دلیل یہ بیکہ اگر وہ گناہ نہ ہونے کے باوجود کسی کو عذاب دیتا ہے تو اسے اس کا حق ہے 'وہ اپنی مکر بی انتقاف کرتے ہیں تعرف کرتا ہے۔ اس سے تجاوز نہیں کرتا۔ علم ہیں ہے کہ کسی دو مرے کی ملک میں اسکی اجازت کے بغیر تعرف کیا جائے۔ اور یہ حال ہے کہ اللہ ہے کہ اللہ سے تجاوز نہیں کرتا۔ علم ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں میں معرف کرنے انسانوں کو رہے خلام کملائ بعض او قات وہ اپنا تھا ہی ہی ہیں ہوئی ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئے ہیں ہوئی ہیں ہیں اس کا بدلہ انسیں عنایت کرے گا تو ہی کہ اللہ تعالی ان جانوروں کو زعمہ کرے گا اور جس قدر تکالیف انموں نے برداشت کی ہیں اس کا بدلہ انمیس عنایت کرے گا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس محض کا احتدادیہ ہو کہ پایال شدہ خود نی اور مسلے ہوئے مجموع کا ایف کا اجر دینے کیلئے زندہ کرنا واجب ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس محض کا احتدادیہ ہو کہ پایال شدہ خود نی اور مسلے ہوئے مجموع کا ایف کا اجر دینے کیلئے زندہ کرنا واجب ہے۔

احياءالعلوم جلدادل

وہ مخص دائرۃ شریعت اور دائرۃ عقل دونوں سے خارج ہاں لیے کہ ہم یہ پوٹی ہیں کہ آپ اس وجوب سے کیا مراد لے رہے ہیں۔ اگر وجوب کے وہ معنیٰ ہیں کہ جس فعل کے ترک سے ضرر لازم آئے تو اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ وجوب محال ہے' ہاں اگر واجب کے دو سرے معنیٰ مراد ہیں تو ہم پہلے ہی یہ لکھ بچکے ہیں کہ وہ غیر مغموم معنیٰ ہیں' اس کا مطلب یہ ہے کہ وجوب کا جو معروف مغموم ہے یہ قول اس دائرے میں نہیں آیا۔

ساتوس اصل : بیا که الله تعالی این بندول کے ساتھ جو جاہتا ہے وہ کرتا ہے'اس پریہ واجب نہیں کہ جو بندول کے حق من زیادہ مناسب مواس کی رعامت کرے اس لیے کہ خدا تعالی پر کوئی چیزواجب سی ہے بلکہ اس کے حق میں وجوب سجھ میں ہی میں آ آکو تک دوج کو کرنا ہے اس کیلیے جواب دہ نہیں ہے۔ جب کہ تھوں اپنے ہر عمل کیلئے فدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ جمال تک معزلہ کے اس دولی کا تعلق ہے کہ خدا تعالی پر بندول کے حق میں دی کرنا واجب ہے جو ان کیلے مناسب تر ہے اس سليط مين بم ذيل ك ايك مفروضه على معترفه معرات كي رائع جاننا جائع بين كه أكر الزيت مين ايك نابالغ الزي اورايك مرد کا اجتماع ہو' دونوں مسلمان مرے ہوں۔ اللہ تعالی بالغ کے درجات بدهائے گا۔ اور الاکے پر اسے فوقیت عطاکرے گائیوں کہ اس نے بلوغ کے بعد اطاعت الی کے لئے محنت مشقت کی تھی معزلی حصرات کے بقول ایسا کرنا اللہ تعالی پر واجب ہے۔ چنانچہ اس صورت میں اگر اوکا یہ کے کہ الما او نے اسے بلند درجات کیے مطاکردیے؟ اللہ تعالی جواب میں کمیں مختاس لیے کہ یہ بالغ موا اوراس نے میری اطاعت کی۔اس پر از کا بیر جواب دے گانیا اللہ اجمعے بھی میں موت دے دی تھی عالا تکہ تھے پر واجب تماکہ مجے زندہ رکمتا تاکہ میں بالغ ہوکر جری اطاعت کیلے جدوجد کرتا و نے اس میں انسان سے کام نیس لیا۔ اسمیں میرا کوئی تصور نسي ہے۔ پھر كس ليے بالغ مودكو ميرے مقابلے ميں نعنيات دى كئ ہے؟ الله تعالى كيس كي: اس ليے كه جھے معلوم تعاكه تو بالغ ہونے کے بعد شرک یا معصیت کا ارتکاب کریگا۔ تیرے حق میں یمی مناسب ترتماکہ والر کین میں مرجائے۔اللہ تعالی کی طرف ہے یہ عدر معزلی بیان کرتے ہیں لیکن ہم اس مغروضے کو آگے برساتے ہیں۔ جب اللہ تعالی اس اوے جواب میں یہ عذر کریں مے تو ددن میں سے کافریکاریکار کر کمیں کے نیا اللہ! تھے قومعلوم تھا کہ ہم ہوے ہو کر شرک کریں مے۔ قونے ہمیں بھین میں بی کول نہ افحالیا جبکہ ہارے حق میں می بمتر تھا۔ ہم تو اس مسلمان لاکے سے کم ترورجات پر بھی رامنی تھے۔ معزى المائيں كه دوز خيول ك اس سوال كے جواب ميں اللہ تعالى كيا ارشاد فرائي كے؟

اگریہ احتراض کیا جائے کہ پینگ اللہ بندوں کے حق میں مناسب تر فعل کی رعابت پر قادر ہے ' پھر کیوں ان پر عذاب کے اسپاب مسلا کئے جاتے ہیں؟ کیا یہ فیج اور حکمت ہے ہیں شہر ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فیج کے معنیٰ ہیں کمی شنی کا غرض کے موافق نہ ہونا۔ اس تعریف کی دو شرے کے حق میں انہی ہوتی ہے بجرب بخطیکہ دو شنی اس کی غرض ہے موافقت بھی رکھتی ہیں ' شاہ کسی فیج کا دا جانا اس کے احتراد اور اور اللہ تعالی کی غرض کے موافق بھی اس کے دعمن اس کے کہ اللہ کی کوئی غرض بی خمیل میں فیج کے بیماں یہ معنی تراد ہیں کہ دو سروں کے اخراض کے موافق نہیں تو یہ معلی ہو تھی ہیں کہ دو سروں کے اخراض کے موافق نہیں تو یہ معلی ہو تو اس سے ظلم متعبور نہیں اس طرح اس سے ظلم متعبور نہیں اس طرح اس سے قلم متعبور نہیں اس طرح اس سے قلم متعبور نہیں اس طرح اس دیے ہیں تحکمت کے فقدان کی بات ہے اس سلیلے ہوں اس اس معنی ہیں کہ دو سروں کے اخراض کے موافق منبوط ہو اور ان کے افعال کو اسپے ارادے کے مطابق منبوط ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ علیم کے معنی ہیں کہ دو اشیاء کی حقیقوں سے آگاہ ہو 'اور ان کے افعال کو اسپے ارادے کے مطابق منبوط کرتے ہیں تو دہ صوف اپنے مشروری خمیں ہے کہ دہ مناسب ترکی رعابت کرے۔ ہیں تو دہ صوف اپنے فیس کیلئے یہ ضہوری خمیں ہی کہ اس کی وجہ سے دنیا میں توریف و تحسین حاصل ہو 'اور آ خرت میں ثواب کیلئے یہ ضوف اپنے فیس کوئی آفت ان سے دور ہو جائے اور یہ سب باتیں اللہ تعالی کے حق میں محال ہیں 'اس پر مناسب تر رعابت کا

### www.ebooksland.blogspot.com

T+A

احیاء العلوم جلداول واجب ہونا بھی محال ہے۔

آٹھویں اصل : یہ ہے کہ اللہ تعالی کی معرفت اور اطاعت اس کے واجب کرنے یا شریعت کی طرف واجب کرنے سے واجب کرنے سے واجب ہے ہیں اختاف کرتے ہیں۔ اور اطاعت بازی کو حقا واجب قرار ویے ہیں ہم یہ کتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو از روئے حقل واجب قرار ویا جائے تو یہ وہ حال سے قالیٰ نہیں ہے ہیا تو ہے قائدہ واجب کرے گیا کہ واجب کرے گیا کہ اس کے کہ حقل افویات واجب نہیں کرتی۔ ود سری صورت ہی دو حال سے غالی نہیں ہے ؟ یا تو یہ قائدہ معبود کا ہوگا ؟ یا بندوں کا۔ پہلی صورت مال ہے گیے تکہ معبود حقیق تمام افراض و مفادات ہے پاک و بے فالی نہیں ہے ؟ یک کہ معبود حقیق تمام افراض و مفادات ہے پاک و بے فالی نہیں ہے کہ خرو ایمان اور طاعت و نا فربائی سب اس کے حق میں برابر ہیں۔ بندے کا فائدہ ہمی جال ہے۔ اسلے کہ یا نفول برابر ہیں۔ بندے کی کوئی فرض اس اطاعت ہے وابستہ نہیں ہے۔ بلکہ اطاعت پر جو محت وہ کر دیا ہے 'اور اس اطاعت کی وجہ سے وہ اپنی شروتوں ہے باز رہتا ہے 'اس کا انجام قواب وعذاب کے طلاء کہ اس کے تزدیک اطاعت اور معصیت دونوں برابر ہیں 'کو تکہ ان میں ہوتی کی طرف اس کا رجان نہیں ہے اور نہ کہ کو اس کے ساتھ خصوصیت ہے 'معلوم ہوا کہ اطاعت وغیرہ عقل سے واجب نہیں ہوتی کہ کہ ان سب امور کی تمیر شریعت سے بیدا ہوتی ہے۔

کوئی مخص اگر انسانوں پر تیاس کر کے پیر کئے گئے کہ جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کی شکر گذاری اور جذبہ اطاعت د اخلاص سے خوشی محسوس کر آہے ای طرح اللہ تعالی کو بھی اطاعت سے راحت ہوتی ہے اور معصیت سے نہیں ہوتی۔ اس کا یہ کے والی دار تناوی میں میں

كمنااك غلد قياس رجي --

اگر کوئی قض یہ کے کہ جب طاحت و معرفت کا وجوب شریعت کے طاوہ کی اور چزید نئیں ہو یا۔ اور شریعت اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ مکاف اس میں نظر نہ کرے اس صورت میں اگر مکت فض بی جب کہ بخل بھی با نظر ایر ایر اور پی خود شریعت میں نظر کرنے کا جس بھی کہ بھی با اثر انداز ہوا اور پی خود شریعت میں نظر کرنے کی جرآت نہیں کہ سکتا۔ تو پہنہر صلی افلہ علیہ و سلم کو چاہتے کہ وہ اس کا کوئی جواب نہ دے کئیں۔ ہم ہے کئے ہیں کہ اس فض کا یہ کمنا ایسا ہے سے زید مرد ہے یہ ایک کردے گا اس کوئی ہواب نہ دے کئیں۔ ہم ہے کئے ہیں کہ اس فض کا یہ کمنا ایسا ہے سے زید مرد ہے یہ ایک کردے گا ایس فض کا یہ کمنا ایسا ہے سے زید مرد ہے یہ ایک درندہ کھڑا ہوا ہے اگر قربمال ہے نہیں کیا تو وہ تھے ہاک کردے گا ، تھے میرے تول ک سے پائی اس وقت معلوم ہوگی جب تو تھے مزکر نہ دیکھول اور جب تک تیرا کی ظاہر نہ ہوجائے کیا ضوری ہے کہ میں مؤکر در کھول اور جب تک تیرا کی ظاہر نہ ہوجائے کیا ضوری ہے کہ میں مؤکر در کھول کا ہر ہے کہ محمول ایک ہوگا۔ زید کا اس میں کیا تصان ہے ای طرح آخری کہ میں مؤکر در کھول افرائی تعظیم کرے آخریت میں ہوگی۔ جو فض میرے مجودوں پر میرے ہودوں پر ہوجائے گا اور اپنی قطیم کی اور اپنی اور پر تالا گی ہے کہ صاف صاف کہ دول کوئی تصان نہیں۔ میری زند داری تو صرف یہ ہے کہ صاف صاف کہ دول کوئی تعلی میں ہوگی ہے کہ اور پر بھائی ہے کہ وہ اس کی حال میں کہ اور پر بھائی ہے کہ واجوں سے مطاب کی حالت میں ہیں کہ اس کے ترک ہے مؤلول کی جات حاصل کی جائے ہے۔ عش طبیعت کو ضررے نہیے پر ایماز تی ہے اور پر بھائی ہے کہ واجب کے میان میں کہ کرک ہو جائی ہے کہ واجب کے میان میں کی جائے میں ہیں کہ اس کے ترک ہے مؤلول کی جائی ہے کہ واجب کے میان میں کی کہ واجب کے میان کی کہ واجب کے میان میں کی کہ واجب کے میان کی کہ واجب کے میان کی کہ کی کہ واجب کے میان کی کہ کی کہ کہ واجب کے میان کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کی کہ کی کی کی کی کی کہ کی کی کہ کی کی کی کی کی کی کی کی کہ کی کی

قریعت کے بارے میں یہ کمتا کہ یہ واجب کرنے والی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت اس ضرر کی نشاندی کرتی ہے جو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت اس ضرر کا نشانہ بنتا پڑے گا۔ یہ معنی اس کی وہنمائی نہیں کرتی کہ شوات کی وہوی کرنے ہے موت کی بعد ضرر کا نشانہ بنتا پڑے گا۔ یہ معنی بیں شریعت اور عشل کے اور وجوب کے باب میں ان وونوں کی تا شریعت اور عشل کے اور وجوب کے باب میں ان وونوں کی تا شرک اگر بالفرض مامور یہ کے ترک پر عذا ب کا خوف نہ مو تا تو

770

احياء العلوم جلداول

وجوب بمی ثابت نہ ہو تا اس لیے کہ واجب تو اس کو کتے ہیں جس سے وکٹ کرنے ہے آخرے میں کوئی نقصان لازم آئے۔

نوس اصل : یہ ہے کہ انبیاء علیم السلام کی بعثت محال نہیں ہے اس سلسلے میں فرقہ براہمہ کا اختلاف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مقتل کی موجود کی میں رسولوں کے بیعیجے سے کوئی فائمہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مقل سے وہ یا تیں معلوم نہیں ہو تیں جو مقت کیلئے مفید ہوں۔ اس لیے کہ مخلوق کو انبیاء کی میں نجات کا باعث ہوں ، جس طرح مقل سے وہ دوائیں معلوم نہیں ہو تیں جو محت کیلئے مفید ہوں۔ اس لیے کہ مخلوق کو انبیاء کی الی بی مرورت ہوتی ہے ، فرق صرف اتنا ہے کہ طبیب کا قول تجرب سے بچ مانا جا تا ہے اور نہی کا مجزے ہے۔ بی کا مجزے ہے۔

وسویں اصل نے بیہ کہ اللہ تعالی نے محر صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتمہ النبن اور پھیلی شریعتوں بینی یہودیت تفرانیت اور بحویت کا نائخ بناکر مبعوث فرایا اور روش مجزات و کرامات سے آپ کی نائید فرائی۔ بیسے جاند کاشن ہونا۔ کنکر پوں کا تبیع پومنا، چوپائے کا بولنا 'اور الگیوں کے در میان سے بانی کا بہنا و فیرہ آپ کو ان مجزات کی بنا پر تمام عرب پر تفوق حاصل ہوا۔ اور وہ لوگ اپنی فصاحت و بلاغت کے باوجود قرآن کا مقابلہ نہ کر سے 'اس لیے کہ جو پھر حسن بیان 'حسن ترتیب 'اور حسن عبارت اس میں اپنی فصاحت و بلاغت کے باوجود قرآن کا مقابلہ نہ کر سے 'اس لیے کہ جو پھر حسن بیان 'حسن ترتیب 'اور حسن عبارت اس میں اپنی فیروں کو جمع کر سے 'عروں نے آپ سے مناظرے کے 'آپ کو گرفار کیا 'اران کیا خالات کے قبل کا ارادہ کیا 'جلا وطن کیا گرفر آن کا جواب نہ لاسکے 'حالا نکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم آئی (ناخواندہ) تھے 'آپ کو گرفال سے کوئی واسطہ نہ تھا' لیکن اس کے باوجود انموں نے پھیلے لوگوں کے طالات و واقعات بیان فرمائے 'اور آنے والے واقعات سے متعلق پیشین گوئیاں کیں۔ جن کی مدافت فل بر موتی۔ مثلاً یہ آیت نہ

لَتُدُخُلُنَ الْمُسْجِدُ الْحُرَامِ إِنْشَاءَاللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وُسَكُمُ وَمُقَصِّرِينَ

(۲۷-ر۱۱٬۱۲۱ آیت ۲۷)

تم لوگ مبجد حرام (ملّه) میں مرور جاؤ کے انشاء اللہ امن و امان کے ساتھ کہ تم میں کوئی سرمنڈا یا ہو گا اور کوئی بال کترا تا ہوگا۔

یا بیآیت کریمہ جس میں روم پر غلبے کی پیشین کوئی کی گئے ہے۔

المما عَلِبتِ الرُّومُ فِي أَدُنى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعُدِ عَلَبِهِمْ سَيغُلِبُونَ فِي بِضَعِ المَّارِينَ (بالأرمُ التاري)

الم'ابل ردم ایک قریب کے موقع میں مغلوب ہو گئے اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب تین سال سے لیکرنوسال تک کے اندر اندر غالب آجائیں گے۔

معجزہ رسول کے سچا ہونے پر دلالت کرتا ہے' اس کی وجہ ہے کہ جس نعل سے انسان عاجز ہوا سے خدا کے علاوہ کوئی انجام نہیں وے سکن' جب اس طرح کا نعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ظاہر ہوگاتو اس کے یہ معنیٰ ہونے کہ کویا اللہ یہ فرما تا ہے کہ رسول بچ کہتا ہے۔ اس کی مثال ایس ہے کہ کوئی فخص بادشاہ کے سامنے حاضر ہو'اور اس کی رعایا کے سامنے یہ دعوٰی کرتا ہو کہ میں بادشاہ کا اپنی ہوں۔ وہ اپنی صدافت ثابت کرنے کیلئے بادشاہ سے درخواست کرے کہ آپ میرے کہنے پر اپنے تخت سے تین مرتبہ اٹھیں اور تین مرتبہ بیٹھیں' بادشاہ اس کے کہنے پر یمی کرے۔ اس صورت میں وہاں جسنے افراد موجود ہوئے سب سمجھ جائمیں کے کہ کویا بادشاہ نے اسکی صدافت یر اپنی مرثابت کردی ہے۔

چوتھا رکن : آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی تصدیق۔ یہ رکن بھی دس اصولوں پر مشمل ہے۔

### www.ebooksland.blogspot.com

احياءالعلوم جلداول

پلی اصل : یہ ہے کہ حشرو نشر ہوگا۔ شریعت اس کی خبر آچکی ہے۔ (۱) حشرو نشر کی تقیدیق کرنا واجب ہے ، عقل مجمی اس کا وجود ممكن ہے۔ حشرو نشر كے معنى يہ بيں كه فنا كے بعد دوبارہ پيدا كيا جائے گا۔ اور سے خدا كى قدرت ميں داخل ہے۔ جس طرح اس نے پہلے پدائیا ہے اس طرح دو دوبارہ بھی پدا کرسکتا ہے ، قرآن پاک میں ہے:۔ قال مَن تِنْ حُنِی الْعِظَامُ وَهِی رَمِینَ ﴿ قُلْ یَحْمِینُهَ الَّذِی اَنْسَاهَ الْوَلَ مَرَّةِ

كتاب كد مديوں كوجب وہ بوسيدہ موحق مول كون زندہ كرے كا۔ آپ جواب ديجے كد ان كووہ زندہ كرے كا بحسن اول مرتبه من انتين بيداكيا-

اس آیت میں پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے دو سری مرتبہ پیدا کرنے پر استدلال فرمایا ہے۔ ایک جگه ارشاد فرمایا:۔ تم سب كاپداكرنا اور زنده كرنابس ايمان عيم جيساك أيك مخص كا-ددبارہ پداکرنا دوسری ابتداء ہے اس لیے وہ بھی ابتدائے اول کی طرح ممکن ہے۔

دوسری اصل : مکر کلیری تعدیق مجی ضوری ب احادیث میں آچکا ہے کہ وہ سوال وجواب کریں مح-(۲) منکر کلیرکا سوال بھی ازروے عمل مکن ہے۔ اس لیے کہ اس سے یی سجھ میں آتا ہے کہ دوبارہ ذندگی میں بھی وی اجزاء واپس آئیں جن سے خطاب سمجما جاسکے اور یہ امریزات وخود ممکن ہے۔ اس پر یہ اعتراض نہیں ہوسکا کہ میت کے اجزاء ساکن رہتے ہیں 'یا ہم منکر تکیر کاسوال نہیں تن پاتے ہم یہ کہتے ہیں کہ میت کوسوئے ہوئے شخص پر قیاس کرلو' ظاہر میں وہ بھی ساکن رہتا ہے لیکن باطن لدّتیں یا تا ہے ' تکالیف محسوس کر تا ہے ، حق کہ بعض اوقات جا گئے کے بعد بھی ان کے اثرات محسوس کرتا ہے۔ ( س ) روایات میں ہے کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جرئیل علیہ السلام کا کلام سنتے تھے "ان کو دیکھتے تھے 'لیکن آپ کے پاس بیٹے ہوئے لوگ ان کا کلام سننے اور انھیں دیکھنے سے محروم رہتے تھے 'اور نہ ان سے مجمد دریافت کرسکتے تھے'الا ماشاء اللہ۔ کیونکہ ان لوگوں میں فرشتوں کو دیکھنے اور انھیں سننے کی صلاحیت پیدا نہیں کی گئی تھی اس لیے وہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کو بھی نہیں دیکھ پاتے

تيري اصل : عذاب قبر من شريعت عابت ٢٠٠١ ) قران پاک مين ٢٠٠٠ ٱلتَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوّاً وْعُشِيّاً ويَوْمَ نَقُونُ مُالسّاعَةُ ادُخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ اَشَدّ العُلَاب (۱۳۰٬۲۰۰) وہ لوگ میں وشام الک کے سامنے لائے جاتے ہیں اور جس روز قیامت ہوگی (تھم ہوگا) فرعون والول کو (مع

(١) يه مديث ابن عباس عائد اور ايو برية ع بخاري ومسلم عن محل ب- ابن عباس كي مديث ك الغاظ يديس انكم لمحشورون الي الله عائش كى مدى ك الفاظ يه ين - يحشرون يوم القيامة حفالا يرير في مدى ك الفاظ يه ين - يحشر الناس على ثلاث طرائق-(۲) بەرواياتكتابالعقائدكے پہلے باب میں گلوچكى ہے- (۳) بخارى و مسلم میں حضرت عائشة كيروايات كم الفاظيهبين: قالترسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائشه هذا جبر ئيل يقرئك السلام فقلت وعليه السلام ورحمته الله وبركاته ترى ما لا ارى - الا ماشاء الله الم فرالي في الى لي كماك اكراوكون ن چرکیل کو نمیں دیکھا آہم بعض محابہ کرام ﷺ مر عبداللہ بن مڑاور کعب بن مالک نے مطرت جرکیل کو دیکھا بھی ہے۔ ( س ) عذاب قبرے متعلق مدیث کاب ا احقا کد کے باب اول پس گذر چی ہے۔

فرعون کے) سخت عذاب میں داخل کرد۔

آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہے اور تمام سلف صالحین ہے ہوا ترمنقول ہے کہ وہ عذاب قبرے پناہ مانگا کرتے ہیں۔ (۱) قبر کا عذاب ممکن ہے۔ اس کی تقدیق واجب ہے 'میت کے اجزاء کا درندوں کے پیٹ میں اور پرندوں کے پوٹوں میں نظل ہوجانا عذاب قبر کی تقدیق کا مانع نہیں ہے 'عذاب کی تکلیف کا احساس حیوان کے چند مخصوص اجزاء کرتے ہیں' اللہ تعالی اس پر قادر ہے کہ وہ ان اجزاء میں احساس اور اور اک کی قوتت وہ یارہ پیرا کردے۔

> چوتھی اصل : میزان ہے۔میزان کے سلط میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے : وَنَضَعُ الْمُوازِينَ الْقِسْطَلِيدُو مِالْقِينَامَةِ (پ٤٠٠،٥٠٠عه) اور قیامت کے دوزہم میزان عدل قائم کریں گے۔

> > ايك جكه إرشاد فرمايا:

اوك موسط جنمول في ابنا نقصان كرايا اورجنم من بيشرك في رميس ك-

اس کی دلیل بیہ ہے کہ اللہ کے یمال جس مرجے کا جو عمل ہوتا ہے اس قدر اس کے نامیا عمال میں وزن پیدا کرویتا ہے 'اس سے بندوں کو بیہ معلوم ہو جائے گا کہ کس بندے کے کس عمل میں کتناو ڈن ہے 'اس سے بیدا مربھی منکشف ہوگا کہ وہ عذاب دے تو بید اس کا انصاف اور عدل ہے 'اور آگر تواب دے تو بید عنوو فعنل ہے۔

پانچویں اصل : میل مراط ہے جمل مراط دوزخ کی پشت پر ہنا ہوا ہے 'بال سے زیادہ باریک اور تکوار کی دھارہے زیادہ تیز ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:۔

فَاهَدُوهُمُ اللَّي صِرَ اطِالْحَجِيمُ وَقِفُوهُمُ أَنْهُمُ مُسْوُلُونَ (ب٣٦،٢٠) عدام ١٣٠٠) على المستولون (ب٣٠٠) عدام ١٣٠٠) عبران سب كوروزخ كاراسة بالأوراكيما) ان كوروزاً كمراد ان عبر الماسكة كالم

میل مراط کا ہونا بھی مکن ہے 'اس لیے اس کی تصدیق بھی واجب ہے 'اس کے مکن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو ذات اس پر قادر ہے کہ پر زات اور ہے کہ پر زات کی قدرت بھی رکھتی ہے۔

چهنی اصل : يه که جنت اوردوزخ الله تعالی که پدای بوئی ب الله تعالی فرات بی: وسارِعُوا اللی مَغُفِرَ وِ مِّنُ رَیِّکُمُ وَ جَنَّةٍ عَرْضَهَا السَّمُواتُ وَ الْأَرْضُ اُعِلَّتُ لِلْمُتَقِیْنَ (پ۴٬۵٬۱۳۳)

اور دو ژومخرت کی طرف جو تمهارے پروردگار کی جانب ہے ہے اور جنت کی طرف جس کی وسعت الی ہے جیسی آسانوں اور زمین کی وہ تیار کی گئی خدا ہے ڈرنے والوں کے لیے۔

لفظ اُعِدَّتُ ہے معلوم ہو آ ہے کہ جنت مخلوق ہے 'اسی لیے اس کو ظاہر لفظ کے اعتبارے رہنے دینا واجب ہے۔ کیونکہ اس میں کوئی محال نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کے کہ روز جزا ہے پہلے ان دونوں کو پیدا کرنے میں بظاہر کوئی فائدہ نہیں تو اس کاجواب ہے کہ

<sup>(</sup>١) عذاب قبرے بناہ ما تلنے كى روايت بغارى ومسلم ميں ابو بريرة ب معقول ب-

احياءالعلوم جلدامل

یہ خدا کافعل ہے اور جو کچھ خدا کر تاہے اس میں اس سے کوئی باز پرس نمیں کی جا عق۔

ساتویں اصل تصدیر مسلمی اللہ علیہ وسلم کے ائتر برحق بالتر تیب یہ ہیں معرت ابو بکر معزت عر معزت عنان 'اور معزت علی رضی اللہ عنیں وسلم سے کسی الم سے سلسط میں کوئی نص قطعی وارد نہیں ہے اگر اس معنوص میں کوئی نص موجود ہوتی تو اس کا ضرور علم ہوتا۔ آپ نے اپنی ذندگی میں مخلف علاقوں میں جن محابیہ کو مخلف مناصب پر مسلم مورو فرایا تعاوہ فلا ہر تھے۔ یہ امرتو ان کی بہ نسبت زیادہ واضح ہوتا چاہیے تھا۔ پھر کیے پوشیدہ رہا اور اگر فلا ہر ہوا تو ہاتی کیوں نہیں رہا۔ اور ہم تک کیوں نہیں بہنچا۔

حضرت ابو پر صداق اوگوں کے پند کرنے 'اور ان کے وست حق پر بیعت کرنے سے خلیفہ مقرّز ہوئے۔ بالفرض آگریہ کہا جائے کہ نص حضرت ابو پڑئلیلئے نہیں تھی' بلکہ دو مرے صحابی کے لئے تھی تو ہم یہ ٹمیں مجے کہ یہ الزام تو تمام اصحاب رسول کے سر آتا ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امری مخالفت کی' اور اجماع کے خلاف کیا۔ یہ الزام صرف روا فض ہی لگاسکتے ہیں' ان کے علاوہ کوئی دو مرا اس طرح کی جرآت نہیں کر سکتا۔ اہل سنت کا اعتقادیہ ہے کہ سب صحابیہ کو اچھا کہیں اور جس طرح کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی ہے اس طرح ہم بھی ان کی تعریف کریں۔

حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کرم اللہ وجیمی جو اختلاف ہوئے وہ اجتماد پر بنی تھے۔ یہ وجہ نہیں تھی کہ حضرت امیر معاویہ امامت کے خواہشند تھے۔ بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت علی نے نیال کیا کہ حضرت عثمان غی کے قاتلوں کو پروکردین محادیہ اللہ محت کا معاملہ درہم برہم ہوجائے گا'اس لیے کہ ان کا بہت ہے برے قبائل ہے تعلق ہے'اور فوج میں بھی ان کا بنیال تھا کہ ان کی بڑی تعداد ہے۔ ان کے خیال میں تاخیر بھڑ تھی۔ حضرت معاویہ قاتلوں کی سزامیں تاخیر کے خلاف تھے'ان کا خیال تھا کہ ان کی بڑی تعداد ہے۔ ان کے خیال میں تاخیر بھڑ کا مطلب ہے کہ آئدہ بھی لوگ ائد کے مقابلے میں جری رہیں اور باحق کشت ہوں کہ وخان ہو تا رہے۔ اکا برعلاء کتے ہیں کہ ہر جہتد مصرب ہو تا ہے اور بعض علاء کی رائے یہ ہے کہ صواب کے پینچے والا جہتد ایک بی ہوتا ہے۔ کسی بھی عالم نے یہ نہیں کما کہ حضرت علی تقلطی پر تھے۔

آٹھویں اصل ۔ یہ ہے کہ محابیظی نعیات ای ترتیب ہے جس طرح پر خلافت ہوئی 'اس لیے کہ فغل حقیقت میں وہ ہے جو اللہ کے یمال بھی فغل ہو اور یہ معالمہ ایبا تھا کہ اس ہے آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی وہ سرا واقف نہ ہو تا۔ لیکن کیونکہ ان سب کی فغیلت میں احادث اور آیات کثرت ہے وار دہیں۔ اس لیے وہ لوگ فغیلت کے درجات اور اہل فغنل کی ترتیب سے بخوبی واقف نہ ہوتے تو خلافت کو اس طرح ترتیب نہ دیتے 'وہ ایسے لوگ تھے کہ اللہ کے معاملے میں طامت اور طعن و تشنیع سے انھیں کوئی خوف نہیں تھا۔ اور نہ کوئی مانع ان کیلئے ایبا تھا جو امرح ت سے انھیں باز رکھے۔

نویں اصل : بیہ ہے کہ اسلام ، بلوغ ، عقل اور حریت (آزاد ہوتا) کے بعد امارت کی پانچ شرائط اور بھی ہیں اور وہ یہ ہیں مرد ہوتا ، ورع ، علم ، المیت اور قریشی ہوتا۔ اس لیے آخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

الائمة من قريش (نال) الم قريش سے بوتے بيں۔

اگر بہت ہے لوگ ایسے ہوں جن میں یہ شرائط پائی جاتیں تو امام وہ مخص ہوگا جس کے ہاتھ اکثر لوگ بیعت کرلیں اور جو اکثریت کے فیصلے سے اختلاف کرے وہ ہافی ہے 'اسے اطاعت حق کی طرف واپس لاناواجب ہے۔

دسویں اصل : یہ کہ اگر کوئی مخص منصبِ امامت پر فائز ہو اور اس میں ورع اور علم کی صفات موجود نہ ہوں لیکن اسے معزول کردینے میں کمی ایسے فتنے کا اندیشہ ہو جس کے لوگ متحل نہ ہو سکیں تو ہم میں کمیں مے کہ اس کی امامت درست ہے۔ اس

احياء العلوم جلداول

-

لے کہ اگر اے اس کے منصب سے معزول کردیا جائے تو دو حال سے خالی نہیں یا دو سرا اس کی جگہ پر ہویا منصب امات ہالکل خالی رہے۔ اگر اس منصب پر کسی دو سرے وا تقرر کیا جائے تو فئے کا اندیشہ رہے گا اور اس فئے کا ضرر اس ضرر کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگا جو ذکورہ امام میں امامت کی بعض شرائط نہ پائے جانے سے لاحق ہو تا ہے ' ذکورہ شرائط صرف مصالح کی زیادتی کیلئے وضع کی گئیں ہیں۔ مصالح کے زیادہ نہ ہونے کے خوف سے اصل مصالح کو بریاد کرتا بھتر نہیں ہے۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی ایک محل تغیر کرے اور پورے شرکو کھنڈرات میں تبدیل کدے۔ دو سری صورت بھی بھتر نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر شرمیں کوئی امام نہ ہو تو تمام مقدّات بھڑ جائیں ہے۔ اور نظم خراب ہو جائے گا۔ جب ہم یہ کتے ہیں کہ باغیوں کا فیصلہ ان کے ذریے قبضہ شرمیں قابلی سنیذہ محض اسلے کہ اہل شہر کو حکومت کی ضرورت ہے تو کیا ان ائمد کے فیصلے قابلی سنیز نہیں ہوئے ؟

یہ چار ارکان ہیں جو چالیس اصولوں پر مشمثل ہیں۔ یہ مقائد کے قواعد ہیں 'جو ان کا اعتقاد رکھے گاوہ اہل سنت والجماعت میں شار کیا جائے گا'اور اہل بدعت سے علیحہ سمجما جائے گا۔۔۔۔۔ ہم اللہ سے دعا مائلتے ہیں کہ دہ اپنی توفق سے ہمیں راہ ہرایت پر ثابت قدم رکھے اور اپنے جودو کرم اور فعنل واحسان سے نوازے۔

"وصلى اللهسيتلناومولانامحمد الموصحبه وباركوسلم"

## " چوتھاباب"

ه ایمان واسلام ه

ایمان اور اسلام کی حقیقت : اس سطے میں علاء کا اختلاف ہے کہ اسلام اور ایمان دونوں ایک ہیں 'یا الگ الگ اگ ۔ اگر دونوں ایک ہیں 'یا الگ الگ ۔ اگر دونوں ایک ہیں قرکیا اسلام ایمان سے الگ پایا جا آ ہے یا ایمان کا متعلق اور لازم ہے۔ بعض حعزات یہ کتے ہیں کہ دونوں دو ہیں تاہم ایک ہیں اور بعض یہ کتے ہیں کہ دونوں دو ہیں تاہم ایک دوسرے سے وابت رہتے ہیں۔ ابو طالب کی نے اس مسلے میں ایک طویل اور مخبلک تحریر تکھی ہے۔ اب ہم اس طرح کی بے فائدہ تقریر نقل کے بغیرواضح اور مرت حق بیان کرتے ہیں۔

اس مسلے میں تین بحثیں ہیں۔ اول: لغت میں ان دونوں کا کیا منہوم ہے؟ دوم: شرع میں ان دونوں سے کیا مراد ہے؟ سوم: دنیا اور آخرت میں ان دونوں کے کیا احکامات ہیں؟ پہلی بحث لغوی ہے دو سری تغییری تیری فقبی اور شری۔

ایمان و اسلام کے لغوی معنی ہے اس ملے میں حق بات یہ ہے کہ ایمان تعدیق کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ و ماانت بیمی و میں گنا (پ۳٬۳۳٬۳۳۵)

اور آپ ہاری تقدیق کرنے والے نہیں ہیں۔

آیت میں مؤمن سے مراد ہے معتبق یعنی تقدیق کرنے والا۔ اور اسلام کے معلیٰ ہیں تھم بھالانا مرکھی انکار اور عناد چھوڑنا۔ تقدیق کا ایک خاص محل ہے جے دل کتے ہیں۔ ول سے تقدیق ہوتی ہے زبان اس کی ترجمان ہے ، تسلیم عام ہے اس کا تعلق دل 'زبان اور اعضاء تینوں سے ہے کیونکہ تقدیق دل سے ہے 'وبی تسلیم ہے اور ترک تقدیق انکار ہے۔ زبان سے اقرار کیا جا تا ہے اور اعضاء سے اطاعت کی جاتی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اسلام عام ہے اور ایمان خاص ہے۔ اسلام کے اجزاء میں اشرف ترین جزء کانام ایمان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جرتقدیق تسلیم ہے 'جرتسلیم تقدیق نہیں ہے۔

ایمان و اسلام کے شرعی معنی : شریعت میں ان دونوں کا اطلاق تینوں طرح ہوا ہے یعنی یہ کد دونوں ایک ہیں کیا دونوں جدا

78

احياءالعلوم جلداول

جدابی یا ایک کے معنی میں دو سرے کے معنی اے جاتے ہیں۔ ایمان داسلام کے ہم معنی ہونے کی مثال یہ آیت کریمہ ہے:۔ فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَمَا وَجَلْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ (پ۲۰٬۲۷ء-۳۹۰)

اور ہم نے جنے مؤمنین تھے وہاں سے نکال کران کو علیمہ کردیا سو بجر مسلمانوں کے ایک محرے اور کوئی محر

م نے شیں پایا۔

اس برعلاء کا اتفاق ہے کہ یہ ایک ہی کم تھا'ای کے لیے مؤسنین اور مسلمین ارشاد فرمایا۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا۔ یَافَوْ عِلْ کُنتُہ آمنتہ باللّفِ عَلَيه تُو کُلُو النّکُنتہ مُسلِمِینَ (باا'رسا' آسے، ۱۸) اے میری قوم اگرتم اللہ پر ایمان رکھتے ہو' قو (موج بچار مت کو بلکہ) اس پر توکل کرداگرتم اسکی اطاعت کرنے والے ہو۔

آنخضرت ملی الله علیه وسلم کاارشاد کرای ہے:۔

بنی الاسلام علی خمس (عاری وسلم) اسلام کی بنیادیا فی چیزوں برہ۔

ایک مرتبہ آپ ہے ایمان کے متعلق دریافت کیا گاتو آپ نے جواب میں یی پانچ چزیں فرائیں جو اسلام ہے متعلق ہو چھے کے سوال کے جواب میں یہ بیان فرائیں۔(۱) اس ہے معلوم ہوا کہ ایمان و اسلام دونوں ایک بی ہیں۔دونوں کے الگ الگ ہونے کی مثال یہ آیت ہے:۔

ہونے کی مثال یہ آیت ہے: قالت الاعراب آمنا قبل کم تومنواول کن قولوالسکمنا (پ۳۶'۳۰") یہ موارکتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے آپ فراویجے کہ تم ایمان تو نہیں لائے لیکن یوں کو کہ ہم خالفت

چھوڑ کرمطیع ہو محت۔

آن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر و بالبعث بعد الموت و بالحساب و بالقدر خير موشره

ایان یہ ہے کہ تم اللہ پڑاس کے الم ککر اس کی کتابوں پڑا خرت کے دن پڑ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ موتے ہے۔ بعد دوبارہ زندہ موتے پر ایمان لاؤ۔

اس کے بعد حضرت جرئیل علیہ السلام نے اسلام کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے اس کے جواب میں پانچ امور بیان فرمائے (یعنی شیادت نماز 'روزہ' زکوہ' جے)'(۲) اس سے معلوم ہواکہ ایمان محض قلب کی تقدیق کا نام ہے'جب کہ اسلام کا اطلاق زبان کے اقرار اور اعضاء کے عمل پر ہو تاہے' حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں:۔

أنهصلى الله عليه وسلم اعطى رجالا عطاء ولم يعطالا خرء فقال لهسعاة

(۱) یہ روایت بیسی میں موجود ب (۲) یہ مدیث عاری و مسلم میں ابد بریرہ اے اور مسلم میں ابن مراے متقول بے لیکن مسلم کی روایت میں حساب کا ذکر شیں ہے۔

یارسول الله! ترکت فلانالم تعطه و هو مؤمن فقال صلی الله علیه و سلم! او مسلم فاعاد علیه و فاعادر سول الله صلی الله علیه و سلم فاعادر سول الله علیه و سلم نے کی فض کو کھ دیا اور دو سرے کو کھ نیں دیا سعد نے عرض کیا بیا رسول الله! آپ نظرانداز فرادیا ہے اسے کھ عطا نہیں فرایا حالا تکہ وہ مؤمن ہے فرایا: یا مسلمان ہے۔ سعد نے دوبارہ عرض کیا۔ آپ نے بھی دوبار می لفظ کے۔

ترافل (لین ایک معنی کا دو سرے معنی میں داخل ہونے) کی مثال بیر صدیث ہے:۔

انهسكل صلى الله عليه وسلم فقيل! اى الاعمال افضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم الاسلام! فقال تاى الاسلام افضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم الايمان (مرابران)

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی فدمت میں عرض کیا گیا! بهترین عمل کون سا ہے۔ آپ نے جواب ریا :اسلام! سائل نے پھردریافت کیا: کون سااسلام بهترہ؟ آپ نے فرایا:ایمان-

اس روایت ہے معلوم ہو تا ہے کہ یہ دونوں لفظ مختف ہمی ہیں اور ایک دوسرے میں داخل ہمی ہیں۔ یہ امر لغت کے اعتبار سے عام استعالات میں سب سے اچھا استعال ہے' اس لیے کہ ایمان بھی ایک عمل ہے' اور یہ تمام اعمال سے افضل ہے' اور اسلام تسلیم کا نام ہے' خواہ دل سے ہویا زبان سے یا اعضاء ہے' ان سب میں بمتر تسلیم وی ہے جو دل سے ہو' اور دل کی تسلیم وہی ہے جس کو تقدیق کہتے ہیں۔

ان دونوں کا استعال جداگانہ طور پر ہو' یا تداخل اور تراوف کے طور پر افت کے مطابق ضرور ہوگا۔ مثلاً جداگانہ استعال میں ایمان کو دل کی تصدیق قرار دس تو یہ لغت کے مطابق ہوگا۔ اور اسلام کو طاہری شلیم و انقیاد تھرائیں تو یہ بھی لغت کے موافق ہی ہوگا۔ اس لیے کہ شلیم اگر شلیم کی بعض جگہوں ہے بھی ہوگی تو اسے بھی شلیم ہی کہیں گے' یہ شرط شیں ہے کہ جمال جمال انفظ کا پایا جانا ممکن ہو لفظ ہے وہ سب ہی حاصل ہوں مثلاً کوئی فض کمی کے جمع کا کوئی حصہ چھودے تو اسے چھونے والا کما جائے گا حالا نکہ اس نے پورے جم کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ اسی طرح افظ اسلام کو صرف ظاہر کی شلیم کیلئے استعال کرنا لفت کی دوسے سیح حالا نکہ اس نے پورے جم کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ اسی طرح افظ اسلام کو صرف ظاہر کی شلیم کیلئے استعال کرنا لفت کی دوسے سے جانے باطن کی شلیم پائی جائے یا نہ پائی جائے۔ قرآن پاک کی اس آیت (فالت الانگرام آمنا الخ) میں اور حضرت سعد ابن ابی وقاص کی روایت میں اسلام کے ہیں معنی مراد لیے سے ہیں۔ آپ نے مؤمن کو مسلم پر ترجے دی'

وافل ہے۔ ان دونوں لفظوں کو ایک معنی کیلئے استعال کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ اسلام کے معنیٰ شلیم کے لیے جائمیں جو دل اور ظاہر دونوں سے ہو' اور ایمان کے بھی یمی معنیٰ مراد لیے جائمیں' اس صورت میں صرف اتنا تقرّف ہوگا کہ ایمان میں جو تخصیص تعلیم قلب کی تھی وہ ختم ہو جائے گی اور ایمان بھی اسلام کی طرح عام ہوجائے گا ظاہر شلیم کو بھی اس میں داخل کر لیا جائے گا۔ یہ تفترف بھی درست ہے۔ کیونکہ قول و عمل سے ظاہر کی تسلیم دراصل باطن کی تصدیق کا ثمروادر نتیجہ ہے بھی ایسا ہو تا ہے کہ درخت ہو لئے جیں اور بطور تو شع درخت اور پھل دونوں مراو لیتے ہیں محض استے تقرف سے ایمان اسلام کے ہم معنی ہوجائے گا۔ اور دونوں میں \*\*

احياء العلوم جلداول

مطابقت پیدا ہوجائے گی۔ گذشتہ مغات میں یہ آیت کر عد (فَمَاوَجَلْنَافِیهَاغَیْرَبَیْتِ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ) نقل کائی ہے 'اس کا مناء بھی ہی مطابقت ہے۔

ایمان و اسلام کا شری تھم نے ایمان و اسلام کے دو تھم ہیں۔ ایک دینوی دو سرا آخری۔ اخروی تھم بیہ کہ مؤمن کو دو زخ کی آگ سے نکالاجا تاہے 'ایمان اس میں بیشہ رہنے کا مانع ہو تاہے۔ کو نکہ آنخفرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:۔ یخر جمن النار من کان فسی قلبمن شقال فرق من الایمان (عاری وسلم) آگ سے نکلے گاوہ فخص جس کے دل بین ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔

البتہ اس باب میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ یہ تھم کس چزیر مرتب ہو تا ہے 'لینی وہ ایمان کونیا ہے جس کے نتیجے میں دوزخ کا عذاب دائمی نہیں رہتا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ول سے بین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے بعض حضرات ایک تیسری شرط کا اضافہ کرتے ہیں 'لینی اعضاء سے عمل کرنا۔ ہم اس مسلے میں اصل حقیقت واضح کرتے ہیں۔

الَّذِينَ آمَنُواوَعَمِلُوالصَّالِحَاتِ وولوگ جوالمان لاے اور جنوں نے اجمے کام کئے۔

اس آیت سے معلوم ہو تا ہے کہ عمل ایمان کے علاوہ کوئی چڑہ ایمان میں داخل نہیں ہے'اگر ایمان وعمل دونوں ایک ہی چڑہوتے ہیں تو "آمنوا" کافی ہو تا "عکم لوا" کئے کی ضرورت نہیں تھی۔ چرت ہے کہ وہ اجماع کا دعوٰی کرتے ہیں۔ حالا نکہ استخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

لايكفراحدالإبعدجحوده لمااقتربم (بران)

كي كوكافر كماجائ محراس مورت من جب كدوه اس كاالكار كدے جس كاس نے اقرار كيا ہے۔

ابو طالب کی معزلہ کے اس قول کی نئی ہمی کرتے ہیں کہ گتاہ کیرہ کی وجہ سے دوزن میں ہیشہ رہنا ہوگا ' مالا نکہ بظاہر ابو طالب کی کا قول بھی وہی معلوم ہوتا ہے جو معزلہ کا ہے۔ ہم ان سے یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ اگر کوئی فخص دل سے تعدیق کرے اور ذیان سے شادت دے اور فوراً مرجائے لؤکیا اسے جنی قرار دیا جائے گا؟ وہ بھی جواب دیں گے کہ وہ جنتی ہے 'اس صورت میں ہم کمیں گے یہ ایمان بلا عمل ہے 'اس سے آگے کی صورت یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ وہ فض آئی دیر زندہ رہے کہ ایک فرض نماز کا وقت آگر گذر جائے' اور وہ نماز اداکر نے ہیلے مرجائے' یا زناکر سے اور مرجائے ایے فض کے بارے میں آپ کیا کہ جی روقت آگر گذر جائے 'اور وہ نماز اداکر نے سے پہلے مرجائے' یا زناکر سے اور مرجائے ایے فض کے بارے میں آپ کیا گئے ہیں؟ وہ بھی دوزن میں رہے گاتو یہ معین کہ ایسا ہمنی بھیشہ کیلئے دوزن میں رہے گاتو یہ معین مرزلہ کا ذہب ہے اور اگر وہ اسے جنتی قرار دیں تو اس سے یہ لازم آئے گاکہ عمل ایمان کا جزء نمیں ہے' اور نہ ایمان کے وجود کیلئے شرط ہے' اگر

وہ یہ کمیں کہ ہمارا مقصدیہ ہے کہ وہ بہت دن تک زندہ رہے اور عمل نہ کرے تب دوزخ میں جانگا ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ ترت متعین سیجے ' اور ان اِطاعات کی تعداد بیان سیجئے جن کے چھوڑنے سے ایمان ختم ہوجا تا ہے اور وہ کون سے کبائر ہیں جن کے اِر تکاب سے مؤمن کافر ہوجا تا ہے۔

ایمان کا چوتھا درجہ یہ ہے کہ دل سے تصدیق پائی جائے اور زبان سے اقرار کی نوبت آنے سے پہلے مرجائے۔ اس مخص کے متعلق کما جائے گا کہ یہ اپنے خدا کے نزویک بھالستوا بھان مراہے۔وہ لوگ جو ایمان کی بخیل کیلئے زبانی اقرار کی شرط لگاتے ہیں اسمیں یہ کمنا ہوگا کہ یہ مخص بھالت کفر مراہے۔ لیکن یہ قول مجھے نہیں ہے۔ کیونکہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہروہ مخص دو زخ سے نظے گاجس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا۔ اس مخص کا دل تو ایمانیات سے لبریز ہے جس کا ذرج ہیں یہ کسے دو زخ میں رہے گاج مدیث جر کیلا میں ایمان کی شرط می ہے کہ اللہ تعالی کی اس کے فرشتوں متابوں اور آخرت کی تصدیق کرے 'یہ حدیث پہلے ہمی گذر چکی ہیں۔

ایمان کا چوتھا درجہ ہے کہ دل سے تقدیق کرے اور عمریں اتنی معلت بھی کے کہ شادت کے دونوں کلے زبان سے ادا کرنے ادا کر ادراسے ہی معلق مہو کہ زبان سے ان دونوں کلموں کا ادا کرنا واجب ہے کہ جمکن ہے کہ معلق مہوکہ زبان سے ان دونوں کلموں کا ادا کرتا ہو جو بھی کا فر نہیں کما جاتا اس طرح اول کہ جاسکتا ہے کہ ممکن ہے کہ اس کلمہ کا ادا نہ کرتا نماز نہ پڑھنے کی طرح ہو 'جس طرح وائی الذکر کو بھی کا فر نہیں کما جائے گا۔ اور اسے بھی دونرخ ہیں دوام کی سزا نہیں سلے گی۔ کیونکہ ایمان صرف دل کی تقدیق کا نام ہے۔ ادر نبان دل کے اعتقاد کی ترجمان ہے 'اس سے ثابت ہوا کہ زبان کے اقرار سے پہلے بھی ایمان کا ان کا وجود تھا۔ بھی صورت واضح ہو اور ایف تھی ایمان دل کو احت بی سی حج ہے 'لفت میں ایمان دل کی تقدیق کو کہتے ہیں 'مدیث بھی اس کو مؤید ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ جس کے دل میں دور ہوائی کہ تھی ہو گا اس سے ایمان کو خطرہ لاحق نہیں ہو گا اس کے نہ کرنے سے ایمان ختم نہیں ہو گا ای خطرہ داجی سے بعض ہو گا ہوں کہ تاہاں کو خطرہ لاحق نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ زبان سے اقرار کرنا بھی ایمان کا رکن ہے۔ اس لے کہ شادت کے دونوں کلے دل کے احوال کی خبر نہیں دیے بلکہ وہ دو در سرے معاطم کی انشاء ابتراء اور افران مؤس نہی دونرخ میں نہیں جائے گا۔ وہ یہ بھی کتے ہیں کہ گڑگار اور نا فرمان مؤسمن بھی دونرخ میں نہیں جائے گا۔ وہ یہ بھی کتے ہیں کہ گڑگار اور نا فرمان مؤسمن بھی دونرخ میں نہیں جائے گا۔ وہ یہ بھی کتے ہیں کہ گڑگار اور نا فرمان مؤسمن بھی دونرخ میں نہیں جائے گا۔ وہ یہ بھی کتے ہیں کہ گڑگار اور نا فرمان مؤسمن بھی دونرخ میں نہیں جائے گا۔ وہ یہ بھی کتے ہیں کہ گڑگار اور نا فرمان مؤسمن بھی دونرخ میں نہیں جائے گا۔ وہ یہ بھی کتے ہیں کہ گڑگار اور نا فرمان مؤسمن بھی دونرخ میں نہیں جائے گا۔ وہ یہ بھی کتے ہیں کہ گڑگار اور نا فرمان مؤسمن بھی دونرخ میں نہیں جائے گا۔ یہ مؤسل کی ہیں جائے گا۔ وہ یہ بھی کتے ہیں کہ گڑگار اور نا فرمان مؤسم بھی دنے میں نہیں جائے گا۔ وہ یہ بھی کہ کہتے ہیں کہ گڑگار اور نا فرمان مؤسم کی دنے میں نہے کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے گڑئے کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے گڑئے کہتے کہتے ہیں کہتے کہتے کے دل کے ادر کرنے کے دور کے دی کہتے کہتے کر کے اعمال کے دی کرنے کے دور کرنے

ایمان کا چمنا درجہ ہیہ کہ زبان سے لا العالا الله محمد سول الله کے محمد اس کی تعدیق نہ کرے اس مخض کے بارے میں بلاشک وشہریہ کماجائیگا کہ یہ آخرت کے عظم میں کا فرہے 'اور بیٹ دونرخ میں رہے گا' لین دنیاوی احکام کے اعتبار سے مؤمن ہے 'انمیہ اور کھام کے تمام اوا موفوای اس سے متعلق ہونے۔ اسلئے کہ دلوں کا حال صرف اللہ جاتا ہے' ہمارے لیے تو فلا ہر پر عظم لگانا ضروری ہے 'اور بید خیال کرنا ضروری ہے کہ اس نے زبان سے جو پھے کہا ہے وی اس کے دل کی بات ہے' البت تیسرے امریس ہمیں شک ہے کہ اس کے اور خدا تعالی کے در میان کے معاملات میں اس پر کیا تھم دنیاوی مرتب ہوگا۔ مثال کے طور پر اس حال میں جب کہ اس نے دل سے تعدیق نہیں کی تھی محض زبان سے انحمار کیا تھا اس کا کوئی رشتہ وار فوت ہوجائ اور اس کی میراث اسے بل جائے' بعد میں اللہ اسے بدایت عطا کرے اور وہ دل سے ایمان لے آئے' پھر علماء سے یہ نوٹی دریا تھا اس کی میراث ما گئی تھی' اور اس حالت میں جمیے اس کی میراث مل گئی تھی' اور اس حالت میں جمیے اس کی میراث مل گئی تھی' اس وہ میراث میرے باس ہے' اس معاملے کے اعتبار سے جو فیما بنی و بین اللہ ہے یہا کی میراث میں کی مسلمان عورت سے نکاح کیا تھا۔ پھردل سے تعدیق کی' آب دوبارہ نکاح کرنا اس کیلئے ضروری ہیا جسی کی ما جا سکتا ہے کہ دنیاوی احکام زبانی تول سے نہیں؟ یہ مسائل محل ترڈ بیں' کوئی قطعی تھم نہیں لگایا جاسکتا ہے کہ دنیاوی احکام زبانی تول سے نہیں؟ یہ مسائل محل ترڈ بیں' کوئی قطعی تھم نہیں لگایا جاسکتا ہیں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ دنیاوی احکام زبانی تول سے نہیں؟ یہ مسائل محل ترڈ بیں' کوئی قطعی تھم نہیں لگایا جاسکتا ہی سے بھی کہا جاسکتا ہے کہ دنیاوی احکام زبانی تول سے نہیں؟ یہ مسائل محل ترڈ بیں' کوئی قطعی تھم نہیں لگایا جاسکتا ہیں ہے۔

MA

ظاہراً وباطناً ہرا عتبارے وابستہ ہیں اور یہ بھی کماجا سکتا ہے کہ یہ احکام زبانی قول ہے دو سرے کے حق میں وابستہ ہیں کیونکہ غیراس کے باطن سے واقف نہیں ہو آ۔ لیکن خود اس کیلئے اپنا باطن کھی کتاب ہے 'اوروہ یہ جانتا ہے کہ اللہ اور اس کے درمیان کیا معاملہ ہے؟ بہتر ہی ہے کہ اس کیلئے وہ میراث ناجائز قرار پائے 'اورووہارہ نکاح کرنا اس کیلئے ضروری ہو۔ واللہ اعلم۔

ای کیے حضرت حذیفہ منافقین کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے تھے ، حضرت عربی اس کی رعابت کرتے ، جس جنازہ میں حذیفہ موجود نہ ہوتے وہ بھی تشریف لے جائے۔ یہ اس احتیاط کی بنا پر تعانماز دنیا میں ایک ظاہری عمل ہے ، اگرچہ عبادات میں سے ہے ، نمازی کی طرح حرام سے بچنا بھی ان امور میں سے ہو اللہ تعالیٰ کیلئے واجب ہیں۔ چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

طلب الحلال فريضة بعد الفريضة (طران بيق) فرض ك بعد طال كاطلب كرنا فرض ب

ایک شبہ کا جواب : یماں ہاری اس تقریر کے متعلق پہ شبہ نہیں کیا جاسکنا کہ یہ تقریر اس قول کے خلاف ہے کہ اِرث اسلام کا تھم ہے اور وہ بھی تسلیم ہے ،ہم یہ مانتے ہیں 'اگر یماں ہماری مراد تسلیم کا وسیع تر منہوم ہے 'جو ظاہر وباطن دونوں کو شامل ہو۔ محذشتہ صفحات میں جو بھٹیں کی مجی وہ فقہی اور خلنی ہیں 'ظاہر وعام الفاظ اور قیاسات پر ان بحثوں کی بنیاد ہے 'علم میں درک نہ رکھنے والے حضرات یہ نہ سمجمیں کہ یہ بھٹی مباحث ہیں۔ اگرچہ یہ عادت بن گئ ہے کہ جن امور میں تھم قطعی مطلوب ہو تا ہے انھیں فن کلام میں ذکر کرتے ہیں۔ لیکن عادات اور رسم و دواج کے پابند لوگوں کو فلاح نہیں ملتی۔

اب ہم معتزلہ اور مرچیۃ فرقوں کے شبعات ذکر کرتے ہیں ؟ ان کے ذکر کردہ دلا کل کا جائزہ لیتے ہیں اور ان شبعات کارد کرتے --

فرقد مرجة كے شبهات : معتزله اور مرجة فرقول كے شبهات قرآن كريم كى عام آيات پر بنى بيں۔ چنانچه مرجة يه اعتقاد ركت بين كه مومن دوزخ مين نمين جائے كا چاہے وہ بدترين كنگارى كيول نه بو- اپنے اس اعتقاد كى صحت پر وہ ذيل كى آيت سے استدلال كرتے ہيں:۔

فَمَنْ يَوْمُونُ بِرَبِهِ فَلاَ يَحَافُ بِخُسَاقَ لاَ رَهَقَا (ب٢٩٠/١١) عنه الله عَمْنَ يَوْمُونُ بِرَبِهِ فَك جو فض النار المان لے آئے گاتواں کو نہ کی کی کا ندیشہ وگا اور ندزیا دتی کا۔ والذین آمنوا بالله ورسله اولیک همالقی تیفون (ب۲۵/۱۸۰۱ء ۱۹) اور جولوگ الله پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں ایسے ہی لوگ اینے رب کے نزدیک مدیقین

كُلِّمَ ٱلْقِيَ فِيهَا فَوْجُ سَالَهُمْ خَرَنَتُهَا الَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيْرٌ قَالُوابَلَى قَدُجَاءَ نَانَذِيْرُ فَكَنَّبُنَا وَقَلْنَامَانْزَلَ اللَّمْنُ شَيْ (ب١٠٠٥) يَعَمُونُ

جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ ان لوگوں سے پوچمیں کے کہ کیا تسارے پاس ڈرانے والا پیغیر نمیں آیا تھا۔وہ کا فرکمیں گے کہ واقعی ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، سوہم نے جھٹلا دیا اور کمہ دیا کہ اللہ نے کچھ نازل نمیں کیا ہے۔

اس آیت میں گلگ القِ کی ایک عام لفظ ہے ،جس سے یہ معلوم ہو آ ہے کہ جو دوزخ میں ڈالا جائے وہ محلزیب كرنے والا

لَا يَصُلْهَ اَلِاللَّا اللَّهُ شَعَى الَّذِي كَنَّبَوَ تَوَلَّى (پ۳۰ز۵۴ آپ ۱۸۵۵) اس میں (بیشہ کیلئے) دی بربخت داخل ہوگا جس نے (مین) کو جمٹلایا اور روگر دانی کے۔ اس حیر اللہ میں نفی میں میں جس سے معلم میں میں کا تعمیل سے تاہی کا ساتھ

اس آیت میں حصر ٔ اثبات اور نفی نیزوں موجود ہیں جن سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ مکتر بین اور بد بختوں کے علاوہ کوئی اور آگ میں نہیں جلے گا۔

مُنْ جَاءِ الْحَسَنَةَ فِلَهُ حَيْرٌ مِنْهَا وَهُمُمِنْ فَزَعَ يَتُومَئِنَدُ آمِنُونَ (ب٠٠٠ ٢٠٠٥) عند مَنْ جَاء وقض نَكُلُ (ايمان) لايگا اور اس فض كواس كي نيل عند المراج على اور وه لوك بري مجراجت اس دوزامن مِن ربي عد

تمام حَنَاتِ كَ اصلِ ايمان بِ ، پر بعلا مؤمن اس دن كيے مآمون و محفوظ نين رب كا؟۔ وَاللّٰهُ وَحُرِبُ الْمُحْسِنِينَ (ب٣٠ره ٢٥٠)

اورالله نيوكارون كويندكراب

إِنَّالْا نُضِيعُ أَجُرُ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً (ب١٥٠/١٦ عـ٣٠)

ہم اس فض کا تواب منابع نہیں کرتے جس نے اچھا عمل کیا۔

یہ مرجہ کے ولا کل ہیں الیکن ان آیات سے ان کا مقعد حاصل نہیں ہو تا اس لیے کہ ان آبوں ہیں جہاں کیں ایمان کا ذکر ہے اس سے مجرد ایمان مراد نہیں ہے بلکہ ایمان مع عمل مراد ہے چانچہ ہم یہ بیان بھی کر بچے ہیں کہ بھی ایمان سے اسلام بھی مراد لیاجا تا ہے۔ یعنی دل اور قول و عمل کی مطابقت۔ ایمان کے سلے میں ہم یہ تاویل اس لیے کرتے ہیں کہ بہت می آیات و احادیث میں گنگاروں کے عذاب اور مقدار عذاب کا بیان ہے۔ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ دوزخ سے ہراس مخض کو با ہر میں گنگاروں کے عذاب اور مقدار عذاب کا بیان ہوگا۔ اس سے بھی اہل ایمان کا دوزخ میں جانا فابت ہورہا ہے۔ کیونکہ اگر مؤمن دوزخ میں نہیں جائے گا تو با ہرکیے نظے گا تو آن کریم میں ارشاد ہے۔

اِنَّ اللَّهُ لَا يَغُفِرُ اَنْ يَشَرِّ كَعِمُو يَغُفِرُ مَا دُوِّنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (په مُن ایت ۱۲) بے تک الله تعالی اس بات کونه مخش کے کہ ان کے ساتھ سمی کو شریک قرارویا جائے۔ اور اس کے سوا

اورجتنے کناہ ہیں جس کیلئے منظور ہو گاوہ کناہ بخش دیں ہے۔

اس میں شرک کو نا قابلِ مغفرت اور ہاتی کناہوں کو قابلِ عنو قرار دیکر' اور اس مغفرت کو اپنی مشیت ہے مشتنیٰ فرما کریہ بتلایا کہ مجرم صرف مشرک ہی نہیں ہیں۔ بلکہ اور لوگ بھی ہیں۔ ایک عجکہ فرمایا کمیا:۔

وَمَنُ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجُهُنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا (بِ٢٠،١٣) اللهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجُهُنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا (بِ٢٠،١٣) اورجو الله اور اس كے رسول كاكمنا نهيں مانے تو يقيعاً ان كيكے دوزخ كى آگ ہے جس ميں وہ بيشہ رہيں ہے۔ عے۔

جولوگ اس آیت میں کقار کی تخصیص کرتے ہیں 'یہ ایک زبردستی ہے ' آیت میں اس طرح کا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔ پچھ ور آیات حسب ذیل ہیں:۔

اَلاَ اِنَّ الطَّلَالِمِينَ فِي عَنَابِ مُعِيمِ (پ٢٠'١٠' آيت ٢٥) يادر كوك ظالم لوگ وائي عذاب من رون كر-يادر كوك ظالم لوگ وائي عذاب من روز و مرد زير اوسا

وَمَنْ جَاءَبِالْسَيِّنَةَ فَكُبَّتُ وَجُوهُمُ فِي النَّارِ (ب١٠٠ ايد ٠٠) اور وفض بذي (كر ١٠٠ ايد ٠٠) اور وفض بذي (كر مُرك) كرك كاتو وولوك اوند مع منه آك مِن والي جائي كـ

جس طرح مرجد نے عام آیات نقل کی ہیں اور ان سے استدال کیا ہے اس طرح عام آیت سے بھی ہیں جو جمرین کے عذاب پر ولالت كرتى بير-اس سے ابت مواكدند مطلق عم ان آيات من وارد ب اورندان آيات من ميان كياكيا ب كلد وونوں جكد تضیعی و آول کی ضورت ہے اس لیے کہ روایات میں صاف طور پر مخلف انترع کنگاموں کیلئے عذاب کی وعیدیں موجود ہیں۔ الكدايك آيت من ارشاد فرما إكياب

وَانْ مِنْكُمُ إِلَّا وَارِيْهَا (ب١٠ ر٨ ] مدى اورتم میں ہے کوئی بھی نہیں جن کا اس پر ہے گذر نہ ہو۔

اس میں صراحت ہی کہ آگ میں سب کو جانا ہے۔ اس لیے کہ کوئی موس کناہ کے ارتکاب سے بیا نسی ہے۔ (الا يصلام آالاً الْاَشْقَى الْخُ) في مراد ايك خاص جماحت ب يا لفنا أَشْقَى الله كَان مُعْيَن مُعْم مراد ليا كيا به وككم اللَّقِي فيها فَوْ جُساكُ لَهُمُ النح) مِن فوج سے كافروں كى فوج مراد ہے۔ اى طيرج دو مرى آيات ميں ماويل و تخصيص كى مخوائش ہے۔ اس طرح کی آیات کی دجہ سے ابوالحن اشعری اور کچے دو سرے مظلمین عام الفاظ ی کا انکار کر بیٹے 'اور کمنے لگے کہ اس طرح ک الغاظ میں اس وقت تک توقف کرنا جا بیتے جب تک که کوئی قرید خا برند ہو' اور ان کے معنیٰ واضح ند ہوں۔

معزلد كے شمات : معزلد نے اپ شمات كى بنياد مندرجد ذيل آيات كو قرار ديا ہے۔ وَالْتَى لَعْفَارِ لِمَنْ مَا سَبُورَ آمَنَ وَعَمِلُ صَالِحًا ثُمَّا اهْتَدَى (ب١٠٠، ٢٠٠١) اور من ایسے لوگوں کیلئے بوا بخشے والا بھی ہول جو قبہ کرایں اور ایمان لائمی اور نیک عمل کریں پر (اس)

راور وَالْمُورِ وَمُمْ (بَي) ربي-والْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسُرِ الْإِلْالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، (ب٠٠٠ر

(پ۴۳٬۲۸۶ آیت۱-۳)

تتم ہے زمانے کی (جس میں نفع و نقصان واقع ہو تاہے) کہ انسان بوے ضارے میں ہیں مرجو لوگ کہ ایمان لائے اور انموں نے اچھے کام کے

وَإِنْ مِنْكُمُ إِلا وَارِ دُهَاكَانَ عَلَى رَبِّكَ حَنْمَا تَقَضِيّاً (ب١٠٠٨/١٠عـ١١) اور تم میں کے کوئی جمی نہیں جس کا آس کرے گذرنہ ہویہ آپ کے رب کے اعتبارے لازم ہے جو (ضرور) بورا ہو کررے گا۔

مَّنُنَجِي الَّذِينُ اتَّقُوا (١٩٠٠/١٦)

پرہم ان لوگوں کو نجات دیدیں کے جو خداے ڈرتے تھے۔

وَمَنْ يَتَعُصِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّا لَهُ فَارَجَهُنَّمَ (١٩٠/١١)

اورجواللہ اوراس کے رسول کا کمنا نہیں ہائیں مے ان کیلیے دونہ خی آگ ہے۔

ان آیات میں اور اس طرح کے دو سری آیات میں ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط بھی لگائی علی ہے اور اس کو مدار نجات قراردیا کیا ہے ایک جکہ مؤمن کو جان یوجو کر قل کرنے والے کی مزادائی جنم میان کی می ہے:۔

وُمَنْ يَتَفُعُلُ مُؤْمِنًا مُنْ عَبِيدًا فَجَزَاءُ جَهَيْمُ خَالِمْ أَفِيهُا ۚ (بِ٥٠،٩٠) m-4 اور جو قض کی مسلمان کو قصداً عمل کردائے واس کی مزاجتم ہے کہ بیشہ بیشہ کو اس میں رہنا ہے۔

مروره آیات سے معزلہ استدلال کرتے ہیں۔ مرب آیات بھی عام ہیں اور ان میں تخصیص و تاویل کی مخائش موجود ہے۔ كونكه الله تعالى كاارشاد ب : (وَيَغْفِرُ مَا تُكُونُ دُلِكَ لِمَنْ يَشَاءُكُم يه آيت اسْبات كانقاضا كربى به شرك كے علادہ مناموں میں اس کی مثیب باقی رہے۔ اس طرح الخضرت ملی الله علید وسلم کانید از شاو کر اس کدووزخے مروہ مخص نجات پائے گاجس کے دل میں زرہ برا بریمی ایمان موگا نیز اللہ تعالی کے بیدار شادات ند

اِتَّالاً نَضِيعُ اَجُرَمُنُ اَحُسَنَ عَمَلاً ﴿ (بِعَا ١٩٠١) مِهِ ١٠٠٥) مِهِ الْمُعَامِلِ ٢٠٠٥) مِهِ الْمُعَمِ مِهِ اللَّهُ لَا يُضِينُهُ مَا جَرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ (بِ١٠٠١) عَمَالُ اللَّهُ لَا يُضِينُهُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ (بِ١٠٠١) عَمَالُ

پسَ اللهُ نيكو كارونَ كا آجر ضائع نهيں كرئے۔

اس پر دلالت كرتے بيں كركمى معصيت كے سبب سے اللہ تعالى اصلِ ايمان اور دو سرى اطاعت كا اجرو تواب ضائع نہيں كريا۔ جمال تك اس آيت كا تعلق ہے:

وَمَنْ يَتَقَدُّمُ لُمُومِنَّا مَّتَعَيِّدًا ﴿ وَمُنْ الْمُنْ اللهِ المِلْ المِلْمُولِيَّا اللهِ اللهِ

اس سے مرادیہ ہے کہ معول کو جان ہو جو کر محض ایمان کی وجہ سے مار ڈالے۔ اس آیت کا شان نزول مجی اس طرح کے قتل کا کیک واقعہ ہے۔

اب آگریہ کما جائے کہ آپ کی تقریرے معلوم ہوا کہ مخارو پہندیدہ فدہ بیہ ہے کہ ایمان بغیر عمل کے بھی متعبرہ والد مخارو پہندیدہ فدہ بیہ ہے کہ ایمان بغیر عمل کا خطاء و مطلب کیا الم سلف کا یہ قول مشہورہ کہ ایمان و تعدیق اقرار ہا للمان اور عمل کا نام ہے ۔ یہ ایمان میں شار گرا غلط نہیں ہے کیونکہ عمل ایمان کی شخیل کا نام ہے ۔ یہ ایمان ہے جیسے یہ کمیں کہ سراور وو ہا تھوں سے مل کر انسان بنبا ہے۔ فاہر ہے کہ اگر کسی کے سرنہ ہوتو وہ انسان بھی شار نہیں کیا جا تا لیکن اگر وو فول ہاتھ نہ ہوں تو اس کا انسان بی شار نہیں ہوتی ہوتا ہا تا ہے کہ تحبیرات و سمعات نماز میں سے دونوں ہاتھ نہ ہوتے ایمان بھی فرادوا جا تا ہاں عمری طرح ہے اگر وہ نہ ہوتے ایمان بھی نہیں اگرچہ نماز ان کے نہ ہوتے ایمان بھی نہیں ہوتی۔ ایمان میں اس کی فعد ہوتے ایمان بھی ہو اور دو سرے عمل آدی کے ہاتھ پاؤں کی حیثیت رکھتے ہیں 'انسانی اصفاء کی طرح احمال ہیں بھی بعض کو بعض پر فعیلت حاصل ہو 'اور دو سرے عمل آدی کے ہاتھ پاؤں کی حیثیت رکھتے ہیں 'انسانی اصفاء کی طرح احمال ہیں بھی بعض کو بعض پر فعیلت حاصل

آنخفرت ملی الله علیه وسلم کے اس ارشاد کرای ہے بھی معزلی استدلال کرتے ہیں:۔
لایزنی الزانی حین برنی و هو مؤمن (عاری دسلم)
زنانہیں کرنا زنا کرنے والا اس حال میں کہ وہ مؤمن ہے۔

صحابہ کرام سے اس مدیث سے معزلہ کا ندہب مراد نہیں لیا کہ زنا کی دجہ سے آدی ایمان کے دائرے سے لکل جائے۔ بلکہ اس کے معنیٰ یہ بیں اس محض کا ایمان کال نہیں ہے جو اس طرح کے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، جیسے ہاتھ پاؤں کئے ہوئے محض کے متعلق یہ کردیا جا تھے ہائی اس کے ہاتھ پاؤں کٹ جانے سے متعلق یہ کردیا جا کہ یہ آدی نہیں ایعنی اس میں کمال انسانی نہیں ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں کٹ جانے سے اس کی ہابیت انسانی بھی ہاتی نہیں رہی۔

ایمان میں زیادتی اور کی : اگریہ کماجائے کہ ملاہ سلف اس پر متنق ہیں کہ ایمان اطاعت کی دجہ سے زیادتی اور کی تجول کرتا ہے لیکن آگر ایمان محض دل کی تقدیق کا نام ہے تو اس میں زیادتی اور کی کیسے واقع ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل علائے سلف آلستنا ھدون الصداق ون (سے کواہ) ہیں ان کی تحقیق سے انجراف میح نہیں ہے ،جو کچھوہ کتے ہیں ہلا رہب درست ہے لیکن اسے سیجھنے کیلئے خورو فکر کی ضورت ہے۔ اور یہ خورو فکر سلف کے اس قول کی روشنی ہیں ہونا چاہئے کہ عمل ایمان کا جزء نہیں ہے اور نہ اس کے وجود کا رکن ہے 'بلکہ ایک ذائد چڑے اس سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے' نا ہرہے کہ چڑا ہی ذات

#### www.ebooksland.blogspot.com

احياءالعلوم جلداول

ے تو برحتی نہیں ' بلکہ ذوا کر ہے برحا کرتی ہے۔ چنانچہ یہ نہیں کتے کہ انسان اپنے سرے بردہ جا آ ہے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی واڑھی اور موٹا ہے ہیں کہ وہ مشنن اور مستجات واڑھی اور موٹا ہے بدو متنان اور مستجات ہے برحتی ہے 'سلف کے قول میں اس کی تفریح ہے کہ ایمان کا ایک وجود ہے ' پھروجود کے بعد اس کا حال ہے 'جو کی بیشی کے اعتبار ہے گلف ہو آ رہتا ہے۔

اب اگریہ کما جائے کہ اعتراض تو ابھی قائم ہے الین یہ کہ تعدیق کس طرح کم و بیش ہوتی ہے اتعدیق تو ایک حالت کا نام ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شبہ بھی اس وقت دور ہوجائے اجب ہم ثمرا اسّت ترک کردیں گے اور تحقیق کے چرہ سے جمالت کے پردے اتار پھینکیس شے کیے تحقیق ہم ذیل کی سلور میں عرض کریں گے۔ لفظ ایمان ایک مشرک لفظ ہے اس کا اطلاق تین طریقوں پر ہوتا ہے۔

سلاطریقہ : یہ ہے کہ ایمان کا اطلاق اس تعدیق پر کیا جائے جو احتقاد اور تقلید کے طور پر ہو کشف اور شرح صدر کے طور پر سیس ۔ اس طرح کا ایمان عوام کا ہو تا ہے بلکہ خواص کے علاوہ تمام بڑگان خدا کا ہو تا ہے۔ یہ احتقاد دل پر ایک گرہ کی حیثیت رکھتا ہے 'یہ گرہ بھی خف ہو جاتی ہے 'اور بھی و جیل پڑجاتی ہے 'جس طرح دھا گے کی گرہ ہوتی ہے 'آپ اسے بحید یا ناممان تصور نہ کریں بلکہ یہود ہوں 'عیسا کیوں اور بد حتیوں کے طلاح سے مجرح حاصل کریں۔ ان میں سے جن لوگوں کے حقیدے خت ہیں وہ انداز و وعید 'وعد و قصیحت اور دلیل و جت کے ذریعہ ان حقید وں کے خول سے باہر نہیں نگل کئے۔ لیکن ان میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ذرای شخص سے خلا ہوجاتے ہیں' افھیں ان مقادیدے مخرف کرنا بڑا آسان ہے 'محض معمول سے اندار و تخویف کی ضرورت ہے۔ حالا نکہ افھیں بھی کہلی تم کے لوگوں کی طرح اسے حقید سے میں شک نہیں ہو تا گئین حقیدے میں بھتی ہو تا ہے۔ انداز و بھی بازد وہال 'اور مضوط بنا نے میں مواز کے میں جا انداز کو میں بازد وہال 'اور مضوط بنا نے میں مواز ہے ۔ انداز تعالی سے انداز وہال 'اور مضوط بنا نے میں مواز ہے۔ انداز تعالی کے ان ارشادات کا بھی مطلب ہے۔

فَزَادَتُهُمْ إِيمَانًا (پ١١٠٥ أيت١١١)

(اس سورت نے) ان کے ایمان میں ترقی دی ہے۔ لیکر کا کو الیک انگا تھے ایک انہم (پ۳۰'رہ' آیت) اکر ان کے پیلے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان دیارہ موجائے۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

الاایمانیزیدوینقص (اینسی)

ایمان کم و بیش ہو آ ہے۔ ایمان میں یہ کی بیشی دل میں طاعات کی تا فیرے ہوتی ہے اور اسے وہی مخص محسوس کر آ ہے جو اپنے حالات کا اس وقت

ایمان میں یہ کی بیٹی ول میں طاعات کی نافیر ہے ہوتی ہے اور اسے وہی محسوس کرتا ہے جو اپنے طالات کا اس وقت جب کہ وہ حبارت میں معبوف نہ ہو' ان دونوں جائزہ لے جب کہ وہ حبور قلب کے ساتھ عبارت میں لگا ہوا ہو اور اس وقت جب کہ وہ عبادت میں معبوف نہ ہو' ان دونوں حالتوں میں وہ برط فرق محسوس کرے گا۔ پہلے وقت میں حقیدے کا جال ایسا ہوگا کہ اگر اس میں کوئی فک ڈالتا چاہے تو نہ ڈال سے معلوم ہوا کہ عمل سے ول کے اوصاف میں قرت پیدا ہوتی ہے' اور برعمل سے فتحف پیدا ہوتا ہے' چنانچہ ایک محض اگر یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ میٹم پر رحم کرنا چاہیے' محروہ اپنے احتقاد کے مطابق عمل میں کرے' اور بیسوں کے سروں پر دست شفقت رکھ تو وہ خود بخود یہ موس کرے گا کہ اس عمل ہے اس کا جذبہ رحم مزید بختہ ہوگیا ہے۔ اس طرح ایک محص تواضع پر بیس رکھتا ہے' اور ایساری سے پیش بھی آتا ہے' تو وہ قض اپنے دل میں اس عمل سے تواضع کی زیادتی محسوس

کرتاہے ول کی دو سری مفات کا بھی ہی مال ہے کہ جب اصفیاء پر ان کے باعث اعمال مداور ہوتے ہیں تو اعمال کا اثر اُن مفات پر مرتب ہوتا ہے اور انھیں مزید تقویت ماصل ہوجاتی ہے۔

اس موضوع پر مزید تفتگو ہم جلد سوم اور جلد چارم کے ان مقامات پر کریں ہے جہاں فلا ہرویا طن کے تعلق کی وجہ اور مقائد اور قلوب سے اعمال کے وابستہ ہونے کی دلیل بیان کی جائے گی۔ اس لیے کہ یہ امرعالم ملک سے متعلق ہونے کی جنس سے ہے ملک سے ہماری مراوب جو نور بھیرت سے بخس سے ہے اور ملکوت سے وہ عالم مراوب جو نور بھیرت سے نظر آیا ہے ' طاہری آ کھوں سے وکھائی نہیں ویتا۔ ول عالم ملکوت میں سے ہے 'اور اصفاء اور ان کے اعمال ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان دونوں عالم محض یہ عالم ہے جس میں محسوس ہیں۔ ان دونوں عالم ول میں اس درجہ لطیف ربط ہے کہ بعض لوگ سے خیال کرتے گئے کہ عالم محض یہ عالم ہے جس میں محسوس اجسامیائے جاتے ہیں ' مجران کے اختلاف وار تباطی حقیقت دریا فت کی اس کے بارے میں یہ دوشعر ہیں۔

رقالزجاجورقتالخمر وتشابهافنشاكل الامر نكانما خمرولاقدح وكانماقدحولا خمر

ترجمہ: آئید ہی باریک ہے اور شراب بی رقق ہے وونوں ایک دو مرے سے مشابہ ہیں اس کے معالمہ وشوار ہے ہی یا ا شراب ہے پالہ نہیں ہے یا پالہ ہے شراب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک دو مرے کے اس قدر مشابہ ہیں کہ ایک دو مرے می امتیار مشکل ہے اس طرح عالم ملک اور عالم ملکوت ہی آیک دو مرے کے بعد قریب ہیں استے قریب کہ ان میں امتیاز کرنا و شوار ہے۔)

اب ہم اصل مقصدی طرف واپس چلتے ہیں 'یہ ایک جبلہ معرضہ تھا 'جوعلم معاملہ سے خارج ہے بحرعلم معاملہ اور علم مکا شغہ میں بھی کمرا تصال اور ریب ہے ہی وجہ ہے کہ آپ ہر لحدید محسوس کرتے ہیں کہ علم مکا شغہ علم معاملہ کی طرف ماکل ہے 'بشرطیکہ اسے نکلف ہے نہ روکا جائے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ اگر ایمان کو اس اطلاق کی روشن میں دیکھیں تو اس میں کی و زیادتی اطاعت میں کی و زیادتی کی بنیا وہوتی ہے۔
اس بنا پر حضرت علی کڑم اللہ وجہ نے ارشاد فرایا ہے کہ جا بھان ایک سفید نشان کی صورت میں فلا ہرہے۔ جب آدمی نیک عمل
کرتا ہے تو وہ نشان بدھتا جاتا ہے ' یماں تک کہ دل سفید ہو جاتا ہے۔ اور فطاق ایک سیاہ نقطے کی صورت میں شروع ہوتا ہے ' جب
آدمی برے اعمال کا مرتکب ہوتا ہے تو اس نقطے کی سیابی بدھتی جاتی ہے ' یماں تک کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ بھراس پر ممرلک جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے بیت تلاوت فرائی۔

اس بعد آپ نیه ایت اوت اوات فرای ت کلابل را اَن عَلَی قُلُو بِهِم مَا کَانُوایک سِبُونَ (ب۳۰ر۸٬۳۰۰)

ہرگزایبا تمیں ہلکہ (اصل وجَہ اَنٰ کی بحذیب کی ہے ہے کہ)ان کے دلوں پراعمال (ید) کا ذکک بیٹے گیا ہے۔ <u>دو سرا طریقہ</u> : ایمان کے اطلاق واستعال کا دو سرا طریقہ رہے کہ ایمان سے تقدیق دل اور عمل دونوں مراد ہوں۔ جیسا کہ آمخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا :

الايمان بضع وسبعون بأبا (عارى دمم)

ایمان کے شرے مجمد زیادہ دروازے ہیں۔

یا یہ مدیث کہ زانی اس مال میں زنا نہیں کر آگہ وہ صاحب ایمان ہو۔ اگر ایمان کے معنیٰ میں عمل بھی واطل ہوتو ظاہر ہے کہ اعمال سے اس میں کی یا بیشی ضرور ہوگی۔۔یہ آئیراس ایمان میں بھی ہوتی ہے یا نہیں جس کو صرف تقدیق کتے ہیں؟اس میں اختلاف ہے اور ہم بیان کر بچے ہیں کہ یہ آئیراس ایمان میں بھی ہوتی ہے۔
تیسرا طریقہ یا یہ ہے کہ ایمان سے وہ بینی تقدیق مرادلی جائے ہو کشف مرز عمدر اور نور ہمیرت کے مشاہرے سے حاصل

TYP

ہو-ایمان کی دو سری قسموں کے مقابلے میں یہ ضم (جے تعدیق بیٹی ہے تعبیر کیا گیاہے) کی وبیشی قبول کرنے ہے بعید ترہ۔ تا
ہم ہمارا کمتا یہ ہے کہ جو امریقینی ہو اور اس میں کی ضم کا فک ہی نہ ہو اس میں ہمی اطبیتان قلب کی کیفیت مخلف ہوتی ہے۔
مثل آ ایک امریہ ہے کہ دو ایک سے زیادہ ہیں اور دو سرا امریہ ہے کہ عالم مخلوق ہے اور حادث ہے 'ان دونوں میں ہے کسی ایک امر
میں ہمی فک کی مخبائش نہیں ہے بھر جو اظمیتان پہلے امر کے سلسلے میں ہے دہ اطبیتان دو سرے امر کے سلسلے میں ہے اس ملس میں فلس کی خرو اور اس میں ایک ملاحقی کی تعدیق کی کیفیت مخلف ہوتی ہے ہم نے یہ مضمون کتا ہے العلم کے اس باب میں ملاح دو سرے بھی امور ہیں کہ ان میں قلب کی تعدیق کی کیفیت مخلف ہوتی ہے ہم نے یہ مضمون کتا ہے العلم کے اس باب میں میان کیا ہے جس میں عالم نے آخرت کی علامتیں ذکر کی تا ہیں۔ اس ملیح اب دوبارہ کھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
میان کیا ہے جس میں عالم نے آخرت کی علامتیں ذکر کی تا ہیں۔ اس ملیح اب دوبارہ کھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

ان سب اطلاقات و استعالات سے ظاہر ہوا کہ سلف صالحین نے ایمان میں زیادتی و نقصان کے متعلق جو کھے فرمایا ہے وہ درست ہے اور درست کیول نہ ہو کہ روایات میں آچکا ہے کہ دوئرخ سے ہروہ محض نظے گاجس کے دل میں فرمہ برابر ہمی ایمان ہوگا۔ بعض روایات میں دینار کے بقدر ایمان کی قید ہے۔ (بخاری و مسلم) اگر دل کے تعدیق میں فرق نہ ہوتو ان مقداروں کے بعض روایات میں دینار کے بقدر ایمان کی قید ہے۔ (بخاری و مسلم) اگر دل کے تعدیق میں فرق نہ ہوتو ان مقداروں کے

اختلاف کے کیامعنی ہیں؟

ايمانيات من انشاء الله كامسكم : علاع سلف إي جمله معقل بهم مؤمن بي انشاء الله "دافظ انشاء الله فك ] کے آتا ہے اور ایمان میں فک کرنا کفرے۔ مرہم یہ دیکھتے ہیں کہ بررگانِ سلف ایمان کے باب میں یقین کے الفاظ بولنے سے احراز كياكرت عصد چنانچ سفيان ورئ فرمات بين كه جو من يون كا كم من الله خالى ك زديك مومن مول ووه جمونا --اورجو مخص يد كے كديس حقيقت يس مؤمن موں واس كايد كمنابرعت باس يس يد شبه مو تا ہے كہ جو مخص واقع يس مومن ب و فض این اس قول میں جمونا کیے ہو گا کہ میں اللہ تعالی کے نزدیک مؤمن ہوں اس لیے جو محض واقع میں مؤمن ہے وہ خدا کے زدیک بھی صاحبِ ایمان ہوگا بیسے کوئی مخص واقعی میں طویل القامت یا بو زما ہو اور وہ اسے اس وصف سے واقف بھی ہو او وہ خدا کے نزدیک بھی طویا القامت یا بوڑھای ہوگا۔ اس طرح اگر کوئی مخص خوش ممکین سننے والا یا نامینا ہو اس کا بھی ہی عال ہے۔ اگر کمی مخص سے یہ معلوم کیا جائے کہ کیا تم جاندار مو؟ جواب میں اگروہ یہ کے کہ ہاں! میں جاندار مون انتاء اللہ تو اس كايد جواب ب موقع موكا حضرت سغيان ورئ سے جبيد يوچماكياكم ايان كے بواب مي كياكمنا جا بيد و فرماياكم يد كوك بم الله براور بو محمد بم برنازل كياكيا أس برايمان المست بم يد كت بين كداس جواب من اوريد كمدوية بين كد بم مؤمن بين كيا فرن ہے؟ حضرت حس بعري سے كى في جماك آپ مؤمن بين؟ فرمايا: انشاء الله ماكل نے مرض كيا: اے ابو سعيد! آپ الان من شك كالفظ استعال كررب بين- فرايا : محصية ورب كم أكر من بال كمدون توكيس الله تعالى بدند فرادك كم الد حسن توجموث كتاب اور پر مجمد برعذاب الى ابت موجائ - حضرت حن يد مجى فرمايا كرتے تے كه مجمد اس امرے كوئى چزب خف منيس بناتى كه محمد مين الله كوئى تايند ويكي على ما جان اورية كمدوك كم جلا جامين حيرا كوئى عمل قبول منيس كرما مصرت ابراهيم ابن أوبم في فرمايا كرجب تم سے كوئى يہ كے كياتم مؤسن مو توكمو: لا الله الا الله ايك روايت ميں يہ ہے كه اس كے جواب ميں كوك ايمان من شك نيس اور بم سے تيرا سوال كرنا برصت ب ملتم سے كى قے بوچھاكد تم مؤمن ہو ،جواب ديا توقع ركمتا موں۔ انشاء اللہ تعالی۔ سفیان توری فراتے ہیں کہ ہم اللہ پر اس کے فرھتوں متابوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور بید ميں جانے كہ اللہ تعالى كے زديك بم كون بي ؟ - اس تفسيل كے بعديہ سوال كيا جاسكا ہے كہ علائے سلف اپنے ايمان ميں استثناء كياكرتے تے اس كى كيا وجہ ہے؟ اس كاجواب يہ ہے كه ان لوگوں كو انتاء الله كمنا درست ہے اور اس كى چار صور تيل ہيں۔ جن میں وو صورتیں خک سے متعلق ہیں ، مرب خک اصل ایمان میں نہیں ہو تا بلکہ ایمان کے خاتے سے متعلق ہو تا ہے ، باتی دو صورتیں ایی ہیں کہ ان میں انشاء اللہ شک سے متعلق نہیں ہے۔

پہلی صورت: (جس کا تعلق شک سے نس ب) یہ ہے کہ یقین سے احراز اس بنار کیا جائے کہ اس میں تزکیم انس کا خوف

ب اور شریعت میں اس تزکیر نفس کو معیوب قرار را کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی فراتے ہیں۔
فکلا ترکو النفسکم (پدارہ کیت ۲۳)
تمایخ آپ کو مقدس مت سمجا کو۔
آلم تر الی الذین برکون انفسیم (پدارہ کیت ۲۳)
کیا تو نے ان لوگوں کو نمیں دیکھا جو اپنے آپ کو مقدس سمجے ہیں۔
انظر کیف یفترون علی اللم الکین برد رہ کا ہے۔ دیکھو تو یہ لوگ اللہ برکسی جموئی ہمت لگاتے ہیں۔

کی وانا سے دریافت کیا گیا کہ برترین سچائی کیا ہے؟ جواب دیا کہ آدی خود اپن تعریف کرے 'ایمان انسان کا اعلیٰ ترین وصف ہے 'اس کے بارے میں بقین کے ساتھ بچھ کہنا اپنی مطلق بوائی کرنی ہے۔ اس لیے انشاء اللہ کہ کر گویا اس بوائی کو کم کیا جاتا ہے۔ یہ ایسانی ہے جیسے کی فض سے ہم یہ کسی کہ کیا تم طبیب' تقیید یا مفتر ہونے قوہ جواب میں کہتا ہے تی ہاں! انشاء اللہ! کہنے والے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ اپنے طبیب ہونے یا فقیہ و مفتر ہونے میں شک کا اظہار کر رہا ہے' بلکہ وہ اپنے نفس کو خود اپنی تعریف کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ اپنے طبیب ہونے یا فقیہ و مفتر ہونے میں شک کا اظہار کر رہا ہے' بلکہ وہ اپنے نفس کو خود اپنی تعریف سے باز رکھنے کیلئے یہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ عموا کہ معرف کرنے کیلئے استعمال کیا جا تا ہے' اور کو ذکہ تزکید نفس بھی خبر کے لوازم میں سے ایک لازم ہے اس کو ضعیف کرنے کیلئے جواب دینے والے نے انشاء اللہ کہ دیا۔ جب اس لفظ کی یہ آدیل ہوئی کو اس سے معلوم ہوا کہ آگر کوئی برا وصف ہو چھا جائے' مثلاً یہ کما جائے کہ تم چور ہویا نہیں؟ تو اس کے جواب میں انشاء اللہ نہیں کہنا چاہئے۔

روسری صورت : انشاء الله کنے میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ گویا وہ آپنے ہر قول کو اللہ کے نام کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہے اور اپنے تمام امور کو الله تعالی نے سروکردیے ہی میں عافیت سمجھتا ہے۔ چنانچہ الله تعالی نے اپنے نبی صلی الله علی وسلم کو اس ادب ی تنقین فرمانی۔ ارشاد ہے :

و لَا تَقُولُ الله الله و الذي فَاعِلْ ذَلِكَ عَدَا الله الن يَشَا الله (پ٥١٠ ١٦ - ٢٣) اور آپ كى الله كالمرفداك جائے كولا ديجئه

انشاء الله کھنے کی تلقین' اور معاملات کو حوالہ مشیت کردینے کی ہدایت صرف ان امور سے سلیلے میں ہی نہیں فرمائی جن میں مو' ملک ان شاہ فرہا'۔

لَّهُ رَبُورُرُورُرُورُ وَسَكُمُ وَمُورُامُ إِنْ شَاءَاللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رَءُ وَسَكُمُ وَمُقَصِّرِينَ لَا نَحَافُونَ (ب٣٠٠/٣١) تعدى)

کہ تم لوگ مجدحرام (مکتر) میں اِنشاء اللہ ضرور جاؤے امن وامان کے ساتھ کہ تم میں کوئی سرمنڈا تا ہوگا اور کوئی بال کترا تا ہوگا ۔ اور کوئی بال کترا تا ہوگائم کو کسی طرح کا اندیشہ نہ ہوگا۔

حالا نکہ اللہ تعالی جائے تے کہ یہ لوگ بلانک وشہ مجدحرام (کمد مکرمہ) میں داخل ہوئے 'ہماری مثیت اس امر کیلئے مقدر ہو چی ہے 'محر مقصودیہ تھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے کی تلقین فرمائیں۔ چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میں طریقہ اختیار فرمایا 'جب بھی آپ کوئی خردیتے چاہے وہ بیٹنی ہویا مفکوک انشاء اللہ ضرور کتے 'یماں تک کہ جب قبرستان میں جاتے تو ارشاد فرمائے۔

السلام عليكم دار قوم مؤمنين و اناانشاء الله بكم لاحقون (مم) مرسلام علي كم اناه و الوام انتاء الله تم ياسك

حالا نکہ ان سے بلتا ان امور سے تعلق نہیں رکھتا جن جن کی حتم کا شک و تردو ہو' لیکن اوب کا نقاضا ہی ہے کہ ایسے مواقع پر بھی اللہ کا نام لیں' اور معاملات کو اس کی مثیبت سے وابستہ کرویں۔ عرف عام جن بھی لفظ ''ماشاءاللہ ''خک کے مواقع پر استعال نہیں ہو تا' بلکہ خواہش اور تمنآ کے اظہار کیلے استعال کیا جا تا ہے۔ شاق اگر تم سے یہ کما جائے کہ فلال فخص جلد مرجائے گا اور تم جواب میں کموت میں کو کہ انشاء اللہ تو اس سے یہ سمجا جائے گا کہ تم اس کی موت میں خلا کہ خواہش یا تمنآ رکھتے ہو' یہ مطلب نہیں ہوگا تم اس کی موت میں شک کرتے ہو۔ اس طرح آگر تم سے یہ کما جائے کہ فلال کا مرض جلد ختم ہوجائے گا اور تم جواب میں انشاء اللہ کہو تراس سے بھی ہیں تا ہے کہ یہ لفظ عُرف تو اس سے بھی ہیں تا ہے کہ یہ لفظ عُرف تو اس سے بھی میں سے معرفی سے رخبت اور تمنآ کے معنیٰ میں بدل کیا ہے' یا ذکر اللہ کیلئے استعال کیا جائے لگا ہے۔ بسرطال ان میں سے کوئی بھی معنیٰ مقصود ہوں استثناء کرنا درست ہے۔

تیسری صورت : کا دار فک پرہے اس کے معنیٰ یہ ہیں کہ میں واقع میں مؤمن ہوں انشاء اللہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے چندلوگوں کو مخصوص کرکے یہ ارشاد فرایا :

أُولِيُّكُ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً (به ره ١٦٠٠)

حقيقت مين وني لوگ مؤمن بي-

اس آیت کریمہ کے روے مؤمنین کی دو تشمیں ہو سمئیں۔اس صورت میں انشاء اللہ کا شک اصل ایمان کی طرف راجع نہیں ہے، بلکہ کمالِ ایمان کی طرف راجع نہیں ہے، بلکہ کمالِ ایمان کی طرف راجع ہیں ہے۔ کو نکہ کمالِ ایمان کی طرف راجع ہے۔ اول یہ کہ کو نہیں ہے۔ کو نکہ کمال ایمان میں شک کا ہونا دو وجہ ہے مصح ہے اول یہ کہ رفاق ایمان کے کمال کے منانی ہے اور یہ معلوم ہونا بھی مشکل ہے کہ رفاق ہے برآت ہوئی یا نہیں۔ دوم: یہ کہ ایمان اجمالِ صالحہ ہے کمش ہوتا ہی مشکل ہے کہ رفاق ہے برآت ہوئی یا نہیں۔ دوم: یہ کہ ایمان اجمالِ صالحہ ہے کمش ہوتا ہے۔ اور یہ معلوم نہیں ہویا تاکہ ہمارے اجمال بھی درجہ کمال کو پہنچ ہیں یا نہیں؟ عمل کے ذریعہ ایمان کالی ہونا مندرجہ ذیل آیات

المَّهُ الْمُوْمِنُونَ الذِينَ آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمُ يَرُ تَابُوا وَجَاهَدُوا بِالْمُوالِهِمُ وَانْفُسِهِمُ فِي سَبِيلِ اللّهَ وَلَيْكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (۱۳٬۳۳۰)

پورے موشن وہ ہیں جو آللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے محرفتک نمیں کیا 'اور اپنے مال اور جان سے خدا کے رائے میں معت افعائی۔ یہ لوگ ہیں سیجے۔ خدا کے رائے میں معت افعائی۔ یہ لوگ ہیں سیجے۔

عَدَّى مِي مِوَيَّ مِنَ الْمِنَّ لِمُعَوِّنَ مَ تَعِيرُ لِمَالِهِ الْمِدَامِ الْمَعَ مِن ارْشَادِ فَوَالْمَا : وَلَكِنَ الْبِرَ مَنَ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْمَالُانِ فَعِلْا خِرِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ-(٢٠١٠ أيد ١٤٥)

نیکن (اصل) کمال توبہ ہے کہ کوئی مخص اللہ پر یقین رکھے اور قیامت کے دن پر اور فرھتوں پر اور (سب) کتب ساویہ پر اور پیغیروں پر-

اس آیت میں موسین کے بیل وصف بیان کے مجھ ہیں شاق صد کا پورا کرنا مصائب پر مبر کرنا وغیرہ مجرب ارشاد فرمایا:
اُولین کا اَلّٰذِینَ صلفُوا (ب۱٬۲۰ است ۱۷)

يەلوك بىن جوتىچ بىن-

كرداور آيات حب ول بن : يرفع الله الذين أمنوامِنكم والذين أو تو العِلم درجاتِ (ب١٠٢٠ ٢٠٠١) الله تعالی تم میں ایمان والوں کے اور (ایمان والوں) میں ان لوگوں کے جن کو علم (دین) مطاہوا (اُ خروی) جولوگ فع ملہ ہے پہلے خرج کریکے اور اڑیکے وہ برابر میں ہیں۔ هُمُدَرَحَاتُ عِنْكَالِلَّهِ (پ٣٠/٨١٢عـ٣١) یہ نزگورین درجات میں مخلف ہیں اللہ کے نزدیک۔ المخضرت ملى الله عليه وسلم ارشاد فرماتے ہیں: الايمان عريان ولباسه التقولى (مام)

ایمان نگاہے اس کالباس تقویٰ ہے۔

الايمان بضع وسبعون باباادناها اماطة الانى عن الطريق (عارى وملم)

ایمان کی سٹرے بچھ زیادہ قسمیں ہیں۔ان میں سے اولی قسم راستے سے ایڈا دینے والی چیز کا ہٹانا ہے۔

ان آیات و روایات سے معلوم ہو تا ہے کہ ایمان کا کمال آعمال سے وابستہ ہے۔ شرک خفی اور نغاق سے برات پر ایمان کے کمال کا موقوف ہونا حسب ذیل احادیث سے معلوم ہو تاہے۔

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربع من كن فيه فهو منافق خالص و ان صام و صلى و زعم انه مؤمن ٥ من اذا حدث كنب ٥ و انا وعد اخلف ٥ واذا ائتمن خان ٥ واذا خاصم فجر (في بعض الروايات) واذا عاهد غدر

(بغاری ومسلم)

رسول الله صلي الله عليه وسلم نے فرمايا كه جار چزي جس مخص ميں مول وہ خالص منافق ہے۔ أكرچ وہدونو نماز کرے اور یہ ممان رکھے کہ میں مومن ہول۔ وہ مخض جو مختلو کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تواسے بورانه کرے 'جباے امانت میردی جائے تو خیانت کرے 'جب کی سے جھڑے تو گالیال دے۔ (بعض روایات می ہے)جب عمد کرے تو فریب کرے۔

٢ ـ عن ابي سعيد الخدرى و القلوب اربعة و قلب اجر دوفيه سراجيزهر فذلك قلب المؤمن وقلب مصفح فيه ايمان ونفاق فمثل الايمان فيه كمثل البقلة يمدها المآء العنب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح و الصديد ٥ فاى المادتين غلب عليه حكم لعبها ٥ (احم)

ابوسعید خدری کی روایت میں ہے: ول چارہ ایک ساف دل جس میں روش چراغ ہو سے مؤمن کا ول ہے۔ ایک دورُخاول۔ جس میں ایمان اور نفاق ہو' ایمان کی مثال اس میں ساگ کی س ہے جے میٹھایانی برماتا ہے اور نغاق کی مثال مجوڑے کی ہے جے پیپ برماتی ہے۔جس پرجو مادہ غالب ہوگا اس پروہی تھم

ايك روايت من يه الفاظ بير-جوماده اس برغالب مو كاوي ليجائ كا-

٣ ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم! أكثر منافقي هذه الامتقراء ها ٥ (امروطبرانی)

آب نے فرایا اس امت کے اکثر منافق اس کے قاری ہیں۔

م قال صلى الله عليه وسلم: الشرك اخفى في امنى دبيب النمل على الصفا ٥ (ايو على ابن عدى)

میری اتت میں شرک ساہ بقرر رینگنے والی جونی سے بھی باریک ترہ۔

ه \_ عن حنيفة قال : كآن الرجل يتكلم بالكلمة على عهدر سول الله صلى اللهعليه وسلم يصير بهامنافقاالي يموت وانى لاسمعها من احدكم فى اليوم

عشرمرات ٥ (احم)

مذید است بیں کہ انخضرت ملی الله علیہ وسلم کے زمانے میں آدی ایک بات کتا تھا جس کی وجہ سے مرف تك منافق موجا يا تعااور من تم سے وى بات دن ميں دس مرتبہ سنتا مول-

بعض علاء كا قول ب كد لوكول مين نفاق سے قريب تروه هخف ب جوب سمجے كديس نفاق سے برى مول-حضرت مذيفة فرمات

المنافقون اليوم اكثر منهم على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا اذذلك يخفونه وهماليوم يظهرونه اعارى تغريرا

منافقین آج آمخضرت ملی الله علیه وسلم کے زمانے سے زمادہ ہیں۔وہ اس وقت اینے نفاق کو پوشیدہ رکھتے

تے مریاوگ ابات فاہر کردیے ہیں۔

یہ نفاق سے ایمان اور کمال ایمان کے منافی ہے۔ یہ نفاق ایک مخفی امرہے' اس سے بعید تر مخص وہ ہے جو اس سے خوف کھا تا مواور قریب تر مخص وہ ہے یہ سمجے کہ میں اس سے بری ہوں۔ چنانچہ حضرت حسن بعری سے کسی نے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب نفاق باتی نمیں رہا۔ آپ نے فرمایا ! بھائی اگر منافق مرجائے تو راستوں میں مہیں وحشت ہونے گے۔ یعنی منافقین اس کڑت ہے ہیں آگر سب مرحائیں قوراستوں میں رونت ہاتی نہ رہے۔ حسن کا یا کسی بزرگ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ آگر منافقوں کی ومیں نکل آئیں قر ہارے لیے زمین پر پاؤں رکھنا مشکل ہوجائے لینی تمام زمین ان کی در موں سے چمپ جائے۔ یہ اسی وقت ہوسکتا ہے جب منافقین کی کثرت ہو۔

حضرت عبرالله ابن عمر نے کمی مخص کو عجاج کے متعلق کنایة پچھ کہتے ہوئے سا۔ آپ نے اس مخص سے دریافت کیا کہ اگر عجاج یہاں موجود ہوتا تب بھی تواس کاذکرای طرح کرتا۔ اس نے کھا نسیں! ایپ نے فرمایا کہ ہم انخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم

ك زائيس ال نفال تفوركياكرتے تھے۔ (احمطراني) ايك مديث يس ب

من كانذالسانين في المنياجعلماللهذالسانين في الأخرة (عارى ايوداور) جو مخص دنیا میں دو زبانوں والا ہو تا ہے اللہ آخرت میں بھی اس کی دو زبانیں بنادیں گے۔

ایک مرتبه آنخضرت صلی الله علیه وسلم فے ارشاد فرمایا:

شرالناس نوالوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وياتي هؤلاء بوجه عارى و

بدترین مخص وہ ہے جو ود چرے رکھتا ہو'ان کے پاس ایک رخ سے آئے اور ان کے پاس ووسرے رخ

حضرت حسن بعریؓ ہے کسی نے کما کہ کچھ لوگ میر کہتے ہیں کہ ہم نفاق سے نہیں ڈرتے۔ آپ نے فرمایا 'بخدا اگر مجھے میہ معلوم

77

ہوجائے کہ میں نفاق سے بری ہوں تو یہ چزمیرے لیے سونے کے ٹیلوں سے زیادہ مجبوب ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ زبان کا دل سے باطن کا ظاہر ہے اور مد خل کا مخرج سے مخلف ہونا نفاق ہے۔ ایک مخص نے حضرت حذیف یوسے عرض کیا کہ میں منافق ہونے سے ڈر آ ہوں۔ فرمایا ! تم منافق نمیں ہو اگر منافق ہوتے تو نفاق سے نہ ڈرتے۔ اس لیے کہ منافق نفاق سے بے خوف ہو آ ہے۔ ابن الی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک سو تمیں اور ایک دوایت میں ڈیڑھ سو صحابط کو دیکھا ہے کہ وہ سب نفاق سے ڈرتے تھے۔ ایک دوایت میں دیڑھ سو صحابط کو دیکھا ہے کہ وہ سب نفاق سے ڈرتے تھے۔ ایک دوایت میں ہے کہ :

ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپی رعامیں فرماتے تھے۔

اللهم انى استغفر كلما علمت ولما لم اعلم و فقيل له و اتخاف يارسول الله ؟ فقال وما يومننى والقلوب بين اصب عين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء و (ملم)

الله تعالى كاارشادى:

اس کی تغیر میں علاء رہے ہیں کہ لوگ عمل کریں مے اور انہیں نیکیاں سمجمیں مے حالا نکہ قیامت میں وہ اعمال بدی کے

بلڑے میں رکے جائیں گے۔ سڑی سعلی فرائے ہیں کہ اگر کوئی مخص کی باغ میں جائے جس میں سب طرح کے درخت ہوں اور ان پر ہر طرح کے درخت ہوں اور دل ان پر ہر طرح کے پرندہ اس مخص کی زبان میں تفکلو کرے اور یہ کے کہ اے خدا کے ولی تھے پر سلامتی ہو اور دل اس پر مطمئن ہوجائے تو وہ مخص ان کے ہاتھوں کر قاربوگا۔

بسرحال ان آثار و روایات سے معلوم ہو تا ہے کہ نفاق اور شرک خفی خطرناک امور ہیں۔ ان سے بے خوف رہنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عراحضرت وزید ہوئے ہے نفس کے احوال معلوم کیا کرتے ہے کہ کہیں میراذکر قومنا نقین میں نہیں ہوا۔ ابو سلیمان وارانی کتے ہیں کہ میں نے بعض امراء سے ایک بات میں 'چاہا کہ ان کی اس بات کا انکار کردوں مگر جھے یہ خوف ہوا کہ کہیں وہ لوگ میرے قل کا عظم نہ دیدیں۔ بھے موت کا ڈر نہیں تھا بلکہ اس بات کا ڈر تھا کہ جان نگلے کے وقت میرے دل میں یہ خیال نہ آجائے کہ میں خلوق کی نظروں میں اچھا ہوں اس لیے میں نے انکار نہیں کیا۔ اس طرح کا نفاق اصل ایمان کے خلاف نہیں ہو تا بلکہ ایمان کی حقانیت 'صدافت اور کمال کے خلاف ہو تا ہے۔ اصل میں نفاق کی دو تسمیں ہیں۔ ایک وہ جو منافق کو دین سے خارج کرکے کا فروں کے ڈر میں شامل کردے دو سرا وہ جو اپنے مرتکب کو کئی خاص برت کے جنم کی آگ کا مستحق بنادے یا اسے علیہ بن اور صدیقین کے ورجات سے گرادے۔ اس تم میں شک ہوا کر تا ہے۔ اس کے لیے انشاء اللہ کہنا مستحق بنادے یا اسے علیہ بنی اور میں نہیں کے درجات سے گرادے۔ اس تم میں شک ہوا کر تا ہے۔ اس کی اصل ہیں ہے کہ خاہرو باطمن میں فرق ہو' خدا تعالی سے بے خونی اور عجب پایا جائے۔ یہ وہ امور ہیں جن میں شامل کے صدیقین کے ماروں کے دو مرا نہ ہو خدا تعالی سے بے خونی اور عجب پایا جائے۔ یہ وہ امور ہیں جن میں شامل کے صدیقین کے طرف ہو خدا تعالی سے بے خونی اور عجب پایا جائے۔ یہ وہ امور ہیں جن سے صدیقین کے علاوہ کوئی دو مرا نہیں چو سکا۔

وَحَاءَ تُسكرُ أَالْمُونِتِ الْحَقِّ (ب٣٠٠/١٠) وحَاءَ الله المراه آيد ١١)

کھا ہے کہ حق سے مراد سابقۂ ازلی ہے یعنی موت کے وقت اس سابقۂ ازلی کا ظہور ہوگا۔ پہلے سے کوئی واقف نہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ بعض بزرگان دین فراتے ہیں کہ قیامت میں صرف وہ اعمال تولے جائیں گے جو خاتے سے متعلق ہوں گے۔ حضرت ابو الدرداء فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی فتم! جو مختص اپنے ایمان کے سلب ہونے سے بے خوف ہوگا اس کا ایمان ضرور سلب ہوجائے گا۔ بعض علماء کا قول ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سرا انجام کی خرابی ہے۔ (اللہ تعالی کی ہم ان گناہوں سے بناہ مانگتے

771

میں) ایک بزرگ فراتے ہیں کہ ولایت اور کرامت کے متعلق جھوٹے دعوے کرنے دالے عض کی سزایہ ہے کہ اس کا خاتمہ اچھ انہیں ہوتا۔ ایک بزرگ یہ کتے ہیں کہ اگر بھے مکان کے دروازے پر شہادت مل رہی ہوا در کم وہیں توحید پر موت مل رہی ہوتو ہی کرے میں مرنے کو ترجے دوں گا۔ معے کیا معلوم کہ صحن طے کرکے مکان کے دروازے تک کنچے ہیں میرے ول کی توحید ہیں کیا تر بلی واقع ہوگی؟ ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ میں کمی محض کو بچاس سال تک موقد سمحتا رہوں پر میرے اور اس کے درمیان ایک ستون حائل ہوجائے اور اس کے درمیان ایک ستون حائل ہوجائے اور اس کے اس کی موت آجائے تو ہیں یہ نہیں کموں گا کہ دہ توحید پر مراہے اس لیے کہ است عرص میں اس کے دل کا حال معلوم نہیں۔ ایک حدیث میں ہے :

منَّ قال أنَّامِ وَمُن فُهُو كَافرومن قال اناعالم فهوجاهل ٥ (١)

بوشخص بيك كم بي مومن بول تروه كا نسدسه الدح شخص بيك كم بي فالم بول وه جابل سه-

الترتعافى كارشادس

وَتَمَّتُ كُلِمَ أُرَيِّكُ صِلْقًا وَعَدُلاً ٥ (ب٨٠٠١ آيت١١)

اورآپ کے دب کاکل واقعیت اورا حتدال کے اعتبار سے کامل ہے۔

اس تیت کے باسے بی مغربی منسر لیتے ہیں کرمدق اسٹنخس کے لیے ہیں کا بیان پرخا تہ ہما ہوا ومعدل اسس خنص کے لئے چرد کرک برم اِ ہمواطرتعالی منسر لیستے ہیں۔

جب فک کاپی عالم ہے توانشاء اللہ کا کہناواجب ہے۔ ایمان اے کتے ہیں جو جنت کے لیے مغید ہو۔ جس طرح مونہ اس عمل کو کہتے ہیں جو روزہ دار کو عند اللہ بری الذہ کردے جو روزہ غروب آفاب سے پہلے ختم کردیا گیا ہو وہ بری الذہ نہیں کرنا۔ اس لیے اسے روزہ نہیں کہیں گے۔ بی حال ایمان کا ہے بلکہ اس تعسیل کے بعد تو اگر کوئی طفس گذرے ہوئے کل کے روزہ کے بارے میں استفیار کرے تو اس کے جو امقبول ہوا ہوا ور متبول سے میں استفیار کرے تو اس کے جو اب میں بھی انشاء اللہ کہنا ہو ہے جو مقبول ہوا ہوا ور متبول سے بارے میں خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس اعتبارے ہر عمل خیر میں انشاء اللہ کہنا ہم ہے۔ اس جو گل کہ کہنے والے کو اپنے عمل کے مقبول ہونے میں فک ہے۔ اگرچہ عمل کی تمام ظاہری شرائط موجود ہیں لیکن پھی مطلب یہ ہو گا کہ کہنے والے کو اپنے عمل کے مقبول ہونے میں جانتا۔ یہ اسباب اس عمل کی قبولیت کی راہ میں مانع بھی ہوسکتے ہیں۔ اس اعتبارے خلک کرنا حصے ہے اور انشاء اللہ کمنا درست ہے۔

<sup>( 1 )</sup> طبرانی نے اس روایت کا دوسرا حصد ابن عمرف روایت کیا ہے۔ پہلا حصد کی ابن منصور کا مقولہ ہے۔ ابو منصور و یکی نے براء ابن عازب سے روایت کمل نقل کی ہے۔

777

# کتاب اسرار القمارة طهارت کے اسرار

طمارت کے فضائل : طمارت کے فضائل ان آیات میں واحادث سے ثابت ہیں۔ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں۔

() بنى الدين على النظافة ٥ (١)

دین کی بنیاد مفائی ستحرائی پر رکھی گئی ہے۔

(٢) مفتاح الصلوة الطهور ٥ (ايواوُو تَدَى)

نمازی تنجی طمآرت ہے۔

(r) الطهورنصف الايمان o (تنن)

یاکی آدماایان ہے۔

قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کیا:

() فِيهُرِ جَالَيْ عِبُونَ أَنْ يَنْظَهُرُو أَوَاللّهُ يُحِبُّ الْمُنْطَهِّرِينَ ( ١٠١٠ المَهُ ١٠٨٠) اس مِن اللّهُ تَعَالَى فوب پاک مونے والوں کو پند کرتے ہیں اور الله تعالی فوب پاک مونے والوں کو پند کرتے ہیں اور الله تعالی فوب پاک مونے والوں کو پند کرتا

(٢)مايرىدالله ليجعل عليكم من حرج ولكن يرويليط مركور (٧٠١،١١ ايت١)

الله تعالی کوید منظور نمیں کہ تم زر کوئی مخلی والے لیکن الله تعالی کوید منظورے کہ تم کویاک صاف رکھے۔

الی بصیرت نے ان آیات و روایات کی روشن میں یہ فیملہ کیا ہے کہ زیادہ اہم معالمہ باطن کی طمارت ہے اس لیے کہ یہ بات کچھ مجیب معلوم ہوتی ہے کہ "الطهور نصف الایمان" سے مرادیہ ہوکہ آدمی ایٹ ظاہر کوپائی بماکرپاک وصاف کرلے اور باطنی نجاستوں سے آلودہ رہے۔ یہ مراد ہرگز نہیں ہوسکتی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ طمارت کے چار مراتب ہیں اور ہر مرتبے میں جتنا عمل ہے طمارت اس عمل کا نصف ہے۔

طمارت کے مرات : طمارت کے جاروں مراتب یہ ہیں۔ آول کا ہری بدن دغیرہ کو حدّث 'نجاست اور گندگی ہے پاک کرنا۔ وہم اعضاء کو گناہوں اور خطاؤں ہے پاک کرنا۔ سوم ول کو اخلاق رفیلہ اور عادات خبیثہ ہے پاک کرنا۔ چھاڑم باطن کو خدا تعالی کے علاوہ ہر چیز ہے پاک کرنا۔ پھاڑم باطن کو خدا تعالی کے علاوہ ہر چیز ہے پاک کرنا۔ یہ وہم خلمارت انبیاء علیم السلام اور صدّ بقین کے ساتھ مخصوص ہے۔ ان میں ہے ہر مرتبہ نصف عمل ہو ایمان قرار دیا جائے تو ہر مرتبہ نصف ایمان قرار پائے گا۔ شلا چوتھ مرتبے میں مخصود حقیق یہ ہے کہ اس کے سامنے اللہ تعالی کی محمل محرفت عاصل ہو جائے لیکن خدا تعالی کی محمل محرفت عاصل ہو جائے لیکن خدا تعالی کی محرفت باطن میں اس وقت تک طول نہیں کرتی جب تک کہ ول سے خدا کے سوا سب چیزیں نہ لکل جائیں۔ چنانچہ ار شادِ خدا ہو ہا۔

( 1 ) بر مدیث ان الفاظ میں تمیں لی البت ابن حیان نے معرت مائٹ کی ایک روایت نقل کی ہے جس کے الفاظ بر ہیں۔ "تنظفوا فان الاسلام نظیف" کین محد بمین نے اسے ضعیف کما ہے۔ کتاب العلم کے پانچیں باب میں بھی بر روایت گذر چی ہے۔

اس کے کہ اللہ اور ماسوی اللہ (اللہ کے علاوہ ووسری چزیں) ایک ول میں جمع نہیں ہو تیں 'نہ اللہ نے انسان کے سینے میں وو دل بنائے ہیں کہ ایک ول میں معرفت الی ہو اور ووسرے ول میں فیراللہ ہو۔ یہاں دو چزیں ہیں۔

(ا) دل کو غیراللہ سے پاک کرنا (۲) دل میں معرفت الی کا آنا۔ ان میں اول یعنی باطن کا پاک کرنا نصف ہے اور نصف دل میں معرفت الی کا آنا ہے۔ معرفت الی کا آنا ہے۔

ای طرح تیبرے مرجے میں مقصود حقیق یہ ہے کہ دل اخلاقِ محمودہ اور عقائدِ شرعیۃ ہے معمور ہوجائے لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب دل کو اخلاقی رذیلہ اور عقائدِ فاسدہ سے پاک کرلیا جائے۔ یمال بھی دو چزیں ہیں۔ جن میں سے ایک دل کو اخلاقی رذیلہ اور عقائدِ فاسدہ سے پاک کرنا ایک چزہے اور اور عقائدِ فاسدہ سے پاک کرنا ایک چزہے اور انہیں طاعات سے معمور کرنا دو سری چز۔ ان دونوں سے مل کر اعضاء کا عمل کمش ہوتا ہے۔ اس اظہار سے اعضاء کا پاک کرنا فضی عمل ہوا۔ اس پر ظاہر بدن کی طمارت کو بھی قیاس کرلینا چاہیے۔ طمارت کو نصف ایمان کہنے کے یہ معنی ہیں جو سطور میں فرکور ہوئے۔

یہ مراتبِ ایمان کے مقامات ہیں اور ہرمقام کا ایک جرجہ ہے۔ بندہ اس وقت تک بلند درجے پر نہیں پنچا جب تک کہ ینچے کے تمام درجات طے نہ کرے۔ مثل باطن کو اخلاق رذیلہ سے پاک کرنا اور اسے اخلاق حنہ سے معمور کرنا ایک درجہ ہے۔ یہ درجہ اس وقت تک مام درجات مامل نہیں ہوگا جب تک اخلاق رفیلہ سے دل کی تطبیرنہ ہوجائے۔ اس طرح دل کی تطبیر کا درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ گناہوں سے اعضاء کی تطبیرنہ ہوجائے۔

یماں یہ امریمی محوظ رہنا چاہیے کہ جو چیزجی قدر عزیزاورارفع واعلی ہوتی ہے اسے حاصل کرنا اتنا ہی مشکل اوروشوار گذار ہوتا ہے۔ یہ محض خواہش یا آرزو سے کئی جدوجہد اور کوشش کے بغیرا سے حاصل کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ چنا نچہ یہ وہ ورجات ہیں جو سال المحسول نہیں ہیں بلکہ ان کا راستہ تھی وشوار گذار اور طویل ہے۔ ہاں وہ مخص جس کی چئے ہمیرت ان ورجات کے مشاہدہ سے محروم ہو مون مرف ظاہری طمارت کو و مرب ورجات میں وہی نبیت ہے جو مغزاور پوست میں ہوتی ہے۔ دیدہ بینا سے محروم مخص ظاہری طمارت کو اصل مقصود سجعتا ہے اس درجات میں وہی نبیت ہے جو مغزاور پوست میں ہوتی ہے۔ دیدہ بینا سے محروم مخص ظاہری طمارت کو اصل مقصود سجعتا ہے اس خوا ور خوا ور اس خوا ور پوست میں مون کی طمارت ہے۔ اس کا یہ خوال وسوسوں پر اور فساد میں ماف کرتے ہیں صرف کرتا ہے۔ اس خوال سے کہ اصل مقصود کی طمارت ہے۔ اس کا یہ خوال وسوسوں پر اور فساد مقتل پر بنی ہے اس مافیوں کی سرت کا علم نہیں۔ وہ لوگ قلب کی طمارت کا زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ ظاہریدن کی نظافت کا ان کے یماں زیادہ اہتمام نہیں تھا۔

صحابہ کرام اور ظاہریدن کی نظافت: چنانچہ حضرت عرق ایک مرتبہ و منصب کی بلندی کے باوجود ایک نعرانی عورت کے گئرے کے پانی سی وضوء کرلیا تھا۔ حضرات محابہ کھانے کے بعد چکنائی وغیرہ دور کرنے کے لیے ہاتھ نہیں وحوتے تھے بلکہ انگیوں کو پاؤں کے تلووں سے رکڑ لیتے تھے۔ اشنان (اشنان ایک شم کی ہوئی ہے جس سے ہاتھ دحوے جاتے ہیں) کو نو ایجاد بدعوں میں شار کرتے۔ مساجد میں نگی ذمین پر فرش کے بغیر نماز پڑھتے اور نگے پاؤں چلتے تھے۔ جو مخص لیننے کے لیے بچھ بچھانے کے بجائے خاک کو بسترینا آیا سے اکابر میں سے سمجھا جا آتھا۔ اعظمے وغیرہ میں ڈھیلے استعمال کے جاتے۔ چنانچہ ابو ہریرہ اور دو سرے اہل صفہ ارشاد فرماتے ہیں۔

777

احياءالعلوم جلداول

کناناکل الشواءفتقام الصلوة فندخل اصابغنافی الحصی و ثمنفر کها بالتراب و ماندر الشواءفتقام الصلوة فندخل اصابغنافی الحصی و ثمنفر کها بمانی اور بما بواکست کار الدین المان می المان المان المان المان می المان المان

حفرت عرفرمات بن :

ماكناً نعرف الاشنان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم و انماكانت ماديلنا بطون ارجلناكنا اذاكلنا الغمر مسحنا بها ٥ (٢)

آنخضرت ملی الله علیه وسلم کے زمانے میں ہم یہ نہیں جائے تھے کہ اشنان کیا ہو تا ہد ہمارے تلوے ممارے تو ہے۔ ممارے تھے۔ ممارے تو لیے مواکرتے تھے۔ ممارے تو کی جائے مانے کرلیا کرتے تھے۔

کتے ہیں کہ آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کی دفات کے بعد چار چزیں پہلے ایجاد ہوئیں۔ ایک جھانی (آٹا وغیرہ جھائے کے لیے)
دوسرے اشان 'تیسری دسترخوان 'چوشے پیٹ بھر کھانا۔ ان روایات سے سجھ بی آتا ہے کہ صحابہ کرائے اور سلف مسالحین کی تمام تر
توجہ باطن کی طمارت پر تھی۔ ظاہر کی نظافت پر نہیں۔ حتا کہ بعض اکابر سلف سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ جوتوں سمیت نماز پڑھنے کو
افضل قرار دیتے تھے۔ ان کا استدلال حضرت ابوسعیہ خدری کی اس روایت سے تھا کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے نماز بی
جوتے اس دفت آتارے جب جرئیل علیہ السلام نے آگریہ خیردی کہ آپ کے جوتوں میں نجاست گی ہوئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا
کہ آگر جوتوں میں نجاست گلی ہوئی ہوتو نماز صبح نہیں ہوگی۔ (مترجم) آپ کو دیکھ کرلوگوں نے بھی اپنے اپنے جوتے آتار ڈالے۔
آب نے فرمایا :

لماخلعتمنعالكم و (ابدائد) تم نا بنجوت كول الرويع؟

تعی جو آآ آر کر نماز پڑھنے والوں کو برا سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے جوتے کوئی محاج افعاکر لے جائے۔

مارے دورکی حالت میں بینے جاتے۔ معجد ل بین زمن پر نماز پڑھ لیے 'بو اور گیسوں کی روئی کھاتے مالا تکہ جانور کھایانوں بین جوادر گیسوں کی روئی کھاتے مالا تکہ جانور کھایانوں بین جوادر گیسوں کی روئی کھاتے مالا تکہ جانور کھایانوں بین جوادر گیسوں کی روئی کھاتے مالا تکہ جانور کھایانوں بین جوادر آئیوں کو اپنے کھروں سے روئی در اور وہ لوگ اونٹ اور کھوڑں کے پہنے ہے بھی احراز نہیں کرتے تھے ' مالا تکہ بیر جانور عموماً نجاستوں میں لوٹ لگائے ہیں 'کسی بھی صحابی یا اکابر ساف میں سے کسی بھی بزرگ کے متعلق بید نہیں لکھا کہ وہ نجاستوں میں باریک بنی کی عادت رکھتے ہوں 'اب بید رحونت اور کیرو غرور کو نظافت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور بید دلیل دی جاتی ہے کہ دین کی بنیاد نظافت ہے 'عام طور پر لوگ اپنے ظاہر کی تر ئین و آرائش میں مشخول رہے ہیں 'اس طرح اپن اس طرح اپن اور نفاق سے آلاوہ جی بی 'باطن کی ان آلودگوں کو براسم جما جاتا ہے اور نہ ایکے باطن کی کوشش کی جاتی 'بال آگر کسی محض کو د کھ لیں کہ وہ سنجاء کرتے ہیں 'باطن کی ان آلودگوں کو براسم جما جاتا ہے اور نہ ایکے از الے کی کوشش کی جاتی 'بال آگر کسی محض کو د کھ لیں کہ وہ استخاء کرتے ہیں مرف و صلے استعال کرتا ہے 'نگے پاؤل گھرتا ہے مسجدے فرش پر جائے نماز بچائے بغیر نماز پڑھتا ہے یا کسی استخاء کرتے ہیں مرف و صلے استعال کرتا ہے 'نگے پاؤل گھرتا ہے مسجدے فرش پر جائے نماز بچائے بغیر نماز پڑھتا ہے یا کسی استخاء کرتے ہیں مرف و صلے استعال کرتا ہے 'نگے پاؤل گھرتا ہے مسجدے فرش پر جائے نماز بچائے بغیر نماز پڑھتا ہے یا کسی

<sup>(</sup>۱) یہ روایت ابد ہریا ہے نیس کی البت ابن ماجہ میں عبداللہ ابن الحارث سے معقول ہے۔ (۲) ابن ماجہ میں یہ روایت صار ابن عبداللہ سے معقول ہے۔ حصرت عرصے جمیں نہیں کی۔

723

احياءالعكوم جلداول

بو ژھیا کے پرتن ہے 'اور فیر مختاط آدی کے پانی ہے وضوء کرتا ہے تواس کے خلاف قیامت برپاکردی جاتی ہے 'اس پر سخت کیر کی جاتی ہے 'تاپاک پلید کے القاب سے نوازا جاتا ہے۔ اس سے ملیحد گی افتیار کی جاتی ہے 'اور اس کے ساتھ کھانے پینے ' طنے جلنے میں افتیاط کی جاتی ہے۔ سیحان اللہ اکیا دور ہے ؟ تواضع 'اکساری 'اور شکتہ حالی کو ناپا کی کہتے ہیں۔ حالا تکہ یہ ایمان کا جزء ہے 'اور موخت کے نظافت سے تعبیر کرتے ہیں۔ برائی اچھائی ہوگئ ہے 'اور اچھائی برائی ہوگئ ہے 'وین کی حقیقت مسلح ہوگئ 'علم مث کیا۔ اب دین کا مزاج بھی مسلح کیا جا رہا ہے۔

صوفیائے کرام اور نظافت : اگریہ کما جائے کہ صوفیائے کرام نے اپنی ظاہری شکل وصورت اور نظافت کے باب میں جو صورتیں افتیار کی بین کم اس کی جنہ کم کمی چیز کو مطلق برا نہیں کرتے نظافت کلف وصورتیں افتیار کی بین کم آلات اور برتنوں کی تیاری جرابیں پہننا مربر غبارے بچنے کیلئے رومال یا چادر وغیر ڈالنا بذاتِ خود مباح اور جائز امور بیں مگر احوال اور نیات کے فرق کے ساتھ یہ امور اچھے بھی ہوسکتے ہیں اور برے بھی ہوسکتے ہیں۔

جمال تک نہ کورہ آمور کی اباحت کا مسئلہ ہے' اس کی وجہ فلا برہ 'جو قعض بھی یہ سب پھی کرتا ہے' وہ اپنی ال 'بدن کپڑول بیں تھڑف کرتا ہے' یہ تھڑف اس کیلئے جائز ہے 'بھر شرط یہ ہے کہ اس تھڑف ہیں مال کا فیاع اور اسراف نہ ہو' ان امور کی برائی یہ ہے کہ اضیں اصل دین محمر لیا جائے جائز ہے 'بھر شرط یہ ہے کہ اس تھڑف میں ارشاد مبارک ''بنی الدین علی النظافہ' کو ان چند امور پری محمول کیا جائے اور جو ان امور ہیں مشغول نہ ہو اس پر اعراضات کے جائیں۔ ان کی برائی کی آئے وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ظاہری زیب و زینت محض اس لیے کی جائے کہ لوگوں کے نظروں ہیں پندیدہ و محبوب ہو۔ اس صورت ہیں یہ امور ممنوع ریا کاری ہیں شار کیے جائیں گے۔ ان امور کے جو از کی ہی صورت ہے کہ ان ہے مقصود بھڑ ہو' زینت ہو' جو ان امور میں مشغول نہ ہو اس پر اعراض نہ کیا جائے۔ نہ ان امور ہیں معروف ہونے کی وجہ اول وقت کی نماز میں تاخیر ہو' اور نہ ان کی مباح ہوئے واللہ میں حاصل ہو جائے۔ ان کا رہ لوگوں کیلئے نظافت و طمارت میں مشغول نہ ہوں تو ان ہو جائے کہ فرار ہیں خالے ہوں۔ اس کی خوال میں خالے ہوں۔ اس کے کہ اگر ان سے اور پچھ حاصل نہ ہو تو یہ ضرور حاصل ہوگا کہ ذکر اللہ' اور عبادت الی کی یا واز سر نو تا ذہ ہو جائے کی۔ ان امور میں صرف بقد یہ ضرورت صرف کریں' ضرورت سے ذائد ان میں مشغول رہنا ایسے لوگوں کے خواس کے جو میں مشغول رہنا ایسے لوگوں کے خواس کے خواس کی مباد ہو تو ہو جائے گی۔ ان امور میں صرف بقد یہ ضرورت صرف کریں' ضرورت سے ذائد ان میں مشغول رہنا ایسے لوگوں کے خواس مند نہیں اور قات ان امور میں صرف بقد یہ ضرورت صرف کریں' ضرورت سے ذائد ان میں مشغول رہنا ایسے لوگوں کے خواس مند نہیں مغید نہیں ہو جائے۔ کیا فائدہ ؟

نیکوں کی نیکیاں مزئین کی برائیاں : اس پر تجب نہ سیجے کہ ایک ہی چز کچھ لوگوں کے حق میں مفید ہے 'اور کچھ دو سرے لوگوں کے حق میں مفید ہے 'اور کچھ دو سرے لوگوں کے حق میں فیرمفید 'اس لیے کہ نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کی برائیاں ہوتی ہیں۔

بیار لوگوں کیلئے متاسب نہیں کہ وہ نظافت کے سلیے میں صوفیاء پر اعتراض کریں اور خود اس کے پابند نہ ہوں۔ اور یہ وعوٰی کریں کہ ہم صحابہ سے متاسب نہیں کہ وہ فظافت کے سلیے میں صوفیاء پر اعتراض کریں کہ ہم صحابہ سے مثابت رکھتے ہیں اس لیے کہ ان کی مثابت تو اس میں تھی کہ بجزاہم ترین امور کے کسی اور کام کیلئے لمہ بحر کی فرصت نہ ہو۔ چنانچہ واؤد طائی سے کسی نے کہا کہ تم اپنی واڑھی میں کتھی کیوں نہیں کرتے انموں نے جواب دیا ، جھے اس کی فرصت کماں ، یہ کام تو بیکاروں کا ہے۔ اس لیے ہم کتے ہیں کہ کسی عالم متعلم اور عامل کیلئے مناسب نہیں کہ وہ وصلے ہوئے کپڑے پہننے سے احراز کرے اور یہ وہ ن اولی کے دول تو وباغت دی ہوئی پوسیینوں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے ، طالا نکہ طمارت جائے ، اور اپنا قیتی وقت ضائع کرے قرون اولی کے لوگ تو وباغت دی ہوئی پوسیینوں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے ، طالا نکہ طمارت

rry .

احباءالعلوم جلداول

کے اعتبارے دہاغت دیے ہوئے اور دھلے ہوئے کیڑوں میں فرق ہے۔ لیکن وہ لوگ نجاست سے ای وقت بچتے ہتے جب اس کا مثابه كركية تع يد نهيس كه بال كي كمال نكالي بين جات اور نجاست كوجم من جنا رجد البته ريار كاري اور علم جيد عوب میں خور و فکر کرتے ان کی باریکیوں پر نظروالتے معزت سغیان ٹوری کے متعلق بیان کیا جا نا ہے کہ وہ اپنے کسی مفتی کے ساتھ ایک بلندوبالا مکان کے پاس سے گذرے "آپ نے اپنے مفق سے فرایا: تم بھی ایسامکان مت بنوانا "اگر اس مکان کولوگ نه دیکھتے توصاحب مكان كمي يد بلندو بالا محل ند بنوا يا-اس ب معلوم مواكه محض ريا كارى اورد كمادے كيلي مكانات ند بنوات جائيس اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دیکھنے والا بھی ممرف کیلئے اسراف پر معین ہو تا ہے۔ یہ لوگ نجاستوں کے احمالات تلاش کرنے ک بجائے اپنے ذہن کو اس طرح کے امور آخرت میں مضول رکھتے تھے۔ چنانچہ کمی عالم کو اگر کوئی عام آدی ایسا مل جائے جو احتیاط ك ساته أس ك كرر و دو دياكر و تودياكر و تودياكر و عام أدى كيلي اس من يه فاكده ب كداس كالنس الماره ايك مباح كام مين معروف رہے گا، پچھ بی در کیلئے سی گناہوں نے باز رہے گا۔ کیونکہ نفس کو اس کام میں مشغول نہ رکھا جائے تو وہ انسان کو اپنے کاموں میں مشغول کرلیتا ہے ' یہ تو اس وقت ہے جب عام آدی عالم کے کپڑے اُجرت وغیرہ پر دمورہا ہوا در اگر اس کا مقصدیہ ہے كداس فدمت سے اسے عالم كى قربت نعيب ہوگى تواس كايہ عمل افضل ترين ہوگا۔اس ليے كه عالم كا وقت اس سے افضل و اعلی ہے کداس کے کڑے دعوتے وغیرہ کامول میں صرف کیا جائے عام آدی کے اس عمل سے اس کاوقت محفوظ رہے گا اور خود كيونكه اس كيلي افضل واعلى وقت يدب كه وه ايسے بى كامول ميں معموف موتواس ير مرطرف سے خيرو بركات نازل مو كل اس مثال سے دو سرے اعمال کے نظائر ان کے فضائل کی ترتیب اور ان میں۔ ایک دو سرے پر مقدم ہونے کی وجوہات اچھی طرح سمحم لنی جائیں۔اس کیے کہ زندگی کے لمات کو افضل امور میں صرف کرنے کیلئے صاب لگانا اس سے اچھاہے کہ دنیاوی امور کی تدقق وتحقيق من وقت ضائع كيا جائ

یہ ایک تمیدی مختلو تھی اس سے آپ کویہ معلوم ہوا کہ طمارت کے چار مراتب ہیں۔ ہم نے چاروں مراتب کی تفصیل بیان کی۔ اس باب بیس ہم صرف ظاہریدن کی طمارت پر مختلو کرتے ہیں۔ کیونکہ اس کتاب کے نصف اقل میں ہم نے صرف وہ سائل ذکر کے ہیں جن کا تعلق ظاہر سے ہے۔ ظاہریدن کی طمارت کی تین قشمیں ہیں۔ (۱) نجاست ظاہری سے پاک ہونا۔ (۲) طمارت کا منح یا استرے وفیرہ سے صاف کرتے یا تورہ لگانے منکی یعنی حدث سے پاک ہونا۔ (۳) نفسلات بدن سے پاک ہونا کہ یہ طمارت کا منح یا استرے وفیرہ سے صاف کرتے یا تورہ لگانے سے حاصل ہوتی ہے۔ ہم ان تیوں قسموں کوالگ الگ بیان کرتے ہیں۔

### www.ebooksland.blogspot.com

777

احياءالعلوم جلداول

پهلاباب

## نجاست ظاہری سے پاک ہونا

اس باب میں تین امور پر روشنی ڈالی جائے گی۔ (۱) ایک وہ چیز جے دور کریں لینی نجاشیں۔ (۲) دو سرے وہ چیز جس سے نجاست دور کریں لینی یانی وغیرو۔ (۳) تیسرے نجاشیں دور کرنے کا طریقہ۔

### دور کی جانے والی نجاستیں

وہ چزیں جنمیں دور کیا جائے نجاسیں ہیں اعیان تین طرح کے ہیں۔ (ا) جمادات (۲) حیوانات (۳) حیوانات کے اجزاء۔ جمادات کا حال یہ ہے کہ شراب اور کف زوہ نشہ آور چزکے علاوہ سب پاک ہیں 'حیوانات میں کتے 'خزیر اورجو اُن دونوں سے پیدا ہوں ناپاک ہیں باقی سب جانور پاک ہیں۔ لیکن مرنے کے بعد پانچ کے علاوہ تمام حیوانات بجس ہیں۔ اور وہ پانچ یہ ہیں۔ آدمی 'مجھل 'یڈی 'سیب کا کیڑا بھی داخل ہے جو کھانے اور سرکے وغیرہ میں گرجاتے ہیں 'وہ جانور جس میں بہتا ہوا خون نہ شاہ محمی وغیرہ اس طرح کی چزیں اگر پانی میں گرجائیں تو پانی ان کے کرنے سے نجس نہیں ہوگا۔

حیوانات کے اجزاء دو طرح کے ہیں آیک وہ جو حیوان سے ملیمدہ ہو تھے ہوں ان کا بھم وہ ہے جو مردے کا ہے۔ البتہ بال وغیرو ملیمدہ ہونے سے ناپاک نمیں ہوتے ' بڑی ناپاک ہوتی ہے۔ (١) دو سرے وہ رطوبات ہیں جو حیوان کے جسم سے نکلتی ہیں ' پھر رطوبتیں بھی دو طرح کی ہیں ' پچھ وہ ہیں جو تبدیل نہیں ہو تیں 'اور نہ ان کے ٹھسرنے کی جگہ مقرر ہے جیسے آنسو' لیسند ' تھوک' ناک کی ریزش' یہ رطوبات پاک ہیں۔ پچھ وہ ہیں جو تبدیل ہوتی ہیں 'اور ہاطن جسم میں ان کے ٹھسرنے کی جگہ مقرر ہے ' یہ رطوبات نجس

ہیں 'البتہ وہ رطوبتیں جو حیوان کی اصل ہوں پاک ہیں شاؤ منی (۲) اور انڈا 'خون پیپ' پاخانہ 'پیشاب نجس ہیں۔۔

بید نجاستیں خواہ زیادہ ہوں یا کم معاف نہیں ہیں 'البتہ مندرجہ ذیل میں پانچ نجاستوں میں شریعت نے معانی کی مخبائش رکمی ہے '() ڈھیلے سے استخاء کرنے کے بعد اگر نجاست کا کچھ اثر ہاتی رہ جائے تو وہ معاف ہے 'بشر طبکہ نگلنے کی جگہ سے آگے نہ بوجے۔

(۲) راستوں کا کیچڑ' راستے میں پڑے ہوئے گو بروغیرہ کا غبار معاف ہے 'اگرچہ نجاست کا لیتین ہو 'گراس قدر معاف ہے جس سے بچنا مشکل ہے 'لیتین جس پریہ خاست لگائی ہے 'یا بھسل کر گر پڑا تھا ۔

(۱) موزوں کے نچلے جسے پرجو نجاست لگ جائے وہ بھی معاف ہے 'گراس کو رگڑ دیتا چاہیے' بیہ معافی ضرورت کے بیش نظردی گئی ہے 'اس لیے کہ سراوں میں عام طور پر نجاست پڑی رہتی ہے 'بیا او قات اس سے بچنا مشکل ہوجا تا ہے۔(۲) پیتو وغیرہ کا خون بھی ہے 'اس لیے کہ سراوں میں عام طور پر نجاست پڑی رہتی ہے 'بیا او قات اس سے بچنا مشکل ہوجا تا ہے۔(۲) پیتو وغیرہ کا خون بھی

(۱) احناف کے یہاں بال کی طمع بڑی بھی پاک ہے موار کی بڑی جمی اور انسان کی بڑی بھی دونوں پاک ہیں۔ (شرح البدایہ ج اس ۳۵) (۲) امام شافع اور امام احر منی کو پاک کتے ہیں امام ابو صنیفہ اور امام الکٹ کے مطابق ٹاپاک ہے اگروہ کملی ہے تواس کا دھوٹا ضروری ہے اور خنگ ہے تو کنڑی یا ٹاخن وفیرو سے گھرچ دینا کانی ہے۔ شوافع بھی منی دھونے کیلئے کتے ہیں گرید دھوٹا بطور نظافت ہے 'بطور وجوب نہیں (ہدایہ ج اس کتاب المعارة) مترجم۔

معاف ہے خواہ تعو ڑا یا زیادہ الیکن آگر عادت کی مدود سے تجاوز کرجائے۔ توبد نجاست معاف نمیں ہوگ۔ اس میں ہمی کوئی فرق نیں کہ خون آپ کے کروں پرلگا ہوا ہو یا کی دو مرے مض کے کروں پرجو آپ نے بہن رکھے ہوں(۵) معنیوں کا خون کیا ہے۔ وغیرہ معانب ہے معنزت حبواللہ ابن عمرے مردی ہے کہ انموں نے اسپے چرے کی مینسی کو رکڑ

دیا اس میں سے خون لکلا " آپ نے خود وهوئے اخیر نماز پر حی ان رطوبات کا بھی دی عم ہے جو ناسوروں اور مسنیوں وغیرہ سے تكلّى ہيں 'وہ خون بھی معاف ہے جو محینے لكوالے كے بعد جم سے لكا الب كليات وہ امور بوكم واقع بوں۔ بيے زخم و فيرو- اس طرح كاخون استمارت كے خون كے بھم ميں ہے۔ ان معنيوں كے تھم ميں نييں جن سے انسان عام طور پر خال نييں رہتا۔ شريعت ميں ان پانچ مجاستوں سے چھم پوشي كى مئى ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ شریعت نے طمارت کے باب میں سوات دی ہے۔ اس باب میں جو پچھ نو ایجاد چزیں ہیں وہ سب وسوسوں پر بنی ہیں ان کی کوئی امل نیں ہے۔

مجاست دور كرفي والى چزس

وہ چڑیں جن سے نجاست دور کی جاتی ہے دو مرح کی ہیں۔ جاد'یا سیال' جارچیز وصلا ہے ،جو اعلم کیلئے استعال کیاجا تا ہے' اگر اس کے ذریعہ نجاست خنگ ہوجائے تو طہارت حاصل ہو جاتی ہے الین اس میں شرط یہ ہے کہ سخت ہو 'پاک ہو' نجاست چوسنے والا 'اور کسی سب سے حرمت نہ رکھتا ہو۔ سال لین بنی ہوئی چیزوں میں صرف پانی بی ایسی چیزہے جس سے نجاست دور ہوتی ہے '(٣) کیکن سب طرح کے باندل سے نجاست دور نہیں ہوتی الک نجاست دور کرنے والا پانی وہ ہے جو پاک ہواور کی غيرك ملت ساسين تغيرفاحق نه موكيا مو اكر باني من كوئي مجاست كريزك جس ساس كامزا 'رتك يا يوبدل جائ تووه باني یاک نہیں رہتا۔ ہاں! آگر نجاست کے کرنے سے ان تیوں ومنوں میں سے کوئی ومند نہ بدلے اور پانی مقدار میں نومکوں یا سواچ من کے قریب ہوتورہ نجس نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے فرایا ہے:۔

اذابلغ الماءقلنين لم يحمل خبثال (المحاب منن مام) جب إنى دو قلول مقدار من بهني جائے تووہ مجاست كامخل بسي كرا۔

اكراس مقدارے كم پانى موكا توامام شافع كے نزديك مجاست كرنے سے دوبانى ناپاك موجائيكا۔ يه حال محمرے موتے پانى كاب كين بستے موستے پائى كا تھم يہ ہے كه مرف بدلا موا يائى ناپاك ب اس اور يا نيچ كا پانى ناپاك نيس بداس ليے كه بانی کے بماؤ جدا جدا ہیں اس طرح اگر بستی نجاست بانی سے مماؤیس بھلے وجس جگدوہ بانی میں مری ہے اور جو پانی اس کے وائیس یا ہائیں ہے وہ ناپاک ہے بشرطیکہ پانی قلتین سے کم ہو'اور اگر پانی کے بینے کی رفار نجاست کے بینے کی رفارے تیز ہو تو نجاست کے ادر کی جانب کاپانی پاک ہے اور نیچ کی جانب کا ناپاک ہے اگرچہ وہ دور ہو اور بت ہو۔ ہاں اگر کمی حوض میں دو قلوں کے بقدر بانی جمع موجائے و بنس نیس رہے گا میانی منفق کرنے سے بھی ناپاک نمیں موگا۔

<sup>(</sup>١) کمپنی وفیرے جو خون اور پیپ وفیرو رطوبتیں خارج ہوتی ہیں ان کے بارے میں احناف کے یہاں کچھ تنصیل ہے' اگر کمی نے اپنے پھوڑے' یا چمالے کے اُدر کا چملکا نوج والا اور اس کے بیچے پیپ یا خون دکھائی دینے لگا لیکن دواجی جگہ فحمرا ہوا ہے ، بہائیں تو اس سے وضوء عمیں ٹوٹ کی اگر بسدیزا تووشولوث جاسے كى اس يس مى كوئى فرق ديس كروه مجنسى وفيرو خود موت كى مويا اس كا جملكا الداميا مويا وياكرخون لكالاكيا مو (غنية م ١١٠٨ مترم) (۲) امنات کے زریک نصر اگرانے کے ادر جونوں میکتا ہے وہ می نجس ہے اور یہ خون می ناقش وضوع ہے۔ (غنیدص ۱۳۸ مترجم)

<sup>(</sup>٣) بدام شافع ملك باحنان كاملك يرب كه نجاست برايى پاك بينه والى يز سدورى جاعتى برس عامان الدمكن بو بيس بركه اور كاب كاعن وغيره (تدوري-كتاب اطهارة-باب الأنجاس/مترم)

444

احياءالعلوم جلداول

پانی کی نجاست کے سلسلے میں مصنف کی شخفیق : یہ اہام شافعی کا ذہب ہے میری خواہش تھی کہ پانی کے سلسلے میں اہام شافع کا ذہب ہو میری خواہش تھی کہ پانی کے سلسلے میں اہام شافع کا ذہب وی ہوتا جو اہام مالک کا ذہب ہے 'لئی اگرچہ پانی تعوزا ہو 'گروہ اس وقت تک نجس نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے تیوں اوصاف میں ہے کوئی ایک وصف بدل جائے۔ اگر اہام شافع کا ذہب ہی ہی ہوتا قرب تھا۔ اس لیے کہ پانی کی ضورت عام ہے 'قلتین کی قلید ہے اس میں وسوسوں کو راہ ملتی ہے 'لینی اگر مجاست کر جائے تو جتاب ہی سوچتا رہ جائے کہ یہ پانی قلتین کے مام ہے یا نہیں؟ اس شرط سے لوگوں کیلئے دشواری پیدا ہوتی ہے 'واقع میں ہی یہ شرط سخت ہے 'اس کی دشواری کا اندازہ وی لوگ کرسکتے ہیں جنمیں اس طرح کے طالات سے سابقہ رہتا ہے۔

اس میں شک نمیں کہ اگر پانی کی طمارت کیلئے قلتین کی شرط کی ہوتی تو مکد معظمہ اور مدینہ منورہ میں طہارت بہت زیادہ وشوار موتی'اس کیے کہ وہاں ند بتے موئے پانی کی کثرت ہے'اور ند ممرے موئے پانی ک-اس کے علاوہ ہم رہے ہی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ ملی الله علیہ وسلم کے زمانے سے لے کردور محابہ کی انہا تک طہمارت کے باب میں کوئی واقعہ منقول نہیں ہے اور نہ یہ منقول ہے كم صحابه كرام ياني كى نجاستوں سے بچائے كے طريقے وريافت كياكرتے تھے الكه ان كي پانى كے برتنوں بر ان الوكوں اور بانديوں كا تعرف رہتا تھا جو عمواً نجاستوں سے احراز نہیں کرتے۔ پانی کی طہارت کے سلط میں گلتین کی شرط زائد معلوم ہوتی ہے اس کی ایک دلیل یہ ہے جو بیان کی گئی ہے۔ دوسری دلیل دہ روایت ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمر نے اس پانی سے وضو کیا جو نعرانی عورت کے مرے میں تھا۔ اس سے ظاہر مو آ ہے کہ حضرت عمرنے پانی کے مشاہد تغیرے مقابلے میں کسی دوسری شرط پر اعتاد نسی کیا ورنہ نفرانی عورت اور اس کے برتن کا نجس ہو ناظین غالب سے معمولی غورو تکر کے بعد معلوم ہو جا تا ہے اتیسری ولیل یہ روایت ہے کہ انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم پانی کا برتن بلی کے سامنے کردیا کرتے تھے (دار ملنی) اس زمانے کے لوگ بر تنوں کو دھانے کر نہیں رکھتے تھے ' مالا نکہ وہ یہ دیکھا کرتے تھے کہ بلیاں چوہے کھاتی ہیں 'اور پھران کے بر تنوں سے پانی بی لیتی ہیں'ان کے شرمیں حوض نہیں تھے کہ ان میں منہ ڈال کرپائی چتیں' نہ کنویں تھے کہ پائی چیئے کیلیے ان میں اتر تیں۔ چوتھی دیکل بیہ ہے کہ امام شافعی نے تصریح فرمائی ہے کہ جس پانی سے نجاست دھوئی جائے اس کا دھودن پاک ہے بشر ملیکہ دھودن کا کوئی وصف بدلا نہ ہو اور اگر وصف بدل جائے تو وحوون ناپاک ہے یہ ہلایا جائے کہ پانی کے نجاست پر ڈالنے اور نجاست کے پانی میں کرنے میں کیا فرزى ہے؟ بظاہر يہ دونوں ايك بيں۔ پردونوں كا الك الك علم كيوں ہے؟ بعض لوگ اس كايہ جواب ديج بيں كم پانى كے كرنے كى قوت نجاست كودور كرتى بي كيتن بم يدكت بي كدكيا نجاست بانى من طع بغيردور بوجاتى بي؟ أكريد كماجات كد ضرورياً وهوون کوپاک فرار دیا گیا ہے تو ہم کی کسی سے کہ ضورت اس کی ہمی ہے کہ پانی کو اس وقت تک بخس قرار ندویا جائے جب تک اس میں نجاست کے کرنے سے اوصاف ندبدل جائیں۔ یمال ہم بیر بھی ہوچھتے ہی کہ جس طشت میں بخس کرئے موں اس میں پانی ڈالا جائے یا جس مشت میں پاک پانی ہواس میں جس کیڑے ڈالے جائیں۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے ، بظا ہردونوں ایک ہیں۔ اور عادت بھی ان دو طریقوں سے کڑے دمونے کی ہے۔ پانچیں دلیل مد ہے کہ حضرات محابہ سے موسے پانی کے کنارے بیٹ کراستہاء کرلیا كرتے بيں اور وہ پانی مقدار میں كم مو تا تھا'امام شافع كے زمب ميں باتفاق ثابت بىكد جب بہتے موسے پانی میں پیشاب پر جائے اوراس یانی کا کوئی وصف متغیرند ہو تو اس ہے وضو کرنا درست ہے 'اگرچہ پانی مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو۔اس صورت میں ہم ہیہ کتے ہیں کہ بہتے ہوئے پانی اور ممرے ہوئے پانی میں کیا فرق ہے ، محر میں کوئی یہ بھی ہلائے کہ پانی کے اوصاف متغیرت ہونے پر طبارت کا تھم نگانا بسترے یا پانی کے بہاؤے پیدا ہونے والی قوت کی بنیاد پر یہ تھم نگانا اچھاہے اس صورت میں بید سوالات بھی پیدا موسكة بين كداس قرت كي مذكياب؟ آيا وه پاني بعي اس عم مين بي جو حمام كي او نيون الع الكتاب؟ أكر جواب أني مين بي توفرق بتلانا چاہیے اور اثبات میں ہے تو یہ بتلایا جائے کہ جو نجاست حمام کے پاندن میں گرجائے اور جو برشوں میں سے بدن پر بہنے کی جگہ ر جائے اُن دونوں میں کیا فرق ہے؟ آخر یہ ہمی بہتا ہوا پانی ہے۔ پھریہ ہمی قابل فور بات ہے کہ پانی میں جی ہوئی نجاست کے 40

احياء العلوم جلداول

مقابلے میں پیشاب زیادہ تحلیل ہو آ ہے۔ لیکن آپ یہ کتے ہیں کہ وہ پانی نجس ہے جو جی ہوئی نجاست سے ل کر گذرے 'الآیہ کہ وہ ایسے حوض میں جع ہوجس کی مقدار قلین ہو'ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہوئی نجاست 'اور بہتی ہوئی نجاست میں کیا فرق ہے 'پانی ایک ہے 'اور پانی میں تحلیل ہو جانا پانی سے ہو کر گذر نے کے مقابلے میں زیادہ نجاست کا سبب بن سکتا ہے' پھران دونوں میں فرق کی کیا وجہ ہے کہ پیشاپ آگر پانی میں مل جائے تو وضو درست ہے' اور جی ہوئی نجاست پر سے گذر جائے تو وضو درست ہے۔ اور جی ہوئی نجاست پر سے گذر جائے تو وضو درست ہوئی ولیل یہ ہے کہ قلیمن پانی میں آگر آوھا کلو پیشاب پر جائے اور دہ پانی ایک بیالے میں علیمہ کرلیا جائے' فلا ہر ہے دہ پالہ پاکہ ہوگا۔ اس میں پیشاب کے قطرے موجود ہیں' فواودہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں' اب یہ تلائمیں کہ پانی کی طہمارت کا سبب متغیر نہ ہونے کو قرار دینا زیادہ امچھا ہے یا کثرت کی قوت کو نتانا زیادہ امچھا ہے' یہ آپ دیکھ ہی تھے کہ پیائے میں پانی کے آجائے کے بعد کارت باقی نوری میں باتھ اور دینا نوادہ اموں میں باتھ اور دینا نوادہ اموں میں باتھ اور برین ذال کروضو کیا کرتے تھے' اگر چہ دوریہ بھی جائے ہی لوگ پانی کے تغیریا نواک ہو طوں میں باتھ اور برین ذال کروضوں میں باتھ اور برین ذال کروضوں میں باتھ ذالے جاتے ہیں۔ یہ دلا کل ہیں جن سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ پہلے لوگ پانی کے تغیریا علی اور باک ہر طرح کے ہاتھ ذالے جاتے ہیں۔ یہ دلا کل ہیں جن سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ پہلے لوگ پانی کے تغیریا عدار اس میا ہوگا کی ہیں۔ اور اس میا ہوگی اور اس میا ہی ان لوگ کو سے اس بات کو تقویت ملتی کہ اور اس اس استر میں ان لوگوں کے سام کار اس میں اور اس میا ہوگا کر استر میں اور اس میں ان لوگوں کے سام کار اس میں اس کر اور اس میں ان لوگوں کے سام کار اس میں اس کی انہ کی میں اس کر اس میں اس کر اس میں اس کی اند کر اس میں اس کی اس کر اس میں اس کر اس میں کر اس کر اس میں اس کر اس کر اس میں اس کر اس کر اس میں اس کر اس

خلق الله الماء طهور الاینجسه شنی لاماغیر لونه اوطعمه اور بحد الله تعالی نے پانی کوپاک پیدا کیا؟ اسے کوئی چیز نجس نہیں کرتی ہاں وہ چیز نجس کرویتی ہے جو اس کارنگ، الله اللہ ا

سے ہات پائی اور ہرسیال چزیم فطراً پائی جاتی ہے کہ جو چزاس میں گرجائے اس کو اپنی صفت میں تبدیل کرلتی ہے 'کین شرط ہیہ ہے کہ وہ چڑ مغلوب ہو اور پائی قالب ہو 'جس طرح کا اگر ٹمک کی کان میں گرجائے تو وہ بھی ٹمک ہو جا آہے 'اور اس پر طمارت کا عم گذا ہے 'اس لیے کہ اس میں ہے کے کا وصف جا آ رہا 'اور ٹمک کا وصف پیدا ہو گیا 'ای طرح اگر تھوڑا سا سرکہ یا وور عیائی میں گرجائے تو اس کی صفت افتیار ٹیس کرے گی 'اکر بائی کی صفت بیدا ہو جائے گی 'جس صورت میں پائی کم ہو 'اور گرنے والی دور مور پوزیوں کے اور پائی کی صفت افتیار ٹیس کرے گی 'اکہ پائی پی قالب آگر اس کا مزو 'رکٹ کا یہ تبدیل کرو گی 'اوصاف کا یہ تغیری اصل معیار ہے 'اور شریعت نے نجاست کے دور کرنے گیا پی پی اس معیار کی رفایت کا تھم دوا ہے 'اور مناسب بھی ہی ہے کہ اس معیار پر احتاد کیا جائے 'اکہ تھی دور ہو 'اور پائی کی اصل یعنی طمارت کی حقیقت واضح ہو جائے کہ وہ نجاست پر قالب آجا آ ہے کہ ان تعیری معیار سامنے رکھا گیا ہے 'یہ کہنا صحح نہیں اس معیار پر احتاد کیا جائے 'اکہ تھی دور ہو 'اور پائی کی اصل یعنی طمارت کی حقیقت واضح ہو جائے کہ وہ نجاست پر قالب آجا آ ہو کہنا ہو کہنا ہو کہنا ہو گئی ہی کہی معیار سامنے رکھا گیا ہے 'یہ کہنا ہو کہنی ہو کہنی معیار سامنے رکھا گیا ہو ان اور ای کے جمولے پائی میں ہی کہی معیار سامنے رکھا گیا ہو ان اور پی ہمیں کہی ہمیار کہنا ہو گئی ہی ہی معیار سامنے رکھا گیا ہو ان اور پائی جو بیان کے والا پائی ہی پائی ہی بی کہی معیار سامنے کہ ہو تھو کہ ہو گئی ہی ہی معیار سامنے کہ ہو اس کی کہنا ہی نہی میں کہی کہنا ہو ہو کہنا ہو کہنا ہو کہنا ہو کہنا ہو کہنا ہی خواست کی وہ ہے گئی کہنا ہو کہنا ہو کہنا ہو کہنا کہا ہو کہنا کہ کہنا ہو کہنا ہو کہنا کے کہ

<sup>(</sup>١) يدروايت ابن ماجه في الوامد عد مند ضعيف نقل كى ب استفاء كم علاوه باتى مديث الوداؤد نسائى اور ترزى في مهى روايت كى ب-

PPT

احياء العلوم جلداول

پر لا یحمل خبشاک ظاہری الفاظ اس بات پر والات کر تین کے حمل بین پرداشت کی نفی ہے ، جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ پانی اس نجاست کو اپنی صفت میں تہدیل کر افقائیہ ہو ایسا ہی ہے جیسے یہ کسیں کہ نمک کی کان کے کو برداشت نہیں کرتی اپنی اس میں دو مری چیز کر کر نمک بن جاتی ہے 'اس میں کے افقیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ تحو ڑے پانی ہے استجا کیا کرتے تھے 'اور اپنی ناپاک برتن ڈالدیا کرتے تھے 'پھریہ سوچنے گئے تھے کہ پانی اس سے حفیر قرنس ہو گیا اس لیے قائین کی قید لگادی گئی ہے '
ایس مقدار میں ہو تو وہ نجاست مواد معنی تو بھی تا ہے بداشت کرے گاجی اس میں نجاست کے اثرات ظاہر ہو جا کیں گیا نوادہ نجاست کے اثرات ظاہر ہو جا کیں گئی اس کے ضوری ہوا کہ شافی اور مالک دونوں حضرات کے ذہب میں مقاد نجاستوں کی قید لگائی جائے۔

فلامہ کلام یہ ہے کہ نجاستوں کے معاطم میں ہارا میلان یہ ہے کہ لوگوں کی مبولت پیش نظررہے کو تکہ پہلے لوگوں کی میرت سمولت پر ولالت کرتی ہے اس سے ہارا مقعدیہ ہے کہ وسوے ختم ہوں 'چنانچہ اس مقعد کیلیے ہم نے اس طرح کے مسائل میں جمال کہیں اختلاف واقع ہوا ہے طہارت کا حکم دیا ہے۔

(۱) المام فرالی نے کلین اور پائی کی طہارت کے مسئلے پر تفسیل بحث کی ہے انحوں نے اگرچہ الم شافع کے ذہب سے اختلاف کیا ہے اکن ان کے ولا کل سے احتاف کے موقف کا بھی دوجو آہے اس لیے ہم ذرا تفسیل سے اس سینلے پر محکوری کے۔

پہلی بات تو یہ جمعی چاہیے کہ تمام ائمہ اس پر متنق ہیں کہ اگر فیاست پڑنے ہیانی کے تیوں اوصاف میں ہے کوئی ایک وصف حیفیرہ وجائے تو اس سے طمارت جائز فیس ہے ، چاہیانی کم ہویا زیادہ ، جاری ہویا واکد۔ اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ کم پائن فیاست کا اثر قبول کرتا ہے ، دیاوہ پائی فیس کرتا ، کیان کم اور زیادہ پائی کی مقدار کے سلیم میں ائمہ فیلف ہیں۔ احتاف کتے ہیں کہ اگر ایک طرف کی فیاست دو سری طرف نہ پہنچ تو وہ کیٹر (زیادہ) ہے۔ اور اگر ایک طرف کی فیاست دو سری طرف نہ پہنچ تو وہ کیٹر (زیادہ) ہے۔ بیٹن اگر کوئی ایسا ہو ض ہو جس کی لمبائی وس پہنچ وہ وہ کوڑ ایسا ہو ض ہو جس کی لمبائی وس پہنچ وہ وہ کوڑ ایسا ہو ض ہو جس کی لمبائی وس پہنچ وہ وہ کوئی فیاست کر جائے جو اور اتنا گرا ہو کہ اگر چلو ہے پائی افھائیں تو زیان نہ کھلے ہتے ہوئے پائی کے بھم میں ہے۔ اس میں اگر فوئی فیاست کر جائے جو نظر تر آئی ہو جیسے پیشاب ، خون ، شراب و فیہو تو اس ہو ض کے چادوں طرف سے وضو کرتا تھے ہے اور اگر فیلی فیاست کر جائے جو نظر آئی ہو جیسے پیشاب ، خون ، شراب و فیہو تو اس موض کے چادوں کرف ہو جائے گا اور اگر دو کہا ہو جائے تو نظر آئی ہو جیسے پیشاب ، خون ، شراب و فیہو تو اس ہو ض کے چادوں طرف ہو خور کوئی فیل میں ہو جائے گا اور اگر دو کیا ہے تو جس کی دو سری طرف بیٹے کرو خور کوئی دو خور میں اپنی نیا ہے ہو جائے گا اور اگر دو کیا ہے تو بی نمیں ہو جائے گا اور اگر دو کیا ہے تو اور میں میں ہو گا۔ اس میں تعلی کی اس میں تو بین کی ہو تو غیر میں اس تعلی کی ہو تو غیر میں کی ہے ۔ این مری دوایت ہو اس میں تعلین کی اعترائی کوئی ہو ایس کی تعلیل کا موقع نہیں ہو اس میں اس تعلیل کا موقع نہیں ہو اس میں اس تعلیل کا موقع نہیں ہو اس میں اور اس میں ہو جائے گا اور اگر دو کیا ہے نہاں اس تعلی کا موقع نہیں ہو اس میں اس میں ہو جائے گا اور اگر دو کیا ہو نہیں ہو اس کی دوایت ہو اس میں تعلیل کا موقع نہیں ہو اس میں اس میں کی مورب ہو اس کی دوایت ہو اس میں کی ہو تو غیر کی مورب ہو اس کوئی ہو اس میں کی ہو تو غیر کی ہو تو نہیں کی مورب ہو اس میں کی دوایت ہو اس میں کی ہو تو غیر کی ہو تو نہیں کی مورب ہو اس میں کی ہو تو نہیں کی ہو تو نہیں کی ہو تو غیر کی ہو تو نہیں کی ہو تو تو نہیں

انالماءطهور لاینجسمشئی (امهاب سن اربد) یانیاک ہا اے کوئی چڑنایاک نیس کرئی۔

یہ الگ بحث ہے کہ امام مالک کا اس مدیث ہے استدلال کرنامیج بھی ہے یا نس احناف تو یہ کہتے ہیں کہ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کا یہ ارشادِ مبارک ایمای ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا:۔ (ماثیہ مو نبردددر پر میں) rer

احياء العلوم جلداول

نجاست دور کرنے کا طریقہ : نجاست آگر فیر مرئی (نظرنہ آنے والی) ہو اینی اس کا جم نظرنہ آیا ہو او اس جگہ پر جہاں ا تک نجاست کی ہوپانی کا ہما دینا کانی ہے۔ اور آگر نجاست مرئی (نظر آنے والی) ہو اینی جم رکھتی ہو تو اس کے جم کا دور کرنا ضوری ہے اور جب تک اس کا مزاباتی رہے گا اس وقت تک می کما جائے گا کہ ابھی نجاست ہاتی ہے اس کی طال رنگ کا ہے ایکن آگر رنگ پختہ ہو اور رگڑ کردھونے کے باوجود زاکل نہ ہو تا ہو تو معاف ہے "ابت اُدِ کا باتی رہنا نجاست پر ولاات کرتا ہے کی معاف جس ہے۔ ہاں! اگر کوئی چزانھائی جزیو رکھتی ہو اُواسے چند بار ال کردھولینا کانی ہے۔

طہارت کے سلسلے میں دسوسے دور کرنے کی آسان تدہرہ ہے کہ آدی یہ سوے کہ تمام چزیں پاک پر ابو تی ہیں ،جس چزیر نجاست نظرنہ آتی ہو اور نہ بقین سے کی چزیا جس مونا معلوم ہوتو اسے پہن کر اوڑھ کر ای اس جگہ نماز پڑھ لے انجاستوں کی

مقدار معین کرنے کیلئے اجہاداوراستباط کرنے کی ضورت نہیں ہے۔

ان الارض لا تنجس زمن تاپاک سی ہوتی۔ ان المسلم لاینجس۔ ملمان تاپاک نیں ہوتا۔

تم میں سے کوئی رکے ہوئے پانی میں پیٹاب نہ کرنے جمراس سے د موکرے

اس مدے سے استدانال کی وجہ یہ ہے کہ فھرے ہوئے پانی میں بیٹاب کرتے سے رنگ موا یا بر میں کوئی خاص تغیر نمیں ہوتا کا برجی آپ کے اس سے وضو کرتے سے معع فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ تغیر کوئی معیار نمیں ہے بلکہ اصل معیار قلت اور کرت ہے۔ کچھ اور دلا کل یہ ہیں۔

اذا استیقظا حدکم من نومه فلیغسل بده قبل ان یدخلها فی الاناء (مات ت) جب تمین سے کئی نیرے بیدار موقی تن باقروالے میں افرول اللہ فی انتخاص کے نیزے بیدار موقی اللہ فی اللہ من فی اللہ من فی اللہ من فی ان کان جامد فالقو ها و ما حولها و ان کان مائعا اذا و قعت الفارة فی السمن فان کان جامد فالقو ها و ما حولها و ان کان مائعا

ی ر معربوں اگرچہا کی یں گرجائے ورکمی کودیکمو) اگروہ جماہوا ہو تووہ کمی اور اس کے ارد کرد کا تھی پھینک دو اور اگر سال ہوا تو اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ (مترجم)

دومراباب

### حدث کی طہارت

اس طہارت میں وضو عشل اور تیم داخل ہیں اور ان سب سے پہلے استجا (تفائے حاجت سے فارغ ہونے کے بور مقام مخصوص سے نجاست دور کرنا ہے) ہے۔ ہم ان سب کی کیفیت ہالتر تیب بیان کرتے ہیں۔ اور ہر تعل کے آداب و سن لکھتے ہیں۔ ان میں پہلا قعل وضو ہے اور وضو کا سبب تفنائے حاجت ہے اس لیے ہاب کے آغاز میں ہم قفائے حاجت کا شری طریقہ ذکر کرتے ہیں۔

بیت الخلاء میں چائے کے آواب : اس میں چندامور طوظ رہنے چاہیں۔ دیکھنے والوں کی نظرے دور جنگل میں جا کر قضائے ماجت سے فاص جو 'اگر کسی چزکو آر ثبانا ممکن ہوتے شعر بھا جب تک بیٹنے کی جربہ بنے دہائے اس وقت تک سرنہ کو لے ' سورج اور چاند کی طرف منوجہ ہو کریا بہت بھیر کر بیٹنے میں کوئی مضا کتہ نہیں ہے۔ (۱) گر مستحب ہی ہے کہ اس صورت میں بھی قبلہ کی طرف منوجہ ہو کریا بہت بھیر کر بیٹنے میں کوئی مضا کتہ نہیں ہے۔ (۱) گر مستحب ہی ہے کہ اس صورت میں بھی قبلہ کی طرف منوجہ ہو کریا بہت بھیر کر بیٹنے میں کوئی مضا کتہ نہیں ہے۔ اور سوراخ (الی وقیرہ) میں بھی قبلہ کی طرف من نہ کہ کہ اور سوراخ (الی وقیرہ) میں بھی پیشاب نہ حاجت سے اجتناب کرے 'اس طرح نہیں بھل وار در وقت کے بیچ 'اور سوراخ (الی وقیرہ) میں بھی پیشاب نہ سخت جگہ پر اور ہوا کے مرخ پر پیشاب کرنا بھی قبلہ ہے' اس سے بھیشیں از کر جم پریا کپڑوں پر آئس گی۔ بیٹنے میں ہائی بی بالی پر اندر داکے ' بھروایاں۔ قطنے میں دایاں بی بیلے باوں پر اندر داکھ ' بھروایاں۔ قطنے میں دایاں بی بیلے باوں پر اندر داکھ ' بھروایاں۔ قطنے میں دایاں بی بیلے بیلے کہ برایاں بی راکھ ' بھروایاں۔ قطنے میں دایاں بی بیلے وقت بیت الخلا میں جائے آئی بھر بایاں بیرائی رائیز رائے ' بھروایاں۔ قطنے میں دایاں بی بیلے بیلی بیران بیرائی بیلے بیلے بھروایاں۔ تھنے میں دایاں بیر بیلے بیلی بیلے کھروایاں بیر رکھ ۔

كمرت بوكرييتاب كرن كامسله : كرب بوكرييتاب ندكر و معرت ما تعرف فراتي بيت من حدث كم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقو و

(تذی نسانی این ماجه) جو مخض تم سے یہ کے کہ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کمڑے ہوکر پیٹاب کیا کرتے ہتے تو اس کی تعدیق مت کو۔

حضرت عمر ملی روایت کے الفاظ بیب

رآنى رسول الله صلى الاعليه وسلم وانابول قائما فقال ياعمر الا تبل قائما قال عمر إفسا بلت قائما بعد (اين اج)

الخضرت صلی الله علیه وسلم نے جھے کمڑے ہو کر پیٹاب کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اے عمر کھڑے ہو کر پیٹاب مت کر۔ حضرت عمر کہتے ہیں!اس کے بعد میں نے کمڑے ہو کر پیٹاب نہیں کیا۔

<sup>(</sup>۱) احتاف کا مسلک یہ ہے کہ پیشاب یا بافائے کے وقت قبلہ کی طرف رخ کا یا قبلہ کی طرف پشت کیا محدد تحری ہے ، چاہے قفائے حاجت کرنے والا جکل عیں ہویا مکان عی- (روا کمتاریاب الاستجاء ص١٨/٣٢٨/ حرج)

### www.ebooksland.blogspot.com

70

احياء العلوم جلداول

کڑے ہو کر پیثاب کرنے کے سلط میں انخفرت ملی اللہ علیہ وسلم سے رخصت بھی معتول ہے۔ ( ) حضرت مذافعہ فراتے ہیں:

انه عليه السلام بالقائما فاتيته بوضوء فنوضاء ومسح على خفيه (بخارى وملم)

کہ انخضرت ملی اللہ طلبہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیٹاب کیا، میں آپ کیلئے وضو کاپانی لیکر آیا، آپ نے وضو فرمایا اور اپنے دونوں موزوں بر مسم کیا۔

کھاور آداب : جس جگد حسل کرے دہاں پیٹاب ند کرے اس کے کہ انخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایات لایبولن احد کم فی مستحمه شمیتوضافیه کفان عامة الوساوس مند

تم میں ہے کوئی جام میں ہرگزیوثاب نہ کرے ' کمراس میں وضوکے 'اس لیے کہ اکثروس معنی فانے میں بیٹاب کرنے سے پیدا ہوتے ہیں۔

ابن مبارک فرائے میں کہ اگر حسل خانے میں انی بہتا ہو (مینی نشن کانتہ ہو اور پانی کے بہنے کا راستہ ہو) تو وہاں پیشاب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت الخلاء میں اپنے ساتھ کوئی چیز نہ لے جانی چاہیے جس پر اللہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام لکھا ہوا ہو۔ بہت الخلاء میں نظے سرنہ جائے ،جس وقت واقل ہو یہ دعا پڑھے۔

۾ اڪيا العاق صند الحَمْدُ الِلْهِ الَّذِي اَنْهَبَعَنِي مَا يُنُوذِينِي وَابَقْلَى عَلَيَّ مَا يَنْفَعُنِي -

تمام ترینس اس دات کیلے ہیں جس فرج سے وہ چردد کردی ہو جھے ایزادے اور میرے اندروہ چریاتی رکمی ہو جھے نع دے۔

لین یہ الفاظ بیت الخلاء ہے باہر کے پیلے ہے پہلے اعلیم کے ڈھلے شار کرلے 'جال قضائے ماجت کرے وہاں پانی سے ملمارت نہ کرے بلکہ اس جگہ ہے الگ ہٹ کرپانی بمائے 'پیشاب کے بعد تین بار کھنکارے اور آلہ تناسل پر نیچ کی جانب سے ملمارت نہ کرے بلکہ اس جگہ ہے الگ ہٹ کرپانی بمائے ہیں نیاں وہ پیشاں نہ ہو' نہ قوامات میں جلل ہو' ورنہ دھواری ہوگی'اگر بعد میں جگہ مری محدوس ہو تو یہ سمجے کہ پانی کا اثر ہے 'لیکن اگر اسے تری کی وجہ سے پریشانی ہو تو پیشاب کے بعد الد تناسل سے مناسل کیڑے بریانی چورک لیا کرے اکہ لفس کو بانی کا بقین ہوجائے۔

<sup>(</sup>۱) کرے ہوکر بلا عذر پیٹاب کا عموم و کو و ب الخضرة مل اللہ علیہ وسلم کے کڑے ہوکر مرف ایک مرتبہ پیٹاب کیا ہے اوروہ می عذر اور ضورت کی وجہ ہے ' چنانچہ حضرت مذاف کی دوایت کے بعد رہتے ماحب معلوۃ نے مراحت کی ہے قبیل کان ذلک لعذر (معلوۃ پاپ آواب الخلاء می اس کا وجہ ہے ' چنانچہ معنون کی دوایت کے بعد رہتے میں ایک دوایت میں ہے کہ آپ نے مجدراً کڑے ہوکر پیٹاب کیا تھا ای کہ اس جگہ بیٹنا ممکن نہ تھا (مرقات شرح محلوۃ جامی ۱۳۹) اس سلط بی ام قرائی کے الفاظ و فیدو خصد (اور اس می رخصت ہے) ہے یہ نہ مجد کیا جائے کہ بلا عذر و مرورت کرے ہوکر پیٹاب کا مجمع جرجم۔)

بلاوجہ قوہات میں جالا ہوکراپ اوپر شیطان کو مسلانہ کرے۔ مدید تفریق میں ہے کہ انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ہمی مقام استخار پانی چیزکا ہے (ابوداؤد انسانی)۔ ماضی میں دو جنس بوافظیہ سیجا با آتھا جد انشائے ماجت سے فراخت میں جلدی کر آ ہو اوسوسوں میں جالا ہونا کم متلی پرولالت کر آہے۔ معزت ملمان قاری فواقع ہیں ت

علمنارسول الله صلى الله عليه وسلم كل شي حتى الخراء ة امرنا ان لا نستنجى بعظمولاروت ونهانا ان نستقبل القبلة بغائطا وبول (سلم) الخضرت ملى الله مليه وسلم نه بين مريز سكما الى بين المال ملك كه المقام كريكا طريقة بحى الماديب من حم دياكه بم بدى اورايد المقام و كري اوراس من فراياكه بيناب إفات كوت قبله رخ بوكر بينيس -

ایک دیماتی نے کسی سحابی ہے جگڑے کے ایک موقد پر کما کہ بیں جانتا ہوں کہ جہیں قضائے حاجت کا طریقہ ہمی معلوم نہیں ہے محالی نے فرایا ' بھے اس کا طریقہ انجھی طرح معلوم ہے ' جب بیں ضورت محسوس کرتا ہوں تو عام گذر گاہ ہے دور چلا جا تا ہوں وصلے کن لیتا ہوں ' کماس کی طرف منو کرلیتا ہوں (پینی کھاس کو این آ ڈیٹا لیتا ہوں) ' ہواسے پشت بھیرلیتا ہوں ' ہرن کی طرح مرین اور اور کرلیتا ہوں ۔ یہ بھی جائز ہے کہ کوئی مخص کسی محص سے قریب بیٹھ کر طرح بیٹو کر اس سے پردہ کرکے پیشاب کر لے۔ انجھرت ملی اللہ علیہ وسلم اگرچہ بہت زیادہ شرم و حیا رکھتے تھے لیکن لوگوں کی تعلیم و سمولت کی خاطراور بیان جو از کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے۔ (بھاری و مسلم)

استنج كاطريقد : بإخاف عن فارغ موجات كيدا في مقام كو تين و ميلول سه صاف كرار)

اگر ماف ہوجائے تو بھڑے ورنہ چوتھا اور پانچاں دھیلا استعال کرنا چاہیے۔ ضورت باتی رہے تو اس سے نوادہ دھیلے بھی استعال کرسائے۔ استعال کرسکتا ہے۔ اس لیے کہ طمارت واجب ہے طاق عدد مستحب ہے۔ چنانچہ المخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔ من استجمر فلیو تر (بناری دسلم)

من استعمال کرے اسے جانے کہ طاق عدد ا۔ جو وصلے استعمال کرے اسے جانے کہ طاق عدد ا۔

استخارے کا طرفتہ یہ ہے کہ ذھیے کو اپنے ہائیں ہاتھ ہیں ہے اور پافانے کے مقام پر اگلی طرف والے صے پر رکھ کر یتھے کی طرف کے جائے 'پھر دو مرا ذھیلا لے 'اور اے بھیلی طرف الے جائے کی طرف لائے 'پھر تیمرا ذھیلا لے 'اور اے مقام کے چاروں طرف محمادے۔ اگر محمانا مشکل ہو تو صرف آگے ہے بیچے تک نجاست صاف کرلیا کائی ہے 'پھرا یک ڈھیلا اپنے والے ہاتھ میں لے 'اور ہائیں ہاتھ ہے ذکر (پیشاب کا عقب کا پڑے 'اور ڈھیلے ہے پیشاب خلک کرے یا تین ڈھیلے کو حرکت بھی وے 'بینی اس ڈھیلے کو تین محلف جگروں ہے ذکر رکھ کر پیشاب خلک کرے یا تین ڈھیلے کے 'ایک دیوار میں تین جگہ ذکر لگا کر دیک کرے یا تین ڈھیلے کے 'ایک دیوار میں تین جگہ ذکر لگا کر دیک کرے یا تین ڈھیلے کے 'ایک دیوار میں تین جگہ ذکر لگا کر دیکھیلے کو اور اس دفت تک خلک کرے جب تک پو چھنے کی جگہ پر تری کا اثر ہاتی رہے۔ اگر یہ ہات دہ مرتبہ کرنے میں یا دو ڈھیلے استعال کرنے میں حاصل ہوجائے تو تیسرا عدد طاق کرنے کہلئے استعال کرے۔ جس صورت میں صرف ڈھیلے استعال کرے تو یہ

"من فعل فقد احسن ومن لأفلا حرج" (ابداؤد ابن اجد فيرو) لين جس نے اعلى عير واستعال كياس نے الى اور جس نے نس كياتو كوئى حرج نس - (مترجم)

<sup>(</sup> ۱ ) کیوں کہ اعجے کا متعمد پافانے کے مقام کی طمیارت ہے اس لیے و میدں کی گئ خاص تعداد مسنون نہیں ہے امام شافق کے زویک طاق عدد ( عمن پانچ سات) مسنون ہے اوروہ اس روایت سے استدال کرتے ہیں جو امام فزال نے بھی ذکر کی ہے۔ د حنا ن کی دلیل سخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کایہ ارشاد ہے۔

ضود دیکھے کہ تری ختم ہوگی یا نہیں۔ اس صورت میں تری کا موقوف کرنا واجب ہے 'اگر چار ڈھیلے کی ضورت ہو تو چار ڈھیلے لے
لینے چاہئیں۔ پھراس جکہ سے ہے' اور ہائیں ہاتھ ہے ہے' اتنا کے کہ ہاتھ ہے چھو کرد یکھنے میں نجاست کا اثر ہاتی نہ رہے۔ اندر
تک دھوکر اس سلطے میں زیادہ غلونہ کرے' فلوکرنے ہے وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جان لینا چاہیے کہ جس جگہ تک پانی نہ پہنے
پائے وہ مقام "اندر کا مقام" کملا تا ہے۔ اس جگہ کے فضلات پر نجاست کا تھم نہیں لگا' ہاں اگروہ فضلات ہا ہر لکل آئی تو ان پر
نجاست کے احکام جاری ہوں گے۔ طمارت کی حدید ہے کہ پانی فلا ہر کے اس جھے تک پہنچ جائے جماں تک نجاست کی ہوئی ہے۔
اور اس نجاست کا از الہ کروے' اعتبے سے فرافت کے بعد ہے دعاج بھے۔

اللهمطهر قلبي من النفاق وحصن فرجى من الفواحش-

مراینا اخددیوارے یا نشن سے دگڑے ماکہ بدیو دور ہو جائے۔ اگر بدیو پہلے عی در ہو چکی ہے تو محرفشن سے رکڑنے کی

مرورت میں ہے۔

اعظیمیں بانی اور ڈھلے دونوں کا استعال کرنامتی ہے 'چنانچہ ایک دوایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی۔ فینیور جال یَکُوبُونُ اَن یَنطھروا وَاللَّهُ یُوبِ اَللَّهُ مَاللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ علیہ وسلم نے قباوالوں ہے وریافت فرمایا ہے۔ قرآنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے قباوالوں ہے وریافت فرمایا ہے۔

ماهذه الطهارة التي اثني الله بها عليكم قالواكنا نجمع بين الماء والحجر (الار)

وہ کون ی طمارت ہے جس پر اللہ تعالی نے تم لوگوں کی تعریف فرمائی ہے "انموں نے عرض کیا: ہم اعظم میں دوسے اور استعال کرتے ہیں۔ دھیا اور پانی دونوں استعال کرتے ہیں۔

وضو کا طریقہ : جب اعیجے نارغ ہوجائے تو وضو کرے اس کے کہ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم اعیج کے بعد بیشہ وضو کیا کرتے تھے۔ وضو کی ابتداء میں مسواک کرے اس سلط میں آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کے بے شار ارشادات ہیں۔ پھے ارشادات ہے بین :

دانافواهکمطرقالقر آنفطیبوهابالسواک (ابرهم برار) تهارے مد قرآن کے رائے ہی انمیں سواک سے معلماؤد

چانچہ مواک کرنے والے کو چاہیے کہ وہ مواک ہے قرآن پاک کا الاوت اور ذکر اللہ کا نیت کرلیا کرے۔ ۲- صلاة علی اثر سواک افضل من خمس و سبعین صلاة بغیر سواک (امرو

مواک کے بعد ایک نماز بغیر مواک کی بچیز نمازوں ہے افغال ہے۔
سد لولاان اشق علی امنی لاء مرتبه بدالسواک عند کل صلاۃ (عاری دسلم)
اگریں اپنی است کے لیے مشکل نہ مجتا او افغیل بر نماز کے وقت مواک کا تھم بنا۔
سد مالی اراکم تدخیلون علی قلحا استاکوا (برار 'بہتی)
کیا ہات ہے کہ تم بیرے پاس زردوانت لیکر آجائے ہو' مواک کیا گرو۔
۵- عن ابن عباس رضی اللہ عنه انه قال لم بزل صلی الله علیه وسلم یا مرنا

بالسواک حتی طنناانه سینزل علی خید شنی (ملم)
این ماس کتے ہیں کہ آنخفرت منی الله علیہ وسلم ہمیں پیلی سواک کا عم دواکرتے ہے 'یال تک کہ ہمیں بیاری سواک اسلط میں آپ رختری کی استان کو گئی۔
۲۔ علی کہ دالسواک فانعم طهر ڈللف و مراز طباق کلزب (احم)

مواک کولازم کانو اس لے کہ یہ منو کوساف کرتی ہے اور اللہ کی خوشنودی کا ذرایہ بنت ہے۔

حضرت على كرم الله وجد ارشاد فرات بين كم مواك عافظ بينعائي به اور الحم دوركرتي ب محابد كرام كومواك اس اس قدر فينتكي عنى كدمواك إلى كانون برركه كرجلا كرت في (خليب تذى البواؤد)

مواک میں پیلوکی یا کئی ایے ورخت کی کلوی استعال کرے ہو دانت کی گندگی دور کرسکے۔ مسواک دانتوں کے حرض اور طول میں کرے اگر دونوں میں ہے کئی ایک جس کرے قر حرض کورٹرج دے۔ مسواک برنماز اور بروضو کے وقت کرے اگر چہ وضو کرنے کے بعد نماز پرجے کا ارادہ نہ ہو 'سولے بعد 'بحت ویر علی بیٹر رکھنے کے بعد اور بدیو دار چزکھانے یا ہینے کے بعد بھی مسواک کرے مسواک ہے قارغ ہوئے کے بعد وضو کیلئے قبلہ دو بیٹے اور بسم اللّه الرحمان الرحیم کے۔ انحضرت ملی الله علیہ وسلم ارشاد فرائے ہیں۔

لاوضوء آمن لم يسمالله تعالى (تدن ابن اج)

اس كى وضوئىي بوكى جوبىم الله ند ك

یعن اس کے وضویں کمال حاصل نہیں ہوا۔ (۱) ہم اللہ روضے کے بعدیہ الفاظ کے ا

ٱعُوٰذُبِكُنِّمِنُ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِئِينَ وَأَعُوٰذُبِكُنَّرَبِ الْنُيَّحُضُرُونَ

اے اللہ شیاطین کی چیزے تیری بناہ چاہتا ہوں اور آے اللہ میں اس بات سے تیری بناہ چاہتا ہوں کہ وہ

ميرے اس اس

برتن من ہاتھ والے ہے پہلے پنچوں تک تین بار دھولے اور یہ الفاظ کے۔ اَلَـلَهُمَّ اَتِیْ اَسُالُکُ اَلْیُمْنَ وَالْمِرَ کَمَّوَا عُوْدُیکَ مِنَ الشُّومِ وَالْهَلَکَةِ اے اللہ میں تجدے ایمان اور برکٹ کی درخواست کرتا ہوں اور خوست اور ہلاکت سے تیری پناہ جاہتا

يول۔

اللهماعيني على تلكوة كتابك وكثرة الذكركك الكالم المالية المالي

<sup>(</sup>۱) اس سلط جی امام ابر صنید" امام الک" امام شافی اور دوسرے اہل علم کا بید مسلک ہے کہ وضوی ابتداء جی ہم اللہ پڑھنا سنت ہے "واجب تمیں ہے۔ (۲) اس سلط جی امام شافعی اور امام الک" وغیرہ معزات کے بہاں وضوے شروع جی ثبت فرض ہے۔ احتاف کے بہاں فقط چار جیزیں فرض ہیں۔ (۱) ایک مرجبہ سارا مند وحویا (۲) ایک دفعہ کمنیوں سیت ہاتھ وحویا (۳) ایک بارچ تھائی سرکا مسے کیا (۳) ایک ایک مرجبہ مختوں سیت دونوں پاؤں وحویا۔ اس جی سے اگر کوئی چزبھی جمون جائے گی عصوبال برابر بھی موکھا رہ جائے گا قوضونہ ہوگا۔ (مراتی افقاح ص ۸۱ وص ۹)

پھرناک کیلئے پانی لے 'اور تین ہار ناک میں دے 'سانس کے ذریعہ پانی نقنوں میں چڑھائے 'اور جو پچھے میل کچیل نقنوں میں ہو اسے جنگ دیے۔ ناک میں پانی ڈالتے وقت یہ دعا پڑھے۔

اللهُمَّارِ حُنِيْ رَائِحَمَّالُجَنَّ بِوَأَنْتَ عَنِيْ رَاضِ اے اللہ بھے اس مال میں جند کی خشور سو کھا کہ تو بھے ۔ رامنی ہو۔

ناك يانى نكالتوقت بيد دعايره ع:

اے اللہ میں دونے کی براووں سے اور یمے مرب تیمی ہاد جا ہتا ہوں۔

یہ وونوں دعائیں فقل سے مناسب رکھتی ہیں چنانچہ کہ کی دعا تاک میں پانی پہنچانے سے اور دو سری تاک سے پانی جھکنے سے
مناسب رکھتی ہے 'چرچرے کیلئے پانی لے۔ جس جگہ سے پیشانی شہری ہوئی ہے ٹھوڑی کے سامنے والے جھے کی انتہا تک طول می
اور ایک کان سے دو سرے کان تک مرض میں چروہ موتا ضوری ہے 'چرے میں پیشانی کے وہ دونوں کوشے جو پالوں کے اندر چلے
جاتے ہیں داخل نہیں ہیں ' بلکہ یہ دونوں کوشے سرمیں واغل ہیں۔ دونوں کانوں کے اوپر والے جھے سے منصل چروکی جلد بھی دھونی
جاتے ہیں داخل نہیں ہیں ' بلکہ یہ دونوں کو بال ہٹا کر چھے کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ یا یہ سیمے کہ ایک دھاگا کان کے اوپر والے
جانب ۔ یہ وہ جگہ ہے جمال سے عورتوں کو بال ہٹا کر چھے کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ یا یہ سیمے کہ ایک دھاگا کان کے اوپر والے
جے پر رکیس اور دو سرا پیشانی کے ایک کنارے پر تو اس دھاگے کے بیچے والا حصہ بھی دھونا ضوری ہے۔

بعنووُں مو چھوں کان کے مقابل رفسار کے بالوں اور پکوں کی جروں میں بھی پانی پہنچانا جاہیے اس لیے کہ یہ بال عمدا کم موت ہیں اور ان کی جڑوں تک پانی بہنچانا موری ہے ، بکی کی موت ہیں اور ان کی جڑوں میں بھی پانی بہنچانا ضروری ہے ، بکی کی علامت یہ ہے کہ بالوں کے اندر سے جہم کی جلد جملتی ہو اور اگر تھنی ہو تو اس کی جڑمی پانی بہنچانا ضوری نہیں ہے۔ بچہ وا وہ می علامت یہ ہو نہاں جو نہلے ہونٹ اور تھوڑی کے درمیان میں ہوتے ہیں) کا وی علم جو بکی اور کھنی وا و می کا ہے ، چرو بھی تین مرجہ دھوئے وا و می کے ان بالوں پر بھی پانی وال کر صفائی کرے آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا ہے ، اور یہ توقع ضرور رکھے کہ اس مول سے آئموں کے گناہ دھل جائیں گے۔ وہ سرے اعضاء دھوتے ہوئے بھی ہی توقع رکھنی چاہیے۔ مند پر پانی والے کے وقت یہ دعا بڑھی۔

اللهُمْ بَيْضُ وَجُهِي بِنُورِكَ يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوْهُ اَوْلِيَاثِكَ وَلَا تُسَوِّدُ وَجُهِي بِظُلْمَاتِكَ يَوْمَ نَسْوِدُ وَجُهِي

اے اللہ میرے چرے کو اپنے نورے سفید کرجس روز کہ تیرے دوستوں کے چرے سفید ہوں گے۔ اور میرے چرے کو اپنی تاریکیوں سے سیاہ مت کرجس موز کہ تیرے وضنوں کے چربے سیاہ ہو تھے۔

داڑھی میں خلال کرنا بھی متحب ہے۔ پھراپنے دونوں ہاتھ کمنیوں تک وجوے اگر اگو تھی پین رکھی ہوتو اے بھی ہلائے آکہ یچ تک پانی پنج جائے۔ پانی کمنیوں سے آگے تک پنچانے کی کوشش کرے تیامت میں وضو کرنے والوں کے اعتماء وضور دش ہوں گے چنانچہ جس عضو کے جس جصے تک پانی پنچا ہوگا وہ عضود ہاں تک دوش ہوگا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے

> من استطاع ان يطيل غر تعفليفعل (بخاري وملم) جوابي روشي برحائك اليهابي-تبلغ الحلية من المومن حيث يبلغ الوضوء (بخاري وملم) زير مومن ك اس مقام تك بنج كاجهال تك وموكايان بنج كا-

يمل دايان الخدوموك ادريه دعاكري

اے اللہ میرانامہ اعمال میرے دائم رہائتہ میں دینا اور مجھ باکا حباب کرنا۔

بايال باتمر وموته موئيه دعا يزهمه

اے اللہ میں جری عاما تکا ہوں اس بات ہے کہ و تھے مرانامہ اعمال مرب یا تھ میں دے بایشت ک

مراین بورے مرکا مے کرے '(۱) اس طرح کے دونوں اِتھوں کو ترکے ان کی اٹھیوں کے مرطا لے 'اور ان کو پیٹانی کے یاس مرر در محے ' پر کدی کی طرف لے جانے اور کدیے ہے آگ کی طرف النے اس طرح تمن مار کرے۔ اور ب دوار حان ؞ڔڒڂؚؠٙڹػؙۅٲڹ۫ڔڷۼڵؽٙؠڹ۫ؠڗۘڲٲڹڲؙۏٙٲڟڵڹؽڗڂؾؘڟؚڷۼڒۺڬ

اے اللہ جھے اپی رحمت سے وحانی لے اور میر اپنی پر کتی نازل قرا۔ اور مجھے اس دن اسے عرش کے یعے ساب دے جس دن جمرے سائے کے علاوہ کوئی ساب نہ ہوگا۔

عراب دونوں کانوں کا مع اندر اور باہر سکرے اکانوں کیلئے جایانی اے ( r ) اور شاوت کی دونوں الکیوں کو کانوں کے دونوں سوراخوں میں داخل کرے اور الکو تھوں کو کانوں کے باہری جانب عمائے ، ہرکانوں پر دونوں ہتیلیاں ظاہری صے کیلئے ر کمدے کانوں پر بھی تین بار مسح کریے 'اور یہ وعا پڑھے۔

اللَّهُمَّ إِجْعَلِّنِي مِنَ الَّذِينَ يَسُنَّمِعُونَ الْقُولَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ اللَّهُمَّ اسْمِعْنِي

مَنَادِيُ الْجِنْقِيَ مُلَابُرُارِ

اے اللہ مجھے ان لوکوں میں بنائے جو بات سنتے ہیں اور انجی بات کا اجاع کرتے ہیں اے اللہ نیک بندوں کے ساتھ جھے بھی جنت کے منادی کی آواز سا۔

مرا بن مرون کا مسع نظیانی سے کرے۔ ( r ) آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔ مسح الرقبة أمان من الغل يوم القيامة (معورويلي) مردن کامس کما تیامت کے دن طوق سے محفوظ رہا ہے۔

كردن يرمع كونت بدوعا يرمعن اللهم فكر قبني من النّار وأعونبك من السّلاس والأغلال اے اللہ میری کردن کو دونرخ سے آزاد کراور میں تیری ذفیموں اور طوقوں سے بناما تکا مول۔ مراہا داہایاؤں دموے اور ہائی ہاتھ سے یاون کی اللیوں میں بنچ کی جانب سے خلال کرے اور دائیں یاون کو معنظیا

(۱) احتاف کے ہمال سارے سرکامس فرض نہیں ہے اور نہ جمن بار مسم کرنا ضووی ہے لکہ صرف ایک مرتبہ جو تھائی سرکامسے فرض ہے ورے سرکا مع كاست ب (مرائي الناح ص ١٨/ حرم) (٢) احاف ك نزديك كالون كامع قرض فيل سه اورندان ك لي ناياني لها مروري به مكدوى انى كانى ب يو مركيك استعال بواليد أكر باتور بي ترى باتى ندرى بوقونا بان الها والمسابق من ايك بارمسنون ب) (حوالدسابق من) ( س ) کردن کا مے کا ہی مسنون ہے۔اس کے لیے نیا پانی ایما ضوری نیس ہے۔ (حالہ سائل)

ے شوع کرے کے ہائیں باوں کی جھنگیا تک خلال فتم کرے وایاں پاؤں و موتے ہوئے یہ وعارہ صد الکھم تَبِّتُ فَلَمَ عَلَى الصِّرَ اَطِّ الْمُسْتَقِيْمِ وَوْمَ قَرِلُ الْأَقْدَامُ فِي النَّارِ۔ اے اللہ اس ون مجھے سدھے رائے پر قابت قدم رکھنے جس ون پاؤں ووزخ میں کہ سل جائیں۔ بایاں یاؤں و موتے ہوئے یہ وعارد ھے۔

اَعُونُدُبِكَ أَنْ تُرَلَّ فَكُمِى عَلَى الصِّرَ اطِيوَامَ تَرَلُّ أَقُدَامُ الْمُتَنَافِقِينَ -مِن تَرَى بناه ما تَمَامِونِ اس بات سے كه مرا پاؤن بل مرا لاسے مجلے اس دن كه حافقين كه پاؤن مسليس مر

میں گوائی دیتا ہوں کہ افلہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے وہ ایک ہے اس کاکوئی شریک نہیں اور گوائی دیتا ہوں کہ جر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بررے اور رسول ہیں التی تو پاک ہے اور میں تیمی پائی بیان کرتا ہوں " تیرے سواکوئی معبود نہیں ہے میں نے پر اکام کیا السین آپ پر ظلم کیا اے اللہ میں تھے ہے مغفرت ہوں " تیرے سواکوئی معبود نہیں ہے ہیں نے پر اکام کیا السین آپ پر ظلم کیا اے اللہ جمھے تو بہ چاہتا ہوں۔ اور تیرے سامنے تو بہ کرتا ہوں " تو میری مغفرت فرا اور میری تو بہ تیول کر اے اللہ جمھے تو بہ کرنے الوں میں سے بنا دے جمھے پاک مرہ والوں میں سے بنا دے ایک میں تیرا بہت نیاوہ ذکر کردن اور می وشام اور جمھے الیا نیا دے کہ میں تیرا بہت نیاوہ ذکر کردن اور می وشام اور کیا کی بیان کردل۔

کها جا آ ہے کہ جو مخص وضو کے بعد یہ دعا پڑھے تو اس کے وضور جر تبولت فہد کردی جاتی ہے اس وضو کو عرش کے بیچے پہنچا جا آ ہے وہ وہ ان اللہ کی حمد و نتا میں مضول رہتی ہے اور اس تبیع و تحمید کا تمام اجر تبولت تک صاحب وضو کو ما ارتبا ہے۔

مکر وہات وضو ی وضو میں یہ چند امور مکرہ میں (ا) اصفاء کو تمن مرتبہ سے زیادہ دھوا اور بلا ضرورت پانی ہمانا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ انخضرت صلی اللہ علید وسلم نے تمن تبن تبن باوا صفاء وہوئے اور قربا یا ۔

ایک مدیث میں ہے۔

سیکون قوم من هذه الامتیعتدون فی الدعاء والطهور ۱۱۹وازد مرداله این منزل) اس امت من ایسے لوگ مجی موں کے جودعا اور وضوص مدسے تجاوز کریں گ

طاء کا خیال ہے کہ طمارت میں آدمی کا پانی پر زیادہ حریص ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس کا علم پختہ نئیں ہے۔ ابراہیم ابن ادہم قرباتے ہیں کہ وسوسوں کا آغاز طہارت سے ہو آ ہے۔ جعزت جس کتے ہیں کہ وضو کا ایک شیطان ہو آ ہے جو صاحب roi

احياء العلوم جلداول

وضور ہنا کرتا ہے'اس شیطان کا نام و لمان ہے(۱) پانی دور کرنے کے لیے ہاتھوں کو جھکتا (۳) وضو کرتے ہوئے ہات چیت کرنا (۲) منو پر پانی طمانے کی طرح ارنا (۵) بعض حفرات نے بدن سے پانی کو فشک کرنا بھی کروہ قزار دویا ہے۔ (۱) ان حفرات کا کہنا ہے کہ یہ پانی قیامت کے دوز میزان اعمال میں تولا جائے اسے فشک شرک تا جا ہیے' یہ سعید ابن المسبب اور زہری کی دائے ہے لیکن حضرت معادلی روایت ہے میں ہے۔

ان النبى صلى الله عليه وسلم مست وجهبطر ف ثوبه (تدى منادان جل) كد الخفرت ملى الله عليه والم إلى المنادك والي كرات الما تناد

حضرے ماکشہ فرائی ہیں کہ آخضرت ملی اللہ فلید وسلم کے پاس قرایک قولیہ رہا کرنا تھا (تریزی) لیکن اس روایت پر نقد کیا گیا ہے (جنانچہ تری کے الفاظ یہ ہیں۔ یہ صدے فیک فلیں ہے اس خضرت ملی اللہ طلیہ وسلم ہے اس باب میں بچو قابت فلیں ہے) (۲) کانی کے برتن سے وضو کرنا۔ ۲۰) یہ کراہت مصرت عبد اللہ ابن عمر اور مصرت ابو ہرو قائے مردی ہے ہی روایت ہے کہ شعبہ کے لیے کانی کے برتن میں بانی آیا قرانموں نے اس سے وضو کرنے سے الگار کردیا۔ اور بد قرایا کہ ابن عمر اور ابو ہرو قا اس طرح کے برتنوں سے وضو کرنا پہند نہیں کرتے ہے۔

وضوے فارخ ہونے کے بعد آدی نماز کے لیے کمڑا ہوتو اسے یہ ضرور سوچنا جاہیے کہوضوے میرا ظاہریدن پاک ہوگیا'
اے لوگ دیکھتے ہیں' بدے شرم کی بات ہے کہ میں ول کی تعلیم کے بغیر خدا تعالی کے سامنے کھڑا ہوں' اور اس سے مناجات کروں'
حالا تکہ وہ ول کو دیکتا ہے' اس کے یہ طے کرلینا چاہیے کہ توبہ کے ذریعہ ول کو' اظلاق رفیلہ سے پاک کتا' اور اظلاق حسنہ سے
اسے مزین کرتا بہت ضروری ہے' جو محض مرف ظاہر کی طمارت کو کافی جھتا ہے اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی محض بادشاہ کو
ایٹ کمرآنے کی زمت نے' باہر سے و روازہ و فیرو فیب سجائے اس پر رکھ و دو من کرائے' اور اندر سے کھریں کندگی کے ڈھر
کے رہیں' طاہر ہے یہ محض ممان کی خوشنودی حاصل و کرستے گا' بلکہ اس کے متاب کا مستق قرار پائے گا۔
وضو کے فضا کل : اس سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ طیہ و سلم کے بچوارشادات حسب ذیل ہیں :

سمن توضاء فاحسن الوضوء وصلى به ركعتين لم يحلث فيهما بشى من الدنيا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه (وفي رواية اخرى) لم يسعفيهما غفر لعما تقدم من ذنبه (كتاب الزهدو الرقائق لابن المبارك عشمان ابن عفان) جو فض الهي طرح وهو كل ادراس وضوع ودركت برهاس طرح كر فماذك ودران ونياى كولى بات دل من ندلاك و دوان ونياك المن المركان المال كالمن المركان والمن كالمن المركان والمن كالمن المن المن المن المناه المن المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المنادة و انتظار الصلوة بعد الصلوة و فلكم المكارة و نقل الا قدام الى المساجد و انتظار الصلوة بعد الصلوة و فلكم

الرداط (مسلم-ابر بررة) كيا بس حبيس وه بات نه الله دول جس سے الله كناه معاف كردية بي اور ورجات بلند كرتے بي ول نه بائے كے باوجود كمل وضو كرنا مسجدوں كى طرف جانا اور فمازكے بعد فماز كا اقطار كرنا - كويا اس نے اللہ كى

(1) احتاف کے یمال دخوہ کے بعد اصداء وخوکو روال وغیرہ نے ملک کا معنی ہے اور اس کا عار آواب وخوی ہو آ ہے۔ (در مخاریاب اسلم یا کمندیل میں ۱۳۱/حرجم) (۲) روا کھتار میں ہے۔ لوہ " آئے "کالی " سے "کلوی "ملی وغیرہ کے برخوں میں کھٹا کیتا جائزہ "اس سے فتماء کے استدلال کیا ہے کہ اس طرح کے برخوں سے وخوکرتا ہی بلاکراہت جائزہے۔ (کتاب الحروالا یا حدمل ۱۳۰۰ حرجم)

اجياءاليلوم طدادل

ror

راوس جاوے کے کوزے باعد صور۔

اخرى كليه آب نے تين دارارشاد فرواند

س توضاء صلى الله عليه وسلم مرة مرة قال: هذا وضوء لا يقيل الله الصلوة الابه و توضا مرتين مرتين وقال من يوضاء مرتين مرتين آثاه الله اجره مرتين و توضاء ثلاثا ثلاثًا وقال هذا وضوئي وضوء الانبياء من قبلي ووضوع خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام داين اجه مدالداين عن

الخضرت صلى الدولي وسلم في وضوه كما ادرايك ايك مرتبد احساءه موا ادر فرايا بيدده وضوب كداس ك بضرافة نماذ قبل نسي كرنا- محروديد مرتب اصعادهم اور فراياء هن ورمرت دموسي الله اسوال ا جر مطاكرتے ميں مجر جن تن ماروضوكا اور فرالا ميد مراوضوب مجد سے پہلے انہا و كاوضوم ب اور اللہ کے دوست اہراہی علیہ السلام کا وضویب

ممن ذكر الله عندوضوء وطهر الله جسده كله ومن لم يذكر الله لم يطهر الله منعالا مااصاب الماعد (درا منى الايرية)

جو مخص وضو کے دوران اللہ کاؤکر کرتا ہے اللہ اس کا تمام جم پاک کردتا ہے اور جو نہیں کرتا اس کا مرف ده حتر پاک را ب جس بران ایجا ہے۔

هدمن توضاعلى طهر كتب اللب عشر جسنات (ايدادر تندى-ابن عن) جو مض و ضو كرے اللہ تعالى اس كيد الله علياں لكي بي-

> ٧-الوضوع على الوضوءنور على نور (١٠٠٥ ١١ س الى ال وضويروضوكنا نورير نوري-

ان دونوں موافوں سے نیا وضو کے کی ترفیب معلوم ہوتی ہے۔

عدانًا توضأ العبد المسلم فتمضمض خرجت الخطايًا من فيه فاذا استنشر خرجت الخطايا من انفه فالناغسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرجمن تحتاشفار عينيه فاذاغسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت اظفاره فافامسج براسه خرجت الخطايا من راسه حنى تخرج من تحت اننيه واذا عسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتلى تخرج من تحت اظفار رجليه تمكان مشيدالي المسجد وصلوته نافلة له (نائي اين اجه- ما نلي مسلم معرام - او مروة)

جب بندہ مومن وضو کرا ہے اور کلی کرا ہے قواس کے منع سے کناہ کل جاتے ہیں ، جب ناک صاف کرا ب والاناداس كى ناك سے لكل جاتے ہيں جب اپنا چمود هو باب والناداس كے جرب سے دور موجاتے ہيں ، یماں تک کہ پکوں کے میچ سے بھی گناہ دور ہوجاتے ہیں جب اپنے دونوں ہاتھ دھو آ ب و گناہ اس کے دونوں ہاتھوں سے دور موجاتے ہیں 'یمال تک کہ نافنوں کے بچے سے بھی کل جاتے ہیں 'جب سر کامسے کرتا ہے تو گناہ اس کے سرے بھی دور بوجاتے ہیں 'یمال تک کدودوں کانوں کے نیچے سے بھی دور بوجاتے ہیں ' جب ددنوں پردھو آے فو کناہ سے اور موجاتے ہیں ہال تک کہ ناخوں کے نے سے بھی ہاہر آجاتے ي - هراس كامجرى طرف جانا أزائر منادونون واكر مهادي بوقي بي -٨- من توضاء فأحسن الوضوء ثمر فع طرفه التى السماء فقال اشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهدان محمدا عبده و رسوله فتحت له ابواب الجنة الشمانية يدخل من إيها شاء (ايرداؤد- مقبراين مام)

ہو مض اتھی طرح وضوکے کرائی ظرامان کی طرف افعاکر کے اشھدان لا العالا اللهو حده لا شریک لمو اشھدان محمداع بدعور سولعاد بنت کے افعول وروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں ،جس وروازے سے چاہے دافل ہو۔

الطاهر كالصائم (الوضورويلي-مرواين مديث)

طاہر آدی روزہ داری طرح ہے۔

حضرت عرفراتے ہیں کہ اچھے طریقے پروضو کرنے سے شیطان دور بھاگیا ہے مجاہد کہتے ہیں کہ جس مخص کے لیے یہ ممکن ہو کہ وہ سونے سے پہلے وضو کرلے اور ذکرواستغفار کرتا ہوا سوئے تو اسے ایسا کرلیتا جا ہیے ،کیونکہ روحیں اس عالت پر اضحیں گی جس مالت پر قبض کی جائیں گی۔

پائ ہا جا ہے ہیں؟ اس سے دوران بہت اس ما ہو ہو تدان سے عرف اس قدر النسیل ذکری ہے جو سالکان آخرت کے لیے کانی ہو، وضوادر حسل کا یہ مسنون طرفقہ ہے اس لیے ہم نے صرف اس قدر انسیل ذکری ہے جو سالکان آخرت کے لیے کانی ہو، بعض مالات میں مزید تفسیل کی ضورت بیش آئی ہے اس کے لیے فقد کی آنا ہیں موجود ہیں ان کی طرف رجوع کیا جائے۔

ان سطور میں ہم نے جو کھ مرض کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسل میں یہ دو امور فرض ہیں (ا) نیت کرنا( ۲ ) (۱) ہورا بدن دحونا اوروضو میں یہ چند چزیں ضروری ہیں (ا) نیت (۲) منے دحونا (۳) دونوں ہاتھوں کا کنٹیوں تک دحونا (۲) سرکا اس قدر مسے کرنا جے مسے کما جاسکے (۵) دونوں پاؤں مخوں تک دحونا۔ (۲) ترتیب یعنی پہلے منے دحونا کا کرہاتھ دحونا کا مسے کرنا اور افریس پاؤں

<sup>(</sup>۱) احتاف کے یمان من ذکر (ہاتھ سے اللہ قاسل کو پکڑٹا یا چھوٹا) ہے وضوئیں ٹوٹا (الدوا لاکار طی ہامش روا لاکا دج ہم ۱۳۳۱ ہو افض الوضو) اس لیے اگر حسل کے دوران قصد یا بخر قصد کے آلا گاشل کو چھولیا جائے تو دویا ہو وضو کرنے کی ضورت جمیں ہے۔ جرجم) (۲) احتاف نیت کو فرض میں کتے بلکہ سنت کتے ہیں (روا لاکار ایماٹ افضل می ۱۳۳۷ ہو) اس لیے اگر حسل بی نیت نہ کی تو اس کی صحت بین کوئی شہد نمیں ہے بلکہ اگر کوئی محص ماء جاری یا کمی ہوے وض میں کرجائے یا جزیارش بین کھڑا ہوجائے اور بعد بین ٹاک اور محد بین یائی ڈاسلے تو حسل جانب می ہوجائے کا (میند المعل میں ما

**M** 

احياءالعلوم جلداول

د مونا وضويل موالاة (يدريه دمونا) واجب نيس بهران

یماں یہ بمی جان ایرا چاہیے کہ حسل چار اسباب کی بنائر فرض ہو تا ہے (۱) منی نطخے ہے (۲) عورت و مرد کی شرمگاہوں کے
طخے سے (۲) (۲) میش سے (۲) نفاس سے ان مواقع کے علاوہ حسل مسنون ہے، شاتھ عیدین میں 'جعہ کی نماز کے لیے '
احرام باندھنے کے لیے 'عرفات اور مزدلفہ میں قیام کے لیے 'کے میں داخل ہونے کے لیے اور ایام تفریق کے لیے نمانا۔ ایک قول
کے مطابق طواف و داع کے لیے حسل کرنامتی ہے 'ای طرح کافر کا اسلام تبول کرنے کے بعد بشر ملیکہ وہ ناپاک نہ ہو 'جنوں کا
ہوش میں آنے کے بعد 'اور میت کو حسل دینے کے بعد حسل دینے والے کا حسل کرنامتی اور پندیدہ قرار دیا گیا ہے۔

تیم : جس منص کے لیے پانی کا استعال د شوار ہو، چاہے وہ د شواری پانی کے دو دائے کا دجیہ سے ہو کا اس لیے ہو کہ راست میں درندوں اور وشنوں کے خوف کی وجہ سے وہاں تک پنتا ممکن نہیں ہے' یا پانی موجود ہو لیکن وہ صرف اتنا ہو کہ اس سے خود اس کی یا اس کے مفق کی بیاس بھ سکت ہے او و بانی کسی دو سرے کی ملکت ہو اور مالک زیادہ قیمت پر فروجت کر رہا ہو ایا اس کے جم ر زخم مو الكوكي ايدا مرض موكد بان ك استعال عدم من من اضاف موجائ كا اليكوكي عدو بيار مو جائ كا انتاكى لاغرمو جائے گا۔ ان تمام اعذار کی منا پر صاحب عذر کو چاہیے کہ جب فرض نماز کا وقت آئے تو تمی پاک زمین کا ارادہ کرے ،جس برپاک ، خالص اور نرم مٹی موجود ہو اپنے دونوں ہاتھوں کی الگلیاں ملا لے اور انھیں نشن پر مارے ، محرد نوں ہاتھ اپنے تمام چرے پر مجیر لے ایا ایک مربہ کرے اس وقت نماز کے جوازی نیت بھی کرلے '( س) یہ کوشش نہ کرے کہ غمار خاک بالوں کے بروں تك پنج جائے عاب بال كم موں يا نواده البد چرے ك كا مرحمول ير خبار بنجنا ضورى ب- اوريد ضورت ايك ضرب س یوری موجائے گی کونکہ چرے کی اسائی جو زائی دو ہتمیلیاں کی اسائی جو زائی سے نوادہ نسی ہے اور استیاب میں عن غالب کی رعایت کانی ہے، محرائی انگوشی تکالے 'اور دوسری بار زمین پر دونوں باتھ مارے 'انگلیاں کملی رکھے ' مجردا تیں باتھ کی انگلیوں کو بائيس بانته كي الكيون رأس طرح رمح كه يائيس بانته كي الكيون كالندروني حصد اوروائيس بانته كي الكيوب في يشت ال جائے بيد ملتا اس طرح ہونا چاہیے کہ ایک ہاتھ کی الکیوں کے بورے وہ سرے ہاتھ کی اعمت شادت سے آھے نہ بوصیں۔ محراسی ہاتھ ک الكيون كواس جك ت واكي باتدير جيرك اوركني تك لے جائے عراب الترى الترى التي وائي الترى التي الترى التي كا جانب والے مصے پر چیرے اور اور تک لے جائے محراس طرح منجے تک واپس لے آئے وائس ہاتھ کے انگوشے کی اندر کی جانب ہائیں ہاتھ کے انجو محے کا اور والا حصہ مجیروے ، محری عمل وائنٹ ہاتھ کے ذریعہ ہائیں ہاتھ پر کرے۔ مجرا ہی دونوں متعلیاں طے، اور الكيوب من خلال كرك

دون المحوں پر اس طرح مس کرنے کا علم دینے کی وجہ یہ ہے کہ ایک خرب (زین پر ہاتھ مارنا) سے کمنیوں تک مس ہوجائے کین اگر ایک خرب میں یہ مکن نہ ہو تو دو مری اور تیبری خرب بھی استعال کی جائے ہے ۔۔۔۔ پھراگر اس معم سے فرض نماز اداکی ہو تو اسے لھل نماز پر سے کا افتیار ہے لیکن اگر دو فرض نمازیں ایک ساتھ پڑھے تو دو سرے فرض کے لیے نیا میم کرلینا چاہیے ہم فرض سے لیے الگ معم ہے۔ (۲)

<sup>(</sup> ١ ) احاف ع ملك كم معابق تيم كر فوالا ايك تيم عن تدريه وض فما زي اور لوافل اواكر مكاب وفور الايناح باب التم احترم)

YAA

حياء العلوم جلد اول تيسرا باب

## فضلات بدن سے یاک ہونا

جم کے طاہری فضلات ووطرح کے ہیں (۱) میل (۱) اجرام ہم ان دونوں کو الگ الگ بیان کرتے ہیں۔

میل اور رطوبتیں : انسانی جم کے بعض حصول میں جمع ہوجائے والے میل اور بعض حصول سے نکلنے والی رطوبتیں آئھ طرح کی ہیں۔ اول: سرکے بالول میں جمع ہوجائے والا میل اور جو کیں وغیرہ سرکی ان چڑوں سے مفائی سخب ہے۔ دھوتے تیل ڈالنے اور تھمی کرتے سے یہ میل کچیل دور ہوجا آہے ، حسب ویل روایت اس مطافت کے استجاب پر دلالت کرتی ہیں۔ دکان رسول الله صلی الله علی موسلم یکھن الشعر ویر جله غبار

(تذي شاكل الرح)

رسول الله صلی الله علیه وسلم بمی بمی این بالول بی بی قبل والے سے اور کھی کرتے ہے۔

الحفرت صلی الله علیه وسلم نے فرایا کہ بمی بمی بمل گالیا کو۔

سروقال علیه السلام: من کان لمشعرة فلی کرمها (ابوداور-ابو بررة)

فرایا: جم فنوں کے بال بول اے با بہی کہ دوان کا آکرام کرے (یتی انھیں پر آکنگی سے بچائے)

مد دخل علیه الصلوة والسلام رجل ثائر الراس اسعت اللحیة فقال: اماکان سد دخل علیه الصلوة والسلام رجل ثائر الراس اسعت اللحیة فقال: اماکان لهذا دھن دسکن دمشعره "مقال: ید حل احدکم کانه شیطان (ابوداور انها کی جابر)

آخضرت صلی الله علیه وسلم کے فدمت میں ایک فنمی حاضر ہوا جس کے سراور داومی کے بال کھرے ہوئے سے اس الله علیہ وسلم کے فدمت میں ایک فنمی حاضر ہوا جس کے سراور داومی کے بال کھرے ہوئے سے باول کودرست کرلیا "کر فرایا: تم میں سے کوئی آتا ہے جسے شیطان ہو۔

دم : ده میل جو کانوں کے اندرونی حصول میں ہوجا آ ہے۔ جو میل اوپر کے حصول میں ہوا ہے فل کررگز کرصاف کیا جا سکا ہے اور جو کان کے سوراخ میں ہواس کے لیے ایما کرتا چاہیے کہ جب حسل کرے تو نری ہے اسے صاف کردے " ختی ہے صاف کرتا ہے تھے در سوال کے سوراخ میں ہوجاتی ہے اور سوکھ کرچلا ہے چیک جاتی ہے " یہ دو مورد مورد ہوجاتی ہے در سوائی ہے در سوائی ہے دور ہوجاتی ہے۔ چارم : وہ میل جو دا نوں پر اور نیان کے کناروں پر جمع ہوجا آ ہے "اس کے ازالے کے لیے گل کرنی چاہیے اور مسواک کا اختصال کرتا چاہیے۔ دو سرے باب میں مملی اور مسواک کا اختصال کرتا چاہیے۔ جم یہ وہ میل جو دا وہ می کرنا ہو ہوجا آ ہے اور وہ جو میں جو محمد اشت نہ کہ کا دور مسواک کا احتصال کرتا چاہیے۔ دو سرے باب می رکھنے کی دجہ ہے داور میں ہو محمد است نہ کہ کی دور سور کی کی دور سور کے کی دور سور کی کی دور سوری کی کا دور میں ہو میں ہو میں ہو کا دور سور کی کی دور سولی اللہ علیہ وسلم کان لا یفار قدالہ شطو المدری والمر آ ڈ فی سفر و لا

حضرب (طراني-ماكش)

کہ آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم سفرد حضر میں مجمی بھی تھی اور آئئینہ اپنے ہدانہ کرتے ہے۔ اور یہ کوئی آپ بن کی خصوصیت نہ تھی 'عریوں کا بھی دستور تھا' یہ چیزیں خاص طور پر وہ اپنے ساتھ رکھتے ہے ہا ہے سفر میں ہو یا وطن میں۔ ایک غریب دوایت کے الفاظ یہ ہیں۔

احياء العلوم جلداول

PAY

کان یسر حلحیت فی الیوممرتین (تنی الرم) آپون می دوبارای دا دمی می کلی کارتے ہے۔

آخضرت صلی الله علیه وسلم کی دا زهی مبارک محتی بتی۔ (۱) حضرت ابو بکولی دا زهی بھی الی بی تقی معفرت حمال کی دا زهی طویل اور پی تقی محضرت علی کی دا زهی خوب چوٹری تنی که دا زهی کے بال دونوں شانوں کو کمیر لیتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے:۔ روایت میں ہے:۔

قالعائشه رضى الله عنها اجتمع قوم بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج اليهم فرائيته يطلع في الحب يسوى من راسه ولحيته فقلت او تفعل ذلك يارسول الله فقال نعم ان الله يحب من عبده ان يتجمل لا خوانه اذا خرج

اليهم (اينعري)

عائش المين بين كرچند لوگ الخضرت صلى الله عليه وسلم كه دروازب پر (طاقات كے ليه) جمع ہوئ آپ باہر تشریف لے گئے میں منو وال كر مراور وا ژهى كے بال درست كررہ بين باہر تشریف لے گئے میں منو وال كر مراور وا ژهى كے بال درست كررہ بين من عرض كيا! يا رسول الله! آپ بحى ايساكرتے بين فرمايا: بان! الله تعالى اسپے بنده سے بات پندكر تا ہے كدوہ جب اسپے بعائيوں كياس جائے تون سنور كرجائية

اس طرح کی روایات ہے جاتل آدی یہ سمحتا ہے کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے زیب و زینت فراتے تھے وہ آپ کے اخلاق پر قیاس کرنا ہے۔ کویا فرشتوں کو لوہاروں سے تشید ویتا ہے 'طلا تکہ بیربات نیس ہے جو جاتل سمجہ رہا ہے ' بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آنخفرت صلی اللہ علیہ و سلم بحثیت واقی مبعوث ہوئے تھے ' آپ کے فرائض میں یہ بات شامل متی کہ آپ لوگوں کے دلوں میں اپنی عظمت پر اکرنے کی کوشش کریں اور اپنی ظاہری حالت المجھی بیائیں ٹاکہ لوگ آپ کو مجوب رکھیں ' فرت سے دور نہ بھائیں 'اور نہ منافقین کو برگمانی پر اکرنے کا کوئی موقعہ طے۔

ہرا یے عالم کے لیے جو علوق کو اللہ کی طرف ہلانے کا کام کر رہا ہویہ ضوری ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے لوگوں میں اس کی طرف سے نغرت پیدا ہو' بلکہ ظاہری حالت کی تحسین پر بھی توجہ دے ناکہ لوگ زیادہ سے نیادہ اس کے قریب آئیں اور فیض حاصل کریں۔

دراصل زینت اور ظاہری مالت کی اصلاح و تحسین میں دیت کا اظہارے ہم کہ کہ یہ بھی ایک علی ہے اور اس کے اجھے یا برے ہوئے کا دار اس کے متعد کے انجمالی یا برائی برہے اس لیے کہ اگر زینت خدات الی کے لیے کی جائے تر یہ ایک پندیدہ علی ہے۔ لیکن اگر زینت خدات الی کے انداز کی جائے تر ہمنوں ہے اس یہ مل ہے۔ لیکن اگر ایکن اسے دابد اور بردگ جمیں کے قریبہ بہنوں ہے اس یہ معلول ہو اور اس معنولیت کی بنا پر ظاہر کی آرائش پر قوجہ نہ پراگندہ حال ہمی مجدب کی بال ہیں جن کا تعلق بندے اور اس کے خداسے ہے مداحب بھیرت ان باطنی احوال کی حقیقت خوب سمجنتا ہے کہ وال کی حقیقت خوب سمجنتا ہے کہ والے کا دو سری حالت پر قیاس نمیں کرتا۔

بت سے جالل ایسے ہیں بھی نیب و نوبت افتیاد کر سے ہیں کران کی قوجہ کلون کی طرف ہوتی ہے 'وہ خود بھی فلط جنی میں جلا رہتے ہیں 'اور دو سروں کو دعو کا دیتے ہیں۔ اور یہ دعو کی کرتے ہیں کہ ہمارا متصد نیک ہے 'تم بہت سے علاء (جو در حقیقت جالل ہوتے ہیں) کو دیکمو بچے کہ عمد لباس پہنتے ہیں اور یہ دعوی کرتے ہیں کہ اس نیب و زینت سے ہمارا متصد ہے کہ الل بدعت اور

احباءالعلوم جلداول

دشمنان دین کی تذلیل ہو اور ہمیں خداکی قریت حاصل ہو۔ ان کی دیت کا حال اس مدن کھلے گاجب بالهن کی آنما تک ہوگ ، قبول۔ سے مردے اٹھائے جائیں گے اور سینوں کی ہاتیں زبانوں پر آجائیں گی اس مدن کھراسونا کھوٹے سے متاز ہوجائے گا۔ ہم اس مدن کی رسوائی سے اللہ کی ہناہ ما تکتے ہیں۔

عشم: وه میل جو الکیوں کے اوپر سلوٹوں میں جمع ہو جاتا ہے' اہل مرب کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے عادی نہ تھے'اس لیے ان جگہوں پر میل ہاتی رو جاتا تھا'اس لیے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات کو وضویس بطور خاص دھونے کا تھم دیا

ہے۔چنانچہ ارشاد فرمایا :۔

نقوابراجمكم ركيم تذى فى الوادر-مداللدابن بث

ای اللیوں کے جو رضاف کرلیا کرد-(۱)

ہنم: وہ میں جو الگیوں کے سروں پر اور تا فنوں کے بیچ جم ہو جاتا ہے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رواجب (الگیوں ک سرے) صاف رکنے کا عم فرایا ہے۔ (۲) ای طرح تا فنوں کے بیچ جو میل کچیل جمع ہو جاتا ہے اسے بھی صاف کرنے کا عم ویا میا ہے۔ (۳) ای لیے نافن تراشنے 'بغل اور زیرِ یاف بال کا منے کے لیے شریعت نے جالیس روز کی ترت معین کی ہے 'اکہ مندگی دور ہوتی ہے 'الگیوں کے جوڑاور سروں میں جمع ہو جانے والے میل کچیل کی صفائی کا عم اس روایت میں بھی موجود ہے: ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استبطا الوحی: فلما هبط علیہ جبر ئیل علیه السلام قال لع کیف ننزل علیکم و انتم لا تغسلون براجمکم ولا تنطفون

رواجبكم وقلحالاتستاكون (مندام-ابن ماس)

قرآن یاک کی ایک آیت ہے۔

فَلاَ يَعْلَلُهُمَا أُفْدِ (ب١٥٥ ٣٣)

پس انعیں آف بھی مت کہو۔

بعض علاء نے اُف سے ناخن کامیل مراد لیا ہے 'اوریہ تغییری ہے کہ والدین کو اتن بھی تکلیف مت پنچاؤ جتنا ناخن کے نیچ میل ہو تا ہے۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ مال ہاپ کو ناخن کے میل کاعیب مت لگاؤ انھیں اس سے تکلیف ہوگ۔ اف کا اطلاق ناخن کے میل پر اور تف کا اطلاق کان کے میل پر ہو تا ہے۔

(۱) این مدی نے حضرت الی کی دوایت نقل کے "وان یتعاهد البراجم انا توضاء" لین جب وقو کے قراقیوں کے جو توں کا خیال رکے ، سلم نے حضرت عا تشریل روایت تخریج کے ، اس میں خسل البراجم کو وس فطری خصال میں شار کیا گیا ہے۔ (۲) متدام حضرت مبدالله این عہاں کی روایت ہے "انہ قیل یارسول الله القدا ابطا عند و جبر ٹیل 'فقیل ہولم لا یبطی وائتم لا تستنون ولا تقلمون اظفار کم ولا تقصون شوار بکم ولا تنقون رواجب کم " تجمد محاب نے مرض کیا یا رسول الله! جرکل علیه اللام نے آپ کیاس آنے میں تاخیر کردی۔ فرایا: کیے تاخیر نہ کر تھے کو احد نہ الله علی الله علی موسلم عن کل ششی حیت کے مرے صاف کرتے ہو۔ (۳) طرافی می وا مداین سعید کی روایت ہے "سالت النبی صلی الله علی موسلم عن کل ششی حیت سالت عن الوسن الذی یکون فی الاظفار فقال دعما یریک الی مالا یریب ک"

احياءالعلوم جلداول

بھتم : وہ میل جو تمام بدن پر جم جائے " یہ میل راستے کی گرداور جم کے پینے سے بنا ہے " یہ میل کچیل تمام میں نمانے سے دور جو جاتا ہے وہ اسل ہے تمام میں نمانا معیوب نہیں ہے " انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیم الجمعین شام کے تماموں میں خسل کے لیے تشریف لے گئے ہیں ' وہ لوگ کتے ہیں کہ جمام بھڑی گھرہے 'بدن کوپاک کرتا ہے اور اٹک کو یا دولا تا ہے۔ یہ قول ابوالدردا ڈاور ابو ابوب انسادی ہے موی ہے۔ آگر چہ بعض حضرات یہ بھی کتے ہیں کہ بدترین کھر تمام ہے 'جو جم کو نگا کرتا ہے ' اور اس کے قوا کہ جمام کے فوا کہ بھی ہیں اور نقسانات بھی اس لیے آگر کوئی فض اس کے نقسانات سے آگر کوئی فض اس کے نقسانات ہی 'اس لیے آگر کوئی فض اس کے نقسانات ہے ' دیل میں ہم جمام کے واجبات اور سنن لکھتے ہیں۔ جمام کرنے والوں کو جاہے کہ وہ ان کی رعابت کریں۔

جمام میں نمانے کا مسئلہ (واجبات) : جمام کرنے والوں کو چار امور کا لحاظ رکھنا چاہیے 'ان میں ہے وہ کا تعلق خود اس کی ذات ہے جو اور وہ کا تعلق وہ مرے لوگوں کی ذات ہے اس کے ذات ہے مخصوص دو امریہ ہیں کہ اپنے سرّ کو دو مروں کی نگاہوں ہے محفوظ رکھے اور دو مرے لوگوں کے ہاتھوں کو اپنے سرّ ہے مس نہ ہونے دے۔ اس بھم کا معاف مطلب یہ ہے کہ اس جگہ میل دور کرنے اور ملنے کیلئے خود اپنے ہاتھ استعال کرے 'اور جمای کو منع کردے کہ وہ رانوں کو اور ناف ہے زیر ناف تک کے حصوں کو ہاتھ نہ لگائے 'اگرچہ قیاس کا قاضا ہی ہے کہ ان جگہوں پر ہاتھ لگانا جائز ہونا چاہیے 'کو تکہ حرمت مرف مقام شرم کی ہے کہ ان جگہوں پر ہاتھ لگانا جائز ہونا چاہیے 'کو تکہ حرمت مرف مقام شرم کی ہونا چاہیے جو مقام شرم کے تھم میں کردیا ہے اس لیے یماں ہاتھ لگائے اور طاخہ وغیرہ کے باب میں بھی ان جگہوں کا وہی تھا میرم کا ہے۔

(مستحبات) : جمام میں طسل کرنے کے مستجبات دس ہیں۔ (۱) سب سے پہلے نیت کرے ایعنی جمام میں دنیا کے لیے یا صرف خواہش کئیں کی سخیل کے لیے وافل نہ ہو' بلکہ یہ نیت کرے کہ نماز کے لیے طمارت اور مطافت مطلوب ہے اس کے لیے جمام

701

احياءالعلوم جلداول

میں عسل کرنا چاہتا ہوں۔ (۲) جمام میں داخل ہوتے ہیلے جمای کو اس کی اجرت اداکردے اس لیے کہ عسل کرنے والا جو کچھ فدمت جمای سے لینا چاہتا ہے وہ مجبول ہے 'اور جمای کے لیے بھی وہ اجرت معلوم نہیں جو اسے ملنے کی توقع ہے 'اس لیے جمام میں جاتے سے پہلے اجرت اداکر دینے سے ایک طرف کی جمالت ختم ہوگی 'اور نفس کو آسودگی ملے گی۔ (۳) جمام میں داخل ہوئے کے لیے بایاں یاؤں پہلے رکھے اور یہ دعا پڑھے۔

اَعُوْدُبِاللّٰمِمِنَ الرِّجْسِ النَّجَسِ الْخَبَيْثِ الْمُخَبَّثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

(م) جمام میں اس وقت جائے جب تخلیہ ہو'یا اجرت وغیرہ دے کر اپنے کے جمام خالی کرالیا کیا ہو'اگریہ فرض کرلیا جائے کہ جمام میں صرف ویندار اور مختاط اشخاص طسل کر رہے ہیں تب بھی ان کے نظے بدن پر نگاہ پڑنے کا امکان رہتا ہے کہ کئے بدن پر نظرپڑ جائے کہ کہ ان کے خطے میں بھی اس کا امکان رہتا ہے کہ کسی وجہ سے سر کھل جائے' ہیں وجہ ہے کہ حضرت ابن عمر نے جمام میں داخل ہونے کے بعد آنکھوں پر ٹی باندھ لی تھی۔ (۵) جمام میں داخل ہونے کے بعد آنکھوں پر ٹی باندھ لی تھی۔ (۵) جمام میں داخل ہونے کی جلدی نہ کسے دونوں ہاتھ دھوئے' (۲) گرم جمام میں داخل ہونے کی جلدی نہ کسے ۔ تاوفتیکہ جم سے پیئنہ نہ نکل جائے بختر رہے۔ (۵) زیادہ پانی استعال نہ کرے' بلکہ بقدر ضرورت پر اکتفا کرے' اس لیے کہ اسے بقدر ضرورت پانی استعال کرنے کی اجازت ہے' اگر زیادہ پانی استعال کرے گا' خاص طور پر گرم پانی کے استعال میں اختیا کہ بیت ضروری ہے کیونکہ پانی مخت اور چیے کے بغیر گرم نہیں ہو تا۔ (۸) جمام کی گری سے دونرخ کی حوارت کا تصور کرے' میں اختیا کہ بیت نوادہ مشابہ ہے' بیچ آگ دور اس کرم کرے جس خود کو محبوس و مقید فرض کر کے جسم کو اس پر قیاس کرے' جمام جسم کے بہت زیادہ مشابہ ہے' بیچ آگ دوراس کرم کرے بہت اور اور باند جراغالب ہے۔ (اللہ بناہ میں دکھے)

(۹) جمام میں داخل ہوتے ہوئے سلام نہ کرے اور آگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب سلام سے نہ دے ' بلکہ انظار کرلے کے کہ کوئی دوسرا اس کے سلام کا جواب دیدے 'لیکن آگر جواب دینا ضوری ہی ہو تو عاف آگ اللہ کمہ دے۔ ہاں حمام میں موجود احياءالعلوم جلدادل

لوگوں سے معافی کرنے میں اور انمیں عافی کی الم کہ مینے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ان سے زیادہ کفتگونہ کرے اور نہ آوا زے قرآن پاک کی الاوت کرے تو قراعو ذبالله من الشيد طان الرجيم) با آوا زباند پڑھنے میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔ (۱۰) عشاء اور مغرب کے درمیان اور خوب آفیاب کے وقت حمام میں نہ جائے ان اوقات میں شیطان اپنے محکانوں سے نکتے ہیں اور زمین مسلم میں نہ جائے ان اوقات میں شیطان اپنے محکانوں سے نکتے ہیں اور زمین مسلم میں نہ جائے ان اوقات میں شیطان اپنے محکانوں سے نکتے ہیں اور زمین رہمیتے ہیں۔

اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی دو سرا فض نمانے والے کا بدن ملے ' چنانچہ ابن الساط کے بارے میں منقول ہے کہ انموں نے ومیت کی تھی جر بدن ملاہے ' میں انموں نے ومیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد فلال فض جمیے قسل دے کیونکہ اس نے تمام میں بھی یا رہا میرا بدن ملاہے ' میں یہ جاہتا ہوں کہ اس کے بدلے میں کوئی ایسا کام اس فض سے لول جس سے دہ خوش ہو ' میری اس تجویز سے دہ خوش ہوگا۔ اس عمل کا جواز معزت عمرابن الحطاب کی اس دوایت سے بھی سجھ میں آتا ہے۔

انرسول الله صلى الله عليه وسلم نزل منزلا في بعض اسفاره فنام على بطنه وعبدا سود يغمز ظهره فقلت ماهذا يارسول الله وفقال النافة تقحمت بي (طراني)

رسول الله صلی الله علیه وسلم این کمی سفری کمیں قیام پذیر ہوئے 'اور پیٹ کے بل لیٹ گئے 'اور ایک سیاہ عبشی غلام آپ کی کمروبائے لگا' میں نے عرض کیایا رسول اللہ! یہ کیا ہے؟ فرمایا: میں او نفی سے کر کیا تھا (اس لیے کمردیوا رہا ہوں)۔

جب جمام ہے قارغ ہو تو اللہ تعالی کی اس نعت پر اس کا شکر اوا کرے 'اس لیے کہ سرد موسم میں گرم ہانی بھی ایک نعت ہ اور الی نعت ہے جس کے متعلق قیامت میں سوال کیا جائے گا۔ حضرت ابن عرف فراتے ہیں کہ جمام ان نعتوں میں ہے ایک ہو بعد کے لوگوں نے ایجاد کی ہے ' حضرت ابن عرف اید ارشاد مبارک ایک شرق فنیلت کی حیثیت رکھتا ہے اور ملتی فنیلت یہ ہو نورہ (بال صاف کرنے کا پاؤڈر) استعال کرنے کے بعد جمام کرنا جذام کے لیے مغیر ہے 'بعض اطباء کتے ہیں کہ مینے میں ایک مرجہ نورہ استعال کرنے سے حوارت ختم ہوتی ہے 'رنگ صاف ہوتا ہے 'اور قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے 'بعض حضرات کتے ہیں کہ مربوں میں موسم سرا میں جمام کے اندر کھڑے ہو کر ایک عرجہ پیٹاب کرنا دوا سے نیادہ نفع بخش ہے 'بعض حضرات کتے ہیں کہ کرمیوں میں حمام کے بعد سوجانا دوا پینے کے برابر ہے' ایک قول یہ بھی ہے کہ حمام سے فارغ ہونے کے بعد فوٹر بیانی سے دونوں پاؤں دون متعلق جو مجموم میں گا گیا ہے اس کے فاطب مود ہیں۔ حور توں کے سلط میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں : متعلق جو مجموم کیا گیا ہے اس کے فاطب مود ہیں۔ حور توں کے سلط میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں : متعلق جو مجموم کیا گیا ہے اس کے فاطب مود ہیں۔ حور توں کے سلط میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فانہ مودود کی مود کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی ہوی کو حمام میں جائے دے جب کہ اس کے کمر میں خسل فانہ مودود

ایک روایت یس سے

حرام علي الرجال دخول الحمام الابمزر وحرام على المراة دخول الحمام الانفساء اومريضة (اوراء داره این اجرای می

موے لیے لئی کے بغیر حمام میں وافل ہونا حرام ہے 'اور عورت کے لیے نفاس یا مرض کے بغیر حمام میں مانا حرام ہے۔

چنانچہ معرت عائشہ نے کس باری کی وجہ سے عمام کیا تھا اگر عورت کو عمام میں جانے کی ضورت پیش آئے تو اسے پوری

n

احياءالعلوم جلداول

جادر بہن لین چاہیے۔ بلا ضرورت حمام کرنے لیے خاوند اگر حمامی کی اجرت اوا کرے گا تووہ کنگار ہو گاور برائی پر اپنی بیوی کی مدد کرنے والا تمبر نے گا۔

زائد اجزائے بدن : انسانی جم کے ذائد اجزاء آٹھ ہیں۔ اول سرکے بال سرکے بالوں کے سلطے میں شرقی تھم ہے کہ ان کا گوانا بھی جائزہے اور رکھنا بھی جائزہے بشرطیکہ جمدوں اور لفتگوں کے طرز پرنہ ہوں بھر کمیں سے سے ہوئے ہوں اور کمیں موجود ہوں کا چوان و فیرو بھو ڈنا بھی مناسب نہیں ہے اس لیے کہ یہ شہدوں کی اسلامت بن بھی ہے۔ اگر کوئی مخص مینڈ معیاں چھوڑے کا اور شریف نہیں ہوگا تو اس کا یہ فعل تلبیس کملائے گا۔ دوم موجھوں کے بال: اس ملطے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم ارشاد فرائے ہیں :

قصواالشواربواعفواللحي-

مونجيس راشوادوا رهيال برحاق (١) بعض روايات من جزواالشوارب اور بعض من حفو الشوارب كالغاظ آئي بين قصداور برزك معنى بين راشا- حف حاف من مثن بين من دارد كرد" - قرآن ياك من سهنه

وَ مَرَى الْمَلَائِكَةُ حَسَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ (ب٥٢٣ اعت٢٥) اور آپ ورسته اندها ورسته الدر المدومة الدها ورسته الدر المدرمة الدها ولا المستحد الدر المدرمة الدها ولا المستحد الدر المدرمة الدراء والمستحد المدرمة ال

مدیث شریف میں حفواالشور بے معنی ہیں "مو فجوں کو اپنے ہونؤں کے اردگرد کراو" ایک روایت میں "ا حنوا" آیا ہے، جس میں جڑے صاف کر دینے کا منہوم پوشیدہ ہے۔ لفظ "حفوا" اس سے کم تراشنے پر ولالت کرتاہے اللہ تعالی

إِنْ يُسْأَلُكُمُوْهِ إِفْيَحْفِكُمْ تُبْخَلُوا (١٨٣٠ اعت٣)

اگروہ تم ہے ال ماتے پر حمیس تک کرے و بخیل بن جاؤ۔

یعنی اگر وہ مخص مانکنے میں زیادہ مبالغہ کرے اور انہا کردے تو تہیں بخیل بن جانا جاہیے۔ کین موفی ہوں کا مونڈنا کسی حدیث میں وارد نہیں ہوا ہے' البتہ کترنا صحابہ سے معقول ہے' چنانچہ ایک تا بعی نے کسی مخص کو دیکھا کہ اس نے موفیس کتر رکمی ہیں تو فرمایا کہ تو نے محابہ کی یا دولادی (یعنی محابہ بھی موفیس کترواتے تھے)'مغیوابن شعبہ کتے ہیں۔

نظر التى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدطال شاربي فقال تعال فقصه

لىعلى سواك

رسول الله صلى الله عليه وسلم في ويكما كم ميرى موفيس بدمى مولى بين آب في فرايا يمال أو عمر

مواك ركه كرميري مونچين كتردي-

موجیوں کی دنوں جانب کے بال رکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے' اس لیے کہ نہ یہ بال منے کو ڈھانپتے ہیں' اور نہ انھیں کھانے کے وقت چکنائی وغیرہ گئی ہے۔ معزت مڑاور دو سرے اکابر صحابہ کی موجیس الی ہی تھیں۔ اس مدیث میں "واعفو اللحی"کا تھم بھی ہے جس کے معنی ہیں داڑھیاں بدھاؤ۔ ایک مدیث میں ہے'۔

<sup>(</sup>۱) روایات می قسوا بروا منوا اورا منواکے الفاظ وارویں معرت ابن مرکے متنق علیہ روایت میں اعضو اکا لفظ ہے معرت ابد ہرر ڈیس جزوا ہے اور اننی کی روایت میں قسوا ہے اول الذکر مسلم میں اور ٹانی الذکر مشد احمد بھی ہے۔

احياء العلوم جلداول

اناليهوديعفون شواربهمويقصون لحاهم فخالفوهم (احمابوالمرم) يهود الحمابوالمرم) يهود الحمي برحات بين اوردا وميال كروات بين تمان كالفت كو-

بعض علاء نے مونچیں مونڈنے کو تمروہ اور بدعت قرار دیا ہے۔

سوم بطول کے بال ! انتمیں چالیں ون میں اکھاڑ ڈالنامتی ہے ، یہ بات اس مخص کے لیے آسان ہے جس نے ابتداء ی سے بظین اکھاڑنے کی عادت بنا لی ہو' اگر وہ بال موعد نے کا عادی ہو تو اس کے لیے منذانا کانی ہے 'کیونکہ اصل مقعدیہ ہے کہ بالول ك درميان ميل اكفانه مو اوريه مقعد وندك على ماصل موسكا ب- چارم زير باف بال! ان كادور كرنا بعي متخب ب على مورد عن إنوره وغيره كااستعال كراد ان بالول يرج اليس دن الديرة نبي كذرني جاسي-

میجم ناخن! ان کا تراشنا بھی مستحب ہے اس لیے کہ جب ناخن پرے جاتے ہیں قوان کی صورت بری ہوجاتی ہے اور ان میں مند کی جمع ہو جاتی ہے۔ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

يالباهريرة قلم اظفارك فانالشيطان يقعدعلى ماطالمنها (جامع ظيب) اے ابو ہرر ہ آپنافن راشو اس لیے کہ بدھے ہوئے نافن پر شیطان بیٹے جا آ ہے۔

اگر ناخن کے پنچے میل جمع ہو تو یہ صورت وضوی محت کے لیے الغ نہیں ہے ؟ یا تواس نے کہ میل جلد تک پانی کے پہنچے میں ر کاوٹ نمیں بنا اس لیے کہ ضورت کی وجہ ہے اس میں آسانی کردتی گئے ہے۔ خصوصاً مردول کے حق میں عرب بدوول کی الكيول پر اور پاؤل كى پشت پر جم جانے والے ميل كسيد بس يسبولت بحد زيادہ بى معوظ ركھى كى سے انحضرت مىلى الدّعليه والم عرب ك الشندُن كو ناخن كافت رہے كا عم فروائے تھے اور ان كے نيچ جمع ہونے والے ميل پر اپني

ناپندیدگی کا اظهار فراتے تھے ، محربیہ نہیں فراتے تھے کہ نماز دوبارہ پڑھو ٔ اگر آپ اس کا تھم فرادیے تو اس سے بیر فائدہ ہو تا کہ میل کی کرامت پر تاکید موجاتی میں نے ناخن تراشنے میں الکیوں کی ترتیب کے سلط میں کوئی موایت نہیں پر می جمران ہے کہ آتخضرت ملى الشعليه وسلم دائيس اته كى اعشت شادت سے ابتدا فرماتے اور اعوضے پر خم كرتے اور بائيس باتھ ميں چموني الكى ے شروع کرے اعمی فی فرائے۔(١) جب میں اس تب پر فور کیا تو یہ خیال گذرا کہ اس باب میں یہ روایت میح ہے۔ کیونکہ ایک بات ابتداء میں نور نبوت کے بغیر معلوم نہیں ہوتی۔ اور صاحب بصیرت عالم کی غایت مقصد ہی ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی تعل رسول بیان کیا جائے تو اس میں وہ عشل کے ذریعہ استنباط کرے۔ چنانچہ ناخن تراشنے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کا فعل من کرمجھے یہ خیال ہوا کہ ہاتھ پاؤں کے نافتوں کا تراشنا منروری ہے 'اور ہاتھ پاؤں کے مقابلے میں افضل و اشرف ب اس لي پيلے آپ نے ہاتھوں كے نافن تراشے التموں من مجى دائيں ہاتھ سے ابتدائى اس ليے كد داياں ہاتھ بائيں ہاتھ ے افغل ہے وائیں ہاتھ میں بانچ الکیاں ہیں انگشت شادت ان میں سب سے افغل ہے اس لیے کہ ای انگی سے نماز میں شادت کے دونوں کلوں کی طرف اشارہ ہو تا ہے۔ چانچہ اس انگلی کے نافن پہلے تراشے واعدہ میں پھراس انگلی کا نبر آنا عليه جواس كي دائي جانب ہے۔ اس ليے كم شريعت نے طهارت كے باب ميں احصاء كو كروش دينے كے سلسلے ميں دائيں جانب بي كومتحن سمجمائي اب الربائق كي پشت زمن برركي جائة والحفت شادت كي دائي جانب الكونوائي اور جملي ركي جائے تو دائیں جانب بری افکل ہے۔ ہاتھ کو اگر اپی مرشت پر چھوڑ دیا جائے تو ہمتیلی زمن کی طرف ماکل ہوگی اس لیے کہ دائیں ہاتھ کی حرکت ہائیں جانب اکثرای وقت ہوتی ہے جب ہاتھ کی پشت اوپر رہے 'چنانچہ نافن تراشنے میں مقتضائے فطرت کی رعایت كى كى ب- براكر بمنيلى كو بمنيلى ير ركها جائے قوتمام الكيال كويا ايك دائرے كے طلقے ميں ہو جائيں كى۔ اس صورت ميں ترتيب كا نقاضا یی ہوگا کہ انگشت شادت کی دائیں جانب کو چل کر پھرای طرف آجائیں 'اس حباب سے ہائیں ہاتھ کی ابتدا کن انگلی

<sup>(</sup>۱) اس مدیث کی کوئی اصل نمیں ہے۔ ابو عبداللہ المازری نے "الروطی الفوالی" میں اس روایت پر سخت کیمر کی ہے۔

M

احياء العلوم جلداول

(چھوٹی انگل) سے اور انتہا اگو شے پر ہوگ اس پر ناخن تراشی کی بخیل ہوگ۔ ایک ہشلی کو و سری ہقیلی پر رکھنا اس لیے فرض کیا تا کہ تمام انگلیاں یہ طقے میں موجود اشخاص کی طرح موجائیں اور ان میں یک گونہ ترتیب بیدا ہوجائے یہ مغروضہ اس سے بہتر ہے کہ ایک ہاتھ کی پشت کو دو سرے ہاتھ کی پشت پر رکھنا فرض کیا جائے۔ یا دائیں ہاتھ کی ہشلی ہائیں کی پشت پر رکھی جائے۔ اس لیے کہ ان دونوں صورتوں کو طبیعت مقتنی نہیں ہے۔ پاؤں کی انگلیوں کے ناخن تراشنے کے سلیلے میں اگر کوئی دوایت ابت نہ ہو تو میرے نزویک بہتر طریقہ یہ ہے کہ دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کرکے ہائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ختم کیا جائے ،جس طرح وضویس خلال کرتے ہیں اس لیے کہ جو و جوہات ہم نے ہاتھ کے ذیل میں تکھی ہیں دہ یماں نہیں پائی جائیں کوئی شہادت کی انگلی نہیں ہے کہ ہو و جوہات ہم نے ہاتھ کے ذیل میں تکھی ہیں دہ یماں نہیں پائی جائیں کوئی شہادت کی انگلی نہیں ہے کہ ہو سے ایک جائے گئی خورے کو گئی ہو گئی ہو

نعل رسول۔ توازن وانون اور ترتیب : ترتیب کی یہ باریکیاں نور نیوت کے فیضان سے ایک لحد میں معلوم ہو جاتی ہیں ، جو کچر دشواری ہے وہ ہمارے لیے ہیں اگر ہم سے ترتیب کے متعلق سوال کرلیا جائے قومشکل ہی سے ذہن میں کوئی ترتیب آئے گئی نہ ہمی ممکن ہے کہ کوئی ترتیب ہی ذہن میں نہ آئے 'لیکن جب ہمارے سامنے آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بیان کیا جائے اور اس میں کوئی ترتیب ہوتواس ترتیب کی علّمت تلاش کرلیا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوتا۔

یہ کمان نہ کیا جائے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم گی تمام حرکات توازن وان نظرت اور ترتیب سے خارج ہوتی ہیں 'ہلکہ جتنے امور اختیاریہ ہم نے ذکر کئے ہیں ان میں ایک ہی طرح کے دوا موں میں اقدام کرنے والا تردو کیا کرتا ہے 'لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستوریہ نہیں تھا کہ کسی کام پر انقاقا الذراء ہو سلم کا دستوریہ نہیں تھا کہ کسی کام پر انقاقا الدر ہو سلم کا دستوریہ نہیں تھا کہ کہ اپنے کہ اپنے کاموں میں انقاقا سوچ سمجے بغیر اقدام کرتا عانوروں کی خصلت کرتے ہے اور بہترین محتوں اور علتوں کی ترازو میں قول کر کوئی اقدام کرتا اولیاء اللہ کا طریقہ ہے 'انسان کی حرکات و سکتات 'اور افعال و اعمال میں جس قدر نظم و صنبا کو دخل ہوگا اس قدر اس کا رتبہ انہیاء سے قریب تر ہوگا 'اور اللہ کا تقرب اس کے لیے ظاہر تر ہوگا 'اس لیے کہ جو خض نی صلی اللہ علیہ و سلم سے قریب ہوگا وہ اس قدر خدا تعالی سے بھی قریب ہوگا 'کیو نکہ قریب کا قریب بھی قریب ہوگا 'کیو نکہ قریب کا قریب بھی قریب ہوگا 'کیو نکہ قریب کی قریب ہوگا 'کیو نکہ قریب کی قریب ہوگا کہ ورخوا ہم نے قریب بھی اس بات سے کہ ہماری حرکات و سکتات کی ہاگ ڈور خوا ہم نے فریب کی ذریعہ شیطان کے ماتھ میں ہو۔

المحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و افعال میں نظم و صبط کی مثال سرمہ لگانا ہے ہی آپ وائیں آکھ میں تین سلائیاں

الگاتے ہے اور ہائیں آکھ میں دو ( طبرانی۔ ابن عرا)۔ دائیں ہاتھ سے شروع کرتے ہے کو تکہ وہ ہائیں آگھ کے مقابلے میں اشرف ہے 'اور ہائیں آکھ میں دو مرتبہ سرمہ لگانے کی وجہ یہ تھی کہ دونوں آکھوں کی سلائیوں کا جموعی عدد طاق ہو جائے 'کو تکہ طاق کو بعقت پر فضیات عاصل ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالی طاق ہے 'اور وہ طاق ہی کو پند کر آ ہے 'بندے کے لیے ضوری ہے کہ اس کا کوئی قبل فدا تعالی کے اوصاف میں سے کمی وصف کی مناسبت سے خالی نہ ہو'ای لیے استیم کے و میلوں میں ہی طاق عدد سخب قرار پایا 'اگرچہ تین سلائیاں بھی طاق عدد تھیں 'کران پر اکتفا نہیں کیا'اس صورت میں ہائیں آگھ میں ایک سلائی پڑتی 'اور ایک سرجہ لگانے میں سرمہ بلکوں کی جو سے اس فضیات کی مستحق ہے 'اگر یہ کما جائے کہ ہائیں آگھ میں دو پر اکتفا کیوں کیا' یہ عدد تو اور وائیں آگھ میں دو پر اکتفا کیوں کیا' یہ عدد تو ونوں آگھ میں دو پر اکتفا کیوں کیا' یہ عدد تو ونوں آگھ میں دو پر اکتفا کیوں کیا' یہ عدد تو ونوں آگھ میں دو پر اکتفا کیوں کیا' یہ موری عدد جھت ہو جاتا ہے 'دونوں آگھ میں طاق عدد کی رعامت کی جاتی اور واس میں طاق عدد کی رعامت کی جاتی اور اس میں طاق عدد کی رعامت کو ظر رکھنا ہی زیادہ بھتر ہے۔ اس باب میں ایک صورت اور بھی ہے یعنی ہر آگھ میں تین ہر تیکھ کی تین ہر تیکھ میں ت

احياءالعلوم جلداول

لگائے جیسے وضویس اصناء کو تین تین بار دھوتے ہیں ' یہ فعل بھی مدیث مجے میں موی ہے۔ (١) انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے تمام افعال میں مکتوں اور علتوں کی رعایت کا حال بیان نہیں کیا جاسکا ہے۔اس طرح سلسلہ کلام بت طویل ہو جائے گا۔اس لے اس برباتی دو سرے افعال کو بھی تیاس کرلیا جائے۔

جانا چاہیے کہ عالم اس وقت تک نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاوارث قرار نہیں یا تاکہ وہ شریعت کے تمام اسرار و عمل سے واقف نه موجائے على تک كه اس من اور آنخضرت صلى الله عليه وسلم من صرف ايك درجه ليني ورجه نبوت كا فرق ره جائے اور يى ايك درجه وارث اور مورث كے درميان فرق كا ب اس ليے كه مورث وہ ب جس فے وارث كے ليے مال حاصل كيا اور اس پر قابض و قادر بھی ہوا اور وارث وہ ہے جس نے نہ کمایا اور نہ اس پر قادر ہوا ' بلکہ مورث کے پاس سے اس کے پاس چلا آیا:اس طرح کے معانی (۲) اگرچہ بت سل میں اور دیگر کرے رموزوا سرار کی به نسبت ان میں کوئی دشواری نسی ہے۔ پھر بھی ابتداءً ان کا دراک انبیائے کرام غلیم السلام کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کرسکتا 'اس طرح ان معانی کی عتوں اور حکتوں کا اشتباط بمی انبیاءعلیہ السلام کی سنبیمہ کے بعد ان علاء کے علاوہ کوئی نہیں کرسکتا جو مجے معنی میں انبیاء کے وارث ہیں۔

عشم اور ہفتم : ناف کے اوپر کی کھال کاٹنا۔ اور ختنہ کرنا'ناف کی کھال پیدائش کے وقت کاٹ دی جاتی ہے' ختنوں کے سلسلے میں یہودیوں کی عادت یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے ساتویں روز ختنہ کردیتے ہیں اس سلسلے میں ان کی مخالفت کرنی جا بیے اور آ کے کے دانت تک تاخر کرنی چاہیے ' یکی طریقہ پندیدہ بھی ہے 'اور خطرے سے بعید تر بھی ہے۔ فتنوں کے سلط میں آخفرت ملى الله عليه وسلم كاارشاد ي

الختانسنةللرجال ومكرمةللنساء (احروبيق-ابوا كيم ابن اسامة)

ختنہ کرنا مردول کے لیے سنت ہے اور عور تول کے لیے عزت ہے۔

عورتوں کی ختنہ کرنے میں مبالغہ نہ کرنا چاہیے۔ ام صلیہ عورتوں کی ختنہ کیا کرتی تھیں " انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ے ارشاد فرمایا:۔

ويد المعطيمة المسرى الموجه واحظى عندالزوج (الاداور- المعلية) (الاداور- ام معلية)

اے ام عطیہ بوسو مکھا دے اور زیادہ مت کائ م کا منے سے چروکی رونق برھے گی اور شو ہر کو احجی کے

اس مدیث میں انخضریت صلی الله علیه وسلم کے کنایات اور تعبیرات پر غور کیجی مم کاشنے کو بوسو مکھانے سے تعبیر کیا اور اس میں جو پچھ دنیاوی مصلحت تقی اس کا اظهار فرمادیا 'لینی بید که اس سے چرے کی رونق میں اضافہ ہوگا' اور جماع میں خاوند کو زیادہ لذت ملے گ- جب نور نبوت کے ذریعہ دنیاوی مصلحوں کے اظہار کا اس قدر اہتمام ہے تو آخرت کی مصلحوں کا کس قدر اہتمام موگا۔ آخرت کی مصالح بی اہم ہیں اچود ملہ آپ اتی تق ، لیکن آپ پر دنیاوی مصالح بھی منتشف کے گئے اس طرح کراگر ان سے غفلت برتی جائے تو معرب کا اندیشہ مو۔ پاک ہے وہ ذات جس نے آپ کوعالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا' اور ان کی بعثت کے ذراید دنیا کے لوگوں کے کیے دین اور دنیا کی مسلحیں جمع کردیں۔ وصلی الله علیموسلم۔ بھتم داڑھی کا برمد جانا: اس مسلے کو ہم نے آخر میں اس خیال سے ذکر کیا ہے تاکہ اس باب میں جوسنیں ہیں وہ ہمی ذکر کردی

<sup>(</sup> ۱ ) ترندی اور این ماجہ میں ہم آ کھ میں تمن یار سرمہ لگانے کی روایت حضرت این عمال ہے معقول ہے۔

<sup>(</sup>۲) نافن زاشنے می الکیوں کی زتیب

جائیں اور ان برعات کا بھی تذکرہ آجائے جو وا ڑھی کے سلط میں وائج ہیں اس کے کہ ان کے ذکر کا ہی موقع زیاوہ متاب ہ اس مسلط میں علاء کا اختلاف ہے کہ اگر وا ڑھی لمی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے ، بعض حضرات کتے ہیں کہ ایک مشت چھوڑ کر ہاتی وا ڑھی کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت این عرق اور آبھیں کی ایک جماعت نے یہ عمل کیا ہے 'شعبی اور این سرین نے میں رائے پند کی ہے 'جب کہ حسن اور قاوہ نے اس طرح وا ڑھی کڑا وید کو کھوہ قرار دیا ہے 'ان وونوں حضرات کے خیال میں مستحب ہی ہے کہ وا ڑھی لکی رہنے دی جائے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وا ڑھی ہوجائے کا تھم دیا ہے۔ اس مسللہ میں میچی رائے ہی ہے کہ ایک مشت کے بعد فکی ہوئی وا ڑھی کو گڑا لیا جائے ہی تکہ نیادہ طویل وا ڑھی بھی آدمی کو بدوئت بنا دیت ہی میں میں اراز می طویل ہو کہ وہ کم کیوں نہیں کر تا' بلکہ وو وا ڑھیاں کیوں رکھتا ہے' ہم چیز میں قرسلا پسندیدہ ہے' اس کے کہ کما گیا ہے جس کی وا ڑھی طویل ہو کہ وہ کم کیوں نہیں کر تا' بلکہ وو وا ڑھیاں کیوں رکھتا ہے' ہم چیز میں قرسلا پسندیدہ ہے' اس کے کہ کما گیا

داڑھی کے مروبات: واڑھی میں دس امور مروہ ہیں'ان میں سے بعض نوادہ مروہ ہیں'اور بعض کی کراہث کم ورجہ کی ہے۔

اول: ساوخناب كرنا- شريعت نے ساوخناب كرنے ہے منع كيا ہے۔ آخضرت ملى الله عليه وسلم ارشاد فرمائے ہيں۔ خير شبابكم من تشبعب شيو حكم و شر شيو خكم من تشبعب شبابكم۔ (طرانی ـ وا وائ

تمہارے بہترین جوان وہ ہیں جو بو ژموں سے مشاہرت افتیار کریں اور بد ترین بو ژھے وہ ہیں جو جوانوں سے مشاہرت افتیار کریں۔

اس مدیث میں بو زموں کی شکل و صورت افتیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بو زموں کی طرح و قارے رہے 'یہ مطلب نہیں ہے کہ اپ بال سفید کرلے۔ ایک مدیث میں سیاہ خضاب کرنے ہے منع کیا گیا ہے (ابن سعیدنی اللبقات وابن العاص)۔ ایک مدیث میں فرایا گیا:۔ مدیث میں فرایا گیا:۔

الخضاب السواد خضاب اهل النار (طران - مام - ابن عر)

ساه خضاب الل دوزخ كاخضاب ب- (دوسرى دوايت مل ب) كافرول كاخضاب ب-

حضرت عرائے عبد خلافت کا واقعہ ہے کہ ایک فض آئے کی عورت سے نکاح کیا اس نے بال ساہ کرر کھے تھ 'چند روز کے بعد بالوں کی جڑیں سفید ہوگئیں تو اہل خانہ کو معلوم ہوا کہ یہ فض تو ہو ڑھا ہے 'لڑک کے گھروالے یہ مقدمہ لے کر حضرت عرائی خدمت میں حاضر ہوئ آپ نے یہ نکاح فتح کر دیا 'اور اس فض کی اچھی طرح خبر کی 'اور فرمایا کہ تو نے اپن (معنوعی) جوانی سے فدمت میں وحوکا دینے کی کوشش کی بھی ہے کا راز چھپایا تھا۔ کہا جا ناہے کہ سب سے پہلے جس فض نے اپنے بالوں کو سیاہ سے الودہ کیا وہ فرعون ملعون تھا۔

ایک روایت می سے

يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الحنة (الاداور نائل ابن ماس)

آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں مے جو کو تروں کے بوٹوں کی طرح سیاہ خضاب کریں ہے کیہ لوگ جند کی خوشبو نہیں سو تھیں ہے۔ خوشبو نہیں سو تھیں ہے۔

دوم: زرداور سرخ خضاب کرنا۔ یہ مختلوسیاہ خضاب سے متعلق سمی ورداور سرخ خضاب کے بارے میں شری محم یہ ب کہ

احياءالطوم جلداول ١٣٦

کافروں کے خلاف جنگ میں اپنے بیعا ہے جہانے کیلئے بالوں کو مرخ یا زرد خفاب لگانا جائز ہے ایکن اگر اس نیت ہے۔ و بلکہ محض اس لیے ہو کہ دین وار کملائے تو یہ پندیدہ نہیں ہے۔ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: الصفر قضضاب المسلمین والحصر قضضاب المعدن والمحمد قضضاب المعومنین (طرانی۔ ابن مم) زردی معلمانوں کا خفاب ہے اور مرخی اہل ایمان کا خفاب ہے۔

سلے لوگ مبندی سے سرفی کے لیے خطاب کیا کرتے تھے اور ڈرد رنگ کے لیے خلوق (۱) اور کتم استعال کیا کرتے ہے۔ بعض علاء نے جلد کے لیے سیاہ خطاب بھی کیا ہے اگر نیت صلح بولوس میں نفسانی خواہشات کو کوئی دعل نہ بولوسیاہ خضاب کے استعال میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

آیت کریمہ طاوت فرائیں۔ او الواسمِ فنافتی یذکر هم یقال لمائر اهیم (پداره ایت ۴) بعض نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان آدی کو جس کو ایراہم کے نام سے پکارا جاتا ہے ان (بوں) کا (یرائی

ے) يُزِكُوكُركِ بوعنا ہے۔ ٢-إِنْهُمُ فِنْيَةُ آمَنُوْ ابرُ تِهِمُ وَزِنْنَاهُمُ هُلِكُ (پ٥٠٬١٣ مِنَّ مَنَّ المَّ

وولوک چندنوجوان تق جوائے رب را اللائ اور بم نے ان کی دایت میں اور ترقیدی تی۔ ٣-وَ آنینکا والوحکم صبیتا (ب١٠٠٠ ایت ١)

اور ہم نے افعیں او کین ی می (دین کی مجد) ملاکی تی۔

(۱) ظوق سے مراوز مغران ہے اور سم ایک الماس کا ہم ہے۔ (۲) عاری و مسلم میں یہ روایت موجود ہے محراس میں یہ نیں ہے کہ لوگوں نے معرت الس سے دریافت کیا تھا مسلم کی ایک مدیث کے الفاط یہ ہیں:

(۲) بناری وسطم میں یہ روایت موجود ہے ، عراس میں یہ نیس ہے کہ توگوں نے معرت الس سے دریافت کیا تھا مسلم کی ایک مدیث کے الفاط یہ ہیں: وسئل عن شیب رسول الله صلی الله علی موسلم قال: ماشانعالله بیضا ہ

احياء العلوم جلداول

كياه الدُّتعاك المرت ويحق قامن صاحب كي مركياست ؟ جواب دياكه ميرى ممرعة أب إن اسيرٌ كي عرب برابسيد. جب انحفرمت صلی الترعلیہ وسلم نے انہیں مکمعظم کا قاضی اور والی متعین وزیر والی تعامیمن کروہ مخص لاجواب دو گیا۔ امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے کمی کا بیر پڑھاہے کہ داڑھی سے دھوکا مت کھا ؤ۔ اسس لے کہ داڑھی تو بجرسے کی بھی ہوتی ہے۔ ابوہر دا بن ا بعلا مکہتے ہیں کہ اگر كسحا ليسخض كودنكيموج بننقامست مودمجودا مرا ورطولي وعهين والأحى دكمتا بوتوبيهمجرنوكه وهضم احتق سيعي سيداميرا بن عبالتمس ہی کیوں نہ ہوا ایوب سخیتا نی ج فسارتے ہیں کہ میں نے ایک النی سال ہوٹے ہے کوا یک بچے کے پیچے بھا گئے ہوئے اصاص سطام مال كرت بورد كمليد، على ابن الحسين في ايك في كالمعرف كالمروض تحديث يطعام بن جليه وملم بن تيرا، لم يد اكروروي تحصيب چونا ہوئی شخص نے ہو عمروا بن العلائے ہوجہا کہ کیا بوٹھ سے کے لئے مید بات بھی ملکی ہے کہ دوس بچے سے علم ماس كميت افرايا اكروه جل كوار محستا مع تو يج سعلم مل كرنا است يقيناً المصلك كاليجل ابن عين ن عين المدار المرب صبل الم شافی سے چرے پیچے جل سے ہیں۔ کیلی ابن عین نے کہا ؛ اے ابر عبداللہ تم نے سفیان کی مدمیث ان کی بزرگ سے باوج درک کی اوداسس نوبوان كغيرك بيح يجع بعلى جارب وراب ياكماكم فيان كعلم كانلانه كربيا تونجرى دوسرى ون مع التي ا نظرآ وُگے : چرفرایا کہ مجھے مغیان ٹوری سے ان کی برتری کی وجہ سے علم نہ مل سکا سکن نیچے کے مرتبے پرانزنے کی دجہ سے مل گیا اس بوان کی عقل توالیی ہے کہ گرمی اسس سے ستعیدنہ ہوسکا تو مھرکہیں علم ماس سے گار

چارم: دارهی کے سفید بالوں کو اکھاڑنا۔ حدیث میں سفیدی کو براسمجھ کرسفید بالوں کو اکھاڑنے کی ہمی ممانعت آئی ہے۔ اور بالول كى سفيدى كے متعلق قرايا كيا ہے۔

هونور المومن (ايواؤد تنزي نالي-اين من

سغيدي مومن كانور ي

سفید بالول کا اکما زناجی ضناب کے عم یں ہے اگذشتہ سلور میں ہم خضاب کی ممانعت کی علب بیان کر بچے ہیں اسفیدی خدا

كانورك اس اعراض كرنانور فيدا اعراض كرنا ب

بنجم : واومى كے بال نوچنا- محض موس اور خواہش نفسانى كى بعار واومى ك تمام يا كھ بال نوچنا بھى محروم اور صورت مسخ كرنے كے مرادف ب اى طرح دا زمى كے دونوں طرف كے بالوں كو اكھاڑنا بحى برمت قرار ديا كيا ہے جناني ايك مخص جس نے اس بدعت کا ارتکاب کیا حضرت عمراین عبدالعزیزی مجلس میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کی شہادت قبول نہیں کی معشرت عمر ابن الحطاب اور مدینہ کے قامنی ابن ابی لیا ہمی ان لوگوں کی شادت قول نیس کرتے تھے جو دا ڑھی کے بال اکما ڈاکرتے تھے۔ دا زمی نکانے کے نمانے میں اس خیال سے وا زمی کے بال اکھا اٹھا کہ بیشہ نوخ راوکوں کی طرح سے رہیں انتائی درج کی برائی ہے۔ اس لیے کہ وا رامی مردوں کی زمنت ہے۔ الله تعالی اور ملائکه اس کی حتم کھاتے ہیں کہ "حتم ہے اس ذات کی جس نے بی آدم کورا رہیوں کے ذریعہ زمنت بخشی "واڑھی مودی محیل ہے اور یکی مردول اور عورتوں کے درمیان وجہ امتیاز ہے ، قرآن پاک کی

رَيْزِيْدُونِي الْحُلْقِ مَايشاء (ب١٣٠١٣) وہ پدائش می جو چاہے زیادہ کردیا ہے۔

کے متعلق ایک غریب تاویل یہ ہے کہ یمال زیادتی ہے مرادواڑمی کی زیادتی ہے او منت این قیس ایک عالم گذرے ہیں ان کی داڑھی نمیں تھی' ان کے تلافہ کتے تھے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے استاذ کے لیے داڑھی خرید لیں 'اگرچہ اس کی قیت ہیں ہزار احياءالعلوم جلداول

ہو' شریح قاضی کتے ہیں کہ اگر مجھے وس ہزار میں داڑھی ملے تو خرید لوں' داڑھی بری کیے ہو سکتی ہے' داڑھی ہے مودی تعظیم ہوتی ہے' اور لوگ اے صاحب علم اور صاحب شرف انسان سجھتے ہیں' مجلس میں اے بلند جکہ بٹھایا جا تا ہے' لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جماعت میں اے اپنا امام بناتے ہیں' داڑھی کی بدولت آ برو جمعنوظ رہتی ہے' کیونکہ جب کسی داڑھی والے کو کوئی براجملا کہتا ہے تو سب سے پہلے اس کی داڑھی کو ہدف طعن بنا تا ہے' اس خیال سے داڑھی والا خود ایسے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جن سے اس کی داڑھی ذریجے تھے ہیں کہ جنت کے مردداڑھی سے آزاد ہوں گے' لیکن حضرت ہا مدن برادر حضرت موئی ملیما السلام کے داڑھی ہوگی اور ناف تک ہوگی' اور یہ بھی کسی فعنیلت وخصوصیت کی بنا پر ہوگا۔

عشم: وا رهبوں کو اس طرح کترناکہ تمام ہال قدید تہ اور کیسال معلوم ہوں مور نیت بد ہو کہ عور تیں اس طرح کی دا رهبوں کو پند کریں گی کعب کتے ہیں کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں کے کدائی دا رهبوں کو کو تروں کی دموں کی طرح کول کتریں کے اور اپنے جو توں سے دراننیوں کی آوازیں نکالیں کے دین میں ایسے لوگوں کا کوئی حصد نہیں ہوگا۔

ہنتم: واڈھی میں اضافہ کرنا اور یہ اضافہ اس طرح ہو باہے کہ وہ بال جو کنیٹیوں سے رخساروں پر آجائے ہیں انھیں سرکے بالوں میں واغل کرنے کی بجائے واڑھی میں شار کیا جائے اور انھیں جڑوں سے آگے نصف رخسار تک لا کرواڑھی میں شامل کرلیا جائے 'یہ صورت بھی کموہ ہے 'اور صالحین کی ٹیئٹ کے مخالف ہے۔

بھتم: واڑھی میں لوگوں کو و کھانے سے لیے تھی کرنا۔ بھر فراتے ہیں کہ داڑھی میں دو معیبتیں ہیں ایک یہ کہ لوگوں کو و کھانے کے لیے تھی کرنا و مری یہ کہ اپنی بررگی کے اظہار کے لیے اے انجی ہوئے رہنے دینا۔

نم ودہم: واڑمی کی سیای یا سفیدی کو خود پندی کی نظروں ہے ویکنا 'یہ برائی مرف داڑمی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے ' ہلکہ دوسرے اعضاء بدن میں بھی ہو سکتی ہے ' ہلکہ تمام افعال اور اخلاق میں بھی یہ برائی پائی جاسکتی ہے۔

عاصل کلام بیہ ہے کہ زینت اور نظافت کے باب میں ہمیں اس قیر بیان کرنا مقصود تھا، تین مدیٹوں سے بارہ پنزیں مسنون پائی عمی ہیں 'ان میں پانچ کا تعلق سرسے ہے (ا) مانگ نکالنا( ۱ ) (۲) کلی کرنا (۳) ناک میں پائی دینا (۳) مو تجیس کترنا (۵) مسواک کرنا۔ اور تین کا تعلق ہاتھ اور پاؤں سے ہے (ا) ناخن تراشنا (۲) و (۳) الگیوں کے سروں اور جو ژوں کو صاف کرنا 'اور چار کا تعلق جم سے ہے (۱) بعل کے بال اکھاڑنا (۲) زیر ناف بال صاف کرنا (۳) خدنہ کرنا (۳) پائی سے استنجا کرنا۔ یہ سب امور احادیث میں وارد ہیں۔ (۲ ) ہم کمی اور جگہ اس موضوع پر تحفظ کریں گے۔

اس باب میں کیونکہ ظاہری جم کی طبارت پر تفتگو کر رہے ہیں 'نہ کہ باطن کی 'اس لیے بھتر ہی ہے کہ جو پچھ عرض کیا گیا ہے ای پر اکتفا کریں 'اسے خوب یاد کریں گے 'اور یہ بھی ہتلا ئیں گے کہ ان پرائیوں کے ازالے کی تدبیر کیا ہے 'خدا کے فضل د کرم سے طبارت کے امراز کا بیان ختم ہوا۔اب نماز کے امراز کا بیان شروع ہوگا۔

"الحمدللهاولاو آخراوصلى الله على مخمدو المواصحابه وباركوسلم-"

27/4

<sup>(</sup>۱) عارى شريف من معرت ابن مهام كل روايت به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره الى ان قال ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه) (۲) ملم شريف من معرت عائد كل روايت به عشر من الفطرة قص الشارب و المفاء اللحيته والسواك و استنشق الماء وقص الاظفار وغسل البراجم وننف الابط وحق الحانة و المقاص الماء (الاستنجاء) قال مصعب و نسيت العاشرة الا ان تكون المضمضة ما رابن ياس كي رويات به من اصواء المياد انتاص الماء كم المضمضة مو الاختتان كم الفاء المياد انتاص الماء كم المضمضة مو الاختتان كم الفاء بين المناء عن المناء المناع بين المناع بين المناع بين المناع بين المناع المناع بين المناع المناع بين المناع المناع بين المناع المناع بين المناع بين المناع بين المناع بين المناع المناع بين المناع بين المناع المناع المناع بين المناع بين المناع بين المناع بين المناع المناع المناع بين المناع بين المناع المناع بين المناع بين المناع بين المناع المناع بين المناع بين المناع بين المناع بين المناع بين المناع بين المناع المناع بين بين المناع بين المناع بين المناع المناع المناع المناع بين المناع بين المناع بين المناع المناع

L

# كتاب اسرار القلوة

## نماز کے اسرار کابیان

نمازدین کاستون ایتین کا ثمرہ عبادات کی اصل اور اطاعات میں بھترین اطاعت ہے 'ہم نے اپنی فتنی کتابوں اور البیط الو سط اور برین میں اور بہت سے تاور فروع اور عجیب و غریب الو جرزمیں نماز کے اصول اور فروع بر نہایت بسطو تفسیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے 'اور بہت سے تاور فروع اور عجیب و غریب مساکل ان میں جمع کردیے ہیں 'آ کہ مفتی کے لیے ذخیرہ ہوں 'اور وہ بوقت ضرورت ان سے مستفید ہوسکے 'اس کتاب میں ہم صرف وہ فلا ہری اعمال اور باطنی اسرار بیان کرتے ہیں جن کی ضرورت راہ آ فرت کے ساکین کو پیش آتی ہے 'نماز کے مخلی معانی و اسرار 'خشوع 'خضوع 'نیت اور اخلاص و غیرہ موضوعات پر ہم تفسیل سے تعین کے 'یہ وہ موضوعات ہیں جن پر فقهاء اپنی کتابوں میں موقت نہیں گئی ہوں کا ہری اعمال کی فضیات (۳) نماز کے باطنی میں موقت کے بیاری اعمال کی فضیات (۳) نماز کے باطنی افعال کی فضیات (۳) نماز کے باطنی مسائل جن میں لوگ آکٹر بیٹلا رہتے ہیں (۷) نوا فل وغیرہ۔

بهلاباب

## نماز 'سجدہ 'جماعت اور اذان کے فضائل

اذان کی فضیلت : انخضرت صلی الله علیه وسلم ارشاد فراتے ہیں -

ائن می اوری قیامت کے دن مشک کے سیاہ ٹیلوں پر ہوں گے 'نہ انھیں حساب کا خوف ہوگا 'اور نہ کمی طرح کی است ہوگا و و نہ کہ کا دیا ہوں گے 'نہ انھیں حساب کا خوف ہوگا 'اور نہ کمی طرح کی دہشت ہوگا ، وہ ان امور سے فارغ کر دیئے جائیں گے جن میں لوگ جٹلا ہوں گے 'ایک وہ فض جس نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک پڑھا اور لوگوں کی اس حال میں امامت کی کہ وہ اس سے خوش تھے ' دو سرا وہ فخص جس نے مجہ میں اذان دی ' اور محض اللہ کی رضاجو کی کے لیے لوگوں کو اللہ کی خوش بھلا ہوا لیکن تلاش رزق نے اسے آخرت کے لیے عمل کرنے ہے میں دکا۔

ســـ ين المؤذن جن ولا أنس ولا شنى الا شهدله يوم القيامة (عارى- الرسعة)

ر سید بن انسان اوردوسری چیس جو بھی مؤون کی اوان کی آواز سیس کی قیامت بی اس کے لیے کوابی دیں گا۔ سے پدالر جامن علی راس المونن حتی یفر غمن آذانه (طرانی اوسا-الن)

احياء العلوم جلداول

24

حياء العلوم جلد اول مع

الله تعالی کا ہاتھ اس وقت تک مؤذن کے مریر رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنی اذان سے فارغ نہ ہو جائے۔ بعض مغسرین کی رائے ہے کہ بیر آیت کر ہے۔

وَمَنْ احْسَنُ قُولِا مِّمَنْ دِعَا الى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا (ب٢٠١٠١٦)

اوراس سے بہتر کس کی بات ہو عتی ہے جو (لوگوں کو) فقد ای طرف بلائے اور (خود بھی) نیک عمل کرے۔ مؤذنوں کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔۔۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

اذاسمعتم النداء فقولوامثل مايقول المؤذن (عارى ممرابسية)

جب تم اذان سنوتووه الغاظ كوجومودن كتاب

اذان کے جواب میں وی الفاظ دوہرانا جو مؤذن کے ایک امر متعب ہے ، مرجب وہ حَتی عَلی الصّلوة (آؤنمازی طرف) اور حَتی عَلی الصّلوة (آؤنمازی طرف) کے تو شنے والے کوید الفاظ کنے جائیں لا حول ولا قرق الاباللہ قَدْقًا مِتِ الصّلوَّ (نماز قائم ہوگئ) کے جواب میں کہنا جاہیے:۔

أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَذَامِهَا مِأَدَامَتِ السَّمْ وَاتْ وَالْأَرْضَ-

مدااے قائم ووائم رکھے جب تک زمین و آسان ہاتی رہیں۔

فجرى اذان مى جب موذن كے الصّلوة كئير من النّوم المادنيدے برم) وكمنا جاہيے صلقت وبررت (تر الله كا اور خوب كما) اذان خم مولے ك بعديد دعاير منى جائے۔

اللهُمْ رَبُ هُذَ هِ اللَّعْوَ وَالتَّامَةَ وَ الصَّلُو وَالْصَلُو وَالْفَائِمَةِ آتِ مُحَمَّد الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالْفَائِمَةِ آتِ مُحَمَّد الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالنَّالَةِ مُعَادَ وَالنَّذَ حَمَّدُ وَالَّذِي وَعَذَ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

سعیدابن المسب فراتے ہیں کہ چو تحض جگل میں نماز پڑھے تواس کے دائیں اور ہائیں جانب ایک ایک فرشتہ نماز پڑھتا ہے اور جو نماز کے ساتھ اذان اور تحبیر بھی کمد کے تواس کے پیچے پہاڑوں کے برابر فرشتے نماز اواکرتے ہیں۔

فرض نمازي نضيات : الله تعالى فرات بين

إِنَّ الصَّلاَّةُ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينِ كِتابا مَوْقُوْتا (ب٥٠١٣) مع ١٣٠١)

ينيع نمازملمانون رفرض باوروت كماتو معددب

فرض نمازی فغیلت کے متعلق المخضرت صلی الد علیہ وسلم کے بچو ارشاوات حسب دیل ہیں:

المخمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاءبهن ولم يضيح منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له ان يدخله الجنة ومن لم يات بهن فليس له عندالله

عهدانشاء عنبموانشاء ادخلمالجنة (ابوداؤد نالى ماده)

پانچ نمازیں ہیں جنیں اللہ نے بندوں پر فرض کیاہے 'پس جو کوئی یہ نمازیں اداکرے 'اور ان کے حق کو معمولی سجھ کران میں سے پکھ ضائع نہ کرے تو اس کے لیے اللہ کے زدیک مبد ہوگا کہ اسے جنت میں داخل کرے 'اور جو مخص انھیں اداکرے اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہوگا' چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو اسے جنت میں داخل کرے۔

٢-مثل الصلوات الخمس كمثل فهرعنب غمر بباب اجدكم يقتحم فيه كليوم

احياءالطوم جلداول

خمس مرات فما ترون ذلك يبقى من درنه؟ قالوا للاشئى قال صلى الله عليه وسلم فان الصلوات الخمس تذهب الننوب كما يذهب الماء الدرن

(مسلم-جابرابن عبدالله)

پانچوں نماندں کی مثال ایس ہے جیسے تم میں سے کسی کے دروازے پر نہایت شیرس پانی کی نبر ہو اور وہ اس میں ہر روز پانچ مرتبہ طسل کر نا ہو' تم ہتلاؤ کیا اس کا میل باتی رہے گا؟ عرض کیا: پچھ بھی نہیں! فرمایا: پانچوں نمازیں گناہوں کو اسی طرح دور کرتی ہیں جس طرح پانی میل کو دور کر تا ہے۔

ان الصلوات كفارة لمابينهن مااجننبت الكبائر (ملم ابوبرية) مازي ان كنابول كاكفاره بي جوان كورميان بول جب تك كدكيره كنابول عن جاجات

س-بيننا وبين المنافقين شهودا لعتمة والصبح لايستطيعونهما

(مالك سعيدابن الميب)

ہارے اور منافقین کے درمیان نماز عشاء اور نماز فجریں ماضری کا فرق ہے منافقین ان دونوں نمازوں میں نہیں آسکتے۔

هدمن لقى اللهوهومضيع للصلاة له يعبأ اللهبشى من حسناته (١) جوفض الله اس حال من مل كه وه نماز كاضائع كرنے والا بوتو الله اس كى نيكوں ميں سے كى كا عتبار نيس كرے گا۔

۲-الصلاة عمادالدین فمن ترکها فقدهدمالدین (یبی عم) نمازدین کاستون م بحس نمازچموری اسدوین کوممارکیا-

ع-سئل صلى الله عليه وسلم اى الاعمال افضل؟ فقال الصلاة لمواقيتها وسئل صلى الله عليه الله اين مسودًا)

آنخفرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا! سب سے اچھا عمل کون سے ہے؟ آپ نے فرمایا! متعین وقت پر نماز اوا کرتا۔

۸-من حافظ على الخمس باكمال طهورها ومواقيتها كانت له نوراً وبرهانا يومالقيامة ومن ضيعها حشر مع فرعون وهامان (امر'اين مان من) جم مخص نے نماز مخاند كى ان كے معين اوقات ميں طبارت كالمد كے ساتھ مخاطت كى اس كے ليے قيامت ميں أيك نور ہوگا اور ايك جمت ہوگى اور جم مخص نے نمازيں ضائع كيس اس كا حشر فرعون و بامان

مفتاح الجنة الصلاة (ابوداؤدا الميالي-جابر)

جنت کی تغی نماز ہے۔

لما افترض الله على خلقه بعد التوحيد احب اليه من الصلاة ولوكان شئى احب اليه منه التعبد بعملائكته فنهم راكع ومنهم سأجد ومنهم قائم وقاعد

<sup>(</sup>١) بو مدعث ان الفاظ عن نين في محرطران اوسل عن حعرت الن في رواعت عهد "أول ما يحاسب بدالعبد الصلاة"

احياء العلوم جلداول

الله تعالى نے توحيد كے بعد اپنے بندوں پر نماز سے زيادہ پہنديدہ كوئى چيز فرض نميں ك 'اگر نماز سے زيادہ اس كے نزديك كوئى دو سرى چيز محبوب تر ہوتى تو فرشتے اس كى عبادت كرتے (حالا نكه فرشتے نماز كے افعال ادا كرتے ہيں) ان ميں سے كوئى ركوع كرنے والا ہے 'كوئى مجدہ كرنے والا ہے 'اور كوئى كمڑا ہے 'كوئى بيٹھا ہے۔ (١١)

من ترک صلاة متعملافقد کفر (بزار-ابولدراواع) جس مخص نے جان بوجد کرنماز چوڑی اس نے مخرکیا۔

اس مدیث کا مطلب بیہ ہے کہ وہ مخص کفرے قریب پہنچ کیا کیونکہ وہ نماز چھوڑ بیٹھا' مالا نکہ نمازی دین کاستون' اور بقین کی بنیاد ہے' یہ ایسای ہے کہ کوئی مخص شہر کے قریب پہنچ کریہ کئے گئے کہ میں شہر میں داخل ہو گیا۔ مالا نکہ وہ شہر میں داخل نہیں ہوا گردا خل ہونے کے قریب ہے۔

الدمن ترک صلاة متعمدافقدبری من نمة محمد علیمالسلام (اجرویکی ام ایمن )

جس مخص نے جان بوجھ کرنمازچھوڑ دی وہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ سے نکل کیا۔

حضرت ابوہریہ فراتے ہیں کہ جو فض المجھی طرح وضو کرے اور نماز کے ارادے سے گھرے نکلے توجب تک نماز کی نیت کرے گا اس وقت تک نماز تی میں رہے گا'اس کے ایک قدم پر نیکی لکھی جائے گا'اور دو سرے قدم پر گناہ معاف کیا جائے گا' چنانچہ اگرتم میں سے کوئی تحبیر سے تو اسے دوڑ کرنماز میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں' زیادہ ثواب اس کو طے جس کا گھردور ہوگا' لوگوں نے بوچھا:اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا :قدموں کی کثرت کی ہنا پر ثواب میں اضافہ ہو تا ہے۔

سداولماينظر فيهمن عمل العبديوم القيامة الصلاة فأن وجدت نامة قبلت منهوسائر عمله وان وجدت نامة قبلت (اسماب سن مام الوجرية)

قیامت میں بندہ کے اعمال میں سب سے پہلے نماز دیکھی جائے گی اگروہ پوری ہوئی تواس کی نماز اور اس کے تمام اعمال قبول کرلیے جائیں مے 'اور اگروہ ناقعی ہوئی تو اس کی نماز اور اس کے تمام اعمال رو کردیۓ جائیں گے۔

سدوقال صلى الله عليه وسلميا اباهريرة مراهلك بالصلاة فان الله ياتيك بالرزق من حيث لا تحتسب

" الخضرت ملی الله علیه وسلم نے قربایا: اے ابو ہریرہ" اپنے اہل و عمال کو نماز کا تھم دو' الله تعالی ایسی جکہ ہے ہے رزق عطا کرے گاکہ حمیس اس کا کمان بھی نہ ہوگا۔

بعض علاء کتے ہیں کہ نمازی کی مثال ایس ہے جیسے تا جز عب تک تاجر کے پاس سرایہ نہ ہو اسے نفع حاصل نہیں ہو تا۔ فرض نمازیں دراصل راس المال ہیں عب تک کسی بندے کے پاس اصل نمازیں نہ ہوں اس وقت تک نوا فل بھی قبول نہیں ہوتے۔ روایت ہے کہ جب نماز کاوقت آ تا تو حضرت ابو بکڑلوگوں سے کہتے کھڑے ہوجاؤ 'اورجو آگ تم نے لگائی ہے اسے بجمادو۔ (اینی نماز کے ذریعہ مختابوں کا اڑالہ کرد)۔

<sup>(</sup>١) يدروايت ان الفاظ عن نسي في محراس كا الحرصد طراني عن جارات اور ماكم عن ابن مرس موى --

احياءالعلوم جلداول

سحیل ارکان کے فضائل : الخضرے ملی الله علیہ وظم آرٹناد قراعے ہیں۔

ممثل الصلاة المكتوبة كمثل الميزان من أوفي استوفى دان البارك فالها

فرض نماز تروازی طرح بے اجو بورادے گاہرائے گا۔

المتقال يزيدال قاشى كانت صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستوية كانهاموزونة (ابن البارك)

يزير رقاشي كيت بن كه انخضرت ملى الشعليه وسلم كي فمالا براير بقي كوا في اللي تقي

المالا والمتعالية ومان العالصلاة وركوعهما وسجودهما واحد وانمابين صلاتيهمامابين السماعو الارض الهالم الاالاسلانساري

مرى امت من نے دو آدى تماز من كون موسة من الله م) ان دونوں ك دكت اور جدم برابرين

مران دونول کی نمازول میں زمین و آسان کا فرق ایم

مرلا ينظر اللهيوم القيامة الى العبدلا يقيم صلبهبين ركوعه وسجوده (احر-(JAXI

الله تعالى تيامت ك دوزاس عدي كى طرف نسى ديكسي كيدو ركوع اور جود ك ورميان إلى بين سيدهي نهيل كرتاب

ه اماما يخاف الذي يحول وجهه في الصلاة ان يحول الله وجهه وجه حمار (ابن عدی - جابر)

جو مض نمازیں اپنا من محیرا ہے کیا وہ اس بات سے نہیں ڈر آکہ اللہ تعالی اس کاچرو کدھے کے چرب

ست برل دے۔

٧- من صلى صلاة لوقتها واسبغ وضوء ها واتم ركوعها وسجوتها و خشوعها عرجت وهي بيضاء مسفرة نقول حفظك الله كما حفظتني ومن صلى لغير وقتها ولم يسبغ وضوءها ولم يتمركوعها ولا سجو دها ولا نعشوعها عرجت وهي سوداء مظلمة تقول ضيعك الله كماضيعتني حنى اذاكانت حبث شاء الله لفت كما يلف الثواب الخلق فيضرب بها وجهه (طبراني في الاوسل-انس)

جس من فض في متعين وقت بر نماز ردمي الحجي طرح وضوكيا اور ركوع و جود تمل كي خشوع برقرار ركما اس کی فمازروش موکراور چرمتی ہے اور بید دعادی ہے کہ جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے اللہ تیری بھی حفاظت کرے اور جس نے غیروفت میں نماز اداکی اچھی طرح وضو پیس کیا اور نہ رکوع و سجود کھل کئے 'نہ خشوع كالحاظ ركماوه ساه موكراور چرمتى ب اوريد كهتى ب كدجس طرح تول جمع ضائع كيا ب الله تخفي بمى ضائع کرے ایساں تک کہ جب وہ وہاں پہنچ جاتی ہے جبال اللہ جاہتا ہے تو برانے کرے کی طرح لیٹی جاتی ہے اوراس کے مندر ماری جاتی ہے۔

عداسواءالناس سرقةالذي يسرق من صلاة «احر ما كمدايو قادة) چری میں سے براوہ مخص ہے جو ای نماز میں سے چوری کرے۔

احياءالعلوم جلداول

حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت سلمان فاری فراتے ہیں کہ نماز ایک پیانہ ہے جو بورا دے کا بورا لے کا اور جو اس میں کی کرے گاوہ جانتا ہے کہ اللہ نے کم تو لئے کے بارے میں کیاار شاد فرمایا ہے۔ (۱)

نماز باجماعت كي فضيلت : نماز باجماعت كي فغيلت كي سلط عن الخفرة ملى الله عليد سلم يركم ارشاوات حب ديل 

لقدمستان آمر رجلا يصلى بالتاس ثماخالف الى رجال يتخلفون عنها فاحرق عليهم بيوتهم (وفي رواية اخراي ثمانج الف الى رجال يتخلفون عنها فامريهم فتحرق عليهم بيوتهم وخرم الحطب ولوعلم اجدهم ايه يجدعظما سمينااومرماتين لشهدها يعنى صلاة الغشاء (بخارى ولمسلم الاعرية)

على يداراده ركميًا عول كد كمي مخض كم نماز يرجاف في كيدل كاور (خود) ان لوكون كي طرف جاول جو تمازیس نیس آئے اوران کے کموں کو آگ لگادوں۔ (دوسری روایت یس ہے) ہمیں ان لوکوں کی طرف جاول يو نمازين أين آسان عربي معلى كريكونول الكركونول الديد الناسك كر والديد والمراف عياس كى مخص كويد معلوم موكدا سے عدہ كوشت اور بكرى كے بائے لميں كے تودہ نماز (عشاء) ين ضرور آئے۔

MARTINE TO STATE OF CHILD CONTROL OF CHILD

جو مخص عشاءی نمازیں ماضربوا کویا اس نے آدھی رات تک عبادت کی اور جو میے کی نمازیں ماضربوا المراس من من المرابع والمرابع والمرابع

٨٠ من صلى صلاة في جماعة فقد ملاء نحر وعيادة-

جوباجامت نمازادا کریاہےوہ اینا بینہ ممادت ہے ٹر کرلتا ہے۔ (۲) سعید ابن المسیب فراتے ہیں کہ جن برس گذر کئے ،جب بھی مختلان اوان دیتا ہے میں خود کو مجاشی یا ماہوں ،محر ابن واسع كت بي كم عي ويل مرف عن جن عالم والما الك اليا عالى كدوب عن المران وجه مراه واست يرال آك ومرى رزق ملال جس میں می دوسرے کا حق نہ ہو " تیسری نماز باجماعت کہ جس کی فرد گذاشت جھ سے معان کردی جائے اور اس کی تنام نعيلين مير ولي مكول وي ما محمد معالمة المجارية الما الرايا والي مرة المعت كا نمالات الراغت كالعد لوگوں۔ یہ خاطب موکر فرایا کہ اس وقت فیطان میر ، ساتھ ساتھ الا یا تک گداس نے جھے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ میں دد سرے او کول سے افغال ہوں اس لے جی بھی المب نہیں کردن گا۔ حس امری کتے ہیں کہ ایے مخص کے بیجے نمازند يرموجوعلاء كيمان آمدورفت شركامو بنعي قرالي بن كريو فض علم كي بغيرادامت كاستعب سينالنا بياس ك مثال الي ے میں کی من سندر کیانی کا کا ای کا سا ای ایک ایک ایک ایک ایک است است است مان الدور الی کا الدور ما ترام فرات میں کہ ایک مرتبہ میری، نماز باجماعت فوت ہوگئ او کول میں مرف ابواسال ایے تے جنوں کے میری توبیت کی اور اگر میرالو کا مرحا تا تو

(م ا ) اس آیت کرد کی طرف آشارہ بعد ویول لگ مطفعین ( \* ) میدروایات مرفوع کیس نیس لیار عربی فیرے سید این المب سے اے A TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PARTY

احياءالعلوم جلدادل

دس بزارے زیادہ آدی تعزیت کے لیے آتے اور یہ اس لیے ہو آکہ دین کی معیبت دنیا کی معیبت سے مقاطع میں آسان سمجی جاتی ہے۔ ابن عباس کتے ہیں کہ جس مخص فے مؤدن کی آواز سی اور کوئی بوالی نمیں دوا عام اے اچھا کام نہیں کیا اور نہ اس ے اچھا کام لینا مقعود ہے ، معرت ابو ہر رہ کتے ہیں کہ لوگوں کے نکافران کی سے بالک کا کرور جائے یہ اس سے بمترے کہ لوگ ادان كو آواد سن اور مجد من نه أيس مهوان ابن مران مبديل افع الني و الماكدوك الدروم كريط مح بين فرايا: إنّا للبوقولة الكناور اجعون اس عامت في في المع محد مواق ي مؤمل ك مقالع من واد بدر به الخدر من السامليد

ن صلى ربعين يوما الصلوات في جماعة لا تفوته فيها تكبيرة الإحرام كتب اللهلمبراء تينيراء قمن النفاق ويراء قمن النال (تنك الن) جو مخص عاليس دن قماز باجماعت اس طرح برج كم تحييراولي مي فويد يد موتوالله اس كے لياده براتي

المتاع أيك نفاق برات اورايك دوزخ كي آك برات

ردایت میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہو گا تو کھے لوگ ایسے اعمیں کے کران کے جرب ستاروں کی طرح دیکتے ہوں گے۔ ملا تك ان معدي چيس كين تساري اعمال كيا تعي وه لوك كيس كي كدوب مم إذات كي آواز ين تع توضو كرك الحد جات تے ' پر کوئی دو سراکام ہمارے اور نماز کے درمیان رکاوٹ نہیں بنیا تھا ' بھر کھنا ہے۔ ایسے اسمیں کے جن کے جرے جاند کی طرح روش ہوں کے وہ لوگ فرشتوں کے موال کے جواب میں کے کہ بمونت سے پہلے وضور کیا کہ تے ہے ، کر کھے لوگ اسمیں ے جن کے چرے سورج کی طرح دوشن مول کے وہ یہ مثل کی سے کہ ہم محد عل کی کر اوان سنتے تھے دوایت عل ہے کہ اكابرسك كااكر تحبيراولي فرت موجاتي تويد لوك إيئ نعول برعمين بدن فن كريد يص الور يمام فرت موجاتي قرسات مدرمن

ر فضيلت : المخضرة ملى الله عليه وسلم فرات بن

دماتقرب العبدالي اللبشي افضل من سجود جفي (ابن بارك من ابن مي) بندہ کی چڑے اللہ کا تقرب ماصل نہیں کر آجو ہوشیدہ مجدے سے اصل ہو۔

المامن مسلم يسجد للهسجدة الأرفعة اللهبها درجة وحطم عنه بهاسية (ابن ماجه-عباده ابن السامت)

جو مسلمان الله كے ليے محدہ كرتا ہے اللہ اس كے اليك مجدے كى وجہ مسلمان الله كا الكيك ورجہ بياما تاہے اور

ایک گناہ کم کردیا ہے۔ سد ایک روایت میں ہے کہ کمی مخص نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مرض کیا: یا رسول اللہ! میرے لیے دعا فرمائيے! اللہ تعالی مجھے ان لوگوں میں سے بتائے جن کے لیے آپ کی شفاعت ہوا اور جنب میں آپ کی رفاقت کھیٹ کرے ارشاد فرایان اعنی بکشرة السجود (ملم-ربعیداین کعب اسلی) توجدول کی کوت سے میری موکر م اقرب ما يكون العبد من الله تعالى ان يكون ساجك (سلم - الامرية)

بغده الله تعالى ساس وقت زياده قريب موتاب جنب و محب والمراف الأموا اس آیت کریمہ کے بھی می معنی ہیں۔

ادر محده كراور قريب بو

احياءالطوم جلداول

قرآن پاک میں ہے۔

سينماهُمُون وُجُومهِ مِن أثَر السُّجُود (١٣٠/١٣)

ان كے آفار اوجہ با فير محدد كان كے جمول مالان بن-

اس آیت میں مجدے کے اگرے بعض حفرات و فہار مراد کیتے ہیں ہو ہمدے راک جاتا ہے ابیض حفرات کہتے ہیں کہ اثر سے مراد اصفاع وضوی سے مراد اصفاع وضوی سے مراد افغاع وضوی میں کہ اس سے مراد اصفاع وضوی روفنی ہے۔

المخضرت ملى الله عليه وسلم فرات بي

اذا قراابن آدم السجلة فسيخد اعتزل الشيطان يبكي ويقول ياويلا المر هذا بالسجود فسجد فله البعنة و امرت انا بالسجود فعصيت للى النار (ملم الامرة)

جب المنز آدم مجده كى آيت الدوست كرناب اور مجده كرنائ وشيفان الك بث كردو لكناب اور كنا ب بائ معينت ابن آدم كو مجلن كا علم كياكيا ويمر المبود بوكيا اور اس جنت ال كن اور بھے مجدوں كا تحم مواقة على في فافرانى كى اور چھ دون فرنسي بولى۔

خشوع كى نضيات : الله تعالى فرات بين

د اقِم الصَّلُوةُ لِذِكْرِي (ب١٠٠١م١٠عه)

ميري ي اومي فماز ردها كرو-

ا وَلاَ تُكُنِّمِنَ الْعَلْقِلِينَ (بِهُ رَاهِ أَيْتُهُ وَالْ

اورعا فلين يس عمت مو

س-وَلاَ تَقَرَبُواالصَّلاَ اَوَأَنْ مُسُكَّارِي حَتَى تَعْلَمُوْامَا تَقُولُونَ (ب٥٬٩٠ آيت) اے ايمان والوم نمازك پاس بى الى طابع مى معتباؤكد مَم نفع مَن عويال تك كه مَم تَعَظَّلُوكه مندے كيا كتے ہو۔

اس آیت میں لفظ "سکاری" کی بعض معزات نے یہ تغیری ہے کہ غم کی زیادتی ہے بد حواس ہوں ابعض معزات کتے ہیں کہ محبت کے میں کہ محبت کے میں کہ سکاری" سے طاہری نشے میں مہوش لوگ مراد ہیں اس میں ونیا کی مجت کے محبت کے میں مسلم محبت کے میں میں ونیا کی مجت کے میں میں دنیا کی مجت کے میں میں دنیا کی محبت کے میں میں میں دنیا کی محبت کے میں میں دنیا کی میں دنیا کی میں دنیا کی میں دنیا کی میں میں دنیا کی دنیا کی میں دنیا کی میں دنیا کی میں دنیا کی دنیا کی میں دنیا کی میں دنیا کی دنیا کی میں دنیا کی میں دنیا کی دنیا کی تعریب کے دنیا کی میں دنیا کی دنیا کی دنیا کی دنیا کی دنیا کی دنیا کی میں دنیا کی دولیا کی دنیا کی در دنیا کی دنیا کی دنیا کی دنیا کی دنیا کی دنیا کی دار کی دنیا کی دنیا کی دنیا کی

احياء العلوم جلداول

نے رہی تنبیہ کی تی ہے کیونکہ علمت بیان کی گئے ہے کہ جب تک تم بدنہ جان او کہ کیا گرد دہے ہو اس وقت تک نمازے کیے کڑے نہ ہو 'بت سے نمازی ایسے ہوتے ہیں جو نشہ نہیں کرتے لین اضیں اس کی خیر نہیں ہوتی کہ انحول نے نماز میں کیا پڑھا تا خشوع و خضوع کی فضیات پر انخضرت صلی اللہ جلید وسلم کے یہ ارشادات کرای والات کرتے ہیں نہ

اد من صلى ركعنين لم يحدث نفسه فيهما بشي من الدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه

ويحط كتاه بخش دسية جائي كسد ١)

الماالصلوة تمسكن و تواضع و تضرع و تباوس و تنادم و ترفع يديك فتقول اللهم اللهم فمن لم يفعل فهي ختاج (تنى فاللهم اللهم فمن لم يفعل فهي ختاج (تنى فاللهم اللهم في اللهم

نماز مرف مسكنت واضع ووزاري معدت فف المامس اور جرابات افياكريد كما ديدا

اعالله عوايانه كراس كالمازة قص

کی آسانی کتاب میں اللہ رب العرب کاریا وشاد موجود ہے کہ میں ہر فعاز پڑھنے والے کی قماز قبول نہیں کرتا ، الکہ اس مخص کی نماز قبول کرتا ہوں ہو میری عظمت کے مقابلے میں قواضع افتیار کرے 'لوگوں کے ساتھ تکبرے پیش نہ آئے اور بھوگ فقیرکو میری دضاجوتی کے لیے کھانا کھلائے! ایک مدید میں ہے۔

انما فرضت الصلوة ولمر بالحج والطواف واشعرت المناشك لا قالمة ذكر الله تعالى فاذالم يكن في قلبك المذكور الذي هو المقصود والمبتغي عظمة ولاهيبة فما قيمة ذكرك (الإذارة والاي مالات)

نماز فرض کی گئے ہے 'ج اور طواف کا بھم ویا گیاہے وو مرے ارکان ج ضوری قرار دیے مے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے پس اگر تیرے دل میں نہ کور لین اس کی معلمت و بیب نہ ہو ہو اصل معسود و مطلوب ہے تو تیرے ذکر کی کیا تیت ہے؟

آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے ايک فخص کو ومين فرمائي ا

واذاصليت فصل صلاقمود عد (اين احد الايب الماري مام سيدين الدواص)

جبة نماد يرمع ورضت مداح واسكى من فالريد

مطلب بیا ہے کہ اپنے ننس' اپنی خواہش ہے رخصت ہو کر تماز پڑھ 'اوراپ موٹی کی ہارگاہ میں حاضری دے۔ جیسا کہ اللہ نافی ارشاد فراتے ہیں نہ

يَّالَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلِي رِبِّكَ كَلْحَافَمُ لَا قِيْعِ (بَ مُنْ الْعَادِ)

اے انسان واپنے رب کے پاس مینجے تک کام میں کوشش کردہا ہے۔ مجر (قیامت میں) اس (کام) کی جراء پانے گا۔

ایک جگه فرمایا کمایت

واتَّفُو اللَّهُوَاعْلُمُو النَّكُمْ مُلَاقُونُ (ب٢٠ ١٣) المت ١٢٠) الما الله تعالى عند المن المراه الما الله تعالى عند المراه المراه الله تعالى المراه المراع المراه المراع المراه ا

آمخضرت صلی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

( 1 ) یہ روایت ان الفاظی صل این افیم سے این آئی شید نے روایت کی ہے مطاری وسطم بی مان کی روایت ہے ، عمراس کے شروع میں کھ الفاظ زیادہ بین اور اس میں بششی من الدنیانیں ہے۔

احياءالعلوم جلداول

من لم تنهه صلاته عن الفحشاء المنكر لميز دد من الله الابعداد (ملى بن معدد من الله الابعداد)

جس مخض کواس کی نماز فش اور برائی سے بدارد ک سے وواللہ ے دوری ہوتا رہے گا۔

نماز مناجات کا نام ہے تھا کہ میں ہے کہ خفلت کے ساتھ مناجات پائی جائے؟ ابویکر بن عبداللہ نے لوگوں سے کہا کہ اگر تم اپنے آقا کے پاس اس کی اجازت کے بغیر جانا جاہو' اور کمی واسطے کے بغیراس سے تفتگو کرنی جاہو تو یہ ممکن ہے 'لوگوں نے کہا! یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا: کمل وضو کے ساتھ محراب میں کوڑے ہو جاؤ' اجازت کے بغیر آقا کی بارگاہ میں جا ما تھ محراب میں کوئی دریو۔ نہ ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہے۔ سے مناجات شروع کردد' درمیان میں کوئی ذریعہ نہ ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہے۔

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدثنا و نجدته فاذا حضر تالصلاة فكانه لم يعرفنا ولم نعرفه (المرين في المعنام مرددين فند)

رسول الله مسلی الله علیه و سلم جمعت منظوکیا کرتے تے اور ہم آب سے کنظوکیا کرتے تے ، محرجب نماز کا وقت آجا باتواپ الکتا کہ کویا آپ جمیس نہ جانے ہوں اور جم سب آپ کونہ جانے ہوں۔

ایک مدیث یں ہے۔

لاينظر اللمالى صلاة لا يحضر االرجل فيهاقل مع دينه

الله تعالی ایمی نماز پر معوجہ نمیں ہوتاجی میں آدی اسے بدل کے ساتھ اناول ایمی حاضرند کرے۔ (۱)
حضرت ایرائیم خلیل الله علیہ السلام جب نماز کے لیے کرتے ہوئے تھے ان کے دل کے اضطراب کی آواز دو میں کے فاصلے
سے سی جاسمتی تعی سعید توقی جب نماز پڑھتے تو ان کے آنسو کالوں سے واڑمی کے بالوں کو ترکرتے ہوئے گرتے رہے تھے۔
انحضرت صلی الله علیہ وسلم نے ایک مخص کو دیکھا وہ نماز میں ای واڑمی ہے کھیل رہا ہے ' کہ نے ارشاد فرمایات

لو خشع قلب هذا الخشعت جوارجه (ایم تزنی الدیرو) اگراس محص کے دل میں خشوع ہو آاواس کے اعضاء بمی خشوع کرتے۔

احياءالعلوم جلداول

کر دیا۔ اہام زین العابدین کی وضو کے وقت بھی کیفیت ہو جاتی تھی جھروالے پوچھے وضو کے وقت آپ کو کیا ہو جا آ ہے؟ فراتے کیا تم لوگ جانتے نہیں ہو کہ جھے کمن کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔

معداورنمازي جَلِه كي فضلت ؛ الله تعالى فراية على المارية المار

وی آباد کر آب الله کی مجری جوالله براور بوم آخرت برایمان الیا-

المخضرت ملى الله عليه وملم فراتح بي

د من بنى للموسحداً ولوكم فحص قطاة بنى الله لمقصر افى الجنة (اين اجد ماية عاري وسلم مان المقا

جو مخص الله كر الي الي مير بنائي مل والمح قطاة (قلاد كوت ما ياك رهما في ندوك) (حرم) كم كونسا كرياري كون دوالله وخواج الي كالي اليك على بنائد كال

عد من الف المسجد الفعاللة تعالي (طراف-الاسية) . و من مور عب كرنا ب الله اس في مهت كرنا ب

برس بدے باریک براہد کا انداز انداز

ر بناری و مسلم ایو قارق ( ) دب تریس سے کوئی سویل واظل موقوا سے چاہئے کہ جینے سے پیلے دور کعت نماز زھ لے۔

جب مين عالى موعل والمرابع الما الموادات عاصلا له يصف المائدة المائدة

مجدے پروی کی نمازمجدے علاوہ نہیں ہوتی۔

هدالملائكة تصلى على احدكم ماذام في مصلاه الذي يصلى فيه تقول اللهم صلى عليه الله ما اللهم صلى عليه الله ما اللهم المربحات ويخرج من المسجد ( عابي مربة )

ملا کھ تم میں سے ایک پر اس وقت تک رحمت بھیج رہتے ہیں جب تک کہ وہ اس میکہ رہے جہاں نماز پر حتا ہے ' فرضتے کہتے ہیں : اے اللہ اس پر رحمت ہو 'اے اللہ اس پر رحم کر' الی اس کی بخش فرما' بشر ملیکہ نمازی ہے وضونہ ہوجائے یا مجدے باہرنہ آجائے۔

۱- یاتی فی آخر الزمان ناس من امتی یاتون المساجد و یقعدون فیها حلقا حلقادکر همالدنیا و حب الدنیالا تجالسوهم فلیس للبه محاجة (۱۲ مام-۱نرم) آخری دانی میری امت میں ہے کو لوگ ایے ہوں ہے جو مجدوں میں پنجیں کے اور طقع ماکر پیٹر جاتیں کے وہ دنیا اور دنیا کی مجب کا ذکر کریں گے ، تم ایے لوگوں کے ماتھ مت پیمنا اللہ کو ایے لوگوں کی ضورت ہیں ج اس محضرت ملی اللہ علید وسلم فراتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک جس کا بوں میں فرایا ہے:

ان بیوتی فی آرضی المساجد وان زواری فیها عمارها فطویی لعبد تطهر فی بیته 'ثمرزارنی فی بیتی فحق علی المزور ان یکر مزائره (ایوم ایر مین)
میرے گرزشن میں مجدیں میں اور جھ سے الماقات کے لیے آنے والے وہ میں جو ان کو آباد کریں ' خوشخبری ہواس فض کے لیے جو اپنے گرمی پاک ماف ہو کر جھ سے الماقات کے لیے میرے گر آتے اس صورت میں مزور (جس کی زیارت کی جائے) کا فرض ہے کہ وہ زائر (الماقات کے لیے آنے والا) کی تنظیم

۸-اذارایتمالر جل بعتادالمسجدفاشهدوالمبالایمان - (تفی ماکم ابوسعیر) جب تم کی فض کودیموک وه مجر کاعادی می واس کے ایمان کی کوائی دو-

سعید ابن المسبب کتے ہیں کہ جو مض مجر میں بیٹے وہ اللہ تعالی کا ہم تھیں ہے اس کے لیے بہتریہ ہے کہ وہ خرکے علاوہ
کوئی بات نہ کرے کی یا بھی کا قول ہے کہ مجر میں بات کرنا نیکیوں کو اس طرح کھالیتا ہے جس طرح چیائے گھاس کھالیتے ہیں
خون کتے ہیں کہ اکا برین ساف کا خیال تھا کہ تاریک راہے میں مجرکی طرف جانا جنت کو واجب کرتا ہے۔ الس ابن مالک کہتے ہیں
کہ جو مخص مجر میں ایک چراخ جلائے اس کے لیے ملا تھا تھا موٹ کو اٹھانے والے فرشتے اس وقت تک وعا کرتے رہتے ہیں جب
تک وہ چراخ جانا رہتا ہے معرف علی کرم اللہ وجہ فرائے ہیں کہ جب اوری حرجاتا ہے قو زمین میں اس کے نماز پر معظ کی جگہ اور

آسان كى طرف عمل المن كى جكد اس بردو تى بعد جرات المنظريات المنظري

حضرت ابن عباس سے بیں کہ مرف والے نماؤی پر ایس جائی ہونے تھا دو تھا دو تی ہے۔ مطا خراسائی کتے ہیں کہ ہو فض قطعہ زمین پر بجدہ کرتا کے قیامت کے دوزوہ قطعہ زمین اس کی کوائی دیا ہے اور جس دن وہ فض مرتا ہے اس پر دو تا ہے۔ انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ جس قطعہ زمین پر کوئی نماز پڑھی جاتی ہے وہ اپنی آس پاس کی زمین پر فوکر تا ہے۔ اور ذکر الی کی خوشخری زمین کے ساتویں طبقوں کے آخری حصد تک پہنچا تا ہے اور جو فیش کوڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے زمین اس کے لیے آواستہ کردی جاتی ہے۔ #A

احياءالطوم جلداول

کتے ہیں کہ لوگ جس جکہ تم بیں می کودہ جکہ ان تم سے والد اور معدد کی داکر ہے والد در بھی ہے۔ دو سراباب

## نمازك طابري اعمال كى كيفيت

تحبیر تحریمہ سے پہلے اور بعد میں : جب نمازی وضوسے بدن مکان اور کیڑوں کو نجاست سے پاک کرنے ہے فارخ موجات اور ناف سے زائو تک اپنا سر و حالت ہے قاصلہ موجات اور ناف سے زائو تک اپنا سر و حالت ہے قاصلہ کر سے وہ فول پاؤں کے درمیان فاصلہ رکھتا ہے وہ فخص سمجمد اور سے وہ نول پاؤں کے درمیان فاصلہ رکھتا ہے وہ فخص سمجمد اور سے ایک مدیث میں ہے۔

نهی النبی صلی الله علیه وسلم عن الصفی والصفاد آخضرت ملی الله علیه وسلم نے منن اور مفادی مع فران سے اس رسکے معن بین دونوں یا دل ہور لیا۔ جیسا کہ اس آعت میں بھی معن مراویوں ت

معرب مي ين دون بادن و ثانا- بيماكداس آعدي بي معي مرادين ته مقرنين في الأصفاد (ب٣٠ ر٥٠ المدين)

اور مفن کتے بی کر آیک باول پر ندردے کردو سرول باول کو تو ماکر ایا جائے قرآن باک میں ہد۔ اَلْصَافِنَاتُ الْحیاد (ب۳۳٬۳۳)

کم اور گفتہ سیدھے رہنے جا بین سرکو چاہے سیدھا رہنے دے اور چاہے تہ ہے جکالے بھکالینا زیادہ اچھاہے ہی کہ اس سے قاضع کا اظہار ہوتا ہے اور نظر بھی رہتی ہے۔ قمالای نظرجائے نماز نہ ہوتو کی دیوار کے قریب کمڑا ہو یا اپنے چادول طرف خطر تھنے لے باکہ نگاہ کا فاصلہ کم ہوجائے اور فکر جمعے رہے اگر نگاہ جائے نماز کے اطراف سے کیا خطرے تجاوز کرنے تو اے دوکنا چاہیے ہے تی قرام کوئی تک رہنا چاہیے۔ اس دوران کی چزکا دھیان نہ ہو جب قبلہ رخ ہو کر بتلائے ہوئے طرفتہ رکم اہرجائے تو شیطان طمون کو بھگائے کے قبل اعتو دیسر سالتا اس برجے ہم تھی ہے اور اگر سے تو اور اگر سے مقان کی تھی ہے اور اگر سے تو اور اگر سے تو اور اگر سے تو اور اگر سے تو افل تھی کہ اور اگر سے تو افل تھی کہ اور اگر سے تو اور اگر تا ہوں۔ اس میں لفظ اوا ہے تھنا تو فرض دور سے تو افل تھی دیس دور سے تو افل تھی دیس کا دو سے تو افل تھی دیس کی ان الفاظ تو محمل تذکیر (یا دولانے) کے لیے ہیں اور یہ مال میں دہیں تو نوان میں نیت موجود ہے۔

(۱) رزین نے اس روایت کو ترزی کی طرف منسوب کیا ہے ، محرجھے یہ روایت ترزی میں نسی لی۔ (۲) وولوں شانوں تک ہاتھوں کو اٹھانا ابن عرق سے بخاری ومسلم میں اور کانوں کی لو تک اٹھانا 'ایو واکو میں واکل ابن جڑے اور کانوں کی چوٹی تک اٹھانامسلم میں الگ ابن الحویرے سے معتول ہے۔

أحياء العلوم جلداول

قائ ؛ عبر قرر كادر قار فرق تن المراكر كالعديد والإفرائي به المراكات المراكبة والمراكبة والمركبة والمر

صلایی و سندی و مسحی و معین در این ای طالب) افتر بت بواج بوانی بن آور زاده نعرف الله کے بے باور الله کی آئی ہے می و شام میں نے آنا من اس کی طرف کیا جس نے جمان و میں بیائے "اس حال میں کہ میں ایرائیم حقیف کے دین پر موں بے شک میری نماز "میری عبادت میرا مرفا" اور جیناست اللہ کے لیے بچو رب العالمین ہے ، جس کا کوئی شریک

(۱) اختاف کے زدیک بات ہے کہ اور اس مت ہے (الدر الحار الله ملی اس دوا محتار باب صفة الصلوة ج ۲۰۰۳ (ا) البتدوا می التھ کو باشی باتھ کو باتھ کے ایک سے کے جائز کے ایک باتھ کے ایک باتھ کے ایک باتھ باتھ کے اور است کی دواجہ بر محمد کا جو باتھ ہور دیا ہی مورت ابوداؤد میں ابو حمد سے محتول ہے۔ (دوا محتار باب صفحة الصلوة من 20 اور است اور اور است اور اور است اور اور است اور است اور است اور است اور است اور است اور است اور است اور اور است اور اور است اور است

احياءالغلوم جلداول

الی و پاک ہے من تیری حرکے ساتھ پاک بیان کر آبوں۔ برکت والدعت توقیام بوی ہے تیری شان مولی ، معبود نمیں ہے تیری شان مولی ، معبود نمیں ہے تیرے سوا۔

احياءالعلوم جلداول

الله الفيافية المنتوعان المنتوعان المنتوبة والمنتوبة وا

اے اللہ اسم کو بھی ہوائی فرما ان لوگوں کی طرح جن کو تو ہے ہدایت فرمائی اور عافیت نعیب فرما ان کی طرح جن کو تو ہے ہدایت فرمائی اور مارے لیے برکت مطافر ما ان جنوب میں جو تو ہے مطاکیں اور اس شرہے ہمیں بھا جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے۔ بہ شک تو فیصلہ کر آ ہے۔ تحقیر فیصلہ منسی کیا جا آ۔ بہ شک وہ دلیل نمیں ہو تا جس کا تو دوست ہوا ور وہ خزت نمیں یا آجس ہے تو ہو فیمی کرے میں کہا ہا آ۔ بہ شک وہ دلیل نمیں ہو تا جس کا تو دوست ہوا ور وہ خزت نمیں یا آجس ہے تو ہو فیمی کرے اللہ اے ہمارے رب تو پاک ہے اور بلند ہے۔ ہم تھے ہے منفرت ہا ہے ہیں اور تو بہ کرتے ہیں۔ نبی کریم پر اللہ مغرب تازل ہو اے اللہ ہمارے مومن مردول آور مومن عورتوں کی مسلمان عورتوں آور مردول کی منظرت قراء ان کے دلوں ہیں محبت ڈال ہو اس کے دلوں ہیں مسلم فراء اپنے آور ان کے آپس کے جھڑوں میں مسلم فراء اپنے آور ان کے وہوں کی بھڑیں ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ رسولوں کی بھڑیں ہیں اور تیرے دوستوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ اب اللہ اسلام کی اور مسلمانوں کی مدو فرما اور ان کے وہوں اور ان کے وہوں کی بودو فساری آور مشرکین کو ذیل و خوار ہیں۔ اب اللہ ان کا شرازہ مجھروے اور ان سے اسحاد کو یارہ یارہ کردے۔ ان کے درمیان اختلاف پیدا کردے سے اللہ ان کا شرازہ مجمورے اور ان سے اسحاد کو یارہ یارہ کردے۔ ان کے درمیان اختلاف پیدا کردے سال کا ذرائ کو فرم علود فرود کی طرح ہوا کسکردے سے اللہ ان کی ایس کی فرم علود فرود کی طرح ہوا کسکردے سے اللہ ان کی ایس کی فرم علود فرود کی طرح ہوا کسکردے سے اللہ ان کی ایس کا فرم ہوتہ تیرے غلے نہیں بھاتا۔ اسکا فلد ان کی ایس کا فرم علود فرود کی طرح ہوا کسکردے سے اللہ ان کی ایس کی فرم اور تیرے خورے کی اس کا کسکردے سے اللہ ان کی ایس کی فرم علود فرود کی طرح ہوا کسکردے سے اللہ ان کی ایس کی فرم علود فرود کی طرح ہوا کی کسکردے سے اللہ ان کی ایس کی فرم علود فرود کی طرح ہوا کی کسکردے سے اللہ ان کی ایس کی فرم اور تیرے خور کسکردے سے اللہ کی دور کی خور کی کسکردے کی کسکر

اوراقد ارکے شایان شان ہو۔
سیرہ : پھر بھیر کہتا ہوا ہورے کے لیے تھکے اس کے گئے نشن پر شیکے اور کھی ہوئی پیشان 'ناک اور ہتیلیاں زمن پر رکھے۔ چھکے
کے وقت اللہ اکبر کیے۔ رکوع کے علاوہ کی موقع پر ہاتھ المحاکم بھیرند کے۔ سب سے پہلے گئے زمن پر تکنے چاہیں۔ بعد میں
دونوں ہاتھ زمین پر رکھ جائیں۔ آخر میں چہواور ناک بھی زمین سے ملنی چاہیے۔ کہنیوں کو پہلوسے بلیکوہ رکھے۔ عورتی اپن
کہنیاں پہلوسے ملاکر رکھیں۔ پاؤں کی انگلیاں پھیلائے۔ عورت ایسانہ کرے۔ بحدے میں بیٹ کو رانوں سے جدار کھے اوردونوں
رانوں کو ایک دو سرے سے الگ رکھے۔ عورت بیٹ کو رانوں سے اور ایک ران کو دو سری ران سے ملاکر بعدہ کر سے۔ ہاتھوں کو

شانوں کے بالقابل زمین پر رکھ۔ انگیوں کو پھیلائے محرود انگیوں کے درمیان قاصلے کی ضورت نمیں بلکہ تمام انگیوں کو اللہ کے اگر انگوں کو ملائے۔ اگر انگوفے کو نہ طاسے تو کوئی حرج بھی نہیں۔ اپنے ہاتھ زمین پر اس طرح نہ جھائے جس طرح کا بچھا یا ہے بلکہ کمنیوں کو زمین سے دور رکھ۔ زمین سے طاکر رکھے کی ممانعت مادید میں وارد ہوئی ہے۔ (بخاری و مسلم المرابی) ہو۔ تین بارے زیادہ کرتا ہوا افعات اور الحمیمان سے بھر جائے ان از بڑھ رہا ہو۔ اگر اہام ہو تھی مرتبہ سے نیادہ نہ ہے۔ پھر اپنا مر بھیر کتا ہوا افعات اور الحمیمان سے بیٹھ جائے۔ اس طرح کہ بایاں پاؤی بچھا ہوا ہوا ور الحمال کرتا ہوا ہو۔ اپنے دونوں ہا تھوں کی انگلیاں محصول سے مصل دونوں رائوں پر پھیا کر رکھ۔ نہ انگیوں کو ایس میں طالے کا مطلق کرنا ہوا ہو۔ اپنی مالم المرب ان میں خاصلہ باتی رکھے میں مالوں کا مرب سے میں یہ دھا ترجہ راس دھا کا پر صناوا جب نہیں ہے۔ کا مسلم میں یہ دھا ترجہ راس دھا کا پر صناوا جب نہیں ہے۔ کر سیا تھوڑ کے مالے کی دور کر میں کہ اور کر ان میں کہ اور کر گھوڑ کی گھوڑ کی گھوڑ کی گھوڑ کی گھوڑ کی کہ ایک کر سیا تھوڑ کے میں کر سیا تھا تھیں کر سیا تھوڑ کی کر ان کہ بھوڑ کر کھوڑ کی کر ان کیا گھوڑ کی کر ان کی گھوڑ کی کہ بھوڑ کی کہ بھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کر ان کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کر کے میں کر سیا تھوڑ کی کھوڑ کر کھوڑ کی کھوڑ کر کھوڑ کی کھوڑ کیا کہ کھوڑ کی کھوڑ کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کھوڑ کی کھوڑ کھوڑ کی کھوڑ کھوڑ کی کھوڑ کے

اے میرے دب میری منفرت فرا۔ بھی روح کر بھے دائی منا فرا ایھے بدایت وے میری منظی کودور فرا ا

اس جلے کو صلوۃ التیم کے علاوہ دیگر نمازوں بن طویل نہ کرتا جاہیے۔ پرود سرائیدہ کرے۔ وہ سرے بجدے کیور تھوڑا سا جلسہ اسراحت کرے۔ (۱) یہ جلسہ اسراحت ہر رکعت ہیں جدے کے بعد ہوتا جاہیے۔ پھراچہ کا دباۃ زیمن پر ڈال کراچہ کرا ہو۔ (۲) مگرافیے بیں قدم آگے نہ برحائے بلکہ اپنی جگہ رکھہ بجدے سے افتے وقت کھیر کو اٹنا طول ضوروے کہ جینے اور کھڑے ہونے کے درمیانی وقع بیں جاری رہے بینی اللہ کی ہوتہ بینے کے وقت اوا ہو اکبر کا کاف زیمن ہے افتے وقت اور رام اس وقت ممل ہو کہ جب آدما تھوا ہوجائے۔ اللہ اکبر اس وقت کہنا شروع کرے جب است اٹھ چکا ہو باکہ اللہ اکبر کی ممل اوا میکی حالت انقال میں ہو۔ تیام اور سجدے کی حالت میں نہ ہو۔ اس صورت میں تنظیم زیادہ فرایاں ہے۔ وہ سری رکھت کہل رکھت کی طرح ہے۔ وہ سری رکھت کے شروع بیں تعود وہ اربر ھے۔

تشمد فی برد مری دکفت کے دو مرب محب کے بعد اس طرح بیٹے جس طرح دو میدن کے درمیان بیٹھتا ہے اور پہلا تشہد پر ھے۔ آنخفرت ملی اللہ علیہ و ملم پر اور آپ کی آل پر درود و ملام بیجے۔ وائیں ہاتھ کو دائیں زان پر اور ہائیں ہاتھ کو ہائیں ران پر درکھے۔ آنخفرت ملی اللہ علیہ و ملم پر اور آپ کی آل پر درود و ملام بیجے۔ وقت نہ کرے۔ آخری رکعت میں تشہد اور درود شریف کے بعد دعائے ماثورہ پر ھے۔ البتہ آخری تشہد میں ہائیں کو کھے و مائے ماثورہ پر ھے۔ البتہ آخری تشہد میں ہائیں کو کھے پر بیٹھے کو مگر اب اس کا ارادہ المنے کا جس سے بلکہ بیٹھے کا سے آئیں ہاؤں کو بیچری طرف سے نکال کر بھادے اور وایاں پر بیٹھے کو مگر اس اس کا ارادہ المنے کا جس سے بلکہ بیٹھے کا سر قبلہ کی طرف رکھے۔ پھروائیں طرف کردن کو موڑ کر کیے۔ پاؤں کھڑا کر لے آگر وشوار نہ ہو تو دائیں پر کے اگر قبل جاتب ہو تھی نماز پڑھ رہا ہے اس کا دایاں رخدار نظر آجائے پر السیاح علیہ کہور حسمة اللہ می اور اس وقت نمازے با بر ہونے کی نیت کر لے۔ السیاح علیہ کہور حسمة اللہ کتے وقت دائیں اور ہائیں بیٹھے ہوئے فرشتوں اور مسلمانوں کے لیے سلام ورحت کی دعائی نیت کر بے۔ سلام کا مسنون طرفتہ یہ ہو کہ فرشتے کے ساتھ اداکرے۔ اے مینچ کر کئے کی ضورت نہیں ہے۔ (ابوداؤد کرندی ابو برق)

<sup>(1)</sup> احتاف کے نزدیک مسنون طریقہ یہ ہے کہ مجدے سے سدها اٹھ گھڑا ہو عبلہ استراحت نہ کرے محرت ابو بررہ کی روایت سے قابت ہوتا ہے کہ مخترت ملی اللہ علیہ وسلم نماز میں مجدے سے اشخے ہوئے سد سے کوئے ہوجائے تھے۔ بس روایت میں بیلنے کا ذکر ہے وہ بدھا ہے اور ضعف کے زمانے کی سے۔ (ہرایہ باب مغا اصلوق ج ام ص ۱۱۰۱) (۲) احتاف کے یہاں محمنوں پر باتھ رکھ کر کھڑا ہونا مستحب ہے۔ (شای ج اس ۱۳۴۰) محرجم) محرجم) مسلم میں محدرت علی روایت اور بخاری و مسلم میں محدرت عاکثہ کی روایت سے آخری تشد میں وعاکا فہوت ملا ہے۔ محرت عاکثہ کی مدیث ہے۔ "افا تشہدا حدکم فلیست عذب الله من اربع من عذاب جہنم الخ"

#### www.ebooksland.blogspot.com

احياءالعلوم جلداول المستعمل ال

نماز پڑھنے کا پر طریقہ تبا مخص کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ اگر کوئی مخص تبانماز پڑھ رہا ہو تواہ ہی آواز سے تحبیرات منی جائیں مگر آواز مرف اس قدرباند ہو کہ بھے وہ خورس سکے۔

المام كو جاسي كذوه الى فمازك ساخ ساخ مقاريون كى نيت بحى كرب أكد نيت كالواب ل جائ اود اكر امام نيت نيس كرے كا اور كوئى محص اس كى اختراء من مازيز مدے كا واس كى ماز مج موجائے كى-دونوں (امام اور معتزى) كو جماعت كا واب ظے گا۔ امام کو جاسے کہ وہ نمازے آغازی وعااور تعود است رسع جیداکہ تماندین ردمتا ہے۔ می ی دونوں ر کھتوں میں مغرب اور مشاء کی نتلی دو ر تحتول میں سورہ فاتحہ اور سورت بلند آواز ہے پرمصہ (۱) جب امام سورہ فاتحہ متم کرلے تو بلند آواز ہے امین میں۔ مقتری می ای سے ساتھ امین کیں۔ مورہ فاتح کے بعد امام کی قدر خاموش رہے ماک مالس درست موجا اورمقتری اس وقت سوره فاتحریز و لیں - ( ۲ ) ماکہ جس وقت قرأت کرے اس وقت سب اس کی قرأت سنس-مقتری جرى نماندل من سورت ندر ميس ليكن أكرامام ي اوائية من ري مول تبسورت را من من كوئي حرج نسي ب-امام ركوع ب ا مُعانے کے وقت سمع الله لمن حمدہ محمد مقتری مجی کی کمیں۔ انامت کے آواب میں سے بدمجی ہے کہ امام تمن بارے زیاده سیحات ندروصی ( ۲ ) آخری دور کتول می سور افاتحدیر اکتفاکرے اور اسے طول ندوے۔ آخری تشرو میں التجات اور درود کے بعد اس قدر طویل دعانہ روضے کہ ان دونول سے برابر موجائے امام اپنے سلام میں مقتریوں کی نیت کرتا ہے مقتری اس کے جواب کی سے کریں۔ ایام ملاق کے اور اس قدر وقف کرے کہ لوگ ملام سے فارغ ہوجا میں۔ مراولوں کی طرف متوجہ ہو کر میٹے لیکن اگر مردول کی مغول کے بیٹے مور تیں ہول تیب قبلہ رو بیٹے رہنا مناسب ہے ناکہ عور توں پر نگاہند برے۔ جب تک المائن الحص اس وقت تك مقترى بعي بيق ريس الم حرك إجازت كدوه مدهم عايم مقدد موكر بين سكا ب- وأسمى طرف مبی بائیں طرف مجی کیکن وائیں جاهب متوجه موکر بیٹمنا میرے نزدیک زیادہ پندیدہ ہے۔ جری نماز میں دعائے قتوت بڑھتے ہوئے اہم جع کامیند استعال کرے باکد دعامیں مرف ایلی محصیص ندرہے ملک دوسرے اوگ بھی شال موجا میں۔ دعائے فتوت بلند آواز سے پر معے۔ مقتری آمین کے اور اپنے ہاتھ سینے کے مقابل افعائیں۔ ( س) دعا کے ختم پر دونوں ہاتھوں کو منہ پر كيرليل جياك اليف معنف من والديوون قياس القاملات كما القرند الفائ جائين بيساك التياث كباري بالم والارعاش إقرابين افنائ بالم

نمازیس ممتویہ امور : آخضرت ملی اللہ علیدوسلم نے تمازی بہت ی باتوں ہے منع فرمایا ہے۔ () دونوں پاؤں جو ڈکر کھڑا ہونا (۱) ایک پاؤں پر نور دے کردو سرے کو گھوڑے کی طرح ترجما کا۔ اول کو منن اور ٹائی کو صفد کتے ہیں۔ اس باب کے آغاز میں ہم منن اور مند کے بارے میں قرآئی آیات میں کر کھے ہیں۔ (۳) افتاء (۵) گفت میں افتاء کے معن بیہ ہیں کہ دونوں کو قبوں پر بیٹھے اور دونوں تھنے کھڑے کر لے اور دونوں اپنے ذین پر اس طرح مجمالیے جس طرح کا بچھا ہے۔ محد مین کے مطابق

<sup>(</sup>۱) امام کو قرآت اور مجبرات کے جری میاند روی افتیار کرنی جاہیے اور ضورت کے مطابق جرکنا جاہیے۔ بعض جکہ جر مفراد کا اور بعض جکہ ضورت سے جی مجم جرکنا خرص و ب اصل ہے۔ (روالخار محتل فی افتراق جا اس ۱۹۵۸ حرجم) (۱) یہ مسلا ہے جی بیان کیا جا چکا ہے کہ امام کے بیچے مقتری کو جریا مری کی جی نماز میں سورہ فاتھ یا کوئی مورت نمیں برحی جاہے۔ (روالخار فسل فی افتراقی جا اس ۱۵۰۵ حرجم) (۳) احتاف کے بیاں پہلے تھر کے بعد ورود کے بعد کی افتا ہو از کہ کرنے سے مجدہ مو واجب بوجاتا ہے۔ (الدار الخار علی ہامش روالخار جا الورو می محرب مارور مقتری دونوں ارسال کریں ایسی دونوں ہو تھے کی جانب چھوڑے رکھیں۔ (روالخار ہاب الورو می معرب مارور علی مورت مارور کی روایت ہی المان میں معرب مارور کی روایت ہی ای معمون کی ہے۔ "لا تقد میں السب حدثین" مسلم میں معرب مارور کی روایت ہی ای معمون کی ہے۔
"کان یہ بھی عن عقبة الشب طان" ماتم میں معرب مورت مولی دوایت ہی ای معمون کی ہے۔

احياءالطوم جلداول

اقعااس نفست كوكتے إلى جي من يافل كل الكيول كے علاقه كوئي مضواعات زمين على مناس ما مرد (١) مدل- (ابوداؤد عندي ما کم بروایت ابد مررق محدثین کے نزدیک سدل کا مطلب یہ ہے کہ کمی چادروغیرہ میں باتھ لپید کر اندر کرلے اور اس مالت میں ركوع و محود ادا كريب باته ما مرند نكاف يديهوون كالمراق فع حل رووائي فما دول مل مرت تصران صحب كادجه ے منع کیا گیا۔ کرتے اور شیف کا عم بھی ہی ہے۔ لین شیض وفیروے اندرہا تھ کرتے مجدود فیرون کرنا ہا ہیں۔ سعل کے ایک معن يه بيب كد كونى عادر ما معنال وغيروانيخ سريروال في إوراس ك دونون بليوائين المي فلك رين وسال يعنى الصروع مون نہ والے لیکن مارے زویک سول کے پہلے مین الترین (۵) کنیسن ) اس کا مین کی بین کہ جب مجدے میں جائے اپنا كرا يجي سيا آك سے سيف الم كف بالول من محلة بعد التي الي الول كوار طرح بانده لے جس المح عورتي (چونڈا) باندھتی ہیں۔ یہ صورت صرف مردول کے لیے منوع ہے۔ مدیث شریف میں ہے۔

اموتاناسجدعلى سبعقاعضا مولاكف شعر اولا توبا و (عامكاد ملم ابن مان)

مجعة عم مواكد من سات اعضاء يرسوره كرون اور بالون أور كرون والدينون-چاہے الم احمد ترسے رائی وفرو اید سے ہے کیا ہے اور اس اس کو تحف میں داخل سجا ہے۔ (۱) اختصار (۲) مین قیام میں پہلووں راس طرح ایتر رکھناک بالدیدن سے

علی درے۔ (۸) مواصلت (۳) مین وسل کرنات مواصلت کی بائی مورقی ہیں۔ ان میں سے دو کا تعلق انام سے ہے۔ ایک بید اگر و واللہ اکبر " سمتے کے ورا بعد فرات طرف کروے دو عربی بید کو فرات سے ورا بعد رفع کی تعبیر کھے دو کا اجلق مقدی ہے۔ ایک یہ کہ امام ی تجبیر کے ساتھ اپی تحبیر ملائے دوم یہ کہ آنام کے تعلق کے تعالم اپنا ملائم ملائے اور ایک مودت كا تعلق المام ومقترى وولول عب اورووي كد فرض المان كاليط ملام كانوسرت ملام كم سائد ما ويا- مطلب يب ك وولون بالماس ك ورسيان محدوقد موط بإسيداد) في خلف الدر بيناب كه وادك مالت ين فما در منا- مديث ين اس ے مع کیا گیا ہے۔ ( س ) (۱۰) تک موزہ پن کرفماز اوا کرنا۔ ( ۵ ) اس طرح کی این فیون یک افع بین بیوت اور باس کی مالت على المازير عن كالمي ين محم به خانج اليا دوايت عن الجليد المال دور (١٠٠٠) والدور المال المال المال المال

افاحضر االعشاءو افيست الطنكة فأبلوا بالعشاء وواريد كاران مروواكث وربا جنب رات كالحمانا آجا في اور مُواو مُونى بُول كمانا كمانا كمانا كالونون الله (٩) بدر

بان ! اگر نماز كاوت عك بويا دل من مبركرنے كى طانت بوقو بسل نماز برم لنى جا سيد ايك دوايد على ب

(١) بخارى ومسلم بوايت معرت ابن عماري ووايت ك الفاظ بين + "أمير فاللنبي عبلي الله عليه وسلمان فسجد على سبعة اعظم ولا تكفت شعراولا ثوبا" (٢) ابودادد منه عارى وملم بوايت ابويرة من عليه روايت كالفاظ بي "نهى ان يصلى الرجل مختصرا" ( ٣٠) دني ني يوايت الع برياكي طرف منوب كى بي مرجع نيل في البتراام فزال ي مواملت كى و تغيريان كى باس عي يح من آنا ب كوفالا الى بغاديد دواعت موكات "عن سمر سبكتنان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليموسلماذا دخل فی صلاته و اذا فرغ من قرا ، القر آن" (ايداور تردی اين به عاری وسلم ي حرب ايه بريا ي ردايت ب كانالنبي صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة اسكانة (٣) اين إنه إدر الدالمة كي روايت ب- "ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى إن يصلى الرجل وهو جاقن "ابداؤدين الديرية كى دواعت ع "الا يحل لرجل يومن بالله واليوم الأجر ال يصلي وهو جاقن" ملم من حيرت عابي كانوايت بالاصلاة بحضرة طعامولا هو يدافعه الاخبيان" ( ٥ ) رزین نے اس رواعت کو ترفدی کی طرف منسوب کیاہے مرب محص نیں ای واقد ' نسائی برواعت عبرالله این عمر

MAA

احياء العلوم جلداول

لايدخلن احدكم الصلاة وهومقطب ولايصلين احدكم وهوغضبان

تم یں ہے کوئی نمازنہ راھے اس مالت میں اس کی پیٹائی پر ملکتیں ہوں۔ تم میں سے کوئی نمازنہ روسط اس

حرت حن امري فرات بن كرجم نمازي الناطرة موروه البكي طرف جاري في المحديث به معرف من المسيطان الرعاف و النعاس والوسوسة والتشاد والتشاد والمعنفي و زاد بعضهم السهو والشك (تذي مرياين البغة)

سات چین نماز میں شیطان کی طرف سے موتی ہیں۔ کلیر الو کو اوسد اجمائی افارش او حراد حرد بکتا ا

بعض اکار سلف کا قول ہے کہ نمازیں چارج ہیں تھا ہیں۔ او طراو طروق نا مند پر ہاتھ کھیرنا ہمتاری کا برایر کرنا اور ایس جگہ پر نمازی ساکہ مطلبی کا اور ایس جگانا۔ (۱) (۱۳) ایک ہفتی کو نمازی مناکہ مطلبی کو اس سے گذریں۔ (۱) الگین کو ایک دو طرے میں واعل کرنا اور انسین چکانا۔ (۱) (۱۳) ایک ہفتی کو دو سرے پر دکھ کر دکوی میں اپنی رانوں کے اندروے لیا۔ (۱) بعض محابہ کتے ہیں کہ پہلے ہم ایسا کیا کرتے تھے۔ ہمراس سے ہمیں منع کردیا گیا۔ (۱۳) ہور مسلف کو گھا دنا۔ (۱۵) ہور کہ ایک باوں کو اٹھا کردان پر دکھتا۔ (۱۹) تیام میں دیوارے کے لگانا۔ "واللما علم دالصواب"

فرا تعنی اور سنن علی گذشته مفات میں ہم نے نماؤ کے جوافعال بیان کیے ہیں ان میں فرائعن بھی ہیں اور سنن و متجات مجی۔ راہ آخرت کے سالکین کے لیے ضوری ہے کیووان سب کی رعایت کریں۔ ذیل میں ہم ان افعال میں فرض اور سنن و متحات کی تفصیل الگ الگ بیان کرتے ہیں۔

نمازیس بارہ (۱۳) افعال فرض ہیں۔ () نیت (۱) اللہ اکبر کے (۱۳) کو اونا (۲) سورہ فاتحہ پر منا (۵) رکو ہیں اس طرح جھکٹا کہ متعلیاں مکشوں پر کک جائیں (۱) رکوع سے سید معا کو اونا (ع) اطمینان و سکون کے ساتھ سجدہ کرنا (۸) سجدے سے سرافماکر سید ما بیٹھنا (۱۰) آخری انتہات کے لیے بیٹھنا (۱۰) آخری تشدیل وروورد منا (۱۲) پہلا سلام مجیرنا۔ نمازے نکلنے کی نیت واجب نہیں ہے۔ (۱۲)

(۱) ایردازد سے این اید درجورے مل کی تفیکت کے سلطین سے کا دوایا تدایو بریرہ سے اور انداز انداز کی سرید سے اس میں ایر بھی ہے ۔ اس میں ایر بھی ہے ۔ اس میں ایر بھی ہے ۔ اس میں ایر بھی ہی ہے ہے ۔ اس میں ایر بھی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی اور کے اور کو اور سال میں ایر کو اور کا این میں اور کا این اور کا این اور کا ایر کو کا اور کو کرا اور کو کرا اور کو کرا ہور کو کو کو اور کو کا اور کو کرا ہور کو کرا ہور کو کرا ہور کو کہ اور کو کہ اور کو کہ کو اور کو کہ کو اور کو کہ کو کو کرا ہور کو کہ کو کہ کو کرا ہور کو کہ ک

احياءالعلوم جلداول ٢٨٩

ان افعال کے علاوہ باتی تمام افعال واجب نہیں ہیں بلکہ سنت ہیں یا متحب ہیں۔ افعال میں یہ چار باتیں سنت ہیں (۱) تجبیر تحریمہ کے باتھ افعانا (۲) رکوع کی تحبیر کے لیے باتھ افعانا (۲) پہلے تشد کے لیے بہتھا۔ تحریمہ کے باتھ افعانا (۲) پہلے تشد کے بہتھا اور پاواں بھیانا جلسہ کے آلح ہیں۔ سرجھکانا اور ادھرادھرنہ دیکھنا قیام کے تابع ہیں۔ ہم نے اس میں قیام اور جلسہ وغیرہ کی تحسین صورت کا ذکر شیں گیا ہے اس کے کہ یہ فی نف مقصود نہیں ہیں۔ از کار (قرأت بیں۔ ہم نے اس میں قیام اور جلسہ وغیرہ کی تحسین صورت کا ذکر شیں گیا ہے اس کے کہ یہ فی نف مقصود نہیں ہیں۔ از کار (قرأت وغیرہ) کی سنتیں یہ ہیں۔ (۱) ابتدائے نماز کی دعا پڑھنا (سجانک اللهم) (۲) تعوذ پڑھنا (۳) اہمن کمنا 'یہ سنت مؤکدہ ہے (س) کی سورت کی طلوت کرنا (۵) ایک رکن سے وہ سرے رکن ہیں جانے کے لیے اللہ اکبر کمنا (۲) رکوع اور سجدے میں تسیحات پڑھنا در) قومہ میں سمح اللہ لیں جمہ کمنا (۸) پہلا تشہد پڑھنا اور اس میں اسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا (۹) تشہد کے آخر میں دعا پڑھنا (۱) دو سراسلام بھیرنا۔

ان سب امور کو آگرچہ ہم نے سنت میں واخل کیا ہے لیکن ان سب کے درجات الگ الگ ہیں۔ اذکار کی سنتوں میں سے چار سنتیں ایس ہیں کہ ان کے فوت ہونے کی صورت میں تدارک کے لیے مجدہ سموکیا جاتا ہے جبکہ افعال کی سنوں میں ہے مرفی ایک سنت کی طافی سجدہ سموسے موتی ہے۔ یعنی تشد کے لیے پہلا جلسہ سے جلسہ لوگوں کی نظروں میں نمازی حسن ترتیب اور نظم کے لیے برامؤر ہے کونکہ اس سے یہ معلوم موجا آ ہے کہ یہ نماز چار رکعت پر مشمل ہے۔ رفع پدین کے برخلاف اس لیے کہ رفع یدین کو ترتیب و نظریس کوئی دخل نہیں ہے۔ ای لیے اس کو بعض اور جزءے تعبیر کیا گیا ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اجزاء کا تدارک سجدہ سموے کیا جاتا ہے اور از کار میں تین کے علاوہ کوئی ذکر سجدہ سمو کا متقامنی نہیں ہے اور وہ تیوں ذکریہ ہیں۔ (۱) قنوت (۲) پہلا تشمد (۳) پہلے تشمد میں درود-ادر رکوع جود کی تحبیریں ان کی تسبحات ، قومہ اور جلسہ کے اذکار وغیرہ مجدہ سمو کے متقامنی نمیں ہیں۔ اس کے کہ رکوع اور سجدے کی ہیت ہی عادت کے خلاف ہے اور محض ظاہری ہیت سے بھی عبادت کے معنی حاصل ہوجاتے ہیں۔ چاہے سیحات اور انقال کی تحبیرات ہوں یا نہ ہوں لیکن تشدد اول کے لیے بیٹھنا ایک نعل معاد ہے۔ نماز میں اس منل کی مشروعیت مرف تشد کے لیے ہے۔ اگر اس میں تشدنہ پایا کیا تو عبادت کے معنی بھی نہیں پائے جائیں گے۔ ابتدائے نماز کی دعا اور سورت کا چموڑنا بھی عبادت کی صورت بدلنے میں مؤثر نہیں ہے۔ اس لیے کہ قیام اگرچہ نعل مِعّاد ہے مگر سورۂ فاتحہ کے بڑھ کینے سے اس میں عبادت کے معنی پیدا ہو گئے ہیں۔ آخری تشہد میں دعا اور قنوت کا سجدہ سہوسے مذارک بعید معلوم ہو آ ہے لیکن کو نکد فجری نماز میں بحالت قیام قنوت را صف کے لیے قیام کو طول دینا مشروع ہوا ہے اس لیے یہ قیام جلسہ استراحت كى طرح ب- چنانچه أكر قنوت ندروها جائة يه مرف قيام ره جائ كا-جس من كوئى واجب ذكر نس ليه قيام كى قيد اس کے لگائی کہ میم کی نمازے علاوہ کوئی دو سری نماز اس میں داخل نہ ہو۔ ذکر واجب سے خالی ہونے کی قید اس لیے ہے کہ نماز كاندرامل قيام احراز بوجائ

احياء العلوم جلداءل

ہیں جن کے نہ ہونے انسان تو باتی رہتا ہے لیکن اس کی زندگی کے مقاصد باتی نمیں رہے۔ وہ احساء ہیں مثلاً آگھ ' ہاتھ اور زبان و فیرہ ہی اجزاء وہ ہیں جن کے نہ ہونے سے نہ حیات انسانی میں فرق آ تا ہے اور نہ مقاصد حیات میں ظل واقع ہو تا ہے لکہ انسانی حن مثاثر ہو تا ہے مثلاً بعنویں ' واؤ می ' بلیس ' فو بھورت رنگ و فیرہ پکھ اجزاء ایسے ہیں جن کے نہ ہوئے سے اصل جمال تو فوت نہیں ہو تا لیکن حن کا کمال مثاثر ہو تا ہے۔ مثلاً بحضوں کا سید معا ہونا' واؤ می اور پکول کے ہاوں کا سیاہ ہونا' اصلے عالی اور بالوں کا سیاہ ہونا' اصلے عالی ہونا اور سفید رنگ میں سرخی جملکنا و فیرہ سیائن جم کے مختلف در جا ہے۔ میادت کا ہے۔ مہادت معرب ہونا اور سفید رنگ میں سرخی جمائن جمائن جمائن مقرب ہوا ہے۔ اس صورت کا موامل کرنا ہمارے لیے عبادت مقرب ہوا ہے۔ اس صورت کا موامل کرنا ہمارے لیے عبادت مقرب ہوا ہے۔ اس صورت کی دوح میں اس کی تضیل بیان کریں گے۔ فاہری اجزاء میں دفع یدین' اور باطنی دندگی خشوع' نیت اور حضور قلب اور انحل کو مرح ہیں کہ ان کے نہونے سے نماز نمیں ہوتی۔ سنتوں میں دفع یدین' ابتدائے نماز کی دواقت ہیں۔ اور انکن دوا اور جمل کو اور انکن ہوجاتا ہے اور لوگ اس سے نفرت کرنے گئے ہیں۔ اس طرح ہو مخص نماز ابتدائے نماز کی دواقت کو اور اس کی نماز تو می ہوجاتے کی لیکن نا قص رہے گی۔ نماز میں صرف فرائن و واجبات پر اکتفاکر نے میں ان استوں کو اواد نہ کرے اور اس کی نمال ایں ہوجاتا ہی اور اوگ اس سے نفرت کرنے قلتے ہیں۔ اس کر واجبات پر اکتفاکر نے میں ان کو ایا ان سنتوں کو اواد نہ کرے اور اس کی نماز اور می نماز تو می ہوجاتے کی لیکن نا قص رہے گی۔ نماز میں صرف فرائن و دوجبات پر اکتفاکر نے والے کی مثال الی ہے بیسے کہ کوئی مخص کی بادشاہ کے باس ہر بیس میں انگوا انواز کا ان مان کا فلام ہیش کرے۔

مستبات جوسنتوں سے درج میں تم ہیں۔ ان اعضاء کی طرح ہیں جو حسن پیدا کرتے ہیں جیسے بمنویں 'واڑھی' پلیس اور خوبصورت رنگ وغیرہ۔ سنتوں کے اذکار ان اعضاء کی طرح ہیں جن سے حسن کی تکیل ہوتی ہے۔ جیسے ابر و کاخرار ہونا' واڑھی کا

كول بونا وغيره-

### www.ebooksland.blogspot.com

احياءالعلوم جلداول تينزاباب

## نمازي باطني شرائط

اس باب میں ہم یہ بیان کریں گے کہ نماز کا خشوع و خضوع اور حضور قلب سے کیا تعلق ہے؟ پھر ہم یہ بیان کریں گے کہ باطنی معانی کیا ہیں۔ ان کی حدوداران کے اسباب اور تداہیر رہمی روشنی ڈالی جائے گ۔ پھر پیترا یا جائے گاکہ وہ کون سے امور ہیں جن کا نماذ کے تمام ارکان میں پایا جانا ضروری ہے تاکہ وہ نماز زاد آخرت بن سکے اور راو آخرت کے سالک کے لیے مغید تر ثابت ہو۔

نمازمیں خشوع اور حضور قلب کی شرط: نماز میں خشوع اور حضور قلب کے شرط ہونے پر بہت ہے ولا کل ہیں۔ چنانچہ

اقِم الصَّلُّوةُ لِذِكْرِي

میری یا دے لیے نماز قائم کرو۔

انظ امرے وجوب سمجھ میں آتا ہے۔ بعنی یہ کہ حضور قلب کا ہونا واجب ہے اور غفلت ذکر کی ضد ہے۔ جو مخص اپنی تمام نماز میں عافل رہاوہ خدا کی یا و کے لیے نماز کا قائم کرنے والا کیے کملائے گا؟ ایک جگہ ارشاد فرمایا۔

وُلَاتُكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ

اورغافلوں میں سے مت ہو۔

اس میں منی کامیغہ ہے جو بظا ہر غفلت کی حرمت پر دلالت کر تا ہے۔ ایک جگه فرایا۔ حَتْ يَعْلَمُوْامَاتَقُولُونَ (پ٥٠م٣ آيت٣٣)

جب تك وه مجموجو كتے ہو۔

اس میں نشہ والے مخص کو نمازے منع کرنے کی وجہ بیان کی مٹی ہے۔ یہ وجہ اس مخص کو بھی شامل ہے جو غفلت کا شکار ہو۔ وساوس اور دنیاوی تفکرات میں غرق ہو۔ انخضرت مسلی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

انماالصلوة تمسكن وتواضع

نماز مسكنت اور تواضع كانام بـ

اس مدیث میں نفظ صلوة پر الف لام داخل ہونے کی وجہ سے اور افظ إنما کے داخل ہونے سے حصر فابت ہورہا ہے۔ لفظ إنما ما بعیدے اثبات اور فیرے ابطال کے لیے آتا ہے۔ یعنی نمازوی ہے جس میں مسکنت اور تواضع پائی جاتی ہو۔ چنانچہ فقہاء نے انسا الشفعة يمالم يقسم (شغم مرف ان چزول من سے بو تقيم نہ موں) من حمر اثبات اور تفي مرادل بـ ايك روایت میں ہے۔

منلم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لميز ددمن الله الابعدا

(یہ مدیث پہلے باب میں گذر چک ہے)

جس مخص کواس کی نماز برائی اور فواحش ہے نہ ہو کے تو وہ نماز اللہ سے دوری ہی برسمائے گ۔ ظا ہرہے کہ غفلت میں جتلا محض کی نمازی ہے اثر ہوتی ہے۔ ایک اور مدیث کے الفاظ ہیں۔ كممن قائم حظهمن صلاته التعب والنصب (نال ابن اج الوجرية) بت اے کمرے ہونے والے ایے ہیں کہ انہیں ان کی نمازے صرف تعب اور رنجی ماصل ہو تا ہے۔

احياء العلوم جلداول

اس مدیث میں عاقلوں کے علاوہ کون مراد ہوسکتے ہیں؟ ایک جگه فرمایا۔ ليس للعبدمن صلاته الاماعقل منها

بره کے لیے اس کی تمازیس سے ای قدرہ جس قدروہ سمجھے۔ (۱)

اس سلسلے میں محقیق بات یہ ہے کہ نماز ردھنے والا بندہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے جیسا کہ ایک مدیث میں یہ حقیقت بیان كى كى ب- (٢) اوروه كلام مناجات نسين بوسكتاجس مين كلام كرف والاعا فل بو-

غماز اور دوسری عبادتیں : اس تحقیق کی تفصیل میرے کہ چد عبادتیں مشروع میں ان میں زکوۃ 'روزہ اور ج دغیرہ بھی ہیں۔ ان میں صرف نمازی ایک آلی عبادت ہے جو غفات کے مثانی ہے 'باقی عبادتوں میں غفات ہو سکتی ہے 'اوروہ اصل مقصود کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ چنانچہ زکوۃ ایک عبادت ہے اگر انسان اس میں غفلت بھی کرے تو کیا ہے؟ یہ بجائے خود شمادت کی مخالف اور نس کے لیے شاق ہے 'اس طرح روزہ شری تووں کو دیائے والا ہے 'اوراس خواہش نس کا تقلع آئع کرنے والا ہے جو ونتمن خدا ابلیس لعین کا بندگان خدا کے خلاف زبردست ہتھیار ہے اس لیے یہ ممکن ہے کہ غفلت کے باوجود روزے سے اس گااصل متفسد حاصل موجائے۔ یک مال ج کا ہے 'ای کے افعال سخت اور پر مشقت ہیں ، ج میں اس قدر جاہد ہے کہ بندے کی اہلاء و آزمائش اس مجام ے سے بوری موجاتی ہے، چاہے مجام ے ساتھ حضور قلب رہا مویا ند رہا مو لیکن نماز ایک ایس عبادت ہے جس میں ذكر الاوت قرآن وكوع محود اور قيام و تعود كے علاوہ محمد نسيل ب محرب بھي ايك حقيقت ہے كه نماز ميں كيا جانے والا ذكر الله ے مناجات اور اس سے کلام ہے۔ اب یہ ویکنا ہے کہ اس ذکر سے اصل مقصد مختلواور خطاب ہی ہے کیا محن حوف کی ادا لیگی ، اورآواد تکان اور محض حوف کی اوائیگی کو زبان کے علی آزمائش قرار دیا جائے گایا نسیں؟جس طرح روزہ میں معدہ اور شرمگاہ کا امتحان ہے کہ کھانے سے اور جنسی خواہش ہوری کرنے سے رکنارہ تا ہے ، جج میں بدن کا امتحان ہے کہ راستے کی مشتیں برداشت كرنى يردتى مين وكوة من ول كا امتحان م كم مخوب ال كودل م جدا كرنا يرتاب الكن يداك مسلم حقيقت م كدوكر ابان کا امتحان مقصود نمیں کہ اس سے حوف نطلتے رہیں اور آوازیں خارج ہوتی رہیں اس کیے کہ غافل آدمی ہریان کی حالت میں زیادہ زبان چلاسکتا ہے کہ ذکر ایک نطق (ادائیگی) ہے اور یہ نطق ای صورت میں میچ ہوگاجب آدی اپندل کی بات ظاہر کرے اور دل كى بات كا اظهار حضورول كے بغير مكن نسي ب علا أكرول غافل مواور زبان سے يدالغاظ اواكر عد

اهدناالصراطالمستقيم

الم كوسيدهي راه دكها-

تواس سے کونسا سوال مقصود ہوگا؟ چنانچہ اگر دعا میں تفرع نہ ہو' اور خود دعا مقصد اصلی نہ ہو تو غفلت کے ساتھ زبان کو حرکت دیے میں کیا مشعنت ہے؟ خصوصاً عادت برائے کے بعد او دشواری کاسوال بی پیدا فیس مو آ۔ بلکہ مرقب کتا مول کہ اگر کوئی مخص یہ تتم کمائے کہ میں فلال کا شکریہ اوا گروں گا'اس کی تعریف کروں گا اور اس سے اپن ایک ضرورت کی ورخواست كوں كا ، ترب با نيس جن براس مخص نے كوائى ہے بيندى مالت ميں اس كى زبان بر مارى موں توووانى متم ميں سيا قرار سيس ديا جائے گا۔ اس طرح اگریہ الفاظ اس کی زمان پر اندھرے میں جاری موں اور متعلقہ مخص موجود ہو الكن بولنے والا مخص اس ك موجودگی سے لاعلم ہو تو بھی یہ نہیں کما جائے گا کہ متم کھانے والا اپن متم میں سچا رہا۔ اس لیے کہ بولنے والا متعلقہ مخص سے مخاطب نمیں تھا اپنے ول کی بات وہ اس وقت تک نمیں کمد سکتا جب تک کدوہ اس کے ول میں صاضرنہ ہو۔ اس طرح آگر دن کی

<sup>(</sup>۱) یہ مدیث مرفرع مجے تیں لی۔ البت محد این تعرالروزی نے کاب اساۃ میں مثان ابی دہرش سے مرسل روایت کی ہے۔ (۳) یہ روایت عفاری ومسلم میں معرت انس این مالک سے موی ہے۔

141

احياءالعلوم جلداول

روشنی میں بدالفاظ اس کی زبان پر جاری ہوں محربولنے والا مخص ان الفاظ ہے غافل ہو اور اس کی کابد ارادہ نہ ہو کہ وہ ان الفاظ کے ذریعہ اس مخص کو مخاطب کرے جس سے نہیں سمجھا جائے گا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ذکر اور تلاوت سے مقصود حمد و شاء تضرع اور دعاء ہے 'اور ان سب اذکار کا مخاطب اللہ ہے 'اب اس میں کوئی شک نہیں کہ ذکر اور تلاوت سے مقصود حمد و شاء تضرع اور دعاء ہے اس کی زبان پر حمد و شا اور دعاء کے الفاظ اگر نماز پڑھنے والے کا دل عافل ہو 'تو مخاطب سے بھی عافل ہوگا۔ محض عادت کی وجہ سے اس کی زبان پر حمد و شا اور دعاء کے الفاظ جاری ہوں گے۔ فلا ہر ہے کہ ایسا مخص نماز کے مقاصد 'لینی قلب کی تطبیر' اللہ کے ذکر کی تجدید' اور ایمان کے رسوخ سے بہت جاری ہوں گے۔

دور ہوگائیہ قرأت قرآن اور ذکر کا تھم ہے۔

رکوع اور جود کے متعلق ہم یہ کمیں کے کہ ان دونوں سے مقعود اللہ تعالی کی تعظیم ہے اب اگر وہ فض غفلت کے ساتھ غدا تعالی کی تعظیم کرتا ہے اور اس کے سامنے سر بمبود ہوتا ہے 'رکوع کرتا ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ دوہ اپ فعل سے کسی بت کی تعظیم کرے جو اس کے سامنے رکھا ہوا ہوا وروہ اس سے غافل ہو 'اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی دیوار کے سامنے سر بمبود ہو جاتے ہو اس کے سامنے ہو 'اور وہ اس سے غافل ہو ۔ جب نماز میں رکوع اور جود تعظیم سے خالی ہو گئے تو اب صرف پشت اور سری حرکت رہ گئی اور بذات خود ان دونوں میں اتی مشقت کہ ان کی بنیاد پر نماز کو امتحان کما جاسے 'یا اسے دین کار کن قرار دیا جائے 'اسے کفر واسلام کے در میان ماب الا متیاز سمجھ میں اتی کہ نماز کو اتنی بری فضیلت میں خال میں بھی ہوگ ہاں اگر نماز کو مناجات قرار دیا جائے تیا دی جائے ہو یہ خالی سمجھ میں آتی کہ نماز کو اتنی بری فضیلت میں خالے میں اسے ایمیت دی بڑی جا

قرمانی کو اللہ تعالی نے نفس کا مجاہدہ قرار دیا ہے 'کیونکہ اس سے مال میں تمی ہوتی ہے اور نفس کے لیے مال سے زیادہ محبوب و حری کے سرم ضور میں تاریخ کی جاتا ہے وہ کہ تاریخ کا میں اور میں اور میں کا میں میں اور نفس کے لیے مال سے زیادہ

پندیدہ چزکوئی دو سری نہیں ہے۔ قرمانی کے سلسلے میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے:۔ از میں کا اور کی موجود موجود کی سیاری کا ارشاد ہے:۔

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لَكُومُهَا وَلا دَمَاء هَا وَالكِنْ يَنَالُهُ النَّقُوى مِنْكُمْ

(ب ۱۲ ر۱۱ آیت ۲۷)

الله تعالی کوان کے (قرمانی کے) کوشت نہیں چنچے 'اور نہ خون پنچتا ہے بلکہ اس کو تمهارا تقویٰ پنچتا ہے۔ اس میں تقویٰ سے وہ صفت مراد ہے جو دل پر غالب ہو' اور اس کو اللہ کا تھم ماننے پر آمادہ کرتی ہو' جب قرمانی کے باب میں صفت مطلوب ہے' تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نماز میں صفت مطلوب نہ ہو' جب کہ نماز قرمانی سے افضل ترین عبادت ہے۔

فقهاء اور حضور دل کی شرائط یہ اسباریہ اعتراض کیا جائے کہ تم نے حضور دِل کو نماز کی صحت کے لیے شرط قرار ویا ہے' حالا نکہ فقہاء خور دل کو صرف تجبیر تحریمہ کے وقت ضروری کتے ہیں' اس کا مطلب ہے کہ فقہاء کی رائے صحیح نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کتاب العلم میں لکھ چکے ہیں کہ فقہاء باطن میں تعرف نہیں کرتے' نہ طریق آخرت میں تعرف کرتے ہیں' اور نہ وہ ول کے احوال ہے واقف ہوتے ہیں' بلکہ وہ اعضاء کے طاہری اعمال و افعال' پر تھم لگاتے ہیں' طاہری اعمال قتل کے ساقط ہونے اور حاکم کی سزا ہے محفوظ رہنے کے لیے کافی ہیں لیکن یہ بات کہ حضور قلب کے بغیر عبادت فقہی نقطۂ نظر ہے صحیح ہے' فقہ کے دائرہ افقایار سے باہر کی چیز ہے۔ چریہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضور قلب کے بغیر عبادت فقہی نقطۂ نظر ہے صحیح ہے' چنانچہ بہت سے علاء اس کے قائل ہیں۔ بشرابن حارث نے ابوطالب کی سے اور انھوں نے سفیان ثوری سے روایت کی ہے کہ جو خض خشوع افقیار نہ کرے اس کی نماز فاسد ہے۔ حضرت حسن بعری کہ جس نماز میں دل حاضر نہ ہو وہ عذاب کی طرف جلد پہنچاتی ہے۔ حضرت معاذا ہی جبال سے روایت ہے کہ جو مخص نماز میں ہو' اور جان بوجھ کریہ پچانے کہ اس کے دائیں جانب کون ہے اور ہائیں طرف کون ہے تواس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے۔

ان العبدليصلى الصلاة والاكتبله سدسها ولاعشرها وانما يكتب للعبد

احياءالطوم جلداول

من صلاته ماعقل منها۔ (ابوداؤد انهائی معاذابن جل ) بندہ نماز پر متا ہے ، محراس کے لیے نماز کا چمنا حصد لکھا جا آ ہے ، اور نہ وسوال حصد ، بلکہ بندہ کے لیے اس قدر لکھا جا آ ہے جس قدروہ سجمتا ہے۔

یہ بات جو آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے اگر کسی فتیہ سے معتول ہوتی تواسے زہب محمرالیا جا آ اب اسے بطوردلیل اختیار کرنے میں کیا حرج ہے؟ عبدالواحد ابن زیدنے فرمایا ہے کہ طاء اس بات پر متنق ہیں کہ بندے کو اس کی نماز میں ے آس قدر کے گاجس قدراس نے سمجما ہوگا۔ انموں نے حضورول کے مشروط ہونے کومتنق علیہ قرار دیا ہے۔ یہ اقوال جو حضور قلب کے متعلق علاء اور فقهاء سے منقول ہیں ' بے شار ہیں اور حق بات بھی یمی ہے کہ شری دلا کل کی طرف رجوع کیا جائے۔ احادیث اور آثار محاب و تابعین توبطا ہرای پر دلالت کرتے ہیں کہ نماز کے لیے حضور قلب شرط ہے ، لیکن فتویٰ کے ذریعہ انسان کو ای قدر ملف کیاجا تا ہے جس قدر کاوہ آسانی سے حل کرسکے اس اعتبارے یہ ممکن تبیں کہ تمام نماز میں صنورول کی شرط لگائی جائے۔اس کیے کہ معدودے چندلوگوں کے علاوہ سب اس سے عاجز ہیں 'اور جب تمام نماز میں اسے شرط قرار دینا ممکن نہ ہوا تو مجوراً یه شرط نگائی کی که ایک بی له کیلئے سی حضور قلب کالفظ اس کی نماز پر صادق آئے۔ چنانچہ اس وقت حضور قلب کی شرط لگائی گئے۔ جب وہ تحبیر تحریمہ کمہ رہا ہو۔ اور بھی لخط اس شرط کے لیے زیادہ مناسب تھا۔ اس لیے علم دیے میں اس قدر حضور قلب يراكتفاكيا، مين أس كى بعى وقع ب كم جو عض افى فمازين اول س آخر تك عافل رب اس برت برت كرجو بالكل ي نمازند رجع کونکه غافل نے فعلی اقدام توکیا ہے ، جا ہے یہ اقدام غفلت کے ساتھ کیوں نہ ہوا ہو اور یہ کسے نہ ہوگا۔ جب کہ وہ مخص بنی اپنے عذر اور اپنے نعل کے بلار تواب عاصل کرلیتا ہے جو وضو کے بغیر بھول کر نماز پڑھ لے لیکن ای توقع کے ساتھ بیہ خوف مجی ہے کہ اس مخص (خفلت میں جٹلا شخض) کا انجام بارک صلوۃ کے انجام سے بدترند ہو کیونکہ یہ مخض بارگاہ ایزدی میں ماضرب اور خدمت انجام دیے میں سستی کردہا ہے اور غافلانہ کلام کردہا ہے۔ اس کا جرم اس مخص کے مقابلے میں یقیقا " زیادہ ہے جو خدمت بی نہ کرے اور حاضری سے محروم ہو۔ اب یمال امیدو ہم کی کش کمش ہے یہ مجی توقع ہے کہ اسے اجر مل جائے اور یہ نجی خوف ہے کہ خوفناک عذاب میں جتلا ہو۔ جب صور تحال یہ ہو۔ خوف و رجاء ایک دو سرے کے مقابل ہوں اور معاملہ فی نفسہ خطرناک ہوتواب مہیں اختیار ہے۔ چاہ اختیاط کرو ، چاہے غفلت کا نشانہ بن جاؤ۔ اس کے باوجود ہم فقہاء کی رائے اور ان کے نوی کے خلاف رائے نہیں دے سکتے۔ اس لیے کے مفتی اس مل کا نوی دینے پر مجبور ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی اس پر تنبیہ کر ائے ہیں۔ اب تک اس باب میں جو کچھ ہم نے لکھا ہے اس کا مقددیہ ہے کہ جو فض نماز کے راز اس کی روح اور اس کی حقیقت سے واقف ہے وہ یہ جان لے کہ غفلت نماز کے لیے معزبے لیکن ہم باب قواعد العقائد میں علم باطن اور علم ظاہر کے فرق ک وضاحت کرتے ہوئے یہ بھی لکھ آئے ہیں کہ جو اسرار شریعت اللہ کے بعض بندوں پر مکشف ہوتے ہیں۔ بعض اُو قات ان کی مراحت نمیں کی جائتی کونکہ لوگ عام پر ان کے سمجھنے سے عام میں۔ اندا ہم اس مخفر تفکور اکتفاکرتے ہیں۔ آخرت کے طالب ك ليه يه مخفر بمي كافي ب جو فض محق جدل كرف والاب مج معن من افرت كاطالب نس باس اب اس اب الم كلام نس

اس تغییل کا عاصل یہ ہے کہ حضور قلب نمازی روح ہے اوراس کی کم سے کم مقداریہ ہے کہ تجبیر تحریمہ کے وقت دل عاضر ہو۔ اگر تحبیر کے وقت بل اور اس کی کم سے کم مقداریہ ہے کہ تجبیر تحریمہ کے وقت دل عاضر ہو۔ اگر تحبیر کے وقت بھی جو اور اس کی علامت ہے۔ پھر جس موایت کرے گاری قدر روح ہے۔ برتر ہے۔ جو مخص اپنی تمام ابزاء میں مرایت کرے گا۔ اگر کوئی زغرہ مخض ایسا ہے کہ اس میں کوئی حرکت نہیں قودہ مردے سے برتر ہے۔ جو مخص اپنی تمام نماز میں غافل رہے۔ مرف اللہ اکبر کئے کے وقت حضور قلب ہو اس کی نماز اس ذرہ مثل مردہ کے مشابہ ہے۔ ہم اللہ تعالی سے غفلت دور کرنے اور حضور ذل عطاکرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ اللہ ہماری مدد فرائے۔

وہ باطنی اوصاف جو نماز کی زندگی ہیں : ان اوصاف کی تعبیر لیے بہت سے الفاظ استعال کیے جاتے ہیں گرچہ لفظ ایسے ہیں جو ان سب اوصاف کو جامع ہیں۔ ذلی میں ہم ہر لفظ کی وضاحت کرتے ہیں۔ اسباب و علل بیان کرتے ہیں اور اس وصف کے حاصل کرنے کی تداہیرذکر کرتے ہیں۔

بہلا لفظ : حضورِ قلب ہے۔حضورِ قلب ہے ہماری مرادیہ ہے کہ جس کام میں آدی مضول ہے اورجو ہات کررہا ہے اس کے علاوہ کوئی کام اور کوئی کام اور کوئی ہات اس کے دل میں نہ ہو۔ یعنی دل کو فعل اور قول دونوں کا علم ہو اور ان دونوں کے علاوہ کسی بھی چیز میں خور و کمر نہ کر آ ہو۔ چاہے اس کی قوت کریہ اے اس کام سے ہٹانے میں معمون ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ایہا ہوجائے تو یمی حضور قلب ہے۔

روسرالفظ : تنیم ہے۔ لین کام کے معنی سجمنا۔ یہ حضور قلب سے مخلف ایک حقیقت ہے۔ بھی بھی ایا ہو تا ہے کہ دل لفظ کے ساتھ حاضر نہیں ہو تا۔ فہم سے ہاری مرادیہ ہے کہ دل میں ان الفاظ کے معنی کا بھی علم ہو لیکن یہ ایسا وصف ہے جس میں لوگوں کے درجات مخلف ہوتے ہیں کیونکہ قرآنی آیات اور سیجات کے معنی بجھنے میں تمام لوگوں کا فہم کیساں نہیں ہوتا۔ بہت سے لطیف معانی ایسے ہوتے ہیں جنہیں نمازی نماز کے دوران سجھ لیتا ہے حالا نکہ بھی اس کے دل میں ان معانی گا گذر بھی نہ ہوا تھا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ نماز برائی اور فواحش سے دد کتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں اور اس کی دوران ایسے معانی سجھ میں آتے ہیں اور الی باتیں کانوں میں پڑتی ہیں جن سے برائی سے خود بخود رکنے کا جذبہ پیدا ہوتا

تیرالفظ : تظیم ہے۔ یہ حضور قلب اور تنہم سے مخلف ایک صفت ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مخص اپنے غلام سے مخطور آلب کے ماتھ اس سے مخطور کرہا ہے اوروہ اپنے کلام کے معانی بھی سمجھ رہا ہے لیکن اس کے ول میں غلام کی تنظیم نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تنظیم حضور ول اور فنم سے الگ کوئی چڑہے۔

چوتھالفظ : بیبت ہے۔ یہ تعظیم سے مجی اعلیٰ ایک وصف ہے کیونکہ بیبت اس خوف کو کہتے ہیں جس میں تعظیم مجی ہو۔ جو محض خوف زدہ نہ ہواسے بیبت زدہ نہیں کہتے۔ اس طرح مجھو اور غلام کی بد مزاجی سے خوف کھانے کو بیبت نہیں کتے بلکہ بادشاہوں سے خوف کرنے کو بیبت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیبت اس خوف کا نام ہے جس میں اجلال اور تعظیم ہو۔

بانچواں لفظ : رجاء ہے۔ رجاء نہ کورہ بالا چاروں اوصاف سے الگ ایک وصف ہے۔ بت سے لوگ ایسے ہیں جو کسی بادشاہ کی ۔ تقطیم کرتے ہیں اور اس سے ڈرتے بھی ہیں لیکن اس سے کسی تم کی کوئی توقع نمیں رکھتے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی نمازے اللہ تعالی کے اجرو ثواب کی توقع رکھے۔ گناہ اور اس پر مرتب ہونے والے عذاب سے خوف زدہ رہے۔

چھٹالفظ : حیاء ہے۔ یہ صفت ذکورہ بالا پانچوں اوصاف ہے الگ ہے اور ان سب پر ایک امرزا کد ہے کیونکہ حیاء کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنی غلطی ہے واقف ہواور اپنے قصور پر متنبہ ہو۔ تعظیم 'خوف' رجاء وغیرہ میں یہ امکان ہے کہ حیاء نہ ہو لیا گار کو آئی کا وہم اور گناہ کے ارتکاب کا خیال نہ ہوگاتو ظاہر ہے کہ حیاء نہ ہوگی۔

اوصاف نرکورہ کے اسباب : اب ان نرکورہ اوصاف کے اسباب کی تنعیل سننے حضور ول کا سبب اس کی ہمت (کلر) ہے۔ اس لیے کہ انسان کا ول اس کے کلر کے تابع ہوا کر تا ہے۔ چنانچہ جو چیز انسان کو کلر میں جناکرتی ہے وہی دل میں حاضر رہتی ہے۔ یہ ایک فطری امرہے۔ انسان کا ول اگر نماز میں حاضر نہ ہو تو وہ معطل ہرگز نہیں ہوگا بلکہ جس چیز میں اس کا فکر معموف ہوگا اس کا

احياء العلوم جلداول

14

ک دل پر جوم کرتی ہے اس لیے آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ جو قض فیراندے محبت رکھتا ہے اس کی کوئی نماز وسوس سے خالی منس ہوئی۔ نہیں ہوئی۔ تعظیم ان دو حقیقوں کو جانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اول! ایند عزوجل کی عظمت اور جلالت کی معرفت ایمان کی

اصل ہے کیونکہ جو مخص اس کی عظمت کا معقد نہیں ہوگا اس کا نفس فدا کے سامنے جھکنے سے گریز کرے گا۔ دوم انفس کی حقارت اور ذلت کی معرفت اور اس حقیقت کی معرفت کہ نفس بڑہ مملوک ہے۔ عاجز و منخرہے۔ ان دونوں حقیقتوں کی معرفت سے نفس میں تواضع 'اکساری اور خشوع پیدا ہو تا ہے۔ اس کو تعظیم بھی کتے ہیں۔ جب تک کہ نفس کی حقارت اور ذلت کی معرفت کا نقابل

خدا تعالی کی عظمت اور جلالت کی معرفت سے نہ ہوگا۔ تعظیم اور خشوع پیدا نہیں ہوگا۔

میں اور خوف نفس کی حالت کا نام ہے۔ یہ حالت اس حقیقت کے جانے ہے پیدا ہوتی ہے کہ خدا تعالی قادر مطلق ہے۔ اس کی ہرخواہش اور اس کا ہراراوہ نافذ ہوتا ہے۔ اے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی آگروہ تمام اولین و آخرین کوہلاک کردے تواس کے ملک میں سے ایک ذرہ بھی کم نہ ہوگا۔ اس کے ساتھ انہیاء اور اولیاء کی سرت کا مطالعہ کرے کہ ان پر طرح طرح کے مصائب نازل ہوتے ہیں اور ان کے مقابلے میں دنیا پرست ہاوشاہ طرح طرح کی داختیں پاتے ہیں۔ ان امور کاعلم آدی کو جتنا ہوگا خدا تعالی کی بیب اور خوف میں اس کے چھ دو سرے اسباب بھی ذکر کریں گے۔ کی بیب اور خوف میں اس کے چھ دو سرے اسباب بھی ذکر کریں گے۔ رجاء کا سب یہ ہے کہ آدی اللہ کے الطاف و کرم سے واقف ہو اور یہ جانے کہ بندوں پر اس کے بے پایاں انعامات ہیں۔ اس کا بھی تقین رکھے کہ نماز پر جنے پر اس نے جنت کا وعدہ کیا ہے اس میں وہ سچا ہے۔ چنانچہ جب وعدہ پر تقین ہوگا اور اس کی عنایات بھی تقین رکھے کہ نماز پر جنے پر اس نے جنت کا وعدہ کیا ہے اس میں وہ سچا ہے۔ چنانچہ جب وعدہ پر تقین ہوگا اور اس کی عنایات

ہے وا تغیت حاصل ہوجائے کی قورجاء پدا ہوگ۔

حیاء کا سبب یہ ہے کہ آدی یہ سمجھے کہ میں عبادت میں کو آئی کر نا ہوں۔ اللہ کا جو حق مجھ پرہے اس کی بجا آوری سے عاجز ہوں اور اسے اپنے نفس کے عیوب نفس کی آفات اور اخلاص کی کی 'باطن کی خباثت اور نفس کے اس رحجان کے تصور سے تقویت دے کہ وہ جلد حاصل ہوجانے والے عارضی فائدے کی طرف ما کل ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی جانے کہ خدا تعالی کی عظمت اور جلالت ِشان کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا بھی احتقاد رکھے کہ اللہ تعالی باطن ہے 'ول کے خیالات سے خواہ وہ کتنے ہی مخفی کیوں نہ ہوں احياء العلوم ملداول

آگاه ب-جبير سب معرفين حاصل مول كي قيقينا ايك حالت بيدا موكى جع حياء كت بين

یہ چند اسباب ہیں جن سے ذکورہ بالا صفات پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ جو صفت مطلوب ہو اس کی تدبیریہ ہے کہ پہلے اس کا سبب پداکیا جائے۔ سبب پایا جائے گاتو صفت خود بخود پدا ہوجائے گی۔ ان تمام اسباب کا تعلق ایمان اور یقین سے ہے۔ اس کامطلب یہ ہے کہ جن معرفتوں کا ہم نے تذکرہ کیا ہے وہ اس قدر یقینی ہوجائیں کہ ان میں کمی تتم کا شک یا ترد باتی نہ رہے اور ول و داغ پر ان کا غلبہ موجائے۔ بقین کے معنی یہ بین کہ فکک باتی نہ رہے اورول پر مسلط موجائے۔ جیسا کہ کتاب العلم میں یہ بحث گذر پکل ہے۔جس قدریقین پختہ ہو آ ہے ای قدرول میں خثوع ہو آ ہے۔ چنانچہ خضرت عائشہ کی اس روایت کا مطلب بھی تی ہے۔ كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا و نحدثه فاذا حضرت الصلاة كانه

لميعرفناولمنعرقه (اندي)

رسول الله صلى الله عليه وسلم بم سے بات چيت كياكرتے تے اور بم آپ سے بات چيت كياكرتے تھے۔جب نماز كاوقت آجا آلواليا لكناكويانه آب مين جانع بين اورنه بم آب كوجانع بين-

روایت ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موی علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موتی ! جب تو میرا ذکر کرے تو اپنے ہاتھ جماڑ لے (ایمیٰ تمام کاموں سے فارغ ہوکرمیرا ذکر کر) اور میرے ذکر کے وقت خشوع و محضوع اور اظمینان و سکون سے رہ اور جب میرا ذکر کرے قوابی زبان آپ دل کے پیچے کرلے اور جب میرے سامنے کمڑا ہو تو ذلیل و خوار بندے کی طرح کمڑے ہو اور مجھ سے سے اور خوف زوہ ول کے ساتھ مناجات کر۔ یہ بھی روایت ہے کہ اللہ تعالی نے ان سے فرمایا ! اے مویٰ ! اپنی امت کے من اول سے کہ کہ میرا ذکرنہ کریں۔ میں نے اپ ننس پریہ نتم کھار کی ہے کہ جو مخص میرا ذکر کرے گامیں اس کا ذکر کروں گا۔ چنانچہ اگر تیری امت کے گنگاروں نے میرا ذکر کیا تو میں لعنت کے ساتھ ان کاذکر کروں گا۔ یہ مال اس منگار کا ہے جو غافل ہواور أكر فخفلت ومعصيت دونول ايك ساته جمع بوجائيس تبكيا حال بوكا؟

جن امور پر ہم نے گذشتہ صفات میں روشن ڈالی ہے ان کے مخلف ہونے سے انسانوں کی ہمی کی قتمیں ہوگئیں۔ پچھ لوگ ایسے فاقل ہوتے ہیں کہ تمام نمازیں پڑھتے ہیں مگرانیں ایک لمے کے لیے بھی حضور قلبِ میسرنیں ہوتا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں اور ایک کھے کے لیے بھی ان کادل غائب نہیں ہو یا بلکہ بعض مرتبہ فکر کو اس مکرج نماز میں مشغول کرتے ہیں کہ کوئی بھی واقعہ چین آجائے انہیں اس کی خربھی نہیں ہوتی۔ چنانچہ مسلم بن یسار کے بارے میں بیان کیا جا آ ہے کہ آنہیں متجر كے ستون كرنے اور لوكوں كے جمع مونے كى خبر نہيں موئى۔ بعض اكابر تدتوں نماز باجماعت ميں حاضر موئے ليكن بمى ند بهاناكدان ے دائیں جانب کون تھا اور ہائی جانب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اضطراب قلب کی آوازوو میل سے سائی دیا کرتی تھی۔ پچھ لوگ ایسے تھے کہ نماز کے وقت ان کے چرے زرد ہوجائے تھے اور اعضاء میں کرزش پیدا ہوجاتی تھی اور ایہا ہونا تعجب خرنس ونیادار ادشاہوں کے خوف سے لوگ کرزنے لکتے ہیں مالائکہ یہ دنیا پرست لوگ عاجز وضعیف ہیں۔ جو پچھ ان سے حاصل ہوتا ہے وہ بھی اتنا ہی معمولی اور حقیر ہوتا ہے۔ بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مخص بادشاہ یا وزیر کی خدمت میں پنچا ہے اور اینے مقدے کے متعلق بات چیت کرکے چلا آتا ہے۔ اپنے تفکرات کی وجہ سے اسے یہ بھی معلوم نہیں ہو تاکہ بادشاہ یا وزیر کا لباس کیا تھایا اس کے ارد گرد کون لوگ تھے؟

كونكه برمخص كواس كے اعمال كے مطابق بى اجرو ثواب ملے كا\_اس ليے نماز ميں برايك كاحمد اب قدر بوكاجس قدراس نے خف و خشوع افتیار کیا ہوگا اور تعظیم کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دل کو دیکتا ہے نلا ہری اعضاء کی حرکات پر نظر نہیں کر تا۔ اس لیے بعض محابہ فراتے ہیں کہ قیامت میں لوگ اس صورت پر اغمیں سے جو صورت ان کی نمازوں میں ہوگی لینی نمازوں میں جس قدر اطبینان اورسکون موکاسی متدراطبینان اورسکون انہیں فیامست کے دن صاصل مہوکا ۔ حس قدر

اشياءالطوم جلدادل

لذّت وہ اپنی نمازوں سے حاصل کریں گے اس قدر لذت انہیں قیاست کے دن مطری حقیقت میں انہوں نے صحح کما ہر فض اس حالت پر افعایا جائے گاجس کے اس ملط حالت پر افعایا جائے گاجس حالت پر افعایا جائے گاجس حالت پر مرے گاجس جائے گاجس حالت پر مرے گاجس کے احرال کا گاظ نہیں ہوگا۔ ولوں کے اوصاف سے وارالا ترت میں صور تیں وحال میں ول کے احوال کی رعابت ہوگا۔ جم ما اللہ کے اصال کا گاظ نہیں ہوگا۔ ولوں کے اوصاف سے وارالا ترت میں وحل و ما ہوگا جو بارگاو خداوندی میں قلب سلیم لے کرحا ضربوگا۔ ہم اللہ کے اس لطف و کرم کے طفیل حسن و فتی کے خواہاں ہیں۔

حضور قلب کی نفع بخش دواء . مومن کے لیے ضوری ہے کہ وہ اللہ تعالی کی تنظیم کرنے والا ہواس سے خاکف ہو۔ اس ے امیدیں رکھتا ہوا وراپی مناہوں پر شرمندہ ہو۔ ایمان کے بعد ان احوال کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ان احوال کی قوت وضعف کا مدار ایمان کی قوت و منعف پر ہے۔ نماز میں ان احوال کا نہ ہوتا اس بات کی علامت ہے کہ نماز پڑھنے والے کی فکر پر اکندہ ہے۔ وهیان بنا بوا ہے اور ول مناجات میں ماضر ضیں ہے۔ فمازے فعلت ان وسوسول کی بدولت پیدا ہوتی ہے جو ول پر بلغار کرتے ہیں اوراے مضول بنا لیتے ہیں۔اس صورت میں حضورول کی تدہیریہ ہے کہ ان وسوسوں کوددر کیا جائے اور یہ چزای وقت دور ہوتی ہے جب اس کا سبب دور ہو۔ اس لیے سب سے پہلے ان وسوسوں کے اسباب دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وسوے مجمی تو كى امرخارى كى وجد سے پيدا ہوتے ہيں اور بھي جمني امرزاتي كى وجہ سے خارى سب وہ باتيں ہيں جو كانوں ميں پرتي ہيں اور آ محموں کو نظر آتی ہیں۔ یہ باتیں بااوقات پراکندہ کردی ہیں۔ یمان تک کہ فکران کے دریے ہو آ ہے۔ ان میں تعرف کر آ ہے اوریہ سلسلہ ان سے دو سری چزوں کی طرف دراز ہوتا ہے کہ پہلے دیکتا اگر کاسب بے مجریہ اگر دو سرے اگر کا اور دو سراتیسرے فکر کا۔جس مخص کی نیت توی مواور ہمت بلند ہواس کے حواس پر کوئی چیزا ٹر انداز نہیں ہوتی اور نہ وہ کسی چیزے دیکھنے یا کسی بات کے سننے سے ففلت میں جالا ہو آ ہے مرضعف الاعتقاد مخص کی محر ضرور پر اگندہ ہوجاتی ہے۔ اس کاعلاج بیہ ہے کہ ان اسباب کو خم کرنے کی کوشش کرے جن سے یہ وسوے پیدا ہوتے ہیں۔ مثل اس طرح کد اپنی ایکسی بد کرلے یا کسی اندھرے مکان من نماز پرھے یا اپنے سامنے کوئی ایس چزند رکھے جس سے حواس مشغول ہوتے ہیں۔ نماز دیوارے قریب ہو کر پڑھے آکہ نگاہوں کی مسافت طویل ند ہو۔ راستوں میں منقش جانمانوں پر اور رہین فرشوں پر نماز پڑھنے سے احراز کرے۔ یمی وجہ ہے کہ عابدو زاہر حفرات اس قدر مخفراور تاریک ممول میں عباوت کیا کرتے تھے جن میں صرف مجدے کی مخبائش ہو تاکہ فکر مجتمع رہے۔ ان میں مج اور نظروں کو جدے کے مقام سے معدول میں آتے اور نگامیں نجی کرلیتے اور نظروں کو تجدے کے مقام سے آگے نہیں برماتے تھے اور نماز کا کمال اس میں سمجھتے کہ یہ نہ معلوم ہو کہ نماز پڑھنے والے کے دائیں کون ہے اور ہائیں کون ہے؟ یمی وجہ ہے کہ حضرت ابن عمر نماز پر منے کی جگہ ہے قرآن پاک اور تلوار وغیرہ بٹادیا کرتے تھے اور اگر سجدے کی جگہ کچھ لکھا ہوا ہو آ تو اے

باطنی و سوسوں کے اسباب سخت ترین ہیں جس مخص کے افکار دنیا کی وادیوں میں پہلے ہوئے ہوں اس کا کلرا کے فن میں سخصر
سیس رہتی بلکہ بیشہ ایک طرف سے دو سری طرف خطل ہوتی ہے۔ فکاہیں نچی کرلینا بھی اس لیے کانی شیس ہو تا بلکہ جو بات دل میں
سرجاتی ہے فکر اس میں مشخول رہتی ہے۔ باطنی و سوسوں کو دور کرنے کا واحد طرفتہ یہ ہے کہ نفس کو زبروسی اس پر آمادہ کرے کہ جو
سیمی مشخول نہ ہو۔ اگر وہ محض نتیت کے وقت اس کی
سیمی مشخول نہ ہو۔ اگر وہ محض نتیت کے وقت تیاری کا طرفتہ یہ ہے کہ نفس میں آخرت کے ذکر کی تجدید
سیمی کرے اور یہ ہتا ہے کہ وہ اس وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ اس فیامت کے دوز پیش آنے والی معین ہوں ہوا تھا۔ کہ است ہو۔
سیمی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حیان ابن ابی شیہ (صمح نام حیان ابن طنی) سے مخاطب ہو کر فرمایا۔
سیمی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حیان ابن ابی شیہ (صمح نام حیان ابن طنی) سے مخاطب ہو کر فرمایا۔

744

اشياء العلوم جلداً ول

انی نسیت ان اقول لک ان تخمر القدر الذی فی البیت فانه لاینبغی ان یکون فی البیت شانه لاینبغی ان یکون فی البیت شنی یشغل الناس عن صلاتهم (ابرداور) می تخدے یہ کہنا بحول گیا کہ گرمی جو ہائڑی ہے اے دھائپ دے اس لیے کہ یہ مناسب نیس کہ گرمی کوئی ایک چیز ہوجو لوگوں کو ان کی نمازے معنول کرے۔

پراگدہ خیا گی ۔ ختم کرنے کی یہ ایک تدہیرہ۔ اگر اس تدہیرے بھی پریٹان خیا کی دورنہ ہو تو اب مسہل کے علاوہ کوئی دوا نافع نہ ہوگی۔ کیو نکہ مسہل دواء مرض کے مادہ کو جسم کی رگوں ہے نکال دہتی ہے۔ پریٹان خیا لی مسہل دواء برخ ہو امور نماز بیں حضور قلب پریا نہیں ہونے دیتے۔ ان پر نظروالے۔ یقیقا وہ امور اس کے لیے اہم ترین ہوں گے اور یہ اہمیت بھی انہیں نفسانی شہوتوں کی بناء پر حاصل ہوئی ہوگی۔ اس لیے ضروری ہوا کہ انسان اپنے نفس کو سزا دے اور اس ان امور سے ابنا رشتہ منقطع کر لینے کا مشورہ دے۔ اس لیے کہ جو چیز آدمی کو اس کی نمازے دو اس کے دین کی ضد ہے اور اس کے دشمن البیس کی فوج کانہاں ہے۔ اس لیے نجات حاصل کرنا بہت ضوری ہے اور نجات اس وقت مل سکتی ہے جب وہ اسے دور کردے۔ آخضرت معلی اللہ علیہ وسلم ہے اس طرح کے بے شار واقعات منقول ہیں کہ آپ نے نماز میں انتظار پریا کرنے والی چیزوں کو خودے دور

آیک مرجبہ ابو جہم نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو پلّووالی سیاہ چادر پیش کی۔ آپ نے اے او ڑھ کر نماز پر ھی۔ نماز کے بعد اے آبار دیا اور فرمایا۔

اذاهبوابهاالى ابى جهم فانهاالهتنى آنفاعن صلاتى وائتونى بانجبانية جهم (يخارى وملم)

اے ابو جم کے پاس لے جاؤ۔ اس لیے کہ اس نے جھے ابھی میری تمازے فاقل کردیا تھا اور جھے ابو جم سے سادہ چادرلا کردو۔

ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے میں نیا تسمدلگانے کا تھم دیا۔جب تسمدلگادیا گیا اور آپ نماز کے لیے کمڑے ہوئے تو آپ کی نگاہ نیا تسمہ ہونے کی وجہ سے اس پر پڑی تو اسے اٹارنے کا عظم دیا اور فرمایا اس میں وہی پرانا تسمہ لگادو۔ ابن مبارک 'ابونصر مرسلاً )

ایک مرتبہ آپ نے بنے جوتے پنے۔ وہ آپ کو اچھے لگے۔ آپ نے بورہ شکرادا کیا اور فرمایا۔

تواضعت لربي كى لايمقنني

مں نے اپنے رب کے سامنے تواضع اختیار کی ٹاکہ دہ مجھ پر ناراض نہ ہو۔

پھر آپ وہ جوتے باہر لے مجے اور جو پہلا سائل ملا اسے دید ہے۔ پھر حضرت علی کو تھم دیا کہ میرے لیے زم چڑے کے پرانے جوتے خریدلو۔ حضرت علی نے تھم کی تھیل کی اور آپ نے پرانے جوتے پہنے۔ (ابو عبداللہ فی شرف الفقراء 'عائشہ') مردوں کے لیے سونے کی حرمت سے قبل ایک مرتبہ آپ نے سونے کی انگو تھی بہن رکمی تھی اور منبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے اسے نکال پھیکا اور فرمایا۔

شغلني هذا نظرة اليمونظرة اليكم (سال ابن ماس)

اس نے مجمع مشغول کروا ہے۔ بھی میں اسے دیکھا ہوں اور بھی تہیں دیکھا ہوں۔

حضرت ابو کلو ایک مرتبہ آپ باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اچاک درختوں سے لکل کراودے رنگ کا ایک پرندہ آسان کی طرف اڑا۔ انہیں یہ پرندہ اچھالگا اور اس حالت میں کچھ دیر تک اے دیکھتے رہے۔ یہ بھی یا دند رہا کہ کتنی رکھات نماز پڑھی ہے۔

احياءالعلوم جلدادل

بوے نادم ہوئے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ما ضربوکر عرض کیا کہ آج بھے پریہ فتنہ گذرا ہے۔ اس لیے میں اس باغ کو جہال یہ واقعہ پیش آیا صدقہ کر تا ہوں۔ (مالک عبداللہ ابن ابی بر) ایک اور بزرگ کی روایت ہے کہ انہوں نے اپنے باغ میں نماز پڑھی۔ در ختول پر اس قدر پھل تھے کہ بوجو سے جھکے پڑر ہے تھے۔ انہیں یہ منظرا چھا معلوم ہوا اور اس تصویر میں موجو سے کہ رکھتوں کی تعداد بھی یا دنہ رہی۔ یہ واقعہ حضرت حثان فی کو سنایا اور عرض کیا کہ میں اپنا باغ اللہ کی راہ میں خرج کرنے کے لیے آپ کے افتیار میں دیتا ہوں۔ حضرت حثان نے یہ باغ بچاس بڑار روپ میں فروخت کیا۔

اکابرسلف اگر کی جڑوں کو اکھاڑ سیسے اور نماز بی واقع ہوجائے والی کو اہموں کے کفارے کے لیے ای طرح کی تدہرس کی سے کرتے ہے اور حقیقت ہیں اس مرض کی ہی ایک دو ابھی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دو سری دوا مغید نہیں ہوگی۔ پہلے ہم نے اس کی ساتھ پر سکون کرنے کی کوشش کرنے جاسے اور اے ذکر کو سیحنے پر آمادہ کرتا جاسے سی بھی ہے تھی کر قش کو لطف اور زی کے ساتھ پر سکون کرنے کی کوشش کرنے جاسے اور اے ذکر کو سیحنے ہوں لیکن وہ سکون ہو تہ ہیں زیادہ ہو اس تدہیرے ختم نہیں ہوتی بلکہ اس شہوت کا حال تو یہ ہے کہ وہ حہیں اپنی طرف سینے گی اور تم اے اپنی طرف سینے گی اور اس سی سکون ہوگی۔ اس کی مثال ایس ہے کہ کوئی مخص اپنی طرف سینے گی ہو ایس کی مثال ایس ہے کہ کوئی مخص اپنی طرف سینے گی ہو ایس کی مثال ایس ہے کہ کوئی مخص درخت کے بیٹے کریے خواہش کرے کہ میرا فکر منتشرنہ ہو اور جس دل جمل ساتھ اپنی کام جس مشغول ہوجا تا ہو اور چیاں پر جملی ہو وہ مغید خاب ہو اور ہو اس کی صرف ایک وعش میں معرف ہوجا تا ہو۔ اس محض سے کہا جائے گا کہ جو تدہر تم کررہ ہو وہ مغید خاب جس یہ وہ ہو اس کی صرف ایک ہی کوشش میں معموف ہوجا تا ہو۔ اس محض سے کہا جائے گا کہ جو تدہر تم کررہ ہو وہ مغید خاب جسید ورخت پاند و بالا ہوجا تا ہے اور اس کی شاخیں پھیل جاتی ہیں تو افکار کے پر خدے اس طرح آگر بیٹھتے ہیں وہ وہ مغید خاب جسید ورخت پاند و بالا ہوجا تا ہے اور اس کی شاخیں پھیل جاتی ہیں تو افکار کے پر خدے اس طرح آگر بیٹھتے ہیں درخت کو جزے اکھا کہ دو تدہر ہم کمی میں افکار سے جنائی تہ ہے۔ چنائی تہ ہو جہ پھر آگر بیٹھ جاتی ہو جاتی ہو اس کی مال انسانی افکار و خیالات اور وسوس کا جاب ہو کہ کمی کی مال انسانی افکار و خیالات اور وسوس کا باب ہو

یہ شہوتیں جن کا ذکر ہم کررہے ہیں لاقعدادادرہے شاد ہیں اور یہ کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی انسان ان سے خالی ہو لیکن ان سب کی جڑا گیک ہے اور دہ ہے دنیا کی مجت دنیا کی محت بربرائی کی جڑ ہے۔ ہرگناہ کی بنیادادر بخساد کا سرچشہ ہے۔ جس مخص کا ہاطن دنیا کی محت میں گرفتار ہو اور دہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو اور دہ دنیا کہ کی چڑکی طمع اس خیال سے نہ کرے کہ اس لیے کہ جو دنیا سے خوش ہوتا ہو وہ لیے گاتو اس سے کہ جو دنیا سے خوش ہوگا۔ دنیا کی محبت میں تعناد ہے لیکن اس کے ہاوجود اسے ہاہدہ پھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جس طرح ممکن ہو آپ دیا کی طرف ما کل کرے اور مشغول کرنے دالے اسباب کم سے محموز نے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جس طرح ممکن ہو آپ دیا گا دوا ہے۔ اس لیے لوگ اسے برمزہ سمجھتے ہیں۔ یہ مرض پرانا اور کم کرنے کی کوشش کرے۔ خلاصہ بیہ ہے کہ بیہ تد ہوا گیک تا دوا ہے۔ اس لیے لوگ اسے برمزہ سمجھتے ہیں۔ یہ مرض پرانا اور ممکن نہ ہوسکا۔ جب ان لوگوں سے ان لوگوں سے ایک دو رکعت میں تو ہم اور کا میں خواہش کیسے کرستے ہیں۔ کاش ! ہمیں ممکن نہ ہوسکا۔ جب ان لوگوں ہی تو ہمارا شار ہوجائے جنہوں کوئی نماز ایس میں تر آجائے جس کا آدھا حصہ یا تہائی حصہ وسوسوں سے خالی ہو۔ کم سے کم ان لوگوں میں تو ہمارا شار ہوجائے جنہوں کوئی نماز ایس میں تر آجائے جس کا آدھا حصہ یا تہائی حصہ وسوسوں سے خالی ہو۔ کم سے کم ان لوگوں میں تو ہمارا شار ہوجائے جنہوں کوئی نماز ایس میں تر آجائے جس کا آدھا حصہ یا تہائی حصہ وسوسوں سے خالی ہو۔ کم سے کم ان لوگوں میں تو ہمارا شار ہوجائے جنہوں کوئی نماز ایس میں تر آجائے جس کا آدھا کہ دیے۔

خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی فکر اور آخرت کی قکر کی مثال الی ہے جیسے تیل کا ایک بھرا ہوا بیالہ ہو۔ اس پیالے میں جتنا پانی ڈالو کے اس قدر تیل بیالے سے باہر آجائے گا۔ یہ نہیں ہوسکتا کہ دونوں جع ہوجا تیں۔

ان امور کی تفصیل جن کانماز کے ہررگن اور شرط میں دل میں موجود رہنا ضروری ہے: اگرتم آخرت کے چاہئے

**1**701

احياءالعلوم جلداول

والول میں سے ہوتوسب سے پہلے تم پر بیابات لازم ہوتی ہے کہ نماز کے ارکان اور شروط کے متعلق جو تغییلات ہم درج کرتے ہیں ان سے غافل مت ہو۔

نمازی شرائط حب ذیل ہیں (۱) اذان (۲) طمارت (۳) سرعورت (۳) قبلہ کی طرف متوجہ ہونا (۵) سیدها کھڑا ہونا (۲) سیت جب تم مؤذن کی اذان سنو تو اپنے دل میں قیامت کی ہولناک آواز کا تصور کرواور اذان سنتے ہی اپنے ظاہر وباطن ہے اس کی اجابت کی تیاری کرو جو لوگ اذان کی آواز من کرنماز کے لیے جلدی کرتے ہیں انہیں قیامت کے روز نری اور لطف و مہرانی کے ساتھ آواز دی جائے گے۔ یہ بھی جائزہ لوگہ نماز کا تمہارے دل پر کیا اثر پڑا ہے۔ اگر اپنے دل کو مسرور اور فرحان پاؤ اور در کھو کہ ممارے ول میں جلد سے جلد معجد میں پڑنج کرنماز اواکر نے کی ٹواہش ہے تو یہ بات جان لوکہ قیامت کے روز تہیں بشارت اور فلاح پانے کی آواز آئے گی۔ نماز خوشی کا پیغام ہے۔ ہی وجہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔

ارحنايابلال (وارتفنى بلال ابوداود كيا اصحاب)

اعبلال! (اذان كے ذریعه) میں راحت پنجاؤ۔

یہ اس لیے فرمایا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی معنڈک نماز میں مخی۔

طمارت کے سلسلے میں یہ عرض کرتا ہے کہ جب تم نمازی جگہ پاک کرلوجو تمبارا ظرف بعید ہے اور کپڑوں کو پاک کرلوجو تمہارا قریبی فلانت جاد جلدکو باک کرلوجو تمبالا بست ہی قریبی پوست ہے قرائے مغامدنات بین مل کا ہمارت کے لیے قوبہ کرو۔ مختاموں پر ندامت فلا ہر کرو اور آئندہ کے لیے یہ عزم معم کرو کہ مجمی دل کو گناہوں سے گندہ نہیں کروں گاکیونکہ دل معبود برحق کے دیکھنے کی جگہ ہے۔

سر عورت کا مطلب ہے ہے کہ بدن کے وہ اعضاء لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھے جائیں جن کے دیکھنے میں بے شری ہے اور ان اعضاء کو اس لیے چھپایا جاتا ہے کہ ظاہر برن پر لوگوں کی نگاہ پڑتی ہے۔ جب ظاہر بدن کا حال ہے ہے قوباطن کی وہ خزابیاں کیوں نہیں چھپائی جاتیں جن فلاہری اعضاء چھپائے گئے توباطن کی برائیاں نہیں چھپائی جاتیں جن انتحالی کی نظروں سے ان کو چھپائے کی درخواست کرو۔ اس کا بقین رکھو کہ خدا تعالی کی نظروں سے ان کو چھپائے کی درخواست کرو۔ اس کا بقین رکھو کہ خدا تعالی کی نظروں سے اندر یا باہر کا کوئی عیب مختی نہیں رہ سکتا البتہ ندامت 'خوداور شرم ان عیوب کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ جب تم دل میں اپنے عیوب حاضر کرو کے تو جمال جمال جہاں تہارے دل میں حیاء اور خوف کے لئے کوئی عیب کوئی گڑگار ' بدکردار اور مغرور غلام اپنے آ قاکے سامنے کھڑا ہو گاہو گاہو گاہو تا ہو گاہو تھا۔

قبلہ دو ہونے کے معتی یہ ہیں کہ اپنے چرے کو ہر طرف سے موثر کرخدا تعالی کے گھری طرف کراو۔ جب چرے کا رخ بدل ریا جا تا ہے تو کیا تم یہ بچھتے ہو کہ ول کا تمام دنیاوی علائق سے یک ہو ہو کرخدا تعالی کی طرف متوجہ ہونا مطلوب نہیں ہے۔ یہ خیال ہر گز بلکہ یوں مجمو کہ اس کے علاوہ اور کوئی امر مقصود ہی نہیں ہے۔ یہ تمام ظاہری اعمال وافعال باطن کی تحریک کے ہیں۔ تام اعتفاء کو منفبط رکھتے اور انہیں ایک طرف ہو کر اپنی کے دہ تا کہ اگر یہ بعناوہ کو منفبط رکھتے اور انہیں ایک طرف ہو کر اور اپنی متعقد حرکت چھو ڈکر اوھر اوھر متوجہ ہوں کے تو یہ ظلم ہوگا۔ اس طرح پر آمادہ نہ ہوں۔ اس لیے کہ آگر یہ بعناوہ کر متوجہ ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح تہمارا چرہ ایک طرف متوجہ ہو اور جس طرح تہمارا چرہ ایک طرف متوجہ ہو اور جس طرح تہمارا چرہ اس وقت تک خانہ کعبہ کی طرف متوجہ تو ار نہیں دیا جا بعب اس اس متحرف نہ ہو۔ اس طرح دل بھی خدا کی طرف متوجہ نہیں ہو تا جب تک کہ اسے ماموا سے خالی نہ کرلیا جائے۔ آئخشرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

احياءالعلوم جلداول

اذاقام العبدالى صلاته فكان هواه ووجهه وقلبه الى الله عز وجل انصرف كيوم ولدته امه

جب بنرہ نماز کے لیے کمڑا ہو اور اس کی خواہش' اس کا چہوا در اس کا دل سب اللہ کی طرف متوجہ ہوں تو وہ نماز سے ایسے فارغ ہو گا چیسے اس دن جس دن اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔ (١)

تستحیی منه کما تستحیی من الرجل الصالح من قومکوروی من اهلک (یعق سعیداین نید)

اس سے اس طرح حیا کو جس طرح اپن قوم کے نیک آدی سے کرتے ہو۔ ایک دایت بی آیا ہے جس طرح ایٹ گورکے نیک آدی سے حیا کرتے ہو۔

دیت کے الفاظ جب زبان ہے اوا کرویا ول میں کو تو ہے عزم کرلو کہ اللہ نے ہمیں نماز کا جو تھم ویا ہے اس کی تقیل کریں گے اور
ان امور ہے محض اللہ کی رضامتدی حاصل کرنے کے لیے باز دہیں گے جو نماز کو باطل کرنے والے ہیں اور ہمارا ہے عزم اس لیے
ہے کہ ہمیں اس کے اجرو ثواب کی امید ہے۔ عذاب کا خوف ہے اور اس کی قربت مطلوب ہے اور یہ بھی اس کا ہم پر زبردست
احسان ہے کہ ہماری ہے اوبی اور گناہوں کی گھڑت کے باوجود اس نے ہمیں اپنی مناجات کی اجازت عطا کی۔ اپ ول میں اللہ کی
مناجات کی قدر محسوس کرو اور یہ دیکھو کہ کس ہے مناجات کی جاری ہے اور کس طرح کی جاری ہے۔ اس صورت میں چاہیے تو یہ
کہ تہراری پیشانی ندامت کے پینے میں شرابور ہو اور بیبت ہے جم کر ذنے گئے۔ خوف کی وجہ سے چرے کا رنگ زرد پڑجائے۔
کہ تہراری پیشانی ندامت کے پینے میں شرابور ہو اور بیبت سے جم کر ذنے گئے۔ خوف کی وجہ سے چرے کا رنگ زرد پڑجائے۔
جب تم زبان سے اللہ اکبر کو تو دل اس کلے کی محذیب نہ کرے۔ یعنی اگر تم نے اپنے دل میں کی کو اللہ تعالی سے برا ورجہ
دے رکھا ہے تو اللہ گوائی دے گا کہ تم جموٹے ہو۔ اگرچہ تہمارا قول بچا ہے جسے سورہ "المنافقون" میں منافقین کو اس وقت جمونا

<sup>(</sup>١) بدروایت ان الفاظ مین تبیل فی کین مسلم مین عمرواین مبدی روایت مین یکی معمون روایت کیا کیا ہے۔

4.4

أحياء العلوم جلداول

قرار دیا گیا۔ جب انبوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی نبان سے تقلد ہیں گی۔ اگر تہارے دل پر خدا تعالی کے اوا مرو نوائی کے مقابلے میں خواہش نفس کی اطاعت زیادہ کو بھی کہا جائے مقابلے میں خواہش نفس کی اطاعت زیادہ کو بھی کہا جائے گئی دائلہ اکبر) تم زبان سے کہہ رہے ہووہ صرف زبانی کلہ کا کہ تم نے خواہش نفس کو اپنا معبود قرار دے لیا ہے۔ کیا بعید ہے کہ جو کلہ (اللہ اکبر) تم زبان سے کہہ رہے ہووہ صرف زبانی کلہ ہو۔ دل میں اس کلے کی موافقت نہ بائی جاری ہو اور اگر ایسا ہے تو چینا سے ایک خطرناک بات ہے بشر طیکہ تو ہہ و استغفار نہ ہو اور اگر ایسا ہے تو چینا سے ایک خطرناک بات ہے بشر طیکہ تو ہہ و استغفار نہ ہو اور اگر ایسا ہے تو جب تم نماز شروع کرتے ہوتو یہ دعا پڑھتے ہو۔

وَجَهْتُ وَجُهِيَ لِلْمِ الَّذِي فَطَرَ السَّمُوٰ ابْوَالْأَرْضُ السَّمُوٰ ابْوَالْأَرْضُ الْمِسْدِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

اس دعا میں چروسے مراد فا ہری چرو نہیں ہے۔ اس لیے کہ فا ہری چرو تو تم نے فائۃ کعبہ کی طرف کرر کھا ہے اور اللہ اس ہواک ہے کہ کوئی ست اسے گیر سکے۔ اس سے قابت ہوا کہ بدن کی توجہ اس کی طرف نہیں ہو سکتی ہاں دل کا چرو اس فالق ارض و ساء کی طرف ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب نماز پر حو تو یہ بحی دیکھ لیا کرد کہ تمہارے دل کا چرو کھر 'بازار اور نفس کی شوات کی طرف مقوجہ ہے یا فالق ارض و ساء کی طرف ? اگر ایسا نہیں ہے تو تمہاری یہ دعا جو فی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نماز میں ابتدا وی سے جموث پر عمل پیرا ہو۔ اللہ کی طرف روئے دل اس وقت ہوتا ہے جب اس کے غیر کی طرف نہ ہو۔ اس لیے تہیں کو شش کرنی جموث پر عمل پیرا ہو۔ اللہ کی طرف ہو۔ اگر یہ بات تمام نماز میں حاصل نہ ہوتکے تو کم از کم اس وقت ضرور حاصل ہونی چاہیے۔ جب یہ دل کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ اگر یہ بات تمام نماز میں مواصل نہ ہوتکے تو کم از کم اس وقت ضرور حاصل ہونی چاہیے۔ جب یہ دائی ہوتی ہوتی کہ مسلمان وہ ہو۔ اگر تم ایسے نہیں ہو اور مسلمان کو تو اپنے دو مرے مسلمان نے رہیں۔ اگر تم ایسے نہیں ہو اور مسلمان کو تو اپنے ہوں ہوت کا تقاضا یہ ہے کہ ماضی کے احوال پر ندامت کا اظہار کرو اور آئیزہ کے لیے یہ عرم کرد کم سے تک مسلمان کو ایز انہیں پنچاؤ گے۔ جب یہ الفاظ کو۔

مسلمان کو ایز انہیں بنچاؤ گے۔ جب یہ الفاظ کو۔

مسلمان کو ایز انہیں بنچاؤ گے۔ جب یہ الفاظ کو۔

ومَاأَنَامِنَ الْنُشْرِكِينَ

اور میں شرک کرتے والوں میں سے نہیں ہوں۔

توید دیموکہ تہاراول شرک ففی سے فالی ہے یا ہیں؟ اس لیے کہ حب دیل آیت فَمَنْ کَانَ یَرْجُوْالِقَاءَ رِبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ یُشْرِکُ بِعِبَادَةٍ فِهَا حَلاً (پ ۱۲ رس آیت ۱۷)

گارجس کواپنے رب سے ملنے کی امید ہواس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عمادت ہیں کسی کو شریک نہ کرے۔

اس فخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو اپنی عبادت سے اللہ تعالی کی رضا اور لوگوں کی تعریف کا خواہشند ہو۔ یہ بھی شرک ہے۔ اس شرک سے بھی احراز کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تم یہ کہد بچکے ہوکہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں اس کے باوجود اس شرک میں جٹلا ہو اور برآت نہیں کرتے۔ تمہارے دل میں اس پر ندامت ہوئی چاہیے اور جب یہ الفاظ کو۔ مُحْیَای وَمَمَاتَیْ لِلَّهِ

میرا جینا اور میرا مرناسب الله کے لیے ہے۔

تو دل میں یہ تصور ہونا چا سے کہ یہ الفاظ اس فلام کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں جو اپنے حق میں مفتود اور آقا کے حق میں موجود ہے 'اور جب یہ الفاظ اس مخص سے صادر ہوں جس کی رضا اور غضب 'افحنا بیٹھنا' زندگی کی خواہش اور موت کا خوف سپ کچھ دنیا کے کاموں کے لیے ہو' تو یہ کہا جائے گا کہ اس کا یہ کہنا اس کے حال کے مطابق نہیں ہے۔ اور جب یہ کہو۔ P+1

احياء العلوم جلداول

اَعُوُ ذُبِاللَّهِمِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ-مِن بَادًا مَنَ أَمُونِ اللَّهِ كِي شِيطان مردود ــــــ

توبہ بھی جانو کہ شیطان تمہارا و عمن ہے 'وہ موقع کی تلاش میں ہے کہ کمی طرح تمہارا دل اللہ تعالی کی طرف سے بھیروے '
اے اللہ تعالی کے ساتھ تمہاری مناجات پر 'اور اللہ کے لیے بحدے کرنے پر تم ہے حدہ کیو نکہ وہ صرف ایک بحدہ نہ کرنے کی وجہ سے ملحون قرار دیا گیا تھا 'شیطان سے اللہ کی بناہ ما نکنا اس وقت سمجے ہو سکتا ہے جب تم ہراس چز کو چھوڑ دوجو شیطان کو محبوب ہے 'اور ہروہ چز افتیار کر لوجے اللہ پند کرتا ہے 'صرف زبان سے بناہ ما نکنا کانی نہیں ہے ' بلکہ پکھ عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے '
محس زبان سے بناہ ما تلنے والے کی مثال ایس ہے جسے کوئی فضم کسی درندے یا دشن کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کریہ کہنے لکے کہ میں تجھ سے اس مضبوط قلعے کی بناہ جاہتا ہوں 'اور اپنی جگہ سے بطنے کی کوشش نہ کرے بھلا ذبان سے بناہ ما نگنا اسے کیا فا کدہ دے گا۔

بلکہ بناہ اس وقت ملے گی جب وہ کسی دو سری جگہ خفل ہو جائے گا۔ یہی جال اس محض کا ہے جو شیطانی خواہشات کی اتباع کرنا ہے 'اور خدا تعالی کی مرضیات سے انحواف کرتا ہے 'اس محض کے لیے زبان سے تعوذ کے چند کلے اوا کرلینا ہر گر مفیر نہیں ہوگا۔

ہے 'اور خدا تعالی کی مرضیات سے انحواف کرتا ہے 'اس محض کے لیے زبان سے تعوذ کے چند کلے اوا کرلینا ہر گر مفیر نہیں ہوگا۔

اسے چا ہے کہ وہ اس زبانی قول کے ساتھ اللہ تعالی کے مضبوط قلع میں بناہ لینے کا عزم مصم بھی کرے۔ اللہ تعالی کا قلعہ لا الہ الا اللہ ہے۔ چا نیے ایک حدیث میں جو اسے دیا نے ایک حدیث میں ہوئی تھا کہ دو اسے بیا تعوذ کے چند کلے اوا کر لینا کو قلعہ لا الہ الا اللہ ہے جو شیط کی حدیث میں ہوئی تھا تھی ہوئی تھا کہ موسوط قلع میں بناہ لینے کا عزم مصم بھی کرے۔ اللہ تعالی کا قلعہ لا الہ الا

قَال الله عزوجل: لا الله الله حصنى فمن دخل حصنى أمن من عذابى-

الله تعالى فرماتے بين كم لا الله الا الله ميرا قلعه بي جو محض ميرے قلع مين داخل موكيا وہ ميرے عذاب

ے محفوظ و مامون ہو کیا۔

کین اس قلعے میں وہی قعض پناہ لے سکتا ہے 'جس کا معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے 'جس مخص نے خواہشِ نفس کو اپنا معبود ٹھہرایا وہ شیطانی صحرامیں بحک رہا ہے 'خدا کے قلع میں محفوظ نہیں ہے۔

یہاں یہ بات بھی یا در کھنی چاہیے کہ شیطان نماز میں ایک اور فریب بھی دیتا ہے 'اور وہ یہ کہ نمازی کو آخرت کی یا دولادیتا ہے 'اور اسے خیر کے کاموں کے لیے تدبیریں کرنے کامشورہ دیتا ہے 'آکہ وہ ان آیات کے معنی نہ سمجھ سکے جو تلاوت کر رہا ہے 'یہ اصول ذہن نشین کرلینا چاہیے کہ جو چیز خہیں قرآن پاک کی آیات کے معنی سمجھنے سے روک دے 'وہ وسوسہ ہے 'قرأت میں زبان کا بلانا مقصود نہیں ہے 'بلکہ معانی مقصود ہیں۔

قرائت کے بآب میں اوک تین طرح کے ہیں ' کھ اوگ وہ ہیں جن کی زبانیں چلتی ہیں 'اور دل غافل رہے ہیں ' کھ اوگ وہ ہیں جن کی زبانیں حرکت کرتی ہیں 'اور دل زبانوں کی اجاع کرتے ہیں ' زبان سے نظے ہوئے الفاظ کو ان کے قلوب اس طرح سنتے اور سجھتے ہیں جس طرح وہ دو مروں کی زبانوں سے سنتے ہیں ' سے درجہ اصحاب بمین کا ہے ' کھ لوگ وہ ہیں کہ ان کے قلوب پہلے معانی کی طرف دو ڑتے ہیں۔ پھرول کی زبان آلج ہو کر ان معانی کی ترجمانی کرتی ہے 'ان دونوں میں برا فرق ہے کہ زبان دل کی ترجمان ہو اور دل کی معلم بنے۔ مقربین کی زبان ان کے ول کی آلم اور ترجمان ہوتی ہے 'ول ان کی زبان کے آلم نہیں ہو آ۔

معانی کے ترجے کی تفصیل یہ ہے کہ جب تم بسم اللہ الرحیٰ الرحیم (شروع کرتا ہوں اللہ کے نام ہے جو بہت مران اور رحم کرنے والا ہے) کہو تو یہ نیت کو کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کی ابتداء میں اللہ کے نام ہے تیزک حاصل کرتا ہوں ' اور اس پورے جلے کے یہ معنی سمجھو کہ سب امور اللہ کی طرف سے یہاں مراد متی ہے ' اور جب سب امور اللہ کی طرف سے یہاں مراد متی ہے ' اور جب سب امور اللہ کی طرف سے یہ وے تو الحد مدل لہ و سالمال میں کہنا ضروری ہوا۔ اس جلے کے معنی یہ ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے ' تمام نعتیں اس کی عطاکی ہوئی ہیں 'جو محض کی نعت کو غیر اللہ کی طرف منوب کرتا ہے ' یا اپنے شکرے کی عالموں کا رب ہے ' تمام نعتیں اس کی عطاکی ہوئی ہیں 'جو محض کی نعت کو غیر اللہ کی طرف منوب کرتا ہے ' یا اپنے شکرے کی

دوسرے کی نیت کرتا ہے ' تو اے بسم اللہ اور الحمد للہ کہنے میں اس قدر نقصان ہوگا جس قدروہ غیراللہ کی طرف ان نعمتوں کو منسوب كرے كا جبتم الرحلم الرحيم كو تواہد ول ميں اس كى تمام ميوانيوں كو ما ضركراو كاكم تم يراس كى رحت كا حال عيال ہوجائے 'اور اس سے تمہارے ول میں توقع اور امید کے جذبات پیدا ہوں ' مالیک یوم الیدین (جزاء کے دن کامالک ہے) پرمو تواپنے دل میں تعظیم اور خوف کو جگہ دو عظمت اس تصورے کہ ملک اس کے علاوہ کئی کا تہیں ہے 'اور خوف اس خیال ہے کہ وہ روز برا کا اور حاب کے دن کا مالک ہے۔وہ دن انتائی بیب ناک ہوگا۔اس دن کے تصورے بی ورنا جا سے۔ محرایک نعبد (م تیری بی عبادت کرتے ہیں) کو اور دل میں اخلاص کی تجدید کرو ، مجزاور احتیاج کی تجدید ، طاقت اور قوت سے برآت اس قول ے کو و ایا کنستعین ام محمد علی در دواست کرتے ہیں)۔ اور بیات ذہن نشین کرلوکہ یہ اطاعت میں اس کی ا مانت اور توفیق کے بغیر حاصل نہیں ہوئی۔ اس کا بردا احسان ہے کہ اپنی اطاعت کی توفیق ' بخشی' اور عبادت کی خدمت کی' اور اپنی مناجات کا اہل بنایا۔ اگر بالفرض ہمیں اس اطاعت سے محروم رکھتا تو ہم بھی شیطان لعین کی طرح را ندؤ درگاہ ہوتے۔ یہال پہنچ کر انا سوال متعین کرواس سے وہی چیز ماگلوجو تمهاری ضرورت کی چیزوں میں سب سے زیادہ مقدم ہے۔ یعنی یہ درخواست کرو وَإَهْ لِنَا الصِّرَ اطَالْمُسْتَقِينَمُ (مُ كوسد مي راه دكما (يعي دوراست دكما جو ميس تحم تك پرونچادے-اور تيري مرضيات تك كَ جَائِكُ أَس مراطى وضاحت اور تأكيد كي كوصِر اطالَّا فِين أنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (ان لوكون كاراسته جن روق فانعت فرمائی) اس نعمت سے مراد ہدایت ہے اور جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت کی نعت سے نوازا وہ انبیاء مدیقین اور شداء صالحین ہیں۔ عُیْرِ الْغُضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلاَ الصَّالِینَ (نه ان لوگوں کی راہ جو مغضوب ہیں 'یا مراہ ہیں) ان لوگوں سے مراد کا فر يود انساري اورصابين بين بير سراس دعاكو تول كرف كى درخواست كداور كود آمين (ايابى كر)- أكرتم في سوره فاتحدى الاوت اس طرح کی تو عجب نہیں کہ ان لوگوں میں سے ہوجاؤجن کے بارے میں ایک حدیث ِقدی میں بیدارشاد فرایا گیا:۔

قسمت! بصلاة بينى وبين عبدى نصفين نصفها لى ونصفها لعبدى ولعبدى ماسال يقول العبدالحمد للهرب العالمين فيقول الله عزوجل حمد في عبدى واتنى على وهو معنى قوله سمع الله لمن حمله الخرائم واتنى على وهو معنى قوله سمع الله لمن حمله الخرائم ومرائل اومى آدمى تعيم كردى ب آدمى مير له به وادر بنده كوده طى ادمى آدمى الله كا بنده كتاب الحمد لله رب العالمين الله تعالى كت ميرى حمد و تاكى اوريد مع الله ن حمة على الله عن بين الحديث عيرى حمد و تاكى اوريد مع الله ن حمة عن بين الحديد

آگر نمازیں اس کے علاوہ کوئی اور بات نہ ہوتی کہ خدا تعالی نے اپنی عظمت اور جلالت کے باوجود تہمیں یا دکیا تو دیسی کافی تھا۔ لیکن نماز پر اجرو تواب کا وعدہ کرکے اس نے اپنے بندوں پر ایک عظیم احسان فرمایا۔

یمان تک سورہ فاتھ کے معانی کی تفعیل عرض کی گئے ہے 'سورہ فاتھ کے ساتھ سورت بھی تلاوت کی جاتی ہے 'چنانچہ جب کوئی
سورت پردھو تو اس کے معنی بھی بچھنے کی کوشش کو۔ اس کے ادام 'ونواہی سے 'وعد و و عید سے 'اور پند و نصائح سے خفلت مت
کرو'انبیاء علیم السلام کے واقعات پر غور کرو'اور اس کے احسانات کا ذکر کرو۔ ان میں سے ہمیات کا ایک حق ہے۔ شلا "وعد سے
کا حق رجاء ہے 'وعید کا حق خوف ہے 'امرو نمی کا حق ہیہ ہے کہ اس کی تقبیل پر عزم معمم کیا جائے۔ نصیحت کا حق اس سے نصیحت
ماصل کرنا ہے 'احسان کا حق ہد ہے کہ اس پر شکر اواکیا جائے۔ انبیاء کے واقعات کا حق ہد ہے کہ ان سے عبرت حاصل کی جائے۔
مقترین ہی ان حقوق کی صبحے معرفت رکھتے ہیں اور وہی لوگ یہ حقوق اداکرتے ہیں۔ چنانچہ زرارہ ابن ابی اونی نماز کے دوران اس

آیت رپنچند فاِناً نُقِرَ فِی النّاقُورِ (پ۲۹٬۵٬۲۹ تـــ۸) احياءالعلوم جلدادل

پرجس ونت مور پیونکا جائے گا۔ \*

توبے ہوش ہو کر گریڑے اور مرکئے 'ابراہیم نعی جب یہ آیت <u>سنت</u>نہ

إِذَالسَّمَاءُانشَقَّتْ (پ٣٠ر٩) ما السَّمَاءُانشَقَّتْ

جب آسان پیٹ جائے گا۔

تواس قدر پیترارو معظرب ہوتے کہ پوراجم لورنے لگا۔ عبداللہ ابن واقد کتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عراکو دیکھا کہ اس طرح نماذ پڑھ رہے ہیں جس طرح کوئی عملین آوی نماز پڑھتا ہے 'بندہ عاجز و مسکین کا حق بھی بی ہے کہ اپنے آقا کی عید پر اس کا ول سوختہ ہو جائے اس لیے کہ وہ عہدا را ور ذلیل و خوار بندہ ہے 'اور اپنے قبتار و جبار مالک کے سامنے سر جود ہے 'قرات کے معانی فیم کے ورجات کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں 'اور فیم کی بنیاد و وفور علم اور صفاء قلب پر ہوتی ہے 'یہ درجات است خداوندی درجات است نیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جاسکا' نماز دلوں کی نبی ہے 'جب آدی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو کلمات خداوندی کے اسرار و معانی خود بخود منتشف ہونے لئے ہیں۔ یہ قرأت کے معانی کا حق ہے' بیمی تسرحات اور اذکار وا دعیہ کا حق بھی ہے۔ تلاوت کو 'اور حمدات اور اذکار وا دعیہ کا حق بھی ہے۔ تلاوت کو 'اور حمدات مور پر اوا کرو' جلدی کی ضرورت منتشف ہونے میں ہولت پیدا ہوتی ہے' رحمت 'عذاب 'وعدو عید' اور تحمید و تبحید کی آیات کا وت ہے' رحمت 'عذاب 'وعدو عید' اور تحمید و تبحید کی آیات کا وت ہے' رحمت 'عذاب 'وعدو عید' اور تحمید و تبحید کی آیات کا وت کے مناسب بیجوں میں پڑھو' ایراہیم نعی جب اس طرح کی آیات کا وت کرتے۔

مَ التَّخِذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مِعَهُمِنَ اللهِ (ب١١٥ من الله

الله نے کوئی بیٹانسیں بنایا 'اورنہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے۔

تواس مخص کی طرح اپنی آواز پت کر لیتے تھے جو خدا کا ذکر ان اوصاف سے کرنے میں شرم محسوس کرے جو خدا تعالی کے لائق نہیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے:۔

يقال لقارى القرآن اقرأوارق ورتل كماكنت ترتل في النياد

(ابوداؤ ترزي نسائي)

قرآن کے قاری ہے (قیامت کے دن) کما جائے گاکہ پڑھ اور ترقی کر اچھی طرح پڑھ جس طرح تو دنیا میں اچھی طرح پڑھ جس طرح تو دنیا میں اچھی طرح پڑھاکر آتھا۔

تمام قرأت کے دوران کمڑا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالی کے ساتھ حضور کی صفت پر ایک ہی طرح قائم رہے۔ ایک حدیث میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

انالله عزوجل يقبل على المصلى مالم يلتفت (ابوداؤد الله على الموارد)

الله تعالی نمازي پراس وقت تک متوجه ربتا بجب تک که وه او مراوم متوجه ند بو-

جس طرح ادھرادھردیکھنے سے سراور آگھ کی حفاظت واجب ہے اس طرح باطن کی حفاظت بھی واجب ہے اگر نگاہیں اوھر ادھر ملتفت ہوں تو نماز پڑھنے والے کو یا و دلاتا چاہئے کہ اللہ تعالی تیرے حال سے واقف ہے 'مناجات کرنے والے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی مناجات کے دوران اس ذات پاک سے غفلت کرے جس سے وہ مناجات کر رہا ہے۔ اپنے دل میں مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی مناجات کے دوران اس ذات باک سے غفلت کرے جس سے وہ مناجات کر رہا ہے۔ اپنے دل میں خشوع پیدا کمو 'اس لیے کہ ظاہر و باطن کے ادھرادھر ملتفت ہونے سے نجات اس صورت میں ملے گی جب نماز پڑھنے والا خشوع و تعلق مناز پڑھے گا۔ جب باطن میں خشوع ہوگاتو ظاہری احتیاء بھی خشوع کریں گے۔ چنانچہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے دوران اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے 'آپ نے صحابہ سے فرمایا :۔

اماهذالوحشع قلبه لخشعت جوارحه (ميم تذي)

احياء العلوم جلداول

اگر اس کادل خشوع کر تا تواس کے اعضاء بھی خشوع کرتے۔ وا ژهی کی حیثیت رعایا کی ہے 'اور رعایا کا حال وہی ہو تا ہے جو حاکم کا ہو ' سی وجہ ہے کہ وعامی ارشاد فرمایا گیا:۔ اللهماصلح الراعى والرعية (يرمديث نيس لي) اے الله رامی آور رعایا دونوں کو نیک بنا۔

اس مدیث میں رامی سے مرادول ہے اور رحیت سے مراد احصاء وجوارح میں محابہ کرام کی نمازیں بڑی پرسکون اور انتشار سے پاک ہوتی معیں 'چنانچہ حضرت ابو برصدین جب کمڑے ہوتے تو ایسا لکتا کویا سیخ ٹھونک وی منی ہو 'ابن الزبیر ککڑی کی طرح سیدھے کھڑے ہوجاتے ابعض اکابر رکوع میں اس طرح اپنی کرسیدھی اور پرسکون رکھتے تھے کہ پرندے پھر سمجھ کر بیٹے جایا کرتے تے لوگ دنیاوی بادشاموں کے سامنے خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں اور با فتضائے طبیعت پر سکون رہے ہیں ، مجریہ کیے ممکن ہے کہ جولوگ شمنشاہ حقیقی کی قوت وعظمت سے واقف ہوں ان پر یہ احوال نہ گذریں۔ جو مخص غیراللہ کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ کمڑا رہے' اور اللہ کے سامنے کمڑا ہوتو اس کے پاؤں مقطرب رہیں' ایسا فض خدا تعالیٰ کی عظمت و جلالت کا اعتراف كرفے سے قامرے اور وہ يہ بھي نميں جانا كه الله تعالى ميرے دل كى بريات سے واقف ہيں۔

حفرت عَرِمَهُ فِي اسِ آيت كَي تَغْيِرِ مِن مِن السَّاحِدِيْنَ (ب١١٠ر١٥) آيت ٢١٥-٢١١) جو تھے کوریکتا ہے جب تو کھڑا ہو تاہے اور تیرا محدہ کرنے والے کے درمیان پھرنا۔

فرمایا ہے کہ اللہ تعالی قیام 'رکوع سجدے اور جلنے کے وقت دیکھا ہے۔

رکوع اور سجدے کے وقت اللہ تعالی کی کبریائی اور جلالت کی شان کی یاد کی تجدید کرنی چاہئے ، قیام سے فارغ ہونے کے بعد نی نیت اور اتباع سنت نبوی صلی الله علیه وسلم کے ساتھ خدا تعالی کے عذاب سے پناہ چاہیے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاؤاور فروتی و تواضع کے ساتھ رکوع کرو اور خشوع افتیار کرو اور ان تمام امور پر زبان سے مدولو کینی یہ الفاظ کو سبحان ربتی العظيم (اك بميرارب عظيم) اوراس كي عظمت كي كواي دو- اس كلے كوكني باركبو تاكم كرارے اس كي عظمت كے معنى مؤكد ہوجائیں۔ پھراپنا سرركوع سے اٹھاؤ 'اور بیہ توقع كرو كہ دہ ارحم الراحمين ہے 'سب كی دعائيں سنتا ہے 'اپنی اس اميد كواس جے سے مؤکد کو اسم عالله لمین حملة (الله اس كى ستاہے جواس كى حدوثاركر اہے) پھراس پر حدوثشكر كے مزيد الفاظ كبواس سے نعت ميں قراواني موتى ہے وہ الفاظ يہ ہيں: ربتنا لك الحمد حمدي كثرت كے اظهار كے ليے كمو ملا السموات والارض (اے اللہ تیرے بی لے تمام تعریفی میں آسانوں اور زمین کے برابر)۔۔ رکوع کے بعد سجدے کے لیے جھو اور عرد اکساری کا یہ اعلی ترین درجہ ہے۔ سجدے کا مطلب یہ ہے کہ اسے چرے کو جو اعضاء میں سب سے اعلیٰ و اشرف ہے 'سب سے زیادہ ذکیل اور پست مٹی زمین پر رکھا جائے۔ اگر تمہارے کیے یہ ممکن ہوسکے کہ تمہاری پیشانی اور زمین کے در میان کوئی چیز ماکل نہ ہو تو خدا کے نزدیک سے سجدہ زیادہ پندیدہ و محبوب ہے کیو تکہ اس میں تواضع زیادہ ہے اور انسان کے ذلیل و خوار ہونے کا اظہار اس طریقے سے زیادہ ہو تا ہے جب تم اپنی پیشانی زمین پر رکھ بچکے تواب مہیں یہ سجھ لینا چاہئے کہ تمہارا وجود جس جكه كامستحق تماتم نے اسے وہ جكه دے دى 'اور اسے اپنے اصل محانے پر پہنچادیا۔ تمہاري پيدائش مٹي سے ہوئي ہے 'اور مٹی می میں جاؤ مے۔ سجدے کے وقت اپنے ول میں اللہ کی عظمت و جلالت کی تجدید کرو 'اور یہ الفاظ اوا کرو ' سبحان رہی الاعلى (اك ب ميرارب اعلى) اس معنى كوبعي كرارك ذريعه مؤكد كو اس كي كد ايك مرتبه كنے سے قلب ركيم كم اثر ہو تا ہے 'جب تمہارے دل میں رفت پر اہو جائے 'اور تمہیں اس کا احساس بھی ہوجائے تو اس کا یقین کرو کہ تم پر اللہ کی رحمت ہوگی'اس کے کہ اس کی رحمت تواضع اور فروتن رکھنے والے بندول ہی کی طرف سبقت کرتی ہے' تکبراور غرور سے اللہ کی رحمت **\*\***\*

احياء العلوم جلداول

كاكوئى تعلق نيس ب اب اپ سركوالله اكبر كت موت الماؤ اوراس طرح دست سوال دراز كو رب اغفر وارحمو تحاوز عما تعلم (اے الله مغرت كراور رم كراور ميرے ال كنابول سے در كذركر حواق جانا ہے۔)اس كے علاوہ بمي دعا کریجتے ہیں۔ پھرا بی تواضع کے مزید اظہار کے لیے دوبارہ مجدہ کرو' اور اس میں بھی ان معانی کی رعابت کروجو ہم نے ابھی بیان کیے ہ<sup>یں.</sup> جب تشمد تحر کے لیے بیٹو ہا اوب بیٹو اور ماثور الفاظ کے ذریعہ اس کی وضاحت کرد کہ تقرب کی جتنی بھی چزیں ہیں خواہ وہ ملوات ہوں یا طیبات یعنی اخلاق فاصلہ ہوں سب اللہ کے لیے ہیں اس طرح ملک ہمی اللہ کا ہے ، تشہد میں التحات ردھنے کا سی منشاء ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرای کا اس ملرح تصور کرد کہ گویا آپ سامنے تشریف فرما ہیں 'اور یہ الفاظ کہوہ اكسَكُ مُعَلِيْكَ أَيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السِّي ولِ مِن يهي آرزو كوكه ميرايه سلام الخضرت ملى الشعليه وسلم کی ذات کرای تک ضروری پنچایا جائے اور جھے اس سے زیادہ کمل جواب طے۔ ایخضرت ملی الله علیه وسلم کی خدمت اقدس میں سلام و رحمت کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد اپنے آپ پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلام بھیجو 'اور یہ امید رکھو کہ اللہ تعالی تہیں اس سلام کے جواب میں اپنے نیک بندوں کے برابر سلام سے نوازے گا۔ تشدی آخر میں اللہ تعالی کی وحد انت اور ستخضرت ملی الله علیہ وسلم کی رسالت کی شہاوت دو اور شہادت کے دونوں کلموں کے اعادے سے اپنے ایمانی عہد کی تجدید کرد۔ نماذے آخریں پوری تواضع اور کمل خثوع کے ساتھ ان دعاؤں میں سے کوئی دعا پر مو جو حدیث شریف میں وارد ہوئی ہیں۔ اپنی دعامیں اپنے ماں باپ اور تمام مؤمنین و مؤمنات کو شریک کرلو 'سلام کے وقت مید نینٹ کرو کہ میں فرشتوں کو 'اور حاضرین کو سلام کر رہا ہوں 'سلام کے وقت نماز ممل ہونے کی نیت ہمی کرو' اور دل میں اللہ تعالی کا شکرادا کرو کہ اس نے تہیں اس اطاعت کی توثیق بخشی ول میں بیہ بھی خیال رہنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ یہ نماز تہماری آفری نماز ہو 'شاید پھر حمیس اس کاموقع نہ ہے۔ آنحضرت صلی الله عليه وسلم في ايك فخص كويد وميت فرمائي ممن

صل صلاة مودع ه رخست كرنے والے كى نماز پڑھو۔

نمازے فراغت کے بعد تہارے ول میں نماز میں کو آئی کا احساس بھی ہونا چاہیے۔ اور کو آئی پر ندامت بھی ہونی چاہیے '
اور اس کا خوف ول میں رہنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ نماز قبول نہ ہو 'اور کسی ظاہری یا باطنی گناہ کی بنا پر منھ پر نہ دے ماری جائے۔
ساتھ ہی یہ امید بھی رکمنی چاہیے کہ اللہ اپ فضل و کرم کے طفیل میں اسے قبولیت عطا کرے گا۔ بی این و ٹاپ "نماز پڑھنے کے
بعد بچھ دیر ٹھیرتے 'اس وقت ان کے چرے پر درنج و طال کی کیفیات نمایاں ہو تیں۔ ابراہیم نحی نماز کے بعد ایک محمنہ مجد میں رہا
کرتے تھے 'اس دوران ایسا محسوس ہو آگویا بھار ہیں۔ یہ حالت ان لوگوں کی ہوتی جو نماز میں خشوع کرتے ہیں 'پابئری کے ساتھ
تمام آواب و سنن اوا کرتے ہیں 'جس قدر عبادت ان کے لیے ممکن ہوتی ہے کرتے ہیں 'اور اللہ تعالی ہے مناجات میں معمون بوتے ہیں 'چنانچہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپی نما ذول میں ان امور کی پابئری کریں جو ہم نے بیان کئے ہیں 'جو پچھ ان امور میں سے
معر جو جائے اس پر خوش ہوں اور جو حاصل نہ ہو اس پر حسرت کریں 'اور علاج کی تدہر کریں۔ اگرچہ غاقلوں کی نماز خطرے سے
خالی نہیں 'گر اللہ کی رحمت و سیع تر اور کرم عام ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اپنی مغفرت سے ہماری پر دہ پوشی
فرا' ہم اطاعت کے باب میں کو آلہ ہیں۔ ہمارے سامنے اپنی کو آئی کے اعتراف کے علاوہ کوئی وہ سرا راستہ نہیں ہے۔ اے اللہ مماری کو آئی معاف فرا۔

نماز کے انوار اور علوم باطن : جولوگ اپی نمازوں کو آفات ہے پاک رکھتے ہیں 'انھیں صرف اللہ کے لیے پڑھتے ہیں 'اور تمام باطنی شرائط یعنی خشوع 'تعظیم اور حیاء وغیرہ کی رعایت کرتے ہیں 'ان کے دل انوار سے معمور ہو جاتے ہیں۔ یہ انوار علومِ له پہلے باب میں یہ مدیث گذر چک ہے۔

احياء العلوم جلداول

P+4

مكاشفه كى تنجياں ہيں 'ان سے راز ہائے سربسة كھلتے ہيں۔ اولياء الله آسان اور زمين كے ملكوت 'اور رپوبيّت كے متعلق اسرار كاعلم مكاشفہ سے حاصل كرتے ہيں 'انھيں بيہ مكاشفہ نماز ميں خصوصاً سجدے ميں ہو تاہے 'كيونكہ سجدہ ايك ايبافعل ہے جس ميں بندہ اپنے رب سے قریب تر ہوجا تاہے 'چنانچہ قرآنِ پاك ميں ہے:۔

واسْجُدُّوْاقْتَرِبْ مجده كرادر قرابت مامل كر-

ہر نمازی کو نماز میں اس قدر مکا شفہ ہو تا ہے جس قدر وہ دنیا کی آلائش ہے پاک و صاف ہو 'چنانچہ نماز پڑھنے والوں کی باطنی کیفیات جدا جدا ہیں اس اعتبار سے اسرار باطنی کا مکا شغہ مجی مخلف ہے۔ کمیں قوت ہے کہیں منعف کمیں قلّت ہے کہیں كثرت كبيں ظهورے كبيں خفاء۔ حتى كه بعض لوگوں كوكوئى چيز معينه منشف ہوجاتى ہے 'اور بعض اسے صورت ِمثاليہ كے آئينے میں دیکھتے ہیں۔ چنانچہ بعض لوگوں نے دنیا کو مردار کی صورت میں دیکھا ہے 'اور یہ بھی دیکھا کہ کتے آسے کھارہے ہیں اور دو سروں کو اس کی دعوت دے رہے ہیں۔ بھی بیہ اختلاف ان چیزوں کے اعتبار سے ہو تا ہے جو بزرگوں پر منکشف ہوتی ہیں۔ یمی دجہ ہے کہ بعض بزرگوں پر اللہ تعالی کی مفات منکشف ہوتی ہے 'اور بعض پر اس کے انعال منکشف ہوتے ہیں 'اس میں اہم ترین سبب ولی فكرب، عمواً إن فكرجس متعين چزيس معروف رب وي اس پر مكشف موى - يد امورسب پر مكشف موسكة بين ابشرطبكه ول کے آب کینے صاف اور روش ہوں' ذک خوردہ نہ ہوں۔ قدرت کی طرف سے ان کی معافی کے اظہار میں کسی فتم کا کوئی جمل نہیں ہو تا بجن لوگوں کے آئینے صاف شفاف ہوتے ہیں ان پر یہ امور منعکس ہو جاتے ہیں اور جو آئینے زنگ خوردہ ہیں وہ عکس ہدایت قبول نہیں کرتے۔ اس لیے نہیں کہ منعم حقیقی کی طرف ہے اس سلط میں کوئی بخل ہے۔ بلکہ اس لیے کہ محل ہدایت (دل و وماغ) پر ممیل کی جہیں جی ہوئی ہیں۔ بعض لوگ علم مکا شغہ کا انکار کر بیٹھے کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے کہ جو چیزا نھیں نظرنہ آئے اس کے دجود کی نغی کردیتے ہیں 'آگر بچے کو بھی اللہ نے عقل و خردے نوازا ہو با تووہ بھی ہوا کے اندرانسان کے وجود کے امکان کی نفی کردیتا۔ اگر نوعمرازے کو شعور ہو تا تو وہ زمین و آسان کے ملکوت اور اسرار کا انکار کر بیٹمتا' مالا نکہ بہت ہے لوگوں پر یہ اسرار منگف ہوتے ہیں۔ یمی حال انسان کا ہے کہ وہ جس حال میں ہے اس سے مادراء کسی حال کا تصور اس کے زہن میں موجود نہیں ہے۔ حالا نکد اولیاء کے احوال ان کے ظاہری احوال سے مختلف بھی ہیں 'ان کے احوال کے انکار کامطلب یہ ہے کہ وہ ولایت کے حال کا منکرہے ، اور ولایت کا منکر نبوت کے حال کا منکرہے۔ اس لیے سے مناسب نہیں معلوم ہو آ کہ جو ورجہ اپنے ورجے سے بعید ہو اس کا انکار کیا جائے' انکار وغیرہ کا یہ رحجان اس لیے ہے کہ لوگوں نے علم مِکا شفہ کو بھی فن ِ مجادلہ کے ذریعہ سمجھنے کی کوشش کی ہے ان سے یہ نہیں ہوسکا کہ وہ اپنے دل کوصاف کرتے 'اور پھراس فن کی جبتو کرتے۔ میں لوگ اس علم سے محروم رہے 'اور میں محروی انکار کاسب بی - حالا نکه مونایہ چاہیے کہ جولوگ اہل مکا شفہ ہوں ، وہ کم سے کم ان لوگوں میں سے تو ہوں جو مکا شفہ کا لیقین كرتے بين اور غيب پر ايمان لاتے بيں۔ ايك حديث شريف ميں ہے۔

ان العبداذا قام فى الصلاة رفع الله سبحانه الحجاب بينه و بين عبده وواجهه بوجه وقامت الملائكة من لدن منكبيه الى الهواء يصلون بصلاته ويومنون على دعائه وان المصلى لينشر عليه البر من عنان السماء الى مفرق راسه و ينادى منادلو علم هذا المناحى من يناجى ما التفت وان ابواب السماء تفتح للمصليين وان الله عزوجل يباهى ملائكة بعبده المصلى - (يه مديث نين ملى) بروج به نمازك لي كمرا بواج والله الي اور بند كورميان سي عجاب المعاوتا به اور المناسك منه كريتا به اور الما كداس كونون شانون سي موام كمرك بوت بن اسك منه كريتا به اور الما كداس كونون شانون سي موام كمرك بوت بن اسك

احياءالعلوم مبلداول

ساتھ نماز پڑھتے ہیں'اور اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں نماز پڑھنے والے پر آسان سے اس کے سرتک نیکی برتی ہے' اور ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے کہ اگر اس فخص کو معلوم ہو ناکہ وہ کس سے مناجات کر رہا ہے تو وہ کمی ادھراد ھرنہ دیکھا' اور یہ آسان کے وروا زے نمازیوں کے لیے کھول دیئے جاتے ہیں'اور اللہ تعالی اپنے نمازی بندوں پر فرشتوں کے سامنے لخرکر تا ہے۔

اس مدیث میں آسان کے کھلنے کا ذکرہے' اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ نمازی کا اللہ تعالی سے مواجبہ رہتا ہے۔اس مدیث میں اس کشف کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔

توراۃ میں لکھا ہوا ہے کہ اے ابن آدم میرے سامنے رونے کی حالت میں کوڑے ہو کر نماز پڑھنے ہے عاجز مت ہو اس لیے کہ میں وہ اللہ ہوں جو تیرے دل ہے قریب ہے تو نے غیب ہے میرا نور دیکھا ہے 'راوی کہتا ہے کہ ہم یہ بات انجی طرح بجھتے کہ جو رقت 'کریہ اور فقوح نمازی اپنے دل میں مجسوس کر آ ہے وہ اللہ کے دل میں قریب تر ہونے کا نتیجہ اور ثمو ہے 'اور یہ قریت مکانی یا جسمانی نہیں ہوتی 'بلکہ اس ہے مراد ہوایت 'رحمت اور کشف تجاب کی قریت ہے ہے ہیں کہ بندہ جب وور کھات نماز پڑھتا ہے اس پر فرشتوں کی دس معیں تعجب کرتی ہیں 'ان میں ہے ہر صف میں دس ہزار فرشتے ہوتے ہیں 'اللہ تعالی اس بندے کی نماز قیام 'قعود' رکوع اور ہود کی جامع ہے' بندے کے بارے میں ایک لاکھ فرشتوں پر فخر کرتا ہے 'اور یہ اس لیے کہ اس بندے کی نماز قیام 'قعود' رکوع اور ہود کی جامع ہے' بندے کہ اللہ تعالی نے یہ چار ذمہ داریاں چالیس ہزار فرشتوں پر تقیم کر رکمی ہیں 'ان میں ہے جو لوگ کھڑے ہونے والے ہیں وہ قیامت تک جدے ہر منسیں اٹھائیں گے۔ یکی حال بیشنے قیامت تک جدے ہے سر نہیں اٹھائیں گے۔ یکی حال بیشنے والے فرشتوں کا ہے۔ اندانوں کو فرشتوں پر ایک فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو تقرب کا جو درجہ عطاکیا ہے ایک درجات میں اس کے اعمال صالح مطابق ترتی ہوتی درجہ رہے گا۔ نہ اس میں کی ہوگی 'اور نہ زیادتی ہوگی' لیکن انسان کے درجات میں اس کے اعمال صالح کے مطابق ترتی ہوتی درجہ ہے 'چنانچہ فرشتوں کے سلم میں اللہ تعالی فرماتے ہیں:۔

وَمَامِنَّاالَا لَهُمَقَّامُمَّعُلُومٌ ﴿ فِ٣٣ رُو المَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اور نہیں ہے ہم میں کوئی محراس کا مقام معلوم ہے۔

ترقی درجات کا راستہ فرشتوں کے لیے مسدود ہے' ان میں ہرا یک کا دی رتبہ ہے جس پروہ موجود ہے' اور وی عبادت ہے جس میں وہ مشغول ہے۔ نہ وہ کسی مرتبے پر فائز کیا جا تا ہے' اور نہ یہ ممکن ہے کہ اپنی متعیقہ عبادت میں کو تاہی کرے' چنانچہ ارشادِ خدا و ندی ہے:۔

لَّا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلاَ يَسْتَحسرون يُسَبِّحُوْنَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَلاَ يَفْتُرُوْنَ- (پ١٠'٢٠ آيت ١٩-٢٠)

۔ وہ اس کی عبادت سے عار نہیں کرتے اور نہ منگتے ہیں ہلکہ شب و روز اللہ کی تبیع کرتے ہیں (کسی وقت) موقوف نہیں کرتے۔

انسان کے درجات کی ترقی کاراز نماز میں مضمرے 'نمازی ترقی درجات کی تنی ہے' چنانچہ قرآن پاک میں ہے۔ قُدْ اَفْلَحَ الْمُوْمِنُونَ الَّذِيْنَ هُمْ فِیْ صَلَوتِهِمْ خَاشِعُونَ۔ (پ٨١ 'را' آیت ۱۰) بالتحقیق آن مسلمانوں نے (آخرت) میں فلاح پائی جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔

اس میں ایمان کے بعد آیک اور وصف بیان کیا گیا ہے 'یہ وصف نماز ہے جے خشوع کے ساتھ متصف کیا گیا ہے 'بعد میں مومنین کے کچھ اور اوصاف بیان کے گئے ہیں 'جن کا اختیام اس وصف پر ہوا ہے ۔ مومنین کے کچھ اور اوصاف بیان کئے گئے ہیں 'جن کا اختیام اس وصف پر ہوا ہے ۔ والگذیدن کھنم عَلی صَلاِ تبھم یُحَافِظ وُن ۔ (پ۸۱'را' آیت ۹)

احباء العلوم جلداول

اور جوائی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ پھران صفات کا ثموہ تلایا کیا:۔

اُولْئِکَهُمُ الْوَارِ ثُونَ الَّذِينَ يَرِ ثُونَ الْفِرْ دَوْسَ هُمُ فِينَهَا حَالِدُوْنَ (ب١٠٠١-١١٠١) ایسے بی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو فردوس کے وارث ہوں کے (اور) وہ اس میں بیشہ بیشہ رہیں کے۔

پہلا شموفلاح ہے اور آخری شموجت الفروس ہے 'جھے نہیں معلوم کہ ان شمرات کے وہ لوگ بھی مستق ہیں جو صرف زبان الماتے ہیں 'اور جن کے ول پر غفلت کی تاریکی چھائی رہتی ہے۔ تاریکین صلوۃ کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں :۔ مَاسَكَكُم فِيْ سَفَرَ 'قَالُوْ الْمُنْكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (پ٢٩ '٢٥ آيت ٣٢۔٣٣) تم كوكس بات نے دوزخ میں واضل كيا؟ وہ كہیں گے ہم نماز میں نہیں پڑھاكرتے تھے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہی جنت الفردوس کے وارث ہیں جو ٹماز پڑھتے ہیں' وہ لوگ اللہ تعالی کے نور کامشاہرہ کرتے ہیں۔ اور اس کے قرب کی نعمت پاتے ہیں' اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں کے گروہ میں شامل فرمائے' اور ایسے لوگوں کے عذاب سے بچائے جن کی ہاتیں اچھی ہیں' اور اعمال برے ہیں' بیشک اللہ کریم ہے' منان ہے' قدیم الاحسان ہے۔ ذیل میں ہم نماز میں خشوع کرنے والوں کے پچھے واقعات بیان کرتے ہیں۔

خاشعین کے واقعات ، جانا چاہیے کہ خثوع ایمان کا ثمرہ اور اس یقین کا بتیجہ ہواللہ کی عظمت و جلال ہے حاصل ہو تا ہے' جے خشوع کی دولت نصیب ہو جائے' وہ صرف نمازی میں خشوع نہیں کرتا۔ بلکہ نماز کے باہر بھی خشوع سے رہتا ہے' اپنی خلوت میں اور قضائے حاجت کے وقت بیت الخلاء می خاشع رہتا ہے۔ کیونکہ خشوع کا موجب ان تین باتوں کا جانتا ہے۔ اول: یہ کہ اللہ تعالی بندے کے تمام احوال ہے باخبرہے' دوم ہیے کہ اللہ تعالی عظیم ہیں۔ سوم نہ یہ کہ بندہ عاجز و مسکین ہے' ان تین خقائق کے معرفت سے خشوع پیدا ہو تا ہے' یہ حقائق صرف نمازی کے ساتھ خاص نہیں ہیں بلکہ بندے کی تمام زندگی ان تین خقائق کا عملی نمونہ ہوئی چاہیے ' چنانچہ اکابر سے منقول ہے کہ انموں نے چالیس سال تک آسان کی طرف سراٹھا کر نہیں دیکھا اس لیے کہ وہ صاحب حیاء تھے' خاشع تھے۔ ربیج ابن خیری آئی کہ آب مال کا تعامی کہ حضرت ابن مسعود ہے کہ اور انھیں دروازے پر اس طرح سرجھکائے کھڑا و کھتے تو ارشاد فرماتے۔

مسکراتے تھے 'جب آپ گھرے باہم تشریف لاتے' اور انھیں دروازے پر اس طرح سرجھکائے کھڑا و کھتے تو ارشاد فرماتے۔

ر. فردتنی کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ۔

یہ بھی کتے کہ اے ابن فیٹم اواللہ اگر تممیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو بہت خوش ہوتے ایک روایت میں ہے کہ حمیس پند فرماتے۔ ایک مرتبہ ابن فیٹم عضرت عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ لوہاروں میں گئے ان کی دکانوں پر بھیاں سلگ رہی تھیں۔ دیکھ کر چنج پڑے اور ہے ہوش ہو کر گر پڑے حضرت ابن مسعود ان کے پاس نماز کے وقت تک تشریف فرما رہے ایکن اضمیں ہوش نہ آیا۔ یہاں تک کہ عمل ایک دن گذر گیا ایک روز اسی وقت ہوش میں آئے پانچ نمازیں قضا ہو کئی ابن مسعود نے فرمایا: واللہ انحوف اے کہ میں نے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جس میں اس کی علاوہ بھی کوئی قربوا ہو میں نماز میں کیا کہ رہا ہوں اور جمہ سے کیا کہا جائے گا۔ عامرابن عبداللہ بھی خاصین میں سے تھے۔ چنانچہ جب نماز کے لیے موجی کوئی تھر ہوا کوئی اور جم سے کیا کہا جائے گا۔ عامرابن عبداللہ بھی خاصین میں سے تھے۔ چنانچہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کسی بھی چڑے ان کے خشوع میں فرق نہ آتا کا جائے لاکیاں دف بجا رہی ہوں کیا عور تیں باتی کر رہی ہوں 'نہ وہ

احياءالعلوم جلداول

-

دف کی آواز سنتے اور نہ عورتوں کی مفتلو سیمت- ایک روز کس نے ان سے کہا کہ نماز میں تمہارا نفس تم سے پچھ کہتا ہے؟ فرمایا: ہاں! فقط ایک بات 'اور وہ یہ کہ قیامت کے روز خدا کے سامنے کمڑا ہونا ہوگا 'اور دو مکانوں میں سے ایک کی طرف واپسی ہوگی ' ، من کیا گیا: ہم آخرت کے آمورے متعلق دریافت نہیں کررہ ہیں ' بلکہ ہم بوچمنا چاہتے ہیں کہ جو ہاتیں مارے ول میں گذرتی ہیں' آیا تہارے دل میں بھی ان کا خیال پیدا ہو تا ہے۔ فرمایا: اگر نیزے میرے جسم کے آربار کردیے جائیں تو مجھے یہ زیادہ محبوب ہے اس سے کہ نماز میں وہ امور معلوم کروں جو تم اپنے دلوں میں پاتے ہو'اس کے باوجود فرماتے: اگر پردہ اٹھالیا جائے تو میرا مقام یقین میں کچھ زیادہ نہیں ہے۔مسلم ابن بیار مجی ایسے ہی لوگوں میں سے تھے 'سنا ہے کہ ایک مرتبہ مجد کاستون کر پڑا 'انمیں پت بھی نہیں چلا۔ ایک بزرگ کا کوئی عضو سر کیا تھا' اطباء کا مشورہ یہ تھا کہ اس عضو کو کاٹ ڈالا جائے۔ مکران کے لیے یہ تکلیف نا قابل برداشت متى ، كى نے كِها كه نماز ميں كچم بھى ہو جائے انھيں اس كى خرنبيں ہوتى 'چنانچہ نماز كے دوران ان كايہ عضو كاٺ والاكيا- ايك بزرك كامقوله بي كم نماز آخرت مي سے ،جب تم اس مين وافل موے تو دنيا سے باہر كئے ايك بزرگ سے كى نے يوچھا: كيا آپ نماز ملى كى چزكوياد كرتے ہيں؟ فرمايا: كياكوئى چزجھے نمازے زيادہ محبوب ہے كہ ميں اے ياد كرون؟ حضرت ابوالدّرواء فرماتے ہیں کہ آدی کے فقیہ ہونے کا تقاضایہ ہے کہ وہ نمازے پہلے اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہولے ' تاکہ نماز میں اس کا دل مرطرح کے تصورات اور خیالات سے آزاد مو۔ بعض بزرگان دین وسوس کے خوف سے نماز میں تخفیف کیا كرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمار بن يا سڑے روايت ہے كہ انموں نے نماز اواكى اور اس ميں تخفيف افتياركى كسي نے عرض كيا: آپ نے بہت مخصر نماز رامی ہے؟ فرایا: تم لوگ دیک رہے سے کہ میں نے نمازی مدود میں سے تو کوئی چیز کم نہیں کی؟ عرض کیا گیا! نسي! فرمايا بيس نے شيطان كے موكى وجہ سے جلدى كى (يعنى ايسانہ موك وہ جھے مبويس جتلاكردے) اس ليے كه آخضرت صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

انالعبدليصلى الصلاة لا يكتبله نصفها ولا ربعها ولا ثلثها ولا خمسها ولاسدها ولاعشرها (امر ابوداؤر نال)

کر بندہ نماز پڑھتا ہے 'اس کے لیے نمازنہ آدھی لکھی جاتی ہے 'نہ تہائی'نہ چوتھائی'نہ اس کاپانچواں حصہ' نہ چھٹا حقیہ 'اورنہ دسوال حصّہ۔

حضرت مخار ابن یا سڑیہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ بندے کے نماز میں سے صرف اس قدر لکھا جا آ ہے جس قدروہ سمحت ہے۔ حضرت طلاق حضرت ذیر وغیرہ صحابہ دو سموں سے زیادہ مختر نماز پڑھا کرتے تھے 'اور کہا کرتے تھے کہ اس شخفیف ہے ہم شیطانی وسوس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عرف نے بر سر منبرار شاد فرمایا کہ آدی کے دونوں رخسار اسلام میں سفید ہو جاتے ہیں؛ (لینی بوڑھا ہو جا تا ہے) اور اس کا حال ہے ہو آ کہ اس نے آیک نماز بھی اللہ کے لیے پوری نہیں پڑھی 'لوگوں نے پوچھا: یہ کسے ؟ فرمایا: وہ نماز میں مکمل خشوع اور تواضع افتیار نہیں کرتا' اللہ تعالی کی طرف اچھی طرح متوجہ نہیں ہوتا' اس لیے اس کی کوئی نماز پوری نہیں ہوتا۔ ابو العالیہ سے کسی نے حسب زیل آ ہے کر بریہ:

اللَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ (ب ۳۰ ٬۳۳ آیت ۵) جواد این نمازید بخرس

کے متعلق دریافت گیا۔ فرمایا: اس آیت میں وہ لوگ مراد ہیں جو نما ذوں میں غفلت کرتے ہیں اور یہ بھی نہیں جانے کہ ہماری نماز کتنی رکتوں پر ختم ہوگی ، جفت عدد پر یا طاق پر۔ حسن بھریؓ فرماتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو اوّل وقت میں نماز پر حمیں تو انحمیں خوشی ہو'اور آخیرے نماز اداکریں تو کوئی غم نہ ہو۔ لینی وہ لوگ جو اوّل وقت نماز پڑھنے کو تواب نہ سمجمیں 'اور آخیرے نماز پڑھنے کو گناہ نہ سمجمیں۔ جانتا چاہیے کہ بھی نماز کا ایک حصتہ (اجرو ثواب کے رجٹر میں) لکھ لیا جاتا ہے' اور ایک حصتہ نہیں لکھا جاتا (گویا ناقص لکسی جاتی ہے) آگرچہ فقہاری کہتے ہیں کہ نماز میں تجزی نہیں ہے، یعن اگر نماز صحح ہوگی تو پوری مجے ہوگی اور فاسد ہوگی تو پوری فاسد ہوگی۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز میں تجری ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس دعوے کی تشریح بھی کی ہے 'روایات سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے 'چناچہ وہ روایت جس میں فرض نمازوں کے نقصان کا تدارک نوا فل سے ہوناوارد ہے۔ اس روایت کے الفاظ بیہ

ان اول ما يحساب به العبديوم القيامة من عمله صلاته وفيد فان انتقص من فرضه شيئا قال الرب عزوجل! انظرو اهل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما نقص من الفريضة (امحاب سن ماكر ابو بررة)

قیامت میں بندے کے جس عمل کاسب سے پہلے محاسبہ کیا جائے گادہ نمازے (اس مدیث میں ہے) اگر اس کی فرض نمازوں میں کی ہوتی تواللہ تعالی فرمائیں ہے! دیکھو کیا میرے بندے کے پاس نوا فل بھی ہیں 'ان نوا فل سے فرائف کی کی پوری کی جائے گ۔

حضرت عیسیٰ السلام' اللہ تعالیٰ کا بیر ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ فرا ئف کے سب سے بندہ جمھے سے نجات پاگیا' اور نوا فل کی وجہ سے مجھے ے قریب ہوگیا مسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

قال الله تعالى الاينجومنى عبدى الاباداءما افترضته عليه (يرمد مح سيل) الله تعالی فراتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے نجات نہیں پائے گا مگراس وقت جب کہ وہ میرے فرائض اوا

ایک طویل روایت میں ہے:

انالنبى صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فتركمن قرأتها آية فلما التفت قال ماذا قر أت فسكت القوم فسال ابى ابدابى تعب فقال قر أت سورة كذا وتركت آية كذا فماندرى انسخت امر فعت وقال انت لهايالبي ثم اقبل على الكَخُرينَ فَقَالَ مَا بِال اقوام يحضرون صلاتهم ويتمون صفوفهم وتبيهم بين ايديهم لا يدرون مايتل عليهم من كتاب ربهم الا ان بني اسرائيل كذا فعلواً فاوحى الله عز وجل الى نبيهم إن قل لقومك تحضروني ابدانكم وتعطوني السنتكموتغيبون عنبقلوبكم باطلماتنهبون اليد

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے نماز پر مائی وات میں آپ نے آیت چھوڑ دی جب آپ نمازے فارغ موے تو آپ نے دریافت کیا: میں نے نماز میں کیا پڑھا ہے؟ لوگ چپ رہے اپ آپ نے ابی ابن کعب سے دریافت کیا' انموں نے جواب دیا: یا رسول اللہ آپ نے فلال صورت پڑھی اور اس کی فلال آیت چھوڑ دی ہے' ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ آیت منسوخ ہو گئی یا اٹھائی گئی' آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابی تواس کے لیے ہے ، پھر آپ دو سرے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے 'اور فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے ، کہ اپنی نماز میں ماضرر بنے ہیں ، مقیل کمل رکھتے ہیں ان کا پیغیران کے سامنے ہو آ ہے لیکن ان کو اس کی خرسیں موتی کہ ان کے سامنے ان کے رب کی کتاب میں سے کیا الدوت کیا گیا ہے ، خروار! بنی اسرائیل مجی

### www.ebooksland.blogspot.com

17

اشياءالعلوم جلداول

ایای کیا کرتے تھے'اللہ نے ان کے نمی کی طرف وی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہدد کہ تم جسموں کے ساتھ خیرے سامنے حاضرر ہے ہو'اپنے الغاظ بھے دیتے ہو'اور اپنے دلوں سے خائب رہے ہو'جس بات کی طرف تم اکل ہو وہ باطل ہے۔

اس روایت ہے معلوم ہو تا ہے کہ اہم کی قرات کا سنا اور سجمنا مقتری کے حق میں سورت پڑھنے کے قائم مقام ہے۔ ایک بزرگ فراتے ہیں کہ بندہ مجدہ کرتا ہے اور یہ سجمتا ہے کہ اس مجدے سے جھے اللہ کا قرب نصیب ہوگا ' مالا نکہ اس مجدے کے دران اس سے جو گناہ مرزد ہوتے ہیں اگروہ تمام گناہ ہم کے لوگوں پر تقتیم کردیئے جائیں قتمام لوگ ہلاک ہوجائیں۔ لوگوں نے عرض کیا: یہ کیے؟ فرمایا: اس کا جم مجدہ کرتا ہے اور اس کا ول نفسانی خواہشات کی طرف کا کل رہتا ہے 'اور اس باطل کا مشاہرہ کرتا ہے جو اس پر جھایا رہتا ہے۔

منشتہ منفات میں خاشفین کی حکایات اور اقوال بیان کئے گئے ہیں 'ان سے معلوم ہو تا ہے کہ نماز میں اصل خثوع اور حضور قلب ہے ' غفلت کے ساتھ جہم کو حرکت دیتا قیامت میں زیادہ سود مند ثابت نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے لطف و کرم کی برکت سے خشوع اور حضور قلب کی توفیق عطا فرائے۔

#### www.ebooksland.blogspot.com

710

احیاءالعلوم جلدادل چوتھا باب

#### امامت

جانتا چاہیے کہ نماز میں امام پر کچھ فرائفن ہیں 'ان میں ہے کچھ فرائض نمازے پہلے ہیں' کچھ ارکان نماز میں ہیں' کچھ قرأت میں ہیں' اور کچھ سلام کے بعد ہیں۔

نمازے پہلے امام کے فرائض : نمازے پہلے امام پر چھ امورواجب ہیں۔

اقل : ید که ان لوگوں کی امامت نه کرے جو اسے ناپند کریں 'اگر ان میں سے بعض لوگ پند کریں 'اور بعض نا پند کریں تو آکٹریت کا اعتبار ہوگا'لیکن آگر متدین اور نیک لوگ' اقلیت میں ہوں 'اوروہ اس کی امامت پند نه کریں تو ان کی رائے کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔اس وقت آکٹریت کی شرط ہاتی نہیں رہے گی۔ چنانچہ حدیث میں ہے:۔

ثلاثة لا تجاوز صلاتهمرء وسهم العبدالابق وامراة زوجها ساخطعليها والمام المقوماوهم له كارهون (تذي - ابوامه)

تین لوگوں کی نماز ان کے سروں سے آمے نہیں برمعتی' ایک بھگوڑا غلام' دوسری وہ عورت جس پر اس کا شو ہرناراض ہو' تیسرا وہ امام جولوگوں کی امامت کرے اس حال میں کہ وہ اسے ناپند کریں۔

جس طرح قوم کی ناپندیدگی کی حالت میں از خود امامت کے لیے آگے آنا منع ہے'اس طرح اس صورت میں بھی منع ہے جب مقتریوں میں کوئی اس سے زیادہ فقیہ فضم موجود ہو'البتہ اگر وہ امامت نہ کرے قو آگے برهنا جائز ہے'اگر ان امور (قوم کی کراہت'فقیہ فضم کی موجودگی) میں سے کوئی امرانع نہ ہو قوجب لوگ آگے برھنے کے لیے کمیں بروہ جائے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ شرط بھی ہے کہ وہ امامت کی شرائط سے واقف ہو'اس صورت میں امامت کو ایک دو سرے پر ثالنا کردہ ہے' کہا جا آ ہے کہ تجمیر کے بولوگوں نے امامت کو ثالا تو وہ زمین میں دھنسا دیے گئے'صحابہ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ وہ امامت کی ذمتہ داری سے گریز کرتے تھے'اور ایک دو سرے پر ڈالنے کی کوشش کرتے تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں ایمار کا جذبہ زیادہ تھا۔ اور وہ اس فضم کو ترجیح دیج تھے جو امامت کا زیادہ اہل ہو تا تھا' یہ بھی ممکن ہے کہ انھیں نماز میں ہو کا اندیشہ رہتا ہو'یا وہ مقتریوں کی نماز سے ڈرتے ہوں۔ اس لیے کہ ائمہ مقتریوں کے ضامن (کفیل) ہوتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بعض صحابہ امامت کے عادی نہیں تھے۔ اس صورت میں ان کا قلب مشخول ہوجا تا تھا'اور اخلاص باتی نہیں رہتا تھا۔ خاص طور پر جبری نمازوں میں۔ کے عادی نہیں میتا تھا۔ خاص طور پر جبری نمازوں میں۔ خرض یہ کہ امامت سے صحابہ کاگریزان چند اسباب کی وجہ سے تھا جو ابھی بیان کیے گئے۔

ووم : ید که اگر کمی مخص کو امات کرنے اور اذان دینے میں افتیار دیا جائے تو اے امامت افتیار کرلینی چاہیے' اگرچہ فضیلت امام اور مؤذن دونوں کو حاصل ہے' لیکن ان دونوں ذمتہ داریوں کا ایک مخص میں بیک دفت جمع کرنا کردہ ہے' (۱) اس لیے اگر کمی دفت امامت اور اذان میں افتیار دیا جائے' تو امامت کو ترجیح دین چاہیے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اذان افضل ہے' اذان کے فضائل ہم ای کتاب کی ابتداء میں بیان کر چکے ہیں۔ ایک دجہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے۔

<sup>( )</sup> احناف کے یماں بلا کراہت جائز ہے، بلکہ اسے افضل قرار دیا کیا ہے، چانچہ ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں اذان دی اقامت کی اور عمری نماز پر صائی۔ (الدر الحقار علی بامش روا لجتار بااب الاذان ج اص ۳۷۲) مترجم)

M

احياءالعلوم جلداول

الامام صامن والمؤذن موتمن (ابوداؤد تمنی ابو بررة)
امام ضامن ہے اور اذان دینے والا امات وارہ ۔
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امامت میں ضانت کا خطرہ ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا:۔
الامام امین فاذار کے فار کعوا واذا سجد فاسجدوا (مند میدی۔ ابو بررة)
امام امانت وارہے جب وہ رکوع کرے رکوع کرواور جب وہ مجدہ کرے مجدہ کرو۔

ایک مدیث میں ہے:۔

فان اتم فلمولهم وان نقص فعليم ولاعليهم

(بھاری-ابوہریہ ابوہ اوادائیں اجہ عاممہ عقب ابن عامل) اگروہ نماز ممل کرے گاتو اس کا ثواب اے بھی ملے گا اور مقتدیوں کو بھی ملے گا اور اگر کی کرے گاتو ویال اس پر رہے گامقتدیوں پر نہیں ہوگا۔

ای کیے آ مخضرت ملی الله علیه وسلم نے دعا فرمائی۔

اللهمار شدالائمتواغفر للمؤذنين (ابوداؤد تذي ابوبرية)

اے اللہ اتمہ کو راوراست دکھا اور مؤذنین کی مغفرت فرما۔

یمال بیر شبہ نہیں کرنا چاہیے کہ ائمہ کے لیے رشد کی دعا کی اور مؤذ نین کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔اس لیے کہ رشد کی طلب بھی مغفرت بی کے لیے ہوتی ہے ایک مدیث میں ہے:۔

منام فى مسجد سبع سنين وجبت له الجنة بلا حساب ومن اذن اربعين عاماد خيل الجنة بغير حساب (تذى ابن ماس)

جو مخص تمی مسجد میں سات برس تک امامت کرے اس کے لیے بغیر صاب کے جنت واجب ہے' اور جو مند اللہ مسجد میں سات برس تک امامت کرے اس کے لیے بغیر صاب کے جنت واجب ہے' اور جو

مخص چالیس برس تک اذان دے وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔

صحیح بات یہ ہے کہ امات افغل ہے۔ کونکہ انخفرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء میں سے حضرت ابو بکڑو عمر نے امات پر ماؤمت فرائی ہے 'یہ صحیح ہے کہ اس میں منمان کا شطرہ ہے 'لیکن فغیلت بھی خطرے ہی کے ساتھ حاصل ہوتی ہے 'جیسا کہ امیر' اور خلیفہ کا منصب افغل ترین منصب ہے 'اس منصب کی فغیلت کا اندازہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادِ مرامی سے لگایا جاسکتا ہے:۔

لیوممن سلطان عادل افضل من عبادة سبعین سنة (طرانی-ابن عاس) عادل بادشاه کا ایک دن سرّ سال ی عبادت سے افغل ہے۔

لیکن یہ منعب خطرے سے خالی نمیں ہے۔ امامت کی فضیلت کی وجہ سے یہ بھی ضروری قرار دیا گیا کہ اس منعب کے لیے افضل اور اہل وہ مخض بجوانقہ (فقہ میں زیادہ اور الک رکھنے واللہ وہ (۱) آخضرت صلی الله علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔ ائمت کم شفعائکم او قال و فد کم الی الله تعالی فان اردتم ان ترکو اصلات کم فقد مواخیار کم۔ (دار تعنی میں ۔ ابن عمل)

تہارے امام تہارے سفارشی ہیں یا ہوں کہا کہ وہ تہاری طرف سے خدا کے پاس جانے والے ہیں 'پس

اگرتم چاہو کہ تماری نماز صاف ستھری رہے تواس فض کو آگے برھایا کو جوتم ہیں سب نیادہ بھرہے۔

بعض اکا پر سلف کا قول ہے کہ انبیاء کے بعد علاء ہے افضل کوئی نہیں ہے۔ اور علاء کے بعد نماز پڑھانے والے ائمہ ہے
افضل کوئی نہیں ہے۔ یہ بینوں فریق اللہ تعالی اور بندگان خدا کے درمیان واسط ہیں 'انبیاء اپنی نبوت کی وجہ ہے 'علاء اپنے علم کی
وجہ ہے ائمہ دین کے رکن یعنی نماز کی وجہ ہے۔ یہی وجہ تھی جس کی بنیاد پر حضرت ابو بگڑی ظافت پر محابہ اکرم متفق ہوئے '
چنانچہ بعض حضرات نے کہا کہ جس فض کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین یعنی نماز کے لیے پند کیااس کو ہم نے اپنی دنیا (ظافت) کے لیے پند کیا (ہناری وسلم۔ عائدہ ابوری) حضرات محابہ نے حضرت بلال کو منصب خلافت کے لیے پند نہیں کیا '
حالا نکہ اضمیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے لیے پند فرمایا تھا۔ جیسا کہ روایت سے خابت ہے۔ (ابوداور' تذی۔ مبداللہ 
ابن ذیع )۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کی نظروں ہیں امامت کو فضیات حاصل تھی۔ اذان وینے کیا آئی فضیات نہ تھی 'البتہ ایک 
روایت ہیں یہ الفاظ ہیں۔۔

انهقال له (صلى الله عليه وسلم) رجل: يارسول الله! دلني على عمل ادخل به الجنة قال كن مؤذنا قال الااستطيع قال كن اماما قال الااستطيع قال صل باز إعالا مام (بخارى في التابيخ طراني - ابن عباس)

کہ کمی فخصٰ نے آنخصرت معلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بٹلائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں' آپ نے فرمایا: مؤذن بن جاؤ!اس نے عرض کیا میرے بس سے باہر ہے۔ فرمایا!امام ہو جاؤ!عرض کیا یہ بھی میرے بس سے باہر ہے' فرمایا!امام کے پیچھے نماز پڑھا کرو۔ اس مصر میں امراد میں میں میں میں ایکنٹ مسل باللہ دار سلک میں ایسا کی میں میں ہونے

اس روایت میں ایسامعلوم ہو آب کہ پہلے آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نیہ خیال ہوا کہ یہ بخف امات پر راضی نہیں ہوگا' کیونکہ اذان تواس کے افتیار میں ہے'لیکن امامت کا تعلق جماعت ہے ہے'اس لیے موذن بن جانے کے لیے کہا' پھر خیال ہوا کہ شاید امامت پر بھی قادر ہو جائے'اس لیے بعد میں اس کا ذکر بھی کردیا۔

سوم : بید که امام نماز کے اوقات کی رعابت کرے 'اور اوّل وقت نماز پڑھائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل ہو۔ کیونکہ اوّل وقت کو آخر وقت پر ایسی فغیلت حاصل ہے جیسی آخرت کو دنیا پر فغیلت ہے' ایک مدیث ہے:۔

انالعبدليصلى الصلاة في آخروقتها ولم تفته ولما فاته من اول وقها خير لهمن الدنيا ومافيها - (دار تلئ - ابوبرية)

بندہ نمازاس کے آخر وقت میں پڑھتاہے' یہ نمازاس سے فوت نہیں ہوئی لیکن اوّل وقت میں نماز نہ پڑھنے ہے جو فغیلت فوت ہوتی ہے وہ دنیا مانیہا ہے بہتر ہے۔

تحثیر جماعت کے خیال ہے بھی نمازیں تاخیرنہ کرنی چاہیے 'بلکہ اوّل وقت کی فغیلت حاصل کرنے کے لیے سبقت کرنی چاہیے 'کھیر جماعت کے انظار میں بیٹھے رہنے کے بجائی ہم صورت یہ ہے کہ نمازیں طویل سورت شروع کر دی جائے۔ کتے ہیں کہ اکابر سلف وو آدمیوں کے بعد جماعت کے لیے کسی تیرے آدمی کا انظار نمیں کرتے تھے۔ جنازے کی نمازیس جوار جمع ہوجاتے تھے وہانچویں فحض کا انظار نمیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سنریں آپ طہارت کے لیے تشریف لے گئے 'واپسی میں دیر ہوگئی تو صحابہ کرام نے آپ کا انظار نمیں کیا' میں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سنریں آپ طہارت کے لیے تشریف لے گئے 'واپسی میں دیر ہوگئی تو صحابہ کرام نے آپ کا انظار نمیں کیا' بھکہ عبدالرحمٰن ابن عوف کو امام بنا کر نماز شروع کردی' آپ کی ایک رکعت فوت ہوگئی' جو بعد میں آپ نے کھڑے ہو کر پڑھی' روای کتے ہیں۔ فاشف قد احسنت میں گئیا۔ میں اللہ علیہ وسلم قد احسنت میں۔

<sup>(</sup>١) مديث ك الغاظرية بين - فضل اول الوقت على آخره كفضل الاخرة على الدنيا)(ويلى - ابن عرف

احياءالعلوم جلداول

فافعلوا- (بخارى ومسلم-مغيو)

كه بميس اس بات سے وركا و (ماز كے بعد) الخضرت صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرايا كه تم نے اچھاكيا

ای طرح کیا کرد-

ایک مرتبہ ظہری نماز میں آپ کو دیر ہوگئی 'لوگوں نے معترت! بوبکڑ کو آگے بدھا دیا 'ای انتاء میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے 'سب لوگ نماز میں تنے آپ معترت ابوبکڑ کے برابر آکر کھڑے ہوگئے۔(بخاری ومسلم۔ بہل ابن سعد)۔ اہام کے لیے مؤذن کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ تحبیر کہنے کے لیے مؤذن کو اہام کا انتظار کرنا چاہیے۔ جب اہام آجائے تو پھر کسی کا انتظار نہیں ہے۔

چہارم : یہ کہ امت اخلاص کے ساتھ اوا کرے مطہارت اور نمازی تمام شرائط میں اللہ تعالی کی امانت میح طور پر اوا کرے ' اخلاص کی صورت یہ ہے کہ امامت پر کوئی معاوضہ نہ لئے 'چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مثان ابن ابی العاص تعفیٰ کو تھم واکہ:۔

اتخذمؤ فذالا ياخذعلى الافان اجرة (اصحاب سن عاكم مثان ابن الى العامل) اليامؤون متعين كروجواذان يرمعاوضه ندل-

اذان نماز کا ایک ذریعہ ہے 'اصل نماز نسی ہے۔ جب اذان کے سلیے میں یہ تھم ہے تو نماز کے سلیے میں یہ تھم بطریق اوئی ہوگا۔ البتہ اگر امام نے معرکی آ مذنی ہے اپنا رزق لیا جو اس کے لیے وقف تھی 'یا بادشاہ کے یمال سے دونینہ مقرر تھا'یا کی محص کے یمال سے کوئی رقم متعین ہوئی تو یہ حرام نہیں ہے 'لیکن کروہ ضرور ہے 'وائض کی نماز پر اُجرت لینے سے زیاوہ کروہ ہے' کے عنوان پر لے لے 'نفس نماز پر نہ لے امامت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا باطن فسق جمیرہ گاہ اور صغیرہ کتاہ پر اسرار سے پاک کو عنوان پر لے لے 'نفس نماز پر نہ لے امامت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا باطن فسق جمیرہ گاہ اور صغیرہ کتاہ پر اصرار سے پاک ہو' جو محض امامت کے منعب پر فائز ہو اسے ان امور سے حتی الامکان پچا چا ہے جمیدہ تک وہ قامت کے دن لوگوں کا صفیح ہے 'اور الن کا بڑ جمان ہے 'اس لیے اسے اپنے مقتریوں سے بہتر ہونے کی ضورت ہے 'یہ امانت باطنی طہارت کے سلیے میں ہے 'طاہری الامکان ہے اللہ کہ میں ہو آ ۔ چنانچہ آئر نماز کے دوران دضو ٹوٹ جائے 'یا یہ یاد آ جائے کہ وضو نہیں کیا تھا تو شرم کرنے کی ضورت نہیں ہے' وہ وہ اس کے علاوہ کوئی دو سرامخص واقف نہیں ہو آ ۔ چنانچہ آئر نماز کے دوران دضو ٹوٹ جائے 'یا یہ یاد آ جائے کہ دوضو نہیں کیا تھا تو شرم کرنے کی ضورت نہیں ہے' وہ دوسران ہیں گاہ کہ میں ناپاک ہوں تو آپ نے قائم مقام بنا کروضو کے لیے چلا جائے 'یانچہ آئو شرم کرنے کی ضورت نہیں ہی ہو اس کے بیل کہ اور اسے دوسران ہیں ناپاک ہوں تو آپ نے ایک موس کے بیچے نماز نہر ہو گرانچہ معضوں کے بیچے نماز نہر ہو' ایک دو جو بیشہ شراب بیا ہو' یو سان ای ہو' اللہ ہو' کہ اس بیا گاہوا قلام۔

پنجم : یه کدار قت یک نیت نه باندھے جب تک مقتری اپنی صفیں درست نه کرلیں ' معلّی پر کھڑے ہوئے کے بعد امام کو چاہیے کہ دو اپنے دائیں اور بائیں دیکھے 'اگر صفول میں انتظار ہو تو برابر کرنے کے لیے کے 'اکابر سلف کا معمول تھا کہ دہ شانوں کو شانوں کے برابر 'اور فخوں کو مختوں کے مساوی رکھتے تھے 'مؤذن کے بجبر کہنے کے بعد الله اکبر کے 'مؤذن اذان کے بعد انتا توقف کرے کہ لوگ مہولت سے نمازی تیاری کر سکیں۔اس کے بعد بھبیر کے۔ چنانچہ مدیث میں ہے کہ مؤذن اذان اور نمازے ورمیان انتا

<sup>(</sup>۱) احناف كريه المامت بر معاوض ليما به كرابت جائز ب في في در مخار بي ب ويفتى اليوم بصحته التعليم القر آن والامامة والا ذان - (الدر الخار على إمش ردا لمحارباب طلب في الاستيمار على الطاعات) -

أحياء العلوم جلداول

PH

تمبرے کہ کھانے والا اپنے کھانے ہے' اور قضائے حاجت کرنے والا اپنی ضرورت سے فارغ ہو جائے۔ (زنری ماکم۔ جابر) اس کی وجہ یہ ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے پافانے پیٹاب کے دہاؤی حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ (مسلم۔ مانعث) اس طرح آپ نے یہ تھم بھی دیا ہے کہ مشاءی نمازے پہلے کھانا کھالو۔ (بھاری و م- ابن مرومانعث)

ششم : ید که تجمیر تحریمه اور دیگر تحبیرس بلند آواز سے کے 'مقتری اپنی آواز اتن نکالیس که خود س لیس-امامت کی نیت بھی کرے آگر امامت کی نیت بھی کرے آگر امامت کی نیت ندی 'اور لوگوں نے اس کی افتدا کرلی توامام اور مقتری دونوں کی نماز میم ہوگی ہمامت کا تواب نمیں ملے گا۔ مقتریوں کو جماعت کا تواب بھی ملے گا۔ کرامام کو امامت کا تواب نمیں ملے گا۔

### قرات کے دوران امام کی ذمتہ داریاں : قرائت میں امام حسب ذیل تین امور طوظ رکھنہ

اول : بدك دعا اور تعوّد مين افغاكر الين تجانماز برسن والى طرح آسة برسم سوره فاتحداور كوتى و مرى سورت فجرى دونول ركتول مين اور مغرب و مشاءكى بهلى دو ركتول مين آواز بي برسم بجرى نماز مين امام آمين آواز بي كي اس كرد معتول مين المرت معتوى بين عمر معتوى بين الم كرد معتول بين المربي المين المين

روم: ید که قیام کی حالت میں امام تین سکتے کرے "سروابن جندب" اور عمران ابن حمین نے آمخضرت ملی الله علیه وسلم سے اس طرح روایت کیا ہے۔ (۲)

پہلا سکتہ ؛ اللہ اکبر کنے کے بعد' یہ سکتہ بوا ہونا چاہیے آکہ مقتری اس میں فاتحہ پڑھ سکیں۔ (۲) سکتہ اس وقت ہونا چاہیے جب ابترائے نمازی دعا کا وقت ہو'اگر سکتہ نہیں کرے گاتو مقتری قرآن پاک نہیں سن سکیں کے اور اس طرح جو نقسان ان کی نما زمیں واقع ہوگا اس کی ذمتہ واری امام پر ہوگی' ہاں اگر وہ سکتہ کرے اور مقتری فاتحہ پڑھنے کے بجائے کسی دو سری چیز میں مشخول ہو جائیں تو یہ قصور ان کا ہوگا۔ امام پر اس کی کوئی ذمتہ داری نہیں ہوگ۔

دوسرا سکتہ: سورہ فاتحہ سے فارغ ہونے کے بعد کرے آکہ مقندی اپی فاتحہ اس سکتے میں کمل کرلیں۔ اگر ان سے کمل یا پچھ حصتہ پہلے سکتے میں فوت ہو کیا ہو۔ یہ سکتہ پہلے سکتہ ہے ادھا ہونا چاہیے۔

(۱) جری روایت این عباس کی ہے ، جس کی تخریج وار تھنی اور حاکم نے کی افغا کی روایت الس کی ہے ، جس کی صلم نے تخریج کی ہے۔ (۲) بہ اللہ کے جرکے سلطے میں احناف کا مسلک پسلے بیان کیا جاچا ہے۔ (۳؍ ۲) جمور علاء امام ایو حذید "امام مالک اور امام احر ابن حنبل و فیرو کی رائے میں امام کو قرأت کے دوران اس لیے سکوت افتیار نہ کرنا چاہیے کہ مقتدی سورہ فاتی پڑھ لے 'ان کی دلیل بیہ ہے کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس طرح کا سکوت معتول نمیں ہے 'البتہ مجیر تحرید کے بعد معمول ساسکوت آپ سے معقول ہے۔ اس سکوت کے امام ابو حنیفہ ہمی قائل ہیں۔ بیر روایات میں آیا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جگہ سکتہ فرمایا 'ایک قرأت کے شوع میں اور ایک قرأت کے بعد 'لیکن بیہ دو سکتے دراصل فسل کے لیے تھ' اور اس قدر مختوبوت تھے کہ ان میں سورہ فاتی پڑھے کی مخوا تھی منسی ہوتی تھی۔ اس لیے مقتدی کو چاہیے کہ وہ قرات کے دوران اگر امام بکھ توقف کرے تو دو اس وقع میں سورت یا الحمد شریف نہ پڑھے کہا خاموش کھڑا رہے (افح الملم شرح مسلم جمع سے معرجم) ( ۳) امام کے بیچے جری یا سرک فراد سے نمازوں میں فاتی یا سورت پڑھے کہ معلق احناف کے ذہب کی تفسیل کتاب السافرۃ کے آغاز میں بیان کی جاچی ہے۔ مترجم (۲) بیسٹار بہلے بیان کی جاچھے ہی۔ مترجم (۲) بیسٹار بہلے بیان کی جاچا ہے۔ مترجم (۲) بیسٹار بھی کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی بیسٹار بھی کا دوران کی بیسٹار بھی کی دوران کی دوران

٣٢٠

احياء العلوم جلداول

تیسرا سکتہ ، سورت بڑھنے کے بعد رکوع سے پہلے کرے 'یہ بہت ہی مختمر سکتہ ہے 'اس سکتے کی مقدار اتنی ہونی چاہیے کہ قرات رکوع کی تجبیرے مائٹ لانے سے منع کیا گیا ہے۔ مقلی امام کے پیچے صرف سورہ فاتحہ پڑھے۔ اگر امام سکتہ نہ کرے تو مقلی ماس کے ساتھ ساتھ پڑھتا جائے۔ اس میں امام کا قصور ہے کہ اس نے مقلی کو مبلت نہیں دی۔ اگر جری نماز میں مقلی کا مام ہے اسٹے فاصلے پر ہو کہ امام کی آواز نہ من رہا ہویا الی نماز ہوجس میں قرأت آہستہ پڑھی جائے تو مقلی صورت بھی پڑھ سکتا ہے۔

سوم : یہ کہ فحری نماز میں مثانی میں سے دو سور تیں پڑھے ، جن میں سوے کم آیات ہوں یم و نکہ فحری نماز میں قرأت لمی کرنا اور نماز اندھرے میں پڑھنا مسنون ہے۔ (۱) اگر پڑھتے پڑھتے فوب آجالا پھیل جائے توکوئی حرج نہیں ہے ہم و نکا۔

آخری آیات عموالوگوں کے کانوں میں نہیں پڑتیں۔ اس لیے وحظ کی دو سے ان کی تلاوت کرنا منید اور فور و فکر کا باعث ہوگا۔

بعض علاء نے سورت کے ایک حتے کے پڑھنے کی کراہت بیان کی ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کسی سورت کا ابتدائی حقہ پڑھ کر چھوڑ دیا جائے۔ حالا تکہ یہ صورت بھی حدیث میں نہوں ہو ہے۔

چھوڑ دیا جائے۔ حالا تکہ یہ صورت بھی حدیث میں نہوں ہے ہواللہ ابن السائب، ایک دوایت میں ہے کہ آپ نے وسم کی نماز میں سود اللہ میں اور جب میں افرات کی۔ آپ نے سور کی نماز میں سود میں افرات کی۔ آپ نے اس کی وجہ دریافت کی جواب دیا میں بہترین مضمون کو بہترین مضمون سے ملا رہا ہوں۔ اس پر آپ نے ان کی تحسین فرائی۔ (س)

تلمری نماز میں طوال منعسل (تمیں آیات تک) عصر میں طوال منعسل کا نصف مغرب میں منعسل کی آخری آیات یا تخری مور نمی نماز میں سورہ مرسلات تلاوت آخری سور تیں پڑھے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت سے پہلے مغرب کی آخری نماز میں سورہ مرسلات تلاوت فرائی تقی۔ اس کے بعد آپ نے نماز نمیں پڑھائی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز میں مختر قرات کرنا افضل ہے ، خاص طور پر اس صورت میں جب کہ جماعت میں زیادہ لوگ بول اس سلسلے میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرای یہ ہے۔

اذاصلى احدكم بالناس فليخفف فان فيهم الضعيف والكبير وذاالحاجة و اذاصلى لنفسه فليطول ماشاء (بخارى وملم الإبرية)

جب تم من سے کوئی نماز پر حائے تو بلی پر حائے اس کیے کہ ان میں کرور بھی ہیں 'بو ڑھے بھی ہیں اور ضور تمند بھی ہیں اور ضور تمند بھی ہیں اور ضور تمند بھی ہیں اور سے توجی قدر چاہے طویل کرے۔

حضرت معاذا بن جبل آیک قبیلے میں مشاء کی نماز پڑھایا کرتے تھے 'ایک مرتبہ آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کردی'ایک مخص نے نمازے نکل کر ملیحدہ نماز پڑھی'لوگوں نے کہا یہ مختص منافق ہے'اس مخص نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صورت حال بیان کی'آپ نے معاد کو ڈائٹا اور فرمایا :۔

(۱) نماز فجریں احتاف کے نزویک اسفار متحب بے بینی اندھرے میں پڑھنا بھی درست ہے جمراسفار بہتر ہے اسفار کے معنی ہیں بلبور نور ادر اکشاف ظلمت اختاف مرف افغیلت اور مدم افغیلت میں ہے 'جواز میں کوئی اختلاف نہیں ہے (روا کھتار کتاب اسلوق جام ۱۳۳۹) (۲) اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے 'چتانچہ احتاف بھی کی کتے ہیں۔ البتہ فغیلت اس میں ہے کہ دونوں رکتوں میں ہوری ہوری سورت پڑھی جائے (روا کھتار جام ۵۱۰ عالمی بی جامع مال میں جائے اور اس میں ترب میں استحب کی ہے کہ جرر کھت میں مستقل سورت پڑھی جائے اور اس میں ترب قرآن کا لھاظ رکھا جائے۔)(عالمیری جام ۲۰۰ روا کھتارج میں ۵۱۰)

احياءالعلوم جلداول

افتان انت يامعاذ اقر أسورة سبح والسماء والطارق والشمس وضحاها -(بيعق جابر - بخارى ومسلم مخترا) اعمادتم لوكون كوفت من ذالتي بو مماذ من سبح اسم والسماء والطارق اوروالشمس يرماكو -

اركان صلوة اور امام كى ذمته داريان : اركان صلوة مين محى امام كومندرجه ذيل نين اموركى رعايت ركھنى عليه -

اول : ید که رکوع اور سجدوں میں تخفیف کرے ، تین بارسے زیادہ سمیحات ند پڑھے۔ حضرت انس نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں بیان کیا ہے:۔

مارايت اخف صلاة من رسول الله صلى الله علموسلم في تمام ( عاري وملم )

مں نے انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازے زیادہ ہلی اور عمل نماز نہیں دیمی۔

اس کے بر ظاف حضرت انس کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے حضرت عمرین عبدالعزرا کے پیچے نماز روسی عرابین عبدالعزرا اس وقت دینے کے ور زہے "آپ نے فرایا کہ میں نے اس نوجوان کی نمازے کی بھی مخض کی نماز کو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہ نہیں پایا۔ راوی کتا ہے کہ ہم حضرت عمرابین عبدالعزرز کے پیچے دس وس بار تسبع کہا کرتے ہے۔ رکوع اور کرتے ہے۔ اس سلسلے میں ایک اجمالی روایت یہ بھی ہے کہ صحابہ نے فروایا کہ ہم آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچے رکوع اور سجدے میں دس وس بار تسبع کہا کرتے ہے۔ کہ جب کوئی ان دونوں مدیشوں میں تطبیق کی یہ صورت ہو سکت ہے کہ جب کوئی موں تو ہی بارہ میں تعلیم پڑھ سکتا ہے ایکن جب جماحت میں زیادہ لوگ شامل موں تو دس بار تسبع پڑھ سکتا ہے ایکن جب جماحت میں زیادہ لوگ شامل موں تو رہی بارہ میں اور تھی بارہ سکتا ہے ایکن جب جماحت میں زیادہ لوگ شامل موں تو میں بار تسبع پڑھ سکتا ہے کہ جب رکوع ہے اسے توسم حال آلہ لمن حمد ہے۔

دوم : ید که مقذی امام پر سبقت نه کرے اہلہ امام کے بعد رکوع یا مجدے میں جائے جب تک امام کی پیٹائی زمین پر نه رکی جائے اس وقت تک مجدے کے لیے نہ جھے 'جیسا کہ صحابہ کے عمل ہے ثابت ہو تا ہے۔ (۱) رکوع کے لیے اس وقت تک نه بخطے جب تک امام امنجی طرح رکوع میں نہ چلا جائے '(۲) بعض علماء فراتے ہیں کہ تمن طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ محض جو ایک نماز سے میجیس نمازوں کا ٹواب حاصل کرتا ہے 'ید وہ محض ہے جو تحبیر اور رکوع امام کے بعد کرتا ہے 'ود مراوہ محض ہے جو امام کے بعد کرتا ہے 'ود مراوہ محض ہے جو امام کے ساتھ رکوع و تحبیر کرتا ہے 'اے ایک نماز کا ٹواب ہلتا ہے 'تیمراوہ محض ہے جو امام پر سبقت کرتا ہے 'اے کچھ حاصل نمیں ہوتا۔ اس مسلط میں اختلاف ہے کہ کوئی محض تا خبرے آیا 'امام رکوع میں تعا۔ بعض فقہاء کتے ہیں کہ امام کو رکوع برحادیا چاہیے تاکہ وہ محض بھی جماعت میں شریک ہوجائے' (۲) اور یہ رکعت فوت نہ ہو'اگر اس عمل کے وقت امام کی نتیت ورست ہوتا سے میں کوئی مضا فقہ نمیں ہے۔ بشرطیکہ رکوع میں اس قدر طوالت نہ ہو کہ مقذی گھرا جائیں' اس سلط میں شرکائے نماز کی روایت ضوری ہے۔ طوالت صرف اس قدر افقیار کرے جو ان کے لیے ناکواری کا باعث نہ ہو۔

(۱) بخاری و سلم میں ہاء بن عازب کی روایت میں ہے: کان الصحابة لا یہوون للسجو دالا افاوصلت جبھة النبی صلی الله علیه و سلم الی الارض ۔ ) (۲) امام ابو صغیة کے نزویک افغال یہ ہے کہ متنزی کی بحیرام کے ساتھ ہو ما حبید کے این کہ رفع اشتباہ کے لیے ضوری ہے کہ متنزی کی بحیراء م کے بعد ہو (کیری ص ۲۵۸) جو از میں کوئی اختلاف نبیں ' مرف افغلیت میں اختلاف ہے) (عالمیری ج الم میں اسم میں مترج ) مترج ) مترج ) مترج ) مترج ) مردی سے کہ متنزی کی محادث کے دوری کے کہ دوری میں موسوعا الکیری جام ۱۹۰۸م) مترج ) میں کردنہیں میں۔

احياءالعلوم جلداول

سوم : ید که تشهد کے آخریں پر می جانے والی دعا اتن طویل نہ کرے کہ تشہد سے برم جائے دعا میں اپنی ذات کی تخصیص نہ كرك الكه جمع كاميغه اختيار كرك يعني اللهماغفرلناكي جكه لي ند كمدام كي ليابي نفس كي تخفيص مناسب نيس ہے۔ تشہد کے بعدید دعا ماثورہ بھی پڑھی جاسکتی ہے۔

نَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَلَابٍ جَهَنَّمُ وَعَلَابِ الْقَبُرُ وَنَعُوذُ بِكُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فَنِنَا وَالْمُسِيْحِ الدَّجَالِ وَإِنَا ارَدُتُ بِقَوْمَ فِينَا مُعَالَقُهِضَنَا الدِّيكَ عَيْرِ مَفْتُونِينَ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے اور عَذابِ قبرے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں زندگی اور موت کے فتنے سے اور می بارے فتے سے اور جب و کی قوم کو آنیائش میں جالا کرنے کا اراوہ کرے و میں آزمائش كے بغيرائي طرف بلالے۔

نوث : بعض لوگ ید کتے ہیں کد دجال کا نام میں اس لیے ہوا کہ یہ زمین کو لمبائی میں ناپے گا۔ اس صورت میں میں مساحت ( پیاکش کرنا ) سے مشتق ہے۔ بعض معزات یہ کہتے ہیں کہ مسے مسح سے اے۔ جس کے معنی ہیں یو نچھنا اور منانا۔ کیونکہ اس کی ایک آگھ مٹی ہوئی ہوگی اس کے اس کانام میخ رکھدیا تمیا۔

> نمازے فراغت کے وقت امام کے اعمال : ملام کے وقت امام کو تین امور کی رعایت کرنی ہوگ۔ اول : یه که دونول سلامول سے نیت کرے کہ عام مومنین اور فرشتوں کے سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔

دوم : ید که فرض نماز کے بعد اس جگه سے اٹھ جائے جہال فرض پرھے ہیں اور کی دوسری جگه نفل پرھے انخضرت صلی الله عليه وسلم عضرت ابو بكر اور حضرت عرف اس طرح كيا ب أكر يجيلي مفول من عورتس مول تو ان ي وايس تك وبين بيضا رب- مدیث میں ہے کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اتن دریا ہی جگہ بیضتے سے کہ حسب زیل وعائیہ کلمات کہدلیں:۔ اَللَّهُمَّ اَنْتَ السَّلاَ مُومِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكُتَ يَاذَاللَّحَ الْاِكْرَام (مَلْمَ مَا تَدُو) اے اللہ قتام عوب ے پاک ہے ، جمی ہے ماری سلامتی ہے ، اے بزرگی اور عظمت والے تو برکت والا ہے۔

سوم : ید کدسلام کے بعد لوگول کی طرف متوجہ ہو کربیٹ جائے۔ (۱)مقتدی کے لیے مناسب نمیں کہ وہ اہام کے متوجہ ہونے ت سیلے اٹھ کمڑا ہو روایت ہے کہ حضرت اللہ اور حضرت زیر نے ایک فض کے پیچے نماز پر می نماز کے بعد دونوں حضرات نے الم سے کہا: "تمهاری نماز بہت عدہ اور بدی ممل تھی مگرا کے بات رہ می اوروہ یہ کہ جب تم نے سلام پھیرا تو مقتربوں کی طرف متوجہ ہو کرنبیٹے" چراوگوں سے خاطب ہو کر فرمایا: "تہاری نماز بھی بہت اچھی ری محرتم امام کے بیٹنے سے پہلے اٹھ کرچل دييے"۔ امام كو اختيار ب كدوه جد هرچا بها من كرك البته دائيں جانب متوجه موكر بينمنا زياده پنديده ب- يه تمام نماندل ك

فجرِی نماز میں قنوت بھی پڑھ۔ (r) امام کو چاہیے کہ وہ اللّٰہم اھدا کے اھدلسی نہ کے۔ مقندی مردعا پر آمین کتے رہیں ' انَّكَ تقنى ولا يقنى عديك بر آمن ند كم اس كوريه ثاب دعانس ب الكه الم كساته اس طرح ك الفاظ خود بمي اواكرت رہیں یا یہ الفاظ کیں بلی وانا علی زلک من الشاهدین (کوں نیں! اور من اس پر کواموں میں سے موں) یا: صدقت و بررت (و نے یج کما اور درست کما) کیس- قنوت یم دونوں ہاتھ انھانا ایک مدیث سے ثابت ہے۔ اس کے 

<sup>(</sup> ۱ ) اِحناف کے زویک مرف ان نمازوں میں متوجہ ہو کر بیٹھنا مسنون ہے جن کے بعد سنن نہیں ہیں۔ لینی فجرو عصر- (در مخار 'ج ا' ص ۳۵۷) ( ۲ ) مجرکی نماز میں تنوت پڑھنے کے مسلے میں احناف کا مسلک پہلے بیان کیا جاچکا ہے۔ مترجم (۳) نماری رانس ا

277

احياء العلوم جلداول

جاتے۔ ان دونوں میں ایک فرق بھی ہے اور دوہ یہ ہے کہ تشہد میں ہاتھوں کا ادب یہ ہے کہ وہ ایک مخصوص بیئت پر رانوں پر رکھے رہیں ، تنوت میں ان کے لیے کوئی و علیفہ مقرر نہیں ہے ، تو کوئی بعید نہیں کہ قنوت میں ان کا وظیفہ رضے بدین ہو 'اس لیے کہ دعا میں ہو اضافا مناسب ہے۔ واللّٰه ہاتھ اٹھا تا مناسب ہے۔ واللّٰه اعلم بالصواب اہمت سے متعلق یہ چندا دکام ہیں جو اس باب میں عرض کے گئے۔ و باللّٰه النوفیق۔

بإنجوال باب

# جعه کی فضیلت 'آداب وسنن 'اور شرائط کی تفصیل

جمعہ کی نضیلت : جمعہ ایک مظیم ترین دن ہے' اللہ نے اس دن کے ذریعہ اسلام کو عظمت اور سرپلندی عطا کی ہے' اور مسلمانوں کے لیے اِس کی مخصیص فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:۔

يَاأَيُّهُا الَّذِينَ آمَنُوْ الِنَانُوْدِي لِلصَّلُوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْ اللِّي ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ (بِ١٨ /١٨) سَهُ)

اے ایمان والوجب جعد کے روز نماز (جعد) کے لیے اذان کی جایا کرے تو تم اللہ کی یاد کی طرف (فرراً) کے چھل پڑواور خریدو فروخت (فیرہ) چھوڑ دیا کرو۔

اس آیت میں ان امور نے اشغال رکھنے کی حرمت بیان کی گئی ہے جو جعد کی نماز میں شرکت کرنے ہے ابغ ہوں۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

ای مضمون کے ایک روایت کی الفاظ یہ ہیں:۔

من ترك الحمعة ثلاثامن غير عنر فقدنبذالاسلاموراء ظهر مرابو معلى ويهق قول ابن عاس) جم من ترك الحمعة ثلاثا من عير عند فقد نبذالا سلام كولي يشت والديا-

روایت ہے کہ ایک مخص حضرت ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ فلاں مخص مرکباہے ، وہ جمعہ آور جماعت کا تارک تھا۔ آپ نے فرمایا وہ مخفص دو زخ میں ہے۔ سائل ایک مینے تک برابر آتا رہا ، اور یمی پوچھتا رہا۔ آپ اس کے جواب میں میں فرمانے کہ وہ دو زخ میں ہے۔ اس سلسلے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھ ارشادت حسب ذیل ہیں:۔

() ان اهل الكتابين اعطوايوم الجمعة فاختلفوا فيه فصر فواعنه وهدانا الله تعالى له واخره لهذا الامة وجعله عيدالهم فهم اولى الناس به سبقا واهل الكتابين لهم تبع (بخاري ومسلم-ابومرية)

کہ یہودونساری کو جعد کا دن عطاکیا کیا انھوں نے اس میں اختلاف کیا اس لیے انھیں اس سے پھیردیا کیا ' ہمیں اللہ تعالی نے اس کی ہدایت وی 'اور اس امّت کے لیے بعد میں ظاہر کیا 'اور ان کے لیے اس دن کو عید بنایا۔ اس امّت کے لوگ جعد کے پانے میں سب سے اول ہیں اور یہودونساری اس امّت کے آلج ہیں۔ (۲) اتازی جبر ئیل علیہ السلام فی کفہ مر آق بیضاء' وقال ہذہ الحمعة يفرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولامتك من بعدك قلت فمالنا فيها؟ قال الكم خير ساعة من دعا فيها بخير قسمله اعطاه الله سبحانه إيه الوليس له قسم ذخر له ماهوا اعظم منه وتعوذ من سر هو مكتوب عليه الاعادة الله عزوجل من اعظم منه وهو سيدالا يام عندنا ونحن ندعوه في الاخرة يوم المزيد قلت الولم؟ قال ان ربك عزوجل اتخذ في الجنة واديا افيح من المسك ابيض فاذا كان يوم الجمعة نزل تعالى من عليين على كرسيه في تجلى لهم حتى ينظر والي وجهم الكريم (المراف الني)

جرئیل علیہ السلام میرے پاس ایک روش آئینہ لے کر آئے اور کمایہ جعد ہے جے اللہ نے آپ پر فرض قرار دیا ہے 'آکہ یہ دن آپ کے لیور آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے عید قرار پائے میں نے کما: اس میں ایک بھترین گھڑی ہے 'جو مخص اس میں خیر کی معارے لیے اس دن میں کیا فائدہ ہے ؟ جرئیل نے کما: اس میں ایک بھترین گھڑی ہے 'جو مخص اس میں خیر کی دعا ما نگا ہے اور وہ خیراس کی قسمت میں ہو آ تو اللہ اس عطا کردیے ہیں 'اور اگر قسمت میں نہیں ہو آتو اللہ اس کے عوض میں اس سے بھتر کوئی فخص شرسے بناہ ما نے اور وہ شراس کی قسمت میں لکھا ہوا ہو تو اللہ تعالی اس کو اس سے بھی بوے شرسے نجات دیتا ہے۔ مارے نزدیک جعد دو سرے تمام ایام کا سروا رہے۔ اور ہم اسے آخرت میں ذیا دئی کا دن کمیں ہے۔ میں نے ہوئی اور کوئی کا دن کمیں ہے۔ میں نے فرائیس کے میں نے دیا ہو تو اللہ تعالی علین سے اپنی کری پر نزول فرائیس کے اور اور کوئی کوئی کوئی اور کوئی کوئی اور کوئی کوئی اور کوئی کوئی کری پر نزول فرائیس کے 'اور اوگوں کے لیے جی فرائیس گے۔ آگہ لوگ آپ کی وجہ کریم کی ذیا رہ کوئیں۔

(٣) خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه حلق آدم عليه السلام وفيه الحنة وفيه المحنة وفيه مات وفيه تقوم الساعة وهو عند الله يوم المزيد كلك تسميه الملائكة في السماء وهو يوم النظر الى الله تعالى في الجنة (سلم-ابوبرية)

بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوا جعد کا دن ہے 'ای دن حضرت آدم پیدا کیے گئے 'ای دن جنت میں داخل کیے گئے 'ای دن جنت میں داخل کیے گئے 'ای دن ان کا انتقال ہوا۔ اس داخل کیے گئے 'ای دن ان کا انتقال ہوا۔ اس دن قیامت ہوگی 'جعد کا دن اللہ کے نزدیک زیادی کا دن ہے 'ملا میک آسان میں اسے اس نام سے پکارتے ہیں ' اور یہ دن جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا دن ہے۔

آم) ان الله في كل جمعة ستمانة الف عتيق من النار (ابن مرى ابن دان الله الله تعالى برجمه كوچ الكه بنز عوز ق آزاد كرتا -

(٥) أذا سلمت الجمعة سلمت الايام (بيني - ما تعرف)

جب جعد سلامت رمتا علق باق تمام دن سلامت رجع ين-

(۱) ان الجحيم تسعر في كل يوم قل الزوال عنداستواء في كبدالسماء فلا تصلوا في هذه الساعة الا يوم الجمعة فانه صلاة كله وان جهنم لا تسعر فيم (ايرداؤردايو الرق)

ودزخ مرروز زوال سے پہلے جب آفاب آسان کے ج میں ہو آ ہے پوکی جاتی ہے اس وقت جعد کے

احياءالعلوم جلداول معلم

علاوہ کوئی نمازنہ پڑھو، جمعہ کا دن تمام کا تمام نماز کا وقت ہے اور اس دن جنم میں آگ نہیں جلائی جاتی۔ حضرت کعب فراتے ہیں کہ اللہ تعالی نے شہوں میں مکہ مظلمہ کو میں وس مضان المبارک کو'و نوں میں جمعہ کو'اور یا اوں میں شب قدر کو فضیلت بخش ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ پرندے اور موذی گیڑہے جمعہ کے دن آپس میں ملتے ہیں'اور کہتے ہیں

وسلامتی بو سلامتی بوئیه اچهادن ہے"-ایک مدیث میں ہے:

من مات يوم الجمعة او ليلة الجمعة كتب الله له اجر شهيد ووقى فتنة القبر ــ (تذي مخترا "- عيد الله ابن عرف)

جو مخص جعد کے دن یا جعد کی شب میں مرے اللہ تعالی اس کے لیے ایک شمید کا درجہ لکھتے ہیں اور وہ مخص

عذاب تبرے محفوظ رہتا ہے۔

جعد کی شرائط : نمازیم شرائط میں باتی دو سری نمازوں کی طرح ہے۔ لیکن چھ شرائط ایس ہیں جن کا تعلق صرف جھیں ہے لیے

امام غزالی نے حسب معمول شوافع کا نہ ہب بیان کیا ہے 'ہم ذیل میں احناف کا مسلب تعل کرتے ہیں تمام شرائدا الگ الگ
حایث کی صورت میں تصف کے بجائے ایک ہی جگہ تھے ہیں۔ پہلی شرط ہے جد کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ جس جگہ نماز پڑھی
جاری ہے وہ معرفینی شروا تصبہ ہو' یا شہرو تصبہ ہے منصل آبادی ہوجے فناء معرکتے ہیں گاؤں اورجنگل میں نماز جمد ورست نمیں
ہزار کی آبادی ہو دہاں جمد دوست ہے۔ دوسری شرط ہ یہ ہے کہ ظمرکا وقت ہو۔ چنانچ ظرے پہلے چھ دورست نمیں
ہزار کی آبادی ہو دہاں جمد دوست ہے۔ دوسری شرط ہ یہ ہے کہ ظمرکا وقت ہو۔ چنانچ ظرے پہلے چھ دورست نمیں ہزار کی آبادی ہو دوبان جمد دوست نمیں ہے۔ یہاں
منط خطبہ جمد ہے' یعنی لوگوں کے سامنے اللہ تعالی کا ذکر کرنا۔ خواہ بحان اللہ یا الحمد للہ دویا جائے گئی چو محق اسے مختم شرط ہ پہلے تعدہ الی ہو ایک اور آخر تعل موجود دہیں ہوگ اور تعلی شرط ہ پہلے تعدہ الم میں ہوگ آبادی ہو کی دوبہ ہے کہ خطبہ پڑھا جائے گئی وہ تعلی خطبہ پڑھ لیا
گیاتو نماز نمیں ہوگ ہیا تھی مرط ہ ہے کہ خطبہ نماز ہے کہ خطبہ خواہ ہوگاں ایس جو جائے ہوں جو امامت کو تعلیل مرط ہ یہ ہو جائے ہوں کہ مراہ ہے ہوں جو امامت کو تعلیل میں موجود ہوں' اور آخر تک موجود رہیں گلودہ تیں موجود ہیں موجود ہیں اور آخر تک موجود رہیں گلودہ تیں موجود ہیں ہوگ ہے موجود ہیں گورہ کی خیابہ مارک موجود ہیں ہوگ ہے ہو جس کہ خواہ مراہ ہے ہو جان عام لوگوں کو آنے جائے کہ نماز جدہ کی ایس جو جان عام لوگوں کو آنے جائے کی اجازت ہو۔ کی خاص جو کہ خاص موجود ہیں بار کو آنے جائے کی اجازت ہو۔ کی خاص جو کے وہ نماز خیری گئی جہاں عام لوگوں کو آنے جائے کی اجازت ہو۔ کی خاص جو کہ خاص عام کو کوں کو آنے جائے کی اجازت ہو۔ کی خاص جو کے وہ نماز خیرے کہ نماز چود کی ایس جو جہاں عام لوگوں کو آنے جائے کی اجازت نہ تھی 'یا موجود کی دورازے بھر کر غمار دورائے بھر کر خات وہ نماز نہ تھی گئی جہاں عام لوگوں کو آنے جائے کی اجازت نہ تھی کی اوراث نہ تھی کی دورائے بھر کر غمار نے قائر نہیں ہوگا۔

کی اجازت ہو۔ کی خاص جو کے قائر نہ کی کو خواہ نمار نہ بھر کی دورائے کی خواہ کی تو نماز نمیس کی کے دورائے کی خاص کی کھر کی کے کہ نماز کی کی کے دورائے کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کو کے کی کو کو کی کو کی کی

یہ جعد کی شرائط ہیں 'اگر کوئی مخف ان شرائط کے نہائے جانے کے باد جود پڑھ لے قواس کی نماز نمیں ہوگ۔اسے چاہیے کہ نماز ظہرادا کرے۔ اور کیونکہ نماز جعد شرائط کے فقدان کے باعث نفلی نماز ہو جائے گی اور نفلی نمازوں کا اس اہتمام سے پڑھنا محمدہ ہے 'لنذا اس صورت میں نماز جعد پڑھنا تحریہ ہے۔ (تفسیل کے لیے الد رالتخار علی ہامش ردا کمتارج اس سے سے باب

المحت)۔

نماز جعد کی محت کے لیے احتاف کے یہاں ایک شرط اور ہے 'اور وہ یہ ہے کہ امام السلمین یا سلطان موجود ہو 'نماز جعد ای

کے تھم اور ازان سے قائم کی جائے۔ لیکن کیو کلہ اس زمانے میں یہ شرط نہیں پائی جاتی اس لیے علائے احتاف نے اس صورت میں

بھی نماز جعد پڑھنے کا فتوی دیا ہے۔ چنانچہ تھیم الامت حضرت تعانویؓ نے ہدایہ اور ور مخار کی

روایت سے

استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ''روایت اول سے معلوم ہوا کہ شرط وجود سلطان مقصود لذاتہ نہیں ہے' بلکہ تحکمت سد فتنہ کے

ہے' پس اگر تراضی مسلمین سے یہ حکمت حاصل ہو جائے تو معنی یہ شرط مفتونہ ہوگی' البتہ جمال اور کوئی شرط صحت جعد کی مفتود

ہو وہاں (جعد) جائزنہ ہوگا'' (ایداد الفتادی جام ۲۰۱۰ روا کھتارج اس ۵۵۲ ) مترجم۔

#### www.ebooksland.blogspot.com

احياء العلوم جلد اول

پہلی شرط : یہ ہے کہ ظمر کا وقت ہو 'اگر امام ظمر کے وقت میں نیت بائد سے اور عمر کے وقت میں سلام پھیرے توجہ اللہر جائے گادام کے لیے لازم ہے کہ وہ دور کتیں مزید پڑھ کر ظمر کی نماز پوری کروے 'مگر مسبوق کی آخری رکعت وقت ہے باہر نکل جائے رقواس میں اختلاف ہے۔ بھر بھی ہے کہ ظمر کی نماز پوری کرے۔(۱)

دو سری شرط ایسی مکان ہے ، جعم جنگلوں 'ویرانوں 'اور خیموں میں نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے لیے ایک غیر منقول عمارت چاہئے۔ (۲) یہ بھی منروری ہے کہ چالیس آدی ان لوگوں میں سے جمع ہو جائیں جن پر جعہ واجب ہے 'اس سلسلے میں گاؤں کا بھی تھم وہی ہے جو شہر کا ہے ' جعہ کے لیے بادشاہوں کا موجود ہونا شرط نہیں ہے 'اور نہ اس کی اجازت شرط ہے۔ گراس سے پوچد لینا متحب ہے۔ (۳)

تیسری شرط : تعدادہ نمازیں چالیس آزاد 'پالغ' عاقل اور مقیم مرد ہوں 'مقیم بھی ایے جو اس شرے کرم یا فعندے موسم میں وطن چھوڑ کر کمیں چلے نہ جاتے ہوں۔ چنانچہ آگر خطبے میں 'یا نماز میں چالیس مردوں سے کم ہوجائیں تو نماز ورست نہیں ہوگ۔ بلکہ چالیس کی تعداداول سے آخر تک ہونی ضروری ہے۔ ( م )

چوتھی شرط : جماعت والیس آدی کی گاؤں یا شریس تنا تعاجمہ پڑھ لیں مے توان کی نماز میج نہیں ہوگی کین اس فخص کی ایک رکعت میج ہوجائے گی جو ایک رکعت فوت ہوجائے کے بعد نماز میں شامل ہوا۔ اگر دو سری رکعت کا رکوع نہ لے تواقداء کرلے لیکن ظہری نیت کرے اور امام کے سلام کے بعد کھڑا ہو کر ظہری چار رکعات بوری کرے۔ ( ہ )

انجویں شرط : بیہ کہ اس شریل کوئی دو سراجعہ اس دن نہ ہوا ہو'( ۱ ) ہاں اگر مجد تک ہو'اور تمام اہل شرکا اس میں اجتماع دشوار ہو و دو مجدوں میں اور جار اور جار اور جار شرورت کے مطابق جعد کی نماز جارتہ ہو۔ اگر ضرورت نہ ہو' تو صرف اس مجد کی نماز سجے ہوگی جس میں اولا نہیت ہائد جی گئی ہے۔ بوقت ضرورت اگر ایک ہے زائد مجدوں میں جعہ ہو رہا ہو تو بہتریہ ہے نماز ہوت ہو۔ اور ایک اس مجدوں تو اس مجد رہا ہو تو بہتریہ ہے نماز ہوت ہو۔ اور اگر مجدیں ہی برا برہوں تو اس مجد میں بھی برا برہوں تو اس مجد میں نہا ہو تو بہتریہ ہے۔ ہو رہا ہو اور اگر مجدیں ہی برا برہوں تو تریب تر مجد میں جعہ اوا کرے نماز ہوں کی کثرت ہی تا بی نماز ہو جی ترجے دی جا سکتی ہے جس میں اجتماع نیا دہ ہو۔

<sup>(</sup>۱) اس صورت میں احتاف کے زویک بھی جعد کی نماز فاسد ہوجائے گی لین ظمری نماز کے لیے جعد کی دور کھت پر دور کھات کی بنا کہ جو نہیں ہوں گا۔ (۱) اس صورت میں احتاف کے بناز بھی فاسد ہوجائے گی اور اسے بھی ظمری چار رکھت الگ سے پر منی ہوں گی۔ (مالکیری باب صلواً قالیمت چار رکھت الگ ہے باد اللہ ہے باللہ جس تھے یا شہر میں نماز جعد کی اجازت مولاً اللہ اللہ جس تھے یا شہر میں نماز جعد کی اجازت ہو وہاں مساجد کے علاوہ دو سرے مکانوں کا رفانوں کی میوانوں کھیتوں اور فیموں میں بھی نماذ ہو عتی ہے۔ (الدر الخار باب الجعد جام ۵۵۷) مترج ۔)

(۳) جد کی نماز کے لیے شرکائے نماز کی تعداد کاؤں میں نماز جعد کی صحت کے لیے بادشاہ کا وجود یہ تین مسائل ہیں کیوں مسائل کے سلط میں احتاف کا احتاف کا ملک ای باب سے پہلے صافیہ پر ذکر کیا جاچگا ہے۔ مترج (۳) اس باب کا پہلا حافیہ دیکھتے۔ مترج ) (۵) اس سلط میں احتاف کا مسلک سے جنگہ آگر کمی معنس کے دوسری درکھت کا تصد پالے قالے جد کی نماز پر دری کرنی جا ہے۔ ظہرنہ پر سے (الدر الخار ملی ہمش روا لمتار باب الجعد جا

چھٹی شرط : دونوں خطبے فرض ہیں۔(\*) اور ان میں قیام فرض ہے دونوں کے درمیان میں بیٹھنا بھی فرض ہے 'پیلے خطبے میں چارامور فرض ہیں:۔(۱) تحمید 'ادنی درجہ یہ ہے کہ الحمداللہ ی کمہ لے۔ (۲) درود (۳) اللہ تعالی سے ورنے کی نصیحت۔ (۳) قرآن مجید کی کم سے کم ایک آیت۔ ای طرح دو سرے خطبے میں سے چاروں امور فرض ہیں۔ کمراس میں آیت کی جگہ دعا ما تکنا واجب ہے۔ خطبوں کا سننا تمام چالیس آدمیوں پر فرض ہے۔ (۲)

جمعہ کی سنتیں : جب سورج ڈھل جائے مؤذن اذان دے چکے اور اہام مغبر پیٹے جائے تو تحیدة المبحد کے علاوہ کوئی نماز نہ برخی جائے۔ ( ) کفتگو اس وقت منقطع ہوتی ہے جب اہام خطبہ شروع کر دے۔ خطیب مغبر پر کھڑا ہو کر جب لوگوں کی طرف متوجہ ہو تو لوگوں کو سلام کرے۔ ( م ) اور وہ لوگ اس کا جواب دیں۔ جب مؤذن اذان سے فارغ ہو جائے تو خطیب لوگوں کی طرف منھ کرکے کھڑا ہو ، وہ دائیں ہائیں متوجہ نہ ہو اپ نے دو نوں ہاتھ تلوار کے دستے پریا لاسمی کے سرپر رکھے لے۔ ( ہ ) یا ایک ہاتھ کو دو سرے پر رکھ کر کھڑا ہو تا کہ ہاتھ کی لغو کام میں مشغول نہ ہوں۔ دو خطبے پڑھے ، دونوں خطبوں کے در میان کچھ دریا بیٹے ، خطبوں میں اجنبی زبان استعال نہ کرے۔ ( م ) خطبہ زیادہ طویل نہ ہو 'نہ اس میں غنا (گانا) ہو ' بلکہ مختم ہو ' بلیغ ہو اور تمام مضامین کا جامع ہو۔ مستحب یہ ہے کہ دو سرے خطبے میں بھی آیات پڑھے۔ خطبے کے دوران مجد میں داخل ہونے والا مخص سلام نہ کرے اگر سلام کرے تو سنے والوں کو چا ہئے کہ وہ اس کا جواب نہ دیں ' اشارے سے جواب دے دینا بمتر ہے۔ چھینکے والے کا جواب بھی نہیں دینا چا ہیں۔

وجوب جعد کی شرائط : جعداس فخص پرواجب ہے جو مرد ہو 'عاقل بالغ ہو 'مسلمان ہو 'آزاد ہو 'اور کسی ایسی بستی میں مقیم ہوجس میں ان اوصاف کے چالیس آدمی رہتے ہوں۔ یا شہر کے نواحی علاقوں میں کسی ایسے گاؤں میں مقیم ہو کہ اگر کوئی بلند آواز شخص شہر کے اس کنارے سے جو اس گاؤں کے مصل ہے اذان دے 'شوروغل بھی موقوف ہے اور اس گاؤں میں اذان کی آواز پہنچ جائے تو اس گاؤں والے پرجعہ واجب ہوگا۔ ( ) یہ وجوب اس آیت سے ٹابت ہو تا ہے:۔

احياء العلوم جلداول

ياً أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو النَّانُودِي لِلصَّلُوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوُ اللَّي ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوْا الْبَيْدِع - (ب١٠٢٨ ) ٢٠٠٠) الْبَيْدِع - (ب١٠٤ ) موزنما (جعر) كيانان والرجب جمد كرونما والرجب

ے میں در معرب ہونے کور عارب کی ہے ہے اور حادث دی ہوتا ہوتا ہوتا ہونے کو اللہ سے و کری طرف اور است چل پڑو اور خرید و فروخت مجمور دیا کرد۔

جن لوگوں پر جعہ واجب ہے ان میں ہے آگر کمی فیض کو حسب ذیل اعذار میں ہے کوئی عذر پیش آجائے تو ان ہے جعہ کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے (۱) بارش برس رہی ہو '(۲) واستے میں کچڑ ہو '(۲) کی تئم کا خطرہ ہو '(۲) بیار ہو '(۵) کی بیار کی تیار کی تیار کا خرصہ معروف ہو 'بشرطیکہ کوئی وو سرا تیار واری کرنے والا نہ ہو۔ ان تمام اعذار والوں کے لیے مستحب طریقہ یہ ہے کہ ظمر کی داری میں معموف ہو باری کریں۔ جب لوگ جعمہ کی ایما فخص حاضر ہو نماز میں تا بھر کریں۔ جب لوگ جعمہ کی نماز میں کوئی ایما فخص حاضر ہو جس پر جعمہ واجب نہیں مثلا سمریض مسافر 'فلام 'یا عورت و غیرہ تو ان کی نماز میچ ہو جائے گی۔ ان لوگوں کو ظمر پر صف کے ضرورت نہیں ہے۔

جعد کے آواب : جعد کے آواب وس بین ان آواب کے بیان میں ہم نے فطری ترتیب الموظ رکی ہے۔

پہلا اوب : یہ ہے کہ جعد کے لیے جعرات کے دن سے تیاری کرے ایعنی جعرات کے دن عمری نماز کے بعد دعاء "تیج اور استخفار کا خفل کرے "کو کلہ عمری نماز کے بعد کا وقت اس ساعت کے برابر ہے جو جعد کے دن کے بعض کی گئے ہے۔ گر بندوں کو اس ساعت کا علم نہیں ہے۔ بعض اکا بر قرباتے ہیں کہ بندوں کے رزق کے علاوہ بھی اللہ تعالی کے بماں کھے ایسی چزیں ہیں جو بندوں کو عطاکی جاتی ہیں لیکن ان جی سے اس محض کو کھی ملتا ہے جو جعد کی شب میں یا جعد کے دن اس سے ورخواست کرتے ہیں۔ جعرات کے دن اس سے ورخواست کرتے ہیں۔ جعرات کے دن اس نے کرٹ دھوئے "انہیں صاف کرے " عطراً کر گھر میں موجود نہ ہو تو الکر دیکھے اور دل کو ان تمام تشکرات سے آزاد کرلے جو میچ سویر سے سے مجھر جی جانے ہوں۔ اس رات جعد کے روزے کی دیت بھی کرے۔ جعد کے دن روز در کھنا ہوں۔ اس لیے کہ تما جعد کا روزہ دن روز در کھنا ہا ہیں۔ اس لیے کہ تما جعد کی رات کی مورد اس بی رات بھی براگوں نے ہیں۔ ہو تو اس ثواب میں اشافہ ہو جا آ ہے۔ اس رات جد کے دن یوی سے مجب کرے۔ بعض بزرگوں نے اسے متحب قرار دیا ہو تو اس ثواب میں اللہ علیہ دسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

رحماللهمن بكر وابتكر وغسل واغتسل (امماب من عام ادر ابن ادر) الله اس مخص پررم كرے جوادل وقت جعم س آئے اور شروع خليہ سے نمائے اور نملا ئے۔

بعض حضرات نے عسل (تشرید کے ساتھ) پڑھا ہے۔ اس صورت میں ہی طلب ہے کہ اپن یوی کو نملائے۔ (یہ جماع سے کتابیہ ہے۔) بعض لوگ کتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں وہ کپڑے وہوئے " یہ حضرات عسل (تشرید کے بغیر) پڑھے ہیں۔ اغتسل سے دونوں صورتوں میں ہی مراد ہے کہ خود نمائے۔ ان امور کی بچا آوری کے معنی یہ ہیں کہ تم نے جعد کا پورے طور پر استقبال کیا ہے اور تمارا شار غا فلین میں نہیں ہے۔ وہ لوگ ہیں جو میجا تھ کر پر چھتے ہیں "آج کیا دن ہے۔ " ایک بزرگ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جعد کے دن میں اس مخص کا حصد سب سے نیادہ ہے ہوایک یوز پہلے ہے اس کا انتظار کرے اور اس کے آواب وسنوں کی رعایت کرے اور سب سے کہ حصد اس مخص کو بلے گا ہو میجا تھ کرید کے کہ "آج کیا دن ہے؟" بعض بزرگوں کا یہ معمول قاکہ وہ جعد

<sup>(</sup> ۱ ) مرف جد کے دن روزہ رکھنا احتاف کے یماں بلا کراہت جائز ہے۔ البتہ احتیاط ای بی ہے کہ ایک روزہ جد سے پہلے یا جد کے بعد رکھ لے۔ (روالخارج ۲۰م ۱۱۴/ حرجم)

احياء العلوم جلداول

رات جامع مجد من كزار اكرتے تھے۔

روسرا اوب : بیب کہ جعدی مج میں فحر کے بعد نمالے۔ آگرجد اس وقت مجد میں نہ جائے لیکن جلد از جلد جلاجائے باکد مجد میں جانے اور طسل کرنے میں نیادہ دوری نہ ہو۔ جعد کے روز مسل کرنا بتاکید متحب ہے۔ بعض علاء اس کے وجوب کا فتوی دیتے ہیں۔ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

غسل يوم الجمعة واحب على كل محتلم (١٤١٥ وملم الاسيد)

جعد کے دن مسل کرنا موالغ مود پرواجب ہے۔

حضرت ابن عرف افع كى يد دوايت مشهور ب-

من اتى الجمعة فليغنسل (عارى وملم) ، و فض جدين آئات عليد كل مل

ايك روايت من يه الفاظين-

من شهدالجمعةمن الرجال والنساء فليغتسل (ابن عبان عبل ابن من

مردوں اور موروں میں سے جو جی جعد میں آئے اسے مسل کرنا جا ہے۔

مدید منورہ کے رہنے والے جب ایک وو سرے کو براکتے تھے قربرائی میں اس مخص سے تجبیہ دیے جو جمعہ کے روز نہ نمائے

بلکہ یہ کتے کہ قرجعہ کے روز نہ نمانے والوں سے بھی بد ترہے۔ ایک مرتبہ حضرت عراجہ کا خطبہ وے رہ سے کہ حضرت مان اللہ یہ کتے کہ قوت آنے کا ہے؟ حضرت

میں وافل ہوئے۔ حضرت عرائے اس نا خربر اپنی نارا اضلی طا ہر کرتے ہوئے دریا فت فرایا کہ کیا یہ وقت آنے کا ہے؟ حضرت

مان نے جواب ویا۔ میں نے جعد کی آواز سنتے ہی وضو کیا اور وضو کے بعد سید حافظ آرہا ہوں۔ (مطلب یہ ہے کہ اتفاقا "دیر

ہوئی۔ ورنہ میں نے آواز سنتے ہی تیاری شروع کردی تھی) حضرت عرائے فرایا۔ ایک قریبہ کہ آخر سے آئے اس پریہ بھی کہ صرف

وضو کرکے بطے آئے حالا تکہ آپ جانے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جعد کے ون قسل کا علم فرایا کرتے تھے۔

(بخاری و مسلم ابو ہرمرہ) حضرت حان کے عمل سے معلوم ہو تا ہے کہ ترک قسل جائز ہے۔ آئے خسرت میلی اللہ علیہ و بہلم ارشاو

من توضا يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل الدرورة المراق (الدراؤد تذي نالي الدررة)

جس منس نے جعد کے دن وضو کیا ٹھیک کیا اور جس نے طسل کیا تو طسل افضل ہے۔ (١)

اگر کمی فض کو قسل جناہے کی ضورت ہوتوہ ہدکی نیت ہے ہی اپنے جم پر ایک بارپانی ہما لے۔ اگر اس نے ازالہ جناہت
کی نیت کی تو یہ ہمی مجے ہے لین اگر جنابت کے ساتھ جمعہ کے دن کی نیت ہمی کہا تو زیادہ تواب ملے گا۔ ایک محالی آپنے صاحزادے کے ماجزادے قسل ہے فارغ ہوئے تھے۔ دریافت کیا۔ جمعہ کا قسل ہے؟ جواب دیا نہیں بلکہ جنابت کا قسل ہے۔ فرمایا ! ووہادہ قسل کرو۔ پھریہ صدیث بیان کی کہ جمد کے دن قسل کرنا جریائغ مور پرواجب ہے۔ محالی نے دوہادہ قسل کے لیے اس لیے کہا کہ صاحزادے نے قسل جعد کی نیت نہیں کی تھی ورزہ ایک قسل کافی ہوجا آ۔ یہ بعید نہیں تھا کہ کوئی فض ان پر اعتراض کرنا اور یہ کہتا کہ قسل سے اصل مقصود نظافت ہے اوروہ نیت کے بغیر بھی حاصل ہوجاتی ہے۔ ہم یہ کتے ہیں کہ معرض کا اعتراض غلط ہے۔ قسل سے صرف نظافت ہی مقصود نہیں ہے بلکہ وہ تواب بھی مطلوب ہے جو جمد کے لیے جی کہ معرض کا اعتراض غلط ہے۔ قسل سے صرف نظافت ہی مقصود نہیں ہے بلکہ وہ تواب بھی مطلوب ہے جو جمد کے لیے

174

<sup>(</sup>١) حسل يوم جد كے سلط على احتاف كا خرب كى ب- مترجم (١) يدامام احدان منبل وكا مسك ب امترجم

احياءالعلوم جلداول ...

شریعت نے مقرد کیا ہے اور اس واب کا حصول نیت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ نمانے کے بعد وضو وُٹ جانے ہے عسل باطل نہیں ہو با۔ اس صورت میں دوبارہ وضو کرلیا چاہیے لین متحب ہے کہ حسل کے بعد حی الامکان یہ کوشش کرے کہ وضوباتی رہے۔ تغییرا اوپ ، جعد کے دن زینت بھی متحب ہے دینت کا تعلق لباس نظافت اور خوشہو ہے ہے۔ نظافت کے لیے مسواک کرے 'بال کو اے 'ناخن تراشے مو تھیں کو اے اور ان تمام ہوایات پر عمل کرے جو کتاب المبارة میں ذکر کی علی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جو محض جعد کے دن اپنے ناخن تراشے اور تعالی اس سے مرض نکال دیتا ہے اور شفا داخل کردیتا ہے۔ جو محض بدھ یا جعرات کے دن جمام کرچکا ہو اسے جعد کے دن جمام کرچکا ہو اس جعد کے دن جمام کرچکا ہو اس جو بہترین خوشہو اس کے پاس موجود ہو وہ جم پریا کروں پر نگائے خوشہو صرف اتن استعمال ہو جا ہے۔ اب جعد کے دن یہ کرنا ہے کہ جو بہترین خوشہو اس کے پاس موجود ہو وہ جم پریا کروں پر نگائے خوشہو عمرہ کملاتی ہے۔ اب جمد کے دن یہ کرنا ہم اور وہ خوروں کے لیے دن خوشہو بہترین ہے جس کا رنگ ظاہر اور یو ہکلی ہو۔ دوایات میں بی تحریف بیان کی گئی ہو۔ دوایات میں بی تحریف بیان کی گئی ہے۔ (۱)

الم شافی کا مقولہ ہے کہ جو مخص اپنے کپڑے صاف رکھ اسے رنج کم ہوتا ہے اورجو مخص خوشبو استعال کرے اس کی عشل میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہترین لباس سفید لباس ہے۔ سفید رنگ کا لباس اللہ تعالی کو پہند ہے۔ اس لیے سفید لباس کو ترجع دے۔ ایس کپنے جن سے تشیر ہو۔ سیاہ لباس پہنوا مسئون نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی تواب ہے بلکہ بعض علاء نے سیاہ لباس کی طرف و یکنا بھی مکروہ قرار دیا ہے۔ ان کے خیال میں یہ ایک بدعت ہے جو آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے بود لوگوں نے ایجاد کی طرف و یکنا بھی مکروہ قرار دیا ہے۔ ان کے خیال میں یہ ایک بدعت ہے جو آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے بود لوگوں نے ایجاد

انالله وملائكة يصلون على اصحاب العمائم يوم الجمعة

(طبرانی این عدی ابوالدرداء)

اللہ تعالی اور اس کے فرشتے جعہ کے دن پکڑی پائد صفوالوں کے لیے رحمت بینچے ہیں۔ منامہ بائد صفے کے بعد اگر گری محسوس کرنے تو نما ایسے پہلے یا نماز کے بعد ا تاریخ میں کوئی حرج نہیں ہے مگر جس وقت کھرسے چلے 'اس وقت بائد ہے لیے۔ نماز اور خطب کے دوران بھی بائد سے رکھے۔

چوتھا اوب : یہ ہے کہ جامع معبدے کے میں سورے دوانہ ہو۔ متعب یہ ہے کہ دویا تین میل ہے جامع مبر پنچ۔ مبح مادق ہی سے سورے کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اس لیے مبح صادق ہی ہے مبحد کے لیے جل دے۔ سورے سے مبحد منجنج میں برا قواب ہے۔ راستے میں قواضع اور ختوع سے دہا تھا تھا تھا ہوئے کے وقت تک مبحد میں بیٹے۔ بہتریہ ہے کہ احتکاف کی حیث کرنے ہوئے کا یہ مقدد قراروے کہ میں جعد کے لیے اللہ تعالی کا دار آبوں کو اور اس کی منفرت و رضای طرف سبقت کرتا ہوں آتھ اس منظرت ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرای ہے۔

من راح الى الجمعة في الساعة الاولى قكانما قرب بلنة ومن راح في الساعة الثانية فكانما قرب بلنة ومن راح في الساعة الثانية فكانما قرب كبشا اقرن ومن راح في الساعة النامسة ومن راح في الساعة النامسة فكانما المدى دجاجة ومن راح في الساعة النامسة فكانما المدى دجاجة ومن راح في الساعة النام في المام طويت الصحف و رفعت الاقلام

<sup>(</sup>۱) الادادد تذى ادر نبائى مى الديرية كى مداعت عى ب- "طيب الرجال ما ظهر ريحه و خفى لونه و طيب النساء ما ظهر لونه و خفى لونه و طيب النساء ما ظهر لونه و خفى ريحه

اس مدید میں پہلی ساعت ہے میج صادق ہے طلوع مقس تک کا وقت مراو ہے۔ دو سری ساعت سورج بلند ہونے تک ہے۔ تیری ساعت اس وقت تک ہے جب وطوپ میں تمازت پیدا ہوجائے اور نیٹن پرپاؤلن جلنے لکیں۔ چو تھی اور پانچ میں ساعت اس وقت سے زوال کے وقت تک ہے۔ ان دونوں ساعتوں کا ثواب کم ہے۔ زوال کا وقت نماز کے حق کی اوالیکی کا وقت ہے۔ اس میں نماز کے اجر کے علاوہ کوئی اجر نہیں ہے۔ اس سلسلے کی کچھ دوایات سے ہیں۔

ا - اذاكان يوم الجمعة قعدت الملائكة على ابواب المساجد بايديهم صحف من فضة و اقلام من ذهب يكتبون الاول فالاول على مراتبهم (ابن مرديي في التغير المرد

جب جعد كادن بوتا ب توفرشة مجدول كوروا زول پر بيثه جاتے بي ان كم باتحول بن جاندى كے محيف اور سوئے في اور سوئے بي اللہ اور دوم آنے والول كام ترتيب سے لكھة رہتے ہيں۔
م ۔ ثلاث لو يعلم الناس ما فيهن لر كضو اركض الابل في طلبهن الافان والصف الاول والغدو الى الجمعة (ابوائيخ ورثواب الاممال الامرية منارى ومسلم بلقة النول

تین چزیں ایس ہیں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوجائیں کہ ان میں کیا اجر و ثواب ہے تو وہ اپنی سواریوں کو ان کی علی شریع علاش میں دو ژادیں۔اذان مہلی صف اور صبح سورے جعہ کے لیے جانا۔

امرابن فنبل اس مدیث کی تغیر می فرات میں کہ ان تیوں اعمال میں بھی افضل ترین عمل جمدی نماز کے لیے سبقت کرنا ہے۔

س د ان المبلائکة یتفقلون الرجل اذا تاخر عن وقته یوم الجمعة فیسال
بعضهم بعضاعنه مافعل فلان وما الذی اخره عن وقته فیقولون! اللهم ان
کان اخره فقر: اغنه و ان کان اخره مرض فاشفه و ان کان اخره شغل ففر غه
لعبادتک و ان کان اخره لهو فاقبل بقلبه الی طاعتک (یمی عموابن شعیب عن اب

ب کوئی مخص جعد کے دن تاخیر کرتا ہے تو فرشتے اے تلاش کرتے ہیں اور ایک دو سرے اس کے معلق دریافت کرتے ہیں اور ایک دو سرے اس کے معلق دریافت کرتے ہیں کہ فلاں کو کیا ہوا؟ اے کس وجہ سے تاخیر ہوئی؟ گھرید دعا کرتے ہیں اے اللہ ! اگر مفلی کی وجہ سے اسے در ہوئی ہو تو اسے فنی بنادے۔ اگر مرض کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہو تو اسے اپنی عبادت کے لیے فارغ کردے اور اگر لہوولعب کی وجہ سے در ہوئی ہو تو اس کے دل کو اپنی اطاعت کی طرف احياءالمطوم جلداول احياء

متوجه كرد ـ

قرن اول میں سمرے وقت اور میج صادق کے وقت رائے لوگوں سے بھرجائے تھے۔ یہ لوگ چراخ لے کرجامع میر وسیخے اور عید کی طرح کروہ در کروہ کی وقت بہاں تک کہ یہ رواج ختم ہوگیا۔ کہتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلی ہو حت یہ ایجاد ہوئی ہے کہ لوگوں نے میجرجانے کی عادت ترک کردی۔ مسلمانوں کو کیا ہوا؟ اِنہیں یہودو نعماری سے شرم کیوں نہیں آئی؟ یہ لوگ سنچر اور اتوارک و دن میج سورے اپ عبادت خانوں اور گرجا کھروں میں پہنچ جاتے ہیں۔ دنیاداروں کو دیکھو کس طرح خرید و فروقت کے لیے بازاروں میں جینچے کی جلدی کرتے ہیں۔ آخر کیا بات ہے کہ آخرت کے طالبین ان دنیاداروں سبقت نہیں لے جاتے؟

کتے ہیں کہ جب لوگوں کو اللہ تعالی کے دیداری سعادت نعیب ہوگی اس وقت انہیں اس قدر قربت عاصل ہوگی جس قدر انہوں نے جعد کے لیے جلدی کی ہوگ۔ حضرت عبداللہ این مسعود کا واقعہ ہے کہ دہ ایک مرتبہ جامع مجد میں وافل ہوئے۔ دیکھا کہ تین آدی آپ سے پہلے وہاں موجود ہیں۔ یہ ویکھ کر بوٹ آزروہ ہوئے اور اپنے نئس کو طامت کی کہ وہ تین کے بعد پنچا۔ حالا نکہ یہ ورجہ بھی کچھ احید نہیں ہے۔

یانجوال ادب : بیب که معیرین داخل مونے کے بعد لوگوں کی گردیمین نہ پھلا تھے آورند ان کے سامنے سے گذرے۔اول وقت معیدین کینے کے در شواری پیش نہیں آئے گا۔ گردیمی پھلانگ کر آمے بہنچ کی کوشش کرنے کے سلسلے میں بردی سخت وعید آئی ہے۔ آنجضرت مسلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں۔

منتخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسر االى جهنم

(تندى ابن اجه معادابن انس)

جو محض جعد کے دن او گول کی گروئیں پھلا تکا ہے اسے جنم کے لیے بل بنایا جائے گا۔

ابن جریج سے مرسل روایت ہے کہ ایک مرتبہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم جعدی نماز کے لیے خطبہ ارشاد فرارہ سے کہ ایک فوض ایک فوض لوگوں کی گردئیں پھلا نکتا ہوا مانے بیعا اور اگل صفوں میں بیٹے کیا۔ جب آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو محے تو آپ اس کے ہاس تشریف لے محے اور فرایا۔

مامنعكان تجمع مغنااليوم

مجے آج مارے ساتھ (جہدی نمازیں) بلع ہونے سے سے رو کا تھا۔

احياءالعلوم جلداول

چھٹا اوب : یہ کہ مجدیں وافل ہونے کے بعد کی ستون یا دیوار کی آڈیس یا کی ایک جکہ بیٹے جمال گذرنے والوں کو پریٹانہ نہ ہو آور ایس جکہ نماز پڑھے کہ لوگ آگے ہے نہ گڈر نے پائیں۔ یہ بھی ہے کہ نمازی کے سامنے ہے گذرنا نمازی صحت کے لیے مانع نہیں ہے لیکن اس مے منع فرمایا گیا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

لان یقف اربعین سنة حیر لعمن ان یعربین یدی المصلی

(بزار زيدابن خالد)

آدی کے لیے جالین سال تک کورے رہنا اس سے بھترہے کہ وہ نمازی کے سامنے سے گذرے۔ (١)

ایک روایت می ہے۔

لان يكون الرجل ما دا تفروه الرياح خير لعمن ان يمر بين يدى المصلى (ابوقيم في الأربخ ابن مراليروني التميد عبد الله ابن عمر)

آدی را کہ ہوجائے جے ہوائی اڑائی پھریں یہ بھر ہاں ہے کہ وہ نمازی کے سامنے سے گذرے۔ ایک مدیث میں نمازی کے سامنے سے گذرنے والے کو اس نمازی کوجو راستے میں نماز پڑھتا ہوا وراوگوں کو راستے سے ہٹانے میں کو تابی کرتا ہو تنبیعہ کی گئی ہے۔ ارشاد نبوی ہے۔

لویعلمالماربین یدی المصلی و المصلی ماعلیهما فی ذلک لکان ان یقف اربعین سنة خیر العمن ان یمربین یدیه (مراین کی الراح زیراین خالا) آر نمازی کے سامنے کررئے والا اور نمازی یہ جان ایس کمانے میں ان کر کیا (عذاب) ہو چالیس سال تک کرے رہنا اس کے لیے اس سے بھڑے کہ نمازی کے سامنے گذرے۔

ستون وبوار اورمعلی نمازی کی مدود ہیں۔ اگر کوئی مخص ان مدود کے اندرے گذرے تواہے بٹاود۔ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

لیدفعه فان ابی فلیدفعه فان ابی فلیقاتله فانه شیطان (عَارَی وسلم ایوسید) نمازی کو چاہیے کہ اے ہٹادے۔ اگردہ انکار کرے تو پھر ہٹادے۔ پھرانکار کرے تو اس سے جنگ کرے کہ وہ شطان ہے۔

کوئی مخص آگر حفزت ابوسعید خدری کے سامنے ہے گذرجا تا تو وہ اسے اتنی قوت سے دھکا دیے کہ زمین پر گرجا آ۔ اکثر ایسا ہو تاکہ وہ مخص ان سے اڑنے گٹایا ان کی زیادتی کی شکایت موان سے کرتا۔ موان جواب میں یہ کہتا کہ انہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا تھم دیا ہے۔ اگر مجد میں کوئی ستون نہ ہویا کسی ایسی جگہ نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے جمال دیواریا ستون کی آڑ ہو تو اپنے سامنے کوئی ایسی چیز (کٹری) و فیرہ کھڑی کرلے جس کی لسباقی ایک ہاتھ ہو تاکہ اس سے حدودواضح ہوجائیں۔ (۱)

احياءالعلوم جلدادل

ساتوال اوب في سبب كدمف اول إلى نماز يوصفى كوشش كرب اس من بوا ثواب به چنانچدايك روايت مي به من عسل واغتسل و بكر وابتكر و دنامن الامام واستمع كان ذلك له كفار لما بين الجمعتين و زيادة ثلاثة ايام (ماكم يوس) بين الجمعتين و زيادة ثلاثة ايام (ماكم يوس)

بی ہوی کو خط اپنی ہوی کو خلائے اور خود بھی نمائے میں سے معد میں پنچ اور خطبہ کی ابتداء پالے اور امام سے قریب بوکر خطبہ سے تو یہ عمل اس کے لیے دو جمعوں اور تین دن کے درمیانی کنابوں کا کفارہ بوجائے گا۔

دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالی اس کی ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک مغفرت کردے گا۔ (اصحاب سنن) بعض روایات اس عمل کر گران کی بھی شرا گائی گئی سر) کر مذال کرن محال تکر الارائی اس جوال کی ایس ہوال میں جوال میں جائیں

میں اس عمل کے لیے اس کی بھی شرط لگائی گئی ہے کہ گردنوں کونہ پھلا تھے۔ (ابوداؤد ابن حبان مام ابو ہریہ ابوسید)
مف اول میں بیٹے سے بھی خطات نہ کرے لیکن تین طانوں میں بیچیلی مغوں پر بیٹے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں سلامتی ہے۔ پہلی صورت سے ہے کہ خطیب کی اہی برائی میں جٹلا ہو جس پروہ کیرکرنے یا جے دور کرنے ہے عاج بھو۔ شاہ اس نے ریشی لباس زیب تن کرد کھا ہو یا بھاری بھر کم ہتھیا دلگار کھے ہوں اس سے ذبن بعثنا ہے اور ول جبی خمیں ہوپاتی یا سونے کے ہتھیار بان دو رکھے ہوں۔ اس طرح کی دو مرک برائیاں ہیں جن پر کیرواجب ہے مگروہ اپنے جمزی وجہ سے کیر خمیں کر سکا۔ اس صورت میں سکون دل کے لیے بچھلی مغول میں بیٹے جائے۔ چنانچے سلامتی حاصل کرنے کے لیے بچش علائدوین ایساکیا کرتے تھے۔ بشرابن من سکون دل کے لیے بچھلی مغول میں بیٹے جائے۔ جنان ہے معبور میں اس ہے۔ مطلب سے ہے کہ بچھلی مغول میں بیٹھتے ہیں۔ فرمایا کہ دلوں کا قرب مقصود ہے۔ جسمول کی قربت مقصود خمیں مشرکے پاس قریف فرما ہیں اور ابو جبغر مضور کا خطبہ من رہے ہیں۔ جب کہ دلوں کا قرب مقصود ہے۔ جسمول کی قربت مقصود خمیں مغرب کیاس قربت نے میرے ول کا سکون عارت کروہا کیا تم نے اس کی اس قربت نے میرے ول کا سکون عارت کروہا کیا تم نے اس کی اس قربت نے میرے ول کا سکون عارت کروہا کیا تم نے اس کی گوری ان لوگوں نے بی نئی بر عیس ایماد کرتی ہیں میں ہیں میں ہی ہی اس کی برعت س رہا تک اس میں بیٹھی ہیں میں ہی ہو کی ہیں میں ہو ہی ہو تا ہی کرا کیا تھور کرتے ہیں کہ دورے کی ان لوگوں نے بی نئی برعیس ایماد کرتی ہیں میں ہی ہو کی ہو سے اس کی برعت شروع ہوئی ہی ہوئی ہے۔ شعیب ابن حرب نے فرمایا کہ مدید ہیں آیا ہے۔

ادن واستمع (ابوداؤد عمره) وريب بوكر قطبه سنو-

ایک راوی کتے ہیں کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ساہے کہ جو قفص اس مقصد سے پیچے ہے۔ وہ مرے فیض کو اپنی واست پر ترجع دے اور غوش اخلاقی کا اظہار کرے تو پیچلی مغول میں نماز پر صنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس وقت یہ کہا جائے گا کہ اعمال کا رار غیوں پر ہے۔ (جیسی نیت ہوگی دیبای عمل ہوگا)

دوسری صورت یہ ہے کہ بادشاہوں کے لیے خطیب سے منبر کے برابر میں کوئی الگ مکان مخصوص کردیا گیا ہواس صورت میں پہلی صف اضل ہے۔ محر بعض علاء نے اس مخصوص مکان میں جانے سے منع کیا ہے۔ حضرت حسن بعری اور بکرمزنی ایس جگہوں پر نماز شہیں پڑھتے تھے۔ ان کا کمنا یہ تھا کہ یہ ایک بدعت ہے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مساجد میں ایجاد کی می

احياء العلوم جلد اول

ہے حالا تکہ مبدعام ہے۔ ہرایک کے لیے ہے۔ اس کا کوئی حسد کی ایک فیصوص کرنا بدعت ہے۔ انس ابن مالک اور عمران ابن حسین نے اس طرح کے کمروں میں امام کی قربت کے خیال نے فتا ڈرڈ کی بینے اور اے کروہ نہیں سمجاہد ہمارا خیال ہے کہ کراہت اس صورت میں ہوگی کہ لوگوں کو اس میں داخل ہونے اور نمال پڑھنے ہے دوک دیا جائے۔ اگر ایس کوئی بات نہیں تو کراہت کا موجب باتی نہیں رہتا۔

تیمری صورت یہ ہے کہ منبر بعض مغول کے پچیں آجا تا ہے۔ اس ہے وہ صغین کمل نہیں راتیں چانچہ پہلی مف وہ قرار پائے گی جو امام کے سامنے ہو۔ بعنی منبر کے سامنے والے جے ہے کی ہوئی ہوت حضیت سغیان قوری قرات ہیں کہ صف اول وہ ہے جو منبر سے نکی ہوئی ہو اور سامنے ہو۔ متصف صف وہی ہے اور اس عف پر بیٹھا ہوا آوی ہی امام کے سامنے ہوتا ہے اور اس کا خطبہ سنتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس امرکی رعایت نہ کی جائے اور پہلی صف کو قرار دیا جائے جو قبلے سے زیادہ قریب موجہ بازاروں میں اور مجدسے فارج میدانوں میں نماز پڑھتا مناسب نہیں ہے۔ صحابہ ان جگہول میں نماز پڑھتے والوں کو ماراکرتے ہے۔

آئھوال ادب ! یہ ہے کہ جب امام منبر کی طرف جانے گئے قو نماز اور کلام کاسلم موقوف کردے بلکہ پہلے مؤذن کی اذان کا جواب دے۔ (۱) اور پھرام کا خطبہ سے۔ بعض عوام مؤذن کی اذان کے وقت بجدہ کرتے ہیں۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور نہ کوئی صدیث اس پر دلالت کرتی ہے۔ ہاں اگر اس وقت بحدہ تلاوت کی ضرورت پیش آجائے تو بجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کو فکہ یہ افضال وقت ہے۔ اس وقت میں بجدے کی حرمت کا بھم نہیں لگایا جائے گا۔ حضرت علی اور حضرت مثان فراتے ہیں کہ جو محض جدے خطبے کے دوران خاموش رہے۔ مرفطبہ نہ سنے جو محض جعہ کے خطبہ کے دوران خاموش رہے۔ مرفطبہ نہ سنے اور لوگفت کو بھی کرتا ہے اے ڈیل کا در چھس

خاموش رب اورنه خطبه سن بلكد لغوم تفتكوكر تارب اس ايك كناه ملى كالمتخضرت ملى الشعليه وسلم كالرشاد ب-من قال لصاحبه والامام يخطب انصت اومه فقد لغاو من لغاوالامام يخطب فلا حمعة له (ايوداؤد على)

جو فض امام کے خطبے کے دوران اپنے ساتھی سے کے جب رویا اب سکوت کرے اور وہ لغو کام کر ناہے اور جو فخص امام کے خطبے کے دوران لغو کام کرے اس کا جمعہ نہیں ہے۔

ال مدیث سے یہ سمجھ آبا ہے کہ اشارے سے یا کگری مار کرچپ رہنے کے لیے کے ' زبان سے نہ کھے۔ معرت ابوذرا کی روایت میں ہے کہ انہوں نے آئے ہے مورت کب روایت میں ہے کہ انہوں نے آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ ہمدے دوران ابی این کعب سے دریافت کیا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی ہے؟ حضرت ابی نے اشارے سے کما' چپ رہو۔ جب آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم منبرسے بیچے تشریف لے آئے آبابی نازل ہوئی ہے کما کہ تمارا جمعہ نہیں ہے۔ (۲) ابوذر نے آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ آبی نے بچاکھا۔

اگر کوئی مخص امام سے دور ہو تو اسے بھی گفتگوسے اجتناب کرنا چاہئے۔ اس کی گفتگو کا تعلق علم سے ہویا نمی اور موضوع سے۔ اس لیے کہ دور کی گفتگو بعنبصناہٹ بن کراگلی صفول میں پہنچ گی اور اس سے نماز میں خلل پیدا ہوگا۔ چنانچہ ان لوگوں کے صلتے میں نہ بیٹھے جو گفتگو میں مشغول ہوں۔ جو مخص دوری کی وجہ سے امام کا خطبہ سننے سے محروم رہے اس کے لیے خاموش رہنا ہی

(۱) جمد کی اذان عانی کا جواب وینا مدنیب احتاف درست نمیں ہے بلکہ کموہ ہے۔ (الدر الخارباب الاذان ج ۱۰م ۱۳۰ در الحارج ۱۰م ۱۳۷۰ مرا کا در الحارج ۱۰م ۱۳۷۰ مرا کی کا مطلب سے کہ بولئے ہے اجرو تواب مرجم) (۲) سے مطلب سے کہ بولئے ہے اجرو تواب میں کی آجاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت علی اور حیان کی روایت ہے ہمی کی منہوم ہوتا ہے کہ بولئے والے پر کناہ ہوگا۔ / مترجم

## www.ebooksland.blogspot.com

-

احياء العلوم جلداول

متحب ہے۔ جب نماز خطبے کی حالت میں مردہ ہے تو کلام بطریق اولی مردہ ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجد فرماتے ہیں کہ نوا قل جار او قات میں مردہ ہیں۔ فجرکے بعد 'عصر کے بعد 'زوال کے وقت اور خطبہ جعد کے دوران۔

نواں اوب : بہت کہ جعد کی افتراء میں ان امور کی رعایت کرے جنہیں ہم جعد کے علاوہ نما نوں کے طمن میں بیان کر پچکے ہیں۔ چنانچہ جب امام کی قرائت سنے تو سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھے۔ (١) جعد کی نمازے فارغ ہونے کے بعد بولنے ہے پہلے سانت ہار سورہ فاتحہ 'سانت سانت مرتبہ قل حواللہ احد اور قل اعوذ برب الفاق اور قل احوذ برب الناس پڑھے۔ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ جو خدکورہ بالا سور تیں بتلائے ہوئے طریقے پر حلاوت کرے گاوہ اس جعد سے دو سرے جعد تک محفوظ رہے گا۔ شیطان سے پناہ میں رہے گا۔ متحب بدے کہ نماز جعد کے بعد بدیو علیوں عص

ڝ؋ڐ؆ڛڽۻ؞؆ڔ؞؞ڝڔڽڔ؞ ٵڵڷۿؙڗۜۑٵۼؘڹؿؙ'ؽٵڂؠؽۮؙؽٵڡؙڹؙڸؚٷؙ۠ؽٵڡؙۼؽۮ'ؽٵڗڿؽؠؙؽٵۏۮۏؙۮٲۼ۫ؿڹؚؽؠؚڂڵٳڮۘۼڽٛ ڂڒٳؠػۅٙۑڡٚڞڸؚػۼڹٛڡٞڹ۫ڛۅٙٲػ ڂڒٳؠػۅٙۑڡٚڞڸؚػۼڹٛڡٞڹ۫ڛۅٙٲػ

اے اللہ! آے بے نیاز اے حید اے ابتداء کرنے والے اے دوبارہ اوٹائے والے اے رحم کرنے والے اے وہ کرے والے اے دم کر ا والے اے ودود جھے اپنا طال رزق دے کر حرام سے نجات دے اور اپنے فنل و کرم سے اپنے سوا وہ بروں سے ناز کر۔

کتے ہیں کہ جو فض اس دعا پر داومت کر ناہے اسے اللہ تعالی اپنی مخلوق سے بے نیاز کردیتا ہے اور اس طرح روزی عطا کر ناہے کہ اسے کمان بھی نہیں ہو تا۔ جعد کی نماز کے بعد جو رکھات پڑھے۔ حضرت عرصے روایت ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم جعد کے بعد دو رکھات نماز پڑھتے تھے۔ (بخاری و مسلم) حضرت ابو ہریرہ نے چار رکھات روایت کی ہیں۔ (مسلم) حضرت ابن عباس کی روایت میں چو رکھات کا ذکر ہے۔ (بہتی علی و ابوداؤد 'ابن عمل کی بہت تمام روایات مخلف حالات میں درست بیں قوافشل میں ہے کہ اکمل روایت (چوکی روایت) پر عمل کیا جائے تاکہ تمام روایات پر عمل ہوجائے۔

وسوال ادب المجدم مرک نمازتک معدمی درج مغرب تک فمرے و زیادہ برترج کتے ہیں کہ جو فض عمری نماز تک جائع مجد میں رہتا ہے کہ اے ایک ج کا اواب ملا ہے اور جو مغرب کی نمازتک قیام کرتا ہے اے ج و عمو کا اواب ملا ہے۔ اس صورت میں اگر تصنع سے یا کی اور معیبت ہے مخوظ رہنے کا اندیشہ ہو مثلا سید خیال آجائے کہ لوگ اے احتکاف سمجیس کے یا وہ لغو باتوں میں مشغول ہوجائے گاتو خدا کا ذکر کرتے ہوئے اور اس کی نعتوں کا دھیان جمائے ہوئے کھ والی چلا آئے۔ اس کے یا وہ لغو باتوں میں مشغول ہوجائے گاتو خدا کا ذکر کرتے ہوئے اور اس کی نعتوں کا دھیان جمائے ہوئے کہ والی جلا آئے۔ اس پر الله دب العوت کا شمور کی محمول اور دیکر مساجد میں دنیا کی باتوں سے پر ہیز کرتا جا ہے۔ ارشاونوی صلی الله طیدو سلم ہے۔

یاتی علی امتی زمان یکون حلیتهم فی مساجدهم امر دنیاهم (ماکم انس ابن الك) میری امت کوگون پر ایک دور آئے گاکہ مساجد ش ان کی تعکو کاموضوع دنیاوی معاملات ہوں گے۔ جعد کے دن کے آواب بین جو تر تیب سابق سے الگ بیں۔ ان کا تعلق جعد کے دن

احياء العلوم جلداول

يهلا ادب : يه ب كه مع كونماز جعد كے بعد يا عمر كے بعد علم كى مجلسوں ميں ماضر ہو۔ قصة كويوں كى مجلسوں ميں نہ جائے۔ اس کے کہ ان باقوں میں کوئی فائدہ نمیں ہے۔ راہ آخرت کے سا کین کو چاہیئے کہ وہ جعد کے دن مراحمہ دعائیں کرتے رہیں اور نیک اعمال میں مشغول رہیں ماکہ وہ نیک سائے س وقت اسے طے جب وہ کسی ای جاتے عمل میں لگا ہوا ہو۔ جو مجلسیں نمازے پہلے ہوتی مول ان میں نہ جانا چاہیے۔ حضرت مبداللہ ابن عرب مردی ہے کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جعد کے روز نمازے پہلے طلع بنائے سے منع فرمایا ہے۔ (١) ہاں ! اگر کوئی عارف باللہ بزرگ اور عالم جامع معجد میں منع کے وقت سے وعظ کہ رہا ہو اور استے وعظ میں اللہ تعالیٰ کے انعامات اور انقامات کا ذکر کررہا ہو اور اللہ تعالیٰ کے دین کی تشریح کررہا ہو تو اس کی مجلس میں بیٹھ ماعد اس طرح اسے مج سورے مجد بننے کی نفیلت اور آخرت میں مفید علم کے حصول کی سعادت بیک وقت عاصل ہوں گ اوراس طرح کے موافظ سنانوا فل میں مشغول ہونے سے افضل ہے۔ چنانچہ حضرت ابوذر فراتے ہیں کہ ایک مجل علم میں حاضر مونا ہزار رکعت نمازے افضل ہے۔ قرآن پاک میں ہے۔

- ١٠٦٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ من الله عند الما الله عند الما الله عند الله عند

(بُ ۲۸ ر۱۲ آیت ۱۰)

پرچب نماز پوری ہوجائے توتم زمین پر چلو پرو اور خدا کی روزی تلاش کرو۔

حضرت الس ابن مالك اس ايت كى تغير كرت موت فرات بين كه اس سے مراد دنيا كى طلب نيس به بلك يد مراد مي كه نماز ك بعد يارى عيادت كو عنادول من شريك بو علم حاصل كو اورجنيس تم الله ك لي بعالى بنائ بوع بوان علوالله تعالی نے قرآن پاک میں علم کی تعبیر "فضل" سے کی ہے۔

وَعُلْمَكُ مَالَمْ مُكُنَّ تَعُلَّمُ وَكَانَ فَضُلَّ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا (به، ١٣٠١ من ١٣٠١)

اور آپ کووہ بالیں بتلائی ہیں جو آپ نہ جائے تھے اور آپ پر اللہ کا بدا فضل ہے۔

آي مكرفراو لُقُدُ آتَيْنَادَا وُدَمِنَافَضُلاً (پ٣٢٠ م ٢٠٠٠)

اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بری نعت دی تھی۔

اس اعتبارے جعد کے دن علم سیکمنا اور سکمانا افضل ترین عبادات میں شار ہوگا۔ قصتہ کوبوں اور اہل علم کی مجلسوں میں فرق میر ہے کہ علم کی مجلسیں نوا فل نمازے افضل ہیں اور قصة توبوں کی مجلسیں نمازے افضل نہیں ہیں۔ سلف صالحین کے زمانے میں تعتد کوئی بدعت متی- یہ حفرات قصد کوہوں کو معبدوں سے با ہر نکال دیا کرتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عرایک مرتبہ می سورے جامع مع تشریف لے معے اور اپنی جگہ پنچے تودیکھا کہ ایک تصنہ کو ان کی جگہ بیٹھا ہوا تھتے بیان کردہا ہے۔ آپ نے اس سے کما کہ اس مكه سے افھو- تفتہ كونے كما كه يس بللے سے بيٹما ہوا ہوں۔ آپ مجھے نبیں اٹھاسكتے۔ ابن عربے ایک سیای كوبلوایا اور اسے این جکہ سے اٹھادیا۔ اگر قصتہ کوئی مسنون ہوتی تو اس قصتہ کو کو روکنا اور اپنی جکہ سے اٹھادینا کب جائز تھا۔ اس لیے آنخضرت ملی الله عليه وسلم كاارشاد ہے۔

لايقيمن احدكم اخامين مجلسه ثميجلس فيمولاكن تفسحوا وتوسعوا

(بخاری دمسلم ابن عمر)

تم میں ہے کوئی است بھائی کو اس جگہ سے اٹھاکر خود نہ بیٹے بلکہ ہٹ جاؤ اور مخبائش پیدا کرد (یعنی اسے بیٹنے کے لیے جگہ دو)

**"**A

حصرت ابن عرکا امول یہ تھا کہ اگر کوئی ہخص مجد میں ان کے لیے جگہ چھوٹر کراٹھ جا آا تو وہاں نہ تشریف رکھتے بلکدا ہے اپنی جگہ بیشنے کے لیے مجد بیشنے کے لیے مجد بیشنے کے لیے مجد بیشنے کے لیے مجد رست ہے کہ ایک قصد کو حضرت عائشہ کے حجرے میں آگر جم کیا۔ آپ نے حضرت ابن عمر ہے اس کی اطلاع کرائی اور کھا کہ یہ مختص اپنے قصوں سے مجھے پریشان کردہا ہے اور ذکرو تشیع سے دوک رہا ہے۔ حضرت ابن عمر نے اس مختص کو اس کا داکہ ایک چھڑی ٹوٹ کئی جمراسے با جرنکال دیا۔

روسراارب : به به كه جمد كدن كى مبارك ساعت كالمحى طرح محرانى ركع ايك مفيور روايت مي بهت ان في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا الا اعطام (تذي ابن اجه موابن وف مزي )

جعد کے دن ایک گھڑی ایس ہے کہ اگر کوئی بندہ اس گھڑی کو پالے اور اس میں اللہ سے مجھ ماسکے تو اللہ اسے مطاکر تا ہے۔

ایک روایت بین عبد مسلم کی عبد مصل ہے ایعنی نماز پڑھنے والا بندہ (بخاری و مسلم ابو ہریہ اسلے میں اختلاف ہے کہ وہ ساعت کون می ہے؟ بعض لوگ کتے ہیں کہ وہ ساعت طلوع آفاب کے وقت ہے ابعض لوگ ندال کے وقت ابو بریم اس وقت ہتلاتے ہیں جب اہام خطبہ دیئے کے لیے منبرر کمڑا ہو اور خطبہ دیئا شروع کرے ابعض لوگ کتے ہیں کہ یہ ساعت اس وقت ہے جب لوگ نماز کے لیے کمڑے ہوں ابعض لوگ معمر کا آخری وقت اور بعض و مرے لوگ سورج غروب ہونے ہے کا وقت اس ساعت کا وقت ہتا ہے ہیں۔ چٹانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها اس آخری ساعت کی رعایت فراتی تعیس اور اپنی خاومہ کو حکم دیا کرتی تعیس کہ وہ غروب آفاب کی محظم رہے اور جب فروب کا وقت قریب ساعت کی رعایت فراتی تعیس اطلاع کردیا کرتی تعیس کردیا کرتی تھی اور حضرت فاطمہ دعا و استفاد ہیں مصفول ہو جایا کرتی تعیس کردیا کرتی تعیس اطلاع کردیا کرتی تعین اور حضرت فاطمہ دعا و استفاد ہیں مصفول ہو جایا کرتی تعیس کردیا تھی تعین کہ اس ساعت کا انظار کیا جا تا ہے "انھوں نے یہ دوایت اپنے والد آنخضرت صلی اللہ علیہ و مسلم ہے نقل کی ہے۔ (دار قطنی فی العل ایسی فی الشعب)۔

بعض حفزات کتے ہیں کہ یہ متعین ساعت نہیں ہے' بلکہ مہم ہے اور جعد کے دن کمی بھی وقت ہو عتی ہے بعض ملاء کہتے ہیں کہ یہ ساعت بدیں ہے' بلکہ مہم ہے اور جعد کے دن کمی ہوت ہو گاہ کہتے ہیں کہ یہ ساعت بوت اور کمی دو مرے جعد کو فورب آفاب کے وقت اس کا اس کا دو اس کا دوست معلوم ہو آ ہے۔ اس بل مرح ساعت کو دائر و سائرر کھنے ہیں آیک را زبھی ہے' جس کا ذکر میال مناسب نہیں ہے۔ سائرر کھنے ہیں آیک را زبھی ہے' جس کا ذکر میال مناسب نہیں ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

ان لرب کم فی ایام دھر کم نفحات الافتعرض والها (عیم تدی فالوادر طران فالادسا) تمارے رب کے لیے تمارے نمانے کے وتول میں کھ مخات ہیں ممسی جا میے کہ ان کے دربے ماور

جد کا دن بھی ان ایام بیں شامل ہے اس لیے بندہ کو چاہیے کہ وہ جعد کے دن ان مخات کی طاش بیں لگارہ وصوں سے
اپنے دل کو دور رکھ عنایہ ان مخات بیں سے کوئی نفی اس کے نفیب بیں بھی ہو۔ کعب ابن احبار نے ایک مرج پر فرمایا کہ وہ
ساعت جعد کے دن کی آخری ساعت ہے اس پر حضرت آبو ہری آئے یہ احتراض کیا کہ یہ ساعت جعد کے دن کی آخری ساعت
کیے ہو کتی ہے۔ بیں نے آخضرت صلی اللہ طیہ وسلم ہے سا ہے کہ جس محض کو وہ ساعت بحالمت ہماز مل جات اور آخری
ساعت نماز کا وقت نہیں ہے کعب ابن احبار نے جواب دیا کہ کیا آخضرت صلی اللہ طیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو محض
بینے کرنماز کا انتظار کرے وہ نمازی بیں ہے ابو ہری آئے کہا ہے شک آخضرت صلی اللہ طیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے۔

احياء العلوم جلداول

احياء العلوم جلدا ول

حضرت کعب نے کما کہ تمہاری بیان کردہ مدیث میں پی نماز مراوب اس پر حضرت ابو ہریرہ فاموش ہوگئے۔ (۱) حضرت کعب ابن احبارہ کا خیال بید تھا کہ بیہ ساعت اللہ کی رحمت ہے اور اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو جعہ کے دن حقوق ادا کرتے ہیں اس سے پد چانا ہے کہ بیر رحمت بندوں کو اس و تت کمنی چاہئے جب وہ حقوق کی ادائی سے فارغ ہو جائیں۔ بسرحال ان دونوں ساعتوں میں (آخری ساعت میں اور اس وقت جب امام خطبہ کے لیے منبر پر کھڑا ہو) کشرت سے دعائیں ما گو۔ (۲) بید دونوں ساعتیں مبارک ہیں۔

تيرااوب : يب كه جعد كون الخفرت صلى الله عليه وسلم پر كرت به ورود بيم ارشاد نوئ مه من صلى على في يوم الجمعة ثمانيين مرة غفر الله له فنوب ثمانيين سنة قيل يار سول الله! كيف الصلاة عليك قال تقول الله مم صلى على مُحَمّد عَبُدِكَ وَنَيْنَكَ وَرَسُولِكُ النّبِي الأُمِتِي وتعقد واحدة - (دار من الميب) جو محض محمد پر جعد كون آئى مرجه ورود ميم الله تعالى اس كه الى برس كه كناه معاف كردي ك-كى جو من كيا: يا رسول الله! آپ پر درود كى طرح ميم جائد قالى اس كان الفاظ كوك اللهم صل الخ اوراك عقد كو كراين يه ايك مرجه موكا) -

ريب: اللَّهُمَّ مَرْتِكِ عُبَّامَعُلِ آكِمُ حَمَّدِ صَلَوةٌ نَكُونُ لَكَ رَضًا وَلِحَقِّهِ آدَاءٌ وَاعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامُ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَلَّنَهُ وَ آخِزِهِ عَنَا مَا هُوَ اَهْلُهُ وَآخِزِهِ اَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ نَبِينًا عَنْ اُمَّنِهُ وَصَلِّ عَلَى جَمِيْعِ إِخْوَاتِهِ مِنَ النَّبِيْنُ وَالصَّالِحِيْنَ يَا اَرُحَمُ الرَّاحِيْنَ -

اے اللہ رحمت بھیج محداور آل محدیرایی رحمت جس میں تیری رضا ہو'اور جوان کاحق اوا کرے 'محد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسلہ عنایت کرے' اور جس مقام محود کا تونے ان سے وعدہ کیا ہے اس پران کو اٹھا' ان کو ہماری طرف سے اس سے افعنل بدلہ دے جو کسی نبی ہماری طرف سے اس سے افعنل بدلہ دے جو کسی نبی کو تو نے اس کی امت کی طرف سے دیا ہو'اے ارحم الرا حمین! ان کے بھائیوں یعنی انبیاء وصالحین پر رحمت بھیج۔

یہ ورودسات بار پڑھا جائے۔ کتے ہی کہ جو مخص اس درود کوسات بار پڑھتا ہے اور سات جمعوں تک اس کا الزام کرتا ہے تواس کے لیے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور ہوگی۔ اگر درود میں الفاظ کی کثرت مقصود ہو تو یہ درود پڑھا جائے۔(م)

اللهم الجعل فضائل صلواتك وَنَوامِى بَرَكَاتِك وَشَرَائِف زَكُواتِك وَرَافَتَكَ وَرَافَتَك وَرَافَتَك وَرَافَتَك وَرَافِت كَ عَلَى مُحَمَّد سَيِّد الْمُرْسِلِيْنَ وَإِمَام الْمُتَقِيْنَ وَ حَاتِم النَّبِيِّيْنَ وَرَسُولِيرَ بِالْعَالَمِينَ قَائِدِ الْحِيدِ وَفَاتِح الْبَرِ وَنَبِتِي الرَّحْمَةِ وَسَيِّدِ النَّبِينَ وَرَسُولِيرَ بِالْعَالَمِينَ قَائِدِ الْحِيدِ وَفَاتِح الْبَرِ وَنَبِتِي الرَّحْمَةِ وَسَيِّدِ

<sup>(</sup> ۱ ) ابودا کداور ترفی نے ابو بریم اسے بیروایت نقل کی ہے جمراس میں صواللہ ابن سکام کا قبل ہے کعب ابن احبار کا نیس۔ ( ۲ ) محرید دعا کی جرکے ساتھ نہ ہوں بلکہ ول ول میں ہوں۔ (روالحارج ۱،ص ۲۷۸) مترج (۱) ابن ما جرائی مستعدید

درودسب ایک ہیں 'جو بھی درود پڑھے گا'خواہ تشدیس پڑھے جانے والے درودی کول نہ ہول' ورود پڑھنے والا کملاے گا' درود پر استغفار کا اضافہ بھی کرلینا چاہئے' جعد کے روز استغفار کرتا بھی مستحب عمل ہے۔

<sup>(</sup>١) يردوايت يبقي من الوسعية عقل ب- ابن عباس اور الوبرية عدين في-

## www.ebooksland.blogspot.com

اماسا

اشياءالعلوم جلداول

پانچان اوب : بیب کہ جامع مبعر میں وافل ہوئے کے بعد چار رکعت نماز پڑھے اور ہردکعت میں سورہ اخلاص پچاس مرتبہ پڑسے اس طرح کل تعداد دو سو ہو جائے گی اس سلیے میں آنخفرت ملی الله علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرایا ہے کہ جو فض یہ عمل کرے گا وہ مرنے سے پہلے اپنا فیمکانہ جنت میں و کھے لے گا 'یا اسے اس فیمکانہ دکھا دیا جائے گا۔ (خطیب از مالک۔ ابن عرف)۔ وو رکعت تحید المسجد بھی ضرور پڑھے 'آنرچہ ام خطبہ وے دیا ہو۔ (۱) لیکن اس صورت میں مختر نماز پڑھے 'آنرچہ ام خطبہ وے دیا ہو۔ (۱) لیکن اس صورت میں مختر نماز پڑھے 'آنرچہ ام خطبہ وے کہ آخرت ملی الله علیہ وسلم نے اس صورت میں تخفیف صلوۃ کا تخم فرایا ہے (مسلم۔ جابر ابن عبد الله علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہ بھے کہ ایک فض مجد میں وافل ہوا۔ آنخضرت کے اسے دکھ کر پچھ ور کے لیے خاموشی صلح افتیار کی 'اس دوران آنے والے فض نے دو گانہ تحیت اوا کیا (دار تعلی۔ انس)۔ اس بنائر فتمانے کوفہ یہ فرمانے ہیں کہ آگر اہام خاموش رہے۔ تو دو گانہ تحیت نے فارغ ہولے۔ یہ بھی متحب ہے کہ جعد کے دن یا شب جعد میں چار ارکعات چار سور توں کے طاحت چار سور توں کے خاموش میں بنا تواب ہے۔ سورة اظام کرتے ہو ہے۔ بعد میں ان صور توں کی تلاوت کا الزام رکے 'اس عمل میں بڑا تواب ہے۔ سورة اظام کرت سے پڑھے۔ بعد کرون صلوۃ الشبح پڑھان سے نوایا تھا۔

صلهافی کل جمعت (ابوداود اج) به نماز برجمه کورمو-

چنانچہ حضرت ابن عباس نے اپنا معمول قرار دے لیا تھا۔ جمعہ کے دن زوال کے بعد صلوٰۃ التبیع پڑھے اور مجمی ترک نہ کرتے اس کے اجرو تواب کا بھی ذکر فرماتے رہے تھے۔ بہتریہ ہے کہ اپنے دن کو تین حصوں میں تقلیم کرلو۔ مجے ندوال تک نماز کے لیے 'جعد کی نماز سے حصر تک علمی مجلسوں میں حاضری کے لیے 'عصر سے مغرب تک تنبیج واستنفاد کے لیے۔

جے مثاارب : یہ ب کہ جعد کے دن کثرت سے صدقہ و خیرات کرے۔ آج کے دن صدقے کا دو ہرا اجر ماتا ہے۔ لیکن شرط یہ بے کہ اس مخص کو صدقہ نہ دیا جائے ہوانام کے خطبے کے دوران ما نگنا شروع کردے 'یا امام کا خطبہ سننے کے بجائے ہوانا رہے ایسے مخص کو صدقہ دینا کروہ ہے۔ صالح ابن محر کہتے ہیں کہ ایک فقیر نے جعد کے دن امام کے خطبے کے دوران سوال کیا' ایک مخص نے جو میرے والد کے برابر بیٹھا ہوا تھا ایک دینار میرے والد کو دیا کہ فقیر کو دے دیں' مگر میرے والد نے دینار نہیں لیا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب کوئی مخص مجد میں سوال کرے تو یہ سمجھ لوکہ وہ صد قات کا مستحق نہیں رہا اور جب قرآن پر مانگے تو اس کو

<sup>(</sup>١) احناف كتي ين كه نطب كوقت تحية المجر بحى نه برحن عليه يا - قاعده كليه يه ب:- اذا خر جالا مام فلا صلوة ولا كلام (روا لحتار جام ١٤١) مترجم-

احياءالعلوم جلداول

مت دو۔ بعض علاء نے ایسے سائلین کو بھی صدقہ ویا کروہ قرار وا ہے جو میروں میں لوگوں کی گروٹیں پھلا تک کر آگر وسخ ہیں اور دست سوال دراز کرتے ہیں۔ ہاں آگر وہ اپنی جگہ کھڑے ہو کریا بیٹے کرما تھیں اور گردنوں کو نہ پھلا تھیں تو دینے میں کوئی حرج نمیں ہے 'کعب احبار' فرماتے ہیں کہ جو محض جعہ کے آئے پھرواپس جاکردو مختف نوع کی چیزیں صدقہ کرے اور دوہارہ آگردو رکعت نفل ادا کرے ' ہررکعت کے رکوع و بحود کھل اور طویل ہوں۔ پھریہ الفاظ کے ہ

ۗ ٱللَّهُمَّ إِنِي ٱسْأَلُكَ بِاسْمِكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ وَبِاسْمِكَ الَّذِي لَا اِلهُ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيَّوُمُ لَا ثَا حُنْهُ سِنَعُولًا نَوْمٌ

اے اللہ میں تھے سے سوال کرنا ہوں تیرے نام کے طفیل میں و ممن و رحیم کے نام کے طفیل میں اور تیرے نام کے طفیل میں اور تیرے نام کے طفیل میں ہور تیرے نام کے طفیل میں جو بیہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود محمدہ زندہ قائم رہنے والا۔ جے نہ او کلم آتی ہے اور نہ ندی

اس عمل کے بعد جو دعا ماتکی جائے گی تبول ہوگی۔ بعض اکا بریہ ہتلاتے ہیں کہ جو محفص جعہ کے دن مسکین کو کھانا کھلائے ' پھر سویرے مسجد پہنچ کرنماز جعہ میں شریک ہو 'کسی کو ایزا نہ دہے 'اوپر امام کے سلام کے بعد یہ الفاظ کے:۔

بسيم الله الرّخلين الرّحيم الْحَي الْقَيْوم السُلكُ أَنْ تَغَفِر لِي وَ تَرْحَمُنِي وَأَنْ تَعَافِي نِي اللهِ الرّحَمُنِي وَأَنْ تَعَافِي نِي مِنَ النّارِ-

شروع كرياً مول الله ك نام عدور حلن رحيم ونده اور يوم به من تحد عدود واست كريا مول كد ميرى مفرت فرا مجديد رحم كراور فحه دوزخ عنجات دا-

اس عمل کے بعد جو دعاول میں آئے استاء اللہ قبول ہوگی۔

ساتوال ادب : یہ ہے کہ جعد کو اخردی امور کے لیے مخصوص کردے اس دن دنیا کی تمام معروفیات اور مشاغل ترک کردے۔ کثرت سے وظا نف پڑھے ، جعد کے دن مغرنہ کرے۔ ایک روایت میں ہے:۔

من سافريوم الجمعة دعاعليه ملكاه (دار الني ابن مرد ظيب ابهروا)

جو مخص جعد کے دان سفر کر اے اس کے دونوں فرشتے اس پربددعا کرتے ہیں۔

اگر قافلہ فوت نہ ہو تو جعد کے ون فجر کے بعد سفر کرنا حرام ہے۔ بیض اکا برساقی فراتے ہیں کہ میجہ میں سقے ہینے کے
لیے یا سیس لگانے کے لیے پائی خریدنا بھی کروہ ہے کو نکہ اس سے معجد میں خرید وفروخت کرنے والا قرار پائے گا اور میجہ میں خرید
و فروخت کرنا کروہ ہے۔ یہ بھی کما گیا ہے کہ اگر پائی کی قبت ہا ہروے اور معجد کے اندر پائی بی لے یا سیس لگادے تو کوئی حرج نہیں
ہے۔ ماصل یہ کہ جعد کے دن و طائف بھوت پڑھے اور خیرات بھی کثرت سے کرے اللہ تعالی جب کی بندے کو دوست رکھتا
ہے تو اس سے بہترین او قات میں بھترین کام لیتا ہے۔ اور جب کمی بندے سے تاراض ہوتا ہے تو اجھے او قات میں برے کام لیتا
ہے۔ ناکہ اس کے یہ اعمال بدترین اور ورد فاک عذاب کا سبب بن جائیں۔ جعد کے دن دعائمی پڑھنا متحب ہے ، ہم باب
الدعوات میں یہ دعائمیں تکھیں گے۔ انشاء اللہ تعالی۔ و صلی اللہ علی کل عبد مصطفلے۔

#### www.ebooksland.blogspot.com

rer

احیاءالعلوم جلداول چھٹا باب

# چند مختلف مسائل

اس باب میں وہ متفق مسائل ذکر کیے جائیں مے جن میں عام طور پر لوگ جٹلا رہتے ہیں۔ طالین آخرت کے لیے ان مسائل کا جاننا ہے حد ضروری ہے ، جو مسائل کم واقع ہوتے ہیں اضیں کمل طور پر ہم نے فقہ کی تمایوں میں ذکر کیا ہے۔

جوتول ميس نمازيوهنا : جوتول ميس نمازيوهنا جائز ج- ( ه ) أكرچه ان كانكالنا آسان ب مودول ميس نمازيد من كي

(1) مائے ے گذر نے والے کو بنا نے کے بارے میں احناف کا مسک پائھیں باب میں بیان کیا جا چاہے۔ (۲) احناف کے زدیک ہی عمل کیر وہ مسل کے نماز باطل نمیں ہوتی۔ اور عمل کیرے ہوجاتی ہے۔ فتمائے احناف نے عمل کیر کی مختلف توفیق کی ہیں، بعض حضرات کتے ہیں کہ عمل کیروہ عمل ہے کہ دیکھنے والا پہنے ہے واقف نہ ہو کہ یہ نماز پڑھ دہا ہے۔ گریہ ضروری ہے کہ دیکھنے والا پہنے ہے واقف نہ ہو کہ یہ نماز پڑھ دہا ہے۔ گریہ ضروری ہے کہ دیکھنے والا اس عمل کے باصف یہ فیمین نہ کرسکے قودہ عمل قلیل ہے۔ شائی نے تمن نہ کرسکے قودہ عمل قلیل ہے۔ شائی نے تمن نہ کرائے کو میں کے مسلل حرکات کو عمل کیر کھی ہے۔ (۱۳) احتاف یہ کتے ہیں کہ نماز شکل وفیرو نے اگر کاٹ لیا تواہ بھر کہ جو وردے نماز کے دوران مارٹا اچھا نمیں 'اگر کھل نے ابھی کاٹا نمیں ہے قواس کو کھڑنے کی ضورت نمیں ہے 'نے کھڑنا بھی کردہ ہے۔ (۱۳) جو اس کہ کہڑنے کی ضورت نمیں ہے 'نے کھڑنا بھی کردہ ہے۔ (۱۳) جو اس کہ کہڑنے کہ میری ہو اور کہ کہ ہو کہ ہو تھی تو اس کہ کہ کہ ہو کہ ہو

اشياءالعلوم جلداول

اجازت اس لیے نہیں دی گئی کہ ان کا نکالنا مشکل ہے ' بلکہ اس قدر نجاست معاف ہے۔ ( ۱ ) میں حال یا بیتابوں کا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں میں نماز پڑھی ' پھرجوتے نکال دیتے 'لوگوں نے بھی اپنے جوتے نکال دیئے۔اس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت فرمایا:۔

لم خلعتم نعالكم قالوارايناك خلعت فخلعنا فقال صلى الله عليه وسلمان جبرئيل عليه السلام اتانى فاخبرنى ان بهما خبثاً فاذا ارادا حدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فان راى خبثاً فليمسحه بالارض وليصل فيهما - (ابوداور مام - ابوسور)

تم نے اپنے جوتے کوں اتارو سے۔ مرض کیا: ہم نے دیکھا کہ آپ نے بھی جوتے اتارو سے تھے آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جرئیل علیہ السلام آئ اور انھوں نے جھے یہ خردی کہ ان دونوں جوتوں پر نجاست کی موئی ہے ہی جب تم میں سے کوئی معجد کا قصد کرے تو اپنے جوتے پلٹ کردیکھ لے اگر ان پر نجاست ہوتو نشن سے دگڑوے اور ان میں نماز پڑھ لے۔

اناصلي احدكم فليجعل نعليهبين رجليه (ابرداور)

جب تم يس كوئى نماز راه مع توايخ جوت الى دونول تا كول ك درميان ركه لـ

حضرت ابو ہری آنے ایک مخص سے کما کہ اپنے جوتے اپنی ٹاگوں کے درمیان میں رکھ لو اور کسی کو تکلیف مت پنچاؤ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اٹار کراپئی ہائیں طرف رکھ لیے ہے (سلم)۔ لیکن اس وقت آپ اہام تھے۔ اہام کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی ہائیں طرف رکھ لے۔ کو نکہ وہ تھا ہے اس کے برا پر کوئی کھڑا نہیں ہوگا بھڑیہ ہے کہ جوتے ٹاگوں کے درمیان میں نہ رکھے کہ دھیان ہے گا بلکہ آئے رکھے اور غالبا معدے فہ کورے بھی آئے رکھنا ہی مراد ہے ، حضرت جبیر ابن مقدم فراتے ہیں کہ ٹاگوں کے بچمیں جوتے رکھنا برحت ہے۔

نماز میں تھو کنا : نماز میں تھو کئے سے نماز باطل نمیں ہوتی۔ اس لیے کہ تھوکنا ایک فعل قلیل ہے۔ جب تک تھو کئے سے آواز پریانہ ہواس کو کلام نمیں کمیں گے۔ اگرچہ حدف کی فکل بنتی بھی نمیں ' پھر بھی تھوکنا ایک کروہ عمل ہے 'اس سے احراز کرنا

<sup>(1)</sup> يدمنك كاب المارت كيل إبين كذريكا ب-حرم

احياءالعلوم جلداول

چاہیے 'ہاں اگر آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتلائے ہوئے طریقے کے مطابق تعوکا جائے تو فاسد نہیں ہوگ ' چنا نچہ روایت میں ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجد میں قبلہ کی جانب تعوک دیکھا انتہائی ناراض ہوئے ' پھراسے تعجور کی شنی سے رگڑویا۔ اور فرمایا کہ:۔

انتونی بعبیر 'فلطخائر هابزعفران تمالئفت الینا وقال ایکمیحبان ببزق فی وجهه فقلنا لا احد قال فان احد کم افاد خل فی الصلاة فان الله عز و جل بینه و بین القبلة (وفی لفظ آخر) واجهه الله تعالی فلا یبزقن احد کم تلقاء وجهه ولا عن یمینه ولکن عن شماله 'او تحت قلمه الیسری فان بدر ته بادر قفلیبصق فی ثوبه ولیفعل به هکنا و ذلک بعضه ببعض (ملم- جابر) میرے پاس فوسولے کر آؤ 'چانچ تموک کے نثان پر زغزان لگادی 'پر ماری طرف متوج ہوئ 'اور فرایا 'میسے کوئی یہ بات پند کر آے کہ اس کے چرے کے سامنے تموکا جائے 'ام نے عرض کیا ؛ کوئی بھی نبیس آپ نے فرایا ! جب تم بیسے کوئی فض نماز میں وافل ہو آ ہے تو اس کے اور الله تعالی کے درمیان میں میں ہو کہ بات تموک سامنے ہو آ ہے 'اس لیے اپ منوک سامنے می تموک 'ند دا کیں جانب تموک و کہ ہا کی جانب تموک و اور آگر کوئی خص مردرت پیش آجائے تو اپ تو کوئی اور آگر کوئی خص مردرت پیش آجائے تو اپ پر کے میں تموک لو 'اور کپڑے کو اس طرح کراو (آپ نے کپڑے میں تموک کر کرا کوئی ایک کرد کھایا )۔

اہام کی اقداء کی صورت : اہام کے پیچے کوئے ہونے کے سلط میں پچھ مسنون اٹھال ہیں اور پچھ فرض۔ مسنون ہے کہ ایک مقدی ہوتو اہام کو اس کی دائیں جانب تھو ڈا پیچے کوئر ہونا چاہئے اور اگر ایک عورت اقدا کر رہی ہو تو وہ اہام کے پیچے کوئری ہو گا گر برا بر بیں کوئری ہو گئی تو نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا گئین اس سے سنت کی خالفت لازم آئے گی۔ (۲) آگر اس کے ساتھ ایک مرد بھی مقذی ہوتو مرد اہام کے برا بر بیں کھڑا ہو اور عورت پیچے کوئری ہو۔ کوئی جنس صف کی پیچے کھڑا نہ ہو ' بلکہ صف میں کھنے کرا ہے ہاں کھڑا کر صف بیں جگہ نہ ہو دو سری صف بنالے اور پہلی صف بی کی محف کو کھنچ کرا ہے ہاں کھڑا کر صف بی سے بار کھنے ہوگی ، تکر کرا ہت کے ساتھ ہوگی۔ (۳) فرض ہے ہے کہ صف کی رہے۔ یعنی مقتدی اور اہام میں کوئی ایسا رابط ہونا چاہیے جو دونوں کو جمع کرنے والا ہو۔ (۳)

(۱) اس کا تعلق مجد سے نہیں ہے بلکہ جب کی اور جگہ نماز پڑھ دہا ہو تو پائیں طرف یا نیچ کی جانب تھوک سکتا ہے۔ مجد بیں تھوکنا اس کے احرام کے منانی ہے۔ ہاں اگر زیاوہ ہی ضورت چیش آئے تو کپڑے جس تھوک لے۔ مترجم۔ (۲) عورتیں اگر چہ محرات جس سے ہوں جماعت جس وہ بھی برا بر کھڑی نہ ہواس سے مرد کی نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ (روا لمحتار باب الدامت ج ان ص ۵۳۵) مترجم۔ (۳) اس سلطے جس احناف کا مسلک ہیہ ہے کہ اگر صف جس جگہ نہ لے تو انتظار کرنا چا ہیے کہ وہ سرا محض آجائے اگر کوئی محض نہ آئے تو اگلی صف جس سے کی ایسے محض کو اپنی صف جس لے آئے جو اس مسئلے سے واقف ہو' اور اگر کوئی محض نہ ہو تو تھا نماز پڑھ لے 'فتہاء کتے جس کہ اس زمانے جس اس طرح کا عمل نہ کرنا ہی بمتر ہے۔ (روا لمحتار باب سفید العبارة ج اص ۱۰۵)۔ مترجم (۳) ) اس مسئلے کو فتھی کتابوں جس امام اور مقتذی کے درمیان اتحاد و مکان سے تعبیر کیا جا آئے اگر امام مجد کی مغربی دیوار کے پاس کو اور متازی میں معنی خالی ہوں تو مقتذی کی نماز میج ہوجائے گی کیونکہ اتحاد مکان پایا گیا (کبیری معملی دیوار کے پاس کو اور متازی کے تو وار درمیان جس معنی خالی ہوں تو مقتذی کی نماز میج ہوجائے گی کیونکہ اتحاد مکان پایا گیا (کبیری مصفی خالی ہوں تو مقتذی کی نماز میج ہوجائے گی کیونکہ اتحاد مکان پایا گیا (کبیری مصفی) مترجم۔)

احإءالعلوم جلدافل

چنانچہ اگر وہ دونوں ایک معجد میں ہوں تو معجد دونوں کی جامع ہے۔ اس لیے کہ وہ جمع کرنے کے لیے ہی تغیر ہوئی ہے۔ اس صورت میں اتصال صف کی ضرورت نہیں ہے ہلکہ اب صرف یہ ضرورت باتی دہ گئے ہے کہ مندی کو اہام کی معرفت ہو۔ حضرت ابو ہررہ نانے نے معجد کی جست ہے اہام کی اقداء کی ہے۔ (۱) اگر مندی معجد کے صحن میں ہوجو راستے میں واقع ہے یا اہام اور مند کی دونوں محراء میں ہوں۔ (۲) اور دونوں کے درمیان کسی ممارت کی آڑنہ ہو تو مندی کا اہام ہے اتنا فاصلہ ہونا کائی ہے مندن تیر جیستے والے اور بھیلے گئے تیر میں ہوتا ہے کیونکہ اس فاصلے ہے ہی مندی کو اہام کے افعال کا علم ہوتا رہتا ہے لیکن اگر مندی مندوں منجد کی داخیں یا یا تیں جانب کسی مکان میں ہواور مکان کا دروازہ مسجد ہے لگا ہوا ہوتو اس میں یہ شرط ہے کہ مسجد میں مفول کا شامل اس مکان کی ڈیو ڑھی ہے ہو کر صحن تک پہنچ جائے۔ درمیان میں انتظام نہ ہو۔ اس صورت میں اس صف میں کھڑے ہوئے مندی کی نماز ہوجائے گی۔ (۲) اور اس مخص کی نماز درست ہوگی جو اس صف کے پیچے ہے لیکن آگے والے مخص کی نماز نہیں ہوگے۔ منظف می نماز ہوجائے گی۔ (۲) اور اس مخص کی نماز درست ہوگی جو اس صف کے پیچے ہے لیکن آگے والے مخص کی نماز نہیں ہوگے۔ منظف می ارتوان کا وی تھم ہے جو جنگل کا ہے۔

(1) حضرت الدہریہ قریرہ نے مہری ہمت پر نماز پڑھی۔ اس کے لیے فتماء شرط لگاتے ہیں کہ ہمت پر نماز اس وقت می ہوگی جب مقتری پر امام کا مال مشتبہ نہ ہواور اے امام کے افعال کا علم ہو۔ خواہ یہ علم موہ ہے۔ ایری صف ہر ۲۸۸ پاب الدامة / حترجم (۲) احتاف کے یمال محراء کو مہر کے حکم میں نہیں سمجھا گیا۔ صحواء میں اگر ایک صف یا زائد کا فاصلہ ہوجائے گا قر پچیلے نمازیوں کی نماز نہ ہوگ۔ (روالحار باب الالحد ج ان کامی میں کہ میں نہیں سمجھا گیا۔ صحواء میں اگر ایک صف یا زائد کا فاصلہ ہوجائے گا قر پچیلے نمازیوں کی نماز نہ ہوگ۔ (روالحار باب الالحد ج ان میں میں کا دروازہ مہر ہے معما جائے گا اور انسال مغوف کے بغیر بھی حتید ہے یماں بچیلے مقتریوں کی نماز می ہوجائے گی۔ (روالحار باب الداست ج ان میں کہ مرکز کا چیا ہوئا ہونا مغیر ہونا ہو ہوں کہ انسان مغوف کو منصل کرتا چا ہیں گا درویا ہوئا ہونا ہوئا ہے۔ حرجم (روالحار باب الدارہ کی مشل کرتا ہوئا ہے۔ حرجم (ان کا امام کے مورث کی ہوئا ہو یا ہوت ہوگئی ہیں اور جنمیں دو آمام کے مدار ہے گا الحمد اور دوروں پڑھی کا معیان ہے تھم ہے کہ دو ان رکھات میں جو اس سے فوت ہوگئی ہیں اور جنمی دو آمام کے مدام کے بعد پڑھے کا الحمد اور دونوں پڑھے) (الدرالحار باب الدامت ج ان میں کے مقد باب تا ہوئی ہیں اور جنمی دو آمام کے مقد باب المامت ج ان میں کو ان دوروں پڑھے) (الدرالحار باب الدامت ج ان میں کھال (۲) الحمد تان کی اسے دوروں پڑھے) (الدرالحار باب الدامت ج ان میں کھال (۲) الحمد تان کا معیار ہے کہ ایک تھے کے بقد رہائے کا عبار ہے۔ حرجم

اشياءالطوم جلداول .

قضا نمازوں کی اوائیگی : جم فض کی ظهر کی قضا ہوگئی ہو اور عمر کا وقت آلیا ہو تو اسے ظهر کی نماز پہلے پڑھنی ہا ہے 'اگر اس ترتیب کے خلاف کی آو نماز مجے ہوگ۔(۱) لیکن وہ فض آرک اولی اور شہ خلاف میں داخل قرار پائے گا۔ پھراگر عمر کی جماعت می متحب وافضل ہے 'اگر اول وقت میں تمانماز پڑھ کی 'پھر جماعت مل متحب وافضل ہے 'اگر اول وقت میں تمانماز پڑھ کی 'پھر جماعت مل می تو جماعت میں نماز کے وقت کی نیت کر کے شامل ہو جائے۔(۲) اللہ تعالی ان دونوں میں جم نماز کو چاہے گااس کے وقت میں محسوب فرمائے گا۔ جماعت میں قضاء نماز کی یا نوافل کی نیت کر کے شامل ہونا بھی درست ہے۔ اگر نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تھی 'بعد میں ایک اور جماعت مل گئی 'اس دو سری جماعت میں بہ نیت قضا۔(۳) یا بہ نیت نوافل سے نمان ہو 'کیوں کہ وقت کی نماز جماعت کے ساتھ اوا ہو چکی ہے 'اب اسے دوبارہ اوا کرنے کی کوئی صورت نمیں ہے۔ تجامت کا تواب بھی طنے کا احتمال نمیں رہا۔ کیوں کہ وہ پہلے ہی حاصل ہو چکا ہے۔

کیڑوں پر نجاست سے نماز کا اعادہ: اگر کوئی فض نماز پڑھنے کے بعد اپنے کپڑوں پر نجاست دیکھے قومتحب یہ ہے کہ اس نماز کا اعادہ کر لے۔ (۳) اعادہ لازم نمیں ہے۔ اگر عین نماز کی حالت میں نجاست نظر آجائے تو نجس کڑا الگ کردے اور نماز کمل کرے۔ (۵) اس باب میں اصل وہ حدیث ہے جس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اتار نے کا قصد نہ کور ہے۔ اس روایت میں یہ ہے کہ جرئیل علیہ السلام نے آپ کو جوتوں پر کلی ہوئی نجاست کی خبردی تو آپ نے جوتے اتار کرا کی طرف رکھ دیے اور بھی کی زمر نونماز نمیں پڑھی۔

نماز میں سیدہ سہو : آگر کوئی مخص پہلا تشد' قنوت۔ (۲) اور تشداول میں درود چھوڑ دے۔ (۷) یا بھول کر کوئی ایسا ممل کرے جو آگر جان ہو جھ کر کر آنو نماز باطل ہو جاتی 'یا نماز میں شک ہو کہ اس نے تین رکعت پڑھی ہیں یا چار رکعات پڑھی ہیں تو

(١) اس مطع من احتاف كے يمان ترتيب اور عدم ترتيب كا فرق ب 'ايك فض أكر صاحب ترتيب به ايين اس كى چرنمازين قضاند موكى مون يا قضا ہو کی ہوں تواس نے اواکر فی ہوں تواس کے لیے یہ ضروری ہے کہ قضا نماز وقتی نمازے پہلے برجے ورد وقتی نماز فاسد موجائے گی- (برایہ باب قضاء الغوائت ج اص ١١٣٤) البنة عمن صورتول من ترتيب عمم مو جاتي ب (١) وقتي نماز كاوتت تك مو '(١) فوت شده نمازيا و ندري مو '(٣) چه نمازي قضا موكل ہوں۔ ان تین صورتوں میں ترتیب باتی نہیں۔ (الدر الخارباب قضاء النوائت ج اص ١٨٠) فيرصاحب ترتيب كے ليے اجازت ب كدوه جس طرح جا ب نماز فیر مرتب ادا کرے۔ مترجم۔ (۲) نورا الابیناح میں ہے کہ اس صورت میں امام کی اقتداء لال نمازی نیت سے کرلے کیوں کہ فرض نمازوہ پہلے ت ادا کرچاہ۔ ( س) احداف کے زدیک ایا مخص نقل نمازی نیت سے جماعت میں شامل ہوسکتا ہے۔ فوت شدہ نمازوں کی تعناء معج نہیں ہوگ۔ (ور فار على إمش ج اص ٣٨٩) مترم - ( م ) احاف ك يمال كي تنسيل ب عباست غلية من اكريكا اور بن وال جزكر عا بدن من لك جائے تو آگر پھیلا کی وہ روی کے کرار یا اس کے موتو معاف ہے'اس کو دھوئے اخیر نماز موجائے گی اور اگر روی سے نیارہ موتو معاف نیس ہے'اس کے وص اینے نماز میں ہوگ اگر نجاست فلیدمیسے اوسی جزے لگ جائے بیے پاخانہ اور مرفی وغیرہ کی سے اگروزن میں ساڑھ جار ماشدیا اس سے کم موق بے دھوئے نماز درست ہے اور اگر اس سے زیادہ لگ جائے تو بے دھوئے ہوئے نماز درست نسی ہے۔ اگر نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن میں لگ جائے توجس ھے میں کی ہے اگر اس کی چوتھائی ہے کم ہوتو معاف ہے اور اگر بورا چوتھائی یا اس سے زیادہ ہوتو معاف نمیں ہے ، بلکہ اس کا دھوتا واجب ہے۔ (شرح قدوری ج اص ۲۸۰) ( ۵ ) بحالت نماز قیض آبارنا و فیرو عمل کثیر ب عمل بمثیر کے بارے میں پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ اس سے نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ صورت نہ کورہ میں اپی نماز پوری کرلے الیفن نہ آنارے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کہ نجاست آئی ہوجو مفید صلوٰۃ نہیں ہے۔ (عالکیری جام ۱۰۲) مترجم۔) ( ۲ ) حنیہ کے نزدیک وز کے علاوہ کمی نماز میں دعائے تنوت پڑھنا درست نہیں ہے۔ مبح کی نماز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چند روز وعائے توت برطی وہ منوخ ہے۔ البت اگر کوئی مادی چش آجائے تو میح کی نماز میں قوت پڑھنا درست ہے۔ (الدرالخارج اص ١٣٦) اگر تيري رکت میں دعائے قوت ندیج می اور رکوع میں جلا جائے تب یاد آئے تو بچھ سو کرنا واجب ب (بیری باب الوتر) مترجم ( 2 ) احناف کے یمال تشد اول کے بعد درود نس ہے اگر اس نے چھ الفاظ درود کے ذاکر بڑھ دیے و بحد الدرالح (الدرالحاریاب مودا اس جام ۱۹۳) مترج-

احیاءالعلوم جلدادل

وہ یقین کا پہلوافتیار کرے۔(۱) اور سلام ہے پہلے سو کے بجدے اداکرے۔(۲) اگر بحول جائے قبالم کے بعد کرلے اگر قریب بی یاد آجائے۔(۳) اگر اس نے سلام کے بعد سجدہ کیا اور وضوباتی شیں رہا قونماز باطل ہوجائے گی۔ کیوں کہ جب اس نے سجدہ کیا تو کویا سلام کو بحول سے فیر محل میں دافل کردیا۔ اس سے نماز بوری نہیں ہوئی۔ اور نماز میں پھر سے مشغول ہوگیا اس نے سجدہ کیا وجہ نے سجہ سوک بعد دو سرے سلام کی موجہ سے نماز میں بے وضو ہونا واقع ہوا اور پہلا سلام بے محل ہونے کی وجہ نے سجہ سوک بعد دو سرے سلام کی ضورت ہوتی ہے۔ اگر سجدہ سوم بحدے تلاے بعد دیر میں آیا تو اب تدارک کی ویک شکل نہیں ہے۔

نمازیل وسوسہ ، نمازی نیت یں وسوسہ کا سب یا تو عشلی خوابی ہے 'یا شریعت نے ناوا قعیت ہے 'اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے عظم کی اطاعت کرنا ادیا تھیے ہے۔ ایس ہے جیسا کہ فیراللہ کی اطاعت کرنا اور قید اواوے کے اعتبارے ہیں اس کی تعظیم ہے ایس ہے وہ سرے کی تعظیم ہے۔ شا سمی فیص کے پاس کوئی عالم آئے 'اوروہ اس کے احترام کے لیے کھڑا ہو 'اس موقد پر آگر وہ کھڑے ہونے کی عالم وفاض زید کی آمد کے احترام میں اس کے علم وفضل کی ہونے کی نیت اس طرح کرے کہ "نیت کر آبوں میں کھڑے ہونے کی عالم وفاض زید کی آمد کے احترام میں اس کے علم وفضل کی دوجہ ہے "'اس کے آمد کے ساتھ ہی اپنا رہ اس کی آمر پریوا ہو آب 'طابعہ وہ قوف کملاے گا۔ تنظیم ان الفاظ کا نام اسی ناکہ وہ قلب کا آیک والی وہ ہونے کو تحریک ملتی ہوئے کو تحریک میں اس کے احترام میں اس کے احترام میں اس کے احترام میں اس کے احترام میں اس کی المی وہ اس واحد ہی کہڑا ہوا ہو وہ تعظیم کرنے ہوئے کہ آبور جسے تنظیم کے لیے کھڑے ہوئے کو تحریک ملتی ہوئی کہ اس کی اس کی دوجہ سے 'اور جس ہوئے کھڑا ہوا ہو 'وہ تعظیم کرنے ہوئے کہ آبور ہوں کہ تعظیم کے لیے کھڑا ہوا ہو 'وہ تعظیم کرنے کہ کہڑا ہوا ہو ۔ چانچہ نماز کی نیت میں اس کا می اس کا کھڑا ہوا ہو اور جس کے تعظیم کے لیے کھڑا ہوا ہو کہ اس کی تعلیم کا تصد کرنا میں ہوئے ہوئے اس کی تعظیم کرنا ہونا اور اس کھڑے ہوڑی کہ اس کی تعلیم کا تصد کرنا ہونا اور اس کھڑے ہوڑی کے اس کی تعظیم کرنا ہوئا اور اس کھڑے ہوڑی کے اور یہ کہ ایس الفاظ اوا کے جو ان مقات کو اس مفات کا استحفار بھی ہو' بیا استحفار مول نہیں جاتھ کہ جو ہم کے بیان کیا رہے کہ کہ دیے ہو کہ اس مف کہ ہوں کہ اس مفات کا استحفار ہوجون کی وجہ سے آدئی نیت کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے بیان کیا وہ کی ہوں۔ نماز کے لیے بلائے گھے کمڑے ہوگے۔ اب وسوسر کرنا ہمالت کے وہ بس مفات کو جس میں مونے ہوئے کہ جب تم نماز کے لیے بلائے گھے کمڑے ہوگے۔ اب وسوسر کرنا ہمالت کو خلول الدہ کہ کھی نہیں۔ علاوہ کہو بھی نہیں۔

پھران صفات مقصودہ اور معلومہ کا اجماع نفس میں ایک ہی حالت میں ہو تاہے' ان کے افراد کی تفسیل ذہن میں اس طرح نہیں آتی کہ نفس انھیں دیکھ سکے' اور ان کے بارے میں سوچ سکے ،نفس میں تمی چیز کا استحنار الگ چیز ہے' اور فکر سے اس کی

(۱) اگر نمازیں قل ہوگیا کہ بین رکھتیں پڑھی ہیں یا جار رکھتی اگریہ فک انقاق ہوا ہے قو ہونے نماز پڑھ اور اگر فک کرنے کی عادت ہوا اور اکثر ایبا شہر پڑجا تا ہے قو دل میں سوچ کردیکھے کے دول زیادہ کمان تھی ہوتا ہے اور زیادہ کمان تھی رکھت پڑھ نے اور اکر است میں سوچ کے دول زیادہ کمان ہی ہے کہ میں نے جاروں رکھت نہ پڑھ کی ہیں تو اور رکھت نہ پڑھ اور ایک رکھت اور اگر سوچنے کے بعد بھی دونوں طرف برا بر خیال رہے نہ تین رکھت کی طرف زیادہ کمان جا تا ہے آور نہ چار کی طرف تو تین رکھت ہی سجے اور ایک رکھت اور پڑھ لے کین اس صورت میں تین رکھت پر بیٹے کر التیات پڑھ ' کا کھڑا ہو کرچ تھی رکھت پڑھے اور بریڈی ہو جی کرے۔(برال ائن ج ۲ م ۱۹۹) مترجم۔ (۲) اس صورت میں تین رکھت پر بیٹے کر التیات پڑھ ' کو کھڑا ہو کرچ تھی رکھت پڑھے اور بریڈی ہو اور دونوں طرف سلام بھردیا لیکن انجی مجد میں ہوا میں اور دونوں طرف سلام بھردیا لیکن انجی مجد میں ہو اور دونوں طرف سلام بھردیا لیکن انجی مجد میں ہو کے ایسا فضل نہیں ہوا ہو کہ جا دولوں ہو جا تی جو بھر اور ہو تا کہ ہو کہ اور ایسا فضل نہیں ہوا ہو کہ بھردیا گئی ہو جا تی جو تا ہو کہ کی حرج نہیں اب بھی اگر مجد اور کو نماز ہو جا کے گل جو جا دی جو کی جو جسے کہ ایک میں ہو جا کہ کہ کی جو جسے کہ ایک موجاتی ہو جا تھی جو کہ کہ کی جو جس کی اور دونوں طرف سلام بھردیا لیکن انجی میں ہو کہ کی جس کی اور جس کے کہ نے کہ ایک موجاتی ہو جا کہ کی جس کی کی جس کی کی جس کی اس بھر کی کر جس کی کی جس کی کی جس کی کی جس کی گئی جس کی گئی جس کی کی کی جس کی گئی جس کی گئی ہو گئی ہو گئی ہو جاتی ہو کہ کی جس کی کی کی کی کس کی کی کی کر جس کی کی کی کی کر جس کی گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی جس کی کی کی کر جس کی کی کر جس کی کی کر جس کی گئی کر جس کی گئی کی گئی کی کر جس کی کر کر کس کی گئی کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کر کر گئی کی گئی کر کی کر کر گئی کی کر کر کر گئی کی کر کر گئی کر کر گئی کر کر گئی کی کر کر گئی کی کر کر گئی کر کر گئ

احياءالعلوم جلداول

تغییل سے واقف ہونا الگ چزہے'استحفار غفلت اور خیبوبت کے منانی ہے'اگرچہ استحفار مفصل طور پرنہ ہو۔ مثلا "ہو ہخض حادث کا علم حاصل کرے تو اسے ایک ہی حالت میں جان لے گا۔ حالا نکہ حادث کا علم دو سرے بہت سے علوم پر بنی ہے۔ یہ علوم حاضر تو ہیں مگر مفصل نہیں ہیں۔ اس کی تغییل یہ ہے کہ ہو مخض حادث کا علم حاصل کرے گا'وہ موجود' معدوم' نقذم یا آخر اور زمانے سے بھی واقف ہوگا۔ وہ یہ بھی جانے گا کہ عدم کو نقذم ہو تا ہے اور وجود کو تا خز' پس یہ تمام علوم حادث کو جانے سے حاصل ہوجاتے ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی حادث کا جانے والا ہو' اور اس سے یہ سوال کیا جائے کہ کیا تم نقذم' تا خرعدم' عدم نقذم' وجود کے تا خر اور زماز ایہ قول تمہار سے چھلے قول (یعنی میں حادث کا علم رکھتا ہوں) کے منافی ہے۔ کما جائے گا کہ تم جموٹے ہو' اور تمہار ایہ قول تمہار سے چھلے قول (یعنی میں حادث کا علم رکھتا ہوں) کے منافی ہے۔

ہم نے نیت سے متعلق علوم میں تحقیق کی چند قشمیں فاویل میں ذکر کی ہیں 'ان کی ضرورت علاء کو پیش آتی ہے 'عوام کو آگروہ باتیں ہتلائی جائیں تو انھیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے 'اوریہ ڈرہے کہ ان کے وسوسے زیادہ نہ ہو جائیں۔اس لیے ہم نے یمال ان مباحث پر قلم افعانے کی ضرورت محسوس نہیں گی۔

مقتری کا اہام سے آگے ہونا : مقتری کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ رکوع و بجود میں جانے اور رکوع و بجود ہے الحفے اور
و سرے اعمال و افعال میں اہام ہے آگے ہونے کی کوشش کرے اور نہ یہ مناسب ہے کہ وہ اہام کے ساتھ ہی اعمال اداکرے ' ہلکہ
اس کے فقش پاپہ چلنے کی کوشش کرے کہ اقتراء اور اتباع کے حقیق معنی ہی ہیں۔ اگر اہام کے برابری اعمال بجالائے گاتو نماز مجے
ہوجائے گی۔ یہ ایسای ہے جیسے کوئی فخص نماز میں اہم کے برابر کھڑا ہو جائے بیچھے مث کر کھڑا نہ ہواس صورت میں نماز مجے ہوجاتی
ہوجائے گی۔ یہ ایسای ہے جیسے کوئی فخص کھڑے ہوئے واس میں اختلاف ہے کہ نماز مجھے ہوگی یا نہیں؟ مرزیا وہ مجھے ہات ہی ہے کہ
نماز باطل ہو جانی چا ہیئے کیونکہ جماعت میں فعل کی اتباع کی جاتی ہے ' نہ کہ کھڑے ہونے کی 'اور فعل کی اتباع زیاوہ اہم ہے ' ہلکہ
نماز باطل ہو جانی چا ہیئے کیونکہ جماعت میں فعل کی اتباع کی جاتی ہے انہا کی اتباع سل ہو جائے۔ اور ابتاع کی صورت بھی پائی
جائے 'اتباع کی صورت ہی ہے ہے کہ مقتری بیچھے ہو' اور جس کی اقتراء کی جاری ہے وہ آگے ہو۔ اس لیے آخضرت صلی اللہ علیہ
جائے 'اتباع کی صورت ہی ہے ہے کہ مقتری بیچھے ہو' اور جس کی اقتراء کی جاری ہے وہ آگے ہو۔ اس لیے آخضرت صلی اللہ علیہ

#### www.ebooksland.blogspot.com

70

احياءالعلوم جلداول

وسلم نے اس پر سخت وعید فرمائی ہے:۔

المايخشى الذى يرفعراسه قبل الامامان يحول اللمراسمراس حمار- (بخارى وملم- ابو برية)

جو فض ابنا سرامام سے پہلے اٹھا تا ہے کیاوہ اس بات سے نہیں ڈر تاکہ اللہ تعالی اس کا سرکدھے کے سر

ہے بدل دے

الم سے ایک رکن بیچے رہنے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ مثل الم قرے میں ہے اور مقتری اہمی رکوع میں ہمی نہیں کیا لیکن اتباع اعمال میں اس قدر آخر کرنا کروہ ہے ، چنانچہ اگر الم اپنی پیشائی نہیں پر رکھدے اور مقتری نے ابھی رکوع نہیں کیا تو اس کی نماز میچ نہیں ہوگی۔ اس طرح اگر الم وو سرے مجدے میں پہنچ کیا اور مقتری نے پہلا مجدہ ہمی نہ کیا تو بھی نماز باطل ہو جائے گا۔ (۱)

دوسے فض کی نمازی اصلاح : جو مخص نمازیں شریک ہو اور کمی دوسرے مخص کی نمازیں پچھ نقص یا خوابی دیکھے تو اسے مجمع طریقہ سکھلا اسے مجمع مسئلہ بتانا جا بین اگر کسی جال سے کوئی غللی سرزد ہوجائے تو اسے نرمی سے روک دے اور اسے مجمع طریقہ سکھلا دے مثلات کہ صفوں کا درست کرنا مسنون ہے تھا آدمی کو تھا صف یمن کھڑا نہ ہونا جا بینے۔ امام سے پہلے سراٹھانا مجمع نہیں ہے وغیرہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں۔

ویل للعالم من الجاهل حیث لایعلمه (معدافروس-انس) بدی ترایی عالم کے لیے جال سے کہ اس کو سکملا نائیں ہے۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود فراتے ہیں کہ جو شخص یہ دیکھے کہ فلاں شخص نماز فلط پڑھ دہا ہے اور اس کے باوجود کیرنہ کرے۔
اور نہ اے صحیح مسلہ ہتلائے تو وہ ہمی اس کے محاہ میں اس کا شرک ہے۔ بلال ابن سعد ہی ہے ہیں کہ جب کناہ پوشیدہ طور پر کیا جا تا ہے تو اپنے مر تکب کے ملاوہ کی کو نقصان عام ہو جا تا ہے۔ ایک روایت ہیں ہے کہ حضرت بلال صفی درست کراتے بھرتے تھے اور کو نچی (ایزی کے اور کے پھول) پر درے لگایا کرتے تھے حضرت عرفر فرماتے ہیں کہ جب مجد میں جائوتھ یہ کھو کہ تسمارے بھائی میے ہیں ہیں یا نہیں۔ اگر نہ ہوں تو یہ دکھوکہ وہ بیار تو نہیں۔ اگر بیار ہوں تو ان کی عمادت کرد۔ اس باب میں سستی نہ بیار تو نہیں۔ اگر بیار ہوں تو ان کی عمادت کرد۔ اس باب میں مستی نہ دروازے پر جنازے لے جا کہ مارے بھول ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں تو ہوں کہ دروازے پر جنازے لے جا کہ میں مبالغہ کیا کرتے تھے۔ آگر وہ یہ دیکھے کہ فلاں شخص ہمادت چھوڑ تا ہے تو وہ اس کے دروازے پر جنازے لے جاتے کہ اگر مردہ ہو تو نمازنہ پڑھنا چاہیے۔ عدم مبارک میں امام کے دائیں جانب اس قدر ہی جو تا تھا کہ بائیں جانب کی صفی ویران ہوجاتی تھی۔ آگر شرد بھی اللہ علیہ دسلم ہوش کیا جا تا تو آپ اس میں دران ہوجاتی تھی۔ آگر فلان ہو سلم ہے عرض کیا جا تا تو آپ ارشاد فرماتے۔ میں جانب کی صفی ویران ہوجاتی تھی۔ آگر فلان من الا بر (ابن اجہ ابن عن) میں حدر میں سر قال مسیحہ کان لہ کھلان من الا بر (ابن اجہ ابن عن)

جو مخص مبری بائیں جانب آباد کرے گا ہے دو ہرا اجر کے گا۔

اگر صف میں کوئی نابالغ اوکا ہو اور اپنے لیے جگہ نہ ہو تو الاکے کو اس کی جگہ سے بٹاکر پچپلی صف میں کھڑا کرنا جائز ہے۔ یہ ان تمام مسائل کی تفصیل ہے جن میں اکٹرلوگ جملا رہتے ہیں۔ مختلف نمازوں کے احکام باب الاوراد میں ذکر کیے جائیں گے۔ انشاء اللہ

<sup>(</sup>۱) منتزی اگر امام سے مقدم ہوجائے قواس صورت بی اس کی نماز قاسد ہوجائے گی مال اگر امام منتزی کو اس رکن بی پالے جس بیں وہ مقدم ہوگیا قونماز مجھے ہو جائے گی۔ البتہ عموا "ایبا کرنا کھوہ ہے۔ مقدی اگر بھی رکن بی مثلاً مجدہ رکوع و فیرہ بی امام سے مؤخر ہو جائے قواحناف کے نزدیک نماز مجھے ہوگ۔ (شامی باب سفسد اصلاقی جا) مترجم۔

احیاءاتعلوم جلداول ساتوال باب

# نفلی نمازیں

جانا چاہئے کہ فرض نمازوں کے علاوہ تمام نمازیں سن ہیں یا متجات یا تعدی ہیں۔ سنن سے ہماری مرادوہ نمازیں ہیں جن پ آن کفرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مواظبت معقول ہو۔ جیسے فرض فمانوں کے بعد سنتیں ' چاشت ' و تر اور تہر کی نمازیں وغیرہ ا عمیہ متجبات سے وہ نمازیں مراد ہیں جن کی مدے میں فنیلت وارد ہوئی ہو لیکن ان پر آپ سے مواظبت معقول نہ ہو۔ ان ازوں کی تفسیل ہم عقریب بیان کریں گے اور تعلوع فمازیں وہ ہیں جو ان دونوں نمازوں کے علاوہ ہول۔ ان کے معلق کوئی نو ارد نہیں بلکہ بندہ اپنے رب سے مناجات کرنے کے لیے یا اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نماز اور کرنا ہے اور نماز کی مطلق اور خیس بلکہ بندہ اپنے رب سے مناجات کرنے کے لیے یا اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نماز اور کرنا ہے اور نماز کی مطلق نماز کی مطلق نماز کی مطلق نماز کی طرف اسے بلایا اس کی ہیں۔ اگر چہ مطلق نماز کی طرف اسے بلایا گئیں ہیں۔ اگر چہ مطلق نماز میں ذاکہ ہیں۔ اس کے کہ نفل کے معنی ہیں دائی اور یہ تیوں قسیس فرض نماز میں والے اس اس اس اس کے کہ نفل کے معنی ہیں دائی اور یہ تیوں قسیس فرض نماز میں والے اس اس اس اس کے کہ نفل کے معنی ہیں دائی اور کوئی وضاحت کے لیے ہم نے نفل سنت مستحب اور تعلوع کی اصطلاحیں وضع کی ہیں۔ اگر کوئی مختص یہ اصطلاحات اختیار نہ اور کوئی دو سری اصطلاح وضع کرے تو جمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کوئکہ مقاصد کی وضاحت کے بعد لفظوں کی کوئی خاص اجھیں دہتیں دہتی۔ اور کوئی دو سری اصطلاح وضع کرے تو جمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کوئکہ مقاصد کی وضاحت کے بعد لفظوں کی کوئی خاص اجہاں نہیں دہتی۔ اس کے اور کوئی دو سری اصطلاح و خواس کوئی اعتراض نہیں ہیں۔ اس کوئی خاص اور توسی کوئی خاص کوئی خاص کہ اور کوئی وضاحت کے بعد لفظوں کوئی خاص کوئی کوئی خاص کوئی خاص کوئی خاص ک

پریہ تنوں قتمیں درجات میں مخلف ہیں اور درجات کا یہ اختلاف ان روایات و آثار پر بنی ہے جو ان کے فضائل کے سلسلے میں معقول ہیں۔ جس قدر نوادہ صحح د مضور احادیث جس فماز کے بارے میں معقول ہوں گی یا جس فماز پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر نوادہ مواطبت فرائی ہوگی وہ نماز اس قدر افضل ہوگی۔ اس لیے ہم یہ کتے ہیں کہ جماعتوں کی سنتیں تھا پڑھی جانے والی سنتوں سے افضل ہیں اور جماعت کی سنتوں میں سب سے افضل حید کی نماز ہے۔ پر کمن کی نماز ، پھر استعام کی نماز ہے اور تھا پڑھی جانے والی نمازوں میں سب سے افضل و تر ہے۔ پھر فحر کی دو رکھات ہیں پھران کے بعد دو سمری سنن ہیں اور یہ فضیات میں ایک دو سرے سے مختلف ہیں۔

یہ بھی جانا چاہیے کہ آوا فل اپنے متعلقات کے اعتبار سے دو طرح کے ہیں۔ (۱) وہ نوا فل جن کی اضافت اسباب کی طرف ہو۔ ہو۔ شاہ "کسوف اور استقاء کی نمازیں۔ (۲) وہ نوا فل جن کی اضافت او قات کی طرف ہو۔ او گات سے متعلق نوا فل تین طرح کی ہیں۔ پچھ تو دہ ہیں جو رات دن کے مکر رہونے سے مکر ہوتے ہیں۔ پچھ ہفتہ کے تحرار سے اور پچھ سال کے تحرار سے مکرد ہوتے ہیں۔ اس طرح کل چار فتمیں ہو کیں۔ ہم ان چاروں قسموں کو الگ الگ بیان کرتے ہیں۔

پہلی قتیم : رات دن کے تحرار سے جو نمازیں مرر ہوتی ہیں وہ آٹھ ہیں۔ پانچ فرض نمازوں کی سنظیں ہیں۔ قلن ان کے علاوہ بیں۔ این جاشت'اوا بین اور تبحد کی نمازیں۔

اول : مبح ك دوسنتين- الخضرت ملى الله عليه وسلم كاارشاد --

(1) احتاف کے یماں اس ملطے جی بچھ تفصیل ہے۔ جو آئدہ کی موقع پر ذکر کی جائے گی۔ امام فرال نے چاشت 'ور' تہد میرین 'استاء اور فرض نمازوں سے پہلے یا بعد جی پڑھی جانے والی نمازوں کے لیے لفظ سنت استعال کیا ہے۔ اس سے غلط فٹی نہ ہو کہ یہ سب نمازیں مسنون ہیں۔ ان جی لفظ سنت استعال کیا ہے۔ اس سے غلط فٹی نہ ہو کہ یہ سب نمازیں مسنون اور بچھ مستحب و افضل ہیں۔ ان سب پر سنت کا اطلاق اس دجہ سے کہ آخینریت علی اللہ علیہ وسلم سے معقول ہیں۔ اصطلاحات کے اس فرق کا اعتراف خود امام فرال نے بھی کیا۔ حترجم

اشياءالعلوم جلداول

ركعناالفجر خير من اللنياومافيها (ملم عائث) فحرى دوركعيس دنياوافيات بمترس-

ان سنوں کا وقت می صادق کے طلوع ہونے کے ساتھ ی شروع ہوجا آ ہے۔ می صادق کناروں پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ لبائی میں نہیں ہوتی۔ شروع شروع میں مشاہدے کے ذراید می صادق کا اوراک کرنا مشکل ہو آ ہے لیکن آگر چاند کی منزلوں کا علم حاصل ہوجائے یا ان ستاروں کی پھیان ہوجائے جو طلوع می صادق کے وقت افز پر موجد دہتے ہیں تو اس کا اوراک با آسانی ہو سکتا ہے۔ جو جانے یا ان ستاروں کی پھیان ہوجائے ہو سکتا ہے۔ جمینہ کی دو را توں میں میں صادق کی پھیان ہو سکتی ہے۔ جمینہ کی بھیسویں رات کو چاند می صادق کے وقت طلوع ہو آ ہے اور بار ہویں رات کو می صادق چاند کے خروب کے وقت طلوع ہوتی ہے۔ جو اس ایسانی ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔ بھی بعض بردج کے اختلاف سے اس میں بھی فرق واضح ہوجا آ ہے۔ راہ آخرت کے سالک کے لیے منازل قرکا علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ وہ رات کے او قات تماز اور می صادق سے واقف رہے۔

گجری سنتیں فرض نماز کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اگر فرض نماز کا وقت باتی نہ رہے تو سنتوں کا وقت بھی باتی نہیں رہتا۔ مسنون یہ ہے کہ یہ وونوں رکھامت فرض نمازے پہلے پڑھ کے ہاں اگر اس وقت مجد میں آئے جب فجری نمازے کے تعبیر کی جا پکل ہوت مسلم اوشاد فرماتے ہیں۔ پہلے فرض اداکر کے۔ (۱) کیونکہ آنخسرت مسلی اللہ علیہ وسلم اوشاد فرماتے ہیں۔

اذااقيمت الصلوة فلاصلاة الاالمكنوبة (ملم الأمرة)

جب نمازی تجبیر کمدوی جائے آو فرض کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔

فرض نمازے فرافت کے بعد ودگانہ سنتی اوا کرے۔ (۲) می بات یہ ہے کہ جب تک آفاب طلوع نہ ہو اور فجرنماز کا وقت باتی ہے اس وقت سنتیں ہی اوا ہی ہوں گی۔ چاہے فرض نمازے پہلے پڑھی جائیں یا بعد میں کو تکہ یہ سنتیں وقت میں فرض نماز کے تابع ہیں۔ تاہم مینیوں امریہ ہے کہ سنتوں کو مقدم کرے اور فرض نماز کو مؤفر بشرطیکہ مجد میں اس وقت وافل ہو جبکہ جاحت نہ ہوری ہو لیکن آگر ہا صد ہوری ہو لیکن آگر ہا صد ہوری ہو تو پہلے ہما صد میں شامل ہو۔ بعد میں سنتیں اوا کرے مستحب امریہ ہے کہ سنتیں کمر میں اوا کرے اور ای میں اختصارے کام لے۔ پارمیجہ میں آیے اور دو رکھات تحدیدة المسجد پڑھ کر بیٹے جائے۔ (۳) اور فرض نماز اوا کرنے تک کوئی دو مری نماز نہ پڑھے۔ میں سے لکر آفاب نکانے تک متحب یہ ہے کہ ذکرو اگر کرے اور فجر کی دو مری نماز پر اکتفاکرے۔

دوم ؛ ظمرى سنتى - ظمرين چه ركعات سنتين بي - دو فرض فمالا كے بعد ، به دونوں سنت مؤكده بين اور چار فرض فمالا سے پہلے به بهي مؤكده بين ليكن ان كى ماكيد بعد كى دونوں ركعنوں سے كم ب- حضرت ابو جريرة آخضرت صلى الله عليه وسلم سے دوايت كرتے بي -

منصلى اربع ركعات بعدزوالالشمس يحسن قراء تهن وركوعهن و

(۱) احتاف کے یمال فرائیس ماز فرے پہلے ہیں۔ آگر ہا احد فرمد ہونے کا اندیشر نہ ہو ودنوں سنیں ادا کر۔ ای طرح آگر نباز کا دقت بھی ہو جائے اور یہ خوف ہوکہ منیں پڑھنے نہ ناز کا دقت بھی ہوئے ہوئے کا اندیشر نہ ہوئی تکل آئے اور قدرے اونچا ہوجائے قوسندی کا دکھنے اور یہ ہوئی تکل آئے اور قدرے اونچا ہوجائے قوسندی کا دکھنے تھا گرے۔ سنوں کی یہ قضا ضروری نہیں ہے۔ (در مخار ع اص عه) حرج ۔ (۲) احتاف کے زدریک فحری سنیں فرض نمازے پہلے ادا کی جائیں کی۔ فرض نمازے بعد سورج لگئے سے پہلے نہ کی۔ فرض نمازے بعد سورج لگئے سے پہلے نہ کی۔ فرض نمازے کے بعد قضاء کر لے۔ فحری نمازے بعد سورج لگئے سے پہلے نہ بی سے در یک اس کے بعد وقت کے بعد قضاء کر الے بعد سورج لگئے سے پہلے نہ کوئی لگل نماز می کی دو سنوں کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ حذیہ کے زدیک اس وقت تحدید المسید ہی جائز نہیں۔ (الدر الخار علی بامل مدا لخار ہی امی ۱۳۵)

ror

احياءالعلوم جلداول

جو تخفی سورج کے ڈھلنے کے بعد چار رکعات پڑھے 'ان کی قراُت' ان کے رکوع اور سجودا تھی طرح کرے تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور رات تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد ریہ چار رکعات ہمی نہیں چھوڑتے تھے بلکہ انہیں طویل کرتے تھے۔ یہ ہمی ارشاد فرمایا کرنتے تھے۔

ان ابواب السماء تفتح فی هذه الساعة فاحب الی ان بر فع لی فیها عمل (احم) آسان کے دروازے اس دقت محلتے ہیں میں یہ پند کر تا ہوں کہ اس میں میراکوئی عمل اوپر اٹھایا جائے۔ یہ روایت معرت ابو ابوب الانساری ہے منقول ہے۔ اگرچہ وہ اس روایت میں تناہیں لیکن اس مضمون پروہ روایت بھی دلالت کرتی ہے جو ام المومنین معرت ام حبیب سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا۔

من صلى فى كل يوم اثنتى عشرة ركعة غير المكتوبة بنى له بيت فى الجنة ركعتين قبل الفجر واربعاقبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين قبل العصر وركعتين بعد المغرب (نائل مام)

جو مخض ہر روز فرض نمازوں کے علاوہ ہارہ رکعات پڑھے اس کے لیے جنت میں ایک گھرینایا جائے گا۔ وو رکعات فجرسے پہلے، چار ظہرسے پہلے، ووظمر کے بعد، ووعمرسے پہلے اور دومغرب کے بعد۔

ای طرح کی ایک روایت حضرت ابن عرب منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرون دس رکھات یاد کی ہیں۔ ان وس رکھات کی تفسیل تقریباً موی ہے۔ جو حضرت ام جبیباً کی روایت میں گذر چی ہے لیکن فجر کی دو رکھات کے متحلق فرمایا کہ یہ وقت ایسا تھا کہ اس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نمیں جا آتھا گر جھ سے میری بمن ام المومنین حضرت حفد نے بیان کیا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں دو رکھات پڑھتے تھے۔ بھر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ ابداری ومسلم)

حضرت ابن عرف اس روایت میں ظمرے پہلے دو رکعات اور مشاء کے بعد دو رکعات بیان کی ہیں۔ اس اعتبارے ظمر کی دو رکعات چار کی بد نبیت زیادہ مؤکدہ ہیں۔

زوال کی تحقیق : ظرکی سنوں کا وقت زوال آفاب سے شروع ہوجا ہا ہے۔ زوال کی پچان کی صورت یہ ہے کہ کھڑے ہوئے آدمی کو دیکھے۔ زوال کے بعد کھڑے ہوئے آدمی کا سابیہ مشرق کی طرف جملائے اور طلوع آفاب کے وقت اس کا سابیہ مغرب کی جانب بہت لمبا ہو ہا ہے۔ پھر آفاب اوپر کی جانب افتا ہے۔ جس قدر وہ اوپر افتا ہے سابیہ اس قدر گفتا ہے۔ یہاں تک کہ اپنی انتائی بلندی پر پہنچ جا ہا ہے۔ اس وقت تک سابیہ بھی جس قدر کم ہونا تھا کم ہوچکا ہو ہا ہے۔ جب نصف النمارے آفاب وطلاع ہوچکا ہو ہا ہے۔ جب نصف النمارے آفاب وطلاع ہو سابیہ پھر پرومنا شروع ہوجا ہا ہے گراس وقت سابیہ کا رخ مغرب کے بجائے مشرق کی طرف ہو ہا ہے۔ چنانچہ جب سابیہ کا پھیلاؤ مشاہرہ میں آجائے اور آئموں سے دیکھ لو تو سمجھ لو کہ سورج ڈھلنے لگا ہے اور ظمر کا وقت شروع ہوچکا ہے۔ یہ بات قطبی طور پر معلوم ہے کہ خدائے تعالی کے علم میں زوال اس سے پہلے شروع ہوچکا ہے لیکن کیونکہ شرگ ادکام محسوس امور واسباب پر بنی ہوتے ہیں اس لیے زوال کی ابتداء اس وقت سے انہیں گے جب وہ آئموں سے محسوس ہوجائے۔

سایہ کی جو مقدار سورج کے نصف النمار پر پینچ کے وقت ہوتی ہے وہ سردیوں میں زیادہ اور گرمیوں میں کم ہوتی ہے۔ جب سورج برج جدی کی ابتداء پر پہنچ جاتا ہے تو نصف النمار کا سامیہ سب سے برا ہوتا ہے اور جب برج سرطان کی ابتدا پر پہنچا ہے تو یہ www.ebooksland.blogspot.com

100

احياء العلوم جلداول

مایدسب ہوتا ہو تا ہے۔ ماید کے طویل و مختر ہونے کا فرق آپ قد موں اور پیانوں کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں۔

اس مخض کے لیے جو ان امور کا انجی طرح لحاظ رکھے زوال کی پچان کا آمان اور قریب الفہم طریقہ یہ ہے کہ رات کو قطب شالی (ستارہ کا نام) کو دیکھے اور ایک مراج شخط نی بی میں ہوتھے اس کا ایک ضلع قطب کی جانب ایسا ہو کہ آگر بالفرض قطب سے ایسا ہو کہ آگر بالفرض قطب سے ایسا ہو کہ آگر بالفرض قطب سے ایسا ہو کہ آگر ہالفرض کریں قریب خط نہ کور پر دو قائمہ بنائے۔ بین یہ خط نہ کور پر دو قائمہ بنائے۔ بین یہ خط نہ کور پر دو قائمہ بنائے۔ بین یہ خط نہ کورہ خط کی کی ہی جانب جھکا ہوانہ ہو۔ شختی میں جود اس جگہ قائم کریں جمال علامت محدود کا ساید مغرب کی طرف آگر اس کو گا کا ہور وہ ہو تو اس کے اور شال کی طرف آگر رہے گئے۔ بین اس معمود کا ساید مغرب کی طرف آگر اس کو شال کی جانب بیدھا کمی قرض آئے۔ بید وہ اس کہ خط ب پر ساید اس وقت مشرق اور مغرفی ضلوں کے متوازی ہوا کرتا ہے۔ کی طرف ما کل نہیں ہو تا۔ یہ وقت ہے جب آقاب انہا کی ساید اس وقت مشرق اور مغرفی ضلوں کے متوازی ہوا کرتا ہے۔ کی طرف ما کل نہیں ہو تا۔ یہ وقت ہے جب آقاب انہا کی ساید اس وقت مشرق اور مغرفی ضلوں کے دوال حقیق سے قریب تر ہو۔ بھردو ہوا ہے۔ جب آقاب انہا کی دوال موجاتی ہو ایک علوں کے دوال حقیق سے قریب تر ہو۔ بھردو ہوا کے جب آقاب انہا کی دوال موجاتی ہو ایک علامت لگادی جاس کے دوال حقیق سے قریب تر ہو۔ بھردو ہوا کے جن ایک مارید ہو ہاں دوال کی معرف کا مارید مورک احتیا ہو کہ کہ مارید ہو بات ہو تا ہے۔ دوال کی مضا گفتہ نہیں ہے۔ ذیل میں شکل بیان کی عصرکا وقت آجا تا ہے۔ ذیل میں شکل بیان کی حصرکا وقت آجا تا ہے۔ ذیل میں شکل بیان کی حصرکا وقت آجا تا ہے۔ دوال کی مضا گفتہ نہیں ہے۔ ذیل میں شکل بیان کی حصرکا وقت آجا تا ہے۔ دوال کی مضا گفتہ نہیں ہے۔ ذیل میں شکل بیان کی حصرت احتیا ہو گئی مضا گفتہ نہیں ہے۔ ذیل میں شکل بیان کی حصرکا جو آئی ہے۔

(١) يمان تن سط ين - قار كين كي آساني ك لي بم انتين الك الك و كرك ين - ١) عمر كا آخرى وقت : امام ابوطيفة مي نزدي ظركا وقت اس وقت تك رہتا ہے جب تک برج کاسایہ دوش بوجائے دو سرے ائم کے یاں ایک على دوت فتم بوجا آ ہے۔ (ردالتار ، م) سا) (۲) عمر کا ابتدائی دت: صاحبین (ابریست و می کا خرب بد ب که معرا وقت ایک مثل بر شروع بوجاتا بهداید روایت انام ابر منیدات بحی یی ب اور آئمه شد کاخرب می یی ب ور مخاری ای قول کومعول به قرار واکیا ہے۔ الدوالخار مل بامش دوالحارائ امس ۱۳۳۳) لین شای نے نقل کیا ہے کہ امام صاحب کی ظاہر دواست یہ ہے کہ عصر کا وقت دو حل پر شہوع ہوتا ہے۔ (روالحمار 'ج ا'م سسس) بدائع وغیوفقہ حق کی کتابیں جم اس کو معج اور احوط قرار ریا کیا ہے۔ اس بیل کیک نہیں کہ احوط امام صاحب کا ذہب ہے۔ایک مشل مرک نماز برھنے تیل ازوقت بڑھ لینے کا ثبہ رہتا ہے اور دو حش بے بافغاق ائمہ نماز محج ہوتی ہے۔امتیا دای جس ہے کہ نماز مصر ود على على درومين- شرح منيد عن اماديث سه امام ماحب ك درب ك ائد ك في ب- (عنية المستملي من ١٣٦) مرجم- (٣) في زوال: ا کے مثل اور دو مثل نی زوال کے استفاء کے اور ہے۔ فی زوال اس سانے کو کہتے ہیں جو سمی بیٹر ازوال سے پہلے ہو یا ہے۔ یہ سایہ زمان کے اعتبار سے مخلف ہوتا ہے۔ نی زوال کی بحث و تنسیل کے لیے کتب فقد دیکھنے۔ الدرا لخار ملی ہامٹ ' روالحار'ج ا'من ۱۳۳۷) (۲) خنی فقد کی کتابوں میں زوال کی پھیان کا ایک اور طریقہ بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہوار ذین یہ ایک وائمہ منایا جائے اور اس سے مرکز بیں ایک کلزی کا زدی جائے اس طرح کہ اس علیاس کی مسانت محیا دائرہ ے ہر طرف تین نظفے کے بعد ہو اور اس کی لبائی وائرے کے قطر کی ج تھائی ہو۔ جب سورج طلوع ہوگا اس کلزی کا ساب وائرہ ہے باہر ہوگا۔ جوں جوں سورج بلندی کی طرف جائے گا اس کنوی کا ساید دائرے کے اندر سمتا رہے گا۔ دائرے کے ميلو بب سايد پنج اور اندر داخل ہونا شروع ہوتو ميلاير اس جگہ ايک نثان لکادو جمال ہے سابیہ اندرواخل ہورہا ہے۔ محرود پر کے بعد سابیہ برجے کروا ترے کے محملاے قل جائے گا۔ بس جگہ محیط سے بیر سابیہ باہر لگاہ اس جگہ بھی محیط بر نثان گانو۔ محران دونوں نثانوں کو ایک علا متعقم کمینج کر طادو۔ اب محید واٹرے کے اس توی حصہ کے ضف بر بوکد دونوں نثانوں کے درمیان ہے۔ ایک نثان قائم کرتے اس کو علا متعتم کے ذریعہ جو مرکز دائرہ یرے گذرے میلا تک پھاوو۔ یہ خانصف النمار کملائے گا اور جو سایہ اس خلاج کا دو اصلی ہوگا۔ جب سایہ اس خلاہے مشق کی جانب ما كل موقويه وقت زوال ب- (شرع و قايه اج ام ١٠٨ ١٠٥٠) مترجم-

احياءالعلوم جلداول

سوم : عمر کے وقت کی سنتیں۔ یہ چار سنتیں ہیں جو فرض نمازے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہررہ کی روایت بی ہے کہ آپ نے عمر کی سنتیں پڑھنے والے کے لیے یہ دعا فرمائی ہے۔

رحمالله عبداصلى قبل العصر اربعا (ايوداوو تذي ابن عن)

الله اس بندے پر رخم فرمائے جو عمرے پہلے چارد کھات اواکرے۔

اس توقع سے بید چار رکھات اوا کرنا کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے رحمت کا مستق قرار پائے۔مستحب مؤکد ہے۔ اس لیے کہ آپ کی دعایقینا "متبول ہوگی۔ آپ نے عصر سے پہلے کی رکھات پر اس قدر موا عمبت نہیں فرمائی جس قدر موا عمبت ظهر سے پہلے کی دکھات پر کی ہے۔

چہارم یہ مغرب کے وقت کی سنتیں۔ یہ دو سنتیں ہیں اور بلااختلاف فرض کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ (۱) تاہم مغرب سے قبل کی دو رکعات میں اختلاف ہے۔ یہ دو رکعات اذان اور اقامت کے درمیانی دقنے میں عجلت کے ساتھ ادا کرلنی جاہئیں۔ بعض محابہ کرام شلا معمالی این کعب عبادہ ابن الصامت ابو ذر اور زید ابن فابت وغیرہ رضوان اللہ علیم اجمعین سے یہ دو رکعات معقول ہیں۔ چنانچہ حضرت عبادہ ابن الصامت وغیرہ فرماتے ہیں کہ جب مؤذن مغرب کی اذان دیتا تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے ستونوں کی طرف جھینے اور دور کعت نماز اداکرتے دیناری دسلم اللہ ایک محابی فرماتے ہیں کہ ہم مغرب سے پہلے دو رکعات نماز پڑھتے تھے۔ یہاں تک کہ نیا آنے والا یہ سمحتا تھا کہ ہم فرض نماز سے فارغ ہو نے ہیں اور پوچتا تھا کہ کیا مغرب کی نماز ہو گئے ہیں اور پوچتا تھا کہ کیا مغرب کی نماز ہو گئے ہیں اور پوچتا تھا کہ کیا مغرب کی نماز ہو گئے ہیں اور پوچتا تھا کہ کیا مغرب کی نماز ہو گئے ہیں اور پوچتا تھا کہ کیا مغرب کی نماز ہو گئے ہیں۔ ارشاد نبوی ہے۔

بين كل اذانين صلوة لمن شاء (بغارى دملم عبدالله ابن مغنل)

بردوازانوں (اذان وا قامت) کے درمیان نمازے اس منص کے لیے جو یہ نماز پر منی جاہے۔

حضرت الم احمد ابن طنبل یہ دونوں رکھات پڑھا کرتے تھے لیکن جب اس بناء پر لوگوں نے انہیں مطعون کیا تو انہوں نے اپنا یہ
معمول خم کردیا۔ کس نے ان سے اس سلسے میں دریافت کیا تو فرمایا کہ لوگوں کو میں نے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس لیے میں بھی
جمیں پڑھتا اور فرمایا کہ یہ دور کھات آپ کھر پریا کسی تنمائی کی جگہ پر ادا کرلتی چاہئیں۔ لوگ نہ دیکھیں یہ زیادہ بھر ہے۔
مفرب کا وقت اس وقت شروع ہو اہے جب آفاب نظروں سے او جمل ہوجائے گریہ او جمل ہونا مطح زمین پر معتر ہے۔
اگر سورج بہا ثوں کے پیچے چھپ جائے تو یہ چھپنا معتر نہیں ہوگا۔ اس صورت میں اتن دیر انتظار کرنا چا ہیئے کہ افق پر سیا ہی بھیل
جائے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں۔

اذا اقبل اللیل من ههنا و ادبر النهار من ههنا فقدافطر الصائم (یخاری و مسلم عوم) جب رات سامنے آئے اورون پشت پھیرے یعنی خودب ہوجائے تو روزہ دارکے افطار کرنے کا وقت ہوگیا۔ متحب یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں جلدی کرے۔(۲) اگر ناخیر ہوجائے اور شنق کی سرخی غائب ہونے سے قبل نماز اواکر لے

(1) مغرب كى اذان و تجبرك درميان كوكى نمازند بزمنى چابيد جس نمازك متعلق الم فزائ في تكفاب اس كربارك بي ابن عمر كى روايت ما أيت العنا على عهدر سول الله صلى الله عليه وسلم يعسليها الني في آنخفرت صلى الله عليه وسلم كے زمانے بي كى ودوركوات بزستے ہوئے نبيل ويكھا) (ايوداؤد) اى طرح ايك روايت بي ب كه ابراہيم نحق ہے كى في مغرب سے قبل كى نمازكے متعلق دريافت كياتو آپ نے فرماياكم آنخفرت صلى الله عليه وسلم ابو بكراور عمريد نمازنس بزستے تھے۔ (روائت اور على اس ٣٣٩) مترجم۔ (١) الم ابوطنية كن دويك مغرب كى نمازكاوت فوب آفاب عض ابين (مغيد شنق) كے فائب ہونے تك باتى رہتا ہے۔ جس كى مقدار تقريا"

(۱) اہام ابوطیقہ نے روید سرب می مار اور دی طوب الاب سے میں ایس اطور میں سے ماب ہوے سے بال رہا ہے۔ اس معدار سرج سوا محدد ہے۔ (ہراہی ،ج ۱، ص ۱۵) ما مین کے زویک فنق احمر (سرخ فنق) کے فائب ہونے تک مغرب کا وقت باتی رہتا ہے۔ (الدرا الخار علی ہامش، روا لخار 'ج ۱، ص ۱۳۳۳) لیکن مغرب کی نماز میں اس قدر آنیز کرنی جائے کہ آسان پر تارے چکنے کلیں۔ اس نماز میں کراہت آجاتی ہے۔ مترجم

احياءالعلوم جلداول

تب ہمی ادا ہوگی لیکن کراہت سے خالی نہیں ہوگ۔ حضرت عرف ایک مرتبہ مغرب کی نماز میں اس قدر آخری کہ ایک ستارہ نکل آیا۔ آپ نے اس کی تلافی کے لیے ایک غلام آزاد کیا۔ حضرت ابن عرف مغرب کی نماز ادا کرنے میں اس قدر آخری کہ دو ستارے نکل آئے اس نقصان کے تدارک کے لیے آپ نے دوغلام آزاد کیا۔

بیجم : عشاءی سنتیں - یہ سنتیں فرض نماز کے بعد ہیں اور ان کی مقدار چار رکعات ہے۔ ( ، ) حضرت عائشہ کی ایک روایت میں ہے کہ

كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بعد العشاء الآخرة ربع ركعات ثم ينام (الهواؤد)

آنخضرت صلی الله علیه وسلم مشاء آخر کے بعد جار رکعات پڑھتے تھے اور پھر سوجاتے تھے۔

بعض علاء نے اس باب کی مجموعی احادیث و روایات سے یہ بتیجہ آخذ کیا ہے کہ ان سنتوں کی کل تعداد سرو ہے جیسا کہ فرض نمازوں کی رکھتوں کی تعداد ہے۔ یعنی دو رکعت فجرسے پہلے 'چار ظہرے پہلے' دو ظہرے بعد 'چار عصرے پہلے' دو مغرب کے بعد اور تین عشاء کے بعد۔ عشاء کے بعد پڑھی جانے والی یہ تین رکعات و ترکملاتی ہیں۔ ہم یہ کتے ہیں کہ جب نوا فل و سنن کے فضائل معلوم ہو پچے ہیں تو اب رکعات کی تعداد جانے سے کیا فائدہ۔ آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے مطلق نماز کی فضیلت بیان فرائی ہے۔

الصلاة خير موضوع فمن شاءاكثر ومن شاءاقل (امر عام ايون) نمازايك خرب جوركها بواب بوجاب زياده خرماص كرلے اور جوجاب كم حاصل كرلے۔

ہرطالب آخرت ان سنن میں سے مرف ای قدر افتیار کرتا ہے جس کی اسے رغبت ہوتی ہے۔ یہ بات ہم پہلے بیان کر پچے ہیں کہ ان سنن میں بعض مؤکدہ ہیں اور بعض کی تاکید کم درج کی ہے اور بعض متحب ہیں۔ مؤکد سنن چھوڑو دینا طالب آخرت سے بعید تر معلوم ہوتا ہے۔ جو مخض نوا فل نہ پڑھے کیا جید تر معلوم ہوتا ہے۔ جو مخض نوا فل نہ پڑھے کیا عجب ہے کہ اس کے فرائض میں کی رہ جائے اور اس کی کا تدارک نہ ہو سکے۔

مشم : ور حضرت الس این مالک کی دوایت میں ہے۔

مان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بعد العشاء بثلاث ركعات يقرأفى الاولى سبح اسم ربك الاعلى وفي الثانية قل يا إيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله احد (ابن عرى الن "تذي "ناني ابن اجر")

آنخضرت صلی الله علیه وسلم عشاء کے بعد ورز کی تین رکعت پڑھا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورہُ اعلیٰ دو سری میں الکافرون اور تیسری میں قل ہواللہ تلاوت فرماتے۔

دوسری میں الکا فردن اور تیسری میں قل ہواللہ تلاوت فرمات۔ ایک روایت میں ہے۔

انه صلى الله عليه وسلم كان يصلى بعدالو ترركعتين حالساً (ملم عاس) كم انخفرت صلى الله عليه وملم وترك بعد دوركت بيثه كرير ماكر يق

ایک روایت میں ہے کہ آلتی پائتی مار کر بیٹ جائے اور پھرید دو رکعت اوا فرمائے۔ دو سری روایت میں ہے کہ جب آپ بستر پر تشریف لاتے تو اس پر جار زانو ہوجائے اور مونے سے پہلے دو رکعت برخے۔ پہلی رکعت میں اذار لز لت الارض اور دو سری میں (۱) مشاء کے دقت بمتر اور مستحب ہے کہ پہلے چار رکعت سنت پرجے ، پھرچار رکعت فرض ، پھردد رکعت سنت ، بد دو رکعت سنتی ضوری ہیں۔ نہ برحضے سے گناہ ہوتا ہے۔ احداف کا سلک میں ہے۔ (جمح الانسرکتاب اصلاق) حرجم

سورہ کا ثر حلاوت فرات۔ ایک روایت میں سورہ کافرون ہے۔ (احریبی ابواہام ا) و ترایک سلام کے ساتھ بھی جائز ہے۔ اس طرح پر کہ ایک ساتھ بیوں رکتیں پڑھی جامیں اور دو سلاموں کے ساتھ بھی جائز ہے۔ اس طرح پر کہ دو رکعت پڑھ کر سلام مجھرویا جائے اور ایک رکعت الگ سے پڑھی جائے آنخفرت صلی اللہ طیہ و سلم نے ایک رکعت مین 'پانچ' سات' نواور کیارہ رکعات بھی و ترمیں اواکی بیں ۔ (۱) تیرہ رکعتوں کی روایت بھی ہے۔ (۲) مگراس میں بچھ تردد ہے۔ ایک شاذ حدے میں ستو ک تعداد بھی بیان کی تھے ہے''

یہ تمام ر تحتیں جن کے لیے ہم نے وتر کالفظ استعال کیا ہے۔ انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نماز تنجد میں پڑھتے تھے۔ رات میں تنجد سنت مؤکدہ ہے۔ ( س ) عنقریب باب الاوراو میں نماز تنجد کی فشیلت بیان کی جائے گی۔

اس میں اختلاف ہے کہ و ترمیں افضل کون ہے و ترہیں؟ بعض لوگ یہ گئے ہیں کہ تھا ایک رکھت و ترافضل ہے۔ (۱) جیسا کہ حدیث صحیح میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیشہ ایک رکھت و تراوا فراتے۔ بعض لوگ یہ کتے ہیں کہ و تر طاکر پڑھتا افضل ہے تاکہ اختلاف کا شبہ بھی ہاتی نہ رہے۔ فاص طور پر اہم کو چاہیے کہ وہ تین رکھات و تر پڑھے۔ اس لیے کہ بھی اس کی افتارہ ایسا فض بھی کرتا ہے جو ایک رکھت نماز کا معقد نہیں ہے۔ بسرحال! اگر و ترکی نماز طاکر پڑھ تو تینوں رکھتوں کے لیے و ترکی نماز طاکر پڑھ تو تینوں رکھتوں کے لیے و ترکی نبیت کرے اور عشاء کی دو سنتوں کے بعد ان بی میں ایک رکھت کا اضافہ کرے تو یہ بھی سمجے ہوگا۔ اس وقت اس ایک رکھت کے لیے و ترکی نبیت کرے۔ یہ نماز درست ہوگی۔ اس لیے کہ و ترکی صحت کے لیے ضروری ہے کہ وہ فی نف طاق ہواور دو سری نماز کو جو اس سے پہلے ہوگئی ہے طاق کر اور کی محت کے لیے ضروری ہے کہ وہ فی نف طاق ہواور دو سری نماز و تر تہمارے لیے اس کے وی تو اس پروہ تواب حاصل نہیں ہوگا جس کی طرف حدیث میں اشارہ اگر و ترکی ناز و تر تہمارے لیے سرخ او نوں سے بہتر ہے۔ (۱) ورنہ ایک رکھت تو فی نف درست ہوگی۔ (۲) چاہو و مشاء ہے پہلے اواکی جائے یا عشاء کی نماز کے بعد۔ عشاء ہے بہلے و ترکی رکھت میج نہ ہونے کی ایک وجہ بیہ ہوگی۔ اس ایک دیو تربی کہ ایک وجہ بیہ ہوگی۔ اس ایک دیا ہے کہ دیا اجماع است

کے خلاف ہے۔ دو سری وجہ یہ ہے کہ اس ہے پہلے کوئی نمازالی نہیں ہوتی جے یہ آیک رکعت طاق کرسکے۔

اگر کوئی مخص و ترکی تین رکعت دو سلاموں ہے پڑھنے کا ارادہ کرے تو دو رکعت کی نیت محل نظر ہے۔ اگر وہ ان دو رکعت و تر ہوں سے تہدیا عشاء کی سنت کی نیت کرے گا تو یہ دونوں رکھتوں و تر نہیں ہوں گا اور اگر و ترکی نیت کرے گا تو حقیقت میں یہ رکعت و تر نہیں ہیں بلکہ و تر اس کے بعد پڑھی جانے والی ایک رکعت ہے لیکن بھتر ہی ہے کہ ان تینوں رکھتوں ہے و تر بی کی نیت کرے۔

جمال تک اس اشکال کا تعلق ہے کہ پہلی دو رکھوں و تر نہیں ہیں تو اس حل کی صورت یہ ہے کہ و ترکے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ نماز فی نفسہ طاق ہو اور دو سرے یہ کہ دو سری فماز کو طاق کردے۔ اس طرح نتیوں رکھتیں بھی و تر کہلائیں گی اور دو رکھتوں بھی جو تیس فی نفسہ مطاق ہو اور دو سرے نظری ہو اور و کھتوں بھی ہو تیس کی دو ترکہ دو سری فرد بھی ہو تیس کی دو ترکہ دو سری فرد بھی ہو تیس کی دو ترکہ دو ترکہ دو سری فرد بھی ہو تیس کی دو ترکہ دو سری فرد بھی ہو تیس کی دو تیس کی دو ترکہ دو سری فرد بھی ہو تیس کی دو ترکہ دو سری فرد بھی ہو تیس ہی دو ترکہ دو ترکہ دو ترکہ ہو تیس کی دو ترکہ دو سری فرد بھی ہو تیس کی دو ترکہ دو ترکہ دو ترکہ ہو تیس کی دو ترکہ دو ترکہ ہو تیس کی دو ترکہ ہو تیس کی دو ترکہ دو ترکہ ہو تو ترکہ دو ترکہ ہو تارہ ہو ترکہ ہو تارہ ہی ترکہ ہو ترکہ ہو ترکہ دو ترکہ ہو ترکہ ہو ترکہ دو ترکہ ہو ترکہ ہو ترکہ ہیں دو ترکہ ہو تھا ترکہ ہو تھا کہ ہو ترکہ ہو تیں ہو ترکہ ہو تر

کے کے ہیں مثلا آیک روایت ہیں ہے "افضل الصلاة بعد المفروضة صلوة فی جوف اللیل" (احمر مطاؤاب الحریض فی قیام اللیل)
اس فنیلت کا نقاضا تو ہی ہے کہ یہ نماز ہرگزنہ مجموری جائے۔ حرجم ( ٣) امام ابو صنیفہ کا ذہب یہ ہے کہ مرف ایک رکعت پڑ منا جائز نہیں ہے۔
آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تما ایک رکعت پڑھنے ہے منع فرمایا ہے۔ ور کی ایک سلام کے ساتھ تمین رکعات ہیں جس طرح مغرب میں ایک سلام کے
ساتھ تمین دکھات اوا کی جاتی ہیں۔ (الدر الحقار علی ہامش والحقار باب الور والوائل جا اس ١٣٣) مترجم۔ ( ۵ ) حدیث کے الفاظ یہ ہیں : ان اللہ
احد کے بعد سلاتا میں خدید لکم من حدر النعم (ابوداؤو ترقی این باجہ ہوا یہ فاریہ ہی مذاقہ) (۱۲) حذید کے زدیک ایک رکعت کی نماز
جائز نہیں۔ ای صفح کے عاشہ پریہ منا گذر چکا ہے۔ حرجم دی این المبارک بروایت طاؤس مرساؤ۔

MAA

احياء العلوم جلداول

رکعت سے پہلے ہیں و تر ہوں گی۔ گران دو رکعتوں کا و تر ہونا تیسری رکعت پر موقوف ہوگا کیونکہ نمازی کا پخت ارادہ می ہے کہ وہ ان دو رکعتوں کو تیسری رکعت طاکر و ترکرے گاتواس کے لیے ان دو رکعتوں کے لیے بھی و ترکی نیت کرنا صحح ہے۔ رات کی نماذ کے آخر میں و تر پڑھنا افضل ہے اس لیے و ترکی نماز تجد کے بعد پڑھنی چاہیے۔ و تر اور تجد کے فضائل اور ان

رات ی مماذے احرین و تربوطنا اسل ہے اس سے وتری مماز مجدے بعد بوطنی چاہیے۔ وتر اور مجدے فضا مل اور ان دونوں میں ترتیب کی کیفیت باب الاوراد میں انشاء اللہ العزیز بہت جلد میان کی جائے گی۔

ہفتم : چاشت : چاشت کی نماز پابندی کی ساتھ اوا کرنے کے بدے فضائل ہیں۔ اس نماز میں زیادہ سے زیادہ آٹھ رکھیں منقول ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجد کی بمشیرہ حضرت ام بانی مواہت کرتی ہیں:۔

انه صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ثمانى ركعات اطالهن وحسنهن-

(بخاری و مسلم) رین در میا این سل و رو سر مود کور دری در فهر در در در

آخضرت صلی الله علیه وسلم نے جاشت کی آٹھ ر کھیں ادا کیں اور انھیں طول دیا اور انھی طرح احیں طرح است اللہ علیہ وسلم نے جاشت کی آٹھ ر کھیں ادا کیں اور انھیں طول دیا اور انھیں اور

یہ تعدادام بان کے علاوہ کمی نے بھی بیان نہیں کی ہیں مصرت عائشہ فرماتی ہیں:۔

كان يصلى الضحى اربعاويزيدماشاء الله سبحانه (ملم)

الخضرت صلى الله عليه وسلم جاشت كي جار ركعت بإهاكرت تصاور بمي محمد زياده بهي برده ليت تص

اس مدیث میں زیادہ کی کوئی مدیمیان نہیں کی تحقی ہے بلکہ اس سے اتنامعلوم ہو تاہے کہ آپ چار رکعات پابندی کے ساتھ ادا فرماتے ' یہ تعداد کم نہ کرتے' اور بھی ان رکعات میں اضافہ بھی فرمالیا کرتے تھے' ایک مفرد مدیث میں چھ رکعات بیان کی گئیں مرت

چاہت کی نماز کے وقت کے باب میں حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہت کی نماز کی چہ رکتیں دو وقتوں میں اوا فرماتے 'ایک جب آفاب طلوع ہو جا آاور قدرے باندی پر پہنچ جا آتو آپ کھڑے ہو کردور کھت پڑھتے 'اور اس طرح دن کی نمازوں کے دو سرے ورد کا آغاز ہو آ۔ عنقریب ہم اس جلے کی وضاحت کریں گے انشاء اللہ و دو سرے اس وقت جب خوب روشنی کھیل جاتی اور سورج چوتھائی آسمان پر آجا تا 'چار رکعت اوا فرماتے ' فلامہ بیہ ہے کہ پہلی دور کھیں اس وقت پڑھتے جب آفاب نصف نیزے کے بغر رباند ہو تا۔ اور دو سری بار اس وقت نماز پڑھتے جب دن کا چوتھائی حصہ گذر جا آ۔ یہ نماز عصر کے مقالے حصہ باتی رہ جا آ۔ فردو پر ڈھلنے کے وقت نماز عصر کے مقالے حصہ باتی رہ جا آ۔ فردو پر ڈھلنے کے وقت ہوتی ہے جب دل کا چوتھائی حصہ باتی رہ جا آ۔ فردو پر ڈھلنے کے وقت ہوتی ہے جب طلوع آفاب اور ذوال کا وقت آدھا رہ جائے جیے ذوال سے خوب یہ کہ کہ از اس وقت ہوئی ہا ہے جب طلوع آفاب اور ذوال کا وقت آدھا رہ جائے جیے ذوال سے خوب یہ کہ کا ذات ہوتی ہا ہے۔ حضرت علی کی دوایت میں چاہت کا ذکر ہے۔ چاہت کا وقت کو آدھا کہ دوال سے خوب کے دوال سے خوب کے دوال سے خوب کی تھا ہے کہ جائی کہ دوائی ہا ہوتے کے افضل وقت کا ذکر ہے۔ چاہت کا وقت طلوع آفاب سے زوال سے نوال سے نوال

ہشتم : مغرب وعشاء کے درمیان کے نوافل۔ یہ نوافل بھی مؤکدہ ہیں۔ (۲)
بین العشاءین ستر کعات (طرائی - عارابن یا سر)
دونوں عشاد سے درمیان جو رکعات ہیں۔

اس نماز کے بدے فضائل وارد ہوئے ہیں کما جاتا ہے کہ باری تعالی کے ارشاد ہ

<sup>(</sup>١) بخارى دمسلم على يدروايت ب- مراس على اطالهن وحسنهن كالفاظ في بي- وم ماكم مايري حمالاً

و النافوا قل كي تعداد چه يان كي كل به- چنانچ ايك روايت ي بها

احياءالطوم جلداول

تتجافلی جنوبهم عن المضاجع (پ۲۱٬۳۳۱ مته) ان کے پہلو خواب گاہوں ے ملی میں۔

سے یی نماز مراد ہے۔ ایک روایت میں ہے۔

من صلى بين المغرب والعشاء فانها من صلاة الاوابين (ابن البارك ابن النزر مرس)

جو مخص مغرب وعشاء کے درمیان نماز پڑھے توب نماز خداتعالی کی طرف او شخے والوں کی نماز ہے۔

ایک مدیث یں ہے۔

من عكف نفسه فيما بين المغرب والعشاء في مسجد جماعة لم يتكلم الا بصلاة أو بقر آن كان حقاعلى الله ان يبنى له قصرين في الجنة مسيرة كل قصر منهما مائة عام و يغرس له بينهما غراسالو طافه اهل الارض لو سعهم (ايراويدا سناري كاب المائة - ايرام)

جو فض مغرب وعشاء کے درمیان آپ آپ کو جماعت والی مجدیں روکے رکھ اور نماز و قرآن کے علاوہ کوئی تفکونہ کرے اور نماز و قرآن کے علاوہ کوئی تفکونہ کرے تو اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے لیے جنت میں دو محل بنا تاہد مورس کا ہو۔ اور اس کے لیے ان دونوں محلوں کے درمیان استے در حت لگائے کہ آگر زمین کے باشندے ان میں محموض توسب کی مخبائش ہوجائے۔

اس نماز كے باتی فضائل كتاب الادراد ميں بيان كيا جائيں محدانثاء الله تعالى۔

دوسری قتم : اس تتم میں وہ نوا قل داخل ہیں جو ہفتوں اور دنوں کے آنے جانے سے مرر ہوتے ہیں۔ ہفتے کے ہردن اور ہر رات کی نمازیں الگ الگ ہیں۔ ذیل میں ہم ان نمازوں کی تغمیل بیان کرتے ہیں۔

یک شنبه : حضرت ابو بررهٔ کی ایک روایت میں ہے:

آنخفرت ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قض اتوار کے دن چار رکعت نماز پڑھے، ہررکعت میں سورڈ فاتحہ اور سورڈ آئن الرسل ایک مرتبہ تلاوت کرے الله تعالی اس کے لیے ہر تعرانی مرواور ہر تعرانی عورت کی تعداد کے بقدر نکیاں لکھے گا۔ اور اے ایک نبی کا ثواب عطاکرے گا اور اس کے لیے ایک ججاور ایک عمو کا ثواب لکھے گا۔ اور اس کے لیے ہر دکعت کے عوض ایک ہزار نمازیں لکھے گا۔ اور اس جنت میں ہر حف کے بر حفاکرے گا۔

معرت على الخضرت ملى الله عليه وسلم سے روایت كرتے ہيں :-

وحدواالله بكثرة الصلاة يوم الاحدفانه سبحانه واحدلا شريك لعفمن صلى

اشياءالعلوم جلداول

my.

يوم الاحدبعد صلاة الظهر اربع ركعات بعد الفريضة والسنة يقرافي الاولى فاتحة الكتاب و تبارك الملك فاتحة الكتاب و تبارك الملك ثم تشهد وسلم ثم قام نصلى ركعتين اخريين يقراء فيهما فاتحته الكتاب سورة الجمعة و سال الله سبحانه و تعالي حاجته كان حقا على الله ان يقضى حاجته

اتوار تے دن نمازی کثرت سے اللہ تعالی کی قوحید کرو۔ کیونکہ وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پس جو مخض اتوار کے دن ظہر کے فرض اور سنت کے بعد چار رکعات اوا کرے 'اور پہلی رکعت میں سورۂ فاتحہ و الم المجدہ اور دو سری رکعت میں سورۂ فاتحہ اور تبارک الذی پڑھے اور التحیات پڑھ کر سلام پھیروے 'پر کھڑا ہواور دو رکعت پڑھے 'ان میں سورۂ فاتحہ اور سورۂ جعہ کی تلاوت کرے اور اللہ تعالی سے اپنی حاجت ما تکے تو اللہ تعالی پر اس کی حاجت روائی لازم ہوگی۔

دوشنبي: حضرت جابر المخضرت صلى الله عليه وسلم سے روايت كرتے إلى :

انه قال: من صلى يوم الاثنين عندار تفاع النهار ركعتين يقرأ في كلركعة فاتحة الكتاب مرة و آية الكرسي وقل هو الله احدو المعوذ تين مرة مرة فاذا سلم استغفر الله عشر مرات و صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرات غفر الله تعالى له ذنوبك (ايرم ين الدين الله الدين الله الدين الله الدين الله الدين الله المردد)

آپ نے ارشاد فرمایا۔ جو تمخص پیر کے دن آفتاب کے بلند ہونے کے وقت دور کمتیں پڑھے'ان میں سے ہر رکعت پڑھے ان میں سے ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ' ایک مرتبہ آیۃ الکر سسی اور ایک ایک مرتبہ قل مواللہ' قل اعوز برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھے اور جب سلام پھیرے تو دس بار استغفار اور دس بار درود شریف پڑھے تو اللہ تعالے اس کے تمام گناہ معاف کردیں۔

حضرت انس ابن مالک آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں:۔

من صلى يوم الاتنين اتنتى عشرة ركعة يقرآفى كلركعة فاتحة الكتاب و آية الكرسى مرة فاذا فرغ قرأقل هو الله احداثنتى عشرة مرة واستغفر اثنتى عشرة مرة 'ينادى به يوم القيامة اين فلان بن فلان ليقم فليا خذ ثوابه من الله عزو جل فاول ما يعطى من الثواب الف حلة ويتوج ويقال له ادخل الجنة فيستقبله مائة الف ملك مع كل هدية يشيعونه حتى يدور على الف قصر من نور يتلالاً الله ويستور على النواب الف حلي المور على الف

جو مخص دوشنبہ کے دن ہارہ رکھتیں پڑھے، ہرد کعت میں ایک ہار سورہ فاتحہ اور آیک ہار آیہ الکری پڑھے، جب نمازے فارغ ہوجائے تو قل حواللہ ہارہ مرتبہ اور استغفار ہارہ مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اسے آواز دی جائے گی کی فلاں ابن فلاں کماں ہے۔ اٹھے اور اپنا تواب اللہ تعالی سے لے لے سب سے پہلے اسے جو تواب دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اسے ایک ہزار جو ژے عطا کیے جائمیں گے اور سرپر تاج رکھا جائے گا اور اس سے کما جائے گا کہ جنت میں داخل ہو وہاں ایک لاکھ فرشتے اس کا استقبال کریں گے اور ہر فرشتے کے ساتھ

(١) هذاالحديث منكر (٧) رواه بغير اسنادوالحديث منكر

تخذ ہوگا۔وہ فرشتے اس کے ساتھ ساتھ رہیں مے یماں تک کہ وہ نور کے ایک ہزار جیکتے ہوئے محلوں کا دورہ

سم شنبه المراق في خطرت الله عدايت الله عبد المخترت ملى الله عليه وسلم الله الراق المرايا:

من صلى يوم الثلاثاء عشر ركعات عندانتصاف النهار (وفي حديث آخر
عندارتفاع النهار) يقرأ في كلر كعة فاتحة الكتاب و آية الكرسي مرة و قل
هو الله احدثلث مرات لم مكتب عليه خطيئته الى سبعين يوما مات شهيدا و
غفر له ننوب سبعين سنظ (ايمون الدين في الكاب المزارة)

جو فخص منگل کے دن دس رکعات دوپسر کے وقت (ایک روایت میں ہے کہ آفاب کے بلند ہونے کے وقت) پڑھے اور تین بار قل مواللہ احد پڑھے وقت) پڑھے ، ہررکعت میں ایک ایک مرتبہ سورگافاتحہ اور آیة الکری پڑھے اور تین بار قل مواللہ احد پڑھے تو مشہد تو مشہد میں کے کناہ نہیں کھے جائیں کے اور آگر اس کے بعد ستردن کے اندر اندر مرحائے تو شہد

مرے گا اور اس کے ستر سال کے گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔

چارشنبه ابوادری خوانی حضرت معاذاین جمل کے روایت کرتے ہیں کہ انخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا :۔
من صلی یوم الا ربعاء اثنتی عشر قرکعة عندار تفاع النهار بقرافی کل رکعة
فاتحة الکتاب و آیة الکرسی مرقوقل هو الله احدثلث مرات و المعوذ تین
ثلث مرات نادی مناد عند العرش : یا عبد الله استان الحمل فقد غفر لک ما
تقدم من ذنبک و رفع الله سبحانه عنک عذاب القبر وضیقه و ظلمته و رفع
عنک شدائد القیامة و رفع له من یومه عمل نبی " (ایومی الدی فاتک الائور)
جو فخص برد کوت میں مورفع له من یومه عمل نبی " (ایومی الدی فاتک اور آ
آیة الکری ایک بارقل موالله و قل اعوذ برب الغال اورقل اعوذ برب الناس تین بار پر مے تواس کو عرش کے
پاسے ایک فرشتہ بکار آ ہے کہ اے اللہ کے بندے عمل پھرے کہ تیری پچھے گناہ عشر ہے گئے ہیں اللہ
تعالی تحق ہے عذاب قبر قبری منگی اور آریکی دور کردے گا در تھے تیامت کے مصائب اٹھالے گا در ای

بخ شنبر: عرمه حفرت ابن عبال عدوايت كرتي بي كه الخضرت سلى الله عليه وسلم في ارشاد فرايا: من صلى يوم الخميس بين الظهر والعصر ركعتين يقر أفي الاولى فاتحة

من صلى يوم الحميس بين الطهر والعصر ركعتين يقرافي الا ولى فاتحة الكتاب و آية الكرسى مائة مرة و في الثانية فاتحة الكتاب وقل هو الله احد مائة مرة و يصلى على محمد مائة مرة اعطاه الله ثواب من صامر جب و شعبان و مضان و كان له من الثواب مثل حاج البيت و كتب له بعدد كل من آمن بالله سبحانه و توكل عليات الامن الإمن الإين الآب الذي الأسلام

جو مخص جعرات کے دن ظراور عمرے درمیان دو رکھیں پڑھے 'کہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور آیة الکری سو مرتبہ پڑھے اور دردد شریف الکری سو مرتبہ پڑھے اور دردد شریف پڑھے اللہ تعالی اسے اس مخص کے برابر ثواب عطا کریں گے جس نے رجب شعبان اور رمضان کے پڑھے اللہ تعالی اسے اس مخص کے برابر ثواب عطا کریں گے جس نے رجب شعبان اور رمضان کے

<sup>(</sup>۱) اشاد ضیف ولیس نیه ذکرالوقت (۲) نیه غیرمسی و حو محدین حمید الرازی احد ۱ کذابین (۱۱) .سند تسیف جدا

احياءالطوم جلداول

روزے برابر رکھے موں۔ اس کو خاندہ کو ج کرتے والے کے برابر اواب طے گا اور اللہ تعالی اس کے لیے ان لوگوں کی تعدادے مطابق اجرو تواب لکمیں مے جواللہ برایمان لاسے اور جنموں نے اس برتوکل کیا۔

جعير : حضرت على كي روايت ب كم الخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

يوم الجمعة صلاة كله مامن عبدمومن قامانا استقلت الشمس وارتفعت قد رمح او أكثر من ذلك فتوض أثم اسبغ الوضوء فصلى سبحة الضحير كعتين ايمانا واحتسابا الاكتب الله لهمائتي حسنة ومحاعنه مائة سيئة ومن صلى أربع ركعات رفع الله سبحانه له في الجنة اربع مائة درجة ومن صلى ثمان ركعات رفع الله تعالى في الجنة ثمان مائة درجة وغفر لمننوبه كلها ومن صلى اثنتى عشرة ركعة كتب الله له الفين ومائتي حسنة ومحاعنه الفين ومائتي

سيئة ورفع الله لمفى الجنة ألفين ومائتي درجتا

جعد کے دن ممل نماز ہے۔ کوئی بندہ مومن ایسانس ہے جواس وقت جب کہ آفاب نکل آسے 'اور نیزے ك برابريا اس سے زيادہ بلند موجائے المجى طرح وضوكرے اور جاشت كى نماز ايمانا ور احساب كى غرض سے ردھے مراس کے لیے اللہ تعالی سوئیاں تکھیں سے اور اس کی سوبرائیاں مٹائیں سے اور جو مخص جار رکعات پڑھے تو اللہ تعالی جنت میں اس کے جار سودرے بلند کرے گا اور جو آٹھ رکعات بڑھے جنت میں اس کے آٹھ سودرجات بلند کرے گا اور اس کے تمام گناہ معاف کردے گا' اور جو فخص بارہ رکعات بڑھے الله اس کے لیے بارہ سونکیاں تکمیں مے اور اس کے بارہ سو گناہ مٹائیں مے اور جند میں اس کے لیے بارہ مودرجات بلندكريس مح-

نافع ابن عرب روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

من دخل الجماعة يوم الجمعة فصلى اربع ركعات قبل صلاة الجمعة يقرأ في كل ركعة الحمد لله وقل هو الله احد خمسين مرة لم يمت حتى يرى مقعدهم الحنةاويرىلك

جو مخص جعد کے دن جامع معجد میں داخل ہو' اور جعد کی نمازے قبل جار رکعات پر سے' مرر کعت میں الجمد للداور قل ہواللہ امدیکیاس مرتبہ پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گاجب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ ندد كم له است دكماند دما جائد

مفت : ابو مريرة روايت كرتي بي كه أخضرت ملى الله عليه وسلم فراتي بين

من صلى يوم السبت اربع ركعات يقر أفي كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وقل هوالله احدثلاث مرات فأذافر غقرا آية الكرسي كتب الله له لكل حرف حجة وعمرة ورفع له بكل حرف اجرسنة صيام نهارها وقيام ليلها واعطاه عز وحل بكل حرف ثواب شهيد وكان تحت ظل عرش الله مع النبتين و

جو مخض ہفتہ کے دن چار رکھات پڑھے ' ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ اور قل ہواللہ تین مرتبہ پڑھے '

<sup>(</sup>۱) مجھے اس کی اصل نہیں لی۔ (۲) وقال غریب جدا (۲) ،سند ضعیف جدا۔

احياءالعلوم جلدادل

اور جب فارغ ہو جائے تو آیہ اکری پڑھے تو اللہ تعالی اس کے لیے ہر حرف کے بدلے میں جج و عموما ثواب کمیں مے اور اس کے لیے ہر حرف کے عوض ایک برس کے ونوں کے روندں اور راتوں کے قیام کا ثواب عطا کریں گے 'اور اللہ تعالی ہر حرف کے بدلے اسے ایک شہید کا ثواب عطا کریں گے 'اور وہ قیامت کے روز

انبیاءوشداء کے ساتھ عرش اللی کے سانے میں ہوگا۔

اتوارکی رات یک حضرت افرقی آنخضرت ملی الله علیه وسلم سے موایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: جو محض اتوار کی رات کو ہیں رکعت نماز پڑھے، ہرر کعت میں سورہ فاتحہ 'پچاس مرتبہ سورہ اخلاص اور آئیک مرتبہ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الغان پڑھے۔ سو مرتبہ استغفار پڑھے اور اپنے لئے 'اپنے والدین کے لیے سو مرتبہ منفرت کی دعا کرے اور آنخضرت صل الله علیہ وسلم پر سو مرتبہ درود بھیے' اپنی طاقت و قوت سے اظمار برآت کرے اور الله تعالی کی قوت و طاقت کی طرف رجوع کرے اور الله تعالی کی قوت و طاقت کی طرف رجوع کرے اور پھر یہ الفاظ کے ہے۔

أَشْهَدُانُ لَا اللهُ اللهُ وَ اَشْهَدُانَ آدَمُ صَفُوهُ اللهِ وَفِطْرَتُهُ وَ إِبْرَابِيمُ خَلِيُلُ اللهِ وَ وَمُوسَى كَلِيمُ اللهِ وَعِيْسَى رُومَ اللهِ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبِيْبُ اللهِ مِن كُواى دِيَا مُول كَه الله كَسُوا كُولَى مَعِود مَيْن اور كُواى دِيَا مِول كَه آدم الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَ ابراہِم ظیل الله موی کلیم الله عینی دوح الله اور محم صلی الله علیه وسلم الله کے مبیب ہیں۔

تو اس مخض کو ان لوگوں کی تعداد کے مطابق ثواب طے گاجو اللہ کے لیے اولاد کے قائل ہیں اور جو اس کے لیے اولاد کے لیے لیے قائل نمیں ہیں۔ قیامت کے روز اسے امن وامان والوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالی پریہ بات لازم ہوگی کہ اسے پنجیبروں کے ساتھ جنت میں وافل کرے "

پیرکی رات : اعمش حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ جو مخص پیرکی رات میں چار رکعت مما المحدوللہ اور قل ہواللہ کیارہ مرجہ 'ووسری رکعت میں المحدوللہ اور قل ہواللہ اکیس مرجہ 'تیسری رکعت میں المحدوللہ اورقل ہواللہ اکتیں مرجہ اور چو تھی رکعت میں الحمد بلہ اور قل ہواللہ اکتابیس مرجہ پر ھے 'پر سلام پھیرے 'اور نمازے فارغ ہو کر قل ہواللہ بچہر مرجہ پر ھے 'اپ لئے اور اپنے والدین کے لئے بچہر مرجہ استخفار پر ھے ' پرائی ضرورت کا سوال کرے قواللہ پر لازم ہوگا کہ وہ اس کی درخواست پوری فرمائے۔ اس نماز کو نماز خاجت بھی کہتے ہیں'ا۔ منگل کی رات : جو محض (منگل کی رات میں) دو ر کھیں پر ھے 'ہررکعت میں سورہ فاتحہ 'قل ہواللہ احد اور معوذ تین پندا مرجہ پر ھے 'اور سلام کے بعد پندرہ مرجہ آیدہ الکری اور پندرہ مرجہ استغفار پر سطے قواسے زیدست اجرو تواب عطا کیا جائے گا۔

من صلى ليلة الثلاثاء ركعتين يُقر أفي كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وانا انزلناه و قله هو الله احدسبع مرات اعتق الله رقبة من النار و بكون يوم القيامة

فائدمو دليله الى الجنة

جو مخص مثل کی شب میں دور کھیں پڑھے، ہررکعت میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ اٹا انزاناہ اور قل ہواللہ احد سات مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالی اسے آگ سے آزاد کرے کا اور قیامت کے دن جنت کی طرف اس کی بر ممائی کرنے والا اور اس کولیجانے والا ہوگا"

<sup>(</sup>۱) ايرمول الديل-رواه بيرا-اووم عربه (۲) فكره الومول بغيرا شاو (۳) ذكرها بو موسلى بغير استالى بعص المصسفين واستد من حديث ابن مسرود و حابر و كلها منكرة -

احياء العلوم جلداول

بدھ کی رات ، روایت ہے کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو فحض بدھ کی رات میں دور کھیں پڑھ 'پلی رکعت میں سورہ فاتحہ 'اور قل اعوذ برب الغاق دس مرتبہ 'دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اعوذ برب الغاس دس مرتبہ پڑھ 'سلام کے بعد دس مرتبہ استغفار کرے ' پھروس پار درود پڑھ ایسے فخص کے لیے ہر آسان سے ستر ہزار فرشتے اتریں گے' اور قیامت تک اس کا ثواب تکھیں گے۔ (۱) ایک روایت میں سولہ (۱۱) رکعات بیان کی گئی ہیں۔ اس نماز میں فاتحہ کے بعد قرآن پاک میں سے جو دل چاہے طاوت کرے ' آخری دور کھون میں آس کے کمروالوں میں سے ایسے دس (۱۰) افراد کے حق میں تجول کی ہو اللہ احد تمیں (۱۰۰) افراد کے حق میں تجول کی جائے گئی جن کے لیے دونرخ واجب قرار دی جانچی ہوگی۔ حضرت فاطمہ ' آخفض سے ایسے دس (۱۰) افراد کے حق میں تجول کی جائے گئی جن کے لیے دونرخ واجب قرار دی جانچی ہوگی۔ حضرت فاطمہ ' آخفض سلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کرای نقل کرتی

ين من صلى ليلة الاربعاء ستركعات قراء في كلركعة بعد الفاتحة قل اللهم مالك الملك الي آخر الآية فاذا فرغمن صلاته جزى الله محمد اعناما هو الها ففرله ذنوب سبعين سنة وكتب لمبراة من النار"

جو مخص بدھ كى رات ميں چھ ركعت نماز پڑھے اور ہر ركفت ميں سورة فاتحہ كے بعد اللهم مالك الملك (آثر تك) تلاوت كرے نمازے فارغ مونے كے بعد يہ الفاظ كے جزى الله محمد اعنا ماھو اھله تو الله اس كے سرَّسال كے كناه معانى كرديں كے اور اس كے ليے دوزخ سے براء ت تكھيں كے۔

جعدی رات : حعزت جابر آمخضرت صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو محض شب جعد میں مغرب اور عشاء کے در میان بارہ رکعت میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ اور قل ہواللہ احد کمیارہ مرتبہ پڑھے نوگویا اس نے بارہ سال تک دن میں روزے رکھ کراور رات میں نماز پڑھ کراللہ تعالی کی عہات کی ہے ؟

ہیں کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا:۔ جو مخص جعد کی رات میں عشاء کی نماز جماعت سے اداکرے ' پھر سنیں ادا کرے اور سنتیں ادا کرے اور سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد دس رکھات پڑھے۔ ہر رکھت میں سورہ فاتحہ قل ہو اللہ اور معوذ تین ایک ایک مرتبہ علاوت کرے پھر تین رکھات و ترکی نماز پڑھے 'اور اپنے وائیس پہلوپر قبلہ دو ہو کر سوئے تو کویا اس نے تمام شب قدر عبادت میں مگذاری ہے۔ (۲) ایک دوایت میں ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا:۔

أكثر وامن الصلاة على في الليلة الغراء واليوم الازهر : ليلة الجموي الجمعة (طران-ابومرية)

<sup>(</sup>۱) اس مضط میں حضرت جایڑی روایت کے علاوہ کوئی دو سری روایت خین کی عشرت جایڑی روایت میں چار رکعات بیان کی تی ہیں اور ابو سوئ الدین نے حضرت الس سے حوالے سے سمیں رکسی بیان کی ہیں۔ (۲) ابو مصور و یکی فی مدر الفروس والحدیث متر الفروس ،سند ضعیف۔ (۳) رواہ ابو موکی المدینی ،سند ضعیف جڑا۔ (۴) رواہ ابو مصور الدیلی و ابو موسی المدین فی مند الفرووس ،سند ضعیف۔ (۵) الحدیث باطل لا اصل لم

**~** 

أحياء العلوم جلداول

روش رات اور روش دن یعنی جعه کی رات اور جعه کے دن جمد پر کثرت سے دروو پر حاکرو۔

ہفتہ کی رات : انس روایت کرتے ہیں۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى ليلة السبت بين المغرب و العشاء اثنتى عشرة ركعة بنى له قصر فى الجنة وكأنما تصدق على كل مؤمن ومؤمنة و تير امن اليهود وكان حقاعلى الله ان يغفر له"

آتخضرت ملی الله علیه و سلم فرماتے ہیں کہ جو مخص ہفتے کی رات مغرب اور عشاء کے درمیان ہارہ رکعات نماز پڑھے جنت میں اس کے لیے ایک تحل بنایا جائے گا' اور کویا اس نے یہ (عمل کرکے) ہرمسلمان مو اور ہر عورت پر صدقہ کیا ہو' اور یہودی ہونے سے براء سے کی ہو' اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کو پخش دے۔

تيسري فشم

سال کے تکرارے مررہونے والی نمازیں: سال کے تحرارے مررہونے والی نمازیں چارہیں۔

عیدین کی نماز : یه نماز سنت مؤکده ہے۔ (۱) اور دین بیشعارے اس نماز میں مندرجہ ذیل سات امور کی اطاعت کرنی چاہئے اول نے تین مرتبہ ترتیب کے ساتھ تحبیر کمنا۔ یعنی یہ الفاظ کمنا۔ (۲)

یہ تجبیر عیدالفری رات سے شروع کرے اور عیدی نماز تک جاری رکھ 'اور عیدالا منی میں یہ تحبیر عرفہ کے دن نماز فجرکے بعد سے تیرہویں تاریخ کی شام تک جاری رہتی ہے۔ ( ٣ ) اس میں اختلاف بھی ہے 'گرکامل ترین قول بھی ہے۔ یہ تحبیر فرض نمازوں اور نوا فل کے بعد کمنی چاہیئے' فرضوں کے بعد یہ کمنا مؤکد ہے۔ ( ٣ )

وم : ید کدجب میدی منج بوتو عشل کرے 'زینت کرے 'خوشبولگائے 'جیساکدان سب امور کی تفسیل ہم نے جمد کے باب

احياء العلوم جلداول

میں بیان کی ہے ' مردوں کے لیے افغنل میہ ہے کہ وہ جاور اور عمامہ استعمال کریں 'الڑے عید گاہ جانے کے وقت ریٹی کیڑوں سے اور پوژهی مورتیں زینت کرنے سے احراز کریں۔

موم: بیب کد عیدگاه ایک راست سے جائے اور دو سرے راستے سے واپس آئے۔ انخفرت ملی الله عليه وسلم کامعمول يي تعا (مسلم-ابو بريرة)- انخضرت ملى الله عليه وسلم جوان عورتون اوريده واليون كوبعي عيد كاه جان كاحكم دياكرت منه-(١)

(بخاري ومسلم-ام عطية)-

چارم : متحب بیا ہے کہ معراء میں لکل کر میدی نماز اوا کی جائے ، کمد کرمداور بیت المقدس اس تھم سے مستثنیٰ ہیں اکن اگر بارش ہو رہی ہو تو اندرون شرکس مجد میں نماز اوا کی جائے ہے اگر بارش نہ ہوتو امام کے لیے جائزے کہ وہ کسی مخص کواس ک اجازت دیدے کہ وہ کزور، ضعیف اور مریض لوگوں کے ساتھ کی مجدیس نماز اوا کرے اور خود توانا تکررست لوگوں کے ساتھ ہا ہرجائے عیدگاہ کے لیے تحبیر کتے ہوئے جائیں۔

پنجم: یہ کہ وقت کالحاظ رکھا جائے عید کی تماز کا وقت سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے زوال کے وقت تک ہے اور قربانی کے جانور زرج کا وقت ذی الحجہ کی وسویں تاریخ کی صح سورج کے طلوع ہونے پراس وقت شروع ہو تاہے جب اتنا وقت گذر جائے جس میں دو خطبے پر معے جاسکیں اور دو رکعت نماز اوا کی جاسکے ، قرمانی کا وقت تیرہویں آریخ کے آخر تک رہتا ہے۔ بھتریہ ہے کہ عیدالا منی کی نماز ادا کرنے میں جلدی کی جائے۔ کو تکہ اس نماز کے بعد قربانی کی جاتی ہے ، اور عیدالغطری نماز میں تاخیر کی جائے کیونکہ اس نمازے پہلے صدقات فطر تقیم کے جاتے ہیں۔ انخضرت ملی الله علیہ وسلم کا معمول یمی تھا (شافعی- مالک ابن

الحورث مرسلا")۔

عشم: ید که نمازی کیفیت میں مندرجہ ذیل امور طحظ رہیں اوگ نمازے لیے راستے میں تحبیر کہتے ہوئے چلیں '(۲) جب الم وبال پنچ تواہے بیٹنے کی ضرورت نہیں 'نہ اے نقل پڑھنے چاہیں 'البتدلوگ نقلی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ ( س ) محرایک فض بداعلان كرے "الصلاة حامعة" ( ٢ ) اس ك بعد الم دوركعت نماز برحائ بلى ركعت من تحبير تحريم اور ركوع كى تجبير كي علاوه سات تجبيراور كه- ( ٥ ) جرود تجبيرول كورمان بدافاظ كه- (١) سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلْهِ وَلَا الدَّالِا اللهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ- تَجَير تَحْمِه ﴾ فرا" بعديد الغاظ بمي رجع ك- وَجَهْتُ وَجُهِيَ للَّذِي فَطَرِ السُّلْمُ وَأَتِوالْا زُضِ لِين استعانه (اعوذب الله النع) أخوي تمير كندر وهد بهلي ركعت من فاتحد ك بعد سورة ق

(1) معابد كرام كے زماتے ميں بعض شرى مصالح ك وجد سے حودوں كا عاصت من شريك موتے كے ليے جانا ممنوع موجكا تما اكرچه مدنيوى ميں اس ك اجازت على احتاف كامنتى بدمسلك يي ب كد مورتيل عيد كاه ندجاكي - بعض فتهاء ني وهي مورول كومتشنى قرارويا ب- (الدرالخارياب الامامتدح اص ۸۳) حرم - ( ۲ ) میدالفری نماز کے لیے جاتے ہوئے رامت می آست آست مجبر تشریق کس اور میدالا منی میں زوا بائد آوازے کتے ہوئے جائیں۔ (در می رعلی بامش روا لمتارج اص ۱۸۸۷) مترج ۔) ( ۳ ) احتاف کتے ہیں کہ جدین کی نبازے پہلے نہ حداکہ میں کوئی تلی نماز برمے اور نہ کھر راس سلط میں امام ومعتری دونوں کا ایک ی عمرے میری تماز کے بعد میرگاه میں توافل نیس برصع یا بین-البت کمر پڑھنے کی اجازت ب (الدرالخار على إمن روا لمتارج اص ٨٨٠) حرم) (٣) ميرين عي اذان مجيراور الصلاة جامعة كي عاميا الصلاة جامعة كا اعلان وفيرو محد دين ہے۔ ہی طرفة مسنون ہے۔ (الدرالحارطی بامش روا لمتار ع اص حص باب الاذان) ( ٥ ) حق ندہب کے معابق میدین کی نمازش مررکعت یں جن مجیری زائد ہیں۔ (دوا کمتارج اص ۸۵۰) ( ۲ ) ہے الفاظ کمنا ضوری شیں ہے "البت دد مجیروں کے درمیان اتنا وقف ضور ہونا جا بینے کہ عمل مرتبه سمان الله كما جاسك-)

**M**2

احياءالعلوم جلداءل

اور دوسری رکعت میں اقتریت الساعة پر ص (۱) وسری رکعت میں دائد تحبیری پانچ ہیں۔ ان میں قیام اور رکوع کی تحبیری شامل نہیں ہے۔ ہردو تحبیروں کے درمیان وی الفاظ کے جو پہلی رکعت میں کے تقد پر دھے۔ (۲) دونوں تحلیوں کے درمیان جلسہ ہو اور جس منس کی نماز میرفوت ہوجائے اے قشا کرلنی چاہیے۔ (۲)

ہفتے: یہ کہ ایک مینڈھے کی قرمانی کرے۔ ( س ) سمجھور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک مینڈھا ذرج کیا ، المراج

اوريه دعايزمي- ( ه )

بسمالله والله اکبر هذاعنی وعن من لم بضح من امتی - ریخاری دملم ایوداور تنی انس ا شرع کرتابوں اللہ کے نام ہے اور اللہ بحت بوا ہے یہ قربانی میری طرف سے اور اس کی طرف سے جس فرد میں است میں سے قربانی نیس کی ۔ بے میری امت میں سے قربانی نیس کی۔

ایک مدیث میں ہے۔

من راى هلاك الحجة وارادان يضحى فلا ياخذن من شعره ولامن اظفاره شيئا (سلم المسلم)

جو مض دی الحجہ کا جاند دیکھے اور قربانی کا ارادہ کرے تووہ اپنے بال یا ناخن نہ ترشوائے۔ (۲) حضرت ابو ابوب انصاری فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حمد مبارک میں آدی اپنے اہل خانہ کی طرف قربانی

إِنِيْ وَجَهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطِرِ الشَّهْوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيْفًا وَمَا أَنَامِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَ مَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهُ مَنْ لِللهِ مَنْ لَكُولِكُ عَنْ الْعَالَمِيْنَ اللهُ مَنْ لَكُولِكُ عَنْ اللهُ الْمُسْلِمِيْنَ اللهُ مَنْ لَكُولِكُ عَنْ اللهُ الْمُسْلِمِيْنَ اللهُ مَنْ لَكُولِكُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ لَكُولِكُ عَنْ اللهُ ا

عن كے بعد اس مخص كا تام كے بس كى طرف سے ذرئ كرد با بواور اكر الى طرف سے ذرئ كرر بابو تو اپنانام لے اس كے بعد بستيم اللّهِ وَاللّهُ أَكْبَرُ كُم كُونَ كُروك (معكوٰة شريف) مترجم۔)

میں نے اس ذات کی طرف اپنا رخ موڑا جس نے آسانوں اور زمین کوپیدا فرمایا اس مال میں کہ میں ابراہیم حنیف کے دین پر ہوں بیٹک میری نماز میری عبادت اور میرا مرنا جینا سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے ،جس کا کوئی شریک نہیں ہے ، اور مجھے اس کا تھم دیا گیا ہے اور میں فرما نبرداردں میں سے ہوں۔ اے اللہ تروز تروز وقت

یہ قربانی تیری توقی ہے ہور تیرے ہی لیے ہے۔ عن کے بعد اسٹی عسی کا ٹا اسے میں کی طون سے ذکا کررما ہوتو اپنا نام سناس سے بعد دِنسِوا مُلْلِهُ آلْدُرُ کُرُونے رَسْكُوا مِرْ لِعِنہ مِرْج۔

( ۲ ) جو مخص قریانی کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے مستب میہ ہے کہ میدالا مٹی کی نماز کے بعد قریانی کرکے نافن اور بال کنزدائے اور جو مخض قریانی کا ارادہ نہ رکھتا ہو اس کے لیے بیہ مستحب نسیں ہے وہ نمازے پہلے ہمی مجامت ہوا سکتا ہے اور نافن تراش سکتا ہے۔ (ردا کمتارج اص ۵۸۸)

#### www.ebooksland.blogspot.com

اشياءالعلوم جلداول

کرلیتا 'اوروہ سب اس کا کوشت کھاتے اور وہ مروں کو کھلاتے ' قربانی کا کوشت تین دن یا اس سے ذا کد مرت تک رکھانا جائز ہے۔ پہلے اس سے ممانعت کردی گئی تھی بعد میں اجازت دیدی گئی۔ حضرت سفیان توری فرماتے ہیں مستحب بیہ ہے کہ عید الفطری نماز کے بعد بارہ رکھیں 'اور عید الاصلیٰ کے بعد چھ رکھت نماز پڑھے ' قوری نے یہ بی فرمایا کہ یہ نماز سنت ہے۔ (۱)

تراوی کی نماز : تراوی کی نماز میں ہیں رکھیں ہیں۔ ان کی کیفیت مضور ہے۔ یہ نماز سنت مؤکدہ ہے۔ اگرچہ ان کی ناکیہ عور کی نماز کے مقالے بلے میں کم ہے' اس میں علاء کا اختلاف ہے کہ نماز تراوی ہماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے یا تھا۔ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت ہے کہ آپ دویا تین راتوں کو ہماعت کے لیے تشریف لائے' گرنیں آئے' اور فرایا کہ میں اس بات ہے اور تراوی کی نماز میں ہماعت پر متنق کرویا اس کی وجہ یہ تھی کہ وقی کے موقوف ہونے کی وجہ ہے اب وجوب ہماعت کا اندیشہ باتی نہیں رہا تھا۔ حضرت عرفے اس معمول کی وجہ یہ ہمت سے علاء ہماعت کو افضل قرار ویتے ہیں۔ ہماعت اس لیے ہمی اندیل ہمیں پر کت ہے' نیز فرائنس کے لیے ہماعت کے فضائل سے بھی کہی سمجھ میں آتا ہے کہ تراوی میں بھی ہمی افضل ہونی چاہیے۔ علاوہ ازیں تمانماز پڑھے میں سستی رہتی ہے' اور ہماعت کے ساتھ نماز پڑھے میں نظام رہتا ہے۔ ہماوہ ازیں تمانماز پڑھے میں سستی رہتی ہے' اور ہماعت کے ساتھ نماز پڑھے میں نظام رہتا ہے۔ موجو اس کے توائی کہی سمجھ میں آتا ہے کہ تراوی میں بھی میں مسلمانوں کے شعار میں ہے۔ اس لیے تراوی کو میدین کے ساتھ نمی کرنے ہوئے جائے جاشت نہ میدین کی طرح کی دو سری نمازوں کے ساتھ سمجو کی دو سری نمازوں کے ساتھ سمجو کی موجو کی دو سری نمازوں کے ساتھ سمجو کی دو سمجو کی دو سمجو کی دو سمجو کی دو سری نمازوں کے ساتھ سمجو کی دو سمجو کی دو سری نمازوں کے ساتھ سمجو کی دو سمجو کی دو سمجو سمجو کی دو سمجو کی دو

(ابن ابی شید فرق ابن حبیب ابوداؤد مثله عن زید ابن عابت) (ابن ابی شید فرق ابن حبیب ابوداؤد مثله عن زید ابن عابت کرمیں کرمیں نظی نماز پڑھنام جدمیں پڑھنے کے مقالبے میں اتنا افتال ہے جیسے فرض نماز کومسجد میں اداکرنا گھرمیں پڑھ کینے کی بد نبت افتال ہے۔

ایک روایت میں ہے:۔

صلاة في مسجدى هذا افضل من مائة صلاة في غيره من المساجدو صلاة في المسجد الحرام افضل من الف صلاة في مسجدى و افضل من ذلك كله رجل يصلى في زاويتبيته ركعتين لا يعلمها الاالله عزوجل (ايواليخ در تواب انن انناده ضعف) ميري اس مجرى ايك نمازدو سرى مجدول كي ونمازول سے افضل ہے اور مجدوم كو ايك نمازدو سرى مجدول كي سونمازول سے افضل ہے اور مجدوم كو ايك نمازدوري م

<sup>(</sup>۱) جھے اس طرح کی کوئی روایت نیس فی جس سے یہ قابت ہوسکے کہ میرالفطری نماز کے بعد پارہ رکعات اور میدالا منی کی نماز کے بعد چہ رکعات پر منا سنت ہے بلکہ اس طرح کی مجے روایات موجود ہیں جن سے قابت ہو آئے کہ آٹھنرت معلی اللہ علیہ وسلم نے نہ نماز میر سے پہلے کوئی نقل نماز پڑھی اور نہ بعد جس۔(عراق)۔ (۲) یہ روایت بخاری و مسلم میں معرت عائشہ سے معتول ہے' اس میں یہ الفاظ ہیں: خشیت ان نفرض علی کم عراقے ہے۔

احياء العلوم جلد اول

م جدى بزار نمازوں سے افضل ہے اور ان تمام سے افضل سے ہے كہ آدى اپنے گھر كے كوشے ميں دو ر كھتيں اس طرح يزمے كه انھيں الله كے علاوہ كوئى نہ جانے۔

رجب کی نماز : آخضرت ملی الله علیه و سلم سے سند کے ساتھ مودی ہے کہ جو هخص رجب کی پہلی جمزات کوروزہ رکھ اور پھر مخرب و مشاء کے درمیان بارہ رکعات پڑھے 'ہروہ رکعت پر سلام پھیرے 'اور ہر رکعت میں سورۂ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھے 'اللّہہ صل علی محمد پرالمنب الا میں و علی آله "پھر ہوہ کے بعد مجھ پر ان الفاظ میں سرّ مرتبہ درود بھیج "اللّہہ صل علی محمد پرالمنب الا میں و علی آله "پھر ہوہ کے 'اور سرّ باریہ الفاظ کے: "سبوح قدوس رب المملائکة والروح "پھر این سرا فعالے اور سرّ باریہ الفاظ کے: "سبوح قدوس رب المملائکة عظم من مرتب پر وح "پھر دو سرا ہوں کہ الفاظ کے جو پہلے ہوے میں کے تھ 'پھر ہورے ہی کی حالت میں اپنی درخواست باری عظم من کروں سرا ہوں کرے الفاظ کے جو پہلے ہورے میں کی حالت میں اپنی درخواست باری الله تعالی الا کہارگاہ میں چیش کرے تو وہ درخواست باری ماللہ تعالی الا کہارگاہ میں چیش کرے تو وہ درخواست باری مالم موات میں این کہ دو ہوں الیا معنوں کروں گا آرچہ وہ سمندر کے جماگ 'ریت کے ذرات 'پھا ڈوں کے وزن 'اور درخوں کے پول کے جو کہا گوری ہوں کے دون 'اور درخوں کے پول کے جو کہا گوری ہوں کے دون 'اور درخوں کے بیال میں ایک کرا ہری کیوں نہ ہوں۔ ایسا محض میں ہم نے اس کا ذرات کرا ہی لیا ہورے کہ یہ ہورے ہوں کہ ہورے ہیں اور کی بھی حالت میں اسے ترک نمیں کرتے اس لیے میں ہے کہ کہ میں کردی اس کا آحاد سے نماز کرا ہورے ہیں اور کی بھی حالت میں اسے ترک نمیں کرتے اس لیے میں نے بھی میاں اس کر کی نمیں کرتے اس کا ذرات کور کیا کہ اس نماز کا تذکرہ کوری جائے۔ اس

شعبان کی نماز : شعبان کی پندرہویں تاریج کی رات کو سور کھتیں پڑھے اور ہردور کھتوں پر سلام پھیرے 'ہررکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سو مرتبہ سورہ افلام پڑھے ' یہ نماز بھی اس طرح کی دو سری نمازوں کے همن میں وارد ہے۔ اکابرین سلف یہ نماز پڑھا کرتے تھے ' اور اسے وسطاؤ الخیر" (خیرکی نماز) کما کرتے تھے 'اس کے لیے جمع ہوا کرتے تھے اور کہی جماعت سے بھی پڑھا کرتے تھے 'چنانچہ حضرت حسن بعری فرماتے ہیں پڑھے گا اللہ تعالی اس کی بھری فرماتے ہیں کہ جمع سے تمیں صحابہ تے یہ روایت بیان کی ہے کہ جو هخص اس نماز کو اس رات میں پڑھے گا اللہ تعالی اس کی سرّ عاجس پوری کریں گے 'ان حاجتوں میں اونی ترین حاجت منفرت ہے۔ ا

<sup>(</sup>۱) یہ روایت رزین نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے لیکن یہ ایک موضوع حدیث ہے۔ (۲) یہ روایت بے اصل ہے، تاہم ابن اجیم ضعیف سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کیٹیان کاہند عربی آرج کو رات بحرجا کو اورون کو روزہ رکھو۔ (۳) فتوت ٹازلہ کے بارے میں احتاف کا سلک قسط نمبر عمیں بیان کیا جاچکا ہے۔

احياءالعلوم جلداول

### عارضي اسباب ہے متعلق نوا فل

چو تقی قتم

اس باب میں وہ نمازیں بیان کی جائیں گی جو عار منی اسباب سے متعلق ہوں اور وقت یا زمانے کی ان میں کوئی تحدید نہ ہو۔ اس طرح کی نمازیں نو (۹) ہیں۔ ذیل میں ہم صرف ان نمازوں کا ذکر کرتے ہیں جو اس وقت ہمیں یا دہیں۔

حكمن كي نماز : رسول الله صلى الله عليه وسلم فرات بين-

آن الشمس و القمر آینان من آیات الله لا یخسفان المتواحدولا لحیاته فاذا رأیتم ذلک فافز عوالی ذکر الله والصلاة (بخاری وسلم مغیواین شعبه) سورج اور جاند الله تعالی کی نشاندن میں سے دونشانیاں ہیں ان کو کس کے مرتے یا جینے کس نمیں لگتا۔

جب تم يد كمن ديمولوالله ك ذكراوراس كي تمازي كركرو-

آپ نے یہ بات اس وقت ارشاد فرائی جب آنخفرت صلی الله علیہ وسلم کے صاجزادے حضرت ابراہیم کی وفات ہوگئی تھی۔ اسی دن سورج کو کمن لگا۔ لوگوں نے کما کہ سورج کو کمن حضرت ابراہیم کی وفات کی وجہ سے لگا ہے۔

اس نماز کا طریقہ ہے کہ جب سورج کو گئن گئے چاہ وہ وقت جس میں گئن لگاہے نماز کے لیے کروہ ہویا نہ ہو تو لوگوں کو "
الصلاۃ جامعۃ "کمہ کر آواز دی جائے اور ایام لوگوں کو مجد میں دو رکعت نماز پڑھا ہے۔ ہر رکعت میں دو رکوع کرے۔ پہلا
رکوع کمبااور دو مرااس کی بہ نبیت مختر۔ ان دو لوں رکعت میں آواز ہے آواد وہ مری رکعت کے پہلے قیام میں سورۂ فاتحہ اور سورۂ نائے
اور سورۂ بغرہ اور دو مرے قیام میں سورۂ فاتحہ اور سورۂ آل عمران پڑھے اور دو مری رکعت کے پہلے قیام میں سورۂ فاتحہ اور سورۂ نباء
اور چوتے قیام میں سورۂ فاتحہ کے بعد سورۂ فاتحہ پر اکتفا کی جائے تو نماز درست ہوگی اور آگر ان طویل سورتوں کے بجائے مختر
کے بقد رہ آیات تلاوت کرے۔ آگر مرف سورۂ فاتحہ پر اکتفا کی جائے تو نماز درست ہوگی اور آگر ان طویل سورتوں کے بجائے مختم
سورتیں پڑھی جائیں تو بھی کوئی مضا کقہ نمیں ہے۔ اس طوالت کا مقصد ہے کہ گئن ختم ہوئے تک نماز کا سلسلہ باتی رہے۔ پہلے
رکوع میں سو آیات کے بقد راور دو سرے رکوع میں انمی آیات کے بقد رہ سیحات پڑھے۔ اس طرح تیرے رکوع میں سر آیات
کے بقد راور چوتے رکوع میں پچاس آیات کے بقد رہ سیحات پڑھے۔ اس طوالی عرب نماز کی بوری کے بائے وہ کہ اور قبہ کا تو کہ وہ ہوئے کہ جائے گئن کی نماز کا بیان تھا۔ یکی صورت جائے گئن کی ہوگی لیمن جائے گئن کی نماز میں قرأت بلند آواز ہے کی جائے گی۔ اس
بید سورج کمن کی نماز کا بیان تھا۔ یکی صورت جائے گئن کی ہوگی لیمن جائے گئن کی نماز میں قرأت بلند آواز ہے کی جائے گی۔ اس
لیے کہ جائے کمن کی نماز کا بیان تھا۔ یکی صورت جائے گمن کی ہوگی لیمن جائے گئن کی نماز میں قرأت بلند آواز ہے کی جائے گی۔ اس

چاند کمن کی نماز کا وقت ابترائے کمن سے اس وقت تک ہے جب کہ کمن صاف ہو جائے۔ مورج کمن کا وقت اس طرح بھی ختم ہوجا تا ہے کہ کمن لگا ہوا مورج ڈوب جائے اور چاند کمن کی نماز کا وقت مورج طلوع ہونے سے ختم ہوجا تا ہے۔ اس لیے کہ مورج کے نگلنے سے رات کی حکومت ختم ہوگئ ۔ پال اگر رات ہی میں کی وقت کمنایا ہوا چاند ڈوب جائے تو وقت نوس نہوگا۔ اس لیے کہ تمام رات کا حکران چاند ہے۔ اگر نماز کے دوران ختم ہوجائے تو نماز میں تخفیف کردینی چاہیے۔ جس مخص کو اہام کے مائتھ پہلی رکھت کا دو سرا رکوع طا ہو تو یہ سمجھو کہ اس کی پہلی رکعت فوت ہوگئی کیونکہ اس رکعت میں اصل پہلا رکوع تھا۔ (۱)

(۱) امام فران نے امام شافق کے مسلک کے مطابق کموف اور خوف کی فمازوں کی کینیت ذکر کی ہے۔ ذیل میں ہم حنی فقہ کی متند کا پوں کے والے سے احناف کا مسلک نقل کرتے ہیں۔ صارحہ مائے "شرح و قابیہ" ہے۔ اس کی "فصل فی اسکسف تارجہ تشریح کے ساتھ چی ہے۔ یہ تشریح و قابیہ کے حواثی میں ذکور ہے۔ اور میں مطاحظ فرائیں)

پارش طلب کرنے کی نمازے: جب نہرس ختک ہوجائیں 'بارش کا سلسلہ منقطع ہوجائے اور پانی کی قلت کے باعث نالیاں سو کھنے لکیں تو امام کے لئے مستحب یہ ہے کہ لوگوں سے کہ کہ وہ تین دن روزے رکھیں۔ اپنی اپنی ہمت کے بقدر خیرات کریں۔ لوگوں کے حقوق اوا کریں اور گناہوں سے توبہ کریں۔ اس کے بعد چوتھ روز تمام مرو 'لڑکے اور پو ڑھی عور تیں نمائیں اور ایسے معمولی کپڑے بہن کر نمر سے باہر کسی میدان میں جا میں جن سے فروتن اور اکساری طاہر ہوتی ہو۔ عید کے برخلاف عید میں عمد کپڑے بہنے جاتے ہیں۔ بعض حضرات میں کہ اپنے جانوروں کو ساتھ لے جائمیں۔ اس لیے کہ وہ بھی پانی کے مختاج ہیں۔ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس احتیاج و ضرورت کی طرف ذیل کی مدیث شریف میں اشارہ کیا ہے۔ لولا صبیبان رضع و مشائن حرکع و بھائم رتب علصب علیہ کم والعذاب صبال ربیق 'ابو ہریرہ' ضعیف)

اگر دودہ پتے بی عباوت گذار شیوخ اور چرنے والے چوپائے نہ ہوئے قتم پر عذاب گرایا جا ہا۔
اگر جزید دینے والے کفار بھی با ہر نکل آئیں۔(۱) قواس میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان میں اور مسلمانوں میں امنیاز باقی رہے۔ جب کی میدان میں جع ہوجائیں قو الصلاق حامعة "کما جائے۔ پر امام بغیر تخبیر کے عید کی طرح دو رکعت نماز پڑھائے۔ نماز پڑھائے۔ دونوں خطبوں کا موضوع دعا و استغفار ہونا چاہیے۔ وونوں خطبوں کا موضوع دعا و استغفار ہونا چاہیے۔ وو مرے خطبے کے در میان امام لوگوں کی طرف سے پشت پھیرلے اور قبلہ دو ہوکرا پی چادراس طرح بلئے کہ اس کے اور کا حصہ یعجے اور قبلہ دو ہوکرا پی چادراس طرح بلئے کہ اس کے اور کا حصہ یعجے اور بینچ کا اور ہوجائے۔ وایاں حصہ بائیس جانب اور بایاں حصہ وائیس طرف ہوجائے۔ تمام حاضرین اس طرح اپنی چادریں لیبیش۔(۲) چادر بالیاں حصہ وائیس طرح اپنی چادریں لیبیش۔(۲) اس موقع پر لوگ آہستہ آہستہ اپنے پروردگار سے باران رحمت کی محضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میں عمل فرمایا تھا۔ (۳) اس موقع پر لوگ آہستہ آہستہ اپنی طرح دہنے دیں۔ جب کپڑے دعا کریں۔ پھرامام لوگوں کی طرف متوجہ ہو اور خطبہ ختم کرے۔ پلٹی ہوئی چادر اپنے جم پراسی طرح دہنے دیں۔ جب کپڑے اگاریں قوان چادروں کو بھی اگاریں۔ دعا میں یہ الفاظ کمیں۔ "اے اللہ! قونے ہمیں یہ دیا گئیں اور قبائیں قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ جس طرح تونے ہمیں تھی دیا گئیں اور تو ہمیں تھی دیا گئیں اور تونے ہمیں تھی دیا گئیں اور تونے ہمیں تھی دیا کہ ہم خواد کیا ہے۔ اس طرح تونے ہمیں تھی دیا ہم نے دعا کی ہے۔ اے رب العالمین ہماری دعا تھیں۔

(۱) مالد بدمند میں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کفار نہ ہوں' جزید دینے والے اور فیر جزید دینے والوں کی کوئی قید نمیں ہے۔ مترجم (۲) مالا بدمند میں ہے کہ امام اپنی چاور پلنے' دو مرے لوگ نہ پلیس۔ مترجم (۳) بخاری ومسلم میں بد روایت عبداللہ این زید ما زنی سے منقول ہے۔

باتی جب سورج گمن ہو تو اہام جعد لوگوں کو دو رکعت نماز پڑھائے۔ نظی نماز کی طرح کم سے کم دو رکعت پڑھے۔ آگر لوگ چاہیں تو ایک اس سے زائد رکعات ہی پڑھ کے ہیں۔ اس طرح پر کہ ہردو رکعت پر سلام پھیویں یا ہر چار رکعات پر۔ اس کے ساتھ یہ اس بھی شرط ہے کہ محمودہ وقت نہ ہو۔ نظی نمازے اس نماز کو تشہد دینے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح نظی نماز پڑھی جائے اس طرح یہ وور کعات پڑھی جائیں۔ لینی نہ اذان ہو اور نہ اقامت۔ ہاں آگر "الصلاة حامعة" وغیرہ الفاظ کے ذریعہ اعلان کراوا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دور نبوی ہیں اس طرح اعلان کرایا جاتا تھا۔ ہمارے یہاں ہررکعت میں ایک ہی رکوع ہے۔ جس طرح کہ باقی تمام نمازوں میں ہررکعت میں ایک رکوع ہو تا ہے۔ اہام ابو حنیفہ کے نزدیک جمری (آواز کے ساتھ) قرائت نہ ہوئی چاہیے بلکہ اخفاء کرے۔ صاحبین جمری قرائت کے قائل ہیں۔ لبی قرائت کرے اور فراغت کے بعد اس دقت تک دعا میں مشغول رہے جب تک کہن ختم نہ ہوجائے۔ نماز کے بعد خطبہ نہ دے۔ آگر الم جعد موجود نہ ہو تو لوگ تما تمانماز پڑھیں۔ یہ اس دقت ہے جبکہ اس کی عرم موجود کی ہے تھا تمانماز پڑھیں۔ یہ اس دقت ہے جبکہ اس کی عدم موجود کی ہے تھا تمانماز پڑھیں۔ یہ اس دقت ہے جبکہ اس کی عدم موجود کی ہے تھا تمانماز پڑھی جائے۔ (شرح د قایہ ج اس موال کوئی ہے جائے۔ (شرح د قایہ ج اس موجود کی ہے تھا تمانماز پڑھی جائے۔ (شرح د قایہ ج اس موجود کی ہے تھا تمانماز پڑھی جائے۔ (شرح د قایہ ج اس موجود کے ہو تھا تمانماز پڑھی جائے۔ (شرح د قایہ ج اس موجود کے ہیں جائے۔ چاند میں کی نماز میں احتاف کے یہاں جماعت مسنوں نہیں ہے بلکہ تما تمانماز پڑھی جائے۔ (شرح د قایہ ج اس موجود کے اس کوئی کی نماز میں احتاف کے یہاں جماعت مسنوں نہیں ہے بلکہ تما تمانماز پڑھی جائے۔ (شرح د قایہ ج اس موجود کی دو سرے میں کی نماز میں احتاف کے یہاں جماعت مسنوں نہیں ہے بلکہ تمانتمانماز پڑھی جائے۔ (شرح د قایہ ج اس موجود کی دو سرے موجود کے دائے۔ (شرح د قایہ ج اس موجود کی دو سرے میں کی نماز میں احتاف کے یہاں جماعت مسنوں نہیں ہے لیکھ کی اس موجود کی دو سرے موجود کی دو سرے موجود کے دو سرح کے دو سرح کی دو

احياءالطوم جلداول

قبول فرما- اے اللہ جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہوں ان کی مغفرت فرماکر ہم پر اپنا احسان فرما اور باران رحمت اور کشادگی رز آ کے متعلق ہماری دعاؤں کو قبولیت کے شرف سے نواز۔ " باہر نکل کر نماز پڑھنے سے تین دن پہلے اگر نمازوں کے بعد باران رحمت کی دعائیں کی جائیں توکوئی حرج نہیں ہے۔ اس نماز کے چند آداب و شرائط ہیں۔ باب الدعوات میں ان کی تنعیل عرض کی جائےگ۔

نماز جنازہ : نماز جنازہ کا طریقہ مشہور ہے۔ بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نماز کے لیے بت ی دعائیں منقول ہیں۔ ان میں جامع ترین دعا وہ ہے جو بخاری میں حضرت عوف ابن مالک ہے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنازے برنماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس موقع پر میں نے آپ سے جو دعایاد کی وہ یہ تھی۔

ايك جازي پر نماز پر مع بو عديكما اس موقع پر من نے آپ نے دونا ادى دوية تقى الله ما الله ما عفر لَهُ وَارْ حَمْهُ وَ عَافِهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَاكْمُ مُنْزُلُهُ وَ وَسِمْ مَدُخَلَهُ وَاغْفُ عَنْهُ وَاكْمُ مُنْزُلُهُ وَسِمْ مَدُخَلَهُ وَاغْفِ الْمَاءِ وَالنَّلُحِ وَالْبَرُدِ وَ نَقِهُ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتُ الْثَوْ بِ الْابْيَضَ مِنَ النَّنْسِ وَ ابْدِلْهُ وَالنَّلُحِ وَالْبَرُدِ وَ نَقِهُ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتُ الْثَوْ بِ الْابْيَضَ مِنَ النَّنْسِ وَ ابْدِلْهُ وَاللَّهُ عَنْدًا مِنْ ذَوْجِهِ وَادْخِلُهُ الْجَنَّةُ وَ كَارِا حَيْدًا مِنْ ذَوْجِهِ وَادْخِلُهُ الْجَنَّةُ وَ وَالْمُلْ خَيْدًا مِنْ إِمِنْ اللَّهُ الْجَنَّةُ وَ وَالْمَاءِ وَاللَّهُ مِنْ الْمَاءِ وَالْمَاءُ وَلَا الْمَاءُ مَا الْمُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمَاءُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمَاءُ مَا اللَّهُ الْمَاءُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعَالَقُولُ اللَّهُ الْمَاءُ وَالْمَاءُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُعَلِّدُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَمُ الْمُنْ ا

أَعِنْهُ مِنْ عَنَّابِ النَّهُبُرِ وَمِنْ عَنَابِ النَّارِ

اے اللہ ! تواس کی مغفرت کر اس پر رخم فرہا اس کوعافیت دے اس کے قصور معاف کر اس کی مهمان نوازی فرہا اس کی مهمان نوازی فرہا اس کی قسور معاف کر اس کی مہمان خوازی فرہا اس کی قبر کشادہ کر اسے پانی برف اور اولے کے پانی سے دعودے اس کے طلعوں سے اس کے گھرسے بہتر پاک وصاف فرہا جس طرح تو نے سفید کپڑوں کو ممیل کچیل سے صاف کیا ہے اس کے لیے اس کے گھرسے بہتر ہوگی دے اور اسے جنت میں واغل کر اور قبراور آگ کے عذاب سے نعات دے۔ (۱)

حعرت عوف فرماتے ہیں کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمارے تھے تومیری تمنایہ تھی کہ کاش اس مردے کی جگہ میں ہو آ۔

جس مخض کو نماز جنازہ میں دو سری تحبیر طے اسے چاہیے کہ وہ نمازی ترتیب محوظ رکھے اور امام کی تحبیروں کے ساتھ تحبیر کتا رہے۔ جب امام سلام پیجرے تو اپنی اس تحبیر کی تضاکرے جو اس سے فوت ہوگئی ہو۔ اس نماز میں بھی وہی عمل کیا جائے گا جو مسبوق کیا کرتا ہے۔ (۲) اگر ان تحبیروں میں مقتری آگے براہ جائے تو اقتراء کے کوئی معنی بی ہماں نہیں پائے جاتے۔ نماز جنازہ کے ظاہری ارکان کی تحبیریں ہیں۔ مقل بھی کی کہتی ہے کہ جس طرح نماز میں رکھتیں ہوتی ہیں اس طرح نماز جنازہ میں تحبیریں ہیں۔ اگرچہ یمال اور بھی اخمالات ہو سکتے ہیں۔

یں نماز جنازہ اور میت کے ساتھ قبرستان میں جانے کے فضائل اشنے مشہور ہیں کہ یماں ان کے تذکرے کی ضرورت نہیں اور نماز جنازہ کی اس قدر فضیلت کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ یہ نماز فرض کفایہ ہے۔ نقل صرف اس فخص کے حق میں ہے جس پر کسی

(۱) حنی ذہب کی کتابوں میں یہ دما ہلائی کی ہے۔ اللّٰهُم اعْفِر الْحِیْنَا وَ صَیْنِیْنَا وَ صَافِیْنَا وَ مَا ہُلا کَا اللّٰهُم مَیْنَا وَ اللّٰهِ مَیْنَا اللّٰهُم مَیْنَا اللّٰهُم مَیْنَا اللّٰهُم مَیْنَا اللّٰهُم مَیْنَا اللّٰهُم مِیْنَا اللّٰهُم مَیْنَا اللّٰهُم مِیْنَا اللّٰهُم مَیْنَا اللّٰہُم مِیْنَا اللّٰہُم مِیْنَانَ اللّٰہُم مِیْنَا اللّٰہُم اللّٰہُم مِیْنَا اللّٰہُم مِیْنَا اللّٰہُم مِیْنَا اللّٰہُم اللّٰہُمُ مِیْنَا اللّٰہُم اللّٰہُم مِیْنَا مِیْنَا اللّٰہُم اللّٰہُم مِیْنَا مِیْنَا اللّٰہُمُ مِیْنَا مِیْنَا مِیْنَا مِیْنَا مِیْنَا اللّٰہُمُ مِیْنَا مِیْنَا

احياءالعلوم جلداول

دو سرے فض کی موجودگی وجہ سے متعین نمیں ہوئی ہے۔ البت فرض کفایہ کا اواب حاصل کرنے میں تمام لوگ برابر ہیں کیونکہ تمام نمازیوں نے ایک فرض کی اوائیگی کی ہے اور دو سرے لوگوں سے تنگی ختم کی ہے اس لیے اسے محض فلل نمیں کما جاسکا۔ جنازے کی نماز میں کوئی نہ کوئی ستجاب الدمورات بھی کی نماز میں کوئی نہ کوئی ستجاب الدمورات بھی ہوگا۔ چنانچہ کریب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے ایک صاحبزادے کا انتقال ہوگیا تھا۔ میں وہاں موجود تھا۔ جھے سے آپ نے فرمایا ! کریب وزرا ویکھنا کتے لوگ جمع ہوگئے۔ میں نے باہر نکل کردیکھنا تو بہت سے لوگ موجود تھے۔ واپس جاکر عرض کیا ، بہت سے لوگ موجود تھے۔ واپس جاکر عرض کیا ، بہت سے لوگ ہیں۔ دریافت کیا ، چالیس آدی ہیں؟ میں نے عرض کیا ! بی ہاں۔ ارشاد فرمایا اب جنازہ نکالو۔ پھریہ صدیث بیان فرمائی۔

مامن رجل مسلم يموت في قوم على جناز ته اربعون رجلالا يشركون بالله شيئاالا شفعهم الله عزوجل فيه (ملم)

کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ وہ مرجائے اور اس کے جنازے میں ایسے چالیس افراد شرکت کریں جو کسی چیز کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہوں تو اللہ ان کی سفارش اس مرنے والے کے حق میں قبول کرلیتا ہے۔

جب جنازے کے ساتھ قبرستان میں داخل ہویا جنازے کے بغیر ممی قبرستان جانے کا انفاق ہو تو یہ دعا پر ھے۔

السَّلَامُ عَلَى اَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ وَالْمُسلِمِيْنَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ مُسْتَقُدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَاحِرِينَ وَإِنَّا أَنِشَاءَ اللَّهُ كُمُلَاحِقُونَ (مَلَمُ نَالَ)

سلامتی ہواس دیار کے مسلمان اور مومن باشندوں پر اور اللہ تعالی رحم کرے ہم ہے اگلوں پر اور پچھلوں پر اور ہم بھی انشاء اللہ تعالی تم ہے ملنے والے ہیں۔

بہتریہ ہے کہ جب تک میت دفن نہ کردی جائے قبر ستان سے واپس نہ ہو۔ جب قبر کی مٹی برابر کردی جائے تو اس کی قبر کے پاس کھڑا ہو کریہ دعا کرے۔(۱) اے اللہ! تیرایہ بندہ تیری طرف اوٹادیا گیا ہے تو اس پر رحم و کرم فرما۔ اے اللہ! اس کے دونوں پہلوؤں سے زمین علی دو اور اس کی روح کے لیے آسان کے دروازے کھول دے اور اسے جس قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ! اگریہ نیک تھا تو اس کی نیکی دو گئی فرما اور اکر برا تھا تو اس کی برائیوں سے درگذر کر۔

تحسیۃ المسید : اس نماز میں دویا دو سے زیادہ رکعنیں ہیں۔ یہ نماز سنت مُوکدہ ہے۔ (۲) اور اس کی تاکید اس مد تک ہے کہ آگر جعد کے روز خطبہ پڑھ رہا ہو تب بھی مجد میں داخل ہونے والے سے یہ نماز ساقط نہیں ہوتی۔ (۲) والا نکہ خطبہ سننا واجب ہے۔ آگر کوئی فخص مجد میں داخل ہونے کے بعد فرض یا قضاء نماز کی ادائیگی میں مصوف ہوگیا تو اس کے ذہ سے داجب ہے۔ آگر کوئی فخص مجد میں داخل ہونے کے بعد فرض یا قضاء نماز کی ادائیگی میں مصوف ہوگیا وراسے اج و تواب حاص ہوگا۔ اس لیے کہ اصل مقصدیہ ہے کہ مجد میں داخل ہونے کی ابتداء ایس عبادت سے خالی نہ ہو جو مجد کے لیے خاص ہو تاکہ مجد کا حق ادا ہوسکے۔ یہ وجہ ہے کہ مجد میں ب وضو جانا کردہ

<sup>(1)</sup> حضرت مبداللہ ابن عمر اوارت ہے کہ قبر کے سمانے سور اہترہ کی ابتدائی آیات اور پروں کی طرف سور اہترہ کی آیات طاوت کا متحب ہے۔
یہ روایت مکلوۃ شریف میں موجود ہے۔ تین کے بعد آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم تین میت سے فارغ ہونے کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور ارشاد
فراتے کہ اپنے ہمائی کے لیے وعائے مغفرت کرواور اللہ سے اس کے لیے طابت قدی کی وعاکو۔ اس لیے کہ اس وقت وہ سوال کیا جارہا ہوگا۔ (ابوداؤد)
چنانچہ در مخار میں ہے۔ "یستحب جلوس ساعة بعد دف نعالد عاءو قر اُۃ بقدر ماین حر الحزور ویفرق اسم مسری مترجم۔ (۲)
امناف کے نزدیک تحیدة المسجد کی وورکعتیں مسنون ہیں (مراتی الغاج میں 18) مترجم۔ (۳) نظرے وقت تحیدة المبحد نمیں پرمن چاہیے۔
اس وقت صرف خطبہ سنتا واجب ہے۔ قاعدہ کلیہ ہے۔ افاا خرج الا مام فلا صلوۃ ولا کلام (روا کمتار 'ج امن کا 21/ مترجم۔

#### www.ebooksland.blogspot.com

720

احياءالطوم جلداول

ے۔ اگر بھی مجرے گذر کردو سری طرف جانا ہویا مجریں بیٹنے کے لیے داخل ہوتو چارباریہ الفاظ کہ لے۔ "سُبُحَانَ اللّهِ وَالْحَمْدُلِلْهُ وَلَا اِللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(بخاری و مسلم المرام الله علیه و سلم الله علیه و مرک بعد دو رکفتیں پڑھیں۔ محابہ نے عرض کیا کیا رسول الله! آپ نے تو ہمیں عمر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا تھا۔ آپ نے جواب دیا۔ یہ دور دورکفتیں ہیں جو میں ظہر کے بعد پڑھا کرتا تھا لیکن اس وفد کی وجہ سے (جو ظہر کے بعد آیا تھا) میں بید دورکھتیں نہیں پڑھ سکا۔

اس مدیث سے دوباتیں معلوم ہو ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ کروہ ہونا ایسی نماز کے ساتھ تخصوص ہے جس کا کوئی سب نہ ہواور نوا فل کی تضاکرنا ایک ضعیف سبب ہے۔ اس لیے کہ اس میں طاع کا اختلاف ہے کہ نوا فل کی تضاکرنا ایک ضعیف سبب ہے۔ اس لیے کہ اس میں طاع کا اختلاف ہے کہ نوا فل کی تضاء کہ اس ہے۔ یا نہیں۔ چنانچہ جب اس ان نوا فل جیسے کچھ نوا فل پڑھ لیے ہو فوت ہو گئے تھے تو گیا یہ نوا فل شدہ نوا فل کی تضاء کہ کما کیں۔ چنانچہ جب اس ضعیف ترین سبب کی بناء پر عصر کے بعد نفل نماز کی کراہت باتی نہ دی تو مجد میں وافل ہونے کی وجہ سے کہ نماز جنازہ المسجد اوا کرنے کی کراہت بطریق اولی باتی نہیں رہے گی کہ تکہ مسجد میں آنا تو ایک کمل سبب ہے۔ یہ وجہ ہے کہ نماز جنازہ جس وقت جنازہ آجائے پڑھی جا کتی ہوئی کہ نوا فل کی تضاد کروہ نہیں ہے کیونکہ آن خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوا فل کی قضا کی سبب نہ ہوئن نہ ضعیف ہو اور نہ کا لی قضا کی ہے۔ اللہ صدیث سے دو سری بات یہ معلوم ہوئی کہ نوا فل کی قضا درست ہے کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوا فل کی قضا کی سبب نہ ہوئی ہیں کہ۔ ہون کہ اور ہمارے لیے آپ کا عمل ہی بمترین اسوہ ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ۔

<sup>(</sup>۱) احتاف کے زویک کموہ اوقات میں تحییة المہر پڑھنا جائز قیس ہے۔ چانچہ مراتی ا افعال کی عمارت ہے۔ "و سن تحییة المسجد بر کعتین یصلیها فی غیر وقت مکروہ" (مراتی ا افعال مہر) وہایہ نی ان میں افتا کا سلک کچے تصیل طلب ہے۔ اگر حضور جنازہ جو کہ وجوب ملاۃ کا سبب ہے میں اوقات بلتہ میں ہوتو حذیہ کے زدیک نماز کو مؤثر نمیں کنا کا سبب ہے میں اوقات بلتہ میں ہوتو حذیہ کے زدیک نماز کو مؤثر نمیں کنا اور اگر صفور جنازہ اوقات بلتہ میں ہوتا ہے جو خدیہ کے نوریک اوقات بلتہ میں نماز اوا کرنا کم دوب سلط میں اختا کا سب ہے کہ فورا "اوا کرنا ہو کے اور اگر صفور جنازہ اوقات بلتہ میں ہو کا ہو چاہ ہو کہ اوقات بلتہ میں نہا کہ اور اگر صفور تا فاق کے جائجہ صفرت ملی کی دوبت میں ہو کہ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ہو اللہ المواقات خدید میں ہو تعلق ہو کہ اور اگر میں کہ کہ خورت کا اور اس میں کہ مؤسل کے اوقات بلتہ کموبہ میں جائز قبل کی قضا بھی کی جائے ہو کہ اس میں کہ اور اس میں کہ مؤسل کی اور اس میں کہ کہ خورت کی نماز اوقات بلتہ کموبہ میں جائز نہیں ہے۔ عدالاحناف (شرح وقایہ جائز کی اس میں کہ کہ خورت کی نماز اوقات بلتہ کموبہ میں جائز نہیں ہے۔ عدالاحناف (شرح وقایہ جائز کہ کہ میں بائز نہیں ہے۔ عدالاحناف (شرح وقایہ جائز کہ کہ میں ہائز نہیں ہے۔ حدالاحناف (شرح وقایہ جائز کہ کہ خورت ہو کہ کو کہ ہو جو انہوں نے خود کی اور اس کی خورت کی نماز اس کی خورت ہو کہ کو اور اس ارد و تھم کے لیے لماحظ کیجے "شرح وقتی الکام" (کیا مقتدی پر فاتح واجب ہے؟) افارت مولانا مجر قاسم مانوتوں میں کہ کرتے ہوں۔

احياء العلوم جلداول

كانرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غلبه نوم او مرض فلم يقم تلك الليلة صلى من اول النهار اثنتى عشر ركعة المخرت ملى الله عليه وسلم أكر نيندك غلبي من يمارى كى وجه عدات كوندا ثه بات ودن كابتدا كى صد

میں ہارہ رکعت پڑھ کیتے۔

علاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قفص نماز میں ہواور مؤذن کی اذان کا جواب نہ دے سکے تو نمازے فارغ ہونے کے بعد جواب دے

ارچہ مؤذن خاموش ہی کیوں نہ ہوگیا ہو۔ اب یماں اس اعتراض کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ پچھلا فعل 'فعل اول کی طرح ہے۔ قضا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر قضاء نہ ہو آتو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم محمدہ وقت میں اس کی قضا نہ فرماتے۔

میں مخض کا اگر کوئی متعین وظیفہ ہواور کسی عذر کے باحث وہ اس وظیفہ کی اوائیگی نہ کرسکا ہوتو اسے چاہیئے کہ وہ اپ لفس کو اس وظیفے کے ترک کی اجازت نہ دے بلکہ کسی دو سرے وقت میں اس کا تدارک کرلے تاکہ اس کا نفس آرام و راحت کی طرف میں کہ وہ اپ کی ایک اس صدیث پر عمل ہوجائے ماکن نہ ہو۔ تدارک سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ نس کو مجاہدے کی عادت ہوگی۔ دو سرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس صدیث پر عمل ہوجائے گا۔ ارشاد نبوی ہے۔

احب الاعمال الى الله تعالى ادومها وانقل ( بخارى وملم عائشة)

الله تعالى كے زريك محبوب ترين عمل وہ بجس پر مداومت موج اب وہ كم بى كول ند مو-

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ جب تدارک کرے تو یہ نیت بھی کرلے کہ اس سے دوام عمل میں خلل واقع نہ ہو۔ حضرت عائشۃ آخضرت معلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کرای نقل فرماتی ہیں۔

من عبدالله عزوجل بعباده ثم تركها ملاله مقته الله عزاجل (ابن الني موقوفا "على"

جو مخص الله تعالی کی عبادت کرے پھراکٹاکراہے چھوڑدے تواللہ تعالی اس پر بہت ناراض ہوتے ہیں۔ بندے کو اس وعید کے زمرہ میں داخل ہونے ہے پر ہیز کرنا چاہئیے۔ اس حدیث کا ثبوت کہ اللہ تعالی عبادت کے ترک سے آرک پر ناراض ہوتے ہیں ہی ہے کہ وہ بندہ اکتابہٹ اور حکن میں جتلا رہتا ہے۔مطلب سے ہے کہ اگروہ بندہ غضب النی کا شکار نہ ہو آتو عبادت ہے اکتابہٹ میں بھی جتلا نہ ہو آ۔

نمازوضو او وضور نے کے بعد دور رکعت نماز مستحب ہے۔ اس نماز کے استجاب کی وجہ یہ ہے کہ وضوا کی امراؤاب ہے اور اس کا مقصد نماز ہے۔ سب جانتے ہیں کہ انسان کے ساتھ الی ضرور تیں بھی وابستہ ہیں جن سے وہ بے وضو ہوجا تا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ وضو کرنے کے بعد نماز پڑھے بغیر یعنی اس کے مقصد پر عمل کیے بغیری وضوباطل ہوجائے اور وہ ساری محنت اکارت جائے جو وضو کرنے میں ہوتی تھی۔ اس لیے وضو کرنے کے بعد جلد سے جلد دور کعت نماز اواکرنے کی کوشش کرنی چاہئے تاکہ وضو کا مقصد فوت نہ ہو۔ یہ بات حضرت بال کی مدیث سے معلوم ہوئی ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ا مداری، میں جنت میں وافل ہوا تو میں نے وہاں بلال کو دیکھا میں نے بلال سے پوچھا! تم مجھ سے پہلے جنت میں کس عمل کی وجہ سے پہونچے۔ بلال نے کہا! مجھے کچھ معلوم نئیں۔ صرف انتا ہے کہ میں جب بھی نیا وضو کرتا ہوں تو اس کے بعد دور کعت نماز ضرور پڑھتا ہوں۔

احياء العلوم جلداول

گھر میں داخل ہونے اور گھرسے باہر نکلنے کی نماز : اس سلسلے میں معنرت ابو ہریر ڈکی روایت ہے کہ آمخضرت معلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اذا خرجت من منزلک فصل رکعتین یمنعانک مخر بالسوءواذا دخلت الی منزلک فصل رکعتین یمنعانک مخر بالسوءواذا دخلت الی منزلک فصل رکعتین یمنعانک مدخل السوء (یمن ورشعب برابن عمو) جب تم ایخ امرے نکلنے مانع بول کی در بر مناز پر ایا کرد یہ دو رکعتیں تمارے لیے برے واضلے سے اور جب تم ایخ کمریں واضل ہوتو دو رکعت نماز پر ایا کرد یہ دو رکعتیں تمارے لیے برے واضلے سے مانع ہول گی۔

ہر غیر معمولی کام کی ابتدا کرنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لینی چاہئے۔ چنانچہ روایت میں احرام باندھنے کے وقت سنر شروع کرنے سے پہلے اور سفرے واپس لوٹنے کے بعد مجد میں دور کعت نماز اواکرنے کو متحب قرار دیا گیا ہے۔ ان تمام مواقع پر دوگانہ نماز آواکرتے۔ نماز آواکرتے۔ نماز اواکرتے۔ اس معنول ہے۔ (۱) بعض بزرگان دین جب کوئی غذا کھاتے یا پانی پیتے تو دوگانہ نماز اواکرتے۔ اس طرح کوئی دو سرا معالمہ در پیش ہو تا اس میں بھی بمی عمل کرتے۔

وہ امور جن کے شروع میں برکت کے لیے خدا تعالی کا ذکر کرنا چاہیے تین طرح کے ہیں۔ بعض امور ایسے ہیں جو دن رات میں باربار پیش آتے ہیں۔ جیسے کھانا پینا وغیرہ۔ اس طرح کے کاموں کی ابتداء بسسم اللہ الرحمٰن الرحسم سونی چاہئے۔ چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

كل امر ذى بال لم يبدفيها بسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر

(ابوداؤد نسائی ابن ماجه ابو مررة)

جوممتم بالثان كام الله تعالى كے نام (لينى بسم الله الرحمن الرحيم) سے شروع نيس كيا جاتا وہ ادمور ااور ناقص رہتا ہے۔

بعض اموروہ ہیں جو کھڑت سے نہیں ہوتے لیکن انسان کی نگاہ میں ان کی وقعت ہوتی ہے۔ شلا " نکاح کرنے والا یہ کے مھورہ وینا وغیرہ المورکے سلسلے میں مستحب یہ ہے کہ شروع میں خدا تعالیٰ کی حمد و نٹائیان کرے۔ شلا " نکاح کرنے والا یہ کے اللہ حکہ کیلے نہ والسیک اللہ عکم کیلے ہو تسکم " میں دی اور قبول اللہ حکہ کیلے ہو السیک تیرے نکاح میں دی اور قبول کرنے والا یہ کے "الکہ مکیلے ہو السیک اللہ عکم اللہ عکمیا ہے تارہ میں نے یہ لوکی اپنے نکاح میں قبول کی۔ محابہ کرام کی عادت یہ محمی کہ جب کی کو کسی کا پیغام پہنچاتے 'یا کسی کو تھیجت کرتے یا کسی سے مشورہ کرتے یا مشورہ و سے قبول کی۔ محابہ کرام کی عادت یہ محمی کہ جب کی کو کسی کا پیغام پہنچاتے 'یا کسی کو تھیجت کرتے یا کسی سے مشورہ کرتے یا مشورہ و سے قبول کی۔ محابہ کرام کی حدود دریا ہو تا ہے یا دل میں ان کی وقعت و ایمیت ہوتی ہے۔ شلا سنز نے مکان کی خریداری 'احرام بابر منا اور ایسے ہی دو سرے امور۔ اس طرت کے کاموں کی ابتداء کرنے سے پہلے دوگانہ نماز اوا کرنا مستحب ہے۔ ان سب امور میں اونی امر گھر میں آنا جانا ہے۔ یہ آمد و رفت ہی ایک مخترے سنری مان ند ہے۔ اس لیے گھریں وافل ہونے سے پہلے گھرے باہر آنے سے قبل دوگانہ نماز اوا کرنی جا ہیں۔

نماز استخارہ: جو مخص کمی کام کاارادہ کرے اور اسے بیہ معلوم نہ ہو کہ اس کے نعل کا بیجہ کیا نکلے گا؟ نہ وہ یہ جاتا ہے کہ اس کے لیے بھلائی کرنے میں ہے یا چھوڑنے میں ہے تواہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کعات نماز (استخارہ) کا تھم دیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) ابتدائے سفری نماز خرائمل نے "مکارم الاخلاق" میں معرت الس" ہے نقل کی ہے۔ سنرے واپسی کے بعد نماز کی روایت بخاری و مسلم میں معرت کعب بن مالک ہے مودی ہے۔ احرام کے وقت دوگانہ نماز اوا کرنے کی روایت ابن محرّے بخاری میں ہے۔

اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورڈ فاتحہ اور قبل یا ایھا الکافرون و سری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اظلام پڑھے۔ نمازے فارغ ہونے کے بعدیہ دعاکرے۔

اللهُمَّ انِي اَسْنَجِيُرُكَ بِعِلْمِكَ وَ اَسْتَقْبِرُكَ بِقُدْرَنِكَ وَ اَسْأَلُكَ مِنُ فَضٰلِكَ الْعُظِيمِ فَانْكَ مَنْ فَضٰلِكَ الْعُظِيمِ فَانْكَ مَنْ فَالْكُورُ اللهُمَّ الْكُنْتَ تَعْلَمُ الْعُظِيمِ فَانْكَ مَنْ اللهُمَّ الْكُنْتَ تَعْلَمُ الْعُلُورُ وَلَا اَعْلَمُ وَكُنْيَاكَ وَعَاقِبَةِ الْمُرْئُ وَعَلَمُ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلْمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلْمُ اللهُمُلِم

ا ۔ اللہ ! میں تھے ہے بہتری کی درخواست کرتا ہوں 'تیرے علم کی مددے اور تیری قدرت کے دیلے ہے خیر قدرت چاہتا ہوں اور تھے ہے فضل عظیم کی درخواست کرتا ہوں اس لیے کہ تو قادر ہے میں قادر نہیں ہوں۔ میں نہیں جانتا 'تو غیوب کا جانے والا ہے۔ اے اللہ! اگر قوجانتا ہے کہ یہ امر میرے لیے دین میں 'میرک دنیا میں 'میرے انجام کے بعد' اس دنیا میں اور اس دنیا میں خیر کا باعث ہے تو اس کو میرے لیے مقدر فرادے اور مجھ پراسے آسان کر' کھر جھے اس میں برکت عطاکر اور اگر قوجانتا ہے کہ یہ امر میرے لیے میرے دین میں 'میری دنیا میں 'میرے انجام کے بعد اس دنیا میں اور اس دنیا میں برائی کا باعث ہے تو اس کو جھے ہوا دین میں 'میری دنیا میں 'میرے دنیا میں جھی ہو' بے شک تو ہر چزیر قادر ہے ہاں کہیں بھی ہو' بے شک تو ہر چزیر قادر ہے ہاں کہیں بھی ہو' بے شک تو ہر چزیر قادر ہے

یہ حدیث جابر ابن عبداللہ نے روایت کی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اس طرح سکھلایا کرتے تھے۔ جس طرح قرآن پاک کی سورتیں سکھلایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ تم میں سے کوئی فخص جب کسی کام کااراوہ کرے تو دو رکعت نماز پڑھ لے پھراپنے اس کام کانام لے جس کے لیے استخارہ کرنا جاہتا ہے۔ (دعا کی عربی عبارت میں جن الفاظ پر خط کھینچا گیا ہے وہاں اس کام کانام لے۔ جس کا استخارہ کررہا ہے یا دل میں اس کی نمیت کرلے) پھروہ دعا مانظے جو ابھی بیان کی مجی

بعض دانشور فرماتے ہیں کہ جس مخص کو چار چیزیں عاصل ہوجائیں گیوہ چار چیزوں سے محروم نہیں کیا جائے گا۔(۱) جس مخص کو شکر کی توفیق ہوجائے گی وہ زیاد تئ نعمت سے محروم نہیں رہے گا۔(۲) جس مخص کو توبہ کی توفیق ہوجائے گی وہ تولیت کے شرف سے محروم نہیں رہے گا۔ (۳) جس مخص کو استخارہ کی توفیق ہوجائے گی وہ خیرسے محروم نہیں رہے گا۔ (۳) جس مخص کو مشورہ کی توفیق ہوجائے گی وہ خیرسے محروم نہیں رہے گا۔ (۳) جس مخص کو مشورہ کی

تونتی ہوجائے گی دہ صواب سے محروم نہیں رہے گا۔

نماز حاجت

: جس مخص کے لیے اس کے کی ایسے معاطے میں دشواری آپڑی ہوجو اس کے دین یا اس کے دنیا کے لیے ب
حد ضروری ہے تو اس دفت بھی نماز پڑھے۔ چنانچہ وہیب ابن الورد سے مروی ہے کہ ان دعاؤں میں جو رد نہیں ہوتیں ایک دعایہ

بھی ہے کہ بندہ بارہ رکعت نماز پڑھے۔ ہررکعت میں الجمد لللہ' آیدة الکری اور سورہ اظلامی تلاوت کرے۔ نماز سے فارغ ہونے

کے بعد حسب ذیل الفاظ میں باری تعالی کی حمدو '' بیان کرے اور اپنے تینج برصلی اللہ علیہ وسلم پر درود دسلام بھیجے اور پھرائی حاجت
بر آری کے لیے دعا مائے۔

سُبَخانَ الَّذِي لَبِسَ الْعِزَّ وَقَالَ بِهِ، سُبُحَانَ الَّذِي تَعَطَّفُ بِالْمُحُدِ، وَتَكَرَّ مَدِ، سُبُحَانَ الْذِي لاَيُنْبَغِي النَّسْيِيحُ الإِلَّهُ، وَ سُبُحَانَ الْذِي لاَيُنْبَغِي النَّسْيِيحُ الإِلَهُ، وَ سُبُحَانَ ذِي الْعِزْ وَ الْكَرَمِ، سُبُحَانَ ذِي الطَّوْلِ، سُبُحَانَ ذِي الطَّوْلِ،

<sup>(</sup>۱) قال احدد حديث منكر.

احياء العلوم جلداول

آسُأُلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزْمِنُ عَرْشِكَ، وَمُنْتَهِى الرَّحْمَةِمِنُ كِتَابِكَ، وَبِاسْمِكَ الْاَعْظَمِ وَجَدِكَ الْأَعْلَى، وَكَلِمَانِكَ التَّامَّاتِ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرُ اَنُ تُصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِمُحَمَّدٍ، (١)

پاک ہے وہ ذات جس نے عزت کولباس بنایا اور عزت کابول بالا کیا گاک ہے وہ ذات جس نے بزرگ کو چادر بنایا اور اس سے برائی حاصل کی۔ پاک ہے وہ ذات کہ تنبع اس سے برائی حاصل کی۔ پاک ہے وہ ذات کہ تنبع مرف اس کے لیے زیا ہے۔ پاک ہے احسان اور فضل والا اسے اللہ! بھی تھے سے ان خصلتوں کے وسلے سے سوال کرتا ہوں جن کا تیرا عرش مستق ہے اور تیری کتاب کے مشائے رحمت کے واسلے سے تیرے اسم اعظم ' تیری شان برتر اور ان کے کلمات کا لمہ کے طفیل میں درخواست کرتا ہوں جن سے کوئی نیک و بد تجاوز نہیں کرتا اور یہ درخواست کرتا ہوں جن سے کوئی نیک و بد تجاوز نہیں کرتا اور یہ درخواست کرتا ہوں جن کے کملت کا لمہ علیہ وسلم اور آل مجمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل مجمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت کا لمہ نازل فرما۔

حمد و صلاق کے بعد اپنی درخواست پیش کرے۔ انشاء اللہ مقبول ہوگ۔ بشرطیکہ اس میں کسی نتم کی کوئی معصیت نہ ہو۔ وہیب کہتے ہیں کہ ہم نے اکابر سلف کو یہ کتے ہوئے سنا ہے کہ یہ دِعا بے وقوف لوگوں کومت سکھلاؤ ورنہ وہ اس دعا کے ذریعہ معصیت پر اللّٰہ کی مددلیں گے۔

صافوۃ التبیع : یہ نمازجے صلوۃ التبیع ہے ہیں کہ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے ای طرح موی ہے جس طرح بیان کی جارتی ہے ہے۔ کی خاص سبب کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ متحب یہ ہے کہ اس سے کوئی ہفتہ یا کوئی ممید خالی نہ رہے۔ ایک مرتبہ یہ نماز برجہ لینی ہا ہیئے۔ طرحہ حضرت ابن عابل ہیں جس روایت کرتے ہیں کہ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپ چھا حضرت عباس ابن بردہ ووں۔ ایک شئے نہ عطا کروں۔ ایک بات نہ سکھلاؤں کہ جب تم اس بر عمل کو آو اللہ تہمارے اسکے چھلے نے پرانے وانستہ ناوانستہ ' طاہرو پوشیدہ تمام گناہ معاف فرادے ؟ اوروہ بات یہ ہم آس برکھت میں قرآت سے فارغ ہوجاؤ آو تیام ہی کا حالت میں رکھت میں قرآت سے فارغ ہوجاؤ آو تیام ہی کا حالت میں بردہ مرتبہ ہو۔ پھر تھر کو اور رکوع کے ووران بر بیروہ مرتبہ ہو۔ پھر قومہ کو اور وکوع کے ووران بر کھات وس مرتبہ کو۔ پھر قومہ کو اور وکوع کے ووران بر کھات وس مرتبہ کو۔ پھر قومہ کو اور وکوع کے ووران بر کھات وس مرتبہ کو۔ پھر قومہ کو اور وکوع کے ووران بر کھات وس مرتبہ کو۔ پھر قومہ کو اور وکوع کے ووران بر کھات وس مرتبہ کو۔ پھر قومہ کو اور وکوع کے ووران بر کھر ہوں کہ اور وکوع کے ووران بر کھر ہوں کہ کہ اور کو کہ کارت میں اور کھر جارت میں ان کلمات کی تعداد پہتر ہوگ ۔ چادول رکھتیں ای کارت بار اعادہ کو۔ ہر رکعت میں ان کلمات کی تعداد پہتر ہوگ ۔ چادول رکھتیں ای کارت میں ان کلمات کی تعداد پہتر ہوگ ۔ چادول رکھتیں ای کو میں بر نہ ہو سے تو ممید میں ایک کو دور مرتبہ کو کھی بر نہ ہو سے تو ممید میں اس میں ایک مرتبہ ضور رہن کیا کو۔ ایک بارورنہ سال میں ایک مرتبہ ضور رہن کیا کو۔

بیت بارورد من س سے رہ سور پرت یہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نماز کی ابتداء میں نتاء پر ہے۔ پھر پندرہ مرتبہ وہ کلمات کے جو ابھی بیان کیے گئے ہیں۔ پھر قرأت کرے آور قرائت سے فارغ ہونے کے بعد دس مرتبہ ہی کلمات کے۔ باق چھی روایت کے مطابق کرے۔ البتہ دو سرے بحد سے بعد کچھ نہ کے۔ یہ روایت بسترہے۔ ابن مبارک نے بھی اس روایت کو ترج دی ہے۔ (۲) دونوں روایت بسترے۔ ابن مبارک نے بھی اس روایت کو ترج دی ہے۔

<sup>(</sup>۱) ابو منصورہ یکی نے یہ روایت مند الفردوس میں دو شعیف سندوں کے ساتھ ذکری ہے۔ ترزی اور ابن ماجہ میں عبداللہ ابن الی اوئی کی روایت ہے جس میں نماز طاحت کے لیے دو رکعات کا ذکر ہے۔ اگر چہ ترزی نے اس کے باب یہ الفاظ لکھے ہیں۔ "حدیث غریب و فی اسسادہ مقال" (۲) احناف کے نزدیک دونوں صور تیں جائز ہیں لیکن کہلی صورت زیادہ بھترہے۔ چو تک یہ صورت مدیث مصور کے مطابق پائی جاتی ہے۔ (ردا کمتار میں الوتوالوا فل ، ج ۱ ام سم ۱۹۳۳/ مترج)

احياءالعلوم جلداول

تعداد تین سوہوتی ہے۔ اگر دن میں نماز پڑھے تو چاروں رکعت ایک بی سلام سے پڑھ لے اور اگر رات میں پڑھنے کا اتفاق ہو تو چار رکعت دوسلام سے پڑھے۔ (۱) کیونکہ حدیث شریف میں ہے۔ صلاق اللیل مشنبی مشنبی (بخاری ومسلم 'این موم')

رات کی نمازددر کفتیں ہیں۔

اً گرندگوره تنبیج کے بعد مندرجہ ذیل کلمات کا اضافہ بھی کرلیا جائے تو بھڑ ہے کیونکہ بعض روایات میں اس اضافہ کا ذکر موجود ہے۔" وَ لَاحَوَٰلَ وَلَا قُوَّ وَ اِلاَّ بِاللّهِ الْعَظِيٰمِہِ"

مروہ او قات میں نماز یہ بان نفلی نمازوں کا تذکرہ تھا جو آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہے منقول تھیں۔ ان نوا فل میں تحییۃ المسجد، خسوف اور استعام کی نمازوں کے علاوہ کوئی کروہ او قات میں مستحب نہیں ہے۔ (۲) نمازوضوء نماز سنز گرے نکلنے ہے استخارے کی نمازیں ان او قات میں مستحب نہیں ہیں۔ اس لیے کہ نمازنہ پڑھنے کا عم مؤکد ہے اور یہ اسباب اس ورجہ ضعیف ہیں کہ خسوف تحصیۃ المسجد اور استعام کی نمازوں کے درج تک نہیں چنچے۔ میں نے بعض متصوفین کو دیکھا ہے کہ وہ معیف ہیں کہ خسوف تحصی مدو گانہ وضو نماز کررہے ہیں۔ حالا نکہ ان کا طرز عمل بعید از قیاس معلوم ہو تا ہے۔ اس لیے کہ وضو نماز کا سبب نہوتی ہے۔ اس لیے ہوتا تو یہ چاہیئے کہ وضو کر ایس معلوم ہوتا ہے اس علی جائے نہ یہ کہ نمازوضو کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح تو یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جو بے وضو محمدہ او قات میں نماز پڑھنا چاہے اس چاہیئے کہ وضو کر لے۔ کموہ وقت میں نماز پڑھنا چاہے اس چاہیئے کہ وضو کر لے۔ کموہ وقت میں ان نہ رہے۔

دوگان وضوادا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ تحییۃ المبوری نمازی طرح اس کی نیت نہ کرے بلکہ جبوضو کرے تو دو رکعت نماز نفل کی نیت سے اداکرلے ناکہ اس کا وضوبی خوف اور دخول مبوری خوف اور دخول مبوری خوف اور تحییۃ المبوری نمازے لیے بھی الی بی نیت کی جائے جیسی خوف اور تحییۃ المبوری نمازوں کے دخول مبوری طرح ایک سبب ہے کہ اس کی نمازے لیے بھی الی بی نیت کی جاتے جیسی خوف اور تحییۃ المبوری نمازوں کے لیے کی جاتی ہے اور بیات کیے مناسب ہوگی کہ وضو کے لیے تو بیہ کے کہ نماز کے لیے وضو کرتا ہوں اور نمازی نیت کرے کہ وضو کے لیے نماز پڑھتا ہوں بلکہ جو محص اپنے وضو کو ضائع ہوئے ہے بچانے کے لیے کروہ وقت میں نماز اواکرتا چاہا ہے تھا نمازی نیت کرنے کا کوئی جواز نمیں ہے۔ محروہ او قات میں نمازے منع کرنے کا گوئی جواز نمیں ہے۔ محروہ او قات میں نمازے منع کرنے کی تین وجوہات ہیں۔

اول، آفاب كى يرستش كرف والون كى مشابهت سے بچا۔

در، شياطين كم محيل جانے احراز كرنا - مديث شريف من الخضرت صلى الدعليه وسلم كايه فرمان مقدس موجود بـــــــــــــ ان الشمس لنطلع و معها قرن الشيطان ، فاذا طلعت قارنها ، و اذا ارتفعت فارقها فان استوت قارنها و اذاز الت فارتها فاذا تصنيف للغروب قارنها فاذا

<sup>(</sup>۱) نوافل کے بارے میں احناف کا ملک یہ بیان کیا گیا ہے کہ دن کی فلوں میں چارے زیادہ اور رات کی فلوں میں آٹھ سے زیادہ رکعت ایک نیت کے محدہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات میں آٹھ رکعات ایک ملام سے پڑھنا بلا کراہت جائز ہے۔ آٹھ رکعات سے زیادہ کی نیت بائد هنا کروہ تنزی کے مباہ میں فقماء اسے کوہ تزی بھی نمیں کتے۔ یہ امام ابو صنیفہ کا مسلک ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ رات کی نماز دو دو رکعتیں ہیں۔ اس لیے دودو رکعت پڑھنا افضل ہے۔ اس پر فقائی بھی دیا جا آئے۔ (الدرا لمحتار علی ہامش روا محتار 'ج ا'می ۱۳۳ مترجم) (۲) اس سلسلے میں احداف کا مسلک چند صفحات میں گئر چکا ہے۔

احياء العلوم جلداول

غربت فارقها (ناكي عبدالرطن مناكي)

سورج اس حال میں طلوع ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ شیطان کی پیشانی رہتی ہے۔ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو پیشانی آفتاب سے متصل رہتی ہے اور جب کی بلند ہوتا ہے توجدا ہوجاتی ہے۔ جب خط استواء پر پنچتا ہے تو اس کی پیشانی آفتاب سے متصل رہتی ہے اور جب ڈھل جاتا ہے توجدا ہوجاتی ہے۔ جب خروب ہونے لگتا ہے تو اس کی پیشانی متصل ہوجاتی ہے اور جب خروب ہوجاتا ہے توجدا ہوجاتی ہے۔

اس مدیث میں مرده او قات میں نمازند پڑھنے کی علست بیان کردی گئے ہے۔

سوم : ید کہ راہ آخرت کے سا کین اگرا یک بی طریقے پر تمام او قات نمازوں کی اور مخصوص او قات کی بابندی کرتے رہیں تو

اس سے طبیعت میں سستی اور گرانی پیدا ہوگا۔ ہاں اگر کوئی وقت ایبا بھی ہوجی میں انہیں اس عبادت سے دوک ریا جائے تو

اس سے طبیعت میں نشاط پیدا ہوگا اور انسان میں عبادت کے ددائی کو تحریک طے گی کیو نکہ انسان اس امر میں حریص ہوتا ہے جس
سے اس کو روک ریا جائے ان او قات میں نمازے روکنا در اصل نماز پر اکسانا اور عبادت کی مزید ترغیب دیتا ہے۔ اس میں سالک
کو وقت کر رنے کا انظار بھی کرنا ہوگا۔ جس سے مزید لذت طے گی۔ اس لیے ان او قات کو تیج و استعفار کے ساتھ مخصوص کردیا
گیا تاکہ اس ملامت سے بار خاطری نہ ہو اور آئیک طرح کی عبادت سے دو مری طرح کی عبادت میں مضغول ہونے سے فرحت
ماصل ہو کیونکہ ہرنئ بات میں جداگانہ لذت ہے۔ ایک ہی طرح کے عمل پر مداومت سے بستی اور اکتا ہی پیدا ہوتی ہے۔ اس مالک تفصیل سے یہ بات سمجو میں آئی کہ نماز نہ سمجو می مفل اور ہرزکر کی لذت کا در اک کرتا ہے اور آگر ایک ہی چز پر مداومت مشروط ہوتی تو
فل بہت جاد آگا ہٹ کا کھکار ہوجا تا۔

رو ان مقاصد کے مقابلے میں نہاد پڑھنے کا محم ان مقاصد کے لیے جن کا ابھی تذکرہ ہوا۔ ان کے علاوہ بھی کچھ ایسے اسرار ہوں کے جن کا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کمی بشرکو نہیں اور نہ کمی بشرکے حد امکان میں یہ بات ہے کہ وہ ان را زہائے سریستہ کو آشکار کرے۔ جب یہ بات ہے تو اس طرح کے احکامات کی پابٹدی کرنی چاہیے۔ یہ پابٹدی محض ان اسباب کی وجہ سے ختم کی جاسمتی ہو شرع میں ضروری ہوں۔ شا فما ذوں کی قضاء کا ستاء کی فماز کماز کماز کموف تحدیدة المسجد کی دور کوئیں ۔ جو اسباب میں ضعیف ہیں وہ ان مقاصد کے مقابلے میں نہیں لانے چاہئیں جو کمروہ او قات کے سلسلے میں ابھی ذکر کیے گئے۔ ہمارے زدیک یمی بات بستر

اور معقول معلوم موتی ہے۔ واللہ اعلم۔

نمازادراس كامراكايان فتم بوا-اب كتاب امرار الزكواة شروع بوتى ب-والحمد للعاولا و آخر اوالصلوة على رسول المصطفى

# كتاب اسرار الـزكاة زكوة كـ اسرار كابيان

حمدوملاة كيدا

الله تعالی نے ذکوہ کو اسلام کا بنیادی رکن قرار دیا ہے اس کی ایمیت کے لیے بید بات کافی ہے کہ لاتعداد مواقع پر قرآن پاک میں اس کاذکر نماز کے ساتھ کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداد ندی ہے:۔

وَأَقِينُمُواالصَّلَاةُ وَآتُواالرِّكُوةَ (بِ١٠٥٠٢ - ٢٠٥١)

اور قائم كوتم لوك نماز كواوردوز كوة-

الخضرت ملى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين

بنى الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد اعبده ورسوله واقام الصلاة وايناء الزكوة الغ بخارى وملم ابن من

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر بنی ہے 'اس بات کی گوائی دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے 'اور یہ کہ مجمہ صلی اللہ علیہ سلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں 'نماز قائم کرنا اور زکوۃ دینا' (آخر تک)

زَوْة كِياب مِن كُوتَاى كَرِيْهِ وَالون كَ سَلِيطُ مِن اللهُ تُعَالَى لَى مِحْت ومِدِنَا زَلَ فَهَا فَي هِدَ ارثاد بارى جِدْ الْفِيْنَ يَكُنِزُ وْنَ النَّهَبَ وَالْفِصْةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيْلِ اللّهُ فَبَشِرُهُمُ بِعَذَابٍ الْبِيْمِ (پ١٠ ر١١ ] يَت ٣٣)

جو آوگ فزانہ کرکے رکھتے ہیں سونے اور جاندی کو اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے سو ان کو المناک عذاب کی خوشخبری ساد بیجئے۔

اس آیت میں انفاق فی سبیل اللہ کا راہ میں خرچ کرنے) ہے یہ مراد ہے کہ مال کا حق بعنی زکوۃ اوا کی جائے۔
ا منف ابن قیس کتے ہیں کہ میں قرایش کے چند لوگوں کے ساتھ تھا۔ اس دوران حضرت ابوذر قریب سے گذر ہے انھوں نے
ارشاد فرمایا کہ خزانہ رکھ کر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کو دو داخوں کی خوشخبری سنا دو ایک واغ ان کی پیُموں میں گئے گا اور
پیلیوں سے نکلے گا' اور ایک واغ ان کی گدیوں میں گئے گا اور پیشانیوں سے نکلے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک واغ آدی کی
پیلیوں سے نکلے گا' اور ایک واغ ان کی گدیوں میں گئے گا اور پیشانیوں سے نکلے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک واغ آدی کی
پیتان کے منھ پر رکھ کرشانے کی فرم ہذی سے نکال دیا جائے گا اور ہڑی پہ رکھ کرپتان سے نکال دیا جائے گا۔ اس کے بعد ابوذر شرخ

قال انتهیت الی رسول الله صلی الله علیه وسلم و هو جالس فی ظل الکعبة فلما رآنی قال هم الاخسرون ورب الکعبة فقلت و من هم؟ قال الاکثرون اموالا الا من قال هم الاخسرون ورب الکعبة فقلت و من هم؟ قال الاکثرون اموالا الا من قال هکذا و هکذا من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله و قلیل ما هم مامن ساحب ابل ولا بقد ولاحتم لا یدید و الاجامت و مامن ساحب ابل ولا بقد و المان فذ صاحب المان فلاد الما

احباءالعلوم جلداول

فراتے عبر آپ نے مجھے دیکھاتوارشاد فرایا: تسم ہے رب کعبہ کی ایک لوگ زیادہ نقصان میں ہیں؟ میں نے مرض كيا! يا رسول الله! وه لوك كون إين؟ آب في فرمايا: وه لوك جو بهت زياده وولت والع بين المروه لوك (نقصان میں نہیں ہیں) جواپنے دائمیں ' ہائیں آھے پیچے اس طرح ہاتھ کریں (یعنی خیرات کریں)۔ کوئی اونٹ اور گائے اور بکری والا ایبانس ہے کہ وہ اسے اونٹ گائے کیا بکری کی زکوۃ اوا نہ کرے مرقیامت کے روز اس کے وہ جانور اس سے زیادہ موٹے اور بدے ہو کر آئیں مے جس حالت پر وہ تھے اسے اپنے سینگول سے ماریں مے اور اپنے کھوں سے کیلیں مے۔جب تمام جانور ختم ہوجائیں مے تو پھر بہلا دی عمل دہرائے گا اور یے عذاب اس وقت تک جاری رہے گاجب تک کہ لوگوں کے درمیان فیملدنہ کردوا جائے۔

اس طرح کی وعیدیں بخاری ومسلم میں وارد ہیں۔ ان وعیدوں کے پیش نظریہ اہم دینی زمد واری ہوجاتی ہے کہ ہم زکوۃ کے ا سرار بیان کریں ' اور اس کی پوشیدہ و ظاہری شرائط' ظاہری اور باطنی معانی بیان کریں۔ اور صرف ان امور پر اکتفا کریں جن کی زكوة دينوال اورزكوة لينوال كوشديد ضرورت بسيامورهم جارابوب من بيان كري محس

يهلا باب

## زکوۃ کی اقسام اور اس کے اسباب وجوب

كيونكه زكوة مال كى مخلف تسمول سے تعلق ركھتى ہے۔اس ليے ہم زمل ميں ہرتسم كے احكام الگ الگ بيان كرتے ہيں۔

چوپايول كى زكوة : زكوة چاہے چوپائے كى مو كياكى دو مرے مال كى مرف اس مخص پرواجب ہے جو آزاد موادر مسلمان مو بلوغ یا عمل شرط میں ہے ، بلکہ نابالغ بیج اور پاکل مسلمان کے مال میں سے بھی ذکوۃ اوائی جائے گی۔(١) بدود شرمیں اس مخص سے متعلق ہیں جس پر زکوۃ واجب ہوتی ہے۔ جس مال میں زکوۃ واجب ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں مندرجہ ذيل بالعج شرمين باتى جائين () چوپايون كا مخصوص بونا (٢) جنگل بين چرنا (٢) اس مال پر ايك برس كذرنا (٣) اس مال كا پوري طرح مالك بونا (٥) نساب كايرا بونا - (٢)

(١) احناف كن زديك كابالغ اور جون ك مال من زكوة واجب فين ب- (روا لحمارج عمم م) اس سلط من احناف اور شوافع ك ورميان طويل اختلاف ہے ، جس کی تغییل فتنی کتابوں میں دیمی جاستی ہے (ہدایہ جامی ۱۸۸) شرمی نصوص سے تابت ہو تا ہے کہ تابالغ بچہ اور پاگل آدی احکام شرعیہ ے مدنس بن بیاك ای مدے من " "رفع القلم عن ثلثة عن النائم حتى يستيقظو عن الصبى حتى يبلغ وعن المحنون حتى يفيق" (عن طرح ك لوكون مع الحالياكياب موادا المديمان تك كدوه المح والمع والك كدوه بالغ موجاع پاکل سے یمان تک کہ مجے استل ہوجائے۔ فمازروزے اور ج کی طرح زکوۃ بھی ایک عبادت ہے۔جس طرح باتی عبادت کا بچہ اور مجنون ملعت نہیں ہوتے ای طرح زکوة کا بھی افعیں ملت قرار دیں دیا جائے گا۔ مرجم (۲) وجوب زکوة کی ایک شرط بید ہے کہ وہ مال کای (بدھنے والا) ہو۔ چاہ اس ش عما" نمویایا جاتا موجے والد عال محارت وغیرویا نمونقدری مین کوئی ایسا مال موکدوه اس کے بیسانے یا قادر مو (عالمکیری بحوالہ حاشیہ شرح و قایہ جوا

م ۲۱۱) \_ (س ۲۱۹)

احياء العلوم جلداول

پہلی شرط : مرف چیایوں کے ساتھ مخصوص ہے 'زاؤہ مرف اوٹٹ کائے اور بکری میں ہے۔( ۱ ) فچروں اور ان جانوروں میں جو برائ یا بکری سے پیدا ہوں زکواۃ نہیں ہے۔

دوسری شرط : اس لیے نگائی گئان جانوروں میں ذکوۃ نہیں ہے جنمیں کمریر کھاس کھلائی جائے۔ وہ جانور جو کچھ دن جنگل میں چے ہوں اور پچھ دن گھر پر رہے ہوں تو ان پر بھی ذکوۃ واجب نہیں ہے۔ کوئلہ گھر پر کھلانے میں محنت اور مشقت اٹھانی پرتی ہے۔

> تيسرى شرط : يه به كه اس ال برايك سال كذركيا مود آخفرت صلى الله عليه وسلم كارشاد بهد لاز كوة فى مال حتى يحول عليه الحول (ابوداود على ابن اجه عائف ) كى مال يس ذكوة نيس برسال تك كه اس برايك سال كذر جائد

اس تھم سے وہ مال مشٹی رہے گا جو اس مال کے نتیج میں پیدا ہوا ہو' شلاسمی چرپائے کے بیچے'اگر وہ درمیان سال میں پیدا ہوئے ہوں' یہ بیچے بدے جانوروں کے آلح ہوں گے'اگرچہ ان پرایک سال کی مدت نہ گذری ہو' ہاں اگر سال گذرنے سے پہلے مال فروخت کدے یا بہہ کرڈالے توسال کے اختیام پروہ مال محسوب نہیں ہوگا۔

چوتھی شرط : یہ ہے کہ ملک کامل ہواور مالک کو تصرف کا پورا افتیار حاصل ہو'اس صورت میں اگر کوئی جانور رہن ہوگا تواس پر ذکوۃ واجب ہوگ۔(۱) کیو تکہ رہن رکھ کرخود صاحب مال نے اس مال کو اپنے سے روک رکھا ہے'اپنی ملک پر دوبارہ بھنہ کرنے کا اے افتیار حاصل ہے۔ ہاں اگر کوئی چزتم ہو'یا کمی نے چمین لی ہو تو ان دونوں صورتوں میں ذکوۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگریہ مفصوبہ یا ہم شدہ چز پھراپنے مالک کو مل جائے تو گذرے ہوئے دنوں کی ذکوۃ بھی واجب ہوگی۔(۱) اگر کمی مخص پر اتنا قرض ہو کہ موجود تمام مال اس قرض کی اوائیگل کے لیے کائی ہو تو اس پر زکوۃ واجب نہیں ہے ہمیو تکہ وہ غنی نہیں ہے' غنی اس وقت ہوگا جب وہ مال ضرورت سے زائد ہو قرض کی صورت میں وہ مال ضرورت سے زائد نہیں ہے۔

(۱) اختاف کے زویک حسب زیل جانوروں میں زکوۃ ہے اون اون اوس ایمین ایمین ایمین ایمین ایمین ایمین وزرد امام فرائی نے تین طرح کے جانوروں میں ان ان سب کا شار کرلیا ہے۔ ایست اختاف کے زویک محو روں میں بھی زکوۃ ہے محو رے کے الک کو اختیار ہے کہ وہ ایک محو رہے کی زکوۃ ایک مورد کے ہوں۔ وہ جانور بو ان کا چالیوں میں زکوۃ واجب ہے بو بھل میں کھاس ج تے ہوں۔ وہ جانور بو اس کا چالیوں میں زکوۃ واجب ہے بو بھل میں گھاس ج تے ہوں۔ وہ جانور بو اس کا چالیوں میں زکوۃ واجب ہے بو بھل می گھاس ج تے ہوں۔ وہ جانور بو اس کا چالی میں چے تو اور نصف سال محر میں رو کھاس وانہ کھا ہے ہوں ان میں زکوۃ واجب ہے بو بھل کا امافہ کرلیا جائے کہ اگر جانورووے کی افسان سال بھل میں چے ہوں قران میں تو کوۃ ہے۔ باں اگر وہ گوشت کھانے کے لیے یا سواری کے لیے ہوں قران میں تو کوۃ ہے۔ باں اگر وہ گوشت کھانے کے لیے یا سواری کے لیے ہوں قران میں تو کوۃ ہوں ہو گوڑت کھانے کے لیے یا سواری کے لیے ہوں قران میں تو کوۃ ہوں ہوگاہ تو ہوں ہوگاہ ہوں ہوگاہ ہوں ہوگاہ وہ ہوگاہ ہوں ہوگاہ ہوگاہ ہوں ہوگاہ ہو

رہن رکھ کرصاحب ال نے قرض لیا ہے۔ اگروہ قرض اتنا ہے جو مرہونہ چزکی قینت کے باہر ہے تو کوئی ذکوۃ نیں ہے۔ لیکن اگر قرض کم ہے' اور مرہونہ چزا تی زائر ہے کہ مقدار نصاب کو پنچتی ہے قو مرف ای قدر بین ذکوۃ واجب ہے جو قرض کی رقم الگ کر کے باقی رہے والگیزی کتاب الزکاۃ) مترجم۔ ( س ) احناف کے نویک کم شدہ چزی اگر وہ والیس مل جائے قبمی زکوۃ واجب نیس ہے' لیکن یہ نزدیک کم شدہ چزیمی اگر وہ والیس مل جائے گذرے ہوئے سالوں کی زکوۃ واجب نیس ہے۔ ای طرح اگر مفعوبہ چزوالیس مل جائے قبمی زکوۃ واجب ہوگی' مفعوبہ سائمہ کا محم اس اس صورت میں ہے جب کم بالک کے پاس عاصب کے طاف کوئی بینڈ نہ ہو لیکن اگر بینڈ ہو لوگذرے ہوئے سالوں کی بھی زکوۃ واجب ہوگا ماس سے مختلف ہے۔ سائمہ عمل اگر بینڈ بھی ہو' یا ضعب کرنے وال معرف بھی ہو قاس میں کر کوۃ نہیں ہے۔ (فاوی عالم کیری بول

#### www.ebooksland.blogspot.com

· PM

احياء العلوم جلداول

پانچویں شرط : یہ ہے کہ ہال کا نصاب پورا ہو' ہر جانور کا الگ انگ نصاب زکوۃ ہے۔ پانچ او توں ہے کم میں زکوۃ نہیں ہے جب پانچ اون کے دون ہو جائیں تو ان کی زکوۃ ایک جذعہ ہے۔ جذعہ اس بھیڑکو کتے ہیں جو وہ سرے سال میں ہو' یا ایک تشینہ ہے۔ تشینہ اس بحر کو کتے ہیں جو وہ سرے سال میں ہو' یا ایک تشینہ ہیں میں تشینہ ہیں بیں میں چار' پیکیس میں بنت کا خل اور نوان کی ہو یہ زکوۃ نو او نوان کی ہو کا گریت کا خل نہ ہو تو ابن لیون (او نشی جو تیسرے سال میں لگا ہو) ویا جائے۔ اگر چہ بنت کا خل خرید کر زکوۃ اوا کر سکتا ہے۔ چیتیں (۳۹) ونٹوں میں بنت لیون (او نشی جو تیسرے برس میں گلی ہو) چیالیس میں حقد (او نشی جو چیتے سال میں ہو) اکشور میں جذعہ (او نشی جو پانچیس سال میں ہو) چھیتر میں دو بنت لیون' اکیانوے میں دو حقے' ایک سو آئیس میں جو ایک سو تمیں ہوجائے تو حساب تمسرجائے گا۔ اب ہر میں دو حقے' ایک سو آئیس میں ایک جنہ اور ہر چالیس میں ایک بنت لیون واجب ہوں گے جب تعداد ایک سو آئیس ہوجائے تو حساب تمسرجائے گا۔ اب ہر کیاس میں ایک جنہ اور ہر چالیس میں ایک بنت لیون واجب ہوں گے جب تعداد ایک سو تمیں ہوجائے تو حساب تمسرجائے گا۔ اب ہر

می کائے ایل ابھینس میں ۲۹ تک زکرہ واجب نہیں ہے اجب تعداد تمیں ہوجائے تو ایک پھڑا لیا جائے گاجودو سرے سال میں ہو ہو اپلیس پر ایک مستند (بچری جو تیسرے سال میں ہو) اکشو میں دو تبیع (بچھڑا جودو سرے سال میں ہو) لیے جائیں گے۔ اس کے بعد حساب صحح ہوجائے گا۔ ہر چالیس میں ایک مستنداور ہر تمی میں آیک تبیع دیا جائے گا۔ (۲)

چالیں سے کم بھیز بریوں میں ذکوۃ نہیں ہے۔ جب تعداد چالیں ہوجائے تو ایک جذمہ (وہ بھیز جو دو سرے سال میں ہو) یا ایک تشنیدہ (وہ بکری کا بچہ جو تیسرے سال میں ہو) دیا جائے گا۔ پھر جب تک تعداد ایک سواکیس نہ ہو جائے اس وقت تک س ذکوۃ دی جائے گی۔ ایک سواکیس میں دو بکریاں' دو سواکی میں تین بکریاں' ادر چار سومیں چار بکریاں واجب ہیں۔ پھر برسو بکریوں میں ایک بکری واجب ہوگی۔

ود شریکوں کی زکوۃ نصاب میں ایسی ہے جیسے ایک الک کی زکوۃ - چنانچہ اگر وہ آدمیوں کی طکیت میں چالیس بحمواں ہوں تو ان میں ایک بحری واجب ہوگی۔ اور اگر تین آدمیوں کی طکیت میں ایک سو ہیں جممواں ہو تب بھی ایک ہی بحری واجب ہوگی۔ جوار (پڑوسی) شرکت' یا شیوع (ہر ہر جڑھ کی شرکت) کی طرح ہے 'لینی دونوں کا ایک ہی تھم ہے ' محر (جوار میں) شرط یہ ہے کہ دونوں اپنے جانوروں کو ایک ساتھ گھاس دانہ دیتے ہوں' ایک ساتھ پانی پلاتے ہوں' ایک ساتھ کھرلاتے ہوں' ایک ساتھ دودھ پلاتے ہوں' اور ایک ساتھ زچ مواتے ہوں' اور دونوں صاحب زکوۃ بھی ہوں اگر اس طرح کی کوئی شرکت کمی ذی یا مکاتب کے ساتھ ہو قواس کاکوئی اعتبار نہیں ہے۔ ( س

احياءالعلوم جلداول ٨٥٥

اگربیت المال کے کارندے صاحب زکوۃ ہے کئی ایبا جانور زکوۃ میں لے لین جوواجب جانور سے من و سال میں چھوٹا ہوتو یہ جائز ہے ، بھر طیکہ وہ جانور ہنت ہے کم نہ ہو ' نیز یہ بھی ضوری ہے کہ اس کی کے بدلے میں اگروہ کی ایک سال کی ہے وہ کمیاں یا بیس درہم مصول کیے جائیں۔ زکوۃ دینے والے کے لیے جائز ہے کہ وہ واجب جانوں اگر دوسال کی کی ہے تو چار کمریاں یا چائیں درہم وصول کیے جائیں۔ زکوۃ دینے المال کے طاز مین سے اپنی کہ وہ واجب جانوں سے بوا جانور زکوۃ میں دیدے مرشرط یہ ہے کہ وہ جذعہ سے متجاوز نہ ہو۔ اور بیت المال کے طاز مین سے اپنی زاکد رقم والی لے لیے۔ زکوۃ میں بیار جانوں نہ لیا جائے جب کہ ان میں کوئی جانوں میں ہو ' اچھے جانوں وں میں سے اپنی جانوں لیا جائے جو دانہ خور ہو ' بچہ جننے کے قریب ہو ' بہت زیادہ فریہ جانوں لیا جائے۔ وہ جانوں لیا جائے۔ وہ جانوں لیا جائے۔ وہ جانوں لیا جائے۔ وہ جانوں کی جانوں لیا جائے۔ وہ جانوں کی جانوں کی

پیداوارکی زکوق : غذا سے تعلق رکھنے والی پیداوار میں اگر اس کا وزن آٹھ سوسر لینی ہیں من ہو عشر (دسواں حصہ) واجب ہے اس سے کم میں ذکو ق واجب نہیں ہے۔ میدوں اور روئی میں ذکو ق نہیں ہے۔ بلد ان اجناس میں ہے جنمیں بطور غذا استعال کیا جا آہے۔ خلک مجور (چھوہاروں) میں اور حشم میں ذکو ق واجب ہے 'کین ضروری ہے کہ ان کا وزن ہیں من ہو تر مجوروں 'اور انگوروں کے وزن کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر دویا دوسے زیادہ لوگوں کے درمیان کش کمش کے باغ میں شرکت ہے۔ اور یہ شرکت وصول کی بنیاد پر جن پردس کی بنیاد پر نہیں ہے تو دونوں صبے کی پیداوار کو ایک دوسرے میں طاکر ذکو ق تکالی جائے گی۔ شاا "ایک باغ چند شرکاء کی ملکیت میں ہے۔ اور اس میں ہیں من کش میں بیدا ہوئی ہے تو اس میں سے دو من کش مش واجب ہوگی تو شرکاء پر بید دو من برابر برابر واقع ہیں بیدیدی پردس کی شرکت ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہیں بنیاد پر نہیں ہے' بلکہ دونوں کی زمینیں برابر برابر واقع ہیں بیدیدی پردس کی شرکت ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

گیہوں کے نصاب کو جو سے پوراکیا جائے گا۔ ہاں جو کے نصاب کو اس جو سے پوراکرلیا جائے گا جس پر چھلکانہ ہو۔ اس لیے کہ بلا چھکنے والا جو بھی اس کی جنس سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ مقدار زکوۃ اس زمین کی ہے جو نہریا تالاب وغیرہ سے سپنی جاتی ہو۔ لیکن اگر وہ زمین کو ئیں سے پانی تھینچ کر سپنی جاتی ہے تو پیداوار کا بیسواں حصہ زکوۃ میں واجب ہوگا۔ لیکن اگر زمین دونوں طرح سپنی جاتی ہو تو غالب کا اعتبار ہوگا۔

<sup>( 1 )</sup> جن زمینوں بیں پیداوار ہوتی ہے۔ وہ دو حتم کی ہیں 'ایک ٹرائی 'دو سری حشری۔ ٹرانی زمینی دہ ہیں حکومت جن کی نگان وصول کرتی ہے۔ اس سے ٹراج ادا ہوجا تا ہے اس زمین کی پیداوار بیس زکوۃ واجب نہیں ہے۔ حشری زمینی وہ ہیں جو مسلمانوں نے فیرمسلموں سے جنگ کرکے فیح کیں اور پھرا میر المومنین نے حاصل شدہ زمین مسلمانوں بیں تحتیم کویں۔ یا کی علاقے کے لوگ اپی خوشی سے مسلمان ہوگے ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس طرح کی زمینیں حشری ہیں 'یعن ان کی پیداوار سے دسوال حصد زکوۃ بین کان واجب ہے۔ (عالمیری 'ج ام میں عرب) اگر کسی کیا ہو داوار کے زمانے سے محمل ان سے خریدل ہو جس کے پاس سے زمین حشری زمین کی حیثیت سے خمی تو اس میں عشرواجب ہوگا۔ اگر حشری زمین بارانی ہے یا کسی مدی زمین بارانی ہے یا کسی مشرواجب ہوگا۔ اگر حشری زمین بارانی ہے یا کسی مدی تا سے محمل ان سے خریدل ہو جس کے پاس سے زمین حشری ذمین کی حیثیت سے خمی تو اس میں عشرواجب ہوگا۔

احياءالعلوم جلداول

چاندی اور سونے کی زکوۃ : جب مکدیں رائج دو سودہم کے وزن کے مطابق خانص چاندی ہو اور اس پر ایک سال گذر جائے تو چاندی کی زکوۃ واجب ہے۔ (۱) اور وہ یہ ہے کہ پانچ درہم چالیسوال حصد اواکیا جائے آگر چاندی دو سودرہم سے زائد ہے 'خواہ ایک ہی درہم کی زکوۃ ہمی اواکی جائے گی۔ سونے کا ہے 'خواہ ایک ہی درہم کی زکوۃ ہمی اواکی جائے گی۔ سونے کا نصاب مکد کے وزن کے مطابق ہیں حقال ہے اس میں ہمی چالیسوال حصد زکوۃ ہے۔ اس میں ہمی اگر پھر سونا زائد ہے تو زائد کی ذکوۃ ہمی اس میں ہمی اگر پھر سونا زائد ہے تو زائد کی ذکوۃ ہمی اس حساب سے اواکی جائے گی۔ اگر رتی ہمر ہمی سونا یا چاندی کم ہوگا تو زکوۃ واجب نہیں ہوگ۔ جس محض کی ملیت میں کھوٹے سے ہوں' اور ان میں خالص چاندی کی عیان کردہ مقدار ہوتو ان کی ذکوۃ ہمی دی جائے۔ سونے 'چاندی کے فیر ستعمل

(ہتیہ حاثیہ) کہ اسے سینچ کی ضرورت پیش نہ آتی ہو۔ تو ایسے کھیں کی تمام پیداوار بی سے دسواں حصہ لکالنا واجب ہے۔ لینی آگر کل پیداوار دس من ہے تو ایک من خیرات کرنا واجب ہے اور دس سرپیداوار ہے تو ایک سیراللہ کی راہ بیں خرج کرنا ضروری ہے۔ آگر وہ زین نسوا کنویں کے پانی سے سیراب کی جاتی ہو تو اس کی کل مقدار بیں سے بیسواں حصہ نکالنا واجب ہے (قدوری ض ۱۸) کی تھم باغات کا ہے۔ ایمی زمینوں بیں پیداوار کم ہوتی ہویا زمین محصید مقدار بیں زکو آٹالنا واجب ہے۔ اس بیس کمی نساب کی شرط نسیں ہے (حالکیری جام ۱۸۳)

اشياءالعلوم جلداول

PA4

زیوارت میں 'ڈ میلوں' برتوں اور کا نمیوں میں زکوۃ واجب ہے۔ مستعمل زیو رات میں واجب نہیں ہے۔ (۱) اگر کسی مخص کو قرض دے رکھا ہے تو اس مال میں بھی زکوۃ واجب ہوگی لیکن یہ اس وقت واجب ہوگی جب قرض لینے والا قرض واپس کردے۔ اگر قرض اواکرنے کے تاریخ متعین تھی توزکوۃ متعینہ تاریخ گذرنے یہ ہی واجب ہوگی۔ (۲)

مال تجارت کی ذکر ق جس وقت سے وہ نقد (روپیہ) اس کی ملکت میں ہو جس سے مال تجارت خریدا ہو 'بھر طیکہ وہ روپیہ نساب کے برابر ہو اور اگر نقد روپیہ بقد رنساب نمیں ہے یا اسب کے بدلئے میں تجارت کی نیت سے مال خریدا ہے تو حل خرید نے کے وقت سے مراد لیا جائے گا۔ زکوۃ میں وہ سکہ اداکیا جائے جو شمر میں رائج ہو اور اس سے مال کی قیت متھین کی جائے اگر وہ نقد روپیہ جس کے بدلے میں مال خریدا ہے نساب کے بقد رفعا قرقیت اس روپیہ سے لگا اس وقت سے معتبر ہوگا جب اس مال سے سامان تجارت کی بیت کرلی قوحول نمیت کے وقت سے معتبر نمیں ہوگا۔ بلکہ اس وقت سے معتبر ہوگا جب اس مال کی زکوۃ اواکر نیت کرلی قوحول نمیت کے وقت سے معتبر نمین ہوگا۔ بلکہ اس وقت سے معتبر ہوگا جب اس مال سے سامان تجارت خرید لیا جائے اور اگر سال گذر نے سے پہلے می تجارت کی نیت موقوف کردے قوز کوۃ ساقد ہوجائے گی لیکن بھڑریہ ہے کہ اس سال کی زکوۃ اواکر دی جائے سال کے آخر میں جو کچھ گفتے ہو' وہ بھی راس المال (اصل سرمائے) کے ساتھ جو ڈرلیا جائے گا' اور اس میں بھی زکوۃ واجب ہوگی' نفتے پر سال گذر نے کا انظار نمیں کیا جائے گا' یہ ایسا ہی جو جب اکہ جاؤدوں کے نئے کو وہ سال کے ورمیان میں پیدا ہوئے ہوں ذکوۃ کے باب میں بدوں کے ساتھ ہیں' صرافوں کے مال کا سال آپس کے جاد لے سے ختم نمیں ہوتا۔ بلکہ دیگر تجارق کی طرح بدستور قائم رہتا ہے' مال مضارب پر اس کے صفے کے مطابق ہوگی' آگرچہ نفع تقسیم نہ ہوا ہو' قیاس کا نقاضا ہیں ہے کہ سال گذر تے ہی مضارب پر اس کے صفے کے مطابق ہوگی' آگرچہ نفع تقسیم نہ ہوا ہو'

وفینے اور کان کی زکو ق : رکاز (دفینه) وہ مال ہے جو جاہلیت کے زمانے میں کسی ایسی زمین میں پایا گیا ہوجس پر

<sup>(</sup>۱) سونے چائدی کے تمام زیورات پر زکوۃ واجب خواہ وہ مستمل ہوں یا مستمل نہ ہوں۔ (قدوری من اسم حترجہ۔ (۲) اگر کمی کے زے آپ کی رقم باق تو اس رقم کی زکوۃ ہی آپ کے ذمہ ضروری ہے بشرطیکہ قرض لینے والا اس قرض کا اقرار کرتا ہو'یا وہ الکاری ہو گر آپ کے پاس اس نے خالف کوئی شادت یا جبوت موجود ہو۔ قرض کی تین تشمیں ہیں۔ قوی مقصد دین قوی ہے کہ نظر دویہ یا سوتا چاندی کمی کو قرض دیا تھا'یا کوئی تجارتی سامان کمی کے ہاتھ فروخت کیا تھا اور اس کی رقم اہمی تک باتی ہے۔ یہ رقم نصاب زکوۃ کے بظر رہے۔ اب اگریہ رقم ایک سال یا وہ چار سال بعد وصول ہوئی قو وصول ہوئی قو دی وصول ہوئی قو جب وصول شدہ قرض کی رقم نصاب کی مقدار کا پانچ ان حصد (ساڑھے دس قولہ چاندی کی قیمت کے برا یہ و جائے قو اس کی زکوۃ اوا کرنا ضروری ہوگا۔ پھر جب اور پانچ ان حصد وصول ہو جائے قو اس کی زکوۃ اوا کرنا ضروری ہوگا۔ پھر جب اور پانچ ان حصد وصول ہو جائے قو اس کی زکوۃ اوا کرنا ضروری ہوگا۔ پھر جب اور پانچ ان حصد

دین متوسط یہ ہے کہ آپ نے نظر روپ کیا سوٹا چائدی کمی کو نہیں دیا کہ تجارتی مال کمی کے باتھ فروشت کیا کی اور چز فروشت کی جو تجارتی نہ تھی۔ شا "محمط سامان وفیرہ قرابیا اگر قرض نصاب کے برابرہ اور کی سال کے بعدیہ قرض وصول ہوا ہے تو پچھلے سالوں کی زکو قوا واجب ہوگی کیکن جب تک نصاب کے برابروصول نہ ہوجائے اس وقت تک اس پر زکو قاوا کرٹا ضروری نہیں ہوگا۔

دین ضعیف ایسا قرض کملا آ ہے جیسے مورت کا مرشو ہر کے ذہے ہو' یا شوہر کا بدل نظم مورت کے ذمہ ہو' یا کوئی جرمانہ کسی کے ذمے ہو' یا پر ادیثیٹ فنڈ کے پہیے ہوں ایسے قرض کا تھم بیہ ہے کہ جب وصول ہوجائے تو اس کے بعد ہے اس پر زکو ۃ واجب ہوگ۔ پچھلے سالوں کی زکو ۃ واجب نہیں ہوگی (الدرالخار علی ہامش روا کمتار'ج ۲مس ۲۵۰/مترج'

<sup>(</sup> ٣ ) سامان تجارت کی زکوۃ اس قیت کے اظہارے دی جائے گی جو بازار کے فرخ کے مطابق جو (روا کھتارا نگاۃ المال ٢٥/ ص ٣١/ مترجم۔ ( ٣ ) مضارب پر اس وقت زکوۃ واجب ہے، جب اسے نفع کا روپ بیور نساب حاصل جوجائے اور اس پر سال گذرجائے۔ (فناوی دار العلوم دیو بند'ج ٢٠ ص ١٥٥٥/ مترجم۔

#### www.ebooksland.blogspot.com

احياء العلوم جلد اول

اسلامی دور میں کی کی ملک نہ ہوئی ہو۔ جو مخص بہ دفینہ پائے تواہے چاہیئے کہ سونے چاندی میں سے پانچواں حصہ ادا کردے دفینہ پر سال گذرنے (حولان حول) کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس مال میں نصاب کا بھی کوئی اعتبار نہ ہونا چاہئے۔ کیونکہ مسل کا واجب ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ دفینہ مال غنیمت کے مثابہ ہے۔ اور اگر نصاب کا اعتبار کیا جائے تو یہ بھی صحے ہے ،
کیونکہ اس کا اور ذکو قاکا معرف ایک بی ہے۔ بھی دجہ ہے کہ دفینہ خالص سونے اور چاندی کے دفینے کو کمیں مے ، کسی اور چزر پر دفینے کا اطلاق نہیں ہوگا۔

کان (معادن) کی چیزوں میں سونے اور چاندی کے علاوہ کی بھی چیز میں زکرۃ نہیں ہے۔ جب یہ چیزیں نکالی ل جا کیں اور ان کل معائی کر لی جائے ہوئے وہ کے مطابق ان چیزوں میں سے چالیہ وال حصہ بطور زکرۃ اوا کرتا ضروری ہوگا۔ اور اس قول کے بوجب اس مال میں فصاب کا اختبار کیا جائے گا۔ حول (مال) گذر نے کے سلسلے میں ووقول ہیں۔ ایک قول کی روسے معاون کی زکرۃ مال گذر نے کا انظار کیے بغیراوا کی جائے گا۔ وو مراقول یہ ہے کہ معاون کے سونے اور چاندی میں سے چالیہوں حصہ نکالدیا جائے گا۔ وو مراقول یہ ہے کہ اس میں خمس واجب ہوگا۔ اس وو مراس کا اختبار نہ ہوتا چاہئے۔ فصاب کے باب میں بمال بھی ووقول ہیں۔ مناسب تریہ معلوم ہوتا ہے کہ معاون میں مال کا اختبار نہ ہوتا چاہئے۔ فصاب کے باب میں بمال بھی ووقول ہیں۔ مناسب تریہ معلوم ہوتا ہے کہ معاون میں مال کی جو مقدار اوا کرنی واجب ہے اسے تجارت کی ذکرۃ کے ساتھ ملا دیں 'لینی جو تجارت کی ذکرۃ ہو وی اس کی بحد معاون میں مال کی جو مقدار اوا کرنی واجب ہے اس مال کی بحد معاون میں معاون سے ماصل شدہ مال کو محری پیداوار کے ساتھ ملادیں 'بینی جس طرح پیداوار کے ساتھ ملادیں 'بینی جس طرح پیداوار پر سال گذرنے کا انتظار نہ کیا جاتا ہی ہے۔ اور سال کے باب میں معاون سے واسل شدہ مال کو مقدار اوا کرنی واجب ہے اور نری اور شفقت کا قاضا ہی ہے۔ نصاب میں بھی عشری بیداوار کے نصاب کا اختبار کیا جاتا ہا ہے بی جو اور نری اور شفقت کا قاضا ہی ہے۔ نصاب میں بھی عشری سے نمان ہو خوا وہ وہ کم ہو یا زیادہ اس میں سے نمان ہو تو ہو ہو ہو تو ہو ہو ہو تو ہو 'یا سوئے ہو نہ جو ہو ہو تو ہو 'یا سوئے ہو نہ جو ہو ہو تو ہو 'یا سوئے ہو نہ ہو ہو تو ہو 'ن ان اقوال میں کہ ایک ہو نے ہو نہ ہو تو ہو 'ن ان اقوال میں کو ایک ہو تو ہو نہ ہو تو ہو 'ن ان اقوال میں کی ایک ہونی جو ہو تو ہو نہ ہو تو ہو 'ن ان اقوال میں کو ایک ہونی جو بی ہوئی جو ہو تو ہو نہ ہو نہ ہو تو ہو 'ن ان اقوال ایک دو سرے کی مند معلوم ہوتے ہیں 'ان اقوال میں کو ایک ہوئی جو ہو تو ہو نہ ہو نہ ہو تو ہو نہ ہو نہ ہو نہ ہو تو ہوں ان ہو نہ ہو نہ ہو نہ ہو تو ہو نہ ہو نہ ہو تو ہوں نہ ہو نہ ہو نہ ہو نہ ہو ہو نہ ہ

صدقة فطر : آمخضرت (٢) صلى الله عليه وسلم في صدقة فطراس مسلمان پرواجب قرار ديا ہے جس كے پاس عيد الفطر كـ دن اور رات بيس اس كے اور اس كے اہل وعيال كے معانے ہے زيادہ جنس غذا آمخضرت صلى الله عليه وسلم كے صاع كے بقد ر

احياء العلوم جلداول

موجود ہو۔ (۱) صاع دو سراور دو تمائی سرے برابر ہوتا ہے۔ مدقہ فطراس فلے میں ہے اواکرے جووہ خود استعال کرتا ہو'اگر
کوئی مخص کیبوں استعال کرتا ہے تو اس کے لیے جو کا صدقہ دیتا مجے نہیں ہوگا۔ اگر مختلف فلے استعال کرتا ہوتو وہ فلہ دے جو
سب سے اچھا ہو۔ اگر کوئی معمولی فلہ بھی دے دیگا تو صدقہ نظرادا ہوجائے گا۔ صدقہ فطری تقتیم بھی زکوۃ کی تقیم کی طرح ہے۔
لیمن اس میں بھی تمام مصارف کو صدقہ پنچانا واجب ہے۔ (۲) آٹا یا ستودیتا جائز نہیں ہے۔ مسلمان مرد پراس کا اس کی بیوی '
پین اس میں بھی تمام مصارف کو صدقہ پنچانا واجب ہے۔ جن کا نفقہ اس پر واجب ہے۔ (۳) بھیے باپ 'وادا' ماں تانی
وغیرہ۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں۔

ادواصدقة الفطر عمن تموتون (دار تلني بيهي ابن عمل الواصدقة اداكرد جن كا خرج تم المات بو-

مشترک ظلام کا صدقہ دونوں شریکوں پر واجب ہے۔ کا فرظلام ( س ) کا صدقہ واجب ہے۔ آگر ہیوی اپنا صدقہ خود اداکردے تو یہ جائز ہے۔ شوہر کے لیے ہیوی کی اجازت کے بغیراس کا صدقہ اداکرنا صحے ہے۔ آگر اس کے پاس اتنا ہی غلہ ہوکہ وہ کچہ لوگوں کا صدقہ اداکر سکتا ہے اور پچھ لوگوں کا ادا نہیں کر سکتا تو ان لوگوں کا صدقہ اداکرے جن کی نفقہ کی ٹاکید زیادہ ہو۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے نفقے کو بیوی کے نفقے پر ادر ہیوی کے نفقے پر ادر ہیوی کے نفقے کو خادم کے نفقے پر مقدم فرمایا ہے۔ ( ہ )

ذكوة اور صدقة فطركے يدفقهى احكام بيں۔ عنى مسلمان كے ليے ان احكام كى معرفت بت مرورى ہے۔ بعض او قات كھے ناور صور تيل اليي پيش آجاتى بيں جو يمال فدكور نہيں بيں۔ اگر بھى اليا ہو تو علاء سے فتوىٰ حاصل كرنا چا بينے اور اس پر اعتاد كرنا چاہئے۔

#### www.ebooksland.blogspot.com

احیاءالعلوم جلدادل دو سرا باب

## ز کوة کی ادائیگی 'اوراس کی باطنی اور ظاہری شرائط

ظاہری شرائط : بانا چاہیے کہ زکوہ دینے دالے پر مندرجہ ذیل پانچ امور کی رعایت ضوری ہے۔

اول : سبت این ول میں یہ نیت کرے کہ میں زلوۃ اوا کررہا ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنال کی تعبید کرے اگر اس کا پھر مال غائب ہو ایسی سامنے موجود نہ ہو اور غائب مال کی زلوۃ یہ کہ کر اوا کرے کہ یہ میرے غائب مال کی زلوۃ ہے اگر وہ ہاتی بچا ہو اور باتی نہ بچا ہو تو یہ میری زلوۃ نظی ہے او ایسا کرنا درست ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ تفریح نہیں نہ کر تا تب بھی بی ہوتا۔ ولی کی نیت با گل اور نابالغ بچے کی نیت کے قائم مقام ہے۔ ( ۱ ) اور بادشاہ کی نیت اس مالک مال کی نیت کے قائم مقام ہے جو زلوۃ اوا نہ کرتا ہو۔ ( ۲ ) اگر چہ ایسا مخص و نیاوی احکام سے بری ہوجائے گا لیکن آخرت کے موافدے سے بری نہیں ہوگا۔ یہاں تکہ از مرنوز کوۃ اوا کرے اگر کری مخص نے کمی کوز کوۃ اوا کرنے کا وکیل بنایا 'اوروکیل بناتے وقت اوائے زکوۃ کی نیت ہوگا۔ یہاں تکہ از مرنوز کوۃ اوا کرے واقویہ بھی میچے ہے 'اس لیے کہ وکیل کو نیت کرنے کا مجازیانا بھی نیت ہی ہے۔

<sup>(</sup>۱) احتاف کے زویک مجنون اور تابالغ پر زکوۃ تمیں ہے۔ یہ ستلہ پہلے گذر چکا ہے۔ (۲) احتاف کے زویک بادشاہ کے اس طرح اواکرنے سے زکوۃ اوا نہیں ہوگی۔ اب آگر وہ فض جس کی طرف سے زکوۃ اوا نہیں ہوگی۔ اب آگر وہ فض جس کی طرف سے زکوۃ اوا نہیں ہوگی۔ اب آگر وہ فض جس کی طرف سے زکوۃ اوا نہیں ہوگی۔ اب آگر وہ فض جس کی طرف سے زکوۃ اور کئی ہے محتور ہمی کرلے تب ہمی درست نہیں۔ (اور الخار علی ہامش روا لمتار'ج ۲'م ۱۲ مرجے۔ (۳) آگر تا جربوبا کے تو صدقہ فطر محاف نہیں ہوجاتا بلکہ بعد جس کی دن اواکد سے بہوتا ہے 'ہم ہے کہ حمیر ہے کہ حمیر کا مجانے سے پہلے مدقۃ الفطر اواکد سے 'وہ المحتور ہما محرجے۔ (۵) کی کے مال پر پر را سال گذر کیا ہو' اور زکوۃ لکا لئے سے پہلے دہ میں سائع ہو گیاۃ ساقہ ہوجا ہے گی۔ ہاں آگر خود اپنا مال کی کو دے دیا اور کمی طرح اپنا اصلی کر ڈالا تو بھنی زکوۃ اوا ہوجا ہے گی۔ والدر الخار'ج ۱ ) ان تمام صورتوں میں احتاف کے زویک زکوۃ اوا ہوجا ہے گی۔ (الدر الخار'ج ۱ ) مورتوں میں احتاف کے زویک زکوۃ اوا ہوجا ہے گی۔ (الدر الخار'ج ۱ ) مورتوں میں احتاف کے زویک زکوۃ اوا ہوجا ہے گی۔ (الدر الخار'ج ۱ ) مورتوں میں احتاف کے زویک زکوۃ اوا ہوجا ہے گی۔ (الدر الخار'ج ۱ ) مورتوں میں احتاف کے زویک زکوۃ اوا ہوجا ہے گی۔ (الدر الخار'ع ۱ ) مورتوں میں احتاف کے زویک زکوۃ اوا ہوجا ہے گی۔ (الدر الخار'ع ۱ )

احياءالعلوم جلداول

~

سوم : بہ ہے کہ زکوۃ میں جو چیز منصوص ہے وی اوا کرے اس کی قیت نہ دے مظام سونے کے عوض چاندی نہ دے اور چاندی کے برا

لبیکبحجة حقاتعبداورقا (دار تلنی انس) می ماضر موں جے کے لیے حقیقت میں بندگی اور غلامی کی راہ ہے۔

اس میں تنبیہ کی می ہے کہ ج کے لیے احرام ہائد هنا محض امری تقیل اور بندگی کا اظہار کے لیے ہے۔ اس میں مقل کے لیے ایس میں مقل کے لیے ایس میں ہو۔ یا اس کی بنیاد پر کسی تھم کا تقیل کی مئی ہو۔ دو سری قسم میں وہ شری واجبات شامل ہیں جن ہے کہ کی منقول غرض مقصود ہو محض عہادت مقصود نہ ہو۔ شاہ اوگوں کا قرض ادا کرنا۔ چینی ہوئی چیز واپس کرتا وغیرہ۔ اِس میں شک نہیں کہ ان امور میں محض قرض واپس کرنے یا چینی ہوئی چیز لوٹانے کا عمل یا نبیت کانی نہیں ہے بلکہ حقدار تک اس کاحق بنچانا ضروری ہے۔ خواہ وہ حق بصورت اصل بنچ 'یا بصورت بدل بنین صاحب حق کی رضامندی حاصل ہوجائے۔ اس طرح امرواجب کی تقیل ہوجاتی ہے اور شریعت کا خطاب ختم ہوجاتا ہے۔ یہ دونوں قسمیں وہ ہیں جنمیں لوگ آسانی سے ادراک کر سے جیں۔ بظاہران میں کسی قسم کی کوئی ہیجیدگی نہیں ہے۔

تیری قتم واجبات شرع کی وہ ہے جس میں دونوں امریائے جائیں ایدی بندوں کے اغراض کی سخیل بھی ہو اور مکلفین کی عبودہ تیری قتم واجبات شرع کی وہ ہے جس میں دونوں امریائے حقق بیک وقت جمع ہیں۔ اور یہ امریذات خود ایک معقول امرہ کہ عبودہ کا اظہار بھی ہو جم یا اس قتم میں رمی جمار اور اوالیکی حقق بیک وقت جمع ہیں۔ اور یہ امریذات خود ایک معقول امرہ کہ اگر شریعت بندے کو کسی ایسے واجب کی فلیل کا تھم دے جس سے دونوں امر مقصود ہوں تو بندے کو جا بہتے کہ وہ دونوں معنی اپنے فلیل میں جمع کردے اور واضح معنی فوظ رکھے۔ شاید اسے یہ بات معلوم نہ ہو کہ کی باریک ترین معنی اہم ہوتے ہیں۔ ذکو ق بھی ای نوعیت کا ایک تقم ہے۔ اہام شافع آ کے علاوہ کوئی بھی ذکو آ کی اس نوعیت سے واقف نہیں ہے۔ فقیر کو زکو ق دے کر اس کی ضورت بوری کرنا ایک واضح مقصد ہے اور جلد سمجھ میں آجا تا ہے اور حبریت کا حق ادا کرنا دو سرا شرقی مقصود ہے جو ذکو ق کی دو سری تفصیلات پر عمل کرنے ہے واضح ہو تا ہے۔ اس اعتبار سے ذکو ق 'نماز اور جی طرح ایک عبادت کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح نماز اور جی اسلام کا یک بنیادی رکن ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس عبادت نماز اور جی اسلام کا یک بنیادی رکن ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس عبادت

<sup>( 1 )</sup> احناف کے زویک کی چڑی زکوۃ بنس سے اوا کرٹا ضروری نمیں ہے۔ قیت سے بھی زکوۃ اوا کی جا کتی ہے۔ (الدر الحار علی ہامش روا کمتار 'ج ۲' ص ۱۹۱/ حرجم۔

www.ebooksland.blogspot.com

احياء العلوم جلداول

(زكوة) كانتعب اس ميس ب كه مالدارا بنال كى زكوة اى جنس سے اداكرے 'اور پراس ذكوة كو آٹھوں مصارف پر تعتيم كرے ' اگر مال دار اس معاملے میں تسامل کرے گاتو اس سے مختاج و مسکین کے مفادات متاثر نہیں ہوں گے 'البتہ عبادت کا حق صبح طور

انواع کی تعیین سے شارع کا کیا مقصد ہے؟ اس کا جواب ان فقہی جزئیات کے ذیل میں ملے گاجو ہم نے اختلافی مسائل کی کتابوں میں بیان کی ہیں ان میں واضح ترین جزئیہ سے کہ شریعت نے پانچ اونٹوں میں آیک بھری واجب قرار دی ہے۔ یمان اونوں کی زکوۃ میں اونٹ واجب کرنے کے بجائے بھری واجب کی۔ اور نقد کو اس کابدل قرار نہیں دیا۔ یمال اگریہ تاویل کی جائے کہ نفذ کو اس کا بدل اس کیے قرار نہیں دیا کہ عربوں کے پاس نفذ روپہ بہت کم تھا اور اس ناویل کا قلع قبع اس وقت ہوجا آہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اونٹوں کی زکوۃ میں عمر کی کی دو بگریوں سے پوری کی ہے۔ (١) دو بگریاں نہ دی جا کیں تو ہیں درہم دینے کا تھم دیا حالا تک جا ہے یہ تھا کہ ہیں درہم کے بجائے وہ قبت دی جاتی جو دو بحریوں کی ہوتی ہے اس مثال سے اور اس طرح کی دو سری تعصات سے بیات ابت ہوجاتی ہے کہ ج کی طرح زکوہ بھی عبادت سے خالی نیں ہے۔ البتہ یہ بات معج ہے کہ ج میں صرف ایک مقصود پیش نظرہے اور زکوۃ میں دونوں معنول کا اجتماع ہے ، کو تاہ ذہن لوگ ان مرکب واجبات کے ادراک ہے عاجز ہیں۔ ای دجہ سے اس میں غلطی واقع ہوتی ہے۔

چهارم : یہ ہے کہ ایک شرکی زکوۃ دوسرے شہر نتقل نیہ کی جائے۔ کیونکہ ہر شرکے فقراء اور مساکین اپنے شہرکے مال پر نگاہ ر کھتے ہیں اور آس لگائے بیٹے رہتے ہیں۔ اپ شرکی زکوہ کسی دو سرے شرمی نظل کرنے میں یہ نقصان ہے کہ ان کی امیدول پر پانی پھرجائے گا۔ اس کے باوجود اگر کمی نے اپن زکوۃ کمی دو سرے شمرے مکین کو دے دی تو ایک قول کے مطابق زکوۃ ادا ہوجائے گ۔ کیکن بمتریہ ہے کہ اس سلسلے میں بھی خلاف کا کوئی شبہ ہاتی نہ رہے اس لیے شمری زکوۃ شمری میں رہنی چاہیے اور وہاں کے غربیوں میں اس کی تقسیم ہونی چاہیئے۔( ۲)

بیجم : بیرے که زکوة دینے والا اپنی زکوة مستحق کی ان تمام قسموں میں تقسیم کرے جو اس کے شرمیں موجود ہوں۔ کیونکہ زکوة اس کے تمام مصارف تک پنجاناواجب ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک کی یہ آیت دلالت کرتی ہیں۔ إِنَّمَا الصَّلَقَاتِ لِلْفُقُرَ أَعِوالْمَسَاكِينَ الْغ (ب١٠،١٣) آيت ١٠) صد قات تو مرف حق ہے غریوں کا اور محتاجوں کا۔

لینی صدقات ان لوگوں تک پہنچنے چاہئیں۔ اس آیت کا مغہوم بعینہ اس مریض کی دمیت کا مغہوم ہے جو پیہ کے کہ میرا پیہ تمائی ال فقراء اور مساکین کے لیے ہے اس وصیت کا نقاضا ہی ہے کہ اس کا تمائی مال فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا جائے۔ آیت کا مشاء بھی کی معلوم ہو تا ہے (یمال ایک اصول ہم یہ بیان کرتے ہیں) عبادات میں طوا ہر پر زور دینے سے احراز کرنا چاہیے ' ہرعبادت میں کھے باطنی مقاصد بھی ہوتے ہیں 'وہ بھی محوظ رہنے چاہئیں۔

قر آن پاک میں آٹھ مصارف زکوۃ بیان کئے گئے ہیں۔ ان میں ہے دو مصرف اکثرو بیشتر ملکوں میں مفقود ہیں۔ ایک وہ جنسیں تالیف قلب (دلجوئی) کے لیے ذکوۃ دی جائے۔ دو سرے زکوۃ وصول کرنے والے۔ چار قسیس اکثرو بیشتر ملکوں میں موجود ہیں۔ نقراء 'مساکین' قرضدار 'مسافر۔ (جن کے پاس مال نہ ہو) دو قشمیں ایس ہیں جو بعض شہوں میں پائی جاتی ہیں' اور بعض شہوں میں

<sup>(</sup>۱) اونوں کی زکو تھے بیان میں بیر مٹلہ گذر چکا ہے۔ مترجم (۲) ایک شمر کی زکاۃ دو سرے شمر میں جمیجنا کموہ ہے لین اگر دو سرے شمر میں مالدار کے اعزاء میں موجود ہیں' یا اس سے شہر کی بہ نسبت دوسرے شمر کے لوگ زکوۃ کے زیادہ مستق ہیں' یا دوسرے شمر کے لوگ دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو ان کو زکوۃ بھیجے میں کسی منم کی کوئی کراہت نیں ہے۔ (عالمگیری جام ۱۸۷۔ شرح التوریج اص ۱۳۱)مترجم۔)

r4

احياءالعلوم جلداول

نهیں پائی جاتیں۔غازی'(۱)مکاتب(۲)

اب اگر کمی شریس ان آٹھ معرفوں میں سے پانچ معرف موجود ہیں تو ذکو قدینے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی زکو ہ کے پانچ ھے
کرلے 'چاہے وہ جھے برابر ہوں 'یا برابر نہ ہوں ' پھرا یک ایک حصہ ہر صنف کے لیے متعین کردے۔ اس کے بعد ہر صنف کے جھے
کو تین جگہ تقسیم کردے 'یمال بھی میہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تیوں برابر ہوں 'اور نہ یہ ضروری ہے کہ ہر معرف کے لیے تین ہی
جے کیے جائیں 'بلکہ اگر ایک معرف کے دس یا دس سے زیادہ افرد کو ذکو ہ دیدی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بسرحال مصارف میں
توکی نہیں کی جائے اور نہ ہر معرف میں تین سے کم افراد کو ذکو ہ دی جائے ہے لیکن معرف کے افراد میں اضافہ کیا جاسکا ہے یا ان
کے حصول میں کی یا بیش کی جائے ہے ہے ہیں سب پھر اس صورت میں ہے جب کہ یہ تمام مصارف کمی شرمیں پائے جاتے ہوں 'لیکن اگر ہر معرف کے تین افراد موجود نہ ہوں بلکہ کم ہوں تو جس قدر موجود ہوں ان بی کو ذکو ہ دیدی جائے۔

صدقة الفطريس مقدار واجب ايك صاع ئے۔ (٣) اگر كمي شهريس پانچ معرف موجود ہوں تو صدقه دينے والے كو چاہئے كه وہ پندرہ افراد تك بيہ صدقه پنچائے 'اگر ممكن ہونے كے بادجود كوئي ايك فرد بھي باتى رہ جائے گا۔ تو اسے اپنے پاس سے اس كا آلوان ادا كرنا ہوگا۔ اگر واجب مقدار كى قلت كے باعث اس طرح تقيم كرنا مشكل ہوتو اسے چاہئے كه وہ دو سرے ذكوة دينے اوان ادا كرنا ہوگا۔ اگر واجب مقدار كى قلت كے باعث اس طرح تقيم كرنا مشكل ہوتو اسے چاہئے كه وہ دو سرے الاق دين والوں كے ساتھ اشتراك كرلے 'اور اپنا مال ان كے مال ميں ملادے 'جب مال ذيا وہ ہوجائے تو تقيم كردے۔ يا ايما كرے كه ستحقين ذكوة كو بلاكر انھيں دے دے ' تاكہ وہ آپس ميں تقيم كريس۔ كوئى بھى صورت افتيار كرے ' بسرحال ايما كرنا ضرورى ہوگا۔ (٣)

## زكوة كے باطنی آداب

راہ آخرت کے طالب کو زکوۃ کے باب میں مندرجہ ذیل باطنی آواب کی رعایت کرنی جا ہیے۔

بہلا اوب : بیہ کہ ذکوۃ کے دجوب کے اسباب پر غور کرے 'یہ جانے کی کوشش کرے کہ ذکوۃ کے دجوب سے کیا اہلاء اور کون می آزمائش مقصود ہے۔ اور یہ کہ زکوۃ کو اسلام کا بنیا دی رکن کیوں قرار دیا گیا ہے۔ حالا نکہ یہ مالی تصرف ہے 'برنی عبادت نہیں ہے۔ ذکوۃ کے دجوب کی تین دجوہات ہیں:۔

بہلی وجہ : بیہ ہے کہ شمادت کے دونوں کلموں کو زبان سے اداکرنا دراصل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتراف ہے۔اور اس بات کی شمادت ہے کہ وہی ایک ذات معبود برحق ہے۔اس کلمۂ شمادت کے منہوم و مقتفیٰ کی بخیل صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ موحد کے نزدیک اس واحد و یکنا کے علاوہ کوئی محبوب نہ رہے۔ کیوں کہ محبت شرکت کو قبول نہیں کرتی۔ پھریہ بات بھی اہم ہے کہ محض زبان سے وحدا نیت کا اعتراف کرلینا کچھ زیادہ نفع نہیں دیتا' بلکہ دل میں بھی اس کے معانی پوری طرح راسخ ہونے چاہئیں۔اور

<sup>(</sup>۱) یونی سیل اللہ کا معرف ہے۔ احتاف کے زدیک فی سیل اللہ کی کچھ تفسیل ہے جو آئدہ ذکر کی جائے گی۔ مترجم (۲) یعنی وہ غلام جو اپنے آقا کو بدل کتابت اوا کر کے آزاد ہونا چاہتا ہے۔ مترجم۔ (۳) احتاف کے زدیک گیموں میں نصف صاع اور جو وغیرہ میں ایک صاع واجب ہے۔ (۳) احتاف کے زدیک مزکی لیمن زکوۃ وسینے والے کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی زکوۃ کا مال آٹمو ں معرفوں میں تقتیم کرے 'یا کمی ایک معرف کو دے دے' ہر معرف کے ایک فرد کو ذکوۃ کا مال دیوے یا ایک سے زیادہ افراد میں تقتیم کردے' چنانچہ طبریؓ نے اپنی تغییر میں حسب ذیل دو روایتیں نقل کی ہیں۔ (۱) حضرت عرفر فرض ذکوۃ وصول کرتے تھے اور اے کمی ایک صنف (شم) کو دیویا کرتے تھے۔ (۲) این عباسؓ فرماتے ہیں کہ جس معرف میں بھی تم چاہو ذکوۃ ترج کردہ' تسارے لیے ایسا کرنا کانی ہوگا۔ (شرح و قایہ مع موہ الرعایہ جام ۲۳۳) مترجم۔)

احياءالعلوم جلداول

وصدة لا شریک لدی محبت کالمد موجود ہونی چاہیئے۔ول کی محبت کا اندازہ اس وقت ہو تا ہے جب کوئی محبوب چیزاس سے جدا کردی جائے۔ اور مخلوق کے نزدیک محبوب ترین چیز مال ہے اس لیے کہ مال ہی وہ ذریعہ ہے جس سے وہ دنیا کی نعتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں 'اور اس سے مانوس ہوتے ہیں 'ای مال کی وجہ سے وہ موت سے نغرت کرتے ہیں 'طالا تکہ موت محبوب سے ملاتی ہے '
سے وجہ ہے کہ بیروں کی آزمائش اور وحدانیت کے سلطے میں ان کی صدافت کا امتحان مال ہی کے ذریعہ ہوا۔ اور یہ حکم کیا کیا کہ اپنے دعوی کے جبوب سے اللہ تعالی نے ارشاد میں جوئی کے جبوب سے اللہ تعالی نے ارشاد فرمانا۔

إِنَّ اللَّمَا شُتَرِي مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ أَنْفُسَعُمُ وَأَمُو الْهَمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ (ب١٠٥٣) عسا الماشر الله تعالى في مسلمانوں سے ان في جانوں اور ان كے مالوں كو اس بات كے عوض فريد ليا ہے كہ ان كو

یہ آیت جمادے متعلق ہے جس میں دیدار خداوندی کے شوق میں بندہ اپنی جان قربان کردیتا ہے جو عزیز ترین شے اسے - مال کی قربانی یقیقا مرجان کی قربانی کے مقابلے میں اسان ہے۔ جب مال خرچ کرنے کی حقیقت معلوم موفقی تو اب یہ جانا جاسے کہ لوگوں کی تین قشمیں ہیں۔ پہلی قشم میں وہ لوگ ہیں جنھوں نے باری تعالی کی وجد انتیت کا سچا اعتراف کیا 'اپنے عمد کی پخیل کی' اور ایے تمام مال و دولت کو الله کی زاہ میں قربان کیا ، حق کہ ایک دیناریا ایک درہم بھی اس میں سے بچاکرند رکھا ، انھیں یہ بات کوارا ند ہوئی کہ وہ مال رکھ کر 'یا صاحب نصاب بن کر زکوۃ کے مخاطبِ بنیں 'ای قتم کے بعض لوگوں سے دریافت کیا گیا کہ دوسودرہم کی زكؤة كيا ہے؟ انموں نے جواب ديا: عوام كے ليے شريعت كا علم يہ ہے كه دوسودر بم ميں سے پانچ در بم ذكرة ميں ديں اور ہارى لیے یہ تھم ہے کہ جو پچھ ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ کی راہ میں قربان کردیں۔ یمی دجہ ہے کہ جب آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مد قات کے فضائل بیان فرمائے تو حضرت ابو برا اپنا تمام مال لے کر اور حضرت عرابا آدما مال لے کرما ضرفد مت ہوئے۔ آب تے حضرت ابو کڑے یوچھا: ابو کڑ محروالوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کیا: گھروالوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہے۔ یک سوال آپ نے مطرت عرف کیا عرف جواب دیا ایا رسول اللہ اتنائ مال کروالوں کے لیے چھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا : تم دونوں کے درمیان اتابی فرق ہے جتناتم دونوں کے کلموں کے درمیان ہے۔ (١) حضرت ابو برصد بن او کول کی اس فتم سے تعلق رکھتے ہیں ، جنھوں نے اللہ کی راہ میں تمام مال قربان کردیا 'اور اپنے پاس اللہ اور اس کے رسولوں کی محبت کے علاوہ کچھ بچا کرنہ رکھا۔ دوسری قتم میں وہ لوگ ہیں جو اپنا مال رو کے رکھتے ہیں اور اس کے انتظار میں رہتے ہیں کہ ضرورت کے مواقع آئیں اور ہم اللہ کی راہ میں خرج کریں۔ ال جمع رکھنے سے ان کا مقصد آیہ ہو تا ہے کہ ضرورت کے مطابق خرج کیا جائے۔ فضول خرجی نہ ہو النیش نہ ہو اور سادہ زندگی گذارنے کے بعد جو کھے بچے وہ اللہ کی راہ میں قربان کردیا جائے۔ اور جب بھی کوئی موقع ہو خیرے کامول میں خرچ كرديا جائے۔ يد لوگ زكرة كى واجب مقدار اواكرنے پر اكتفاشيں كرتے ، بلكہ مت ووسعت كے مطابق كچھ زيادہ بى خرج كرتے ہيں۔ امام نوتي شعبي عطاع اور مجاہد وغيرو تابعين كاخيال ہے كه مال ميں ذكوة كے علاوہ بھي كچھ حقوق ہيں۔ چنانچہ جب شعبي سے يه دريافت كياكياكم مال ميں زكوة كے علاوہ بھى كوئى حق ہے؟ توانموں نے جواب ديا: إل إكياتم في الله تعالى كايہ

وَ آتَى الْمَالَ عَلَى حُبِيدِ وَيُ الْقُرُبِي الْخ (بِ٢'١١' آيت ١٤١) اور ال دينا موالله كي مجت مِن رشة وارول كو-

احياءالعلوم جلداول

ان علائ البين كااستدال مندرجه وبل وو الجول سے محی ہے۔ وَمِثَارُزُقُنَاهُمُ يُنفِقُونَ (بِالرَا الله السرا) اورجو کھ دواہے ہم فے ان کواس میں سے فرج کرتے ہیں۔ انْفَقْتُواْمِتُمَارُزُوْنَاكُمْ (ب٣٠٠٠) خرج کوان چرول میں ہے جو ہم نے تم کودی ہے۔

ان حعرات کا خیال ہے کہ یہ آیتیں ایت زکوۃ سے منسوخ نہیں ہیں الکہ ایک مسلمان کا دو سری مسلمان پر جو حق ہے وہ ان آیات میں بیان کیا کیا ے اس کے معن یہ ہیں کہ جب کوئی ضرورت مند نظر آئے تو الدار موض کو چاہیے کہ وہ زکوۃ کے علاوہ ال سے بھی اس کی مد کرے۔ نقد میں جس بات كالحم دا كياب ده يه ي كرجب كي مسلمان كوكولى عجت ضورت بين آية اوراس كي جان ير آية تودد مرد اوكول يريد فرض كفايه ب كدوه اس ك مدد كريس ميون كر مسلمان كا ضافع كرنا جائز قبيس ب اليكن يمال به كما جامكا ب كه الدار تح ليه اتنا كانى ب كدوه تك دست كي مدد قرض دي كر دے۔ جب دہ زکوۃ ادا کرچکا ہے تو اب مزید خریج کرنا اس کے لیے ضوری نہیں ہے 'یہ بھی کما جاسکتا ہے کہ دہ تک دست کی ضورت پوری کرنے کے کے فوری طور پر کھ مال دیدے۔ تک دست کو قرض قبول کرنے کا پابھ بنانا ورست جمیں ہے۔ بسرجال اس میں اختلاف ہے کہ قرض دیا جائے یا بلا قرض مدى جائے۔ قرض دينا الداد كا آخرى درجہ ہے اور يہ موام كے ليے ہے۔ موام كا تعلق تيرى قتم سے ، يه ده لوگ بيں جو مرف واجب زكوة اوا كرنے يراكتفاكرتے ہيں كيونك وه مال كے سلط ميں بخيل اور حريص ہوتے ہيں۔اور ان ميں آخرت كي محبت بمت كم ہوتی ہے۔اللہ تعالى ارشاد فرماتے

اَنْيَسُالُكُمُوهَافَيُحُفِكُمُ تُبُخُلُوا (١٣٤،٢٥ عير)

اكرتم ب تمارك ال طلب كرك إيرانتا ورجه تك تم س طلب كرا رب وتم بك كرن لكور

بلاشباس بندے میں جس کی جان اور مال اللہ نے جنت کے موض فرید کے ہیں اور اس بندے میں جو کال کی وجہ سے اللہ کی راہ میں زیادہ فرج

خلاصة كلام يدب كدالله تعالى في بندول كومال خرج كراح كاجو محم وياب اس كى ايك وجديد تتى جوامى بيان كى كى ب اورود مرى وجديد ب كد انسان کادل بمل کی صفت ہے پاک وصاف کردیا جائے۔ آخضرت صلی الله علیه وسلم ارشاد فراتے ہیں:۔

ثلاثمهلكانتشحمطاع وهوىمتبع واهحباب المرءبنفسم (مندبراز طبرانی بیعق)

تمن چزیں ہلاک کرنے والی ہیں وہ محل جس کی اطاعت کی جائے 'وہ خواہش جس کی ابتاع کی جائے اور خود پیندی۔ اورالله تعالى فرمات بن

ُومَنُ يُوْقَشُعُ نَفُسِمِ فَالُولِئِكَ هُمُ الْفُلِحُونَ (ب٢٨ '١٨) Tan) اور جو مخص نفسالی حرص سے محفوظ رہا ایسے ہی لوگ آخرت میں فلاح النے والے ہیں۔

تیسری جلد میں ہم بھل کے مملک ہونے کے اسباب اور اس سے نجات کا طریقہ بیان کریں تھے۔

بكل دوركرنے كا طرفقد يى بوسكا ب كربنده مال خرج كرنے كاعادى بوجائے كى چيزى مجت آسانى سے ختم نسي بوتى بكد مجت ختم كرنے ك لے اس پر جرکرنا پر آئے تب جاکر کس اس می جرکا عادی بنا ہے۔ اس تعمیل سے یہ بات سمجد میں آتی ہے کہ زکوۃ پاک کرنے والی عبادت ہے ، این ذکوۃ انسان کے دل کو کل سے پاک کردی ہے ' آدی کا دل اتا ہی پاک ہوگا جس قدروہ اللہ کی راہ میں فریج کرے گا'اور جس قدروہ مال خرج کرنے ے راحت و سکون محسوس کرے گا۔ تیمری وجہ وجوب زکوۃ کی ہیے کہ نعت پر منعم حقیق کا شکر اوا ہو سکے۔ بندے کے فنس اور اس کے مال میں اللہ تعالیٰ کی بیشار نعتیں ہیں 'چنانچہ جسمانی عبادات (نماز روزہ جج) اللہ تعالیٰ کی ان نعتوں کا شکر ہیں جن کا تعلق جم سے ہے۔ اور مالی عبادات (زکوۃ و صدقات) ان نعمتوں کا شکر ہیں جن کا تعلق مال سے ہے۔ کتنا کمینہ اور برطینت ہے وہ مخص کہ جب اس کے پاس کوئی فقیر تنگی رزق کا شکوہ کرتے ہوئے وامن طلب دراز کرے تو اس کا ننس یہ بھی گوارا نہ کرے کہ وہ اللہ تعالی کا شکراوا کرے جس نے اسے سوال سے بے نیاز کیا 'اور اس جیسے ایک انسان کو اس کا دست گر بنایا۔ لعنت ہے اس مخص پر جو فقیر کے سوال کے باوجود اپنے مال كوج اليسوال يا دسوال حصدند تكافي

دوسرا ادب : ادا کے سلط میں ہے۔ مقوض کو چاہیے کہ وہ وقت سے پہلے ہی قرض اداکرنے کی کوشش کرے 'زلوۃ بھی ایک

احياءالعلوم جلداول

74

قرض ہے ایسے بھی وقت وجوب سے پہلے ہی ادا کرنا چاہیئے آگہ یہ طا ہر ہو کہ ذکو ۃ دینے والا تھم کی فٹیل میں رغبت رکھتا ہے اور فقراء اور مساکین کے دلوں کو فرحت دیتا جاہتا ہے۔ اور اس لیے جلدی کر رہاہے کہ زمانے کے حوادث ارائیکی کی راہ میں رکادث نہ بن جائیں جولوگ وقت وجوب سے پہلے ہی ذکوۃ اوا کرویتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ تاخیر میں بری آفتیں ہیں 'ان میں سے ایک بدی آفت یہ ہے کہ وقت آنے کے بعد آخر کرنے میں باری تعالی کی معمیت آور نافرانی ہے۔ اور جلدی کرنے میں باری تعالی کی اطاعت ب-جبول من كوكي خركاواعد بدا موتوات فنمت محسا جاسية اسك كه خركايدواعيد فرشت كاالقاء كيابوا موتا ہے۔ مومن کا ول رحلٰ کی دوالگیوں کے درمیان ہے اس کا کوئی محروسہ نیس 'نہ جانے کب برل جائے۔ اس لیے جب محی دل من خركاتصور مو فورا "عمل كے ليے تيار موجانا جائے۔ايانہ موك ماخرے كوئى ركاوٹ بدا موجائے۔يداس ليے بعي ضرورى ہے کہ شیطان مفلی سے ڈرا آ ہے اور فواحش و مطرات کی ترفیب دیتا ہے۔ اس کیے دل میں پیدا ہونے والے جذبۂ خرکو غنیمت سنجمو 'اوراس موقع سے فائدہ افھاؤ۔ آگر زکوۃ وینے والا کی خاص ممینہ میں زکوۃ اداکر آب اے وہ ممینہ متعین رکھنا جاہئے۔ زكوة كى اوائيكى كے ليے افضل ترين او قات كا انتخاب كرنا جا ہيئے۔ ماكد اس سے الله تعالى كى قربت ميں اضافہ مو اور زكوة بمي نیادہ ہوجائے مثلا محرم الحرام میں ذکوۃ وے اس لیے کہ یہ سال کا پہلا ممینہ ہے اور حرام مینوں میں سے ایک ہے یا رمضان ك ميني مين زكوة دے "الخضرت ملى الله عليه وسلم اس اه مبارك ميں بهت زياده دادد دہش فرمايا كرتے تھے۔ ( ١ ) اس ميني ميں آپ آندهی طوفان بن جایا کرتے تھے کہ جو بھی چر گھر کی نظر برقی اے خیرات کردیتے۔ کوئی بھی چیز بچا کرند رکھتے۔ ماہ رمضان المبارك مين شب قدر كى بدى فنيلت ب- اس رات مين قرآن پاك نازل موا- حضرت عجابة فرمايا كرتے تھے كه رمضان مت کو۔ یہ اللہ تعالی کا نام ہے ' بلکہ شمررمضان (ماہ رمضان) کما کرو۔ ذی الحبہ کے بھی بوے نضائل ہیں یہ حرام مینوں میں سے ایک ہے'اس مینے میں ج ہوتا ہے۔ای میں ایام میں معلومات یعنی مینے کے ابتدائی دس دن ہیں اور اس میں ایام معدودات یعنی ایام تفریق ہیں۔ رمضان المبارک کے مینے کے آخری دس موزاور ماہ ذی المجہ کے ابتدائی وس موززیادہ افضل ہے۔

تيسراادب : بيه به كه زكوة چمپاكرد، چمپاكردييني رياكارى اور طلب شرت كا كمان نيس بو تا- چنانچه آخضرت صلى الله عليه وسلم ارشاد فرات بين-

افضل الصدقة جهدالمقل الى فقير فى سرّ (ابوداور عاكم-ابو برية) برين مدقديب كم مقل وبمايد فف كى نقيركو بوشيده طور بريكه دع-

النفى علاء قرائے ہیں کہ تین چزیں خرات کے فُرانوں میں نے ہیں ان ہیں ہے ایک ہے ہے کہ چھپاکر مدقد ریا جائے یہ قول مند بھی منقول ہے۔ (۲) آنخفرت صلی الله علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں:۔ ان العبد لیعمل عملا فی السر فیک تبه الله له سر افان اظهر نقل من السر و کتب فی العلانیة فان تحدث به نقل من السر والعلانیة و کتب ریا ہے۔

(خطيب بغداوي في الناريخ ـ انس)

کہ بندہ جب کوئی کام پوشیدہ طور پر کرتا ہے تو اسے خفیہ رجٹر میں لکھا جاتا ہے ' پھراگر وہ اس کو ظاہر کردیتا ہے تو خفیہ رجٹرسے کھلے رجٹر میں لکھ دیتا ہے اور اگر وہ بندہ اس عمل کے بارے میں کسی اور کو پچھے ہتلا تا ہے

(۱) بنارى وسلم يى اين جائل كى معايت الله عليه وسلم اجود الخلق واجو دما يكون في رمضان "(۲) يول ايويم نكب الايجاز ويوامع الكم يم ابن عباس التحلق واجو دما يكون في رمضان "(۲) يول ايويم نكب الايجاز ويوامع الكم يم ابن عباس التحلق واجو دما يكون في ابن عباس التحلق واجود من من معيف التحلق التحلق

احياءالعلوم جلداول

تواسے خفیہ اور کھلے رجنڑوں سے نتقل کرکے ریا کاری کے رجنڑیں لکھ دیتا ہے۔ ایک مشہور حدیث میں ہے:۔

سبعة يظلهم الله يوم لاظل الاظله احدهم رجل تصدق بصدقة فلم تعلم شماله بمااعطيت يميند (بخاريوملم ابومررة)

سات آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالی انھیں اس روز سائے میں رکھے جب اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی ساید نہ ہوگا۔۔۔ ان سات میں سے ایک وہ محض ہے جس نے کوئی چیزاس طرح صدقہ کی کہ اس کے بائیں ہاتھ کو یہ معلوم نہ ہوسکا کہ دائیں ہاتھ نے کیا چزدی ہے۔

مدیث شریف میں ہے کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

صدقةالسر تطفئ غضبالرب

چھیا کرصدقہ دینا اللہ تعالی کے غصہ کو معنڈ اکریتا ہے۔ (١)

الله تعالی کاارشادے۔

ن ارساد --وَإِنْ تُخُفُوهَا وَتُوْتُوهُ اللَّهُ قَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ (پ٣٠،٥٠ آيت٢١)

اگر آگر ان کا اخفاء کرو 'اور نقیرول کودے دو توبید اخفاء تمهارے لیے زیادہ بهترہے۔

چھپا کردیے میں یہ فائدہ ہے کہ آدی ریاکاری اور طلب شہرت کی معیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

لايقبل اللممن مسمع ولامراء ولامنان

الله تعالى طالب شر رياكار اوراحسان جمانے والے سے (مدقہ وغیرو) تبول نہيں كريا۔

جو فخص صدقہ دے کرلوگوں سے کہ تا مجر آ ہے کہ وہ شمرت کا طالب ہے۔ اور جو بہت سے لوگوں کے سامنے صدقہ دیتا ہے وہ ریا کار ہے 'ان دونوں برائیوں سے نجات کا واحد راستہ یمی ہے کہ خبر کا کام چھپ کر کیا جائے بعض لوگوں نے اس سلسلے میں اتنا مبالغه كيا ہے كه جب مجمد دينے توبيد كوشش كرتے كه لينے والا بھى انھيں نه ديكه پائے ؛ چه جائيكه دو سرے لوگ ديكھيں۔ چنانچه آپنے آپ کولینے والوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھنے کے لیے یہ کرتے کہ کسی اندھے کے ہاتھ پر صدقہ کی رقم رکھ دیتے 'یا کسی فقیر کے راستے میں یا اس کے بیٹھنے کی جگہ پر رکھ کرچلے آتے۔ بعض لوگ سوئے ہوئے فقیر کے کڑے میں باندھ دیتے 'یا کسی درمیانی قفص کے ذریعہ مجوادیے اور اسے میہ دایت کردیے کہ دینے والے کانام ہرگز ظاہر مت کرنا۔ یہ سب تدبیری اس لیے افتیار کی جائیں تأكرا للدتعاك كاعتبه فحندًا ہوا دروہ انہيں طلب شہرت دديا كارى جيسے امراض سے بہلئے۔

أكريمكن من كرك صفح مستع بغير زكواة ا واكى جاسك توزكواة شيغ ولك كرجا جيني كه وه زكوة كامال البين كسي وكس مع ميروكر ف تا کود کس متی کوف میں اوراسے پی خبر نام ہوسکے کس نے دیا ہے اس لئے کمسکین کے میجاننے یں رہامی ہے اورا سان بھی۔ درمیانی واسطے کے میچاہنے میں رہا توہے تکین احسان نہیں کیونکہ درمیانی شخص قرمعن ذریعہ ہے، مال توسی اور کو دیا جارہا ج الرمدة فيغوالا ليغ أن عل سع فهرت ياجاه كاطالب بع تواس كايمل لغوسه كيوكد ذكوة وصدقات كى مشروعيت ل

<sup>(</sup>١) يد روايت ابوالمه ع طراني من ضيف مدك ماته معول ب وردي من ابوبرية ك مديث ك الفاظ بن "أن الصدقة لتطفي عضب الرب"- تندى اس مدعث كوحن كما ي كه ابن حبان من روايت الن عن مقول به تين يد بمي ضيف ب- ( 2 ) يد مديث اس سندے ساتھ جواحیاءالعلوم میں معقول ہے جمعے نہیں مل۔

741

احياءالعلوم جلداول

سے مال کی محبت دورکرنے اور نواخ کم کرنے کے لئے ہوئی ہے۔ جاہ اور شہرت کی محبت ال کی مجدت کے مقابلے میں زیادہ دیرلیے یہ دوز محبتیں ہزرت میں ہدلے تابت ہوں گی۔ جاہ اور شہرت کی محبت مجا اور مال کی محبت ہی قبر میں بندسے کے سامنے بخل کی صفت ڈسنے والے بچری شکل میں آئے گئی اور ایا کاری کی صفت سانے کی شکل میں۔ بندے کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ول کے ان ان بندے کو مورقہ دیا ہے اور اس کے ساتھ ریا کاری مجی کرتا ہے قداس کا مطلب ہے کہ وہ کو کو رائی کی خلاف کے مورقہ دیا گیا۔ سا سے توہی بہتر تھا کہ وہ بخلی کی خلاف اور تیا کاری کی خلاف کرسے اور ریا کاری کی خوامش پر آمنا صدی تا کہ اسے یہ کو گئی کہزود مزید کی خوامش پر آمنا صدی ایک ایسے یہ کو گئی کہزود مزید کی خوامش پر آمنا صدی ایک ہے۔ کہ کہزود مزید کی خوامش برآمنا صدی اور میا کا کہ کے خلاف کرسے اور ریا کاری کی خوامش پر آمنا صدی ایک کے اسے یہ کو گئی جارس میں ہمان اوصا ون کے اسلود مورز بیان کری گئے۔

پوتھا درب اسیب کہ جبال اظہارواعلان کی صرورت ہود ہال اسس سے گریز نزکھ سے اور وہ صنورت یہ ہوگئ ہے کہ اس کے اظہار سے دوسے توگوں کو تو کیک ہوگا اور وہ جس اس کی اقتداء کریں گے۔ اس صورت ہیں بھی ریاسے بچنا بہت صفر تک ہے ۔ اس اسے بچنے کا طریقہ ہم کتا ب الریاد ہیں ذکر کریں گے۔ انشاہ التدالوزیز۔

على الاعلان لعيى ظا بركر كر في يف كرسلسل مي الله تعالى فنسط في مي ر

رِيْ تَبُدُوُ السَّدَةَ الْتِ فَنِعِمَّا فِي . (بِ٣١٥ تَت ٢١١)

اگرتم ظاهد رکرے دوصدوں کوتب عجی اچی بات ہے۔

کین، سکا اطلاق اسس جگری کا جہال علی الاعلان وینے ہیں خیرکا بہوہے۔ دوسرے دگول کی اقتداد کے لئے جمی ایسا کیا جا

مدرت بیش ہے توریا کے نوٹ سے مدد قد جھوڑنا جا ہیئے بکرسائل کی مدد کرنی چاہیئے۔ البتہ ہے کوشش صفرود ہم فی چاہئے کہ بالی مدد کرنی چاہیئے۔ البتہ ہے کوشش صفرود ہم فی چاہئے کہ بالی مدد کرنی چاہیئے۔ البتہ ہے کوشش صفرود ہم فی چاہیئے کہ بالی مدد کرنی چاہیئے۔ البتہ ہے کوشش صفرود ہم فی چاہیئے کہ بالی مدد کرنی چاہیئے۔ البتہ ہے کوشش صفرود ہم فی چاہیئے۔ البتہ ہے کوشش صفرود ہم فی چاہیئے۔ البتہ ہے کوشش صفرود کے جہوڑنا جا ہی کے علاوہ ایک برائی اور جسی سے اور وہ سے فیری تو ہیں ۔ کوئی جسی مدقد فینے میں گئی کو ہیں ہے تو اس کے تعلیم کرئے مدد فینے میں گئی کو ہیں ہے کہ کہ مدا ہم کے مدد و بینے کوئی شخص فی تو ہیں جس ہو ہے دولے کے میں ہوگا ۔ اس کا منظم کی منظم کی

من التي جلباب الحصياء ف الاغيبة لدر (ابن مبان في الضعفاء -انس م

جس نے سڑے کا پردہ اٹھا دیا اسس کی فیبت قیبت نہیں ہے۔

الله تعالے كادرشادى

وَٱلْفَكُوْلِينَا وَثَاقَاعُهُ عُرِيرًا وَتَعَلَّافِيَةً - ( ١٣ ١٥ ) آيت ٢٢)

ادر ہو کھے ہم نے ان کو دوزی دی ہے اس میں سے چکے بھی اورظا ہرکر کے بھی خراق کرتے ہیں۔

اس ہیت ہیں اطانیہ دینے کامجی عکم دیا گیا ہے ۔اس لئے کہ طانیہ شیئے ہیں دوسرے توگوں کے لئے ترفیب کاسامان موج ہے بندے کونع وصرر دونوں پرنظر کمتی جا ہئے تھیں تھے ہے کہ کسلسلے میں کوئی بکسال معیار مقرز مہیں کیا جا سکتا، بلکراسس کا بہت کچھ

احياءالعلوم جلداول

تعلق مخلب ادقات اورمخلف والمست بيناني بعن اوقات بعن أنخاص كے سلسط ميں بہا بہتر موزلسے كرمدة ميں اظهار كيا جلئے برشخص فوائدا ورنعتما ناست برنظرشکے اور ذہن سے شہرت کا تعبود کیال پھینکے وہ یہ بات سجھ لے گاکہ کب کون ساط لیہ نیادہ بہتراورزیادہ مناسب ہے۔

> پانچوال ا د ب ۱- به بست کران مدقد من اورازی سے باطل ذکرے - الله تعالی کارشا د ہے كَ تُبْطِلُوْ المستدَقَاتِ كُمُ وِالْمَنِ كَالْاَ ذَى - (بس، رم ، آيت ٢١٨٠)

اصان متلاكريا ايذا بهنجاكراني خيرات كوبربا دمست كمور

مَنْ اوراً ذى كى مقيقت بى علماء كا اختلات سبع يعن صفرات فرلم تے بي كمئ يہ سبے كرمىد قركا ذكر كيا جائے اورا ذي كے عن يه بي كرمىدة ظام ركيك يلطك معزرت سفيان ثوري فرطق بي كر بوخص من رياسهاس كامدة بركار موما باسي ان سكى نے دریافت کیا بن کیدہے ؛ جواب دیا کمئ یہ ہے کرصد قرائے لاکسے اسس کا ذکر کھٹے بعن معزات کی دائے ہیں مُنْ بیہ ہے کرفتیرکومیدند سے کوالسس سے کوئی فدمست سلے ، اورا دی بیہ ہے کہ اسس کو فقیری کا طعنہ ہے ۔ کچھ دوسر کھا ، کی رائے ہی تکن صدقہ سے کرا ترانے اور عزور کرنے کا ناکہے اورا ذی سہے کہ ما چھنے ہر ڈانٹے ایک مدیث ہیں ہے کہ مخصرے می اللہ عليه وسلم نياريثا وفرايا.

لانقبل اللهصدقة منان (ا)

الترتعالى صان ركف والكاصدة بتول نهي كرتار

مَنْ وأذى كى حقيقت : مرس نزديك كى ايك جراورايك بيا دسك اكس كاتعلى قلب كياوال اوراومات سے ہے بمپرصنت کے وال زبان اوراعضاء پرظام ہوتے ہیں، جنانچ من ک مل بیسبے کرآ دی ول میں اپنے مدتے کوا مسان یا انعام تصور رياس ادريم متاب كريس فتركوكي رقم سيكلاس پريزاامان كياب يالسدانعام سي نوزله مال كاس يسمحنا بابية تماكرنتيرميرامحن اومنعهب كراسس نه التدتعال كائت مجعست وصول كربيا. اوروه حق ايساب كراواكرن كي بعد مجے دونرخ کی آگت نجا سے کے اور میرا باطی باک مان ہوجئے گا۔ اگروہ برمد قد تبول زکرتا تو می اسس می کے بوجہ سے دبا ربتا ادر بحفظوخلاص نعيب برتى بهترة تعاكره فقيرك س احمان كاشكراداكرتاكه است في إنا إخمصدة ومول كهف كه اللدتعافى كے الته كے قائم مقام كرديا۔ جنا نجد المحضوص في الله عليه ولم ارشا وفرط تے ہيں م

إن المردقة تقع بيد الله عزيجل قبل أن تقع في يد السائل

صدة ما تكن والى ك ما تعديد بلف سع بهل الله تعالى كم ما تعريبي برتاب -وين وال كوير بات مجمنى چاسيئ كروم و كمج ف راب الله تعالى كوس راب فقرور اس كاكوئى احسان نهي س بلكم وه المدتعانى بيد بنارز ق ومول كررا ب، مال بهد الله تعالى كاموتاب مجروه فقر كوملاكيد ، اس كامثال اليي ب ميلي مال دارکائس معس کے نے کوئی قرض ہو۔ إوروه قرض وصول كرنے كيئے اپنے كسى ايسے خارم باملازم پرا صان كرم ا ہو توبياس ك حاتت ادرجالت ہے کیونکہ اس کامن تودہ میں ہے جواسس کے ورفوش کا کنیل ہے ۔ پینمیں توقرض جکالے قرض اداکرنے میں خوما سس کا فائد مسے کسی دوسے برکوئی احمال نہیں ہے۔ اگر و جوب ذکوۃ کی بینوں وجوات ایجی طرح مجولیتا یا اندیس (۱) يەمدىت مى نېيىملىكى (۱) يەنىينون دى اسى مىماستىي بيان كى جاچكى يى -

احياءالعلوم جلداول

سے کوئی ایک وج میں ذہن نشیں کولیتیا تو ہرگز اسس فلط خہی ہیں عبتلا نہ رہتا کہ میں ذکواۃ ہے کرکسی قسم کا کوئی اصان کڑا ہوں جکہ ہیمجمتنا کرمیں نو دلہنے آپ پراصیان کرر ہا ہوں یا توالٹدی مجہت کے لئے مال فرج کریے یا بخل کی مرافی سے اپنے قلب کو پاک کرکے یا الڈک نعتوں پراسس کا شکرا داکر کے رکچھ جی ہواسس کے اورفقیر کے دمیان کسی مماکوئی معاملاہیا نہیں ہے جس ہینے والے کا احسان نابت ہمو۔

الدارنے صب یہ اصول نظر انداز کیا اور اسس خلط نہی میں منبل ہوگیاکہ میں نقراد برا حسان کرتا ہمل تواسے معل ظاہر ہواسے میں منبل ہوگیاکہ میں نقراد برا حسان کرتا ہمل تواسے دو کوئے کے اور کرتا ہے کوئی کا سے تعبیر کرستے ہیں ، بعین اس نے زکواۃ سے کردو سرے لوگوں کوئیل اور ایون کا میں اور اور اور اکراکی کی نواہش کی ، اور بیر تمنا کی کہ لوگ اسے مجسس میں آ کے جگر دیں اور اسس کی اتباع کریں ہے تام چنری من کا خرو ہیں ۔

اذی کے ظاہری معنی یہ ہم کر فقیرکو لوانگ جائے اسے اسے اسے معامت کی حابے اک سے خت بات کی جائے۔ حب عدہ انگلے کے توسیے والا ترکٹس دوئی اختیار کرسے نقیر کی تو ہین کے الاصد سے اعلی نید ذکا ہسے یا اس طرح اورطریقے اختیار کرے جن سے فقیر ک بیر میں ہوتا ہے۔

ک توبین ہوتی ہو۔

باطن پر اذی کی یہ دوموری ہوتی ہیں ایک یہ ہاتھ سے مال نطخے پر طولی خاطر ہوا و دفنس پر گرا نباری ہوس کہ سے مفوق کیلئے مال کی بدائی بڑی دخوار ہم تی ہے۔ دومورے یہ لینے و انسخ سے ہا ہے ہے اس انسان تعود کرسے اور یہ بھے کہ انگنے والاشخص ہی منہ ور تول کی وجہ سے برتے ہیں بھے سے ہے۔ یہ دونوں با ہیں جہالت سے پریا ہوتی ہیں۔ جہال تک اس کا تعلق ہے کہ ہا تھ سے مال جانے پر فردوہ ہو یا اس بھے تواں سے زیادہ مبنی برجالت چرہ با سے بھر ہے ایک ہزار میں سے ایک دوسیہ فرج کوناکس انسی کی کومبلے کا جمام ندتو ہو بات میں اور تول سے بھر ہو اور کوئی نہیں ہے کہ ہوا ہے۔ ایک مزار ہیں سے ایک دوسیہ فرج کوناکس انسی کی منا اللہ کی رہنا ہوئی کے اور آخوت میں اجرو تواب مامل کوسف کے لئے خوج کی جا رہا ہے۔ یعنیا اللہ کی رہنا اور آخوت ہی اجرو تواب مامل کوسف کے لئے خوج کی بائ سے اپنے تقس کو ایک کوئی کی دول سے اپنے تقس کو ایک کرنے کے لئے اللہ تواب ہی کہ کہ دولت مناز کوئی کی بائ سے اپنے تقس کو ایک کرنے کے لئے اللہ کی دار میں خوج کی تواب کی ایک کہ دولت مناز کر ہی نہیں اور دولت مناز کی ہوئے کہ دولت مناز کی ہوئے کہ مناز کی ایک کہ دولت مناز کر ہی نہیں اور دولت مناز کی اور کوئی کی بائی سے کہ نبیات دولت مناز کی ہوئے کہ دولت مناز کی اور کوئی کی بائی سے کہ نبیات میں دولت مناز کی اور کوئی کی تواب کی انسان کوئی کی مناز دول کے دولت مناز کی دولت مناز کر کوئی کوئی کوئی سے کہ نبیات دولت مناز کی دولت مناز کی اور کوئی کی کہ دولت مناز کی اور کی دولت مناز کر کیا کہ دولت مناز کی دولت مناز کر کے دولت مناز کی دولت مناز کی دولت مناز کی دولت مناز کر کیا ہوئی کے دولت مناز کی دولت مناز کر کے دولت مناز کی دولت مناز کر کے دولت مناز کی دولت مناز کر کے دولت مناز کی دولت مناز کر کیا دولت مناز کر کیا دولت مناز کر کیا کہ کوئیک دولت مناز کی دولت مناز کر کوئیک دولت مناز کر کیا کے دولت مناز کر کے دولت مناز کر کے دولت مناز کر کے دولت مناز کی دولت مناز کر کے دولت کی کر کے دولت مناز کر کے دولت مناز کر کے دولت کر کر کے دولت کر

هدوالا خسرون و کاب الکعبقه . - بخداد می این دیاده نقصان الخدائے والے - . ابوذر نے عرض کیا : پارسول الله وہ کون لوگ ہیں ۔ حجن کے باسے بی سیارشا وفرایا جا رہا ہے ؟

منداياء موالاكترون اموالا-

بن وگوں کے پاکسس دوات بہت زیارہ ہے۔

سم می نہیں آگرا ہل دولت فق کو حقیر کیوں شمصے ہیں۔ وب کہ اللہ تعالی نے دولت مندکوفقر کی تجارت بنادیا ہے! اس معلی تفقیل بیہے کہ مالدار جدوجہد کرتا ہے وولت کمآ تاہے اوراس میں اضافہ کرتا ہے۔ لات دن اس کی مفاظت میں نگارہتا ہے ، اسس محنت اورج دوج دکے بعدا کسس پر سیلاز مکیا جا آ کہے کہ وہ فقیر کو بقائم فرورت نے اورض ورت سے زائد نرفے ، یعن اتنان نے ہواس کے لئے معنر نابت ہو اس تفعیس سے نابت ہوا کہ دولت مندفقیری دونری کملنے کے لئے کارد باراتا ہے، یقیناً فقیر دم تائی اسے ہون اس کے لئے مشقیں بھوت میں ہوت میں ہوت میں ہوت کے لئے ہے ، وہ دوروں کے لئے مشقیں بھوت کرتا ہے ، جو مال سب سے بہم اناہے مرتے دم کساس کی صفاظت کتا ہے ۔ جب موانا ہے قواس کے فرن اس کا مالکت ہیں۔ اگر دولت مند کے دل سے مال وینے کی برائی کلا جائے ۔ جب مال ویے قول تکلیف کے بجائے وقی محسوس کرے اور یہ بھے کی اس موان کا بھائے کی برائی کلا جائے ۔ جب مال ویے قول تکلیف کے بجائے وقی محسوس کو اور یہ بھے کہ اسس مورے اللہ تعالی نے لیے ایک برائی کا دولت میں مدول کی داری کا موان کے دائی دولت میں یہ جنہ بات ہوں تو یقینا اذی نہ بائی جائے گئے ۔ سے سبکدوشی نصیب ہوگی ۔ اگر دولت میں یہ جنہ بات ہوں تو یقینا اذی نہ بائی جائے گئے ۔ سے سبکدوشی نصیب ہوگی ۔ اگر دولت میں میں موری اس کی تو یف کرے گا اور اس مقیم احمان پر نہ کو گا ور اس مقیم احمان پر اس کا حکم کر دارہ وگا۔ اس کا حکم کر دارہ وگا۔

اس تفصیل سے بیہ بات سمجھ میں آئی کہ من اور اذی کی بنیاد اس پر ہے کہ دینے والا خود کو مختاج کا محن سمجھا؟ جانا چاہیے کہ سکتے ہو کہ ایسی کوئی علامت بتلائے جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ دینے والے نے اپ نفس کو محن نہیں سمجھا؟ جانا چاہیے کہ اس کی ایک واضح علامت ہے 'اور وہ یہ ہے کہ دولت مند مخض یہ تصور کرلے کہ فقیر نے اس کا کچھ نقصان کردیا ہے 'یا دواس کے وہمن سے جاملا ہے 'اب دل کو ٹٹولے اور یہ دیکھے کہ فقیر کو صدقہ دینے سے پہلے آگر اس طرح کی کوئی صورت پیش آئی اور طبیعت کو بری گئی اتن می برائی اب بھی ہے یا کچھ زیادہ ہے 'اگر زیادہ ہے تو یہ سمجھ لوکہ اس کے صدقہ میں من ضرور موجود ہے۔ اس لئے کہ اس نے صدقہ دینے کے بعد اسکی توقع کی ہے جو صدقہ دینے سے قبل نہیں کی تھی۔

## ایک اور سوال کاجواب

يمال ايك دريافت طلب امراور مجى ب اوروه يه ب كه به أيك ايباد قتى معالمه ب كه مشكل ي سے كى كاول اس مرض سے خالی ہو تا ہوگا۔ جب یہ مرض اور اس کی علامت بیان کردی کی ہو اب اس کاعلاج بھی بیان کیا جانا چا ہیے؟ یہ ایک مرض ہے 'اوراس کے دوعلاج ہیں 'ایک ظاہری اور دو سرا باطنی۔ باطنی علاج توان حقائق کا علم حاصل کرنا ہے جو وجوب زکوا کی وجوہات ثاثہ کے ذیل میں بیان کئے مجلے ہیں۔ اور اس بات کو جاتا ہے کہ فقیر ہارا محن ہے۔ اس لئے کہ وہ ہمارا صدقہ تبول کر کے ہمارے ننس کی تطبیر کرتا ہے۔ طاہری علاج یہ ہے کہ صدقہ دینے والا اپنے عمل سے یہ ثابت کرے کہ وہ فقیر کا ممنون احسان ہے اور اس ے اس مظیم احسان پر شکر گزار ہے۔ کیونکہ جو افعال انسان سے صادر ہوتے ہیں دل کو اس رنگ میں رنگ دیتے ہیں اگر ان افعال كالمنع اخلاق حسنه موتوول بمى اخلاق حسنه كامركز بن جاتا بهاس اجمال كي تنعيل مم كتاب كي تيسري جلد ميں بيان كريں مے۔ بعض اکابرین سلف اپنا صدقه فقیرے سامنے رکھ دیا کرتے تھے 'اور دست بستہ کھڑے ہو کریہ گزارش کرتے کہ یہ حقیر صدقہ تمول كرايجيئ كوياً وه خود سوال كرنے والے كى حيثيت اختيار كرايتے اور لينے والا مسئول بن جايا۔ انہيں يہ بات پند نہيں تمى كه فقراءان کے دروازے پر خود چل کر آئیں بلکہ ان کے لئے قابل فخریات یہ تھی کہ وہ نقراء کے پاس پنچیں اور اپنے صد قات ان کی خدمت میں پیش کریں۔ بعض بزرگان دین فقراء کو پھھ دیتے تو اپنا ہاتھ نیچے رکھتے ماکہ لینے والے کا ہاتھ بلند رہے۔ حضرت عائشة اور حضرت ام سلمة جب سائل كو كحد مجواتي تولي جائي والي فض كويه تاكيد كرديتي كه جو كحه وعائيه الفاظ سائل كي وه سب انسيل مرور بتلائے جائيں ، جب قاصد آكر بتلا يا توب وونوں بينه وي الفاظ اس يے حق ميں استعالى كرتيں اور فرماتيں كه ہم نے دعا کا بدلہ اس لئے چکا دیا تاکہ ہمارا معرقہ بچارہے۔۔۔اکابرین سکف نقراء اور سائلین ہے دعا کی توقع بھی نئیں رکھتے تھے۔ اس لئے کہ دعاہمی آیک طرح کابدلہ ہی ہے' آگر کوئی فقیرانس صدتہ لینے کے بعد دعادیتا تووہ معزات بھی اس کے حق میں دعا کردیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمرابن الحطاب اور ان کے بیٹے حضرت عمداللہ کا یکی معمول تھا۔ ارباب قلوب اپنے دلوں کے امراض

کاعلاج ای طرح کیا کرتے تھے۔ ان اعمال کے علاوہ جو تواضع اور اکساری پر دلالت کرتے ہیں اور یہ ہٹلاتے ہیں کہ فقیران کا محن ہے 'وہ فقیر کے محسن نہیں ہیں' ان امراض کا کوئی فلاہری علاج نہیں ہے۔ باطنی علاج کی حیثیت علم کی ہے' اور فلاہری علاج کی حیث ماز میں حیثیت عمل کی ہے۔ دل کا علاج علم و عمل کے معجون ہی ہے ممکن ہے۔ ذکوۃ میں من اواؤی کی شرط ایسی ہی ہے جیسے نماز میں خشوع اور خضوع کی شرط۔ جیسا کہ ذیل کی احادث ہے ثابت ہوتا ہے۔ نہ

ليس المدعمن صلاته الاماعقل منها (١)

آدی کے لئے اس کی نماز میں سے صرف وہ مقدار ہے جے وہ سمجھ کر پڑھے۔

لايتقبل الله صلقة منان (٢)

الله تعالی احسان جلالے والے کا صدقہ تبول نہیں کر ہا۔

الله تعالی کا ارشاد ہے:۔

لَا تُبْطِلُواصَلْقَاتِكُم بِالْمَنْ وَالاَذِي ﴿ ١٣٣ الم الما الما ٢٣ ٢٣)

ایے مد قات کو من وازی سے باطل نہ کرد-

ہے مدون و ان و اول ہے۔ یہ صبح ہے کہ فتہاء کے نزدیک من و اذی کے ساتھ دی کئی زکوۃ صبح ہوگی اور دینے والا بری الذمہ قرار دیا جائے گا۔ ہم نے کتاب العلاۃ میں اس موضوع پر خاصی تفتکو کی ہے۔

چھٹا اوب : یہ ہے کہ اپنے عطیہ کو حقیر سمجے اس لئے کہ اگر وہ اسے برا سمجے گا تو عجب کرے گا اور عجب مملک برائیوں میں سے ہے۔ عجب سے عمل باطل ہوجا تا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں :-

وَيَوْمَ خُنَيْنَ إِذَا اعْجَبَتْكُمْ كَثُرْ تُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْاً : (بِ١٠/١٥ عـ ٢٥)

اور حنین کے ون مجی جب کہ تم کو اپنے مجمع کی کارت سے غرہ ہوگبا تھا ، پروہ کارت تمارے لئے

مجم كار آمدند مولى-

کما جاتا ہے کہ اطاعت جم قدر حقیر سمجی جاتی ہے اللہ تعالی کے نزدیک ای قدر بری ہوتی ہے۔ اور معصیت جم قدر بری سمجی جاتی ہے اللہ تعالی کے نزدیک ای قدر حقیر ہوتی ہے۔ بعض علاء کتے ہیں کہ خیرات تمن چیزوں کے بغیر کمل نہیں ہوتی۔ (۱) اسے حقیر اور معمولی سمجھتا (۲) جلد اواکرتا (۳) چھپا کر دیتا ۔۔ خیرات کو زیادہ سمجھتا ہمن اور ازی کے علاوہ تیسری برائی ہے۔ اس لئے کہ اگر کوئی محض مجدیا رباط کی تعیریں اپنا مال صرف کرے اور سے سمجھے کہ میں نے پردا کام کرایا ہے یا بہت زیادہ دولت خرج کردی ہے قوید استعظام (بردا سمجھے) کی ایک صورت ہے من اور ازی کو اس میں دخل نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ من اور اذی الگ چیز ہے اور استعظام الگ چیز ہے۔

استظام أور عجب تمام عبادتوں میں پایا جاسکا ہے۔ یقینا " یہ ایک مرض ہے اور دیگر امراض کی طرح اس کا بھی علاج ہے ا ہے کا ہری بھی اور باطنی بھی۔ گویا اس کا علاج علم ہے بھی ہو تا ہے اور عمل ہے بھی۔ علم کا علاج اس طرح ہے کہ جب زکوٰۃ وے تو یہ سجھے کہ چالیسواں یا وسواں حصہ بوا نہیں ہے ' بلکہ یہ آخری درجہ ہے جے اس نے اللہ کی راہ میں خرج کرنے کے لئے پند کیا ہے۔ جیسا کہ وجوب زکوٰۃ کے جمن میں ہم نے انفاق کے تین درجے بتلائے ہیں ' دولت مند کو اس

<sup>(</sup>١) ميدعك كاب الدة عي كرر على عدد ١١) ميد مدعث كاب الزياة ك ال باب عي كررى ب

آخری درج کے افغال پر عجب کرنے کے بجائے شرم کرنی جاہیے۔ اگروہ اپناتمام مال بھی خرج کرویتا تب بھی اے عجب یا ا سعظام كاكوئي حق نهيس تما۔ اس لئے كم اسے يه سوچنا جا ہيے تماكہ بيد مال و دوارت اسے كمال سے نفيب ہوئى ہے؟ اور کمال خرج کردہا ہے؟ بلاشبہ مال اللہ کا ہے 'یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنا مال اسے عطاکیا 'اوریہ بھی اس کا انعام ہے کہ اپنے ویے ہوئے مال کو خرج کرنے کی توفق عطا فرمائی۔ اسے کیا حق ہے کہ وہ عجب یا استعقام میں مبتلا ہو جبکہ وہ الله بی کی ملک کو اس کے علم پر اس کے راہتے میں خرچ کررہا ہے اور یہ انفاق بھی بلا مقعد نہیں ہے ، بلکہ مقصد آخرت کا اجرو ثواب حاصل كرنا ہے اس صورت ميں استغلام كاكوئي جوازي سجو ميں نيس آيا۔

عمل كاعلاج بير ب كه شرمندگي اور ندامت كے ساتھ صدقہ و خرات كرے 'اس لئے كه اس نے اللہ كے ديئے ہوئے مال میں بنل کیا اور اس میں ایک حقیر مقدار خرج کی یہ خالت اور ندامت کچھ ایسی ہونی جا ہیے جیسے سی مخص پر اس وقت طاری ہو جب کوئی کمی کو اینے مال کا امین بنا کر چلا جائے اور پھراپی امانت واپس لے ' تو امین مال امانت میں سے مچھ واپس کردے 'اور پچھ اپنے پاس رکھ لے۔ مال کا مالک اللہ ہے 'اور اس کے نزدیک محبوب عمل یہ ہے کہ اپنا تمام مال حق کے راستے میں قربان کردیا جائے لیکن اس نے بندوں کو اس محبوب عمل کا مکلت نہیں بنایا کیونکہ وہ اپنے فطری بخل کے باعث بڑی دشواری میں پر جاتے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے :۔

فَيُحُفِكُمُ تَبُخُلُوا

(پ۲۱ر۸ آیت ۳۷)

مر (امر) انتا درج تك طلب كرما رب وتم كل كرو-

ساتوال ادب : یہ ہے کہ مدقد کرنے کے لئے اچھا'اور پاک وطیب مال متخب کرے'اس لئے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ووپاک مال ہی قبول کرنا ہے مدقد مشتبہ مال سے اوا نہ کیا جائے اس لئے کہ یہ ممکن ہے کہ وہ مشتبہ مال اس کی ملکیت ہی نہ ہو اگر ایا ہو تو صدقہ اوا نہیں ہوگا چنانچہ ابان حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارثاد فرمایا :-طوبی لعبدانفق من مال اکتسبه من غیر معصیة

(ابن عدی- بدار)

خوشخری ہو اس فض کے لئے جس نے اس مال سے خرج کیا ہو جے اس نے گناہ کے بغیر کمایاہے اگر تكالا موا مال باك وطيب نيس موكاتويه سوء ادبي موكى اس كئے كه دينے والے نے اپنے لئے ابن ال خانه اور خدام کے لئے تو بھترین مال بچا کر رکھا ہے 'اور انہیں اللہ تعالی پر ترجع دی ہے۔ اگر وہ اپنے معمان کے ساتھ یہ معالمہ کر تا اور محملیا کھانے سے اس کی ضیافت کر ہاتو یقینا " وہ معمان اس کا دسمن ہوجا آ۔ یہ تو اس وقت ہے جب دینے والا الله تعالی کے لئے دے' اور اس سے کمی عوض کا خواہش مندنہ ہو' اور اگر انفاق سے اس کا مطم نظراس کا اپنا نفس ہویا وہ آخرت کا اجرو نواب حاصل کرنا چاہتا ہوتو اس ہورت میں کسی عقل مندہے اس کا تصور بھی تمیں کیا جاسکتا کہ وہ کسی دو سرے کو اسين النس ير ترجيح وے گا۔ ورحقيقت مال وي ب جے وہ وے رہا ہے۔ وہ مال جے وہ جع كرے يا جے وہ كمالي كر ضائع كردے مال نيس ہے۔ اس مال ميں جے وہ كما بي رہا ہے وقتي مصلحت بوشيدہ ہے ، كس قدر عجيب بات ہے كہ آدى وقتى مصلحوں پر تو نظرر کھے' اور ذخیرے پر توجہ نہ دے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے :۔

يٰاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَتُفِقُوا مِنُ طَيِّباتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَ جُنَالَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَلاَ قَمَّتُو النَّخَبِيْتُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسُتُمْ بِإِخْلِيْهِ الْإِلَّانُ تُغْمِضُوا فِيْهِ (پ٣١٥ آيت ٣١٤)

اے ایمان والو! (نیک کام میں) خرچ کیا کرہ عمرہ چزکو اپنی کمائی میں ہے اور اس میں ہے جو کہ ہم نے تہمارے لئے زمین سے پیدا کیا ہے ' اور ردی (ناکارہ) چزکی طرف نیت مت لیجایا کرد کہ اس میں سے خرچ کرو' طالا نکہ تم بھی اس کے لینے والے نہیں ' ہاں گرچٹم پوشی کرجاؤ تو (اور بات ہے) لینی ایسی چزمت دو کہ اگر وہ چز تہمیں دی جائے تو تم کراہت اور حیاء کے ساتھ لو' افحاض کے بھی معنی ہیں۔ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :۔

سبق درهم مائة الف درهم (نسائی ابن حبان ابو بریرة)

ایک درہم ایک لاکھ درہوں پر سبقت لے جاتا ہے۔

یہ ایک درہم وہی ہے جے انبان اپ بھترین مال میں ہے برضا و رخبت کالے بھی انبان ایک لاکھ درہم اپ اس مال میں سے خرچ کرتا ہے جے وہ خود پاکیزہ و طیب نہیں سمحتا۔ بلاشہ یہ ایک لاکھ درہم اس ایک درہم کے مقابلے میں بھی میں۔ اللہ تعالی نے ان لوگوں کی ذمت کی ہے جو اس نے لئے وہ چیز محمراتے ہیں جے وہ خود پند نہیں کرتے۔ ارشاد ہ ویک حکون للہ مایک کر ھون کو تصف السنت کھم الکونب ان کھم الحسنی الا جَرَمَ

(پ۱۱۰ ایت ۲۲)

اور الله تعالى كے لئے وہ امور تجويز كرتے ہيں جن كو خود ناپند كرتے ہيں اور اپنى زبان سے جموٹے وعوے كرتے جاتے ہيں كہ ان كے لئے ہر طرح كى بملائى ہے۔ لازى بات ہے كہ ان كے لئے ووز خ ہے۔

اس آیت میں بعض قراء نے ان لوگوں کی تحذیب کے لئے جن کی اس میں حکایت ہے لا پر قف کیا ہے' اور اگلاجرہم

ہے شروع کیا ہے' جس کے معنی ہیں کسب اس صورت میں معنی ہوں گے کہ انہوں نے اپنی اس حرکت ہے دوزخ کمائی ہے
آٹھواں اوپ ، ہیں ہے کہ اپنے صدقے کے لئے ایسے لوگ فغب کرے جو اس کے صدقے کو پاکیزہ بنائیں' یہ کانی
میں ہے کہ مصارف زکوہ کی آٹھوں تھموں میں ہے جو بھی مل جائے اور جیسا بھی مل جائے اسے صدقہ دے دیا جائے' بلکہ
ان لوگوں کی جی مدرجہ ذیل چو صفات مطلوب ہیں' صدقات دینے والے کو چاہیے کہ وہ ان صفات کے
حامل لوگوں کو علاش کرے' اور ان تک اپنا صدفہ بہنے گئے۔

کیلی صفت یہ ہے کہ مدقہ لینے والے متن پر بیزگار' دنیا سے کنارہ کش' اور آخرت کی تجارت میں ہمہ تن مشنول ہوں۔ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرای ہے ،۔۔
لاتاکل الاطعام تقی ولا یاکل طعام ک

احياء العلوم جلداول

17.00

متق کے علاوہ کی مخص کا کھانا مت کھاؤ اور تہمارا کھانا متق کے علاوہ کوئی نہ کھائے (١)

یہ اس لیے ہے کہ متی تمہارے کھانے ہے اپنے تقویٰ پرمدلے گا'اس اعتبارے تم اس کی مدرکرے اس کی اطاعت میں شریک موجاؤے۔ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرائے ہیں۔

اطعمواطعامكمالا تقياءواولومعروفكمالمومنين

(ابن البارك-ابوسعيد-فيه راومحول)

ا بنا کمانا متنی پر چیز گاروں کو کھلاؤ اور مومنین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔

ایک دوایت یس ب

اضف بطعامكمن تحبه في الله تعالى -

(ابن المبارك جور عن منحاك مرسلام)

اپنے کھانے سے اس مخص کی ضیافت کروجس سے جہیں اللہ کے لیے محبت ہو۔

بعض علاء اپنا مال ضرور تمند صوفیاء کے علاوہ کی پر خرج نہیں کرتے تھے 'ان سے عرض کیا گیا کہ اگر آپ اپنا حسن سلوک عام فرہا ویں اور دو سرے فقراء کو بھی اپنے عطایا سے نوازیں تو یہ بات زیاوہ بھتر ہوگی ' فرہایا: نہیں! یہ (فقیر صوفیاء) وہ لوگ ہیں جن کی ہمتیں عض اللہ کے لیے ہوتی ہیں 'اگر انھیں فاقے کا سامنا کرنا پڑے تو ان کہ ہمتیں پریشان ہوجا ہیں 'اگر میں ایک ہفس کو صدقہ وے کراس کی ہمت اللہ کی طرف مشخول رکھنے میں اس کی مد کروں تو میرے نزدیک بید زیاوہ افضل ہے۔ اس کے مقابلے میں کہ ایک بزار در ہم ایسے لوگوں پر خرج کروں جن کی ہمت دنیا کے لیے ہو یہ تفظی کسی نے حضرت جند بغدادی کے سامنے فقل کی آپ نے اس کی حسین فرمائی اور کہا کہ یہ مخض اولیاء اللہ میں ہے ہو اس کے بعد فرمایا کہ میں نے مدت سے اتا انچا کلام نہیں سنا تھا۔ روایت ہے کہ جن بزرگ کی یہ تفظی ہم فقل کر رہے ہیں ان کی تجارت میں زوال آگیا 'اور پریشائی لاحق ہوئی 'اراوہ کیا کہ وکان چھوڑ دیں 'حضرت جند بغدادی کو جب اس کا علم ہوا تو بچھ مال ان کے پاس بھیجا' اور یہ فرمایا کہ اس مال سے سامان تجارت معز نہیں ہے۔ یہ بزرگ پرچون فروش تھے' اگر مفلس و خرید ان مت چھوڑو۔ اس لیے کہ تم جیے لوگوں کے لیے تجارت معز نہیں ہے۔ یہ بزرگ پرچون فروش تھے' اگر مفلس و حقی دیات سے اپنی ضرورت کی کوئی چیز خرید تا تو یہ اس سے قبت نہ لیتے تھے۔

وسری صفت یہ ہے کہ ان لوگوں کو دے جو اہل علم ہوں۔ اہل علم کو دینے کا مطلب حصول علم پر ان کی مد کرنا ہے۔ علم بہت ی عبادتوں سے افضل ہے 'بشر طیکہ نیت میچ ہو۔ ابن المبارک اپنے صد قات اہل علم بی کو دیا کرتے تھے۔ ان سے عرض کیا کہ اگر آپ صد قات دینے میں عمومیت ختیا رکریں تو یہ زیادہ اچھا ہوگا 'آپ نے فرمایا کہ میں نبوت کے بعد علماء کے درجے کے علاوہ کوئی درجہ افضل نہیں سمجنتا 'اگر عالم کا دل کی اور جانب (شاہ محصول معاش) میں مشخول ہوگا تو وہ علم کے لیے اپنے آپ کو معموف نہ دکھ سے گا۔ میرے نزدیک عالم کو علم میں معموف رکھنا زیادہ افضل ہے۔

تبسری صفت بہت کہ وہ محض اپنے تقویٰ میں اور توحید کے متعلق اپنے علم میں سچا ہو 'یماں توحید کا مطلب یہ ب کہ جب وہ کسی سے اللہ تعالیٰ کی حمد و نتابیان کرے 'اس کا شکر ادا کرے 'اور یہ تغین کرے کہ جو نعت اسے حاصل ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے 'بندوں کی حیثیت محض واسطے کی ہے 'اس واسطے کا خیال نہ کرے 'بندوں کا شکر کیا گاکہ تمام نعتوں کی

حياءالعلوم جلداول ٢٠٠٦

نبت الله تعالی کی طرف کردی جائے جو منعم حقیق ہے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ اے بیٹے! اپنے اور خدا تعالی کے درمیان کسی دو مرے کو نعت دینے والا نہ سجمنا کہ جو نعت تجھے لی ہے وہ اس فخص پر فرض تھی۔ جو فخص الله تعالی کے سواکسی دو مرے کا شکر اواکر تا ہے اس نے گویا منعم حقیقی کو پچپانا ہی نہیں ہے 'اور نہ وہ یہ سمجھا کہ درمیانی فخص مقہور و مسخر ہے 'یہ اس لیے کہ اللہ تعالی نے دینے کے اسباب مہیا کرکے اسے دینے کا پابٹد بنا دیا ہے 'اب اگروہ یہ چاہے کہ نہ دے تواس پراسے قدرت نہیں ہے 'اللہ تعالی نے اس کے دل جی بیات وال دی ہے کہ اس کے دین اور دنیا کی بھلائی دینے جس ہے۔ اب اس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اس اوادے سے سرموا نحراف کرسکے 'کیونکہ یمال ایک قوی ترین باعث موجود ہے 'جب باعث قوی ہو تا ہے تو عزم دارادے جی پختی پیدا ہوتی ہے۔ اور اندروٹی طور پر تحریک ہوتی ہے 'اس وقت بندے کے لیے یہ ممکن نہیں رہتا کہ وہ اس باعث کی مخالفت کرسکے 'اللہ تعالی ہواعث و محرکات پیدا کرنے والا ہے 'وہی ان میں قوت پیدا کرتا ہے 'وہی میں اسبال باب کے ضعف اور تردودور کرتا ہے 'وہی عملی قوت (قدرت) کو پیدا کرتا ہے۔ جو فخص ان تمام امور پر بھین رکھے وہ مسب الاسباب کے علاوہ کسی اور کی طرف ہرگز نظر نہیں کرسکا۔

اس بات کا بھین رکھو کہ اس صفت کا حامل مخص دینے والے کے حق میں اس مخص سے کمیں زیادہ بھر ہے جو لینے کے بعد تھیدہ خوانی کرتا ہوا چاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ تو زبان کی حرکت ہے ،عموا اس کا نفع کم ہی ہو تا ہے۔ اس کے مقابلے میں موحد کامل کی اعانت زیادہ مفید ہے ، مجریہ بھی تو دیکنا چاہیے کہ جو مخص اس وقت دینے پر تعریف کر دہا ہے 'اور اس کے لیے خبر کی وعائیں دے رہا ہے وہ نہ دینے پر برائی بھی کرے گا 'اور پد وعائیں بھی دے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فقیر کے پاس کوئی صدقہ بھیجا 'لے جانے والے سے فرمایا کہ جو پھے وہ کے ذہن نظین کرلیتا 'چنانچہ جب فقیر نے صدقہ لے لیا تو یہ الفاظ کے ۔ "تمام تعریف سری کرا اور شکر کرنے والے کو فراموش نہیں کرتا اور شکر کرنے والے کو ضائع نہیں کرتا۔ اے اللہ! تو فلال کو رجھے ) نہیں بھولا 'تو فلال (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو الیہ بینا دے کہ وہ تھے نہ بھولیں "جب قاصد نے آکریہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے نقل کے تو آپ خوش ہوئے۔ اور ارشاد فرمایا :۔

علمت انه یقول ذلک محص معلوم تعاوه ایای کے گا۔ (۱)

ملاحظہ کیجئے کہ اس فقیرنے کس طرح اپنی تمام تر توجہ اللہ تعالی کی طرف مبنول کی ہے۔ ایک مرتبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محض سے فرایا: توبہ کو! اس نے کما: میں صرف اللہ سے توبہ کرتا ہوں محم صلی اللہ علیہ وسلم سے توبہ نہیں کرسکتا۔ آپ نے ارشاد فرایا:۔

عرفالحق لاهلم

(احد طرانی-اسود ابن سریع- مسد ضعیف)

اس نے ماحب حق کا حق جان لیا۔

واقعۃ افک کے بعد جب حضرت عائشہ کی برأت نازل ہوئی قو حضرت ابو بر نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا :ا محواور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکو بوسہ دو۔ عائشہ نے کما بیس ایسا نہیں کروں گی 'اور نہ اللہ کے علاوہ کسی کا شکرادا کروں گی سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :اے ابو بکر چھوڑو ' بچھ مت کو۔ (۲) ایک روایت میں یہ الفاظ بیں کہ جب حضرت ابو بکر نے بوسہ

<sup>(</sup> ۱ ) یہ مدیث مجمعے نہیں لی محراین عرفی ایک شعیف روایت میں اس مدیث کا مضمون آیا ہے ' این مندہ نے اسے اسحاب میں نقل کیا ہے ، لیکن یہ الفاظ نہیں بیان کے جو مصنف نے یہاں بیان کے جی ۔ ( ۲ ) یہ روایت ابوداؤد میں ان الفاظ کے ساتھ منتول ہے "میرے (بقیہ ماشیہ صفحہ نمبر ۴۳۳

احياء العلوم جلداول

دیئے کے لیے کما تو عائشہ نے کماکہ میں اللہ کا شکر اوا کروں گی' آپ کا اور آپ کے رفق (آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم) کا شکر اوا نمیں کروں گی۔ اس جواب پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی متم کی کوئی تکیر نمیں فرمائی۔ حالا نکہ برأت کے متعلق آیات معرت عائشہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے پنچیں۔

اشیاء کی نببت غیراللہ کی طرف کرنا کفار کاشیوہ ہے' چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے۔

وَافِادُكِرَ اللّٰهُوَ حَلَمُاشَمَازَتَ قُلُوْبِ النَّفِينَ لَا يُومِنُّونَ بِالْآخِرَةِ وَافِادُكِرَ الَّذِينَ مِن كُونِهِ إِذَا هُمُ يَسْتَبْشِرُ وَنَ-

(پ۲۲۲ آیت ۲۵)

اور جب فقد الله کا ذکر کیا جا تا ہے تو ان لوگوں کے ول متقبض ہوجاتے ہیں جو کہ آخرت کا یقین نہیں رکھتے 'اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جا تا ہے تو اس وقت وہ لوگ خوش ہوجاتے ہیں۔

جو مخص درمیانی واسطوں کو محض درمیانی نہیں شمختا بلکہ انھیں کچھ اہمیت دیتا ہے اس فخص کا باطن شرک دنی سے خالی نہیں ہے۔ اسے چاہیے کہ اللہ تعالی سے ڈرے اپنی توحید کو شرک کے شبہات اور اس کی آلاکٹوں سے پاک وصاف رکھے۔

چوتھی صفت ہے۔ یہ ہے کہ وہ اپنی ضرورت چمپا تا ہو'اپی تکالف اور شکایات کا بہت زیادہ اظہار نہ کرتا ہو۔ یا یہ کہ وہ صاحب موت اور شریف انسان ہو کہ پہلے دولت ختم ہوگئ کی عادت ہاتی رہی۔ زندگی کی وضع الی افتیار کے ہوئے کہ افتیاج کا اندازہ لگانا مشکل ہے'ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی فرما تا ہے۔

يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ اَعْنِيَاءً مِنَّ التَّعَفَّفِ تُعْرِفُهُمُ بِسِيْمَاهُمُ لاَيسَلُونَ النَّاسَ الْحَافَا۔

(پ۳ر۵ آیت۲۷)

اور نا واقف ان کو تو محر خیال کرتا ہے ان کے سوال کے بچنے کے سبب سے (البتہ) تم ان کو ان کے طرز سے پچان کتے ہو' کہ نقروفاقہ سے چروپر اثر ضرور آجا تا ہے) وہ لوگوں سے لیٹ کرما تکتے نہیں پھرتے۔

لین وہ مانگنے میں مبالغہ نمیں کرتے اس کے کہ وہ لیمین کی دولت سے مالامال ہیں اور اپنے مبری وجہ سے معزز ہیں ' دیندار لوگوں کی معرفت محلہ محلہ ایسے لوگوں کی تلاش و جتم ہونی چاہیے۔ خیرات کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے اندرونی احوال کا پند لگائیں۔ایسے لوگوں کو صدقہ دینا ان لوگوں کو صدقہ دینے سے بدرجما بھترہے جو کھلے طور پرمانگتے پھرتے ہیں۔

یانچویں صفت : بیہ کدوہ عیالدار ہو'یا کسی مرض میں گرفتار ہو'یا کسی پریشانی میں جتلا ہو'مطلب بیہ ہے کہ وہ اس آیت کے منہوم میں شامل ہو:۔

لِلْفُقَرِّ اَوَالِّذِيْنَ أَخْصِرُ وَافِي سَبِيلِ اللهِ لاَ يُسْتَطِيعُونَ ضُرَبافِي الأَرْضِ-

(صد قات) اصل حق ان ما جتمندوں کا ہے جو مقید ہو گئے ہوں اللہ کی راہ میں (اور اسی وجہ ہے) وہ لوگ کمیں ملک میں چلنے پھرنے کا عادیا امکان نہیں رکھتے۔

(بنیہ حاشیہ صفحہ نمبر ۳۹) والدین نے کما کمڑی ہو' اور آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمبارک کو بوے دو " کی حدیث بخاری میں حلیقا مناسلم اور طبرانی میں مخلف الفاظ کے ساتھ مخلف رواۃ ہے منتول ہے۔)

F.A

احياءالعلوم جلداول

لین دہ لوگ جو راہ آخرت میں اپنے اہل وعیال کی دجہ ہے 'کسی مرض کی بنا پر'یا کسی دجہ سے کھرے ہوئ ہوں'اور آگے نہ براہ سکتے ہوں۔ اہل وعیال کی کثرت بھی صدقہ دینے میں طوظ رکھنی چاہیے۔ حضرت عمرابن الحطاب آیک گھرکے لوگوں کو بکریوں کا بورا ربو ژخیرات کردیا کرتے تھے' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی عیال کے مطابق عطا فرمایا کرتے تھے۔ (۱) حضرت عمر سے کسی نے دریافت کیا کہ جمد البلاء (مشقت کی حالت) کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا: عیال کی کثرت اور مال کی قلت۔

چھٹی صفت : یہے کہ وہ فض اقابت اور ذوی الارحام میں ہو۔ (۲) اگر ایے فض کو صدقہ ریا جائے گاتو وہ صدقہ بھی ہوگا۔ اور صلہ رحی بھی ہوگا۔ صلہ رحی میں وہ اجر و تواب ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جاسکا 'چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کسی بھائی کا ایک درہم سے صلہ دحی کروں تو میرے نزدیک یہ زیادہ مجوب و پندیدہ ہے اس بات ہے کہ بیں درہم صدقہ کوں اور بیں درہم سے صلہ رحی کرنا میرے نزدیک سوورہم صدقہ دینے کے مقابلے میں افضل ہے 'اور سوورہم صدقہ دینے کے مقابلے میں افضل ہے 'اور سوورہم و کے کرملہ رحی کرنا میرے نزدیک ایک غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ جس طرح اجنبیوں کے مقابلے میں عزیزوا قارب مقدم ہیں۔ اسی طرح رشتہ واروں میں بھی اہل خیردوستوں اور عزیزوں کو ترجے دی جائے گی۔

یہ چند اوصاف ہیں جو صدقہ کینے والوں میں مطلوب ہیں ' پھر ہر صفت کے مخلف درج ہیں اس لیے مناسب یہ ہے کہ اعلیٰ ترین درجہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر کمی فض میں یہ تمام صفات بیک وقت مل جائے تو وہ ایک برا ذخیرہ 'اور ایک عظیم نعمت ہوگا۔ صدقہ دینے والا اگر ان صفات کا حامل مختص طاش کرنے میں کامیاب ہوگیا' تو اسے دو ہرا اجر ملے گا' اور اگر اللہ وجبحو کی 'لیکن کامیاب بھی 'اور اس میں محبت اللی رائے ہوجہ کی 'نقیبا '' یہ صفت بھی لقاء رب کے شوق کے لیے ممیز ہوتی ہے 'دو سرا اجر حاصل نہ ہوگا۔ یعن وہ فائدہ حاصل نہ ہو سکے گا جو لینے والے کی دعاوہ مت پر مرتب ہوتا۔ صالحین کی توجہات حال اور مال پر اثر انداز ہوتی ہیں۔

تيسراباب

# مستحقین زکوة اسباب استحقاق اور زکوة لینے کے آداب

استحقاق کے اسباب جانا چاہیے کہ زکوہ کا مستق آزاد مسلمان ہے، شرط یہ ہے کہ ہاشی اور مطلی نہ ہو اور ان آٹھ مصارف میں ہے ہوجن کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت میں آیا ہے۔ انعماالصدقات النے۔ زکوہ کا فر ُغلام ' ( س ) مطلی اور ہاشی کو نہ دبنی چاہیے ، کسی نجی یا مجنون کا ولی اگر ان کی طرف سے زکوہ لے لویہ جائز ہے۔ ذیل میں ذکوہ کے تمام مصارف کی تفصیل الگ الگ بیان کی جاتی ہے۔

بہلامصرف فقیریں: فقیراس مخص کو کہتے ہیں جس کی ہاں مال نہ ہو اور نہ اے کمانے پر قدرت ماصل ہو اگر کسی

(۱) (پر روایت ان الفاظ میں نمیں ملی۔ البتہ ابودا و دھی موق ابن مالک کی روایت ہے کہ جب بھی آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فنیمت کا مال
آ آ تو آپ اس دن تقتیم فرما دیتے 'اہل و عمال والے کو دو جھے دیتے 'اور کو ارب کوایک حصہ عطا فرماتے۔) (۲) (اپی زکواۃ کا پید اپنے مال 'باپ '
دادا 'وادی 'ٹاٹا 'ٹانی 'پر دادا و فیرو کو دینا ورست نہیں ہے 'اس طرح اپنی اولاد 'اور بوتے 'اور نواسے و فیرو کو بھی زکوۃ کا پید وینا درست نہیں ہے۔ بوی اپنی میاں کو 'اور میاں اپنی بیری کو زکوۃ نہیں دے سکتے۔ (بدا میہ جامی ۱۸۲۱) ان رشتہ واروں کے سواسب کو زکوۃ وینا درست ہے۔ ( طواوی ص ۱۹۱۹) مترجم۔)
( س ) (اپنے غلام کو زکوۃ وینا جائز نہیں 'اس طرح الدار کے ظلام کو بھی زکوۃ نہیں دی جائے۔) (شرح و قابہ جامی ۱۳۳۷) مترجم۔)

احياءالعلوم جلداول

1704

ھن کے پاس ایک دن کا کھانا اور لباس موجود ہوتو اسے فقیر نہیں کھا جائے گا' بلکہ وہ مسکین کملائے گا۔ البتہ اگر آوھے دن کا کھانا ہو' یا ناقص لباس ہو' شلا '' قیص ہو' رومال' موزہ' اور پاجامہ نہ ہو' اور نہ قیص کی قیت اتنی ہو کہ اسے فروشت کر کے اپنے معیار کے مطابق یہ تمام چزیں حاصل ہو سکیں تو ایسے مخص کو فقیر کھا جائے گا۔ یہ بات مناسب نہیں ہے کہ فقیر کے لیے یہ شرط لگائی جائے کہ اس کے پاس سر ڈھا پنے کے لیے بھی کوئی کپڑا نہ ہو' اس لیے کہ یہ شرط محض مبالفہ ہے' غالبا ''ایبا محض ملنا بھی مشکل ہے۔ (۱)

اگر کوئی فقیرما تکنے کا عادی ہے تو اپنی عادت کی بنا پروہ فقیری کے دائرے ہے نہیں نکلے گا۔ (۲) اس لیے کہ سوال کرنا کمائی نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ کمانے پر قادر نہ ہو تو اسے فقیر کما جائے گا۔ البت اگر وہ آلہ کے بغیر کمانے پر قادر نہ ہو تو اسے فقیر کما جائے گا۔ اور اگر کمی ایسے پیٹے پر اسے قدرت عاصل ہو جو اس کی شان کے خلاف ہو اس صورت ہیں بھی اسے فقیری تصور کیا جائے گا۔ اگر وہ محض فقیہ ہو اور کمی پیٹے کے اشغال سے فقد کے اشغال میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہو تب بھی وہ فقیر ہے اور کمانے پر اس کی قدرت بھی معتبر نہیں ہے۔ لیکن اگر عابد ہو اور کمانے کی معمونیت رکاوٹ پیدا ہوتی ہو تب بھی وہ فقیر ہے اور کمانے پر اس کی قدرت بھی معتبر نہیں ہے۔ لیکن اگر عابد ہو اور کمانے کی معمونیت سلی معتبر نہیں ہے۔ لیکن اگر عابد ہو اور کمانے کی معمونیت سلی معتبر نہیں اس لیے کہ کمانا صدقہ سے افضل ہے۔ چنانچہ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

طلب الحلال فريضة بعدال فريضة

(طبرانی بیمق-ابن مسود- اسندضعف)

ایمان کے بعد طال (رزق) کا طلب کرنا فرض ہے۔

طلب طال بہاں مراد رزق عاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے 'معرت ابن عرفراتے ہیں کہ شبہ کے ساتھ کمانا مانگئے سے بہترہ۔ بہترہ۔ اگر کمی مخص کے پاس اس لیے خرج نہ بچتا ہو کہ وہ والدین کا کفیل ہے 'یا جن لوگوں کا نفقہ اس پر واجب ہے ان پر خرج کرتا ہے تو ایسا مخص فقیر نہیں کملائے گا۔

#### دو سرا مصرف

مساكين ہيں:۔ مسكين اس مخص كو كتے ہيں جس كى آم نى اس كے اخراجات كے ليے ناكانى ہو۔ (٣) يہ مكن ہے كہ كوئى مساكين ہيں:۔ مسكين اس مخص كو كتے ہيں جس كى آم نى اس كے اخراجات كے ليے ناكانى ہوں وہ مختر مكان جس مخص ايك ہزار درہم كا مالك ہو اور مسكين ہو اور يہ بھى ممكن ہے كہ وہ مختص كلما ڈى اور رتى ركھتا ہو مگر غنى ہو ، وہ مختر مطابق سر ہو تى كرتا ہے اسے مسكنت كے وائرے سے نہيں لگا ليے ، كمركى مرورت كاسان بھى مسكين كے ليے مانع نہيں ہے۔ محروہ سامان اس حال اور معيار كے مطابق ہونا چاہيے۔ اس طرح فقى كما بول كا مالك ہونا بھى مسكنت كے ليے مانع نہيں ہے۔ اگر كمى مخص كے ہاس محض كتابيں ہوں

(۱) (احناف کے نودیک فقیراس محنس کو کتے ہیں جس کے پاس پھی ہو (شرح د قایہ ج اص ۲۳۲) یعنی وہ محنس بالکل بدحال نہ ہو بلکہ اس کے پاس تحو ڈا

ہت مال ہو' جو نصاب زکوۃ ہے کم ہو' اگر کھر' خادم' لباس د فیرہ ضروریات زندگی ہیں ہے نصاب فیرٹای کے بقدر مال بھی ہوت بھی وہ فقیری ہے ادر اے

زکوۃ کی رقم رینا صحیح ہے۔ ( بحرالر اکن کتاب الوکوۃ باب فی المصارف) مترجم۔) (۲) (ایے فقیروں کو جن کا پیشہ ما تکنے کا ہے اور یہ معلوم ہے کہ اس

طرح کے لوگ اکثر مال دار ہوتے ہیں دیا درست نہیں لیکن اگر لاعلی ہیں زکوۃ وے دی تو اوا ہوجائے گی۔ (الدرالخار علی ہامش روا لمحتار ج ۲ می

(۵) مترجم۔) (۳) (احناف کے نودیک مسکین اس محض کو کتے ہیں جس کے پاس پھی نہ ہو (شرح و قایہ ج ۲ ص ۱۳۳۳) ایسا محض کھانے کے لیے 'اور

مرد مالے کی تعمیل ہے کہ فقیر کے لیے سوال کیا جائز نہیں ہے البت اس کو دکوۃ کا معموف بنانا محکم ہے (فتح افتدر) ہترجم۔) (کتابوں کے سلط می

احياء العلوم جلداول

rk

اور کھے نہ ہو'اس پر صدقۃ فطرواجب نہیں ہے کتاب کا تھم وہی ہے جو کپڑوں اور گھرکے ضوری سازو سامان کا تھم ہے جس طرح
ان چزوں کی ضورت ہوتی ہے اس طرح کتابوں کی بھی ضورت ہوتی ہے۔ گرکتابوں کی ضورت بھتے میں احتیاط ہے کام لیتا
ہا ہے "کتابوں کی ضورت حسب ذیل تین امور کے لئے ہوتی ہے۔ پڑھنا (استفادہ کرنا) 'پڑھانا' تفریحی مطالعہ کرنا۔ تفریحی مطالعہ
کاکوئی اعتبار نہیں ہے "اس لیے یہاں بھی اخبار اضعار 'اور قصے کمانیوں کی کتابیں یا وہ کتابیں جو نہ آخرت میں مفید ہوں اور نہ دنیا
میں اس تھم میں وافل نہیں ہیں۔ اس طرح کی کتابیں کفارے اور صدقۃ الفطر کے سلسلے میں فروخت کی جاسمتی ہیں 'اور جس کے پاس
ہوں اس پر لفظ مسکین کا اطلاق نہیں ہوگا۔

ردھانے کی ضرورت آگر کسب ( کمانے ) کے لیے ہے جیسا کہ منی معلم یا درس وغیرہ اجرت پر تعلیم و تربیت اور تدریس کا کام كرتے ہيں تواس صورت ميں كتابوں كى حيثيت آلے كى ہے ،جس طرح درزى كيلئے مشين اور ديگر پيشہ ورول كے ليے ان كے اوزار وغیرو ضروری بین ای طرح کتابین بھی ضروری بین- اس لیے صدقہ فطرین کتابین فروخت ند کی جائیں اگر فرض کفاید کی اوائیگی کے لیے تعلیم و تدریس میں مشغول ہے تب بھی تماہیں فروخت نہ کرنے 'اس صورت میں کتابوں کی موجودگی اس کے مسکین بنے میں مانع سیں ہوگی کو تک کتابیں بھی لباس اور مکان کی طرح ایک اہم ضرورت ہیں۔ پر سے اور استفادہ کرنے کی غرض سے حاصل کی مکئیں کتابوں کے متعلق عرض یہ ہے کہ اگر وہ کتابیں مثلا "طب کی ہیں اور اس غرص ہے جمع کی مکئیں ہیں کہ انہیں پڑھ کر ا بناعلاج کرے گا' یا وعظ کی کتابیں ہیں کہ تذکیرو نقیحت کی غرض ہے رکھی گئی ہیں' اس صورت میں اگر شہرمیں کوئی طبیب' یا واعظ موجود ہے تو وہ ان کتابوں سے مستنتی ہے 'اور آگر نہیں ہے تب وہ ان کتابوں کی ضرورت رکھتا ہے کتابوں کے سلسلے میں سے بات بھی اہم ہے کہ مجمی مجمی کس کتاب کی برسوں مطالعہ کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس لئے یہ ضروری ہے کہ مطالعے کے وقفے کی تحدیدو تعین می مو- اقرب الی القیاس دت بدے کہ کم از کم سال محرین ایک مرتب اس کے مطالعے کی ضورت پیٹ آئی ہے اگر ایسا نمیں ہے تواس کامطلب یہ ہے کہ کتاب ضرورت سے زا کد ہے۔ اس کیے جس محض کے پاس ایک دن کی غذا سے زیادہ ہواس پر صدقہ فطرالازم آ تا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطرے وجوب کے لیے ایک روز فرض کیا گیا ہے تو گھرے اسباب اور لباس وفیرو کے سلسلے میں ایک سال فرض کرنا کافی ہے اس لیے گرمی کے کیڑے سردیوں میں فروشت نہیں سے جاتے اکیونکہ ابھی سال فرض کرناکافی ہے میونکہ کتابیں کم بلوا سباب اور کپڑوں کے زیادہ مشابہ ہیں اس لیے ان کے مطالعہ کے لیے بھی ایک برس کی مت مقرر کرنا برتر ہے۔ اگر کمی کتاب کے دو ننے ایک مخص کے پاس ہوں وان میں سے ایک زائد از ضرورت ہوگا 'اگر مالک سے کے ان میں ہے آیک نسخہ زیادہ خوبصورت ہے اور دو سرانسخہ زیادہ صحیح ہے 'اس کیا ظاسے دونوں نسخوں کی ضرورت ہے تو یہ کہا جائے گا

<sup>(</sup>ہتیہ مائیہ سفر فہر سبہ ۳) میں ان ہے کام لیتا ہے تو اس پر زکوۃ واجب نہیں ہوگا اور اس کے لئے ذکوۃ لینا بھی درست ہوگا اگر وہ کتابیں فتہ 'صدیث تغیر کی ہوں۔ اور اس کی ضورت ہے کتاب کے اس خے زائد نہ ہوں جو نساب کی مقدار تک کیٹیے ہوں۔ شاہ اس کے پاس ہرا یک کتاب کے دو شخے ہوں تو ایک ان میں ہے زائد مانا جائے گا اگر وہ ہخیس جس کے پاس کتابیں ہیں فیرامل ہے تو اس کے لئے ذکوۃ لینا جائز نمیں ہے کیو نکہ اس کے پاس زائد از ضرورت مال بعد ورف اگر وہ فیر ہی ہے۔ یہ تغییل فقہ 'صدیث اور تغییر کی کتابی ہے۔ اگر وہ کتابیں علم نجو موفیوہ ہے تعلق رکھتی ہیں تو اس طرح کی کتابیں رکھنے والے کے لئے ذکوۃ لین علم نجوہ موفیوہ ہے تعلق رکھتی ہیں اور تاریخ کی کتابیں قدید ذکوۃ لینے کے لئے ان جی اور آگر اوب سے آواب النفس کی کتابیں مراد ہیں شاہ مزالی ما مولی وہرہ تو اس طرح کی کتابیں فتری کتابیں کی طرح ہیں۔ طب کی کتابیں اگر کی طبیب کے پاس میں تو ان کی حیث میں۔ طب کی کتابیں اگر کی طبیب کے پاس میں تو ان کی حیث میں دورے کی سے جس طرح وہ مرح دورے بیشہ وروں کے لئے آلات ان کی ضرورت کی چیزوں میں شار ہوتے ہیں۔ اس طرح مافظ قرآن کے لیے معمف ضرورت کی چیزوں میں شار ہوتے ہیں۔ ای طرح مافظ قرآن کے لیے معمف ضرورت کی چیزے۔ (الدر الخار علی ہامٹی ردا لمتار جام ۱۱۔ اس اس میں۔ اس طرح کی الدر الخار علی ہامٹی ردا لمتار جام ۱۱۔ اس اس میں۔ اس طرح می ہوں۔ درالدر الخار علی ہامٹی ردا لمتار جام ۱۱۔ اس میں۔ اس طرح دورالی ہامٹی ردا لمتار جام ۱۱۔ اس میں۔ اس طرح دورالی میں۔ اس طرح دورالی میں۔ درالدر الخار علی ہامٹی ردا لمتار جام ۱۱۔ اس میں۔ اس طرح دورالی میں۔ اس میں۔ اس طرح دورالی میں۔ اس میں۔ درالی المتار کا جام میں۔ اس میں۔ اس میں مورد ہیں۔ اس میں۔ اس میں مورد کی جن میں۔ اس میں مورد کی دورالی میں۔ اس میں مورد کی جن میں۔ اس میں مورد کی دورالی میں۔ اس میں مورد کی جن میں۔ اس میں مورد کی دورالی میں۔ اس میں مورد کی میں۔ اس میں مورد کی میں مورد کی میں۔ اس میں مورد کی میں۔ اس میں مورد کی میں مورد کی میں۔ اس میں مورد کی میں مورد کی میں میں مورد کی میں مورد کی میں مورد کی میں۔ اس میں مورد کی میں مورد کی مورد کی میں مورد کی میں مورد کی میں مورد کی مورد ک

احياءالعلوم جلداول

کہ خوبصورت نسخہ فروخت کردو'اور میج تر نسخہ اپنے پاس رکھو' تفری دوق'اور عیش کوشی چھوڑو اگر ایک فن کی کتاب کے دو نسخ بیں۔ ایک مختم' دو سرا مفصل۔ اور اس کتاب سے محض استفادہ مقصود ہے تو مفصل نسخہ رہنے دیا جائے 'اور مختفر نسخہ فروخت کردیا جائے۔ لیکن اگر مقصد تدریس ہو تو واقعی دونوں نسخے اس کے لیے ضروری ہیں' اس لیے کہ ہر نسنخ میں وہ معلومات ہوں گی جو دو سرے میں نہیں ہوں گی۔

اس طرح کی بے شار صور تیں ہیں۔ علم فقہ میں ان سے بحث نہیں کی جاتی۔ ہم نے یہاں ان کاذکراس لیے کیا ہے کہ عام طور پرلوگ اس طرح کے معاملات میں جتلا ہیں 'اس لیے بھی ان کاذکر کیا گیا ہے تاکہ ان پروو سری چزوں کو قیاس کرلیا جائے۔ شلاسگھر کے سازو سامان کی تعداد 'مقدار اور نوعیت پر نظرر کھیں 'بدن کے کپڑوں پر بھی خور کریں۔ گھر کی تنگی 'اور وسعت بھی طحوظ رہے۔ ان چزوں کی کوئی حد مقرر نہیں ہے ' بلکہ فقیہ آئی رائے سے اجتماد کرتا ہے 'اور حد مقرر کرنے میں اپنے اندا زوں ہے کام لیتا ہے۔ پر ہیز گار مسلمان اس سلسلے میں زیادہ احتیاط سے کام لیتا ہے 'اور ان امور پر عمل کرتا ہے جو تمام تر شبمات سے بالا تر ہوں۔ درمیان میں بہت سے درجات ہیں'ان سے احتیاط کے علاوہ دو سری کوئی صورت نجات کی نہیں ہے۔

تیسرا مصرف : عامل ہیں : عامل ہے بیت المال کے وہ کارندے مراد ہیں جو ذکوۃ جمع کرتے ہیں ' ظیفہ اور قاضی عالمین میں داخل نہیں ہیں ' البتہ محلہ کا امیر' کلرک' وصول کنندہ' امین اور خطل کرنے والے اس زمرہ میں ہیں ' ان میں ہے کی بھی فخص کو معمول کی اجرت سے نیاوا جرت نہیں دبنی چاہیے۔ اگر ذکوۃ کے آٹھویں ھے ہے اس معرف پر رقم صرف کی جائے اور کچھ رقم بچھ رم نیا جا ہے۔ اور اگروہ رقم عالمین کی اجرت کے لیے کم رہ جائے تو دیگر محکموں کے مال سے اس کی کو بورا کرنا چاہیے۔ (۱)

جوتفامصرف : مولفته القلوبين :- بدوه لوگ بين جنيس اسلام قبول كرنے كے بعد تاليف قلب كے ليے ذكرة كى رقم دى جاتى تھى اس طرح كے لوگ عموا "اپنى قوم كے برے ہوتے بين انہيں دينے كامقعديہ ہے كہ وہ لوگ اسلام پر ثابت قدم رہيں ، اور دوسرے لوگ اسلام كى طرف ماكل موں - ( r )

یانچوال مصرف : مکاتب ہیں : (مکاتب ہے وہ غلام مراد ہیں جنہیں ان کے آقاؤں نے کچے مال کے بدلے میں آزاد کرنے کے لئے کہا ہو'ایے غلاموں کو بدل کتابت اوا کرنے کے لیے زکاۃ دی جاستی ہے) اس سلطے میں آقا کوزکراۃ کی رقم بدل کتابت کے طور پر دی جائے ہے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مکاتب غلام کو زکاۃ کی رقم دے اس لیے کہ بسرحال وہ اس کا غلام ہے جب تک بدل کتابت اوا کرکے آزاد نہ ہوجائے۔

چھٹامصرف :۔ قرض دار ہیں :۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اطاعت کے سلط میں یا کمی امر مباح کے سلط میں قرض لیا اور افلاس کے باعث اوانہ کرسکے تو انہیں بھی ذکوۃ دی جاسکتی ہے 'لیکن اگر انہوں نے معصیت کے لیے قرض لیا تھا تو انہیں اس

<sup>(</sup>۱) (عالمین سے مرادیمال وہ لوگ ہیں جو اسلای مکومت کی طرف سے صدقہ اور زکوۃ وغیرہ لوگوں سے وصول کرکے بیت المال ہیں جمح کرنے پر مامور ہوتے ہیں۔ ان کا حق خدم اس در زکوۃ سے ویا جائے گا۔ اور بیر تم ان کی مخت اور کام کی حیثیت کے مطابق دی جائے گا۔ البتہ اس امر کا خیال کرنا ضروری ہوتے ہیں۔ ان کا حق خدم اس کی حی البت کی موجو البت کی حوالین کی سخوا ہیں دے کر نسف بھی باتی نہیں رہتی تو پھر سخوا ہوں ہے کہ عالمین کی سخوا ہیں دے کر نسف بھی باتی نہیں رہتی تو پھر سخوا ہوں ہیں کی ہوجائے گی۔ (الدوا گلتار علی ہامش روا کمتارج اص الم) مترجم۔) (۲) (بی سم مدے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم عیں تھالیکن آپ کے بعد جب اسلام کی مادی قوت ماصل ہوگئی تو نو مسلموں کو اسلام پر عابت قدم رکھنے کے لیے مال دینے کی ضرورت باتی نہیں رہی۔ اس لیے بیہ سم منوخ ہوگیا۔ (الدر الختارج ۲ می ۱ مناوع ہوگیا۔ (الدر

#### www.ebooksland.blogspot.com

احياءالعلوم جلدادل

وقت تک زکوۃ نمیں دی جانی چاہیے جب تک وہ تبدر کرلیں۔ اگر قرض لینے والا هخص مالدار ہوتو اس کا قرض اوا نمیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر اس هخص نے کس مسلحت کی ہنا پر ایا کسی فتنے کے خاتے کے لیے قرض لیا ہوتو ایسا قرض اوا کرنے میں کوئی حرج نمیں ہے۔ (۱)

سالوال مصرف : غازی میں : غازی سے وہ مجابرہ مرادیس جن کی تخواہ و فیرہ حکومت سے مقرر ند ہوں ایسے لوگوں کو زکوٰۃ میں سے ایک حصہ بطور اعانت ویا جاسکا ہے۔ اگرچہ وہ لوگ الداری کیوں نہ ہوں۔ (۲)

آٹھوال مصرف : مسافریں : یعنی دہ لوگ جو اپنے شیر مفرکے لیے باہر نکلیں اور ان کا دہ سنر کسی معیت کے لیے نہ ہو ' اور دہ مفلس ہوں تو ایسے لوگوں کو زکاۃ کی رقم دین چاہیے۔ لیکن اگر دہ غنی ہوں لینی اپنے کمر پر مال رکھتے ہوں تو انہیں اس قدر دی چاہیے کہ دہ اپنے مال تک (اپنے گمر تک) پنج سکیں۔

ایک سوال کاجواب : بہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ ان آٹھ مصارف کی معرفت کا کیا طریقہ ہے؟ اس کاجواب یہ ہے کہ نفرار اور سکنت سے والے کے بتلائے ہے معلوم ہوگی وینے والا اس سلط میں ان سے کوئی جوت طلب نہیں کرے گا اور نہ حلف اٹھوائے گا۔ بلکہ لینے والے کے کئے پر اعتاد کرے گا اگر اس کا کذب ظاہر نہ ہو جماد اور سنر کا معاملہ پیش آنے والے معاملات سے تعلق رکھتا ہے اگر کوئی محض یہ کے کہ میرا ارادہ سنر کا ہے ؟ یا میں جماد کرتا چاہتا ہوں تو اسے ذکوۃ دی جاسمتی ہے۔اب اگر وہ سنر یا جماد کے لیے نہ جائے تو دیا ہوا مال واپس لے لے۔ باتی چار قسموں کے لیے گواہوں کا ہوتا صروری ہے یہ استحقاق کی شرائط کی تفسیل تھی کینے والے کے آداب ذیل میں نہ کور ہوں گے۔

## زكوة لينےوالے كے آداب

بہلا اوب : لینے والے کویہ سجمنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر واجب شدہ زکوۃ کامصرف اس نے مرف اس لیے بنا ہے اس کے بنایا ہے اس کی دو سرے تکر میں جٹلانہ رہے۔ اس فکر کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے عبادت مقرر کیا ہے ، وہ تکر ہے اللہ سجانہ و تعالی اور یوم آ فرت کا فکر ہی معنی ہیں آیت کریمہ کے ۔۔

وَمَا خَلَقُتُ الْحِنَّ وَالْإِنْسَ الِآلِيَعُبُدُونِ۔ (پ۲۲۲ آیت ۵۱)

اور میں نے جن اور انسان کو اس واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔

لین جب محمت خدا وندی کا بید نقاضا ہوا کہ بندوں پر خواہوں اور ضورتوں کا تبلد ہو' اور ان کی دجہ سے وہ یک سونہ رہ سیس۔ توخدا وند قدوس نے ہتھا ضائے کرم طرح طرح کی نعتوں سے نوازا اور ان کے حصول کے لیے بہت سامال پیدا کیا' ٹاکہ وہ

(۱) (دیون (قرضدار) میں بھی فقر شرط ہے اگر کوئی مخض بقد رفساب مال رکھتا ہوا ور مقوض ہوتو اس کے لیے زکوۃ سمجے نسی ہے۔ (الدرا الخارج ۲ مصرح میں ہے۔ (الدرا الخارج ۲ مصرح میں ہے۔ (الدرا الخارج ۲ مصرح میں جب کے اس سے مرادوہ غازی اور عہارہ ہیں جن کے ہاں بھیار اور جب کہ کا ضروری سامان فرید نے کے لیے مال نہیں ہے کیا وہ مخض جس کے ذھے جج فرض ہوچا تھا ، گراب اس کے پاس مال نہیں رہا کہ وہ اپنا جج ادا کر سکے یا وہ طلبہ جو قرآن و مدیث یعنی وہی علوم حاصل کرنے ہیں مشغول ہیں۔ طلبہ کے لیے فقر شرط ہے۔ لین غازی ، عہاد اور جج کرنے والے کے لیے فقر شرط نہیں ہے اگر والدار ہوں اور ان کے پاس بقر فصاب مال ہو گرا تھال نہ ہو جو ان کے جماد یا سفرج کے لیے در کار ہے تو ایسے لوگوں کو زکوۃ کی رقم دی جاسمی ہے۔ (البدائع والدسائع الدرا لخار طی ہم می در المحتار میں اس میں معرجہ)

احياءانعلوم جلداول

روسرااوب نہیں ہوگا کہ دینے والے کا شکریہ اوا کرے اس کے لیے دعائے خیر کرے اس کی تعریف کرے اس کی ہم و قاء کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ دینے والا واسطہ نہیں رہا ہے ' بلکہ منعم حقیق کی حقیت ہے اخیتار کر گیا ہے ' ہر گز ایبا نہیں ہے ' بلکہ وہ اس تک اللہ تعالی نے تک اللہ تعالی کے نمتوں کے چننچ کا ذریعہ اور وسیلہ ہے ذرائع اور وسائل کا بھی ایک حق ہوتا ہے اس حقیق ہونے کے منافی نہیں ہے۔ چنانچہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :۔

من لميشكر الناس لميشكر الله (تندى ابو مرية)

جو مخص لوگوں کا فشر نہیں کرے گاوہ اللہ کابھی فشر نہیں کرے گا۔

الله تعالی نے بہت ی جگہوں پر بندے کی اس کے نیک اعمال کے لیے تعریف فرمائی ہے ' حالا تکہ بندوں کے اعمال کا خالق 'اور ان اعمال پر بندوں کو قدرت بخشے والا خدا و ند قدوس ہے۔ قرآن یاک میں ارشاد ہے :۔

نِعُمَ الْعَبُدُ إِنَّهُ أَوَّابِ

(پ۳۲ر۱ آیت۳۰)

(ایوب) اجھے بڑے تھے کہ بہت ردوع ہوتے تھے۔

اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات ہیں۔

لینے والے کو چاہیے کہ وہ دینے والے کے حق میں یہ دعاکرے "پاک لوگ کے دلوں کے ساتھ اللہ تیرے دل کو پاک کرے " نیک لوگوں کے علم کے ساتھ اللہ تیرے علم کو درست فرائے اور شمداء کی مدحوں کے ساتھ تیری مدح پر رحمت نازل فرمائے "۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہے۔

من استى اليكم معروفاً فكافؤه فان لم تستطيعوا فادعواله حتى تعلمواانكم قد كافا تموم

احياءالعوم جلداول

(ابوداؤد 'نسائی۔ ابن عمر )

جو فخص تمهارے ساتھ بھلائی کرے تم اس کا بدلہ چکاؤ اگر تم سے بید نہ ہوسکے تو اس کے لیے دعا ما تکو 'یماں تک کہ تم کو مکافات کا یقین ہوجائے۔

شرمیں یہ بات شامل ہے کہ اگر ملیے میں کوئی عیب ہوتوا سے چھپائے 'اس کی تحقیرنہ کرے 'نہ عیب لگائے 'اوراگر کوئی فض

کونہ نہ دے توا سے نہ دینے کا عیب لگائے اوراگر کوئی دے توا سے اپنے دل میں بھی ہوا سمجے 'اور دو سروں کے سامنے بھی ہی فاہر

کرے 'اس سلسلے میں قاعدہ میہ ہے کہ دینے والا اپنے عطیے کو حقیراور معمولی سمجے 'اور لینے والا ہوا سمجے 'اور دینے والے کا ممنون

احسان ہو۔ ہر فض کے لیے ضوری ہے کہ وہ اپنے متعلقہ فرائض اواکرے۔اس میں کوئی تضاد بھی نہیں نہیں ہے کہ ایک ہی چیز معمول

اور حقیر بھی ہو اور بردی اور عظیم الشان بھی 'اس لیے کہ ہرایک کے اسباب الگ الگ ہیں 'دینے والے کے لئے مفید ہی ہے کہ وہ

حقیر سمجھنے کے اسباب پر نظر رکھے 'اور لینے والے کے حق میں مفید یہ ہے کہ وہ بوا سمجھنے کے اسباب پر قوجہ دے۔ اس طرح سمجھنے کے حق میں مفید یہ ہے کہ دو فض درمیانی واسطے کو نہ سمجھے وہ جا ہال ہے '

اور جو واسطے ہی کو اصل سمجھے وہ بھی جائل ہے۔

تیسرا ادب : بیے کہ جو مال لینا چاہے اس میں حلال و حرام ضرور پیش نظررکھے 'اگروہ حرام ہے تو اس سے اجتناب کرے' اس کے کہ :-

و مَنْ يَنَّقِ اللَّهُ يَعُعَلُ لَّهُمَخُرَجًا وَيَرُزُونُهُمِن حَيْثُ لَا يَحْسَبِ

(پ۲۸رکا آیت۲)

اور جو مخص الله سے ڈر آ ہے اللہ تعالی اس کے لیے (معزوں سے) نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو الیں جگہ سے زق پنچا آ ہے جمال اس کا گمان بھی نہیں ہو آ۔

اییا نہیں ہے کہ اگر کوئی فخص حرام ہال سے بچے گاتوا سے حلال رزق حاصل نہیں ہوگا' بلکہ رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے' وہ پہنچائے گا۔ اس لیے ترکوں' فوجیوں اور سرکاری ملازمین کا ہال نہ لے' اور نہ ان لوگوں کا مال لے جن کی کمائی عموا "حرام ہوتی ہے۔ ہاں اگر کسی پر وقت تک ہوجائے اور وہ یہ نہ جانتا ہو کہ جو مال اسے دیا جارہا ہے وہ کسی متعین مالک کا ہے تو بعد ر ضورت لینے پر اکتفا کر ہے۔ شریعت کا فتو کی ایسے مواقع کے لیے ہمی ہے کہ اس طرح کا مال بھی صدقہ کیا جائے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب حال مال سے عاجز ہو۔ اگر کسی نے اس طرح کا مال لے لیا تو وہ زکوۃ کینے والا نہیں ہوگا۔ اس کے کہ حرام پہنے سے زکواۃ اوا نہیں مدتہ

ہوں۔
چوتھا اوب : یہ کہ مال کی جو مقد اربھی لے وہ مشتبہ دمشکوک نہیں ہونی چاہیے 'مشتبہ دمشکوک مال سے احراز کرے 'اور مرف جائے۔
مرف جائز مقد ار حاصل کرنے پر اکتفا کرے 'اور اس وقت تک کوئی چیز قبول نہ کرے جب تک لینے کا اشتحقاق ثابت نہ ہوجائے۔
اگر مکاتب ہونے کی وجہ سے زکوۃ لے رہا ہے تو صرف اتنی رقم وصول کرے جس سے بدل کتابت اوا ہوجائے۔ اگر قرض کی وجہ سے زکوۃ لے تو اجرت مثل سے زیادہ نہ لے۔
اگر زیادہ دے تو مرف اتنی لے جس سے قرض اوا ہو سکے 'عامل ہونے کی وجہ سے زکوۃ لے تو اجرت مثل سے زیادہ نہ لے۔ بلکہ
اگر زیادہ دے تو نہ لے 'انکار کردے۔ کیونکہ وہ مال دینے والے کا نہیں ہے۔ اگر حالت مسافرت میں زکوۃ کی ضرورت ہوں تا تو مرف اس قدر رقم لے جو زادراہ 'اور سواری کے کرائے کے لیے کافی ہو۔ اگر غازی ہے اور سامان جماد کے لیے پہنے کی ضرورت ہے تو مرف اتنی رقم لے جس سے جماد کا سامان خرید سکے 'اور زمانہ جماد میں افراغ زادراہ کا ہے تقوی یہ ہے کہ شہمات چھوڑ کر میں اختیار کرے۔ اگر مشین ہونے کی وجہ سے زکوۃ لے تو پہلے اپنے گمرے سامان 'کپڑوں اور کتابوں کا جائزہ لے اور یہ دکھیے۔
میں گتئی رقم کی ضرورت ہے لینے والے کی وجہ سے زکوۃ لے تو پہلے اپنے گمرے سامان 'کپڑوں اور کتابوں کا جائزہ لے اور یہ دکھیے۔ میں عال مسافر کے زادراہ کا بے تقوی یہ ہے کہ شہمات چھوڑ کر سے تیا تا اختیار کرے۔ اگر مشین ہونے کی وجہ سے زکوۃ لے تو پہلے اپنے گمرے سامان 'کپڑوں اور کتابوں کا جائزہ لے اور یہ دکھیے۔

لے کہ ان میں کوئی چیز ضرورت سے زائد تو نہیں ہے۔ یا کوئی نفیس شے الی نہیں ہے کہ اسے فرو فت کرکے معمولی خریدی جاسکی اور وہ متعلقہ ضرورت کے لیے کافی ہو 'اور پھو ہیں 'ایک اور وہ متعلقہ ضرورت کے لیے کافی ہو 'اور پھو ہیں 'ایک پہلو ہیں ہے۔ پہلو سے یہ سمجھ میں آتا ہے وہ اس رقم کا مستحق نہیں ہے۔ پہلو سے یہ سمجھ میں آتا ہے وہ اس رقم کا مستحق نہیں ہے۔ ورمیان میں بہت سے مشتبہ درجات ہیں۔ کویں میں جھا گئے والا اس میں گر بھی سکتا ہے۔ اس معاطے میں صرف لینے والے کا قول معتبر ہوتا ہے۔

اوگ اپنی ضرورتوں کا اندازہ کرتے میں ایک دو سرے سے مختف ہیں۔ تکی اور و سعت کے بے شار مقامات ہیں ، متی پر ہیزگار آدی اپنی ضرورتوں کا اندازہ تکی ہے کرتا ہے ، اور سل نگار مخص و سعت اور فراخی ہے۔ یہ مخص اپنے نفس کے لیے بہت سی فیر ضروری چیزیں ضروری سجھتا ہے۔ ایسا مخص شریعت میں پندیدہ نہیں ہے۔ جب ضرورت ثابت ہوجائے تو ضرورت سے زیاوہ مال لینے کی قطعا سکو سشش نہ کی جائے ، بلکہ اتنا مال لیا جائے جو لینے والے کے لیے اس وقت سے سال کے ختم تک کانی ہو۔ یہ انہائی مدت ہے۔ کیونکہ نئے سال سے آمدنی کے اسباب بھی نئے ہوتے ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے بھی اپنے گھروالوں کے لیے سال بھرکی غذا جمع فرمائی ہے۔ اگر ایک ہفتہ یا ایک دن کی ضرورت کے بقدر لے جائے تو یہ تقویٰ سے قریب تر ہے۔

اس سلسلے میں علاء کا اختلاف ہے کہ لینے والے کو زکوۃ و صدقات کی گئی مقدار لینے چاہیے۔ بعض معزات نے کی کے سلسلے میں اتنا مبالغہ کیا ہے دن کی ضرورت سے زیادہ لینے کی اجازت نہیں دی اور اپنی رائے کی صحت پر اس روایت سے استدلال کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غنی ہونے کی صورت میں ما گلفے سے منع فرمایا 'صحابہ نے عرض کیا مالداری کیا ہے؟ فرمایا : صبح وشام کا کھانا کسی کے پاس ہو' یہ مالداری ہے۔ (۲)

بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس مقدار تک لے جس کے مالک پر مالداری کا اطلاق ہو تا ہے' یہ مقدار نصاب زکوۃ ہے۔
کیونکوڈکرۃ اللہ نے مالداروں پر فرض کی ہے' غریوں پر نہیں ہے معلوم ہوا جو فض بھی صاحب نصاب ہے' وہ مالدار ہے۔ ان حضرات
نے یمال تک اجازت دی کہ وہ اپنے لیے اور اپنے خاندان کے ہر فض کے لیے نصاب زکوۃ کی مقدار تک مال لے سکتا ہے۔ بعض علاء یہ کتے ہیں کہ مال داری کی حد پچاس درہم یا پچاس درہم کی قیمت کے برابرسونا ہے' جیساکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک روایت میں ہے۔

منسال ولهمال يغنيه جاءيوم القيامة وفي وجهه خموش ويل وماغناه وقال خمسون در هما اوقيمتها من النهب

(امحاب سنن)

جو مخض اس حال میں سوال کرے کہ اس کے پاس بقدر کفایت مال ہوتو وہ مخض قیامت کے روز اس حالت میں آئے گا اس کے چرب پر کھسوٹ کے نشانات ہوں گے 'عرض کیا گیا : بقدر کفایت مال کتنا ہے؟ فرمایا : پچاس درہم یا اس کی قیمت کے برابر سونا۔

کتے ہیں کہ اس مدیث کا ایک رادی قوی نہیں ہے۔ ( س) بعض حضرات نے بچاس درہم کے بجائے چالیس درہم مقدار غن متعین کی ہے ، جیسا کہ عطاء ابن بیار کی ایک منقطع روایت ہے :۔

<sup>(</sup>۱) (بخاری ومسلم-ابن مر طبرانی-انس-) (۲) (ایوواؤد ابن حبان مسل ابن ظلیه -) (۳) (اس مدیث کوترندی نے حس اور نسائی و خطابی نے ضعیف کما ہے-)

#### www.ebooksland.blogspot.com

احياءالعلوم جلداول ٢١٦

من سال ولموقية فقدال حف في السوال -

جو مخص ایک اوقیہ (جالیس درہم) رکھنے کے بادجود سوال کرے گا کویا اس نے سوال میں امرار کیا۔ (۱)

بعض دو سرے علاء نے اس سلطے میں و سعت افتیار فرائی اور اس مد تک زکوۃ وصول کرنے کی اجازت دی جس سے زمین خریدی جاسکے اور تمام عمر کے لیے بے فکری حاصل ہوجائے یا اس رقم سے مال خرید کر تجارت کرے اور اس طرح عمر بحرے لیے بے فکر ہوجائے کو کلہ اصل فن ہی ہے۔ معزت عمر ارشاد فرایا کرتے تنے کہ جب تم پکی دو تو فن بنادو۔ بعض علاء یہ کتے ہیں کہ اگر کوئی فخص غریب ہوجائے تو اسے اتنی رقم لینے کی اجازت ہے جس سے وہ اپنی سابقہ حالت پرواپس آسکے چاہ اس مقصد کے لیے اسے دس بڑار در ہم لینے پریس ہا س آگروہ فریب اعتدال سے کام نہ لیتا ہوتو اسے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ دوایات میں ہے کہ معزت ابو طو اپنی ہاغ میں نماز پڑھ رہے تنے ، مجودوں کے فرشے دیکو کر نماز میں ظل واقع ہوا 'اور وحیان بٹ گیا 'اس وقت پورا باغ اللہ کی راہ میں صد تھ کردیا 'آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ یہ باغ اپنے رشتہ دا مدل کو مدت کردیا ۔ یہ باغ دیس اس کی مان اور ابو قادہ کو صد قہ کردیا۔ یہ باغ دون موسلم نے ارشاد فرایا کہ یہ باغ اسے دی تھی۔ مدتے میں دونوں مخصوں کے غنا کے لیہ بہت کانی تھا۔ (۲) معزت عمر نے ایک اور اپنی اور ابو قادہ کو صد قہ کردیا۔ یہ باغ دی دونوں مخصوں کے غنا کے لیہ بست کانی تھا۔ (۲) معزت عمر نے ایک اعرانی کو ایک اور نائی اس کے ساتھ دی تھی۔ دونوں مخصوں کے غنا کے لیہ بست کانی تھا۔ (۲) معزت عمر نے ایک اعرانی کو ایک اور نائی کاس کے ساتھ دی تھی۔

رب سرحال ہے دو نقطۂ نظریں۔ جہاں تک ایک دن کی غذا یا چالیس درہم کے بقر رہنے کا سوال ہے تواس کا تعلق ذکوۃ کے باب

مرحال ہے دو نقطۂ نظریں۔ جہاں تک ایک ایک دن کی غذا یا چالیس درہم کے بقر رہنے کا سوال ہو تو ہوتو اس کے لیے سوال کرنا 'اور در

در پجرنا ٹھیک جہیں ہے 'اس طرح یہ تجویز بھی اسراف اور فضول خرجی سے خالی جہیں ہے کہ ذکوۃ کی رقم اتنی مقدار میں بچاستی

ذمین خرید کر عمر بحرکے لیے مالدار بنا جاسک 'ہمارے نزدیک احتدال سے قریب تربات یہ ہے کہ ذکوۃ کی رقم اتنی مقدار میں بچاستی

ہر ویک سال کے لیے کافی ہو۔ اس سے زیادہ میں خطر ہے۔ اور کم میں ختل کا اعدیشہ ہے۔ کیونکہ اس سلط میں ہر فض کے

حد اگات جراگانہ ہیں۔ اس لیے شریعت نے کوئی قطعی عظم نہیں لگایا 'بکہ اس کا حق جمت کو ماصل ہے کہ جو مناسب سمجھ وہ حکم

واصل کرلو' جیسا کہ حدیث کی کم ابوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد متقول ہے۔ ( ٣ ) دل سے فتوئی لینے میں

عاصل کرلو' جیسا کہ حدیث کی کم ابوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد متقول ہے۔ ( ٣ ) دل سے فتوئی لینے میں

عاصل کرلو' جیسا کہ حدیث کی کم باور بھی کو اس کی اجازت نہ دبی چاسے کہ وہ مال لے لیا سے کہ مال کی کہ علاء ظاہر کے فادی دل ول میں کوئی چیس یا خلاص محسوں کرے تواسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ فتوئی کے نیاد برنفس کو اس کی اجازت نہ دبی چاسے کہ وہ مال لے اس لیے کہ علاء ظاہر کے فادی دل ول میں کوئی چیس یا کہ میں اور داہ ال کرانے خریت کے مال کین کا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ شہمات سے بھی پی ہیں۔

مزدرت کے سا کہ بین کا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ شہمات سے بھی پی ہیں۔

<sup>(</sup>۱) عطاہ ابن بیاری روایت ابوداؤد اور نمائی بین نی اسد سے موی ہے ، فزانی کا یہ کمنا مجے نہیں ہے کہ یہ حدیث منقطع ہے۔ (۲) یہ حدیث کا ہا اساۃ بیں گزر چکی ہے۔ (۳) یہ روایت کتاب العلم بیں گزری ہے۔ حدیث کے الفاظ بیں: استفت تلبک وان النوک مترجم عرض کرتا ہے کہ اس عبارت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علاء کا فتوئی کچہ بھی ہو ، ول کے فتوئی پر عمل کرنے سے پہلے ہے کہ اس عبارت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علاء کے فتوئی پر عمل کرنے ہے پہلے اس عبارت کا مطلب کے فتوئی پر عمل کرنے ہیں بھی احتیاط کرے اور تقوئی کی راہ اختیار کرے۔ (۳) یماں احتاف کے مسلک کے اعادے کی ضورت نہیں ہے یہ مسئلہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ مترجم۔

الإماكام بلالل احياء العلوم جلداول جالت مستی یا کی اور وجہ سے اس تقیم کی مواحث جیل کی جاتی تولی اگر کیان فائسیانے کو واقع والد اے آئ کی رمایت كى موكى تو محري جمنا واجب نبيل ره جا آ- حلال وحرام كي ياب عن الفيان الماست الورسة الانت كالمواقع فيان كريل الك (" by god for at 1000") جوتفاباب مخنس اسية مدسة شك ماسة ثال دينة كالهاقات في صدقات فضاعل و الدايب عب المساء عليها نغلى مىد قات كى تىنىلت: اس مليكى احاديث يدين التصدقوا ولوبتمرة فانها تسدمن الجائع وتطفق المخطيئة كسايطفني الماء النارد (این میادک عرمد مرسلام) مدقد كو عاب ايك مجورى كامدقه مواس ليك وويموك كالهيك بمرق الما اوراكاوري الك كوان المرج بجال م كر جن طرح إلى المحاوية المعالم المراد بماتقواالنارولوبشق تمرفان لم تجدوا فبلكلمة طيبات المالية الماكان المال المالية a to examine the second of the السسے بع المرج تمجور كاايك كلواوے كر الس عاجات اكر تمجور كا كلوا بحى ميسرند بولوكن كليد الله المواقع المالية المواكدة سمامن عبديتصعق بطنعيقهم كسب خليب والايقيان اللهالاظليبال كان المان المان الله آخزها بالمينة فغربائها كما الربالي اخادكم فصيتك حتال تبلغ المنتمرة حتى إذا للف الرباق والمنافرة المنافرة ا کوئی بندہ ایسانس جویاک آمنی سے مجھ صدقہ کرے اور اللہ تعالی یاک بی چر تھی کر قائد کھراللہ انسا الهاداكين بالقدمة كالراع المراع ال طرح يور في كرات بدين طرع م يون في يور في كزي بور يمان كالكرار المدك إدارية والى والمارية والمارية والمارية والمارية والمارية والمراكبة معقال متلفى القعالية وسلملابي الدرياف الناطبة وتتعرقه فاكتراهاء هالمانطو الى اهل بيت من جير انكفاصيهم المنعب المعروال العالم المالية ال antendadi earlie of the appropriate learning is a contract of معد المعرف أسل الداملية وسلم له ابوالدوداء الما أكراب الرايا كرجب الم دورب ليا والوال المالي وراد كرداد كراسية يوسون كوديكواوراس عن المعلى دول والى المسالة المعنى دول والى المسالة همااحسن عبدالصلقة الااحسن الله عزوجل الخلافة على تركيسه المن المؤلك موفق بناء والمراب المراب المر The of the said all the said and the said of the () (بر رواید مد اجرین حرت مانک ب مرفوا" او حل اور بزارین ایکٹ شیف مندے ساتھ ترفی اقبائی اور این اج می معافی علف

الغاظ كم ما مرى ب) (١) (مسلم كى دواعت ك معابق الخضرت ملى الله عليه وسلم على العرب الإوراط على الما ورك الاورداع اعد)

C.

ہو مخص ام احد قدونا ہے اللہ تعالی می اس کے ترکے پر ام جا الھین بنا آ ہے۔ ۲-کل آمری فی طل صلفته حتی یقضی بین الناس۔ (ابن حبان حاکم۔ مقبہ ابن عامی) ہر مخص اپنے مدقے کے مائے میں رہے گا یمال تک کہ لوگوں کے درمیان (آخری) فیملہ کردیا جائے۔ ۲-الصلقة تسد سبعین بابا من الشر۔ (ابن المبارک المن) مدقر شرک مترودوا نے بند کردنا ہے۔ ۸-صلقة السر تطفی غضب الرب۔

چیا کردا بوامد قدالله تعالی کے ضعے کو معدد اکرونا ہے۔ (۱) ۱- مالذی اعطبی من سعة بافضل اجرامن الذی يقبل من حاجة (ابن جان في النعفاء طرانی في الاوسلة الرق) جو مخص وسعت کی وجہ سے ونتا ہے وہ اجرو تواب میں اس سے افعنل نمیں ہے جو ضورت کی بنائ قبل کرنا

اس مدیث کا متعد قالباس یہ ہے کہ جو قض ال نے کرائی ضوریات محض اس دجہ سے بودی گرسے آکد دین کے ملے فارخ البالی تعیب مودد اجرد الواب بن اس محض کے برابر ہے جو اپنے دین کے لیے دادود اش کرے۔

المخضرة ملى الطبطية علم على مخص في درياف كياكه وأمامد قد افتل ب الهدار الدورايات في المحضورة المحل مدان تصدق و المتصمحيح شحيح تامل البقاء و تخشى الفاقة ولا تمهل حتى اذابلغت الحلقوم قلت لفلان كذاولفلان كذاوقد كان لفلان (خارى ومسلم الومرية)

افعنل صدقہ یہ ہے کہ تم اس مالت میں صدقہ کرد کہ تورست ہو اور مال کے سلسلے میں جلی ہو افعالی کے مطبق میں اور ایک کے معنی ہو اور فاقے سے ڈرتے ہو اس وقت تک صدقہ میں ناخرنہ کرد جب جان نر فرید میں اجاہے ، اور پھریہ کہوکہ انتامال فلال کووے دیا جائے اور انتامال فلال کودے دیا جائے جب کہ دو سمول کا ہو چکا ہو۔

ایک دن انخفرت ملی الله علیه وسلم نے محاب کرام سے ارشاو فرمایانہ

ال تعملقوا فقال رجل ان عملى دينارا فقال انفقه على نفسك فقاله ان عملى نفسك فقاله ان عبدى آخر وال انفقه على المعالمات المعانفة عندى آخر والدانة على المعانفة على المعلمة المعانفة على المعلمة المعانفة الم

(ابود اود المالي-ابومرية)

مد قد کو ایک فض نے عرض کیا کہ جرب پاس ایک دینادہ؟ آپ نے ارشاد فرمایا: دورینارا فی واسع می است فرمایا: کرد اور کا جمید پاس ایک اور ہے؟ فرمایا: است این بوی پر فرج کرد عرض کیا: جمید پاس ایک

<sup>(</sup>١) يه مديث كآب الركة كدوم عاب على كذر يكل عب

اور ہے؟ فربایا: اے اپنے بچل پر فرج کو- عرض کیا: میرے پاس ایک اور ہے؟ فربایا: اے اپنے خادم پر فرج کو- عرض کیا:
میرے پاس ایک اور ہے؟ فربایا: تمباری نظراس سلط میں نوادہ ہے (اپنی جمال موقع دیکو وہاں یہ دینار فرج کو)۔
۲۰ لا یحل الصد فقة لا کرم حمد النما ہی اوسا خالناس
السلم المطلب بن ربید)
۲۰ المطلب بن ربید)
۲۰ الم کے کے معدقہ طال نہیں ہے کہ وہ لوگوں کا میل ہے۔
۲۰ دوامند مقالسائل ولو بمثل راس الطائر من الطعام۔
۲۰ المقبل فی افت خام عاکوی)
۲۰ مراک کا حق اداکو اگر وہ مرد عدے مرک دار کھانے کے دولا ہو۔

مائل کا حق اوا کو اگرچر برندے کے مرکے برابر کمانے کے درید ہو۔ لو صدق السائل ماافلے من ردھ

(ابن مبدالبن التمييد-مائشة)

اكرساكل ساب واس عروم ركع والافلاح إب دس بوكا

حضرت مینی علیہ السلام ارشاد فرمائے ہیں کہ جو مخص مانگلنے والے کو اسپنے تھرسے محروم واپس کردیتا ہے ، فرشتے اس کے تھر میں سات دن تک نہیں ایجے۔

المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة والمسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمة واللقمة واللقمتان اتما المسكين المتعفف اقروان سنتم لايسنا لون الناس الحافاد (بخارى وملم ماييم)

آ تخضرت ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که مسکین وہ نمیں ہے جے ایک مجوریا دو مجور ایک لقمہ یا دو لقمہ بنا دیں ابلکہ مسکین وہ ہے جو سوال نہ کرے ماکر تم چاہو تو یہ ایت پڑھ لولین دہ لوگوں سے لیٹ کر نمیں با تکتے۔

عدمامن مسلم يكسومسلماالاكان فى حفظ الله عزوجل ما دامت عليسنم وقعة

(تندی مام این ماس)

کوئی مسلمان مخص آگر کمی مسلمان کو کپڑا پہنا آ ہے تو وہ مخص اس دفت تک اللہ تعالی کی حفاظت میں رہتا ہے جب تک کہ مسلمان بھائی کے جم پراس کپڑے کا پوند رہتا ہے۔

اسطيع ما الرييب

موه ابن الهر فرات بي كه صفرت ما نشر في چاس بزار (در بهم يا ريمار) فيرات كيه الكن ان كرزون من بيوندى لكا ربا قرآن پاك مي به نه وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامُ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَا وَيَنِيْمُ اوَّاسِينُرُ الـ (پ ۱۹۷۱ ايت ۸)

اور کھا عکاتے ہیں اس کی مبت کے باوجود مسکین میتم اور تیدی کو۔

صفرت کارڈ نے علی حبہ کی تغیر شتہ و نہ (اس کی خواہش رکھتے ہیں) ہے کہ ہے۔ صفرت عزفرایا کرتے ہے: اے اللہ! بال اور الداری ہم میں ہے بہتر لوگوں کو صطاکر 'آکہ وہ تیری دی ہوئی توت ضور تندول کہ بہنچادی۔ حضرت عمرابن عبدالعون فرماتے ہیں کہ نماز حمیس آدھے رائے تک بہنچا تیا ہے۔ ابن الی الجعد فرماتے ہیں کہ صدقے تک بہنچا تیا ہے۔ ابن الی الجعد فرماتے ہیں کہ صدقے سے برائی کے ستر دروا نے بین ہم جوتے ہیں 'چھپا کر صدقہ دیا علی الاعلان صدقہ دینے ہے سترگنا افتال ہے۔ صدقہ سترشیطانوں کے جبڑے تو ثر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک فخص نے سترسال تک عبادت کی۔ سترسال کے بعد اس سے جبڑے تو ثر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک فخص نے سترسال تک عبادت کی۔ سترسال کے بعد اس ہے ایک مسکون ملا بحے اس نے ایک روڈ دی ہوگیا 'اس صدیق کی وجہ سے وہ گناہ معاف ہوگیا 'اور اس کی سترسال کی عبادت بحال کر دی گئی۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے دی 'اس صدیق کی وجہ سے وہ گناہ معاف ہوگیا 'اور اس کی سترسال کی عبادت بحال کر دی گئی۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے

اشياءالعلوم جلداول احياء العلوم طداول

صاحب زادے کو قعیت کا کہتے ہے کے جبیر تہیے کوئی گیام مرزد برماین و معدقد دے باکون بھی اس معال فراسة میں کہ محے نسیں معلوم کہ مدیقے کے انکیدوا یے بیان اور میں کوئی ایا ہے بعد بدا سے معلوم ان ایک براج موسا علوال ودار ای داد فراتے ہیں کہ تین جزیں جنت کے فرانوں میں سے مثلاثی جاتی اور ان مواقع کا اچھانا (م) مدر الے ماج بہانا الله) معمالت کا جمیانا۔ یہ روایت مند بھی ہے۔ حضرت عمراین الحطاب فراتے ہیں کہ اعمال نے الی میں فرکیا مدر فیے سے کہا کہ لین تم سب سے افتل عمل بول معزت مبدالله ابن عرفكر خرات كماكرة مع اور قرا المراح على قران المراك المنظمة

لَنْ تَنَالُوْ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُو امِمَّا تُحَيِّبُونَ ۖ ساكر كافت واكد "اكريديد عدي مرسكيداير كال في سكوديد بور

فيكى مدكونين وتنجو كي جب تكوه خرج نه كوجو حميس محوب عهد المال السال العالم المال المال المال المال المال المال الله تعالى مانتا ہے كہ محص شكر زيادہ بهند ہے۔ نعن ارشاد فرماتے ميں كرجب كوئى چرا الله تعالى سكے الله وي مان الله جمع بد بات المجی نمیں معلوم ہوتی کہ وہ عیب وار ہو۔ عبد ابن عمیر کتے ہوں لا تقامت کے رواز وال کے زیادہ ہوتے ہاہے۔ اور نکے المین محل بال جس محص کے اللہ تعالیٰ کے کہانا کھایا ہوگا اللہ آئے ہیٹ بھر کھانا کھا میں اس جس محص کے اللہ س بعرى فرات بين كه اكر الله تعالى والما تا المال الم بعض لوكول كالعض او مرا الدكول ب التحال للا تعد نظاري كم المراكول منعن يد الك كوالم من الواب كا أس الدر محاج نس موں جس قدر فقر میرے مول فق کا تی او الل کامناف قبل البین الو کا مجلد اس کے محد پرزائے ارا ما کے امام الک فراتے ہیں کہ اگر کوئی مالدار مخص دویانی لی لیے جو کی نے صدیقے کی نیت سے میں بھا ہے وال میں کوئی حرفہ میں ہے باندی کے مراہ حضرت حسن بعمری کے باس سے آفررا اس اللہ سے دریافت کیا اور اس باندی کو ایک با وور ایم می فروخت کر عظة مواس فرض كيا أنس الب فرايا: ماؤالله والى جنت كي حودون ك سلط من ايك بي الدرايك القير والني ب صدقات كا اظمار والخفاع في الما أفلاس عظالين أن سلط عن البيان الم المار افتل بيا اختام بعض لوك اختاء كوافضل قرار دية بي-اور بعض دو مرسة مغرات اظهاري طرف مأكل بين به جهاد لله كالمطورة عن اعماره اختاع كريها في المركز المرك

تكة ومدقات مماكر لين عن بالح قائدت إلى المناسبة اخفاء

يه ب كداس طرح لين من لين والي كاليوة نينات الرعل الافلان في كالوسوت والمرف يرمرب سلافائده: مريد الرواس من المراجعة المراجعة

ويرافاكون ويرافاكون المن المن لين الكورك المال المنافعة المن المنافعة المن المنافعة كين ي بعض اوك حد كرت ين المدول العلى الى ين بطن يون اليين الوكية فين المناه ي كلون المناه ين كذبه بغرانات والوة 

داول میں جذبہ صدیدانہ موجائے ایک بوزک فران الله مین المجمعت اللي الله الله الله الله الله میرے مالی بدنہ کے الله میرے مالی بدنہ کسی جذبہ صدیدانہ موجائے الله میں اللہ میں میں ا

مرا المارون المراق الم

علاق المراق المراق المراق المراق الدولية ورواق التي مود روتالي كالمرق طور راي ورواق اوروات بالمواق المراق المراق

من اهدی له هدیة و عنده قوم فهم شرکاءه فیها-(عقبل ابن حبان فی اضعفات ابن عبان ) جس فغم کے پاس کوئی مدیہ آسے اور اس کے پاس کھ لوگ ہوں تو وہ سب اس مرسط عن عزیات ہیں۔ مدید میں خواہ سوتا آجائے یا جائے کی دیے گا۔ چتانچہ ایک دوایت میں ہے۔ (است اللہ ایس میں)

افضل مااهدی الرجل الی أخیتورق او يطعمه خبزاد (ابن مری ابن عری نه نه نه است اسن میل نه نه نه نه است در نه نه شداد و نان است ا 771

احياء العلوم ملداول

افعنل ہدیہ جو آوی اپنے بھائی کو دیتا ہے یا چاندی ہے یا اسے کھانا کھلا تا ہے۔ ( ) ) اس مدیث میں چاندی کو بھی ہدیہ کما کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمع عام میں کسی ایک فخص کو دو سرے لوگوں کی رضا کے بغیر دید دینا کردہ ہے' اور وضامندی کا حال بھی نہیں ہو تا۔ اس لیے تھائی میں ہی سلامتی ہے۔

اظهار: مدقات دبدایا کے اظهار میں جارفا کدے ہیں۔

يسلافا كده في سيب كدلين والے كا اظام اور صدق ظامر موجاتا ب اوري محم معلوم موجاتا بكدوه اي حالت چيا خيس رہا ہے ، بلكہ جيسا واقعہ ہے بيان كر رہا ہے ، يہ نيس ہے كہ حقيقت ميں ضرورت مند ہے ليكن ظاہرى نام و قمود كے ليے اظهار نيس كرتا ۔

روسمرا فاکدہ :

ہے اوکوں کی نظروں میں نفس کر جا ہ و منزلت ہاتی نہیں رہتی عیودہ اسکنت کمرو غود سے براً مداور احتیاج کا اظہار ہوتا ہے اوکوں کی نظروں میں نفس کر جا آ ہے۔ ایک بزرگ اپنے شاکرد کو تھیجت کر رہے تھے کہ جب تم کچھ او قو ظاہر کر کے لو 'جب تم ایسا کو کے تم لوگ تہمارے ساتھ دو طرح کا معاملہ کریں تے یا قرتم ان کی نظروں سے گر جاؤ گے۔ اگر ایسا ہوا تو ہمی اصل مقصود ہے۔ اس لیے کہ دین کی سلامتی کے لیے اس سے نافع تر علاج کوئی نہیں کہ نفس بے وقعت ہوجائے یا ان کے دلوں میں تہماری عظمت پیدا ہوجائے گی۔ کیونکہ تم نے اپنا حال ٹھیک ٹھیک بیان کرویا ہے۔ اور بھی تہمارا بھائی چاہتا بھی ہے کہ اس کے دل میں تہماری محبت بیدا ہوجائے گا۔ کیونکہ تم اس کے دل میں تہماری محبت بیدا ہوجائے گا۔ کیونکہ تم اس کے اجری زیادہ ہوگا ۔ اس صورت میں تہماری محبت بیدا ہوجائے گا۔ کیونکہ تم اس کے اجری زیادہ ہوگا ۔ اس صورت میں تہمیں بھی تواب ملے گا۔ کیونکہ تم اس کے اجری زیادتی سبب سینے ہو۔

تنیسرا فاکدہ اور ہے کہ اس کا حقیدہ توحید شرک ہے محفوظ رہتا ہے ہی تکہ خدا شاس کی نظر ہر حال میں اللہ تعالی پر رہتی ہے۔ چاہے بوشیدہ ہو' یا ظاہر۔ ودنوں حال اس کے حق میں برابر ہیں۔ حال کا مخلف ہونا توحید میں شرک کی حیثیت رکھتا ہے۔ بعض اکابر کا قول ہے کہ ہمارے نزدیک اس مخص کی کوئی اہمیت نہیں تھی جو بوشیدہ لے کر دعائیں دیتا ہو' اورعلی الاعلان لینے میں توہین محسوس کرتا ہو۔ خلاق سامنے موجود ہو' یا غائب ہو۔ بلکہ نظر ہر حال میں خدائے وحدہ الا شریک کی طرف النفات کرنا حال کے لیے نقصان وہ ہے' چاہے وہ خلوق سامنے موجود ہو' یا غائب ہو۔ بلکہ نظر ہر حال میں خدائے وحدہ الا شریک کی طرف زیادہ کی اللہ تھے۔ دو سرے مریدین کو یہ بات ناکوار گذرتی تھی ' ایک دن بزرگ نے اس مرید کی وجہ ترجع بیان کرنے کا ارادہ کیا۔ تمام مریدین کو ایک ایک مرفی دی اور یہ کما کہ ہر محض اپنی عرفی کسی ایک جگہ دنے کرکے لائے جماں اسے کوئی دیکے دنہ رہا ہو۔ ہر محض گیا' اور ورض کیا کہ بھے کوئی ایک جگہ نہیں بلی۔ جمال کوئی موجود نہ ہو' اللہ ہر جگہ موجود ہو اور مجھے دیکے دہا ہے۔ یہ جواب س کربزرگ نے اپنے دو سرے مریدین ہے کہا کہ میں اسی وجہ ہے اس محض کو اللہ ہر جگہ موجود ہو اور جھے دیکے دہا ہو۔ ہو اللہ ہر جگہ موجود ہو اور جھے دیکے دہا ہو۔ ہو جواب س کربزرگ نے اپنے دو سرے مریدین سے کہا کہ میں اسی وجہ ہے اس محض کو تم سب کوگوں پر ترجع دیتا ہوں' یہ محض اللہ کے علاوہ کی طرف النات نہیں کرتا۔

چوتھافائدہ : بہے کہ اظہارے شرکی ست ادا ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے :۔ وَاُمَّا بِنِعْمَقِرَ بِكَافَحَدِ ثُد

(پ٠٣ر١٨ آيت١١)

ادراي رب كالعامات كاتذكم وكرت رسيد

نعتول کا چمیانا خدا تعالی کی ناشکری کے متراوف ہے۔ چنا نے اطلاقیال نے ان لوگول کی ندمت کی ہے جو اللہ تعالی کودی ہوئی نعتوں کو چیاتے ہیں اور ان کے اس عمل کو بیل قرار وا ہے۔

ماحين اوران عالى موس مراروا جي المنطق المنط (پ٥ر٣ آيت٧)

جو کہ بل کرتے ہیں اور دو سرے لوگول کو بھی بال کی تعلیم دیتے ہیں اور وہ اس چر کو پوشیدہ رکھتے ہیں ہو الله تعالى في انسى دى ب

جنوراكرم صلى الله عليه وسلم كاارشادب .

اذاانعم الله على عبد نعمة احبان ترى نعمة عليم

(احمه- مران ابن حمين - عروبن شعيب عن ابيه عن جده) -

جب الله تعالى كى بندے كو كوئى نعت عطا فرماتے ميں تووه مير كا پينة ميں كه وه نعت اس پرونكيس

كى فض نے ايك بزرگ كوكوئى چزچمپاكردينا چانى- آپ نے ابنا ہاتھ اور كرايا اور فرمايا كديد دنيا كى چزب اے فا مركرك دینا افغل ہے آخرت کے امور میں اخفاء افغل ہے۔ ای لیے بعض بزرگان دین فرائے ہیں کہ جب جہیں کوئی چزمجے میں دی جائے تواسے لے اوار تنائی میں دی جائے اے واپس کروو موایات سے فاہت ہو گاہے کہ اس طریح کے معاطات میں شکریداوا كرنا پنديده عمل ب- الخضرت ملى الله عليه وسلم كاارشادب :-

منلميشكرالناس لميشكراللم

(تندى- ابوسعيدا لحدري)

جو مخص لوگوں کا شکرا وانسیں کرے گاوہ اللہ کا شکر بھی اوانسیں کرے گا۔

فكرمكافات (بدلے) كے قائم مقام ب مديث شريف ميں ہے :-

مناسدى اليكم فاثنو عليمه خير اوادعواله حتى تعلمواانكم قدكافاتموم جو فض تم پر احسان کرے تم اس کا بدلہ چادو اگر بدلہ نہ چکا سکوتو اس کی تعریف کی کردو اس کے لیے

دعائے خیرانگو میال تک کہ حمیس یقین ہوجائے کہ تم نے بدلہ چکا ویا۔

جب انخضرت صلی الله علیه وسلم نے مدیند منورہ بھرت فرمائی اور مدینے کے مسلمانوں نے انخضرت صلی الله علیه وسلم اور محابہ کرام کے ساتھ حسن سلوک کیا و مماجرین نے عرض کیا ؛ یا رسول اللہ ان لوگوں (انسار) سے اچھے لوگ ہم نے سیس دیکھے۔ جب ہم یمال آئے تو انہوں نے اپنا تمام ال ہمیں دے دیا عمال تک کہ ہمیں خوف ہوا کہ کمیں تمام اجرو تواب ان ی لوگوں کونہ مل جائے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 😀

كلماشكر تملهم واثنيتم عليهم بمفهومكافات (ترزى- انس ابوداؤد انسائي مختر")

جو پکھ تم نے ان کاشکریہ اواکیا اور جو پکھ تم نے حسن سلوک پر ان کی تولیف کی وہ بدلہ ہو گیا۔

اس تغییل کے بعد جانا چاہیے کہ یہ اختلاف مسلے کا اختلاف نہیں ہے ملکہ حال کا اختلاف ہے مطلب یہ ہے کہ ہم یقین ے ساتھ یہ تھم نیں لگا سکتے کہ ہر مال میں افغاء افغل ہے۔ یا یہ کہ ہر مال میں انگرناد افغنل ہے۔ بلکہ یہ اختلاف نیتوں کے 1-gallety-plant

rrm

احياءالعلوم جلداول

اخلاف سے پرا ہو تا ہے اور نیوں کا اخلاف اوال اور افتام کے افتالاف کی ایک اس لیے ماجب دا ہے کہ صاحب واخلاص والمن المنطق المركز يكراني والمحالة والمراحة المراحة الدوشيطان مكادام فريد والمن الملطن المراج وول متوزول من فريب اور محرى منباكش ب محراظهارى بنسبت اخفاء من شيطانى فريب كافتا والذفل البيد انسان فطرقا مريبات إحدالما عنه كد جهاكرك كوك إرين من العوار بي الحال كالعلائل العلائل العامل المان المان المان المان المان المان المان المان الم اے تقارت سے دیکتا ہے نہ دینے والے کو اسکا محن اور معم سمتنا ہے۔ یہ ایک پوشیدہ روش ہے جو فنس میں اپنا کمر بنائے موے ہے شیطان اس میں کیموسے انجام ہونا کہ اللا آ ہا اور اوران فائدہ بم نے در کیے ہیں اللہ کا احداد ل کرتا ب- اس سلط من بم الك معياريان كرت بين اوروه يه ب كر خير طور رصدة لين والا أكر الما الدي الله على الليف محسوس كرے بيتنى تكليف وہ اس وقت محسوس كرما ہے جب اپنے بينے كى مخص كا طان طافر موان تي تيا لا الله اس اس كے كه أكر بوشده طور برمدقه لين كامتعديه تماكه لوك و كل كرفيات اورجيد من جال مولا ، مكانى كاهكار شاعول اليب الفال ندكرس-يا يه مقعد تفاكه خفيد لين والي كواس كى مزيد ترغيب موكى كاليل طرح المي كاوقا يعشاكع نيس موكا- توبيد تمام مقاصد فد مرف اي اكرابون اورادد يهي الى كروالى الطال المالة داول الية المواسية المواسية المواسية الموس مولى مع اورات مالى ك المهاد يفي بوايد الكيف في مو ي بود ي مو يك بود الدين المال الماد موسك المال من موسكا والله المرام كم كداس من دوسرے كے عيوب بالا ع جاتے ہيں ، مركيا وجت كوندى فيت جائز عداور كركى فيبت جائز نہ بور مو مجلى ب حائق دہن میں رکمے شیطان ایے فض ے ہارجا آ ہے۔ اگریہ خواکن فائن میں دہیں او محرب مل مول مال دو کرے اور ثواب كمبائ

مدورد شیطان کا فریب اور مفاطر اکیزی میده ای ای موه می در این دار کی متفاوا کرنے کو ایک ایک ایک ایک اور میدوالے

کا حق بھی اوا کرے ایجن در کھی کہ اگر دندی والا ان اور الله می سے جھی اور ایک اور اظمار افریت کے جھی جی تو اس کا صدقہ

عام زند کرے اور مذاب کا مشخول کو ایک کا کھوا کر کا حق ای نواد کا کہ ایک کی مدند کو جائے جالے شکر ایک ظلم ہے ظلم

مو آک کہ تعریف و قومیف کی جائے تو اس صورت میں دینے والے کا حق یہ ہے کہ اس کا شکریہ اوا کیا جائے اور صدقہ ظاہر کردوا

الإدالا بهدال

المسيداهل الويرو المراف في المرف في المراف في المراف في المرف في المراف في المراف في المراف في المراف في المراف في

حفرت سفیان وری نے برسف این اسال سے فوالیا کر جب بی المین کونی ایول او تھے بدی طفی محدوس ایو تی ہے اور

( 1 ) والله لو معما الح كي زيادتي طبراني كي روايت ہے۔

احياء العلوم جلداول

M

میں یہ سمتا ہوں کہ اللہ تعالی نے بھر رائی قعب نازل کی ہے جائے تم شکرادا کردیانہ کرد ہو شخص اپندل کی گرائی چاہتا ہوتو

اس ان باریکیوں کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ کو بھر اگر عمل میں یہ تمام امور طوفانہ رہیں تو وہ عمل شیطان کی فوقی کا باعث بن جا ہے۔

اس میں تعب زیادہ ہو تا ہے۔ اور ثواب کم لما ہے۔ اس لیے کتے ہیں کہ ایک مسئلہ سیکمنا سال بھر کی عبادت سے افضل ہے۔ کیونکہ علم سے عربھر کی عبادت نے اور جمالت سے عربھر کی عبادت ویکار ہوجاتی ہے۔ خلاصة کلام یہ ہے کہ چھے عام میں لینا 'اور تمالی میں دو کردینا تی بھترین طرفقہ ہے 'اس میں زیادہ سلامتی ہے۔ اس لیے یکی طرفقہ افتیار کرنا چاہیے 'شیطان کی بھئی چڑی بھتری اور میں اور میں اور کو بھترین طرفقہ ہے 'اس میں زیادہ سلامتی ہے۔ اس لیے یکی طرفقہ افتیار کرنا چاہیے 'شیطان کی بھئی چڑی بھتری اور میں اور کا جردیا طن اس کے ذریک بھتری معرفت میں کا اس موریقے ہے انکراف کرنا میں بھی کوئی جس میں ہے۔ ایکن ایسا فضی عقامی اس کا ذریام ہے 'لیکن وجود معدوم ہے۔ ہم اللہ تعالی سے حسن تو تی اور مدد کی درخواست کرتے ہیں۔

صدقد لینا افضل ہے یا زکوۃ افضل ہے؟ 
ابراہیم خواص اور جند بغدادی وغیرہ صرات یہ فرایا کرتے تھے کہ صدقہ لینا افضل ہے اس کے کہ ذکوۃ لینے ہے دو سرے فقراء کے لیے تکی پیدا ہوتی ہے۔ بھی لینے والے میں استحقاق کی وہ شرائط بھی نہیں بائی جانیں جن کا ذکر قرآن مجد میں ہے اس لیے بھی ذکوۃ لینے ہے احتراز کرتا چاہیے۔ ہاں صدقات کے باب میں مخبائش ہے۔ بعض معزات ذکوۃ کو افضل قرارویتے ہیں ان کا کمنا یہ ہے کہ ذکوۃ لینا چھوڑویں توسب کے سب کنگار ہوں کے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ذکوۃ میں ہوں کے مکین بھول کو رزق بنچا کر یہ بھی ہے کہ ذکوۃ میں کمکین بھول کو رزق بنچا کر اواکرتا ہے۔

یہ بات بھی پیش نظرر بنی چاہیے کہ ذکوۃ ضورت سے مجور ہوکرلی جاتی ہے ہر ہفض ابنی ضورت کا میج علم و کھتا ہے' صد قات کی بنیاد محض دین پرہے' عام طور پر آدمی اس کو صدقہ دیتا ہے جس میں خیر کی کوئی علامت دیکتا ہے۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ ذکوۃ لینے میں مساکین کی موافقت ہے' مساکین کی موافقت سے تواضع اور اکساری پیدا ہوتی ہے' صدقہ تو ہدیہ کے طور پر بھی لیا جاتا ہے' محرز کواۃ میں لینے والے کی حاجات پیش نظرر ہتی ہیں۔ اور اس کی مسکنت کا اظہار ہوتا ہے۔

یا اختلاف بمی احوال واضحاص کے اختلاف پر بخی ہے۔ جس طرح کی حالت ہو اورجو نیت ہواس پر اعتبار کیا جائے۔ اگر کوئی مخص ذکوۃ لینے کے سلیے جس اپنے استحقاق کا کمل یقین ہو ، مخص ذکوۃ لینے کے سلیے جس اپنے استحقاق کا کمل یقین ہو ، تو ذکوۃ لینے جس کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلاً استموض ہے ، قرض کا روپیہ اس نے جائزہ مشخص کامون جس خرج کیا ہے ، اور اوالیکی کی صورت نہیں ہے قوالیے خص کے اپنے کی اجازت ہے ، مستحق ذکوۃ کو اگراز کوۃ اور صدقے جس اختیاریا جائے کی اجازت ہے ، مستحق ذکوۃ کو اگراز کوۃ اور صدقے جس اختیاریا جائے کی صورت میں بھی صورت ہی مالک مال کی کو صدقہ نہیں دے گاتہ صورت میں مالک مال کی کو صدقہ نہیں دے گاتہ صدقہ لینا چاہیے ، اگر واجاب ذکوۃ دے کر مستحقین تک پہنے جائے۔ اس صورت میں خبر کی تحقیق بھی اس خبرے مستفید ہوجائیں گے۔ اور اگرائی کوئی صورت نہ ہو ، ملک مال میں مدقہ دے گاتہ اسے اختیار ہے کہ چاہے ذکوۃ لے یا صدقہ۔ اگرچہ دونوں کا حال ایک ہے ، مگر ہمارے خیال میں ذکوۃ ہے نفس کو مارت میں 'اور اکساری پیدا کرنے میں نیازہ عدولی ہے۔

ركاب الركاة جم على البراه مروع مروع مراب المرب المرب المرب المارة من المحمد وعلى جميع الانبياء والحمد للمرب المرسلين والمرسلين -

احياءالعلوم جلداول

كتاب امراد العيوم

روزے کے اسرار کابیان

روزه ایمان کاچو تمائی صدے۔ جیماکہ ایک مدیث میں ہے :

الصوم نصف التصبر-

(تذى-رجل من في سليم-ابن ماجد-ابو مررة)

روزه مبرکانسف ہے۔

مبركيارے ميں ارشاد نبوى ہے :

الصبرنصف الايمان

مرآدماايان ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ روزہ ایمان کاچوتھائی حمد ہے۔ تمام عبادات میں صرف روزے کویہ خصوصیت ماصل ہے کہ اس کی نبست اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک مدیث قدی میں ہے :۔

كل حسنة بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف الاالصيام فانه لى وانا احزى بم ( بخارى وملم - ابو بريرة )

ہریکی کا جردس سے سات سومن تک ہوگا۔ مردوزہ رکھنا۔ (بیا ایک اینا عمل ہوگاجس کے اجری کوئی مد

نسي)ميرے ليے ہے ميں عاس كى جزادوں گا۔

الله تعالى كاارشادى :

اِتَّمَا يُوفَيُّ الصَّابِرُونَ آجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

(پ۳۲۱ آیت ۱۹)

مستقل رہے والوں کوان کا صلہ بے شاری ملے گا۔

قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ' روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک ملک سے
زیادہ انجی ہے اللہ تعالی کہتے ہیں کہ روزہ دار اپنی خواہش' اپنا کھانا اور پینا صرف میرے لیے چموڑ آہے اس
لیے روزہ میرے لیے ہے 'اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔

٢- للجنة بابيقال له الريان لا يدخله الا الصائمون وهو مو عو دبلقاء الله تعالى في جزائد

( بخاری ومسلم - سل ابن سعد )

جنت كالكدوروازه بي جع ريان كت إن اس وروازے من روزه وارول كے علاوہ كوئى واقل نيس موكا۔

الدين الدين الدين الدينة المراب على المرابع المنافق ال しまいいこうとうというからからまっているというというという الله قبال الي الكرك مان فجال فجال المكالم الرائية الرائية الرزفرانا بهاك الدي الناصر على أوت چموڑنے والے اور میرے لیے اپی جوانی فریج کرتے والے اور میرے بعلی فریقتوں کیلمی ہے۔ روده والها كوسلط مي الشرتها في في الحراس المحاسكا في فتواد كلوال بتاب الديم العالم والموامل اوركمانا بينا سب کھے چھوڑر کھاہے اوا) مال في جرائم

جند كالكروروازه بي اليان كتين ال ورواز عن دوزه وارول كعلية والعالم المجالية (١)

احياءالعلوم جلداول Milderhill **ڡٛ**ؙڷؖٳؾ۫ۼڶؙؠؙنفؙڛ۠ڡٙۜٲٲڂؗڣؚؽڶۿؠؙؠڔٚڹۊٙڒٙۊ۪ٲڠؽؙ موكى فخف كو خرنس جو الحمول كي فعد ك كاسامان اليا لوكول كفي زو فيب المن مع ووساليد الى بعض علاء فرائع بن كراس عمل سے مراد مدده ب يول كر مبرك اجرو ثواب سے متعلق ارشاد فرالم كا الم إنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ آجُرُهُمُ بِغَيْرِ حِسَّارٍ منتقل رہنے والوں کو ان کا صلہ بے شاری اسے عطری بواک میں ان والی الای قدراج و آوار مطاقل الا اس کا کار انون ال کاری و طاق می در اس الدراج و الدر الح ك شايان شان محى يى بات معلوم موتى ب اس لي كه روزه مركانسف حصد ب علاوه ازي روزه خدا تعالى كم في اور اس فاعداك والمرف ابن عام أنسيه كالدي العالم علالت و فعيلت واحل والمن المرح مام لوسة وعن الله تعالى كالمنظمة المراب والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالية والمعالية والمعالية والمعالمة والم دوزه كودد سرى عبادتون برفنيلت ووجبون كي ما مل الما الك وجد توي بكد دوره كمان ين اورهاع المداد رك كانام عدي قام إمال المن إلى النامي أول على اليانيين عدة كويت نظر تدي بال تام مبالات نظر الدورالين روزہ کو خدا تعالی کے علاوہ کوئی نہیں دیکھا اس کامطلب یہ ہے کہ روزہ دراصل باطن کے مبرکانام ہے۔ دوسری وجدیہ ہے کہ روزہ وممن خدا شیطان لعین پر غلبے کا دو سرا نام ہے شیطان بندگان خدا کو برکانے کے لیے شہوات وخواہشا ف کے والع احتیار کرتا ہے ، كمات بينے ال شوقول كوقو على الم وقاعم الى الى الله المنتقب ملى الله عليه و الم الله المراكان الله الله الله المال المنظمة المنافعة ال تران اور آدار وا **(شینی را کانکالی) براب**ای شیطان این آدم کی رکول می خون کی طرح دو را ہے۔ چنانچہ شیطان کی راہیں تک کردو' اور یہ تھی بموک سے پیدا ہوتی ہے' انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معرت عائد اللہ اللہ فرمایا کداے عائش! جنت کا دروازہ کو کھڑائی دہا کہ ما بھائے عرض کما کی جنات استاد فیاما ہموک ۔ (١) بموک کے فضائل ہم بسیار خو سی اور اس کے علاج کے همن میں جلد سوم میں بیان گریں گے۔ روزہ کی نبت خداوند قدور کی طرف خاص طور پر اس کے کی مجے کہ روزے سے شیطان کا قلع قبع ہو تا ہے 'اس کے چلتے کی جگییں اور راہیں مسدود ہوتی ہیں اپنے و من كى نيخ كى كرنے كے ليے اللہ تعالى ابى خاص مداور نفرت سے نواز تا ہے۔اللہ تعالى كى مدونفرت بندے كى مدونفر في توقف - 4 212 de to de como so de todo de to Charles and the Beat of the contract of the co (١) يومنگ يخليل في ا

٠٣٠

احياءالعلوم جلداول

خلاصہ یہ ہے کہ کوشش کی ابتداء بندے کا فعل ہے۔ اور ہدایت کی جزاء دینا اللہ تعالی کی جانب سے ہے 'چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کیا ہے:۔

وَالَّذِينَ جِاهَدُوافِينَالَنَهُدِينَهُمْ مُبُلِّنًا

(پا۲ر۳ آیت۱۹)

اور جولوگ ہماری راہ میں مشقیں بداشت کرتے ہیں مہم ان کو اپنے (قرب و تواب یعنی جنت کے) رہتے ضور د کھادیں کی۔

أيك جكه فرمايات

إِنَّ اللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَتِيرُ وَامَا بِأَنْفُسِهِمْ

(پسارم آیت)

واقع الله تعالى كى قوم كى (الحيمي) مالت من تغير نبيل كرناجب تك وه لوك خود ابن (صلاحيت كى) مالت

كوسس بدل دية

شموات کا تغیریہ ہے کہ ان کا قلع قدع کیا جائے۔ اس لیے کہ شموات شیاطین کی چاگاہیں ہیں ،جب تک بیچ اگاہیں ہری بحری اور سرسزد شاداب رہیں کی شیاطین کی آمدرفت بند نہیں ہوگی۔ اور جب تک ان کی آمدرفت جاری رہے گی اللہ تعالی کا جلال ظاہرنہ ہوگا اور لقاء غداوندی سے محروم رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں :۔

لولا ان الشياطين يحرمون على قلوب بنى آدم لنظر والى ملكوت السيمات.

(احمد ابوبرية)

اکر شیطاطین انبانوں کے داوں میں آثاجاتا نہ رکھتے او وہ (انسان) آسان کی ملکوت دیکھنے لگتے۔

اس تنسیل سے یہ بات واضح ہوگئ ہے کہ روزہ تمام عبادات کا دروانہ اور ڈھال ہے'جب روزہ کے فضائل کا یہ عالم ہے تو ضوری ہوا کہ ہم اس عبادت کی ظاہری اور باطنی شرائط ارکان 'سنن' ستجات' اور آداب بیان کریں۔ ذیل کے تین ابواب اس ضرورت کی پخیل ہیں۔

يبلاباب

موزے کے ظاہری واجبات وسنن اور مستجات

ظاہری واجبات بانچ ہیں:۔

سلا واجب : یہ ہے کہ رمضان کے آغاز کا خیال رکھا جائے وہ اس طرح کہ جاند دیکھا جائے اگر افق پر ابر جھایا ہوا ہو تو شعبان کے تمیں دن ممل کرنے کے بعد روزے شروع کردیے جائیں ، جاند کی رویت سے ہماری مرادیہ ہے کہ جاند کاعلم ہو جائے ، یہ علم کسی ایک عادل مخص کی شادت سے ہوجا آہے ، لیکن شوال کے جاند کے لیے دو مخصوں کی شادت ضروری ہے۔ (١)

( 1 ) مطلح اگر صاف ہو تو فطرو رمضان میں مجمع کیرکی شادت ضوری ہے اور اگر خیار و ایر ہو تو فطریس دوعاول و تقد مرویا ایک مرواور دو مورتوں کی شادت ضوری ہے 'رمضان کا جائد ایک عاول فینس کی گوائی ہے ہمی تا بھ ہوتا ہے۔ (روا کھتار کتاب السوم ج ۲ ص ۱۳۷) سترجم۔

احياء العلوم جلداول

کیونکہ عبادت احتیاط کی مقتفی ہے 'اگر کسی فیض کو عادل فیض نے جاری ہوئے کی اطلاع دی ' سنے والے کا فلن غالب اطلاع دینے والے کی تقدیق کرتا ہے تو اس کے لیے دوزہ رکھنا ضروری ہے۔ جانے ہی ہی گانے کا فیصلہ کرے یا نہ کرے ' ہر فیض کو عبادت کے سلسلے میں اپنے کمان کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اگر جاند ایک شروس نظر آئے 'اور دو مرے شروس دوست نہ ہو تو وونوں شروں کا فاصلہ دیکنا چاہیے۔ اگر وونوں شرول کے ورمیان دو منولوں سے کم عبادت ہے مرافقت ہے (۱۱) تو دونوں شرول کے باشدوں پر دوزہ فرض ہو کیا۔ اور اگریہ فاصلہ زیادہ ہو تو ہر شروکا تھی عبادہ ہوگا۔ ایک شروکا تھوں بدورے شرک تھاوزنہ کرے گا۔

تیسراواجب : بہے کہ جان ہوجھ کردوزہ دار ہونے کی حالت میں کوئی چرجوف معدہ تک پنچانے سے اجتناب کرنے المس کا مطلب یہ ہے کہ کمانے جس کا مطلب یہ ہے کہ کمانے چنے سے دوزہ فاسد ہوجا تا ہے۔ ای طرح اگر ناک کے رائے کوئی چربید میں چل جائے کا حدد کرایا

<sup>(</sup>۱) اجناف کے زدیک دو منزوں کی کوئی قد نمیں ہے۔ الک ان کے زدیک اختلاف مطالع معتری نمیں ہے۔ این اختلاف مطالع حقق میں آپ کی مل کو شہری نمیں ہے۔ این اختلاف مطالع حقق میں آپ کی مل کا شہرا اس کی رواحت عرق طریقہ پر الل مقرب کو چائے نظر آسے اور ان کی رواحت عرق طریقہ پر الل مقرب کو چائے قرائل مقرب کو چائے انسان کے بھی مل کا مزودی موسطے ہوئی ہے۔ اور ان کی رواحت دیں اس جرم مشہور و متواتر ہو جائے۔ (روا لمتار کتاب الموم اختلاف المطالع ج سم ۱۳۳ مترجم۔ (۲) دونے کی دیت کے منطق میں احواف کے بمال کہ تشمیل ہے۔ رمضان شریف کے رون میں این ایس ناز جس کا زائد معین ہو) اور اللی رون دون کے لیے نہیت کو معین کریا اور رات سے ادامه کیا خراجی ہے۔ اور اور المین کریا اور رات سے ادامه کیا خراجی ہے۔ یہ کی جوچا تے ہیں۔ مضان کیا خراجی ہے۔ یہ کا موری ہے۔ یہ کی جوچا تے ہیں۔ مضان کے مدفعان کیا خوری ہے۔ یہ کی خوری کیا دور کا رون کی دونوں کا ہونا کرون کیا دور کا رون کا رون کی دونوں کی جوزی کی موری کیا ہوں کی معان کیا ہوں کی کیا ہوں کی کا دور کا رون کا رون کی کو کرون کرون کرون کرون کی تھیں ہوں کیا خوری ہے۔ یہ کی خوری کی کیا ہوں کی کو کور کی کی دونوں کی معان کی دونوں کی خواد کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی کیا ہوں کیا ہوں کی کوری کیا ہوں کیا ہوئیاں کیا ہوئیاں کیا ہوئیاں کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئیاں کیا کیا ہوئیاں کیا ہوئیاں کیا

### www.ebooksland.blogspot.com

he same particle احياءالطوم جلداول مِين دون وَكَ فِالْحَادِ وَالْمَارِ وَالْوَلْ يَرْبِيكُ مِن مِن مِلْ مَا عَنْ اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن اللّ معندة فانعذ أكلين على المذاخ والمراب الموادر الدين الموادر المراج والمنافي والمان المنطق فيلي والمعالي المنافي وعلوا ی اس تریف ب کل جائے جس بے اس طرح کا کوئی فعل دوزہ نہ ہونے کی صورت میں مرزدو مو کو تک بعول کر کھا ان پینے يدوند قابعد نسين مويا- الرسي محمن في جان اج محرى مالي افطار كران جريه معلوم مواكد اسف دن عن (حرى كا يروالي كالماع كمانا كمايا كأل فوب اللب على الطاء كرايا كالأدس وقعادان وكاليك المراسات ى محت كالعين ما إذا سي معنا سي عدون رات كم مل كاوقات بل احتياط اور فور فرك بعدى كمانا عناها عناها عن حوتفاوليجنب في يدب كه جماع يت وكارت على عديدب كوفلا عائب وواعد يكن أكر بعول كريما عكولها تعدده فاسد السي موج الرواية عن على كالبوال معلية على كاعالت عن مع مدى قدمة منين وفي كالالك من الى يوكات مسترى في مشغيل قلاكر من يورن الدقت إليادوان ولان الكه بوكيا قاس كالدود مي يوكا الين اكر كودير وقف كيا قدوده ولا المنظمة المراجعة المنظمة يا نيون البياب ، ويهم المن الله العرب على بالراب الله المناسمين والله المناس الديد الله عن الورد من الورالية ت فيداسين فالوارد والمدين المراين وي الراين وي الوريا والتي التي المرايا والتي المرايا والتي المرايا ور فرا الراوال مولاو دو الحدود الحدود إلى ما على الله عن يوس و تناركا مود ع إن الركول في و وما موا يا المجاور و و منامور و بن و تنارين الل منا المرايد المين الم النان الراء مرايد والمعلى المالية المالية المراج والمالية المراجع والمالية المراجع والمراجع و مرباع ومند الل جداك على عن إيطاب النبي المراج الماعة تعدد فاحد نين موكا يرك ليام خورت بال الرسم مي يخفي كيد العراق كيا ويونه أوجه ما يكان الاستان المستان المستا Wastergrand state and stat مددواندن كالحريان كلاف كان والب تعلى الك الك الله واجب المين والمراك الك a contract of the state of the (١٠) كالبند الركافية بالكارد فيولها باحدة روزه أو بالعام والمجيز المن المائد والمائد الركاف كالمائد الركاف كالمائد الركاف كالمائد المركاف كالمركاف كالمر المراعة عدد ما علا من المراجة مواكر اليديوناي كالبواح عمال كالرونم والاللوالي مع الماليونان والديرة والروال والمال والمراج الماليونان مركرك لل المركان الموليان (الموليان والموليان الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الما الما الما الما الما will in the male in the graph

(نورالايداع كنابالموم) مترجم-

MTT

احياء العلوم جلداول

افخاص کے لیے ہے۔ ذیل میں ان کی تعمیل بیان کی جاتی ہے۔

قضاء ہراس مسلمان عاقل بالغ پرقضا واجب ہو تھی عذر کے باصف یا عذر کے بغیرروزہ نہ رکھے 'چنانچہ ماننہ حورت 'اور مرتد پر روزے کی قضاء واجب ہوگی 'لیکن کافر 'نابالغ اور پاگل پر قضا واجب نہیں ہے 'رمضان کے روزوں کی قضا میں شالسل شرط نہیں ہے بلکہ الگ الگ بھی رکھے جائے ہیں۔ کفارہ مرن جماع سے واجب ہوتا ہے۔ جماع کے بغیر مئی لکالئے سے یا کھانے چنے سے مرف قضاء واجب ہوتی ہے ' سیس نہ مین کے مسلسل مون ہے اور میں اس مالان کر رہ اگر یہ ممکن نہ جو آب وہ مسئے کے مسلسل مون سے رکھے 'اور

کفارہ واجب نیں ہوتا۔ (۱) کفارہ یہ ہے کہ ایک فلام آزاد کرے اگریہ ممکن ند ہو تودد مینے کے مسلسل موزے رکھے اور اگریہ بھی نہ ہو سکے قرما تھ مسکینوں کو ایک ایک مد کھانا کھلائے (۲)

امساک باق دن کھانے پینے سے رکناان لوگوں پر واجب ہے جنموں نے کی معصیت کی بنا پر مدنہ افظار کیا ہو 'ما ہند مورت پر آگر وہ طلوع آنآب کے بعد حیض سے پاک ہو 'سافر پر آگر وہ مدزے سنہ ہو اور سنر سے واپس آئے باقی دن اسماک واجب نہیں ہے۔ (۳) آگر فک کے دن کی عاول نے چاند کی شاوت وے دی تب بھی باقی دن اسماک واجب ہے۔ سنر میں مدنہ رکھنا افظار سے افغار شد رکھ سکتا ہو تو افظار ہی بھتر ہے۔ جس مدن سنر کے ارادے سے فکے افظار نہ کرے 'ای طرح اس مدن بھی افظار نہ کرے جس دن گھر ہیں۔ (۳)

فديد مالمه اوردوده پلانے والى عورتوں كے ليے فديد دينا جائز ہے۔ ليكن يہ اس وقت ہے جبود يح كى بلاكت كے خوف سے روزہ ندر كھے۔ ايك روزہ كا فرنس يور ما فض سے روزہ ندر كھے۔ ايك روزہ كا فرنس يور ما فض اكر روزہ ندر كھے تا ہم روزہ كے عوض ايك مركيوں فديد دے ويا كريد۔ ( ه )

روزه کی سنتیں

روزہ میں چھ باتیں مسنون ہیں۔ () ناخیرے سمری کھانا() مغرب کی نمازے پہلے کمجور' یا پانی سے الطار کرنا (۳) نوال کے بعد مسواک نہ کرنا۔ (۲) رمضان شریف کے مینے میں خیرات کرنا۔ اس کی فعیلت کتاب الزکوۃ میں بیان کوی کئی ہے۔

#### www.ebooksland.blogspot.com

77

احياءالطوم جلداول

(۵) قرآن پاک کی الاوت کرنا (۱) مسجد میں احتکاف کرنا۔ خاص طور پر دمضان شویف کے آخری عشرے ہیں۔ کو مگد آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي عادت مباركه يد عنى كه جب رمضان شريف كا آخرى عشوه شروع مو ناق آپ اينابسترلييك دية "اور عبادات كے ليے كريست بوجاتے۔ خود مجى بابترى كے ساتھ عبادتوں ميں مشخول رہتے اور كروالوں سے مجى بابندى كراتے ( بخارى و مسلم ماندا کے افری معرب میں احکاف یا دوسری عبادات میں تحقیر کا تھم اس لیے دیا گیا ہے کہ ان دنول میں شب تدرہ ای رات طاق رانوں میں ہوتی ہے'اس عشومی احکاف کرنا ہم ہے'اگر کس نے اس دوزے احکاف کی نیت کی وبشری ضرورت ك بغيرمور اللامح نس ب (١) أكر بلا مورت مور الله كالواحكاف بالار كا- تعناع ماجت كي لمم ہے باہر لکانا احکاف کے لیے مانع نہیں ہے اس صورت میں اگر کوئی فض کمری پروضو بھی کرلے تو جائز ہے۔ لیکن کی اور کام میں مشغول ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم انسانی حاجت کے علاوہ کسی اور ضرورت کے لیے مجدے باہر تشريف نيس لاتے تے (بخارى ومسلم- ماكثة) ياركا حال راستہ جلتے دريافت فرمالياكرتے تے (ابوداؤد عاكثة) أكركس مخص ف احكاف كے دوان الى يوى كابوسر لے ليا تواحكاف خم نيس بوكا۔ (٢) البتہ جماع كرنے سے اعتكاف خم بوجا اے ام بم میں خوشبولگانے سے اکاح کرتے سے کھائے اور سونے سے اور کی طشت وغیرہ بیں ہاتھ دمونے سے اعتکاف ختم نہیں ہوگا۔ كونكه مسلسل احكاف من ان جيزول كي ضرورت يرقي ب- اين جم كا يح حصد معجد عدما برنكالنامي احكاف كي العنس ہے۔ چنانچہ انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم اپنا سرمبارک کمرے میں جمکا واکرتے تے اور معرت عائشہ آپ کے مبارک بالول میں تعلی کیا کرتی تھی۔ احکاف کرنے والا جب تعالے ماجت سے فراغت کے بعد مجد میں واپس آئے والے از سرنونیت کرلنی چاہیے ، لیکن اگر پورے مظروے احتاف کی نیت پہلے می کرچاہے تودوارہ نیت کی ضرورت نیس ہے۔ تاہم اس صورت میں بھی تجديد تيت العنل --

دوسراباب

## روزہ کے اسرار اور باطنی شرائط

جانا چاہیے کہ روزے کے تین درج ہیں ایک عوام کا روزہ ہے ایک خواص کا اور ایک مخصوص ترین لوگوں کا۔ عوام کا روزہ تو یہ ہے کہ پیٹ اور فرج کو ان کی خواہشات (کھائے پیٹے اور جماع کرنے) پر عمل کرنے ہوگا جائے۔ اس کی تفسیل پہلے باب میں گذر چک ہے۔ خواص کا روزہ یہ ہے کہ آگھ کان ' زبان' ہاتھ 'پاؤں اور دو مرے اعضاء کو گناہوں سے باز رکھا جائے۔ مخصوص ترین لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ دل کو دیاوی تکرات 'اور فاسد خیالات نے پاک وصاف رکھا جائے 'تمام تر توجہ خدا تعالی کی مخصوص ترین لوگوں کا روزہ یہ ہو' اس طرح کا روزہ الله اور ہوم آخرت کے علاوہ کی اور چیز میں قرکرنے سے ٹوٹ جا آ ہے۔ ہاں اگر دنیا دین کے مخصود ہو تو اس میں قرکرنے سے روزہ باطل نہیں ہو تا۔ کیونکہ الی دنیا میں آخرت کے لیا داد راہ ہے۔ بین کہ آگر کوئی محص دن بحرافطار کی تدبیر سوچا رہاتو یہ گناہ ایک دنیا میں آخرت کے اللہ تعالی کے فضل و بیض اہل دل فرماتے ہیں کہ آگر کوئی محص دن بحرافطار کی تدبیر سوچا رہاتو یہ گناہ اور موجود رزق پر بورا احتمار نہیں کیا ہے۔ یہ انہائے کرام علیم اصلاۃ والسلام 'صدیفین اور مقربین کا درجہ ہے۔ ہم یماں اس کی مزید تفسیل بیان نہیں کرنا جانچ 'بلک اس کی عملی محقیق ہتا وہ جے ہیں کہ یہ درجہ اس وقت حاصل ہو تا ہے جب آدئی اپنے گر

(۱) متکت جد کے فراڑ کے لیے ہی مجر سے باہر کال مکتا ہے۔ (موالڈ مابق) حرجم۔ در ۲) کین احکاف کی مالت بی اس طرح کی حرکتیں کرنا جائز نہیں ہے۔ (نورالایداع کتاب السوم) حرجم۔

كى كرائيوں كے ساتھ اللہ تعالى كى طرف متوجہ بو اور فيراللہ سے امراض كرديا بو الين واس آيت كريم كا پودا پورا مداق بو۔ قُلِ اللّهُ ثُمَّ ذَرْ هُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ۔ (بِ عرب المَّيَة)

آپ کمہ دیج کہ اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے ' پران کو ان کے مطفظ میں بے مودگی کے ساتھ لگا رہے ۔ بیجے۔

خواص لین نیک لوگوں کا مدندہ ہے کہ ان کے اصفاء گناہوں سے بیچے رہیں اس مدندہ کی پخیل مندرجہ ذیل چھ امور پر عمل کسنے ہوتی ہے۔

اول یہ کہ نظریں نیجی رہیں 'بری اور کروہ چڑوں کی طرف النفات نہ ہو'ان چڑوں کو بھی دیکھنے سے گریز کیا جائے جن سے
توجہ بنتی ہے 'اور خدا تعالیٰ کی یا دے فغلت پیدا ہوتی ہے۔ آنخضرت صلی الله طلبہ وسلم ارشاد فراتے ہیں نہ
النظرة سهم مسموم من سهام آبلیس فمن ترکها خوفا من الله آتاه الله
عزو جل ایمانا یجد حلاو تعفی قلبم
(ماکم منافع)

نگاہ انلیس کے تیروں میں سے ایک زہر کا بجما ہوا تیر ہے۔ جو مخض اللہ کے ڈرسے اسے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے ایساائیان مطاکرے گاجس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔

حفرت جابر الخضرت صلى الله عليه وسلم سي روايت كرتي بين

حمس يفطرن الصائم الكنب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظر بشهوة-

پانچ چزیں روزہ دار کا روزہ تو وی بین جموث فیبت ، چھل خوری ، جموئی متم ، اور شوت سے ریکنا۔ (۱)

وم سیب که زبان کویاده کوئی ، جموث نیبت ، پخفوری اور فحش کوئی سے محفوظ رکھا جائے کوئی الی بات نہ ہوجے ظلم کما جائے اور اور قر آن کریم کی طاوت جاری رہے ، جائے اور کوئی غلط بات زبان سے جھڑا پیدا ہو ایک دو سرے کی بات کے ازبان کا روزہ بیٹیکہ اللہ تعالی کا ذکر اور قر آن کریم کی طاوت جاری رہے ، اور کوئی غلط بات زبان سے نہ نظے۔ بشرابن حارث حضرت سفیان ٹوری کا یہ مقولہ نقل کرتے ہیں کہ فیبت روزے کو بیکار کر دبی ہے۔ لیٹ حضرت مجاہد سے نقل کرتے ہیں کہ دوعاد تی دو او تی دو اب کردیتی ہیں آیک فیبت اور دو مری جمون۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

أنماالصوم جنة فاذاكان احدكم صائما فلايرفث ولا يجهل واناامر ءوقاتله اوشاتمه فليقل اني صائم اني صائم ( القريرة ) ( القريرة )

روزہ ایک دھال ہے۔ اگرتم میں سے کوئی فض روزے سے ہو تووہ فیش کوئی نہ کرے اور نہ جمالت سے

بین اے اگر کوئی مض اسے اور لے یا کالم کلوچ کرنے کے واس یہ کمدونا چاہیے کہ میں دونے

ایک روایت یں ہے کہ انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے زمانے یں دوعورتوں نے روزہ رکھا 'شام کے وقت انھیں اس قدر بحوك اورياس كى كر الاكت كے قريب موسكي الحول نے الخضرت صلى الله عليه وسلم كى خدمت بي أيك مخص كو بيني كر افظار ك اجازت جاي - آپ نے ان كے پاس ايك ياله بعيما اور قاصد ك دريد يه كماليا كه جو كچه تم نے كمايا يا ب وه اس يا لے مس قے کردد ، چانچے دونوں نے تے کی دو پالہ ماندہ خون اور ماند کوشت سے بحرکیا کوگوں کو پالدد مکم کریوی چرت ہوئی استخضرت صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا كه ان دونوں مورتوں نے رزق طال سے روزہ ركما تھا اور حرام چزے اظار كيا ہے۔ يہ دونوں عور تیں ایک مجد پینے کرلوگوں کی فیبت کر ری تھیں' چنانچہ پالے ہیں انھوں نے گوشت نے کیا ہے جو انھوں نے لوگوں کی فیبت

یہ ہے کہ بری یا تیں سننے میں کانوں کو مشغول نہ کرے اس سلیلے میں یہ بات یادر کمنی چاہیے کہ جس بات کا کمنا حرام ہے اس بات کا سنتا ہی حرام ہے۔ چنانچہ قران پاک میں جموثی باتیں سننے والوں اور حرام خوروں کا ذکر ایک ہی جگہ کیا گیا ہے۔

سَمَّاعُوْنَ لِلْكَنِيبَ آكَّالُوْنَ لِسَّحْتِ (١٠١٦م ٢٥٠١) یر اوگ فلد بات سنے کے عادی ہیں بدے جرام کھانے دالے ہیں۔

ایک مکدارشادها

لَوْلَايَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُونَ وَالْاَحْبَارْعَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاكْلِهِمُ السَّحْتَ (١٧١ المَيَ ان کومشامخ اور علاء گناه کی بات کئے سے اور حرام مال کھانے سے کیوں تئیں منع کرتے۔ اس سے معلوم ہواکہ فیبت من کر فاموش رمنا بھی حرام ہے ارشاد خدادندی ہے۔

إِنْكُمْ إِذَا مِثْلَهُمْ (ب٥ر١٤ آيت ١٠)

اس مالت میں تم بھی ان بی جیے ہوجاؤ کے۔ اى لي الخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايات

المغتاب والمستمع شريكان في الاثهد المراني ابن على

غيبت كرفي والا اورفي والا دونول كناه على شريك بي-

جہارم یے ہے کہ ہاتھ پاؤں اور دو سرے اصداء کو گناہوں سے باز رکھا جائے افطار کے وقت اکل طال کی پابندی کی جائے " حرام کے شبہ سے بھی کریز کیا جائے کیوں کہ اس صورت میں دوزی کے کوئی معنی شیں کہ دن میں طال کھانے سے رکارہے اور جب اظار کرنے بیٹے و حرام رزق ہے روزہ اظار کر لے۔ یہ روزہ دار اس مض کی طرح ہے جو ایک محل تغیر کرائے اور ایک شر مندم كردے۔ اس ليے كه طال كمآنے كى كوت معزودى ب 'روزوكوت كا ضرر فتم كر آب 'جو فض بت ى دوا كمانے ك ضررے ڈر کر زہر کھالے تو بینیا " وو فض ب وقوف کملانے کا مستق ب وام بھی ایک زہر ہے ، جس طرح زہر جم کے لیے ملک ہے۔ ای طرح حرام رزق بھی دین ہے۔ کے ملک ہے۔ طال کھانے کی مثال ایک دواک سی ہے جس کی تم مقدار مغید ہے، اور زیادہ مقدار معزب وزے کا مقدریہ ہے کہ طال کھانا جی کھایا جائے آکہ مغیر ہو۔

<sup>(1)</sup> احمد عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم- فيه راو مجول-

MYZ

احياءالطوخ جلداعل

ایک دوایت میں آنخفرت ملی الله علیہ وسلم ہے یہ الفاظ مقبل ہیں۔ کممن صائم لیس لممن صوم مالا الحبوع والعطش- (نمائی۔ ابن مسعود) بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کے بوزے کا حاصل بھوک اور پاس کے علاوہ کی جمی نہیں ہے۔

اس مدیث کی مخلف تغیرس منقول ہیں۔ بعض معرات کتے ہیں اس نے مرادوہ مخض ہے ہو حرام کھانے سے افطار کرے' بعض لوگوں کے نزدیک اس سے مرادوہ مخض ہے جو دن بحرطال رزق نے رکا رہے اور لوگوں کے گوشت لینی فیب سے روزہ افطار کرے بیمض لوگ کتے ہیں کہ وہ مخض مراد ہے جو اپنے اصداء کو گناہوں ہے نہ بچاہتے۔

روزے کی اصل روح بہ ہے کہ برائیوں کے دوائی کرور پڑجائیں اور شیطانی حربے بیار ہوجائیں 'بر روح ای وقت حاصل ہو سکتی ہے جب غذا میں کی کی جائے۔ کی کا معیاریہ ہے کہ افغار میں اتا کھاتا کھائے متنا عام راتوں میں کھایا جا تاہے 'بر نہیں کہ صبح ہے شام تک کے اوقات کا کھانا بھی رات کے کھائے میں جج کرلیا جائے۔ اگر ایسا کیا جائے گاتو اس روزے ہے بیتیا "اصل مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ بلکہ روزہ کے اور بیاس کا زیادہ سے مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ بلکہ روزہ کے اور بیاس کا زیادہ سے ذیارہ اس مرح دل میں جاء اور نور پیدا ہوگا۔ زیادہ احساس ہو 'اور یہ بھی احساس ہو کہ بھوک کی وجہ سے احساء کرور ہوگئے ہیں۔ اس طرح دل میں جاء اور نور پیدا ہوگا۔ کو مشت یہ ہوئی چاہیے کہ کچھ کروری رات میں بھی باتی رہے اس سے جم بلکا پہلکا رہے گا۔ تھر کی نماز اور دو سرے کو مشت کی ادائیگی میں آسانی ہوگی۔ ممن ہے اس کے بود شیطان دونہ وارک قریب بھی نہ پیکئے 'اور اس پر آسانی ملکوت مشف ہوجا میں 'شب قدر اس رات کا نام ہے جس میں کچھ ملکوت آدمی پر مشخف ہوتے ہیں 'اللہ تعالی کے اس قول سے بھی ہی مراد

إِنَّا أَنْزُلْنَا مُفِي لَيْكَةِ أَلْقَدْرِ - (ب ٢٢/٢٢ آيت ١)

مے نازل کیا ہے اسے قدر کی رات می۔

جو مخص اپنے سینے اور دل کے درمیان غذائی آڑینا لے گا تو وہ مکوت کے اکمشاف سے محروم رہے گالین اس سے بینہ سمجھا جائے کہ مکوت کے اکمشاف اور قلب کے تزکیہ و تعلیر کے لیے محض خالی پیٹ ہونا کافی ہے ' بلکہ معدہ کے انخلاء کے ساتھ بیہ بھی ضروری ہے کہ دل غیرافلد سے خالی رہے اور اگر اللہ کے علاوہ کسی چیز سے نہ رہے کہ اصل چیز بھی ہے۔ ان تمام امور کا مبدا PP/

احياء العلوم جلداول

تقلیل طعام ہے کمانے سے متعلق ابواب میں اس کی مزید تشریح کی جائے۔

سے سے کہ افطار کے بعد دل میں خوف اور امید کے لیے جالات ہوں۔ اس لیے کہ روزہ داریہ نہیں جانا کہ اس کا روزہ مغبول ہوا ہے یا نہیں ، فیزیہ کہ اے مقربان کے دمویس ٹارکیا گیا ہے یا ان لوگوں کے دمرے میں ہو خضب النی کے مستحق ہیں۔ ہر مہاوت نے فرافت کے بعد یمی تصور ہونا چاہیے۔ صنرت حسن بعری مید کے دن ایک جگہ ہے گذرے "آپ نے دیکھا کہ کہ کے لوگ بنس رہے ہیں اور کھیل کو دمیں معموف ہیں "آپ نے قربایا کہ اللہ تعالی نے دمضان کو گلوق کے سبقت کرنے کا میدان قرار ویا ہے ، کچھ لوگ بیچے رہ مے اور ناکام محمرے ، تجب کہ ان لوگوں پرجو آج کے دن بنس میں معموف ہیں ، خدا کی شم آگر تھا تی محکوف ہونے گئیں تو کامیاب کو ای خوجی ہو کہ وہ کہ اس کھیل معموف ہیں ، خدا کی شم آگر تھا تی محکوف ہونے گئیں تو کامیاب کو ای خوجی ہو کہ وہ اس کھیل میں معموف نے دن ہی ہو کہ اسے بنسی نہ آئے اس منس این قین ہے کی مخص نے کما کہ آپ ہو ڈھے ہیں ، دوزہ آپ کو کرور کرونتا ہے ، فرایا کہ جس ایک طویل سفر کے لیے تیاری جس معموف ہوں اللہ تعالی کی اطاحت پر مبرکرنا اس کے دل میں میں مدال میں ایک طویل سفر کے لیے تیاری جس معموف ہوں اللہ تعالی کی اطاحت پر مبرکرنا اس کے دل میں میں میں میں میں میں اس میں ایک طویل سفر کے لیے تیاری جس معموف ہوں اللہ تعالی کی اطاحت پر مبرکرنا اس کے دل میں میں میں میں میں ایک طویل سفر کے لیے تیاری جس معموف ہوں اللہ تعالی کی اطاحت پر مبرکرنا اس کے دل میں میں میں دیا ہو اس میں ایک میں ایک طویل سفر کے لیے تیاری جس معموف ہوں اللہ تعالی کی اطاحت پر مبرکرنا اس کے دل میں میں دیں ایک میں دیں ایک میں دیں ایک میں دی دور ایک میں دیں ایک میں ایک میں میں دیں ایک میں میں دیں ایک میں دیں ایک میں دیں ہوں کی دیں ایک میں دیں ایک میں دیں ایک میں دیں ایک میں دیں دیں ایک میں دیں کی میں دیں دیں کی دیں دیں کی دیں کی میں دیں کی دیں دیں کیا کہ میں کی دیں دیں کی دیں کی میں دیں کر دیا ہو کہ دیں کی دیں کی میں کی دیں کی دیں کی دیں کی میں کی دیں کر دیں کی دیں کر دیں کر دیا ہوں کر دیں کر دی کر د

عذاب يرمبركرنے اداده آسان ال

یہ چھ امور ہیں جن کا تعلق موزے کی پالمنی شرافظ ہے ہے 'یہاں ایک سوال یہ کیا جاسکتا ہے کہ جو فضی پیٹ اور فرن کی شہون سے باز رہے اور ان باطنی شرافظ کی بیٹ کو نہ کرے تو فقما الیے فض کے دوزے کو سیح قرار دیے ہیں۔ یہ بات ہم شر آئی کہ آپ کی رائے فقہاء کی رائے نے فلف کیوں ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فقہاء طاہری شرافظ کا اثبات ایسے دول کل ہے کرتے ہیں جو بافی شرافظ کے سلط میں ہوارے والا کل ہے کرور ہیں فاص طور پر فیب اور جموت و فیرہ کے سلط میں۔ کی کہ و فقہ اور کی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ فقہاء طاہری شرافظ کا اثبات ایسے دول کل ہے کرتے ہیں جو با محام بیان کہتے ہوئے والا کل ہے کرور ہیں فاص طور پر فیب اور جموت و فیرہ کے سلط میں۔ کی کہ و فیر اور میں اس کی محت کے محق ہیں کے مسلط میں۔ کی کہ و بیان کرتے ہیں جن میں مان کے اس کے دو اس کی باور کو کھی کہ دونے ہیں کہ و بیان کرتے ہیں جن میں کہ دور اس ملائے آخرت کے ذور کی صحت کے محق ہیں کہ دور اور میں اللہ تعمور کے محت کے محق ہیں کا مربوت نہ ہوئے ہیں کہ دور ہیں اور میں اس کی مشاہت فرشتوں ہو۔ کیان کی حقود ہو گور کے ہو گار کی مشاہت فرشتوں ہو۔ کیان کی حقود ہو گور کی کہ مورد کی حقیدت ہو کہ میں اس کی مشاہت فرشتوں کے دور محرب کی مربوت کی حقیدت ہوں کی حقیدت ہوں کی حقیدت ہوں کی حقیدت ہوں کا میں ہو تو اس کی مشاہت فرشتوں کے دور محرب ہیں اور اور جانوروں کے ذرات میں ہو گار کی جی ہو ہوں گور کی حقیدت ہے اس پر شوشی فالب ہیں اور اس کا شار ہوں کی جی ہو گار کی حقیدت ہوں میں خوات کی دور میں شارک ہوں کی جی ہو گار کے مقید ہوں گور کی مقید ہوں گور کی مقید ہوں گور کی دور ہوں کی دور ہوں گور کی جی ہو گار کی حقید ہوں گور کی دور ہوں گور کی جی ہور کی محب ہیں۔ اس کی جو لوگ فرشتوں کی دور ہوں گور کی گور کی دور ہوں گور کی دور ہوں گور کی ہور کی کی ہور کی

اگریاب عقل اور الل دل کے نزدیک موند کی موح اور مقصدیہ ہے جو ابھی بیان کیا گیا تو ایک کھانے (ووپر کے کھانے) میں تاخیر کرنے اور دو وقت کا کھانا ایک ساتھ کھالینے میں کیا قائدہ ہے؟ جب کہ دن بحردو سری شوتوں میں جٹلا رہا۔ اگر اس طرح کا موندہ بھی منید ہے تو پھر اس حدیث شریف کے کیا معنی ہیں۔

كممن صائم ليس لممن صومه لاالجوع والعطش-(يرمديث البي كذري م)

بت سے روزہ دارا ایے ہیں جن کے روزے کا حاصل بھوک اور پیاس کے علاوہ کچے نہیں ہو آ۔

اسرام .

احياءالعلوم جلداول

ای لیے حضرت ابوالدرداؤ فراتے ہیں کہ مقلندوں کا سونا اور افطار کرنا کتنا اچھا عمل ہے 'اور بے وقونوں کا جاگنا اور روزہ رکھنا کتنا برا ہے۔ اہل بقین اور اصحاب تقوی کا ذرہ برابر عمل بے وقونوں کے بہاڑ برابر عمل سے افتخار ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بہت سے روزہ دار افطار کرنے والے روزہ دار افطار کرنے والے روزہ واروہ لوگ ہیں جو اپنے اصفاء کو گنا ہوں سے بچاتے ہیں 'اور پھرروزہ افطار کرتے ہیں 'کھاتے ہیتے ہیں 'اور روزہ دار افطار کرنے والے وہ ہیں جو دن بحر بھوں کے بیاسے رہے ہیں 'لیکن اپنے اصفاء کتا ہوں سے محفوظ میں رکھ بیا تیں۔

ردنہ کے امثل معن اور آس کی حقیق روح سی کے بعد نہ بات واضح ہوگئ کہ جو ھن کھانے پینے اور جماع کرنے سے بچار رہے اور گنا ہوں میں ملوث رہے اسکی مثال ایس ہے جیسے کوئی قضی وضوی اپنے اصطاء وضوی تین تمین ہار مسے کرلے 'گا ہر میں اس نے عدد کی موافقت کی ہے لیکن اس نے وضو کا عمل مقصود چھوڑ دیا ہے۔ وضو کا اصل مقصود حونا ہے 'تین کا عدد نہیں ہے۔ فلا ہر ہے ایسے قض کی نماز قبول نہیں ہوگ اور اصطاء کو گنا ہوں کے دریعہ افغار کرے 'اور اصطاء کو گنا ہوں کے اس کا مثال ایس ہے جیسے کوئی قضی وضوی ایک ایک مرتبہ اصطاء وضود وصوئ اس کی گنا دانشاء اللہ قبول ہوگ نمیوں کہ اس نے وضو کے اصل مقصد کی جیسے کوئی قضی وضویں ایک ایک مرتبہ اصطاء وضوی اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی قضی وضویں تمین کما ذانشاء اللہ قبول ہوگ نمیوں کہ اس نے وضو کے اصل مقصد کی جیسے کوئی قضی وضویں تمین کما درجہ قضی کھال ہی ہے جی دونہ وسل اور افضل دونوں کا جامع ہے 'اور یکی درجہ کمال بھی ہے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

انالصومامانة فليحفظ احدكم امانت (فراعل مكارم الاخلاف ان مسوق). روده ايك ابانت كم عاهت كرب المناسوي ال

ایک مرتبہ آخضرت صلی الله علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ طاوت فرالی:

إِنَّاللَّهُ يَامُرُ كُمُ أَنْ تُؤَدُّوا الْإِمَانَاتِ إِلَى اَهْلِهَا - (ب٥١٥ آيت ٥٨)

بیک تم کواللہ تعافی اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اہل حقوق کوان کے حقوق پھیا دیا کرو۔

اس كه بعد اين كانول اور آ محمول پردست مبارك ركه كرارشاد فرمايان

السمع امانة والبصر امانت (الاداؤد-الاجرية)

سنناامانت ہے اور دیکمناامانت ہے۔

اگر سننا اور دیکمنا امانت نه مو ناتو آپ (صلی الله علیه وسلم) به ارشاد نه فرمات که اگر تم سے کوئی لاتے جھڑنے پر آمادہ نظر

آئے تو تم اس سے کسو-

انى صائمانى صائم

م روزے ہوں میں روزے ہوں۔

یعیٰ میں اپنی زبان سے امانت سمجمتا ہوں اور امانت سمجھ کر اس کی حفاظت کر تا ہوں۔ بیٹے جواب دے کر میں کس طرح اس امانت کو ضائع کردوں۔

اس پوری تغییل سے بیات واضح ہوگئ ہے کہ ہرچز کا ایک ظاہر ہوتا ہے 'اورایک باطن ہے۔ ایک کری ہوتی ہے اورایک اس کا چھلکا۔ ہر چلکے اور گری کے درمیان بہت سے درجات ہیں ' ہردر ہے میں بہت سے طبقات ہیں۔ اب تہیں اختیار ہے ' چاہے مغز اختیار کرو' چاہے چلکے پر قناعت کو' چاہے بے وقوفوں کے لماتھ لگ جاؤ' چاہے ذمو اہل مقل ورائش میں شامل ہوجاؤ۔ 77

احياءالطوم جلدادل

تيسراباب

# تفلی روزے اور ان میں وظائف کی ترتیب

جانا چاہیے کہ نفل دونوں کا استجاب فنیات رکھنے والے دنوں میں اور زیادہ ہوجا آے یہ نشیات رکھنے والے بعض دن سال میں ایک بار آتے ہیں ایک مینے میں ایک حرجہ اور بعض بنت یا کہ بار آتے ہیں۔

باہ رمضان کے علاوہ جو ایام سال جی ایسے ہیں جن جی بودہ اور افضل ہوں یہ ہیں ایوم مونہ ہوم عاشوراء 'دی
الحجہ کا بہلا عشرہ محرم الحوام کا پہلا عشرہ اور قمام الشرح مدید سب ایام روزے کے لئے بہترین شار ہوتے ہیں۔ آنخسرت صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بکورت روزے رکھتے تھے۔ ایسا لگا تھا گویا رمضان آگیا ہے (بطاری وسلم۔ ابو ہریہ ابو ہریہ اگ حدیث شریف میں ہاہ رمضان کے بعد اللہ تعالی کے زویک ماہ محرم کے روزے افغال ہیں (سلم۔ ابو ہریہ ا)۔ ماہ محرم میں روزوں کی فنیلت کی وجہ یہ کہ اس مینے سے سال کا آغاز ہوتا ہے 'اس لئے اسے نیک سے معور کرنا چاہیے' اور خدا و تدقد وسے یہ قرقع رکمنی چاہیے کہ وہ ان روزوں کی برکت افتیام سال تک باقی رکھے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ماہ رمضان کا ایک روزہ ماہ حرام کے تمیں روزوں ہے '(۱) ایک حدیث میں ہے کہ ماہ رمضان کا ایک روزہ ماہ حرام کے تمیں روزوں ہے افغال ہے' (۱) ایک حدیث میں ہے ۔

منصام ثلاثة ايام من شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب الله لمبكل يوم عبادة تسعما له عام الازى في النعام الرح

ہو قض ماہ حرام میں تین دن روزے رکھ لینی جعرات ، جعد اور سنچر کو اللہ تعالی اس کے لئے ہردن کے بردن کے

ایک روایت میں ہے کہ جب شعبان کا ممینہ آوھا گررجائے قری کر رمضان تک روزہ نہیں (ابوداؤد ترزی نائی ابن ماجہ۔
ابو جریرہ)۔ ای لئے متحب یہ ہے کہ رمضان سے چند روز قبل ہی روزے ترک کردے جائیں اکین اگر شعبان کو رمضان سے
طادیا جائے یعنی مسلسل روزے رکھ جائیں ورمیان میں کوئی قصل نہ کیا جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ چنا نچہ ایک مرتبہ آنخضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے دونوں مینوں میں بلا فصل روزے رکھ جی س (ابوداؤد " تزی نسائی ابن ماجہ۔ ام سلم") لیان عام عادت کی
تھی کہ شعبان اور رمضان کے درمیان چند روز کا فصل قراتے۔ (ابوداؤد۔۔عائش")

رمضان المبارك كى نيت سے دو تمن دن پہلے موزے ركھنا درست نيس ہے كين أكروہ دن اسكے معمول ميں شامل ہوں ارشا وہ جراہ كى آخرى تمن دن اسكے معمول ميں شامل ہوں ارشا وہ جرماہ كى آخرى تمن دن ارشا وہ جرماہ كى آخرى تمن دن سختے) توكى حرج نيس ہے۔ بعض محابہ كرام نے رجب كے بورے مينے موزہ ركھنے ہے منع قرمایا ہے كاكم دمضان كے مينے سے مطابعت نہ ہوجائے۔

حرام مینے چار ہیں۔ ذی تعدی ای الحی محریم اور رجب اول الذکر تنوں مینے مسلسل ہیں اور آخری ممیند الگ اور تناہے۔
ان چاروں مینوں میں افضل ترین ممیند ذی الحجہ ہے۔ کیوں کہ اس میں ج ہے ایام معلوات اور ایام معدودات ہیں 'ذی تعده حرام مینوں میں ہے ' اور ج کے مینوں میں ہے ' مور ج کے مینوں میں ہے ' مور ج کے مینوں میں ہے ' میں ہے ' میں ہے ' کی موارد ج کے مینوں میں ہے ' ایک روایت میں ہے کہ آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔
مرم اور رجب ج کے مینوں میں سے نہیں ہے ' ایک روایت میں ہے کہ آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

<sup>(</sup>۱) بر مدیث ان الفاظ یم محصر لمی البته طرائی کی المهم الصفری این عباس کی ایک مدیث ان الفاظ میں روایت کی گئی ہے "من مدام ہو ما من الموم ظاریک ہوم طاقون ہو ما"

مامن ایام العلقیصن انتفاع احباله الله عدوجل مطاع المعین الحقیق المستریم منه وقیام الله تعالی قال وقیام الله منه تعدل قیام الله تعالی قال و الحهاد فی سبیل الله تعالی قال و الحهاد فی سبیل الله تعالی قال و الحهاد فی سبیل الله عزوجل الامن عقر جواد مواهریق دمه (۱) و الله الله عزوجل الامن عقر جواد مواهریق دمه (۱) و کن دن ایما بیس به که جمی مل الله تعالی کن دیک دن الحج کور ایم به اوراس میخی ایک رات افضل اور زیاده محبوب بواس میخی ایک روزه مال بحرک دونوس کی را برب اوراس میخی ایک رات کاقیام لیات القدر کے قیام کے برابر ب وض کی کی ایک داو خدا میں جماد افضل ب ایسان مورت میں افضل ب که اس کا محود الله می کردیا جا کا میں مورت میں افضل ب که اس کا محود الله می کردیا جا کا ایک دوراس کا محود الله کا میں مورت میں افضل ب که اس کا محود الله کا مورد الله کا میں مورت میں افضل ب که اس کا محود الله کی کردیا جا کا ایک دوراس کا محدد الله کا میں کا میں مورد میں افضل ب که اس کا محدد الله کی کردیا جا کا ایک دوران کی کردیا جا کا میں کردیا جا کا میان کردیا جا کا میان کا معدد کی کردیا جا کا میان کردیا جا کا میں کردیا جا کا میان کردیا جا کا میان کردیا جا کا میان کردیا جا کا کردیا جا کا میان کردیا جا کا میان کا میان کردیا جا کا میان کردیا جا کا میان کردیا جا کردی

ہراہ کے ابتدائی ورمیانی اور آخری دن بھی ان ایام میں شار ہوتے ہیں جن میں دونہ رکھنام تھی ہے ، ہراہ کے درمیانی ایام بیش کملاتے ہیں ایام بیش کی تاریخیں یہ ہیں ، تیمو ، چودہ ، پدرہ منتے میں بی ، جعرات اور جعد کوروزہ رکھنا افضل ہے۔ بسرطال یہ بسترین ایام ہیں ان میں دونہ رکھنا ، اور کھڑت سے صدقات و خیرات کرنا افضل ہے ، تاکہ ان او قات کی برکت سے

عبادتوں کے اجروثواب میں اضافہ موجائے

جمال تک صوم دہر (بیکلی کا دوزہ) کا تعلق ہے اس میں یہ تمام ایام بھی آجاتے ہیں لین صوم دہر کے سلط میں سا کین طریقت کے مختلف نداہب ہیں۔ بعض حفرات صوم دہر کو کروہ تھے ہیں کیوں کہ دوایات ہے اس کی کراہت فابت ہے۔ (۲) میچ بات یہ ہے کہ صوم دہر کی کراہت دو وجوں سے ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ حیدین اور ایام تشریق کے بھی دوزے رکھے 'کی اصل میں صوم دہر ہے۔ دو مری وجہ یہ ہے کہ ضورت کے وقت بھی افظار نہ کرے 'اور اس طرح افظار کی سنت سے اعراض کا مرتکب ہو' طالا تکہ اللہ تعالی جس طرح فرائش وواجبات کی تھیل پند کرتا ہے اس طرح اسے یہ بھی پند ہے کہ اس کے بینے شریعت کی طرف سے دی ہوئی رضوان اربی مل کریں۔ اگر مسلس دوزے دکھنے میں یہ دونوں خرابیال نہ پائی جائیں تو کوئی حمن جا ہیں آئی جائیں تو کوئی حمن ہو دونوں اللہ تعالی علیم المعین نے کوئی حمن جا ہیں آئی تعلیم المعین نے دونوں رضوان اللہ تعالی علیم المعین نے یہ دونوں دونوں اللہ تعالی علیم المحین نے یہ دونوں دونوں دونوں دونوں دونوں دونوں دونوں اللہ تعالی علیم المحین نے یہ دونوں کے ہیں۔ دونوں دونوں دونوں دونوں دونوں دونوں کی دونوں کی دونوں دونو

من صام الدهر كله ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد تسعين (احر 'نائ 'ابن حبان 'مام) جو مخض صوم دمرركما ب اس پر دون أس طرح تك موجائ كي يه كر كر انخفرت صلى الله عليه وسلم نوف كاعدد مايا (ين الخفت شادت كر سرك والكوشي كرين لكا كر تلايا) ـ

اس مدیث کا مطلب یہ ہے کہ جنم میں اس فض کے لئے جگہ نہیں وہتی۔ ایک درجہ صوم دہر کے درجے کم ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آدھ دہر کا رونہ رکھا جائے۔ اور ایک دن افطار یہ ہے کہ آدھ دہر کا رونہ رکھا جائے۔ اور ایک دن افطار کیا جائے۔ یہ طرفقہ نفس کے لئے زیادہ دشوارہے 'اور نفس کی اس سے خوب اصلاح ہوتی ہے۔ اس طرفقہ نفس کے لئے زیادہ دشوارہے 'اور نفس کی اس سے خوب اصلاح ہوتی ہے۔ اس طرح کے روز سے کامطلب یہ ہے کہ ان میں بندہ ایک روز صبر کرتا ہے اور ایک روز شکر اوا کرتا ہے 'چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں کہ میرے سامنے دنیا کے فزانوں کی تجنیاں اور زمین کے دنینے بیش کئے گئے 'کین میں نے یہ تجنیاں واپس کردیں' اور فزانہ لینے سے انکار کویا' میں نے کہا کہ میں ایک روز بحوکارہوں گا'اور

(۲) ترزی ہدایت ابر بریا ۔ لیکن اس روایت میں آخری الفاط قبل ولا الجماد ۔ مسلم کے الفاظ نہیں ہیں البتہ بخاری میں اس مغمون کی ایک مدایت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے۔ (۲) صوم دہر کے سلط میں کراہت کی روایت بخاری میں عبداللہ ابن عراب منقول ہے مدے کے الفاظ یہ ہیں "لا صام من صام الابر"۔ مسلم میں ابوقادہ کی روایت ہے "کیف عن صام الدحر کال لاصام ولا افطر" نمائی میں بھی مغمون کی روایات عبداللہ ابن عمر" عران ابن حین اور عبداللہ ابن الخیر" سے منقول ہیں۔

77.77

احياءالعلوم جلداول

ایک روز کماؤں گا۔ جب میرا پیٹ بحرے گا آؤی ہے ہوان کول گا اور جب بحوکا ہوں گا آؤیری عاجزی کول گا۔ (۱) ایک روایت یس ہے :۔

افضل الصيام صوم احى داؤد عليه السلام كان يصوم يؤما ويفطر يوما (عارى و ملم - مدالله ابن عن)

روندل میں سے افغل رونہ میرے ہمائی داؤد علیہ السلام کا ہے وہ ایک دن روند کے سے اور ایک دن

اس روایت کی آئید عبد الله این جو کے اس واقعی ہے جو جو جی جو تی ہے کہ جب جخبرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرایا کہ ایک ون روزہ رکھ کو اور ایک دن افغار کہ و آنموں نے جوش کیا کہ جن اس سے زیادہ ہوئے یہ کا در جول۔ آپ نے ارشاد فرایا کہ اس سے افغل اور بھڑ صورت نہیں ہے۔ دخاری و مسلم۔ عبداللہ این عرف ہی ہوایت ہے کہ آخش ملی اللہ علیہ و سلم انتشاری مسلم۔ عائشہ بی مینے جس بھی تمیں دوزے افغار کیا کرتے ہے ( بخاری و مسلم۔ عائشہ بی مینے جس بھی نمورے میں افغار کیا کرتے ہے ( بخاری و مسلم۔ عائشہ بی مینے میں نمورے میں افغار کیا کرتے ہے ( بخاری و مسلم۔ عائشہ بی مینے میں دوزے رکھ لینے چاچیں۔ لین ایک دن دوزہ در میان جس اور دو موڈ افغار کرے اللہ اگر تین دن مینے کے شور گھر ان دون مینے کے در میان جس اور دو موڈ افغار کرے اللہ اگر تین دن مینے کے شورے کی اور اسے بھرین دفول جس بھی دوزے رکھے کی آئی ماصل ہوجائے گی اور اسے بھرین دفول جس بھی دوزے در کھے کی آئی ماصل ہوجائے گی اور اسے بھرین دفول جس بھی دوزہ انسان سے زیادہ ہوجائے گی ۔ مرحل میں تو اور دو موڈ انسان سے زیادہ ہوجائے گی اور اسے بھرین دفول جس بھی تو دو اور دورائی میں جوجائے گی اور اسے بھرین دفول جس بھی تو دورائی تین دورائی میں جس اس میں دورائی کی ہوجائے گی اور اسے بھرین دفول جس بھی تو دورائی تین دورائی کی دورائی کی جوجائے گی اور اسے بھرین دفول جس بھی تو دورائی تین دورائی کی دورائی میں دورائی جس بھی تین دورائی کی دورائی ہیں دورائی جس اس دورائی کی دورائی دورائی کی دورائی دورائی کی دورائی کی

جب فسیلت کے اوقات آئیں تو کمال میں ہے کہ آوی دونے کے اصل مقعداور مقبوم کو بیجھے کی کوشش کرے اور یہ یعین کرے کہ روزہ کا اصل مقعد ہے ہے ۔ قلب کی تعلیم ہوجائے اور فکر وہت کا تعلق خدا تعالی کے علاوہ کی اور چڑے باتی نہ رہے جو مختی باطن کی باریکیاں جمتا ہے اس کی اسے طالات کی تعاشا ہے ہو آ ہے کہ مسلسل روزے رکھے۔ اور بھی وہ یہ جاتا ہے کہ مسلسل افطاد کرے بھی استے طالات کا تقاشا ہے ہو با ہے کہ ایک دن افظار کرے بھی استے دون روزہ رکھے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ آنجضرے ملی افلہ علیا وسلم بھی بھی استے دوزے رکھتے تھے کہ لوگوں کو یہ اور ایک دن روزہ رکھے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ آنجضرے ملی افلہ علیا وسلم بھی بھی استے دوزے رکھتے تھے کہ لوگوں کو یہ خیال ہو با تھا گہ اس بھی افغار نہ کریں گئی اور بھی مسلسل افطاد ہے دہے ہماں تک کہ لوگ کونے گئے کہ اس بھی دونہ سر محمل کے بھی اور اس بھی انتیاں ہو با تھا اور بھی انتیاں ہو با تھا تھی ہیں ہو بھی انتیاں ہو با تھا دونہ ہو گئی ہو باتی تو رہ ہی انتیاں ہو باتی ہو باتی تو رہ ہی انتیاں ہو باتی ہو باتی ہو باتی تو رہ ہو باتی ہو باتی

كابالسوم فتم مولى اب ج كامراديان كا ما كي المحدد المحدد الماولا و آخر اوصل المعلى سيلنام حمد والم واصحابه و كل عبد مصطفى -

<sup>(</sup>۱) اس روایت کا ایک مضمون ترزی میں ابرالمہ سے معقبل ہے۔ (۲) بیر روایت بھاری ومسلم میں معرت عائش و ابن عباس سے معقبل بے لیکن اس میں قیام اور نوم کا ذکر نمیں ہے البتہ بھاری میں معرت الس کی روایت سے اس کی مکتید ہوتی ہے

# كتاب اسرار الج

آج کے دن تمارے لئے تمارے دین کویں نے کال کردیا اور یں نے تم پراینا انعام کردیا۔ اور میں نے تم پراینا انعام کردیا۔ اور میں نے اسلام کو تمارا دین (بنے کے لئے) پیند کرلیا۔

المخضرت ملى الله عليه وسلم ارشاد فرماتين ي

من مات ولم يحج فليمت ان شاء يهو ديا وان شاء نصر انيا ـ (ابن عرى ـ ابو برية المرية المرية على المرية المرية الم

جو فخص ج کے بغیر مرے تو وہ چاہ تو ہودی مرے اور چاہ تو نعرانی مرے۔

یہ عبادت کتی عظیم ہے کہ بیہ نہ ہو تو دین کال نہیں ہوتا اس عبادت نے اعراض کرتے والا گرائی میں یبودو فساری کے برابر ہے اس رکن کی اہمیت و عظمت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کی شرح و تفصیل کریں اس کے ارکان و سنن مستجمات و فضائل اور امرار و تھم بیان کریں۔ ان سب عنوانات پر انشاء اللہ تعافی ہم حسب ذیل ابو اب میں تفکلو کریں گے۔ پہلا باب ہے جے کے فضائل 'فانہ کعبہ اور کمہ کے فضائل 'ج کے ارکان اور شرائط وجوب۔ وو سرا باب ہے جے کے فلا ہم ی اعمال 'آغاز سنرواپسی تک ۔ تیرا باب ہے جے کے مخلی اسرار ورموز 'اور باطنی اعمال۔

يملاباب

جے کے فضائل اللہ تعالی فرائے ہیں :۔ جے کے فضائل اللہ تعالی فرائے ہیں :۔ وَاقِنْ فَهِی النّاسِ بِالْحَرِّی َانْوُکْرِ جَالاً وَعَلی کُلِ ضَامِرِ یَا نَیْنَ مِنْ کُلِ فَیِّ عَمِیْتِ اللہ کہ اللہ تعالی نے اپنی ہوں گی۔

مارے قادہ فرائے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے اپنی ہوں گی۔

معرت قادہ فرائے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے اپنی ما ہوا ہے اللہ ملے اللہ کو یہ تھم دیا کہ وہ اوگوں کو ج بیت اللہ کے لئے معرت قادہ فرائے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے اپنی ایرائیم علیہ السلام کو یہ تھم دیا کہ وہ اوگوں کو ج بیت اللہ کے لئے اللہ ملے اللہ کو یہ تھم دیا کہ وہ اوگوں کو ج بیت اللہ کے لئے ~~

احياءالعلوم جلداول

بلائيں تو انھوں نے اعلان كياكہ اے لوكوں! اللہ تعالى نے ايك كمرينايا ہے ، تم اس كا فج كرو۔ (ابراہيم عليه السلام كابير مبارك اعلان بنى نوع انسان كے ان تمام افراد نے ساجنس فج بيت اللہ كى سعادت حاصل ہو چكى ہے ، يا قيامت تك حاصل ہوكى)۔ ايك جكه ارشاد فرمايا :

ا -لِيَشْهَدُوْلَمَنَافِعَلَهُمْ (پِعار ۱۰ آيت ۲۸)

اكدائ دينيد دديويه )فاكدكے آمود مول-

بعض مغرین نے منافع کی یہ تغیری ہے کہ اس سے مراد موسم فی کی تجارت اور ثواب آخرت ہے۔ بعض اکابر نے جب یہ مضمون ساتو فرمایا کہ بخد ان لوگوں کی مغیرت ہوگئی۔ قرآن ہاک میں شیطان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے :۔

لَاقْعَدَنَّ لَهُمْ صِرَ الْكُلَّالْمُسْتَقِيبُمُ (ب٨١٥ آيت١١)

میں ان کے لئے آپ کی سید حی راو بیٹوں گا۔

بعض مغرین نے مراط منتقیم کی تغیر میں مکہ محرمہ کے راستے کا تذکرہ کیا ہے۔ شیطان اس راستے پر بیٹا رہتا ہے آکہ ج ک لئے جانے والوں کو ج کی ما ضری سے روک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :۔

من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه (عارى و مليدا و مرد)

جس مخص نے خانہ کعبر کا چ کیا اور (ج کے دوران) فش کوئی نہ کی جمناہ نہ کیا تو وہ اسپنے کتا ہوں سے اس طرح یاک ہوجائے گاجیسا کہ اس ون تھاجس دن اے اس کی ماں نے جناتھا۔

ایک روایت میں ہے کہ شیطان مرفے کے دن سے زیادہ ذلیل وخوار 'اور خضبناک نیس دیکھاگیا۔ (۱) اس کی وجہ سی کہ شیطان اس دن رحمت اللی کا نزول دیکھا ہے 'اور وہ یہ بھی دیکھا ہے کہ اللہ تعالی اس دن رحمت اللی کا نزول دیکھا ہے 'اور وہ یہ بھی دیکھا ہے کہ اللہ تعالی اس دن بوے بیرے گناہ معاف فرمادیت ہیں۔ روایت ہے کہ بعض گناہ الیے بھی ہوتے ہیں جن کا کفارہ و قوف عرف کے علاوہ کمی دو سرے فعل سے نہیں ہوتا'اس روایت کو اہام جعفر علیہ السلام نے آئخضرت علیہ السلام کی طرف بھی مشوب کیا ہے۔ (۲)

ایک بزرگ صاحب کشف فراتے ہیں کہ عرفے کے دن شیطان لیمن ان کے سائے اس مال میں آیا کہ جم کزور تھا 'چرو زرد تھا' آگھوں ہے افک رواں تھے اور کر جم ہوئی ہوئی تھی انھوں نے پوچا کہ بید مال کیے ہوگیا ہے 'کیوں رورہ ہو؟ شیطان نے کما کہ میرے روئے کی وجہ بیہ ہے کہ لوگ محض اللہ تعالی کو مقصود بنا کر جم کے لئے آرہ ہیں ان کے سائے تجارت یا کوئی اور مقصد منیں ہے۔ جھے ڈرہ کہ کس اللہ تعالی انھیں ان کا مقصود مطانہ فرمادے۔ انھوں نے دریافت کیا کہ تیرے کرورولا فرہونے کی کیا وجہ ہے؟ شیطان نے کما کہ جس و کھے رہا ہوں کہ لوگوں کے گوڑے راہ فدا میں بشتارہ ہیں 'اگروہ میرے راستے میں آوازیں کیا لئے تو میرا جسم خوش سے پیول جا آب آنھوں نے پوچا کہ ٹیرا چرو ڈرد کیوں ہے؟ شیطان نے جواب دیا کہ لوگوں کو اطاحت فداوندی پر ایک دو سرے کی مد کرتے ہوئے و کھے رہا ہوں' اگروہ گنا ہوں پر ایک دو سرے کے مد گارومعاون ہوتے تو میرے چرے فراوندی پر ایک دو سرا ہو تا۔ انھوں نے وریافت کیا کہ تمماری کمرکوئی ٹوٹ گئی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بندے کی اس دعانے میری کمر تو ٹرکر رکھ دی ہے۔

اسالک حسن النحاتمة مي محدث من الدي در فواست الرقابون

<sup>(</sup>١) مالك من ايراييم بن اليعليه من طر من موالد ابن كري مرسلا (١) ليكن يه دوارع دي في دس لي-

میں کتا ہوں کہ اگریہ ج کرنے والے اپنے عمل کے بارے میں جب میں ہی جیلا ہوجا کی تب بھی جھے ورب کہ یہ لوگ اس دعا کی برکت سے اپنی برائی سے واقف ہوجائیں کے (اور اس طرح ان کا عمل ضائع ہونے سے فی جائے گا) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہے۔

من خرج من بيته حاج الومعتمر افمات اجرى الله له اجر الحاج المعتمر الى يوم القيامة ومن مات في احدى الحرمين لم يعرض ولم يحاسب وقيل له دخل الجنة (١)

جو مض اپنے کمرے ج یا عمرے کے ارادے سے فلے اور مرجائے قداللہ تعالی اس کے لئے قیامت تک ج کرنے والے عمو کرنے والے کا ثواب لکھے گا اور جو کی حرم پاک (مدید منورہ یا کلہ عمرمہ) میں فوت موجائے تونہ وہ حساب کے لئے بیش کیا جائے گا اور نہ اس سے حساب لیا جائے گا اور اس سے کما جائے گا کہ جنت میں واغل ہو۔

اكسوايت من الخفرت ملى الشطيدود ملم كارشاد كرائ مقل بهديد مرورة ليس لها جزاء الاالجنة حجة مبرورة ليس لها جزاء الاالجنة

ایک ج مقبول دنیاوما نیماہے بمترہے اور ج مقبول کی جزاء جنت کے علاوہ کچے نہیں ہے۔ ب

الحجاج والعمار وفدالله عزوجل و زواره ان سالوه اعطاهم وان استغفروه غفر لهموان دعوا استجيب لهموان شفعوا شفعوا (٣)

ج كرنے والے اور عمو كرنے والے اللہ تعالى كے وقد بين اوراس كے ممان بين اكروہ اس ما كلتے بين قوده انھيں عطاكر تاہے اس سے مغفرت جاہتے بين قوده اكل مغفرت كرتا ہے اگر وعاما كلتے بين قوان كى دعا قبول فرما تاہے اور اگر سفارش كرتے بين قوان كى سفارش قبول كى جاتى ہے۔

ایک اور مند روایت میں جو الل بیت رسول اگرم صلی الله علیه وسلم سے معقول ہے " محضور صلی الله علیه وسلم کابی ارشاد حرامی نقل کیا گیاہے ہے

أعظم الناس ذنبا وقفه بعر فة فظن ان الله تعالى لم يغفر له (مع الفروس - ابن عرد سند فعيف)

لوگوں میں بوا کتاہ گاروہ ہے جو عرفہ کے دن وقوف کرے اور خیال کرے کہ اللہ تعافی نے اس کی منظرت میں کی۔ میں کی۔

اس سلسلے کی مجمد اور روایات سر میں :

() ينزل على هداألبيت في كل يوم مائة وعشرون رحمة سنون للطائفين

(۱) اس روایت کا نسف اول ابد برید استیقی می مقول ب اور نسف الی دار جنی می جعرت عاکشات مقول ب (۲) (بغاری دسم می اس روای کا نسف اول ابد برید است المی دوروی برد ابد این اجدی ابد ابد این اجدیل این مرکن مدیث می ان سالده اصطاحم کے الفاظ موجود ہیں۔

واربعون للمصلين وعشرون للناظرين (١) (اين حان في انعقام ويهي في العب) اس محرر برروز ایک سوبیں رحمیں الل جوتی بین ساٹھ طواف کرنے والوں کے لئے جالیس نماز یر صف والوں کے لئے اور ہیں دیمنے والوں کے لئے۔

(٢) فرایا: فاند کعب کاطواف بکوت کیا کو اس لئے کہ قیامت کے دن تم لوگ اسے اعمال میں اس سے بدی کوئی چز نسیں باؤ ے اور نہ اس عمل کے برابر حسیس کوئی دو مرا عمل ایسا ملے کا جس پر تم رفک کرسکو (ابن حبان و ماکم۔ عبداللہ ابن عمر)۔اسلتے تج ك بغير يملى عواف بيت الله كرنام تحب قرار ويأكيا ب

(٣) فرلما: يو منس نظ مرفظ بالان سات مرجد طواف بيت الدكت اس ايك فلام آزادكرن كالواب لي كان اور جو فض بارش ميس سات مرجد طواف ميت الله كري اس كے تمام مجيل كناه معاف كرد ع جائيں محمد (٢)

کتے ہیں کہ اللہ تعالی عرفات کے میدان میں کسی کا کوئی گناہ معاف فرما تاہے واس مخص کی بھی منفرت کرویتا ہے جواس مخص کی جگہ پہنچ جا تا ہے۔ بعض اکابرین ملف ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر عرفے کے دن جمعہ پڑجائے تو تمام اہل عرفہ کی بخشف ہوجا تی ہے ا ب ون دنیا کے تمام دنوں میں افضل ترین دن شار ہو تا ہے۔ ای دن انخضرت صلی الله عليه وسلم نے مجتالوداع ادا فرمايا وابت ہے

يرن ويست ملى الدعليدوسلم مدان موات من قام ذريق كديد آمة كريدنان مولى :-كُدُ آخِفرت ملى الدعليدوسلم مدان موات من قام ذريق كديد آمة كريدنا لله ما يُدينا الميدين المركم الإسكرم دينا

(پ۲ر۵ آیت۳)

آج کے دن تمہارے لئے تمہارے وین کو میں نے کامل کرویا اور میں فیتم پر اپنا انعام تمام کردیا 'اور میں

في اسلام كوتهادادين في المركم لن يندكرالا-

ایت کرید کے نزول کاعلم جب اہل کتاب کو ہوا تو وہ مسلمانوں سے کنے گئے کہ اگریہ آیت ہم لوگوں پر نازل ہوتی تو ہم نزول ك دن كو عيد كادن قراروك ليت مير بات من كرحفرت عرف فرايا بيس كواى دينا مول كديد آيت مباركدو عيدول كدن نازل مولی بعن عرف اور جعد کے دن اور اس وقت نازل ہوئی جب انخضرت صلی الله علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تشریف فرما تھے۔ ( ٢ ) رواياري من الخضرت صلى الشعليدوسلم كى يدوعام هول ب ا

اللهماغفرللحجاجولمن استغفر لبالحاج (مأكم-الومرية)

اے اللہ تجاج کی اور ان لوگوں کی جن کے لئے حاجی دعائے معفرت کریں مغفرت فرما۔

روایت ہے کہ علی ابن موفق نے انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعدد بارج اداکیاہے علی ابن موفق کتے ہیں کہ مي ايك مرتبه خواب من الخضرت ملى الله عليه وسلم كي نوارت سے مشرف موا اب نے محص ارشاد فرايا: إے مون إتم نے میں طرف ہے ج اوا کیا ہے؟ میں نے مرض کیانی بال یا رسول اللہ! فرایا: تم نے میری طرف سے الکم لیک اللم لیک کماعرض كياتي بان يارسول الله! فرمايا من تمارے اس عمل كابدله قيامت كون حميس دول كائيں تمارا باتھ كاركراس وقت جنت ميں لے جاؤں گا جب اوگ حساب و کتاب کی مختوں میں گرفتار ہو تھے ، مجابہ اور دو سرے علائے دین فرماتے ہیں کہ جب عجاج کرام مکہ مرمه ونتي بين وفي ان كالمتقبل كرتي بن اونث يرسوار موكر آف والع جاج كرام كوسلام كرتي بين محلا مول يرسوار موكر

<sup>(</sup>١) قال ماتم مدعث مكر ٢٦) يه دواعت ان القاط على في البيد تمذى ادر اين اجد على ايك دواعت مراف اين مرع ان الفاظ على معلى بي منطاف بهذا البيت اسبوعا فاحصاه كان كعثق رقية " ( ٣ ) عارى وملم من يردايت معرت مراين الحاب ب معقول ہے

667

احياءالعلوم جلداول

آنے والوں سے مصافحہ طاتے ہیں اور پیل آنے والوں سے معافقہ کرتے ہیں۔ حضرت حسن بھری ارشاد فراتے ہیں کہ جو مخض رمضان کے فورا بعد عزوہ کے فورا بعد اور ج کے فورا بعد مرجامے وہ فسید ہے۔ حضرت مرفراتے ہیں کہ عجاج کے کناہ بخش دے جاتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی معافی عطائی جاتی ہے جن کے لئے یہ ذی الحجہ جمرم معظراور ربیع الاول تی بیس تاریخ تک دعائے مغفرت كرين اللف صالحين كا معمول يه تماكه وه عامرين كو الوداع كنف كے لئے دور تك مشابعت كرتے سے اور تجاج كرام كا استقبال کیا گرتے تھے ان کی پیٹانیوں کو بوسدوسیت تھے اوران سے دعا کی درخواست کیا کرتے تھے ، جاج کرام سے ملا قات کے لئے وہ ان کے گناموں میں ملوث مونے اور کاروبار دنیا میں گئے سے پہلے کنچے کی کوشش کر علی این موفق میان کرتے ہیں کہ مں ایک مرتبہ جے کے دوران میں منی کی معجد نیف میں سورہا تھا میں نے دیکھا کہ اسمان سے دو فرشتے اترے ہیں ان کے جمم پر سنر لباس ہیں ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے ہے کما: مبداللہ اہم مانع ہو کہ اس سال بیت اللہ شریف کے ج کی سعادت کتے او کوں نے ماصل کی ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ: مجھے نہیں معلوم ! پہلے فرشتے نے بتلایا کہ اس سال چدلا کہ افراد نے جم بیت اللہ ک سعادت ماصل کی مرکباتم جانے ہو کہ ان میں سے کتے لوگوں کا جج تعلیت سے مرفراز مواہدو مرے فرشتے لے لاعلی کا اظمار كيا كيك فرشت في تلاياك أس سال جدا فراد كاج جنول كيا كيا بي موفق كتي بين كديد منتكوكر كودون فرشتي مواين ا رسے اور نظروں سے او جمل ہو گئے ، مجرابت کی وجہ سے میری آگھ کمل کی ، مجھے اپنے ج کی تبویت کے سلسلے میں بدی فکراناحق ہوئی اور غم کی وجہ سے میری مالت خراب ہوگئی میں نے سوچا کہ ان چھ افراد میں میرا ہونا نا ممکن معلوم ہو تا ہے ،جب میں عرفات ے میدان سے واپس ہوا تو مشرح ام کے پاس کو ابو کریس میں سوچے لگا کہ یہ مقیم اندمام کس قدر بر قسمت ہے کہ صرف جو افراد كا يج توليت سے وازاكيا ہے ، باقى تمام لوكوں كے ج مسروكوت كے بين- ابن موفق كتے بين كداى مالت ميں محمد ريند طارى ہوئی میں نے دیکھاکہ دو فرشتے آسان سے ای دیئت میں اترے ہیں جس دیئت میں دومبد الخیف اترے تے ان میں سے ایک نے اب رفق سے وی تعکوی جو پہلے کی تھی اس کے بعد یہ کما کیا تم جانتے ہو کہ آج رات مارے رب ریم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اس ك رفق في جواب ديا اجمع علم نس إ فرضة في كماكم الله تعالى في ادمون من سے مرايك كواليك الك أدى ديد ك لین ایک فخص کی سفارش ایک لاکھ افراو کے جن میں قبول کرلی این موفق کتے ہیں کہ یہ مختلوس کرمیری اٹکھ کمل می اور جھے اس قدر خوشي موكى جے لفظوں ميں بيان منين كرسكا۔

علی ابن موفی کتے ہیں کہ ایک سال ج کے لئے حاضر ہوا 'مناسک ج سے فراغت کے بعد میں ان لوگوں کے متعلق سوپنے لگا جن کا ج بارگاہ النی میں قبول نہیں ہوا ہے 'میں نہیں ہوا ہے 'میں بیا ہے میں عرض کیا کہ اے اللہ میں اپنے ج کا ثواب اس فض کو ہبہ کر تا ہوں جس کا ج تبول نہیں ہوا 'ابن موفق کتے ہیں کہ میں نے بحالت خواب اللہ رب العوت کی زیارت کی 'اللہ تعالی جھے سے فہاتے ہیں "اور میں نے می ساوت کرتے ہو ' حالا نکہ میں نے می کنی بدا کئے ہیں 'اور میں نے می سخاوت پر اگل ہے 'میں سب سے بدا سخی ہوں 'میرا جود و کرم ہر جود و کرم ہے اعلی وارفع ہے 'میں ان لوگوں کے طفیل میں جن کا ج تبول کیا گیا ہے باتی تمام لوگوں کا ج قبال کیا گیا ہے باتی تمام لوگوں کا ج

بیت الله شریف اور مکه مکرمه کی نصیلت : اسلطی دایات دیل میں درج ی جاری ہیں۔

(۱) آنحفرت صلی الله علیه وسلم فراتے ہیں کہ الله تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ اس کے کھرکا جج ہرسال چدلا کھ افراد کیا کریں گے اگر کسی
سال یہ تعداد کم ہوئی قوفرشتوں کے دریعہ کی ہوری کی جائے گی گیاست کے موزیت الله شریف موس نوکی طرح الحقے گا وہ تمام لوگ ہو جج
بیت الله کی سعادت سے سرفراز ہو بچے ہوں تے اس عوس کادامن مکڑے ہوئے جنت میں داخل ہوجا تیں گے۔ ()

(۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحجر الاسوديا قوتة من يواقيت الجنة وانه يبعث يوم القيامة وله عينان ولسان ينطق به ويشهد لكل من استلمه بحق وصدق (١)

آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ جراسود جنت کے یا قوق میں سے ایک یا قوت ہے ، قیامت کے دن دہ اس مال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کی دد آ تکھیں ہوں گی اور ایک زبان ہوگی جس سے دہ بول رہا ہوگا اور ہراس فض کے بارے میں کوائی دے رہا ہوگا جس نے حق و صداقت کے ساتھ اسے بوسد دا ہوگا۔

(٣) انخضرت صلى الله عليه وسلم جراسودكو بكوت يوسد وياكرت في الغارى ومسلم- من

(۱) ایک دوایت میں ہے کہ آپ نے اس پر مجدہ می کیا ہے ، مجی آپ سواری پر ہوتے تو اپنا مصابے مبارک جراسود کی طرف برحادیے تے اور پر مصاب کتارے کو اپنے لب مبارک سے نگالیا کرتے تے (برارو ماکے سے میر)۔

ائے اللہ میں براستام کردہا ہوں تھو گرا مان کو جہ سے سیری کتاب کی تقدیق کے لئے اور تیرے عمد

كويوداكرن كالمقد

> عمرةفى رمضان كحجمعى (٣) رمضان كاك عمومير عماتداك في كيراير ب

<sup>(</sup>۱) ہے روایت تری اور نسائی میں حعرت این عمال ہے معل ہے "الحجر الاسود من الجنة" کے الفاظ نسائی میں ہیں اور باتی مدعث تری میں ہے الفاظ نسائی میں ہیں اور باتی مداور تری میں ہے والمقام یا قو نتان من یواقیت الجنة" ہے روایت نسائی این حمان اور مام میں معتول ہیں بھول ہے ، کی الفاظ ہی مارت مام میں معتول ہیں بھول ہے ، کی الفاظ ہیں ہے ۔ یہ ممارت مام میں ہے ۔ یہ مارت مام می روایت عقاری و مسلم کی شرطوں کے معابق تمیں ہے ۔ یہ مارت مام میں باقل معتول ہے ، مسلم میں معتول ہیں ہوں کا لفظ تمیں ہے ، مسلم میں میں ہے۔ یہ ممارت مام میں باقل معتول ہے۔

774

احياء العلوم جلداول

ارشادنبوی ہے :

() انا اول من تنشق منه الارض ثم آتى أهل البقيع فيحشرون معى ثم آتى اهل مكة فاحشر بين الحرمين (تدى ابن من المامكة فاحشر بين الحرمين (تدى ابن من المامكة فاحشر بين الحرمين (تدى ابن من المامكة في المامك

میں پہلا آدی ہوں گاجس سے زمین بھٹے گی (یعنی حشر کے دان سب سے پہلے میں اٹھوں گا) مجر میں اہل مقیع کے پاس آڈل گا'ان کا حشر میرے ساتھ ہوگا' مجر میں کما کرمہ والوں کے پاس آول گا میرا حشردونوں حرموں کے درمیان ہوگا۔

ان آدم عليه السلام لما قضى مناسكه لقيته الملائكة فقالواتبر حجكيا آدم لقد حججناه باالبت بلابالفي عام (١)

اجب معرت آدم عليه السلام في الني افعال لج اوا فرمالتي في فرشتون في ان سي ملاقات كي اور عرض

كيادات ادم! آپ كانج تول موانيم نے آپ سے ود بزار سال قبل اس كمر كاطواف كيا -

استمعوامن هذا البيت فانه هدم مرتين ويرفع في الثالثة (برار ابن حبان عام- ابن

ال كمر (فانة كعب) عن فاكمه المالو السلك كه بدود مرتب وهايا كياب اور تيسري مرتب المعاليا جائے

صرت مل روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کابی ارشاد نقل فرمایا ہے کہ جب میں دنیا کو خراب کرنا چاہوں گا والے کھرے اس کی ابتدا کروں گا' کھر ہوری دنیا کو خراب کروں گا (۲)

مكه مرمد مين قيام كرنے كى فضيلت اور كرابت : احتياط بند اور الله تعالى ي در في والے علاء في كم مرمد

<sup>(</sup>۱) رواه ابن الجوزى فى العلل من حديث ابن عباس وقال لا يصبح ورواه الازرقى فى تاريخ مكة موقوفا على ابن عباس (۲) اس مديث كاكرامل محص مي لي

60

یں قیام کو مندرجہ ذیل تین وجوہات کی بنا پر تا پہند کیا ہے۔ پہلی وجہ خانہ کعب اکتاب اور ول ہے اس بیت مقدس کی ابیت و معلمت نظر جائے کا خوف ہے کی جزی حرمت کے متعلق ول میں ہوتی ہے ہی معلمت نظل جائے کا خوف ہے کی حدمت کے متعلق ول میں ہوتی ہے ہی وجہ ہے کہ محت نظرت عوفی ہے اور خواج شام والے شام جائیں ، وجہ ہے کہ محت والے مواج ہے اور خواج کی محت کی اور عواق مجلے اور خواج کی محت کی اور عراق والے جائیں ، معرب عوفی کی محت کے بھے ور ہے کہ نیاوہ طواف کرتے ہے محت کی اور عراق محاوف کرتے ہے کہ محت کے اور خواج کی محت کی ہے وال محرک ہے اور عراق محاوف کرتے ہے کہ نیاوہ طواف کرتے ہے کہ مدائی مورک کی محت کی محت

الله تعالى في بيت الله كومنابة المناس وامنا قرايا بيد من في بير بين كدلوگ اسك پاس باربار اسم اور الى كوئى مورت اس بورى نه كربائيس ايك بزرگ فرات بين كه تم من دور دراز شري بوا اور تمارا دل خانه كعب كا طرف منوج بوئيد اس سه كورى نه كربائيس ايك بزرگ فرات بين كه تم من دور دراز شرين بود ملك صالحين فرات بين كه خراسان بوئيد اس سه كيس نياده بحر بين بود اور تمارا ول كني دو مرب شرين بود ملك صالحين فرات بين كه خراسان من در بين دالد تعالى كه بي من در بين دالد تعالى كه بين بين بين بين بين بين بين كاطواف تقرب فداوندى حاصل كرد كرين الله كرا ب

تیسری وجہ جماہوں اور فلطیوں کے ارتکاب کا فرف ہے۔ بیٹیا کمد کرم میں گاہوں کا رتکاب زیادہ خطرناک ہے بیت اللہ شریف کی مقلت کا نقاضا ہی ہی ہے کہ اس شریس کے ہوئے گاہ فدا وید قدوس کے فضب کا باعث بنیں 'وہیب ابن الورد المئل میان کرتے ہیں کہ ایک دارت میں مغیر میں نماز پرد دہا تھا میں نے ساکد دیوار کوبد اور پردہ کے درمیان ہے آواز آری ہے کہ اے جہرس المی المواف کرنے والے جو نفو گفتگو کرتے ہیں اور تفری بالاں میں معموف رہتے ہیں 'جھے اس سے تکلیف ہوتی ہے 'میں ابن جہرس المی معموف رہتے ہیں 'جھے اس سے تکلیف ہوتی ہے 'میں ابن المی معموف رہتے ہیں 'جھے اس سے تکلیف ہوتی ہے 'میں ابن اس تکلیف کی شکامت باری تعالی سے کرتا ہوں 'کا ہوں ہورا ایک بھراس بھا وی کہ کرد کے علاوہ کوئی شرایا ایک پھراس بھا ڈیر چلا جائے گا جمال سے جدا کیا گیا ہے۔ حضرت حبراللہ ابن مسود فران ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ تا تا طاوت فرائی ۔

مَنْ يَثُرِ دُفِيهُ و الْحَادِ و طُلْلَم أَنْ فَعُولُ عَنَابِ الْيَهِم (ب ١٥ س ٢٥) ورجو فض اس من (حرم من) كان خلاف وين كام قعداً (خصوصا جب كه وه) ظلم (شرك وكفر) ي

ما توك كاق م اس كورد فاك عذاب (كامزو) جُلوا كي كي

کما جا تا ہے کہ مکہ مرمہ ہیں جس طرح نیکوں کا ورجہ دو چند ہو تا ہے اس طرح کتابوں کی سزائبی بدھ جاتی ہے محرت جراللہ ابن عباس فراتے ہیں کہ مکہ مرمہ ہیں وقیرہ اندوزی کرنا حرم شریف کے الحاد کے برابرہ کما جا تا ہے کہ جموث بدانا ہی الحاد میں واقل ہے۔ حضرت ابن عباس یہ بھی فرماتے ہیں کہ رکیہ میں سزگناہ کرنا کہ مرمہ میں ایک گناہ کرنے ہی فرماتے ہیں کہ رکیہ میں سزگناہ کرنا کہ مرمہ میں ایک گناہ وہ حرم ہاک کی زمین پر قضائے اور مکہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے ای خوف کی وجہ سے بعض قیام کرنے والوں کا حال یہ تفاکہ وہ حرم ہاک کی زمین پر قضائے حاجت نہ کرتے کہ کرمہ میں مقیم رہے بھر جاتے ابعض بزرگ ایک مینے تک مکہ مرمہ میں مقیم رہے بھر خاتے اور کہ وجہ سے اپنا پہلوزمین پر تہ رکھ سکے مکانوں کا کرا ہے کہ وجہ سے اپنا پہلوزمین پر تہ رکھ سکے۔ مکہ مرمہ میں قیام کی کراجت کی وجہ سے اپنا پہلوزمین پر تہ رکھ سکے۔ مکہ مرمہ میں قیام کی کراجت کی وجہ سے اپنا پہلوزمین پر تہ رکھ سکے۔ مکہ مرمہ میں قیام کی کراجت کی وجہ سے اپنا پہلوزمین پر تہ رکھ سکے۔ مکہ مرمہ میں قیام کی کراجت کی وجہ سے اپنا پہلوزمین پر تہ رکھ سکے۔ مکہ مرمہ میں قیام کی کراجت کی وجہ سے اپنا پہلوزمین پر تہ رکھ سکے۔ مکانوں کا کراجت کی وقیارے قرار دیا ہے۔

یمان یہ خیال نہ کیا جائے کہ کمی مقام کی کراہت اس کے نقل اور مقلت کے منافی ہے۔ اس لئے کہ اس کراہت کی وجہ خود وہاں قیام کرنے وہ مقام کی کراہت ہوت ہے اوگ اس مقدس مقام کے حقوق کی اوا نگل کرتے ہے قامریں الکین اگر کوئی فضی واقعی اس بلد حرام کے حقوق اوا کر سکتا ہے تو اس کے قیام کی فضیلت سے کے افکار ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ فخ کے بعد جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کمہ مرمہ تشریف لائے تو فانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو کرار شاد فرمایا۔

www.ebooksland.blogspot.com

احياء الغلوم جلداول انك لخير ارض الله عزوجل واحب بلا الله تعالى التي ولولا اني اخرجت منكلما حرجت (تذي نائي ل البري الين المساهدة عدالله بن مدى) تواللہ کی زمن میں سب سے بمترے اور اللہ کے شہول میں میرے نزدیک سب سے نوادہ سب سے زياده مجوب بارين تحديد تكالا جا باق مركزة كالكارج

مين منوره كي تضيلت تمام شرول ين كمد كرم كي بعد كوئي جكد دينة الرسول صلى الله عليه وسلم سے افعنل واشرف سی الیوں کا قواب بہاں بھی بدھا کر مطاکیا جا آہے ، افعضور صلی افد طب وسلم فراتے ہیں۔

صلاة فيمسجدي هذاخير منالف صلاة فيما سواه الاالمسجدالحرام (بغاري ومسلم- ابو جريرة بمسلم- ابن عن)

مرى كسم موس ايك نماز مجد حرام ك علاوه دو برى مباجد كى ايك بزار نمازول سے بحر -

مر مل كايي مال ب ميند منوره كے بعد بيت المقدس كا اجرو (اب ب ب بال كى ايك نماز دوسرى مجدول كى بانج سو نماندں سے افتل ہے۔نہ مرف نماز ملکہ دو سرے تمام اعمال کے اجدو واب کا یک جال ہے۔ حضرت ابن عباس حضور اکرم صلی الله طليه وسلم كايه ارشاد كراى لقل كرت فرمات بي كدمجد نبوى مين ايك فماذوس بزاد فماندل كربرار به المقدس مي ایک نماز ایک بزار نمازوں کے برابر ہے اور مجد حرام میں ایک نماز ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے (+) - ایک مدعث میں

لايصبر على لاوائها وشدتها احدالا كنت له شفيعا يوم القيامة (ملم الومرية ابن عر الوسعين

جو من ديني معيبت اور من رمبركر على قيامت كدن اس من كاسفارش كرنى والا مول

الخضرت صلى الله عليه وسلم كاارشاد كرامي بهب

من استطاع ان يموت بالمدينة فليست بها فانه لن يموت بها الاكنت له شفيعا يوماالقيامة (تني ابن اج -- ابن مر)

جو من مدين مرسك اس اياى كرنا جاسي اس لئه كه جو من مديد منوره من انقال كرنا من

قیامت کے روزاس کی سفارش کرنے والا ہوں گا۔

ان تنوں مقامات مقدمہ کے بعد تمام بجلیس فضیات میں برابر میں البت ان کھاٹوں کو مستنی کرنا پڑے گاجن میں مجاہدین اسلام دھنوں کی مکمبانی کے لئے فروکش ہوں اسلم کے مقامات کے لئے بھی احادث میں بدی فعیلت وارد ہے۔ فركوره مقامات مقدسه كيوار عين ايك مرتبه حضور اكرم ملى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا-لاتشدالر حاللاالى ثلثة مساجدالمسجدال حرام ومسجدي هذا

(١) يه رواعت فرال ك الفاظ من مح نيل في البت ابن اج من حفرت ميون كي روايت ك الفاط يه بي "التوه (بيت المقلس فصلوافيه فانصلاة فيه كالف صلاة في غيره ابن اج من حرث الراكي روايت من مود ب: صلاة بالمسجد الاقطى بخمسين الف صلاة وصلوة في مسجدي بخمسين الف صلاة ليس في اسناده من ضعف وقال النهبي انه

60

احياءالعلوم جلداول

#### والمسجدالاقصلي (عارى ومسلم ابو بريدة ابوسية) سنرند كيا جائ ، مرين مجدول كے لئے سنركيا جاسكا ہے بمسجد حرام سمجد نوى اور مجدا تعلى كے لئے

اس مدیث کی ہٹا پر بعض علائے کرام کی رائے ہے ہے کہ دو سرے مقامات مقدسہ اور علام کوسلاء کی قبوں کی زیارت کے لئے سنر کرنا بھی جائز نہیں ہے۔

مم نیس جانے کہ ان علاونے یہ استدلال کماں سے کیا ہے۔ جمال تک قبور کی زیارت کا تعلق ہے اس سلسلے میں انخضرت ملی الله علیہ وسلم کا واضح ارشاد موجود ہے۔

> کنت نهیت کمعن زیارة القبور فزور وها (ملم-برداین العیب) می نے حسین قبول کی نیارت کرنے مع کیا تھا اب ان کی نیارت کیا کو۔

ہمارے خیال میں یہ حدیث مساجد کے سلط میں وارد ہوتی ہے دو سرے مقابات کا اس سے کوئی تعلق نہیں اس لئے کہ ان تین مساجد کے علاوہ باتی تمام مسجدیں تعنیات میں برابر ہیں گوئی شراییا نہیں ہے جہاں مسجدیں نہ ہوں کا محرود سری مسجدوں کے لئے سنرکی کیا ضرورت ہے کیکن مقابات (شاہ بڑر گوئی کی قبریں) سب برابر نہیں ہیں بلکہ ان کی برکت اور نقدس اتنا ہی ہے ہتنا اللہ تعالی کے یہاں ان کا درجہ ہے کہاں اگر کوئی محض کی ایسے گاؤں میں رہتا ہو جہاں مسجدنہ ہو تو اسکے لئے کسی دو سرے گاؤں کی مسجد کے لئے سنرکرنے کی اجازت ہے اور اگر چاہے تو اپنا گاؤں چھو قرکراسی گاؤں میں آباد بھی ہوسکتا ہے۔

یمال ایک سوال یہ بھی پر ا ہو تا ہے کہ یہ ممافعت صفرات انہاء علیم السلام ( مثلا صفرت میلی مصرت موئی مصرت ایراہیم
معصرت علی) کی قبول کے لئے بھی ہے یا نہیں ؟ اگر جواب تعی یں ہے اور چینا نعی بی بوتا چاہیے ، تو پھر کیا وجہ ہے کہ انہا کے
کرام علیم السلوۃ والسلام کی قبول کی زیارت کے لئے سٹر کرتا تو جائز قرار دیا جائے ، اور اولیاء و سلماء کی قبول کی زیارت کے لئے
سٹر کرنے ہے مصر کیا جائے؟ بلکہ بعید نہیں کہ ملاء و سلماء کی قبول کی زیارت سٹر کے مقاصد بی بیں ہے ایک مقصد ہو کیوں کہ
علائے کرام کی زیارت زندگی میں مقصود ہوتی ہے۔ یہ حال تو سٹر کا ہے۔ اب قیام کا حال شئے ۔۔۔ اگر مرد کا مقصد سٹر علم حاصل کرنا
ملائے کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوتو اس جگہ ہے جرت کرکے کہی ایسی جگہ تیام کرے جمال اسے کمنائی کو شد تھائی دین کی
سلامتی ، قلب کی فراغت اور عبادت کی سمولت میسر ہو ، کبی جگہ اس کے لئے افغال ترین جگہ ہوگی ، انخفرت صلی اللہ علیہ و سلم
سلامتی ، قلب کی فراغت اور عبادت کی سمولت میسر ہو ، کبی جگہ اس کے لئے افغال ترین جگہ ہوگی ، انخفرت صلی اللہ علیہ و مسلم

البلاد بلادالله والعباد عبادالله ناى موضع رايت فيه رفقا فاقم و احمدالله تعالى (احر المراني ويرث سند معني)

منام فرالله كي ين عمام لوك الله كر بعد عن اسلة جن جكه حسي زى اور سوات طي وبال قيام كواور الله تعالى كاشكراد أكوب

ایک روایت یں ہے کہ آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس فض کے لئے کی چزیں برکت دے دی می بوتو وہ اے لازم کاڑے اور جس کا رزق کی چزیں مقدر کردیا گیا ہو وہ اس سے اس وقت تک اعراض نہ کرے جب تک وہ شی خود بخودنہ بدل جائے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) این باج می معرت الس سے ذکورہ مدیث کا پہلا جملہ ان الفاظ میں معمل ہے" من رزق فی شی فیلز مد" اور دوسرا جلہ معرت عاکلة" سے مردی ہے "افاسبب لاحد کمرز قامن وجہ فیلا یدعہ حتی یہ تغییر لعاویت نکر لنہ"

COL

ابو هيم فرات ين كه بين في حضرت سفيان فوري كو ويجعا كون واليه المن الموسعية بمحولا لفكات اور باتو بين بوت لئے بطح
جارے بين مين بحران ايك دو سرى موابت بين ان كار بواب تقلي كيا كيا ہے گو اليا بين اس شركا ارادہ كرك تكا بول جان ان كار بين الله الكي الله الله بين بحران ان كار بين الله بين الله الله بين بحران ان كار بين ستى التى بين الله بين بين الله بين الل

دو سراباب

## ج کے وجوب کی شرائط 'ارکان جج 'واجبات 'منہیات

جے کے صیح ہونے کی شرائط : ج کے صیح ہونے کی دو شریس ہیں وقت اور اسلام۔ اس کا مطلب بیہ ہوا کہ بچہ کا ج درست ہے' آلرچہ باشعور ہے تو وہ خود احرام باندھ' ورنہ اس کا ولی اس کی طرف ہے احرام بائدھے' اور ج کے ارکان طواف اور سعی وغیرہ اوا کرے۔ ج کے وقت شوال ہے ذی الحجہ کے وسویں شب لین ایم نحر کی میچ صادق تک ہے آگر کسی نے اس مت کے علاوہ احرام باندھا ہو تو اسے عمرے کا احرام نہیں باندھنا چاہیے کیوں کہ عمرہ کرنے کے بعد وہ ج کے افعال اوا نہیں کرسکے گا۔ (۱)

ج اسلام کی شرائط: ج کے ج اسلام ہونے کی شرائط پانچ ہیں (۱) مسلمان ہونا (۲) آزاد ہونا (۳) بالغ ہونا (۲) عاقل ہونا (۵) وقت کا ہونا (۲) آزاد ہو گیا تو یہ ج ان دونوں کے لئے کا فی ہوجائے گا (۲) اور اب ان پر ج اسلام فرض نہیں ہوگا اس لئے کہ ج وقوف عرفہ ہی کا نام ہے۔ ان دونوں پر دم بھی واجب نہیں ہوگا۔ یی شرائط فرض عمرے کے لئے ہیں۔ البتہ عمرے میں وقت کی شرط نہیں ہے۔

<sup>( 1 )</sup> احتاف کے یہاں عرفے کے دن اور عرفے کے بعد جار دن تک عمو کرنا کمدہ تحری ہے ایوں کہ یہ فج کے دن بیں مج کے افعال داخل نہ سکتے جا کیں۔ ای لئے المخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معرت عائشہ سے فرنایا کہ عموہ کے لئے ج سے فارغ ہونے کے بعد قیام کرد (عمدة الرعامہ علی شمیرہ وقایہ جا ص ۲۵۸) مترجم ( ۲ ) اس صورت میں امناف کے زدیک بیچ کا ج اسلام اوا ہوجائے گا۔ فلام کا اوا نہیں ہو گا۔ تفایق کیلیے دیم تھے فرج تمایہ عاصہ مترجم

آزاد و بالغ کے نقلی ج کی شرائط فی نفل ج فرض ج کی ادائیل کے بعد ہے، ج اسلام مقدم ہے اس کے بعد اس ج کی تغنا واجب ہے ہے اس نے وقوف موفد کے دوران فاسد کردیا تھا۔ (۱) پھرنڈر کا ج ہے، پھرنیابت کا ج ہے، آخر میں نفل ج کا درج ہے بکی ترتیب ضوری ہے، اگرچہ نیت اس ترتیب کے خلاف ہو انکر ج اس ترتیب سے ادا ہوگا، بینی اگر کسی پرج نذر ہے ادروہ نقل ج کے ادادے سے ج کردہا ہو تو اس کی تیت کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ نذر کا تج ادا ہوگا (۲)

جے کا زم ہوئے کی شرائط ، جے کا دم ہونے کیا جج شرائد ہیں () بالغ ہونا (۲) سلمان ہونا (۳) عاقل ہونا (۳) آزاد ہونا (۵) قدرت ہونا جس محض پرج لازم ہو آہا ہی پر فرض عمرہ محمل لازم ہو آہد (۳) جو محض زیارت یا حجارت کے لئے کد میں داخل ہونا جا ہے اور دہ گذی فروش نہیں ہے تو آیک قبل کے مطابق اس پر احرام بائد منا ضوری ہوگا۔ بعد میں جج یا عمرے سے فراغت کے بعد احرام کھول سکتا ہے۔

استطاعت ، وجوب ج کی ایک شرط استطاعت می دو قسیس بین ایک کا تعلق براه راست اعمال ک ادائی سے استطاعت میں دو قسیس بین ایک کا تعلق براه راست کا محفوظ ہونا اوائی سے استطاعت میں کی طرح کے اموردافل بین (۱) تک رست ہونا کہ ج کے اعمال اوا کر سے (۱) راست کا محفوظ ہونا چاہد دو راست ختکی پر ہویا سندرکا (۳) آنا کال ہونا کہ جانے اور دالیں آئے کے لئے کائی ہو ، چاہد وطن میں بیوی ہے موجود ہوں یا نہ ہوں۔ وطن کی جدائی دشوار ہوتی ہے اس لئے والی کے افراجات کا انظام ہو اس طرح اتن رقم ہی زائد موجود ہے اس کے سلط میں یہ بھی شرط ہے کہ مدت مقر کے لئے ہوئی بچان کے افراجات کا انظام ہو اس طرح اتن رقم ہی زائد موجود ہوں سے قرض اوا کرسکے (۳) سواری کا جانور کرائے پر لئے جانے والی ہو ہوں کا انظام ہو 'یا کی دو مرے کی شرکت ہوجس سے قرض اوا کرسکا ہو کہ کی ایسے فیض کو بیش (۵) استطاعت کی دو مری شم کا تعلق معزور سے 'اور دو ہ یہ ہے کہ معزور مخض اتنا مال رکھتا ہو کہ کی ایسے مخض کو این طرف سے ج کرائے کے لئے بھی کے جو اپنا ج اسلام اوا کرچکا ہواس صورت میں مشترک سواری کے مصارف بھی کافی ہوں گئے (۲) اگر معزور کا لڑکا راستے میں اپنے باپ کی خدمت کے لئے تیار ہوتواس صورت میں باپ مستلی کملائے گا۔ لیکن اگر وہ مال چیش کرے تو مستلیح کملائے گا۔ لیک خدمت کے لئے تیار ہوتواس صورت میں باپ مستلیح کملائے گا۔ لیکن اگر وہ میں ہوگا۔ اس لئے جسمانی خدمت کے لئے تیار ہوتواس صورت میں باپ مستلیح کملائے گا۔ لیکن اگر وہ میں ہوگا۔ اس کے جسمانی خدمت لؤکے کی معادت ہے اور مالی خدمت باپ پر اصان میں کہ کے تو مستلیح نہیں ہوگا۔ اس کے کہ جسمانی خدمت لؤکے کی معادت ہے اور مالی خدمت باپ پر اصان

<sup>(</sup>۱) اجیاہ کے اصل حوں پڑ ہی بالدالوق " کے الفاظ ہیں۔ ترجہ بٹن ای میارت کی روایت کی گئے ہے۔ گرش ا ویاء کے متن بی (نی مالت الرق بہ سے اویا میں دوائے بٹن کی گئے ہے 'اور حرج ہے کہ اگر قلام نے گئے'' اور دو ج اپنے کی محل سے باطل کریا 'کروہ قلام آزاد ہوگیا 'اور آزادی کے کے بعد اب پھر آج کے آئیا تو اس کی نیت پکے بھی ہو دو مراج ای پہلے جی کی خدا ہوگا۔ ج اسلام نیس ہوگا۔ (۲) (نلی جی کو حت آزادی کے لیے اور نگی ہو نو مراج این پہلے جی کی خدا ہوگا۔ گئی اور دی جو اور می جو گا جس کے مطاق بھی کی نیت کی آبا ہوگا۔ لیکن آر نظی جی کی نیت کی نیا تھی اور دی گئی ہوگا۔ اور دی جو گا جو اور می جو گا جس کی نیت کی گئی تھی۔ اور اولی گئی کی نیت کی آبا کی نیت سے قرض نیس اور ہوا اولی کا تھم ہے کہ وہ شوع میں جے سر اور ہو اولی کا تھم ہے کہ وہ شوع کی اور میں جے ساکہ دو سری سن اور نوا فل کا تھم ہے کہ وہ شوع کی سندہ سوکہ ہو ہے۔ گئی تا تر بھی جا ہے جو ضوری ہیں جے ساکہ دو سری سن اور نوا فل کا تھم ہے کہ وہ شوع کہ سندہ سوکہ ہو گئی تھی بن جی ہے جو ضوری ہیں جے ساکہ دو سری سن اور نوا فل کا تھم ہے کہ وہ شوع کہ سندہ سوکہ ہو گئی کی تائی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہیں بن جی سے ایک کا تعلق مراب کی حرب (ور الایسناح کی ایک تعلق مراب کی حرب (ور الایسناح کی ایک ہو توں ہے کی تعلق مراب کی حرب (ور الایسناح کی ایک ہو توں ہے کہ ایک کی تولی میں بھی ہیں ہو ہو ہی ہو ہوں کی ہو ہو گئی ہو گئی

ہے۔ (۱) جس مخص کوج کی استطاعت حاصل ہوجائے اس پر کے کھا واجب ہے۔ وہ فریند ج کی ادائی میں ہانے ہی کرسکا ہے۔ لیکن ہافی کرنے میں خطرہ ہی است اس خوری ہی باوا کہ الیا الدواری سے سبکدوش ہوجائے گا۔ لیکن اگر ج سے پہلے مرکباتو کنہ گار ہوگا اور اس حالت میں خدا کے سامنے ہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی موضی ج اوا کے بغیر مرکباتو اس کے وصیت ندی ہو۔ (۲) تی کی مطابق ہوگی استطاعت میسر آئی محراد کوئ سامنے ج کے ادادے سے خیس الک محراف اور کے سامنے ج کے ادادے سے خیس الکا محروہ مال ج سے خیس الکا محروہ مال ج سے خیس الکا محروہ مال ج سے خیس الک جو کے مرکباتو اب میں ہوگا۔

استطاعت کے باوجود جو محض ج نہ کرے اس کا معالمہ اولہ تعالی کے یہاں بت سخت ہے۔ حضرت عزار شاد فراتے ہیں کہ میں شہول کے حکام کو لکھ رہا ہوں کہ جو محض استطاعت کے باوجود ج نہ کرے اس پر جزید لگادیا جائے سعید ابن جیر ایراہیم نخصی ہے جائے اور طاؤس کتے ہیں کہ اگر جمیں معلوم ہوا کہ فلاں محض نے فرض ہونے کے باوجود ج اوانہ کیا اور مرکباتہ ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پر میں کے سے حضرت ابن عباس فرایا کرتے ہے کہ جو محض ذکواۃ دیے بغیراور ج کے بغیر مرحا تاہے وہ دنیا میں والی آنے کی درخواست کرتا ہے۔ اس کے بعد آب تاہ تلاوت فرائی۔

رَبِّ ارْجِعُوْنِ لَعَلِّمْ الْعُمُلُ صَالِحًا فِيمَا ثَرَكُتُ (بِ١٨ ايت ٩٩-١٠٠) اَ عَمِر عَر سِ بَعَهُ كُو (دنيا مِن) پرواپس كرد يجهُ مَاكه جس (دنيا) كومِس چو دُكر آيا بول اس مِن پر جاكر نيك كام كردل ـ

اس میں ممل صالح سے مراد ج ہے۔

اركان تج

ارکان ج جن کے بغیرج اوا نمیں ہو آبا نج ہیں() احرام(۲) طواف(۳) طواف کے بعد مفاو حروہ کے درمیان سی (دوڑ تا)(۲) عرفاف میں جموار (۵) ایک قول کے مطابق علق کرانا بھی ج کارکن سے عمواک ارکان بھی وقوف عرفات کے طاوہ ہی ہیں (۲)

واجہات کے ۔ ہمال وہ واجہات ہیاں کے جاتے ہیں جن کے چھوڑ نے ہے دم الازم آتا ہے 'یہ واجہات چے ہیں۔ (م)

(۱) احرام ہے میقات کا باند هنا 'جو هخام الم الدی ہے الغیر میقات ہے گرز جائے اس یہ ایک بحری واجب ہوگی (۲) ری جمار کرنا (جرات کو در اور اور سیلے نے باپ کرج کے لئے ال دیا قاس کا قبل کرنا ضوری نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زاوراہ اور سواری پر قدرت ملک ہونی چا ہے ای طرح آکر کوئی مختی چلے بھر نے ہے معزور ہے یا ناونا ہے ۔ اور کوئی مختی چا اس کا بیٹا رائے جی خدمت کے لئے آبادہ ہوجائے قواحنان کے نودیک اس صورت جی بحی وہ فضی سلمی نہیں ہونے گاروں افتار جام ۱۹۷۸ و ۱۳۱۸ و ۱۳۱۸ حرج کر اور اس نے جی کی وصیت نہ کی ہو قواد ہا ہے کہ اس کی طرف ہے جو اور اس نے جی کی وصیت نہ کی ہو قواد ہا ہے اس کی طرف ہے جو اور اس نے جی کی وصیت نہ کی ہو قواد ہا ہے کہ اس کی طرف ہے جو کرانا ضروری نہیں ہے۔ لیکن آگر جی کراویں قواناہ اللہ تو تو ہے کہ کرانا موری نہیں ہے۔ لیکن آگر جی کراویں قواناہ اللہ تو تو ہے کہ کرانا موری نہیں ہے۔ لیکن آگر جی کراویں قواناہ اللہ تو تو ہے کہ کہ ہونے گاروں اور آگر جی وہ وہ وہ اس کی طرف ہے جو کہ کہ ہونا ہوجائے گاروں ہونے گا۔ کریں اور آگر جی وہ وہ وہ موری نہیں ہوں 'اور وہ بائے ہوں۔ آگر سب ورج اور آگر جی وہ وہ وہ ہونے گا۔ کریہ اس صورت جی ہے جب کہ تمام ورج اور اس کی بائے وہ جائے ہوں اور اس کے جو اور آگر جی وہ وہ وہ وہ ہونے کی درج اور اس کی جو کہ اور اس کری ہونے کی درج اور اس کری ہونے کی درج اور اس کری ہونے کی درج ہونے کریہ کری کری گاروں کری کری کری گاروں کری کری گاروں کری کری گاروں کری کری گاروں کری گا

حكريس مارنا) اس مي مي بانقاق موايات ترك پروم واجب موكا(٣) عرفات مي فروب آفاب تك تيام كرنا (٣) مزداند مي رات گزارنا(۵) منی میں رات کو قیام کرنا(۲) طواف وداع-ان چارول واجبات کے چموڑ لے سے ایک روایت کے مجوجب دم لازم آیا ہے اور ایک روایت کے بموجب وم لازم نیں ہے ' بلکد متحب ہے۔

ج اور عمره كى اواليكى كے طريق : جاور عمواداكر لے تين طريقے بين () افراد-يہ طريقہ باقى دونوں طريقوں سے الفنل ب- افراد كي صورت يه ب كم يمل ج اداكياجائ ج ك اعمال ، فرافت ك بعد زين عل من جاكردوباره احرام باندها جائے اور عمو کیا جائے۔ عموے احرام کے لئے بھڑن مل بوالد ہے۔ پر تعیم ب پر مدیدے۔ افراد کرنے والے پر کوئی دم واجب حسی ہے۔ لیکن نفلی دم کرنا جائز ہے۔ (۱) قرآن یہ ہے کہ ج اور عمو کی نیت ایک ساتھ کرے اور دونوں کااحرام باند مع اگر قارن ج کے افعال اداکرے تربہ اسکے لئے کانی ہے۔ اب مرے کے افعال کی ضورت نمیں ہے۔ ج کے افعال کے ساتھ جرے کے افعال بھی اوا ہوجائیں گے 'یہ ایسانی ہے جیسے فلسل کے ساتھ وضو بھی ہوجا یاہے 'لیکن اگر قارن نے وقوف عرف سے پہلے طواف کرلیا ' یا سع کرلی قواس کی سعی دولوں مبادوں (ج وعمو) کے لئے کانی موگ الین طواف کانی نسی موگا۔ اس لئے كم في ين منسرض طواف كى مرط يەسى كە د قوف موذ كے بيت منعقارن پر ايك بكرى ذ ك كرنا-صردری او این اگر وہ کی ہے تو اس پر دم لازم میں موال کیوں کہ اس نے اپنا میقات نمیں چموڑا ہے، کی کا میقات مکہ ی ے(m) تمتع ۔ اس کی صورت یہ ہے کہ میقات سے عمو کا احرام باند صاجائے اور مکہ میں طال ہو کرج کے وقت تک ان امور سے فائدہ اٹھائے جو محرم ہونے کی صورت میں اس میں اسکے لئے منوع قرار دیدئے مجے تھے ، پھر ج کا احرام باند ما جائے۔متع کے لئے ان بانج امور کی پابندی ضوری ہے۔ (۱) تمتع کرنے والا مجد حرام کے باشندوں میں سے نہ ہو 'باشندہ سے یہاں مرادیہ ہے اسکی طائے سکونت سے مجد حرام تک اتا فاصلہ نہ ہوجس کو شرقی سنرکا فاصلہ کما جاسکے اور جس میں نماز تعریز می جائے (۲) عمو کو چی پر مقدم كمدي اس كاعموج كم مينول ين بورم) ج كارام بانده كي لخ مينات ياكى ايد مقام كاسفرندكر جي كا فاصلہ میقات کے برابر ہو(۵) اس کا ج اور مموایک ہی مفس کی جانب ہے ہو۔ اگریہ تمام اوسان پائے جائم او ج کرنے والا متتع كملائ كا- اوراس راك دم لازم بوكا- اكروم ميمرنه بوتويم النحرب بلغ تين دوزے ركنے بول ك- بلب يددني فترق ر مے جائیں یا مسلسل سات مدارے وفن والیس بھرنے کے بعب در کھنے ہوں گے۔ اگر ج کے دوران میں روزے نہ رکھ سکا قووالی سے بعد دس روزے متعلق یا مسلسل مکت ہوں سے۔ یی حال قران کا ہے کہ اگر دم میسرنہ ہو تو تین روزے رکھے جائیں۔ اور سات روزے وطن والی کے بعد رکھے جائیں۔ ان نتیوں صورتوں میں افراد افضل نے ، پھر تہتا اور پھر

جے کے ممنوعہ امور : ج میں جن امور کے ارتکاب سے منع کیا گیا ہو وہ میں اس (ا) قیم ' پاجامہ اور موزے پہنا عمامہ باند متارج کے دوران لکی عادراور چل استعال کرنے جاہئیں اگر چل دستیات نہ ہوں وجوتے ہیں لے اور اگر لکی دستیاب نہ مو قوبا جامہ پہن لے عمر میں ٹیکا بائد سے میں کوئی جن نہیں ہے۔ کوارے کے سائے میں بیٹمنا بھی جائز ہے۔ لیکن مرد کو احرام میں مرنہ ڈھانچا چاہیے۔ اس کے کہ مو کا جرام مریں ہے۔ مورت کے لئے سلا ہوا کیڑا پہننے کی اجازت ہے۔ لین اے کی الی چز ے اپنا چروند دھانیا جا ہے جو چرے کی جلد پر گھے۔ اس لئے کے ورب کا احرام اس کے چرے میں ہے (۱) فوشود لگانا۔ محرم کے لئے مروری ہے کہ وہ ہراس چڑ کے استعال سے گریز کرے جے مثل مند خوشبوے تعبیر کرتے ہیں۔ اگر خوشبو استعال کرے گایا سلاموا کیڑا پنے گاتودم داجب موگا(٣) سرمنڈانا آورنائن کوانا۔ مالت احرام میں سرمنڈانے اور ناخن تراشنے سے دم داجب

(۱۱) احتاف کے سال قران افضل ہے ، محر حت محرافراد - ان تیوں موروں کی تعمیل ند حنی کی کابوں میں ملاحد کی جائے (شرح و قاید ج اس ۱۲۹۹

۲۲۲۱) حرجم

ہوتا ہے سرمہ لگانے فعد محلوانے کچنے لگوانے اور تھی کرنے بین کوئی جرج نہیں ہے(۱) جماع کرنا۔ اگر ذرئے اور حلت ہے پہلے جماع کرلیا جائے توج باطل ہوجائے گا۔ اس جرم کی وجہ ہے آیک اور ف آیا آیک گائے 'یاسات بکریاں ذرئے کرنی ہوں گا، نیکن آگر ذرئے اور حلق کے بعد صحبت کرے گا تو اونٹ کی قربائی کرنی ہوگی البتہ جج قاسد نہیں ہوگا(۵) جماع کے دوامی مثلاً ہوس و کنار کرنا۔ احرام کی حالت میں یوس و کنار کرنا۔ احرام کی حالت میں یوس و کنار کرنے ہے آگئی کا ایک بھی ایک بھی ایک بھی کی کہی و گا۔ احرام کی حالت معقد ہی نہیں ہو تا (۱) بھل کا دیار مارنا۔ اس شکار ہے مرادوہ جانورہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہو'یا وہ جانور جو طال اور حرام جانور دو جانور ہو جان اور حرام جانور دو اس میں کوئی سزا نہیں ہو۔ کوئی سزا نہیں ہو۔ اگر کس نے اس جرم کا ارتکاب کیا تواس صورت کا جانور دینا ہو جب اور میں شدر کا ہمکار جانو ہو اس میں کوئی سزا نہیں ہو۔ (۱)

تبراباب

## سفرکے آغازے وطن واپسی تک ظاہری اعمال کی تفصیل

سنتیں۔۔۔سفرے احرام تک:

پہلی سنت ہے۔ (ہال کے سلسلے میں) جب کوئی ہخص ج کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے اسے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیں۔ جن لوگوں کا خقد اس جن لوگوں کی حق دائیں گئی ہو ان کو ان کا حق والیس کرنا چاہیے پھر قرض خواہوں کا قرض ادا کرنا چاہیے۔ اور جن لوگوں کا نفقد اس کے ذہ ہے ج جے ہے والیس کردی چاہیے۔ اگر کسی کی کوئی ابانت اس کے پاس موجود ہو تو وہ والیس کردی چاہیے۔ اگر کسی کی کوئی ابانت اس کے پاس موجود ہو تو وہ والیس کردی چاہیے۔ جائز کمائی جس سے اتنی رقم ہوئی چاہیے جس جس سے بقد رجمت و وسعت فقراء اور دسا کین کی اراد بھی کی جاتی لئے کانی ہو تکلی کی فرمین نہ آئے گلکہ اتنی رقم ہوئی چاہیے جس جس سے بقد رجمت و وسعت فقراء اور دسا کین کی اراد بھی کی جاتی رہے۔ جب وطن سے رخصت ہوتو بچھ خیرات کرے اور سفر کے لئے مظبوط جانور خریدے 'یا کرایہ پر لے 'کین کرائے پر لینے کی صورت میں مالک کو بتلادے کہ وہ کس ضرورت کے لئے جانور حاصل کردہا ہے 'اور اس سفر کے دوران نہ کورہ جانور پر کیا سامان لادے گائی ہو سامان مختم ہویا زیادہ۔ بسرحال اس کی وضاحت ضروری ہے تاکہ مالک کی رضامندی حاصل ہوجائے۔

روسری سنت (رفیق کے سلیلے میں) : سنرج کے لئے ایبا رفیق الاش کرے جو نیک ہو ، خرکا پند کرنے والا ہو اور نیک افغال پر اسکا معاون ہو ، آگروہ کوئی بات بھول جائے تو یا دولا دے ، یا درہ تو عمل پر اسکی مد کرے ، عمل میں کمزوری دکھلائے تو اس کی ہمت افزائی کرے ، عمل خاطر ہو تو مبرکی تلقین کرے ۔ پھر اپنے اعزہ واقرباء ہے ، پڑوسیوں ہے اور ان رفقاء ہے جو سنرج میں اس کے ساتھ نہ جارہ ہوں رخصت ہو ، ان سے دعاؤں کی درخواست کرے ، اللہ تعالی نے اگی دعاؤں میں خرو برکت و دیعت فرمائی ہے ، رخصت ہونے والا مخص بدالفاظ کے:

استَوْدِ عَاللَّهَدِينَكُو المَانَت كَوَخُواتِينَمَ عَمَلِكَ (ابودادُ مُننى-نائى-ابن مم) من يرادين عرى المنت اور تيركة ترى اعمال الله كرير كرنا مول-

<sup>(</sup>۱) احاف ك يرب ك معابق منوه امور اور ان ك ارتكاب ير بون والى مزادَى كى تفسيل حتى فتدكى كتابون على ملافط يجيئ (فرالايشاح كتاب الحج) مترج

www.ebooksland.blogspot.com

احياءالعلوم طداول

آنخضرت صلى الله عليه وسلم مسافركور خصت كرت بوس يدوعا فرمايا كرت تت فِي حِفْظِ النَّهِ وَكُنِفِهِ زَوْدَكَ اللَّهُ التَّقُولَى وَجَنَّبَكَ الرَّوَى وَغَفَرَ ذَنْبُكَ وَوَجَهْك لِلْحِيرِ أَيْنَمَا تُوجَهُتُ (الرالياليال) الله تعالى كى حافت اور بناه من تحمد رخست كيا الله على تعرى مطا فراع الاكت يائ تير مناه معاف فرائ ومرة جائد تير لئے خركومائ كدر\_

تیسری سنت (کرے نکنے کے سلطین) : جب کرے چلے کے تود رکعت نماز برج "بہلی رکعت میں الحدے بعد قل یا سما الکافرون اوروو مری رکعت میں سورة افلاص الاول کرے ممازے فارغ مولے کے بعد دونوں ہاتھ افعات اور باری تعالی کے حضور کمال اخلاص اور صداقت نبیت کے ساتھ دعا مانگے کہ اے اللہ توی ہمارا رفتی سفرہے 'اور توی ہمارے مال 'اولاداور کمر بار کا محافظ ہے اے اللہ ' ہر آفت اور ہر ریشانی سے ہاری اور ان کی حفاظت فرما 'اے اللہ! اس سرمیں ہم تھے ہے نیکی اور تقویل ك درخواست كرتے بي اور ايے عمل كي توفق جاہتے بي جس سے تيرى خوشنودى ماصل بوسكے اے اللہ! بمارے لئے زين كو لپید دے۔ بد سفر آسان فرمادے ووران سفر جمیں جم ، دین اور مال کی سلامتی عطاکر اور جمیں اینے کھری اور نبی اکرم مسی الله علیہ وسلم کے موضد اطبر کی زیارت نعیب عطافرا الے اللہ اسٹری عنی برترین واپسی بیوی بچرا ممریار اور دوست احبات کی برمالی ہے ہم تیری پناہ چاہیے ہیں۔ اے اللہ! ہمیں اور ان کو اپنی حفاظت مطاکر ، ہم سے اور ان سے اپنی نعتیں سلب مت فرما 'اور مم يراوران براني عانيت دائم وقائم ركو-

چوتھی سنت (کرے دروازے پر کننے کے سلطین) ہم جب کرے کل کردروازے پر آئے تو یہ الفاظ کے۔ ٨اللَّهِ نُوكَلَّتُ عَلَى اللهِ لا حَوْلَ وَلا فَوَالا بِاللهِ رَبِاعُونَ بَكُنَانَ اضِلَّ أَوْ اَضَلَّ اَوْ أُذِلَ أَوْ أَذَلَ أَوْ أَزَلَ أَوْ أَزَلَ أَوْ أَخَلَ مِ أَوْ أَظُلُمُ أَوْ أَخْلُمُ أَوْ أَجْهَلُ أَوْ يُحْجَهَلُ عُلْيً

میں اللہ کانام لے کر تکا میں نے اللہ پر بھوسہ کیا منابوں سے بھانا اور نیکیوں کی قوت وینا اللہ ی ک طرف ہے ہے اے اللہ! میں اس بات سے جڑی بناہ جاہتا ہوں کہ کراہ موجاؤں یا کراہ کردیا جاؤں یا ولیل مول يا وليل كيا جاول يا لغزش كرول يا لغزش كيا جاول أيا علم كرون يا علم كيا جاوك يا جمالت كرون يا محدير

اسكے بعدید دعاكرے كداے الله من اترامث من عام و فمود اور طلب شرت كے لئے نہيں لكا بون بلكه من نے تيرے غضب سے بچنے کے لئے تیری رضا ماصل کرنے کے لئے تیرے فرض کی ادا یکی کے لئے تیرے نی محرصلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ك اجاع كم التي اور تيري ملاقات ك شوق كى محيل يك التي سفراهتيا وكيا ب جب يلغ الكوتويد دعاير مع

اللهُ مَرِكِ أَنْتَشَرْتُ وَعَلَيْكُ أَوْكُلْتُ وَيَكُا عُتَصِيفَتُ وَالْبِيْكِ يَوَجَّهُ ثُاللَّهُمَّ أَنتَ ثِقِّتِي وَأَنْتَ رَجَالِي فَأَكْفِنِي مَالَهُ مَّنِي وَمَا لَآ لَهُ مُعْرِدُومَ آنَتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِيِّي عَزَّجُ ارْكِ وَجَلَّ ثَنَا لَكِي وَلَا إِلَّهَ عَيُهُ كَ ٱللَّهُ مَ زُوْدُنِي النَّقُولِي وَاغْفِرُ لِي ذَنْبِي وَ

اے اللہ! من تیری مدد سے چا میں نے تھے پر می محوسہ کیا تیری می بناہ ماصل ک تیری می طرف متوجہ موا اے اللہ توی میرا احادہ اوی میری امیدے اے اللہ! محصاس چزے بیاد محصے بی آئے اور جس کا میں اہتمام نہ کرسکوں اور جس چیز کوئو محص سے زیادہ جانا ہے تیری بناہ لینے والا عزیز ہوا ، تیری

تعریف مظیم ہے متیرے علاوہ کوئی معبور نہیں ہے اسے افاد انتوبی کو میرا زاور او بنا میرے گنا معاف فرما ، جمال میں جاؤں میرے سامنے خیر فرما۔ جب کسی نئی منزل سے روانہ ہوتو یہ وعا ضرور پڑھ لیا کر ہے۔

بنيم الله والله اكبَرُ تَوَكِّلْتُ عَلَى الله وَلا حَوْلُ وَلا قُوْالاً بِالله الْعَلِيّ الْعَظِيمُ بنيم الله والله اكبَرُ تَوَكِّلْتُ عَلَى الله وَلا حَوْلُ وَلا قُوْالاً بِالله الْعَلِيّ الْعَظِيمُ مَاشَاء الله كَانَ وَمَالَمُ يَشَالَهُ مِكُنْ سُبُحَانَ الْهِي سَخْرَ لَنَا هَنَّا وَمَا كُنَّالَهُ مُقْرِينِن واتَا الِي رَبِنَا لِمُنْقَلِبُونَ - اللهُمَّ إِنِي وَجَهْتُ وَجَهِي الدِيكَ وَفَوْضَتَ امْرِي كُلُهُ الدِيكَ وَنَوْكُلْتُ فِي جَمِيمِ الْمُورِي عَلَيْكُ الْتُحَمِّي الدِيكَ وَفَوْضَتَ امْرِي كُلُهُ

میں اللہ کا نام لے کر سوار ہوا اور اللہ سب ہوا ہے میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جمانہ ہے چیرتے اور نئی پر لگانے کی طاقت بس اللہ ہی کو ہے ہو بلند اور تھیم ہے ہواللہ جانتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ نہیں ہوتا اللہ پاک ہے جس نے اس کو ہمارے بعنہ میں دیویا اور ہم اس کی قدرت کے بغیراہے بعنہ میں کرنے والے نہ تھے اور بلاشبہ ہمیں اپنے رب کی طرف جانا ہے اور اپنے تمام معاملات میں تھے پر احماد کیا تو میرے لئے کانی ہے اور بمترین کارساز ہے۔

جب سواري راجي طرح بير جائ اورجانور قابوي آجائي تويد الغاظ سات باركم-سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلْهِ وَلَا اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهَ اكْبُرُ

الله ياك ب- سب تعريفين الله تع لتے بين اور الله كے سواكوئي معبود مين اور الله سب بوا

تمام تعریقیں اللہ تعالی کے لئے ہیں جس نے ہمیں اس کی راہ ہتلائی ہم راہ پانےوالے سیں سے اگروہ ہمیں راہ نہ ہتلا گا'اے اللہ! تو ہی سواری کی پیٹر پر بھملانے والا ہے۔ اور تھے ہی ہے تمام معاملات میں مدد چاہی جاتی ہے۔

چھٹی سنت (سواری سے اتر نے کے سلط میں): سواری سے اتر نے کے سلط میں سنت یہ ہے کہ جب تک دھوپ تیز نہ موجائے لینی دن اللہ علی طرح نہ لکل آئے تو اس دقت تک سواری سے نہ اترے 'بھریہ ہے کہ رات می سنر کرے' آنخسرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

عليكم بالعلَّجة فان الارض تطوى بالليل مالا تطوى بالنهار (١) (ايوادُو-انع)

آخرشب چلاكو اس لے كدرات ميں سافت دن كے مقابلے مي زيادہ ہوتى ہے۔

64

احياءالعلوم جلداول

سنرے دوران رات میں کم سے کم سوئ اک زیادہ سے نیادہ مسافت ملے ہوجائ جب سنل قریب ہونے لکے تو یہ دعا

ٱللهُمَّرَبَّ السَّمُواتِ السَّبُعِ وَمَا اَظْلَلُنَ وَرَبَّ الْأَرْضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا اَقْلُلُنَ وَرَبَّ الْمَالِمِينَ وَمَا اَقْلُلُنَ وَرَبَّ الْمِحَارِ وَمَا حَرَيْنَ الْمُنْكِكَ الشَّيَاطِينِ وَمَا اَصْلَلُنَ وَرَبَّ الْمِخَارِ وَمَا حَرَيْنَ الْمُنْكِكَ خَيْرَ الْمُلْفِوا وَمَا حَرَيْنَ الْمُنْذِلِ وَشَرِّ مَا فِي وَاعْدِنَ مَا مَالِكُمُ وَالْمَالُمُ فَرَلِ وَشَرِّ مَا فِي وَالْمُونِ فَ حَيْرَ الْمُلْفِولُ وَالْمُونِ فَيَا الْمُنْذِلِ وَشَرِّ مَا فِي وَالْمُونِ فَي عَنِي اللّهُ مَا الْمُنْذِلِ وَشَرِّ مَا فِي وَالْمُونِ فَي عَنِي اللّهُ الْمُنْذِلِ وَشَرِ مَا فِي وَالْمُونِ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَالْمُ اللّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّ

اے اللہ جو ساتوں آسانوں اور سب چیزوں کا رب ہے جو آسانوں کے بیچ ہیں اور جو ساتوں زمینوں کا اور ان سب چیزوں کا رب ہے جو آسانوں کا اور ان سب کا رب ہے جن کو شیطانوں کا اور ان سب چیزوں کا رب ہے جو ان کے آؤر ہیں اور جو شیطانوں کا اور ان سب کا رب ہے جو ان کے آؤر کا رب ہے جنہیں ہواؤں نے آڑایا ہے اور جو سندروں کا اور ان چیزوں کا اور ہے جنہیں وہ بماتے ہیں موش تھے ہے اس آبادوں کی اور اس کے باشدوں کی تحرکا سوال کرتا ہوں اور ان چیزوں کے شرے تیری بناہ جا بتا ہوں جو اس کے اندر ہیں جھے ہے استے بدوں کی برائی دور کرتا ہوں اور ان چیزوں کے شرے تیری بناہ جا بتا ہوں جو اس کے اندر ہیں جھے ہے استے بدوں کی برائی دور کرتا ہوں اور ان چیزوں کے شرے تیری بناہ جا بتا ہوں جو اس کے اندر ہیں جھے ہے استے بدوں کی برائی دور

جب كى جكداتر عادور كعت ممازيز مع اوريدوماك . اللهم أني اعُونبِ كلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ اللَّهِي لَا يُجَاوِزُهُنَ بُرُّ وَلَا فَاجِرُ مِنُ شَرِمَا حَلَقَ

میں اللہ کی بناہ جاہتا ہوں اللہ کے ان پورے کلمات کے واسلے سے جو کسی نیک و بدسے تجاوز نہیں کرتے اس کی مخلوق کے شرہے۔

جب رات کی آرکی جما جائے تو یہ دعار مصر

ڲٵڒڞڔؖڗؿؽۏۯؿؼۜٳڷڵ۫؋ٵٚٛٛٛٷڎؙۑٳڶڵڡؠڹۺٙڗؼۅؘۺڗؚڡٵڣؽڮۅؘۺڒڡٳۑڮۼۼڵؽػ ٳۼٷڹٛۅٵڵڵڡؚڡڹۺڗڴڵٲڛڋۊٲۺۊڔۊڂؿۼۊۘڠڡٚڗٮؚٷڡؚؽڹۺڗڛٵڮڹۑٲڹڵۮؚۅٙۊٳڸڋ ٷڡٵۊڵۮۊڵڡؙڡٵڛػؙؽؘڣؠٳڷڵؽڸۅٙٲڵۼٳڕۅۿۅ۫ٳٲڵۺۜڣۣؽؙٵڵۼڸؽم

اے زمین میرا اور تیرا رب اللہ ہے، میں اللہ کی بناہ جاہتا ہوں تیرے شرے اور ان چیزوں کے شرے جو تھے میں پیدا کی گئی ہیں اور ان چیزوں کے شرے جو تھے پر چلی ہیں اور اللہ کی بناہ جاہتا ہوں ہر شیر 'ہرا ژدہا' ہرسانپ اور ہر بچوکے شرے اور اس شرکے رہنے والوں کے اور اولاد کے شرے اور اللہ تی کا ہے جو رات میں بستا ہے اور وہ سننے والا اور جانے والا ہے۔
کا ہے جو رات میں بستا ہے اور دن میں بستا ہے اور وہ سننے والا اور جانے والا ہے۔

ساتوس سنت (خاظت کے سلیے میں) : اس سلیے میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ دن کو قافلے علامدہ نہ چے ، بجب نہیں کہ قافلے سے اللّک ہو کر راستہ بحول جائے یا تھا دیکو کر کوئی مار ڈالے ' رات کو سوتے وقت بھی ہوشیار ہے اگر رات کے ابر ائی صحے میں سونے کی توبت آئے تب تو اپنا پاتھ چھیلا کر سوئے ' لیکن آگر آخر شب میں سونے کا موقع طر تو ہاتھ اٹھا کر رکھے اور ہھیلی کو سمجھے میں سونے کی توبت آئے اٹھا کہ اللہ علیہ وسلم اپنے اسفار میں اس طرح سویا کرتے تھے ' (۱) کو تکہ ہاتھ چھیلا کر سمجھے میں سونے کا موقع سے انہ ہو تھیل کر سے ساتھ اللہ کا سفار میں اس طرح سویا کرتے تھے ' (۱) کو تکہ ہاتھ چھیلا کر سے اسفار میں اس کا میں میں اللہ کا موقع سے اسفار میں اس کو تھا ہو تھی ہوئے کہ ہاتھ تھیلا کر سویا کرتے تھے ' (۱) کو تکہ ہاتھ تھیلا کر سوئے کی سوئے کہ اسٹور کی سوئے کہ اسٹور کی سوئے کہ باتھ تھیل کر سوئے کہ باتھ تھیل کر سوئے کہ باتھ تھیل کر سوئے کہ اسٹور کی سوئے کی سوئے کی سوئے کے کہ باتھ تھیل کر سوئے کہ باتھ تھیل کر سوئے کی سوئے کی سوئے کی سوئے کے کہ باتھ تھیل کو سوئے کی سوئے کے کہ باتھ تھیل کو سوئے کہ باتھ تھیل کے کہ سوئے کی سوئے کی سوئے کی سوئے کی سوئے کی سوئے کہ باتھ تھیل کے کہ باتھ تھیل کو سوئے کی سوئے کے کہ باتھ کی سوئے کی سوئے کی سوئے کی سوئے کی سوئے کی سوئے کا سوئے کی سوئے کے کہ باتھ کی سوئے کی سوئے کی سوئے کی سوئے کی سوئے کی سوئے کے کہ باتھ کیا گیل کے کہ باتھ کی سوئے کر سوئے کی سوئے ک

<sup>(</sup>۱) یو روایت تنی عملی می او آلوق کی ہے۔ روایت کے الفاظ یہ می کان افانام فی اول اللیل افترش فراعه و افانام فی آخر اللیل نصب فراعه فوانانام فی آخر اللیل نصب فراعه فوراغه فی گفت

لیٹنے میں کیا کسی اور طرح سونے میں کمری نیند آجاتی ہے کہ یہ مکن ہے کہ سورج لکل اسے سونے والے کو خربھی نہ ہواور فجری نماز فوت ہوجائے۔۔ رات کومتحب یہ ہے کہ دو رفق باری ہاری حافظت کریں ،جب ایک سورہا ہو تودد سراجا کے اور قافلے کی حافظت كرك-اس طرح بهره دينا مسنون ب- اكر كوتي دعمن يا درنده حمله الود والتي عند الكوي عمد الله الداله الاحو سورة اخلاص اور معوذ تین برجے اور آخر میں یہ دعا بھی شامل کریا۔

بِسِبِ اللَّهِ مَاشَاءً اللَّهُ لَا قُولَةً إِلَّا إِللَّهِ حَسْبِي اللَّهُ تُوكِّلْتُ عَلَى اللَّهِ مَاشَاءَ اللهُ لا يَا تِي بُالُخِيْرَ اتِ الْآلِلُهِ مَاشَاءَ اللَّهُ لَا يَصْرِفَ السَّوْءَ الْآلِلَةُ حَسِيرَ اللَّهُ وَكِفِي سَ ٱللهُ لِمَنْ دَعَا لَيْسَ وَرَاءَ اللهِ مُنْتَهِى وَلا دُونَ اللّهِ مَلْجَادَ كُتُبَ اللّهُ لا عَلِبَ أَتَا رُسُلِيْ إِنَّا إِلَيْهِ فَوَيَّ عَزِيْزٌ وَحَطِّينَتُ بِاللَّهِ الْعَظِّيْمِ وَاسْتَعَنَّتُ بِالْحِيّ أَلِيْي ڵۜؽۘٮؙۏؘؙػٛٵڷڵۿؠۜٙٳؘڂڔۜۧڛ۬ٵؘۑۜۼؽۜڹػ۩ڶؾڹ؇ڎؿٲ؋ٷٳػڣٟٚؿٵۜڹؚۯػؽػٳڷڹؚؽڵٳۑڗؙ؋ٵڵڶۿؠۜ ٳڒڂڡؙٮٚٳؠڡؖؽڒڗػۼٙڶؽڹٳڣؘڵڒڹۿڶػٷۣٲؿؿؽڣؽڹڹٵۊۯڿٵءؗڹ؆ٲڵۿؠٳڠڟڡٛۼڶؽؽٵ

فلوبعبادكواماءكبرافنورخمة إلكانشار عمالز اجمين

میں نے اللہ کے نام سے شروع کیا مناه سے محمرے اور نیکی پر لگانے کی طاقت بس اللہ بی کوہ محرالا ماشاء الله - الله ميرے لئے كافى بي س نے الله ير بحروسه كيا الله ك علاوه كوئى بعلائى تيس كر ما الله ك علاوہ کوئی برائی دور نہیں کرنا اللہ میرے لئے کانی ہے اور کانی رہاہے اللہ اس العمل کا قرل ساجس فے وما ما كلى الله سے ماوراء كوئي اختا نميں ب اور نه الله كے سواكوئي فمكاند ب الله كلم حكا ہے كه ميں اور میرے رسول غائب رہیں مے علا شبہ الله طاقة راور زبردست ہے۔ میں نے خداعے برتر و مظیم کی بناه لی اور زندہ جاوید سے مد حاصل کی جو مجمی نیس مرے گا۔ اے اللہ ماری حاظت فرما این اس آ کھ سے جو سوتی نمیں ہے اور جمیں ہناہ دے اپن عزت کی جو طلب نمیں کی جاتی اے اللہ ہم بر اپنی قدرت سے رحمت نازل فرائم کہ ہم بلاک نہ ہوں جب کہ تو ہمارا یقین اور ہماری امید ہو اے اللہ اسے بعدی اور باعریوں کے ول رحمت ورافت كے ساتھ مارى طرف مجيردے بلاشبہ توارحم الراحمين ب

آ تھویں سنت : دوران سفرجب کی اونجی جکہ چڑھنے کا اتفاق تومتحب یہ ہے کہ تین باراللہ آگبر کمہ کریہ دھارہ ھے۔ اللهُمُ الكَالَشَرُ فَعُلِي كُلِّ شُرَفِ وَلَكَالْحَمُدُ عَلَى كُلِّ حَالَى الْحَالِ الْعَلَى الْحَالِ الْعَلَ اے اللہ تھے ی رِزی ماصل بے تیام باندیوں پر اور تیرے ی لئے ہرمال میں تمام تعریفیں ہیں۔ جب کسی بہتی میں اترے تومٹیجاک اللہ کے اور اگر سنرے دوران دحشت یا تھائی کے خوف کا احساس ہوتو مسب دیل کلمات

سُبُحَانَ اللهِ المَلِكِ القُنُّوسِ وَبِ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ جَلَّلَتِ السَّمُ وَاتُ بِالْعِزَّةِ وَالْحَبُرُوتِ-

یای بیان کرنا ہوں اللہ کی جو بادشاہ ہے ایک ہے ، فرشتوں اور موح کا رب ہے "اسان و مانے ہوئے ہاں کی عزت اور جبوت ہے۔

(\*\*\*)

### احرام کے آداب میقات سے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے تک

بسلا اوب: جب مقات بربنیج مین اس معوف جگه پنیج جمال سے لوگ عام طور پر احرام باندها کرتے ہیں تو احرام کی نیت، سے حسل کرے بدن کی مقالی کرت مراوروا وہ کے بالول میں تعلمی کرے باخن تراشے موجیس کوائے مفالی کے ان تمام آواب کی رعابت کرے ہوگئیں کوائے مفالی کے اواب میں بیان کے جانبے ہیں۔

دو سراادب : سطے ہوئے کیزے اتار والے اور احرام کے کیڑے ہی دیگڑے لے ایک ہاور بنائے اور دو سرے کیڑے کو لگی کے طور پر استعال کرے اللہ تعالی سفید رنگ زیادہ پند کرتے ہیں اس لئے احرام کا لباس بھی سفید ہی ہوتا جا ہے۔ اس وقت خوشبو بھی استعال کر سکتا ہے اس میں بھی کوئی جرج نہیں کہ خوشبو کا اثر لباس پر باتی دو جائے آنخضرے صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام بائد ہنے کے بعد بھی دیمی می (بخاری وسلم داکرام) اندھنے کے بعد بھی دیمی می (بخاری وسلم داکرام) اندھنے کے بعد بھی دیمی می (بخاری وسلم داکرام)

تبیرا ادب : کرے تد لی کرتے کے بعد اتی در فرے کہ اگر موار ہو تو مواری چلے گئے اور بیادہ پا ہوتو خود چلنا شروع کردے اس کے بعد یہ دیت کرے کہ احزام عمرے کے لئے ہے یا ج کے لئے ہے۔ ج قران ہے یا افراد ہے۔ احزام کے لئے ول سے دیت کرلینا کافی ہے الیکن مسئون یہ ہے کہ دیت کے ساتھ زبان سے تلبیہ بھی کھے۔

لَتَيْنَكُ ٱللَّهُمُ لَتَيْنَكُ لَا شَرِيْكُ لَكَ لَتَيْنَكُ لِأَنَّالُكُمُ وَالنَّيْعُمَةُ لَكَ وَالْمُلُكَ

لأشريكلك

میں ماضر ہوں اے اللہ میں ماضر ہوں تیرا کوئی شریک شیس ہی میں ماضر ہوں بیک حمد اور نعت تھے۔ جہ اور نعت تھے۔ جہ اور نعت تھے۔ جہ اور نعت تھے۔ جہ اور نامک بھی جہ تیرا کوئی شریک شیس ہے

اگر الفاط کی زیادتی مقصود ہو توبد الفاظ کے :

ڵؘۜؾۜؽؼۅٙۺۜۼڷێۘػۜۅٙٲڶڂۜؽؗڒڴڵؙؠؙۑؾؚۑؽػۅؘاڷڒۼؘڹٵٵؚڷؿػڶڹؽػڔؚڂڿٙ؋ٟڂڡٞٲؾۼۘڹۘٮ۠ ۊؘڔڡٝٵڷڵۿؠۜٛڞ<u>ڗڵۼڶؽؠؙڂۺٙؠۅؘۼڶؽڷ</u>ؽۼڿۺڔ

میں حاظر ہوں 'میں مستعد ہوں 'قمام خرجے لینے میں ہے۔ رخیت جمری طرف ہے میں حاضر ہوں ج کے لئے حقیقت میں میودہ اور فلا می کی راوے 'اے الله رحت نازل فرا محر صلی الله طلبه وسلم پر اور آپ کی اولادیر۔

اے اللہ میں ج کرنا چاہتا ہوں میرے لئے اسے آسان قرادہ اور فریشرہ ج ادا کرنے پر میری مدکر
ادر میری جانب سے اسے قبول فرما اے اللہ میں لئے جمیں تیرا فرض ادا کرنے کی نیت کی ہے 'پس جھے ان
لوگوں میں سے کر جنوں نے تیرے تھم کی تخیل کی تھے پر ایکان لائے 'اور تیرے احکام کی اتباع کی 'جھے ان
مہمانوں میں شامل فرماجن سے قرراضی ہے اور خوش ہے 'اور جن کا ج قرنے قبول کیا ہے 'اللہ جھے اس فریند ج کی ادا لیگی کی
قرنی حطا فرماجس کی میں نے نیت کی ہے 'اے اللہ! تیرے لئے میرے کوشت 'بال خون بیٹے معفز اور بڑیوں نے احرام کیا ہے '
ادر میں نے اپنے اور تیمی مرضی حاصل کرنے کے 'اور آخرت کی طلب کے لئے خور تیں 'خوشبو 'اور سلے ہوئے کیڑے حرام
کرلئے ہیں۔

یانجوال اوب: جب تک احرام باتی رہاں وقت تک و قانو قا تلبیہ کتا رہے 'فاص طور پر اس وقت تلبیہ ضور کے جب رفقاء سے
ما قات ہو اوکوں کا اجماع نظر آئے 'کی اوفی جگہ چرھنے یا وہاں ہے اترہے کا افاق ہو 'کی سواری پر سوار ہوئے یا سواری ہے بچے اترہے کی
ضورت پیش آئے 'تلبیہ با آواز بلند کے 'لین چیخ چلانے کی ضورت نہیں ہے یا غائب فض نہیں ہے کہ اسے سائے کے لئے چلانے کی
ضورت ہو خوب یہ بھی یہ مضمون آیا ہے (۱) مجدح ام مسجد خین اور مجدمیقات میں ہی باند آواز کے ساتھ آلبیہ کہ سکتا ہے 'کول کہ
میں جام کی عادت مبارکہ یہ می کہ جب کوئی جرت اگیزواقد رونما ہو تاقید کلیت ارشاد فرمائے۔

انجفرت صلی اللہ علیہ و سلم کی عادت مبارکہ یہ می کہ جب کوئی جرت اگیزواقد رونما ہو تاقید کلیت ارشاد فرمائے۔

انجفرت صلی اللہ علیہ و سلم کی عادت مبارکہ یہ می کہ جب کوئی جرت اگیزواقد رونما ہو تاقید کلیت ارشاد فرمائے۔

گینگیاں السطان میں ماضرووں بلاشہ زندگی صرف آخرت کی زندگی ہے۔

مکه مکرمه میں داخل ہونے کے آذاب

بسلا اوب : کمه کرمه میں داخل ہونے پہلے ذی طوی میں عسل کرے 'ج میں مسئون عسل دس ہیں 'پہلا احرام کے لئے میقات پر 'ود سرا کمه کمرمه میں داخلے کے تیسرا طواف قدوم کے لئے چوتھا وقوف عرفہ کے لئے 'پانچاں مزدافہ میں قیام کرنے کئے بچٹا طواف زیارت کے لئے ' تین عسل ری جمارے لئے ہیں' ری جمو عقبہ کے لئے عسل مسئون نہیں ہے 'دمواں طواف وداع کے لئے ہے۔ امام شافق کے جدید مسلک کے مطابق طواف وداع کے لئے عسل مسئون نہیں ہے۔ اس طرح یہ تعداد نوبی رہتی ہے۔

دوسراادب: کمه کرمه کی مدودین داخل ہوتے پہلے یہ دعاکر ہے۔

ٱللَّهُمَّ هَنَاحَرَمُ كَوَامُنْكَ فَحَرِمُ لَحْمِي وَمَدِي وَمَشْرِي عَلَى النَّارِوَ آمِنِي مِنْ عَذِادِكَ مَوْمَ تَبْعَثُ عَبَادَكُ وَالْمِيلُومُ تَبْعَثُ عَبَادَكُ وَالْمِيلُومُ الْمُؤْمِدُ فَالْمُؤْمِنُ وَلِيبًا وَكَوَاهُ لِطَاعَتُكَ مِنْ الْمُؤْمِنُ وَلِيبًا وَكَوَاهُ لِطَاعَتُكَ مِنْ الْمُؤْمِنُ وَلِيبًا وَكَوَاهُ لِطَاعَتُكَ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللل

اے اللہ یہ تیراحم اور جائے امن ہے علی قویر آگوشت میراغون اور میری جلد اک پر حرام فرادے الد جھے اسون کے اسپنے عذاب سے محفوظ رکھ جسون کہ تواپنے بندوں کو اٹھائے گااور جھے اسپنے دوستوں اور فرال برداروں میں شامل فرا

تبسرا ادب : کمه مرمه میں کداء کی کھائی ہے ہو کرداخل ہو' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میں راہ افتیار فرمائی تنی' (بخاری ومسلم ابن عرفیاس سلسلے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی اتباع افضل ہے۔ جب مکه مرمہ ہے نکلے تو کدی کی کھائی کا راستہ افتیار کرے۔ یہ کھاٹی نشیب میں ہے اور موہ بلندی پرواقع ہے۔

چوتفااوب: جب كم مرمين وافل مواور فاندكعب ربكي نظرين تويدهاك . لا إله إلا الله والله أكبر اللهمة أنت السّلام ومنك السّلام و وَارَّك وَارْك وَارْك وَارْالسَّلام نَبَارَكْتَ

<sup>(</sup>١) بخارى وسلم ين الوموى الاهمى سه القاظ معلى ين الكلاتنادون اصمولا غائبا"

M

ڽٵۮٚٵڵڿٳڵڸۅٙٳڵٳٙڬڔٙٳ؋ٵڵڵۿؠٞٳڹۧۿڶٳڹؽؾؙػۼڟؗڡ۫ڹؘڡؙۅڴڗ۫ڡؙؾڡؙۅۺٙڗٚڣؿ؋ٵڵڵۿؠۜۧڣڒۮۄٛؾۼڟۣؽۺٵۏڒۮۄؙ ؾۺڔؽڣٵۅٙؾڲٚڔؽۑؖٵٷڒڎڡؙڡۿٳڹڰٷڒۮۿڡڹؙڂڿڣؠڗؖٳۅػۯڶڡؖڎٵڵڵۿؠۜٳڣؾڂڸؽڷٜٷٳٮڗڂڡڹؚػ ۅٳۮڂؚڵڹؽڿڹۜڹػٷٙٲۿێڹؿۣڡۭڹٵڶۺؽڟٳڽٳڶڗۧڿؽؠ

بانجوال ادب: جب مجرح امين واخل موقى شيب كورواد كساء رجائ اوريد الفاظ كمه بين مرافق الله عليه والمرافق الله والمرافق المرافق المرافق الله والمرافق المرافق المرافق

شردع كرماً موں اللہ كے تام سے اللہ كى مدس اللہ كى جانب سے اللہ كى طرف اللہ كے راستے ميں اور محرصلى الله عليه وسلم كے طربيقے كيمطابق م

جب خانہ کعبہ کے قریب ہونے توبدالفاق کیے

ٱلْحَمُذُ لِلهِ وَسَلَامٌ عُلَى عِبُادُوالَّانِينَ اصْطَفَى اللهُمَّ صَلَى عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِك وَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ حَلِيْلِكُ وَعُلَى جَمِيْمِ الْبِيَاءِكُ وَرُسُلِكَ -

تمام تحریقی اللہ تعالی کے لئے ہیں اور سلامتی ہواس کے ان بعدوں پر جنہیں اس نے پندکیا اے اللہ!رحمت نازل فرا اپنے بعدے اور رسول محرصلی اللہ علیہ وسلم پر اور اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام پر اور اپنے تمام انبیاء اور رسواوں پر۔

اورباتم افعاكريه دعاما يتك

ۗ ٱللَّهُمَّ إِنَّى أَسُالُكَ فِي مِقامِي هِذَا فِي أَوَّلِمَنَاسِكِيْ إِنْ نَقَبَلَ نَوْبَتِي وَنَحَاوَزَ عَن حَطِئْتِي وَتَضَمَّعَ عَنِي وِزُرِي ٱلْحُمُّلِلِيهِ الْنِي بِلَغَنِي بِيُنَهُ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلَهُ مَثَلَهُ لِلنَّاسِ وَامْنَا وَجَعَلَهُ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ ٱلِلْهُمَّ الِيِّي عَنْدُكُ وَالْبَلَدُ بِلَدُكُ وَالْحَرَمُ حَرَمُ كُوَّالْبَيْتُ بَيْنَكَ \* جُنْتَ اطلَب رَحْمَتَكَ وَاسْلُكُكُ مَسْلَةَ الْمَصْطِرِ الْخَائِفِ مِن عُقُوْبَتِكَ الرَّاحِي لِرَحْمَتِكَ الطَّالِمِ مَرَضَاتِكِ -

اے اللہ! میں تھے کے اپنے مقام میں اور اپنے منامک کے آغاز میں درخواست کر نا ہوں کہ میری تب قبول فرہ میرے کتاب می کتاب وں سے در گزر کراور میرے اوپرے کتابوں کا برچہ پاکا کہ شکرے خداوند قدوس کاجس نے بھے اپنے اس قائل احرام کمر تک پہنچایا جے اسنے لوگوں کے اجتماع کی جگہ اور بناہ گاہ بنایا ہے 'اور جے اس نے لوگوں کے لئے پرکت اور ہدایت کا درید بنایا ہے 'اے اللہ! میں تیرا بندہ بوں اور یہ ضرتیرا شہرے اور جرم تیرا حرم ہے اور کھر تیرا گھرے 'میں تیری رحمت ماصل کرے کے لئے ماضر بوا بوں 'اور تھے ہے اس مخص کی طرح درخواست کر تا بوں جو تیرے عذاب سے خوفردہ بو تیری رحمت کا امید ار بور اور تیری رضا کا خواہش مند ہو۔

MA

احياء العلوم جلداول

اگر کی دجہ سے یہ ممکن نہ ہوسکے کہ جراسود تک پنچا جائے اور اسے بوسدوا جائے آتاس کے سامنے کھڑے ہو کریہ دعا پڑھے استلام سے فراغت کے بعد طواف کرانے اور طواف نماز کے بعد کر اس طواف کا نام طواف نماز کے بعد کرے۔

### طواف بیت الله شریف کے آواب

سلا اوپ ایسی برت بون کے طواف کے دوران نمازی شرطوں کی رعابت کرے ایسی بے وضونہ ہو گڑے برن اور طواف کی جگہ پاک ہوں۔ برب نہ بون اسلئے کہ خانہ کعبہ کا طواف بھی نمازی ہے انگر خداوند قدوس نے طواف کی حالت میں بات چیت کی اجازت دیدی ہے ، جب کہ نمازی حالت میں بولنا منع ہے ، طواف شروع کرنے ہے کیا ا منباع کرلینا چاہیے ، ا منباع کا مطلب یہ ہے کہ اپنی چادر کا درمیانی حصہ دائیں بخل کے بیچے کرے ، اور چادر کے دونوں پلوبائیں کا ندھے پر ڈالدے ، اس صورت میں ایک پلوسینے پر لئلے گا ، اور ایک پلوپشت پر طواف سے پہلے تبدیہ موقوف کردے ، اور طواف کے دوران دودعائیں پڑھے جو ہم عنقریب پوسینے پر لئلے گا ، اور ایک پلوپشت پر طواف سے پہلے تبدیہ موقوف کردے ، اور طواف کے دوران دودعائیں پڑھے جو ہم عنقریب پردسلموں کے بعد) سمجھ کے

و سرا اوب المسلام سے فارغ ہونے کے بعد خانہ کعب کو اپنی ہائیں طرف کرے اور جراسود کے قریب اس سے تعو اسا مث کر کھڑا ہو ایکی جراسود کے سامنے سے گزرجائے افائہ کعبہ مث کر کھڑا ہو ایکی مقابل کھڑا نہ ہو اگا کہ طواف کی ابتدا میں پورا جسم جراسود کے سامنے سے گزرجائے افائہ کعبہ کی دیوار سے تین قدم کے فاصلے اور کھڑا ہو اگا کہ قریب بھی رہے کیو تکہ خانہ کعبہ کی قریت کی بوی فنیلت ہے اشاؤرداں پہی طواف طواف نہ ہو گئے ہے اسلام طواف میں داخل ہے اجراسود کے پاس شاؤرداں زمین سے ملی ہوئی ہے اسلام طواف کرنے والا غلطی سے شاؤرداں پر طواف شروع کردیا ہے۔ جب کہ اس حصہ پر طواف کرنا درست نہیں ہے "شاؤرداں سے مراد دیوار کی جو اُکردیوار اٹھائی گئے ہے 'بنیاد کے اس با قیماندہ جھے کو شاؤرداں کہتے ہیں۔

تيراارب : ابتراع طواف من جراسود آكر بعض يليد وعايده :

بِسْمِ اللّهِ وَاللّهُ اكْبَرُ اللّهُمَّ إِنْمَانَا بِكُ وَ نَصْدِ يُقَا بِكِتَا بِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَإِيّبَاعاً
لِسْنَمِ اللّهِ وَاللّهُ اكْبَرُ اللّهُمَّ إِنْمَانَا بِكُ وَ نَصْدِ يُقَا بِكِتَا بِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَإِيّبَاعاً
لِسُنَّةً وَبِيتٍ كَمُحَمَّدٍ صَلَّح اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام ہے اللہ بت بدا ہے اے اللہ! آپ پر ایمان لاتے ہوئے آپ کے احکامات کی تعدیق کرتے ہوئے آپ کے احکامات کی تعدیق کرتے ہوئے آپ کے معدی معلفے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں خانہ کعبہ کا یہ طواف کرتا ہوں۔

اس كے بعد طواف شروع كرے ، حجراسودے آمے برمے ،جب خانة كعيد كوروان ير بنج تويدوما يرسے

اللهُمَّ هٰنَا الْبَيْتُ بَيْنُكُ وَهٰنَا لَحَرَمُ حَرَمُكَ وَهٰنَاأُلْمُنُ أَمْنُكُ وَهَنَا مَقَامُ

اے اللہ! یہ کر ترا کرے اور یہ حرم تراحم ب اور یہ بناہ تیری بناہ ب اور یہ مقام آگ سے فی کر

ترى يناه حاصل كرنے والے كا ہے۔

جب افظ مقام رہنے تو آ کھ سے مقام اراہم علیہ السلام کی طرف بھی اشارہ کرے۔ ٱللَّهُمَّ إِنَّ بَيْنَكِ عَظِيمٌ وَوَجْهَكَ كُرِيمٌ وَأَنْتَ أَرْحُمُ الرَّاجِمِينَ فَإِعِذْ نِي مِنَ النَّارِ وَمِنَ الشَّيْطَانَ الرَّحِيم وَحَرِّم لَيْحَمِي وَدَمِي عَلْمَ النَّارِ وَالْمِنْي مِن الْهُوالِ يَوْمِ الْقِينَامَةِ وَالْكَفِينِي مَوْنَهُ الْمَنْيَا وَالْآخِرَةِ-

اے اللہ اید تیرا کر عقب والا ہے ، تیری ذات کریم ہے ، توار حم الراحمین ہے کی جمعے دوزخ سے اور مردود شیطان سے نجات عطاکر عمرا کوشت اور میرا خون دوزخ پر حرام فرما اور جھے قیامت کی دہشوں سے اس میں رکھ اور مجھے دنیا و آخرت کی مشقت سے بچا۔

اسكى بعد سجان الله اور الحمد الله ك عب ركن عراق ير نهني جائة يدوعا يرصف الشيقاق وسُوعالاً حُلاقِ اللهُمَّانِينَ اعْمُوذُ بِكَمِنَ الشَّيْرِ كِوَ الشَّكِوَ الْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ وَالشِّقَاقِ وَسُوعِ الْاَحْلَاقِ وسوءالمنظر في الآهل والمال والوكد

اب الله إين شرك ب حك وشبه سے نفاق اختلاف بد اخلاق سے اور اہل مال اور اولاد كوبرك حال میں دیکھنے سے تیری پناہ جاہتا ہوں۔

جب ميزاب ريني تويد دعاردها

ٱللَّهُمَّ أُظِلِّنَا يَجْتُ عَرْشِكَ يَوْمَ لَإِظِبْلُ إِلَّا ظِلَّ عَرْشِكَ ٱللَّهُمَّ اسْقِنِي بِكَأْسِ مُحَمَّدٍ صَلَّعِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَّعَةً لِإَظْمَاءُ بَعُدَهَا أَبَكًا-

اے اللہ! جمیں اس دن اپنے عرش کے بیچے ساب دے جس دوز تیرے عرش کے ساتے کے علاوہ کوئی سابیر نہ ہوگا اے اللہ مجھے! انخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کے پالے سے وہ شربت بلاجے نی کریس مجمی بیاس محسوس ند کروں۔

جب رکن شای رہنے توب دیا بڑھ۔

ٱللَّهُمَّ اجْعَلْ حَجَّامَنُو وُوا وَسَعْيًا مِشْكُورًا وَنَنبًا مَّغِفُورًا وَيَجارَةَ لِن تَبُورَ يَاعَزِيْرُ إِيَاغَهُورُ إِرَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمُونِ خِاوَرُ عَمَّانَعُكُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْرُ الأَكْرَ اے اللہ! میرا یہ ج معبول بناہے میری کولشش محکور سیجے اور (اس ج کو) میرے کتابوں کی منفرت کا ذراید بنادیجے اور الی مجارت نعیب قرائے جو مجمی ندختم ہونے والی ہو۔ آے عزت والے! اے مغفرت كرنے والے! اے رب! ميرى مغفرت قرما جھ ير رحم كر اور جن كنابوں سے تو واقف ہے ان سے در كزركر ،

ب فك توزيان عزت بررك والاب جب رکن بمانی پر پنچ توبید دعا پڑھے :۔

ٱللهُمَّاتِيُ أَغُوْدُبِكَمِّنَ الْكُفْرِ وَاعُودُبِكَمِنَ الْفَقْرِ وَمِنْ عَنَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتُنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَّاتِ وَاعُودُ بِكُمِنَ الْخِزْي فِي النَّنْيَا وَالْاَخِرَةِ

MY

اے اللہ! میں کفرے تیری پناہ چاہتا ہوں اور فقروفاقہ سے اور عذاب قبرے اور موت اور زندگی کے فقنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

ر کن بمانی اور جراسود کے درمیان بید دعا پر ھے۔

ۗ ٱللَّهُ مَّرَبَّنَا اِتِنَافِي النَّنِيَّاحُ سَنَةُ وَفِي ٱلأَخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا بِرَحُمَنِكَ وَفِتُنَةَ أَلَقَبْرِ وَعَلَابَ النَّارِ

اے اللہ! آے ہمارے پروردگار!ہمیں دنیا اور آخرت میں جملائی عطاکر اور اپنی رحت ہے ہمیں قبر کے فتنے اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔

جب جراسود روايس بنج تويد دعاكرك-

اللَّهُمَّ أَغُفِرْ لِنَي بِرَحْمَنِكَ اَعُوْنَبِرَبِ هَٰذَالُحَجَرِ مِنَ النَّيْنِ وَالْفَقْرِوَ ضِيُقِ الصَّنْرِوَعَذَابِالْقَبْرِ

اے اللہ! اپنی رحت سے میری مغفرت فرما میں اس پھرکے رب کی بناہ جاہتا ہوں قرض سے فقرو فاقد سے 'سینے کی تنگی سے 'اور قبرکے عذاب سے۔

اس دعار طواف کا ایک چکر ختم کرے اس طرح سات چکر کرے اور ہر چکر میں بیان کروہ دعائیں پر مص

چوتھا اوب ، طواف کے تین چکوں میں رال کرے اور باتی چارا ٹی فطری رفتارہ چلے 'رال کے معنی یہ ہیں کہ چلنے میں جلدی کرے اور قدم قریب قریب رکھے 'رال کی رفتار تیز دو ڑنے ہے کم اور طبعی رفتارہ نیادہ ہوتی ہے۔ رال اور ا منباع کا مقصد ہیے کہ بے فئی 'جرآت و ہمت اور بماوری کا اظمار ہو' پہلے ان دونوں افعال کی مشروعیت کفارہ مشرکین کو خوفزوہ کرنے کے لئے ہوئی تھی 'بعد میں ان دونوں کو مستقل سنت کی حیثیت حاصل ہوگئ۔ (۱) افعنل یہ ہے کہ رال خانہ کھیہ کے قریب ہو' لئین آگر بھیڑھا ڈکی وجہ تے قریب ہو' کین آگر بھیڑھا ڈکی وجہ تے قریت میسرنہ آئے قرجمال بھی ممکن ہو رال کرے اس صورت میں مطاف کے کنارے پانچ کر بھی رال کہ کرسلا ہے' باتی چکر بھی اسکا موقع نہ ال سکے تو اشارہ ہی ہے ہوں سالام کرنا چراسود کو چھونا اور پوسہ بھی مستحب ہے دوایات میں ہے کہ سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ و سلم رکن بھائی کا بوسہ لیا کرتے تھے (بخاری و مسلم ابن عمرہ) ایک روایت ہے کہ آپ نے اپنا رضار مبارک رکن بھائی پر ہاتھ دکھنا ہی تا ہے۔ ابن عباس) جراسود کا پوسہ لین اور دکن بھائی پر ہاتھ دکھنا ہی اسے چھونا بھر ہیں۔ مبارک رکن بھائی پر ہاتھ دکھنا ہی اسکا ہی حکم اس دی ایک میں ہوتا ہوتے ہونا بھر ہیں۔ کہ جراسود کی ہوتی ہوتے ہونا بھر ہیں۔ کہ جراسود کی بوسہ بی دوایات نیادہ مشہور ہیں۔

یانچواں اوپ : جب طواف سے فارخ ہوجائے تو ملتزم پر آئے 'ملتزم ہیت اللہ کے دروازے اور جراسود کے درمیانی صے کا نام ہے 'اس جگہ دعا میں قبول کی جاتی ہیں 'یمان آگر خانہ کعبہ کے پردوں سے لیٹ جائے 'اپنا پیٹ دیوار کعبہ سے ملادے 'اپنا وایاں رخسار دیوار پر رکھے 'اور اسپراپنے ہاتھ کھیلادے 'اور بید دعا کرے۔

يَارَبُ الْبَيْتِ الْعُتِيْقِ إِعْتِقُ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَاعِنْنِي مِنَ الشَّيْطِنِ

<sup>( 1 ) (</sup>راس کے سلط میں بھاری ومسلم کی روایت ابن عباس سے موی ہے فراتے ہیں کہ جب آخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم جے کے لئے تشریف لائے اق کفار کمہ کنے گئے! وہ لوگ آئے ہیں جنسی پڑپ کی جنگ نے کزور کردیا ہے اس پر آخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے تین چکروں ہیں راس کا تھم دیا انسلام کے سلسلے ہیں ابن عمرکی روایت ابو داؤد ابن ماجہ اور حاکم نے لقل کی ہے۔)

الرَّحِيْمِ وَاعِنْنِيْ مِنْ كُلِّ سُوْءٍ وَقِنْعُنِيْ مِمَارَزَقْتَنِيْ وَبَارَكَلِيْ فِيمُا آتَيْتَنِيْ وَاللهُمُّ إِنَّا لَهُمُّ اللهُمُّ الْعَائِنِدِكَ مِنَ النَّارِ اللهُمُّ اللهُمُّ الْعَائِنِدِكَ مِنَ النَّارِ اللهُمُّ الْعَائِنِدِكَ مِنَ النَّارِ اللهُمُّ الْعَلَيْكَ مِنَ النَّارِ اللهُمُّ الْعَلَيْكَ . اجْعَلَيْكَ . اجْعَلَيْكَ .

اے اس قدیم کمرے الک! آگ ہے میری گردن آزاد فرما۔ شیطان مردود ہے اور ہربرائی ہے جھے پناہ دے اس جمی بناہ دے جھے بناہ دے جھے اس چزیر قانع بناجو تونے جھے مطاکی ہے اور جو کچھ تونے جھے عطاکیا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ الله! یہ کمر تیرا کمرہے اور یہ بندہ تیرا بندہ ہے اور یہ آگ ہے بناہ چاہنے والے کی جگہ ہے اے الله! جھے اپنے یاس آنے والے معزز معمانوں میں شامل فرما۔

پھراس مقام پر حمدونتا بیان کرے ' سرکار دوعالم صلّی اللہ علیہ وسلّم اور دیگر انبیائے کرام علیم السلام کے حق میں نزول رحمت کی دعا کرے ' این کی مففرت چاہے ' اور اپنے مخصوص مقاصد کی جمیل کے لئے دعا مائے ' بعض سلف صالحین اس جگہ اپنے خدمت گزاروں کی مفارل سے کمہ دیا کرتے تھے کہ تم میرے پاس سے ہٹ جاؤ آکہ میں باری تعالیٰ کے سامنے اپنے کناہوں کا احتراف کرسکوں۔

چھٹا اوپ : جب ملتزم سے فارغ ہوجائے تو مقام ابراہیم کے پیچے دور کعت نماز پڑھے 'پہلی رکعت میں قل یا الیا الکا فرون اور دو مری رکعت میں قل مواللہ پڑھے 'یہ مرطواف دو مری رکعت میں قل مواللہ پڑھے 'یہ طواف کے دور کعت میں کہ مسئون طریقہ بیہ ہے۔ (۱) کہ ہرطواف کے سات چکروں کے بعد دو رکعت نماز پڑھے 'لین اگر کسی نے بعت سے طواف کے 'اور آخری طواف سے فارغ ہونے کے بعد دور کعت نماز پڑھی تو یہ بھی جائز ہے 'آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی کیا ہے '(ابن الی حاتم ابن عرام۔) نماز طواف سے فارغ ہونے کے بعد بید دعا پڑھے ۔

الله مَّا يَسْرُلِي اليُسُرِى وَجَنِّبْنِي الْعُسُرِى وَاغْفِرْلِي فِي الْآخِرَ وَوَالْأَوْلَى اللهُمَّ المُعُم اعْصِمْنِي بِالطَّافِکَ حَتَّى لَااغْصِيکَ وَاعِنِی عَلَى طَاعَنِکَ بِنَوْ فِيقِکَ وَجِنِّبْنِي مَعَاصِيکَ وَاجْعَلْنِي مِّمَنُ يُجِبِّکَ وَيُحِبُ مَلَائِكَ وَالسَّكَ وَالسَّافِ فَيَتَنْفِي وَالسَّافِيكَ السَّلَامِ فَتَتِنْفِي عَلَيْهِ بِالطَّافِكَ وَالسَّنَعْمِلُنِي لِطَاعَتِيكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ وَاجْرَنِي مِنْ مُعْصَلَاتِ الْفَتَدَ بَيْكَ وَاسْتَعْمِلُنِي لِطَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ وَاجْرَنِي مِنْ مُعْصَلَاتِ الْفَتَدَ بَيْكَ وَالْعَدْنِي مِنْ مُعْصَلَاتِ الْفَتَدَ بَيْكُ وَالسَّتَعْمِلُنِي لِطَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ وَاجْرَنِي مِنْ مُعْصَلَاتِ

آے اللہ! میرے لئے آسانی پیدا فرا۔ اور مجھے بھی ہے بچادنیا و آخرت میں میری مغفرت فرما اے اللہ!
میری اپنے الطاف کرم کے طفیل حفاظت کر ناکہ میں تیری نافرمانی نہ کروں اپنی اطاحت پر مجھے اپنی تونش کی مده
ہے ' مجھے اپنی نافرمانیوں سے محفوظ رکھ ' مجھے ان لوگوں میں ہے بنا ہو تھے تیرے فرشتوں کو ' تیرے رسولوں کو '
اور تیرے نیک بندوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ اے اللہ! مجھے اپنے فرشتوں ہی مجبوب اور نیک بندوں کے یماں محبوب بنادے ' اے اللہ جس طرح تو نے مجھے اسلام کی ہدایت کی اس طرح مجھے آپنے لطف و کرم سے اسلام پر البت قدم بھی رکھ ' مجھے اپنی اور اپنے رسول کی اطاحت کے لئے استعمال کر ' اور مجھے سخت ترین فتوں سے خات مطاکر۔

<sup>(</sup>۱) میروایت بخاری نے علیقاؤکر کی ہے۔

1

أحياء العلوم جلداول

اس دعاہے فارغ ہونے کے بعد دوہاں حجراسود کے پاس آئے اور اسے بوسد ویکر طواف ختم کرے اسخفرت ملی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

منطاف بالبيت اسبوعا وصلى ركعتين فلمن الاجر كعنق رقبة (تذي نائي ابن اجدابن عمر ا

جوفض نماز كعبه كاطواف كرع اوردور كعت نمازير مع است ايك غلام آزادكر في كاثواب طع كا-

گزشتہ صفات میں طواف کی کیفیت بیان کی گئی ہے جمازے متعلق شرائلا کی پابندی کے بعد طواف کرنے والے کو چاہئے کہ وہ جر طواف میں سات چکر کرے ، جر ابورے طواف کی ابتداء کرے ، اور خانہ کعبہ کو ابنی بائیں جانب رکھے ، طواف معبولی ، اور خانہ کعبہ کے باہر کرے ، نہ شاذرواں پر ہو ، اور نہ حلیم پر۔ طواف کے تمام چکر مسلسل ہوں ، اگر وقفے کی ضرورت ہوتو معمولی وقفہ کیا جائے۔ یہ طواف کے واجبات ہیں ، ان کے علاوہ دیگر افعال سنن اور مستجمانت ہیں۔

سعی : جب طواف سے فارغ ہوجائے تو باب مغاہ باہر نکلے 'بید دروازہ اس دیوار کے مقابل ہے جو رکن کیائی اور جراسود
کے درمیان بنی ہوئی ہے 'اس دروازے سے نکل کرمغا پر پنچ۔ مغالیک پہاڑی ہے 'کہاں پنچ کرمغا کے بیچ بنے ہوئے 'زیوں
پرچڑھے 'آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی کی اتی بائدی پرچڑھے تھے کہ کعبہ نظر آنے لگا تھا۔ (۱) کوہ مغاکی جڑسے
سعی کی ابتداء کرناکائی ہے 'میڑھیوں پرچھنا ایک مستحب امرہ آلیکن کیوں کہ بعض میڑھیاں نئی بن گئی ہیں 'اوروہ کوہ صفائی جڑ
سے قدرے ہے کر جی اس لئے سعی میں ان میڑھیوں کو بھی شامل کرلینا چاہیے ورنہ سعی ناتمام رہ گی۔ بسرحال سعی کا آغاز صفا
سے ہو 'اوروہاں سے مروہ تک سات مرتبہ سعی کی جائے 'بستریہ ہے کہ صفا پرچڑھ کر خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کرے اور یہ الفاظ

الله أكبر الله أكبر الحمليله على ماهكانا الحمد للوبت حامده كلّها على حميد ويم الله أكبر الله أكبر الله أكبر المحمد المحمد ويميع نعيه كلّها الآله وخدة الشريك له المملك وله الحمد ومن وعده ويمين المالة الآللة وخدة وصلق وعده ويمين المالة الآللة وخدة وصلق وعده وتصر عبده والمحدد المالة المالة

الله اگبر الله اگبر عمام تعریفی الله کے لیے ہیں کہ اس نے جس بدایت دی الله کی تعریف ہے اسکی تمام ترخویوں کے ساتھ اس کی تمام نعتوں پر اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اسکاکوئی شریک نہیں ہے اس

<sup>(</sup>۱) یه مدیث مسلم میں جارا بن عبراللہ ہے موی ہے " بداء بالسفا فرق علیہ حق رائی البیت "مسلم شریف میں آبو ہریرہ " کی روایت بھی ہے " آئی السفا فعل علیہ حی تھرالی البیت۔"

کا ملک ہے اور اس کے لئے جمہ ہے 'وہ زندگی دیتا ہے 'وہ مار با ہے 'اس کے قیفے میں خیر ہے اور وہ ہر چزیر قادر ہے۔ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے 'وہ تنہا ہے 'اس اپنا وعدہ سچاکیا اسنے اپنے بندے کی مدد کی 'اپنے لکٹر کو مزت مطاکی اور کافروں کے لئٹر کو تنہا فکست دی۔ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا' اسکے لئے بندگی خالص کرکے چاہے کافر پرا منا کئیں۔ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا' فالص کرکے اس کے لئے بندگی 'تمام تعریفی اللہ کے لئے بیں 'پاک اللہ کی یاد ہے 'جب تم شام کو 'اور جب تم سے کو 'اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے بیں آسانوں اور ذشن میں پچھلے وقت اور جب ظهر ہو' وہ زندہ کو حمدے سے اور حمدہ کو زندہ سے زکان ہے ' اسان کو کر چیل بڑے اور ایسے بی تم تکا لے جاؤ گے۔ اسکی نشانیوں میں سے یہ بیکائے تہیں زشن کو اسکے مرتے کے بعد زندگی دیتا ہے اور ایسے بی تم تکا لے جاؤ گے۔ اسکی نشانیوں میں سے یہ بیکائے تہیں مثی سے بنایا 'پھر تم انسان ہو کر چیل بڑے ' اے اللہ بیل تجھ سے وائی ایمان' بقین صاد تن نفع بخش علم' درخواست کرتا ہوں' اور تجھ سے عفو و در گزر' اور داکی معافی کی درخواست کرتا ہوں' اور تجھ سے عفو و در گزر' اور داکی معافی کی درخواست کرتا ہوں' اور تجھ سے عفو و در گزر' اور داکی معافی کی درخواست کرتا ہوں۔ اور خواست کرتا ہوں اور تھو سے عنو و در گزر' اور داکی معافی کی درخواست کرتا ہوں۔ اور خواست کرتا ہوں اور تھو سے عنو و در گزر' اور داکی معافی کی درخواست کرتا ہوں۔ اور خواست کرتا ہوں دیا اور تر میں۔

اسکے بعد منخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جیمیے 'اور جو دعا چاہے مائے ' بحر پہاڑی سے بیچے اترے اور سعی شروع کرے 'سعی کے درمیان بیر الغاظ کمتا رہے :۔

ى عدر مان يه العالم المارجة رَبِّ اغْفِرُ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزُعَمَّا تَعُلَمُ إِنْكَ أَنْتَ الْاَعَزُ الْأَكْرُمُ اللَّهُمَّ آيِنَا فِي النَّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاَحْرَةِ حَسِّنَةً وَتَناعَلُابَ النَّارِ

اے میرے رب منفرت کیجے 'رحم فرما نے اور جو گزاہ آپ جانے ہیں ان سے در گزر کیجے ' بے شک تو زیادہ بزرگی اور عزت والا ہے ' اے اللہ ہمیں دنیا میں جملائی اور آخرت میں بھلائی عطاکر' اور دوزخ کی آگ سے استعاب

پیاڑی ہے از کرمیل افعر تک آہت آہت ہے میل افعر مفاہے ازتے ہی ہلاہے 'یہ میر حرام کے کونے پرواقع ہے '
جب میل افعر کے محاذات میں آئے میں چھ ہاتھ کا فاصلہ باتی رہ جائے تو تیز چلنا شروع کردے 'لیمن رمل کی چال افتیار کرے 'اور
اس دقت تک رمل کر آ رہے جب تک دو سیر مجال کے درمیان نہ پہنچ جائے ' پھر دفار آہت کردے ' مروہ پر بھی ای طرح والی لوئے یہ
جس طرح صفار پر جمافقا اور وی دعا ئیں پڑھے بو صفار پر جمیں تھیں 'یہ ایک سمی ہوگی ' مروہ ہے صفا تک ای طرح والی لوئے یہ
دو سری سمی ہوگی 'اسی طرح سات بارسی کرے جمال آہت ردی ہے چلنا ہو دہاں آہت چلے 'اور جمال رمل کی ضرورت ہو دہاں
دو سری سمی ہوگی 'اسی طرح سات بارسی کرے جمال آہت ردی ہے چلنا ہو دہاں آہت چلے 'اور جمال رمل کی ضرورت ہو افعال
دو بارہ سمی کے لئی طمارت مستحب ہے 'واجب نہیں ہے 'طواف میں طمارت واجب ہے قیام عرفات کے بعد اب دوبارہ سمی
کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سمی کور کن سمجھ 'سمی ہیں یہ شرط نہیں ہے کہ و قوف عرفہ کے بعد ہو۔ بلکہ طواف زیارت کے
لئے یہ شرط ہے 'البتہ یہ ضوری ہے کہ سمی طواف کی جد ہو ' جانے وہ طواف کسی بھی نوعیت کا ہو۔

و توف عرف 2 جب ماجی عرفے کے دن عرفات پنچ تو وقف سے پہلے طواف قدوم اور مکہ عمرمہ میں داخلی تاری نہ کرے ' ہلکہ پہلے وقوف کرے 'لیکن اگر ہوم عرفہ سے مجمد بعدز پہلے پنچ جائے تو مکہ عمرمہ میں داخل ہو کر طواف قدوم کرے اور ذی الحجہ کی
سات تاریخ تک احرام کی حالت میں مکہ عمرمہ میں شمرارہ 'ای تاریخ میں ظہری نماز کے بعد مبحد حرام میں امام صاحب خطبہ دیں '
اور لوگوں کو تھم دیں کہ وہ آٹھویں تاریخ کو مثل پنچیں 'رات میں وہاں قیام کریں 'نویں تاریخ کی مبح کوعرفات جائیں 'اور زوال کے
بعد فرض وقوف اوا کریں 'وقوف عرفہ کا وقت توذی الحجہ کے زوال سے دسویں تاریخ کی مبح صادق تک ہے' مثل کے لئے لہا اللہم
لیک کتا ہوا روانہ ہو مستحب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے افعال جج کی اوا ٹیکل کے لئے جماں بھی جانا ہو پدل جائے 'مبحر ابراہیم علیہ اللام ے عرفات تک پدل چلنے کی بوی تاکیہ ہے۔ اور اس کی بیری فعیلت وارد ہوئی ہے۔ منی کی گرید دھا پڑھے۔ اللهُمَّ هٰذَا مِنىٰی فَامُنُنُ عَلِی ہِ کَامَنَنْتَ عِبْعَلَی اُولِیکاءِ کَوَاهْلِ طَاعَتِ کَ اے اللہ یہ منی ہے ہی تو جھ پر احسان کر جس چیز کا احسان تو نے اسپنے دوستوں اور فراہرواروں پرکیا

ہے۔
انویں تاریخی رات منی میں گزارے 'یہ مقام عن اور رات کی قیام گاہ ہے 'ج کا کوئی قبل اسے متعلق نیں ہے 'جب
مرف کی میں ہوجائے قربی نماز پرھے 'جب کو شیر پر دھوپ کیل آئے تیا ہوا موفات کے لئے روانہ ہو۔
اللّٰہُمَّ الْحُعَلَٰنَا خَیْرَ عَلْوَ عَلَوْتُمَا قَطْ وَاَقْرِبْهَا مِنُ رِضُواَیْکَ وَاِبْعُدَ هَا مِنُ اِسْحَوا مُن وَسَوَایْکَ وَابْعُدَ هَا مِنُ اللّٰهُمَّ اللّٰهُمُّ اللّٰهُمَّ اللّٰهُمَّ اللّٰهُمُ اللّٰہُمَّ اللّٰہُمَّ اللّٰہُمُّ اللّٰہُمُ اللّٰہُمُ اللّٰہُمُّ اللّٰہُمُ اللّ

مندی سے قریب کردے اور اپنے خیط و مفسب سے دور قراد اے اللہ ایمن فیزی طرف ہا اول محمد قل سے امید بائد می ہے، تھے می پر بحروسہ کیا ہے تیری می رضا کا ادادہ کیا ہے جھے ان لوگوں میں سے تناجن پر تو آج کے دن جھے افغل و بھڑ لوگوں (فرشتوں) پر فوکر ہے۔

عرفات میں پنچے کے بعد اپنا خیمہ معجد نموے ترب لگائے الخضرت ملی الله علیه وسلم فے اپنا خیمہ مبارک ای جکہ نصب كيا تها۔ (١) نمودادي عرف كا نام ہے جو موقف اور عرف ك دوسرى جانب ہے وقف مرف كے لئے عسل كرنا جاہئے ،جب سورج وحل جائے تو اہم ایک مختر خطب پڑھ کر کر بیٹ جائے جس وقت اہام وہ سرے خطب میں ہو مؤدن اوان شروع کردے 'اور تحبیر بھی اذان میں طاوے ، تحبیر کے ساتھ ساتھ الم مجی خطبہ سے فادع بوجاست کار ظہراور معرکی فماؤس ایک اذان اور دو اقاموں سے اوا کیجائیں ' نماز میں قمر کے ' نماز کے اور موقف میں جائے اور موقات میں قیام کرے ' وادی حرفہ میں نہ مرے معبر ایراہم طید البلام کا اگل صدع ذیس باور پھلا صدیقات بن ب اگر کوئی فض اس مجدے اللے صدی قیام کرے گاتواس کار کن اوائیں ہوگا۔ کیوں کہ اس نے عرفات میں قیام نہیں کیا ہے۔ عرفات کا جو صد معجد میں شامل ہےا ہے پھر بچا کر ظاہر کردیا گیا ہے' افضل یہ ہے کہ امام کے قریب پھول و قبلہ مدموکرسواری پر قیام کوے اور جمیدو تیج الليل و تحبير ك كوت ركع وعا واستنظار من مشخل رب اب ون موزه في أكد وعا واستنظار ك بدى طن إيرى موسك عرف ك دن مسلسل تلبید کمتارہ می می لحد عافل ند ہو اللہ بھڑریہ ہے کد مجی ۔ تلبید کے اور بھی وطاکرے مطرفات سے خودب آفاب كے بعدى رخصت ہونا جاہيے ' تاكد اس ميدان من ايك رات اور ايك دن مكل قيام ہوسكا فروب آفياب كے بعد روانہ ہونے میں یہ فائدہ بھی ہے کہ اگر رویت بال میں کوئی غلطی ہوگئ ہوگی تودو مرسے دن کی شب میں کھے بی در کے لئے سی شرنا ہو سکے گا۔ احتیا اس میں ہے ،جس مخص کو دسویں ماریج کی میں تک شمرنا نصیب نہ ہوسکا اس کا عج میں نہو گا؟ ایسے مخص کو عمو کے افعال اوا کرنے کے بعد طال ہوجانا چاہیے 'اور جے کے فوت ہونے کی وجہ سے ایک دم بھی دینا چاہیے 'اس فوت شدہ جے کو قضا کرنا بھی ضروری ہے عرفے کے دن دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہوتا جا ہیے اکیوں کہ عرفات انتمائی مقدس جگہ ہے اور یمال مقدس اجماع ہے الی جگہوں پر اور اس طرح کے اجماعات میں دعاوں کی تولیت کی توقع ہوتی ہے مرفے کے دن کے لئے جودعا آنخضرت ملی الله عليه وسلم اوراكابرين سلف معتول مودي م

F41

احياء العلوم جلداول

مُنَاالَتُ مُوْلِّنَا رَبَّنَا الْبِنَافِي اللُّنْيَاحَهَ

1120

الله كے سواكوئي معبود نہيں ہے ، وہ تماہے ، اسكاكوئي شريك نہيں ہے ، اس كے لئے سلطنت ہے ، اس ك لئة تمام تعريفين بن وو زنده كرتاب ووارتاب وو زنده ب نسي مرتا اسك قيف من خرب اور وہ ہر چزر قادر ہے۔ اے اللہ! تو میرے دل میں نور میرے کان میں نور میری آ تکہ میں نور اور میری زبان میں نور محردے اے اللہ! میرا سید کھولدے اور میرے لئے میرامعالمہ آسان فرا میں اے اللہ تیرے لئے حمد جیاہم کتے ہی اور اس سے بھتر ہے جو ہم کتے ہیں 'ترے لئے میری نمازے 'میری قرانی ہے 'میری زندگی اور موت ہے او تیری می طرف میری والی ہے اور تیرے می سرد میرا تواب ہے اے اللہ! میں سینے ك وسوسول ب حال كى يرأكند في اور قرب عذاب ب عيرى بناه جابتا بول الد إس تيرى بناه جابتا مول اس چزے شرے جو رات میں داخل موالور اس چزے شرے جو دن میں داخل موالوراس چزے شرے جس کو مواسی اواس اور نبانہ کی ملات کے شرے اے اللہ اس تیری بناہ جاہتا ہوں تیری دی موئی تدرسی کے بدلنے سے اور تیرے اچاک انقام سے اور تیرے پر طرح کے غیظ و فضب سے اے الله مجھے نیکی کی ہدایت کر اور دنیا و افرت میں میری مغفرت فرا اے ان لوگوں سے بمترجن کا کوئی قصد كرے اور ان اوكوں سے بهترجن كے پاس كوئى جزان سے باتكى جائے ، بھے آج شامكو وہ نعت عطاكر جواس ے افتل موجو تونے اپی حلوق اور حجاج میت الله میں ہے کمی محض کو دی موالے ارحم الرحمین! اے الله!اب درجات بلند كرنے والے اس بركات نائل كرنے والے اب دمينوں اور آسانوں كے بيداكرنے والے تیرے سامنے مخلف زبانوں کی آوازیں ہیں ہم تھے سے ماجتیں ماکتے ہیں جمیری ماجت یہ ہے کہ توجعے امتمان کے محمیں اس وقت فراموش نہ کرنا جب دنیا کے لوگ جھے بھول جائیں۔ اے اللہ تو میرا یاطن اور فا ہرجاتا ہے اور میری کوئی بات تھ سے میں نہیںہے میں پیٹان حال محاج فرمادی بناہ کا خواستگار 'خا نف ورا والا اے کا والا کا قرار کرنے والا تھے ہے مسکین کی طرح سوال کرتا ہوں اور ذکیل مجناہ کار کی طرح آور زاری کرتا ہوں اور تھے سے خوفورہ ضرر یافتہ مخص کی طرح دعا کرتا ہوں اور اس مخص کی طرح دعا کرتا ہوں جس كى كردن تيرے لئے جكى مواور يس كے آنو تيرے لئے سے موں اور جس كاجم تيرى فاطروليل موا ہو'اورجس کی تاک تیرے کے خاک آلود مولی ہواے اللہ تو محص است بارے میں عروم مت کراور جھور مہان ہواے بمتران لوگوں ے جن ہے انگاجائے اوردے والوں میں زیادہ بخی اے اللہ ،جو مخص تیرے سامنے اپنی مراح مرائ كري ورسين تواسين فلس كى طامت كرتے والا موں اے اللہ إكناموں في ميرى زبان بد کردی ہے میرے پاس عمل کا کوئی وسیلہ نہیں ہے اور عمل کے علاوہ کوئی چزشفاعت کرنے والی نہیں ہے اے اللہ میں جاتا ہوں کہ میرے کتابوں سے تیرے زدیک میری کوئی وقعت باتی نمیں رکھی ہے اور نہ عذرى كوئى مخوائش چموزى ہے ، ليكن تو اكرم الاكرين ہے اے اللہ! اگرچه من تيرى رحت تك چنج كا الل نسیں ہوں لیکن تیری رحت تو ایس ہے کہ جو تک پہنچ جائے تیری رحمت ہر چزیر حاوی ہے 'اور میں ایک چیز ى يول اے الله! مير يكناه أكر يد بهت بوے بي الكن تير عنو وكرم ك مقابلے مي بت جمولے بين اے كريم ميرے كناه معاف كرا ہے اللہ إلى اللہ الله الله عن اور من من باربار كناه كرنے والا بول اور تو باربار معاف کرنے والا ب اے اللہ اگر آپ مرف فرانبرواروں پر رحم کریے تو گناہ گار کس سے فراد کریے۔ اے اللہ! من تیری اطاعت سے قصد اللياد و رہا اور تیری نافرانی پر دانستہ متوجہ رہایاک ہے تو تیری جمت محمد پر کتنی بدی ہے اور تیرا عنو در گزر مجھ پر کتنا بوا کرم ہے ہی جس صورت میں کہ تیری جحت مجھ پرلازم ہوئی اور

ميرى جمت منقطع موكى اور تيرى طرف ميرى احتياج واضح مولى الورجم منقطع موكى اور تيرى بازى ابت موكى تواب میری مغفرت کری دیجے۔ اے ان لوگوں سے بمترجنمیں کوئی پکارنے والا پکارے اور جن سے کوئی امید باند صف والأ اميد باند صع مين اسلام كي عظمت اور محر صلى الله عليه وسلم ك واسط سع درخواست كرتا مول میرے تمام گناہ معاف فرا اور جھے میرے اس کوئے ہوتے کی جگہ سے حاجتیں پوری کرکے واپس کر اور جو مجمد میں نے مانکا ہے مجمع عطاکر میری امیدیں بوری فرما اے اللہ إمیں نے تھے سے وہ دعا ما کی ہے جو تونے مجے سکملائی ہے ، مجے ال امیدے محوم نہ کر حوات فیے اللائی ہے اے اللہ و آج رات اس بندے کے ساتھ کیامعالمہ کریگاجو تیرے سامنے اپنے گناہ کا احتراف کردہا ہو اور تیرے سامنے ذلیل ہورہا ہو اپنے کناہ كاوجدت متلين بعا موا مو اورائي عمل ي تير تعمر كردام و اورائي كنامول في توبد كردم مواليد علم کی معانی یا در این بخشش کیلے کریہ وزاری کررا ہوائی حاجوں کی پنجیل کے لئے بیری جبوررا ہو'اپنے کرے ہونے کی جگہ میں جھ سے گناموں کی کثرت کے بادجود اس لگائے ہوئے ہواے ہرزندہ کی پناہ گاہ اور برمسلمان کے ولی اجو اچھے عمل کرتا ہے وہ تیری رحمت سے کامراں ہو تا ہے اور جو گناہ کرتا ہے وہ ائی فلطی کی وجہ سے ہلاک ہو آہے اے اللہ! ہم تیری مَرْف لکے اتیرے مَحَن مِن بِراوْ وَالا تَحْمِی سے امید باندهی اورجو تیرے پاس ہے اسکی درخواست کی تیرے احسان کے دریے ہوئے تیری رحمت کی امید کی تیرے عذاب سے ڈرے محمالہوں کا بوجد لیکر تیری طرف بھامے متیرے مقدس کمر کا مج کیا اے وہ ذات جو ما تکنے والوں کے دلوں کی ضرور توں کا مالک ہے 'اور خاموش رہنے والوں کی بات جاتا ہے 'اے ووزات جسکے ساتھ کوئی دو سرا رب نہیں کہ اسے پکارا جائے اے دو ذات جسکے بالاتر کوئی خالق نہیں کہ اس سے ڈرا جائے اوروہ ذات جس کا کوئی وزیر نہیں کہ اسکے پاس جایا جائے اور نہ اسکا کوئی دربان ہے جسکو رشوت دیجائے اے وہ ذات کہ سوال کی کارت پر جس کا جو دو کرم زیادہ ہی ہو باہے اور ضوروں کی کارت پر جما فضل واحسان بن زياده مو يا ہے الله إلون برمهان كے لئے ايك دورت في ك ہم تيرے مهان بي تو ماری دعوت این طرف سے جنت میں کردے اے اللہ بر آندا لے کے لئے ایک صل ہے اور برزاز کے لئے ایک مظمت ہے ہرما تکنے والے کیلئے ایک عطاہے ، ہرامیدوار کیلئے اجرو وواب ہے ، جو پھو تیرے پاس ہے اسك ما كلنے والے كيلئے ايك عوض ب مرطالب رحت كے ليے جيد پاس رحت ب اور جرى طرف رخبت كنوالے كے لي ايك قربت إور تيرے مامنے وسيلہ كانوالے كے لئے مو و در كزر بي بم تیرے مقدس کمرآئے ہیں اور ان مقدس مقامت پر کمڑے ہوے ہیں اور ہم نے ان میارک مناظر کامشاہدہ كياب اس چزى اميديس جو تيرب إس بي به مارى اميد كورانيكال مت كراب الله إقراق تعين عطائی ہیں کہ نعتوں کے تنگسل سے منس مطمئن ہوگیا ہے 'اور تونے عبرت کے استے مقام ظاہر کے ہیں کہ غاموش چیزیں تیری ججت پر کویا ہوگئ ہیں 'وے اس قدر احسانات کے ہیں کہ تیرے دوستوں نے تیراحق ادا کرتے میں کو تای کا اعراف کرلیا ہے ، تولے اس قدر نشانیاں ظاہری ہیں کہ آسان اور زمین تیری دلیلیں بیان كرنے لكے بيں اونے ابن قدرت سے اس طرح دبایا كم برج تيرى مزت كے سامنے دب كئ اور سب چرے تیری عظمت کے سامنے جمک مے 'جب تیرے بندے غلطی کرتے ہیں تو علم کر آاور مملت دیتا ہے 'اور جب اچھاعمل کرتے ہیں تو تو فضل کرتا ہے اور قبول کرتا ہے اور اگر وہ نافرانی کرتے ہیں تو تو پردہ پوشی کرتا ہے اور اگر وہ کناہ کرتے ہیں تو تو معاف کرتا ہے 'اور مغرت فرما تاہے اور جو ہم تھے سے دعا کرتے ہیں اور عجمے

پکارتے ہیں تو تو شتا ہے 'اور جب ہم جری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہمارے قریب ہو تا ہے 'اور جب ہم تھے ہے اعراض کرتے ہیں تو تو ہمیں بلا تا ہے 'اے اللہ قونے اپنی کاب ہمین ہیں خاتم البندين عجر صلی اللہ علیہ وسلم ہے ارشاد فرمایا ہے۔" آپ کا فروں ہے کہ وہ بھی کہ اگروہ باز آجا ہمیں تو ان کے حکیا گناہ معاف کردیے جا تیں گے ہاس صورت میں انکار کے بعد کھٹہ توجید کے اقرار نے تجے راضی کیا ہم تو جری وحدا ثبت کی شمادت عاجزی کے ساتھ دیتے ہیں 'اور محم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شمادت اظام کے ساتھ دیتے ہیں 'اس شمادت کے طفیل میں ہمارے حکیلے جرم معاف کردے 'اور اس میں ہمارا حصد ان لوگوں کے جصے کے مقابلے میں کم نہ کرجو نے نے اسلام میں داخل ہوتے ہیں 'اے اللہ! توبہ بات پند کرتا ہے کہ جری قراء پر صدقہ کریں ہم جرے فقیر ہیں اور تو زیادہ فشل کر سکا ہے اس لئے ہمیں آزاد کر کے حاصل کی جانے 'طالا کہ ہم تیرے فلام ہیں اور تو زیادہ فشل کر سکا ہے اس لئے ہمیں آزاد کر 'تو ہمیں تھم ویا ہے کہ ہم اپنے فتراء پر صدقہ کریں ہم جرے فقیر ہیں اور تو زیادہ اس کے ہمی معاف کر صدف کریں 'ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے 'اور تو زیادہ کرم کرنے والا ہے اسلئے ہمیں معاف کردے۔ اے اصاف کرخوا ہے آپ پر ظلم کیا ہے 'اور تو زیادہ کرم کرنے والا ہے اسلئے ہمیں دنیا ہی بھائی اور تو زیاجی ہمیں دنیا ہی بھائی اور تو زیاجی ہمیں دنیا ہی بھائی اور تو زیاجی ہمیں دنیا ہی بھائی اور تو زیادہ کرم کرنے والا ہے اسائے ہمیں دنیا ہی بھائی اور تو بی ہمیں دنیا ہی بھائی وی محدد تر بھی دنیا ہی بھائی ویا کرا کر جس دنیا ہی بھائی وی جس دو تا ہمی دور تی آگ ہے بھا۔

اے وہ ذات جے ایک حال دو برے حال ہے نہیں روکنا اور ایک مرض سننا دو سری مرض سننے ہے نہیں روکنا اور ایک مرض سننے ہوئی ہیں اے وہ ذات جے اصرار کرنے والوں کا اصرار بدول نہیں کرنا اور نہ اے سوال کرنے والوں کا سوال پریٹان کرنا ہے ہمیں اپنے عنو کی محدثرک عطاکر اور اپنی مناجات کی طلاوت کا ذاکھ چکھا۔

ان دعاؤں کیسا تھ ساتھ اپنے لئے اپنے والدین کے لئے اور تمام مومنین اور مومنات کے لئے دعائے مغفرت کرے اور دعا می زیادہ کی اور دعا میں نیادہ کرے اور دعا میں زیادہ کی اللہ کے ساتھ کو گئی چڑ بدی نہیں ہے مطرف ابن عبداللہ نے موفہ میں قیام کے دور ان دعاکی کہ اے اللہ او میری وجہ سے تمام لوگوں کی دعا تمیں رومت کرنا! بحرالمزی نے ایک فض کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جب میں نے اہل موفات کو دیکھا تو یہ گمان کیا کہ اگر اس مجمع میں میراد جود نہ ہو تا قوان سب لوگوں کی بخض میجن میں میراد جود نہ ہو تا قوان سب لوگوں کی بخض میجن تھی۔

وقوف کے بعد اعمال جے : جب خوب آفاب ہے واپی ہوتو یہ واپی بیدے وقار اور سکون کے ساتھ ہو محموزے یا اونٹ کو دو ژانے کی ضورت نہیں ہے ، جیسا کہ بعض لوگ واپی میں جلدی کی غرض ہے ایما کرتے ہیں 'مالا نکہ آنخسرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محمو ژے اور اونٹ کو دو ژانے ہے منع فرایا ہے۔ ارشاد ہے۔

اتقوالله وسير واسير اجميلالا تطنواضعيه أولا توذوامسلما (١)

(۱) (امام ابن زیر سے روایت نمائی اور حائم می جون کی س روایت می محصید معلیکم بالسکینة والوقار فان البر لیس فی ایضا ع الابل منائم کی روایت کے الفاظ میں "لیسل لبر بایجاف الخیل والابل" عاری می ابن مباس کی روایت کور القاظ میں د-"فان البرلیس بالایضاع-")

الله سے درواورا حمی طرح چاوند کسی ضعیف کوروندواورند کسی مسلمان کو تکلیف بنجاؤ۔ عرفات سے والی پر جب والد بہنا ہور پہلے عسل کرے مزولفہ حرم ہے اس میں نماکر وافل ہونا جا ہے اگر مزولفہ میں پیدل چل کردا طل ہونا ممکن ہوتو پیدل ہی چلے ایک افعال ہے اور حرم کی عظمت کا نقاضہ بھی ہی ہے 'راستہ میں بلند آواز کے ساتھ تلبیہ

كتارب عبب مزدافيه بهني جائة تويد وعاكرك

ٱللَّهُمَّ إِنَّ هَٰذِهِ مُزُدَّلِفَةً جَمَعَتَ فَيُهَا ٱلْسِيَةً مُخْتَلِفَةً نَسْأَلُكَ حَوَائِحٍ مُؤْتَنِفَة فَاجْعَلْنَنِي مِتَنْ دَعَاكَ فِاسْتَجَبْتِ لَهُ وَتَوَكَّلُ عِلَيْكُ فَكُفَّيْتُهُ

اے اللہ! یہ مزدلفہ ہے اسمیں تونے مختلف زبان والوں کوجمع کردیا ہے، ہم تھے سے از سرنو اپنی ماجتیں ماتلتے ہیں 'مجھے ان لوگوں میں سے بنا۔ جنوں نے تھے سے دعا کی قوتو نے قبول کی اور جنہوں نے تھے پر بھروسہ

كياتوتواتكے لئے كانى ہو كيا۔

مجرمزدلفير مين عشا اور مغرب كي نماز تعرايك إذان اوردوا قامتول سے عشا كے وقت ميں اداكرے ونوں فرض نمازوں كے درمیان کوئی نفل ندر مع ، مرمغرب اور عشاکی نفلیں اور وتر دونوں فرضوں کے بعد اداکرے ، پہلے مغرب کی نفلیں برجے ، پھر عشاء کی نوا قل اور وٹر اواکرے سنرمیں نوا فل کا ترک کرنا کھائے کا سودا ہے الین ان کی اوائیگی کے لئے او قات کی بائدی کا عظم دینا بھی ضررے خالی نہیں ہے ،جس طرح ایک تیم سے فرائض کیساتھ نوافل کا اداکرنا ورست ہے اس طرح جمع کے لحاظ سے فرضول کی تبعیت میں انکا اوا کرنابطریق اولی درست مونا چاہیے 'اسلے دونوں فرض نمازوں سے فارغ موتے کے بعد نوا فل اوا کرنا من الله المحالية الله على المام فرضول كاحكام سے جدا بوتے بين شائيد كد نوا فل سواري ربحي اوا كے جاسكتے بين أاس رات مزدانديس قيام كرے وات كومزدانديس قيام كرنا ج ك اعمال ميں ہے اگر كوئي مخص رات ك ابتدائي مع ميں يا آد مي رات سے قبل مزدلفہ سے چلاجائے گا اور رات میں وہاں قیام نہیں کرے گاتو اس پر دم لازم آئے گا مزدلفہ میں قیام کی رات کو بقدر طاقت عبادات سے زندہ رکھنا بوے تواب کا عمل ہے پھرجب رات آدھی گزر جائے تو سنری تیاری کریے اور رئی جمار کے لتے یمال ککریں افعائے 'اور ستر ککریں لے 'اسلے کے تقریبا آئی ہی تعداد جعرات کیلے ضروری ہوگی لیکن اگر محروں کے کرنے اور ضائع ہوئے کاخوف ہوتو زمادہ مجی کے سکتا ہے ، یہ کنریاں اتن چھوٹی ہونی جا میں کہ الکیوں کے بوروں میں ساتیں ، پر ملل میں (منع کی سفیدی ظاہر ہونے سے پہلے) فجر کی نماز پڑھے اور روانہ موجائے 'جب مشرحرام پرجو مزولفہ کا آخری حصہ بہتے تو وہاں مُحرجائے اور اسفار تک دعاؤں میں مشغول رہے اس موقع پرید دعا پر میں

اللهة بَحِق الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَالْبَيْتِ الْحَرَامِ وَالْبَيْتِ الْحَرَامِ وَالسَّهُ الْحَرَامِ وَالْرَكُن وَالْمَقَامِ اَبْلِغُ رُوحَمُحَمَّدِ مِنَ التِّحِينَةَ وَالسَّلَامُ وَاذْ خِلْنَا ذَارَ السَّلَّامِ يَاذَالْحَلَالُ وَالْإِكْرَامِ اے اللہ! مشرحام عند معبد شرحام ركن اور مقام كے طفيل معرت محمل الله عليه وعلم كي دوح پاک کو ہماری طرف سے سلام پنچا' اور اے بزرگی و عظمت والے جمیں سلامتی کے کمر (جنت) میں واخل

آفاب نکلنے سے پہلے مشرحرام سے روانہ موجائے اور جب اس جگہ پنچ جے وادی محشر کتے ہیں قرمتحب یہ ہے کہ اپنی سواری کو تیزی سے آئے بوحائے آگرید میدان مے موجائے اگریادہ یا موت تیز تیزقدم افعا کرچلے ، یوم افزی میج سے تلبیہ کے ساتھ ساتھ تحبیرات بھی کہتا رہے اینی بھی تلبیہ کے اور بھی تحبیرات کیے بیہ سنرمنی پر محتم ہو 'راستے میں جرات بھی آئیں ہے ' یہ تمن جرات ہیں امای کو چاہیے کہ پہلے اور دوسرے جرے پر رکے بغیر آگے بدے جائے اس لئے کہ پہلے اور دوسرے جرے پر دسویں تاریخ کو کوئی کام نمیں ہے ، جرے عقبہ پر بہنچ کر کنگریں ادے ، یہ جمرہ تیلے مو کھڑے ہونے والے فض کے دائیں طرف راستے میں بہاڑ کے بینے واقع ہے ، کنگریاں مارنے کی جگہ کچھ بلندہ اور کنگرویا کے دمیرے اس جگ کامیں ہو جاتی ہے ، کنگریاں

مارنے کا عمل اس دقت شروع کرے جب آفآب بقدر نیزہ اوپر ہوجائے 'اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کرے کھڑا ہو' اور اگر کوئی محض جرہ بی کی طرف اپنا رخ کرے تب ہمی کوئی حرج نہیں ہے 'ساتھ ککاریں ہاتھ اٹھا کرمارے' اور تلبیہ کے بجائے تحبیرات کیے' ہرکنگری کے ساتھ یہ دعا بھی ہڑھے۔

رات ہے ہر سرن عملی طاعت الرحمان ورغم الشّيطان اللهم تضييقًا بِكِتَابِكَ الله أَكْبُرُ عَلَى طَاعَتِ الرّحمان وَرغم الشّيطانِ اللّهم تَضييقًا بِكِتَابِكَ

واتباعالسنونبيت

ً الله بهت برائع عن الله كى اطاعت ير اور شيطان كى ذات كے لئے كر مار ما ہوں اے اللہ! تيرى كتاب كى تقديق كے لئے يہ عمل كر ما ہوں۔

ری جمارے فارغ ہونے کے بعد تھیر تلبیہ موقوف کردے 'البتہ دسویں ماریج کی ظمرے تیر حویں ماریج کی مبع کے بعد تک فرض نمازوں کے بعد کتا رہے 'فرص نمازوں کے بعد تھیران الفاظ میں کے:۔

ٱلله كَنِيرُ الله كَنِرُ الله أَكْبَرُ كَبِيرًا والْحَمْدُلِلْهِ كَثِيرًا وَسَبَحَانَ اللهِ بَكُرَهُ وَاللهُ وَكُرُ اللهُ اللهِ بَكُرَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لا اللهُ وَحُدُهُ لا اللهُ وَاللهُ لا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَحُدُهُ اللهُ اللهُ وَحُدُهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ و

الله بهت براب الله بهت براب الله بهت براب الله بهت براب الله ك حمد بهایان ب پاک ب الله كى یاد میجو شام الله بهت براب الله كا وقتی شریک نسی ب خالص كرك اسك لئ بندگی چاب كافر برا ما مین الله كے سواكوئی معبود نمیں ب وہ تما ب اس نے اپنا وعدہ بوراكیا ب اپنے بندے كى مد اور كافرون كرو موں كو تما شكست دى الله كے سواكوئی معبود نمیں ب الله بهت برا ب

اً رُما َى كَمَا تَمْ مِن بَي بِووْا سُونْ عَرَبُ اللهُمْ مِن كَ وَبِكَ وَالْمِينَ كَمَا الْفَلْ عِنْ كَوَالْت بِسُمِ اللّهِ وَاللّهُ أَكْبُرُ \* اللّهُمْ مِنْكَ وَبِكَ وَالْمِينَكَ نَقَبُّلُ مِنْنِى كَمَا نَقَبَّلُتَ مِنْ خَلْمُلْكَ الْهُ وَاللّهُ مَا مَا اللّهُمْ مِنْكَ وَبِكَ وَالْمِينَ مَنْ اللّهُمْ مِنْكَ وَبِكَ وَالْمِينَ مَ

اونٹ کی قربانی افغال ہے استے بعد گائے کی اور پر برکری کی اگر ایک اونٹ یا گائے میں شرکت ہوتو ایک بری کی قربانی افغال ہے ، بری کے مقابلے میں دنیہ افغال ہے ، وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

خير الاضحية الكبش الأقرن (ابوداؤد-عباده ابن السامت تمذي ابن اجر ابوامام)

سفید رنگ کا جاتور بمورے یا میاہ رنگ کے جانورے افضل ب معرت ابد ہررہ فراتے ہیں کہ قربانی کا ایک سفید دنبہ دوسیاہ دنیوں سے افضل ہے ہدی آگر نفل کی نیکے ہوتو اس کا گوشت کھالے ، عیب رکنے والے جانور کی قربانی کرے ، شاہیہ کہ جانور لنگرا ہو ، ٹاک یا کان کٹا ہوا ہو ، کان کا اوپریا نیچے کا حصہ کٹا ہوا ہو ، سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں ، اگلا پاوں چموٹا ہو ، فارش میں جٹلا ہو ، کان کے اسکے یا مجھلے جصے میں سوراخ ہو ، اتنا وطا ہو کہ ہڑیوں میں گودا باتی نہ رہا ہو۔

قرمانی سے فراغت کے بعد بال مندوائے احلی کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رو موکر بیٹے اور سرکے اسکے صے سے شروع

1/24

کرے 'اوردائیں طرف کے بال کدی کی ابھری ہوئی ہڑیوں تک منڈوائے 'کو ہاتی سرمنڈوائے' اور یہ وعا پڑھے۔ اللّٰهُ مَّا أَثَبِتُ لِی بِکُلِ شَعْرَةِ حَسَنَةٌ وَالْمُ مُحْعَنِی بِهَا سَیّنَةٌ وَارْفَعُ لِی بِهَا عِنْدک دَرَجَةً اے اللہ اِمیرے کئے ہمال کے عوض ایک ٹیکی فاہت کر' اور ہربال کے عوض مجھ ہے ایک برائی منا'اور ہربال کے عوض اپنے نزدیک میراایک ورجہ بیھا۔

عورت اپنی بالوں کو تھوڑا ساکاٹ دے ' کئے کو آپ سرپر استرا پھرلینا چاہیے۔ ری جمرہ کے بعد سرمنڈ الینے سے طال ہونے کاپہلا مرحلہ تمام ہوجا تا ہے ' اب حاتی کیلئے عوروں اور شکار کے علاوہ باتی تمام منوعہ امور کی اجازت ہوگی۔ پھر کمہ کرمہ حاضری دے ' اور ہمارے بیان کردہ طریقے کے مطابق طواف کرے ' یہ طواف جج کا اہم رکن ہے ' اسے طواف زیارت بھی کتے ہیں' طواف زیارت کا وقت ہوم النحر کی رات کے نصف آخرے شروع ہو تا ہے ' اور افضل وقت ہوم النحر ہو ' طواف زیارت کا متحلقہ پابٹری باقی رہے آخری وقت کو نہیں ہوگا' احرام کی متحلقہ پابٹری باقی رہے گئے۔ یہی عواف اوا نہیں ہوگا' احرام کی متحلقہ پابٹری باقی رہے گئے۔ یہی عورت طال نہیں ہوگی' طواف زیاری باقی رہی ' یہ وول امر زوال احرام کے بعد جج کی اجاع کے طور پر واجب ہیں۔ طواف قدم ایام تحریق کی رہی گئے۔ ہو طواف قدم نہیں کی ہو تو طواف زیارت کے بیان میں لکھ بچے ہیں اگر طواف قدم کے بعد سمی نہ کی ہو تو طواف زیارت کے بیان میں کہ بچے ہیں اگر طواف قدم کے بعد سمی نہ کی ہو تو طواف زیارت کے بیان میں کہ بچے ہیں اگر طواف قدم کے بیان میں لکھ بچے ہیں اگر طواف قدم کے بین سمی نہ کی ہو تو طواف زیارت کے بیان مین اگر کہلی ہوتو اعادے کی ضرورت نہیں ہو۔ طال ہونے کے تین اس بین ' نکرس اور فواف زیارت کے بین آگر کہلی ہوتو اعادے کی ضرورت نہیں ہو آگی کے ماتھ وہ طواف واف ور کی موزی کی موزی کی موزی کی موزی کی موزی کر ہوئے کہ کیلے کئرس مارے پھروئی کرے ' پھر مرمنڈا کے پھر گئرس امر میں اور ذریج میں نقذ بھر قائم کی مخبور کی موزی کرتے ہوئی بھر ہے کہ پہلے کئرس مارے پھروئی کرے ' پھر مرمنڈا کے پھر اس کور میں اور ذریج میں نقذ بھر قرائی کی می بھری کہ کہلے کئرس مارے پھروئی کرے ' پھر مرمنڈا کے پھر

امام کے لئے مسنون طریقہ سے کہ زوال کے بعد خطبہ دے ' انخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آج کے دن خطبہ پڑھا تھا' یہ خطبۃ الوداع کملا تا ہے۔ (۱) ج میں چار خطبے ہیں' ایک ساتویں تاریخ کو 'ایک نوین کو' ایک دسویں کو اور ایک ہار ہویں تاریخ کو میں جاروں خطبہ زوال کے بعد دے جاتے ہیں' عرفہ کے خطبہ دوہیں' ان وونوں کے درمیان امام کی دریے لئے بیٹھتا ہے۔

کیکن اگر سورج نگلنے تک شمرا رہا تو اب وہاں رات بحرقیام ضروری ہے' نہ صرف قیام بلکہ اگل مبح کو پچھلے دودنوں کی طرح اکیس کنگریاں مارنابھی ضروری ہے اگر سورج غروب ہونے کے بعد روانہ ہوا' یعنی رات نہیں گزاری اور رمی جمار کی تو دم لازم آئے گا۔ اسکا گوشت صدقتہ کردینا چاہیے۔ مٹی میں شب گزاری کے زمانے میں خانہ کعبہ کی زیارت کی جاسکتی ہے'لیکن شرط یہ ہے کہ پھر مٹی واپس ہوجائے اور رات کو بہیں قیام کرے' سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے(ابوداؤد۔ طاؤس مرسلاً ابن عدی)۔

منی میں قیام کے دوران فرض نمازیں مجد خیف میں امام کے ساتھ اداکرے'اس کا برا اجرد ثواب ہے'جب منی سے مکہ جائے تو جائے تو محسب میں قیام کرنا افضل ہے ،عصر معفرب اور عشاء کی نمازیں بھی دہاں اداکرے'اور کچھ دیر آرام کرے' یہ سنت ہے' بہت سے صحابہ نے آپ کایہ عمل روایت کیا ہے' (ابو داؤد۔عائشہ) لیکن اگر آرام نہ کرے تو کسی قیم کاکوئی کفارہ واجب نہ ہوگا۔

عمرہ کا طریقہ : جو مخص ج سے پہلے یا ج کے بعد عمرہ کرتاج ہے تواسے چاہیے کہ پہلے عسل کرے اور احرام پنے ، عسل اور
احرام پہننے کا طریقہ ج کے بیان میں گزرچکا ہے ، عمرہ کا احرام عمرہ کے میقات سے باند حمنا چاہیے ، عمرہ کے افضل ترین میقات
بحرانہ ہے ، پھر تعیم ہے ، پھر حدیبیہ ہے ، احرام کے وقت عمرہ کی نیت کرے ، تلبیہ کے ، اور حضرت عائشہ کی مجد میں جاکر دور کعت
نماز اواکرے ، اور دعا مائے ، پھر تلبیہ کہتا ہوا کمہ واپس آئے ، اور مبحد حرام میں حاضرہ و، مبحد حرام میں داخل ہونے کے بعد تلبیہ
ترک کردے ، سات مرتبہ طواف کرے ، اور سات بار سعی کرے ، طواف اور سعی سے فراغت کے بعد حلق کرائے اس عمل کے بعد
عمرہ کمل ہوجائے گا۔

کمہ کرمہ بیں رہنے والے فخص کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عمرے کرے اور بھڑت فانہ کعبہ کی زیارت کی سعادت حاصل کرے ' فانہ کعبہ بیں داخل ہونے کے بعد دونوں ستونوں کے درمیان دور کعت نماز پڑھے ' کعبہ بیں نظے پاؤں اوب اور و قار کے ساتھ داخل ہو۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ آج فانہ کعبہ بیں تشریف لے گئے تھے؟ فرمایا! فداکی تم اِس تواپ ان قار این قدموں کو اس قابل بی نہیں سمجھتا کہ وہ اس مقدس کمرکا طواف کریں ' اور اس ارض پاک کو روندیں ' بیں جانتا ہوں یہ قدم کمال کمال کے بیں ' دمزم کثرت سے بینا چاہیے ' اور اگریہ ممکن ہو کہ کنویں سے کسی دو سرے کی مدم کے بغیر زمزم انکال سکے تو یہ زیادہ افضل ہے ' زمزم انتا زیادہ ہے کہ خوب سیراب ہوجائے' اس موقعہ پرید دعا پڑھے۔

ٱللَّهُمَّاجُعَلْهُ شِفَاءُمِنُ كُلِّ مَاءِوَسُقُمٍ وَارْزُقُنِي ٱلْإِخُلَاصَ وَالْيَقِينَ وَالْمُعَافَاةَ فِي التُنْيَاوَالاَحِرَةِ

اے اللہ! اس پانی کو ہر مرض اور بیاری کے لئے شفا بنا' اور جھے دنیا و آخرت میں اخلاص یقین اور عافیت عطاکر۔

آمخضرت صلی الله علیه وسلم زمزم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں:۔ ماوزمن لما شوبلما زمزم کا پانی اس مقصد کے لئے ہے جس کے لئے وہ پیا جائے (ابن اجہ-جابڑ۔ ضعیف)۔

طواف وداع : جج اور عمو کے بعد جب وطن واپس ہونے کا ارادہ ہوتو سنری تمام تیاریاں کمل کرے اور آخر میں خاند کعبہ سے رخصت ہو، خاند کعبہ سے رخصت ہونے کا طریقہ بیسے کہ مزکورہ بالا تنصیل کے مطابق طواف کرے کیکن اس طواف میں رمل اور استبراع نہ کرے کواف سے فارغ ہونے کے بعد مقام کے پیچے دور کعت نماز پڑھے 'زمزم کا پانی چیے' اور ملتزم پر حاضر ہوکردعا کرے:۔

اللهُمَّ إِنَّ الْبَيْتَ بَيْنَكَ وَالْعَبْدَعَبُدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمَنِكَ حَمَلْتَنِي عَلا

مَاسَخُرُ تَالِى مِنُ خَلْقِكَ حَتْى سَيَّرُ تَى فِي بَلادِكَ وَبَلَغْبَنِي بِعُمْنِكَ حَتْى وَالْكُنْتُ وَضِيتُ وَلَا كَنْتَ وَضِيتُ عَنِي فَأَرْدُدُ عَنِي بَعُنِي وَصِي وَالْا فَمَنَ الْأَنَ وَمِنْ الْأَنْ الْمُورِ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْ

# مدینه منوره کی زیارت- آداب وفضاکل

: المخضرت صلى الله عليه وسلم ارشاد فرماتي بين -

من زارئی بعدوفاتی فکانمازارنی فی حیاتی (طرانی وار تعنی این عرم) جسنے میری دفات کے بعد میری زیارت کی اسنے کویا میری زندگی میں میری زیارت کی۔ ایک مدیث کے الفاطریہ جس:۔

من و جدسعة ولم يفدالى فقد جفانى (ابن عدى دار تعنى ابن حبان ابن على من و جدسعة ولم يفدالى فقد جفانى (ابن عدى دار تعنى ابن حبان ابن على المناسخة على

ایک مرتبه آپنے فرمایان

من جاءني زائر الايهمه الازيارتي كان حقاعلى الله سبعانه ان أكون له شفيعا (طراني - ابن عن)

جو مخص میرے پاس زیارت کے لیے آئے اور اسے میری زیارت کے علاوہ کوئی دو سرا کارنہ ہوتو اللہ سمانہ پر حق ہے کہ میں اس کا سفار شی بول۔

جو مخص مدید منورہ کی زیارت کے لیے سفر کرے اسے واست میں بکوت درود پر منا چاہیے اجب مید منورہ کی ممار توں اور

درختوں پر نظررے توبی الفاظ بکوت کے۔ اللهم هذا حَرَمُ رَسُولِكَ فَاجْعَلْهُ لِي وِقَايَةٍ مِنَ النَّارِ وَآمَانَامِنَ الْعَلَابِ وَسُوْءِ

اے اللہ! یہ تیرے رسول کا حرم ہے اسے میرے لیے اس سے نجات اور عذاب دید ترین حساب سے

مامون رسنے كا ذريعه بنادے-

مند منورہ میں داخل ہونے سے پہلے بوجرہ کے انی سے طال کے وشیولائے اور عدہ کیڑے بینے اواضع اور ادب کے ساخد مدينه منوره كي مدود عن داخل جو-اوريد دعايد عيد

ؠۺؠٳڵڵؠۏٙۼڷۑڡؚڷ؋ڔۺؙٷڷٳڷڷ۫ٙؠڔٙؾٲۮڿڵڹؽۿؙڬڂڷڝٮؙۊ۪ۊٙٳؘڂڔڿڹؽۿڂڒۼ ڝؚڽڣۣۊؖٳڿۼڶڸؽۣڡۭڹؙؙؙڶؽؙػۺڶڟٲڹٲڹڝ۪ؽڗٳ

شوع بالله كے نام سے اور دسول الله صلى الله عليه وسلم كى ملت براے ميرے دب الجمع خوبى ك ساتھ داخل کراور خولی کے ساتھ نکال اور جھے اپنیاس سے ایا قلبہ مطاکر جسکے ساتھ مد ہو۔

سب سے پہلے معید نوی میں حاضر ہو اور منبر شریف کے پاس دور کعت نماز اواکرے منبر کاستون واکیں طرف رکھے اور خود استنون کی طرف کمرا ہوجس کے پاس مندوق رکھا ہوا ہے مجد میں تغیرات سے قبل اس جکہ آمخضرت ملی الله علیہ وسلم نمازين اواكرتے سے موشش يرونى جا ہے كہ بيئترنبازين ميرك اس صين ادا موں وقسيع سے بسلے مى معرض شال تعا۔ معدى حاضري كے بعد روضة اطهرير حاضر يو اب كے چرة مبارك كے بائيں جانب اس طمع كفرا بوك رخ روضة مبارك كى ديوار ی طرف ہو 'اور خانہ کعبہ کی طرف بشد ہو 'دیوار کو اعدالگا تایا اسے بوسد دیتا وغیرہ مسنون نہیں ہے تعظیم ونقدس کا نقاضہ یہ ہے

كه دور كمرًا مو اوران الفاط مين دردوسلام بميجة.

ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ ٱللَّهِ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَانِيهَ اللَّهِ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ مَا أَمُهُ الله السَّلامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ الله السَّلامُ عَلَيْكُ يَاصَفُواَ الله السَّلامُ عَلَيْكُ كَ خَيْرَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ اتَّخُذَا لَكُمُ عَلِيكُ إِنَّالُكُمْ مَلِكُ كَالْكِالْفُ السَّهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَامَاحِيُ السِّلِامُ عَلَيْكَ يَاعَاقِبُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَاحَاشِرُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَشِيرُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَانَزِيرُ النَّسَلَامُ عَلَيْكَ يَاطُهُوْ الْسَلَّامُ عَلَيْكُمُ يَاطُ السَّلامُ عَلَيْكُ يَا آكُرَمَ وُلُلِّو أَدْمُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا سَيْدَ الْمُرْسَلَدُ وَالسَّا عَلَيْكَ يَا خَانِمُ النَّتِي فِيَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولُ رَّبِ الْعَالَمِيْنَ الْعَلَيْكَ عَلَيْكَ يَا وَالْحُ الْبِرِ الْعَالَمِ عَلَيْكَ مَا فَالْحُ الْبِرِ السَّلَامُ عَلَيْكَ عَلِيكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلِيكُ عَلَيْكَ عَلِيكُ عَلَيْكَ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِ الرَّحْمَةِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَاهَادِي الْأُمَّةِ السَّلَامُ عَلَيْكُ يَّاهَادِي الْعُرَ الْمُحَا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى اَهْلِ بَيْنِكُ النَّيْنَ أَنْهُبُ اللهُ عَنْهُمُ الرِّجُسُ وَطَهَرُ هُمُ تَطْهِيرُ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى اَصْحَارِكَ الطَّيْبِيْنَ وَعَلَى اَزُوْدِهُ وَرَسُولًا عِزَاتِ امْهَاتِ المُوْمِنِينَ جَرَّاكِ اللهُ عَنَا النَّصَ المَّيْدِ مِنْ فَيْهِ وَوَهُو وَرَسُولًا عَنَامَةً وَصَلَّى وَصَلَى عَلَيْكِي كُلُمَا ذَكِرَ كَ النَّاكِرُ وَنَ وَكُلُمَا غَفْلَ عَنِكَ الْعَافِلُونَ وَصَلَّى وَصَلَى عَلَيْكِي كُلُمَا ذَكْرَكُ النَّاكِرُ وَنَ وَكُلُمَا غَفْلَ عَنِكَ الْعَافِلُونَ وَصَلَّى عَلَيْكَ فِي الْأُولِيْنَ وَالْاحْرِينَ أَفْضَلَ وَأَكْمَلَ وَأَعَلَى وَأَجَلَّ وَاطْيَبَ وَاطْهَرَ مَا صَلَى عَلَى احْدِمِنْ خَلْقِهِ كَمَا إِسْتَنْقَلْنَا بِكَ مِنَ الصَّلَالَةِ وَابْصَرُ نَابِكَ مِنَ صَلَى عَلَى احْدِمِنْ خَلْقِهِ كَمَا إِسْتَنْقَلْنَا بِكَ مِنَ الصَّلَالَةِ وَابْصَرُ نَابِكَ مِنَ

الْعَماية وَهَذَا انَّا بِكَمِنَ الْجَهَالَةِ الشَّهَكَانُ لَا الْمُ الْمُؤْكِنَا الْأَوْكُنَا الْأَوْكُنَا الْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤَانِكُ وَاللَّهُ الْمُؤَانِكُ وَاللَّهُ الْمُؤَانِكُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلَّالِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ

آب يرسلام مويا رسول الله الب يرسلام مواسد الله المعلى المجيئي سلام مواس الله المن فداواب سلام ہواے میب فدا ای رسلام ہواے اللہ کے بر کھا بھولا ای رسلام ہویا اور ای در الله ماہ یا محد آپ پر سلام ہویا ابوالقاسم ، کفرے منانے والے آپ پر سلام ہو، عمول کے بیچے اللے والے آپ پر سلام ہو ، قیامت کے دن پہلے المنے والے آپ پر سلام ہوا میں الو قو مختری دیے والے آپ پر سلام ہو بدوں کو درائے والے آپ پر سلام ہو اے پاک وطلیر آپ پر سلام ہو اوم طبید السلام کی اولاد میں بر ترو اعلى اب رسلام مواك انبياء ك سروار آب رسلام موايا عام الاعبيا آس رسلام موارس العالمين ك يغيراب رسلام بو عرك قائد آب رسلام بو بيل كفائح آب وسلام بو الله ملام ہو امت کے بادی آپ پر طام ہوجن کے چرے نور ایمان سے روشن ہوں مے اپ پر اور آپ کے اہل ویت پر سلام ہوجن سے اللہ تعالی نے ناپای دور کی ہے اور چھیں پاک وصاف بتایا ہے اس پر اور الب کے پاک محابدر اب کی بویوں پر جو موشین کی ائیں ہیں اللہ تعالی آپ کو اعاری طرف سے وہ برف دے جواس بدلے سے افتال ہو جو کسی بی کو اسکی قوم کی طرف سے اور کسی رسول کواس کی امت کی طرف سے دیا جمیا ہو الله آب پر رحمت ناول كرے عص قدر وكر كر فواسل آپ كاؤكر كرين اور جس فدر فظت كر فرواسل آپ سے عافل رہیں' آپ پر رحت معج اگلوں اور پھلوں میں جو افعال ہو کال و امل و بر رہو اطبیب اطمروواس رصف ہوانے اپن علوق میں کی پرفائل کی مواللہ تعالی اللہ اس کے درید جس کرای سے عمات دی اینائی سے بینا کیا اور جمالت سے بنا کر وایت کی راہ و کا لی بن گوائی ویا اول کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور کوائی دیتا ہوت کہ آپ افلد کے بنانے اسک رسول اسکے این اسکے بركزيده بندسه اور محلوق مي اسكي خضيت بي من كوانك دينا مول كد آب في منام كالوان به الات اوا کردی ہے امت کی خرخوای کی ہے اپنے وقت سے جماد کیا ہے اپنی امت کی رہمائی کی ہے ماور وقات تك اب رب كي عباوت كى م الله تعالى آب بر"آب كم باكبار الل اليت ير رحت الل فوات اللهم مينيم" شرف معمت اوربزرگ سے نوازے۔

اگر کسی فیض نے اپناسلام پیچانے کی درخواست کی ہوتو اللّام علیک میں فلان پیکھیں۔ پھرایک ہاتھ کی بقدر ہٹ کر حضرت ابو بکر صدیق پر سلام پڑھے ، حضرت ابو بگر کا سر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ مہارک کے برابر میں ہے ، اور حضرت عزکا سر حضرت ابو بکڑے شائے کے پاس ہے ، اسلنے ایک ہاتھ اوھر ہٹ کر جعرت عمر پر سلام بھیجے۔ اور یہ الفاظ کے:۔

ٱلسّلامُ عَلَيْكُمَا يَا وَزِيْرَى وَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُعَا وَنِيْنَ لَهُ عَلى الْقِيَامِ بِالدِّيْنِ مَانَامَ حَيًّا وَالْقَائِمَيْنِ فِي أَمِّمِ بَعْلَهُ بِالْمُوْرِ الدِّيْنِ تَتَبِعَان فِي ذَلِكَ آثَارِ مَوْنَعْمَلانِ بِسُنّتِهِ فَجَزَاكُمَ اللّهُ خَيْرَ مَا جَزَئُ وَزِيْرَى نَبِي عَنْ دِينَةٍ www.ebooksland.blogspot.com

آپ دو فرائ سلام ہو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بذیر دو نوں دین پھیلاتے میں انخضرت صلی الله علیہ و سلم کے بذیر دو نوں دین کے امر دانجام علیہ و سلم کے بدید ہی آپ دونوں کے دین کے امر دانجام دینجا در آپ کی سنت پر قمل کیا الله تعالیٰ تم دونوں کو اس سے بھر در بی است کر قمل کیا الله تعالیٰ تم دونوں کو اس سے بھر جرادے ہوائے کئی تھا کے وزیروں کو اس کے دین کی طرف سے دی ہو

د دود و ملام سے قارع ہو کر بعد قبر مبارک سے ذرا ہٹ کر ستون کے پاس کوڑا ہو 'اور قبلہ مد ہو کر خدائے مزوجل کی جدو نگا کرے 'اور آنخشرے ملی افٹر علی و سلم پر پکھرے دور بھیج اور یہ آئے۔ پڑھے۔ و کُلُم اَلْدُمْ مُذَا کُومِنا کُلُمْ مِنْ اَلْدُمْ مِنْ مِنْ مِنْ مَانْ اِلْدِمِنْ اِلْرِیْنِ مِنْ اِلْدِمِن

وَكُوْ أَنْهُمْ إِذْ ظُلْمُ وَالْفَسَهُمْ عِادُونَ اسْتَغْزَرُوالْدُ وَاللَّهُ مَنْ كُلُ مَرْجُلُولُ مَوْلِهُ مَا مُعْلِمُ مَا مُعْلِمُ مُرْجُلُولُ مَنْ مُعْلِمُ مَا مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِيلًا مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُولِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُ

اوران او کیل نے جب اسے نسول پر علم کیا تھا تہ ترے پاس آئے اللہ سے مغرت ہاہے اور رسول ان کو بھٹو آ باتھ وہ اللہ کو اور مران پاتے۔

پراس است من و مقرم کودین بی رکد کر کے اسال اللہ ب کل اور تیراب قل سا ہے ہمے نہا ارشار اللہ ہمارے تیرا ارشاد سا تیرب من کی فرمت میں ما طروع کے آگر وہ کا اور کے سلط اللہ علیہ وسلم کی فرمت میں ما طروع کے آگر وہ کا اور سلط اللہ علیہ است میں ما طروع کے آگر وہ کا اور طاق سے میں ماری سلط اللہ تا این کو اور طاق سے بوجہ ہے ہماری کریں اور جا دی ہیں است میں اپنے محموم کی ہفامت محور فرا اور اس میں اور اللہ میں اور اللہ علیہ و مورد و مورد سے میں بالد مارد اللہ علیہ و سلم کی جری بالد کا دمی جامل ہے ہمیں بالد مرجہ مطاکر۔

ر الله ما عَفِي لِلْهُ عَلَيْهِ مِن وَ الْانْصَادِ وَاغْفِرْ لَمَا وَلِاحْوَانِا الَّافِينَ سَبَقُونَا وَلَا مُعَانِدَ اللهُ مَا مُنْ وَاصَادِ فَى مُغْمِتُ أَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ حَرَّمِ مَنْ كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا مُنْ وَمَ مَعَ اللهُ مَا مُنْ وَاصَادِ فَى مُغْمِتُ أَوْلَ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ مَا مُنْ وَاصَادِ فَى مُغْمِتُ أَوْلُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى وَاصَادِ فَى مُغْمِتُ مُوا اللهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى كَانَ مَا مُنْ وَاصْلُ وَمَا وَمُنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَا مَنْ وَاصْلُ وَمَا مُنْ وَالْمُوالِدُ وَاللّهُ مَا مُنْ وَاللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُلّا مُنْ مُنْ وَمُ مَا مُنْ وَاللّهُ مَا مُنْ وَاللّهُ مَا مُنْ وَاللّهُ مَا مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ مُنْ وَاللّهُ مَا مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ مُنْ وَاللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُو

یماں سے فراخت کے اور دوف شریف می ماخری دے ہے مکہ منبراور قرشریف کے درمیان ہے مال دور رکعت نماز پرمے اور خوب خوب وعاش مال عظم استخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرائے ہیں۔

مَالِيَتُنَ فَبُرِي وَمِن مِن وَضَفَّمِن وَرَالِي الْجَنَوَلِي عَلَى حَوْضِي (عارى وسلم-الومرية عدالله أبن دين

میری قرادر میرے منبر کے ورم الناف سے ایک فیمان میں سے ایک و فیم ہے اور میرامنبر میرے وق ہ

منبرے پائی بی دعائمیں مایک کی مبتحب سے ہے کہ ابنا ہاتھ اس سنون پر سے جس سنون پر ابخدست ملی اللہ علیہ وسلم خطب ارشاد فراتے ہوئے ابنا دست مبارک رکھ لیا کرتے تھے۔ (۱) جمرات کے روز جل احد پر جانا اور شدراء کی آمیولیہ کی خطب ارشاد فراتے ہوئے ابنا مہر نبری ہی توارت کرنا مبتحب ہے فرکی نماز مہر نبری ہی اوا کر برائے ہو نوارت کے لیے باہر جائے اور ظمرے پہلے مبر نبری ہی

<sup>(</sup>۱) ام کاچی اصل جھے نیس کی۔

TAN

احياء الطوم جلدامل

من خرج بینه حتی یاتی مسجد قبا هویصلی فیه کان له عدل عبر و (نال این ماجد-سل این منیف)

جو معس است كرس كل كرميد تباش آسة اود تمازير صواب اي مرد كراير واب طركا

معجد قبا بین تماز پڑھنے کے بعد بیراریس پر آئے کما جا آئے کہ انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کویں بیں انا العاب
مبارک ڈال دیا تھا (۱) یہ کوال معجد قباک قریب واقع ہے اس کے پائی ہے وضو کرے اور ہے۔ ای طرح معجد فقی می حاضر
ہوئید معجد خدی پر واقع ہے مینہ منوںہ کی تعین معجدیں ہیں دیاں کے باشد ہے ان معجد دی افقت ہیں مختیق و جہو ہے
ہرمجد میں حاضر ہو اور نمازیں اواکرے اس طرح ان تقام کووں پر بھی جائے جن کنوں کا پائی آئید کے اسٹوال فرایا ہے ایک سے اس کے بات ہیں۔
سات ہیں۔ (۱) شفا حاصل کرنے کے لیے انخضرت ملی اللہ علیہ و سلم کا حرک مجد کر ان کنوں کا پائی ہے ان کے پائی ہے۔
مسل کرے یا وضو کرے۔

اگر مدیند منورہ کے نقاس اور مقلت کا پر را پورا جن اوا کرناممکن ہوتہ وہاں زوادہ سے زیادہ قیام کرے میلکہ وہیں سکونت اعتیار کرے 'اس کا بوا قراب اور اجر ہے' آنخسرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

لايصبر لاوانهاوشدنهااحدالاكنت له شفيعايوم العيامة (سلم الايرام الناسية)

جو منس مید منوره کی خینول اور معینول بر میر کرد کال قامت کے دواس کی میان کون گا۔ ایک روایت میں ہے کہ۔

من استطاعان عبوت بالمدينة فليمت فانعلن يموت بناحدال كنت اعشف عا

جو مض معد منورہ میں مرسکے وہ ایسانی کرے اس لیے کہ جو مض مدینہ میں وقات بات کا بیل قیامت کے اور اس کے است کے اس روزاس کی سفارش کرنے والایا اس کا کوا معدان گا۔

 اللَّهُمَّ صَلِّي عَلَيْهُ مُعَنَّدُو وَعَلَى آلِمُحَمَّدُولَا نَجْعَلُهُ آخِرُ الْعَهْدِنَتِيكَ وَحَطَّ الوُرُارِي بَرْيَارِيْهِ وَاصْحِبْنِي فِي سَقْرِي السَّلَامَةَ وَيَسِّرُرُ جُو عِنَي إلى أَهْلِي

اے اللہ! رجمت وال عجم مر اور ال ملی علیہ وسلم پر اور میری اس زیارے کو اپ نی سے اخری ملاقات مت بنامي اوراس زارت كم منيل ميز الاناه ماك كديد اور مير سريل سلامتي كومير مراه سيجة اوراية الل ووطن ميس سلامتي كساته ميري والبي كو آسان فراي-

الخضرت ملى الله عليه وملم ك فالدعان كي هدمت عن بطار من وصعت يك نذران بي كرے مد كرم اور ديد موره ك درمان و مهريدا فع بي وبال ممرة اور فعالين أواكس

سفرسے والیسی کے آواب : المخضرت ملی اللہ قلیہ وسلم جب سمی فزودیا سنرج سے واپس تشریف لاتے تو راستے میں جال میں اور تین برل عن مرجد الدا كر كن اور يا افاقا او فرائے

لَالِنَالِا اللَّهُ وَحَدُمُوا شَرِيْكُ أَنْهُ الْمُالْمُذَاكُ وَلَهُ الْحَمَدُو هُوَ عَلَى كُلِّ شَفِي قَدِيرُ نِبُونَ ثَائِبُونَ عَابِلُونَ شَاجِلُونَ لِرِ تِنَا حَامِلُونَ صَلَقَ اللَّهُ وَعَلَمُ وَنَصَرَ عَبُكُمُو

الفرك مواكوني معود همين م والكان المري شريك سي م الى كے حرب اوروى مريز ير قادر ب مم پر آئ الله ي طرف وب كرت معمارت كريد ايد رب و عده كرت ايد رب ي حمديان مراح الله في المعدة بوراكيا السيد بترسع كل مدي قاور كفار مي الكرون كو تها كاست وي

بض روایات می بدالفاظ محی بین- (۱) وكرا الناي عالك الأوجعه لهالح المكار النوترجعون الله كرسوا برجز فا بوف والى باس كاحم بادراى كى طرف تم لوثوك

اللهاجعل لنابها فرازاق رزقاحتينا

اے اللہ او مارے کے اس می ممرانعیب کراور بھتری رون مطافرا۔

شرے ابردک کر کمی من کوانی آلدی الملاع دے کر کھر جی دے کافیات ہے اپنے آنے کی اطلاع کرنا مسنون ہے، (٢) جب شريس داهل موسب سے پہلے مسجد میں پنچ اور دو رکفت تعال اوا کرے مخضرت ملی اللہ عليه وسلم كايي معمول

تمار ( س ) كمريس والحل عد توبيدها يوسيد : وَ وَ كَانَتُو كِالْمِرِ مِنَا أَوْكَا لَا يُعْلِينَ عَلَيْكَا خُوْكَا لِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

لهبه كرنا عوالية أوليه كرباً عول السيخ يرو وه كاركي طرف سغريت والهي ير الي توبه جو بم ير كوني كناه نه

جب كريس مستية بلك قالمنه احديد اور كتاويك كاجول الل مشغل تدمو كلد دات دن ان انعامات كى ياديس مشخل رب ،جو حرمن کی زیارت کی صورت میں اللہ تعالی نے اس پر کے بیں النابوں میں جاتا ہو کر کفران نعمت نہ کرے ایو تکہ ج معبول کی علامت

<sup>(</sup>١) عَلْمِي وسَلُم الله عَلَى معليه - (١) عَلْدي مل على الفاظ يه إلى كنامعرسل الله على المعليه وملم فيفتراة ولما وللمنا للدينة ذهبنالندخل نقال احملواحتى مدخل بليلاى حشاركن متشط الشعشة وتتحدالغيبة والميرمديث كتاب اصاداة كرماتي باب يم كزرى ب

#### www.ebooksland.blogspot.com

714

احياء العلوم جلداول

ی یہ ہے کہ واپس کے بعد دنیا کی رخبت کم ہوجاتی ہے 'اور آخرت کی رخبت نیادہ ہوجاتی ہے 'بیت اللہ کی زیارت کے بعد صاحب بیت اللہ کی زیارت کے لیے ول میں شوق پیدا ہوجا آئے 'اور آدی ہمہ تھا اس آخری سنرکی تیاری میں مشخول ہوجا آ ہے۔ تیسرا باب

### ج کے باطنی اعمال و آداب

جے کے آداب

بسلا اوب : یہ ہے کہ تمام مصارف طال آمانی ہے پورے کے جائیں۔ دوران سفر کمی الی تجارت میں معتقل نہ ہو جس سے دل ہے اور افکار پریٹان ہوں بلکہ دل و دہ فح اللہ کیا دہیں معروف ہوں غمجان ہو تا اللہ ہوں۔ اہل بیت کے واسط سے ایک روایت میں کما گیا ہے کہ آخری زمانے میں چاد طرح کے لوگ ج کے لیے جائمیں تھے۔ بادشاہ سرو تفریخ کے لیے الدار تجارت کے لیے افرانس اللہ کے لیے بادشاہ سرو تفریخ کے الدار تجارت کے لیے افرانس کی گئے ہیں جن کے سفرے متعلق ہو سے ہیں اس میں دک نہیں کہ یہ مقاصد جی افریکات کی راہ میں رکاوٹ بن جائے ہیں۔ بان کے کہ جس جن اور کی اور میں اس میں تک نہیں کہ یہ مقاصد جی کی افریک اور میں رکاوٹ بن جائے ہیں۔ اور اس طرح کے لوگوں کا جی مخصوص لوگوں کے جے کے زمرے میں شامل نہیں ہو تا خاص طور پر اس وقت جب مزدوری لے کر سال میں ہو اور انظام دیہ ہیا سندہ وک والی بات ہوگی المال ورج اور انظام دیہ ہیا سندہ وک دوال گزر اسروت کے تو بھو لے سکا طرح کے عمل کو دنیا کا وسیلہ بنانا ٹھیک نہیں ہو 'اور انظام دیہ ہیا سندہ وک دوال گزر اسروت کے تو بھو لے سکا ہے 'وین کو دنیا کا وسیلہ بنانا ٹھیک نہیں ہو 'اور انظام دیہ ہیا سندہ وک دوال گزر اسروت کے تو بھو لیا ہی دوال کر اسروت کے اور انظام دیہ ہیا سندہ وک دوال کر در با میں ہی ان اور انظام دیں بھوک دوال کر در با ہو سے آخض دیں اور انظام دیہ ہیا سندہ وک دوال کر در با ہو سے کو دیں کا وسیلہ بھا سکتا ہے' اس صورت میں نیا رت بیت اللہ کی نیت کرے 'اور انظام کی اور انظام کی دوالے کے دوالے کے در بات ہی معنوں میں دوالے کے در اور انظام کا بیا در شام کا بیا در سام کا بیا در سام کا بیا در سام کا بیا در سام کو دور سام کا بیا در کر در ہے۔

يد خل الله سبحانه وتعالى بالحجة الواحد ثلاثة الجنة الموصى بها والمنفللها ومن حجبها عن احيه بيها والمنفللها ومن حجبها عن احيه بيهتى - جابر ) الله سجانه وتعالى ايك ج ك ذريع بن آدمول كوجت من والله اس

التد سجانہ و تعالی ایک ج نے دریعہ من اوسوں و بسک یں واس رہے گان ہی وہ است رہے وہ است و اللہ اور ایٹ رہے وہ ماس ومیت کو نافذ کرنے والا 'اور اپنے بھائی کی طرف ہے ہم فج اوا کرنے والا۔

ہمارا مقصدیہ ہے کہ جو مخص اپنا تج اسلام اوا کرچکا ہواس کے لیے جج کی اجرت لینا جائز نہیں پلکہ ہمارے نزویک بھتریہ ہے کہ
الیا نہ کرے اور نہ جج کو ذریعہ آمدنی یا تجارت بنائے۔ اللہ تعالی دنیا کو دین کے ذریعہ مطاکر آئے وین کو دنیا کے ذریعہ مطانہیں
کرتا ایک روایت میں ہے کہ اس مخص کی مثال جو غزوات میں شرکت پر معاوضہ لے الیمی ہے جسے موئی طیہ السلام کی والڈ آئے
نچے کو دودھ پلانے پر اجرت لیا کرتی تعیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو مخص جج کی اجرت لینے میں موئی کی والڈ کی ظرح ہوتو اس کے لیے
کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ اس اجرت ہے وجو دنیارت کی استطاعت عاصل کرسکے گا وہ اجرت ماصل کرنے کے لیے جم
نہیں کررہا ہے ، بلکہ جج کرنے کے لیے اجرت لے رہا ہے ، جس طرح موئی علیہ السلام کی والدہ دودھ پلانے پر اس لیے اجرت لیا کرتی تعین ناکہ ان کے لیے حسولت پر اب وجائے اور فرعون پر اصل حقیقت مکشف نہ ہونے پائے۔

دوسراادب : بيه كه وشمنان خداكونيس دے كرمدن كرك بيدوشنان خدا كمه كرمداور عرب ممالك كودوامراء

<sup>(</sup>١) خليبمن يك الرباساد جمول والوحان السابوني في كاب الما تين

میں جو راستے میں بینے جاتے ہیں اور بیت اللہ تک ویکتے ہے مدکتے ہیں انہیں مدید بید دیا علم پر ان کی مدر کے مرادف ب اس امانت على العلم الحيات الله على مناسب معير طرور كن عليه الركوى مديرنه بود بعض علاء ك زديك اللي ج ك ليے جانے والے مخص كورائے سے والي آجانا چاہيے ' طالموں كى مدكرنے كے مقالے ميں واپس آجانا بسرے 'اس ليے كديد ایک نی برحت ہے اس بدعت کی پائدی سے بے خوالی الذم اسے گی کہ استدہ مجی بید متقل دستور کی حیثیت افتیار کرنے گا۔اور اس کی مستقل حیثیت مسلمانوں کی زیروست تذلیل و آبان ہے جمیونکہ یہ ایک طرح کا جزیہ ہے جومسلمان کو خانہ کعبہ کی زیارت كرتے كے ليے اواكرنا يو آ كے يد عذر مقبول نيس ہے كہ يہ فيكس ہم سے زيروسى وصول كيا جا آ ہے اس ليے كه اگر كوئي فض ا المع مرجيدار بي راست دالى أجائ واس مورت من س طرح زيروى ي جاسى مرتبه عاج عين وعشرت كا سامان ساتھ کے جاتے ہیں الباس مجی عمدہ ہوتا ہے اظالمین کی نیت ان کا تھاٹھ باٹھ دیکھ کر فراب ہوجاتی ہے اگر فقراء کا جمیس بل كرجائي اورائ مرز على عدي فا برنه بوف وي كه بم الداري وشايدى كن ان عدمطالد كر، ولوك ايراندشان احتيار كرت جي وفر كالمين كو هلم ك دعوت دية بي-

تيسرا ادب ي سيب كد زادراه وياده ركع على اور اسراف كي بغير خفي اور احتدال كساخد جو بحد الله كي راه يس خرج كرسكايوكي امراف ے اورى مراديہ كر حدد كالكا كمائے اور اسائش كدود تمام طريقے افتيار كرے جو مال واركرت ين الله كي راه ين نهاوه رج كما اسراف نيس كما ما الك مقول ب

لاخيرفي السرف ولاسرف في الخير

امراف می خرنس ماور خرک کام می امراف نیں ہے۔

الله كى واه ين داوراه عري كدينا صدقه ب أوريدايا مدقدت جسي أيدرم كا جرسات مودرم كرار بوتاب حضرت عبداللد ابن مرفرات بی که آدی کی شرافت کی علامت به بھی ہے که اس کا زادراه اچها بوئیہ بھی فرمایا کرتے سے بستر ماتی وه ب جس كي ديت خالص مو و واوراه با كيره مو اوريقين كال مو الخضرت منلي الله عليه وسلم ارشاد فرات بي :

الحج المبرورليس لمجزاءالاالجنة فقيل يارسول التعمابر الحج؟ فقالطيب الكلامواطعام الطعام (امر- بارد بند ضعف)

ج متول کی جرا مجنت کے علاوہ کھ نہیں ہے مرض کیا گیا! یا رسول اللہ ج کی متولیت کیا ہے؟ فرمایا اچمی

عوضاً وب . بيد ي كد في كلاي بدكاري أورادا في جكرت بدايتناب كرك الد تعالى كارشاد ب فَكُرُ فَتُولَا فُسُوفَ وَلا حِلَافِي الْحَجْ (ب١ر٥ أيت١٩) مرندكي فش بات (مائز) إورندكي بعلى (درست) إورندكي هم كالزاح (زبا) -

رفث مرطرح کی افو کلام اور کام کوشال ہے اس میں موران سے بیارو محبت کی بائیں کرنا ، چیز چھا از کرنا اور جماع کے لیے جذبات اجمار نے والی مختکوں کرنا بھی وافل ہے می تک اس طرح کی مختکو جماع کے جذبات میں تحریک بدر اکرتی ہے والت احرام میں جماع منوع ہے۔ اس لیے اس کے لوازات میں منوع ہیں ، فتی ہراس عمل کو کتے ہیں جو انسان کو اطاعت خدا وندی کے وائرے سے نکال دے عدال برے کہ آوی کمی کی وطنی یا کمی کی بات کامنے میں یمال تک مبالغہ کرے کہ داول میں کینہ پدا ہوجائے افکار پریثان ہوجا کیں اور حس و اخلاق کی جو تعلیم شریعت نے دی ہے اس کی مخالفت لازم آئے ، حضرت سغیان ثوری فراتے ہیں کہ جو مخص جے کے دوران فحش کاای کرتا ہے اس کا ج فراب بوجاتا ہے ؟ اخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوش

("A4"

احياءالعلوم جلداول

گفتاری اور کھانا کھلانے کوج کی مقبولیت کی علامت قرار دیا ہے۔ کسی کی بات کاٹیا فوش گفتاری کے قالف ہے اس لیے آدی کو راستے میں اپنے ساتھیوں پر اورسار بان و فیرہ فدام پر زیادہ اعتراض نہیں کرتا جاہیے ؛ بلکہ سب کے ساتھ تواضع اور موت کا معاملہ کرے 'اور اجھے اخلاق کے ساتھ چیش آئے 'خوش خلتی ہی نہیں کہ کسی گفتی گوایڈاء فد دے 'بلکہ خوش خلتی ہی ہی ہے کہ دو سروں کی ایڈاء پر مبرکرے 'حرف شکایت زبان پر نہ لائے 'بعض لوگ کتے ہیں کی مفرکا جاس سراس لیے ہے کہ اس میں لوگوں کے افلاق خلام برہ وجاتے ہیں 'کسی فض نے حضرت عرف کیا کہ جس فلاں فض سے واقف ہوں 'حضرت عرف دریافت کیا اِتم اُن کیا ہے ۔ اُس کے ساتھ سنر نہیں کیا تو اس سے واقف نہیں ہو' سنری میں تو آدی کے اظام کا ایمادہ ہو تا ہے۔

پانچوال اوپ : یہ کہ اگر قدرت ہوتو پیل سفر کہ کے پیل سفر چھکے برے فعائل ہیں ، مغرت مبداللہ ابن مباس نے اس کا مات سوگھا اور میں معنوب مبداللہ ابن مباس نے ماجزادوں کو وصیت فرائی تقی کہ اے بیٹو ایج کا سفر پیل کر دیا دہ پا حات کو ہرقدم پر حرم کی نیکیوں کا سات سوگھا اور کی اس کے مار بر ہوتی ہے ، معامل جج اوا کرنے کے قاب لمان ہون کے مقابلے میں نیادہ افغن ہے ، معامل جج اوا کرنے کے احرام بمی بادھ لیاجائے تو یہ جی لے بیل جاتا رائے میں بیادہ پا چھنے کے مقابلے میں زیادہ افغن ہے ، کمرے احرام بمی بادھ لیاجائے تو یہ جی کی جیل ہے ، قرآن پاک میں ہے :۔

وَاتِمُواالْحَجَّوَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (پ١٨ آيت ١٩) الله كه ليه ج اور عمو كوبراكود

حضرت عراع الدابن مسعود نیام جی کی تغییری ہے ، بعض علاء سواری پر جی کرنے کو افضل کتے ہیں جی نکہ اس میں افراجات کی مشقت ہے۔ جسانی ایذاء کم برداشت کرنی پرتی ہے ، دل تک نہیں ہورا اس میں کے ساتھ وی نیا اور ہو اللہ اس کا امکان زیادہ ہو گا ہے۔ اگر فور کیاجائے تو یہ پہلی رائے کے خالف نہیں ہے ، اور جو الحق ضعف ہو ، اور پیدل چلنے ہیں مزید ضعف کا اندیشہ ہو ، یا اس کا امکان ہو کہ پریل چلنے ہی دل ہوگا اور نوب برفلتی یا عملی کو تاہی تک پنچی کی تو اس کے لیے سواری افضل ہے ، بین اگر دونہ رکھنے سرجاری رکھنے ہیں پریشانی ہویا مرض کی افضل ہے ، بین اگر دونہ در کھنے سرجاری رکھنے ہیں پریشانی ہویا مرض کی نواز کی گرھا زیادتی ہوتو انہیں دونہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک عالم سے کسی نے سوال کیا کہ عمو کہ لیے پیدل چانا بھر ہو تو اپیل کرایہ پرلیما ناگوار ہوتو سواری پر سفر کرنا بھر ہے ، اور اگر پیل چانا فضل کے دونہ کی طرفتہ افضل ہے جس میں نفس کا مجاہدہ ہو ، یہ مجان کی اگر اس کا ول یہ دو ہری مشقت برداشت نہ کہ پریدل جائے ، اور جو رقم کرائے میں خرج ہوا ہے اللہ کی راہ میں دے دیے لیکن اگر اس کا ول یہ دو ہری مشقت برداشت نہ کرسکے تو پھری صورت افتیار کی جائے ، والے اللہ کی راہ میں دے دیے لیکن اگر اس کا ول یہ دو ہری مشقت برداشت نہ کرسکے تو پھری صورت افتیار کی جائے ، والے افرائی کی جائے ، والے افرائی کی جائے ، والے افرائی کو ایک کے دونہ کی صورت افتیار کی جائے ، والے دو ترکی کے دونہ کی میں میں خرج ہوا ہے ایک کری ہے۔

چھٹا اوپ : یہ ہے کہ مرف بار برداری کے جانور پر سوار ہو ، محمل پر سوار نہ ، بان اگر کمی عذری وجہ سے محمل پر سوار ہونا پڑے تب کوئی حرج نہیں ہے ، محمل پر سوار نہ ہونے میں دوفا کرے ہیں۔ ایک فاکرہ تو یہ ہے کہ جانور محمل کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے ، دو سرافا کدہ یہ ہے کہ عشرت کوشوں اور عیش پہندوں کی بیت سے اقبیاز رہتا ہے ، آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے اونٹ پر سفرج فرمایا ، آپ کے بیچے ایک پرانا کجاوہ اور پرانی چادر تھی جس کی قیمت چاردر ہم تھی ، آپ نے اس سواری پر بیند کر طواف بھی کیا ، آکہ لوگ آپ کی عادات اور سیرت کا اچھی طرح مشاہرہ کرایس اس موقعہ پر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا :

> عدواعتی معاسب م محدے اینے ج کے افعال سیمو

کما جاتا ہے یہ محل جاج نے ایجاد کے ہیں اس دور کے طار جاج کی اس روش پر اعتراض کیارتے تھے سفیان توری اپنے والد

احياخ العلوم وإداول

ے روایت کرتے ہیں کہ میں کوفہ سے جے کے لیا چا کا دہید گئے کر مختف طروں کے بہت سے رفتائے جے سا قات ہوئی ' سب اوک کھل سوار اور اور کو کھل سوار اور جا کہ جاتے ہیں جس سافرد کھنے تو فرائے کہ جاتے گراور سوار زیادہ ہیں ' کھر آپ نے ایک خشد حال مسکین کو دیکھا ' اس کے بیچے پالان بچیا ہوا تھا' آپ نے فرایا اس قانے کا بھتری محصل بیست س

سمانوان اوب الدیم مرس راکنده جال رہے الل جمرے ہوئے ہوں گیرے فیار آلود ہوں زیب و زینت میں آبنا وقت من المواق در کرے اور میش کوئی میں مشائع در کرے اور میش کوئی میں مشائع در کرے اور میش کوئی میں مشائع در کرے اور میش کوئی میں جلا ہونے کی وجہ سے اس کا نام متکیرین کی فرست میں لکے دیا جائے اور کرور مسالین اور نیک دل و نیک بیرت او کول کی فرست سے اس کا افزاج عمل میں آجائے انتخاب میں اللہ علیہ وسیلم نے راکندہ عال دہنے اور بیادہ پا چھے کا تھم فرایا ہے۔ (بتوی طرانی عمل میں اور نیادہ ابی مددد۔ بند ضعف) اور فضالہ این مید کی عدم میں کوئی اور تن آسانی سے منع فرایا گیا ہے (ابوداور)

الكورواني والمناور وا

انماالحاج الشعث التفث (تن الا المحاج المن عرا)

مریث قدی ہے۔

يقول الله تعالي انظرواالي واربيتي قدجاء وني شعثا غبر امن كل فج عميق

(ماكم الوبريد احد عبدالله ابن عن

الله تعالى فرائد ين كه ميرب مرك زائرين كود يكمو كه جر طرف ي براكنده بال اور غبار الودلباس يل

و المال المالية المالية

الد تالى إرشاد فراح بن على المدار الم

تُتَمِلِيَةُ فَلَوْاتُفَتُهُمُ (پاعارة العالة) ﴿

یماں عفت سے مرادبال اور لباس کی پر اکٹر کی سے 'یہ پر اکٹر کی بال معذا نے سے 'موچیس اور ناخن تراشنے سے دور ہوتی ہے ' حضرت عرش نے اپنی فرج کے دکام اور ڈور واروں کو لکھا کہ پر اپنے گزت پہنا کرد 'کردری اور سخت چزس استعال کیا کرد' ایک برزگ ارشاد فراتے ہیں کہ الل یمن حاجیوں کی زمنت ہیں 'کول کہ ڈالوگ اکا پر ساف کی طرح منکسر افز اج' اور متواضع ہوئے ہیں۔ لباس کے باب میں سرخ رنگ سے اجتناب کرے ' آخینرت ملی اللہ علیہ وسلم سنرمیں ہتے آپ کے بعض رفقاء کسی جگہ اتر کرایئے جانورچ الے گئے اونٹوں پر سرخ جادریں پری ہوئی تھی' آپ نے ارشاد فرمایا :۔

اری هذالحمر الدغلبت علیکم محصالیالگاہ کرد برقی ترینات اوگی ہے

راوی کتے ہیں کہ یہ ارشادین کرس لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور جانوروں کی جادریں آبار پھینکیں '(اس بنگاہے میں) بعض اونٹ ادھرادھر ہو گئے۔ (ابو داؤد۔ رافع ابن فیدی)

<sup>(</sup>١) ماكم اوراحرى روايت من كل فيج عميق ك الفاظ مين ين

لاتنخذواظهور دوابکم گراسی (این جان ماکم مطاوی الرادی الرا

مسنون و متحب یہ ہے کہ میج اور شام کو سواری سے از جلت الکو چاؤر آرام کرسکے۔ (طرانی فی الا و سطانی اس سلط میں بعض اکابرین کا معمول یہ تھا کہ وجب کوئی جانور کرائے پر لیے تو مسلم ان استعمال کی شرط لگا کا کرا یہ طے کرتے ، پھر داستے میں اثر کرجانور کو آرام کرنے کا موقع دیے 'اور اپناس عمل سے ثواب کی امید رکھتے۔ وہ فطی کئی جانور کو تکلیف پنچائے گا'اس پر نا قابل پرداشت ہو جو لادے گا قیامت کے دن اس کے اس عمل کا احتیاب ہوگا۔ حضرت ابو دردا نے وفات سے بھر دیر پسلے اپنی اون ہے ہم اون ہے ہم اون اپنی ہوائے تو اور گا اس کے دن اس کے اس عمل کا احتیاب ہوگا۔ حضرت ابو دردا نے توفات سے بھر دیر پسلے اپنی ہوائے تو اور ہوگا کی دونوں کے حقوق کی رہایت کرنا بھر سے اگرا گلابگاہ ہواری سے بیچ اترجائے تو اس سے جانور کو بھی راحت ملے گی' اور مالک کا دل بھی خوش ہوجائے گا' حصرت عبداللہ ابھی مبارک نے فرایا ان موز سے میان کی اجازت کے دون کی دونوں کے حقوق کی رہایت کرنا پہلے اور فالک نے فرایا ان موز کے مان کی اجازت کے اور نالل کا دل بھی خوش ہوجائے گا' حصرت عبداللہ ابھی مبارک نے فرایا ان موز سے ساتھ لے جائے 'اور فلاں صاحب کو پہنچ دیا تھا ہو اپنی میان کی اجازت میان کی اجازت میں میان کی اجازت میں میان کی اجازت میں میان کی اجازت کی اس معمول چیزوں میں ہے احتیاط کی اجازت میں میان کی اجازت کی میں میاں کی اجازت میں میاں کی اجازت میں میاں کی احتیاط کی اس برب بن جاتی معمول چیزوں میں ہے احتیاط کی کا میاب برب جاتی معمول چیزوں میں ہے احتیاط کی کی احتیاط کی کا میاب برب جاتی ہو تاتی ہو کی کی احتیاط کی کا میاب برب جاتی ہو کی کا میاب برب جاتی ہے۔

نوال ادب ہے۔ یہ ہے کہ ج کے دوران کوئی جانور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ذیج کرے 'اگرچہ قرمانی کرنا اس پر واجب نہ ہو ' قرمانی کرنے والے کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جانور عمدہ اور فریہ ہو اگر نفلی قرمانی ہوتو اس کا کوشت استعال بھی کرے 'اور اگر واجب قرمانی ہوتو اسکا کوشت نہ کھائے 'اللہ تعالی کا ارشاد ہے :۔

وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللهِ (بدار التسس) اورجو محض منعائر الله كالور الحاظ ركم كا-

بعض مفرین کے نزدیک شعائر اللہ کی تنظیم سے یہاں مرادیہ ہے کہ قربانی کا جانور مونا ہو اور عربہ ہو افضل یہ ہے کہ ہدی میں مفرین کے نزدیک شعائر اللہ کی تنظیم سے یہاں مرادیہ ہوتو کہ ہی جن اللہ خرار ہوئے کے سلط میں دام گھٹانے کی قکر نہ کرے 'اکارین سلف تین چزیں خرید نے میں زیادہ قیمت اداکیا کرتے تھے (ا) ہدی (۲) قربانی (۳) باندی نظام میمونکہ ان تنوں میں افضل وی ہے جس کی قیمت زیادہ ہو 'اور جو مالک کے خیال میں عمدہ ہو 'حضرت عبداللہ بن عربیان کرتے ہیں کہ ان کے والد (حضرت عرف) نے عمدہ نسل کی ایک اور تی میں موانہ کی کچھ لوگوں نے تین سوا شرفیوں کے عوض میہ او نئی خریدتی جائی آپ نے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اوقعی فروخت کرنے کی اجازت ما گی اور عرض کیا کہ میں تین سوا شرفیوں سے بہت سے جانور خرید کرروانہ کردول گا۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی 'اور فرمایا :

بل اهدها (ابوداؤد) بلکه ای کوبری پش دوانہ کو۔

إحياءاكطوم جلدامل

اس كى وجريد كي كم عمده اور تموزي چيزنياده اور خزاب چيز كے مقابطي من الحجي موتى ہے تين موريار من يقينا "تمير اونث خرید، باسکتے بھے اور ان تمیں اونوں کا کوشت اس ایک او نٹی کے کوشت کے مقابلے میں کیس زیادہ ہوتا اکیس قربانی کا معد کوشت کی کوب نیں ہے الدید ہے کہ انسان کانس کی کی برائی ہے پاک وصاف ہوجا عدار شادر بانی ہے :۔ لنُ يَنَالُ اللَّهُ لَهُ حُومُهَا وَ لا دَمِاءُهَا وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقَوْعَى مِنْكُمْ (ب عار ١١ م م م م الله كياس ندان كأكوشك كافها عداورندان كاخون ليكن اس كياس تسارا تقوى كافها عد یہ مضود جانوروں کی کرت سے حاصل نہیں ہو تا ملکہ مال کی عمری سے حاصل ہوتا ہے انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

فدمت على كى فيدم من كيا ، يارسول الداجى معوليت كياسية فرايا در

العجوالتب (ابن اجر عام يراز الدكر 

حفرت عائثه مركارودعالم ملى الله طيدوسلم عصروايت كرتى بي

مامن عمل آدمى يوم النحر احت الى الله عزو على من اهرا دريما وانها تاتى يوم القيامة بقرونها اظلافها وأناله يقغ من الله عزو اجل بمكان قبل ان يقع بالأرض فطيبوابعفسا (تندي)

فرك ون الله تقالى ك زويك آوى كاكونى عمل خون بمالے سے زيادہ بنديدہ نيس ب قربانى كا جانور قامت كودن اسيخ سيكول اور كمول كم ما تفر آع كالد قرباني ك جافور كاخون زمين يركر في معلم الله تعالی کے يمال ابنا مرتب مامل كرانتا ب بيل اس سے ي من فرش مو

ایک مدیث میں ارشاد ند

لكم بكل صوفة من جلدها حسنة كل قطرة من هما حسنة وانهالتوضع في المیزان فابشر وا (این اج کام بیلی نیداین ارقی) تمارے کے ترانی عے جانور کے بدن کے مرال می ایک کی ہے اور اس کے خون کے پر قطرہ کے و م ایک نیک ہے وہ جانور میزان میں رکھے جائیں کے و شخیری حاصل کو-

وسوال ادب : بيب كه جو يحمد خرج كرد يا بدى كى جو بحق قيت اداكرتى يوب سنرك دوران جوالى جسمانی معیب بدواشت کمنی وسع سب پرخش وب اور کی بھی المد بدول ند ہو اس لے کہ یہ تمام مصائب ج معول كى علامعى إلى الحرس على حج ك ووران ايك ورام الله كى راه من ديد كالواب سات سو وريم كريايه والها الم الله معيسة بواشة كالأاب مي عام وول كالتالي سات ع بيل كياكرنا قعا اوران تمام وستوليات كالموصى كرساء والما راستير على من اس كى مدار ي تع ان كى بجاع يك اوكول في اوى كرف اور شرك جلول من الحظ يطف كر بجاع خرى جلول من

جے کے باطنی اعمال : جانا چاہیے کہ ج کا پلا مرطدیہ ب کددین میں اس کے مرتب و مقام ہے والنيت حاصل كى جائے كيمراس كے شوق حى آك دل كے نهال خانوں ميں روشن ہو اس كے بند سنر كا عزم و (\*4

ارادہ ہو' پھران رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش ہو جو سنر ج کے لیے مانع ہوں پھر ہوام کا کیڑا خریدا جائے 'پھر زاوراہ اور سواری کا
انظام کیاجائے' سنرکا آغاز میقات ہے احرام اور تلبیہ 'کمہ کرمہ میں داخل ' افغان ج کی ابھ احدیث تمام ج کے مراحل ہیں۔ان
تمام مرحلوں میں یاد کرنے والے کے لیے تذکرہ ہے 'عبرت جاصل کرنے والے کے لیے سامان عبرت ہے مرد صاوق کے لیے حمینہہ
ہے' اور ذہین آدمی کے لیے اشارات ہیں۔ ذیل میں ہم ان تمام امود کی کا دیان کرتے ہیں اس طرح ہر ماجی کو اس کی وہائت'
میغاء' قلب اور طمارت باطن کے بعدر یاطنی اعمال کے اسرار معلوم ہوجا تمن تھی۔

قیم ۔ وصول الی اللہ ایک منول ہے انسان کو یہ سمنا چاہیے کہ جب تک اس کا نفس شوات اور لذات ہے پاک نہ ہو اس وقت تک یہ منول ماصل قبیں ہوتی۔
تامید بند نہ ہو اور اپنی تمام حرکات و سکتات بی خدات وحد وال شریک کے الح نہ ہواس وقت تک یہ منول ماصل قبیں ہوتی۔
سی وجہ ہے کہ سابقہ امتوں کے راہب کلوں سے کنار بھی ہوگئے میاروں کی چیوں پر رہنے گئے اللہ تعالی کا تقرب ماصل کر نے
لیے اور این کے انتازہ کئی اعتبار کر بار اللہ کے لیے قام لڈین اور شویس ترک کویں اور آخرت کے اللہ میں فس کو سخت ترین ماہد ان پر مجدد کیا 'قرب مان راہوں کی قریف کی تجاورار شاو فرایا :

الْلِكُ بِإِنَّ مِنْهُمُ قِسِّيتِ نَوَرُهُ بَانَا وَأَنَّهُمُ لا يَسْتَكُبُرُ وُنِ (ب١٥٥ آيت ٨١٠)

بیاس سبب ے کہ ان میں بہت امام میں اور بہت نے نارک ونیا (ورویش) ہیں اور پاوک معظر

جب رہانیت ختم ہوگئ اور لوگ اللہ کی جادت میں غفلت کرنے گئے 'شوات کی جدی عام ہوگئ و اللہ تعافی نے طریقہ ا آفرت کے احیاء 'اور پیغیروں کی سنت کی تجرید کے لیے نمی کریم حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا ' محیلے وقیموں کے متبعین نے آپ سے رہائیت کی اور سیاحت کے متعلق اور اساحت کے متبعین نے قربایا اللہ تعافی نے اور کے متعلق دریافت کیا ' آپ سے حراد ج ہے کہی نے صافحین کے متعلق دریافت کیا ' اس سے حراد ج ہے کہی نے صافحین کے متعلق دریافت کیا ' اس سے حراد ج ہے کہی نے صافحین کے متعلق دریافت کیا ؛ ارشاد فرمایا ہے ۔

> همالصائمون (ایمل-ابو مروة) دولوك دودداري -

یہ اللہ قبالی کا العام عظیم ہے کہ اس نے امت جم ہے کے جو دیمانیت کے گائم مقام ہواوہا نہ مرف یہ بلکہ اس کمر کو بی
حرف و علیمت کا جور قرار دیا بھی کی زیارت کا نام ج ہے 'اس کمر کی نبت اپن ذات کی طرف قربائی 'آہے بیموں کا مقسود خمرایا '
اور اس علاقے کو جمال بیت اللہ واقع ہے جرم قرار دیا۔ پھراس علاقے کے جانور اور درخت بھی مجتزم بنادیے تاکہ حرم کی عظمت و
قرفیاوہ ہو' زائرین دور دراز علاقوں سے دھوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے پراگئد وحال اور قبار آلود لیاس بیں جاخرہوت
ہیں 'اور دی الیست کی عظمت و جلال کی اپنے ہر عمل سے شمادت دیتے ہیں انکساری 'خضوع اور خشوع کے ساتھ اس کمرکا طواف
کرتے ہیں۔ اس گھرٹے ہورے احترام کے بادجود اس بات کی گوائی دیتے ہیں کہ اللہ تعالی کی المت ہوا ہوں ہے بیروں کا یہ
اجترافی این کے احترام احترام کے بادجود اس بات کی گوائی دیتے ہیں کہ اللہ تعالی کی المت ہو جن کی حقیقت کے
اجترافی این کے احترام الماحت اور عبودیت کے تقاضوں کی بخیل کرتا ہے 'ج ہیں دوا ممال فرض کیا ہیں جن کی حقیقت کے
ادراک سے دل و داخ عاجز ہیں ' مثاری ارام ارنا 'مفااور مموہ کے درمیان بار دو ڈناو فیروٹ پر افعال اس کے قرض کے جم

<sup>(</sup>۱) بردایت مخلف کابول پی مودو به ابدوادد س ابدامد کی دوایت که افاظ بین ان دولا قاله اندانشا کنده نمان انسیاحته استی الجدار فاله بیلی ان بیرانی بیر دوایت ان افاظ بیر کی ب ان محل متبیاحته الدار این اور این اور این او بیرای کردی روایت به ان ولاد قال بارسل الله افعامیدان اسافر فارست قال مدیك بتقین الله والدیکی و فسرف من

www.ebooksland.blogspot.com

شوق فی افراک مرح بنایا ہے اس کی زیارت کرنے والا در حقیقت اللہ تعالی کی زیارت کرتاہے و نیا میں کی ہوئی یہ زیارت کر کو ادشاہ کے دربار کی مرح بنایا ہے اس کی زیارت کرنے والا در حقیقت اللہ تعالی کی زیارت کرتاہے و نیا میں کی ہوئی یہ زیارت مائے جس اس کا نتیجہ سامنے آتاہے ، بعنی دیدار التی تصیب ہو تاہے ، اس لیے کہ دنیا میں آئی اسے جراور فع کی وجہ سے دیدار التی کی مقبل نہیں ہو بحق آ خرت میں اسے بعا کی مد سلے کی اور اس میں دیدار التی کے مخل کی استعداد پیدا کی وجہ سے دیدار التی کی مقبل نہیں ہو بات کا استعداد پیدا کی دیا ہو بات کی وجہ سے دیدار التی کے مخل کی استعداد پیدا معلی کی دیارت کا استعداد پیدا مامل ہوجا ہے گا، فوج کی دیارت کے عوق کی نمیاد دیدار خدا و دی کے حق پر ہے۔ یوں بھی عامل کو ہراس چیز سے مامل ہوجا ہے گا، فوج کی دیارت کے عوق کی نمیاد دیدار خدا و دی کے حق پر ہے۔ یوں بھی عامل کو ہراس چیز سے معمون کی طرف منوب ہے ، اس لحاظ ہے بھی انسان کو اجرو تواب میں بیاز ہو کر زیارت کے کامشاق ہونا جا ہیں۔

طرف سے منقطع کراو' ٹاکہ تہمارے ظاہری طرح تہمارا باطن بھی اللہ کھوٹی طرف متوجہ ہو۔ اگرتم ایسانہیں کو کے قواس سفر
سے نہیں رنج مشقت اور حمکن کے علاوہ بچر نعیب نہیں ہوگا۔ افر انگرانو نے جاکا کے اور تہمارے اعمال مسترد کردیے جاکمی
سے وطن سے اپنا رشتہ اس طرح منقطع کرلے جیسے اب واپسی نہیں ہوگا کی سوج کے مسافر موت کا نشانہ ہو تا ہے 'اگر خدا کی
مرضی ہوگی تو واپسی ہوجائے گی ورنہ واپسی کا سوال ہی ہوا نہیں ہوگا اپنی ہوی بچرا کو وصیت کردے تاکہ واپس نہ ہونے کی
صورت میں وہ اس کے مطابق عمل کریں۔ سفر ج کے لیے قطع طالق کے دفت آخرت کے سفر کا تصور کرے 'اور یہ سوچ کہ
آخرت کے سفرے بھی تمام علائق منقطع ہوجائیں گے 'یہ سفر صفریب پیٹی آنے والا ہے 'سفر ج کے دوران ہمہ وقت سفر آخرت کا
دوران ہمہ وقت سفر آخرت کا

زادراہ ، زادراہ طال کی کمائی سے تیار کرنا چاہیے 'اگر کمی کوشے میں یہ خواہش ہوکہ زادراہ زیادہ اور اچھا ہونا چاہیے اکہ اس طویل سنر کے لیے کانی ہو 'اور منزل کونچے سے پہلے خراب نہ ہو 'اؤسنر آ خرت کا دھیان بھی کرے 'یہ سنراس سنرے کس زیادہ دشوار اور طویل ہوگا۔ سنر آ خرت کے لیے زادراہ تقوی ہے 'اس کے علاوہ جو پکھ ہے سب پہیں رہ جا آ ہے 'آگے کوئی ساتھ خمیں دیتا جس طرح آن کھانا سنری ایک ہی منزل گزرنے کے بعد خواب ہوجا آ ہے 'اور ضرورت کے وقت مسافر پریثان ہو آ ہے' کوئی تذہیر کار کر نہیں ہوتی 'اس طرح وہ اعمال بھی ساتھ چھوڑ دیں گے جو دیاء اور گناہوں کی آمیزش سے خواب ہو چکے ہیں۔ اس

وقت كوني تدبير كاركر نهيس بوكي-

وس بی معیر در کی اور می اور کی ساخ آئے اللہ عزوجل کا شکر اوا کرے اسنے ہمارا ہوجہ ہلکا کرنے کے لیے اور ہماری تکلیف دور کرنے کے لیے جانوروں کو ہمارے آئے اللہ عزوجل کا شکر اوا کرے اس نے ہمارا ہوجہ ہلکا کرنے کے لیے سواری آئی ہے 'ایک دوزای طرح سز آخرت کے لیے جانوروں کو ہمارے آئے گا 'اور لوگ قبرستان لے چلیں ہے 'سفر قبح سنر آخرت کے مشابہ ہے 'اس لیے جب سواری پینے گئے تو یہ ضرور و کھے لے کہ اس کا یہ سفر آخرت کے سنر کا قوشہ ہوسکے گایا جمیں۔ آخرت کا سنرسا سنے ہے اور بھی ہے 'اس کے جب اور بھی ہے 'ہمی مکن ہے کہ اونٹ برسوار ہونے مسام کیا جائے گائے واس قدر تیاری کی جاری ہے 'مکلوک ہے 'آخرت کا سنرملکوک نمیں ہے 'جیرے ہے کہ بھی سنرے خلات برتی جائے گائی سنرکا اس قدر اہتمام کیا جائے۔

احرام کی خریداری : جب احرام کی جادری خرید نے گئے تو کھن کا تصور ضرور کرے 'یہ جادریں اس دقت اور می جا کی گا جب خانہ کعبہ قریب ہو گا کیا جب ہے کہ یہ سنر پورای نہ ہو 'احرام کی قومت ہی نہ آئے 'اور احرام کی بجائے کفن پمننا پڑے 'جس طرح اللہ تعالی کے گھر کی نیارت اس لباس کے بغیر نہیں ہوتی جو عام لباس کے مخالف ہو 'اس طرح رب ا لکعبہ کی نیارت اور دیلا اس لباس کے بغیر نہیں ہوتا ہو دنیادی لباس کے مخالف ہو۔ احرام کے کپڑے کفن کے مطلبہ ہیں 'نہ احرام سلا ہوا ہوتا ہے 'اور ش کفن سلا ہوا ہوتا ہے۔

شہرسے ہا ہر لکلنا : جب شہر ہے ہا ہر آئے تو یہ سوپے کہ ہن اپنا الله وطن ہے محن اللہ کے لیے جدا ہوں اہوں میرایہ سفر دنیاوی اسفاری طرح نہیں ہے، میں ملک الملوک کے مقدس و محترم کھر کی زیارت کے لیے ان زائرین کے جمرمت میں حاضر ہورہا ہوں جنیں حاضری کے لیے آواز دی گئی تو انہوں نے لیک کما ، جنیں شوق دلایا کیا تو زیارت کے شوق نے انہیں ہے آب کردیا ، جنیں اون سفر ملا تو انہوں نے تمام دنیاوی رہتے تو ڑ لیے اور آئے الل وطن سے جدا ہو کر دربار اللی میں حاضر ہوگئے باکہ رب کعب کے دیدار کے حوض کمبتد اللہ کی زیارت سے مشرف ہوں۔ یمان تک کہ ان کی مراد حاصل ہوجائے اور وہ آئے مولی کے دیدار کی

سعادت سے بہواندوذ ہوں '۔۔ دویان سزیہ امید ہونی جاہیے کہ اللہ تعالی اس کا یہ عمل قبول کرلیں گے 'اپ عمل پر بحروسہ نہ ہوتا جاہیے 'اوریہ زعم ہوتا جاہیے کہ ہم نے است کھریار اور اہل و عیال چھوڈے ہیں 'اور ہم طویل دشوار گزار راستوں سے ہوکر یمال حاضریں اس لیے ہمارا یہ عمل ضرور تبول ہوگا۔ اللہ تعالی کے فضل وانعام پر بحروسہ کرے 'اور یہ بقین رکھے کہ اس نے اس حاضرین اس کے ہمارا یہ عمل ضرور تبول ہوگا اور یہ امیدر کھے کہ اگر وہ منزل تک پہنچ سے پہلے ہی آخرت است محری نیارت کرنے والوں سے جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور بورا ہوگا اور یہ امیدر کھے کہ اگر وہ منزل تک پہنچ سے پہلے ہی آخرت کا مسافر بن گیاتو غدا تعالی سے اس کی ملاقات اس حال میں ہوگی۔ کیونکہ اس کا فرمان سے :

وَمَنْ يَتُخُرُجُ مِنْ بِنَيْتِهِ مُهَا جِرُ اللَّي اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُلْرِكُ الْمَوْتُ فَقَلُو قَعَ اَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ-

(پ۵ر۱ آیت ۱۰۰)

اور جو مخص اپنے گھرے اس نیت سے نکل کھڑا ہوکہ اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کروں گا پھراس کو موت آ پکڑے موت کا پھراس کو موت آ پکڑے 'تب بھی اس کا تواب فابت ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ذیے۔

راستے ہیں ۔ راستے کی کھاٹیاں دیکھ کروہ احوال یاد کرے جو مرتے کے بعد میقات قیامت تک پیش آئیں ہے 'سٹری ہر مالت ادر ہر کیفیت نے کے 'مٹا " رہزنوں کی دہشت ہے مکر کیرے سوال کی دہشت کا موازنہ کرے 'اخرہ دا قرت کی ہر حالت اور ہر کیفیت نے کے 'مٹا " رہزنوں کی دہشت کا موازنہ کرے 'اخرہ دا قرباء کی جدائی ہے قبر کی تنائی اور وحشت کا موازنہ کرے 'اخرہ دا ترک گیڑے دوران قول وعمل پر جس قدر خوف الی غالب ہوگا قبر کے لیے اتنامی بوا زادراہ تیار ہوگا۔

### ميقات سے احرام و تلبيد

جب میقات احرام ہاندھے اور لیک کے واس کے معانی پر اچھی طرح فور کے ایک افظ ہے ، جس کا مطلب یہ کہ میں افلہ تعالی کی نداء پر لیک کتا ہوں۔ جب یہ افلہ اور این تاریخ الیک دلاسدی اس سلط میں خوف اور امید کے میں رہنا جائے کہ کس میرا جواب مسترد تہ ہوجائے اور یہ ندانہ آجائے "الالیک دلاسدی ساسط میں خوف اور امید کے درمیان مشرددرہے "اپی طاقت پر بحرصہ نہ کرے "اور نہ یہ سجے کہ اس کی خاص کی بالیقین ہے متجول ہوگی ، بلکہ اللہ کے فضل دکرم پر بحرصہ کرے۔ بلب میں جتی بھی احتیاط کی جائے کہ پہنوان ابن عینہ ہے ہیں کہ ایک مرجہ حضرت کی بھی اس کی خاص کا این الحسین نے جے کا اجرام باندھا ، جب سوار ہونے کے قوچرو زرد پر جم کا رواں رواں کا بنے لگا ، تلبیہ اوانہ کرسے کی اس کی جب نہ کہ بیا جائے میں کہ ایک تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی اور گئی تک آپ پر بھی کیفیت طاری رہ ۔ اجرابن الی الحواری کتے ہیں کہ کیل اور کی کیفیت طاری رہ ۔ اجرابن الی الحواری کتے ہیں کہ میں ابو سلیمان دارائی کے ماتھ تھا۔

جب انموں نے احرام باندھ لیا تو تبید کے بغیر جل بڑے 'اور ای طرح ایک میل کی مسافت طے کرلی' اچانک بے ہوش ہو کر کر پڑے 'جب ہوش میں آئے تو بھے سے خطاب کرکے قرایا ! اے احر ! الله تعالی نے حضرت مولی علیہ السلام سے قرایا کہ اے مولی اپنی قوم کے خالموں سے کمد کہ وہ میرا ذکر کم سے کم کریں 'اس لئے کہ جب وہ میرا ذکر کرتے ہیں تو میں لعنت کے ساتھ انکا تذکرہ کر نا ہوں 'میں نے سامے کہ جو محض ناجا ترجی کرنا ہے 'اور لیک کتام تو اللہ تعالی فرماتے ہیں:۔

لالبَيْكُولاسَعْدِيْكَ خَتْى نُرْدُمْ الْمِيكَيْكَ

نہ تیرالیک معترب اور نہ سعدیک معترب جب تک تو وہ چیزوالی نہ کدے جو (دو سرے لوکوں

کی جرے تبنے میں ہے۔ اے احرابی ورب کہ کسی یہ جملہ ہارے لیک کے جواب میں نہ کہ یا جائے۔ جب حاتی لیک کے قریہ آنے کری۔ وہن میں رکھے۔ وَاذِنَ فِی النَّاسِ بِالْحَرِجَ اور لوگوں کو ج کے لئے بکار

تبید دراصل ای نداء کا جواب ہے۔ جس کا تھم اس آیت کریر کے ذریعہ حضرت ایراہیم طید السلام کو دیا گیا تھا۔ تبید کے وقت یہ سوسے کہ صور قیامت کے ذریعہ بھی لوگوں کو نیارا جائے گا۔ اور لوگ اپنی آبی اپنی تجروں ہے اپنی کر قیامت کے میدان میں جمج ہوں گے۔ ان می سے بچو لوگ مقرب جو تھے بچھ وہ لوگ ہو تھے ہو خسب ابی کے مستق ہیں 'بچھ کھڑائے ہوئے ہوئے اور بچھ لوگ امید ذیری کی تھری کھڑیں جھا ہوں کے ان کی حالیت مجاج کی حالت کے مشاہد ہوگی انہیں یہ معلوم نہ ہوگا کہ اللہ نے ان کا ج متبول کرایا ہے ' یا در کردیا ہے۔

مكديس واضله على مكد كرمه بن دافل كوفت بدوبن بن ركے كه بن حرم امون بن بنج كيا بول اور يہ قريع وكے كه كد كرمه ك دافل محد على الله قرار نها يا قرم كعب ب نامواد و ناكام والى ب و و وز الله قرار نها يا قرم كعب ب نامواد و ناكام والى ب بازن كا اور فنسب الى كا مستق فمون كا امرو بيم كى اس كش كمش بن امروناك و اور فنسب الى كا مستق فمون كا كرم وام ب و ورجم ب فائد كعب مقدى و محرم ب " نيوالے كو حق كى روايت كى جائى ك "اور ماكنے والے كو محوم فين كيا جاتا ـ

خانہ کعبہ کی زیارت ؛ جب خانہ کعب پر نظریزے تو دل بی اس مقبت و جلالت محس کرے اور یہ خیال کرے کہ وہ اس وقت رب کعب کے وہ اس وقت رب کعبہ کے وہ اس وقت یہ امید ہمی رکھے کہ جس طرح اللہ تعالی نے اے اپنے مقلم کمری زیارت کی سعاوت سے نوا زائے اس طرح اپنے وجہ کریم کے دیدار کے شرف سے ہمی نوازے گا۔ اللہ تعالی اکشراوا کرے کہ اس نے مقلم مرجد پر پہنچایا اور اپنے ہاس آنے والوں کے زمو میں واقل فرمایا اس موقعہ پر جنت میں واقعے کا تصور ہمی کرے اوگوں کا بجوم جنت کے دروازے پر ہوگا کی کو اوگوں کو واقعے کی اجازت مل جائے گئی اور کی جائے گئی موال تا ہوت کے دروازے کی مالات کی مالات کرتے ہیں اس موالے میں فقلت کا شکار نہ ہو۔ پر دلالت کرتے ہیں اس موالے میں فقلت کا شکار نہ ہو۔

طواف کعید : بانا چاہیے کہ طواف کعید نماز کے مشابہ ہے ، نماز کی طرح طواف میں بھی خشوع معضوع تنظیم ، خوف اور رجاء کا استحنار رہتا ہوا ہے ، نہاں اسرارا اساؤہ میں ہم اس موضوع پر طویل تحکوکر کے ہیں۔ طواف ایک ایک مجادت ہے جس میں مشخول ہوئے ہے آدی ان مقربین طا تک ہے مشابہ افتیار کرلیا ہے جو موش کے کروہ تع ہو کر طواف کرتے ہیں۔ طواف کا متصد ہرگزید جمیں ہے کہ آدی کا جم فائد کعید کا طواف کرے ، بلکہ اصل متصود ول کا طواف ہے ، جو وکر البی ہے اوا ہوتا ہے ، اس طواف کا طریقہ یہ صحفود کا کا ذاتی ہی ذکر البی ہے ہو اور افتا م مجی ذکر البی ہو جانا چاہیے کہ اصل طواف یہ ہے کہ دل باری تعالیٰ کا طواف کرے ، فائد کعید عالم فاہر میں دریار البی کا فرونہ ہے ، کیوں میں ہے ، اس طواف ہو ہے کہ اس طواف یہ ہے کہ اس طواف ہو ہے کہ دل باری تعالیٰ کا طواف کرے ہیں ماری نظام کی میں ہے ، اس کے قاہر میں بدن ول کا فرونہ ہے ، اور دل عالم فیب میں ہے ، اس کا میت المحدور ذمین ہے نظر جمیں ہے ، کی میں اس کے تعدید کا طواف کیتے ہیں کہ اس کا بیت المحدور ذمین کے تعدید کا خواف کرتے ہیں کہ وکہ اس طواف سے سے نظر جمیں سے انہ میں سے فرشتا ہوں میں میں میں میں ہوا کہ وہ بیت اس کے انہ میں سے انہ میں کہ واکہ وہ بیتر روسوت فرشتوں کے ساتھ مشابہ اس اور مرکار وو عالم میلی اللہ طید و سلم کی زبانی ان سے یہ وعدہ کیا ۔ میں اس کے انہیں تھم ہوا کہ وہ بیتر روسوت فرشتوں کے ساتھ مشابہت افتیار کریں ، اور مرکار وو عالم میلی اللہ طید و سلم کی زبانی ان سے یہ وعدہ کیا ۔ کیا۔

من تشبه بقوم فهومنهم (ابوداؤد-ابن عن) بو هن كى قوم سے مشاب اعتبار كرے دوائى بي سے ہے۔ بو فنى طواف عيلى بر قادر ہے اس كے بارے بير كما جاسكا ہے كہ خانہ كعبہ خوداسكى زيادت كرنا ہے ، چنائي اہل كشف فے متعدد يزر كان دين

### کی میں کیفیت دیمی ہے۔

استلام : جراسود کوبوسہ دیتے ہوئے یہ اعتقاد کرے کہ اللہ تعالی کی اطاعت پر بیعت کرتا ہوں اس وقت یہ حمد بھی کرے کہ میں اپنا وعدہ پورا کوں گا' اوراس حمد کی شخیل کروں گا۔ حمد پورا نہ کرنے والے خنسب اللی کے مستی ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے موی ہے کہ آنخضرت معلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا :۔

الحجر الا سود یمین الله عزوجل فی الارض یصافح بہا خلقه کمایصافح

MAA

الرجل اخاه (١)

مر بس معافی کر ایس الله تعالی کا دایاں ہاتھ ہے الله تعالی اپنی محلوق سے اس طرح مصافی کرتا ہے جس طرح آت کا دریا ہے جس طرح آت ہے جس طرح آت کے بعالی سے معافی کرتا ہے۔

پردهٔ کعبداور منزم:

ملتوم سے چیننے کے وقت یہ نیت کرے کہ میں محبت اور شوق سے بیتاب ہو کر قرب خداوندی کا طالب ہوں ول میں یہ احتقاد رکھے کہ میرے جم کا جو حصہ ملتوم سے مس ہو جانگا دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا تھب کے پردے پکڑ کر الحاح وزاری کے ساتھ اپنے گناہوں کی مفغرت چاہے 'اور اس محض کی طرح گڑ گڑا ہے جو گناہوں پر ندامت کے بعد اپنے مریان آقا کے دامن مخوص پناہ طاش کرتا ہے 'اپنے گناہوں کا امتراف کرتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ جیرے علاوہ نہ میری کہیں پناہ گاہ ہے'نہ میراکوئی محکانہ ہے 'اور اس وقت تک وامن نہیں چھوڑ یا جب تک آقا گناہوں کی معانی کا اعلان نہیں کردیا۔

صفا اور مروہ کے درمیان سعی : مفاادر مرہ کے درمیان سی کرنے دالے کی مثال ایک ہمینے کوئی غلام اینے آقا کی افست کاہ میں باربار آئے اور آقا کے چھم وابد کے اشارے پر برخد مت کے لئے مستعدر ہے ایاس مخص کی طرح ہے جو بادشاہ کے دربار میں باربار چائے اور اپنے بارے میں بادشاہ کے حکم کا محتفر رہے ول امید بیم کی محکف میں گرفتار ہو۔ جب سی کرے تو میزان قیامت کا فصور کر لیے مفایک کا بلزا ہے بھریہ سوچ کہ قیامت کے دو زان دونوں بلزوں پر نظر رہے گی جمعی یہ افتا ہوا محسوس ہوگا اور بھی جماتا ہوا گی وکہ کے کونسا بلزا غالب آیا ہے اور کونسا بلزا مغلوب مفضب اللی کا مستحق رہتا ہوں یا رضا ہے اللی کا حذاب کا پروانہ لمانی یا مغرت کا۔

وقوف عرفات : عرفات کے میدان میں لوگوں کا جم غیر نظر آ آ ہے' آوازیں بلند ہوتی ہیں' فلف نہائیں بول جاتی ہیں' اور مشامری آبدورفت میں لوگ اپنے اپنی کی شام کے بیٹے ہوں گی' ہر فض اپنے نہی کی شفاصت کا مشر میدان تیا مت کے مشر ہے مشابہ اس کے حق میں ہے فیا میں اپنی ہوگا کہ اور اس قریس ہٹا ہوگا کہ اس کے حق میں ہے فیا مت کا مشر ہوگا۔ اور اس قریس ہٹا ہوگا کہ اس کے حق میں ہے فیا مت کا خیال آئے تو کر یہ طاری کر لے 'اور اس کے حق میں ہوگا ہے' انشاء اللہ تعالی کی طرف لوگا کے 'انشاء اللہ تعالی کی طرف لوگا کے 'انشاء اللہ تعالی کو خرص میدان ہے' میاں ہروقت رحمت فدا و ندی کا نزول رہتا ہے' یہ میدان او آ دوابدال 'صلحاء اور ارباب قلوب ہے کہی فالی نمیں رہتا' جب یہ لوگ آ و و زاری کرتے ہیں' دست بدعا ہوتے ہیں' اللہ تعالی کے حضور اپنی کر دنیں فم کرتے ہیں' اور پر آمید نگاہوں ہے آسانوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی دعا کی مائع نمیں جاتیں' بلکہ ان پر وہ رحمت نازل ہوتی ہے بور میں خور ہیں۔ اس وجہ ہے ملاء کیتے ہیں کہ بر ترین گناہ یہ ہو' اور عکوں عکوں کے بعد بھی یہ تصور کرے کہ میری منفرت نمیں ہوئی ہے' جج کا دراز اور مقصودی یہ ہے کہ جمتوں کا اجماع ہو' اور عکوں عکوں کے اور ایک دور ہو کہ میری منفرت نمیں ہوئی ہے' جج کا دراز اور مقصودی یہ ہے کہ جمتوں کا اجماع ہو' ور میں ایک زمین ہوئی ہو' ایک زمین ہوئی ہو' ور علی کو جوش میں لانے کا اس سے اچھا ذرایہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ جمیں آیک زمین ہوئی ہو' ور کیا ہو در کیا ہو سکتا ہے کہ جمیں آیک زمین ہوئی ہو' کیا کہ در کریں۔

رمی جمار : تکریاں پینے کے وقت یہ دیت کرے کہ میں اعمار بدگی کے طور پر قنیل عم خدا دندی کردہا ہوں اس کام میں

<sup>(</sup>١) احیاء العلوم کی کاب العلم میں یہ مدایت عبداللہ این عرب نقل کی گئے۔

جے انجام دے رہا ہوں نہ نفس کے لئے کوئی علب اور نہ معن کے لئے گری کوئی معہا تھے ہے ' پھر ہو ہے کہ میں اس عمل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کی تعلید کررہا ہوں' بڑاروں سال قبل آج ہی کے دن شیطان تعین ان کے سامنے ظاہر ہوا تھا، اور اس نے اللہ کے نشد کے پنج برکے ج میں خلل ڈالنے اور انہیں کی معیبت میں جٹلا کرنے کی کوشش کی تھی ' لیک امید معقطے کرنے کے علیہ السلام کو دشمن کے اور اس کی باپک امید معقطے کرنے کے لئے اکر اور سے بعض لوگ ہو ہے ہیں کہ حضرات ابراہیم السلام کے سامنے تو شیطان ظاہر ہوا تھا آپ نے اس لئے کھرس ماری تھیں' ہمارے سامنے تو شیطان تھا تہ ہے اس لئے کھرس ماری خور ہو ہوں کا پیدا کو وہ ہوں کا بیدا کو میں معرب ہو ہوں کی اور ہوں کا پیدا کو وہ ہوں کی معرب ہو اور ہو گا ہوں کا پیدا کو وہ ہوں کا پیدا کو وہ ہوں کہ ہو گا ہوں کا پیدا کو وہ ہوں کا پیدا کو وہ ہوں کہ ہو گا ہوں کو ہوں کا پیدا کو ہو ہوں کا پیدا کو ہوں کا پیدا کو ہوں کا پیدا کو ہوں کا پیدا کو میں ہو گا ہوں کو میں ہو گا ہوں کا پیدا کو ہوں کا ہم ہوں ہوں کو میں ہو گا ہوں کو میں ہو گا ہوں کو میں کو میں ہو گا ہوں کو میں ہو گا ہوں کو میں ہو گا ہوں کو ہوں گا ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کی ہو گا ہوں ہوں گا ہوں ہوں کو ہوں کو ہوں اس کا ہوا ہوں کی ہو گا ہو ہوں اس کی حدود کو ہوں کی جو گی ہو گا ہوں ہوں گا ہو ہوں اس میں کو گا گرد ہوں ہوں ' میں ہو گا ہوں کو گوئی دخل نہیں ہو ۔ گرد تو ہوں کو گوئی دخل نہیں ہو ۔ گرد کو ہون کو گوئی دخل نہیں ہو ۔ گرد کو ہوں کو گوئی دخل نہیں ہو ۔ گرد کو ہوں کو گوئی دخل نہیں ہو ۔ گرد کو ہوں کو گوئی دخل نہیں ہو ۔ گرد کو ہوں کو گوئی دخل نہیں ہو ۔ گرد کو ہوں کو گوئی دخل نہیں ہو گائی گوئی دخل نہیں ہو گائی گوئی دخل نہیں ہو گوئی دخل نہیں ہو گائی گوئی دخل نہیں ہو گائی گوئی دخل نہیں ہو گوئی دخل نہیں کوئی دخل نہیں ہو گوئی دخل نہیں ہو گوئی دخل نہیں کوئی کوئی دخل نہیں کوئی کوئی دخل کو

یر فع الی اقوام فیقولون! یا محمدیا محمد و فاقول یارب اصحابی فیقول انکلاتدری مااحد ثوابعد کفاقول بعداوسحقا۔ (۱) (عاری و ملم ابن معود و انس معود و انسان می انسان می انسان می انسان می انسان می معود و انسان می انسان م

<sup>(</sup>١) بخارى ومسلم كى روايت مع عمر يا محر ك الفاظ نيس بن

میرے سامنے پچھ لوگ لائے جائیں کے جو کس کے کہ اے جو اے جو میں کموں گایا اللہ یہ لوگ میرے اصحاب بیں 'خدا وند قدوس فرمائیں نے 'تم نہیں جانئے تسارے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نتی ہاتیں ایجاد کی بیں ' یہ سن کرمیں لوگوں سے آنول گا۔ دور رہو' الگ رہو۔

آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت : زیارت النی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہی ہے جو ہم بیان کری ہیں۔ وفات کے بعد ہمی آپ کی قبرمبارک ہے اتا فاصلہ رہنا ہا ہے جا ہما گا تھی آپ کی قبرمبارک ہے اتا فاصلہ رہنا ہا ہے جا مبارک کو بنا فاصلہ آپ کے جب مبارک کو بنا فاصلہ آپ کے جب مبارک کو پہنا فاصلہ آپ کے جب مبارک کو پہنا ہو ہو خلاف آوب سے تعقق ہو ای طرح وفات کے بعد مجمو "قبر مبارک کو باتھ مت لگاؤ نہ بوسدو "بلکہ دور کوئے ہو ہوکر متوجہ رہو مزارات وفیرہ کو بوسہ دینا ہود اور نصاراکی عادت ہے "اس سے کریز کرد ہے بات ذہن میں رہنی جا ہے کہ اس سے کریز کرد ہے بات ذہن میں رہنی جا ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تہماری حاضری "تمارے قیام اور تماری زیارت کا علم ہو تا ہے "تمارا ورود و مطام مجمی آپ کی خدمت میں ہوتا ہے "اس لئے جب دو فراطم ہی حاضری دو تصور کرایا کرد کہ انخضرت صلی اللہ علیہ و سلم ای فرصد عمر میں کہ اللہ تعالی نے میری قبر میں ایک فرشد مقرر مرایا ہو جو تک میری آمری ایک فرشد مقرر کردیا ہے جو جو تک میری آمری ایک فرشد مقرد کردیا ہے جو جو تک میری آمری کو کو کا کا کما مین پائے ہے ۔ ا

یہ حدیث اس مخص ہے متعلق ہے جو آپ کی قبر مبارک پر حاضر نہ ہوا ہو۔ بلکہ اپی جگہ ہی ہے درود سلام بیمیج جارہا ہو'اس مخص کا نصور کیجئے جو وطن ہے جدا ہو کر راستا کی مشتنیں ہداشت کر آ ہوا لقاء رسول کے شوق میں یمان پانچا' آمخضریت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :۔

من صلے علی واحدصلی الله علیه عشرا - (ملم ابو بریة عبدالله بن عرف)

<sup>(</sup>١) نسائي ابن حبان اور ما ممين روايت مرالله ابن مسود عان الفاظ مي معمل عدان الله ملائكة سياحين في الا ووي بيلغوني عوامتي المسلام

احياء العلوم ملدامل

4

جو قضی مجھے پر ایک مرتبہ ورود بھیجنا ہے اللہ تعالی اس پروس مرتبہ رفعیش نالل کرتے ہیں۔ یہ اجرو قواب اس فخص کے لئے ہیں جو محص زبان سے ورود وسلام ہیںج کو فضی جو بنفس نئیس یمال حاضر ہو گیاہے اس کے اجرو قواب کا کیا عالم ہوگا۔ اس کے متعلق بچھے نہیں کہا جاسکنا قبر مبارک پر حاضری دے کر منبر شریف کے پاس آؤ اوروہ منظریا و

بروواب ما یا ما الد علیه وسلم منبرر تشریف فرما ہوتے سے اور مناجرین وافسار کا جوم آپ کے ارشادات سننے میں جمہ

تن مشغول رہتا تھا۔ یمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ کے قرب کی دعا کرد۔

ج کے سلیے میں یہ دل کے اعمال کی تغییل ہے 'جب ج سے فرافت ہوجائے آوا ہے دل پر رنج و فم اور خوف طاری کرے۔
اور یہ سوچتا رہے کہ معلوم نہیں میراج قبول ہوا یا نہیں؟ جھے مقبولین کے زمرے میں شامل کیا گیا ہے یا ان لوگوں کے زمرے میں جنیں محکرادیا گیا۔ اور جو فضب اللی کے مستی ہیں؟ اپنے دل پر نظر ؤالے آگر اس کا دل دنیا ہے کنارہ کش ہوگیا ہے اور عبارت میں اسے زیادہ لطف محسوس ہونے لگا ہے تو یہ سمجھے کہ اس کی محنت بار آور ہوئی اور جج قبول کرلیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالی اس مخص کا جج قبول کرلیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالی اس مخص کا جج قبول کرتا ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے اور جس سے محبت رکھتا ہے اس کے دل میں اپنی محبت ؤال دیتا ہے اور شیطان کو اس پر غالب ہونے نہیں دیتا لیکن آگر معالمہ اس کے برخلاف ہو' لینی دل میں دنیا کی محبت بریشائی اور مشعت کے سوا ہوئی ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے۔ 'پریشائی اور مشعت کے سوا کے دہائی موری ہو گئے ہو گئے ہو گئے۔ 'پریشائی اور مشعت کے سوا کے دہائی نیوز باللہ سجانہ و تعالی من ذلک۔

ع كا موادكا بإن خم بوا-اب آداب الاحت العسيران بان كف ماليس محك -الشارالله

#### كتاب آداب تلاوة القرآن

# قرآن کریم کی تلاوت کے آواب

تمام تریفی اللہ کے لئے ہیں جس نے ایک ہی مبعوث فراکر اسے بیندوں پر احسان فرایا اور ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایس کتاب نازل کی جمل اللہ تعلیہ نہیں کر سکتا اہل فکر کے لئے اس کے قصوں اور خبروں میں خور و فکر کی مخبائش ہے 'اور کرو تکہ اس کتاب میں صراط مستقیم کی نشاندی کی گئی ہے 'اور حرام و طلال کے احکامات بیان کئے مجے ہیں 'اس اختبار سے یہ کتاب روشی ہے ' فور ہے 'اس کے ذریعہ نجات ہے 'اس میں شفاء ہے جن ظالموں نے اس کتاب کی مخالفت کی اللہ نے ان کی کمر قوڑ دی 'اور جن لوگوں نے اس سے اعراض کیا اور کمی دو سری کتاب میں علم علاش کیا دو گراہ ہوئے۔ اس کتاب کا نام نور مین 'حبل متین آور عروز آئی ہوئی ہے 'نہ اس کے جائب و غرائب کی کوئی انتها ہے اور نہ اس کے فوائد کو کوئی حد ہے 'نہ یہ دفتی ہے 'دہ یہ کتاب کشت علاوت کی وجہ سے پر انی ہوئی ہے 'نہ اس کے جائب جس نے اولین و آخرین کو جرایت کی را و دکھلائی۔ جب جنوبی نے یہ کتاب کشت علاوت کی وجہ سے پر انی ہوئی ہے 'نہ وہ کتاب ہے تا ٹر ات کا اظہار کیا۔

فَقَالُو النَّا سَمِعْنَا قُرُ آنًا عَجَبًا يَهْ نِي الرَّسُدِفَ آمَنَا إِمْ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا

(پ۲۱ر۱۱ آیت۱۲۷)

۵+۱

پر (اپنی قوم میں واپس جاکر) انہوں نے کما کہ ہم نے ایک جیب قرآن سنا ہے جو راور است بتلا آ ہے سوہم قواس پر ایمان لیے آئے 'اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نمیں کریں گے۔

خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے ، جنوں نے اس کتاب پر احکاد کیا دی راہ یاب ہوئے ، جنوں نے اس کے مطابق عمل کیا وہ دنیا و دین کی سعادت سے بسروور ہوئے --- قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے ۔۔ اِنگانگڈر کُوز کُوز کُا لَاکُ لَکَ اَفِطُون ۔ اِنگانگڈر کُوز کُا لَاکُ لَکَ اَفِطُون ۔

ہمی نے یہ قیعت (قرآن) نازل کی ہے اور ہم ہی اس کی خاطت کرنے والے ہیں۔

ال سے اساب یہ بین اور اس کے اساب یہ بین اور آن پاک کی طاوت کی کثرت علاوت کی شرائط اور ادب کی رعایت علاوت کے آداب خاہری اور اعمال باطنی کی پابندی ذیل کے ابواب میں ہم ان جاموں اسباب پر تفعیلی تفکی کریں گے۔

يهلاباب

## قرآن كريم كى تلاوت كے فضا كل

قرآن كريم كي فضيلت في سركار ددعالم صلى الله عليه وملم فرات بي-

(۱) من قر القرآن ثمرائي ان احدا اوتي افضل مما اوتي فقدا استصغر ما عظمه الله تعالى - (طراني مردالله ابن مرد بند ضيف)

جس مخص نے قرآن پڑھا اور پھریہ خیال کیا کہ کسی مخص کو جمع سے زیادہ ملاہ تواس نے کویا اللہ کی بدی

کی ہوئی چیز کو چھوٹی سمجھا۔

(۲) مامن شفيع افضل منزلة عندالله تعالى من القر آن لانبى ولاملك ولا غيره (۱) (مداللك بن مبيد سعيد ابن سليم مرسلاً)

الله تعالی کے زدیک قرآن پاک سے برو کر کوئی بلند مرجبہ شنع نہیں ہوگا نہ نی 'نہ فرشتہ اور نہ کوئی اور

ص-(۳) لو كان القر آن في اهاب مامستمالنار (طران ابن اجر فالنعفاء سل ابن سعد) أكر قران كريم چرك ين بو ما قوات ال نديم و قل

(٣) افضل عبادة المنى تلاوة القرآن (ابوهم نفائل الترآن- لعمان بن بير الس-بند معيف)

ميري امت كي افعنل ترين عبادت قرآن كي الدوت ب-

(۵) آناالله عزوجل قرطه يس قبل ان يخلق الخلق بالف عام فلما سمعت الملائكة القرآن قالت طوبي لامة ينزل عليهم هذا وطوبي لاجواف تحمل

(۱) يمديد المرفي من المرفي العاظميم وي معيد "القرآن شافع مشفع" اور اور ابن المائع الفاظ من المائع ا

هذاوطوبي لالسنة تنطق بهذا- (داري الوجرية بندميف) الله تعالى نے علوق كى بيدائش ے ايك بزار برس بيلے طداور يلين كى علاوت فراكى جب فرشتول نے قرآن كريم كى آيات سني توكيف ككه اس امت ك التي فوهنري موجن يربيه آيات نازل مول كى ان سينول کے لئے خوہخری موجوانس یاد کریں ہے اوران زبانوں کے لئے خوہخری موجوانس پر حیں گ

(٢) خير كمن تعلم القر آن وعلمه ( عاري مان ابن مغان )

تم مں سے بمتردہ ہے جو قرآن سیسے اور سکملائے۔

(2) من شغله القرآن عن ذكرى او مسئلتى عطيته افضل ما اعطى السائلين (تغنى-ابوسعيد)

جو مخص قرآن کی تلاوت کی وجہ سے میرا ذکر نہیں کہا تا یا جم سے مانگ نہیں یا تا میں اسے مانگنے والوں سے

بهتزعطاكر مامول۔

(٨) ثلاثة يوم القيامة على كثيب من مسك اسود لإيمولهم فزع ولا ينالهم حساب حتى يفرغ ممابين الناس رجل قرء القرآن ابتغاء وحدالله عزوا جلو المبعقوماو هم بمراضون الخ (طراني مامع مغرب ابن من

تین آدی قیامت کے روز ملک کے سیاہ نیلوں پر ہوں کے ندائنیں کمبراہث ہوگی اور ندان کا حباب ہوگا یماں تک کہ لوگوں کے درمیان کے معالمے سے فراغت ہو ایک محص وہ جس کے اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرتے کے لئے قرآن برجا اوراس حال میں اوگوں کی امامت کی کروواس بے خوش تھے۔

(٩) اهل القر آن اهل الله و تحاصنه (نال في الكبري ابن اجه عام الن )

الل قرآن الله والعاوراس كم مضوص لوك بي-

(m) ان هذا القلوب تصداكما يصداالحديد قيل ماجلاء هاقال تلاوة القرآن و ذكر الموت (يبق في العبدابن عمر)

یہ ول اوہ کی طرح زندگی آلود ہوجائے ہیں کی نے عرض کیا قلوب کا جلام کیا ہے ، فرمایا قرآن کریم کی

تلاوت اورموت کی یاد-

(١) يله اشدادنا الى قارى القرآن مس صاحبً النينة إلى قينة (ابن ماجه ابن حبان عاكم- فضاله ابن عبير) گانے والی لوعدی کا مالک ایل لوعدی کا گانا جس توجہ سے ستتا ہے اس سے کمیں زیادہ توجہ سے اللہ تعالی قرآن كريم كى تلاوت كرف والى كى تلاوت سنتا ہے۔

ول من آفار بيان كي جاربين -

اہر ابامہ بالی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ضرور پڑھا کو اوران لکتے ہوئے محائف سے دھوکہ مت کھاؤ اللہ تعالی اس مخص کو عذاب شیں دے گاجس کے سینے میں قرآن ہو 'حضرت عبداللہ ابن مسعود ارشاد فراتے ہیں 'جب تم علم حاصل کرنا چاہوتو قرآن ے ابتداء کرد اس لئے کہ قرآن کریم میں اولین و آخرین کا علم ہے کیے فرمایا کہ قرآن باک کی طاوت کیا کر حمیس اس کے ہر حن پروس نکیاں لیس کی میں ہنیں کتا کہ الم ایک حف ہے الکہ الف ایک حرف ہے ل ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ے ایک مرتبدار شاد فرایا کہ جب تم میں ہے کوئی اپ نفس سے درخواست کرے تو قرآن بی کے سلط میں کرے اگر تسارا نفس قر آن ہے عبت رکھتا ہوگا تو وہ اللہ اور اس کے رسول ہے بھی عبت رکھے گا۔ اور اگر تمہار انفس قرآن سے نفرت کر تا ہوگا تو وہ اللہ

Δ•/

اس نے عرض کیا! دوبارہ پڑھے' آپ نے دوبارہ یک آیات الاوت قربائی 'اس نے کما قرآن میں تو بری طاوت ہے 'اور انداز بیان کس قدر خوب صورت ہے' یہ تو برگ و بادر کھنے والے درخت کی طرح ہے' یہ کسی آوی کا کلام نمیں معلوم ہو ہا۔ حضرت حسن بھری ارشاد فرباتے ہیں کہ خدا کی فتم افر آن ہے برید کر کوئی دولت نمیں 'اور قرآن کے بعد کوئی حاجت نمیں ' فنیل ابن عیاض فرباتے ہیں کہ جو فضی مجمع کے وقت سورہ حشری آفری آئیس الاوت کے اور اسی مدز مرجائے یا شام کے وقت ہے آیات پڑھے اور اسی شد الرحمٰن کھے ہیں کہ جس نے ایک پڑھے اور اسی شب انقال کرجائے تو اے شہید کا اجر و تواب مطاکیا جائے گا۔ قاسم ابن عبدالرحمٰن کھے ہیں کہ جس نے ایک بردگ سے بوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا فض نہیں ہے جس سے دل لگا رہے 'انہوں نے قرآن پاک افحا کرائی گود میں رکھ لیا اور فربایا یہ میراائیس ہے 'محض نہیں ہے جس سے دل لگا رہے 'انہوں نے قرآن پاک افحا کرائی گود میں رکھ لیا اور فربایا یہ میراائیس ہے 'محضرت علی ارشاد قرباتے ہیں کہ یہ تین اعمال ایسے ہیں جن سے حافظ بروحتا ہے 'اور بلقم ختم ہوجا آ ہے () مسواک کرنا (۱) دورہ کھنا (۳) قرآن کریم کی مخلوت کرنا۔

عاقمین کی تلاوت : انس این الک فراتے ہیں کہ قرآن پاک کا طاوت کرنے والے بہت اوگ ایے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت بھجتا ہے ، میسر کہتے ہیں کہ فاسق و فاجر کے سینے میں قرآن نے یا روحدگار آدی کی طرح ہو تا ہے۔ سلمان دارائی فراتے ہیں کہ دونہ خے کے فرشتے ہیں پر ستوں ہے پہلے ان حاظ قرآن کو گاری ہے جو قرآن پر سنے کے باوجود اللہ تعالی کی نافرانی کریں 'ایک عالم دین کہتے ہیں کہ جب کوئی مخص قرآن پاک کی طاحت کرتا ہے اور در میان میں بات چیت بھی کرتا رہتا ہے قواس ہے کہا جاتا ہے جاتا ہا اس لئے کہ قیامت میں حاظ قرآن سے کہا جاتا ہو اوال ہوگا جو انہاء علیم السلام ہے ہوگا حضرت فرداللہ ابن مسعود فراتے ہیں کہ حاظ قرآن بہت سی باتوں سے بچانے جاتے ہیں۔ دات میں جب لوگ کا بول میں مشخول ہوتے ہیں قوہ لوگ عیادت کرتے ہیں '

احياء العلوم جلداول

جب لوگ خوش ہوتے ہیں تو وہ ممکین ہوتے ہیں 'جب لوگ تیقے لگاتے ہیں تو وہ روتے ہیں 'جب لوگ ہات چیت کرتے ہیں تو وہ خاموش نظر آتے ہیں ' جب لوگ تکبر کرتے ہیتے دہ ڈرے ہوئے اور سے ہوئے رہتے ہیں ' حفاظ قرآن کو چاہیے کہ وہ نرم خو خاموش طبع ہوں اکمز' جفا کار ' سخت کو 'اور شور مجانے والے نہ ہوں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ اکثر منافقی ہدھالا معقر او ھا۔ (احمد۔ مقبدابن عام 'عبداللہ ابن عمو) اس امت کے اکثر منافق قاری ہوں گے۔

ایک مدیث میں ہے۔

اقراءالقرآن مانهاک فان لم ينهک فلست تقروه (طرائل مبرالله ابن ممود بعد ضعف)

قرآن اس وقت پڑھوجب تک وہ تہیں برائیوں سے روکے 'اور آگروہ تہیں برائیوں سے نہ روکے تو گویا تم قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرتے۔

سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كاارشاد ب

ما آمن بالقرآن من استحل محارمه (ترندى سيب)

وہ فخص قرآن پرایمان نیس لایا جس نے اس کی حرام کردہ چروں کو طال سمجما۔

ایک بزرگ فرائے کہ ایک بندہ کوئی سورت شروع کرتا ہے تواس کے ختم تک فرضتے اس کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں '
اور ایک بندہ کوئی سورت شروع کرتا ہے تو فرشتے اس پر لعنت بھیج ہیں 'کس نے عرض کیا یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ بندہ جو
قرآن کے طلال کو طلال 'حرام کو حرام سمجھتا ہے فرشتوں کی دعائر حت کا مستحق ہوتا ہے اور جو بندہ آبیا نہیں ہے اس کے جے میں
لعنت ہے 'ایک عالم کا ارشاد ہے کہ آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے 'اور نادانت طور پر خودی الے نے اور لعنت بھیجتا ہے 'لینی یہ
آئیس مردعتا ہے۔

ٱلأَلْعُنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِحِيْنَ

بے خبردار ظلم کرنے والوں پراللہ کی لعنت ہے۔

ٱلْالَعُنَهُ اللَّهِ عَلَى أَلِكُاذِبِيُنَ (١٨٥٢،٥٥٨)

خردار جموثول پر خدا کی لعنت ہے۔

عالانکہ آپ نفس پر ظلم کرنے والا وہ خود ہے 'جموث بولنے والا وہ خود ہے 'حن بھری قراتے ہیں کہ تم ہے قرآن کو حزلیں فحرالیا ہے 'اور رات کو اونٹ سجے لیا ہے 'تم لوگ رات کی پشت پر سوار ہوکر منزلیں طے کرتے ہو 'جبکہ تم ہے پہلے لوگ قرآن کو اپنے ہیں 'کہ خرالیا ہے 'اور رات کو اونٹ سجے لیا ہے 'تم لوگ کرتے اور ون کو اس پر عمل کرتے ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود قراتے ہیں 'کہ لوگوں پر قرآن اس لئے نازل کیا گیا ہے تاکہ وہ اس پر عمل کرس 'کین لوگوں نے قرآن کی جلاوت کو عمل سجے لیا ہے 'بست ہو لوگ ایسے ہیں کہ وہ شروع ہے آخر تک پورا قرآن پڑھتے ہیں 'کین عمل کی ایک آیت پر بھی نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت جندب کی حدیث میں ہے کہ ہم نے آئی زندگی گزاری 'بمیں ہے ایک کو قرآن سے پہلے ایمان ویا جا تا قان آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم پر ایک سورت نازل ہوتی قودہ اس کے طال و حرام سکھتا اور اوا مرو زواج سے واقف ہوتا 'اور یہ معلوم کرنا کہ مس جگہ پر قوقف کرنا چاہیے 'پھر ہم نے اپ لوگ دیکھے کہ انہیں ایمان سے پہلے قرآن ملا ہے 'وہ الحمد ہوتا تا تی مقالت پڑھ جاتے ہیں 'قرات میں اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے کہ اے غیرے بین معلوم ہوپا تا کہ قرآن پاک میں اوا مرو زواج آیات کون کون می ہیں 'اور یہ کہ انہیں کن مقالت پر جاتے ہیں نورات میں اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے کہ اے غیرے بین کے جھے شرم شیں جاتے ہیں بین رہتے ہی جاتے ہیں 'قرات میں اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے کہ اے غیرے بین کے جھے شرم شیں وقف کرنا چاہیے 'بس پڑھتے چلے جاتے ہیں 'قرات میں اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے کہ اے غیرے بین کرتے ہیں جو جاتے ہیں 'قرات میں اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے کہ اے غیرے بین کے تھے جھے سے شرم شیں

4.0

اشياءالعلوم جلداعل

آئی تیرے پاس آگر تیرے کی بھائی کا فط آباب اور قورائے میں ہو تا ہا ہے پڑھنے کے لئے داستہ ہدئر کسی جگہ بینے جاتا ہے اور اسے پڑھتا ہے مرف پڑھتا ہی نہیں بلکہ اس کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف پر فور کرتا ہے تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے اور سے اور اس میں ہریات صاف صاف کول کول کریان کردی ہے ، بہت ہے احکامات کردییان کے بیں تاکہ قوان کے طول و مرض پر فور کرتے ، گرقواس سے اعراض کرتا ہے ، کیا تیری نظر میں میری میشت اس فض سے بھی کم ہے جس کا خط قو فور سے پوری قوج سے پڑھتا ہے ، اے میرے بندے! جب تیرا کوئی بھائی تیرے پاس آگر بیشتا ہے قوات تیری پوری قوجہ حاصل ہوتی ہے ، تواس کی بات فور سے سنتا ہے ، اور اگر کوئی دو سرافض کونگو کے دوران بول سے تو قوات اشارے سے دوک دیتا ہے ، اور کی کام ہو تا ہوں قوتیا دال کیں اور ہو تا ہے ، اور کی کام کی ضوورت بیش آئی ہے قوات ماتوں کردیا جاتا ہے اور جب میں تھے سے ہم کلام ہوتا ہوں قوتیا دل کیں اور ہو تا ہے کیا تیرے نزدیک میری حیثیت اتن بھی نہیں ہے جتنی تیرے اس ہمائی کی ہے۔

## دو سراباب تلاوت کے ظاہری آداب

بہلا اوپ : قاری کے سلط میں) یہ ہے کہ باوضو ہو اور اوب واحرام کے ساتھ طاوت کرے خواہ کھڑے ہو کریا بیٹھ کر ، قبلہ رخ ہو ، فار مرجہ کا اس طرح بیٹے قبلہ رخ ہو ، مرجہ کا سے اور نہ محکمین کی نشست اختیار کرے ، بلکہ اس طرح بیٹے بیٹے اساتذہ کے سامنے بیٹا جا آ ہے ، افعنل یہ ہے کہ مجد میں نماز کے دوران کھڑے ہو کر طاوت کی جائے ، اگر بلا وضولیت کر طاوت کی جائے ، سب می واب مے کا ایکن باوضو کھڑے ہو کر طاوت کرنے مقابلے میں اس کا ثواب کم ہوگا۔

مَانِينَ يَذُكُرُونَ اللهَ قِيمَامًا وَقَعُو كَا وَعَلَى جُنُو بِمِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ النينَ يَذُكُرُونَ اللهَ قِيمَامًا وَقَعُو كَا وَعَلَى جُنُو بِمِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّلْوَاتِوَالْأَرْضِ (بِ١٠٨٣)

وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر پیٹنے کی حالت میں اور لیٹ کر 'اور آسان و زمین کے پیدا ہونے ن غور و کلرکرتے ہیں۔

اس آیت میں ہر حالت میں طاوت کرنے کی قریف کی جی ہے ایکن ذکر میں قیام کا نمبر پہلا ہے دو سری حالتیں بعد کی ہیں ،
حضرت علی فرماتے کہ جو فضی نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پاک کی طاوت کرے اسے ہر حرف کے بدلے سو نیکیاں حاصل ہوں گی،
اور جو فضی نماز میں بیٹھ کر قرآن پڑھے اسے ہر حرف کے جو ض بچاس نیکیاں ملیں گی اور جو فضی نماز نہ پڑھنے کی حالت میں باد ضو
ہوکر قرآن پاک کی طاوت کرے اسے بھی نیکیاں حاصل ہوں گی، اور جو بلا وضو ہوکر قرآن پاک کی طاوت کرے اسے دس
نیکیاں حاصل ہوں گی، رات کا قیام افعنل ترین حماوت ہے، اس لئے کہ رات کو یکسوئی ہوتی ہے، اور دل ہر طرح کے تظرات سے
آزاد ہوتا ہے، حضرت ابو در خفاری فرماتے ہیں کہ مجدوں کی کمرت دن میں ہوتی ہے، اور طول قیام رات میں ہوتا ہے۔

دو سرا ادب : (پڑھنے کی مقدار کے سلط میں) مقدار قرآت کے سلط میں لوگوں کی عاد تیں جدا جدا ہیں 'بعض لوگ دن رائیں ایک قرآن قتم کرلیتے ہیں بعض دو اور بعض دو سرے لوگ تین بھی ختم کرلیتے ہیں 'بعض لوگ ایک مینے میں ایک قرآن ختم کرلیتے ہیں۔ مقدار کے سلط میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرائی کی طرف رجوع کرنا زیادہ بھترہے' من قدر اُالقر آن فی اقبل من ثلاث لم یہ فقہ (اصحاب سنن ۔ عبداللہ ابن عمل) جس مخص نے تین دن سے کم میں قرآن فتم کیا اس نے سمجانس ہے۔

احياء ابعكوم جلداول

وجہ یہ ہے کہ اس ہے کم مدت میں ختم کرنے ہے جاوت کا جن اوا نہیں ہوتا۔ چانی حضرت مائٹہ نے جب ایک فض کو دیکھا کہ وہ جلدی جلدی قرآن پاک کی جلاوت کردہا ہے قرآب فرایا کہ اس فض نے نہ قرآن پڑھا ہے اور نہ چپا رہا ہے۔ ایک مسلم۔ عبداللہ ابن عرفی حضرات صلیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عرف ایک قرآن فتم کیا کرو (بخاری و مسلم۔ عبداللہ ابن عرفی حضرات محابہ حان اور میں جائے این صحور اور ابی ابن کعب و فیرہ کا ہی معمول تھا۔ اس تفسیل ہے معلوم ہوا کہ ختم ہے چار درج ہیں پہلا درج ہیے کہ دن رات میں ایک ختم ہوا ہے نہ صورت بعض لوگوں نے مکرہ قرار دی ہے و دسموا ورج ہیں جائے اور ممید ہر پی ایک ختم ہوا ہے نہ صورت بعض لوگوں نے مکرہ قرار دی ہے و دسموا درج ہیں جائے پر والدت کرتا ہے ان دونوں کے درمیان دو معتمل درج اور بھی ہیں والدت کرتا ہے ان دونوں کے درمیان دو معتمل درج اور بھی ہیں الک ختم کیا جائے کہ جرک ہو اور دی استوں میں با بعد ہیں کہت تاکہ دن اور رات دنوں کے ابتدائی حصوں ہیں ختم قرآن الکی بابیدیکے کیا گئے کہتا ہے کہتا ہو گئے کہتا ہے گئے ہو اور کے ابتدائی حصوں ہیں ختم قرآن میں بابیدیکے کیا گئے کہتا ہے کہتا ہو اور دات میں ختم ہوتا ہو ہو تک مقرب کی سنتوں میں یا بعد ہیں کہت کرتے ہیں اور اگر دن میں ہوتا ہو ورات کی مقرب کی سنتوں میں یا بعد ہیں کہت کرتے ہیں اور اگر دن میں ہوتا ہو ورات کی ختم کرتے ہیں اور اگر دو مالم ہو اور دات دن قرآن ختم کرتے ہیں اور اگر دو مالم ہو اور دات دن قرآن کی ختم کرتے اور اگر دو مالم ہو اور دات دن قرآن کے متم کرتے ہیں اور اگر دو مالم ہو اور دات دن قرآن کے متم کرتے ہو کہت کرتے ہو کہت کرتے ہو اور دات دن قرآن کے متم کرتے ہو گئی اور اگر دو مالم ہو اور دات دن قرآن کے متم کرتے ہو گئی کرتے ہو کہ کہ کہ کرتے ہو تھا ہم میں مشنول ہوتو ایک ہفتہ میں ایک ختم کرتے اور اگر دو مالم ہو اور دات دن قرآن کے متم کرتے ہو گئی گئی ہو اور دو کرکر دا اس کا مشخل ہوتو اس کے لئے دیک میں بیک قرآن محم کرتے ہو کہ کہ کہ کرتے ہو اس کے دور اس کرتے ہیں ایک ختم کرتے اور اگر دو عالم ہو اور دات دن قرآن کے ایک میں دور ایک میں دور آئی کھی کرتے ہو کہ کرتے ہو کہ کرتے ہو کہ کہ کی گئی ہے۔

چوتھا اوب : (کتابت کے سلط میں) قرآن پاک کو صاف اور خوشخط لکھنا چاہیے 'مرخ روشائی سے نقطے اور علامات لگانے میں ہمی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس طرح لکھنے میں قرآن کی زینت ہمی ہے 'اور غللی سے روکئے میں مدولتی ہے 'حن بھری' اور ابن سیرن وغیرو اکابر قرآن میں فمس 'عشراور بز' کی تقیم تاپند کرتے تھی ، خبری اور ابراہیم سے مرخ روشائی سے نقطے لگانے اور علامتیں لکھنے کراہت ہمی معقول ہے 'یہ حضرات کما کرتے تھے 'کہ قرآن پاک کو صاف ستمرا رکھو' غالبا" یہ حضرات ان چیزوں کو اس لئے برا سمجھتے تھے کہ اس طرح قرآن میں دو سرے اضافے شروع نہ ہوجائیں فی نف ان چیزوں میں کوئی فرابی نہ تھی لئین قرآن کو تغیراور تبدیلی سے محفوظ رکھنے کے لئے ان حضرات نے یہ اقدام کیا' باں اگر اس طرح نقطے وغیرہ لکھنے سے یہ فرابی لازم نہ آنا کہ وہ چیز فراب ہے' بہت ی نوا بجاد چیزیں بیری

<sup>(</sup>١) الوداؤد اين مجه اوس اين مذيقة

مفید ہیں ' راوی کی جماعت کے متعلق کہا جا تا ہے کہ یہ صفرت عمری ایجاد ہے 'کیاواقعی اسے برعت کہا جائے گا۔ ہرگز نہیں یہ تو برعت حسنہ ہے ذموم برعت وہ ہے جو کتاب و سنت سے متعادم ہو' یا اس سے کتاب و سنت میں کمی قتم کی کوئی تبدیلی لازم اسٹ ہونے بعض صفرات قرائے ہیں کہ ہم متقوط (نقط وار) معمض میں طاوت کرلیتے ہیں 'کین خود نقطے نہیں لگائے 'اوزاعی' سمی این کیر گایہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ معادف میں قرآن نقطوں اور اعراب سے فالی تھا سب سے پہلے جو نئی ہات ہوئی وہ یہ کہ قرآن حوف (ب'ت) و فیرو پر نقطے لگائے گئے 'اس میں کوئی حرج نہیں ہے' اس لئے کہ یہ قرآن کا نور ہیں 'محر آبایت کے افتقام پر ختم کی طلامت مضین کی گئی ہیں 'اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے 'اس لئے کہ یہ قرآن کا نور ہیں 'محر آبایت کے افتقام پر کہتے ہیں کہ میں نے حسن بھری ہے مصاحف میں نقطے لگائے کے متعلق سوال کیا' فرمایا انقطوں سے تماری کیا مراد ہے؟ میں نے موض کیا! آبات پر اعراب و فیرو لگائے جاتے ہیں' فرمایا قرآئی آبات پر اعراب دیے ہوئے معمض میں طاوت کررہ ہیں' مالا تکہ آب مراب لگائے کو محمض میں طاوت کررہ ہیں' مالا تکہ آب اعراب لگائے کو محمض میں طاوت کررہ ہیں' مالا تکہ آب اعراب لگائے کو محمض میں طاوت کررہ ہیں' مالا تکہ آب اعراب لگائے کو محمض میں طافر ہوا میں تھیم گرایا۔

یانچواں اور الراز تکرے الیے ملے میں) قرآن پاکوا چی طرح پر صنامتی ہے ، جیساکہ ہم عقریب بیان کریں ہے ، قرآت کا مقعد تدر اور تکرے الی عرف مرکز برصف سے تدریر بدد کمتی ہے ، چانچہ حضرت ام سلر شدے ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاوت کے متعلق بیان فرمایا کہ آپ ایک ایک حرف کو واضح کرکے پر حاکرتے سے ، (ابودائ نمائی تذی) ابن عباس فرمات ہیں کہ بورا قرآن جلدی جلدی پر صف کے مقابلے میں میرے نزدیک بید زیادہ برتر ہے کہ میں صرف بقر ہ اور آل عمران کی حمال کی طاوت کو اور آل عمران کو تحسیت کر پر صف سے زیادہ برتر ہے کہ اوا والقارم پر اکتفاکروں اور ان وونوں سورتوں میں خورو فکر کروں۔ حضرت عبابی و والیے آدمیوں کے مطابق دریافت کیا گیا جو نماز میں ہیں ان دونوں کا قیام برابر ہو ۔ کمان بیات کین ایک نے سورہ بقرہ طاوت کی ہے اور دو سرے نے بورا قرآن پر حالے ، فرمایا دونوں اجر و تواب میں برابر ہیں۔ یہاں بر بات ہی واضح ہوجانی چاہیے کہ تر تمل صرف تدری وجہ ہے مشخب نمیں ہی بلکہ اس مجمی کے مقابلے میں خمر کر پر صف میں قرآن کا اوب اور احرام زیادہ ہے 'اور جلد پر صف کے مقابلے میں خمر کر پر صف سے دل میں مجی زیادہ اثر ہوتا ہے۔

چھٹا آوب : " (الاوت كے دوران روئے كے سلط ميس) اللوت كے دوران رونا متحب ، انخضرت ملى الله عليه وسلم ارشاد فرماتے بين :-

اللوالقر آنوابكوفان لم تبكوافتباكوا (أين اجد سداين اليوقامن) قرآن يرموادر دوك اكرند دوكودوني مورث في يالو

صالح مری کتے ہیں کہ میں نے خواب میں آخضرت ملی الله علیہ وسلم کے سامنے قرآن پوما آپ نے ارشاد فرایا!اے مسالح! یہ تو قرآت ہوئی و مدا کہ این عباس ارشاد فراتے ہیں کہ جب تم بجدے کی آیت الاوت کرو تو بحدہ کرنے میں جلدی نہ کرو ایک میاری آخمیں آنسونہ بما تحییں قول نے آدوبکا کرو۔ بتکاف روئے کا طریقہ یہ ہے کہ دل پر خم طاری کراو اس لیے کہ خم بی سے دوئے کو تحریک لتی ہے سرکاردوعالم صلی اللہ علید سلم ارشاد فراتے ہیں :۔

ان القر آن نزل بحزن فاذاقر أتموه فتحار نوا والإيلى الوقيم ابن عن من قرآن عم كما تدنو الماروب بب تم اس ك الاوت كوتو عملين موجايا كو-

دل پرغم طاری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی وعید اور تهدید پر خور کرے اور یہ دیکھے کہ قرآن نے مجھے کس چڑکا تھم

دیا ہے 'اور کس چیزے دوکا ہے 'اس کے بعد قرآنی اوا مرونوائی کی تقیل میں اپنی کو آئی پر نظرؤالے 'اس سے یقینا سفم پیدا ہوگا۔ اور غم سے رونا آئے گا'اس کے باوجود گریہ طاری نہ ہوسکے تو اپنے دل کی اس بختی پر طال کرے 'اور یہ سوچ کردو ہے کہ اس کادل صاف نہیں رہا۔

ساتوال ادب فی رہائے کا حق اواکرنے کے سلط میں ) یہ ہے کہ آبات کے حقق کی رعایت کرے۔ جب کی آیت مجد سے گزرے یا کمی دو مرے ہیں مورہ ج میں دو ہوئے میں دو مرک ہے جدے ہیں مورہ ج میں دو مرک ہیں ہورہ جمیں میں کوئی جدہ نہیں ہے۔ (۱) کم سے کم مجدہ طاوت یہ ہے کہ الی پیشانی زمین پر لگادے اور کھل مجدہ ہے کہ تحمیر کم کر مجدہ کر کہ دو مرک مراس ہو۔ شام جب یہ تعدید ہے۔ کہ تحمیر کم کر مرک ہیں اور دو اور کم لے کہ مرک کی مرک کی است کے مرک کوئی کی مرک کے ایس کر دو کے مرک کا مرک کے ایس کا دو مردہ میں کر دو تے ہیں اور این دب کی تنہ و تحمید کرتے ہیں اور دو اور کے تیم نہیں کرتے۔

توسیدے میں حسب ذیل دعا مانگے۔

اللهم الجعلني من السّاحدين يوجيكالمسبّحين بحمدك وأعو فيك أن الون من المستكبرين عن المرّك أو على أوليناءك

اے اللہ! تو مجمع اپنی ذات کے گئے مجدہ کرنے والول بیس سے کر 'اور ان لوگوں میں سے کرجو تیری حمد بیان کرتے ہیں 'میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیرے امرسے تکبر کرنے والا یا تیرے ووستوں پر بردائی جنانے والا ہوں ۔

جب به آیت پرھے :

وَيَخِرُونَ لَلَا فَقَانِ يَبُكُونَ وَيَزِيدُهُمُ خُشُوعًا (ب٥١٦ ايده) اور مُوريوں كِيل كرتي روت بوعيد (قرآن) ان كا خوع برماديا ہے۔

توبید دعا کرے 🚣

وَلَا لَهُمَّا جُعَلُنِي مِنَ الْبَاكِينَ إِلَيْكَ الْخَاشِعِينَ لَكَ

اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کرجو تیرے سامنے روتے ہوں اور تیرے لئے فرد تی کرتے ہوں۔

ہر آیت بوہ کے مضمون کے مطابق اس طرح دعا کرے ' بجدہ طادت کی وی شراط ہیں جو نماز کی ہیں ' یعنی سرعورت ' قبلہ موہ نائی گڑے اور جسم کی طمارت وغیرہ۔ اگر کوئی فیض بجدہ سننے کے وقت پاک نڈنج پاک ہونے کے بعد یہ بجدہ اوا کرے ' کمال سجدہ کے سلطے میں یہ کما گیا ہے کہ بجدہ کر والے کو چاہیے کہ وہ اسٹے دونوں ہاتھ اٹھا کر بجبیر تحریمہ کے ' پھر بجدہ میں جائے ' بجدے سے اٹھتے ہوئے پھر بجبیر کے ' پھر سلام پھیرے ' بعض لوگوں نے تشد کا اضافہ بھی کیا ہے ' لیکن یہ زیادتی ہواصل معلوم ہوتی ہے ' غالبا '' ان اوگوں نے بحدہ طاوت کو نماز کے بجدوں پر قیاس کیا ہوگایہ قیام مع الفارق ہے کو نکہ نماز کے بجدوں میں تشہد کا تھم آیا ہے ' اس لئے اس بھم کی اتباع ضروری ہے ' ہاں بجدہ میں جائے تحبیر کمنا مناسب ہے ' باتی جگموں پر بعید معلوم ہوتا ہے ' اس کھی مقدی ہو تو قو ام کی اقتدا میں بجدہ کرد نئی طاوت پر بجدہ نہ کردے۔

<u> آٹھوال ارب</u> : (تلادت قرآن کی ابتداء کے سلسلے میں) یہ ہے کہ جب تلاوت انٹروع کرے اس وقت یہ الفاظ کے اور سورہ قل اعوذ برب الناس اور سورہ فاتحہ بڑھے :۔

أَعُوٰذُ بِاللَّهِ السِّمِينِ عُ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رَبِّ اَعُونُهِ كَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْاطِيْن وَاعُونِيكَرَبِّ النَّيْخَصُرُونَ

ميں بناه چاہتا موں كه جو سننے والا تب جائے والا ب شيطان مردود كى۔ اے الله ! ميں تيرى بناه چاہتا موں۔ شیطان کے وسوسوں سے اور اے اللہ اِ تیری ہاہ چاہتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔

مغفرت چاہتا ہوں اللہ سے جو زندہ ہے عالم کو قائم رکھے والا ہے۔

تنجع کی آیت طاوت کرے تو سجان اللہ اور اللہ اکبر کے عادر استغفار کی آیت گزرے تو وعا اور استغفار کرے 'رجا اور امید کی آیت پر مع تو دعا مائے ، خوف کی آیت سامنے آئے تو ہا ہ وائے ، چاہے وائ می ول میں ہناہ ما تک لے اور چاہے زیان سے بید

نَعُوَذَيِ اللَّهِ اللَّهُمَّ ارْزُقُنَا اللَّهُمَّ ارْحَمُنَا

بم الله كيناه جائب إن الله إلمين رزن مطايعي الدابم يررم فراي

. حضرت مذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے انخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ نماز اواک آپ نے سورہ بقروی طاوت فرمائی ا میں نے دیکھا کر آپ آیت رحمت پر دعا کرتے ہیں ایت عذاب پراللہ کی بناہ جاہتے ہیں اور آیت تنزسر اللہ کی حمد و ثنابیان فراتے

مَانَسِيْتُ وَعَلِيمَنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَزُرُقْنِي فِلْأُونَهُ آنَا عَاللَّيْلِ وَاطْرَافُ الْنَهَارِ " وَجُعَلْهُ لِي حُجَّةً يُارِبُ الْعِالَمِينَ (١)

اے اللہ! قرآن کے داسطے سے محد پر رحم فرائے اور اسے میرے لئے راہ تما اور عرایت اور رحمت کا ذريعه بناديجي اب الله! قرآن من عن مول كيا مول كيا مول علي اوكراديجي اور دونه جانا مول اس كا مجے علم مطالبح ارت کی ساعتوں میں اورون کے اطراف یعن میع مجھے قرآن پاک کی طاوت کی تونی و بھے، اے جمانوں کے رب! قرآن کو میرے لئے جمت بناد ہجت۔

نوال ادب : (آواز کے ساتھ طاوت کرنا) ائن آواز کے ساتھ طاوت کرنا ضوری ہے کہ خود س سکے۔اس لئے کہ برد منے كمعنى يه بن كم آوازك ذريعه حدف اوا بول اس كے لئے آواز ضورى ب اور آواز كا اولى درجه يه ب كه خود من سكے ليك اگر اس طرح تلاوت کی کہ خود بھی نہیں من سکا تو نماز میج نہیں ہوگی جمال تک بلند آواز کے ساتھ تلاوت کرنے کامعالمہ ہے اپ مجوب بمی ب اور مروه بمی روایات دونول طرح کی بین- آاستر رصنے کی فنیلت پریدروایت دالات کرتی ہے۔

(١) سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم بھي علاوت كے بعد بيه دعا بڑھا كرتے تھے 'چانچہ ابو منصور العلنرين المحسين کے "فصا كل القرآن " ميں اور ابو يكر ین النحاک نے " شال " میں واڈو این قیس سے بید وعالق کی ہے۔ (۱) فضل قراءة السر على قراءة العلانية كفف صدقة السر على صدقة العلانية (ابوداور تني) نبائي متبابن عامل

آہستہ پڑھنے کی نعیات زورے پڑھنے کے مقابلے میں ایسی ہے تیکے پیشیدہ طور پر صدقہ دینے کی فعیات علی الاعلان صدقہ دینے کے مقابلے میں ہے۔

(٢) الجاهر بالقران كالجاهر بالصنقة وامسر بالقران كالمسر بالصنقة (تذي- متبداين عام)

قرآن کو زورے پڑھے والا ایبا ہے جیے ظاہر کرکے صدقہ دیے والا اور آسند پڑھے والا ایبا ہے کہ جیے پوشیدہ طور پر صدقہ دیے والا۔

(٣) يفضل عمل السرعلي عمل العانية يسبعين ضعفا (٢٠٠٥ فعب عائد) عنيه عمل اعلانيه عمل ستركنا افتل ب

(٣) خير الرزق مايكفى وخير الذكر الخفى (احم 'ابن حبان اسدابن اليوقام") بين دن دن ده جوكانى بوادر بمترن ذكر خفي الم

(۵) لایجهر بعض کم علی بعض فی القراة بین المغرب والعشاع (۱) مغرب اور مشاء کورمیان قرات میں ایک دو مرے پریا اوا زیاد مت پرمو۔

سعید ابن المسیب ایک رات میجر نبوی میں پنی و حضرت عمر ابن العور اس وقت نماز میں یا آواز بلاد طاوت فرار بے سے ا آپ کی آواز خوب صورت بھی سعید ابن المسیب نے اپنے فلام ہے کہا کہ اس مخص ہے جاکر کمو کہ آبستہ پوھے فلام نے عرض کیا' یہ میجر ہماری ملکیت نہیں کہ ہم منع کریں' ہر مخص یمال آکر پڑھنے کا حق رکھتا ہے' معفرت ابن المسیب نے فودی یا آواز بلند کہا! اے نمازی! آگر نماز سے جیرا مقصد اللہ تعالی کی قربت حاصل کرنا ہے توا بی آواز پست کرلے 'اور اگر لوگوں کو دکھانا مقصود ہے تو یاد رکھ خدا کے یمال یہ ریاکاری کام نہ آئے گی معفرت عمرابن العور نہیں کرخاموش ہوگے' جلدی سے رکھت پوری کی 'اور سلام پھیرکر مجدے ہے باہر چلے گئے' اس نمانے میں معفرت عمرابن العور نہیں کے حاکم تھے۔

جری قرآئت (اکار کر پڑھنے) کے پر حسب ذیل روایات دلالت کرتی ہیں۔(ا) انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپے بعض صحابہ کو جری قرآئت کرتے ہوئے ساتو آپ نے اس کی تصویب فرمائی۔ (۲)

(۲) قال رسول الله صلى عليه وسلم اذا قام احدكم من الليل يصلى فليجهر بالقراءة فان الملائكة وعمار اللار يستمعون قراءته ويصلون بصلاته (۳) ( الإكريز ارونه مقرى معاذا بن جمل) رسول الله ملى الله عليه وسلم ني ارشاد فرمايا - جب تم بس بي كولى رات كو فماذك كي كوا بوق جرى

احياءالطوم جلدادل

قرات کرے اس لیے کہ فرشتے اور جنات اس کی قرات سنتے ہیں اور اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔
(۳) ایک روابت بیں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تین اصحاب کے قریب سے گزرے آپ نے دیکھا کہ ابو بکڑ بہت آبستہ تابستہ تلاوت کررہ ہیں ، وجہ معلوم کرنے پر ابو بکڑ نے جواب دیا کہ جس ذامت پاک سے مناجات کررہا ہوں وہ میری من رہا ہے۔ معٹرت عرباند آواز میں تلاوت کررہ ہتے "سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ معلوم کی ، جواب دیا کہ میں سوتے ہوئے اوگوں کو چکا رہا ہوں اور شیطان کو جھڑک رہا ہوں ، معزت بلال مخلف سور قول سے اسخاب کر کے پڑھ رہے تھے "آپ نے وجہ دریا فت کی عرض کیا کہ عمرہ کو عمرہ سے طارہا ہوں "سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

كلكم قداحسن واصاب (ابومرة-ابوداؤد)

تمس في المعاكيات مج كيا-

ان مخلف احادیث میں تلیق کی مورت یہ ہے کہ آستے رہے میں ریاکاری اور تفتع کا اندیشہ نیں ہے ، و فض اس مرض میں جالا ہواہے آہستہ پڑھنا چاہیے الین اگر ریاکاری اور تھنع کاخوف نہ ہو اور دو سرے کی قماز میں یا سمی دو سرے عمل میں خلل کا اندیشہ بھی نہ ہو تو ہلند آواز میں پر مناافعل ہے ، کیونکہ اس میں زیادہ عمل ہے اور اس طاوت کافائدہ دو سرول کو بھی پنچا ے النینا" وہ خرزیادہ بھر ہے۔جس کا تفع ایک ہی فرد تک محدود نہ ہو جری قرأت کے دو سرے اسباب بھی ہیں مثلا" ول کوبیدار كرتى باس كافكار مجتم كرتى ب نيندوركرتى ب رجي من زيادوللف آناب ستىدوموتى ب محمل كم موتى ب اور اس کی امید بھی رہتی ہے کہ کوئی خوابیدہ مخص غفلت سے بیدار ہوجائے اور اس کی قرأت من کردہ بھی اجرو تواب کا مستق قرار یائے ابعض فاقل اور ست اوگ بھی اس کی آوازین کرموجہ وسکتے ہیں 'یہ بھی ممکن ہے قاری کی کیفیت کا اثر ان کے داول پر بھی مواورد مجى حبادت كے لئے كمريسة موجائي مبرطال أكريه سب اسباب يا ان ميں سے كوئى ايك سبب پايا جائے توجرافضل ب قاری کو جرکرتے ہوئے ان سب کی نیت کرلتی جاہیے 'نیون کی کرت سے اجرو واب میں بھی اضافہ ہو تاہے ' شام اگر کسی ایک کام میں دیں نیتیں میوں تو دس کتا اجر ملے گا اس لئے ہم کتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت مسحف میں دیکھ کر کرنی جاہیے "کیونکہ اس من الكوي وكينا بحى بمعض الحانا بحى ب اوراس كااحرام بمى ب ان اعمال كاوج سے الاوت كا تواب كى كا زيادہ موگا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ معض میں ویکھ کر پڑھنے سے سات کنا واب مو آئے ، حضرت عثان معض میں دیکھ کر الاوت كرت متى كيت بي كد كرت والاوت كى وجرب ان كيان ودمون بيث مع تع اكثر محابة مصاحف من وكي كر الاوت كيا كمت سي سي بات بند تقى كدان كى زندگى كاكوئى دن ايا بمى كزرے جس من دو معض كول كرند ديكسين معرك ايك تنید فرکے وقت اہام شافق کی خدمت میں ماضر ہوئے اب اس وقت قرآن یاک کی طاوت کررہے تھی اہم صاحب نے تنید معرب فرمایا که فقد فر تسبی قرآن یاک ی طاوت سے روک وا ب مجے دیکمو میں عشاءی نمازے بعد قرآن کمول اور جری نماز تک بند نمیں کر ہا۔

زينواالقر آنباصواتكم (ابوداؤد انسائل ابن اجه ابن حبان ماكم بإدب العازب) قرآن كوايي ادادول عديث وو-

ایک مدیث بس به :- مادن النبی یتغنی بالقرآن (عاری وملم-ابو بریة)

احياءالطوم جلداول

الله تعالى نے كى اور چيز كاس قدر حكم نيس ويا بي ما قران كا الله خوش آوازى كے لئے كس ني كو حكم الله تعالى الله على الله تعالى الله على الله تعالى ال

اسطيلى ايك روايت ب

ليسمنامن لمينغن بالقرآن (عاري الومرة)

جو مخض خوش آلحاتی کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی رائے میں سخنی سے مرادیمال استغناء ہے 'آگھ لوگل 'مغنی سے خسین صوت اور ترتیل مراد لیتے ہیں 'لغوین پر سمجھ پر نشریدی مدن کے تاریخ کا معرف کے تاریخ کا معرف کی تاریخ کا استعمال کا است سال سال سال سال سال سال سال

کی رائے سے بھی مؤٹر الذکر معنی کی تائید ہوتی ہے، حضرت عائشہ فواتی ہیں کہ ایک روز میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں در سے حاضر ہوئی، آپ میرا انظار کررہے تھے، آپ نے دریافت فرایا : اے عائشہ دریکوں ہوئی، میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! میں ایک خوش الحان کی قرأت من رہی تھی اس لیے در ہوئی، یہ من کر آپ اس جگہ تشریف لے مجے جمال دہ فضم پڑھ رہا تھا، کافی در کے بعد تشریف لائے، اور فرایا ہے۔

هذاسالممولى ابى حذيفة الحمد للمالذى جعل امتى مثله (ابن اجمعائة)

یہ ابو صدیقہ کامولی سالم ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری امت میں سالم جیسا مخص پیدا کیا۔

ایک دات آمخضرت ملی الله علیه وسلم نے حضرت عبدالله ابن مسود کی قرأت سی ایک ساتھ اس وقت حضرت ابوبکر اور حضرت عمر می تھے این مسعود کے پاس دیر تک ممرے اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا :۔

من ارادان یقر اُلقر آن غضا کما انزل فلیقر اه علی قر اُمّابن ام عبد (احر اُنالی عرم) من ارادان یقر اُن کو ای مرح آسته اور خوش الحانی کے ساتھ پڑھتا جا ہے جس طرح وہ نازل ہوا ہے تواہ

مسعودي طرح يرمنا جاميي-

ایک مرتبہ سرکار دد عالم منگی اللہ وسلم نے حضرت عبداللہ این مسعود کو الاوت کلام پاک کا تھم دیا۔ این مسعود نے عرض کیا : آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے بمبطلا آپ کو کیا ساؤل؟ فرمایا : مجھے دد سرے سے سنتا اچھا معلوم ہو تا ہے 'ابن مسعود نے تھم کی تھیل کی' داوی کتے ہیں۔

فکان یقر اءوعینار سول اللهوسلم تفیضان (بخاری دسلم-این مسود) این مسعود پرد رے تے اور آخفرت ملی الله علیه وسلم کی آکموں سے آنورواں تھے۔

حضرت ابومولی الاشعری فی قرأت من كر آب فرارشاد فرمایا

القداوتي هذامن مزامير الداؤد

اس من کو آل داؤد کی مزامیریں سے کھ مطابوا ہے۔

سمی نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے بید الفاظ مبارک ابو مولی الا شعری سے نقل کئے من کر خوشی سے ہے قابو ہو گئے اور خدمت نبوی میں حاضری ہو کر عرض کیا :۔

یارسولالله!لوعلمتانک تسمع لحبر تهلک تحبیرا (بخاری وملم-ابومولی)
یارسول الله!اگر محصمعلوم بو آکه آپ من رہ بین ویس اور ایمی طرح پرمتا۔

قاری بیٹم کتے ہیں کہ میں نے خواب میں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی آپ نے مجھ سے فرمایا بیٹم تو ہی ہے جو قرآن کو آواز سے زینت دیتا ہے؟ میں نے عرض کیا بجان یا رسول اللہ ۔ آپ نے فرمایا : اللہ تھے بڑائے فیرعطا فرمائے حضرات صحابہ جب بھی کہیں جمع ہوتے تو کسی ایک سے طاوت کے گئے کما جا آ۔ حضرت عرصحابی رسول حضرت ابو مولی الا شعری سے کہتے ابو مولی! ہمیں ہمارے رب کی یا دولاؤ۔ حضرت مولی طاوت شروع کرتے اور ویر تک پڑھتے رہے ، جب نماؤ کا وقت آوھا www.ebooksland.blogspot.com

مزرجا یا تو لگ کتے "یا امپرالمومنین! اسلواۃ السواۃ" معزت عمر فرماتے! کیا ہم نماز میں نہیں ہیں۔مطلب بیہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں 'اور قرآن کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ سرآ نسٹوں 1 آتے 'سور در ہیں تا میں میں میں میں میں میں میں میں اسلامی کا میں میں میں میں میں میں میں میں میں م

وَلَذِكُو اللَّهِ أَكْبَرُ (بِ١٦ر١ آيت٢٥)

اور الله کی یا دبت بری چزے۔

ایک مدیث میں ہے :۔

من استمع الى آية من كتاب الله كتاب له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نورايوم القيامة (١) (احر-ابوم رق) جوفض كتاب الله كا اورجو الاوت كراس كلة جوفض كتاب الله كي ايت سف است بحت زياده أواب طع كا اورجو الاوت كراس كلة قيامت كون ايك نور موكا-

### تيسراباب

## تلاوت کے باطنی آداب

سلا اوب السبا اوب المستان کا ایک نموند ہے کہ کلام اللہ کی مظمت اور طوشان کا اعتراف کرے اور یہ یقین کرے کہ زول قرآن بلاشہ اللہ تعالیٰ کا کوشل واحمان کا ایک نموند ہے کہ اس نے عرش برین سے اپنا کلام اس طرح فازل کیا کہ بروں کی مجد میں آ کے 'باری تعالیٰ کا کتا ہوا انعام ہے کہ اسے برعدان تک اپنا اس کلام کے معافی ہوئی ہواس کی ازلی صفت ہے 'اور اسکی ذات کے ساتھ قائم ہوئی 'سب جانے ہیں حوف اور آواز بھر کی صفات ہوں نموں کہ انسان اللی صفات کی معرفت اپنی صفات کے ذواجہ می صاصل کر سکتا ہے' اس لیے کلام اللی کو بھی انسانی آوازوں اور حوف کے پروٹ میں چیا ہوا ند ہو بانہ آسان کے لیے یہ ممکن تقا کہ دہ کلام اللی کو بھی انسانی آوازوں حوف کے پروٹ میں چیا ہوا ند ہو بانہ آسان کے لیے یہ ممکن تقا کہ دہ کلام اللی سے 'اور نہ ذرای شعاعوں کی چیش ہو آسان اللی موٹ تو نمون سے 'اور نہ ذرای شعاعوں کی چیش ہو آسان سے نمون سے 'اور نہ دوباتی 'برچز جل کر خاک ہوجاتی۔ جعرت موئی علیہ السلام ہے جب باری تعالیٰ ہم کلام ہوئ تو انسیں سنے کی طاقت عطائی گئ ورنہ انسی بھی سننے کی تاب نہ ہوگی۔ جس طرح بہاڑ کلام کی آب نہ لاسکا 'اور ریزہ دیزہ ہو کر کوئ آب بعض عارفین فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ میں جو کلام اللی ہے اس کا ہر حرف کوہ قاف ہے برا ہے' اگر تمام ملا کہ جمع ہو کر کوئی گیا۔ بعض عارفین فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کے فرشتے ہیں یہ حدف اٹھا لیتے ہیں 'اپنی کا برحف کوہ قاف ہو ہیں یہ حدف اٹھا لیتے ہیں 'اپنی طاقت ہے نہیں۔ بلکہ اللہ تعالی کی عطاکردہ قوت خاص کے ذریعہ وہ پر چیشی کام انجام دیتے ہیں۔ میں۔ بلکہ اللہ تعالی کی عطاکردہ قوت خاص کے ذریعہ وہ پر چیشی کام انجام دیتے ہیں۔

اس تنسیل سے ظاہر ہوا کہ کلام اللی حددرجہ باعظمت اور اعلیٰ قدر ہے 'یمال ایک سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ انسان ہے ماسے
اور کم رہبہ ہونے کے بادجود اس عظیم کلام کے معانی کس طرح سجے لیتا ہے ؟ایک دانشور نے ایک بھترین اور کمل مثال کے ذرایعہ
اس سوال کا جواب دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس دانشور نے کسی بادشاہ سے درخواست کی وہ انبیاء علیم السلام کی شریعت اختیار کرلے '
بادشاہ نے دانشور سے کچھ سوالات کے 'وانشور نے جواب میں وہ باتین کیس جو بادشاہ کی سجھ میں آسکیس جوابات سننے کے بعد بادشاہ
نے کہا۔ آپ کا دعوی ہے کہ جو کلام انبیاء چیش کیا کرتے ہیں وہ اللہ کا گلام ہے 'بندوں کا کلام نہیں ہے کہ کام اللی یقینا اس ورجہ
عظیم ہوتا ہے کہ بندے اس کے متحل نہیں ہوسکتے لیکن سے نم ویکھتے ہیں کہ بندے آسانی سے تمارے انبیاء کالایا ہوا کلام سمجھ

لیتے ہیں 'دانور نے جواب دیا کہ اس سلسے میں آپ زیادہ دور نہ جائیں بلکہ لوگون کی حالت پر نظر والیں جب ہم چواہوں اور پر ندوں کو کھانے پینے 'آنے جانے 'آئے برصنے اور چیجے ہٹنے کا عظم دیتے ہیں کوفنا گان استعمال کرتے ہیں؟ بھیٹا پر ندوں اور جائوروں کے بس کی بات نمیں کہ وہ ہمارے نوز عشل سے تربت پایا ہوا گام سجھ کیس 'بلکہ ان کے لیے ان کے فیم کے مطابق کام کرنا ضروری ہے بھی سبنی بجاتے ہیں 'بھی فیم کرتے ہیں 'بھی دو سری آوازیں نظافے ہیں 'بھی حال انسان کا ہے 'کیونکہ انسان کا ہے 'کیونکہ انسان کا اس کی ماجد کیا جو انسان کا اس کے ساتھ وہ معالمہ کیا جو انسان جانوروں کے ساتھ وہ معالمہ کیا جو انسان جانوروں کے ساتھ کرتا ہے۔

یاں ایک مسئلہ اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ کلام النی کے مکیانہ معانی آوا زوں اور حوف میں پوشیدہ رہتے ہیں معانی کی عظمت اور تقدیل مسئلم ہے اس کا تقاضہ یہ ہے کہ اصوات و حروف بھی معانی کی طرح معظم اور مقدس ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آواز حکمت کا جسم اور مکان ہے اور حکمت آواز کے لئے روح اور جان ہے اور مکان ہے جس طرح انسانی جسموں کی عزت ان کی روحوں کی وجہ ہے کی جاتی ہے اس طرح آوازیں اور حوف بھی ان معانی کا مکان بننے کی وجہ سے قابل تعظیم

-01

کام التی کے مرتبے اور منزلت کی رفعت کا اندازہ اس ہے ہوگا کہ یہ غلبے میں زبردست ہے۔ تن ویاطل میں تھم نافذ کرنے والا ہے ' منصف ماکم ہے ' کی تھم ویتا ہے کی منع کرتا ہے جس طرح سابہ سورج کے سامنے نہیں ٹھرتا اس طرح یاطل کو بھی تکست التی کے سامنے نہیں ٹھرزا اس طرح یاطل کو بھی تکست التی کے سامنے نہیں کہ وہ اپنی تگابیں سورج کے پارکردیں اس طرح اسح بس یہ بھی نہیں کہ وہ عکمت کے سندر کی شاوری کریں 'اور بھر تھمت کے پاربوجا میں ' بلکہ انہیں سورج ہے اس فرز روشنی ماصل ہو تا ہو اور اس مد شنی میں وہ اپنی ضور تھی پوری کر عیس ۔ گلام التی اس فرزشاہ کی طرح ہے جو سامنے نہیں ہے لیکن ملک میں اس کا قانون نافذہ اور اسکا سکہ جاوی ہے ' یا آفان کی طرح ہے جس کی جال ہے واقف نہ بورٹ کے باوجود کم کروہ راہ کو راستہ مل جا تا ہے۔ کلام التی قیمی فرانوں کی جابی ہے ، یہ وہ شراب زندگی ہے جسے جالا مرتا نہیں ہونے ۔ یہ وہ دوہ اے جسے استعمال کرنے والا مرتا نہیں ہوتا '۔ یہ وہ دوہ اے جسے استعمال کرنے والا مجمع بھار نہیں ہوتا '۔

وانشور نے بادشاہ کو سمجھانے کے لیے جو پھو بیان کیا' ہم اس پراکتفا کرتے ہیں' آگرچہ کلام کے معنی سمجھنے کے لیے یہ ایک

مخفر تفتکو ہے۔ مراس سے زیادہ تفتکو کرناعلم معالمہ کے مناسب نہیں ہے۔

روسرا اوب : دوسرے اوب کا تعلق صاحب کلام کی عظمت ہے 'جب تلاوت کرنے والا تلاوت کرے تواپ ول میں شکلم کی عظمت کا استحفار ضرور کرلے'' ریہ یقین رکھے کہ یہ کسی آدمی کا کلام نہیں ہے' بلکہ خالق کا نمات کا کلام ہے' اسکے کلام کی تلاوت کے بہت ہے آواب بیں 'اور بہت سے نقاضے ہیں' اور تلاوت میں بہت سے خطرات ہیں' اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:۔ کا یک مُسِیمُ اِلدُّ الْمُعَلَّمَ وَنَ (پ ۲۱/۲۷ آیت ۲۹)

اس کو بجزیاک فرشتوں کے کوئی ہاتھ نمیں لگانے ہا آ۔

ہیں طرح نظا ہر مصحف کو چھونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدی پاک ہوائ طرح اسکے سمجنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدی کاپاک دل ہو'اور عظمت و تو قیر کے نور ہے منور ہے'جس طرح ہماتھ قرآن کی جلداورورق کو چھونے کا اہل نہیں ہے اس طرح ہر زبان بھی قرآنی حوف کی حلاوت کی اہل نہیں ہے'اور نہ ہردل اس کا اہل ہے کہ قرآن کی محکمتوں اور اس کے عظیم الشان معانی کا متجمل ہو سکے' ہی وجہ ہے کہ جب عکرمہ ابن ابی جمل قرآن پاک کھولتے تو ہے ہوش ہوجائے' اور فرمائے'' یہ میرے رب کا کلام ہے' یہ میرے رب کا کلام ہے' یہ میرے رب کا کلام ہے۔''کلام کی تعظیم دراصل متعلم کی تعظیم ہے' اور شکلم کی تعظیم کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہوسکیا جب تک کہ قاری اس کی صفات اور افعال میں خورو کھرنہ کوے' اور اسکے دل میں عرش' کری' اسان

## www.ebooksland.blogspot.com احياء العلوم جلداؤل

نظن انسان عنات ، هجرو جراور حیوانات کانصور ند ہو اور وہ یہ نہ جانے کہ ان سب کا پیدا کر نیوالا ان سب کو رزق دیے والا ا اور ان سب پر قدرت رکھے والا ایک ہے ، باق تمام چزیں اس کے قبعۂ قدرت میں ہیں۔ ہربندہ اس کے فعل ورحمت اور عذاب و و خفسب کے در میان لٹکا ہوا ہے ، اگر اس پر فعنل و رحمت ہوگی قریہ بھی اس کا عدل ہوگا اور اگر وہ عذاب کا مستحق قرار پائے گا۔ تو یہ بھی اس کا عدل ہوگا ، وہ قویہ کمتا ہے "یہ لوگ جنت کے لیے جس جھے ان کی پرواہ نہیں ہے یہ لوگ دوزخ کے لیے جی جھے اکی پرواہ نہیں ہے یہ اور اس کی عظمت کا قاضا بھی میں ہے کہ اے کی چزی پرواہ نہیں ہو نہ بناز ہو 'سب اس کے حتاج ہوں۔ یہ برواہ نہیں جن سے متعلم کی مظمت پردا ہوتی ہے۔

> تيسراادب: يه به كه ول حاضرهو ارشاد خداوندي بهد يَايَحْيلي خُدالكِ كَنَابَ بِعَقَّ وَ (١٨٥٨ ابت ١٧) اب يَي اِللّاب كُومظوط مُورَ يَكُولُود

اس آیت میں قوق ہے مراد کوشش اور جدو جمد ہے گیاب کو کوشش اور جدو جمد سے لینے کامطلب یہ کہ جب تم اسکی تلاوت کر قوای کے جورہو، تہمارے دل میں بھی تلاوت کے علاوہ کوئی خیال باتی نہ رہے، چہ جائیکہ تم کسی اور کام میں معروف ایک بزرگ ہے کسی نے دریافت کیا کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں قوآپ کے دل میں کس طرح کے خیالات ہوتے ہیں، فرایا قرآن ہے بھی زیادہ کوئی چڑاتی محبوب ہو بھی ہے کہ خلاوت کے وقت دل میں اسکا خیال رہے بعض بزرگوں کا طریقہ یہ تفاکہ اگر تلاوت کے وقت الله تا الکا دل حاضر نہیں رہا تھا، یہ اور حاضر نہیں رہا تھا، یہ اور حاضر نہیں رہا تھا، یہ اوب پہلے اوپ کا نتیجہ ہے آگر دل میں کلام اور صاحب کلام کی خلاب ہوگی قویہ صفت خود بخورید ابوجائے گی کہ خلاوت کے وقت اوب پہلے اوپ کا خیالات سے خالی ہو گیوں کہ وہ جس کلام کی خلاوت کررہا ہے اس کی تنظیم کرے گا تعظیم سے انہیت برحے گئی ہو انہیں جس بی تارہ بی انس ہو اور دل گئے، اگر قاری قرآن کی خلاوت کا گلاب ہو دوہ اس کی تنظیم کرے گا توقیم کی تلاوت کا اس کی تنظیم کرے گا توقیم کی خلاوت کا اس کی تنظیم کرے گا توقیم کی خلاوت کا اس کی تنظیم کرے گا توقیم کی خلاوت کی خواس کی جدورہ کی خواس کی خواس کی جو تو دو اسے چھوڑ کر دو مرے امور سے انس حاصل نہیں کرے گا۔ قرآن کی خلاوت اس کیلئے تفریح بن جائے گی دہ اس جائے گی دہ اس جو دہ اس کیلئے تفریح بن جائے گی دہ اس جائے گی دہ اس جائے گا دہ تر آن کی خلاوت اس کیلئے تفریح بن جائے گی دہ اس جائے گیوں کی دو مری تفریح کو مرکز ترجی نہیں دے گا۔

چوقااوب ایری مرح البار قات ایا ہوتا ہے کہ مقادی کور کے ایک ایک ادب ہے ابداوقات ایا ہوتا ہے کہ دل پوری طرح ما مربو تا ہے اور پڑھے والا ہمہ تن طاوت میں مشغول ہوتا ہے ایکن فور نہیں کرتا ، جب کہ طاوت کا مقصدی شربے اسی وجہ ہے تیل مسئون قرار دی گئے ہے کیوں کہ فمبر فمبر کر پڑھنے ہے موجہ خال طاوت میں فیر نہیں ہے۔ اگر کوئی فوض ہوتی ہے معزت علی کرم اللہ وجہ فراتے ہیں کہ سمجھ ہے خال عبادت اور تذریب خال طاوت میں فیر نہیں ہے۔ اگر کوئی فوض اعادہ کہ بغیر تذریب کہ بغیر تذریب کی کان میں کوئی بات کے اور اعادہ نہ کرے ایفی منہ کور فی موس کے اور مقتل کی کوئی فیض کی کان میں کوئی بات کے اور سنے والا ایک بی لفظ ہے جرت میں پڑجائے ، باتی تفکونہ سے اور نہ سمجھ 'چانچ اگر امام رکوع میں چلاجائے 'اور مقتل کی آت سے والا ایک بی لفظ ہے جرت میں پڑجائے ، باتی تفکونہ سے 'اور نہ سمجھ 'چانچ اگر امام رکوع میں چلاجائے 'اور مقتل کی آت سے والا ایک بی لفظ ہے جرت میں پڑجائے ، باتی تفکونہ سے 'اور نہ سمجھ 'چانچ اگر امام رکوع میں چلاجائے ، ایک مرتبہ لوگوں ہے کہا کہ میں مرتبہ ہوتے کہ دعران عبد فیس 'خال ہے کہ اس جگہ سے بھے نماز میں وسوسے آتے ہیں 'لوگوں نے عرض کیا ہونیاوی معاملت کا دسوسہ ہوتا ہے ؟ فرمایا دنیا دی وسوسوں سے بھرت و یہ ہی میں خوال ہو کہ کی وسوسہ قرار دیا 'کور کے جد میرا دل یہ سوچ لگتا ہے کہ اس جگہ سے بھری 'فور کیجے' عامران عبد قبیل ہی ہی وہ وہ سے بھول کر خال ہو اللہ ہے اس انعام سے بڑوں 'فور کیجے' عامران عبد قبل کیا گیا تو انھوں نے فرمایا کہ آگر تم چ کہ درے ہوتو اللہ تعالی نے اس انعام سے بدول کے اضال عمل ہے دورانی کر انہ تعال کے اس انعام سے بدول کے سائے نقل کیا گیا تو انھوں نے فرمایا کہ آگر تم چ کہ درے ہوتو اللہ تعال نے اس انعام سے بدول کے سائے نقل کیا گیا تو انھوں نے فرمایا کہ آگر تم چ کہ درے ہوتو اللہ تعالی نے اس انعام سے بدول کے سائے نقل کیا گیا تو انہ تعال کے اس انعام سے بدول کیا کہ اس انعام سے بدول کے دھرت حسن بھری گیا ہوئی کیا تو انہ دھرت حسن بھری تعال کے اس انعام سے بدول کیا کہ اس انتحال کیا کہ اس کی کور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ ک

ہمیں محروم رکھا ہے مدے میں بیکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں مرجہ بہم اللہ الرجم والرحیم ورحی۔ (۱) اتن مرجہ
پڑھنے کی وجہ یکی خی کہ آپ بہم اللہ الرجم الرحیم کے معنی میں فور فرمارہ ہے۔ ابوؤڑ ووایت کرتے ہیں کہ ایک شب آپ
ہمیں نماز پڑھا رہے ہے 'نماز میں رات بحرایک بی آیت طاوت کرتے رہے' وہ آیت یہ خی ۔
اِن تُعَذِّبُهُم فَإِنَّهُمْ عِبَادُکُ وَإِنْ نَغُورُ لَهُمْ فَإِنَّكُ أَنْتَ الْعَزِیْرُ الْحَرِکیْمُ (۲) (پ ۲۰ را

اگر آپ ان کوسزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپ ان کو معاف کردیں تو آپ زیردست ہیں حکمت والے ہیں۔ حکمت والے

ميم داري كي باركي من روايت بك منام رات مندرج وبل آيت كى طاوت كرتے رہے۔ اُمُ حَسِبَ الَّذِيْنَ اَجْنَرَ حُو السِّيانَ اَنْ خَعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ الْمَنُو اوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاعَمَّ حُيّا هُمُومَمَا تَهُمُ سَآءَمَا يَحُكُمُونَ بِ١٥ ر١٨ آيت ٢١)

ید لوگ جو برے کام کرتے ہیں کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر رکھیں مے جنموں کے ایمان اور عمل صالح اختیار کیا کہ ان سب کا جینا اور مرنا بکسال ہوجائے ،یہ برا تھم لگاتے ہیں۔

سعداین جبیر ف اس آیت کی طاوت کرتے کرتے می کردی۔ وَامْنَارُوْ الْکَوْمَ اَیْهُ الْمُجْرِمُوْنَ (پ۲۳س آیت ۵۹)

اوراے محرموں آج (اہل ایمان سے) الگ موجاؤ۔

ایک عارف باللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سورت شروع کرتا ہوں الاوت کے دوران بھے پر پچے ایسے حقائق اور معارف مکشف ہوتے ہیں می میں سورت خم نہیں کہا تا اور تمام رات کوئے کرز جاتی ہے ایک بزرگ فرمایا کرتے ہے کہ میں ان ایتوں کے اجر وقواب کی امید نہیں رکھا جن میں میرا ول نہیں لگا۔ یا جن کے معانی میں نہیں سمجا۔ ابو سلیمان داری سے ان کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ میں ایک آبت کی الاوت میں جار جا ہر راتیں گزار دیتا ہوں اگر میں خودسلسلة کار فتم نہ کروں تو دو مری ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ میں ایک آبدت کی فوج ہو مینے تک سورہ ہود کی الاوت کرتے رہے اور اس سورت کروں تھی معانی میں خورو کار کرتے رہے اور اس سورت کہ میں جار قرآن ختم کرتا ہوں ایک ہفتہ وار دو مرا ماہانہ " تیرا سالانہ اور چوتھا قرآن تمیں برس سے شروع ہے ایکن ختم نہیں ہوا۔ میں اپنے آپ کو مزدور سمجتنا ہوں اس لیے دوزیہ پر بھی کام کرتا ہوں ' بغتہ وار ماہانہ اور سالانہ اجر توں پر بھی اپنا فرض انجام دیتا ہوں۔

یانچواں اوب : بیہ ہے کہ ہر آیت ہے اس کے مطابق معنی د مفہوم اخذ کرے اور قوت گر استعال کرے و آن مخلف مضامین پر مشتل ہے اس میں اللہ تعالی کی صفات اور افعال کا ذکر بھی ہے انہیاء کے طالات بھی ہیں اور ان قوموں کے طالا سے بھی ہیں ، جفوں نے بغیروں کی محذیب کی خداتعالی کے اوا مر اور نوای بھی ہیں۔اور ان شمرات کا ذکر بھی ہے جو اوا مر و نوای کی تحیل پر مرتب ہوں گے۔

آیات صفات : شار بین :-(۱) کیسَس کَمِثُلِمِسَنْی وَهُوَ السَّمِیُ عُلْبَصِیْرُ (پ۲۵رس آیت ۱۱) کوئی چزاسکے مثل نیں 'اوروہی بریات کا ننے والا دیکھنے والا ہے۔ www.ebooksland.blogspot.com احياء العلوم جلد ال

نہ کوں ہالا اساء اور صفات کے معنی میں فورو گلر کرے " ہاکہ ایکے اسرار اور تھا کق منتشف ہوں 'یہ وہ اسرار و تھا کق ہیں جو صرف ان لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں جنسیں اللہ تعالیٰ کی خاص قرفق عطا ہوئی ہو۔ حضرت علی نے ارشاد کر ای ہے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آبخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے بچھ کوئی ایسی ہائٹ نہیں بتلائی جو آپ نے کوگوں ہے مخنی رکمی ہو' ہاں اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو جم عطا کردتا ہے۔ (۱) مومن کو اس قرم کی جبتو رہنی چاہیے 'معنرت عبداللہ ابن مسود نے ارشاد فرمایا ۔ وجمو قص اولین اور آخرین کا علم عاصل کرنا چاہے وہ قرائی کو ذرایعہ بتائے۔ "قرآن پاک میں علوم کا برا حصہ ان آیات کے فرمایا ۔ وجمو قرائی کو درایعہ بتائے۔ "قرآن پاک میں علوم کا برا حصہ ان آیات کے اندر بوشیدہ ہے جو اساء اللہ اور صفات ابلہ سے تعلق رکمتی ہیں اور وہ وطوم اسے ہدد کر ہیں کہ جن لوگوں نے بھی ان کی جبتو کی ہے انہیں بھی سکا۔

آیات افعال : آسان اور زمین بیدا کرنا ارتاجانا فرخوالد قالی کافیال مین علاوت کرنے والا جب آیات افعال کی طلب کی طلب کی طلب کی مان کرنا ہا گئے اس لیے کہ فل قافل پرولالت کرتا ہے اور فعل کی عقلت کے فاض کی عقلت کی مفاح کا علم ماصل کرنا ہا ہے کہ دو فض تھی مشاہدہ کرے مشاہدہ کرے مشاہدہ کی مشاہدہ کی مشاہدہ کی مشاہدہ کی مشاہدہ کرے اور جس فض کو حق کی معرفت ماصل ہوجاتی ہے وہ جر گئی میں حق کا علم وقائل ہے اس کے کہ جرج کا منبع مجی وہی ذات برحق اور مرجع میں ہی والت ہے ہے فارف کے زویک حق کے علاوہ جرج زیاطل مرجع میں اور جرحے قائم مجی اس کی والت ہے کہ فارف کے زویک حق کے علاوہ جرج زیاطل ہے کہ بیت اور جرح اس می دائی میں جربے والم میں جربے والم میں جربے اور اور جرحے اور جرح اس میں کہ استعمال کی قدرت کے باحث موجود ہے والم می جمیعی اس میں کہ لیے جات ہوگا۔ یہ خیال علم مکا شنہ کا انتظام آغاز ہے۔ اس لیے جب قاری طاوت کرے اور باری تعالی کے یہ اور اور جرحے کے اور اور جرحے کے اور اور جرحے کے اور اور جرحے کے اور جرح کے بات ہوگا۔ یہ خیال علم مکا شنہ کا انتظام آغاز ہے۔ اس لیے جب قاری طاوت کرے اور باری تعالی کی دورات کردیں تعالی کے بیا دیا میان کی دورات کردیں کو اور اور جرحے کے اور اور جرحے کے بات ہوگا۔ یہ خیال علم مکا شنہ کا انتظام آغاز کے اس کے جب قاری طاوت کرے اور باری تعالی کے بیا دیا میں میں کہ اس کے جب قاری طاوت کرے اور باری تعالی کی دورات کی دورات کردیں کے بات ہوگا۔ یہ خیال علم مکا شنہ کا انتظام آغاز کے دورات کی حدید کو تات کی دورات کردیں کی دورات کردیں کی دورات کی دورات کردیں کو دورات کردیں کا دورات کردیں کا انتظام کا کردیا کی دورات کی دورات کردیں کو دیکھ کی دورات کردیں کیا کہ دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کردیں کی دورات کی دورات

بے جب ادی عاوت رہے ، درباری حاصد رحد سے رسد اُفِرَائِتُم مَاتُكُنُونَ اَفَرَائِتُمْ مَاتَحْرُ ثُونَ افْرَائِتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ افْرَائِتُمُ النّارَ

اللَّتِي تَوْرُونَ (ب21راها ايت ٥٨ ١٣٠٥)

اچھا گاریہ بتلاؤ کہ تم ہو منی پنجائے ہوائے اچھا جا ہا تا دکہ ہو کھ بوتے ہوائے اچھا پھریہ بتلاؤ کہ جس پانی کو تم پیچے ہوائے اچھا چریہ بتلاوی تاک کو تم سلکانے ہو۔

المنتب اوران عبدال كادت بدا موجات عبداكدالله تعالى كارشاد بد. اوُلُم يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا حَلْقُنَا مُعِنْ نَطْفَةِ فَإِنَا هُوَا حَصِينَهُمْ مِبِيْنٌ (ب٢٠٢٣ آيت ١٤)

<sup>(</sup>١) يه رواعت عارى البوداؤد اور تمائى عن ابو محمد معمل ب تمالى كالفاظيري - "قال سالنا عليه فقلنا هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شنى سوى القرآن فقال لا والذي مغلق الجنةوبر لنسمة الا ان يعطى الله عبدافهما في كتابم

دياء العلوم جلد اول www.ebookslamd.blogspot.com

کیا آدی کویہ معلوم نہیں کہ جم نے اس کو نطف سے پیدا کیا 'سودہ علانیہ اعتراض کرنے والا ہے۔ قاری کو چاہیے کہ وہ ان سب عجائب پر غور کرے 'اپنے فکر کو وسعت دے۔ اور اعجب 'العجائب تک اپنے فکر کا سلسلہ درا ز کرے 'یہ وہ صفت ہے جو ان تمام عجائب کا منع اور مبداء ہے 'مرجع اور منتہا ہے۔

انبیاء کے حالات جب قرآن میں انبیاء کا تذکرہ آسٹ گوریہ معلوم ہوکہ ان کی کس طرح تحذیب کی تمی اور کسی انبیاء کے خات کی مفت کسی طرح انبین ایڈاوی کی مفت استفاء پر نظرر کے 'بلاشیہ اللہ تعالی ہے نیاز ہیں' نہ انبین پنج ہوں کی مفت استفاء پر نظرر کے 'بلاشیہ اللہ تعالی بناز ہیں' نہ انبین پنج ہوں کی منبولات ہے اور نہ ان لوگوں کی جن کے پاس انبیاء بھیج گئے' استفاء پر کوئی اگر نہ پڑے گئے جب انبیاء کی مداور نفرت کے قبے سامنے آئیں تو یہ سمجے کہ اللہ تعالی ہر چزیر قادر ہے' وہ حق کا حامی و نا صرب۔

مکوبین کے حالات : جب عاد ، ثمود و فیرو برقست قوموں کی تباہی اور بریادی کی کمانی سے تو خدا تعالیٰ کی پکڑ
اور انقام سے ڈرے اور ان قوموں کے حالات سے جبرت حاصل کرے کہ آگر اس نے بھی ففلت کی ظلم کیا 'اور اس چند روزہ مملت کو غنیت نہ سمجھا تو کیا عجب ہے جھے پر بھی یہ عذاب تازل ہو۔ اور باری تعالیٰ کے انقام سے بیخے کی کوئی صورت نہ رہے ،جنت 'ووزخ اور دیگر آسانی مقامات کے تذکرے بھی اسی نقطہ نظر سے سننے چاہئیں 'اوران میں بھی اپنے لیے جبرت کا پہلو حال کرتا چاہیں ناوران میں بھی اپنے لیے جبرت کا پہلو علی کرتا چاہیے 'یہ چیزیں بطور نمونہ ذکر کی گئی ہیں 'ورنہ قرآن کی ہرآیت میں بیش قیت معانی پوشیدہ ہیں۔ کیوں کہ ان معانی کی کوئی انتا نہیں ہے۔ اس لیے ان کا اصاطر بھی دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:۔

وَلَارَطَٰبِ وَلَا يَابِسِ الأَفِي كِتَابِ مَّبِينِ (بِ٤ر٣ آيت٥٩) اورنه كوئي تراور فتك چزكرتي بح مريدسب كتاب مين بين-

ب عَدِ فِهَايَات قُلُ لُوْكَانَ الْبَحْرُ مِلَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِيِّ كَنَفِذَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَذَكَلِمَاتُ رَبِيْ وَلَوُ جِنْنَا بِمِثْلِهِ مَلَدًا (پ١١٣ ] يت١٠٩)

مرت آب آن ہے کہ دیجے کہ آگر میرے رب کی ہاتیں کھنے کے لیے سندر (کاپانی) روشائی (کی جگہ) ہوتو میرے رب کی ہاتیں فتم ہونے سے پہلے سندر فتم ہوجائے آگرچہ اس (سندرکی) مثل (دوسرا سندراس

المداعے کے اس استان کی قرآن کریم کے معانی کی وسعت پر دلالت کر آہے کہ آگر میں چاہوں توسورہ فاتحہ کی تغییرے ستر اونٹ بحردوں۔ یہاں جو پچھ بیان کیا گیا وہ صرف اسلئے بیان کیا گیا ہے آگہ فہم کا دروازہ کھلے 'احاطہ مقصود نہیں ہے اور نہ یہ ممکن ہے۔ جو مخص قرآن مجید کے مضامین سے معمولی واقعیت بھی نہ رکھتا ہو وہ ان لوگوں کے زمرے میں آیا ہے جنکے ہارے میں اللہ

وَمِنْهُمْ مِّنْ يَسْنَمِ عُ الْمِيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَ جُوْامِنُ عِنْدِكَ قَالُو الِلَّذِيْنَ ٱوْتُوالُعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَنِفًا اوْلَامِكُ الدِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ (ب٧١٣ آيتِ١١)

اور بعض آدی ایے ہیں کہ وہ آپ کی طرف کان لگائے ہیں یمان تک کہ جب لوگ آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں تو و مرے اہل علم سے کہتے ہیں کہ حضرت نے اہمی کیا بات فرمائی تھی کیے وہ لوگ ہیں کہ حق تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مرکدی ہے۔

طالع (مر) دراصل وه موانع ہیں جنہیں ہم ذیل میں بیان کریں گے۔ بعض لوگ کتے ہیں کہ کہ مریداس وقت تک مجم معنی میں

www.ebooksland.blogspot.com احياء العلزم طبا

مرید نہیں ہو تا جب تک وہ جو چیز جائے قرآن کریم میں نہ پالے نقصان اور فائدے میں فرق نہ کرلے 'اور بندوں سے بے نیاز نہ ہوجائے۔

چھٹا اوب : بہے کہ قاری ان امورے خالی رہے جو قم قرآن کی راہ میں مانع ہوں۔ اکثر لوگ قرآن کریم کے معانی اس کے میں اس کے میں ان پردوں کی وجہ سے ان کو قرآنی علی اس کے میں ان پردوں کی وجہ سے ان کو قرآنی علی اور اسرار نظر قبیں آئے 'آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاور فرائے ہیں۔

لولاان الشياطين يحومون على قلوب بنى آدم لنظرو الى الملكوت (احمد الوهرية) اكر شيطان في آدم كون كارد كرونه كوش ولوك كوت كامشاره كرايا كريد

جوامور حواس سے پوشیدہ ہول اور نور بھیرت کے بغیر نظرنہ آئیں وہ ملوت ہیں۔ قرآن کریم کے معانی بھی ملوت میں واخل ہیں میول کہ وہ بھی نور بھیرت بی سے مجمد میں آتے ہیں۔ فعم قرآن کے جارموانع ہیں۔

بسلا مانع : بہ کر دھے والا اپنی تمام تر توجہ حدف کی مجے اوائیگی پر صرف کردے اس کام کا ذمہ وار بھی ایک شیطان ہے وہ قراء معزات کو یہ باور کرا تا رہتا ہے کہ ابھی حدف مخرج سے اوا نہیں ہوئے ہیں پر حف والے شیطانی وسوسے میں بتلا بوجائے ہیں اور ایک ایک آیت کو بار بار دہراتے ہیں تاکہ ہر حرف اپنے مخرج سے لگے اس کو شش میں وہ یہ بحول جاتے ہیں کہ قرات کا اصل متعد فعم ہے اور حدف کی آوائیگی پر بوری توجہ صرف کرتے ہیں۔

ووسرا مالع : بيب كدير صندوالا مخص كى الي زب كامقلد بوجس كاعلم است مرف سنند ما مل بوابو الميرت اور مشاہرہ کے ذراید نہیں کید وہ مخص ہے جے تعلیدی زنجیوں نے اٹنا جکڑر کھا ہے کہ وہ جنٹن بھی نہیں کرسکتا ،جو عقائد تعلیدی راہ ے اس کے دلی و دماغ میں بڑ پکڑ چے ہیں ان سے مرموا انحراف بھی اس کے لیے مکن نمیں ہے اگر بھی کمیں دور سے کوئی ردشن کی کران چیکی ہے ؟ یا ایسے معنی فا بر ہوتے ہیں جو اس کے سے بوتے مقائدے مقلف ہوں و تقلید کاشیطان اس بر حملہ آور موجا آ ب اور کتا ہے کہ یہ معنی تیرے دل میں کیے پیدا ہوے 'یہ تو تیرے آباد اجداد کے مقیدے کے خالف معنی ہیں 'چنانچہ دو مخص شیطانی وسوسول کا شکار ہوکراس معنے سے گریز کرتا ہے عالباای لیے صوفیائے کرام علم کو جاب کہتے ہیں۔ علم سے مرادان کے نزدیک مطلق علم نہیں ہے ملکہ ان مقائد کاعلم ہے جن پرلوگ تقلیدی راوے چلتے ہیں یا ان معاندانہ جذبات کے زیر اثر ان کی ا جاع کرتے ہیں جو فریس متعصبین کے ایکے دلول میں پیدا کردے ہیں 'ورنہ علم حقیقی نام بی کشف اور نور بعیرت کا ہے 'اے جاب س طرح کم سکتے ہیں۔ منتہائے مقدی دہ ہے۔ اس طرح کی جارانہ تعلید مجی واطل می ہوتی ہے۔ واطل ہونے ک صورت میں تقلید بھی فہم قرآن کے لیے الع بن جاتی ہے۔ مثل استواء علی العرش کے سلط میں کسی مخص کا اعتقادیہ ہوکہ الله تعالی عرش پر متمکن ہے اور ممرا ہوا ہے اب آگر اس کے سامنے اللہ تعالی کی صفت قدوسیت کا ذکر ہو 'اور یہ بیان کیا جائے کہ اللہ تعالی براس مفت نے پاک ہے جس کا تعاق علوق ہے ہو تا ہے تو اس کا دل اس حقیقت کو تنلیم نیس کرے گا میوں کہ وہ اس سلط میں دو سرا مقیدہ رکھتا ہے اور اس پر سختی سے جما ہوا ہے اگر مجی کوئی بات اس مقیدے کے خلاف پیش آئے گی تو اپنی باطل تقلید کی دجہ سے وہ اے اپنے دل سے نکال پھینے گا۔ بمی وہ مقیدہ حق بھی ہو آہے 'اور اس کے بادجود قم کی راہ میں مانع بن جا تا ہے الیائے کہ گلون کوجس جن کے احتاد کا ملات قرار دیا گیا ہے اس کے بہت سے مراتب اور درجات ہیں اس کا ظاہر بھی ہے اور باطن می مداومی ہے۔اور منتها می مجمی مبعیت کاجوداس می سے باطن تک چینے نیس دیا اس کی محد وضاحت ہم الاکتاب العلم میں کی ہے۔

تبسرا مانع : به به كم كناه زياده كرنامو بمرض جلا موالى مو ونياكى مبت من كرفنار مو يه تمام امورول كو تاريك اورزنك

آلوداور تاریک کردیے ہیں ،جس طرح آئینے کی آب باقی نہ رہنے کی صورت ہیں جہود کا احسال ہے اس طرح زنگ آلودولوں میں حق کی روشنی ظاہر نہیں ہوتی ،یہ سب سے بوا مانع ہے اکثر لوگ اس مان کی وجہ سے فیم قرآن سے محروم رہتے ہیں ،جس قدر شوات کی تہیں دیئر ہوتی ہیں اس قدر معانی قرآن مخفی ہوجاتے ہیں۔ ول سے کتابوں کا بوجہ جس قدر ہاکا ہوگا معانی قرآن اس قدر معانی قرآن اس صورت کی طرح ہو آئینے میں نظر آئی واضح ہوں گے۔ ول آئینے کی طرح ہو آئینے میں نظر آئی ہے ، اور معانی قرآن اس صورت کی طرح ہو آئینے میں نظر آئی ہے ، قلب کے لیے میش کی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اس میں میں دیتیت ہے ہو حیثیت زنگ آلود آئینے کے لیے میش کی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں میں دیتیت ہے ہو حیثیت زنگ آلود آئینے کے لیے میش کی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

اناعظمت امتى الدينار والدرهم نزع منها هيبة الاسلام وانا تركوا الامربالمعروف حرموابركةالوحى (الابالديافالام المربالمعروف حرموابركةالوحي (الابالديافالام المربالمعروف حرموابركة الوحي المالاتينا المربالمعروف حرموابركة الوحي المالاتينا المالاتينا

جب میری امت درہم و دینار کو اہمیت دینے سکے گی تو اس سے اسلام کی بیب چمین جائے گی اور لوگ

جب امرالمروف چو درس کے تو دی کی برکت سے محروم ہوجائیں گے۔

ضیل ابن عیاض کتے ہیں کہ وقی کی برکت سے قیم القرآن مراد ہے الیٹی لوگ قیم قرآن سے محروم ہوجائیں مے۔ قرآن پاک میں قیم قرآن اور تذکیر القرآن کے لیے انابت الی اللہ کی شرط لگائی ہے۔

تَبْصِرَةً وَدِكُرى لِكُلِّ عَبْلِمُنيني (١٩١٨ أيد)

جوزراجه سے برمائی اور وانائی کا ہر رجوع مونے والے برے کے لیے۔

وَمَا يَتَذَكُّرُ الْأَمَنُ يُنِينِبُ (پ٢٠/١٤ آيت١٣)

اور مرنب وی محض تعمیت قبول کر تاہے جو خدا کی لمرنب رجوع کرنے کا ارادہ کر تاہے۔ آپ سے بستی دو وود کا دیا ہے۔

إِنْمَا يَتَذَكِّرُ أَوْلَوْ الْإِلْبَابِ (بُهُ ١٠٨١هـ ١٥٠١)

و بی اوگ معیت پکڑتے ہیں جو اہل عشل (سلیم) ہیں۔

جو مخص دنیا کی عبت کو آخرت کی نفتوں پر ترجیح دے وہ صاحب عمل وقعم نہیں ہے ای لیے کتاب اللہ کے اسرار اس پر منکشف نہیں ہوتے۔

چوتھا مانع ، یہ ہے کہ اس مخص نے قرآن کی کوئی ظاہری تغیررد می ہو۔ اور وہ یہ سمحتا ہو کہ قرآنی کلمات کی بس وی تغیر کہتا ہے ، ہے حصرت عبداللہ این عباس اور مجاہدہ وغیرہ اکابرے منقول ہے۔ اس کے علاوہ جو مجمد ہے وہ تغیرہالرای کی حیثیت رکھتا ہے ، اور تغیرہالرائی کے بارے میں یہ وعید آئی ہے۔ اور تغیرہالرائی کے بارے میں یہ وعید آئی ہے۔

من فسرالقر آنبرايه فقد تبواء مقعده من النار

جو مخص ابی رائے سے قرآن پاک کی تغییر کرے اس کا ممکانہ جسم ہے۔

یہ اعتقاد بھی تھم قرآن کے لیے مانع ہے۔ ہمارے خیال ہیں یہ اعتقاد حضرت علی کے اس قول کے خلاف بھی ہے کہ کمی بندے کو کتاب اللہ کی سجھ عطا کردی جاتی ہے۔ اگر تغییرے طاہر معقول تغییری مراد ہوتی قویہ اختلاقات ہی سامنے نہ آتے ہو تغییر قرآن کا اہم موضوع ہیں۔ چونتے باب میں ہم تغییر بالرائی کی حقیقت بیان کریں گے۔

```
احياء العلوم www.ebaoksland.blogspot.com
                                                                                                                                                              چنانچرالله تعالی ارشاد فرمات بین نه
                                                                                                                              مَانَتَبِيتُ بِمِفُوادَكَ (پ١١٠٠ آيت ١١)
                                                                                                         جن کے ذریعہ سے ہم آپ کے ول کو تقویت دیتے ہیں۔
ملاوت کرنے والے کو فرض کرلینا جاہیے کہ اللہ تعالی نے انہاء کی آنائش مبر نفرت اور ثبات قدی کے جو واقعات اپنی
كتاب ميں بيان كے بين ان سے مارى ابت قدى مقمود ب قرآنى خطابات كواسى فرض كرنے كى وجد سے يدكم قرآن پاك
آنخضرت صلی الله علیه وسلم ی کے لیے نازل نہیں ہوا ہے۔ ملکہ وہ تمام دنیا کے لیے شفاء 'ہدایت' رحمت اور ہے'اس لیے الله
                                                                                                                         تعالى نے تمام لوگ كو تعت كتاب ير شكر اواكرنے كا تھم وا۔
                  وَدُكُرُ وانِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَ أَنْزَلَ عَلَيْكُمُ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعْظُكُمْ بِهِ (پ
                  اور حق تعالی کی جو نعتیں تم پر ہیں ان کو یاد کرواور (خصوصا") اس کتاب اور (مضامین) حکت کوجو اللہ
                                                        تعالی نے تم پر (اس حیثی علی الله فرمائی ہیں کہ تم کو ان کے ذری تعیوت فرماتے ہیں۔
                                                  ذیل کی آیات کرید ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔
لَقَدُ اَنْزُلُنَا اِلَیْ کُمُ کِتَا بُافِی مِدِکُرُ کُمُ اَفَلا تَعْقِلُوْنَ در ارسا آیت ۳۸)
                  ہم تسارے پاس الی کاب بھیج مجکے ہیں کدائل میں تساری تعبحت (کافی موجود) ہے۔ کیاتم پر بھی نیس
                                                          بعد
وَانْزَلْنَاآلَيْكَ الذِّكْرَلِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزُلُ النِّهِم (١٣٨٣ عديم)
                     ادر آپ رہی یہ قرآن آبارا کے باکیہ جومضامن لوگوں کے پاس بھیج مے ان کو آپ ان سے ظاہر کردیں۔
                                                                                      كَنَالِكُ يَضْرِبُ اللّهَ لِلنَّاسِ أَمْثَالُهُمُ (٢١رة آيت ٢٥)
                                                                               الله تعالى اس طرح يك لوكول كم الله النال فراح بين
                                                          وَاتَّبِعُوَّا أَحْسَنَ مَا أَنُولَ الَيْكُمُ مِنْ رَبِّكُمُ (ب٧٢/٣ آيت ٥٥)
اورتم (كوچاہيے كه) اِن رب كياس سے آئے ہوئے اچھے اچھے مكوں پر چلو۔
                                             هِنَّابِصَافِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُنَّى وَرَحْمَةً لِقُومِ يَوْمِنُونَ (ب١٧٣ آيت ٢٠٠٠)
                   یہ (کویا) بت سی دلیلیں ہیں مشارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رصت ہے ان او کوں کے لیے جو
                                                                                                                                                                              ايمان ركمتے ہيں۔
                                                            بيان رسيرة المستردة 
                                    یہ بیان (کافی) ہے تمام لوگوں کے لیے اور ہدایت اور تھیجت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔
ان تایات سے معلوم ہوا کہ تمام لوگ قرآن کے خاطب میں اس اعتبار سے بیر خطاب تلاوت کرنے والوں سے بھی ہے اس
                                                                                                                  لے ہر مفس کویہ فرض کرنا چاہیے کہ قرآن کا مقصودین ہوں۔
                  واُوْجِى آلِي هَنَاالُقُرُ آنُ لِأُنْفِرُ كُمُ بِمِوَمُنْ مَلَغَ (ب، د، آیت ۱۹)
اور میرے پاس به قرآن بطوروی کے بھی کیا ہے آلہ میں اس قرآن کے دریدے تم کو اور جس کو یہ
                                                                                                                                                       قرآن منع ان سب كووراول-
محداین کعب فرعی کتے ہیں کہ جس محض فے قرآن پاک ی الدت کی کویا اس نے حق تعالی سے کلام کیا اگر الدوت کرنے
```

والا خود کو قرآن کا مخاطب سمجے تو پڑھ لینے ہی کو اپنا عمل قرار نہ وے ' ملکہ اس طرح پڑھے جیسے کوئی غلام اپنے آقا کا خطر پڑھتا ہے۔
اس کے ہرلفظ پر غور کرتا ہے 'اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے 'ای لیے علایہ کتھ ہیں گلہ قرآن کریم پیغامات کا نام ہے ' یہ پیغامات میں اور ان کی تعمیل 'اور ان کی تعمیل 'اور ان کی تعمیل کریں۔
مارے رب کے پاس سے آئے ہیں ' ماکہ ہم نمازوں میں ان پر غور کریں۔ خلوق میں آن کی معنی سمجھیں 'اور ان کی تعمیل کریں۔
معنرت مالک ابن دینا ' فرمایا کرتے تھے ''اے قرآن والو! قرآن نے تسمارے دل میں کیا بویا ہے ' قرآن مومن کے حق میں بمارہے '
جس طرح ہارش زمین کے حق میں بمارہے ' قادہ فرماتے ہیں کہ جو قعمی قرآن کی محبت اعتمار کرتا ہے۔ وہ فائدہ صاصل کرتا ہے یا
نقصان اللہ تعالی کا ارشاد ہے :۔

نقعان - الله تعالی کا ارشاد ہے: هُوَ شِفَاءُوَّرُ حُمَةُ لِّلْمُوُمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظَّالِمِيْنَ الاَّحْسَارُ السِهام است اور الثانقهان برمت ہے اور ناانسا فرس کو استے اور الثانقهان برمت ہے۔

آٹھواں اوب یہ ہے کہ قرآنی آیات ہے متاثر ہو۔ جس طرح کی آیت طاوت کرے اس طرح کا آثر دل میں ہونا اللہ ہے 'آگر آیت خوف ہے تو خوف طاری کرلے' آیت حزن ہے تو خمگین ہوجائے' آیت رجاہے دہ کیفیت دل میں پیدا کرے جو امید ہے ہوتی ہے 'غرض کہ جس مضمون کی آیت ہواسی مضمون کے مطابق کیفیت اور حال پیدا ہونا ہی تلاوت کا کمال ہے۔ جب انسان کو معرفت کا ملہ حاصل ہوجاتی ہے ' تو ول پر خوف کا غلبہ زیادہ رہتا ہے۔ اس لیے کہ قرآنی آیات میں تھی بہت ہے 'مثال کے طور پر رجمت اور مغفرت کا ذکر ایسی شرطوں کے ساتھ کیا گیا ہے کہ عارف کے لیے جن کی محیل دشوار ہے۔ ذیل کی آیت میں مغفرت کے لیے جن کی محیل دشوار ہے۔ ذیل کی آیت میں مغفرت کے لیے چار شرمیں لگائی ہیں۔

وَإِنِّى لِنَعْفَارُ لِّمَنُ ثَاْبَ وَأَمْنَ وَعَمِلَ صَالِحًاثُمَّ الْهُنَدَى لَ بِ١٧ ١٣ آيت ٨٢) اور مِي ايسے لوگوں كے ليے بوا بخشے والا بھى ہوں جو توبہ كرلين اور أيمان لے آئيں اور نيک عمل كريں پھر (اسى) راه پر قائم (بھى) رہيں-

ایک جگه ارشاد فرمایا : ب

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ الْأَلَّانِينَ آمَنُ وَاقْعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْيَحَقِّ وَاتَوَاصَوْابِالعَبْبُرِ (بِ٣٠٨٠٣ يَت٣٠٣)

ت ستم ہے زمانہ کی کہ آنسان ہوئے خمارے میں ہے محرجو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کے اور و سرے کو اعمال کی) پابندی کی دو سرے کو (اعمال کی) پابندی کی فیمائش کرتے رہے اور ایک دو سرے کو (اعمال کی) پابندی کی فیمائش کرتے رہے اور ایک دو سرے کو (اعمال کی) پابندی کی فیمائش کرتے رہے۔

الآرینی می وزود کافرکسی جمد تفعیل نمیں ہوہاں ایک ایسی شرط کافرکہ جو تمام شرطوں کو جامع ہے۔ مثلاً ا اِن حَدَمَةَ اللّٰهِ فَرِیبُ مِنَ الْمُحْسِنِینَ (پ٨ر١١ آیت ٥١) بِهُ مَک اللّٰهِ تَعَالَی کی رحمت نیک کام کرنے والوں سے قریب ہے۔

اس آیت میں احسان کی شرط لگائی گئی۔ یہ صفت دو سری تمام صفات کا جامع ہے۔ قرآن کریم میں اس طرح کی بے شار آیات میں گی۔ جو مخص یہ حقیقت سمجھ لے گا اس پر غم اور خوف کے علاوہ کوئی دو سرا ٹاثر قائم نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت حسن بعری گئیں گئی۔ جو مخص یہ حقیقت سمجھ لے گا اس پر غم اور خوف کے علاوہ کوئی دو سرا ٹاثر قائم نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت حسن بعری گئیں کہ جو جاتی ہے 'اس کا خم بوحاتی ہے 'اس کی خوشی کم ہوجاتی ہے ' رواحت کم ہوجاتی ہے ' رواحت کم ہوجاتی ہے ' وہیب ابن الورد ہوجاتی ہے ' راحت کم ہوجاتی ہے ' وہیب ابن الورد کمتے ہیں کہ ہم نے احادیث کا مطالعہ بھی کیا' اور وعظ بھی سے نظیمن طاوت قرآن اور تذہر فی القرآن سے زیادہ دل کو نرم کرنے والی چیز ہمیں نہیں میں۔

#### احياء العلوم www.ebwoksland.blogspot.cd احياء العلوم العلام العل

صفت کے ساتھ متصف ہوجائے شا" آیات کی الدت کے وقت جن میں تمدید و وعید ہے اور مغفرت کی مشکل شرائط کا ذیر ہے 'ا تا ڈرے کہ کویا ڈرکی وجہ سے مرجائے گا۔ جمال مغفرت کا وعدہ مذکور ہے وہاں اتنا خوش ہوکہ کویا خوشی کے مارے اڑتے لگے گا۔ اللہ تعالی کے اساء اور مفات پر مشمل آیات کی طاوت کے دوران باری تعالی کی عظمت اور نقدس کے سامنے سرمگوں موجائے۔جب کفار کا تذکرہ ہو' اور ان کے اقوال میان کے جائیں جو باری تعالی کے حق میں محال ہیں۔ تو اپنی آواز آہے کرلے، اورول بي ول مي كفار كي ان شرمناك وروخ ميا ثيون ير شرمنده موجب جنت كاذكر موتوول من اس كاشوق بدا مونا جاسييه ودنت ك بيان راتا خوف زده مونا جابي كدول وال جائ اورجم لرزجائ روايات من ب كد مركار دوعالم ملى الدعلية وسلم في حضرت عبدالله ابن مسعود سے فرایا : قرآن ساؤ۔ ابن مسعود کتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء کی طاوت شروع کی جب میں اس

لَكَيْفُ إِذَا حِنْنَامِنُ كُلِّ أُمَّةٍ رِشَهِ يَدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هُوُلاَ وِشَهِيدًا (پ١٦٥ ت

سواس وقت بھی کیا حال ہوگا جب کہ ہم ہر ہرامت میں ایک ایک گواہ کو حاضر کریں سے اور آپ کوان لوگول ير كواى دينے كے ليے حاضرلادي كے۔

تو الخضرت ملی الله علیه وسلم ی الحمول سے آنسوجاری ہوسے "آپ نے فرمایا : حسبكالان (بخارىومسلمدابن معود)

آپ کی یہ کیفیت اس لیے ہوئی کہ آپ کا قلب مبارک ہوری طرح اس مظرے مشاہدے میں مشغول تھا جو ذکورہ بالا آیت میں نہ کور ہے۔ بعض لوگ وعید وانداز کی آیات کی طاوت کے وقت بے ہوش ہو کر گرجاتے تھے 'اور ایسے بھی گزرے ہیں جو اس طرح کی آیات سنتے ہوئے انقال کر گئے۔

اصل بات یہ ہے کہ جو مخص الاوت کے وقت اپنے اور مضامن الاوت کے مطابق کیفیات طاری کرایا ہے۔ وہ محض فقال نمیں رہتا۔ مثلامجب یہ آیت رہمے ن

إِنِي آخَافُ إِنْ عَصِينتُ رَبِي عَلَابِ يَوْمِ عَظِيمٍ (ب2رم آبت ١٥) مين أكراب رب كاكمنانه مانول تومين أيك يدعدون ك عذاب عدر ما مول-

اوردل می خون ند ہوتو یہ مرف تالی ہے مقیقت کا اس سے کوئی تعلق نس ہے اس طرح جب یہ آیت برمے : عَلَيْكُ نُوَكَّلْنَا وَالِيْكُ أَبُنَا وَإِلَيْكُ الْمَصِيْرُ (ب١٢٨ء آيت ٢)

ہم آپ بر توکل کرتے ہیں اور آپ بی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ بی کی طرف اوٹا ہے اور توکل اور انابت ندیائی جائے توبہ تلاوت زبائی حکامت کے علاوہ کچر بھی نمیں جب یہ آیت تلاوت کرے۔

وَلَنْصِبْرَنَّ عَلْي مَا آذَيْتُمُوْنَا (ب٣١٣) مِي ادر م نے جو بھی ہم کوایداو پھائی ہے ہم اس رمبر کریں ہے۔

تودل مین مبرمونا جاسمی الک ایت کی طاوت اور اذت محسوس کرے۔ اگریہ مخلف کیفیات طاری ند موں کی اورول مر طرح کے تاثرے خال ہوگا قرآس الدوت ہے وہ مرتب طور پراپنے آپ کو لعنت ملامت کرے گا۔ مثلا مجب کوئی مخص ولى جذبات و تاثرات سے خالی ہوکر دیل کی آیات ردھے گا۔ تو یکی ظاہر ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے زمرے میں شامل کررہا ہے،جن كاربين المات الله على الطالمين كبر مَقْتًا عِنْدَاللهِ أَنْ نَقُولُوا مَالاً تَفْعَلُونَ (ب١٨٠٥

676

ایت م) خبردار ظلم کرنے والوں پر اللہ تعالی کی لعنت ہے فدا کے نوویک یہ ایس بعث فاراضی کی ہے کہ الی بات کموجو کو نہیں۔

وَهُمُ فِي غَفَلَةٍ مُعْدِر صُونَ (بِعادا آیتا) اوريد (الجی) خفلت (بی) من (راب بین اور) افراض کے موسے این-

فَاعُرِضَ عَمَّنُ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَّا وَلَمُ يَرِ ذَالاَّ الْحَيْلُوةُ الْكُنْيَادِ (بِ21 آيت ٢٩) تو آبِ اي فض ع خيال مناليج جو ماري فيحت كاخيال فدكر الد جود نوى دندگى كه اس كاكونى

> معدد میں ہو-وَمَنْ لَمْ يَتُبُفُ أُولِنِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ (ب١٦ر١٣ آيت ١١) اور جو (ان حركتوں سے) بازنہ آئيں كے تودہ ظلم كرنے والے ہیں۔

ايا قارى ان آيات كامعدال بمى بي كا-وَمِنْهُمُ الْزِيْدُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ الْآلَمَانِيّ (پاره آمت ٢٥)

ومِبهم بريون يستعون وساور المرابع الم

اور بہت می نشانیاں ہیں آسانوں میں اور زمین میں جن پر ان کا گزر ہو تا رہتا ہے اور وہ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔

قرآن کریم میں یہ علامات واضح طور پر بیان کی تی ہیں 'اگر پڑھنے والا ان علامات سے متاثر ند ہو 'اور سرسری طور پر پڑھ کر گزر جائے والا اس کے کہ آگیا ہے کہ قرآنی اخلاق سے متصف نہ ہونے والا فحض جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو ندا آتی ہے۔ "اے بندے! تجے میرے کلام سے کیا واسط ' تو تو جھ سے روگر وانی کررہا ہے 'اگر تو میری طرف رجوع نہیں کرتا تو میری کتاب کی تلاوت مت کر"اس گڑھار آدمی کی جو قرآن پاک کی باربار تلاوت کرتا ہے مثال ایسی ہے جیسے کوئی قانون شکن انسان ون بحر میں کی مرتبہ شای فرمان پڑھے کیکن اس فرمان کی مخیل نہ کرے اگر ایسا فضی فرمان شاہی نہ پڑھتا تو غالبا "عتاب کم ہوتا' پڑھ کر عمل نہ کرنے کی صورت میں وہ زودہ عماب کا مستحق ہے'اس کے مضایون یاد آتے ہیں'اور اپنی کو آہ عملی کا خیال ہوسف این اسباط کتے ہیک من کلا ہے'اور تبیج واستغفار میں مشخول ہوجا تا ہوں جو فضی قرآن کریم پر عمل کرنے سے گریز کرے وہ اس تاہ کریمہ کا مصداق ہے۔

سوان لوگوں نے اس کو اپنے پس پشت پھینک دیا 'اور اس کے مقابلے میں کم حقیقت معاوضہ لے لیا 'سو بری چزہے۔ جس کووہ لے رہے ہیں۔

جب تلاوت سے دل بھرجائے تو پڑھنا مو قوف کردینا چاہیے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :۔

اقروأ القرآن ما انتلفت عليه قلوبكم فاذا اختلفتم فقوامواعنه

www.ebooksland.blogspot.com

(بخارى ومسلم- بنوب ابن عبدالله البجل)

قرآن پاک اس دفت تک پر موجب تک که تهارے دل اس سے مانوس دہیں 'اگریہ حال نہ ہوتو تلاوت وقوف کردو۔

دلى انبت كامطلب يه به كريد من والعرار الترب مون مواس آيت من مان ك كريس و الله و المان كريس و الله و الله و الم النين إذا ذكر الله و حلت قلو به مواذا نكيت عليهم آياته فاد فهم إيمانا و علي ربيهم يَتَوَكَّلُونَ (ب ١٩٥٩ آيت ٢)

وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آیا ہے توان کے قلوب ڈرجاتے ہیں اور جب اللہ کی آیئیں ان کو پڑھ کرسنائی جاتی ہیں تو وہ آیئیں ان کے ایمان کو اور زیادہ (مضبوط) کردیتی ہیں تاوروہ لوگ اپنے رب پر تو کل کرتے ہیں۔

کرتے ہیں مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :۔

ان احسن الناس صوتا بالقر آن الذي سمعة يقر وايت انه يخشى الله تعالي (ابن ماجد - بند ضعف)

لوگوں میں خوش الحانی کے ساتھ قرآن پڑھنے والا دو مخض ہے جے تم قرآن پڑھتے ہوئے سنو تو یہ خیال کرو کدوہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہے۔

قرآن کریم کی تلاوت کا مقصد ہی ہے کہ یہ احوال دل پروارد ہوں اور جو کچھ قرآن میں بیان کیا گیا ہے اس پر عمل کیا جائے اور اس محنت پر اجرو تواب بھی ملائے ایک قاری ورنہ صرف زبان ہلانے میں کیا محت ہو اصل محنت تو عمل کرنے میں ہے۔ اور اس محنت پر اجرو تواب بھی ملائے ایک قاری صاحب فرماتے میں کہ میں نے استاد کو قرآن سایا انہوں نے سن لیا ، وو سری بار جب میں نے قرآن سانے کی خواہش فلا ہر کی توانہوں نے مختی کہ عمل کے علیہ و کھو کہ وہ قمین کیا تحقی کہ میرے سامنے برجے کو عمل کھتے ہو کھاؤاللہ تعالی کے سامنے جاکر پرحو اور سے واقع کہ وہ میں کیا محمل کے مانے ہو اور کس چیزے منع کر آئے ہے۔ آئے ملی اللہ علیہ و سلم کی وفات کے وقت قربا " ہیں ہزار صحابی حیات تھے ، لیک موسور تیں یا وکر ایا کرنے تھے ، بقرہ اور الانعام جیسی سور تیں یا وکر ایا کرتے تھے ، بقرہ اور الانعام جیسی سور تیں یا و کر ایا کرتے تھے ، بقرہ اور الانعام جیسی سور تیں یا وکر ایا کرتے تھے ، بقرہ اور الانعام جیسی سور تیں یا وکر لیا کرتے تھے ، بقرہ اور الانعام جیسی سور تیں یا وکر لیا کرتے تھے ، بقرہ اور الانعام جیسی سور تیں یا وکر لیا کرتے تھے ، بقرہ اور الانعام جیسی سور تیں یا وکر لیا کرتے تھے ، بقرہ اور الانعام جیسی سور تیں یا وکر لیا کرتے تھے ، بقرہ اور الانعام جیسی سور تیں یا وکر لیا کرتے تھے ، بقرہ اور الانعام جیسی سور تیں یا وکر لیا کرتے تھے ، بقرہ اور الانعام جیسی سور تیں یا وکر لیا کرتے تھے ، بقرہ اور الانعام جیسی میں قرآن یا کہ سیمنے کے لیے حاضر ہوا ؛ جب وہ محفی اس آئی میں جہ تھے۔

فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرُ التَّرُ مُوَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شِرَّا ايرَّهُ (ايرَّهُ (ايرَّهُ (ايرَّهُ الرَّهُ المَّدَّةِ أَشَرًا ايرًا مُ

<sup>(</sup>۱) مستف نے قالبا مید منورہ کے رہنے والے جا ہی تقداد بیان کی ہے دونہ ابوذرہ الرازی کی روایت کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے وقت ایک لاکھ چودہ بڑار صحابہ ایے موجود سے جنوں نے آپ سے روایت کی تھی اور کچر ساتھ ان حفاظ محابہ کی تعداد کے بارے میں حضرت انس کی دوایت سحین میں موجود ہے فراحے ہیں اور تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چار صحابہ نے قرآن پاک حفظ کیا تھا 'یہ چار سحابہ انساری سے 'ابی ابن کعب محافظ کیا تھا 'یہ عبداللہ ابن موٹی روایت بھی ہے اس روایت میں ذید اور ابوزید کی جگہ عبداللہ ابن مسعود اور سالم مول ابو حذید کے تام میں 'ابن ابی شبہ نے اپنے مستف میں شعبی کی مرسل روایت کے دوالے سے ابوا الدرواء اور سعید ابن عبد کو بھی حفاظ میں شار کیا ہے ابن الانباری نے حضرت موٹی ہے روایت ذکر کی ہے کہ ان سورتوں کو یاد کرلینے والے دور اول میں فاضل کملاتے تھے 'اس طرح کی ایک روایت ترزی میں ابو بریرہ سے ہے کہ آپ نے ایک لفکر بھی 'جس کا امیرا یک ایک کو متایا جنیں سورہ بقرہ یاد تھی۔

احياء العلوم جلداول

سدو مخص (دنیایس) زره برابرنیکی کرے گاوہ (وہاں) اس کو دیکھ لے گا'اور چو مخص فررہ برابر بدی کرے گادہ اس کو دیکھ لے گا۔

توعرض کیا :- یا رسول الله صلی الله علیه وسلم میرے لیے اتنابی کافی ہے اوروایس چلا کیا۔ انخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا :-

انصرف الرجل وهوفقيه (الاداؤد نائي عبدالله ابن عمل

به مخص نقید موکروایس کیاہے۔

حقیقت یہ ہے کہ مرف وہی حالت پندیدہ اور محبوب ہے جو قرآن پاک کی آیت سیجھنے کے بعد باری تعالی کی طرف بندے کو عطاکی جائے ، محض زبان ہلا دینا زیادہ مغید نہیں ہے ، بلکہ وہ فخص جو زبان سے حلاوت کرے ، عملا " مد کردانی کرے اس آیت کا

وَمَنُ اَعْرَضَ عَنُ ذِكْرِي فَانَ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْلَى وَاللّهُ وَاللّهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ وَوَالْكُمْ الْمَنْكُ أَيَاتُنَا وَبِي إِلَمْ حَشْرُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللل

اور جو مخص میری (اس) نفیحت ہے اعراض کرے گاتواس کے لیے بنگی کا جینا ہوگا اور قیامت کے روز ہم اس کو اندھا کرکے قبرے اٹھائیں گے 'وہ (تعب) ہے کے گاکہ اے میرے رب آپ نے بچھے کو اندھا کرکے کیوں اٹھایا میں تو (ونیامیں) آنکھوں والا تھا'ار شاد ہوگا کہ ایسا ہی (تجھ سے عمل ہوا تھا اور مید کہ) تیرے پاس ہمارے احکام پنچے تنے پھر تونے ان کا پچھے خیال نہ کیا اور ایسا ہی ج تیرا پچھ خیال نہ کیا جائے گا۔

مطلب یہ ہے کہ تونے قرآن میں غور و فکر نہیں کیا اور نہ پورے اہتمام سے تلاوت کی کمی بھی معاطے میں کو آئی کرنے والے کے متعلق میں کہا جاتا ہے کہ اس نے فلال معالمہ فراموش کردیا قرآن کی تلاوت کا حق اوا نہ کرنے والا بھی اس لقب کا مستحق ہے ، قرآن پاک کی تلاوت کا حق بیہ ہے کہ اس میں زبان ، عمل اور ول تینوں شریک ہوں۔ زبان کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن کے ارشادات سے متاثر ہو ، اور تعیل تھم کا عمد کرے ہویا زبان واعظ ہے ، عمل مترجم سے اور ول تعیمت قبول کرتے والا ہے۔

نوان پاپ اور سے ہو تا وہ میں اتی ترقی کرے کہ اپنی بجائے خود مشکلم سے اس کا کلام سے 'پڑھنے کے تمن درج ہیں '
اولی درجہ یہ ہے کہ بھو یہ فرض کرے کہ میں ہاری تعالی کے سامنے دست بستہ کھڑا ہو کر تعالی ہوں۔ اور ہاری تعالی اس کی طرف دو کھ درہے ہیں اور سنول کی مہ سرائی کرتے ہیں ، وو سرا درجہ یہ ہے کہ دل میں بیا دساس کرے کہ اللہ سجانہ تعالی اس کی ساتھ کچھ مانگتے ہیں اور مسئول کی مہ سرائی کرتے ہیں ، اور اپنے انعام واحسان کا ذکر فرمارہ ہیں۔ اس صورت میں طلاوت کرنے والا ان اور ایسان کا ذکر فرمارہ ہیں۔ اس صورت میں طلاوت کرنے والے کی صاحت اس محض کے مشابہ ہوگی ہو کہی ہو تی ہیں۔ اس صورت میں طلاوت کرنے والے کی صاحت اس محض کے مشابہ ہوگی ہو کمی ہوئی ہو گا ہو کہا ہے 'اس صاحت میں حیاء بھی ہوتی ہے 'اور تعظیم بھی 'اور ایسان کا ذکر فرمارہ ہیں۔ اس صورت میں طلاوت سن بی ہو تا ہے 'اور سمجھنا بھی۔ تیرا درجہ یہ کہ کلام میں متعلم کا اور کلمات میں صفات متعلم کا مشاہدہ کرے 'اور تعظیم بھی نوا وہ تعلم کرنے اور بھا ہو گا ہوں کہ اس کے علاوہ ہر شی اس کی نگاہوں ہے او بھل ہوگی ہے۔ بہلا اور در سرا درجہ اصحاب بیمین کا تعاد ان درجات ہے آگر کوئی کم درجہ ہو تعا فلین کا ہے 'سے مقربین کا درجہ ہے' کہلا اور دو سرا درجہ اصحاب بیمین کا تعاد ان درجات ہے آگر کوئی کم درجہ ہو تعا فلین کا ہے 'مقربین کے دور ہے کے بارے میں معزت جعفر صادق فرماتے ہیں کہ باری تعالی اپنی محلوت کی جب افاقہ ہوا تو او گوں نے ہیں' لیکن وہ تحل کی کا مشاہدہ نہیں کہا ہو سے دور جماع میں بھی ضوادی فرماتے ہیں' لیکن وہ تحل کی کا مشاہدہ نہیں کریا ہوں ناس حدرت جعفر صادق ایک دور ان بے ہوش ہو گو 'جب افاقہ ہوا تو گوگوں نے اس صالت کے متعلق سوالات کی میں دل میں دل میں دل میں دل میں دل میں دل میں ایک آئے کے دور ان بے ہوش ہو گوں کہ کے اپنے کا میں میں دل میں دل میں دل میں ایک آئے کے دور ان بے ہوش ہو گور کو اس کی دل میں دل میں دل میں ایک آئے کی در ان بے ہوش ہو گور کی کا مشاہدہ میں دل میں دل میں دل

www.ebooksland.blogspot.com احياء العلوم جلد اول

قدرت کے مشاہدہ کا تحل میرے بس سے باہر تھا اس لیے بچھ پر حتی طاری ہو گئی ایک بزرگ فراتے ہیں کہ پہلے جھے قرآن پاک کی علاوت میں لذت نہیں ملّی نقی میاں تک کہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے <u>جمعے ک</u>چہ اس طرح کا احساس بخشا کہ جیسے میں آنحضرت منلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن س رہا ہوں ، محرایک ورجہ اور برسا اور یہ محسوس ہونے لگا کہ حضرت جرائیل مرکارووعالم صلى الله وسلم كو قرآن سكملارب بين اور بي بي من ربا مول كرالله تعالى في محصد كيفيت عطا فرماني كويا بين متعلم قرآن يعنى باری تعالی سے من رہا ہے۔ اس کیفیت سے مجھے وہ طاوت اور لذت عاصل ہوتی دے میں برداشت نہیں کرسکا۔ معرت مثان اور حضرت مذیقة فراتے ہیں کہ اگر ول پاک ہو صاف ہو تو قرآن کی الدوت سے سیری نہ ہو۔ اس کی وجہ ہمی ہی ہے کہ قلب کی طمارت سے انسان کو کلام متعلم کے مشاہدے کی قوت ماصل ہوجاتی ہے۔ تابت بنائی کا یہ تجربہ می عالباس حقیقت پر بنی ہے کہ میں نے ہیں برس تک قرآن کی طاوت میں سخت محت کی آلیکن ہیں برس سے جھے طاوت سے نا قابل بیان اذت ماصل مور ہی ہے۔ اگر انسان کلام میں متکلم کامشاہرہ کرے اور ماسوا پر اس کی نظر نہ ہوتو وہ در حقیقت ان ارشادات کی تقبیل کر رہا ہے۔

ففرواالك الله

. (ب ۱۲ آیت ۵۰)

توتم الله ي كي (توحير) طرف دو او-ولاتجعكوامتع اللوالهأ آخر

(پ۲۱۲ آیت۵)

اورخداکے ساتھ کوئی اور معبود مت قرار دو۔

جو مخض خدا تعالی کی طرف متوجه نه رہے وہ غیراللہ کی طرف متوجه رہے گا اورجو مخص غیراللہ کی طرف متوجه ہوگا اس کے معققامیں شرک نفی کا عضر ضرور شامل ہوگا۔ توحید خالص بیہ ہے کہ ہر شی میں حق کا جلوہ عمر آئے۔

دسوال ادب : بيب كم طاقت وقوت عيرأت كرماد مع اوركى بحي لحد الني نفس كواجيت ندد، علا قرآن باك ي وہ آیات برمے جن میں نیک بیوں کی مدح کی گئے ، اور ان سے جنت و مغفرت کے وعدے کئے میں تویہ خیال نہ کرے کہ میں مجى ان صالحين من شامل مول علك يد سمج كه يدورجه بهت بلند ب اور الل يقين اور مديقين ك شايان شان ب- البته خود كوان آیات کا خاطب قرار دے اور یہ سمجے کہ تھری و ترفیب کے لیے اے خاطب بنایا جارہا ہے ، جب وہ آیات برجے جن میں محتمادات کے لیے خدا کے خضب اور عذاب الم کا ذکر ہے تو یہ سمجے کہ ان آیات سے خاطب ہوں اس موقع پر خدا کے خیط و غضب سے ذرے اور كفرو شرك اور فسق و فحور ش جلاف ہونے كى دعا ماتكے 'چنانچہ حضرت عراس طرح كى تلاوت كے وقت بدوعا مانكاكرتے تھے كد "اے اللہ! ميں اپنے علم و كفرى مغفرت جاہتا ہوں۔"لوكوں نے عرض كيا ظلم تو معلوم بيكن كفر معلوم نيس ب ورایا یہ کفروہ ہے جس کاؤکر قرآن میں ہے اور کوئی فض بھی اس سے خالی نہیں۔

ِانَّالُانْسَانَلَظَلَوْمُ كَفَارُ

(پسارعا آیت ۱۳۳)

(مر) یج بیے کہ آدی ہوائی بانسان اور ناشراہے۔

بوسف ابن اسباط سے كى نے بوچھاكہ جب تم قرآن پر من بولكا دعا مائكة بو واليا دعاكيا مائكا بول سرّ مرتبدا ب كنابول كى مغفرت چاہتا ہوں۔ اگر كوئى فخص الدوت كے دوران كو تابيوں پر نظرر كے اور يد خيال كرے كديس سر ما پا تعقير مول تواہے حق تعالی کا قرب نعیب ہوگا۔ اس کے کہ جو محض قرب میں دوری سجمتا ہے اے خوف عطاکیا جاتا ہے 'اس خوف سے دوری کا ایک درجہ فتم ہوجاتا ہے 'اور قرب میں اضافہ ہوتا ہے 'اور جو مخص دوری میں قرب سمحتا ہے تواسے خوف عاصل نہیں ہوتا 'ب خن سے دوری برے جاتی ہے ورب مم موجا آہے۔ اگر کوئی فض اپنے نفس کو اچھا سمجے گاتوا سرار مجوب موجا کس مے اور خوداس

احياءالعلوم جلداول

الاس المرار الم

جوتفاباب

فهم القرآن اور تفسيرالرائي

ما قبل میں ہم نے جو کچے بیان کیا ہے اس سے یہ فلا ہر ہو آ ہے کہ صاف قلوب پر قرآن پاک کے معانی 'اور اسرار منتشف ہوتے ہیں ' یہاں بہت سے لوگ اعتراض کی مخوائش نکال سکتے ہیں کیونکہ ہرکارود عالم مسلی الشرعلیہ وسلم کا ارشاد ہے :۔

من فسر القرآن براه فليتبواء مقعدمن النار (١)

و من ابی رائے سے قرآن پاک کی تغیر کرے اس کا ممانہ جسم ہے۔

اس مدیث کی بناہ پر طاہری مغرب الل تصوف پر نقد کرتے ہیں ان کے خیال میں یہ لوگ ابن عباس وغیرہ مغرب سے منقول تغیر کے برطان ابی طرف سے قرآن کی تغییر کرتے ہیں الل تصوف کا بید عمل طاہری مغیری کے نزدیک تغرکے برابرہ 'یمال سے سوال پیدا ہو آئے کہ اگر مغیری کا قول محج نہیں ہو تو ہوال پیدا ہو آئے کہ اگر مغیری کا قول محج نہیں ہوتو پر موفقاً پر نقد کرنے والے مغیری آئے نفس کی خردیے 'اور اس سلیل میں اپنا حال بیان کرنے میں سے ہیں کریہ محج نہیں ہے کہ وہ دو سروں کو بھی اپنے درج پرلے آئیں مجد کہ دوایا ت سے بات میں اپنا حال بیان کرنے میں سے ہیں کریہ محج نہیں ہے کہ وہ دو سروں کو بھی اپنے درج پرلے آئیں مجد کہ دوایا ت سے بات میں اپنا حال بیان کرنے میں سے ہیں کریہ محج نہیں ہوگائی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے کی بندے کو کتاب اللہ کا کو مطاکد ہے ہیں 'اگر منقول اور ظاہری تغیری کو محج تغیر کہا جائے گاتو پھر فیم کتاب اللہ کا کیا مطلب ہوگا۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علائے اللہ کا مراشاد فرماتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) یه مدیث کاب اعلم کے تیرے باب می گزری ہے۔

#### www.ebooksland.blogspot.com احياء العلوم جلد الا

یہ روایت حضرت مبداللہ ابن مسعول ہے بھی موقوا " نقل کی تی ہے "ابن مسعود کا تاران محابہ کرام میں ہو آ ہ ہو آن پاک کی تغییر کا علم رکھتے تھے۔ اگر قرآن کی تغییر طاہراور معقول میں محدود ہے تو فاہرویا طن ابتداء و انتها کے کیا معن ہیں؟ اور حضرت علی کے اس ارشاد کا کیا مفہوم ہے کہ اگر میں جابوں تو سورہ فاتحہ کی تغییر ہے ستر کھلانے کا حق دار نہیں۔ جب تک کہ وہ قرآن ہی مخلف صور تیں افتیار نہ کرے بعض علاء فہاتے ہیں کہ قرآن کری کی ہر آبت کے ساتھ بزار معنی ایسے ہیں کہ ہو سمجھ جاتے ہیں اورجو معنی سمجھ نہیں جاسکے وہ اس تعداد ہے کہیں زوا وہ ہیں۔ کسی محتمل کا کہنا ہے کہ قرآن کری سنتر بزار دو سو علم پر مضمل ہیں اورجو معنی سمجھ نہیں جاسکے وہ اس تعداد ہے کہیں زوا وہ ہیں۔ کسی محتمل کا کہنا ہے کہ قرآن کری سنتر بزار دو سو علم پر مضمل ہیں مواجب میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں مرجہ بسم اللہ الر عمن الرحم برا می ہے مرادو اعادہ یقینا سے مسعود کے اس ارشاد کی حمیل بھی خل ہو معقول تغییر سے نہیں ہوتی کہ جو محتم اولین و آخرین کا علم حاصل کرنا جا ہے وہ قرآن میں جبح کر سے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالی کے افعال و صفات تمام علوم کا سرچشمہ ہیں قرآن میں ہاری تعالی کے افعال و صفات کا بیان ہے 'کیونکہ ان علوم کی اثنیا نامعلوم ہے اس لئے قرآن میں خور و کارکرنے کی ضورت ہے۔ محض تغییر منقول و خلا ہرہ یہ ضرورت ہے۔ محض تغییر منقول و خلا ہر ہے یہ ضرورت ہوری شمیں ہوتی' نظریات اور معقولات میں جو بچھ اختلاف ہے' اور مخلوق کی جتنی بھی مشکلات ہیں قرآن میں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے' اہل قیم بی یہ اشارات سجھ سکتے ہیں خا ہری ترجمہ و تغییر سے یہ اشارات واضح نہیں ہوتے' چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :۔

اقر والقر آنوالتمسواغرائبه (ابن الى شيه الاسل بيتى -الابررة)

قرآن برمواوراس كے غرائب الاش كرد-

<sup>(</sup>۱) یہ مدیث کتاب افغا کدیں گزری ہے۔ (۲) یہ روایت ای کتاب کے تیرے بابیس گزری ہے۔ (۳) یہ آیت تموزے سے افغالی اختلاف کے ساتھ ترذی یس معتول ہے۔ گرمصنف نے روایت کے متعلق یہ الفاظ لکھے ہیں "غریب واساد جمول"

احياءالعلوم جلداول

مورت بيش أع تومن كياكبون؟ فرمايا

تعلم کتاب اللهواتب مافیه ثلاث مرات (ابرداود نبائی منبق ) کاب الله کا تعلیم حاصل کرنا دوراس پر عمل کرنا دیدیات آپ نے تین مرتبہ قرائی۔

حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرائے ہیں کہ جو مخص قرآن سجھ لیتا ہے وہ تمام علوم کی تغییر کردیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں تمام علوم کے لئے اشارے اور رموز موجود ہیں۔ قرآن پاک میں ہے ۔

وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدُاوُنِيَ حَيْرِ الْكَثِيْرِ اللهِ (بسرة است ٢٠١٠) اور ( عَلَيْ يَدِلُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُو

حضرت مبدالله ابن عباس کے زویک آیت میں مکت سے مراد فیم قرآن ہے۔ ایک مجلہ ارشاد

فرمايا :

فَفُهَّمْنَاهَاسَلَيُمَانَوَكُلَّالَيَنَاحُكُمَّاوَعِلْمًا ﴿ بِعِارِهِ آيت ١٩

سوہم نے اس (فیطے) کی سمجھ سلیمان کودے دی اور (یون) ہم نے دونوں کو حکمت اور علم مطافرمایا تھا۔

حعرت سلیمان و حعرت واؤد کو جو کچھ عطاکیا گیا تھا، قرآن کریم نے اسے محم وطم سے تعبیر کیا ہے اور جو چیز خاص طور پر حعرت سلیمان کو حتایت کی می تقی اسے فتم کما ہے۔ اور فتم کو محم وظم پر مقدم کیا ہے۔ ان دلاکل سے ثابت ہو آ ہے کہ معانی قرآن کے سیجھنے کی بدی مجھائش ہے، تغییر فا ہرومعقول معانی قرآنی کی اتھا ہر کر نہیں ہے۔

تفییرمالرائی اور حدیث کی مراد : آخفرت ملی الله علیه و ملم کاید ارشاد مبارک که جو فض ای رائے سے قرآن کی تغییر کرتا ہے اس کا محکانہ جنم ہے ' اور حضرت ابو بکر کا یہ کمنا کہ اگر میں اپنی رائے سے قرآن کی تغییر کروں تو کون می زمین جھے افھائے اور کون سا آسان مھے چھیائے۔ یہ اور اس طرح کی دوسری احادث و آثاردو حال سے قالی نمیں ہیں یا تو ان روایت کا متعدیہ ہے کہ تغیرے سلطے میں نقل اور سمع پر اکتفاکرنا چاہیے۔استناط اور اپنی عقل کے ذریعہ معنی فئی مناسب نہیں ہے ا اس كے علاوہ كوكى دوسرا مقعد ب جمال تك يكل مقعد كا تعلق تب يد مخلف وجوہات كى بناء پر باطل ب مبلى وجد توبيد ب كد سننے میں یہ شرط ہے کہ وہ تغییر آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سن ہوئی ہواور آپ سے سنداسمنقول ہو اس کی طرح تغییر بہت مختصر ہے'اور قرآن کی بہت کم آیات کے بارے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات معقول ہیں'اس کامطلب یہ ہوا کہ ابن عباس اور ابن مسعود کے تغییری اقوال بھی قابل قبول نہیں ہونے چاہئیں اور انہیں بھی تغییر بالرائی کمد کررد کردینا چاہیے كيونكدان اقوال كابيشتر حصدان مضامين برمشمل بجو الخضرت صلى الشعليدوسلم سي من موسع تبين بين دوسرب محابه كرام ی تغییر کا حال بھی ہی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ محابہ کرام اور مغسرین فے بعض آیات سے معنی میں اختلاف کیا ہے یہ اختلاف اتنا زیادہ ہے کہ مخلف اقوال میں مطابقت کی کوئی صورت ہی نظر نہیں آتی اطا بریہ بات محال معلوم ہوتی ہے کہ وہ تمام اقوال الخضرت ملى الله عليه وسلم سے سے محتے مول و فرض سيجة اكر ان من سے كوئى ايك قول الخضرت ملى الله عليه وسلم سے ساكيا موق باتی اقوال خود بخود رد موجائیں کے۔اس سے یہ ظاہر مواہر مغرف وہ معنی بیان کے ہیں جو غور فکر کے بعد اس نے اخذ کے ہیں یماں تک کہ حدف مقطعات کے سلیلے میں تغیری اقوال کی تعداد سات ہے یہ اقوال استے مخلف ہیں کہ ان میں جمع کی صورت نہیں ہے عدا "الر کے بارے میں بعض مغرین کتے ہیں کہ یہ حد الرحمن سے ماخوذ ہیں۔ بعض مغرین کی رائے میں الف سے مراداللہ ہالے مراد لطیف ہورے مرادر حیم ہاری الرے بارے میں استظ اقوال ہیں کہ انتیں جمع کرنا مشکل ہے۔ یہ مخلف اقوال مسموع كيے ہوسكتے ہيں۔ تيسري وجديہ ہے كہ انخضرت ملى الله عليه وسلم نے حضرت عبدالله ابن عباس كے حق مي دعا فرمائي تقي-

www.ebooksland.blogspot.com

اللهم فقهه فی الدین و علمه التاویل (۱) اے اللہ! اے قرآن کی سجد مطاکر اور قرآن کے معی سمسلادے۔

اگر قرآن کریم کی طرح آویل بھی مسموع اور معقول ہوتو اس میں جعرت عبداللہ ابن عباس کی تضیع کے کیا معن ہیں اس صورت میں قرقمام محابہ برابرہوئے جاہیں چو تھی وجہ اللہ تعالی کابیدادشادے :۔

لَعَلَمِهُ الْذِيْنُ مِن يَسْتَنْبِطُوْ نَهْمِنْهُمُ (ب٥٥٨) تَعَالَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

تواس کوده حفرات و محال بی لیتے جوان میں اس کی محقق کرلیا کرتے ہیں۔

اس آیت میں اہل علم کے لئے استباط کا ابات کیا گیاہے ، طاہرے کہ استباط معمومات سے الگ ایک چیزے۔

مذکورہ بالا دلا کل سے معلوم ہوا کہ قرآن کی تغییر میں مسوع اور معقول کی قید لگانا صح نہیں ہے ، بلک ہرعالم کے لئے جائز ہے۔ کہ وہ اپنے قیم اور معتل کے مطابق معانی تنبط کرے۔

مدیث سے استدلال کرے۔ تسجر وافان فی السحور برکة (۲) محری کمائ سحی میں برکت ہوتی ہے۔

اور یہ کے کہ حدیث میں تسو ہے مراد ذکرہ استغفار ہے جالا نکہ وہ یہ جانتا ہے کہ تسو سے سحری کھانا مراد ہے 'ذکرہ استغفار مراد نہیں ہے یا کوئی فخص سخت دلی کے خلاف مجاہرہ پر اکسانے کے کئے حسب ذیل آیت سے استدلال کرے!

إِذْهَبُ إِلَى فِرْعُونَ إِنَّهُ طَعْي (بِ١١٠ آيت ٢٢)

تم فرمون کے پاس جاؤوہ بت مدے لگل کیاہے

اور یہ کے کہ آیت میں فرمون سے مراددل ہے 'یہ جی تغیرالرائی ہے 'بعض پیشہ وروا مفین اپی تغیروں میں اس طرح کی تاویلات کرتے ہیں 'اگرچہ ان کا مقصد مجے ہو آہے 'اور قیت جی قاسد نہیں ہوتی 'بلکہ محض سامعین کی ترغیب کے لئے وہ یہ عمل کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس طرح کی تغییر ممنوع ہے۔ بھی بالمنی فرقے کے علاء لوگوں کو فریب دینے کے لئے قرآن کے وہ مطالب وضع کرتے ہیں جو ان کے خیالات سے میل کھاتے ہوں۔ حالا تکہ وہ یہ بات انجھی طرح جانے ہیں کہ انہوں جو مطالب وضع کے ہیں وہ قرآن کا مقصود نہیں ہیں۔ وہ سری صورت ہیں کہ کوئی ہن محض محض عبی زبان کے سارے قرآن پاک کی تغیر

<sup>(</sup>١) يردواعت كاب العلم كردوس باب يس كذر يكل ب- (٢) يردواعت كاب العلم ك تير باب يس كذر يكل ب-

کرنے بیٹے جائے نہ اے قرآن کی مسموع اور ظاہری تغیر معلوم ہونہ اے فرائب قرآن کا علم ہو نہ وہ جہم اور محرف الفاظ ہ
واقف ہو نہ حذف اصار اور اختصارے آگاہ ہو نہ وہ یہ جاتا ہوکہ نقلے آؤ گانچرے معنی پر کیا اثر بڑتا ہے ایسا مخص بھیتا "
فلطیاں کرے گا اور اس کی تغیر بلاشبہ تغیر بالرائی کملائے گی کو تکہ ظاہری معنی جانئے کے لئے نقل اور سام سے واقفیت
ضوری ہے۔ تغیر ظاہری بحیل کے بعد فم اور استنباطی مخبائش ہے۔ وہ فرائب قرآن جو سام کے بغیر مجمد میں تمہیں آتے بہت
سے ہیں ،ہم ذیل میں چند فرائب کی طرف اشارہ کررہ ہیں ، آگا کہ آن پر وہ سرے فرائب قیاس کرلئے جاتی اور یہ واضح ہوجائے کہ
ظاہری تغیر کی بحیل کے بغیر باطنی اسرار تک پنچنا مشکل ہے ، ہو معض ظاہری تغیر کی بخیل کے بغیر باطنی اسرار مجھنے کا دعوی کرت کہ
ہے اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی محض دروازے میں قدم درکھ بغیر مکان کے وسط بی بہنچنے کا دعوی کرے کہ
میں ترکیوں کی بات چیت سجد لیتا ہوں ، طالا تکہ ترکی زبان سے واقف نہیں ہوں ، ظاہری تغیر زبان کی طرح ہے ، جس طرح کوئی میں ذبان سکھے بغیر اہل زبان کی مختلو نہیں سمجی جاسمی اس طرح نظاہری تغیر الحقی اسرار و دموز سے واقفیت حاصل نہیں کی جاسی مردری ہے وہ بندے حاصل نہیں کی جاسکے۔ جن امور میں ساع ضروری ہے وہ بہت ہیں۔

اول : مذف واضارك طريقة برانتسار- مثال كي طور بر

() وَآتَيْنَاتُمُودَالنَّاقَتَمُبْصِرَةً فَظَلَمُوابِهَا- (١١٥١١ ١٥١)

اور ہم نے قوم مرد کواونٹن دی تھی جو کہ بعیرے کا ذریعہ تھی سوان لوگوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔

اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قوم بٹو دکواو نئی دی تھی جو بھیرت کا ذریعہ تھی تھن عملی نیان جانے والا آیت کا یہ مطلب اخذ کرے گاکہ وہ او نئی بنیاتی اندھی نہیں تھی 'وہ یہ نہیں جانے گاکہ قوم محدود نے کیا ظلم کیا تھا؟ اوریہ ظلم انہوں نے اپنے آپ پر کیا تھا 'یا کمی دو مرے پر؟

ر) والشربوافي قلوبهم العبخل بكفر هيم (بارا آيت) ان والشربون (بارا آيت) ان كفر هيم (بارا آيت) ان كفر مان كالمران كالمر

ان کے موب یں وہی وحمالہ ہوجات ان کے داوں میں والی دی ہے۔ اس آیت میں اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس ا

(٣) إِذَالْاَ ذَقُنَاكُ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْجَمَاتِ (ب٥١٨ آيت ٢٥) (اكرايا موتا) قيم آپ كومالت حيات من اور موت كالعدود مرا (عذاب) حكمات-

مطلب سے کہ ہم تخبے زندوں کے عذاب کا دوگنا اور مردوں کے عذاب کا دوگنا مزو چھاتے یماں لفظ "عذاب" محفوظ ہے ا زندوں کے لئے الاحیاء (زندے) کی جگہ حیات (زندگی) اور مردوں کے لئے المیتون (مردے) کی جگہ ممات استعال کیا گیا ہے ا قصیح نالان میں میں ذفہ اور تربی کی جائز سے۔

فعیح زبان میں یہ مذف اور تبریلی جائز ہے۔ (۳) وَاسْئَل الْفَرْيَةَ اللّّذِي كُنّا فِينَها۔ (پ٣١٣ آيت ٨٢) اور اس بئي (ممر) والوں سے بوچ ليج جمال ہم (اس وقت) موجود ہے۔

یمال افظ اورال " بوشیدہ ہے ایعنی اس کاؤں کے باشندوں سے سوال کرو-

(۵) ثَقُلَتْ فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ (پ٥١٣ آيت ١٨٤)

وه آسان اور زمین می برا بماری حادثه موگا-

یماں بھی لفظ "الل" محذوف ہے اور تُعَلَّى خَفَا (پوشیدہ ہونا) کے معنی میں استعال ہوا ہے ایعنی قیامت آسانوں اور زمین والوں پر مخفی ہے ، جو چیز مخفی ہوتی ہے وہ بھاری پر جاتی ہے آیت میں لفظ کی تبدیلی اور مذف دونوں پائے جاتے ہیں۔
(۱) وَ تَجْعَلُونَ رِزْ فَكُمُ أَنْكُمُ تُكَلِّبُونَ وَ (پ۲۱دا آیت ۸۲)

www.ebooksland.blogspot.com احياء العلوم جلد اول اور مكذيب كواني غذا بنار معدو-خركومة آيت مي لفظ "فكر" محدوف ب الين تم ائي رب ك صفاكره رزق كا فكراواكرت مويا اس جمالات مو-(2) وَأَتِنَامَاوَعَدَّنَنَاعَلْ ورُسُلِكُ (ب ١٨٧ كيد ١٨١) اور ہم کووہ چر بھی دیجے جس کا ہم سے اسے تغیروں کی معرقت آپ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اس آیت بن "السند" کالفظ محدوف ہے ایتی ہمیں وہ عطا میج جن کاتونے اینے رسواوں کی زمانی وعدہ کیا تھا۔ (٨) إِنَّاإِنَّوْلَنَّا مُونِي إِنْهِ الْقَدْرِ (ب ١٣١٣ أيدا) بے جک ہمنے قرآن کوشب قدر میں آ مارا ہے۔ انزلناه ی خمیرے قرآن یاک ی طرف اشارہ ہے عالا تک ما قبل میں میں بھی قرآن کا ذکر شیں آیا۔ (٩) حَتْمُ بُوَارَتْبِالْحِجَابِ (ب١٣٠١) يمال تك كرة افاب يدو (مغرب) من جمي كيا-اس آیت میں بھی توارت کا فاعل موافقس" ہے 'یا قبل کی آنتوں میں سورج کا تذکرہ شیں آیا۔ (٩) وَالْذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيّا قَمَانَعْبُدُهُمُ إِلَّا لِبُقَرِّ بُونَا إِلَى اللَّهِ (ب٣١٥٥) آيت) اورجن لوگوں نے خدا کے موالور شرکاء جویز کور کے بین واور کتے ہیں) کہ ہم توان کی پرستش مرف اس لے كرتے بيں كہ بم كو غدا كا مقرب بناديں۔ ماتعبدهم اصل من أن لوكول كامعول من يتنول في الله مك مواكمي كودوست بنايا الى فاعل من يمال يعولون محذوف (١) فَمَالِهُوءُلَاءِالْقَوْمِ لَا يَكَاتُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابِكُ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَااصَابَكُ مِنْ سَيَّا بِفَيْ نَفْسِكُمْ (بُهُ ١٨٦٥) توان لوگوں کو کیا ہوا کہ بات محصف کے ہاں کو ملی نمیں نکاتے اے انسان ہو کوئی خوالی پیش آتی ہو وہ محض الله كى جانب سے باور جو كوئى بدحال بيش آسے وہ تيرے بى سبب سے ب مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے اس قول "وہاا صابک الخ" کو مصفح قسی ہیں اگر نیہ مطلب مراد نہ لیا جائے قو معمون اس آیت کے خالف ہومائے گا۔ قُلْ كُلُ مِنْ عِنْداللَّهِ (پ٥ر٨ أيت ٨٨) آپ فراد بچے کہ سب چھواللہ ی کارف ہے۔ اوراس طرح فرقة قدريه كيذب كو تقومت طح ك دوم : الغاظى تبريلى شاسورج ذيل آيات يس-() وَطُوْرِسِيْنِيْنَ (پ٠٣٠ر٢٠) اورمم ہے طور سینین کی اس آیت میں سیناء کی جگہ سینین ہے اور (١) سَلَامُعَلَى الْيَاسِيْنَ (ب٣٠٥ تيت ١٠٠) الياسين برسلام مو

میں الیاس کی جگد الیاسین ہے ، بعض مغرین کتے ہیں کہ یمال اور اس مراد ہیں کیونکد معرت عبد اللہ ابن مسعود کی قرات میں اور اسین ہے۔ اور اسین ہے۔

سوم ! لفظ كا تحرار ي بعض مرتبه كلام كالتلسل فتم بوجا ناب مندرجه ذيل آيات الماطة فرايت (بار ١٣ آيت () وَمَا يَنَبِعُ الَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُوُنَ اللَّهِ شُرَّكًا عَإِنَّ يَنَبِعُونَ إِلاَّ الطَّنَّ (بار ١٣ آيت ١٢)

اور جولوگ الله کوچموژ کردو سرے شرکاء کی عبادت کررہ ہیں' (خداجائے) کی چرکا اجاع کررہے ہیں۔ اس آیت میں ان متبعون مکررہے' معنی بیری و مایتبعالی نین یدعون من دون الله مشرکا عالا الطن۔ (۲) قَالَ الْمَالَا عَالَٰذِینَ اسْتَکْبَرُ وَامِنُ قَوْمِ اللّٰذِینَ اسْتَضْعِفُوْ الْمِنُ آمَنَ مِنْهُمْ۔ (پ ۸ریا آیت ۵۵)

ان کی قوم میں جو متکبر سردار سے انہوں نے غریب او گول سے جو کہ ان میں سے ایمان لے آئے سے بوچھا۔ خورہ بالا آیت میں ایک لام اور ایک ضمیر مکرر ہے "مرادیہ ہے" لیمٹ آمن میں الذین استضعفوا۔"

جمارم : الفاظ كانفديم و باخراس مليط من اكثر غلطيال موتى بن ويلى آيات سيدواضي مو كاكد قرآني آيات من الفاظ كي المخرونفذيم كو محمنا من قدر ضوري ب-

تَأْخِرُونَالَهُ كُمُ كُوسِكُمَا مَن قَدَرُ صُورِي ہے۔ () وَلَوْ لَا كُلِمَةُ سَبَقَتُ مِنْ رَبِّكُ لَكَانَ لِزَامٌا وَآجَلُ مُسَيِّعَى (پ١٩ر٤ آيت ١٩٩) اور اگر آپ كے رب كی طرف ہے ایک بات پہلے ہے فرمائی ہوئی نہ ہوئی اور (عذاب كے لئے) ایک معاد معد

سين ند بوقي-اصل عبارت يه عنى "كُولا كَلِمَةُ وَآجَلُ مُسَمِّى أَكَانَ لِرُلم المُ الريه ترتب ند بوقى ووالى طرح آجس بمى

معوب ہونا چاہے تھا۔ (۲) یَسْئَلُونَکُکَانَکَ حَفِیْ عَنْهَا (پ۹ر۳ آیت ۸۷)

(۲) یَسْلُونْکُ کَانکُ حَفِیْ عَنْهَا (پ۵ر۱۱۱ آیت ۱۸۷) وه آپ بے (اس طرح) پوچتے ہیں (جے) کواکہ آپ اس کی تحقیقات کرچکے ہیں۔

من بن "يسُلُونَكُ عَنْمُ أَكَاثُكُ حَفِي بِهَا۔"

(٣) لَهُمُ دَرَجَاتُ عِنْدَرَتِهِمُ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزُقُ كَرِيْمٌ كَمَا أَخْرَ جَكَارَبُكُ مِن بَيْنِكُ مِن بَيْنِكُ إِلَى الْحَرْبُكُ وَيَعْ الْحَرْبُكُ مِن بَيْنِكُ إِلَى الْحَرْبُ الْمَا الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْمَاكِنَ الْحَرْبُ الْمَاكِنَ الْمُعْلِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللّ

ان کے لئے بوت درج بیں ان کے رب کے پاس اور (ان کے لئے) مغفرت ہے اور عزت کی مددی ، جیساکہ آپ کے رب نے آپ کے گر (اور بستی) ہے معلمت کے ساتھ (بدر کی طرف) دوانہ کیا۔

اس آیت میں کمااخر حک سابقہ جملہ " قُل الْانْفَالُ لِلْهِ وَالرَّسُولِ" سے مروط ہے مطلب یہ ہے کہ مال عنیت تمہارے کے اس کے ہوا کہ تم نظنے پر راضی ہو اور کافرناراض ہیں درمیان میں تقویٰ وفیرہ پر مرتب ہونے والے اجرو تواب کاذکر جملہ معرضہ کے طور پر ہے ای طرح کی یہ آیت ہی ہے :-

رَبِي مِنْ اللهِ وَحُدَهُ اللَّهِ وَحُدَهُ اللَّهِ وَحُدَهُ اللَّهِ وَحُدَهُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَّا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّالِمُولَا اللَّالِمُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّالَّالَّا لَلَّا مِلْمُولُولَ

جب تک تم الله واحد پر ایمان ندلاؤ الین ابراہیم کی اتن بات تو اپنیاب سے مولی تھی کہ میں تمارے

```
لئے استغفار مرور کروں گا۔
        و النظ كا ابمام لين كوكي لفظ يا حرف متعدد معنول كے لئے مشترك مو علا "درج ذيل آيات ميں
                 شَيْ الْمَا الْمُعَمَّلًا عَنْهُ الْعَاظِ مَشْرَكِ مِنْ وَالْعَاظِ مَشْرَكُ مِنْ وَاللَّهُ مَا الْمُعَمَّلُ ال
(ا) صَرَبَ اللَّمُعَمَّلًا عَنْهُ المَّعَلِّقُ كَالْآ يَقَيْدُ عَلَى شَنْقُ - (ب ١١٠٣ ] عند ١٥)
                     الله تعالى أيك مثال بيان كرت بي كدا يك فلام ب مملوك كم مى جيز كا اعتيار سي ركمتا-
                                                        اس مں شئے مراد عطا کرددین میں سے خرج کرنا ہے۔
        (٢) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ لَحَدُهُ مَا أَبِكُمْ لاَيقُلِي عَلَى شَنْي. (پ٣١٨] يت
        اور الله تعالی ایک اور مثال بیان فراتے ہیں کہ دو مخص ہیں جن میں سے ایک تو کو تکا ہے کوئی کام نہیں
                                                                                            کرسکتا_
                                                      مدكوره آيت من شئ سے مرادعدل اور رائ كا عم ديا ہے۔
                                (٣) فَإِنِ النَّبُعَتَنِينُ فَالْاتَسْاءَلْنِي عَنْ شَيَّ . (پ١١٨٦ آيت ١٥)
             اكراب ميرے مافورينا جا جو بين و (اتا خيال رہے كو) بھے ہى بات كى ببت كى يہما ديں۔
یمال شی سے مراد صفات ربوبیت ہیں ایک عارف کے لئے ان صفات کے متعلق استفیار کرنا اس وقت تک جائز نس ہے
                                                         جب تك اس من التحقاق اور محف كي الميت ندير امو جائد
                            (٧) أَمْ خُلِقُوْامِنْ غَيْرِ شَنْ أَمْهُمُ الْجَالِقُونَ (بُ ١٢٥ م آيت ٣٥)
                                  كيايد لوگ بدون كى خالق كے خود بخود بيدا بو محے بيں ايد خود اين خالق بيں۔
کے مشترک ہونے کی مثالیں یہ آیات ہیں۔
                                         () وَقَالَ قَرِينَهُ لَهُ لَامَالَدَيَّ عَنِيْتُ (بِ١٣١٨) مِن (٢٣١٨)
           اور(اس کے بعد) فرشتہ واس کے ماتھ رہا قانون کے کاک (مدنا محد ہے) جو مرے یاس تارہے۔
                                                اس آیت یل قرن سے مرادوہ فرشتہ ہے جو کنے والے پر معین ہے۔
                                               (١) قَالَ قُرِيْنُهُ رَبَّنَامَا أَطْفِيْتُهُ (ب٢٨٥٣م عـ ٢٥)
               وہ شیطان جو اس کے ساتھ رہتا تھا کے گا کہ اے ہارے پرورد گاریں نے اس کو جرا کمراہ نہیں کیا تھا۔
 یمال قربن سے مراد شیطان سے الفظ امت بھی معترف ہے علی زبان میں اس کے اٹھ معی ہیں ذیل میں ہرمعیٰ کی مثال
                                                                                             الك دى جارى ہے۔
                                                                              اول: جاعت کے معنی مں۔ میسے
                                           وَحَدَعَلَيْهُ أُمَّتُهُ مِنْ النَّاسِيسُفُونَ (ب ١١٠١ع ١٣٠)
                                                   اس پر (عقف) آوموں کا ایک مجمع دیکھا جو افی طارہے تھے
دوم : انباء كم متعن كم معن من عيد كماجات "نحن من المقمحمد صلى الله عليه وسلم" يعن مم ومالة
                                                                          طيركم كاجاع كرف والول مس يرب
```

احياء العلوم جلد ادل www.ebooksland.blogspot.com

اس آیت میں پہلی ضمیرے بادل کی طرف اور دوسری ضمیرے بانی کی اشارہ ہے، قرآن کریم میں اس ابرام کی مثالیں بھوت

. يسى چزكو تدريكي طور ريان كرنام شاس ايت يل شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنُولَ فِيُعِلِّقُرُ آنَ (ب١٦٤ المده) ماه رمضان ہے جس میں قرآن مجید بھیجا کیا ہے۔

ب بيان كياكياك قرآن ياك رمضان البارك بن نازل كياكيا ہے ، عربي نين بناياك دن بن نازل بوا ہے يا رات بن دوسری آہت ہے رات کی تعیین کردی گئی:۔ www.ebooksland.blogspot.com

إِنَّا أَنْزَلْنَا مُونِي لَيُلَتِمِبُ ارْكَتِهِ (بِ١٢٥٣ آيت ٣)

ہم نے اس کو (لوح محفوظ سے آسان دنیا تک) ایک برکت والی رات (شب قدر) میں آبار ہے۔ لیکن اس کی صراحت اب ہمی نہیں کی گئی کہ نمی علم رات میں قرآن پاک کا نزول ہوا 'یا وہ کوئی مخصوص رات نمی' تیسری آیت سے بتلایا گیا کہ نزول قرآن کی رات قدر کی رات تھی۔

اِنَّا أَنْزُلْنَا اُمُوِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ (پ ۲۲،۳۰) بنا اَنْزُلْنَا اُمُوِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ (پ ۲۲،۳۰) بنا مرب تنوس آدا ہے۔ بنا مرب سے مثلف نظر آتی ہیں۔ بنا مرب سے مثلف نظر آتی ہیں۔

قرآن اور عربی زبان ی سیده اموریس جن سے داقنیت نقل دساع کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ایجاز بھی ہے اور تطویل بھی۔ حذف و ابدال بھی ہے۔ اور نقذیم و آخر بھی۔ کیوں کہ قرآن پاک علی زبان میں نازل ہوا ہے 'اس لیے دو زبان کے تمام قواعد اور بیان کی تمام قسموں کو محیط ہے تاکہ دو اہل زبان کے حق میں مسکت اور مجز قابت ہو سکے 'جو فضی محض عربی زبان سکے کر تفرید بیٹ بلائے گا۔ تفریر کرنے بیٹ بلائے کا مطاب اور اس انسان کی تمام قسموں محیوم کرلے 'اور یہ جبجوثہ کرے کہ اس انظر کے اس کے طاوہ کتے محق ہیں۔ وہ بقیبنا "ہر جگہ مثلا" ہیہ محض امت کے مضیور معنی معلوم ہیں 'اور اس محق کی دوشن میں تغیر کرے گا۔ مخالفت کی ہے صورت ہے 'اسرار امت کے دوی محق میں کہ اس انسان کی ہے موات ہے 'اسرار قرآنی کا سمجھنا ممنوع نہیں ہے 'جب ساح اور نقل کے ذریعہ ان امور کاعلم حاصل ہوجائے تو ظاہر کی تغیر لینی الفاظ کا ترجہ معلوم ہوجائے تو نظا ہر کی ضورت ہے 'انسان ہوجائے تو نظا ہر کی ضورت ہے 'افظ ترجہ اور محل موجائے تو نظا ہر کی ضورت ہے 'افظ ترجہ اور خوا کی معانی معنوع نہیں ترجہ محانی کے حقائق سمجھنے کے لئے کافی نہیں ہے 'بلکہ اس کے لئے خورد فکر کی ضورت ہے 'افظ ترجہ اور خوا کی منان میں قرق کے لئے یہ مثال ملاحظہ فرائے 'ا۔

وَمَارَمِينَا إِزْرَمِينَ وَلَكِنَ اللَّهُ رَمَلِي ﴿ ١٩١٨] عديا)

اور آپ نے (فاک کی مفی) میں بھیلی جس وقت آپ نے بھیلی حتی کیلن اللہ تعالی نے بھیلی۔

اس کا ظاہری ترجمہ تو یک ہے جو آیت کے لیے درج ہے اور یہ انگا واضح ہے کہ اس نے زیادہ وضاحت مکن نہیں اکین اس کے حقیق معنی بنوز تشنہ تحریر ہیں۔ آیت میں بھا ہر اجماع حمدین معلوم ہورہا ہے کہ اس میں بھیننے کا اثبات بھی ہے اور بھیننے کی فقی معنی بنوز تشنہ تحریر ہیں۔ آیت بھی ہے خور کرنے سے یہ بات سجو میں بھائی ہے کہ آیت میں بھیننے کا انجاب ایک اعتبار سے ہے اور فعی سمی دو سرے اعتبار سے ہے مطلب یہ ہے کہ بھیننے والے نے آگر نے بھینگا ہے الیان طبقت میں بھیننے والا اللہ ی ہے اس طرح کی یہ آیت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بھیننے والے نے آگر نے بھینگا ہے الیان طبقت میں بھیننے والا اللہ ی ہے اس طرح کی یہ آیت ہے۔ قاتِ کو گھنم یک فیڈیٹ ہم اللہ باکیوں کے اس مرح کی ہے آگر ہے گھنے اور مرح کی ہے آگر ہے کہ بھیننے والا اللہ ی ہے اس مرح کی یہ آیت ہے۔

ان سے الداللہ تعالی ( کا دعدہ مے کہ) ان کو تنمارے الحوں سزادے گا۔

وہ لوگ جنیں علم میں پہنتی اور کمال حاصل ہو تا ہے اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے اسے ہم کا ورصفاء قلب کے بہ قدر قرآن کے اسرار و حقائق معلوم کرلیتے ہیں مگران میں سے ہر مخص کی ترقی کی آیک مد ہوتی ہے کو وہ اس مد تک قو جاسکتا ہے 'کین اس کے لئے مجین کی تھی ہے اس سے تجاوز کرجائے۔ اور جو عد اس کے لئے مجین کی تھی ہے اس سے تجاوز کرجائے۔ اور جو عد اس کے لئے مجین کی تھی ہے اس سے تجاوز کرجائے۔ اور جو عد اس کے لئے مجین کی تھی ہے اس سے تجاوز کرجائے۔ اور جو عد اس کے لئے مجین کی تھی ہے اس سے تجاوز کرجائے۔

عان ، ارا المبارك من الدال كليمات بني لَنفِذا البَحْرُ قَبْلُ الْوَتَنفَدَ كَلِمَاتُ وَبِي لَنفِذَا البَحْرُ قَبْلُ الْوَتَنفَدَ كَلِمَاتُ وَبِي لَنفِذَا البَحْرُ قَبْلُ الْوَتَنفَذَ كَلِمَاتُ وَبِي لَنفِذَا البَحْرُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّه

، اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لئے سمندر (کا پانی) روشنائی (کی جگہ) ہوتو میرے رب کی باتیں عمر ہونے سے پہلے سمندر ختم ہوجائے گا۔

یں وجہ ہے کہ لوگ اسرار قرآن کے بھنے میں ایک دو سرے ہے مخلف ہیں مالا تکہ طاہری تغیرسب جانے ہیں ملیکن جیسا کہ میان کیا گیا ؟ طاہری تغیر قرآن کے اسرار و معادف بھنے کا فی شین ہے۔ اسرار کی معرفت کی ایک چھوٹی می مثال مید دعاہے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا نتایت کے حضور سجدے کی حالت میں ماگی تھی ہے۔

ٱڠۏؙٚڮڔؙڞٚٵػؠۧڹؙۺؙڂڟؚػۅٙٲۼۅؙۮؙۑؠؙڡٵڡٚٲؾػؠڹ۠ۼڠۘۏۜؠؾؚػۅۜٲۼۏۮؙۑػڡڹػڵؖ ٲڂڝؚؽؙؿڹٵ۫ۼٙڡڶؽػٲڹؙٮۜػؠٵڗؙڹؽٮٞۼڵؽڹڡٚڛػ؞؞؞؞؞؞

میں تیرے ففب سے تیری رضای ہناہ چاہتا ہواں میں تیریب عذاب سے تیرے مغودر کردگی ہناہ چاہتا ہوں میں تیری ذات کی بناہ چاہتا ہوں تھوے میں تیری تعریف کا اطلا نہیں کرسکا 'قرابیا ہے جیسا کہ توقید اپنی تعریف کی ہے۔

# gspot.com

# متحماب الاذكار والدعوات وكراور وعاكابيان

قرآن پاک کی طاوت کی عبادت کے بعد کوئی زبانی عبادت اس سے بمتر نہیں ہے کہ خدا تعالی کاؤکر کیا جائے اور اس کی بارگاہ میں این حاجش پیش کی جائیں ای لئے ہم ذکر اور دعائی فضیلت اور آواب و شرائط میان کررہ ہیں۔ اور دین وونیا کے مقاصد سے متعلق جامع الوردعائي جمع كرربي بي الشر تعالى تعديت بازادي

بهلاباب

# ذكر كى قضلت اور فوائد

() فَاذْكُرُونِيُ أَذْكُرُكُمْ (بِ١٢٦ آيت ١٥٢).

تو(ان نعتول ير) جه كوياد كرويس تم كوز متاييت على در كول كا

ابت بنائل نے ایک مرور کا کہ مجھے معلوم منے میرا رف مجھے کی وقت یاد کر آئے اوک ان کی یہ بات من کر خوف دوہ مو مح المسيد ومرض كيا: يدبات آب كس طرح جانع بي؟ فرمايا من اسياد كرما مول ده جهياد كرما ب

ورم) لَذَكُووُ اللَّهُ وَكُرُ اكْثِيْرُ الْهِ ١٠٠٠ مِنْ ١٠٠٠ مِنْ ١٠٠٠ مِنْ ١٠٠٠ مِنْ ١٠٠٠ مِنْ ١٠٠٠ مِنْ

تم الله كوفوب كارت سنة ياد كرو

(٣) فَإِذَا أَفَعْنَتُمْ مِنْ عَزْفَاتِ فَأَذْكُرُو اللَّهُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُ وَهُ كَمَاهَدَا

عرجب تم اوک عرفات سے والی اے لکو ق مشرحوام کے پاس (مزواف میں شب کو تیام کرے) فدائے تعالى كي او نمو- أوروس طرح إو كرو بس طرح تم كو بالا ركما ب. (٣) فَإِذَا قَصِينَتُهُمْ مَنَاسِكُكُمُ فَإِذْ كُورُ وَاللَّهُ كَذِيكُرِ كُمُ آبَاءَكُمُ أَوَاصَدَدِكُرًا

عرجب تم اسيد اعمال في بدع كريكولو فق تعالى كا (اس طرح) وكركيا كو بس طرح تم اب آباد (اجداد) كاذكركما كردتي والكديد وكواس بصيع كرور

(۵) النيئ يَذْكُرُ وْنَ اللَّهُ قِيَامًا وَقُعُو كُلُو عَلِي جُنُوبِهِم (ب١٠١١ من ١١٠١١) جن کی حالت پیچ کدوه لوگ الله تعالی کی یاد کرتے میں کمڑے بھی بینتے بھی اور لیٹے بھی۔

حقران عباس نے آیت کی یہ تغیر کی ہے کہ رات میں ون من شکل اور تری میں سنو حضر مس مفلی اور الداری میں باری اور محت من خلوت و جلوت من الله عزو جل كاذكر كرت ربور

منانفین کی ذمت کرتے ہوئے فرمایا 🗓

(٢) وَلَا يَذْكُرُ وَنَ اللَّهِ اللَّهَ قَلِيلًا (ب٥ر٨ أَيت ٣٢)

(2) وَاذْكُرُ رَبِّكَ فِي نَفُسِكَ تَضَرَّ عَاوَّحِيْفَةُ رَبِّنَ الْجَهْرِ مِنَّ الْقَوْلِ بِالْغُنُو وَالْاَ صَالِوَلَا تَكُنُ مِنَ الْغَافِلِينَ (ب٥٠٣ أيته ٢٠٠٥)

اوراپ رب ی یاد کیا کرائے ول میں ماجزی کے ساتھ اور فوف کے ساتھ اور دوری آوادی نبت کم

آواز كسات مع وشام اورال فغلت ين شارمت مونا-

(٨) وَلَذِكُرُ اللَّهِ أَكْبُرُ (١١٥ اعت ٢٥)

اورالله کیاد بست بوی چزہے۔

حعرت ابن مہاس کے اس آبت کے دومعن بیان کے ہیں ایک سے کہ بنتا تم اللہ تعالی کویاد کرتے ہواس سے بڑی بات سے ہے۔ کہ اللہ تعالی حمیس یا دکر آ ہے۔ دوسرے معن سے ہیں کہ اللہ تعالی کا ذکر دوسری تمام مبادوں سے افتدل ہے۔

#### احاريث

مركار دوعالم صلى الشه عليه وسلم ارشاد فرمات جي 🗀

() فَأَكَّر اللَّهُ فَي الْعَافِلِينَ كَاشْجِر الْخَصْر اعْفَى وسطالهشيم

(ابولعيم بيهق ابن عرف بند ضعيف)

عافل لوگوں کے درمیان خفلت کرنے والا ایبا ہے جیسا کہ سوکھے ہوئے در فتوں کے درمیان سر سبزو

(١) يقول الله عزوجل انامع عبدى ماذكر في وتحركت شفتامبي

(اليمق ابن حبان-ابو مريرة)

الله تعالى فرمات يس كه من الني بدك كرما في الوب كالموقع إو كمت اور مرى ياوي اس

كي مون طق ريل-

(٣) ماعمل آبن آدم من عمل انجى له من عناب الله من ذكر الله قالوايارسول الله الله المن ذكر الله قالوايارسول الله الله الحماد في سبيل الله قال المعاد في سبيل الله قال المعاد في سبيل الله قال المن الله عنى ينقطع (ابن الله شد المرافي معالى)

(۱) من اجب ان ير تع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله تعالى (۱) (ابن اني شيد طراني معادي

(١) تندى مى اس ردايت كالفاظ يه بي افامر رتم برياض الجنة فارتعوا عيد العام كتير عاب مى كرد يك ب

### ەجارەلىرە.www.ebqoksland.blogspot.com

جوجنت کے با فیموں میں چرنا جاہے وہ اللہ تعالی کاذکر بکرت کرے۔

جوجنت کے المیموں میں چرنا چاہے وہ اللہ تعالی کا ذار بھرت است میں ہوتا چاہے وہ اللہ تعالی (۵) سئل ای الاعمال افضل قال: ان تموت ولسانک پر طب می کر اللہ تعالی (ابن حیان طبرانی بیمتی معاق)

ابن عن عرف يرفي الما يرفي المن العلي العل عبد العن عمل يد كداس على ين موکر تمہاری زبان اللہ کے ذکرے ترمور

(٢) من اصبح وامسى ولسانه رطب من ذكر الله يمسى ويصبح وليس عليه

(العباني في الترغيب والتربيب انس)

جو محض اس مالت میں معاشام کرے کہ اس کی زبان اللہ کے ذکرے تر ہو تووہ اس مالت میں میع وشام كرے كاكبراس كے ذے كوئي كناه تيس موكا-

(>) لزكرالله بالغراة والعقى اقدل من حطم البسوف في سبيل الله وَمِن اعطاء المال سحا- (اين مبالبرني التهييدانس،

صبح شام الله تعالى الأكركونا والمفلي تلوي ترقيف وريانى كالمرح مال مهلف سع المناف بسع

(٨) قال الله عزوجل الخاذكرني عبدى في نفسه ذكري في نفسن واذا ورني فيملاءذكر تهفي ملاء خير من مله واذا تقرب منتي شبرا تقربت منه ذراعاً والامشى الى هرولت اليه يعنى بالمرولة سرعة الاجابة (عارى وملم الومرية) الله تعالى في فرمايا إجب ميرا بنده محص اسين ول من يا وكراب تومين بمي اس اسين ول من يا وكرامون جب میرا بندہ بھے مجمع میں یاو کر آے تو بی مجملے الم محمد سے پہر مجمع میں یاو کر آ ہوں اور جب وہ محد سے ایک بالشت قریب ہو تا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو تا ہوں 'اوروہ جب میری طرف چاتا ہے تو میں اس كى طرف چارا مول يعنى إس كى وها جار تول كرايتا مول.

(٩) سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل الاظلمين جملتهم رجل دكر الله خاليا ففاضت عيينامن حيشية الله (عاري والمساهمية)

سات اوی ایس ای بین الله تعالی اس مووالی ساعین مگدوسه گاجی دوراس کے ساعے علادہ کوئی سامید نہ ہوگا۔ ایک وہ محض عصاحی حس فراللہ کاذکر کیا ہو اور اس کے خوف سے رویا ہو۔

(١٠) الا انبئك يخيراها الكوفاز كلما عندمدينكم وارتعهاني درجا تكردخير لكومن احطام الوي كا والقصب وخير لكومن اف تلقر ما وكوف علاي الما القام ويوم والإن احدًا فكنها لا اوما ذاك ياد سول الله إقال ذكر الله عدول

(تندى يعنى ماك الوالدوران)

کیا میں جہیں وہ بات نہ ہلادوں جو تہمارے اعمال میں سب سے بمتر ہو اور تہمارے الک کے نزدیک ياكيزه ترين مواادر تسارك ورجاع على اعلى موالوف تسارك ليك سواجاندى دين كم مقالي عن زياده بمتر ہو' اور اس سے بھی بھتر ہو کہ تم وشنول سے جماد کرد' تم ان کی گردنیں مارڈ اوروہ تہماری گردنیں ماریں' لوكون في من كيا : وه كياچزب يارسول الله! قرايا : الله تعالى كاواكى وكر

احياءالعلوم جلدادل

(n) قال الله عزوجل: من شغله ذكرى عن مسئلتى اعطيته افضل ماعطى السائلين

(عفاري في الناريخ بيهي برار- عمر ابن الحطاب)

الله تعالى نے فرایا كہ جے ميرا ذكر مانكنے سة روك دے اسے ميں وہ چيزويتا ہوں جو مكم مانكنے والوں كو ديتا ہوں اس سے افغنل ہو۔

آثار : فنیل این عیاض فراتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعافی کا یہ ارشاد ساہ کہ اور میرے بندے تو پکھ دیر میں کے بعد اور

کچھ دیر عمر کے بعد میرا ذکر کرلیا کرمیں ان دونوں کے درمیان تیری گفاہت کروں گا۔ "ایک عالم اللہ تو آئی کا بہ ازشاد نقل کرتے ہیں کہ میں جس بندے کے ول پر مطلع ہو کریے دکھ لیٹا ہوں کہ اس بندے پر میرا ذکر عالب رہتا ہے تو میں اس کے انتظام کا ذمہ دار
ہوجا تا ہوں اس کا ہم نشین ہم کلام اور اینس ہوجا تا ہوں ، حسن بعری فراتے ہیں کہ ذکر دو ہیں ایک ذکر تو ہی ہے کہ تیرے اور
خدا کے درمیان ہو ایعنی خلوت میں ہو اس کا برا تو اب ہے اس سے افعال ذکروہ ہے ، بھر محروی کی حالت میں کیا جائے ' دوایت
ہو ایک درمیان ہو نین خلوت میں ہو اس کا برا تو اب ہے اس سے افعال نکر ذکر کرنے والوں کی یہ کیفیت نمیں ہو تی محرت
ہو این جبل فرماتے ہیں کہ جنت کے لوگ اس ساحت کے علاوہ کئی بھی چز پر حسرت نمیں کریں می جو ان پر آئی ہو 'ادراس میں
انہوں نے خدا تعافی کا ذکر نہ کیا ہو۔

مرکاردوعالم ملی الله علیه وسلم فراتے ہیں :

() مَاجِلس قوم مجلساً يذكرون الله عزوجل الاحفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكر هم الله تعالى فيمن عنده (ملم - الإبرية)

بولوگ مجلس ميں بينه كاالله تعالى كا ذكر كرتے ميں فرضت اللي عمر بليك ميں محت اللي ان كا احاطه كركتي

ب اور الله تعالى ان كالما كله ع تذكره كرت بي-

(٢) مامن قوم احتمع وايذكرون الله تعالى لاير بدون بذلك الا وجهه الاناداهم منادمن السماء قوم وامغفور الكم قديدلت سياتكم حسنات احراب على طراني الرحيد ضيف)

جولوگ جع ہو کر محض رضائے الی کے لئے اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں قر آسان سے ایک پکارنے والا انہیں

يه خوشخرى سنا آب كه الحوتهارى مغفرت موكى به تهارت كناه فيكول بدل دي كي بي-

(٣) مَاقَعدقوممقعدالميذكرواالله سبحانه تعالى ولم يصلواعلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الاكان عليهم حسرة يوم القيامة (تذى الامرية)

جولوگ ممی جلّم بین كرالله تعالي كازگرائيس كرت اور بن اگرم ملى الله عليه وسلم پر درود نيس ميج

قیامت کے روزوہ لوگ حسرت کریں گے۔

(٣) المجلس الصالح يكفر عن المؤمن الف الف مجلس من مجالس السوء (ابو متمور و يلم ابن وداوية - مرس)

نیک مجلس مومن کے لئے ہزاروں بری مجلسوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔

حضرت واورعلیہ السلام نے اپنے رب کے حضور یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ! اگر آپ جمعے ذکر کمنے والوں کی مجلسوں سے اٹھ کر

عافل لوگوں کی مجلسوں میں جاتا و کھیں قومیرا پاؤں قو روالیں ایر بھی آپ کے مظیم احسانات میں ایک احسان ہوگا۔ حضرت ابو بربرة فراتے ہیں کہ آسان والوں کے لئے وہ محر جن میں اللہ تعالی کا ذکر کیا جائے اس طرح جیکتے ہیں جس طرح زمین والول کے لئے ستأرے فیکتے ہیں مفیان ابن مینیہ فرماتے ہیں کہ مجمہ لوگ جمع موکر اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں توشیطان اور دنیا الگ موجاتے ہیں " شیطان دنیا ہے کتا ہے کہ دیک میں مور اوگ کیا کررہے ہیں 'دنیا جواب دیل ہے کوئی حرج نیں اگر لینے دے 'جب یہ جدا ہوں کے تویں ان کی کردنیں کا کر تیرے پاس لے آوں گی- حضرت ابو ہری ایک دن بازار تشریف لے محدادر او کون ہے کہا : تم یمان مناود بال محدين فختا في ميلون مسيم به وكل بنا كاله بارج والمسيحة الود النب بال مكرد كم كالارا كالدن باختار الدي من وكون معان مول سنهاك العابدين المجير كالم من من مورى مع فراياتم في وال كيا ديكما ب؟ عرض كيا بم في وال كي لوكول كوذكر الله كرتے ہوئے اور يكى لوگوں كو قرآن ياك كى طاوت كرتے ہوئے ديكھا ہے۔ فرمايا يہ تو ميراث رسول ب (١) احمث ابو صالح ے اور ابو صالح حضرت آبو جربی اور جغرت ابو سعید ہے آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کابیار شاد نقل کرتے ہیں کہ لوگوں کے نامہ اعمال كلين والے فرطنوں كے علاوہ اللہ تعالى كے محمد فرشت اور بھى بيں جو زمن من محوصة رہے ہيں جب يہ فرشت كى قوم كواللہ تعالی کے ذکر میں مشخول پاتے ہیں او ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کہ اوالے متعدی طرف چلیں سب فرشتے مجل ذکر میں آجاتے میں اور زمن سے اسان دنیا تک ذکر کرنے والوں کو محمر لیے میں عرالله تعالى ان عدر إنت كراب كم تم في مير بندوں کو کس حال میں چھوڑا تھا ، فرشتے موش کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں تیری حمد و ناء کرتے ہوئے اور تیری تنبیج و تجدیبان کرتے موے چموڑا ہے۔اللہ تعالی ہوچے ہیں کیا ان بندوں نے جھے دیکھا ہے؛ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں!اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اگروہ جھے دیکہ لیں توکیا ہو؟ مرض کرتے ہیں کہ اگروہ آپ توریک لیں تو آپ کی شیع و تجد اور حروث واس سے کمیں نیادہ کریں۔باری تعالی دریافت کرتے ہیں کہ وہ لوگ کس چزے بناہ مالک رہے تھ ، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ لوگ دوزخ سے بناہ مالک رہے تے اللہ تعالی فراتے ہیں کہ کیا انہوں نے دوزخ دیمی ہے؟ مرض كرتے ہيں! نيس! ارى تعالى فراتے ہیں : اگروه لوك دوزخ كود كيديس توكيامو؟ فرشية عرض كرية إلى مد اكر ووادك دون في كود كيديس توزاده بناه ما تغير ك الله تعالى سوال كرتي بي : وه لوگ کیا چزانگ رہے تھے؟ فرشتے مرض کرتے میں وہ لوگ جنت مانگ رہے تھے باری تعالی فراتے ہیں : کیا انہوں نے جنت ويمى ہے؟ موض كياجا ماہے! نسي إسوال ہو ماہے أكر ديكه لين توكيا مو؟ موض كرتے بين كه أكر ديكه ليس تو اپن طلب ميں شدت پدا کریں مے اس کے بعد اللہ تعالی فرائے ہیں کہ میں جنس کواہ بنا کران کی مغرب کا اعلان کرتا ہوں و شع عرض کرتے ہیں کہ يا الله! ان لوگول مِن فلال محض مجي تقااس کي نيټ درست نميس نتي؛ فرماتے بين که پيدوه لوگ بين جن کا ہم فشين محروم نميس (r)-tu

لاالدالا الله كمن كي فضيلت

آنخفرت ملى الشطيه وسلم ارثاد فرات بين. () افضل ماقلت الاوالنبيون من قبلي لا اله الاالله وحدة لا شريك له (تذي عرو بن شعيب من ابير من ميره)

ميراً اور جمع على كانهاء كالفنل تين قل الاالد الاالله الخيد (١)من قال "لا إلمالاً اللَّمُوَ حُدُهُ لا شَرِيْكُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَمُالْحَمُدُوهُ وَعَلَى كُلِّ

<sup>(</sup>۱) طبرانی فی "المعجم الصغیر" - بانا دنیه جالد وا نظائی (۲) مترزی یس به روایت ابر سیدا وری اور ابو بریه دونوں سے متول بوری اور یکاری دسلم یس مرف ابو بری است

(٣) عامن عبدتوضا فاحسن الوضوء ثمر فع طرفه الى السماء فقال الشهدان لا الله وحدة لا المنابعة ا

الجنةيدخل من أيهاشاء (ابوداؤو مقبدابن عامم)

جو قض الحجی طرح وضوکرے اور آسان کی طرف نظرا تھاکریہ کے کہ اشداان الخ واس کیلئے جنت کے دروازے کمول دیئے جاتیں کے جس دروازے سے وافل ہو جائے کہ

(٣) ليس على اهل لا إله إلا الله وحشة في قبور هم ولا في نشور هم كاني انظر اليهم عند الصحيحة ينفضون رد سهم من التراب ويقولون الحمد المه الذي

انهب عناالحزن بنالغفور شكور (ابرسل المراني يهق ابن عرف سندمين)

لا اله الا الله والول برائل قبرول من اور قبرول سے المخفے میں وحشت شیں ہوتی ہم من ان لوگوں کو وکھ رہا ہوں کہ دو و کم رہا ہوں کہ وہ صور پھو گئے کے وقت اپنے سرول سے مٹی جماڑ رہے ہیں اور کمہ رہے ہیں "اللہ کاشکر ہے کہ اس نے ہم سے غم دور کیا۔ بے شک ہمارا رہ منفرت کرنے والا ہے، قبول کرنے والا ہے "م

(۵) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابى هزيرة يالبا هريرة النكل حسنة تعلمها توزن يوم القيامة الاشهادة انالا المالا الله فانها لا توضع فى ميزان لانها لو وضعت فى ميزان من قالها صادقا ووضعت السموات السبع والارضون

السبع ومافيهن كأن لاالمالااللهارجع من ذلك (١)

رسول الله ملى الله عليه وسلم نے حضرت ابو جرية سے فرايا إلى ابو جريه إجو نيكى تم كو مح قيامت كے روز اس كا وزن كيا جائے گا۔ البتہ كلمه شادت كاوزن نيس ہو كا اور نه بية ترا ثوجي ركھا جائے گا۔ كول كه اگر كلمه شادت اس فض كے پلڑے جن ركھ دوا جائے ، جس نے صدق ول سے بيه كلمه كما ہو اور دوسرے پلڑے جن ساتوں آسان اور زين ركھ رئے جائيں قولا الد الا الد والا پلزا بھارى رہے گا۔

(۲) يقول الله! يا ابن آدم!انك لواتيتنى بقراب الارض خطا ياثم نتيتنى لاتشركبي شيالاتيتك بقرابها مغفرة (تنى-انن)

<sup>(</sup>۱) ہے روایت ان الفاظ بیں موضوع ہے البتد اس کا آخری جملہ متعنری نے کتاب الدعوات بیں نقل کیا ہے۔ اس مضمون کی ایک روایت ابو سعید الحدری سے نمائی نے "الحوم والیلیم" بین ابن حبان اور ماکم نے ذیل کے الفاظ میں روایت کی ہے" لو ان السموات السبع و عمار هن غیری والارضین السبع فی کفته مالت بھی لاالعالا الله"

الله تعالی فرمائمیں کے! اے ابن آدم! اگر تو زین کے برابر گناہ لے کر آیا اور جھے ہے اس حالت میں باتا کہ تونے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں ان گناہوں کی مغفرت کردیتا۔

(2) قال صلى الله عليه وسلم إياب اهريرة لقن الموتى شهادة ان لا المالا الله فأنها تهذم النوب هدما قلت يا رسول الله اهذا اللموتى افيكف للاحياء؟ قال صلى الله عليه وسلم هي اهدم هي اهدم (الامنمورد يكي الاجرره النه "منزمعين)

فرمایا! اے ابو ہریرہ مرنے والوں کو کلمہ شمادت کی تلقین کیا کرد اسلے کہ کلمہ شمادت کناہوں کو ختم کردیا ہے؟ فرمایا: کردیا ہے میں نے مرض کیا! یا رسول الله! یہ تو مرنے والوں کے لئے ہے ذندہ لوگوں کے لئے کیا ہے؟ فرمایا: ان کے حق میں یہ کلم کناہوں کو زیادہ ختم کرنے والا ہے۔

(٨) من قال لاالمالاالله مخلصاً دخل البحنة (طرائي دردابن ارتم - سند ضيف) بو من المالا الله الدالا الله كها المنافقة عن جائة كا-

(٩) لقد مخلن الجنة كلكم الامن ابني وشرد عن الله عزو جل شراد البعير عن اهله فقيل يارسول الله المن الذي يابني ويشر دعن الله قال من لم يقل الااله الاسلام فاكثر والمن قول لا اله الاالله قبل ان يحال بينكم وبينهما فانها كلمة التوحيدوهي كلمة الاخلاص وهي الكلمة الطيبة وهي دعوة الحق وهي العروة الوثقي وهي من الجنة (١)

تم سب اوک جنت میں ضور جاد کے جمروہ مخص نہیں جائے گاہنے (حق کا)الکار کیا اور اللہ تعالی ہے اس طرح بدکا جس طرح اوضہ اپنے مالک ہے بدکتا ہے ، عرض کیا گیا! یارسول اللہ! وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ مخص جولا اللہ الا اللہ نہ کے 'اس سے پہلے تمہاد ہے اور اس کلہ کے درمیان آڑکروی جائے (اپنی مرنے سے پہلے ) یہ کلمہ بھوت پڑھا کو 'یہ کلمہ 'کلمہ توحید ہے 'کلمہ اخلاص ہے 'کلمہ طیبہ ہے 'دعوت حق ہے 'عوہ م وثقی ہے 'اور جنت کی قیمت ہے۔

الله تعالى كاارشاد ہے:۔

هَلْ حَرَّا عُالْا حُسَانِ اللَّالْاِ حُسَانُ (پ، ۱۷ س آیت ۴۰) بعلانات اطاعت کابدله بجرهنایت کے اور بھی پھے بوسکتا ہے۔

مغرین کتے ہیں کہ اس آیت میں دنیاوی احسان سے مراولا الله الله ب اور اخروی احسان سے مراد جنت ہے ، یمی تغیر درج ذیل آیت کریمہ کی بیان کی تی ہے۔ دیل آیت کریمہ کی بیان کی تی ہے۔

لِلَّذِيْنَ آَخُسَنُواالْحُسْنَلَى وَرِيَالْاَة (بالره آيت ٢٩) في الريد الريد الريد الريد الريد الريد المريد ال

<sup>(</sup>۱) ۔۔ روایت ان الفاظ می کی ایک کتاب میں نہیں ہے ' بلکہ مختلف مو مین نے اس روایت کے اجزاء کی تخریج کی ہے تھاری نے بڑایت ابو ہریا ا ماکم نے بروایت ابولمامی ابو سعل ابن عدی اور طرائی نے عبراللہ ابن عمرے ابوالشیخ نے الحکم بن عمیرے مرسل اور مستفری نے الس اے اس مدیث کے مختلف کوے روایت کے ہیں۔

(٠٠)من قال لَا إِلهَ اللَّهُ وَحُدُهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُثَالِكُ وَأَمَّالُ حَيْدُو هُوَ عَالَى كُلَّ شَنَّى قَدِيْرُ عَشر مرات كانت له عدل لارقبة اوقال نستنة والم الماء ماوب)

جس مخص في الدالا الله ومده لا شريك لدالج وس مرجب كذاب أيك غلام آزاد كريكا وابط ع

(رادی کاس میں شک ہے کہ آپ نے رقبتہ کما تھا یانسیة کما تھا)۔

(١) من قال في كِل يوم مانة مرة لا إِلهُ إِلاَ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الُحَمُكَوَهُوَعَلَى كُلِّ شَعْى قَدِيُرُلم يسبقه احدكان قبله ولايدر كماحدكان بعده الامن عمل بافضل من عمله (احراماً مروين شعيب عن ابيه)

جو فض مرروز سومرتبه لا الدالا الله وحده الخريط كاتونه اس عده مخض سبقت ليجائيًا جواس عد بلے تما اور نہ اے وہ پائے گا جو اس کے بعد تما ' ہاں اگر کوئی مخص اس سے افغنل عمل کرے گا وہ ضرور

سبقت لجائكا-

(m) ان العبد اذاقال لا اله الا الله انت الى صحيفة فلا تمر على خطيئة الا محتها حتى تجد حسنة مثلها فتجلس اليها (ابوسط النام سنرضيف)

بعدد جب لا الد الا الله كتاب تويد كلم اس كامنا علل كى طرف جا تات الور ناميد الحال من كمنى ہوئی جس غلطی سے بھی وہ مزر جا ماہے اسے مناصا ہے اور جب اسے اپن جیسی کوئی لیکی ال جاتی ہے تواس

مَنْ قَالَ لَا إِلَهُ إِلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ (m) مَنْ قَالَ لَا إِلهُ إِلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شئى قَدِيْرُ عشر مرات كان كمن أعنق اربعة الفس من ولد اسماعيل عليه السلام (بخارى ومسلم-ابوابوب الانصاري)

جس مخص نے دس مرتبہ لاالہ الااللہ الخ پر ہماوہ ایسا ہے جیسے وہ مخص جس نے عفرت اساعیل علیہ السلام

ك اولاديس عارظام آزادك بول-

(٣) من تعار من الليل فقال إله الا الله وَحْدَه لا شَرِيْكَ لَهُ الْمُلِكُ وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُوَ عِلْنَي كُلِّ شَغْى قَلِيْرٌ سُبُحَانَ اللّٰمِوَالْحَمُدُلِلْهِوَلَّ النَّالِ اللّٰمُوَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةُ الْآبِاللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ ثمقال اللهم اغفر لي غفر له او دعااستجيب لمغان توضاءوصلى قبلت صلاته (بخارى - عادة بن السامت )

جوكوتى رات كوجاك اوريه الغاظ كے لا اله الا الله وحدولا شريك (آفرتك) كريه دعاكرے كم اے الله میری مغفرت فرما تو اسکی مغفرت کی جائے گی' یا دعا کرے تو اس کی دعا تبول کی جائے گی' یا وضو کرے اور نماز ر معتواس کی نماز قبول کی جائے گ۔

# بیج و تحمید اور دو سرے اذکار کے فضائل

آنخضرت ملى الله عليه وسلم ارشاد فرماتے ہيں:-

() من سبع عبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثا ثلاثين وكبر ثلاثا وثلاثين وختم المائنه بلا إله إلا الله وَخْلَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لهُ المُلكُ وَلَهُ الْحُمْدُ

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَغَى قَدِيرُ عَفرت دنوب ولوكانت مثل ربدالبعر (ملم-الإبرية) جو مخف ہر نماز کے بعد تینتیں مرتبہ سجان اللہ اور تینتیں مرتبہ آگھد للہ اور تینتیں مرتبہ اللہ اکبر كے اور موكا عدد يوراكرنے كے لئے بيد الفاظ كے كا البراللہ وحده ليد الخواس كے تمام كناه بخش ديے جائيں مے اگرچہ سندر کے جمال کے برابرہوں۔

(٢) من قال سبحان الله ويحمده في اليوم مائة مرة حطت عنه خطايا موان كانت مثل زيداالبحر (عاري ملم الإمرية)

جو مخض ایک دن میں سو مرتبہ سجان اللہ و بھرو کے گا اس کے تمام گناہ معاف کردئے جائیں مے "اگر جد

سمندرکے جماک کے برابرہوں۔

(٣) روى ان رجلا جاءالى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تولت عنى النبيا وقلت ذات يذى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فا ين انت من صلاة الملائكة ونسبيح الخلائق وبها يرزقون قال فقلت ومآذا يارسول الله قال سُبُحَانَ اللهِ وَبِحِمْدِهِ سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ اسْتَغْفِرُو اللهَ مائة مرة مابين طلوع الفجر الى أن تصلى الصبح تأتيك اللنيا راغمة صاغرة ويخلق الله عزوجلمن كل كلمتعلكايسبح الله تعالى الى يوم القيامة لك ثوابد (١) عزوجلمن كل كلمتعلكايسبح الله تعالى الديوم القيامة لك ثورت من عاضر موا اور عرض كيا! محمد دوايت به كم أيك فض الخضرت من الشعليد و لم كي خدمت من عاضر موا اور عرض كيا! محمد دنیائے من چیرایا ہے اور میرا باتھ تک ہو گیاہے 'رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که فرشتوں

کی نماز اور مخلوق کی تبیع کول نہیں پڑھے اس تبیع کی بدولت تو لوگوں کو رزق ملاہے وہ مخص کتا ہے کہ ميس نے عرض كيايا رسول الله وه كيا چزے؟ فرمايا طلوع مج معاوق سے نماز فجر تك يد شبع يرسع رووسيحان الله ويحده (آخرتك) اكرتم يه تعج يدمو على ونياتهاد على دليل وخوار موكر آسك كاور الله تعالى مرافظ ے ایک فرشتہ پدا کریں مے جو قیامت کے دن تک تیج پرمتارے گا اس تیج کا جرو واب تہیں ملے گا۔ (٣) أَنَّا قَالَ الْعَبِدُ الْحَمْظُلُّهُ مِلَاتُ مَابِينَ السَمَاءُ والأرضَ فَاذَا قَالِ الحميللَّه الثانية مكتماين السماء السابعة الى الارض السفلي فاذاقال الحمدلله الثالثة قال الله عزوجل سل تعط (٢)

جب بندہ الحمد كتا ہے تو آسان اور نين كے ورميان حصد كو بحروعا ہے ، بحرجب دوسرى مرتبد الحمد لله كتاب وساوي آسان سے نيج كى نشن تك يركموناب ، مرجب تيرى مرتب الحد لله كتاب والله تعالى

فراتي كم اعك تجووا جاسة كال

(هُ)قَالَ وَاعْتَالُورَقَى كَنايومانصلي وراءرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع راسم من الركوع وقال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءرسول الله صلى

<sup>(</sup> ۱ ) به دوایت متفغری نے کتا ب الدورت بی این عماضت نقل کی ہے اور زیسنے کہلہے ، احمدنے میں سر مداند کی عرضے نقل کہے احمد ك معلىمت بسيمعلوم بهوّل بسير معرّمت فرح وميدت سيكاناظ بي بين المين المساحة المين بين المين المعالم المين المين المعامل المين ا

الله عليه وسلم رَبِّنَا لَكَ الْحَمُدُ حَمُدًا كَيْثُرُ الْمَيْنَا وَكُا فِيهِ فِلما الصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلا ته قال من المتكلم آنفا؟ قال انا يارسول الله فقال صلى الله عليه وسلم لقدرايت بضعة وثلاثين ملكا يبتدر ونها ايهم تكتبها اولا (عاري)

حعرت رفاعہ الرزق فرماتے ہیں کہ ہم ایک روز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچے نماز پڑھ رہے سے بجب آپ نے رکوع سے سراٹھایا اور سمع اللہ لمن جمدہ کماؤ پیچے سے ایک فض نے یہ الفاط کے رہنالک الحمد حمد اکثرا(آخر تک) جب سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نمازے فارغ ہوئے و دریافت فرمایا ہیں نے میں کون ہے جو ایمی بول رہا تھا؟ اس محض نے عرض کیا 'یارسول اللہ وہ میں ہوں' آپ نے فرمایا میں نے تمیں سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ تمہارے الفاظ کی طرف جمیث رہے ہیں کہ کون پہلے تھے۔

(۲) الباقیات الصالحات هن لکر الله الآ الله المائی میں میں اللہ کا کہر ولا

حول ولاقو الابالله (نائى فى آيوم دالاية ابن عبان مام ابوسعية)

باقى ربخوالى نيكيان يه بين لا الدالا الله والموالله والحمد لله وإلله اكبرولا حل ولا قوة الا بالله و (٤) ما على الارض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسُبْحَانَ الله والدَّحَمُ لَلِلْهِ وَلا قوة الله بِاللهِ الا غفرت زنوبه ولوكانت مثل زبدالبحر (ماكم تنى نائى عبرالله ابن عن

نشن کے اوپر رہنے والا جو مخض بھی یہ الفاظ پڑھے لا الہ الا اللہ (آخر تک) اس کے گناہ بخش دے جاکیے۔ جاگ کے برابرہوں۔

(۸)الذین یذکرون من جلال الله و تسبیحه و تکبیره و تحمیده ینعطفن حول العرش لهن دوی کدوی النحل یذکرون بصاحهن اولایحب احدکمان لایز ال عندالله مایذکر به (این اج عام) انتمان می بشیری

جولوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کاذکر کرتے ہیں اور اس کی تنبیع و بھیراور تحمید بیان کرتے ہیں تو یہ کلمات عرش کے اردگرد چکر لگاتے ہیں اور کھیوں کی مبنساہٹ کی طرح ان کی آواز ہوتی ہے 'اور یہ باری تعالیٰ کے پاس تمارا ذکر تعالیٰ کے باس تمارا ذکر ہوتا ہے۔ بیٹ کیا حمیس یہ پند نہیں کہ باری تعالیٰ کے پاس تمارا ذکر ہوتا رہے۔ بیشہ ہوتا رہے۔

بيم، رويب والمستبعان الله وَالْحَمْدُ لِلْهِ وَلَا إِلْهَ الله وَاللّه اللّه وَاللّه اللّه وَاللّه الله وَاللّه وَالْحَمْدُ لِلْهِ وَلَا إِلْهَ اللّه وَاللّه اللّه وَاللّه اللّه وَاللّه وَلا إِلْهَ اللّه وَاللّه وَاللّ

میں یہ الفاظ کموں 'سجان اللہ والحمد (آخر تک) تو یہ میرے نزدیک اس چزے بھتر ہے جس پر سورج طلوع ہو (یعنی دنیا و انیما سے بھتر ہے)

(٩) آحب الكلام الى الله تعالى اربع مُسَبْحَانَ اللهِ وَالْحَمُكُلِلْهِ وَلَا اِلهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ الْكُواللهُ الْكُواللهُ الْكُبُرُ لا يضر كِعِالِهِ نبدات (ملم - سرة - بن جدب)

الله تعالى كے نزديك سب سے زيا دہ پسنديدہ كلمات بير چار ہيں سجان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر جس سے بھی تم شروع كرد محے تهيس نقصان نہيں پہنچا نيكا۔ (۱) الطهور شطر الايمان والحملله تملا الميزان وسبحان الله والله اكبر يملان مابين السماء والارض والصلاة نور والصنقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك لوعليك كل الناس يغنو فبائع نفسه فمو بقها او مشتر نفسه فمعتقها ( ملم الاالك الاضري)

طمارت نصف الحان ہے کلہ الحمد اللہ ترازو کو بحردیتا ہے مبحان اللہ اور اللہ اکبر ایسے دو کلے ہیں جو آس اور نشن کے درمیانی جھے کو بحردیتے ہیں نماز نور ہے مصدقہ بمبان ہے بمبرروشی ہے ، قرآن تیرے نفع یا نقصان کے لئے جت ہے ، تمام لوگ من کواٹھ کرا ہے لئس کو بچ کرا ہے ہلاک کردیتے ہیں ، یا اے خرید کر آذاد کردیتے ہیں۔

(٣) كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان جبيبتان الى الرحمن سبحان الله العظيم (عاري وملم الامرية)

ودكة زبان ربك من مزان من بماري من اورالله محوب من اين سمان الله (آخر تك)"
(٣) قال ابوذر رضى الله تعالى عنه قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلماى الكلام احب الى الله عزوجل قال صلى الله عليه وسلم ما صطفى الله سبحان الكلام احب الى الله و يحمد مسبحان الله العظيم (١) (سلم)

ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: اللہ کو کونسا کلام زیادہ پند ہے؟ فرمایا:وہ کلام زیادہ پند ہے جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لئے منتخب کیا ہے۔ یعنی سجان اللہ (آخر تک)

(٣) أن الله اصطفى من الكلام سبحان الله والحمد لله ولا اله الله والله اكبر والله الله والله الله والله اكبر والمالة الله عشر ون حسنة و تحط عنه عشر ون سيئة واذا قال الله اكبر فمثل ذلك (وذكر الى آخر الكلمات) (نائ مام اله بررة)

الله تعالی نے یہ کلمات مخف فرالتے ہیں سجان الله والحد الله (آخر تک) جب یم و سجان الله کتا ہے تو اس کے لئے ہیں نیکیاں لکمی جاتی ہیں اور ہیں گناو معاف کردے جاتے ہیں۔ اور جب الله اکبر کتا ہے تب میں یہ تواب ما ہے (آخر کلمات تک یمی وکرکیا یعنی برکلے ریہ تواب ما ہے)

(۵) من قال سبحان الله و بحمده غرست له نخلة في الجنة (تني نائ ابن حان على المرام الله و بحمده غرست له نخلة في البيدة (تني نائ ابن حان على المرام المرام الله و الله و المرام الله و الله و المرام الله

جوفض سجان الله وبحمره كمتاب جنت من اسك لئے در فت لگادیا جا آہے۔

(٢) عن ابني ذر رضى الله تعالى عنه انه قال قال الفقر اعلى سول الله صلى الله عليه وسلم خده الما وسلم خده الله ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول الموالهم فقال الوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به ان لكم بكل تسبيحة صدقه و تحميدة و تسليلة صدقة و تكميرة صدقة و امر

بمعروف صدقة ونهى عن منكر صدقة ويضيع المتلكم التقمة فى اهله فهى له صدقة وفى بضع احدكم صدقة والوايار سول الله يأ حدنا شهو ته ويكون لمفيها احر والصلى الله عليه وسلم المايتم تو وضعها فى حرام اكان عليه فيها وزر والوائنعم اقال كذلك ان وضعها فى الحلال كان لعفيها اجر (مم)

ور والوائده الدر فرات میں کہ فقراء محاب نے انخفرت علی العکاران کی فدمت میں مرض کیا اولات مند الور فرات میں کہ فقراء محاب نے انخفرت علی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں مرض کیا اولات مند الوب کے وہ ادری طرح نماز پڑھے ہیں ہاری طرح مدزے رکھے ہیں اور اپنا بچا ہوا مال مدد کردیے ہیں انخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہیا اللہ تعالیٰ نے تمارے لئے وہ چزیں نہیں بنائی ہوتم مدد کردہ تمارے واسطے سجان اللہ کمنا مدد ہے الحد لا کمنا مدد ہے اور اپنی ہوی کے منہ مدا مدد ہے کوئی فض المر کمنا مدد ہے اور اپنی ہوی کے منہ میں اللہ دے وہ بحی مدد ہے اور اپنی ہوی ہے مبستری کرنا بحی مدد ہے کوئی فض مرض کیا بیا رسول اللہ ابمیں ابنی شوت پوری کرنے میں بحی مدد کا قواب کے گا آپ نے فرمایا ایہ تعالیٰ کہ اس کا وہ بوری کرنے ہیں بحی مدد کا قواب کے گا آپ نے فرمایا ایہ تعالیٰ منا مدہ ہوت پوری کرنے ہے اور اپنی ہوت ہوری کرنے ہے کہ قواب کے گا۔

امر کوئی فی حرام طریقے پر شوت پوری کرتا ہے اے گاہ ہوتا ہے یا نہیں؟ لوگوں نے فرمایا ہی ہوت ہوری کرنے ہوری کرنے ہوری کرتا ہے اور اپنی ہوری کرنے ہوری کرتا ہے کرنے ہوری کرنے کرنے ہوری کرنے ہ

(2) قال ابوذر رضى الله تعالى عنه قلت أرسول الله صلى الله عليه وسلم سبق الهل الاموال بالاجريقولون كما نقول وينفقون ولا ننفق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا اولك على عمل اذا تت عملة ادركت عن قبلك وفقت من بعدك الامن قال مثل قولك تسبح الله بعد كل صلاة ثلاثا وثلاثين وتحمد ثلاثا وثلاثين ابها و ثلاثين (ابن ماج وابوالشخ في الواب عن الي الدرواء الخ)

ابو ذر فراتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں عرض کیا کہ دولت مند واب میں سبقت لے سے ہیں جو ہم کتے ہیں وہ می کتے ہیں 'کین جو وہ صدقہ کرتے ہیں ہم نہیں کہا ہے' آنخضرت میں سبقت لے سے ہیں جو ہم کتے ہیں دہ ہمی کتے ہیں 'کین جو وہ صدقہ کرتے ہیں ہم نہیں کہا ہے' آنکور اور مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تہمیں ایسا عمل نہ بتائیں مرتبہ اللہ اور ہو تیس مرتبہ اللہ اکبر کے۔ عمل یہ یک جرنماز کے بعد تینیس مرتبہ سجان اللہ تینیس مرتبہ الحد لله اور چو تیس مرتبہ الله اکبر کے۔ اللہ اللہ کی بیالت میں میں میں اللہ میں اللہ اللہ والقد یس فلا تعفلن واعقلن بالانا مل فانها مستنطقات بالشہادة فی القیامة (ابوداؤد 'تندی 'مام۔ بروا)

اے عور تو! اپنے اور تبیع (سجان اللہ) تلیل (لا الد الا اللہ) اور نقذیس (سیوح قدوس) کمنا لازم کرلو، اور خفلت مت کرد اور یہ تسیمات الکیوں پر کمن لیا کرد اس لئے کہ یہ الکلیاں قیامت کے روز شادت دیں

ابن عرفرات بي كه انخفرت صلى الله عليه وسلم هيع يزمة بوئ الكيون بعده ثمار كرتے تھے۔ (ابوداؤد' تنذی' نسائی' حاکم) (۲۰) اخاقال العبد لا اله الا الله والله اكبر قال الله عزوجل! صدق عبدى لا العالا اناوانا

اكبرواذاقال العبدلا المالا اللموحدة لاشريك له قال تعالى صدق عبدى لا المالا الموحدة لا شريك له قال تعالى صدق عبدى لا المالا الله ولا حول ولا قوة الابالله بقول الله سبحان صدق عبدى لا حول ولا قوة الابى ومن قالمين عندالموت له تمسه النار (ابر سعية ابو برية - ابن اح، ماكم نبائي تني)

(۲) ايعجز احدكم ان يكسب كل يوم الف حسنة فقيل كيف ذلك يارسول الله فقال صلى الله عليه وسلم يسبح الله تعالى مائة تسبيحه في كتب لعالف

حسنة ويحط عندالف سئية (ملم معنى بن سعية)

کياتم من سے كى سے يہ نيس بوسكاكر بردوذ ايك بزار تيكيال كمالياكر وض كياكيا إيا رسول الله!

يه كمل طرح ممكن ؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرايا: وواس طرح كه سومرتبه سجان الله كه لياكرے اس عمل كے نتيج من ايك بزار تيكيال تكمى جائيں گی اور ایك بزار گناه معاف كے جائيں گر۔

لياكرے اس عمل كے نتيج من ايك بزار تيكيال تكمى جائيں گی اور ايك بزار گناه معاف كے جائيں گر۔

(۱۲) يا عبدالله بن قيبس او يا ابا موسلى او لا ادلك على كنز من كنوز الجنة قال بلى!قال قل احول و لا قو ة الا بالله (بخارى و مسلم)

(٢٢) عمل من كنز الجنة ومن تحت العرش قول لاحول ولا قوة الابالله يقول الله تعالى اسلم عبدي واستسلم (نال عام اله يرية)

لا حول ولا قوۃ الا باللہ كاكمنا جنت كے فرانوں ميں ہے ہے اور عرش سے نيچ كا ايك عمل ہے جب بندہ اس كو كمتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما آہے كہ ميرا بندہ اسلام لايا اور فرما نيروار ہوا۔

ایک روایت میں ہے کہ جو محض میہ دعا پڑھے اللہ تعالیٰ اسے رامنی رہتا ہے 'مجامد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے گھرے لکا ہے ' کبم اللہ کتا ہے قو فرشتہ کتا ہے کفیت (رکفایت کیا گیا) اور جب وہ لاہول ولا قوق الا باللہ کتا ہے قو فرشتہ کتا ہے کہ وقیت (تو حفاظت کیا گیا) پھرشیطان اس سے علیحہ ہوجاتے ہیں' اور آپس میں رکتے ہیں کہ اس محض پر ہمار ابس نہیں جلے گا۔

ایک سوال کاجواب : یه سوال کیا جاسکتا ہے کہ ذکر اللہ دو سری تمام مردوں کے مقابے میں افغل کوں ہے؟ مالا نکہ ذکر مين مين بطا بركوني مفعت مين ب 'زبان كے لئے بحى ذكر كے كليات و عوال تعلين بين عب كدود سرى عباد توں ميں مشعت اور تعب نياده ب اس كاجواب يدكه افغليت ذكر كا تعلق علم مكافعة تصاف اس لظ في الوقت تعيل ممكن نبيل البية علم معالمه ي اس موضوع كاجس قدر تعلق ب اس كى روشى من امّا كما جا مكات كيدوى وكرمور اور ماض به وحضور دل كرما تد مواور بيشه ہو اس صورت میں ذکر کم مؤثر ہو تا ہے کہ زبان حرکت میں مواور دل فاقل ہو ، چنانچہ روایات سے بھی یہ بات ارت ہوتی ہے۔ (١) يه صورت بحي زياده منبر نيس ب كه كس لحدول ماشر والدر جرونيا كاروباريس معروف موكر الله تعالى عافل موجائ بلکه تمام عبادات سے افضل عبادت سے کہ بھٹے یا کٹراوقات اللہ تعالیٰ کی یادرہے ، بلکه سب عبادوں کا شرف اس ایک عبادت سے مراوط ہے کی عبادت تمام عملی عبادتوں کا ثمواور منتہا ہے۔ ذکری ایک ابتداء ہے اور ایک انتا ہے وکری ابتداء سے ذکور کی مجت پیدا ہوتی ہے اور انتابیہ ہے کہ فدکور کی مجت اور انس کی وجہ سے ذکر ہوتا ہے ' سی انس اور مجت مطلوب مجی ہے'اس کی تفسیل بیہ ہے کہ مرید ابتداء میں بھی بتلف قلب اور زبان کو معروف ذکر کرتا ہے'اس دوران جو وسوے دل پر وارد ہوتے ہیں انہیں بھی دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر اے مداوا مت ذکر کی قرفتی ہوجائے قرند کور کی محبت پر ا ہوجاتی ہے اوریہ کوئی جرت انگیزوات نہیں ہے رات دن اس کامشاہرہ ہو تاہے ، مثلاً اگر تم کسی کے سامنے کسی غیرموجود فض کی باربار تعریف كواتوسن والامتاثر موتاب اور غيرموجود فخص عصب كرن لكتاب بمي ممن كثرت ذكرى سے شديد عشق من كرقار موجا آ ہے' ابتداء میں اگرچہ وہ اس مخص کے ذکر میں تکلف کر آ ہے' لیکن نوبت یماں تک پہنچی ہے کہ کرت ذکر پر مجور ہوجا تاہے'ایک لحدے لئے بھی مبرنسیں کہا تا۔ یمی حال ذکر الی کا ہے'ابتدا میں تکلف ہوتا ہے' پھریہ تکلف عادت بن جاتا ہے' اور ندکور نین خدا تعالی محبت ذاکر کے ول میں اس طرح جا گزیں ہوجاتی ہے تھے ایک لحد کے لئے بھی ذکر کے بغیر قرار نہیں پاسکن جو چیزاول میں موجب تھی وہ موجب ہوجاتی ہے اور جو تمو تھی وہ علت بن جاتی ہے ، بعض اکابر کے اس قول میں بھی بھی حقیقت بنال ہے کہ میں نے ہیں برس تک قرآن پاک کی طاوت میں سخت منت کی 'محربیں برس تک مجھے اس کی طاوت سے نا قاتل بیان لذت حاصل ہوتی 'یہ وہ لذت ہے جو انس و محبت کا ثموہے اور یہ انس و محبت دادمت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی 'جو کلام ابتدا میں تكلف سے كيا جاتا ہے بعد ميں مادمت كرنے سے وہ عادت فائيد بن جاتا ہے ، يہ بات متبعد مت سمجو ، تم جانے بى بوك آدى بعض او قات کی چزے کھانے میں تکلف کر آہے اور بدمزگ کے باعث زبروسی محض پیٹ بھرنے کے لئے کھا آ ہے لیکن باربار كمانے سے عادى موجا آے خلامہ يہ ہے كه انسان كى مبعيت ميں كيك ہے ، جوعادت دالى جائے وى عادت افتيار كرليتا ہے۔ جب نفس ذکر اللہ سے مانوس ہوجا آئے تو ماسوی اللہ سے بے نیازی پیدا ہوجاتی ہے 'ماسوی اللہ چیزیں وہ ہیں جو موت کے وقت ساتھ دیتی ہیں نہ قبریس ہوی بچے ہوتے ہیں نہ دوست احباب ہوتے ہیں 'نہ مال متاع ہو تاہے نہ اقتدار و حکومت ساتھ ہوتی ے ذکرالی کے علاوہ کوئی ساتھ نہیں ہو آ۔ چنانچہ ذکرالی کی حقیق مجت کی معنی ی یہ بیں کہ نفس ہرجزے اینا تعلق محم کرلے 'ذکر الی کی صحح لذت ای وقت ملی ہے جب ذاکر ہر اس چیزے اپنا رشتہ توراع اللے درست اس دی ہے۔ ذاکر اندالات کر اندالی کے مشابه به في جائبة جهال اس كادد مبرب ك درميان كوئى چيزهائل نهي بوتى - انحضرت مي الدهليدوسلم ارشاد فرياتي بي ا انروح القس نفشفي روعي أحبب مااحببت فأنكمفارقه (٢)

روح القدس نے میرے ول میں یہ بات والی ہے کہ تم جس کوچڑ کو جاہے محبوب بنالواسے حمیس چموڑنا

<sup>(</sup>١) تذى من حضرت العمرية كى روايت ب "واعلموان الله لا يقبل الدعامن قلب لاه" (٢) يد مديث كاب العلم كرسالي باب میں گزری ہے

يزے گا۔

اس مدیث میں وہ چیزیں مراد ہیں جن کا تعلق دنیا ہے ہو کیونکہ موت اپنی چیزوں ہے انسان کا رشتہ منقطع کرتی ہے رب مظیم کے علاوہ ہرچیز فانی ہے 'اور انسان کے حق میں تو دنیا اور اس کی تمام رعنائیاں اور رونفیں اس وقت فنا ہوجاتی ہیں جب وہ دنیا میں اپنی زندگی کے لحات بورے کرلیتا ہے 'البتہ ذکر اللہ کی مجت کام آئے گی 'موت کے بعد انسان اس سے لذت حاصل کرے گا' یماں ٹنگ جوار خداوندی نفیب ہو' اور ذکر ہے جا ویدار کا شرف حاصل ہو' اور یہ اس وقت ہوگا جب مردے قبروں ہے اٹھائے جائیں گے اور لوگوں کے اعمال نامے ان کے ہاتھوں پر دکھدئے جائیں گے۔

ذکراورعالم ملکوت: یہ کمنامیح نمیں کہ مرفاعدم ہے مرفے کے بعد آدی کے ساتھ ذکر کیے رہ سکتا ہے اسلے کہ مرفے کے بعد آدی اس طرح معدوم نمیں ہو آکہ ذکر کے لئے انع ہو انسان کے معدوم ہونے کامطلب یہ ہے کہ دنیا اور عالم گاہری تمام چڑوں سے اس کا رشتہ منقطع ہوچکا ہے 'یہ مطلب نمیں کہ عالم ملکوت سے بھی اس کا کوئی تعلق باتی نمیں رہا' چنانچہ روایات سے بھی ٹابت ہو تا ہے کہ مرفے کے بعد آدی کا تعلق و مرے عالم سے قائم ہوجا تا ہے 'آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں۔ القبر اما حفر قمن النار اوردضقمن ریاض الحنق (تذی ۔ ابوسعیدا محدری)

قرة أك كالزهام اجنت كم الميول من الك في ب

ایک مدیث میں ہے:۔

ارواح الشهداءفي حواصل طيور خضر (ملم-ابن معود)

مسدول کی رومیں سزر ندول کے وول من ایل-

جنگ بدر کے موقع پر منتقل مشرکین کے نام کیگر آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پھیے ارشاد فرمایا تھاوہ بھی ہمارے دعوی کی بن دلیل ہے' فرمایا:

(انی قدو جدت ماوعدنی ربی حقافیل وجدتم ماوعد کمربکم حقا (ملم-انر ) بی میرے رب نے جودعدہ کیا تھا ہے ہوتم ہے اس کا میرے رب نے بی دہ دعدہ کیا تھا ہے ہوتم ہے تمارے رب نے کیا تھا۔

حضرت مڑتے آپ کایہ ارشاد سکر عرض کیاتیارسول اللہ! یہ لوگ مریکے ہیں ایک بات کس طرح سنی مے اور کسی طرح جواب دیا۔ جواب دیں مے؟ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب دیا۔

والذى نفسى بيده ماانتم باسمع لكلامى منهم ولكنهم لايقد رون ان يحبيوا

خداکی تم تم میری بات ان سے زیادہ نہیں شنے 'فرق یہ ہے کہ وہ جواب نہیں دے کئے۔ سرکار ووعالم صلی اللہ علیہ وسلم کایہ ارشاد گرای کفار و مشرکین سے متعلق ہے اہل ایمان کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا :۔ ان ارواح المومنین فی طیر خضر تعلق بشجر الجنة (ابن ماجہ۔ کعب ابن مالک '' نسائی' تذی بلفظ آخر)

منومنین کی روحیں سزر ندول میں ہیں جو جنت کے در فت سے لگلے ہوئے ہیں۔ ان روایات سے موت کے بعد کی جس لت اور کیفیت کا پند چلنا ہے وہ ذکر اللی کے منافی نہیں ہے۔

ذكرالى أوررتبة شهادت : الله تعالى ارشاد فرات بين

احياء العلوم جلداول

نَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبَيُلِ اللّٰوَامُوَاتِأَبُلُ لِيُحْيَاءُ فِي مَنْكَرَبِهِمْ يَرُزُقُونَ فَرِحِينَ بِمَا اَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهُ وَيُسْتَبُنْ وَكَابِالْنِينَ لَمْ يُلْحِقُوا بِهِمْ مِن خَلْفِهُمُ اللَّهُ مِن عَلَيْهِمُ وَلا هُمُ يَخْزَنُونُ إِن ١٨٠٨ آيت ١٨١-١٤) خَلْفِهُمُ الْلاَحُوفَ عَلَيْهِمُ وَلا هُمُ يَخْزَنُونُ إِن ١٨٨ آيت ١٨١-١٤) اور (اے عاطب) جولوگ الله كي داه مِن الله كا عليه عليه الله كوموه مت خيال كو بلك وه لوگ زنده

ہیں اپنے پرورد گار کے مقرب ہیں 'انکور زال بھی دیا جاتا ہے 'وہ خوش ہیں اس چیزے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اسینے فضل سے عطا فرمائی اور جولوگ ان کے پاس نہیں پنچے ان سے بیچے وہ مجے ان کی بھی اس حالت پروہ

خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی کسی طرح کاخوف واقع ہونے والا نہیں اور نہ وہ مغوم ہول مے۔

یماں یہ بات یا در کمنی چاہیے کہ شمادت کے رہنے کی عظمت ذکر النی سے زیادہ ہوتی ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ مطلوب حقیق خاتمہ ہے ، خاتمہ سے ہماری مرادیہ ہے کہ آدی دنیا سے رخصت ہواور خدا تعالیٰ کے سامنے اس حال میں حاضری دے کہ دل میں اس کے سواکوئی چزنہ ہو 'اور یہ حالت صرف میدان جگ میں میسر آئی ہے میوں کہ اس میدان میں اتر نے کے بعدوہ اپن جان مال اور اولاد كى طمع سے خالى موجا تاہے اسے دنياوى زندگى كے لئے ان چيزوں كى ضرورت تقى اور اب جب كدوه الله كى محبت میں جان ہمنیلی پر رکھ کرمیدان میں اتر آیا ہے ' تو ان چیزوں کی اسکے نزدیک کیا قدر رہے گی ' اللہ تعالیٰ لئے تجرو حقیق کی اس سے برسم كراوركيامورت بوعق باسلة شاوت كارتب بلندب التعدادروايات عشاوت كانفيلت فابت بوتى ب جنك احدين معرت عبدالله ابن عمو انصاری شهید بوے تو انخضرت صلی الله علیه وسلم نے ان کے صاحرادے معرت جابرے خطاب فرمایا۔ الاابشركياجابر؟قالبلى!بشركاللبالخير قالناناللهعزوجل حيااباك

فاقعده بين يليه وليس بينه وبينه سنر فقال تعالى تمن على ياعبدى ماشئت اعطيكة فقال يارب ان تردني الى الدنيا حتى اقتل فيكوفي نبيك مرة اخرى فقال عزوجل سبق القضآء منى بانهم اليها لايرجعون (تندى عام-

اے جام اکیا میں جہیں خوشخری ند ساؤل؟ حضرت جابر نے عرض کیا: ضرورایا رسول الله! الله تعالى آ یکو خیری بشارت وے "آپ نے فرمایا الله تعالی نے تیرے باپ کو زندہ کیا اور اپنے سامنے اسطرح بمطلایا کہ خدا کے اور ان کے درمیان کوئی چیز ماکل نہیں تھی ' پھراللہ تعالی نے تیرے والدے کما اے بندے! جس چیز ی جاہے تمنا کرم سے عطا کروں گا۔ تیرے والد نے عرض کیا اے اللہ میری تمناب ہے کہ مجھے دنیا میں دوبارہ بمنع دیجئے ناکدیں تیری راہ میں دوبارہ قل کیا جاؤل الله تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس سلسلے میں تومیرا یہ فیصلہ يلے موچاہ كدوه يمال أكردوباره ونيا من جاكيں-

پراس مالت پر خاتمہ کاسب لل ہے میں کہ اگر مارانہ جائے تو یہ ممکن ہے کہ ول میں دنیا کی شوتی دوبارہ پر اموجائیں ' اور ذکر اللہ کی جگہ دنیا کی عمبت آجائے اسلئے عارفین خاتے کے معاملے میں نیادہ ڈرتے تھے دل پر اگرچہ ذکر النی کاغلبہ ہو لیکن اسے كى ايك حالت بردوام مشكل حاصل مو ما ب وه كاب والكاب دنياكى طرف بعى ملتفت موجا ما ب فداند كرك كد ملى برايا وقت سے کہ اس کا دل زندگی کے آخری لوات میں دنیا کا اسر ہوجائے اور اس حالت میں وہ جمان فانی سے رخصت ہو الیکن اگر ایا ہو تو خیال یم ہے کہ مرتے کے بعد اس پر ای حالت کاظب رہے گا۔ اور محض دنیاوی اندتوں کی خاطروہ دوبارہ واپس آنے کی خواہش کریگا ید خواہش اس لئے ہوگی کہ دل میں آخرت کا تصور کم ہو تا ہے۔ آدمی کی موت اس حال پر ہوتی ہے ،جس پروہ زندگی گزار تا ہے اور حشراس مالت پر ہوتا ہے جس پروہ مراہے 'سوخاتر سے بچاؤ کا طریقہ یی ہے کہ شمادت کی موت نعیب ہو'اوراصلی شمادت وی

ب كه شميد كول من ال دمنال ، جاه ومنعب اور شرت و تامورى حاصل كرنے كاجذب نه بو ايك حديث ميں ہوند حاء رحل الى النبى صلى الله عليه و سلم فقال الرجل يقاتل للذكر ، والرحل يقاتل للمغنم ، والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن فى سبيل الله ، قال من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله (مخارى وملم الامون) ورمن كيا: آدى شرت الكه فن نه من من من كيا: آدى شرت من حاضى دى اور عرض كيا: آدى شرت

ایک مخص نے سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کیا: آدی شرت کے لئے جاد کرتا ہے مصب حاصل کرنے کے جاد کرتا ہے مصب حاصل کرنے کے جاد کرتا ہے مصب حاصل کرنے کے جاد کرتا ہے ان میں کون اللہ کے راستے میں جماد کرتے واللہ ہے آپ نے فرمایا : وہ محض اللہ کے راستے میں جماد کرتے واللہ ہو۔
کرنے والا ہے جس کا متعمد جماد سے اعلا کم تواللہ ہو۔

قرآن كريم من بحي اس حقيقت كي طرف اثاره ب

اِنَّاللَّهَ اَشْتَرٰی مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اَنْفُسَهُمُ وَاَمُوالْهُمُهِانَّ لَهُمُ الْبَحَنَّةَ (پ١١ ٣ ايت ١) بلاشانِ تعالى نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے اوں کو اس بات کے عوض خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے کی۔

وی فض دنیا کو جنعہ کے موض فروخت کرتا ہے جو محض اللہ کے لئے جداد کرتا ہو 'شہید کی جالت کلمیا طیبہ کی مراد کے عین مطابق ہے 'لا الله الله کا مطلب یہ ہے کہ کہنے والا معبود حقیق کو اپنا مقصد قرار دے رہا ہے شہید بھی زبان حال سے یہ اعتراف کرتا ہے کہ اس کامقصود وہی ذات برحق ہے جو محض اپنی زبان سے یہ کلمہ کے 'اور اس کے مطابق عمل نہ کرے وہ آ ٹرت کے خطرے سے مانون نہیں ہے 'ای لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لا اللہ الله کو تمام اذکار پر فنیلت دی ہے۔ (۱) بعض جگہ مطلقا لا اللہ کا اللہ اللہ کی فنیلت بیان کی گئی ہے 'اور بعض جگہ صدق وافلاص کا اضافہ ہے۔ شامی :

منقاللاالهالااللمخلصاالغ

جس نے اخلاص کے ساتھ لا الد الا اللہ کما۔

اخلاص کے معنی یہ ہیں کہ حالت گفتار کے مطابق ہو۔ ہم اللہ تعالی سے حسن خاتمہ کی درخواست کرتے ہیں'اے اللہ! 
ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جن کا حال و قال خاہر و باطن لا اللہ اللہ کے مطابق ہو'ہم اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوں کہ
ہمارے ول دنیا کی حبت سے خالی ہوں' بلکہ دنیا سے اکتائے ہوئے ہوں'اور باری تعالی کے ویدار کے شوق سے پر ہوں' ہمین۔
دو سرایاب

. دعاکے فضائل 'اور آداب 'در ودشریف 'استغفار اور بعض ماتور دعائیں دعا کی فضلت

آیات: (۱) وَإِذَاسَالَکُ عِبَادِی عَنِی فَاتِی قَرِیْبُ أَجِیْبُ دَعُوَةَ النَّاعِ إِذَا عَانِی فَلْیَسْتَجِیْبُولِی (پ۲۰۷ آیت ۱۸۷)

اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو (آپ میری طرف سے فرما ویجے) میں قریب ہوں اور متعور کرایتا ہوں ( ہر) عرضی درخواست کرنے والے کی وہ مجھ سے دعا کرے سوان کو چاہیے

كدوه ميرك احكام قبول كياكرين-

(۲) اُدْعُوارَ اَکْمُنْ مُنْ مُنْ عُاوَّحُمُیة اِنَّهُ لایک بِالْمُعْتَدِیْنَ (پ۸ر۱۳ آیت ۵۵) تم لوگ اپنے پرورد گارے دعاکی کروندل ظاہر کرتے ہمی اور چیکے چیکے ہمی بد فک الله ان لوگوں کو ناپند کرنا ہے جو صدے لکل جائیں۔

(٣) قُلِ الْدَعُو اللَّهَ أُوِدْعُو الرَّحْمٰنَ إِيَّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَا عُالْحُسْنَى (ب١٥٧ )

آپ فرما دیجے کہ خواہ اللہ کمہ کرنگارویا رحمٰن کمہ کرنگاروجس نام سے نگارو کے سواس کے بہت اچھے

سن المارة و المارة كُمُ اذعَوْنِي اَسْتَجِبْ لَكُمُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدُ خُلُونَ جَهَنَّمُ كَاخِرِيْنَ (ب٣٠ر١١ آيت ١٠)

اور تمارے پروردگارے فرایا دیا ہے کہ مجھ کو اکاردین تماری درخواست تول کروں گا ،جولوگ میری عبادت سے سرتانی کرتے ہیں وہ عنقریب ذکیل ہو کر جنم میں داخلی میں گے۔

احاديث : مركاردوعالم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرات بين الم

() الدعاء هواالعبادة (امحاب سنن-التعمان بن بير) دعاما تكناي عبادت -

(r) الدعاءمخ العباد (تذى--انن)

دعاعبادت كامغزب

(٣) ليس شنى أكرم عنداللهمن الدعاء (تذي ابن اجر ابن حبان عاكم-ابو بررة)

الله ك نزديك دعات زياده مظيم چزكوني نسي --

بندہ دعائے ذریعہ تین چیزوں میں سے ایک جانے نہیں دیتا'یا تو اس کا گناہ بخش دیا جا ایسے اُگا اچھی وہ فرانس کا کہ بات میں اس کے ایک جانے نہیں دیتا'یا تو اس کا گناہ بخش دیا جا یا ایسے اُگا اُچھی

چزفرا "عطاكردي جاتى مها أكره كلة خركل جاتى م-(۵) سلو الله من فضله وفان الله يحب ان يسال وافضل العبادة انتظار الفرج

(ترزي ابن مسعود)

الله تعالى سے اس كے فعنل وكرم كى درخواست كو الله كويد اچھا لكتا ہے كه كوئى اس سے ماسكے ، بهترين عبادت بيت كه آدى خوشحالى كا انظار كرے۔

حعرت ابوزو فرمائے ہیں کہ نیک کے ساتھ دعاکی اتن ضرورت ہے جتنی کھانے میں نمک کی۔

وعاکے آداب

يهلا أدب تي يه كه دعاك لئے افغل اوقات كا منظررب مي سال ميں عرف كا دن ب مينوں ميں رمضان ب ونوں

<sup>(</sup>١) ميروايت ابوسعيد الحدري سے بخاري نے الادب المفروش 'احداور حاكم نے روايت كى ہے مضمون كى ہے 'الفاظ دو سرے ہيں-

www.ebooksland.blogspot.comاحاءالعلوم جلدامل

میں جعد ہے 'اور اوقات میں محرکا وقت ہے 'اللہ تعالی محرے متعلق ارشاد فراتے ہیں :۔

وبالاسجارهميستغفرون (١١٨١٨عهم) اور محرك وتت وه استغفار كرت بين

أتخضرت صلى الله عليه وسلم فرماتي بي :-

ينزل الله تعالى كل ليه لذالى سماء النياحين يبقى ثلث الليل الإخير فيقول عزو جل : من يلغوني استجيب له من يسالني فأعطيه من يستغفرني فاغفرله (عاري وملمداو مررة)

جب رات کا آخری تمائی حصہ باقی رہ جا تا ہے اللہ تعالی دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں 'اور فرماتے ہیں کوئی ب جو مجھ سے وعا مائے اور میں قبل کول کول ہے جو مجھ سے ورخواست کرے اور میں عطا کوں مول ہے

جومجه سے مغفرت عاب اور میں اس کی مغفرت کروں۔

حعرت يقوب عليد السلام في الييد بيول عد كما قا يد

سَوْفَ أَسْتَغْفِرُكُمْ رَبِّي (ب ١٠ هـ أيت ١٠)

عقریب تمهارے لئے ایے رب سے دعائے مغفرت کول گا۔ عقریب تمهارے لئے ایے رب سے دعائے مغفرت کول گا۔

کتے ہیں کہ حضرت معقوب علیہ السلام سحرے دفت مغفرت کی دعا کرنا جا ہے تھے۔ چنانچہ آپ رات کے دیجیلے پر فیزے بیدار ہوئے اور دعا ما گئی ممام بیٹے دعا کے وقت موجود تھے اور آئین آئین کمہ رہے تھے اللہ تعالی نے وجی کے ذریعہ مغفرت کی اطلاع

دوسرا ادب : بيب كراي حالات من دعا ضرور الله جن من توليت كي اميد بو عضرت ابو بريرة فرات بين كدان تين و توں میں آسان کے وروازے کمل جاتے ہیں۔ (ا) فرجیں دھنوں کے مقابلے میں صف اورا ہوں (۲) بارش ہورہی ہو (٣) فرض نماذ کے لئے تجبیر کی جاری ہو عضرت ماہد کتے ہیں کہ نماندں کے لئے بھین اوقات مقرد کئے مجتے ہیں وض نماندن سے فارخ ہونے کے بعد دعا ضرور مانگا کرو- سرکارود عالم صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے :-العصلبين الاذان والاقام لايرد (ابوداؤد الانال الذي الن)

اذان اور محبیرے درمیان دعارد نمیں ہوتی۔

ایک مدیث میں ہے :۔

الصائم لا تردو دعوته (تذي ابن اجـ ابوبرية)

رونه دارى دعارد نسي موتى-

حقیقت یہ ب کہ اوقات کی بھتری سے مالات بھی بمتر ہوتے ہیں علاس مرکا وقت مفائے قلب کا وقت ہے آدی اس وقت اخلاص کے ساتھ عبادت کرسکتا ہے اس طرح عرفہ اور جعہ کے دنوں میں یاری تعالی کی خاص رحمیں نازل ہوتی ہیں کونکہ ان دنول میں لوگ عام طور پر اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں توجهات کے اس اجماع سے باری تعالی کی رحمت کو تحریک ملتی ہے۔ او قات كے شرف و فضل كايد ايك ظاہرى سبب ، كچم باطنى اسباب بحى موسكة بين ، جن سے انسان واقف نہيں ہے۔ عدے كى حالت میں بھی دعائیں زیادہ تبول ہوتی ہیں حضرت ابو ہریرہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کایہ ارشاد کر ای نقل کرتے ہیں :۔ اقربمايكون العبدمن ربعوهو سأجدف اكثروامن الدعاء (ملم)

بنده عدے کی حالت میں اپ رب سے زیادہ قریب ہو آئے ، عبدے میں بھوت دعائمیں کیا کرد۔

حعرت ابن عباس کی روایت ہے کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا :۔
انسی نہیت ان قراء القر آن راکھا اوساج عام فات الرکوع فعظموا فیہ الرب
تعالی واماالسجو دفاج ہندوافیہ فالدعاء فانہ فمن ان ستجاب لکم (مسلم)
مجھے رکوع اور عدے میں قرآن پڑھنے سے مع کیا کیا ہے۔ اس لئے دکوع میں اللہ تعالی کی عقب بیان
کیا کو اور عدے میں دعا کے لئے کوشش کیا کو بجدے اس لئے معین کے کے ہیں کہ تساری دعائیں
تعول ہوں۔

تیسرا اوب : بہے کہ قبلہ رو ہو کروعا کرے اوروعائے لئے اس قدرباند کرے کہ بغلوں کی سفیدی چکے گئے ، جابرائن عبداللہ کی روایت ہے کہ عرفہ کے دن سرکار دوعالم معلی اللہ علیہ وسلم وقوف کے لئے میدان عرفات میں تشریف لاے اور قبلہ رو ہوکردعا کرتے رہے یہاں تک کہ آفاب خوب ہوگیا۔ (مسلم جابر کیائی۔ اسامہ ابن ذید)

حضرت سلمان الفارئ سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كابيه ارشاد كراى نقل فراتے بي :

تمارارب جاوالا ب، كريم ب، اے اس بات ہے جرم آتی ہے كداس كا بعدہ وعا كے لئے اتحا الحات

اوروه النيس خالى لوثادك

احداحد (نائی'این اج' ماکم) یعن ایک انگی کافی ہے۔

حضرت ابو الدرداء کتے ہیں کہ ان ہاتھوں کو زنجموں میں قید ہونے سے پہلے دعا کے لئے اٹھالو۔۔ دعا کے بعد دونوں ہاتھ اپنے مدیر چھرلینے چاہئیں ، حضرت عمرابن الحطاب کی روایت میں ہے :۔

رُحَان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم اذا مديديه في الدعاء لم ير دهما حتى المسح بهما وجهه (تذي)

آ تحضرت صلی الله علیه وسلم کامعمول به تھا کہ جب آپ دعا کے لئے ہاتھ کھیلاتے واپنے چرے پر کھیرے بغیرنہ ہٹاتے۔

حضرت عبد الله ابن عباس فرماتے ہیں :

كان صلى الله عليه وسلم اذا دعاضم كفيه وجعل بطو نهما ممايلي وجهه (طراني بند معنف)

تمخضرت صلى الله عليه وسلم جب دعا ما تكت تو ودنول متيليال ملا ليت اور ان كا اعدوني رخ الي منه ي

```
ا حياء العليم بلدا وا www.ebooksland.blogspot.com
                                                                                     طرف كريست
يد باتمول كى بيت كا تذكره تفا- دعا ك وقت نكايي آسان كى طرف نهي كرنى جائيس مركار ووعالم صلى الله عليه وسلم كاارشاد
         لينتهين اقوام عن رفع ابصارهم الى السماء عند الدعاء اولتخطفن ابصارهم
                                                                                 (مسلم الوجرية)
          لوگ دعا کے وقت اپنی نگاہیں آسان کی طرف اٹھانے سے باز رہیں ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی۔
         چوتھا اوب : بیے کہ آوازیت رکے دعامی شور مجانے کی ضورت نہیں ہے معرت ابد مولی
         المعرى فرات إلى كر بم ف الخفرت ملى الله عليد وسلم كى معيت من سفركيا جب آب ميد منوره ك
         قریب بنیج تو آب نے تحبیر کی او کول نے بھی تحبیر کتے میں آپ کا اجاع کیا اور یا آواز بلند تحبیر کی مرکاردو
                                                               عالم ملى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا 🗈
         ياأيها الناس انالذى تدعون ليس باصبولاغائب انالذى تدعون بينكموبين
                                                               أعناق ركابكم (ابوداؤد بغاريوم
         اے لوگوا تم جل کو بار رہے ہو وہ برا نس ہے اور دو عائب ہے ، جے تم بار رہے ہو وہ تماے اور
                                                            تماری سواریوں کی کردنوں کے درمیان ہے۔
                                                                        قرآن شريف مي ارشاد فرمايا كياين
                                       وَالْا تَجْهَزُ بِصَلَّوْ تِكُنُّولَا تُخَافِتْهِمَا ( ١٥١٥ مَت ١٠)
                                     اورائي نمازي ندوبت إاركروم اورندوالل چيكي ي ومد
حضرت عائشة فرماتی بین كه آیت كا مقعود جموا افغاف سے منع كرنا ہے اللہ تعالى في الله تعالى الله الله كان
                                                                                     الفاظ مِي تعريف كي فرمائي۔
                                                       إِذْنَادَى رَبُّهُ نِدَاءٌ خَفِيًّا (-پ٨ر٣ آيت٣)
                                                 جب كرانهول في است بدود كار كويوشود طور بريكارا-
                         أَدْعُوارَ بِتُكُمُ مَضَرُعُاوَ خُفِيةً إِنَّهُ لا يُحِبُ لَلْمُعْتَدِينَ (ب٨١٣ آيت ٥٥)
          تم لوگ! پنے رب سے دعا کیا کرو تدلل ظاہر کرے ہمی اور چیچے چیکے ہمی کے شک اللہ ان لوکوں کو ناپند
                                                                        بانچواں ادب ہو مدے نکل جائیں۔
پانچواں ادب
 یہ ہے کہ دعامیں قانیہ بندی کا تکلف نہ کرے' اس لئے کہ دعا مانکتے والے کی حالت آووزاری کرنے والے کے مشابہ ہے'ایے
                                             فخض كو تكلف زيب نهيس ديتا مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كاارشاد يهزيه
                 سيكون قوم يعتدون في الدعاء (ايوداؤد ابن ابن حبان ماكم عبرالله ابن مغنل)
                                   عنقریب کچھ لوگ ایسے ہوں کے جو دعامیں صدے زیادہ تجاوز کریں گے۔
 بعض لوگوں نے ندکورہ بالا آیت (اَدْعُوار بُکُمْ مَضَرُعًا وَخُفْيَةُ إِنَّه لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينِ ) كى تغير من كما ہے كه
  معتدین سے دعایس قافیہ بندی کا تکلف کرنے والے مراد ہیں۔۔۔۔ بمتربہ ہے کہ مرف وی دعائیں مانتے جو ماثور و منقول ہیں
 غیرماتوروعائی ماتلنے میں یہ ممکن ہے کہ آدی مدے تجاوز کرجائے اوروہ چیزماتک بیٹے جو مصلحت کے خلاف ہو محقیقت یہ ہے کہ
```

احياءالعلوم جلداول

ہر مخص دعا کے میچ طریقے سے واقف نہیں ، حضرت معاذلین جبل کے بقول اہل جنت بھی ملاء کی ضرورت محسوس کریں ہے ، جب ان سے کما جائے گاکہ کی چڑی تمنا کر قوانمیں تمنا کرنے کا سلقہ بھی جیس ہوگا اس وقت ملاء کے پاس جائیں مے اوران سے تمناكرنے كاسليقه سيكميس محربي اكرم صلى الله عليه وسلم كاارشاد يجه

الميعة يحيس به الرم سى الشعليد مم كالرشاد به الله الله من الله من السناك المحنّة المحنّة والسجع في الدعا حسب احدكم ان يقول والله من أسالك المحنّة ومناقر بالله من المناوع من النّار ومَاقر بالله من النّار ومَاقر بالله من النّار ومَاقر بالله من قول وعَمل المناوع من النّار ومَاقر بالله من الله من النّار ومَاقر بنار الله من النّار ومَاقر بالله من الله من ال

دعا میں سمع سے گریز کرو عمارے لئے بس به دعا کانی ہے "اے الله امین تحصی جنت کی اور ان اقوال و اعمال کی ورخواست کرتاہوں جو جنت سے قریب کریں؟ اور ووزخ سے اور ان اقوال و اعمال سے پناہ جابتاموں جو دونرخ سے قریب کریں۔

ایک بزرگ کسی واعظ کے پاسے گزرے وہ دعامیں قافیہ بندی کردہا تھا 'بزیگ نے فرمایا: تم اللہ کے سامنے فصاحت وہلا خلعہ کا مظاہرہ کررہے ہو میں نے مبیب عجی ک دعائی ہے وہ اس سے زیادہ کھے نہیں کما کرتے ہے ہو

اللهُمَّاجُعَلْنَاجَتِدِينِ اللهُمَّلَا تَفُضَّحُنَايَّوُمُ الْقِيَامَةِ اللهُمَّوَقِقَنَالِلْجِيْرِ اللهُمَّاجُعَلْنَاجَتِدِينِ اللهُمَّلَا تَفُضَّحُنَايَوُمُ الْقِيَامَةِ اللهُمَّوَقِقَ اللهُمِينِ خَيِلَ قَيْق

حبیب عجی کی دعاوں کی برکات مشہور ہے ، کتے ہیں کہ جب ووقا کرتے تھے تولوگوں کی ایک بوی تعداو دعائیں شریک ہوتی تقی۔ ایک بزرگ کتے ہیں: "ولت اور جرواکساری کے ساتھ وہاکرو فصاحت بیانی اور شتہ زبانی مت کرو"۔ علاء اور بزرگان دین کا طریقہ بیہ تھا کہ وہ دعا میں سات سے زیادہ جملے استعال نہ کرتے تھے جیانچہ قرآن کریم سے بھی اس کا جوت ما ہے 'سب سے طویل دعاسورہ بقرہ کے آخری رکوع میں ہے اوروہ بھی سات جملوں سے زیادہ نئیں ہے۔

سے سے مرادیہ ہے کہ آدی جلے بنانے اور ادا کرنے میں تکلف سے کام لے ، یہ صورت داست واکساری کے مناسب نمیں ے مقفی عبارتیں مطلب قامنوع نہیں ہیں اس لئے کہ قوانی کا استعال ان دعاوں میں بھی ہے جو سرکار ددعالم صلی الله عليه وسلم ے موی ہیں جمران دعاوں میں بیساختی ہے و کلف اور بناوٹ نہیں ہے مثال کے طور پرید دعا الماحظ فرا ہے اب

ٱسُكُلُكُ الْأَمُنَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ وَالْحِنَّةُ يَوْمُ الْخُلُو دِمَعَ الْمُقَرِّبِينِ الشَّهُو دِ وَالرَّكِع السُّجُودِالْمُوفِينَ بِالْعَهُودِ الْكَرَحِينَ الْكَوْدُو الْكَاتُويُهُ

میں امن وامان کی درخواست کرنا ہوں وعید کے دن! اور جنب کی ورخواست کرنا ہوں ایک کے دن مقرب بندوں کے ساتھ 'شاہرین کے ساتھ' رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ اور ان لوگوں كسات ومديدارتين باك وريم ع مجوب وراك والماع

اس طرح کی متعدد دعائیں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے معقول بین اگر کوئی مخص معقول دعائیں ند پر مناج ابتا ہے و تضرع اور اکساری کے ساتھ دعاکرے الغاظ میں قافیہ بری اور سمع کی کوشش شاکرے مرف آن جلوں پر اکتفا کرے جو ب ساختہ زمان ے تکیں۔اللہ تعالی کو مبارت آرائی کے بجائے تعرع اور الحساری پند ہے۔

<sup>(</sup>١) ان الفاظ من بدروايت خريب م البته ابن عباس كى ايك روايت بخارى من ب جس سط القاظ يدين - "وانظرا لمح ومن الدعاء فاجتبه فافى عدت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مغطون الاذلك "روايت عن ذكوروعا ابن اجد اور ماكم عن معرت عاتشة ب مروى ب-

### احادا الله www.ebooksland.blogspot.com

أيك ومجدار شاو فرمايان

اُدُعُوْلَ يَكُمْ نَضَرُعًا وَّحُمْيَةً (ب٨ر٣ آيت ٥٥) مُلُوك الحِرب سے دعاكيا كو تذلل فا مرك بى اور چكي چكي بى \_

سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كاارشاد ع

اذالحب الله عبد الموتلاه حتى يسمع تضرعه (١) (ابو معور الديلمي انس) جب الله تعالى كريدوزارى في

سالقال اوب : برجه كه تعليت كيفين كرمان وعاكر الخضرت ملى الدهد وسلم از شاو فرمات بين ما القوال المسالة فانه (١) لا يقل احد كم اللهم اغفر لى اشت اللهمار حمنى ان شت ليعز مالمسالة فانه لامكر هله (عارى وسلم سماية مرية)

جب تم دعا کرو توبید مت که کرو اے اللہ اگر تو چاہے تو میری مغنرت فرما واے اللہ اگر تو چاہے تو جی پر رحم کر ٔ درخواست بیٹنی ہونی چاہیے کیوں کہ اس پر کوئی زیردسی کرنے والا نہیں ہے۔ (۲) افاد عالم حدک مفلہ عرف آل نے متنو او خلال نام از میلان نام اللہ میں میں دوروں میں اور میں میں

(۲) اذادعا احد کم فلیعظم الرغبتغان الله لایتعاظمه شئی (ابن حبان ـــ او مروة) جب تم ما کو و رفعت زیاده رکواسلے که الله تعالی کے لئے کوئی چزیدی میں ہے۔

(٣) العوالله وانتم موقنون بالاجابة واعملوا ان الله يستحيب دعاء من قلب غافل (تني سابه برية)

الشريف قول ميس كرآ۔ بفيالهائن عيندية فرائ جي كد جب تم دعا كو اوريهات جان اوكد الله تعالى الله تعالى عن اول ميں بوئ محلوق ميں شيطان سے بدا كِنكاد اور جرم كان بوگا الله تعالى نے اسكى دو نميں قرائى ارشاد ہے۔

قَالَ رَبِّ فَانْفُلُونِنَى إلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنْكُ مِنَّ الْمُنْظِرِينَ (ب٣، ٣٠ يت٣٠ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ٣٧)

(شیطان ک) کمات کر محد کو معلت و بیجے قیامت کے دن ارشاد ہوا تو (جا) تھے کو معلت زی گئی۔

<sup>(</sup>١) (طرانى عن ير موايت الوامع الما العاط عن معمل ع- "إن الله يقول للملائكة الطلقوا الى عبدى فصبو اعليه البلاء فانى احب أن اسمع صوتم "

فاسال الله كشير افانك تدعواكريما ( بخارى وسلم به به الإجري) ، تسارى والله كشير افانك تدعواكريما ( بخارى وسلم به به به الإجري) ، تسارى دعا اس وقت قبول بوگ جب تم جلدى نه كرد كه اوربياته كويك كه عن بي حواكر تول السال كرداس كئي كه تم رب كريم سه دعا كرد به بود الم من الك بردگ كتي بين كه عن ايك مال سه دعا كرد با بون عمل تك قبولت نعيب تهين بوكي اس كه باوجود الح سندين بول ايد بين اور لغو كامول سه نيخ كي توقي صلا فرا

اكدروايت من بهذا المدكم مسالة فتعن الاجابة فليقل الحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي بِنِعْتَ هِ تَنِمُ الْأَسْلُ الْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي بِنِعْتَ هِ مَنْ الْحَالِي اللهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ( يَهِ فَى الصَّالِحَاتُ وَمِن الطاعنه من ذلك شبَى فليقل الْحَمْدُ لِلْهِ عَلَيْ كُلِّ حَالٍ ( يَهِ فَى السَّالِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ( يَهِ فَى الدَّوات الدَّواتِ الدَّواتِ الدَّواتِ اللَّهُ الْمُواتِ اللَّهُ الْمُواتِ اللَّهُ الْمُواتِ اللَّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللْ

جب تم میں سے کوئی مخص دعا ماسکے اور قوارت کے آفار ظاہر موجائیں قوید کے " تمام شریفیں اس ذات پاک کے لئے ہیں جس کی قعت سے نکیاں تمام ہوتی ہیں "اور اگر قوارت میں پھ تا خرموجائے قوید کے " ہرمال میں اللہ کا فکر ہے"۔

نوال اوب : بیسته که الله تعالیٰ کے ذکرہے وہا کی ایٹذا کرے مسلمہ این الا کوئ فرماتے ہیں کہ میں نے اسمحضرت مسلی الله علیہ وسلم کو کمبی نہیں سنا کہ آپ نے دعا کی ہواور شروع میں یہ الفاظ نہ کے ہوں ف

سُبُعَانَ رَبِي الْأَعْلَى الْوَهَابِ (اور عَامَ) پاک ہے میرارب معیم عطاکرتے والا۔

ابوسلیمان وارائی سمتے ہیں کہ جو محض اللہ ہے کو ما نکتا ہا ہا ہے اپنی دعا کے اول و آخرورو فریف پر صنا ہا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ دونوں درود قبول فرالیں اوردونوں کے درمیان کہ اللہ تعالیٰ دونوں درود قبول فرالیں اوردونوں کے درمیان کی دعا تھی رد فرادیں 'ابوطالب کی کی ایک روایت میں مرکارووعالم صلی اللہ طیہ وسلم کابد ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جب تم دعا کرد تو ابتداء میں مجھ پر درود ضرور پر ماکرد 'اسلئے کہ اللہ کی شان کرم سے یہ امراحید ہے کہ اس سے دودعا کی کی جا کی اوروہ ایک دعا رد کردے 'اورود سری دعا قبول کرا۔ (۱)

وسوال اوب : اس کا تعلق باطن سے بہ تولیت کا اصل اور قریب ترین سبب یہ کہ بارگاہ فدا و ندی میں صدق ول سے توب کرے اور حقد اروں کے حقوق اوا کرے۔ کعب ابن احبار روایت کرتے ہیں کہ نی اسرائیل میں ایک مرتبہ ذیدست قبل بڑا معطرت موسی علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ تین بار شرہ باہر تشریف لے گئے اور بارش کے لئے دعا کی ایک ویں بولی ایک ویس ہولی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وہی مطلع فرایا کہ میں تماری قوم کی دعا تبول نہیں کوں جا جمید ایک ویس بولی ایک ویس بھل خوری کی عادت میں جتا ہے معمل ہوں ایک ویس ہولی ایک ویس بھل خوری کی عادت میں جتا ہے معمل ہے اور اس میں جتا ہو جاؤں کہ ہم اے الگ کردیا ہوں اور خود اس میں جتا ہو جاؤں کہ ہم اے الگ السلام نے مرض کیا بیا اور خود اس میں جتا ہو جاؤں کہ ہم اے الگ السلام نے اپنی قوم ہے کما کہ تم سب بارگاہ ایزوی میں اس خبیث عادت سے قب کو اسب نے قب کی " ب بارش ہوئی اور پوری قوم کی خوات کی زیدست تحل پڑا اوگوں نے قدم کو خوات کی زیدست تحل پڑا اوگوں نے قدم کو خوات کی نہ سے دائن جب بیر شکتے ہیں کہ نی اسرائیل کے کمی بادشاہ کے نوائے میں زیدست تحل پڑا اوگوں نے قدم کو خوات کی اس خب بیر سے کہ نے اس خب بیر سے کہ اس خب بیر سے کہ نوائے کی زیدست تحل پڑا اوگوں نے قدم کو خوات کی اس خب بیر سے کہ نوائی کا سے کہ نوائی کا سے کہ نوائی کر سے کہ نوائی کا سے کہ نوائی کو کہ نوائی کا سے کہ نوائی کا سے کہ نوائی کا سے کہ نوائی کو کہ نوائی کر سے کو نوائی کے کہ نوائی کی بادشاہ کا کہ تم سے کو نوائی کا سے کہ نوائی کو کہ نوائی کا سے کہ نوائی کی کا سے کہ کہ نوائی کی کو کہ کی دعائی کو کھیں کر کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھیں کی کو کھی کا سے کہ کو کھی کی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کھی کھی کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کو کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی ک

<sup>(</sup>١) يه روايت معرت الوالدردا وير موقوف ب

www.ebooksland.blogspot.com احياء العلوم جلدافل

بارش كے لئے دعا ماتكيں الكين ور توليث وائد بوا الوشاه في كمانات الله يا توباران رست عطا كرورند بم الخيف الكيف بنجائي مے الوكوں في دريافت كيا تم الله كوكس طرح تكليف بينواسكة بو وه اسان من بيء تم يمال زمن بربو؟ بادشاه في جواب ديا بم اس کے نیک بندول اور دوستوں کو قتل کرویں مے ان کا قتل اس کی ایزا کا باعث ہوگا کراوی سے بیں کہ باوشاہ کے ان کتا خانہ كلات كالعد زيروست بارش موتى مفيان أورى دوايت كرت بي كري امرائل ايك مرجه مات برس تك مسلس قوا ك عذاب میں گرفار رہے اوبت مردار جانون اور معموم بچوں کو کھانے تک جانچی اوگ بھوک کی سوزش سے تزب کر پراڑوں میں چلے جاتے اور دہاں مرب وزاری کرتے اللہ تعالی نے بی اسرائیل کے پیغبروں کو بذریعہ وی مطلع کیا کہ تم میں ہے کسی می گئے والے کی دعا تول جیس کوں گا اور شر کی دولے والے پر رحم کوں گا ، چاہے تم میری طرف اتنا چاو کہ تمرارے زبانیں تھک جائيں ال اكر تم في حقد الدوں كے حقق اواكر الله المراب اس عداب سے نجات ديدي جائے كى اوكوں نے عم الى كى تعيل كى ا ای مدزبارش مولی اورلوگوں نے سکون کاسانس لیا۔ مالک آبن دینالا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بی اسرائیل باران رحمت کی دعاما تھنے ك لي فرس با برمي الله تعالى في ان ك يغير فراياكه الى قوم س كمددوك تم ناياك جسول ك ساته مير سائ حاضر ہوتے ہو اور دعا کے لئے وہ ہاتھ پھیلا رہے ہوجن سے تم نے ناحق خون بمایا ہے اور حرام رزق سے بید بحرا ہے دور موجاؤ من اب تم سے زیادہ ناراض موں ابو العدیق ناجی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کی معیت میں باران رحت كى طلب كے لئے شريب يا بر تشريف لے جارب سے اراسے بي آب نے ديكماك ايك عددي آسان كى طرف ياؤن الحالے ہوتے یہ دعاکرری ہے "اے اللہ! ہم محی تیری محلق میں اور ہمیں مجی تیرے رزق کی ضرورت ہے و مرول کے گیاہوں کی باداش مين بم ناكرده كنامون كوملاك ندكر"- حضرت سيمان عليه السلام في فرمايا بلوكوا وايس چلوات تساري دعاكي ضويري نسيس ري-اوزاعی فراتے ہیں کہ لوگ بارش کی دعا کے لئے جمع ہوئے وال ابن سعد نے کمڑے ہوکر اللہ عزوجل کی حمد وثانیان کا اور لوگوں ے خطاب کرتے موے فرایا"ما ضرین مجلی اتم ایل خطاؤاں کا اقرار کرتے ہویا نیس؟ لوگوں نے عرض کیانہ ہے لیک ہم اپنے كنابول كالعراف كرت بين بال ابن سعيد في كمأك الداند الله النطابي كما بين ارشاد فرمايا بد

مَاعَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلِ (ب ١٨١٨ آيت ٩) ان يُوكانون يركي مم كالمن الرام (ما م) سي-

ہم اپنے گناہوں کی معرف ہیں 'جری مفقرت ہم ہی جیے لوگوں کے لئے ہا اللہ! ہماری مفقرت کر ہم پرہم فرما اور ای وقت باران رحمت مطاکر 'بلال این سعد کے ساتھ حاضرین نے بھی وعا کے لئے ہاتھ اٹھائے ' رحمت مداوری کو بوش آیا 'اور ای وقت پائی پرسا ۔ الک این ویا لائے کو گون نے عرض کمیا ہمارے لئے ہارش کی وعا بیجے ' فرمایا ہم پارش ہی ویا ہم برس ہی جر اور میں پھر پر سے میں در سمجھ مہا ہوں مطلب ہر ہے کہ ہمارے اعمال اپنے کھاں کہ بارش ہو ' فنیت ہر ہے کہ پھر نسیں برس رہ ہیں۔ روایت ہو گا اس کہ بارش ہو ' فنیت ہر ہے کہ پھر نسیں برس رہ ہیں۔ روایت ہو بارش کی وعا کے لئے باہر تشریف لے کہ پھر نسیں برس رہ بی تو تو تو گائی ہو گئے تو میں معلوم لوگوں نے بھی مواد ہی بارش کی وعا کے لئے باہر تشریف لے کے ' جب جنگل میں پسونچ تو معرف نوای نے اپنی ہو گئے تو میں کہا تا ہو گئے اور ایس ہو گئے اس معلوم کو میں گائی ہو گئے اس معلوم کو گائی ہو گئے اس معلوم کو گائی ہو گئے گائی ہو گئے گائی ہو گئے اس معلوم کو گائی ہو گئے گئی گئی ہو گئے گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو جس کے دورای ہو گئی گئی ہو گئی

افلح الزاهدونا والعابدونا افا لمو لا هم اجاعوا البطونا اسررا والاعين العليلة حبا فانقضى ليلهم وهم ساهر ونا شفاتهم عبادة الله حتى حسب الناس ان فيهم جنونا (ترجمند زام وعابد ال فلاح ياب بوئ كونك انمول نا الناس الناس ال فيهم جنونا وتجمند زام وعابد الوك فلاح ياب بوئ كونك انمول نا الناس الله عبد كرا الله عبد كرا الله عبد الماس الماس

ان كوياكل مصيع بين)-

حضرت این المبارک فراتے ہیں کہ ایک سال شدید قط پڑا۔ ای دوران جی دینہ موجہ میں حاضرہوا اوگ فشک سالی ہے پریٹان تے اور دعا کے لئے آبادی ہے باہر جارہ تھے میں بھی ساتھ ہولیا والی ہوتی ہیں نے اپنے ہوئے والی ہوئی ہیں اور ایک جادر شانے پر ڈال ہری تی تی وہ بیٹے ہوئے دیکوا اس نے ایک موٹی جارہ گا گوں کے ارد کرد کرد کی ہوئی ہیں اور ایک جادر شانے پر ڈال ہری تی تی وہ فض یہ دعا کررہا تھا "اے اللہ گناہوں کی دجہ ہے یہ صورتی تیرے نزد کے دلیل ہوئی ہیں اور ایک جارہ ایک مرزیش کے لئے بارش کا سلسلہ منقطع کردیا ہے اس معرانی اور ای وقت پانی عطاکر"۔ ابن المبارک کتے ہیں کہ وہ فیص یہ حاکری رہا تھا کہ آسان سے درخواست کر تا ہوں ہم تو افیس ابھی اور ای وقت پانی عطاکر"۔ ابن المبارک کتے ہیں کہ وہ فیص یہ حاکری رہا تھا کہ آسان کر بادل چھا کے در جواست کر تا ہوں ہم تو انہ ہی اور ای وقت پانی عطاکر"۔ ابن المبارک کتے ہیں کہ وہ فیص یہ حاکری رہا تھا کہ آسان کرائی ہوگئے اور ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا میں اس صورت حال ہے متاثر ہو کر فیل کے پی پہنچا فیل کہ آسان میں گا اور ہر طرف پانی اور ہو اکہ وہ رونے گئا ہم اس صورت حال ہے ہوئی ہو گئے۔ میں اور ہو اس فیلہ کا اور ہو اس فیلہ کر اور ہو جو بھی ان اور ہو اکہ وہ دور ہو جو بھی ہو گئی ہیں اور تو ہو استغفار سے دور ہو جاتی ہیں اوکوں نے تی اکر معلی اللہ علیہ وسلم ہے میری قرابت کی دور ہے بھی تیں موسے اس مور ہو جاتی ہیں اوکوں نے تی اکر معلی اللہ علیہ وسلم سے میری قرابت کی دور ہو جاتی ہیں ہو گئے ہیں بوگٹ ہو گئا ہوں کے اور کی میں اوکوں نے تی اکر معلی اللہ علیہ وسلم سے میری قرابت کی دور ہے بھی تیں مارٹ کی ہو گئا ہوں کی ہو کے اور کی ہو کے اور کی معرب کی ہو کے دور ہو جاتی ہو گئا ہوں کی ہو کے دور ہو جاتی ہو گئی ہو گئا ہوں کی ہو کی ہو کے دور ہو جاتی ہو گئی ہو گئی ہو کہ کہ دور ہو ہیں کو ہو ہو کھی ہو کی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو کے دور ہو جاتی ہو گئی ہو گئی ہو کے دور ہو جاتی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو کی ہو گئی ہ

ہیں اور یہ ہماری پیٹانیاں ہیں جو ندامت کے بوجہ ہے جمل ہوئی ہیں او وہ تکسیان ہے جو کم کردہ راہ ہے بے خبر نہیں رہتا ہے اور طلت مال کو ضائع جیس کرتا اب چھوٹے تضرع کردہ ہیں ہیں درہے ہیں اور گریہ وزاری کی آوازیں ہلند ہو وہی ہیں اسے برب کرتے اور گریہ وزاری کی آوازیں ہلند ہو وہ ایوی ہے رہ برب کرتے ہیں ہوئی جات ہے واقف ہے اے اللہ آ انجی رحت کے مقبل میں انھیں پانی عطاکر اس سے پہلے کہ وہ مایوی ہے ہیں کہ انہی رحت سے کا فوروں کے علاوہ کوئی ایوی نہیں ہو بالا راوی کہتے ہیں کہ انجی آپ نے دعا ختم بھی نہیں کی تھی کہ بارش ہوگئی ہا۔

ورود شریف کے فضائل

الخفرة ملى الشرطية وملم وودود يحين كفيلت عن الشرقالي ارشاو فرات بن-إِنَّ اللَّهُ وَمَلَا ثِنَّكُمُ مُنْ يُصَلِّقُ نَ عَلِي النَّبِي يِنَا أَيُّهُ اللَّذِينَ أَمْنُوا صَلَّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْعُنَا (ب712 م م معه)

ب على الله تعالى اوراس ك فرفت وحمت بيج بين ان يغيرواك ايمان والول! تم يمى آب روحت

بيهاكو اورخوب ملام بيهاكد

اس مليكى مدايات يه بين-و معرف الدين المارك بريثارت كانور عالم ملى الله عليه وسلم تشريف لائ چروم ارك بريثارت كانور تعا"ارشاد

بالم

() جاءني جبرئيل عليه السلام فقال اماترضي بامحمدان لا يصلى عليك احدمن امتك صلاة واحدة الاصليت عليه عشرا ولا يسلم عليك احدمن امتك الاسلمت عليه عشرا (نائل ابن حيان باناد چير)

میرے پاس جرئیل علیہ السلام آے اور کئے گیا اے محراکیا آپ اس بات سے خوش نیس ہیں کہ اس کی است میں جرئیل علیہ السلام آے اور کئے گیا اے محراکیا آپ اس بات سے خوش نیس ہیں کو اس کی است میں ہے ایک مرجہ آپ پر سلام بینے میں اسکے لئے دس بار سلامتی کی دعا کروں۔

(۲) من صلی علی صلات علیہ الملائکة ماصلی فلیقل عبد من فلک اولیہ کی رہیں فلیقل عبد من فلک اولیہ کی رہیں فلیقل عبد من فلک اولیہ کی رہیں فلیقل عبد من والیک کی رہیں اس فلیک المیان دربیہ باناون میں ا

مو فض می بروروروستا ہے فرائے اس کے می مرا اس وقت تک وفائے رحت کرتے ہیں جب تک وہ اسے علی میں میں میں اس کے میں ا اسے عمل میں معمول رہتا ہے اب یہ بندے پر موقوق ہے کہ زیادہ درود پر سے یا کم پڑھے۔ (۱۳) ان اور لی الشانس میں اکثر میں عملی صالات (ترفدی- ابن مسود)

لوكون من جو عداداد ترب و مفل عدو محمد رسب زيادوددد برمتاب-

(م) بحسب المرى من البحل إن اذكر عنده فلا يصلى (١) آدى كر بحل مو لاك لخ أعلى كان به كداس كرات مراذكر مواور وووود براه-

(ا ) معان العالم الم المن المن في حن ين مل من روايت كوين الى مغمون كى ايك روايت حين بن على من الك ابن حبان اور تردى من منتول من السائل بين "البخيل من ذكر تعنده فلم يصلى على"-

(۱) من صلح بی من امتی کتبت له عشر حسنات و معیت عده عشر سیاآت (۱)

میری امت میں ہے جو محص محد پر ورود پر اس کا اسکو اللہ اللہ اسکوں جائیں گی ماور اس کی وس برائیاں معاوی جائیں گی-

راع المن قال حيل يسمع الادان والاقامة المنظم والمنطقة التَّامَة والصَّلَوْ وَ السَّلَوْ وَ الصَّلَوْ وَ الصَّلَوْ وَ الْفَائِمَةُ وَالْفَائِمَةُ وَالْفَائِمَةُ وَالْفَائِمُ وَ الْفَائِمُ وَ السَّالِمُ الْفَائِمُ وَ اللّهُ وَالْفَائِمُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

جو فض اذان اور تحبير من كريه دعار يص

اللهمربهنمالدعوة الخاك كي ميرى شفامت داجب وكئ - (٨) من صلى على في كتاب لم ثرل الملائكة يستغفرون له ما دام السمى في ذلك الكتاب (طراني المالي متغفى - الإمرية التنام عين )

جو من كى كتاب (ترر) من مى بردود برا ع فرف الك لمن الله وف كدوا ي وحت كرف

ریں مے جب تک کہ میرانام اس کاب میں دے گا۔

(٩) ان فى الارض ملائكة سياحين يبلغونى عن المتى التسلام (٣) دون من كو كون وال فرقة بين جوجه تك ميري المن كاملام بيها كا ديم ال

(۱۰) ليس احديسلم على الاردالله على روحي اردعليه السلام (ابودالا- ابو برية-سنر ضعف)

جب كونى محص محد رسلام معجاب والد تعالى ميرى مدح والمن فراوية بن بالديس اسك سلام كا

جواب دے سکول۔

(۱) کی صابی نے مرض کیا یا رسول اللہ اہم آپ پر کس طرح ورود بر ماکری افرایا ایک کما کوئے۔ اللہ م صل علی محمد عبد ک و علی آله کو آز واجه کو ذریاته کما کہ کہت علی ایر الهیم و علی آل ایر اله یم کو کیار ک علی محمد ہواز واجه کو دریا یہ کما بار کت علی ابر اله یم ان ک حدید در باری و مسلم سابو مید السامدی اللہ کا در آپ کی آل واولاد پر اور آپ کی اے اللہ ارحت نازل مجے اپنے برے مرسلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل واولاد پر اور آپ کی

<sup>(</sup>۱) عموان دیناری بر دوایت نمائی نے "الیم واللیہ" میں اس اشاقے کے ساتھ نقل کی ہے میں اللہ علیہ بھا محر صفوات ورفد ہما محر درجات " این عبان نے ہمی اللہ عید کی منمون نقل کیا ہے " فین اس میں اظلامی قلب رفی درجات اور مح سینات کا ذکر نہی ہے۔ (۲) بناری بروایت باز لین اس میں بجیر کاذکر شیں ہے "اور نہ " ملی فلی فر عبدک در سولک " ور «ملت لہ الفقادی" کے الفاظ میں البتد ابن و مبدل کے یہ تام اضافے ور مستقری کے کتاب الدیمات میں اللہ الدیمات کے ہیں تقریبا کی منمون حق ابن علی مغری نے الیوم واللہ جی ایوالدرواء سے اور مستقری کے کتاب الدیمات میں اللہ الدیمات کے ہیں میراللہ ابن مرکی مدیث ہے " اذا سمعتم الموذن فقولو امثل مایفول " مسلوا" تم سلوا اللہ لی الوسیلة وفید فمن سال الوسیلة حلت علیه الشفاعة (۳) یہ دوایت کی باب بن گردی ہے۔

انواج مطرات رجس طرح آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور اپراہیم علیہ السلام کی اولاد پر رحت نازل کی ہے ' اور برکت نازل بیج محر صلی اللہ علیہ وسلم پر' آپ کی آل واولاد پر' اور آپ کی ازواج مطرات پر جس طرح آپ نے برکت نازل کی ہے ابراہیم علیہ السلام پر بے محک ولائق حمد بزرگ و بر زے۔

دوایت بین ہے کہ آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں نے حضرت عراکو رو رو کریہ کتے ہوئے اللہ اللہ! آپ پر میرے اللہ بال باپ قربان بول ایک درخت کا تا تھا جس پر کھڑے ہو کر آپ ضلبہ ارشاد فربایا کرتے تھے 'جب مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوائی آب نے منبر تغیر کرایا 'اکر دور تک آواز سن جاسکے 'ورخت کا وہ تا آپ کی جدائی برداشت نہ کرسکا 'اور اس فر میں اس قدر دویا کہ حاضرین نے اسکی آواز سن 'جب آپ نے دست مبارک اس پر رکھا تو وہ خاموش ہوگیا 'آپ کے پردہ فرالین کے بعد آپ کی امت کو یہ دونا زیادہ زیان ہوں 'فراتوالی کے زدیک قرالین کے بعد آپ کی امت کو یہ دونا زیادہ زیالی طاحت قرار دیا ہے 'ارشاد ہے۔

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَعَدُاطًا عُاللَّهُ (ب٥٠ أيت ٨٠)

جس من رسول ي الماحت ي أس فدانتالي الماعت ي-

یا رسول الله! آپ پر میرے ال باب فدا موں خدا تعالی کے یماں آپ کا درجہ اس قدر بلند ہے کہ اس نے آپ کے تمام قصور معاف کرد ہے ہیں 'اور اِظمار سے پہلے ہی عنو و منظرت کا اعلان کردیا ہے۔

عَفَااللَّهُ عَنْكُ لِمَ انْنِتُ لَهُمُ (١٣٠٥)

الله نے آپ کومعاف (ق) مراوا (مین) آپ نے ان کواجازت کیوں دی تھی۔

یارسول الله! آپ پر میرے مال باپ فدا ہوں۔ اللہ کے زدیک آپ کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ آپ کو تمام انبیاء کے آخریں معوث فرمایا 'اور اپنی کتاب میں آپ کا تذکرہ سب سے پہلے کیا:۔

وَإِنْا حَنْنَامِنَ النَّبِيِّيْنَ مِيْشَاقِهُمُ وَمِنْكُ وَمِنْ نُوجِ قَالِرَ الْعِيْمَ وَمُوْسِيلَ وَعِيْسلى (پ١١ر ١١عت ٤)

اورجب کہ ہم نے تمام پینجموں سے ان کا قرار لیا 'اور آپ سے بھی 'اور نوح اور ابراہیم اور مولی اور ابن مریم سے بھی۔

یارسول الله! اُپ پر میرے ال باپ فدا ہوں عدا تعالیٰ کے زویک آپ اسے عظیم میں کہ دوزخ کے عذاب میں گرفتار لوگ یہ تمناکریں کے کہ کاش! ہم نے آپ کی اطامت کی ہوتی و آن پاک میں ان کی اس تمنا کی حکامت ذیل کے الفاظ میں کی گئے ہے:۔ یَقُولُونَ یَالَیْمَتَنَا اَطَعْنَا اللّٰمُوَ اَطَعْنَا اللّٰہَ سُولَا (پ۲۲رہ آیت ۲۲)،

یوں کتے ہوں مے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔

یارسول اللہ! آپ پر جمرے الباباب فدا ہوں اللہ تعالی نے حضرت ہوی علیہ السلام کو ایک پھر عطاکیا تھاجی ہے نہری بہاکرتی تعین کیے جس ہاری ہوا تھا کیا رسول اللہ!

ہماکرتی تعین کیے مجرہ آپ بر جمرے ال جموعے نوادہ مجب نہیں تھا کہ آپ کی انگلیوں سے پانی کا چشہ جاری ہوا تھا کہ رسول اللہ!

آپ براللہ کی رحمت ہو آپ بر جمرے اللہ باپ قربان ہوں اللہ تعالی نے سلمان علیہ السلام کو ہوا کا مجرہ عطا فربایا ، کریہ مجرہ آپ کے اس معجرہ کے اس معجرہ کے مقابلے علی اللہ کو براق کے ذریعہ ساتویں آسان تک سفرکیا اور اس می ابطام کو جس نماذادا فربائی آپ براللہ کی رحمت ہویا رسول اللہ! آپ بر میرے مال باپ قربان ہوں اللہ تعالی نے حضرت میں علیہ السلام کو موال کو زندہ کرنے کا معجرہ مطاکیا تھا ہے مجرہ آپ کے اس معجرہ سے زیادہ جرت اگیز نہیں تھا کہ بری کے بہتے ہوئے زہر آلود کوشت نے آپ بر میرے مال باپ دندا ہوں 'ور

### احياء العلوم جلد اول www.ebooksland.blogspot.com

علیدالسلام نے اپی قوم کے لئے یہ دعاکی تھی۔ رَبُلا مَنْ زَعَلْی الارُضِ مِنَ الْکَافِرِیْنَ دَیْنَازُ الْبُ ٢٩٥١، اَیْمُواْ) اے میرے یوددگار آکافروں میں ہے نیمن پرایک باضورہ بھی مت چھوڑ۔

اگر آپ ہمارے لئے الی وعا فرمادیے تو روئے زیمن بر کوئی ذی نفس باقی ند رہتا 'طالا تک بد بختوں نے آپ کو سخت ترین ایذاء پنچائی ' آپ کی پشت روندی گئی' چرو مبارک ابوالدان کیا گیا 'سائے کے دیڈان مبارک شہید کئے گئر آپ نے وعائے خیر ہی فرمائی۔

اللهماغفرلقومي فانهم لايعلمون اللهماغفر لقومي فانهم لايعلمون المائد أميري قوم كمنفرت فرائي يدلوك جائع نيس بين

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَ وَالنَّاكِرُونَ وَغَفَّلْ عَنْ ذِكْرِ وَالْغَافِلُونَ اللّٰهِ اللهُ وَصَلَّى اللّٰهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَمُ اللّٰهُ وَمُرَكِّ وَكُرُكُمْ فَوَالَّكَ انْ كَاذْكُرُسِ اور فعلت الله رحت نازل كرے محرصلی الله علیه وسلم پرجس قدر كه ذكر كرف واللّٰ ان كاذكر كري اور فعلت

(۱) یہ طویل روایت اس بیاق و سباق کے ساتھ فریب ہے' تاہم اس کے مضاعین مجے شدول کے ساتھ حدیث کی تخلف کا ایول علی معتول ہیں' مجود کے سندی سنتی علیہ ہے' اور ابن عرف ہے بناری و مسلم عیں ہے اقلیوں ہے پہلے گیر ہوئے کی حدیث ہی تدوایت الس شنق علیہ ہے' ایستالسراج کے سندی ہوئے گی حدیث ہی تدوایت ایوداؤو میں جابڑے معتول ہے' تنسیل ہی شنق علیہ ہے انس راوی ہیں ہم فروہ احدے معتول ہے اس میں چو مبارک کے فرق ہونے اور وزران مبارک کے شہید ہونے کا ذکر ہے' بہتی سل ابن سعد کی جو روایت بغاری و مسلم میں فروہ احد ہے معتول ہے اس میں چو مبارک کے فرق ہونے اور وزران مبارک کے شہید ہونے کا ذکر ہے' بہتی کے "دولا کل النبوۃ " میں آپ کی یہ دعا نقل کی ہے "اللم اضرافتوی فا نم لا سطون " محیمین عیں ابن مسعود کی روایت ہے کہ اس موقد پر آپ نے ایک نبی فرمایا ہو سوف ہینے کی روایت سل ابن سعد ہے طیالی نے روایت کی ہے اللہ میں اور دو مرول کو بیچے بھانے کا ذکر بخاری و مسلم میں اس کی روایت کی الفاظ یہ ہیں" امامہ ابن زید کی حدیث مسلم میں ہے' کھیا تا دو ان قد " کھانے کی روایت سن سے احد نے مرسائ نقل کی ہے' بخاری میں انس کی روایت کی الفاظ یہ ہیں" ااکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم علی خوان قد " کھانے ہے فارغ ہونے کے بعد الکھیاں جانے کی حدیث مسلم میں ہے' کھیا ہیں اور انس ابن مالک " اور اور ہیں۔ اس کے راوی ہیں۔

احياء العلوم جلد اول www.ebooksland.blogspot.com كرفي والح ان عن عافل ريس اقمیں ان الفاظ کا کیا صلہ ملا۔ تمہد فرملیا: شافع کو ہماری طرف ہے یہ صله ملاہے کہ وہ قیامت کے ون حساب کے لئے کیڑے نہیں گئے جائیں گے۔ استغفار کے فضائل الله تعالى فرمات مين وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُو افَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكُرُو اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُ وَالِلَّنَوْبِهِمْ (ب٣٠٥ آیت۳۵) ادرايع اوك كدجب كولى ايناكام كريم ورك بن جي بي زياد في بويا ايل دات بر نصان المات بي ت الله تعالى كوياد كرلية بين مراي كالمون كاساني بالب كلتهي ملقمة اوراسوداين مسود كايدارشاو الل كريديس كد فران كريم بن دوايش ايي بين كد اكر كناه كري بعد كولى بده ان ك الدن كرك واس مح متاومواف كرد في باكي ايت اور ذكر بولى دوسرى ايت حب زيل بد مُّ يَنْسَتَعُفِرُ اللَّهُ يَحْدِاللَّهُ عَفُورُ الرَّحِيْمَا (ب٥١٣) اورجو مخص برائی کرے یا اپنی جان کا ضرر کرے محراللہ تعالی سے معانی جائے قودہ اللہ کو بدی مغرت والا اس سليل كادد آيتن بياج يَكُو السَّغَفوز والفكان تُواليا (ب١٥٥٠ أيت) آنے رب کی تعج و محمید مجھ اور اس سے استعقار کی درخواست مجھے وہ برا قبد کول کرنے والا ہے۔ وَالْمُسْتَغْفِر يُرَ بِالْأَسْجَارِ (ب٣٠٠) يَتْ بِالْ اوراخرش من كنامول كى معانى ما بين الله والله بيل

استغفار کی فضیلت صدیث کی روشنی میں : مرکاردد عالم سلی الله علیه وسلم فراتے ہیں۔ (۱) آخضرت ملی الله علیه وسلم اکثریه الفاظ فرمایا کرتے ہے۔

سُبُحُانِكُ اللَّهُمَّ وَيِحُمُدِي ۖ اللَّهُمَّ اغْفِرُلِي إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمِ

اے اللہ! قویاک ہے جیری پاکی بیان کر ناموں میری قریف کے ساتھ اے اللہ! میری مفترت قربا بلا

(٢) قال من أكثر الاستغفار جعل الله عزوجل لهمن كل هم خرجاومن كل غم مخرجاورزقهمن حيث لا تحتسب (الدواؤد الله عام ابن اجداين عام)

<sup>(</sup>۱) ای مضمون کی ایک روایت معرت ما محد ہے بھاری و مسلم میں ہے میکن اس میں یہ بھی ہے کہ آپ یہ الفاظ رکوع و جود میں فرمایا کرتے تھے، اس روایت میں یہ جملہ نہیں "انک انت النواب الرحیم"۔

بلداول جو مخص کرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالی آتے ہر بطائی اور الم اللے مجاب عطا کرتے ہیں اور البی جکہ سے رزق دیتے ہیں کہ اسے خیال بھی نہ ہود (۱۲) انبی لاستغفر اللہ تعالی واتبوب البید فی البیدی مستعین مرق (طبرانی فی الدعاء ' بخاری او ہرری)

میں اللہ تعالی ہے دن میں منز مرتبہ مغفرت ہاہتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ حالا نکہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام الکے مجھلے گناہ مغاقب کردیے گئے تھے اس کے باوجود آپ کثرت سے توب و استغفار کیا کرتے تھے۔

(٣) انه ليغان على قلبي حتى انى لاستغفر الله في كل يوامالة مرة (سلم--

مرك ول من من آجان و خاتج من برروز موم الله من من واكر آمون و (٥) من قال حين ياوى الى فراشه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هُو البحى القيدة مُوالدُون كانت مثل زيد البحر او عدد مل عاليج او عدد و الشجر أو عدد الما المناخ (١) (اتفى البحر المعيد) و من من المناخ (١) (اتفى البحر المعيد) و من من المناخ (١) (المناف المناف المن

جو مخص سرر کینے ہوتے تین مرتبہ یہ وعاکرے استفراللہ الخ " تواللہ تعالی اسے تمام کناہ معاف کردیں کے جائے وہ کناہ معاف کردیں کے جائے کہ برابر ہوں کیا عالج (ریکتان) کے ذرات کے برابر ہوں کیا در فتوں کے جواب کے دوات کے برابر ہوں۔ در فتوں کے جواب کے دوات کے برابر ہوں۔

جوفض یہ الفاظ کے (جو مدیث ۵ میں گزرے) اس کے گناہ معال کدتے جائیں مے اگر چہ سے والا

میدان جگ نے زار ہوا ہو-

(2) حقرت مذیفہ فرائے ہیں کہ میں اپنے کروالوں کو ہمت ہو کہ سے کما کرنا تھا ایک دن میں نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں مزض کیا: یا رسول اللہ ایجھے ڈرے کے کہیں یہ زبان مجھے دون کے غذاب میں جلانہ کردے فرایا:۔

فاین انت من الاستخار 'فانی لاستخفر واللہ فی الیوم ما تعمر قران الی این اجہ 'ماکم) ۔

م استخفار کیوں نیس روحے 'میں دن میں مومرت اللہ سلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلمان کنت
(۸) قالت عائشة رضی اللہ عنها قال لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمان کنت
الممت بذنب فاستخفری اللہ و توبی الیہ فان التوبة من النقب الندم والا ستخفار

۲) عائشة كمتى بين كه سركار دو عالم صلى الله عليه وسلم في جمع سيد ارشاد قربايا: أكرتم كمي كناه كم مرتكب

<sup>(</sup>۱) يه روايت عارى قر تاريخ من مى نقل كى م الحراس من به الغاظ نين من "حين ياوى الى فراشه" اور "ثلاث مرات" -(۲) عارى وسلم المرتفق عليه روايت من به الغاظ نين من "فان التوبة من اللنب التلم والاستغفار" كله به الغاظ من " او توبى اليه فان العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه " طرانى كالقاظ به من "فان العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه " طرانى كالقاظ به من "فان العبد اذا اختر ف بذنبه ثم من تاب تاب الله عليه " طرانى كالقاظ به من "فان العبد اذا اذنب ثم استغفر الله غفر له" -

### احاءالعلوم جلدا وwww.ebooksland.blogspot.com

موجاؤ تواللہ ہے مغفرت جا ولو اور توبہ کرلو اس لئے کہ کناوے توبہ ندامت اور استغفاری ہے۔ (۹) سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار میں بہ فرمایا کرتے تھے:

اللهم اغفر إلى خطيئتى وَجَهْلِي وَاسْرَافِي فِي آمُرِي وَمَالَّتُ أَعْلَمُ وَمِنْ اللهُمَّ اعْفِرْلِي اللهُمَّ اغْفِرْلِي جَيْنُ وَهَزْلِي وَحَطْلِي وَعَمَدِي وَكُلْ دَلِكَ عِنْدِي اللهُمَّ اغْفِرْلِي مَا قَلَمْتُ وَمَا اخْرَتُ وَمَا اسْرَرْتُ وَمَا اعْلَيْتُ وَمَا انْتَ اعْلَى مِنْ اللهُمَّ الْمُقَدِّمُوالْتُ المُؤَخِرُ وَانْتَ عَلِي كُلْ شَنِي قَدِيْرٌ

آے اللہ! میری کو نابی میری ناوائی آپنے معافے میں میری کو نابی اور جس چیز کو بھے نیا وہ جانتا ہے معاف فرمادیجے اے اللہ میرے وہ تمام گناہ معاف کردیجے جو میں نے سندگی میں کے ہیں یا خراق میں جان بوجہ کرکے یا بعول کر میں سب تیرے پاس موجود ہیں 'اے اللہ! میرے وہ تمام گناہ معاف کردیجے جو میں نے پہلے کئے ہیں یا بعد میں 'چھیا کرکے ہیں یا ظاہر کرکے 'اور جن سے تو جھے نے زودواتف ہے 'تو ی آگے کرنے والا ہے 'تو بی چھے کرنے والا ہے 'اور تو جرچیز قادر ہے۔

حضرت علی فرائے ہیں کہ جب سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ اللم ہے کوئی مدیث سناۃ بھے مدیث ہے اس قدر نفع عاصل ہوتا جس قدر میری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکے دیا تھا۔ جب کوئی مخابی جھ ہے مدیث بیان کرتے ہے ' قریمی ان ہے شم کھانے ک لئے کتا' جب وہ شم کھالیتے میں بھین کراہا کر اتھا۔ ایک مرجہ ابو بکر میدین نے جھ سے سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کایہ ارشاد مبارک نقل کیا:۔

(٩) مامن عبديننب ذنبافيحسن الطهور ثم يقوم فيصلى ركعتين ثيم يستغفر الله عفر الله له (١٠٥)

جوبنده کناه کرے پرانچی طرح وضور کے دور کعت نماز اواکرے اور اللہ تعالی سے اپنے گناه کی مغفرت

عاب الد تعالى المعاف كردية بير

(۱) أن المومن اذا أذنب ذنبا كأنت نكتة سوداء في قلبه فان تاب ونزع واستغفر صقل قلبه منها فان زاد زادت حتى تغلف قلبه فذلك الرأن الذي ذكره الله عزوجل في كتابه "كالآبل ران على قلوبهم ما كانوريك سيون" - (تذي نال ابن عبن ما مران مام - الوبررة)

مومن جب گناہ کرتا ہے قواس کے دل میں ایک سیاہ داغ پردا ہوجاتاہے اب اگر وہ قوبہ کرلے اور اپنی حرکت ہے باز آجائے قوامی اسکا دل صاف ہوجاتا ہے اور آگر گناہوں میں جلا رہے قوہ داغ اتنا برجہ جاتا ہے کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے 'اس کانام ران ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح ہے" ہرگز (ایدا) میں ہے ' بلکہ (اصل وجہ یہ ہے کہ) ان کے دلوں پر ان کے اعمال بدکا ذکہ بیٹھ کیا ہے۔

(١) ان الله لير فع العبد الدرجة في الجنة في قول يارب الى لى هذه في قول باستغفار ولدك لك (المدايم برة)

الله تعالی جنت میں بندے کا درجہ بیعائیں گے۔ بندہ عرض کرے گانیا اللہ! میرایہ درجہ کس طرح پردھ حمیا؟ الله تعالی فرمائیں مے! تیرے کئے تیرالژ کا استغفار کرتا ہے (اسلئے یہ درجہ بیعما)۔ عائشہ فرماتی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھند (۳) ٱللهُ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ إِذَا حَسَنُو السُّتَبُ شُرُّا وَإِذَا اَسَاعُو السَّغَفُرُ وَا (ابن اج) الله الله المحان لوكون من عناجو المجع كام كرين و معفرت الدريب كام كرين و معفرت

وس) اذا اذنب العبد ذنبا فقال اللهم اغفرلي فيقول الله عزوجل اذنب عبدى ذنبا فعلى ان له ربايا خذ بالذنب و يغفر الذنب عبدي اعمل ماشت فقد غفرت لك (بخاري وسلم الومرية)

جب بندہ کوئی مناہ کرتا ہے اور یہ کتا ہے۔ "اے اللہ! میری مفترت قربا" واللہ تعالی قرباتے ہیں کہ میرے بندہ کے کا اس کا ایک رب بھی ہے جو گناہ پر موافقہ کرتا ہے اور معاف کرتا ہے اس کا ایک رب بھی ہے جو گناہ پر موافقہ کرتا ہے اور معاف کرتا ہے۔ اے میرے بندے جو جانے کرمیں نے بھی بیش دیا ہے۔

(۵) مااصر من استغفر وان عادف اليومسيغين مرة (١) (ايواؤد تذي-ايوبر) جو فض استغفار كرما به وه كناه برامرار كرف والأنس كملا ما وه مترمرت اس كناه كاار كاب

(n) ان رجلا لم يعمل حيراقط نظر الى السماء فقال ان لى ربا ياربا فاغفرلى فقال الدعزوجل قلعفرتاك (r)

ایک ایسے مخص دے جس نے مجمی خرکا کام میں کیا تھا ' اسان کی طرف و کھ کر کہا میرا ایک رب ہے 'یا

الدا يرك كناه معاف كر الله تعالى في فرايا بين في تحميم عن وا-

(عا) من انتب فعلم ان الله قد اطلع عليه عفر لموان لم يستغفر ( فراني في الدسو- اين معود منز ضعيف)

جس مخص نے کناہ کیا کرا ہے ہے علم ہوا کہ اللہ اسکے گناہ سے واقف ہے قواس کی منظرت کردی جاتی ہے جاہے اس نے منظرت کی دعانہ کی ہو۔

(۱۸) يقول الله تعالى يا عبدى كلكم منتب الامن عافيته قاستغفرونى اغفر لكم ومن علمانى دوقدرة على الأعفر له غفرت له والا ابالى (تنق ابن اجه الازد المنظر المنظر

الله تعالی فراسے میں: اے میرے جود م ست کناہ گار ہو ، مرجس کویس معاف کروں اسلے محد سے معفرت کر اسلے محد سے معفرت کروں اور موق کو جون اور معفرت کردوں اور موق کے بال کے میں اسکی مغفرت کردوں گااور کوئی پرداہ نمیں کنوں گا۔

رو) من قال سُبُحَاثَكَ ظَلَامُتُ نَفْسِنَى وَعَمِلْتُ سُوءَ افَاغْفِرْلِئَ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ وَاللهُ لَا يَغْفِرُ اللهُ النَّالُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَفِر اللهُ اللهُ اللهُ عَفِر اللهُ اللهُ اللهُ عَفرت المناولوكانت كماب النمل (٣)

<sup>(</sup>۱) قال الزرى الحدث فريب والتادليس بالتوى (۲) مجهاس كى اصل بينى فى (۳) يسى في يدوايت معرت على سي كاب الدموات من القاطيس بالتوى (۲) مجهاس كى اصل بين في التاليف الموات من يدوايت معرت على الدموات من القاطيس القاطيس القاطيس المالانت من القاطيس المالانت من القاطيس المالانت من القاطيس المناس ا

### www.ebooksland.blogspot.comاحياء العلوم مبلد الدا

جو مخص یہ کے "مبحاتک ظلمت نفسی الخ" تو اس کے تمام گناہ معاف کردئے جائیں مے اگرچہ جیونٹیوں ك علنى عد كراربول (مراد كرت ب)\_

" (٢٠) حسب ذيل استغفار كوافضل تزين استغفار قرار وياكيا بين

اللهُمُّ أَنْتَ رَبِي وَانَاعَبُدُكَ خِلَقْتَنِي وَانَا عَلَى عَهْدِكَ وَ وَعُدِكَ مَا اسْتَطَعُتُ اللهُمُّ أَنْتَ رَبِي وَانَاعَبُدُكَ خِلَقْتَنِي وَانَا عَلَى عَهْدِكَ وَ وَعُدِكَ مَا اسْتَطَعُتُ الْعُوْدُ فَكِيمِنْ شَرِّمَا صَنَعُتُ إِبُوْءُ لَكَ مِنِعُمَنِكَ عَلَى ثَوْدِي مَا فَكَنَ نَفْسِي بِلْنَبِي وَلَيْ مِنْكُولِكَ مِنْعُمَا لِكُورُكُ فَلَا عَمْرُكُ مُنَاوِّبِي مَا فَكَمْتُ مِنْهَا وَمَا الْخَرْتُ فَلَا مُعْفِرُ النَّنُوبِ جَمِيْعُوا إِلَّا أَنْتُ (١) فَإِنْهُ لَا يَغْفِرُ النَّنُوبِ جَمِيْعُوا إِلَّا أَنْتُ (١)

اے اللہ! قومرا رب ب اور میں جرابعہ موں وقعے پر اکیا ہے میں اپنی استطاعت کے بدقدر تيرے مد اور وقد ي الم مول من مرى بناه جابتا مول اسے كام كى براكى ہے من تيرى الت اور اسے گناہوں کا اعتراف کر تا ہوں نمیں نے اپنے آپ پڑ ظلم کیا ہے، جھے اپنے قسور کا اعتراف ہے میرے ایکے پچھلے گناہ معاف فرما 'اسلئے کہ خیرے علاوہ کوئی گناہ مغالب نہیں کرتا۔

استغفار کی نضیلت اور آثار: فالدابن معدان الله تعالى كابيه ارشاد نقل كرتے بين كه " بندوں ميں ميرے نزديك سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو میری قریت کی وجہ سے آلی میں مجت رکھتے ہیں ایکے دل مجدول میں برے ہوئے ہیں اور وہ محرکے وقت جمع سے گناہوں کی مغفرت چاہے ہیں کید وہ لوگ ہیں کہ جب میں دنیا والوں کو مراوعا چاہتا ہوں تو جمعے ساور آجاتے ہیں اور میں ایکے طفیل کنام گارد نیا دالوں کو معاف کردیتا ہوں ان پر عذاب نمیں کر آ"۔ قادة فراتے ہیں کہ قرآن کرم نے تہارا مرض محی بتلایا ہے اور اسکے علاج کی نشاندی مجی کی ہے ، تہارا مرض کنادہے ، اور اسکاعلاج استغفار ہے ، حصرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس مخص پر جرت موتی ہے جو نوات کے باد جود الاکت میں جلا موجا آہے اوگوں نے مرض کیا تدہ نوات کیا ہے؟ فرایا: استغفاريه مى قرايا كرتے تھے كم اللہ تعالى نے كئى الله عض كواستغفار ديس سكملايا جس كى تقديم يس عذاب لك والميابوء فنيل كت بي كراستغفراللد كن كامطلب يه ب كراب الله جه معاف كرد يحد مي عالم كا قول ب كريده كناه اور نعت كورميان معلق ہے ان دونوں کی اصلاح شکر اور استفقار کے بغیر ممکن نہیں ' رہے این فیٹم کے اپنے طافدہ کو نعیت کی کہ تم اوگ استغفر الله والوب اليه (يس الله عد مغفرت جابتا مول اوراس باركاه يس وبه كرتا مول)مت كماكره ميوكديه جموت به بكه يول كماكره اللم اغفل وتب على (اے الله ميرى مغفرت فرا اور محے توب كى توفق عطا فرا) - نفيل كے بقول مناه ترك كے بغيراستغفار كرنا جمونوں کی توبہ کے متراوف ہے۔ رابعہ عدویہ فرماتی ہیں کہ ہمارا استغفار مزید استغفار کامختاج ہے مطلب یہ ہے کہ ہم ول کی غفلت ے ساتھ استغفار کرتے ہیں 'یہ استغفار ہوا؟ یہ تو بواجناوے اس کے لئے مزم استغفاری مرورت ہے۔ ایک وانشور نے فرمایا کہ ندامت سے پہلے استغفار کرنے والا عادائی طوری خداوند قدوی سے استدام کرما ہے ایک امرانی کو کسی نے ساکدوہ کعب کے پدوں سے لیٹاہوا یہ دعاکردہا ہے: "اے اللہ اکتابوں پر اصرار کے باوجود میرا استغفار کرنا جرم معیم ہے اور جرب عنو و کرم ک وسعت سے واقف ہونے کے باجود ظاموش رہنا ہی کے تم جرم ہیں ہے ، کھے میرن کوئی ضورت نسیں ہے ، حرق اسکے بادجود مجھے ابی مسلسل نعتوں سے نواز رہا ہے اور میں اپی بدیختی کے باحث اپنی احتیاط کے باوجود کناہ کرے جرے وضنوں میں شامل مورہا موں' اے اللہ! تو دعدہ کرتا ہے تو بورا بھی کرتا ہے' ڈراتا ہے تو معاف بھی کرتا ہے' میرے کناہ عظیم کو اپنے عنو

<sup>(</sup>۱) بداستفار بخاری نے شدادین اور بے دوایت کا ہے مراس می بدافاج الی بی " وقد ظلمت نفسی و مااعتر فت بلنبی" اور "ذنوبيماقدمتمنهااخرت مجميعا"-

عظیم کی بناہ میں لے لے۔ یا ارحم الرحمین!" ابو عبداللہ وراق کے آگا اگر کس منس کے گناہ سندر کے جماک اور بارش کے قطرات کے برابر بوں اور وہ رب کریم کے حضور اخلاص کے ساتھ یہ وہا گرے وانشاء العزیز اس کے تمام گناہ معاف کردے

ٱللهُمَّ إِنِي اَسُتَغْفِرُ كَمِن كُلِّ وَنُبِ تُبُثُّ الْمَاكَ مِنْهُ ثُمَّ عُلْتُ فِيهِ وَاسْتَغْفِرُ كَمِنُ كُلِّ مَاوَعُدُنْكَ بِهِمِنْ فَفْسِي وَلَهُ أَوْفِ لَكَ بِهِ وَاسْتَغْفِرُ كَمِن كُلِّ عَمَل اردُتْ بِهِ وَجُهَكَ فَخَالَطُهُ غَيْرُ كَ وَاسْتَغَفِّرُ كَمِن كُلِّ رَغْمَة إِنْعُسَتَ بِهَا عَلَى قَاسْتَعَنْتُ بِهَا عَلَى مَعْصِيَتِكَ وَاسْتَغْفِرُ كَيَاعً إِلَمُ الْعَيْبِ وَالْمِسْهَادَةِ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ السَّيْعُونَ

كما جاتا ہے كا استفار حفرت أوم عليه السلام سے معتول ب- بعض لوگ اسے حضرت عضرطيه السلام كى طرف منسوب

کرتے ہیں۔

تيراباب

صبحوشام ہے متعلق ماثور دعائیں

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى دعا . پلى دعا سركار و ها من الله عليه و سلم من منقول به الله عليه و برى سنوں ك بعد پرها كرتے تھے۔ عبدالله ابن عماس فرات بين كه جھے ميرے والد عباس في مركار ووعالم صلى الله عليه وسلم كى فدمت مي مجها ميں شام كے وقت فدمت اقدس ميں حاضرو والا آپ اس وقت ميزى فالد حضرت ميرو يا كے مرتفزيف ركھتے تھے ارات ميں افركر آپ في منتقل اواكر في كے بعد آپ في والى ا

اللهم إنى اسْأَلُكُ رَحْمَةُ مِنْ عِنْدِكَ تَهْدَى بِهَا قَلْنِي وَتَحِمَعُ بِهَا شَمْلِي وَتَلَابُهُا شَعْمِى وَتَرُدُّ بِهَا الْفَيْنِ وَتَصُلِحُ بِهَا وَيُنِيْ وَتَحْمَعُ بِهَا وَجُهِي وَتَلْهِمُنِيْ بِهَا وُسْمِي شَاهِدِي وَتَرْكِي بِهَا عَمَلِي فَي بَيْنَ مَا وَجُهِي وَتَلْهُمُنِيْ بِهَا وُسْمِي شَاهِدِي وَتَعْبَنَ الْمُعْمَا وَهُو بَيْنَ وَتَعْبَنَ الْمُعْمَا وَيَقِينَ الْمُعْمَا وَوَهُ وَتَعْبَنَ الْمُعْمَا وَوَمُو اللّهُ وَمُعَلِيهُ الْمُعْمَا وَوَمُو اللّهُ وَمُو وَيَا اللّهُ وَاللّهُ وَمُو وَيَا اللّهُ وَمُو وَيَا اللّهُ وَمُو وَيَا اللّهُ وَمُو وَيَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُو وَيَا اللّهُ وَمُو وَيَا اللّهُ وَاللّهُ وَيَعْمُ وَاللّهُ وَالل

اے اللہ! میں تھے سے تیری اس رحمت کی درخواست کرتا ہوں جس کے ذریعہ تو میرے دل کو ہدایت کرے 'میری مجت داہیں لے آئے میرے دین کی اصلاح کرے 'میری عبت داہیں لے آئے میرے دین کی اصلاح کرے 'میری غائب چزوں کی حفاظت کرے 'میرے عاضر کو بائدی عطا کرے 'میرے عمل کا تزکیہ کرے 'میری خاتر کرے 'اے اللہ! مجھے مرخ دو کرے 'اے اللہ! مجھے مرخ دو کرے 'اے اللہ! مجھے مرز اللہ سے محفوظ رکھے 'اے اللہ! مجھے مرخ دو کرے 'اے اللہ! میں تھے ہے وقت کامیانی 'شراء کے آثرت میں تیری کرامت کا شرف عاصل کر سکول۔ اے اللہ! میں تھے ہے قضا کے وقت کامیانی 'شراء کے درجات میں تیری کرامت کا شرف عاصل کر سکول۔ اے اللہ! میں تھے ہے قضا کے وقت کامیانی 'شراء کے درجات 'یک بخوں کی زندگی 'وجنون پر جانے اور داخل اللہ! میں تھے کہ درخواست کرتا ہوں 'اے اللہ! میں جانے کہ مورٹ کے مقارب خواست کرتا ہوں 'اکرچہ میری دائے کی درخواست کرتا ہوں 'اکرچہ میری دائے کے اس اس میں ہوں گر سے درخواست کرتا ہوں اس کے اس کے اس مورٹ کے مقارب سے دور درکھ اسے اس طرح مجھے دونر کے مقارب سے دور درکھ اے اور دانوں کو شفا دینے دائے ایس تھے ہوں اس کرتا ہوں کہ جن میری دائے قام رہی میری دائے قام درکواست کرتا ہوں گا تھی ہوں تھی میری دائے قام دری میری دائے تا میں میری دائے تا میری دائے تا ہی میری دائے تا ہوں کرتا ہوں گا تھی ہوں تو در میں کرتا ہوں گرد درا تی خواس کرتا ہوں گا تھی میری دائے تا میں میری دائے تا میری دائے تا ہوں آئی میری دائے تا میں میری دائے تا میں میری دائے تا میری دائے

<sup>(</sup>۱) تندی نے یہ دواعت اقل کی ہے اود انہے خریب کیا ہے وطاعت پہلے معرب میوند کے کھر این عباس کی حاضری کے واقد کا وکر تریزی میں نیس ہے کا کمہ یہ تعمیل موف د طبرانی نے دواعت کی ہے۔

كا ظماركر ما مون اور تحد اس كى ورخواست كرمامون يارب العالمين أعص مطاكر-اے اللہ! بمين ان لوگوں میں سے جو ہدایت کا راستہ و کھانے والے ہوں بدایت پاپ ہون تنہ فود مجراہ ہوں اور نہ دو سروں کو عمراه كريس ويرب وشمنول سے جنگ كرنے والے مول اور تيرے دوستون سے المل كرئے والے موں اور میں ایباناکہ ہم چری مبت مں ان لوگوں سے مبت کریں جو چری اطاقت کریں اور ان لوگوں سے عداوت كريس جو تيري خالفت كريس اے الله إيد جرى دعاہے اور تخول كرنا تيرا كام ب اوريد ميرى كوشش اور بمروسہ جھ پرہے ، ہم اللہ کے بین اور اللہ ی کی طرف او معے وابلے بیں محتاوے واز رہے کی طاقت اور عبادت كرنے كى قوت مرف اللہ تعالى سے جو برترواعلى ب معبوط رى (قرآن) اور امررشيد (دين) كا مالک ہے میں تجھ سے وحمد کے دن دونرخ سے حاطت کی درخواست کر آ ہوں 'اور بیکل کے دن (قیامت کے روز) جنت کا سوال کرتا ہوں مقرب شاہدوں رکون و جود کرنے والوں اور وعدے ہورے کرنے والوں کے ساتھ ' ب شک تو رحم کرنے والا ہے اور حجت کرنے والا ہے ' توجو جا بتا ہے وہ کر آ ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے عزت کو اینا لباس بنایا اور اس کا علم کیا ، پاک ہے وہ ذات جن نے بزرگی کولباس بنایا اور اس سے بزرگ ہوا' پاک ہے وہ ذات کہ اس کے علاوہ کسی کے لئے تشکع جائز نہیں ہے، پاک ہے وہ ذات جو صاحب فنل اور صاحب نعت ب اك به وه ذات جس كاعلم بريخ كالعاظ الع بوي بالدالد! مير الع ميرے ول مين ميرى قبرين ميرے خون مين ميرى بريول مين ميرے ماسع ميرے يہے ميرك واكي جانب میری بائیں جانب میرے اور اور میرے نیچ نور پیدا فرا۔اے اللہ ا محصے نور میں نواد کر مجھے نور عطاكر اورميرے لئے نورپيدا كر۔

حضرت عائشہ رضی الله عنها کی دعا : حضرت عائد رضی الله تعالی عنها نہتی ہیں کہ جناب رسول اکرم ملی الله علیه وسلم نے جھے ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ثم یہ کلمات پر حاکم دوجامع ہیں 'اور تمام ضور تون کو مجاد ہیں ایسی کی اسلام کی اللہ میں ایسی کا کہ کا ایسی کا ایسی کا ایسی کا کہ کا ایسی کا ایسی کا کہ کا ایسی کا کہ کا ایسی کا کہ کا کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کرد کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کا کہ کا کہ

الله على النه الذي المنالك من الخير كله عاجله و آجله ما علما علم و الما اعلم واعو في الما علم واعو في المنالك المنافعة و المنافعة و

ا ۔ اللہ ایس جھے سے حال واستقبال میں خیر کل کی در خواست کرتا ہوں خوادوہ جھے معلوم ہو یا نہ معلوم ہو ان نہ معلوم ہو یا نہ جھے اس کاملم ہو یا نہ جھے سے جنت کی درخواست اور اس قول و عمل کا سوال کرتا ہوں جو جنت سے قریب کردے ووزخ سے آور ہراس قول و عمل سے جو دوزخ سے قریب کرے تیری پناہ چاہتا ہوں اور تھے سے اس خیر کی درخوست کرتا ہوں جس کی تیرے بندے اور دسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی تھی اور یہ ودخواست کرتا ہوں کہ تو نے میرے برے بندے اور دسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بناہ چاہی تھی اور یہ ودخواست کرتا ہوں کہ تو نے میرے برے بندے اور دسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بناہ چاہی تھی اور یہ ودخواست کرتا ہوں کہ تو نے میرے برے برے برے برے برے اس کا انجام کیر کرنا۔ اے ارجم الرا مین ۔

حضرت فاطمه رضى الله تعالى عنهاكى دعا : سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا : "ا عاطمة! ميرى

ومیت سننے سے تیرے لئے کیا چیز انع ہے میں تھے یہ دعاکرنے کی ومیت کرتا ہوں" :۔

يَاحَيُّ يَاقَيُّوُمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ لَا تُكِلنِي إِلَى نَفْسِى طُرُفَةَ عَيْنٍ وَاصْلِحْ لِيَحْشَانِي كُلَهُ (نَالَى فَالِيوموا الياؤماكم الرح)

اے زندہ! اے کارساز عالم! نیمی رجت سے فراد جاہتا ہوں ، جھے پل جنگنے کے را بروقت کے لئے بھی میرے نفس کے سردمت کر اور میرے تمام احوال درست فرمادے۔

حضرت ابو بكرالصديق رضى الله تعالى عنه كى دعا : رسول أكرم ملى الله عليه وسلم نے حضرت ابو بكر العديق كويه دعا

هُمُّ إِنِّي أَسُالُكَ بِمُحَمَّدٍ نِبِيتِكَ وَإِبْرَاهِيمَ خَلِيْلِكُ وَمُوسَىٰ نَحِيْكُ وَعِيْسِلى لِمَتِكَ وَرُوْجِكَ وَبِكَلَامِ مُوسَنَى وَ إِنْجِيْلَ عِيْسِي وَرَبُوْرِ كَاوُدٌ وَ فُرُقَالِ مُحَتَدَ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمُ وَعَلَيْهِمُ آجُمُّعِينٌ وَبِكُلِّ وَحَيْ أَوْ حَيْتَهُ أَوْ قَضَاءٍ سُنتُهُ أَوْسَ أَيْلِ أَعْطَيْتُهُ أَوْعَنِي أَنْفَرَهُ أَنْفَقِيْرِ آغْنِيْتُهُ أَوْضَالٌ هَلَيْتُهُ وَأَسْإِلُكُ بِإِسْمِكَ أَلِنِي أَنْزِلْنَهُ عَلِي مُوسَنَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَّيْهِ وَسَلَّمَ وَاسُأَلُكَ بِاسْمِكَ أَلْنِي يِّثَتُ بِهِ أَرْزَاقُ الْعِبَادِ وَاسْآلُكُ بِإِسْفِكُ الَّذِي وَضَعْتُهُ عَلِي الْأَرْضِ فَاسْتَقَرَّ وَأَسُالُكُ بِإِسْمِكَ ٱلَّذِي وَضَعُتُهُ عَلَى البِسَّمُواتِ فَاسْتَقِلَّتْ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ ٱلذِي وَضَغَعَهُ عَلَى الْحِبَالِ فَارْسَتْ وَآسُالُكَ بِاسْمِكَ ٱلَّذِي إِسْتَقَالَ بِهِ عَرُشَكَ وَأَسْأَلُكُ بِاسْمِكُ الظُّهُرِ الطَّآهِرِ الْأَحَدِ الطَّيِّمَدِ الْوَتْرِ الْمُنْزَلِ فِي كِتَابِكَ مِنْ لَكُنُكَ مِنَ الْفُوْزِ الْمُبِينُ وَاسْأَلُكُ مِاسُوكَ الَّذِي وَضَغَّتُهُ عَلَى النَّهَ إِن قَاسُتَنَارَ وَعُلَى اللَّيْلِ فَأَظُلُمَ وَرِيعَ ظِمِينِكَ وَكِبْرِياء كَوَيِنُور وَجُهِكُ الْكُرِيمَ أَنْ تَرُزُقَنِي الْقُرُ أَنَ وَالْقِلْمَ بِهِ وَتَخَلَّطُهُ بِلَيِخْمِي وَ يَعِي وَسِمْعِي وَيصَرِي وَسَمْعَهُ وَلَ حَسَدِي بِحَوْلِكُ وَقُوْرِكُ فِإِنَّهُ لَاحِوْلُ وَلَا قُوْوُ الآبِكَ يَاأَرُ حَمَالِرٌ احِمِينَ (١) اے اللہ! من تھے ہوال كرنا موں ، تيرے ني محر صلى الله عليه وسلم ، تيرے دوست حضرات ابراہم ، تيريداندار حفرت موى عرب كلمداور مدن حفرت ميلى عليد السلام كواسط عداور موراعليد السلام ك كلام ميى عليه السلام كى انجل واؤوعليه السلام كى زور اور جعزت محرصلي الله عليه وسلم ك قرآن یاک کے طفیل ' ہراس دی کے واسطے سے جو تونے اپنے انہاء پر جمیجی ہو' ہراس تھم کے واسطے سے جس کا تونے فیملہ کیا ہوا یا ہراس سائل کے واسطے سے جس کو تونے عطاکیا ہوایا اس مالدار کے واسطے جس کو تونے فقركيا بواياس فقيرك واسط جس كوقية الداركيا بواياس كمراه كواسط سے جس كو توليدايت كاراه و کھائی ہو اے اللہ ایس تھے سے سوال کرما ہوں تیرے اس نام کے دسیا سے جس کے ذریعہ بندوں کورزق ملتے ہیں اس نام کے وسلے سے سوال کرتا ہوں جس کو تونے زمین پر رکھا تو وہ محرکی اس نام کے ذریعہ سوال

<sup>(</sup>۱) یہ روایت او الشیخ این حبان نے مکتاب ا شواب می میدالمالک بن بارون بن مبڑہ من ابیہ سے نقل کی ہے اس دعا کا تعلق حفظ قرآن سے ہے۔ راوی کتے ہیں کہ حضرت او یکڑنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غدمت میں عرض کیا "میں قرآن پاک یاد کر آ ہوں ، عربمول جا آ ہوں "آپ نے یہ دعا تکتین فرائی۔ یہ روایت منقطع ہے ، حبدالملک اور بارون کو نعیت قرار دیا ممیا ہے۔

کرتا ہوں جس کو قرنے آسانوں پر رکھا تو وہ اوسٹے ہو گا اس قرار خوال کرتا ہوں جس کو تونے با دوں برس کو تونے با دوں پر رکھا تو وہ جم کے 'اس نام کے وسلیہ جمی منطق ہوا جم ان قام کے وسلیہ ۔ موال کرتا ہوں جو پاک و طاہر ہو بگرا ہوا ہوں جب کو تونے دون پر رکھا تو وہ دوش ہو گیا 'رات پر رکھا تو وہ کر کم تاریک ہوگی 'میں تھے ہے سوال کرتا ہوں جری مظلمت اور جری کمریائی کے واسلے ہے 'جرے وجہ کر کم کے در کے دسلے ہے کہ جمعے قرآن پاک کاعلم مطاکر 'اور اس کو میرے گوشت 'میرے افون 'میرے کان 'میری آ تھ میں طادے 'اور اس کے مطابق میرے جم کو استعال کر'ا پی طاقت و قوید ہے 'اس لئے کہ مثادہ میری آ تھ میں طادت 'اور عادت کرنے کی قوت تیرے علاوہ کی ہے دس ہوا ہمار میان

حضرت برید الاسلمی کی دعا : روایت بی که سرکار دو عالم مثلی الله علیه وسلم نے برید الاسلمی ہے قرایا وہ کیا میں حسین وہ کلمات نہ جائی مرد کی است میں اور کلمات کے جاتے ہیں تو بھی بھولتے نہیں ہوں کی بردہ نے اللہ میں ایک مرف ان لوگوں کو محکولا تا ہے جن کی بری اللہ بھی خرور بتلا ہے۔ قرایا یہ کلات کا کرد اللہ بھولتے نہا ہو ہے اللہ بھی ایک مسلم کا اللہ بھی است کا کردہ کا اللہ بھی کا اللہ بھی مرد بھی اللہ بھی دھائی کا کہ بھی کے مسلم کا کہ مسلم کی مسلم کا کہ بھی کا گھی کا کہ بھی کا کہ بھی کی کہ بھی کا کہ بھی کا لائد کی کہ بھی کا کہ بھی کا اللہ بھی دھائی کا کہ بھی کا لائد کی کہ بھی کا کہ بھی کا کہ بھی کہ بھی کا کہ بھی کا کہ بھی کا کہ بھی کا لائد کی کہ بھی کے کہ بھی کہ بھی کا کہ بھی کی کہ بھی کا کہ کے کہ بھی کا کہ کے کہ بھی کا کہ کا کہ کہ کے کہ کے کہ کا کہ کی کے کہ کے کہ کہ کے کہ کا کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ

اے اللہ! میں کمزور ہوں' اپنی رضامیں میری کمزوری کو قوت عطاکر' مجھ کو خیری طرف بلا' اور اسلام کو میری رضا کی انتہا قرار دے' اے اللہ! میں کمزور ہوں جھے طاقت مطاکر' میں ذلیل ہوں جھے عزت وسے' میں تنگ دست ہوں جھے مالدار بنا۔

ار الله اله التي بدايت عطاكر ، محدر ابنا فعل فرما ، عصوا بي رحمت مد نواز اور جمدر إلى برمتن الله الله الله الم نازل كر-

اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو مخص ان دعاؤں کی پابندی کرے گا' قیامت کے روزاس کے لئے جنت کے وروازے کھول دیئے جائیں گے ، جس دروازے سے چاہے گا واخل ہوجائے گا۔ (ابن النی فی الیوم والایلة۔ ابن عباس واحمد مختمراً۔ تیسمہ "

حضرت ابوالدرداع كى دعا : حضرت ابوالدردام كي مطيس الكريك من ممي في ان عدا : ابوالدروام إن شهارا كر الكركي لييك من الرياب اورتم بهال بو-فرمايا : الله تعالى ميرا كمرنس جلائ كالمن باري سوال وجوا مبه عوسة الى لمح

کوئی مخص آیا 'اور اس نے یہ اطلاع دی کہ جب آگ ابوالدرداء کے مکان کے پاس پنجی تو خود بخود بجد می ' قربایا " جھے معلوم تھا ایسا ہی ہوگا۔ لوگوں نے کما "آگ فلنے کی اطلاع پر آپ کا خاموش رہنا ہمی جرت اکیز تھا 'اور یہ بات بھی جرت اکیز ہے ' فرمایا " میں نے رسول اکرم میلی اللہ علیہ وسلم سے ساہے کہ جو محض رات دن میں کی وقت بھی یہ دعا کرے گا اے کوئی چز نقصان نہیں مہنچائے کی میں نے آج یہ دعائی تھی ہے۔

سر اللهُمَّ أَنْتَرَبِّي لَا الْمُالَّا أَنْتَ عَلَيْكَ نَوَكَلْتُ وَأَنْتَرَبُ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ لَا حَوُلَ وَلَا قُوْةً وَالْآ عِاللّهِ الْمُلَّا الْمُلَّا الْمُعَظِيْمِ مَاشَاءَ اللهُ كَانَ وَمَالَمُ يَشَاءَلَمُ يَكُنُ اعْلَمُ اللّهُ عَلَى كُلِّ فَعَى عَلَمًا وَاحْصَى بِكُلِّ شَعْى عَلَمًا اللّهُمَانِي شَعْى عَلَمًا وَاحْصَى بِكُلِّ شَعْى عَلَمًا اللّهُمَانِي اللّهُمَانِي اللّهُمَانِي اللّهُ مَا يَعْمَى عَلَمًا وَاحْصَى بِكُلِّ شَعْى عَلَمًا اللّهُمَانِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

اے اللہ اور بھرا رہ ہے ، جرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے ، ہیں نے بھی پر بھوسہ کیا ہے ، تو مرض عظیم کا مالک ہے ، مناہ ہے : چرے علاوت اور حیاوت کرنے کی قوت اللہ برتر و عظیم بی ہے ہے ، جو اللہ نے چاہا وہ بھیں جوان میں جانتا ہوئی کہ اللہ برجز پر قادر ہے ، اور یہ کہ اللہ نے جرچز کا اپنے علم کے ذریعہ احاطہ کرلیا ہے ، اور اس نے برج کو شاو کرد کھا ہے ، اے اللہ ایس اپ نفس کے شرے اور برچنے والی چیز کے شرے تیری پناہ چاہتا ہوں ، میرا لفس اور بردی نفس جرے قابو بی ہے ، بے فیک میرا رب سید می رادی سے ۔

حضرت عيسى عليه السلام كى وعا : آب يه وعا كياك في عند الله عالياً المنتحث لا استبعث وفع ما الرّع وَلا أملك في سار مروط عنه الدّم وين عليه عند الله عليه الله علا الم

ا الله الله الله الله المسترقيقي ولا تجعل المرابية والمرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية والمرابية والمربية و

حضرت ابراجيم خليل الله كى دعا : آپ مج كروت يه دعاكياكرتے تھے۔ ٱللهُ وَهَا اَحْلُ جَدِيْدُنَا فَعَلَيْنَ بِكَا مُكِلَتَ وَاحْدُ فِي مُؤَمِّدًا فِي مَنْ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ سَيْمَةٍ وَالْحَدُومَا فِي وَالْكَ حَلُمُ وَدُوكَرِيمٌ \* مِنْ سَيْمَةٍ وَالْحَدُومَا فِي وَالْكَ حَلُمُ وَدُوكَرِيمٌ \*

آئے اللہ أیه میج ایک نی خلوق ہے 'میرے لئے ای اطاعت ہے اس کی ابتداء فرما اور اپی مغرت و رضامندی پر اے ختم کر ' اس میج کو مجھے ایس نیکی صطا کر جو تھنے تبول ہو 'اس نیک کو میرے لئے پاکیزہ اور زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنا 'اگر میں اس میج کو کوئی ممناہ کروں تو مجھے معاف فرما' بلاشبہ تو معاف کرنے والا' رحم کرنے والا 'مجت رکھنے اور کرم والا ہے۔

حضرت خضرعليد السلام كي دعايد دوايد بك جب برسال ج ك زماني معرت معزمليد السلام اور معرت الياس عليد السلام كله قات موقى قواس كالفتام حسب ويل كلات يرمونات

بنسر الله مَاشَاء اللهُ لاقُوَّة الأَباللهُ مَاشَاءَ اللهُ كُلِّ نِعْمَةِ مِنَ اللّهُ مَاشَاءَ اللّهُ الْحَيْرُ كُلّهُ بِيَدِ اللّهِ مَا شَاءَ اللّهُ لَا يَضِرِ فَ السُّوْعَ الْأَللَٰهُ فِي

الكان الله الله كا بول الله ك نام سے 'جو چاہے الله 'الله كے علاوہ كوكى قوت كى كى دى بوكى نسيں ہے ' ہر الله كا علاوہ كوكى قوت كى كى دى بوكى نسيں ہے ' ہر الله كا حت الله ' براكى كو ختم كرنے والا الله كى دات ہے 'جو چاہے الله ' براكى كو ختم كرنے والا الله كے سواكوكى نہيں ہے۔

بو مض مبح كونت تن مرجه يه كلمات رجع كان جلن اور دوب عدم معنوظ رب كا-

حَسْبِي اللهُ لَدِيْنِيْ حَسْبِي اللهُ لِكُنْيَانِي حَسْبِي اللهُ الْكُرْيُهُ لِمَا أَهُمَّنِيُ حَسْبِي اللهُ الْكُرْيُهُ لِمَا أَهُمَّنِيُ حَسْبِي اللهُ الْكَرْيُهُ لِمَا أَهُمَّنِي حَسْبِي اللهُ الدَّالِمُ النَّهُ الْمُوعِ حَسْبِي اللهُ الرَّوْفُ عِنْمَا الْمُهُ الْوَفِي الْقَبْرِ حَسْبِي اللهُ الرَّوْفُ عِنْمَا الْمُهُ الْوَفِي الْقَبْرِ حَسْبِي اللهُ اللَّهِ اللهُ اللَّهُ المُعْرَانِ حَسْبِي اللهُ اللَّهِ اللهُ اللَّهِ اللهُ اللَّهِ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

میرے دین کے لئے مجھے اللہ کانی ہے میری دنیا کے لئے مجھے اللہ کانی ہے اللہ کریم مجھے اس پیز کے لئے

کانی ہے جس نے مجھے قاریس جلا کیا ہے میں وقری اللہ میرے لئے اس محض کے سلطے میں کانی ہے جو

میرے طلاف بناوت کرے اللہ میرے لئے اس محض کے سلطے میں کانی ہے جو مجھے تکلیف پنچانے کی تدہیر

کرے اللہ رحیم میرے لئے موت کے وقت کانی ہے میران اللہ میرے لئے قبر کے سوال کے وقت کانی ہے اللہ کریم میرے لئے حماب کے وقت کانی ہے اللہ کریم میرے لئے میزان اجمال کے وقت کانی

ہے اللہ کریم میرے لئے بل مراط پر چلنے کے لئے کانی ہے اللہ میرے لئے کانی ہے اللہ کے سواکوئی معبود

ہیں ہے میں نے اس پر بحروسہ کیا وہ عرش محلیم کا رب ہے۔

ابوالدردا ﴿ كُمْتُ بِينَ كَهُ مِردُدْ مَات باربِ كُمَات رِحْ والْ فَحْمُ آخرت كَ مِرمِطِ مِن الله تعالى كالمدونفرت كالمستق موكان جام وه این قول و عمل بین سیا بو ایا جمونا بو وه كلمات به بین : فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلُ حَسْبِي اللهُ لا إِلهُ إِلاَّ إِلَّهُ الْاَ اللهُ لاَ اللهُ لاَ اللهُ لاَ اللهُ ال

عتب غلام كى دعا . عتب كى وفات كے بعد اوكوں نے خواب ميں ديكھاكہ وہ ان كلمات كى وجہ سے جنت ميں واهل موسة

يس .-الله يَاهَادِي الْمُضَلِّينَ وَيَارَاحِمَ الْمُنْنِينَ وَيَامُقِيْلَ عَثَرَاتِ الْعَاثِرِيْنَ الرُّحَمَٰ عَبْدُكَ ذَا لَحَطِرِ الْعَظِيْمِ وَالْمُسُلِمِيْنَ كُلُهُمُ أَجْمَعِيْنَ وَالْجَعَلْنَامَ عَ الْرَحْيَاءِ الْمَرْزُوقِيْنَ النَّيْنَ أَنْعَمَٰتُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالْضِيْنِيْقِيْنَ وَالشَّهَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ آمِيْنَ يَارَبُ الْعَالَمِيْنَ.

# www.ebooksland.blogspot.com احبر الطرم بلدامل

اب الله! اے مرابوں کو رواہ و کھا شروا ۔ الله الکاندان پر رحم کرنے والے الفوش کرنے والوں کی افوش کرنے والوں کی افورش کو موائی میں ان افورش کو موائی میں ان افورش کو موائی کی معند میں شامل کر جندیں دراتی مطالحیا جاتا ہے اور لوگ جن پر توسے اینا انعام کیا ہے ہیں انہیاء ' مدر الله مار مالیوں کی صف میں اس میں یا۔ رب العالمین۔ مدر الله میں اور مسالمین کی صف میں اس میں یا۔ رب العالمین۔

حضرت آوم عليه السلام كى دعا : حضرت عائشة فرماتى بين كه جب الله تعالى في حضرت آدم عليه السلام كى توبه قبول كري الراده كما قالمين علم دياكه وه سأت مرتبه خاند كعبه كاطواف كري اس وقت خاند كعبدكى ممارت به نسيس عنى جو آج ب الكه ايك مرخ فيلا تعام لوگ اس كرد طواف كياكرت مع محضرت آدم عليه السلام في طواف كيا و د كعت نماز اداك اس كا

اللهم أنت تَعْلَمُ سِرِي وَعَلاَ نِيَتِي فَاقْبَلَ مَعْلِرَتِي وَتَعْلَمُ حَاجَنِي فَاعْطِنِي اللهم أنت تَعْلَمُ حَاجَنِي فَاعْفِرُلِي فَنُوبِي اللهم الي الشالك إيمانا كِيماشِرُ مَسُولِينَ وَلَيْ مَا كُنْبَتُهُ عَلَى وَالرِّصَابِمَا قَلْمُ أَنْهُ لَنْ يَصِيبَنِي إِلاَّ مَا كُنْبَتُهُ عَلَى وَالرِّصَابِمَا قَلْمُ أَنْهُ لَنْ يَصِيبَنِي إِلاَّ مَا كُنْبَتُهُ عَلَى وَالرِّصَابِمَا قَلْمُ أَنْهُ لَنْ يَصِيبَنِي إِلاَّ مَا كُنْبَتُهُ عَلَى وَالرِّصَابِمَا قَلْمُ أَنْهُ لَنْ يَصِيبَنِي إِلاَّ مَا كُنْبَتَهُ عَلَى وَالرِّصَابِمَا قَلْمُ أَنْهُ لَنْ يَصِيبُنِي إِلاَّ مَا كُنْبَتَهُ عَلَى وَالرِّصَابِمَا قَلْمُ أَنْهُ لَكُولِ وَالْإِكْرَامِ.

یہ وعا پارگاہ ایودی میں قبول ہوئی اللہ تعالی نے حضرت اوم علیہ السلام کوبذریعہ وی مطلع فرایا کہ میں نے حتمیس مخاف کردیا ، تمہارے ہور اگر جہناری اولاد میں کسی نے یہ وعاکی تو میں اسے قبولیت سے نوازوں گا اس کے تمام کناہ معاف کردوں گا اس کے تمام رہے و خم دور کردوں گا اسے فقرو فاقد سے نجات دوں گا اور ہر آجے سے زیادہ اس کی تجارت نفع بخش بناؤں گا ، فکرانے کے باوجود ونیا اس سے قدموں میں بوگی اور وہ ہر طرح کی نعتوں سے فائحدہ حاصل کرے گا۔

حضرت على كرم الله وجهد كى وعا : حضرت على كرم الله وجد كتة بين كه مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا من اور قبال مردن أن الغاظ مير الخرج و تناه فرماتے ہيں :-

كَ اللّهُ قَالَ مِن العَالَمَ عَلَى الْمُ الْمُ اللّهُ لَا الْهُ لَا الْهُ الْمُ اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ لَاللّهُ لَا اللّهُ لللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ال

بلاشيه مي الله بول سارے جمال كارب بول 'ب فك من الله بول 'ميرے مواكوئي معبود نميں ہے 'من زندہ بول كار ساز عالم بول 'بلاشيه ميں بى الله بول 'ميرے سواكوئي معبود نميں نه جھ سے كوئى پيدا ہوا اور نہ ميں كى سے پيدا بوا 'بلاشيہ ميں بى الله بول 'ميرے سواكوئي معبود نميں نه جھ سے كوئى پيدا ہوا اور نہ ميں كى سے پيدا بوا 'بلاشيہ ميں بى الله بول 'ميرے سواكوئي معبود نميں ميں معاف كرنے والا اور بخش كرنے والا بول 'بلاشيہ ميں بى الله بول 'ميرے سواكوئي معبود نميں ميں جريخ كاپيداكرنے والا بول 'اور جريخ ميرى بى طرف ميں بى الله بول 'ميرے سواكوئي معبود نميں ہے 'ميں جريخ كاپيداكرنے والا بول 'فير ميرى بالله بول 'فيرة ميرى بالله بول 'خيرة شركا غالق بول ' دور خير الله بول ' ايك بول ' خيرة شركا غالق بول ' دور خير الله بول ' نام بالله بول ' نام بول نام ب

اس دعامیں ہر کلمہ سے پہلے انی انا اللہ الا انا ہے 'ابتداء کے چنر کلمات میں ہم نے یہ عبارت لکو دی ہے 'جو مخص دعا کے وقت یہ الفاظ کے اسے انی اللہ الا انا کی جگہ انک انت اللہ الا انت کمنا چاہیے 'ان اسائے حدنہ کے ذریعہ دعا مانکنے والے خاشعین اور ساجدین کے ذمو میں شامل ہوں گے 'قیامت کے روز انہیں آنخضرت منلی اللہ وسلم 'حضرات ابراہیم 'حضرت میں اور دیگر انبیاء کرام علیم السلاۃ والسلام الجمعین کے بیوس میں جگہ دی جائے گی۔

ابوا کمعتمر سلیمان الیتی کی دعا : روایت ہے کہ بوٹس این عبید نے روم میں شبید ہونے والے ایک مخص کوخواب میں دیکھا بوٹس نے ان بزرگ شبید سے دریافت کیا : مرنے کے بعد تمهارا کوئیا عمل زیادہ افضل قرار دیا کیا؟ قرمایا "ابو المعتمر کی تسبیحات اللہ تعالی کو زیادہ محدس بیں ۔۔۔ و تسبیحات اللہ تعالی کو زیادہ محدس بیں ۔۔ و تسبیحات بیں بیں ۔۔۔

سيمات الله تعالى كوزياده مجوب بين دوه سيمات بين .

منبحان الله والحمد لله والالفرالا الله والله أكبر والاحول والقوة والأبالله علدما منبحان الله والحمد لله والالفرالا الله والله أكبر والاحول والمقاف وملائما ومناه والمناه ومناه والمناه والمناه ومناه والمناه وال

میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں' اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں' اللہ کے مواکوئی معبود نہیں ہے' اللہ سب سے برا ہے اللہ عنداد کے مسب سے برا ہے اللہ ان چیزوں کی قداد کے مطابق جو اس نے پیدا کی ہیں یا مطابق جو اس نے پیدا کی ہیں یا پیدا کرنے والا ہے' اور ان چیزوں کے وزن کے برا برجو اس نے پیدا کی ہیں یا پیدا کرنے والا ہے' اور ان چیزوں کے بدار کے والا ہے' اور ان چیزوں کے بعدر جو اس نے پیدا کی ہیں یا پیدا کرنے والا ہے' اور ان چیزوں کے بعدر جو اس نے پیدا کی ہیں یا پیدا کرنے والا ہے' اس کے آسانوں اور زمینوں کے بعدر' اور اس کے برابر' اور اس سے کئی گنا زیادہ' اس کے علاق کی تعداد کے مطابق'

اس کے عرش 'اس کی متنائے رجت 'اس کے کلمات کی سیابی کے وفان کے مطابق اس کی متنائے رضا کے مطابق اس کی متنائے رضا کے مطابق بیس اسے یاد کیا 'اور ان نوگوں کی تعداد کے مطابق بیس آنے والے نمانے کے ہرسال ' ہرمینے ہرجعہ ' ہردن ' ہر رات ' ہر گھڑئی ہرسانس کے وقت بیشہ بیشہ رہتی دنیا تک ' رہتی آخرت تک ' بلکہ اس سے بھی ڈیاوہ کہ نہ اس کی ابتداء ہو 'اور نہ اس کی انتها ہو یاد کریں گے۔

مَرْحَبَّ إِنْ وَالْمَرْ يُدِوَالْصَّبْحِ الْجَدِيْدِ وَالْكِاتِبِ وَالشَّهِيْدِ يُوْمُنَا هِنَا يَوْمُ عِيْدِ أَكْتَبُ لَنَامَانَقُولُ بسيم الله الحميد المرجيد الرفين الوكود الفَعَالِ فِي خَلْقِهِمَا يُرِيْدُ الصَّبَحَتُ بِاللَّهِمُ وُمِنًا وَملِقَانِهِ سَلْقًا وَبِحُجِّتِهِ مُغْتَرِ قَاوَمِنْ نَتْبَى مُسْتَغُفِرًا وَلِرُ بُوبِيَّةِ اللَّهِ خَاضِعًا ولِسُويَ اللَّهِ فِي الْأَلِهَةَ احِلًا وَإِلَى اللَّهِ فَقِيْرً اوَ عَلَى اللَّهِ مُتَوَكِّلًا وَالِي اللَّهِ مُنْفِيًّا إِللَّهُ وَاللَّهُ وَا وَرُسُلَهُ وَجُمْلَةَ عَزُ شِهُ وَمَنْ خَلَقَهُ وَمَنْ هُوَ خَالِقَهُ إِنَّهُ هُوَ اللهُ الذِي لَا الْمَالِا هُوَ وَخَلَهُ لاَ شَرِيْكُ لَهُ وَأَنْ مُحَمَّدُ إِعَبْلُهُ وَرَشِوْلُهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْلِينُمَا وَانَ الْجَنَّةَ حَقَّ وَانَّ النَّارَ حَقَّ وَالْجُوصَ حَقْ وَالشَّفَاعَةَ حَقْ وَمُنْكِرُ اوْنَكِيرُ احَقْ وَوَعِدَكَّ حَقْ وِلِقَائِكَ حَقْ وَالسَّاعَةَ اتِيهُ لا رُبُب فِيهَا وَإِنَّاللَهُ يَبُعُثُ مِنْ فِي الْقَبِوُرِ عَلَى ذَلِكَ احْيَا وَعَلَيْهِ أَمُوْتُ وَعَلَيْهِ الْمُعَث فِيهَا وَإِنَّاللَهُ يَبُعُتُ مِنْ فِي الْقَبِوُرِ عَلَى ذَلِكَ احْيَا وَعَلَيْهِ أَمُوْتُ وَعَلَيْهِ الْمُعَث إِلَّهُمَّ انْتَرَيِّي لا اِلهَ إِلا أَنْتَ خِلَقْتِنِي وَأَنَا عَبُدِي وَأَنَا عَبُدُي وَأَنَا عَبُدُي وَأَنَا عَبُدُي وَأَنَا عَبُدُي وَأَنَا عَبُدُونِي وَاللّهُ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ ال ٱللَّهُمَّ مِنْ شَرِّمَاصِنَعْتُ وَمِنْ شَرِ كُلِّ ذِي شَيْرٌ اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نِفُسِي فَاغِفِر لِي ذَيُوبِي فَأَنَّهُ لا يغُفُرُ اللَّنُوُبِ الْأَفْتُ وَاهْ لِنِي لِآخُ سَنِ الْآخُ لاقِ فَإِنْ لا يَهْدِي لاَ خَسَنِهَ الْاَثَتَ وَاصْرَ فَعَنِيْ سِيْهَا فَإِنَّهُ لا يَصِرُ فُ سِيْهُا إِلا أَنْتَ لِبَيْكَ وَسَعُدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلَهُ بِيَدِيْكِ ٱلْإِكْ استُغْفِرُكُ وَأَتُوْبُ إِلَيْكُ أَمَنْتُ اللَّهُمَّ بِمَا أَرْسَلْتُ مِنْ رَسُولٍ وَ آمَنْتُ اللَّهُمَّ بِمَا أَزْلَتْ مِنْ كِتَابُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِي الْأُمِّي وَعَلَى أَلَهُ وَسَلَّمُ تَشَلِيمًا كَثِيرُ أَخَاتِم كَلَامِينَ وَمِفْتَاحُهُ وَعَلَى أَنِينَاءِ و وَرَسُولِو أَجُمْعِينَ يَارِبُ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّا لَوْرِنَنَا حَوضَ مُحَمَّدِ وَاسْقِنَا بِكَانِهِ مِشْرَبًا رُوكًا سَانِعًا هَنِينًا لاَ نَظِمَا بَعْلَمُ أَبِدًا وَالْحَشْرُ يَافِي رُفِي رَبِعِيْرَ حَزَايًا وَلا ئِينُ لِلْعَهْدِ وَلَا مُرْ كَالْبِينَ وَلَا مُفْتَانِينَ وَمَغْضُوبٍ عِلَيْنَا وَلِالْصَالِينَ اللَّهُمَ اعْصِمني مِن فِتَنُ الكُّنْيَا وَوَفِقَنِي لِمَأْنُحِبُ وَتَرْضَى وَأَصْلِحُ لَى شَانِي كُلَّهُ وَتَبِنَنِي بِالْقَوْلِ لِتَاسِبُ فِي الْحَيْلُوةِ النُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلاَ تُصِلِّنِي وَإِن كُنْتَ ظَالِمًا سُبُحَانَكُ سُبُحَ إِنْكُ يَاعَلَمُ وَاعْطَنْهُ يَا بَارِئُ يَارِحِيْمُ يَا عَزِيْرُ يَاجَبَّارُ سَبْحَآنَ مِنْ سَبِّحَتُ لَهُ السَّمْوَاتُ بِأَكْنَا فِهَا وَسُبْحَانَ مِنْ سَّبَّخُتُ لَهُ الْحِبَالَ بِاصْلُآءِ هَا وَسُبِحَانَ مَنْ سَبَّحَتِ لَهُ الْبِحَارُ بِامْوَاجِهَا وُسُبِحَانَ مَنْ سَبَّحَتُ لَهُ الْبِحَارُ بِامْوَاجِهَا وُسُبِحَانَ مَنْ سَبَّحَتُ لَهُ يُجُومُ فِي السَّمَاءِ بِإِبْرُ إِجْهَا وَسُبِحَانَ مَنْ سَبَّحَتُ لَهُ يُجُومُ فِي السَّمَاءِ بِإِبْرُ إِجْهَا وَسُبِحَانَ مَنْ سَبَّحَتُ لَهُ يُجُومُ فِي السَّمَاءِ بِإِبْرُ إِجْهَا وَسُبِحَانَ مَنْ سَبَّحَتُ لَهُ يُجُومُ فِي السَّمَاءِ بِإِبْرُ إِجْهَا وَسُبِحَانَ مَنْ سَبَّحَتُ لَهُ يُحِدِيثُ السَّمَاءِ بِإِبْرُ إِجْهَا وَسُبِحَانَ مَنْ سَبَّحَتُ لَهُ يَعْتُ الْعَلَى الْمُنْ الْعَلَى الْمَعْلَى الْمُعَالَى الْمُعَلَّى الْمِنْ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ الْمُ العِيتَانَ بِنَعَا بِهِ وَسَبِحَانَ مَنْ سَبِحَتَ لَهُ لَحِوم فِي السَّمَاءِ بَابِرَ اجْهَا وَسَبِحَانَ مَنْ سَبِحَ الشَّجِرُ بِأَصُولِهَا وَثِمَارِهَا وَسُبُحَانَ مَنْ سَبِّحَتَ لَهُ السَّمُواتُ السَّبِعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبُعُ فِيْهِنَ وَمَنْ عَلَيْهِنَ سُبُحَانَ مَنْ سَبَّحَ لَهُ كُلِّلْ شِغْي مِنْ مَخْلُوفًا إِنْ يَبَارِ كُتُ وَيُعَالَيْتَ سُبْعِ يَاحُنَى إِيَافَيُومُ إِيَاعَلَيْمُ إِيَا حَلَيْمُ الْسَبْحَانَكُ لَا إِلَهُ إِلَّالْتُتُوخُدُكُ لا شَرِيْكُ لك تُخيِي وَبُمِيْتُ

احياء العلوم جلد اول

وَأَنْتَ حَتَّى لَا تَمُوْتُ بِيَدِكَ الْحَيْرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ مَعْ فَرَيْرُولَ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ مَعْ فَرَيْرُولَ وَالْمَالِي فَعَلَى كُلُّ مَعْ فَرَا مِن كُورُ عَلَى الْمَالِ الْمَالِي وَلَا الْمَالِي وَلَا مَا اللّهِ وَلَا الْمَالِي وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الل عيد كادن ب جو كي بم عرض كردب بي لكو ليج " شروع كر تا مول الله ك تام سے جو بدا لا أن تعريف بررك باند مرتبه محنت كرف والا الى علوق من حسب خواص تعرف كرف والاع على في الله على الله يراعان ركمتا مول اس سے ملنے کی تقدیق کرتا ہوں اس کے جست کا معرف ہوں این کا ابول کی مففرت جاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے سامنے سر گول موں۔ اور اس بات کا اتکار کرتا موں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود ہے اللہ کا عالج موں اس بر بمروس کرنے والا موں اس كى طرف رجوع كرف والا بول ميں اللہ كو اس كے طا محد كو اس كے انہا واور رسولوں كو اس كا عرض افعان والے فرشتوں كو اور ان لوكوں كو جنيس اس نے پيدا كيا يا جنيس دہ پيدا كرنے والا ب اس حقيقت ير كواه بنا يا بول كروه الله ب اس كے سواكوتي معود نسی ہے وہ تھا ہے اس کا کوئی شریک نمیں ہے اور یہ کہ محد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بعدے اور رسول ہیں اور یہ کہ جنت 'دونے' وض کور 'شفاعت محر کیرج ہیں میراوعدہ فی ہے تیری طاقات فی ہے اور یہ کہ قیامت الے والى ب اس من كوئى فك نيس ب اوريد كم الله فعالى قبول سے مردول كو افعات كا ميں اس كوائى ير زنده موں اس ير مول كا اورانثاء الله اي رافعايا جاول كا الدالة إلى مرارب، عن حرب سواكي معود نسي ب ورفي ميداكيا من ترابعه مول ائی استظامت کے مطابق تیرے مداور تیرے وعدے را ائم ہوں اے اللہ! میں این عمل کی برائی ہے اور ہر شرے تیری ہاہ چاہتا ہوں اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے ، میرے گناہ معاف فرما۔ تیرے سواکوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے ایجے اخلاق کی جانب میری رہنمائی فرا عمرے علاوہ کوئی رہنمائی کرنے والا نس ہے جمع سے بری عاد تیں دور کر تیرے سوا کوئی بری عادتي دور كرنے والا نبي ب- اب الله! من حاضر بول جن اطاحت كے لئے متعد موں بو جرے جن فررت ميں بي تھے سے ہول اور تیری طرف رجوع کرنے والا ہول میں تھے سے مغفرت کاطلب گار ہوں تیرے حضور توب کر ا ہوں اے اللہ! میں تیرے بیتے ہوئے رسول پر ایمان لایا ہوں اے اللہ إیس تیری بیجی موئی کتاب پر ایمان لایا ہوں اللہ ی رحت نازل ہونی ای محرصلی الله علیه وسلم پر میرے کلام کی ابتداء اور انتایس اس کے تمام انبیاء پر اتمام رسولوں پر پروردگار عالم! قبول فرا۔ اے الله! بميس محررسول الله صلى الله عليه وسلم كى ومن يرينها اور آب ع جام سے بمين ده شرعة با يوسراب كرنے والا بوء مده ہو اس کے پینے کے بعد ہم بھی بیاس محسوس نہ کریں جمیں اس حال میں رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کی رفاقت میں اشاکہ ہم نہ رسوا ہوں 'نہ عمد حملن ہوں 'نہ دین میں شک کرنے والے ہوں 'نہ می فتنے میں جٹلا ہوں 'نہ ہم تیرے طیظ و خنب کے شکار مول 'نہ مراہ ہوں 'اے اللہ! محے دنیا کے فتوں سے معوق رک اور ان اعمال کی قائل دے جو مجے پند موں اور جن سے و خوش ہو میرے تمام احوال داطوار درست سیجے ویا اور آخرت کی زعر فی من مجھے اسر محکم پر قائم رکم مجھے کراہ مت کرنا اگرچہ میں ظالم مول و الله الما الله الله الله الله على الدر ال معلت والع الله وم مرح والله الدور والع الديك كام ورست كرف وال عن من اس ذات كى پاكى بيان كرما مول جس كى پاكى است ا طراف و آكناف كے ساتھ ماسى بيان كرتے ہيں من اس ذات کی پاک میان کرتا موں جس کی پاک اپنی کو شخنے والی آوازوں کے ساتھ بھا ٹیمیان کرتے ہیں میں اس ذات کی پاک میان کرتا موں جس كى پاكى سىندر اور اس كى موجيس بيان كرتى بين مين اس ذات كى پاكى بيان كرتا بول جس كى پاكى مجمليان اپنى زبانون مين بيان كرتى بين ميں اس ذات كى پاكى بيان كر تا مول جس كى پاكى آسان ميں ستارے استے بردوں كے ساتھ بيان كرتے بين ميں اس ذات کیا کی بان کرنا ہوں جس کی پاک در خت اپنی جروں اور پھلوں کے ساتھ مان کرتا ہے میں اس ذات کی پاک میان کرتا ہوں جس کی پاک ساتوں آسان ساتوں زمینی ان میں رہنے والے اور ان پر رہنے والے مان کرتے ہیں میں اس ذات کی پاک میان کر ما ہوں جس كى ياك اس كى مر خلوق بيان كرفى ب و ركت والاب و علمت والاب و ياك ب اب زنده! اب كارساز عالم! اب علم وال!

اشياءالعلوم جلداول

اے ملم دالے ' قرباک ہے ' تیرے سوا کوئی معبود نس ہے قر تھاہے ' تیرا کوئی شریک نس ہے ' قرندہ کر آ ہے ' قوار آ ہے ' قرندہ ہے مرآ نس ہے ' تیرے قبیمیں خیرے اور قو ہر چنے و قادر ہے۔

جوتفاباب

المخضرت صلى الله عليه وسلم اور صحابه كرام سے منقول دعائيں

یہ وعائیں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین سے منقول ہیں ،ہم نے ابو طالب کی این خذیمہ اور این منذرک کا بول سے ان دعاؤں کا احتاب کیا ہے۔

راہ آخرت کے سالک کے لئے مناسب بیہ ہے کہ مج اٹھ کردعا کو اپناسب سے پہلا وظیفہ قرار دے۔ جیسا کہ باب الاوراویں ہم ہم اس موضوع پر یک روشنی والیں کے جولوگ آخرت کے طالب ہیں 'اور آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپن نجات سیمتے ہیں 'وہ نمازوں کے بعد انی دعاؤں کے آغاز میں مدکلیات کیا کریں ۔۔

مجھے ہیں 'وہ نمازوں کے بعد ابن وعاؤں کے آغاز میں المات کماکریں ہے۔ سُبنِحَانَ رَبِّى الْعُلِقِ الْأَعْلَى الْوَهَّابَ لَا إِلَّهِ اللَّهُ وَحُدَّهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ 'كَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الله وَ وَرِيْرِيْنِ لِلْ مُحَالِقِ يَوْمُ فِي الْمُلْكُ وَلَهُ اللّهِ اللّهُ وَحُدَّهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ 'كَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ

الْحَمْدُوْهُوَ عَلَى كُلِّ شَعْيَ قُدِيْرٌ (١)

پاک ہے میرارب جو برتر واعلی ہے 'بت دینے والا ہے 'اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں ہے 'وہ تھا ہے ' اس کاکوئی شریک نہیں ہے 'اس کا ملک ہے 'اس کے لئے تمام تعریفیں ہیں 'اوروہ ہر چزیر قادر ہے۔ اس مانون کر م

تمن بارید الفاظ کے :-رَضِیْتُ بِاللَّهِرَیُّا وَبِالْإِسُلَامِدِیْنَا وَبِمُحَمَّدِصَلَّی اللَّهُ عَلَیْمِوَسَلَّمَ نَبِیَّا (۲) میں اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور محدر سول آکرم ملی الله طید و سلم کے ہی ہونے پر داخی ہوا۔

بى بلط الله فاطر السّباوات والأرض عالم الْغَيْب والشّهادة رَبّ كُلّ شَنى وَمَلِيْكُهُ اللّهُمْ فَاطِرَ السّباوات والأرض عالم الْغَيْب والشّهادة رَبّ كُلّ شَنى وَمَلِيْكُهُ اللّهُمْ السّبُرُ اللّهُمُّ السّبُرُ اللّهُمُّ السّبُرُ اللّهُمُّ السّبُرُ اللّهُمُّ السّبُرُ اللّهُمُّ اللّهُمُّ السّبُرُ اللّهُمُّ اللّهُمُّ السّبُرُ وَالْعَافِي وَمِنْ قُوقِي وَاخْطَنِي مِنْ بَيْنِ يَكِي وَمِنْ حَلْفِي عَثْرَاتِي وَاخْطَنِي مِنْ بَيْنِ يَكِي وَمِنْ حَلْفِي وَمِنْ قُوقِي وَاخْوَلْمُنَانِي وَمِنْ مَنْ مَالِي وَمِنْ قُوقِي وَاخْوَلْمُنَانِي وَمِنْ فَوْقِي وَاخْوَلْمُنَانِي وَمِنْ مَالِي وَمِنْ قُوقِي وَاخْوَلْمُنَانِي وَمِنْ فَوْقِي وَاخْوَلْمُنَانِي وَمِنْ فَوْقِي وَاخْوَلْمُنَانِي وَمِنْ فَوْقِي وَمِنْ فَوْقِي وَاخْوَلْمُنَانِي وَمِنْ فَوْقِي وَمِنْ فَعُمْ لَيْنَ مِنْ مِنْ اللّهُمُ لِللّهُمُ لِللّهُمْ لِللّهُمْ لِلللّهُمْ لِلللّهُمْ لِلللّهُمْ لِلللّهُمْ لِلللّهُمْ لِلللّهُمْ لِلللّهُمْ لِلللّهُمْ لِلللّهُمْ لِلْمُ الللّهُمُ لِلللّهُمْ لِللْهُمْ لِلللّهُمْ لِلللّهُمْ لِلللللّهُمُ لِللللّهُمُ لِلللّهُمْ لِلللّهُمْ لِلللْهُمْ لِللللّهُمُ لِلللللْهُمُ لِللللْهُمُ لِلْمُنْ لِلللْهُمُ لِللللْهُمُ لِللللْهُمُ لِللللْهُمُ لِللللْهُمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلللْهُمُ لِللْهُمُ لِللللْهُ لِلللْهُمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلللْهُمُ لِلللْهُمُ لِلْمُ لِلللْهُمُ لِلللْهُمُ لِلْمُ لِللللْهُمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلِلْمُ لِلْمُ لِلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ

(۱) سیان رہی العل آلا علی الوحاب سے شرق محرتے کی حدیث اس کتاب کے دو سرے باب میں گزر جی ہے۔ قما زوں کے بعد لا العالا الله و حده لا شریک له النخ پر صفی عدیث شخص علیہ ہے مغیو ابن هجر اس کے داوی ہیں۔ (۲) یہ دوایت ہی کتاب الذکر کے پہلے باب میں گزر چی ہے۔ (۳) ابوداؤد ترین ابن حبام ابو بریا ۔ حاکم کی دوایت میں ہے کہ مطرت ابو کر العدیق نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مرض کیا کہ بھی ایسے کھیے ایسے کلیات سکھیا دیجے کہ بو میں میچوشام کہ ابا کر اس میں میٹو شام ہے وہ کا کہ ابن محمود دیلی ۔ ابن عباس ۔ محمراس میں یہ لفظ قرین ہے ۔ دادی سے سرک المخترے صلی اللہ علیہ وسلم میچوشام ہے دوا کی شرور کیا کرتے تھے (۵) ابو معمود دیلی ۔ ابن عباس ۔ محمراس میں یہ لفظ قرین ہے "لا تول نسی غیر ک"

تين مرتبه سيد الاستغار روهي سيد إلاستغاريب

أَلْلُهُمَّ اَنْتَرَبِی لَا اللهَ إِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِی وَاَنَا عَبْدِی وَاَنَا عَلَی عَهْدِی وَوَعْدِی مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْدَی کِمِنْ شِرِ مَاصَنَعْتُ الْبُوْهِ بِنِمْمَنِی عَلَی وَابُورُ مُولِنْنِی فَاغْفِرلِی فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الْنُنُوبِ لِلاَانْتَ (١)

اے اللہ اَلَّهِ اَلَّهِ مِرا رب ہے ' تیرے مواکوئی معبود نہیں ہے ' و نے جھے پیداکیا ہے ' میں تیرا بن و بول میں اپنی استطاعت کے مطابق تیرے میداور تیرے وعدے پر قائم ہوں ' میں اپنے اعمال بدسے تیری پناہ چاہتا ہوں ' میں تیری نعت کا معرف ہوں ' میں اپنے گناہوں کا قرار کر تا ہوں ' تیرے علاوہ کوئی گناہوں کی مغفرت نہیں کرتا۔

تين مرتبه بيه دعا يجيح 🚣

ُ ٱللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَكَنِي وَعَافِنِي فِي سَمْعِي وَعَافِنِي فِي بَصَرِي لَا الْهَ إِلَّا أَنْتَ (٢)

اے اللہ! میزیے جم کو! میر۔ یکان اور میری آگو کوعالیت مطاکر ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ مربیح سیجیز و

الله مَانِي أَسْلُكُ الرّضَى بَعُدَ الْقَصَاءِ وَبَرُ كَالْعَيْشِ بَعُنَالْمَوْتِ وَلَذَة النّظر إلى وَجَهِ كُونُ مُنْ عَيْرَ صَوْاء مُضِرَّ وَلَا فَنْنَعْ مُصْلَا وَاعُو نُبِكُعَنْ اطْلَمَ أَوْ اَعْلَمَ الْوَاعْدُونَ وَمَعْدَى عَلَى الْوَاعْدُونَ وَمَعْدَى الْمُورُ وَالْعَرْبُعَة عَلَى الرّشُوانَ الْمُعْدُونَ وَمَعْدَى اللّهُمْ الْمِي الْمُورُ وَالْعَرْبُعَة عَلَى الرّشُوانِ الْمُعْدُونَ وَمَا اللّهُمْ الْمُعْدُونَ وَمَا اللّهُمْ اللّهُ مَانِعُلَمُ وَالْعَرْبُعَة عَلَى الرّشُوانِ اللّهُمْ الْمُعْدَى وَاسْالُكُ مَنْ حَبْرَاتُ عَلَمُ وَالْعَرْبُكُ مِنْ شَرْ مَا تَعْلَمُ وَالْمَالُكُ مِنْ حَبْرَاتُ عَلَمُ وَالْعَرْبُكُ مِنْ شَرْ مَا تَعْلَمُ وَالْمَالُكُ مِنْ حَبْرَاتُ عَلَمُ وَالْعَيْدُونِ وَمَا اللّهُمْ الْمُورُ وَمَا اللّهُ مُولِكُ مِنْ اللّهُ مُولِي مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) عاری شداداین اوس (۲) اید داور نائی فی ایوم دائیت ایوکری فیه جعفر بن میمون قال النسائی: هولیس بالقوی (۳) احر مام زیراین فایت (۳) تری نائی مام شداداین اوس

www.ebooksland.blogspot.com احياء العلوم جلد ادل

الايتنفائؤؤ فرة عين الإبدأ ومرافقة ثبيك محملا صلى الله عليه سَلَّمَ فِي آعُلَى جَنَّةِ النُّخُلُو (٢) ۖ ٱللَّهُ مَّ إِنِّي اَسَأَلُكُ أَطِّيْبَاتِ وَفِعُلَ ٱلْخَيْرَاتِ ل يُقَرِّبُ إِلَى حَبْكَ وَأَنْ تَتُوْبَ عَلَىٰ وَتَغَفِّرِلِي وَتُرْجَمْنِي وَإِذَا أَرُدُتَ عُ إِلَّيْ مِكَ غَيْرَ مَا فَهُونِ (٣) اللَّهُمَّ بِعِلْمُ كَالْغُيِّيْبُ وَقُلْرُ رَكَ ، اَخُينِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةِ تَخْيُرُ الِنِي وَتَوَفَّلِنَى مَا كَانَتِ الْوَفَا تَحْبِيرُ الِي يَنَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ وَكَلِمَةَ الْغَلْلِ فِي الرِّضَاء وَالْغَضَرِ وَالْقَصِدَ فِي الْغِنِي وَالْفَقْرِ ۚ وَلَذْةَ النَّظِرِ إِلَى وَجُهِكَ ۗ وَالشَّوُقَ إِلَى لِقَاءِكَ برِک مَا تَتَجُولُ بَيْنَانِا وَبَيْنَ مَعَاصِيْکَ ) ٱللَّهُمَّ إِمَالاً وَجُوهُمَّنَّا مِنْكَ حَيَّا قَوْلَوْبَنَّا مِنْكَ فَرْقًا وَأَسْكِنْ فِي نَفُوسِنَا مِنْ عَظْمَنِكُ مَا تُنْلِلُ بِهِ جَوَارِ حَنَا لِخِلْمَتْرَكَ وَاجْعِلْكَ ٱللَّهُمَ الْحِبْ إِلَّيْنَا مِ سَوَاكِ وَاجْعَلْنَا الْحِشْيُ لَكُنَّ مِمَّنُ سَوَّاكِ ﴿ (١) ٱللَّهُمَّ اجْعَلَ أَوِّلُ يَوْمِنَا هَلْنَا صَلاَحًا وَالْوسَطَهُ فَالاحَاوَ آخَرُهُ نَجَاحًا ٱليَّهُمَّاجُعَلُ أَوْلَهُ رُحْمَةً وَالْوسِطَهُ نِعُمَ خِرَهُ تَكُرَمَةً وَمَغُفِرَةً (٤) أَلْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِي نَوَاضِّعَ كُلُّ شَنِّي لِعَظْمَتِهِ كُلُّ شَنْى لِعِزَّ يِهِ وَخَصَّعَ كُلُ شَغِي لِمُلْكِم وَاسْتَسْلَمَ كُلُّ شَغِي لِقَلْرُيه وَالْحَ لِلْهِ الَّذِي سَكُنَّ كُلُّ شُغَى لِهَيْبَنِهِ وَأَظْهَرَ كُلَّ شَغِي لِحِكُمِّتِهِ وَتَصَاغِرَ كُلُّ شُغِي وُورْيَنِهِ وَيَالْكُ عُلِل مُحَمِّدٍ وَعَلَي آلِهِ وَأَرْوَاحِهُ فَرِيَّنِهِ كُمَا يِّكُ النَّبِي الْأَمِّيِّ رَسُولِكَ الْأَمِيْنِ وَأَعْطِ الْمَقَامَ

<sup>(</sup>۱) عاری و سلم ایو سولی فراس می یا افاظ نی "و علی کل غیب شهید" (۲) حاکم عبدالله ابن مسعود" حاکم کی روایت میں "قرة عین الابد" کے الفاظ نہیں ہیں۔ نسائی میں عمار ابن یاسر کی روایت میں ان الفاظ کا اختلاف ہے "واسالک نعیمالا پنیدو قرة عین لا فقط ع" (۳) ترمذی معاقد طبرانی الدعاء عبدالرحمان بن عالیش (۳) نسائی فی الیوم واللیلة ما کم ابن مرد رادی بن عالیش (۳) ترمذی نسائی فی الیوم واللیلة ما کم ابن مرد رادی کتے ہیں کہ سرکار دو عالم علی الله علی دیم ابن وی مجلی فرایا کرتے تھے (۲) محصال کی اس روایت کا برانی ابن مرد سند پیا دو میدین ویدن ویدن المنقب میں ابن اونی ہے تھی کی مند ضیف ہے۔ (۸) طرانی اون ابن مرد سند ضیف ابن روایت میں یہ العدمد الله الذی سنکن لهیبته النج" (۹) یو دودو شریف ای کتاب کو درمرے باب می کرد

جِزْبِكَ الْمُفْلِحِيْنَ وَعِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ وَاسْتَعْمِلْنَا لِمَرَّضَا تِكَ عَنَّا وَوَفِقْنَا وَفَوَاتِحَهُ وَوَخُوَاتِمَهُ وَنَعُونِيكُ مِنْ حَوَافِيعِ الشَّرِ وَفَوَاتِحِهِ وَخُوَاتِمَهُ عُ مُلِكُنِي نَفْسِي وَلا يُسَلِطْهَا عَلَى إِنْكَ أَنْتِ الْعَلِي الْحَبِّارُ بعانِكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلْهُ إِلَّا أَنْتُ عَمِلْتُ سُوًّا وَظَلَمْتُ نَفْسَ فَأَعْفُ ى إِنْكَ أَنْتَ رَبِي وَلِا يَغْفِرُ النَّنُونِ إِلَّا أَنْتُ ( ه ) اللَّهُمَّ الْهُمْنِي رُشُدِي وَقِيني نَفُسِي (١) ٱللَّهُمَّازِ وَنِي حَلَالًا لا تُعَاقِبْنِي عَلَيْهُ وَفَيَّعْنِي وَاسْتَعْمِلْنِهُ ﴿ يِ ﴾ أَمُنَّا الْكَ الْعَنْوَ الْعَافِي وَيَحْنَ الْيَعِيْنِ كَالْمُكَاكَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآَيْوَةِ يَامَنُ لَا تَضَرُّهُ النَّنُوبُ وَلَا تَنقُصُهُ الْيَغْفِرُو ﴿ هَبُ لِي مَالِا يَضُرُّكُ واعطيني مَالاً يَنْقَصُكُ رَبِّنَاأَفُرِ عُعَلَيْنَاصَبُرُ الْإِنَوْغَنَامُسُلِمِينَ وَأَنْتَ وَلِيوْالدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ ثِوَفَّنِي مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ۖ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَآرِ حَمُنَا وَانْتَ حَيْرُ الْغَافِرِينَ وَاكْتُبُ لِنَا فِي هَذِهِ الْلَّذِيا حَسَنَةً وَفِي الْأَجِرَةِ إِنَّا هُلْنَا اِلَّهِ كَ رَبِّيَا عَلَيْكَ ثُوَكِّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ كَيَّنَّا لَا تَخْعَلْنَا وَلَيْتَ لِلْقَوْمِ الطَّالِمِينَ وَتَنَالَا تَجْعِلْنَا فِنْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوْا وَاغْفِرُ لَنَا زَبْنَا إِنْكَ أَنْتِ ؙ ۫ڒؾؙڹۜٲۼڣۣۯڷڹۜٲۮؙڹٛۏؠۜڹٵۏٳڛۘڗٲڣۧؽٳڣؠٲڡۜٙڔۧۮٙڋۅؘؿۧؠ۪ۨٮٛٛٲڡ۬ڰڷڡؿٵؚۅٲڣۣڝڗؽ عَلَى ٱلْقُومِ الْكَالِورِينُ رِيَّنَا اغْفِرُ لَنَّا وِلا حُوالْيَا ٱلَّذِينَ مَثَّبَعًوْ كَأَبِ الْإِيمَانِ وَلا وَجُعَلْ ڣؽڡڵٷؠٮۜٵۼٳڒؙڶڷڹؽڹ ٳۧڡٮؙٷٵۯؾٙڹٵڶػڔٷؙٚٚٚڞڗڂؚؽؠؙۯڗؽٳٞٳؿڮٳڡڹڷڮٙؿػڕڂؠۊ وُهِينِي لَنَامِنُ أَمْرِنَا رَشَّكُ رَبُّنَا آتِنَا فِاللَّهُ أَعَيْدُ قَوْلِهُ وَعِينَةٌ وَقِلْعَا لِمَا النَّارِ وَبَّنَا إِنَّنَا

<sup>(</sup>۱) یہ درود بھے کی ایک جگہ نیں ما' بلکہ بخاری بی ابوسعیڑے یہ القاظ موی ہیں "اللّٰهم صل علی محمد عبد کورسولک" ابن حبان وار تعنیٰ ما کم اور بہتی بی ابن مسعودے روایت ہے "اللّٰهم صل علی محمد النبی الا می " نبائی می صفرت باہر کی روایت ہے الفاظ یہ سی "وابعثه الممقام لمحمود الذی وعدته" (۲) بھے اس کی امل نہیں کی (۳) طرانی بین ام سلم کی روایت ہے انه صلی اللّٰه علیه وسلم کان یدعو ابھو لاء الکلمات "فذکر منها" اللّٰهم انی اسالک فوات الخیر و حوات ہو واوله وآخر ہو ظاهر مور باطنه والدر جات العلی فی الجنة (۳) بھے اس کی اصل نہیں کی (۵) بیتی معرف کی روایت ہے گراس میں یہ جلہ نہیں ہے "ذنبی انک انت ربی" (۲) (تذی بین مران ابن صین کی دوایت ہی کہ یہ وہ سرکار دومائم صلی الله علیہ وسلم نے انہیں سکمائی تی 'نمائی نے الیم اللیلیو بین 'اور ما کم نے متدرک بین مران کے والد صین ہے روایت نقل کی ہے' اور اسے بخاری و مسلم یدعو شرطوں کے معابق می قرار دیا ہے۔ (2) ما کم بین میں مران کی دوایت کی افاظ یہ بین "کان النبی صلی الله علیه وسلم یدعو اللهما قدمتی بمارزقنی وہ ارک کی فیمواخلف علی کل خائبة لی بنخیر شرک نائی 'بیتی' اور احم بی یہ وایت صفرت الیم بی اور اس کی ملائلت کی بندی بیمارزقنی وہ ارک کی فیمواخلف علی کل خائبة لی بنخیر شرک کی نمائی 'بیتی' اور احم بی یہ دوایت معرب ابر کرار المدین ہے معتول ہے "کریہ الفاظ احیاء العلام ہے کی مخلف بین

#### احياء العلن مبل www.ebooksland.blogspot.com

سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيْمَانِ أَنْ آمِنُو ابِرَبِكُمُ رَبِّنَا فَاغْفِرُ لَنَا ذَنُوْ بَنَا وَكُفِرْ عَنَّا سَيْنَا تِنَاوِتُوَ فَنَامَهُ الْأَبْرُالِ 'رَبِّنَاوَ آَنِنَامُ الْوَعْدَانِّيَاعَلَى رُسُلِكِ وَلا يُخْزِنَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا نُخْلِفُ الْمِيْعَادِ رَبِّنَا لَا نُواحِلْنَا إِنْ نُسِيْنَا أَوْ أَخَطَانَا رَبُّنَا وَلَا تَخْمِلْ عَلَيْمَا إِصْرًاكُمَا حَمَلْتُهُ عَلَى الْفِينَ مِنْ قَبُلِنَا رَتَنَا وَلَا يُحَمِّلُنَا مِٱلْاطَاقَة كَنَابِهِ وَاغْفُ عَنَّا وَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمْنَا إِنْتُ مَوْلَانًا فَأَنْصُرَنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ) رَبِّ اغْفِرُ لِي وَلِوَالِلَكُ وَارْحَمْهُمَا كُمَارَتِيَانِي صَغِيرُ اوْاغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْالْجَيَاءِمِنْهُمُ وَوَالْمَوَاتِ رَبِ اغْفِرُوَ الْحَمْنَحُاوَلْ عَمَّا يَعْلَمُ وَانْتُ الْأَعَرُ الْأَكْرَمُ وَانْتَ جَبُرُ الرَّاحِمِينَ وَخُينُرُ الْغَافِرِينَ ( ٣) وَإِنَّالِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ الْمُعَلِّمَ وَالْمُوانِّاللِّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ وَلَا خُولُ وَلَا تُولُا قُوَّةً الَّا بِاللَّهِ الْعَلَّمَ العظيم وحسبنا اللهونيم الوكيل وصلى المدعلي سيدنا محمد خاتم النبين

اے اللہ! میں تھے سے تیرے فیملے بعد راضی رہے کی التا کرتا ہوں اور مرنے کے بعد خوش کوار دندگی کی تیرے چرو کی طرف دیکھنے کی اور تیری بلا گات کے شوق کی درخواست کر تا ہوں اس طرح پر کرنہ كى ضرددىن والى يخرى ضرومواورند ممراه كرف والافتند مواوريس اس بات سے تيري بناه جاہتا موں اكد ظلم كون يا محم ير ظلم كيا جائے من نواوق كون يا محمد بر زيادتى كا جائے يا من كى اليے كناه يا غلطى كا مرتکب ہوں تو اس کی مغرت نہ کرے۔ اے اللہ ایس مجھ سے معاملات میں ثبات قدی کی اور ہدایت پر مضبوط رہنے کی درخواست کر آ ہول کہ مجھے تیری تعتول کے شکر کی اور حس عبادت کی توفق مطاکر اور ب درخواست كريا مول كم مجعے قلب سليم راست عادت كى زبان اور عمل معبول سے نواز اس تھا ہے اس خرک درخاست کر آ مول 'جوز جانا ہے' اور اس شرے تیری بناد جامتا موں جو تر جانا ہے'ان کناموں ک مغفرت عايمًا مول جولة جانا ب اس الك كم قوجانات عنى مين جانا اورلة غيب كي باول كا زياده جائ والا عدات الله! مير، المل ميلي فلم ويوشده كناه معاف يجيئ توي ابن رحت من آع بدمان والاب تو ى يیچے مالے والا ب و مرجزر قادر ب اور غيب كى مربات ب واقف ب اب الله! من تحمد ب اي ایمان کی درخواست کرتا مول جو مفرف ند مو- اور الی تعتول کی درخواست کرتا مول جو ختم ند مول اور بیشد كے لئے آكم كى فوندك ما تكا موں اور جنت ك اعلى درجات من محر صلى الله عليه وسلم كى رفاقت كى درخواست كرتا مول- اوراع مم مل كرف اوريب كامول سى ركنى كاتونق عطاكر اوريد درخواست كرتا مول مجے مساکین کی مجت عطاکرائی محبت نواز اوران لوگوں کی مجت دے جو تھے ہے مجت کریں اور مر اس عمل کی محبت پیدا فراجو تیری محبت میں اضافہ کرے 'اور یہ درخواست کریا ہوں کہ میری توبہ قبول کر' میری مغفرت فرما مجھ پر رحم کر اور جب تو کسی قوم کو گراہ کرنے کا ارادہ کرے تو جھے اس حالت میں اپنے پاس

<sup>(</sup>١) ابو منعور الديمي- موايت على- سند ضعف (٢) ابو داؤد أين ماجه ابو سعد الساعدي متعنري في الدوات مند من الن ( ٣ ) احمين ام سليكي دوايت عكد مركار دوعالم ملي الشعليه وسلم يدوعا كماكرة في "دب اغفر وارحمواهدني السبيل الاقوم" طراني من ابن معود كى دوايت ب كد جب آپ كاكزر كى نشي زين سے مو آقريد وافرات "اللّهم اغفر وار حموانت الاعز أكرم"

#### www.ebooksland.blogspot.com احياء العلوم جلد اول

بلالے كديس فتنديس جلانه بول-اے الله إلى علم فيب اور اللوق برائن قدرت كے باحث مجمع اس وقت تك زنده ركوجب تك كد زندگى ميرے حق مى بىتر مو اور فصال وقت موت وے جب مرنا ميرے حق مي بمتر ہواے اللہ! میں غیب و حضور میں تیرے خوف کی خوشی اور ضمہ میں کلماحق کسنے کی الداری اور تكدى مي مياند ددى كى درخواست كرنا مول ادريد درخواست كرنا مول اكد جھے اينے چرے كى طرف ديكيف كالذت اوراي ويدار كاشوق مطاكر الدالله إم بر ضرروي والى جزب اور بر مراه كرن وال فق ستيرى بامبابتا مورد الطلامي ايمان كالزينك الاستكر الفيهي لاماب امنابا الماللة الوجمين ابنا خوف اس قدر نعیب کرکہ وہ ہماری اور نافوایوں کے ورمیان ماکل ہوجائے اور ہمیں اتنی اطاعت نعیب کرکہ جس سے تو میں جنت میں پنچادے اور اس قدریقین عطا کرکہ تو اس کی وجہ سے ہارے لئے ونیا کے مصائب آسان فرادے۔ اے اللہ! تو ہارے چرے اپن حیا ہے اور ہارے ول اپنے خوف سے لبروز کردے اور ہارے دلول میں اپنی وہ عظمت قائم کرکہ اس کی وجہ سے قیمارے اعظام کو اپنی فدمت کے لئے آبادہ کرلے اے الله! تو ابن ذات كو بمارے لئے است طلاوہ ہر شئے سے زیادہ مجوب بنا اور بمیں ایسا بنادے كه بم تحم سے نیادہ ڈریں۔اے اللہ! ہارے اس دن کے ابتدائی صے کو خرر دو میانی صے کو ظام اور آخری صے کو کامیانی کا ذراید قرار دے اے اللہ! اس دن کے آغاز کو رحت ورمیان کو نعت اور آخر کو کرمت اور مغفرت بنا۔ سب تعریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں جس کی عظمت کے سامنے برشے خوار ہے اور جس کی عزت کے سامنے مرچزدلیل ہے ،جس کی سلانت کے سامنے مرچز مرگوں ہے ،جس کی قدرت کے سامنے مرچز عاجز ہے ، تمام تعریقی اللہ تعالی کے لئے ہیں جس کی میت کے سامنے مرچیز ساکن ہے اور جس نے مرچیز کو اپنی محمت سے ظاہر کیا ہے اور جس کی برائی کے آئے ہر چز چھوٹی ہو گئی ہے اے اللہ! رجت نازل کیجے محمد صلی الله علیہ وسلم پر اپ کی آل واولاد پر اور ازواج مطرات پر اے اللہ ایرکت تلال کیجنے محر صلی اللہ علیہ وسلم پر " آب کی آل واولاد پر آپ کی ازواج مطمرات میسا که تونے دنیا میں ابراہیم علید السلام پر برکت نازل کی ہے ا ب شك تولائل تريف ب بررك والاب الساله! رحمت نازل يجيم اليد بندك اليد رسول اوراي نی پر نی ای پر ورسول این پر اور انس قیامت کے روز مقام محمود عطا کرجس کا تونے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اے اللہ! ہمیں اپنے متق دوستوں فلاح پانے والے کردہ اور نیک بندوں کی مف میں شامل فرما اور بمیں ائی مرضیات کے لئے استعال کر اور جمیں ان امور کی توفق دے جو تھے اچھے لکیں اور جمیں حسن افتیار ك ساخة والس كراك الله أبم تحد ع خرك جامع افعال خرب شوع مون والماور خرر خم موت والے افعال کی درخواست کرتے ہیں اور شرکے جامع افعال ، شرے شروع ہونے والے اور شرے ختم مونے والے افعال سے تیری بناہ جاہتا ہوں اے اللہ! محمد برائی قدرت کے باعث میری توبہ تول فرا الشبہ و قوب قول كرف والاب مهوان ب ميرك ساته الني حكم كم باعث ميرك كناه معاف كر باشروى بخش والا ب- طیم ب اور چونکه تومیرے حال سے واقف ب اس لئے جھے سے نری کا معاملہ کر واقف بور حم والول ب زیادہ رخم والا ہے ، تو میرا مالک ہے اس لئے جھے آپے نفس کا مالک ہنادے ، اور میرے نفس کو مجھ پر ملط ندكر الماشية توبادشاه ب بكرك كام عنائے والا ب الد إقواك ب مي تيري حرك ساتھ ياك بیان کرتا ہوں ، تیرے سواکوئی معبود نہیں ہے ، میں نے برے کام کے اور اپنے نفس پر ظلم کیا میرے گناہ معاف کردے ، تو ی میرا رب ہے ، میرے ول میں مدایت وال دیجے ، اور جھیے وورزق طال عطا کیجے کہ جس پر

ترمين رائسان و كيمن كري مجار برقاني بنا إه ين قاصر و مسايدا يكام عاصة وقيل كمد إحالتُ بي تجديد وودكور سامتى ، حسن يقين اورونيا و آخرت مي معافى كاخوات كاربول الدودات! بي (بندول ك) كناه نقسان نبيل بنجات اورند مفرت ے اس کے رفزاند ملو) میں کی آتیہ بھے دہ چر مطاکرہ تھے ضروند پنجات اور وه جرصا كري جرا فتعنان فركس الدائد إلى مروال وك اورمسلان مول كالت ين موت دے اور دیاد اخرت میں میرا آگا ہے ، محص مبلیان موسلاک طالب می موت دید اور محصنی لاكران كے ماتھ ملا وجارا الاسب المارى مغرت فراء بهم يررم كراوب سي بمتر يحف والاعد الماري المناس المي اس وزايل اور آخرت من فيلى لكو الدام تيرى طرف يط بم في تحدر بموسكا عرى طرف دعرع كيا اور تيرى طرف او نام الدا ميں علم كرنے والوں كا مند مت بنا اے عارب رب! ميں كافروں كافند مت بنا عارى مغفرت كر بلاشبه توزيروست حكت والاب الدامار يركناه معاف كر كورماري زيادتى در كزر كر جو مارے كامول يس موكى اور جيس ابت قدم ركم اور كافرول كے طاق مارى مدوكر اے اللہ! ہاری مغفرت فرا اور ہارے ان ہوائیوں کی یعی منفرت کرجو ہم سے پہلے ایمان لاسے اور ہارے ولول بیل الحان والول كے لئے كين بيدا فركز اے عارے رب! ب فك توبوا موان اور رحت والا ب اے عارب يدودكارا مين اين إس رحت (كاسالان) عطاكر اور ماري اس كام من ورتي ميا فرا اب ماري ربا میں ویا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی دے اور میں دون کے مذاب سے بچا اے اللہ! ہم نے ایک بار فرالے کو ساکہ وہ ایمان کا اعلان کردہا ہے ' (اور کمد دہا ہے) ایخ رب پر ایمان لاؤ موہم ایمان لے کر ایج اے مارے رب! مارے گناہ معاف کر اور ہم ے ماری برائیاں دور فرا اور میں نیک لوكول كے ساتھ اشاء اللہ إصبى وہ چرعطا كرجس كا تونے است رسولوں كى زبانى ہم سے وعدہ كيا ہے اور میں قیامت کے دور رسوا من کر بے کے وعدہ خلافی نیس کرتا ہے اسد الارے رب اگر ہم افعول جائي يا غلطي كرين قويم ب مواخذه مت يجيئ اب بهارب بدود كار ااوريم بركوني سخت عم نه يجيئ جيساك م سے پہلے لوگوں پر آپ نے بیم سے اے مارے دب! ہم پر کوئی بار (دنیاد آخرت) کانہ والے جس کی ہم كوسادة مواور بم عدد كرر عجي اور بمين بخش ديجي اور بم يردم يجيئ آب مارے كارسازين واور كارسال طرفدار بوائب) مواكب بم كوكافرول برغالب يجت اب الله إميرى اور موع والدين كى مغفرت عجيد اور ان دونول پر رحت فرايي جس طرح انهول في جمعين سے بالا اور الل ايمان مردول ، عورتون مسلمان مردول اور مورتول كي وه زنده مول يا مرده مول مغفرت يجيئ الماللد إمغفرت يجيئ اوران خطاؤں سے ور گزر فراسے جو آپ جانے ہیں' آپ سب سے زیادہ عزت والے اور کرم والے ہیں'اور آپ رحت کرنے والوں میں سب سے بھتر ہیں ہم سب اللہ کے لئے ہیں اور جمیں اس کی طرف والی جانا ہے مناه سے بیخ کی قوت اور عباوت کی طاقت صرف اللہ برترواعلیٰ کی عطا کردہ ہے اللہ ہمیں کافی ہے وہ بمترين كارساز ب-الله رحت كري اورسلامتى نازل فوطيخاتم الانجياء محرصلى الله عليه وسلم ير"آب كى اولاد

استخاره كى دعاكس : بدورواكس بين بن من الخضرت ملى الشعليد وسلم ني كى چزے بناه الله من ا

ر اب کے اصابیر۔

فِتُنَاقِ الْمُسِينِ الدُّجَالِ وَأَعُونَدِكَ مِنَ الْمُغْرَمِ وَالْمَا ثَمِ (٣)

#### احياء العلوم جلد اول www.ebooksland.blogspot.com

مِنْ نَفْسِ لَا تَشْبَعُ وَقَلْبِ لَا يَخْشَعُ وَصَلَاوَ لَاتَنْفَعُ وَدَعُوَ لَا تُسْتَحَابُ وَأَعُونُنِكَمِنْ شَرِّ الْعُمْرِ وَفِتُنَةِ الصَّلْرِ (١) اللَّهُ قَالِقَ اَعُوٰدُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ اللَّهُ وَشَمَاكُةُ الْكَفْدُامِ ١٠٠

اے اللہ! من تیری بناہ چاہتا موں کنوی سے 'بردلی سے 'برماپ سے دنیا کے فقے سے اور قبر کے عذاب ے اے اللہ! من تیری بناہ جا ہتا ہوں ایسے لالج سے جودل پر مرافادے اور ایسے لالج سے جوبے موقع ہو ، اورالیے لالج سے جمال کمی متم کی توقع نہ ہو اے اللہ! میں تیری بناہ جاہتا ہوں ایسے علم ہے جو نفع نہ دے ، اورالیے دل سے جس میں تیرا خوف نہ ہو اور الی دعاہے جوسی نہ جائے اور ایے نفس سے جوسیرنہ ہو ، اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں بھوک ہے اس لئے کہ بھوک بدترین رفق ہے اور تیری پناہ چاہتا ہوں خیانت ے اس لئے کہ خیانت برترین ساتھی ہے 'اور تیری بناہ جاہتا ہوں سستی سے ، تجوی سے 'بردل ے 'بدھاپے سے 'اور اس سے کم عمر کے بدترین دور میں داخل ہوں 'اور دجال کے فقتے سے ' قبر کے عذاب ے ' زندگی اور موت کے فتے ہے 'اے اللہ اہم جھے ہے ایسے دل ما تکتے ہیں جو نرم ہوں 'ماجزی کرنے والے موں اور تیری راہ میں رجوع كرف والے موں اے اللہ! من ان چروں كاسوال كرتا موں جو تيري مغفرت كو ضروری کردیں 'اور ان چیزول کاجو تیری رحمت کوواضح کردیں "اور برگناہے اپنی نجات 'اور برنیک کام میں ا پنا حمد 'جنت منے کی کامیانی اور دونرخ سے نجات چاہتا ہوں اے اللہ ایس تیری بناہ چاہتا ہوں ہلاکت سے غم ہے ' ڈو بنے سے اور (دیوار وغیرہ) گرنے ہے 'اور اس بات سے بناہ جاہتا ہوں کہ تیری راہ میں پشت پھیر کر بھا گئے کی حالت میں میری موت آئے اور اس بات سے تیری پناہ جابتا ہوں کہ میں دنیا کی طلب کے لئے موں اے اللہ!اس چزکے شرے ہو جھے معلوم ہے اور اس چزکے شرے جے میں نہیں جانا میں تیری بناه جابتا موں۔ اے اللہ! مجھے برے اخلاق برے اعمال برے امراض اور بری خواہشات سے محفوظ ر کھے۔ اے اللہ! میں معیبت کی مشقت ہے 'بر بختی ہے 'برے فیلے ہے 'اور دشمنوں کی نبی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اے اللہ! میں مفرسے ورض اور فقرفاقہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں میں جنم کے عذاب سے تیری بناه جابتا موں میں دجال کے فقے سے تیزی بناه جابتا موں اے اللہ! میں اپنے کان اور آ کھے شرے ول اور زبان کے شرے اپی منی (زنا) کے شرسے تیری بناہ ما تکتا ہوں۔ اے اللہ ایس رہنے کی جگہ میں برے ردوی سے تیری بناہ چاہتا ہوں کیونکہ جگل کا بروی بدل جاتا ہے۔اے اللہ!میں سکدل سے '(اطاعت میں) غفلت سے فقرو فاقد سے والت اور مسكنت سے تيري بناه جابتا ہوں ميس كفرو فقر عكدت بركاري جھڑے ' نفاق ' بد اخلاقی اور نام و نمود سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بسرے بن سے محو تھے ین اور اندھے بن سے ، جنون سے ، جنون سے ، جنون سے ، اور بری باریوں سے ، اے اللہ ! میں تیری بناہ جاہتا ہوں تیری تعت کے چمن جانے ہے اور تیری عافیت کے چرجانے ہے اور تیرے اچانک عذاب سے اور تیرے ہر طرح کے غیظ و خضب ہے۔ اے اللہ! میں دونرخ کے عذاب ہے ، اگ کے فقف سے قبر کے عذاب اور السس كے فتنے ہے، مال داری كے فتنے كے شرسے ، تف كدستى كے فتنے كے شرسے اور د مال كے فتنے كے شرسے

<sup>(</sup>۱) مسلم من ديد ابن ادم كى معتب "اللهم انى اعوذبك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع و عمل لا يرفع و دعوة لا يستجاب لها وصلوة لا تنفع . "ناكى من الرقى دوايت به اللهم انى اعوذبك من سوء العمر اعوذبك من فتنة الصدر " (۴) مكم دالله اين عرد

تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قرض اور گناہ سے اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس نفس ہے جو سرنہ ہو 'اس دل سے جو نہ ڈرے 'اس نمازے جو فائدہ نہ دے 'اس دعاہے جو تبول نہ کی جائے 'میں تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی کے شرے اور سینے کے فتنے سے۔ اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں قرض کی نیادتی سے وحمن کے طلبے سے اور دشمنوں کی ہمی سے۔

يانجوال باب

# مختلف او قات کی دعا ئیں

جب تم مج كوا محواور مؤذن كى آواز سنوتو مسنون طريقي راذان كاجواب دوكماب اللمارة من بم بيت الخلاء من جان اور یا ہر آنے کے آواب اور اس موقع پر پردھی جانے والی دعائیں ذکر کر پچے ہیں 'یہ دعائیں موقع کے مطابق پردھو' پھروضو کو 'اور اس موقع کی دعائمیں پڑھو'جب معجد کاارادہ کروتو یہ دعا پڑھو :۔

ٱلْلَهُمُّ الْجُعَلُ فِي قَلْبِي نُوْرًا وَفِي لِسَانِي نُورًا وَاجْعَلُ فِي سَمُعِي نُورًا وَجُعَلُ فِي بِصْرِى نُورٌ ا وَآجُعُلَ خَلْفِي نَوْرُ ا وَامْآمِي نُورً ا وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورً ا اللَّهُمْ أعُطِيني نُورًا - (١)

اے اللہ! میرے دل میں نور کردے میرے زبان میں نور کردے میرے کانوں میں نور کردے میری آئمول من نور كدب مير يي نور كدب مير آك نور كدب مير اور توركدب اور توركدب الدام

للهُمْ إِنِي اَسْئُلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ وَبِحَقِّ مَمْشَايَ هَنَا الِيْكَ فَإِنِي لَمُ خُرِّ جُ الشِّرِّ الْإِبْطُرُ الْ وَلَا رِيَاءُ وَلَا سُمْعَةً خَرَّجُتُ إِنِّقًاءً سِيَخُطِكَ وَإِنْفِعًاءً رِضَاتِكَ فَأَسُالُكَ أَنْ تُنْقِذُ بَي مِنَ النَّارِ وَانَّ تَغْفِرَ لِي ذُنُونِي إِنَّهُ لَا يَغُفِرُ النُّنُوبَ

اے اللہ! میں جھے ہے اس حق کے وسلے ہے سوال کر تا ہوں جو سائلین کا جھے برہ اور تیری طرف ایے چلنے کے واسطے سے سوال کرنا ہوں۔ نہ میں مال کے غرور میں لکلا ہوں 'نہ اتراکر 'نہ نام و نمود اور شہرت کے كے ' بك ميں صرف تيرے غصے سے بحے كے لئے اور تيرى رضا مندى حاصل كرنے كے لئے فكا ہوں۔ ميرى درخواست بدب کد جھے آگ کے عذاب سے نجات عطاکر عمرے گناہ معاف فرما 'بلاشبہ تیرے علاوہ کوئی گناہ معاف كرنے والانسي ب

ممرے نکلنے کے وقت نے۔

بِسُمِ اللَّهِ رَبِّاعُوُذُيكَ أَنُ اَظُلِمَ أَوُ الطَّلَمُ أَوْ الْجُهَلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ (٣) بِسُمِ اللهِ التَّكُلُانُ عَلَى اللهِ (٣) بِسُمِ اللهِ التَّكُلُانُ عَلَى اللهِ (٣) الرَّحُمُ إِللَّهِ التَّكُلُانُ عَلَى اللهِ (٣)

<sup>(</sup>١) يخاري ومسلم-ابن عباس (٢) ابن ماجه الوسعيد الحدري (٣) اصحاب سنن-ام سلم (١) ابن ماجه-ابوبررة- مر اس روايت من "الرحم الرحيم" كالفاظ نس بي-

www.ebooksland.blogspot.com اشياءالعلوم جلداول

شروع كريا مول الله كے نام سے۔ اے اللہ! من تيرى بناه جاہتا موں اس بات سے كه ظلم كروں- يا مجھ بر اللم كيا جائے ، جل كروں كيا ميرے ساتھ جمالت كا ير آؤكيا جائے۔ شروع ہے اللہ رحمن رحيم كے نام سے كناه ي جيك كا طاقت اور اطاعت كى قوت مرف الله يى كى دى موكى ب مروسه الله يرب-

مَن عُلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلى آلِ سَيْدِنَا مُحَمَّدِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِزلِي جَمِيْعَ ذُنُونِي وَافْتَ حُلِي اَبُوَابُ رَحْمَتُكَ (١) ان الله! رَمَت نازل فرا محر صلى الله عليه وسلم اور ال محر صلى الله عليه وسلم ير-ات الله! ميرت تمام

مناہوں کی مغفرت فرما اور میرے لئے اپنی رحت کے دروا نے کھول دے۔

معجد مين داخل موتے كا مسنون طريقه يہ ہے كم يملے داياں ياؤں اندر ركے ، جرياياں معجد مين داخل موتے كے بعد أكريد دیمے کہ کوئی فض خریدو فرونت میں مشغول ہے تو یہ کے : لَا أَرْبَتَ اللّٰهُ تِبَحَارُنَکُ (۲) (الله تیمی تجارِت میں نفع ندویے) اور اگر کوئی فض مجد میں اپنی کم شدہ چیز کا اطلان کردہا ہو تو یہ کے : لَارَ دَهَا اللّٰهُ عَلَيْکَ (۳) (الله کرے وہ

إِنِّي أَسُالُكُرَ حُمَقُمِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَاقَلْبِي (٣) (الى آخره) شروع ہے اللہ کے نام ہے۔ میں تھے ہے اس رحت خاص کی درخواست کرتا ہوں جس سے میرا دل ہرایت یائے (آخرتک)۔

ىركىت وَلَكَ خَشَعْت وَبِكُلْمَنْت وَلَكَ السُلَمْت وَعَلَيْكَ نَوَكَلِتُ رْبِي خَشْعَ لَكِ سَمْعِي وَبِصَرِي وَمُخِي وَعَظْمِي وَعَطْمِي وَعَصْبِي وَمَا أَسْنَقَلْتُ

اے اللہ! میں نے تیرے کئے رکوع کیا میرے لئے خشوع کیا مجھ پر ایمان لایا میری اطاعت کی مجھ پر بحروسہ کیا' تو میرا رب ہے' تیرے لئے اللہ رب العالمین کے لئے میرے کانوں نے میری آ مکمول نے' میرے مغزنے میری بڑیوں اور پٹول اور میرے بورے جم نے خشوع کیا۔

اكرجاب ويه سيحات بحى رده سكاب بهلي تنع فمن اربزهم

سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيْمِ (١)

<sup>(</sup>١) ترزي ابن اجر والمرد ملم عن الوحيد إله اليدى واعدى القاع بن "اذا دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتحلى ابوابر حمتك الدواورة يه زاول مى روايت ك م "فليسلم على النبي صلى الله وسلم" (٢) تفي ناكي في اليوم والداد- الو ترية (٣) مسلم- الو برية (٣) مسلم- ابن عان- يد باري دعا تيرك ياب بن كزر يك ب. (٥) مسلم- عل (١) آبوداكد تندى ابن اجه ابن مسود- (١) ملم ماكثة

حياء العلوم ولدادل www.ebooksland.blogspot.com

پاک ب نمایت پاک ب فرشتوں اور موح الاین (جریل) کارب رکوع سے اٹھے ہوئے :۔

سَمِعَ اللهُ لَمِنْ حَمِلَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحُمُدُمِلاَ الشَّمَاوَاتِ وَمِلاَ الْأَرْضِ وَمِلْاً مَا مَنِهُمَا وَمُلاَ مَا مَا مُنَا مَا الْعَبُدُوكُلْنَا وَالْمَحْلِاحُقُ مَا قَالَ الْعَبُدُوكُلْنَا لَكَ عَبُدُ الْمُعَلِيَ مَا مَعْطِي لِمَا مَنْعُتَ وَلا مُعْطِي لِمَا مَنْعُتَ وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّمِنَ كَالْجَدُّ (١)

اللهم لَكَسَجَلْتُ وَكَامَنْتُ وَلَكَ السَلَمْتُ سَجَلُو عِلَى لِلَّذِي خَلَقَمُو صَوْرَهُ وَكُلُّهُمْ لَكَسَجَدُ وَعُهِي لِلَذِي خَلَقَمُو صَوْرَهُ وَكُلُّ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ خَسَنُ الْخَالِقِينُ (١) اللَّهُ خَسَجُدَلكَ سَوَادِي وَكُلُو اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ حَسَنُ الْخَالِقِينُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اے اللہ! میں نے تیرے لئے جدہ کیا کھی پر ایمان لایا تیری اظامت کی میرے چرے نے اس ذات کے لئے جدہ کیا جس بنائیں پر اکرنے کے لئے جدہ کیا جس بنائیں پر اکرنے کے لئے جدہ کیا جس بنائیں بیدا کرنے والوں میں بمترین خالق برا برکت والا ہے۔ تیرے لئے میرے جم نے میرے خیال و فکر نے جدہ کیا تھے پر میرا دل ایمان لایا میں تیری نعمت کا آفرار کرتا ہوں اور اپنے مناہوں کو تنلیم کرتا ہوں۔ یہ وہ گناہ ہیں جو میں لئے کئے ہیں میری مغفرت فرا تیرے سواکوئی گناہ معاف کرنے والا فیس ہے۔

یا تین مرجدید الفاظ کے "سُبُحان رَبِّی الْاعلای" (م) (پاک بر مرا بر رواعل رب) فارخ مونے بعد د

(۱) مسلم بیں یہ روابت ابو سعید الحدری اور خطرت این عمال است معقل ب کین اس روابت بی " سمع الله لمن حمد" نیس ب-ید اضافہ نمائی نے الیوم واظیلة بیں حن بن علی العری ب اسلم نے ابن ابی اوئی ب اور بخاری نے ابو بریر ا سے نقل کیا ہے۔ (۲) مام ابن مسعود (۳) مسلم- قبان مسلم- قبان (۳) مسلم- قبان الدواؤد ، ترزی ابن معود (۵) مسلم- قبان الدواؤد ، ترزی ابن معود (۵) مسلم- قبان الدواؤد ، ترزی ابن معود (۵)

www.ebooksland.blogspot.com/احياء العلوم طلاله

عَمِلْتُ سُوُا ۗ وَظَلَمْتُ نَفُسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ النَّنُوْبِ إِلَّا أَنْتُ (١) اے اللہ! تو یاک ہے اور میں تیری حمد و نتاء بیان کرتا ہوں میں گوائی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نسی ب میں تھو ہے معانی جاہتا ہوں اور تیرے سامنے توب کرتا ہوں میں نے براکیا اپنے آپ بر علم کیا ، میری مغفرت فرااس لئے کہ تیرے علاوہ کوئی گناہ معاف نمیں کریا۔

بازار میں داخل ہونے کے دنت ہے

اللهُ وَخُنُهُ لا شَرِ مُكَالُهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلُهُ الْحُمُدُ يُحْتُمُ وَ يُمنتَوَهُوَ حَعْ اللهُ وَالْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمُدُ يُحْتُمُ وَ وَمُعَدِينَ وَهُوَ حَعْ يْمُوْتُ بِيَدِوالْخَيْرِ وَهُوَعَلِي كُلِّ شَبْعِي قَدِيْرٌ (٢) بِسُمِ النَّوَاللَّهُمَّ إِنِي أَسُّ الْكُ يُرَ هَنِهُ وَالسُّوقِ وَتَحْيُرُ مَا فِيهَا ٱللَّهُم إِنِّي أَعُونُهُكُ مِن شُرِّ مَا فِيهَا ٱللَّهُم إِنَّى اعُوْدَتُكَانَ أَصِيْبَ فِيهَا يَمِينُا فَاحِرَةً أَوْصَفَقَةً حَاسِرَةً (٣)

الله کے سواکوئی معبود جنیں ہے وہ تماہے اس کاکوئی شریک جنیں ہے اس کا ملک ہے ، تمام تعریفیں اس كے لئے ميں وى زندہ كرا ب وى مارا ب وہ زندہ ب مرانس اى كے باتھ ميں خرب اوروہ مرجزر قادر ہے۔ میں اللہ کے نام سے دافل موا۔ آے آللہ! میں تھے سے اس بازار کی اور جو پھے اس بازار میں ہے اس کی خرطلب کرتا ہوں اور تیری ہاہ چاہتا ہوں اس بازارے شرے اور جو کچھ اس بازار میں ہاس کے فرے اے اللہ! من تیری بناہ چاہتا ہول اس بات سے کہ صال جمونی فتم کماؤں یا نقیبان دہ معالمہ کروں۔

نِي بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكُ وَأَغُنِنَ بِفِضُلِكُ عَمَّنُ سِوَاكَ (٣) اے اللہ! حرام سے بچاتے موے اپنے طال کے زرایہ تو میری کفایت فرا اور اپنے فضل کے ذرایہ تو مجھے اہے۔ بناز کدے۔

كُسُوْتَنِي هَذَا الثَّوْبُ فَلَكَ الْحِمْدُ أَسُنَّا لَكَ مِنْ خَيْرِ وَوَخَيْرِ مَاصَنِعَ لَهُ وَاعُوْذُبِكُ مِنْ شَرِيوَ شَرِمَاصَنِعَلَهُ ( ٥ )

اے اللہ! اُونے مجھے یہ کرا بایا ہے، تیرے ہی لئے تمام تعریفیں ہیں میں تھو سے اس کی مطاقی اور اس چزی بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس کے لئے یہ بنایا گیا ہے اور میں تیری بناہ جاہتا ہوں اس کی برائی سے اور اس چزی برائی ہے جس کے لئے بیانا کیا ہے۔

جب كوئى ناپىندىدە چىزدىكھے

الْإِلْهُمُّ لِاَيْكَانِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنتَ وَلاَ يُنْهِبِ بِالسَّيِئَاتِ اللَّا اَنتَ لَا جَوْلِ وَلا قُوَة

أب الله إلى يون ترب علاوه كوكي نيس وينا اور برائيان تيرب علاوه كوكي دور نيس كريا المناهب

(١) سَالَى في اليم والليلت رافع بن فديج (١) تندى بيام مرد (٣) مام مدد (٣) تندى مام على اين اليطالب ( ٥٠ ) " ابوداؤد كرزي نبائي في اليوم والليلة - أبو سعيد الحدري بواه ابن الني يلفظ المصنب ( ٧ ) . ابن ابي شيب ابو لييم في اليوم والللة بيهن في الدموات - مردة بن عامرٌ

#### www.ebooksland.blogspot.com احياء العلوم جلد اول

بیخ کی طاقت 'اور اطاعت کی قوت مرف اللہ بی ہے ہے۔

جاندد كمنے كے دنت إند

اللَّهُمَّ أُهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَ الْإِيمَانِ وَالْبِرِّ وَ السَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ وَ النَّوْفِيْقِ لِمَا تُكَهَّ وَبَرِّ وَالْمُنْ وَ الْمُنْتُ بِخَالِقِكَ تُحِبُّ وَبَرُّ وَالْمُنْتُ بِخَالِقِكَ تُحِبُّ وَبَرُّ الْمُنْتُ بِخَالِقِكَ (٢) اللَّهُمَّ إِنِي النَّكُ حَيْرُ هَذَا الشَّهْرِ وَالْحَيْرُ الْقَلْرِ وَالْمُؤْذَبِكَ مِنْ شَرِيومِ الْحَشْرِ (٢) اللَّهُمَّ إِنِي النَّالَ مَنْ الشَّهْرِ وَخَيْرَ الْقَلْرِ وَالْمُؤْذَبِكَ مِنْ شَرِيومِ الْحَشْرِ (٣)

اے اللہ! اس چاند کو ہمارے اوپر امن ایمان نیکی طامتی اور اسلام کے ساتھ اور ان اعمال کی قضی کے ساتھ اور ان اعمال کی قضی کے ساتھ لکا ہوا رکھ جو تجھے پند ہیں تیرا اور میرا رب اللہ ہے تو خیراور ہدایت کا چاند ہے میں تیرے خالق پر ایمان لایا اے اللہ! میں اس مینے کی بھلائی اور حس تقدیر کا طالب ہوں اور حشر کے دن کے شرسے تیری بناہ کا طلب کا رہوں۔

اس دعات بلے تین باراللہ اکبر بھی کمنا جاہیے۔ (معر)

جب آندمی کے نہ

ٱللَّهُمَّاتِينَ اَسْنَالُکَ حَيْرَ هَنِوِالرِّيْحِ وَحَيْرَ مَافِيْهَا وَحَيْرَ مَالُوْسَلْتَ بِمِوَاعُوْبِيِك مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا فِيْهَا وَشَرِّمَا رَسُلْتُ بِهِ (٥)

اے اللہ! میں تھے ہے اس آند می کی بھڑی اور جو بھو اس میں ہے اور جس کے لئے تونے اسے بھیا ہے اس کی بھڑی کی درخواست کرنا ہوں اور اس آند می کے شرسے اور جو پکھ اس میں ہے اور جس کے لئے تونے اسے بھیجا ہے اس کے شرسے تیری ناہ جاہتا ہوں۔

می کے مرنے کی خرمن کر :-

مَكِيْ بَرِيْنِ مِنَ مَدَ وَإِنَّا إِلَى رَبْنَا لَمُنْقَلِبُزُنَ اللَّهُمَّ أَكْبُهُ فِي الْمُحُسِنِيْنَ وَالْكَلِّهُ وَإِنَّا إِلَى رَبْنَا لَمُنْقَلِبُزُنَ اللَّهُمَّ أَكْبُهُ فِي الْمُحُسِنِيْنَ وَاجْعَلَ عَقِيهِ فِي الْغَابِرِيْنَ اللَّهُمَّ لَا تَخْرِمُنَا أَجْرَهُ وَاجْعَلُ عَقِيهِ فِي الْغَابِرِيْنَ اللَّهُمَّ لَا تَخْرِمُنَا أَجْرَهُ وَاجْعَلُ عَقِيهِ فِي الْغَابِرِيْنَ اللَّهُمَّ لَا تَخْرِمُنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَا بَعُلُمُوا غَفِرُ لَنَا وَلَهُ (١)

ہم سب اللہ كے لئے ہيں 'اور آللہ ى كى طرف لوشے والے ہيں 'اور بلاشہ ہم كواپے رب كى طرف جانا ہے۔ اے اللہ!اس (مرنے والے كا) شار محسنين كے زمرے ميں كر 'اور اس كے نامۃ اعمال كو ملين ميں جكہ دے 'اور اس كے پس ماندگان ميں تو اس كا ظليفہ ہو 'جميں اس كے اجرہے محروم نظر 'اس كے بعد ہميں

www.ebooksland.blogspot.com احياء العلوم جلد اول آزمائش میں نہ ڈال 'ہماری اور اس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ [ہم سے (مارا صدقہ) تبول قرماً الماشبہ تونی سنے اور جانے والا ہے۔ تَنَالَنُ تَبْدِلَنَا حَيْرًا مِنْهَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ شايد مادارب بمين اس بمترعطاكر عامم اسيخ دب اس كى خوامش ركع بي-نَّ لَكُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّى وَلَنَامِنُ آمْرِنَا رَشَلًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَلْرِي اے اللہ! ہم کو اپنے پاس سے رحمت (کا سامان) عطافراسے (ایس) کام میں درستی کا سامان میا کردیجے اے برورد کار! میراسین (حوصلہ) فراخ کردیجے اور میراید کام آسان کردیجے۔ رَثْنًا مَا خَلَقُتَ هَذَا بَاطِلًا سُبُحَانَكَ فَقِنَا عَذَابِ النَّارِ ' ثَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي الشَّمَاعِبُرُ وُجُاوَجَعَلَ فِيهَاسِرَاجًاوَّقُمَرًا مُنِيْرَا اے مارے رب! اب لے اس کولالین پر اس کیا ہم آپ کومنزہ تھے ہیں سوہم کوعذاب دونن ہے بیالیجے وہ ذات بہت عالی شان ہے جس نے آسان میں بدے بدے ستارے بنائے اور اس میں ایک چراغ (آفآب) اور نورانی جاند بنایا-يَحْمُلُوهُ الْمُلَاثُكُةُم بُحِيْفَتِهِ (١) یاک ہے وہ ذات بس کی یاکی رعد (فرشتہ) اس کی تعریف کے ساتھ میان کرتا ہے اور وہ مرے فرشتے ( بمی)اس کے توف سے۔ المُعَمَّلَا تَقْتُلُنَا بِغَضَيكَ وَلا تَهْلِكُنَا بِعَنَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ (٢) اے اللہ! ہم کو اینے ضب ہے قبل نہ فرا۔ اور اینے عذاب ہے ہمیں ہلاک نہ کر' اور اس سے پہلے بمين عانيت عطاكر يَنْيُ ۚ وَصَيِبًا نَافِعًا ﴿ ٣٠ ) لَلْأَوْ كَامِعُكُ سُبُكِ رَحْمَةِ وَلَا تَعْفِقُكُ سُبُبَ حَذَابٍ ( ٣ ) (١١) مظاملهم بالك ميدادلد اين الوييد موقف عرب المري تروى المالي في اليدم واطيات اين عور ١٠٠ عادى على حفوت عاكشرك روايت بي : "اللهم صنيبا نفعا" تالى ك اللاهين " اللهم اجعله صنيبا هنيئا" ( ٣ ) نسائي في اليوم والليلة سعيدابن المستبدمرسل

اے اللہ! خوش کوار پانی عطاکر اللع دیے والی باوش برسام الله التي الله التي كور حمت كا دريد بنا عذاب كا دريد منا

فمدكونت :-

اللَّهُمَّاغُفِرُ لِى نَنْبِى وَأَنْهِبْ عَيُظَ قَلْبِي وَأَجِرْ نِى مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّحِيهِ (١) اے الله! مرے گناه معاف کر میرے دل سے ضدود کردے اور چھے مردود شیطان سے مجات مطاکر۔ قدم کا دید و

اگر کان بحنے لکیں ۔۔

اللهم صل على مُحَمَّدٍ لَا كُرُّ اللهُ مَنُ ذَكَرُ فِي بِنَعَيْدٍ (م) اللهُ مَنْ ذَكَرُ فِي بِنَعَيْدٍ (م) الله مَراوَر خِركيا۔ الله كار محت نازل موم معلى الله عليه وسلم پر الله تعالى اس كاؤر خِركيا۔ وعالى قبوليت كے موقع ر :۔

الْحَمُدُ لِلْمِالَّذِي بِعِزَ نِمِوَ حَلَالِمِنَةِ مِهِ الصَّالِحَاتُ ( ه ) قام ترینس الله ی کے لئے ہیں جس کی عزت وجلال کے طفیل قام نیک کام انجام یاتے ہیں۔

اگردهای تولیت می در موجائے :

الْحَمَدُ لِلْمِعَلَى كُلِّ حَالِ. تمام ترینی برمال می اللہ کے لئے ہیں۔

مغرب كى ازان من كريد. اللَّهُمَّ هَذَا إِقْبَالُ اَ

اللَّهُمَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وَ إِبْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ وَحَضُورُ صَلَوْاتِكَ اللَّهُمَّ هَذَا لِكُنَا وَ لَهُ الْكُنَا لَكُنَا وَ خَضُورُ صَلَوْاتِكَ اللَّهُمَّ هَذَا لَكُنَا وَعَنْ وَرَبِي

اے اللہ آیہ وقت تیری دات کے آنے کا اور دان کے جائے کا اس وقت تیرے لگارے والوں کی آوازیں آری ہیں کی وقت تیری تماندل میں ماضی کا جائے ہیں تھے سے معفرت کا خواستگار ہوں۔

<u>جب كن ترده في آكي</u> اللهم إتي عَبُدك وابُنْ عَبُدِك وَابْنُ أَمَّتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضِ فِي حُكُمُكَ

عَلْلُ فِي قَضَاءُ كُ السُّالُكَ بِكُلِّ السُم هُو لَكَ سَمَّيْتَ بِعِنَفُسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كَتَابِكَ أَوْ عَلَّمُتُهُ أَحَدُ الشَّاءَ ثَرُتَ بِعِفِي عِلْمِ السَّعَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَعْبَى أَوْ عَلَى اللَّهُ وَالْمَا عَنْدِي وَكَالَ اللَّهُ وَالْمَا عَنْدِي وَكَالَ عَنْدِي وَهَابَ حُزُنِي وَهَمِيْ وَتَعْلِ الْقُرُ آنَ رَبِيْعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجَلاءَ غَيْنِي وَنَقَابَ حُزُنِي وَهَمِيْ وَنَا اللَّهُ وَآنَ رَبِيْعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجَلاءَ غَيْنِي وَنَقَابَ حُزُنِي وَهَمِيْ . (1)

اے اللہ! میں تیرا بندہ ہوں تیرے بندے اور بندی کا بیٹا ہوں میری پیٹانی (تقدیر) تیرے ہاتھ میں ہے ، مجھ میں تیرا تھر میں ہے ، مجھ میں تیرا فیملہ منصفانہ ہے اے اللہ! اس نام کے وسلے ہوتونے اپنے لئے تجویز کیا ؟ یا جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ؟ یا اپنی مخلوق میں ہے کسی کو سکھلایا یا اسے علم غیب میں شامل کرنا پند کیا میں تجھ سے یہ درخواست کرنا ہوں کہ قرآن کریم کو میرے دل کا مرور 'سینے کا نور بنادے ' اس کے ذریعہ میرا ربح و غم دور فرا۔

مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں کہ جو هخص کمی تردد کا شکار ہو'یا کمی رنج وغم میں جملا ہو'ا ہے یہ دعا پڑھ لینی جا ہے' انشاء اللہ تعالی اس کا تردد ختم ہوجائے گا' کمی صحابی نے عرض کیایا رسول اللہ افکر ایسا ہے تو چر ہمیں یہ دعا سیکہ کینی

جاہیے۔ قرمایا "ضرور! جو مخص بید دعانے یاد کر لے۔

بدن میں کی جگہ تکلیف ہویا زخم ہو :-اگر جم کے کسی صے میں دردی شکایت ہوتو آنخضرت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق جھاڑ پھونک کرنی چاہیے 'معمول مبارک یہ تعاکمہ جب کوئی فخص دردیا زخم میں تکلیف کی شکایت کر آتو آپ اپنی انگشت شمادت (شادت کی انگی) زمین پر رکھے' اور اے افحا کریہ دعا بڑھے :-

بِسْمِ اللّٰهِ وَرُبِعَ الْمِرِيْقَ وَبِعُضِنَ الْمُشْفَلَى بِهِ سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبْنَا (٢) مِن اللّٰهِ كَنامِ عَبِرَتَ مَامِلُ كُرْنَامِول بِيهَارِي ذَيْن كَلَ مَيْ عَبَدِهِ مَ مَن عَلَى مَن عَمَلَ مَ في موتى عِنَاكَ مَارا يَارِ مَارك رب كَ عَمْ عَنْاياب مو-

دردی جگہ برہاتھ رکھ کر تین باربسم اللہ کے اور سات مرتبہ یہ دعا پڑھنے ہے بھی تکلیف دور ہوتی ہے۔

اَعُودْيِعِزَّ وَاللَّهِوَقَدُرَيْهِمِنُ شَرِّ مَا اَحِدُواَ حَافِرُ - (٣) من الله ى عزت وقدرت كى بناه چاہتا ہوں اس چزك شرے جو من (الب جم من) يا تا ہوں اور جس سے من قد تا ہوں۔

معیت کوت نے اللہ العلقی النجائی النجائی اللہ رَبُ الْعَرْشِ الْعَظِیْم کر الله الله رَبُ الْعَرْشِ الْعَظِیْم کر الله الله رَبُ الْعَرْشِ الْعَظِیْم کر الله الله رَبُ الله رَبُ الله رَبُ الله رَبُ الله رَبُ الله رَبُ الله معیم کامالک اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے جو مرش معیم کامالک اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے جو مرش معیم کامالک

اللہ کے سواکوئی معبود جس ہے ،جو بوا اور بروبارے اللہ کے سواکوئی معبود سیں ہے جو عرش مسیم کا مالا ہے اللہ کے سواکوئی معبود جس ہے جو ساتھ اسانوں کا مالک ہے ، اور عرمش کریم کا مالک ہے۔

سونے کے وقت کا عمل ہے۔

(۱) این حبان ماکم میداند این مبعود (۲) بغاری و مسلم عاکش (عو) مسلم عان این ابهالعاص (۳) بغاری و مسلم این مهاس

جب سونے كا اراده كو تو وضو كرلو ، قبله رخ ليو ، واياں باتھ سركہ ينج وكمو ، جو نتيں مرتبہ الله أكبر ، تينتيں مرتبہ سُبُحَانَ اللّهِ اور تينتيں مرتبہ الْحُدُدُ لِلَّهِ كِمو (١) كار وعائم روعہ ،

اللّهُمْ إِنِي اَعُودُي صَاكَ مِنُ سَخَطِكَ وَبِمُعَا فَاتِكُ مِنُ عُقُونَتِكَ وَاعُونِيكَ مِنْكَ اللّهُمْ إِنِي اللّهُمْ إِنِي اللّهُمْ وَاللّهُمُ اللّهُمْ وَاللّهُمُ اللّهُمْ وَاللّهُمُ اللّهُمْ وَاللّهُمُ اللّهُمُ وَاللّهُمُ اللّهُمُ وَاللّهُمُ اللّهُمُ وَاللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ وَاللّهُمُ اللّهُمُ الللللّهُ اللللللّهُمُ الللللّهُمُ الللللللللّهُمُ اللّهُمُ الللل

اے اللہ! میں تیرے غصے سے تیزی خوشنودی کی اور تیری سزاسے تیرے فوودرگررکی اور تھو سے
تیری ذات کی بناہ چاہتا ہوں اے اللہ! میں اپنی خواہش کے بادجود تیری بودی طرح تعریف نمیں کر سکتا لیکن و
الیا ہے جیسا کہ خود تو نے اپنی تعریف کی ہے اے اللہ! میں تیرا نام لے کر جیتا ہوں اور تیرا نام لے کر مرتا
ہوں۔ اے اللہ! آسانوں اور زمین کے مالک! پروردگار عالم! مالک کل! دانے اور تشکیلی کو بھاڑنے والے!
توراق انجیل اور قرآن کریم نازل کرنے والے میں ہر شر والے کے شراور ہراس چلے والے کی برائی سے
تیری بناہ چاہتا ہوں جو تیرے جھنے تدرت میں ہے تو سب سے پہلے ہے کوئی چر تھو سے پہلے نمیں ہے تو سب
کے بعد ہے تیرے بعد کوئی چر نمیں ہے تو ظاہر ہے (اپنی صفات کمال کے اعتبار سے) تیرے اور کوئی چر نمیں
کے بعد ہے تیرے بعد کوئی چر نمیں ہے تو ظاہر ہے (اپنی صفات کمال کے اعتبار سے) تیرے اور کوئی چر نمیں
کے بعد ہے تیرے بعد کوئی چر نمیں ہے تیرے بھی کوئی چر نمیں ہے تھے قرض سے یری الذمہ کرد بچے
اور فقر سے نجات د بچے اس اللہ! تونے میرا فنس پیدا کیا ہے اور توبی اسے موت دے گا اور فقر سے نجات د بچے اس اللہ اللہ اللہ کیا ہے اور توبی اسے موت دے گا

<sup>(</sup>۱) عناری و مسلم علی (۲) نیائی علی نید انتظاع - (۳) عناری - مذیقت مسلم - براء این عازب - (۳) مسلم ایج بریق - (۵) مسلم - این عبر (۲) نیائی این عبر - بخاری و مسلم میں یہ وعا حضرت ابد بریق سے اس طرح محقل ب "باسم کر بی وضعت حنبی و بک ارفعه ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عیاد ک الصالحین " بخاری میں فاغفر لها کی بگر فار مما ب - (۷) تذی - این مسجود - ایو داؤد میں یہ دوایت مند سے محقل بے اس میں تمع کی جگر تبدت بست میں دوایت مند سے محقل ہے اس میں تمع کی جگر تبدت بست میں دوایت مذیق ہے بی تش کی ب (۸) (بخاری و مسلم - براق

میرے نفس کی زندگی اور موت تیرے لئے ہے 'اگر تو اسے موت دے تو اس کی مغفرت کر 'اور زندہ رکھے تو اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ! میں دنیا اور آخرت میں سلامتی کا خواستگار ہوں۔ اے میرے پروردگار! میں نے تیرا نام لے کر اپنا پہلور کھا ہے 'میری مغفرت کر۔ اے اللہ! تو مجھے اس دن اپنے عذاب سے محفوظ رکھ جس روز لوگ جمع ہوں گے 'اے اللہ! میں نے اپنی جان تیرے میرد کی 'اپنا رخ تیری طرف کیا۔ اپنا معالمہ تیرے میرد کیا' تیرا سمارا لیا تیری نعتوں کی خواہش رکھتے ہوئے اور تھے سے ڈرتے ہوئے 'تیرے علاوہ کوئی تیرے میں جائے بناہ نسیں ہے 'کوئی نجات کی جگہ نہیں ہے 'میں تیری نازل کردہ کماب پر اور تیرے بینچے ہوئے رسول جائے بناہ نسیں ہے' کوئی نجات کی جگہ نہیں ہے 'میں تیری نازل کردہ کماب پر اور تیرے بینچے ہوئے رسول

پرایان ایر میں ہونی چاہیے اس کارود عالم صلی اللہ قلید وسلم نے اسے آخریس بی پرھنے کا تھم ویا ہے۔ اس سے پہلے سے

رى ما اللهُمَّ الْيُقِطِّنِي فِي آحَبُ السَّاعُاتِ الْيُكَ وَاسْتَعْمِلُنِي بِأَحَبُ الْأَعْمَالِ الَيْكَ اللَّهُمَّ الْيُقِطِّنِي فِي آحَبُ السَّاعُاتِ الْيُكَ وَاسْتَعْمِلُنِي مِنْ سَخَطِكَ بَعْلَا النَّا لَكَ فَتَعْطِينِي وَ الْمَتَعْفُورِ كَفَتَعْفِرُ إِلَى وَادْعُوكَ فَتَسْتَحِيْبَ لِي ١١) الْمُتَعْفُورِ كَفَتَعْفِرُ إِلَى وَادْعُوكَ فَتَسْتَحِيْبَ لِي ١١)

ا الدُّدِ بَحِصَابِی ہے۔ پر گھوسی میں بیداد کرا در کھال گاموں میں لگا ہی تجے زیادہ مجوب ہوں ادر جرفتے تجے سے قریب ترکردیں ا در تیرے خونب سے بہت دور کردیں۔ بی تجوسے ما نگو توصطا کوسے معورت چاہوں تومغورت فرلے نے ۔ دعا کروں تدقیق کرلے ۔

سينرس بيلام في المستخدات المعدد المستخدة المنافقة والنه (٢) المبخدة والمنتخدة المستخدة المستخدة المستخدة والمنتخدة والمنتخدة والمنتخدة والمنتخدة والمنتخدة والمنتخدة المستخدة المستخدة المنتخدة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخذة المنتخدة المنتخذة المنتخذ المنتخذة المنتخذة

مُسُلِم فَإِنَّكَ قُلُتَ وَهُوَ الَّذِي يَنُوَقَاكُمُ بِاللَّيْلِ وَ يَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمُ بِالنَّهَا وَثُمَّ يَبُعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَى اَجَلُّ مُسَمَّى (١) اللَّهُ فَالِنَّ الإَصْبَاحِ وَجَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَنَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسُبَانَا اَسُلُكَ خَيْرٍ هَذَا الْيَوْمُ وَ حِيْرٍ مَافِيْهُ وَاعُونِيكَ مِنْ شَرِ وَوَشَرِ مَافِيهِ (١) بِسُمِ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْجَوْلِ وَلَا قُوة الإِ اللَّهِ مَاشَاءَ اللَّهُ كُلُّ نِعُمَةٍ مِنَ اللَّهُ مَاشَاءَ اللَّهُ الْحَيْرُ كُلُهُ بِيدِ اللَّهِ مَاشَاءَ اللَّهُ لا يَضَرِفُ السَّوْءَ الْاللَّهُ (٣) رَضِيتُ بِ اللَّهِ وَبِالْاسُلَامِ وَيُنَا وَبِهُ حَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهِ إِلَيْ اللَّهُ (٣) رَضِيتُ بِ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ وَبِالْاسُلَامِ وَيُنَا وَبِهُ حَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهِ يَا لَا اللّهُ (٣) وَصِيتُ بِ اللّهِ مَا يَعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

تمام تعریفی اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں مارکر ذندگی بخش اور ہمیں اس کی طرف اٹھ کر جانا ہے ،ہم
نے صبح کی اور ملک اللہ کے لئے ہے ، مظمت اور فلبہ اللہ کے لئے ہے ، مونت اور قدرت اللہ کے لئے ہے ،ہم
نے دین فطرت پر اطام س پر مصرت محر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اپنے باپ حضرت ایراہیم علیہ السلام
کے ملت پر می کی ،جس میں ذرا ہمی بھی نہ تھی اور وہ مشرک ہمی نہ تھے۔ اے اللہ! ہم نے تیری قدرت سے میں کے اور تیری می اور وہ مشرک ہمی نہ تھے۔ اے اللہ! ہم نے تیری قدرت سے میں کے اور تیری می طرف ہمیں والیں ہونا ہے ،اے اللہ! ہماری در خواست سے ہے کہ آج کے دن ہمیں نکی کی طرف ماکل می طرف ہمیں والیہ ہونا ہے ،اے اللہ! ہماری در خواست سے ہے کہ آج کے دن ہمیں نکی کی طرف میں افعا ما الما ،ہم اس بات سے تیری بناہ جانچ ہیں کہ اس دن کوئی گناہ کریں ، یا کسی مسلمان کو ایز ا پہنچا کیں ، تیرا فرمان کو ایز ا پہنچا کی مشرک ہمیں افعا ما ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں اور ہو کہ اس دن کا مقرب ہوں گا آباد کو حساب سے پیدا کرنے والے! میں تھے سے اس دن کی ہمتری اور جو بھی اس دن میں ہے اس کی ہمتری کا جانگ ہوں اللہ کی در اس سے بیدا کر حساب سے پیدا کرنے والے! میں تھے سے اس دن میں ہے اس کی بھری کا جانگ ہوں اللہ کی ناہ جانہ ہوں۔ شروع ہوں اللہ کی در اس اللہ کو در اس کو دین مانے کی وادر میں اور وہر صلی اللہ طب وسلم کو تی ما کو خوا ہوں اور اس کو دین مانے کر اور تیری طرف دیور کیا اور وہر سی کی اور وہر کو تی اور وہر کی اور وہر کی کو در اس کو دین مارے کو دور اس کو دین مانے دور وہر کی کو در اس کو در اس کو دین مانے در اور وہر کی کو در اس کو دین مانے دی کو در اس کو در اس کو در اس کو در اس کو دین مانے دور وہر کو در اس کو در اس کو دین مانے در اور وہر کی کو در کو در کو در اس کو در اس کو در کو در کو در اس کو

شام کوفت نے میں یی دعار مو محراس وقت اصب حنکای جمد اَمسنینکا کو اور پر دعامی رہم نے

<sup>(</sup>۱) اس مدیث کا ابتدائی کوا محے نیں طا ورس سے کا مغمون ایو کڑے تذی میں موی ہے اعوذبک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ وان تعترف علی انفسنا سوا اونجر والی مسلم یو والا اورو نے ایو مالک الاشمری ہے نشل کی ہے۔ (۲) یہ دہ در اقدال سے افزنے ایو معرد الدیلی نے ایو سعیا ہے دوا نشل کی ہے "قال کان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یدعو اللهما فالق الاصباح وجاعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا اقض عنی الدین واعنی من الفقر وقونی علی الجهادفی سبیلک وار تمنی میں یا وائن عازب کی یہ وعاموی ہاللهمانانسالک خیر هذا والیوم وخیر مابعدہ و نعوذبک من شر هذا الیوم و شر مابعدہ (۳) یہ وعام کی کرر کی ہے۔ (۳) یہ وعامی کی کرر کی ہے۔

# www.ebooksland.blogspot.com احياه العلوم جلد اول

اَعُوْذُبكَلِمَاتِ اللَّهِ النَّامَاتِ وَاسْمَائِهِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّمَا ذَرَأُ وَبَرَأُ مِنْ شَرِّكُلَّ ذِي شَرّ وَمِنُ شُرِّكُلِّ دَانُهَإِنُتَ آخِذْبِنَا صِينِهَا إِنَّ رَبِي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيبِمِ (١) میں ہراس چیزے شرے جو اللہ نے پیدا کی اور بنائی اور ہر شروائے کے شرے 'اور ہر ملنے والے کے شر ہے جو تیرے بعن قدرت میں ہے اللہ تعالی کے بورے کلمات اور اس کے تمام اساء کی بناہ چاہتا ہوں بلاشبہ مرارب سيده واسترب

عَمْدُلِلْهِ الَّذِي سَوَّى خَلْقِتَى فَعَلَاهُ وَكُرَّمَ صُوْرَةً وَجُهِي وَحَسَّنَهَا وَجَعَلَنِي مِنَ

تمام تعریقی الله تعالی کے لئے ہیں جس نے جھے ٹھک ٹھک پیدا کیا، پراے برابر کیا، پرمیری عمل ک تحريم وحسين كي اور جهي مسلمانون من بيداكيا-

غلام اور جانور کی خریداری کے وقت ہے۔

جب کوئی فلام 'بائدی یا کوئی جانورو خیرو نویدو تواس کی چیشانی کے بال پار کرید دعا کرو :-اللهُمُّ إِنِي السُّلِكَ حَيْرَهُ وَتَحَيْرُ مَا جُبِلَ عَلَيْهِ وَأَعُونَبُكَ مِنْ شَرِّو وَشَرِّ مَاجُبِلَ

اے اللہ! میں تھے ہے اس کے اجما ہونے کی اور اس کے اخلاق وعادات کے اجما ہونے کی ورخواست كريا موں اوراس كے شرے اوراس كے اخلاق وعادات كے شرے تيرى بناہ چاہتا موں۔

نکاح کی مبار کباددیے ہوئے 🚣

الله كتي بركت دے متم دونوں بربرك نازل كرے اور تم ددنوں كا خوب نباه كرے۔

قرض اواكرتے ہوئے :-تاريك الله لك فيف كفلاك وتما لك وه

الله تعالى تيرا الى وميال اورمال ومثال من يركت عطاكرا یہ وعاجس روایت ہے ماخونہ ہے اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے۔

انماحز اءالسلفة الحمدوالاداء قرض کابدلہ یہ ہے کہ قرض دینے والے کی تعریف کی جائے اور اس کا قرض اوا کیا جائے۔

(١) يد دعا جي محوى حييت سے من ايك جد موى شي ب او الشخ في كتاب افراب من ميدال من ابن موف سے يد دعا نقل كى ب " اعوذبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن برولانا بجرمن شرما علق وبأاوذ أسمد احري مدار من اين حن مواس رت بيرك جرئل عليه اللام في موض كيا : يا رسول الله ايدوها كيج "اعوذبكلمات الله النامة من شرما حلق وذراً وبرا ومن شر ماينزل من السماء" ملم على الإبرية كي روايت ب" اعو ذبك من شركل دابة انت آخذ بنا صينها" (٢) طراني في الإوسا اين الني في اليم والليلة الرح ﴿ ﴿ ﴾ ( أيو وأور ابن ماجه عموين شيب عن ابيه عن جده - ( ١٠ ) ابو داؤد التدك - ابو مريرة ( ٥ ) نبائي - حبرالله اين ربيه

ان ابواب میں ہم نے پچھ دعائیں ذکر کی ہیں 'طالبان آخرت کے لئے ان دعاؤں کی پابندی صوری ہے 'ان کے علاوہ بھی پچھ دعائیں ہیں 'جوجج' طمارت' اور نماز وغیرو کے متعلقہ ابواب میں بیان کی جاچکی ہیں۔

دعا کی حکمت 
عدید فیصلہ کس طرح تبدیل ہوسکتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ دعا کے ذریعہ مصائب کا خاتمہ اور رحمت کا نزول مجی خدا تعالی کا فیصلہ ہے ، جس طرح تبدیل ہوسکتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ دعا کے ذریعہ مصائب کا خاتمہ اور رحمت کا نزول مجی خدا تعالی کا فیصلہ ہے ، جس طرح ذعال تیردوک لیتی ہے ، پانی دینے ہے ذیمن کشت زارین جاتی ہے ، اس طرح دعا اور بلاء میں مقابلہ آرائی ہوتی ہے ، علم التی اور قضا وقدر کا مطلب ہرگزیہ نہیں ہے کہ وشنوں کے مقابلے سے یہ کمہ کر کریز کیا جائے اور ہتھیارنہ اٹھایا جائے کہ جو ہونا ہے وہ ہوکر رہے گا، کشت وخون سے کیا فاکدہ؟ یا زمین میں جو ڈال کرپانی نہ دے ، اور یہ کہنے گئے کہ قسمت میں ہوگا تو یہ جج اگ آئے گائی دینے سے کیا حاصل؟ حالا تک اللہ تعالی کا ارشاد

وَخُذُواحِذْرَكُمْ (پ٥ر١١) تت ١٠٠) اوراينا بياؤلے لو۔

اس سلط میں اصل یہ ہے کہ مسات اسباب ہواب ہیں میں اول ہے اور قضاء الی کامطلب بھی یی ہے ، پر کی ایک سبب یر مبب کا وقوع دو مراحم ہے اسے نقدر کتے ہیں۔

اس کی تغییل یہ ہے کہ جس ذات پاک نے خرمقدر قربایا ہے 'اس نے اس خرک وقوع کو کمی سبب پر مخصر بھی رکھا ہے ' جس نے شرپیدا کیا ہے ای نے شرکے ازالے کے لئے سبب بھی پیدا کیا ہے 'اہل بھیرت جانئے ہیں قضاو قدر میں کوئی اختلاف نیں ہے۔

اس حقیقت سے قطع نظردعا میں اور بھی فوا کد ہیں اور کرکے بیان میں ہم ان فوا کد کا اجمالی تذکرہ بھی کر بچے ہیں وعا سے حضور قلب ہوسکتا ہے عارفین کے نزدیک حضور قلب ہی حمادت کی غرض و عایت ہے "مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم کے اس ارشاد مباوک کا مفہوم بھی بھی ہے۔

الدعاءمخالعباد

وعاعبادت كامغزب

عام لوگوں کا کی حال ہے کہ ان پر کوئی معیبت پرتی ہے 'یا کوئی ایسی ضرور پیٹ آتی ہے جس کی جمیل ان کے دائرہ امکان سے باہر ہوتو ان کے قلوب میں ذکر الی کی طرف میلان پیدا ہو تا ہے 'چنانچہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے :۔

ولامسة الشَّرُّ فَذُو دُعَاءِ عَرِيْضِ (ب١٢٥ آيت ١٥)

اورجباس كو تكليف كني تعقيق فوب لي جو دي دعائي كرما ي

دعا کے ذریعہ ول میں تضرع اور مسکنت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے' اور اس کیفیت سے ذکر کو تحریک ملتی ہے' ذکر کے بارے می پہلے بتلایا جاچکا ہے کہ اسے افضل ترین عبادت قرار دیا گیا ہے' عام لوگوں کے مقابلے میں انبیاء علیم السلام اور بزرگان دین کو آنائش کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے' اس کی وجہ بھی ہی ہے کہ ان کے ولوں میں تضرع رہے' اور وہ خدا کی طرف متوجہ رہیں' یہ آنائش اور مصیحیں بندوں کو خدا تعالی کے ذکر سے عافل نہیں ہونے دیتیں۔ مال و دولت سے کبرپیدا ہوتا ہے' اور یہ کبر بعض اوقات حق کے خلاف سرکٹی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ ارشاد رہانی ہے ہے۔

ِلْنَّالْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنَّرًا أَهُالسَنَّغُنَى (بِ ١٠٣٠) بِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا بِ وَكُ (كَافر) آدى مد (آدميت) سَے ذکل جا آب اس وجہ سے اپنے آپ کو مستعنی دیکتا ہے۔ www.ebooksland.blogspot.com احاِوالعادِم جلد ال

كمانے بين سز مريس كى عيادت وفيرو ي متعلق دعائي جم ان سے متعلق ابواب مين ذكركريں كے عال اى قدر دعاؤل اورازكار براكتفاكرتي بي-كتابالاذكار حم موكى-اب كابلاوراد شوع موتى ب-والله الموق وحوا لمعين-

## كتاك لاوراد

## وظائف اورشب بيداري كابيان

الله تعالى نے استے بندوں كے لئے زين كو كالع قرار وط بي اس كا يہ مطلب بركز نسيں ہے كہ وہ اس زين كو دارالقرار سجمیں اور بلند و بالا محلات میں قیام کریں ' بلکہ مقصدیہ ہے کہ اے حول سجمیں 'جمال مسافر پیٹے جاتا ہے 'اور کچھ دریے محمر کر آ کے برمتا ہے ' زمن ایک عارضی محکانا ہے ' یمال رہے والوں کو چاہیے کہ وہ اپ مستقل محکانے کے ذاوراہ تیار کرلیں ' وہاں وہ اعمال کام آئیں مے 'جو دنیا میں ذخرہ کے مجھے ہوں مے 'زمن نے شرے 'اس کے پعندوں سے 'اور محمد فریب سے بھیں' دنیا میں انسان کی حیثیت سفتی سوار کی حیثیت سے زمادہ نہیں ہے ،جس طرح سفتی مسافروں کو بماکران کی منول کی طرف لے جاتی ہے اس طرح یہ عمردواں بھی انسان کو اس کی آخری منول کی طرف لے جاتی ہے 'اس دنیا کے سب انسان مسافر ہیں ان کی پہلی حنل مدد (كواره) باور آخرى منول لحد (قبر) بوطن جند بيا دونة عمر سفركا قافله باسال منوليل بين مين فرسك بين اور دن ميل بي مانس قدم بي كاعت اس سفر كا زادراه ب اوراد قات راس المال بي شوات اور دنياوي لذات ذاكو بي جو مافروں پر ملفار کرے انسی لوٹ لیتے ہیں۔ اب یہ اس مسافر پر موقوف ہے کہ وہ اس سنرے نفع کما تا ہے 'یا نقصان اٹھا تا ہے' نفعی صورت میں قیامت کے روز خدا و عد تعالی کی نوارت نعیب ہوگی اور دارالسلام میں اس کی تمام تر نعتول کی ساتھ رمتا نعیب ہوگا' نقصان کی صورت میں قید لے گی' زنجرو سلاسل کی معیت ہوگی'اوروون خے خوفاک طبقات میں عذاب الیم سے دوجار ہوگا' سب سے بوا نقصان یہ ہوگا کہ خدا تعالی سے دور رہے گا۔ ایک لحد کی ففلت کرنے والا بھی اس خوفاک نقصان سے دوجار ہوسکتا ہے اس خطرے کے پیش نظر بعض ان لوگوں نے قوض الی جن کے مرکاب تھی نفسانی شہوتوں سے کنارہ کشی ا خیتار کی اور عمرفانی كر باقى لهات كو غنيمت سمجما اورون رات ذكر الى من مشنول رہے كے لئے اوقات كى ترتيب سے محد وظائف مقرر كے " اكد قرب الى كى طلب آسان موجائ اوردا رالقرار كايد سفر يخيرو خولى قمام مو-

زبل من مم ان وظا تف كے فضاكل اوقات كے لاظ سے ان كى تعتبى كى تعميل عان كرد بين-

يهلاباب اوراد کی فضیلت اور ترتیب

اوراد کی نضیلت : الل بسیرت به بات العجی طرح جانع جی که مجلت مرف الله تعالی که تاویس محصر به اور لقاء کا طریقہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالی کا محب اور عارف بن کرونیا سے رفصت ہو، مجت اور الس محبوب کے ذکر پر مراومت کے نتیج میں پیدا ہوتے ہیں اور معرفت محبوب کے اقعال و مفات میں مسلسل فورو فکرے عاصل ہوتی ہے اللہ تعالی کے افعال اور مفات کے علاوہ کھے بھی موجود نہیں ہے وکرو گار پر ماومت اس وقت میسر ہوتی ہے جب آدی دنیا اور اس کی شہوتوں اور لذتوں کو خیریاد کمددے اور بقدر ضرورت دنیا کے استعمال پر اکتفاکرے وام ذکرو کر کی صورت میں سیجکہ آدی دن رات ذکرو فکرے متعلق اورادووظا كف ين دوبارے ليكن يوكد آدى كى فطرت تجدد پندے اورايك بى طرح ك ذكرو فكرك

پابندی سے اس کی طبیعت اکماتی ہے اس لئے ضوری ہواکہ ہروقت کے لئے دو سرے وقت سے مخلف ورد مقرر کیا جائے۔ تاکہ اس تبدیلی سے اس کی دلِ جسی برجے 'اور لذت میں اضافہ ہو' جب رغبت برجے گی تو مداومت بھی ہوگ۔ بمتریہ ہے کہ آدی کے تمام یا آکٹراو قات ذکرو قلرے معمور رہی رہیں 'آدی فطری طور پر دنیا کی لذتوں کی طرف میلان ر کھتا ہی 'اگر بندہ اپنے اوقات کا نصف حصہ ونیا کی مباح لذھی حاصل کرتے میں صرف کردے 'اور نصف حصہ عبادات میں لگا دے تب مجی پہلا نصف راجے ہے کو تکہ وہاں طبعی رجمان موجود ہے اس لحاظ سے دونوں نصف برابر نہیں رہے۔ دنیا کے حصول میں ظاہرد باطن مشغول رہے ہیں 'اورول مجی بوری طرح ملتف رہتا ہے 'اور عبادت میں عام طور پر ظاہر مشغول ہو تاہے 'اورول بتكلف اكل موتاب إيابت كم موتاب كتلب أورجم دونول ماضرمون ، و منص جنت من بلاحماب جانا جاب اسد است تمام اوقات عبادت میں موسکرنے چاہئیں اور جو اپنے صنات کا پلزا بھاری رکھنا جاہے اسے اسٹے اکثراوقات عبادت کی نذر کرنے چاہئیں 'جو مخص نیک وبد اعمال میں فلط ملط کرتا ہے اس کا معالمہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہ امید ضرور کی جاستی ہے کہ اللہ عزو جل اسے معاف کردیں اس کے جو دو کرم اور عنو و در گزرسے میہ بعید نہیں ہے۔

# سرکار دوعالم سے خطاب:

ابل بصیرت پربیر حقیقت مخلی نمیں کہ رات دن کے اوقات کوذکرو فکر میں معبوف رکھنا کس قدر ضروری ہے الیکن اگر تہیں نور بھیرت میسر نہیں تو قرآن کریم کامطالعہ کرلو نور ایمان موجود ہے اس کی مدد سے غور کرد کہ اللہ تعالی نے اسے بر کزیدہ بندے مركارددعالم صلى الله عليه وسلم كوكيا محم ديا به و فرمايات مركارددعالم صلى الله عليه وسلم كوكيا محم ديا به و فرمايات و المراسم و المراسم

ب شك تم كودن ميس بت كام ربتا ب اورات رب كانام يادكرت ربواورسب تطع كرك اس

ئىرب ئوبرىود (٢)وَادْكُرِ اسْمَرَيْكَ بِكُرَةً وَّاصِيلاً وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُللَهُ وَسَبِّحُهُ لَيُلاَ طَوِيلاً (ب

اوراپ پروردگار کامیجوشام نام لیا کیجے اور کسی قدر رات کے جصے میں بھی اس کو مجدہ کیا کیجے اور

رات كرد في من الل تبع كاليجة. (٣) وَسَبِّحْ دِحَمْدِرَ بِكُ فَبُلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبَلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَتِجُهُ وَأَنْبَارَ السَّنْجُ وُدِ (بِ١٨ر١ آيت ١٩٠٠ - ١٩)

اورات رب کی تبیع و تحمید کرتے رہے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہوتے سے پہلے اور دات میں بھی اس کی تنبع کیا کھے اور نمازوں کے بور بھی۔

Rang Waldling 

كَيْحَ اور ستارول م يَحِي بى -(٥) إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِي آمَّةُ دَعَلْ أُوَّ أَقُوْمُ قِيْلًا (ب٢٦ر١١ آيت ١)

www.ebooksland.blogspot.com احياء العلوم جلداول بے شک رات کواشخے میں دل اور زبان کا خوب میل ہو تا ہے اور (دعایا تلاوت پر) بات خوب ٹھیک (٢) وَمِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَيِّحْ وَاطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ نَرُضَى (پ١١ر١٤ آيت ٣٠) اوراوقات شب مِن (بمي) تليع كيا يجي اورون كي اول و آخر من بمي ماكه (آب كوجو تواب لح) آب (اسے) فوش رہیں۔ رس برات المرابي المَّهُ المَّهُ المَّهُ المَّهُ المَّهُ المَّامِنُ اللَّهُ المَّامِنُ السَّيِّ الْمَامِنُ السَّيِّ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ ا (پ١١٠ أيت١١) اور آپ نمازی پابندی رکھے دن کے دونوں مرول پر اور رات کے پچے حصول میں 'ب شک نیک کام منادية بي برے كامول كو-اسكے بعد ان آیات میں فور مجیج بن میں اللہ تعالی نے اپنے یا کہاز اور آیکو کاربندوں کے اوصاف بیان کئے ہیں۔ فرماتے ہیں:۔ آمَنَ هُوَ قَانِتُ آنَاءَ الَّيْلِ سِيَاجِ لمَا وَقَائِمُا يَخْزَرُ الْأَحِرَةَ وَيَرْجُورَ حُمَةً رَبِّهُ قُلُ هَلُ يَسْتُونَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (ب١٢٦ آيت ٩) بملاجو مخص آوقات شب مي مجده وقيام (يعنى تماز) كى حالت مي عبادت كرربا بو آخرت سے درربا بو اورات پروردگاری رحت کی امید کردا ہو' آپ کئے کیاعلم والے اور جمل والے (کس) برابرہوتے ہیں۔ تَتَجَافِي جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَلْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وِّطْمَعًا (پ٣ر١٥ آيت١١) ان کے پہلو خواب کا ہوں سے علیمہ ہوتے ہیں اس طور پر کہ وہ لوگ اپنے رب کو امیدے اور خوف وَالَّذِينَ يَبِينَهُ وَلَا يِهِمُ سُجَّدًا وَقِيامًا (پ٩١٨ آيت ١٣) اورجوراقوں کوائے رب کے آمے سجدہ اور قیام (لینی نماز) میں لگے رہتے ہیں۔ كَانُوْ الْمِنَ اللَّهُ لِي مَا يَهُجَعُونَ بَالْإِسْحَارِهُمُ يَسْتَغُفِرُ وُنَ (ب١٨٨١ الما ١٨١٨) وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے اور اخیر شب میں استغفار کیا کرتے تھے۔ فَهُبُحَانَ اللهِ حَيْنَ تُمْسُونَ وَحِيْنَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمُدُ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِيْنَ تُظْهِرُونَ (ب١٦٥ آيت ١٤-١٨) سوتم الله ي تبيع كيا كروشام كوقت اور مج كوفت اورتمام أسان وزمن من اى كاحد موتى ب اوربعد زوال اور ظهركے وقت۔ وَلاَ نَطْرُ دِالَّذِينَ يَدُعُونَ رَبَّهُمُ مِالْغَلُاوِ وَوَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجَهَهُ (ب201 آيت ۵۲) اور ان لوگوں کو نہ تکالئے جو ملح و شام اسے پردرد گار کی عبادت کرتے ہیں جس سے خاص اس کی رضامندي كاقعد دنجيج إل فركوره بالا آيات ميں غور كرنے سے معلوم ہو گاكہ الله تعالىٰ تك كنچے كا واحد طريقہ يہ سے كہ او قات كى جرانى كى جائے اور انميں اور ادو ظائف ہے معمور رکھا جائے عرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ خيار عبادالله الى الله النين يراعون الشمس والقمر والآهلة لذكر الله (طراني

ماكم-ابن الي اوفي )

الله تعالى كے بهترين بندے وہ بيں جو ذكر الى كے ليے سورج اور جاند اور سابوں كے معظر رہتے ہيں۔ مندرجه ذمل آيات كريمه ملاحظه فرماييت

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ (بِ١١٢ آيت٥)

موںج اور چاند حساب کے ساتھ (چلتے) ہیں۔

ٱلَمْ تَرَالِكَيْ رَبِّكُ كَيْفَ مَتَالَظِّلُ وَلَوْشَاءَلَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلُنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ كلِيلًا ثُمَ قَبْضَنَا وُالَّيْنَا قَبْضًا يَسِيْرًا (ب١٩ر٣١٥ مد٥٠٨)

کیا تو کے اپنے بروردگار (کی قدرت) پر نظر نہیں کی اس نے سایہ کو کیو محر (دور تک) پھیلایا ہے اور اگر وہ چاہتا تو اس کو ایک حالت پر محیرایا ہوا رکھتا ، پھرہم نے آفاب کو اس (سامیہ کی درازی اور کو آہی) پر علامت مقرد کیا پرہم نے اس کوائی طرف آہستہ آہستہ سمیٹ لیا۔

وَالْقَمَرَ قَدَّرْ نَاهُمَنَا زِلَ (ب٢١٣٣)

اور چاند کے لئے منزلیں مقرر کیں۔

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّهُ وَمَلِيَهُ مَنْ وَإِنَّهَ افِي ظَلَّمَاتِ ٱلْبَرِّ وَالْبَحُرِ (ب2011ء-40) اوروہ (اللہ) ایا ہے جس نے تھمارے (فائدہ کے) لئے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے

ختکی اور دریا کے اند میروں میں راستہ معلوم کرسکو۔

روشی اور ستارول کی پیدائش 'سائے کی تخلیق چاند اور سورج کی رفتار کے مظلم اور مرتب ہونے یا حساب کے مطابق ہونے کامطلب سے نہیں ہے کہ ان سے دنیاوی امور پر مددلی جائے 'بلکہ اکی پیدائش کامقصد سے کہ ان سے او قات کی تجدید اورتعیین کی جاسكے ' ماكب ان معين اوقات كے مطابق اللہ تعالىٰ كى عبادت ہوسكے اور لوگ آخرت كى تجارت ميں معروف ہوسكيں زيل كى آیت میں اس مضمون کی تائد ہوتی ہے۔

وَهُوَالَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةُلِّمَنُ اَرَادَانُ يَذَكَّرَ اَوْاَرَادَشَكُورًا (ب٩١٣ آيت

اوروہ ایسا ہے جمنے رات اور دن کو ایک دو سرے کے پیچیے آنے جانے والے بتائے (اوربید دلا کل) اس مخص کے لئے ہیں جو سجمنا چاہے یا شکر کرنا چاہے۔مطلب سے کہ رات اور دن کو ایک دو سرے کا نائب بنايا كياب " مَاكد أكر ايك وقت مين عبادت كاكوئي حصه باقى مد جائے تو دو مرے مين اسكا تدارك بوسك " آيت میں اسکی وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ امرذ کرو شکر کے لئے ہے ، کسی اور کام کے لئے نہیں ہے۔ ایک جگہ

وَجَعَلُنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آينِيْن فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَعُوافَضُلا مِنْ رَيِّكُمُ وَلَتَعُلَمُ وَاعْدَدالسِّنِيْنَ وَالْحِسَابِ (١٠١١) مِنْ رَبِّكُمُ وَاعْدَدالسِّنِيْنَ وَالْحِسَابِ اور ہم نے رات اور وان کو دو نشانیاں بنایا مورات کی نشائی کو تو ہم نے دمندلا بنایا اور دن کی نشانی کو ہم نے روش بنایا ماکہ (دن کو) تم اپنے رب کی روزی اللش کرو اور آکہ برسوں کا شار اور حماب معلوم کرلو۔ یمال فنل سے تواب اور مغفرت مراوب۔

Land State of the State of the

#### www.ebooksland.blogspot.com احيا والعلوم جلد الا

اوراد کی تعداداوران کی ترتیب دن کے وردسات ہیں 'اور رات کے چار ہیں 'دیل میں ہم ہرورد کی فغیلت اور وقت کی تغمیل بیان کرتے ہیں۔ دن کے وظا نف

يهلا وظيفه: اس كاونت ظلوع مع مادق عظوع آقاب تك بيديد مبارك وقت ب وران كريم كى متعدد آيات س أس وت كي نعنيات ابت موتي ب- فرايا-

والصُّبُح إِذَا تَنفُسَ (ب ١٥٣٠ أيد ١٨) اورمم ب مع ك جبود آل كا

اس آیت میں اللہ تعالی نے میم کی متم کھائی ہے۔ ایک جگہ اپنی مدح کامضمون ان الفاظ میں ذکر فرمایا:۔

فَالَقُ الْأِصْبَاحِ (بِ١٨ أَيَت ٩٤)

وه من كا تكالي والا ب

قُلُ اعُودِبُرِ تِالْفَلَقِ (بِ٩٨٠٣٠)

آپ کیے کہ میں می کے مالک کی پناہ لیتا ہوں۔

مبح ب وقت سايد سميث كرائي قدرت كاظهاراس طرح فرمايا:

ثُمَّ قَبَضْنَا وَالِينَنَا قَبْضُا يَسِيْرُ الْ ١٩٦٣ أَيَ ٢٠٠٠)

پرجم نے اس کوائی طرف آہستہ آہستہ سمیث لیا۔

اس وقت آفاب کا نور پھیلائے اور رات کا سامہ سمٹ جا تاہے کوگوں کو تھم دیا گیا کہ وہ اس وقت خدا تعالیٰ کی تنبیج کیا

كرين فَسُبُحَانَ اللَّهِ حِيْنَ تُمُسُونَ وَجِيْنَ تُصْبِحُونَ (ب١١٥ آيت ١٤)

سوتم الله ي تنبع كياكروشام كودت أور في كودت.

وَسَبِّخُرِحُمْدِرَ تِكُفَّبُلَ طُلُوْرَ الشَّمْسِ (پ١٩١١ آيت ١٣٠) اورائي ربي مركمات (اسي) تبي يج افاب تلاے بلے

وَمِنُ أَنَاءِ اللَّيْلُ فَسَبِّحُ وَالطَّرَافِ النَّهَارِ لَعَلَّكُ تَرُضَى (ب١١٨ الم ١٣٠٠) اور او قات شب من جي النبع كيا يج اورون ك اول اور آخر من الد (آب كوجو تواب الح) آب

وَاذْكُرِ اسْمَرَتِكَبُكُرَةً وَّالْصِيْلاً (ب٢٩ر٢٠ آيت٢٥)

اوراب يردرد كاركاميح دشام نام ليا يجيد

دن کے اوراد کی تر تیب یہ ہے کہ جس وقت بدار موقو ذکر الی سے اپنے دن کا آغاز کرے اور یہ دعا پڑھے"الحمد الله الذي احیانا بعد ما اماننا والید الشور" (آخر تک) بدوهائی مجید باب مین فزر چکی این- یمان اعادے کی ضرورت نمیں ہے- وعارات ہوئے کیڑے تیدیل کرے اور یہ نیت کرے کہ میں عم الی کے بموجب سر عورت کے لئے اور اللہ تعالی عبادت پر مد حاصل كرتے كے لئے كيڑے يمن را موں ميرا معمدند رياكارى ب اورند كبرور عونت ب أكر ضرورت موتوبيت الخلاء جائے كيلے ابنا بایاں پاؤں اندر رکھے 'اور وہ دعائمیں پڑھے جو ہم نے کتاب اللمارت میں اس موقعہ کے لئے لکمی ہیں' وہاں بیت الخلاء میں آنے جانے کے تمام آواب ذکور ہیں ان کے مطابق ممل کرے ، محرمواک کرے وضو کرے اور وضو کے ان تمام آواب کی رعایت

کرے جو کتاب اللمارت میں بیان کے جانچے ہیں 'وضوے فارغ ہونے کے بعد فجری دد مسنون رکتیں گر میں اوا کرے 'مرکارود عالم صلی اللہ علیہ و سلم کا کئی معمول تھا۔ (۱) یہ سنتیں مجد میں بھی اوا کی جاستی ہیں 'سنتوں ہے فارغ ہو کروہ وعا پڑھے جو معنوت عبداللہ ابن عباس ہے معتول ہے 'وعاؤں کے باب میں ہم اس کی تضیل لکھ آئے ہیں بعنی 'اللہم انبی اسٹلک رحمة میں عندک تھلی بھا قلبی "(آثر تک) اسکے بعد مجر کے لئے دوانہ ہو 'مجہ جاتے ہوئے جو وعاہم پچھے باب میں لکھ آئے ہیں اس سے مفلت نہ کرے 'نماز کے لئے تیز تیز قد موں ہے نہا گائی اس سے فعلت نہ کرے 'نماز کے لئے تیز تیز قد موں ہے نہا گائی پہلے رکھ 'اوروہ وعا پڑھے جو مجو میں واظل مونے کے بعد پہلی صف میں جگہ طاش کرے 'شرط ہے کہ پہلی صف میں مونے کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ مجو میں واظل ہونے کے بعد پہلی صف میں جگہ طاش کرے 'شرط ہے ہے کہ پہلی صف میں مونے کش ہو' اور جگہ طاش کرے 'شرط ہے کہ پہلی صف میں مونے کش ہو' اور جگہ طاش کرے 'شرط ہے کہ پہلی صف میں مونے کش ہو' اور جگہ طاش کرے 'شرط ہے کہ پہلی صف میں مونے کش ہو' اور جگہ ہو' ہو اور جگہ ہو' اور جگہ ہو' اور جہا صف کی نواز با بجا صف اور نماز با بجا صف اور نماز با بجا صف اور بہا صف کی نماز تارکی میں اوا فرایا کرتے تھے نماز کے لئے موسون کی ہون ہو ہوں اور جہا صفی اور جہا صفی اور جہا صف کی نماز تارکی میں اوا فرایا کرتے تھے نماز کے لئے موسون کی نماز با بجا صف اور کی موسون میں ہوں تو میں اوا کرے 'اور جہا صف اور نہا کی نماز بی میں اوا کرنی ہو اور جہا صف اللہ علیہ و سلم صبح کی نماز با بجا صف اور کی موسون میں ہو جس اور ہا موسون کی نماز تارکی میں اوا کرنی ہو جہ اور جہا صف اللہ علیہ و سلم صبح کی نماز با بحاص اور اس کی موسون میں ہو جہا کی نماز با بحاص اور کرنی ہو کہا کہ کرادو عالم صلی اللہ علیہ و سلم صبح کی نماز فرکی کی خطورہ حسند میں تو صائم تو جہ اللہ کی دو اس کی کہا تھیں مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و سائی اللہ میں و حدالی المسجد یصلی فیہ الصلاۃ کان لہ برکل خطورہ حسند

من توضائم توجه الى المسجد يصلى فيه الصلاة كان له بكل خطوة حسنة ومحى عنه سيئة و الحسنة بعشرا مثالها فاذا صلى ثم انصرف عند طلوع الشمس كتب له بكل شعرة في جسده حسنة وانقلب بحجة مبرورة فان جلس حتى يركع الضحى كتب له بكل ركعة الفا الف حسنة ومن صلى العتمة فلهمثا , ذلك وانقلب بعمرة مبرورة (٥)

جو مخض وضو کرے 'اور نماز پڑھنے کے ارادے سے مجد میں جائے تواسے ہر قدم پر ایک نیکی طے گی اور
اس کا ایک گناہ معاف کیا جائے گا'اور نیکی کا ثواب دس گناہ ملاہ ہے۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد طلوع آفاب کے
وقت واپس ہوتو اسے اس کے جم کے ہریال کے عوض ایک نیکی طے گی'اور وہ ایک مقبول جج کا ثواب لے کر
واپس ہوگا۔ اور اگر چاشت کی نماز تک وہاں بیٹھے 'تو اسے ہررکھت کے عوض وس لاکھ نیکیاں ملیس گی'اور جو
مخص عشاء کی نماز مجد میں پڑھے اسے بھی اتا ہی ثواب طے گا'اور وہ ایک مقبول عمرے کا ثواب لے کر
واپس ہوگا۔

اکابر کا معمول یہ تھا کہ وہ طلوع فجرے پہلے مجد میں جایا کرتے تھے 'ایک یا جی فراتے ہیں کہ میں مجد میں حاضر ہوا وہاں ابو ہریرہ پہلے سے تشریف رکھتے تھے ؛ مجھے دیکھ کر فرمانے لگے:اے بیٹیج!تم اس وقت اپنے کھرے کس مقصد کے لئے نظے ہو؟ میں نے عرض کیا: مبح کی نماز کے لئے! فرمایا:مبارک ہو 'ہم اس وقت مجد میں حاضر ہونے کو راہ خدا میں جماد کرنے کے مساوی کماکرتے

<sup>(</sup>۱) بخاری و مسلم - بروایت ام المومنین مند (۲) اطمینان اور و قار کے ساتھ نماز کے لئے جانے کی روایت بخاری و مسلم بی ابو بریرة ہے موی ہے (۳) بخاری و مسلم بروایت ام المومنین معترت موی ہے (۳) بخاری و مسلم بروایت ام المومنین معترت علاق ہے اللہ بھی اللہ بھی معترت اللہ کی بید روایت ان الفاظ میں معتول ہے مائی معتول ہے مدیث اس بیاتی و مرة و عمرة منقبلة "ومن صلی الدین المغرب کان له کے حجة مبرورة و عمرة منقبلة

سے ایا یہ کما کہ ہم اس وقت مجد میں آکر نماز کے انظار میں بیٹے جانے کو رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جناد کرنے کے برابر قرار دیا کرتے تھے ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جارے کمر تشریف لائے ، میں بھی سورہا تھا اور فاطمہ بھی اسوقت نیز میں تھیں۔ فرمایا: کیا تم لوگ اس وقت نماز نہیں پڑھے؟ مینے عرض کیا تیا رسول اللہ! ہماری جائیں ہاری تعالیٰ کے قبضے میں ہیں ، جب وہ ہمیں اٹھا تا ہے ہم اٹھ جاتے ہیں ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رانوں پر ہاتھ مارا 'اور یہ فرماتے ہوئے واپس تشریف کے محتف سے

وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَنْيٌ جَدَلًا (١) (پ١٥٠٥ آيت ٥٣)

اورانسان جھڑے میں سب سے برے کرہے۔

نجری سنوں کے بعد دعا پڑھے اور دعاسے فارغ ہونے کے بعد جماعت شروع ہونے تک استغفار میں مشغول رہے 'بہتریہ ہے کہ ستریار یہ دعا پڑھے نے

٨٠ يه وعارِ حيد ٱسنتغفِرُ اللهِ الذِي لَا إِلهُ إِلهُ إِلهُ اللَّهِ هُوَ اللَّهِ عَيْلِ الْقَرِيرُ مُوَ أَتُوبُ إِلَيْهِ

مِي مُعْرَت عابما بول الله سے اسك سواكوئي معبود شيں ہے ، وہ زندہ ہے ، قائم رہے والا ہے ، اور اس كے سامنے توب كر تا بول-

اورسومرتبه بيرالفاظ كهيت

سُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلْهِ وَلَا الْمُوَاللَّهُ أَكُبُرُ

الله پاک ہے، سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اور اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اللہ سب سے برا

ہے۔ کیر فرض نماز اداکرے' اور نماز کی تمام ظاہری اور باطنی شرائلا کی بخیل کرے' نماز کے باب میں یہ بحث گزر پکی ہے۔ نماز کے بعد طلوع آفاب تک مبحد میں رہے' اور اللہ کا ذکر کر آ رہے' اگلی چند سطروں کے بعد ہم اس دقت کے اذکار کی ترتیب بیان کریں گے۔ یمان ہم فجر کے بعد طلوع آفاب تک مبحد میں ٹھمرنے کی فعنیات پر مختمری تفتگو کرتے ہیں' سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

لأن اقعد في مجلس اذكر الله في من صلاة الغداة الى طلوع الشمس احب الى من اعتقار بعرقاب (٢)

صبح کی نماز سے طلوع آقاب تک ذکرالی کے لئے برپا ہونے والی مجل میں بیٹمنا میرے نزدیک چارغلام نین

ازاد کرنے ہے افغل ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم فجری نماز پڑھنے کے بعد مورج نکلنے تک ای جگہ تشریف رکھتے سے جمال نماز اوا فرماتے سے بعض روایات میں ہے کہ طلوع آفاب کے بعد دور کعت نماز بھی اوا فرماتے سے ( س ) اس عمل کی بدی فضیلت آئی ہے۔ حدیث قدی میں ہے:۔

ياابن آدماذكرني بعدصلاة الفجر ساعة وبعد صلاة العصر ساعة اكفك

www.ebooksland.blogspot.com احياء العلوم جلد اول

مابينهما (ابن المبارك في الزيد حسن مرسلا)

آے ابن آدم! فجراور عمری نماز کے بعد کھے دیر میرا ذکر کرلیا کریں بچے ان دونوں و توں کے درمیانی مصے کے لئے کانی ہوں گا۔

ان فضائل کا تقاضا ہے ہے کہ طریق آخرت کا سالک ان کے مطابق عمل کرنا اپنا معمول بنائے مناز فجر کے بعد طلوع آفا ب تک مجد میں بیٹھارہے 'اور کسی سے کوئی بات نہ کرے 'اس دوران چار طرح کے وظائف کا معمول بنائے۔ اول دعائیں دوم شیع پرذکر سوم قرآن پاک کی طاوت چمارم خداوند قدوس کی قدرت میں خورو خوض۔

عانس : دعاؤں کا سلسانہ نمازے فوراً بعد شروع ہوگا۔ سب پہلے یہ دعائرے: اللہ مَّا اَنْتَ السَّلَامُ اَلْتَ السَّلَامُ اللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ اللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ اللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ

ومِنْكُ السَّلامُ وَالْيَكُ يَعُودُ السَّلامُ حَيْثًا رَبَّنَا بِالسَّلامِ وَادْخِلْنَا كَارَ السَّلامِ تَبَارَكْتَ يَاذَ الْجَلَالِ وَالْرُكْرَامِ

التك بعديد وعاكت مركار وعالم ملى الشركية وسلم اس وعاب الى وعادْن كا آغاز فرايا كرتے من (١) شبئ حَانَ رَبِّى الْعَلِّى الْاعْلَى الْوَهَّابِ لَا اِلْهُ الْا اللَّهُ وَحُدُهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُينُ فِي وَيُمِينُتُ وَهُوَ حَقَى لايمُونُ بِيدِهِ الْحَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَنْى قَدِيْرٌ وَ لا اِللهُ اِللهُ اللهُ اَهُلُ النِّعْمَةِ وَالْفَضْلِ وَالشَّنَاءِ الْحَسَنِ لا اِللهُ اللهُ وَلاَ نَعْبُدُ اللّ إِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْكُرِ عَالْكَافِرُ وَنَ ـ

پاک ہے میرارب تعظیم 'بزرگ و برتر' زیادہ دینے والا 'اس کے سواکوئی معبود نہیں ہے 'وہ یکتاہے 'اسکا کوئی شریک نہیں ہے 'اس کی ملک ہے 'اس کے لئے حمہ ہے 'وہ مار تا ہے وہ زندہ کرتا ہے 'وہ زندہ ہم رتا نہیں ہے 'اسکے ہاتھ میں خبرہے 'اور وہ ہر چزپر قادرہے 'اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے 'جو نعت والا ہے ' صاحب فضل ہے 'اور اچھی تعریف کے لائق ہے 'اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے 'ہم دین میں اخلاص کے ساتھ اس کی بندگی کرتے ہیں خواہ کا فریرا مائیں۔

پروہ دعائیں پڑھے جو کتاب الاذکار کے تیرے اور چوتے باب میں کھی گئی ہیں۔ اگر ہوسکے قوتمام دعائیں پڑھے ورنہ ان میں سے اتنی دعائیں پڑھے ہو کتاب الاذکار کے حال کے مطابق ہوں ' زبان پر بکی پھکی ہوں ' اور قلب میں سوزد گداز پر اگر نے والی میں سے اتنی دعائیں یاد کرکے کلمات وہ ہیں جن کے اعادے اور بحرار کے بوے فعنا کل ہیں ' طول کلام کی دجہ ہے ہم وہ تمام کلمات یماں بیان کرنے ہوئے تا صربی ' کھرار واعادے کا کم ہے کم درجہ یہ ہے کہ ہر کلمہ تین باریا سات بار کما جائے 'زیادہ سے زیادہ تعدادیہ ہے کہ ہر کلمہ کا سوباریا سنتریار دور کیا جائے اور در میانی درجہ یہ ہے کہ دس مرتبہ اعادہ کیا جائے ' بسرحال وقت میں جس قدر گوائش ہوائی ہم کھلائی پڑھے ' دس کی تعداد اوسط درج میں ہے' اس پر مداومت سے قلب میں اثر ہو تا ہے' جس پر مداومت ہو سکے اگرچہ مقدار میں بیانی کے قطرے مسلسل ذمین پر پڑنے سے گڑھا ہوجائے' اگرچہ وہ ذمین پھر کی ہی کیا نہ ہو' اس پانی کا کوئی اثر ذمین پر نہیں ہوگا جو مقدار میں زیادہ ہونے کے باوجود ایک عربے یا تحوڑے تھوڑے وہ ذمین پھر کی ہی کیا نہ ہو' اس پانی کا کوئی اثر ذمین پر نہیں ہوگا جو مقدار میں زیادہ ہونے کے باوجود ایک مرتبے یا تحوڑے تھوڑے وہ ذمین کر جیس ہو' اس پانی کا کوئی اثر ذمین پر نہیں ہوگا جو مقدار میں زیادہ ہونے کے باوجود ایک میں مرتبے یا تحوڑے تھوڑے وہ ذمین کی تربیاں اور کیا ہوں کیا ہو جود ایک می مرتبے یا تحوڑے تھوڑے وہ ذمین کر بیان کر تے ہیں۔

#### احياء العلوم جلد www.ebookisland.blogspot.com

لَا اِلْهَ اللَّهُ وَجُدُهُ لَا شَرِينَكَ لَهُ لِهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُيُحُيِئُ وَيُمِينُ وَهُوَ حَى لَا يَمُوتُ بِيَدِوالْخَيْرِ وَهُوَ عَلَى كُلِ شَعْى قَدِيْرٌ (٢) الله کے سواکوئی معبود نہیں ہے وہ تھاہے اسکاکوئی شریک نہیں ہے اس کا ملک ہے اس کے لئے حمد ہے وہ زندہ کرتا ہے وہ مارتا ہے اوروہ زندہ ہے مرتانیس ہے اسکے ہاتھ میں خرہے اوروہ ہر چزیر قادر ہے۔ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْد لِلَّهِ وَلا إِلهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ آكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوْةَ إِلاَّ بِاللَّهِ پاک ہے وہ میرا رب تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود منیں اللہ سے بوا ہے توت وطاقت مرف الدعظيم وبرتر ك مطاكره ب-سُبُو حُقُكُوسٌ رَبُّنَا وَرُبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ (٣) يأك مفات يآك ذات به مارا رب كلا كداور روح الامن كأرب چمارم شَبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ ( r ) یاک ہے رب مظیم میں اس کی حمیقیان کر تا ہوں۔ جِم السُتَغُفِر اللهُ اللَّهِ عَلَا إِلهُ إِلهُ الْأَهُو الْحَتَّى الْفَيُّومُ وَاسْأَلُهُ التَّوْبَة ( ٥) میں مغفرت چاہتا ہوں اللہ ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے ، وہ زندہ ہے ، قائم رہے والا ہے اور میں اس سے توبہ کی درخواست کرتا ہوں۔ ؞ڽوروست ر٠٠٠و٠ ٱللهُمَّلَامَانِعَ لِمَّااَعُطَيْتَ وَلَامُعُطِى لِمَامَنَعُتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَالْجَدِّمِنُكَ اے اللہ! جو توے اس کا کوئی روکنے والا شیں ہے اور جو تو روکے اس کا کوئی دینے والا شیں ہے اور تمی الدار کو تیرے مذاب سے الداری نہیں بچاسکت-لَا إِلْهُ إِلَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلُهُ الْمُعْلِكُ الْمُؤْمِنُ (2) الله ك سواكوني معبود نيس بعد بادشاه ب اور كملاحق ب

(٣) بزار- عبدالر من ابن عوف "نسائي - ابوذر مخترا (٣) نسائي ابن حبان ماكم - ابوسعيد الحدري (٣) مسلم - عائشة ابوالشي في ا شاب-براء ( ٣ ) يدروايت بقارى ومسلم بين به الديرية مركار دوعالم ملى الله عليه وسلم كابير ارشاد نقل كرتي بين "من قال لك فعي يوم مائة مرة حطت خطاياءوان كانت مثل زبدالبحر" ( ٥ ) متعزى في تب الدوات ين معادي يدماس كاب الناظرية بي-

"من قالها بعد الفجر وبعد العصر ثلاث مرات كفرت فنوبعوان كانت مثل زيد البحر"اس روايت من "اسالهالنوبة" كي بجاع "اتوب اليه" - تنى في الاسعيات يدوه روايت كي م عناري من معرت الوجرو كى مديث ب "انى لا ستغفر الله واتوب اليه في اليوم أكثر من سبعين مرة" (٢) اس دوك يم الكرسل مي مي كن من مداية بهي الدايسة زمن نا ندلسکه بعدا ودکوع سے اٹھتے ہوئے اسس کا پڑھنا گابٹ سے دخاؤں کے باب بی ب<sub>ی</sub>ر دمانٹل کیجا چکہے۔ ( c ) مستعف می نے کاب الدیوات پی اور رى مى دىسى بىرىك بىرىك كاركامديث نقل كى بىر - الفاظرية بى من قالها فى يومما نقمرة كان له امان من الفقر وامان من وحشة

القبر واستحلب بمالغنا اواستقرع بعباب الجنة "الوقيم في مله ص يرور الله كياب

بشتم. بشم الله الذي لا يَضُرُّمَ عَ إِسْمِهِ شَنْ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَ آءِ وَهُوَ السَّمَ آءَ وَهُوَ السَّمِينَ عُ الْعَلِيْمُ (١)

مروع كريا بول الله كے نام سے جس كى وجه سے زمين واسان كى كوئى چيز نقصان نييں پنچاعتى اوروه

مننے والا اور جانے والا ہے۔

نهم اللهُمْ صَلِّى عَلَى مُحَمَّدِ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ النَّبِي الْأُمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمُ (٢)

ات الله! ملاة وسلام نازل مونى اى محر ملى الله عليه وسلم پرجو تيرے بقے بين اور تيرے رسول

س اور آپ كى آل واولاداور آپكامحاب بر-دبي- اعُوْدُ بِاللّهِ السّمِيمُ عِلْعَلِيْمِ مِنَ السَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ 'رَبِّاعُوُدُ بِكَ مِنْ هَرَوَانِ السَّيَاطِيْنِ وَاعُوْدَبِكَ رَبِّ الْدُيْخُصُرُونَ (٣)

میں اللہ کی جو سننے والا اور جائے والا ہے پناہ چاہتا ہوں مروودشیطان ہے اے اللہ میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں کدوہ میرے پاس آئیں۔

یہ دس کلمات ہیں 'اگر اُن میں سے ہر کلمہ دس پار پڑھا جائے تو کلمات کی مجوعی تعداد سو ہوجائے گی 'ایک ہی کلمہ کے سوپار تحرار سے کیس افضل یہ ہے کہ یہ دس کلے پڑھے جائیں 'اور ہر کلے کا دس پاراعادہ کیا جائے اس لئے کہ ان میں سے ہر کلے کا الگ اجر و تواب ہے 'ہر کلے کی تنبیعہ دو سرے کلے سے مختلف ہے 'اور ہر کلمہ کی لذت دو سرے کلے کی لذت سے علیحہ ہے 'چریہ بھی ہے کہ ایک کلمہ تک ذہن اور زبان کی منتل سے طبیعت میں اکتاب پیدا نہیں ہوتی۔

قرأت قرآن:

قرأت قرآن كے سليط ميں متحب يہ ہے كہ ان آيات كى طاوت كرے جن كے فضائل روايات ميں ذكور بيں۔ مثلاً سورةً فاتحد ( " ) آية الكر سبى ( ٥ ) آمن الرسول سے سورة بقرہ كے آخر تك ( ١ ) شُورًاللهُ أَيْرُلاً إِلَا مُؤْر ( ٤ )

## www.ebooksland.blogspot.com، احياء العلوم جلد ال

(آثرتک پ ۱۹ م ۱ آیت ۱۸) قُل اللَّهُ مَالِکُ الْمُلُکِ تُوْنِی الْمُلُکَمِنُ نَشَاء ہے بِغَیْرِ حِسَابِ کہ (۱) (پ ۱۹ سام ۱ آیت ۱۹) نَفْرِ کَامُرُسُولُ مِنُ اَنْفُسِکُمْ (۱) مورت کے آثر تک (پ ۱۹ م ۱۳ سام ۱۹ اُنْکَ مُدُلِلهِ لَقَدُ حَاءً کُمُرُسُولُ مِنُ اَنْفُسِکُمْ (۱) (پ ۱۹ سام ۱۳ آیت ۱۹) قُلِ الْحَمُدُلِلهِ لَقَدُ مَا اَنْ اَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلِمُ الْمُولِمُ اللَّهُ الْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُولُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِ

كُو كَمِرَمَاتِ مُرْتِهِ بِيهِ وَعَايِرُ هُوتُ اللّهُ وَ اللّهُ فَيْ اللّهُ يَنْ وَاللّهُ نَيْنَا وَالْآخِرَةِ مَاأَنْتَ لَهُ اَهُلُ وَلَا اللّهُمُ الْفَعْلُ بِينَا وَالْمَانِحُونُ لَهُ الْهُولُ إِنّاكُ عَفُورٌ خَلِينًا جَوَالْدُكُرِينُمُ رُوُفَّ رَّحِيْمٌ وَلَا ثَامَانَحُنُ لَهُ الْهُلُ إِنِّكَ عَفُورٌ خَلِيئًا جَوَالْدُكُرِينُمُ رُوُفَّ رَّحِيْمٌ وَلَا ثَامَانَحُنُ لَهُ الْهُلُ إِنِّكَ عَفُورٌ خَلِيئًا جَوَالْدُكُرِينُمُ رُوفُ وَرَّحِيْمٌ وَلَا ثَامَانَحُنُ لَهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱) متغفى فالدعوات برايت على الما المتابع والمتابع المتابع والمتابع والمتا

## احياء العلوم جلد اول www.ebooksland.blogspot.com

اے اللہ! تو میرے ساتھ اور ان کے ساتھ فی الحال اور آئندہ دین و دنیا اور آخرت میں وہ معاملہ کرجو تیرے شایان شان ہے 'اور اے ہارے آقا ہارے ساتھ وہ معالمہ نہ کرجس کے ہم اہل ہیں ' بلاشبہ تو بخشے والأب علم والاب انتى ب كريم ب مهان ب اور رحم كرف والاب

يه كرانقدر تحفد آب كوكمال سے ملاہے ورایا مجھے سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم سے ملاہے (١) ميں نے كما مجھے اس ك تواب کے متعلق کچے بتلائے فرایا آگر منہیں خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوجائے تو اس کا اجر وواب دریافت کرلینا اراہم تی کتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس آسان سے فرشتے آئے ہیں ، توزي دريك بعديه فرشت بھے الماكر لے چلے اس سركا اعدام جنت پر ہوا جنت ميں جيب وغريب چيز سي تعين ميں نے فرشتوں ے دریافت کیا کہ یہ چیزیں کس کے لئے ہیں کئے گئے کہ یہ تمام چیزی ان لوگوں کے لئے ہیں جو تیرا عمل کریں ابراہم تی ہے جنت کی بہت ی چیزوں کے نام بھی ہٹلائے اور یہ بھی کما کہ میں نے وہاں کھانے پینے کا جغل بھی کیا اس کے بعد میرے پاس سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم تعریف لائے اپ کے ساتھ سر پیجبرتے اور فرشتوں کی سر منیں آپ کے پیچے تھیں اور ہر مف مشن ومغرب میں مد نظر تک بھیل ہوئی تھی، آپ نے جھے سلام کیا اور میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے لیا، میں نے آپ ی خدمت مين عرض كيانيا رسول الله! حعرت خعر طيه السلام في جهيد عمل بتلايات اوروه اسسلط من آب كاحواله دية ہیں ، قرمایا بخصری کہتے ہیں ، خصریع ہیں ان کا ہرفیملہ اور ہر تھم صحح ہو تاہے دو الل زمین کے عالم ہیں ، وہ ابدالول کے سردار ہیں ، اور زمین میں اللہ تعالیٰ کے نظر کے سابی ہیں میں نے عرض کیانیا رسول اللہ! اگر تمی مخص نے یہ عمل کیا جو میں کر ما ہوں اور اسے خواب میں وہ تمام چزیں نظرنہ آئیں جو اس وقت میں نے دیکھی ہیں تو وہ مخص بھی ان چزوں کا مستحق قرار پائے گایا نہیں؟ فرمایا:خداکی نتم! یه عمل کرنے والا اگرچہ مجھے نہ دیکھے 'اور نہ جنت میں داخل ہو 'مگراسے اتنا تواب ضرور ملے گا کہ اس کے تمام كبيرة كناه معاف كردئ جاكيتك الله تعالى اس پر ناراض نبيل مول كے اور بائي جانب والے فرشتے كويہ تھم ديں كے كه ايك سال تك اسكى برائيان ند لكمي "آپ نے بيد محى فرمايا كه ميں اس ذات پاك كى تتم كماكر كتابوں كه جس نے بي يوس بناكر جيما ہے کہ اس عمل کی قوفتی مرف نیک بخوک ماصل ہوگی بر بخت اس سے محروم رہیں کے۔ ابراہیم تیمی کے بارے میں مضور ہے کہ انموں نے چار آہ تک نہ کچے کمایا اور نہ پائالبا الی یہ کیفیت اس خواب کے بعد ہوئی ہوگ۔

یہ قرائت قرآن کے وظیفے کی تفصیل ہے ، آگر آن آیات کی آگلی پھنی آیات بھی پڑھ لیا کرے تواس سے اجرو ثواب میں اضافہ موگا۔ اس مقدار پر بھی اکتفا کرسکتا ہے وونوں صور تیں بھر ہیں ،قرآن پاک میں ذکرو کر اور دعا مرجز یاعث اجرو واب ہے،لین شرط یہ ہے کہ ہرچیز مال محضور ول اور ان تمام آواب کی زعامیت کے ساتھ ہوجو ہم نے علاوت قرآن سے متعلق ابواب میں ذکر

کئے ہیں۔

ذكر كے ساتھ فكر كامعول بحى ركھ ، فكر كے طريقے بم چونتى جلد كى كتاب التفكريس بيان كريں مع ، يمال صرف اتنابیان کرنا مقصود ہے کہ بحیثیت مجومی فکر کی دو تسمیں ہیں میکی تتم یہ ہے کہ ان امور میں فکر کرے جو اسکے لئے علم معالمہ میں مفید ہوں مثلاً اپنے نفس کا احتساب کرے 'اور ان غلطیوں کا جائزہ لے جو ماضی میں اس سے سرزد ہوئی ہیں 'اس دن کے وظائف كى ترتيب قائم كرے جس كى ميم اے نعيب مولى ہے ان تمام امور ك اذاكى تديركرے جو خيرى راه يس ركاوت مول الى عملی کو تابیوں کے اسباب تلاش کرے 'اوران کی اصلاح کرے 'جو عمل کرے اس میں نیت خالص رکھے 'خواواس کا عمل خودا پی

<sup>(</sup>۱) مجھے اس کی اصل نہیں کی انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی حضرت محضر علیہ السلام سے نہ ملاقات فاہت ہے اور نہ عدم ملاقات 'اور نہ اس سلسلے يس كوكي مح روايت ب كه حفرت خفرحيات بي يا وفات با مح بين

www.ebooksland.blogspot.com احياء العلوم جلد اول

ذات سے متلعق ہو'یا مسلمانوں سے متعلق ہو' گلر کی دو سری قتم ہے کہ ان امور میں غور کرے جو علم مکا شفہ میں فاکدہ پنچائیں اکد باری تعالی کی طاہری اور باطنی نعتوں کے تسلسل پر نظر ڈالے' یہ غورو فکر اس لئے ہونا چاہیے تاکہ باری تعالیٰ کی ان نعتوں کی صبحے معرفت حاصل ہوجائے' اور حق شکر اواکیا جاسکے' اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تصور بھی کرے' اس تصور سے باری تعالیٰ کی قدرت کا علم ہوگا' اور اس کی سزا اور انتقام کا خوف پر اہوگا' ان امور کی بہت می قسمیں ہیں' بعض لوگ ان سب قسموں میں نظر کر لیتے ہیں اور بعض کو اسکی توفیق نہیں ہوتی' جلد چہارم میں ہم فکر کے تمام پہلووں پر تفسیل سے تعتلو کریں گے۔

کوئی انتهائی نہیں ہے 'وہ جاب بھی سر ہیں جنہیں نور کتے ہیں 'اور جن کے بارے میں ناپختہ ذہن سالک یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں ان جابات تک پنچنانعیب ہوگیا ہے 'چنانچہ سرکارودعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :۔

بْين اللّٰموبين الملا ككة النين حول العرش سبعون حجابا من نور (١) الله تعالى كاوران فرشتوں كورمان جو عرش كرجا موں طرف بين نور كستريروك بين-

پھریہ انوار بھی سلسلہ دار ہیں اور ایک دوسرے ہاں قدر مختلف ہیں جس طرح جاند 'سورج اور ستاروں کے نور مختلف ہوں جس طرح جاند 'سورج اور ستاروں کے نور مختلف ہوں ابتداء میں سب سے چھوٹا نور ظاہر ہوتا ہے 'پھراس سے بدا ہوتا ہے کہ اس معرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ان کے درجات کی ترقی پراستدلال کیا ہے 'اللہ تعالی فراتے ہیں ۔

<sup>(</sup>۱) ابن حبان فى كاب العظمة الإبرية ابن حبان من ايك روايت معرت الله عن القاظمين موى ب- "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحمد عليه وسلم لحبر ثيل هل ترى ربك قال النهن وبينه سبعين حجابامن فرد طبراني أبري المناسعة كى روايت ب "حجابه النور لوكشفه لا حرقت سجات وجهه النهاليه بصره من خلقه"

فَلَمَّاجَنَّ عَلَيُهِ اللَّيْلِ رَأَى كَوْكَبًا (بدره آيت مد) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ رَأَى كَوْكَبًا

اس آیت کی یہ تغیر کی گئی ہے کہ جب حفرت ابراہیم علیہ السلام پر معالمہ مشتبہ ہو کیا تو آپ نے ایک نور دیکھا، قرآن پاک میں اس نور کی تعبیر کے لئے کوکب (ستارے) کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس ستارے سے مرادوہ ستارے نہیں ہیں جو رات میں آسان پر چکتے ہیں، یہ بات تو عام لوگ جانے ہیں کہ یہ ہے جان ستارے خدا نہیں ہو سکتے، جس شے کو عام لوگ خدانہ کہیں، ابراہیم ظیل اللہ جسے تقلیم پیغیراسے خدا کیے کہ سکتے تھے۔

نور کی کیفیت : اس نور جابات سے مرادوہ روشی نہیں ہے جو آگھوں سے نظر آتی ہے 'بلکہ یہ نوروہ ہے جس کاذکر قرآن کریم میں اس آیت میں ہے :۔

الله نور السّماواتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوة فِينِهَامِصْبَاحٌ (پ٨ر ١١ تَت ٣٥) الله نور (١١ ايت) دي والا به آسانوں كا اور زمن كاً اس كے نور كى حالت عجيب الى بے جيے (فرض كو) ايك طاق ب (اور) اس من ايك چراغ ہے۔

اب ہم یہ بحث ختم کرتے ہیں'اس موضوع کا تعلق علم معالمہ سے نہیں ہے' بلکہ علم مکا شفہ سے ہے' ان حقائق فاادراک کشف کے بغیر ممکن نہیں ہے'اور کشف صفائے فکر کا متبجہ ہے۔ایسے لوگ بہت کم ہیں جن پران حقائق کے دروازے کھلے ہوں' عام لوگ صرف ان امور میں فکر کرسکتے ہیں' جن کا تعلق علم معالمہ سے ہو'اوریہ فکر بھی بہت سے فوائد کا حامل ہے'اگر یمی میسر ہوجائے تو غنیمت ہے۔

راہ آخرت کے ساکین کو چاہیے کہ وہ میج کی نماز کے بعد ان چاروں و ظائف کو اپنامعمول بنالیں 'بلکہ بھرتو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ وظائف پر قدرت حاصل کرنے کا بھرین کے بعد یہ وظائف پر قدرت حاصل کرنے کا بھرین کے بعد یہ وظائف پر قدرت حاصل کرنے کا بھرین کے بعد یہ و ظائف پر قدرت حاصل کرنے کا بھرین کے مسدود کے فرایعہ شیطان کے رائے مسدود ہوجاتے ہیں 'شیطان انسان کا بدترین و شمن ہے' اسے سیدھے رائے ہے مثاکر برے رائے پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ می صادق کے بعد صرف دور کھت سنتیں 'اوردور کھتیں فرض نماز پر می جائیں 'نماز کے بعد سے ظلوع آفاب تک کوئی نماز نہیں 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس وقت ذکر کیا کرتے تھے۔ (۱)

روسرا وظیفہ در مرے وظیفے کا تعلق دن ہے 'اس کے وقت کی ابتداء طلوع آفاب ہوتی ہے 'اور چاشت کا وقت کا استانی وقت ہو جائے 'اگر ہارہ کھنے کا اسکا انتائی وقت ہے 'چاشت ہے ہاری مرادیہ ہے کہ طلوع آفاب ہے دوال کے وقت کا فسف وقت ہو جائے 'اگر ہارہ کھنے کا دن فرض کیا جائے تو طلوع آفاب ہے چاشت تک تین کھنے کا وقت ہوگا گویا یہ دن کا چو تھائی حصہ ہے 'اس وقت ہے متعلق دو وظیفے ہیں 'پہلا وظیفہ یہ ہے کہ چاشت کی نماز پڑھے 'اس نماز کی ضروری تفسیل نماز کے ابواب میں گزر چکی ہے 'برتریہ ہے کہ دو رکعت کا رکھنیں اس وقت پڑھی جائیں جب دھوپ پھیل جائے 'اور سورج آوھے نیزے کے برابراونچا ہوجائے 'یہ اثراق کا وقت کملا آ ا

يُسَبِّحُنَ بِالْعَشِى وَالْإِشْرَاقِ (بِ١٩٥٨) (پارون كو عم كرركما قا)كران كرماته مجود شام تبيع كياكرير-

اشراق کے وقت ہی آفاب کی روشن آکردو خبار' اور زمین کے ابخارات کی قیدے آزاد ہوکر پھیلتی ہے' چار رکعت کے وقت کے لئے ( می اعلی) کے الفاظ استعال کئے گئے ہیں' قرآن پاک میں اس وقت کی قسم کھائی گئے ہے' فرمایا ۔۔

والضحى والليل اذاسجى (پ١٩٠٨ آيت١٠)

تم بون کی روشنی کی اور رات کی جبوه قرار مارے-

روایات بی ہے کہ ایک روز سرکار دوعالم صلّی الله علیہ وسلم معجد میں تشریف لے محے ابعض محابد اشراق کی نماز میں مشغول سے مرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے با آواز بلند ارشاد فرمایا :-

ان صلاة الاوابين اذار مضت الفصال (١)

خردِاراوابین کی نماز کاونت اس دفت ہے کہ پاؤں ملنے لگیں۔

اس لئے ہم کہتے ہیں کہ آگر کوئی مخص سورج نگلنے کے بعد صرف ایک نماز پر اکتفاکرنا چاہ تو چاشت کا وقت زیادہ بھرہ ہ آگرچ اصل ثواب اس صورت میں بھی مل جاتا ہے کہ کوئی نصف نیزے کے بعد ر آفاب بلند ہونے کے بعد زوال سے پہلے پہلے چند رکعات پڑھ لے' یہ تمام وقت پر کھوہ و توں کے درمیان حد فصل ہے' اور اس دوران کی بھی دقت یہ نماز وقت پڑھی جاسمی ہے' کیونکہ اس تمام وقت پر چاشت کا اطلاق ہو تا ہے' لیکن افضل کی ہے کہ چاشت کی نماز اس وقت پڑھے جب سورج تقریا" نصف نیزے کے بعد رباند ہوجائے طلوع آفاب کے وقت نمازنہ پڑھے ہمیونکہ یہ کمدہ وقت ہے' سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :۔

ان الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فاذال تفعت فارقها (٢) جب مورج طوع بوتا عنوات المسلطان كاسيتك بحي لكتاب جب مورج بلند موجاتا م تووه

سینگ اس سے علی موجا تا ہے۔

آفاب کے بلند ہونے کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ سورج زین کے ابخارات اور گردو غبارے نکل جائے اور اس کی روشی صاف ہوجائے از از اور قیاس کے ذریعہ یہ وقت معلوم کیا جاسکا ہے۔ اس وقت سے متعلق دو سرا و نکیفہ یہ ہے کہ عاد آ "لوگوں کے جو کام اس سے متعلق ہیں اس وقت ان کی پیمیل کرے شاہ "مریش کی عیادت انماز جنازہ بیں شرکت انکی اور تقوئی پرلوگوں کی مدد ، مجلس علم میں حاضی ، مسلمانوں کی حاجت روائی اور دو سرے امور خیر۔ اگر ان ہیں سے کوئی امردر پیش نہ ہوتو ان چاروں و ظا نف میں مشخول رہے جو گزشتہ صفحات میں بیان کئے جانچے ہیں ، لینی دعا ، ذر اگر اور تلاوت قرآن کریم اس وقت نوا فل بھی پرچھ سکتا ہے ، طلوع آفاب تک محروہ وقت تعاملیہ وقت محروہ نہیں ہے ، اس لئے آگر چاہے قو پانچویں وظیفے کے طور پر نماز پڑھے ، بلکہ ذرکورہ بالا اور صبح صادق کے بعد مستحب یہ ہے کہ صرف تحیت المسجد کی دور محتیں اور فیجر کی سنتیں اواکرے ، نوا فل نہ پڑھے ، بلکہ ذرکورہ بالا

تبیرا وظیفہ : اس دقینے کا وقت ہاشت کے وقت ہے اوال کے وقت تک ہے اطلاع میں سے زوال تک ورمیانی وقت کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے اس میں طلوع کے بعد تین کھنے حصوں میں تقسیم کیا جائے اس میں طلوع کے بعد تین کھنے کررنے پر نماز کا تھم ہے اطلوع پر تین کھنے کررنے سے بلے کی نماز ہے ایمن کھنے کر زمنے پر خمر ہے کہ بعد عصر ہے اور تین کھنے کے بعد عصر ہے۔

<sup>(</sup>۱) طرانی سر روایت زیر این ارقم بے معل بے محراس میں "فنادی باعلی صوته" کے الفاظ نیں ہیں اور مسلم کی روایت میں اشراق کاؤکر نیس ہے۔ (۲) بیرروات کتاب السلوة میں گزر چکی ہے۔

جیسے غروب آفاب اور زوال کے درمیان عصر کی نماز' فرق مرف بیہ ہے کہ چاشت کی نماز فرض نہیں ہے' اور عصر کی نماز فرض ہے' وجہ بیہ ہے کہ چاشت کی نماز کا وقت لوگوں کی معموفیتوں کا وقت ہے' بندوں کی سمولت کے پیش نظرخدا وند قدوس نے چاشت کی نماز فرض نہیں گی۔

اس وقت بھی ذکر ، فکر وعا اور تلاوت کلام پاک کا اشتغال رہنا جا میے۔ ان جاروں و طا نف کے علاوہ اس وقت ہے متعلق دو وظیفے اور بھی ہیں ایک یہ ہے کہ فکر معاش کرے کمانے میں مشغول ہو اور بازار جائے اگرکو فض تاجیہ قلسے چاہیے کہ وہ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے اور آگر پیشہ ورہے تولوگوں کی جملائی پیش نظرر کھے مکمی بھی کام میں اللہ کے ذکرے خفلت نہ كرے 'اگر كوئى مخص مردوز كمانے پر قادر ب والے مرف اتنا كمانا چاہيے كہ جو اسكروزكے اخراجات كے لئے كانى مو ابتدر ضرورت مل جائے تو کام روک دے 'اور اپنے پروردگارے کمریس حاضر ہو کر آخرت کی کمائی میں مشغول ہوجائے۔ آخرت کے لئے زادراہ کی ضرورت زیادہ ہے 'اور اس کی منعفت دائی ہے۔ ضرورت سے زیادہ کمانے کے مقابلے میں برتر پیہے کہ آخرت کے لئے زادراہ سیا کرتے میں لگارہے ایک بزرگ کتے ہیں کہ مومن ان تین کاموں میں ہے کی ایک کام میں مشغول نظر آیا ہے او وہ عبادت کے ذریعہ مجدیں آباد کر تا ہوا نظر آئے گائیا اپنے گھرے کی کوشے میں اللہ کے ذکر میں معروف ہو گایا اپنی مرورتوں کی وں بارے سریب بیسی ہے۔ اس میارے معیارے بہت کم لوگ واقف ہیں عام طور سے لوگ فیر ضروری چزوں کو مروری سجھ لیتے ہیں'اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان انہیں نقرو فاقہ اور افلاس سے ڈرا آ رہتا ہے'اور مکرات کی ترغیب دیتا ہے'لوگ شیطان کے مرد فریب کا شکار ہوجاتے ہیں اور مفلی کے خوف سے ضرورت سے زائد چین جع کرنے میں مشغول رہتے ہیں والانکیہ خدا وند قدوس کار سازعالم ہے 'اس نے بندول سے رزق اور مغفرت کا وعدہ کیا ہے 'اکثر لوگ خدا وند قدوس کے اس وعدے پر یقین نہ ر کھنے کے جرم کاار تکاب کررہے ہیں اس کا دو سرا وظیفہ یہ ہے کہ دو پسر میں قیلولہ کرے ، قیلولہ سنت ہے ، جس طرح سحری کھانے سے روزہ رکھنے پر مدد ملتی ہے 'ای طرح دوپر کو سونے سے رات کو جا گئے پر مدد ملتی ہے 'اگر کوئی فخص رات کو اٹھ کر نماز پر متا ہو' تب بھی اسے دو پر میں سونا چاہیے الوولعب کی مجلول میں بیٹر کراد حراد حری یا تیں کرنے سے بھر سونا ہے اس لئے کہ سونے میں سكوت ب اورسكوت كم معى يدين كر آدى برائول سے بچار ب بعض اكابر فراتے بين كر ايك زماند ايا آئے كاكد لوكوں كا افضل ترین عمل خاموشی اور سونا ہوگا 'بت سے عابد و زاہد لوگوں کا اچھا حال نیند کی حالت ہے الیکن یہ اس صورت میں ہے جب كه ان كامتعمد عبادت ريا مو اخلاص ندمو ، جب عبادت كزارون كابير حال به و غفلت مين مثلا فاسق و فاجر لوكون كاكيا حال موكا؟ حضرت سفیان توری فرماتے ہیں کہ اکابرین سلف اپنے حق میں بیات بھتر سجھتے تھے کہ سلامتی کے لئے سوجائیں 'بسرمال رات کو جاگ كرعبادت كرنے كى ديت سے دوپر كوسونا بھى عبادت ہے۔ بھريہ ہے كہ زوال سے بچے دير پہلے نماز كى تيارى كرلے اور اذان ہونے سے پہلے مجد میں حاضر ہوجائے۔ اگر کوئی قض دن میں کمائے اور سونے کے بجائے نماز اور ذکرو فکر میں مشغول رہتا ہے تو يدون كاافضل ترين عمل ب اس ك وجديد ي كدوه جس وقت عبادت من مشغول ب عام لوگ دنيا كمان من كلي موت بين اور ذكركے بجائے بازار میں مول تول كرد بے بين محركے بجائے دنيا كے تظرات ميں الجمعے ہوئے بيں ليكن يدب جارا ان سب چيزوں ے بنازبار گاہ خدا دندی میں مجدہ ریز ہے 'بقینا ''وہ اس کا مستق ہے کہ اے آپے رب کی طرف سے قربت اور معرفت کا تحف عطا ہو ون کی عبادت کا تواب بھی رات کی عبادت ہے منس وات کا وقت سونے کا ہے اور سونے کی وجہ سے لوگ ذکر اللہ سے غفلت برستة بين اوردن كاوقت نفس كي خوامشات محيل ب اوريه خوامشين عبادت كي راه مين ركاوت بن جاتي بين الله تعالى كاارشاد :.

> وَهُوَ الَّذِی جَعَلَ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ خَلِفَةً (پ۱۹ر۳ آیت ۳) اوروه ایا ہے جس نے رات اور دن کوایک دو مرے کے پیچے آنے جائے والے ہنائے۔

اس آیت کے دو معنی ہیں۔ ایک تو بھی ہے کہ اللہ نے رات کو دن کے بعد 'اور دن کو رات کے بعد بنایا ہے 'اور دو سرے معنی یہ ہے کہ رات دن ایک دو سرے کے قائم مقام بنائے گئے ہیں۔ اگر کمی فخص سے دن بیں کوئی عمل رہ جائے تو وہ رات کو اس ک تلافی کرلے 'اور رات میں رہ جائے تو وہ دن میں اس کے تدارک کی کوشش کرے ' رات کی عبادت کا تدارک دن کی اس عبادت سے ہو تا ہے جو زوال سے پہلے کی جائے مجموعکہ میں وقت رات کے مشابہ ہے۔

چوتھا وظیفہ : اس کاوقت زوال سے شروع ہو تا ہے اور ظمری نماز اور سنتوں سے فارغ ہونے تک باتی رہتا ہے "بدوقت دوسرے اوقات کے مقابلے میں مختر می ہے اور افغل میں۔ نوال سے پہلے ہی وضو کرکے مجد میں چلا جائے ، جب ون وصل جائے اور مؤزن اذان دینے لگے تو اس کا جواب دے اذان کے بعد عبادت میں معروف موجائے۔ اللہ تعالی نے اس وقت کے متعلق "حين علرون" فرمايا ہے اذان اور اقامت كے درمياني وقفے ميں ايك سلام سے چار ركعات برجے (١) ون كي نفل نمازوں میں کی ایک نماز الی ہے جے بعض فقہاء نے ایک سلام کے ساتھ ردھنے کا عظم دیا ہے الین اس عمر رجس روایت سے استدلال کیا گیا ہے ، محدثین کے نزدیک وہ طعن سے خالی نہیں 'امام شافعی کا زہب یہ ہے کہ دوسرے نوا فل کی طمع سے بھی دودو ردھے جائیں، میح روایات ہے بھی اس کا ثبوت ملاہ (۲) اس نماز میں طوالت افتیار کرنی چاہیے ، روایات میں ہے کہ اس وقت آسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں مماب العلوق کے چھے باب میں ہم نے یہ روایات ذکری ہیں طوالت کی صورت یہ ہے کہ ان رکعات میں سورہ بقرہ پڑھے یا تین تین سو آنوں پر مشمل دو سور تیں پڑھے یا مفصل کی چار سور تیں پڑھے ایا سوے کم ا ایت پر مشمل سور نیس پڑھے رہے بات یا در ہن چاہیے کہ بیدونت دعا کی قولیت کا وقت ہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیر بات بدی پند متی کہ آپ کاکوئی عمل اس وقت اوپر جائے اوا فل سے فراغت کے بعد فرض نماز باجماعت اداکرے وض نماز ہے پہلے کی چار سنتیں جس طرح بھی ممکن ہو اوا کرے انماز کے بعد چد رکعت پڑھے ووالگ الگ اور چار الگ استحب بدہے کہ ان رکعات میں آیتر الکری سورہ بقرہ کا آخری رکوع اوروہ آیتی تلاوت کرے جوہم نے پہلے وظیفے میں لکھی ہیں اس طرح اس مختر وقت مين دعا وكر وأت مناز وحميد اور تنبع وفيرو عبادتين مجتمع موجائين كي اوروقت كي نعيلت الكرب كي-اس کا وقت ظمر کے بعد سے مصر تک ہے، ظمر کی فماز کے بعد متحب یہ ہے کہ معجد میں بیٹ کرذکر رے انماز بڑھے اور معری نمازے انظار میں معتلف رہے ایک نمازے بعد دوسری نماز کا انظار کرنا بھی عبادت ہے اکابرین سلف کا طریقہ میں تھا کہ وہ ایک نماز کے بعد وہ سری نماز کے لئے مجد میں فروکش رہے ، اگر کھرپر رہنے میں دین کی سلامتی اور جمیت فکر کا امکان زیادہ ہو تو بھریہ ہے کہ گھر چلا جائے۔ یہ وقت بھی لوگوں کی خفلت کا وقت ہے اسے عمل خمر من بسركرنے ك بدی فغیلت ہے 'اگر کوئی مخص زوال سے پہلے سونے کی سنت ادا کرچکا ہے تواب اسے سونا نہیں چاہیے کیول کہ دن میں دوبار سونا كروه ب علاء فرات بي كه تين باتي الله تعالى ك شديد غص كاباعث بنتي بي الدوجه بسنا ، بموك ك بغير كمانا ون من شب بداری کے ارادہ کے بغیرسونا ون اور رات میں چوہیں محظے ہوتے ہیں ان میں سے آٹھ محظے نیند کی نذر کے جاسکتے ہیں اس سے

زیادہ سونا ٹھکے نہیں ہے اگر رات کو آٹھ محظے سوچکا ہے تو اب دن میں سونے کے کوئی معنی نہیں ہیں ' ہاں اگر رات میں سونے کا موقع کم طاتو دن میں باتی نیند کی طافی ہو سکتی ہے ' انسان کے لئے میں کافی ہے کہ اگر اس کی عمرساٹھ سال ہے تو ہیں سال نیند میں صرف ہوجائیں ' اور چالیس دو سرے کاموں میں جس طرح کھانا بدن کی غذا ہے ' ذکر اور علم قلب کی غذا ہیں ' اس طرح نیند روح کی www.ebooksland.blogspot.com احياء العلوم جلداول

اور الله بی کے سامنے سب سرخم کئے ہوئے ہیں جتنے آسانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں خوشی ہے۔ اور مجوری ہے 'اور ان کے سائے بھی مج اور شام کے او قات میں۔

معلوم ہوا کہ ان اوقات میں جماوات بھی باری تعالیٰ کے حضور سر بجود ہوتے ہیں 'یہ کس طرح مناسب ہے کہ انسان اوقات کو غفلت میں ضائع کردے 'اور کسی بھی تتم کی عبادت کی اسے توثق نہ ہو۔

چھٹاو طیفہ ، چھے وظفے کا وقت عمر کے وقت سے شروع ہو آئے 'مورہ عمریں اللہ تعالیٰ نے ای وقت کی قتم کھائی ہے 'آیت کریمہ '' وعشیاو حین تطبیدن' کی وہ تغیریں کی گئی ہیں' ایک تغیر کے مطابق حتی سے مرادی وقت ہے' ای طرح '' ہا لعثی والا شراق'' میں بھی عثی سے عمر کا وقت مراد لیا گیا ہے۔ ظہر کی طرح اس وقت بھی اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے میں چار کعت پردھے' پھر فرض نماز اوا کرے' اور ان چاروں اور او میں مشغول رہے جو پہلے وظفے میں بیان کے گئے ہیں یہ اشتقال اس وقت تک رمنا چاہئے کہ سورج دیواروں پر آجائے' اور دھوپ کا رنگ زردی مائل ہوجائے' عمر کے بعد مغرب تک نماز کروہ ہے' اسلئے یہ وقت بکارنہ جانے دے' بلکہ غور و گلر کے ساتھ کلام پاک کی طاوت کرے' یہ طاوت' ذکر و گلر' وعا اور طاوت کی جامع ہوئی چاہئے' محض طاوت کرنے ہی چاروں اور او کا واب حاصل ہوگا۔

سالوّال وظیفہ : جب سورج زرد پرجائے اور زمین سے اتا قریب ہوجائے کہ زمین کا گروو غبار اور بخارات اسکے نور کے درمیان حائل ہوجائیں ، تو سجمہ لوکہ ساتویں وظیفے کا وقت شروع ہوگیا 'یہ وقت بھی پہلے وقت کی طرح تھا 'اس کی ابترا طلوع سے پہلے تھی 'اور اس کی ابتدا غروب سے پہلے ہے۔ ذیل کی دونوں آیتوں میں یمی وقت مراد ہے۔

سُبُحَانَ اللهِ حِينَ تُمُسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (بِ١٦ر٥ آيت ١١)

فَسَبِحُ وَأَطُرُ افْ النَّهَارِ (پ١٨ر١٤ آيت ٣٠)

منطقع کیا کیجے دن کے اول و آخریں (بمی)۔

مؤخرالذكر آیت میں اطراف نمار گاذكر ہے ون كا ایکطرف میج ہے اور ایک طرف شام ہے ،حسن بھری فرماتے ہیں كہ پہلے نمائے نمانے كے لوگ میج سے زیادہ شام کی عظمت كے قائل تھے 'ایک بزرگ فرماتے ہیں كہ اكابر سلف دن كے ابتدائی وقت كو دنیا ك كے لئے 'اور آخری وقت كو آخرت كے لئے وقف ركھتے تھے 'اس وقت خاص طور پر تنبیج و استغفار كاورد كیا جائے 'اگریہ الفاظ كہہ لئے جائیں تو زیادہ بھر ہے۔ ر

أَسُتَغُفِرُ اللَّهُ الَّذِي لَا الْهَ الْأَهُو الْحَيّ الْقَيْوُمُ وَاسْأَلُهُ التَّوْبَةَ (اور) سُبُحَانَ اللّه الْعَظِيْمِ

ويحمدو

## www.ebooksland.blogspot.comاحياء العلوم جلد اول

میں اللہ سے اپنے کناموں کی مغفرت جاہتا ہوں ،جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے وہ زندہ ہے ، کار ساز ہے اور اس سے توب کی درخواست کر ما ہوں ایک ہے اللہ مقیم ویرتر میں اس کی حمد میان کر ما ہوں۔ شام کے وقت تنبیج واستغفار کے ورد کا جوت اللہ تعالی کے اس ارشاد سے ملا ہے۔ فرمایا :-وَاسْنَغُفِرُ لِنَنْكُ وَسَبِتْ بِحَمْدِرَتِكَ بِالْعَشِيّ وَالْإِبْكَارِ (ب١٢٨ آيت٥٥) اورائي كناوى مغفرت طلب كر اور مبح وشام أي رب كي تعريف بيان كر-

استغفار کے سلسلے میں متحب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے وہ اسا خاص طور سے دعاؤں میں استعمال کرے جو رحم و مغفرت کے تعلق ے قرآن کریم میں بیان کے مجتے ہیں مشلاب دعائیں پڑھے۔

اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ إِنَّهُ كَانَ عَفَارًا السَّتَغْفِرُ اللَّهُ إِنَّهُ مَانَ تَوَابًا رَبِّ اغْفِرُ وَارْحَمُ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَأَغُفِرُ لَنَا وَارْحَمُنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاغُفِرُ لَنَّا وَارْحَمْنَا وَأَنْتُ

خَيْرُ الْغَافِرِينَ-

مغفرت جابتا بول اللدس بلاشبدوه بهت مغفرت كرفي والاب مغفرت جابتا مول اللدس بلاشبدوه توبد قول كرنے والا ہے۔ اے الله مغفرت كر وحم فرا و حم كرنے والول مي سب سے بمتر ہے۔ مارى مغفرت كر ، ہم ير رحم فرما تو رحم كرنے والوں ميں سب سے بمتر ب امارى مغفرت كر ، ہم ير رحم كر تومغفرت كرنے

غروب آفاب سے پہلے سورة العمس سورة الليل اور معوذتين كارد هنامتحب بهدسورج وحبح كے وقت خاص طور پر استغفار روع مغرب كاذان كى آوازس كريد دعاروها

ٱللهُمَّ هَٰذَا إِفْبَالُ لَيْ لِكُو إِنْبَارُ نَهَارِكُ (الل آخه) ائے اللہ! یہ تیری رات کا آم ہے اور تیرے دن کی واپس ہے (آخر تک)۔

مراذان كاجواب دے اور مغرب كى نماز يرهم-

غروب آفاب پر دن کے تمام او قات ختم ہوجاتے ہیں اس وقت بندے کو اپنے دن بحرکے اعمال کا محاسبہ کرنا چاھے اگر وہ دن كزرے موتے دن كے برابر رہاتويہ فقصان كى علامت ب اور كرشته دن كى به نسبت يددن برابر رہاتواس ميں نقصان بھى ہے اور لعنت علامت اور رسوائي بهي ب سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرماتي بين-

لابوركلىفىيوملاازدادفيهخيرا (١)

میرے لئے اس دن میں برکت نہ ہوجس میں میں خیر کے اعتبارے زیادہ نہ ہوں۔

أكر احتساب كا متيجه يه فكله كه اس كاننس دن بمرخرك اعمال مين مضنول ربا اور اس كے تمام اعمال محض الله تعالیٰ كي رضا کے لئے تھے وید ایک بشارت ہے اس بشارت پر اللہ عزوجل کا فشکر اوا کرے کہ اس نے خمری توثیق دی اور اس راستے پر قائم ر کھا جو خیری طرف جا آئے 'اگرید معلوم ہو کہ اس فان ضائع چلا گیا 'کوئی قابل ذکر عمل خیراس کے نفس سے صادر نہیں ہوا' تورات كو غنيمت تمجي وات ون كا قائم مقام ب ون كى كو نابيول كى المافي وات ب كرك اس وقت بمى خدائ عزوجل كاشكر اوا كريم اس في عليون كا تم ركمي اور رات بحرى زندكى باقى ركمي ناكه بين الى عليون كا تدارك كرسكون غروب آفاب کے وقت اپنے دل میں یہ تصور کرے کہ جس طرح دن غروب ہو کر رات کی آغوش میں چلا جا آہے 'اس طرح میری زندگی کا

<sup>(</sup>١) كتاب العلم كر يهل إب ين يدوايت كزر يكل به عمراس من فيراك جد علام

www.ebooksland.blogspot.com ياء العلوم جلدا فل

سورج بھی غروب ہوجائے گا'اور قبر کی آخوش میں چھپ جائے گا'ون کا سورج رات گذرنے کے بعد پھر نمودار ہوجا آئے 'میری زندگی کا سورج اس طرح ڈوب گاکہ دنیا کے افل پر بھی نہ ایھرے گا'اور اس وقت تدارک اور تلافی کے تمام وروازے بند ہوجائیں گے'عرمخصرے'زندگی چندروزہ ہے' بیدون گرمین کے'اور موت کاون آئے گا۔

#### <u>رات کے وظا نف</u> پہلا وظی**ن**ہ :

پہلے وقیفے کا وقت غروب آفاب کی ابتدا ہے شغق کی سرخی دور ہونے تک ہے۔ شغق کے ڈوبنے پر عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوجا تا ہے۔اس وقت کا وظیفہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز پڑھے 'مغرب کے بعد عشاء تک نوا فل میں مشغول رہے 'قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی تیم کھائی ہے۔

فَلاَ أَقُسِمُ بِالشَّفْقِ (ب٠٣٠٩ آيت ١١)

سومیں فتم کھاکر کتا ہوں شنق کی۔

عشاء اور مغرب کے درمیان نوافل کو قرآن پاک میں ناشتہ اللیل قرار دیا گیا ہے(ملاحظہ کیجیے پ ۲۹ر ۱۳ آیت ۲)۔ یہ قرآن پاک کی آیت '' دَینُ کَاوِاللَّیلِ مَسَیِّجہ ' الله (پ ۱۸ ر ۱۷ آیت ۳۰) میں آناء کیل میں شیع کا علم دیا گیا ہے معفرب اور عشاء کا درمیانی وقعہ بھی رات کا ایک حصہ ہے ' اسلئے اس علم میں یہ وقت بھی داخل ہے۔ صلو اوا بین اسی وقت کی نماز کو کہتے ہیں ' الله تعالی کا ارشاد ہے۔

وربيد تَتَجَافِي جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاحِعُ (پ١٦ر٥ آيت ١١)

ا کے پہلوبسروں سے دوررہے ہیں۔

اس آیت میں ان اوگوں کی فغیلت بیان کی گئی ہے جو مغرب کے بعد نماز پڑھتے ہیں 'اور اللہ کے سامنے سر بجودر ہے ہیں۔ ب تغییر حغرت حسن بعری ؓ سے منقول ہے ' آپ نے ابن ابی زیاد کے حوالے سے اسے سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق دریا فٹ کیا تو آپ نے فرمایا ۔

الصلاةبين العشائين

مغرب اور عشاء کے درمیان کی نماز مراد ہے۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا:۔

عليكم بالصلاة بين العشائين فانها تذهب ملاغات النهار وتهذب آخره (مندالفروس)

عشاء اور مغرب کے درمیان کی نماز ضرور پڑھا کوئید نمازون کے انویات کا تدارک کرتی ہے اور اس

کانوام بخرکرتی ہے۔ کاانوام بخرکرتی ہے۔ ذریع میں میں میں میں اور اور کا ا

حضرت انس فی اس مخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو عشاء اور مغرب کے درمیان سوجا باہے۔ آپ نے فرایا ایسانہ کرنا پہنے اسلئے کہ یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی رہتم ای بدند میں المناجع )۔اس وقت کے مزید فضائل ہم اس کتاب کے دو سرے باب میں بیان کریں گے' یمال اس مخترر اکتفاکرتے ہیں۔ اس وقت کے اوراد کی ترتیب یہ ہے کہ مغرب کے بعد دور کھیں پڑھے' پہلی رکھت میں قل یا اسما الکا فرون اور دوسری

اس وقت کے اوراد کی ترتیب یہ ہے کہ مغرب کے بعد دور کمین بڑھے 'پہلی رکعت میں قل یا اسما الکافرون اور دوسری رکعت میں قل مواللہ احد تلاوت کرے 'یہ دور کمین مغرب کے بعد متعلق بڑھے 'اس طرح کہ درمیانی دیتے میں نہ کوئی مختلوہو' اور نہ کوئی عمل 'چرچار طویل رکعات پڑھے 'چرشنق کے غروب ہونے تک مسلسل پڑھتا رہے 'اگر کھرمجدے قریب ہو'اور کسی

## www.ebooksland.blogspot.com احياء العلوم جلد اول

وجہ سے معجد میں بیٹھنے کا ارادہ نہ ہوتو یہ نوافل کمریں بھی اوا کئے جائے ہیں۔ لیکن مغرب کی نماز کے بعد عشاء کے انظار میں معجد میں بیٹھنے کی بدی فعنیات ہے 'اگر ریا کاری اور نصنع سے محفوظ ہوتو یہ فعنیات ضرور حاصل کرے۔

روسرا وظیفہ: اس وظیفے کا وقت عشاء کے وقت کی ابتداء ہے لوگوں کے سونے کے وقت تک ہے ،جب رات کی تاریکی ممری موجاتی ہو ہواتی ہے وقت کی ہمری موجاتی ہے ارشاد فرایا:۔

وَاللَّهُ لِي وَمَاوَسَقَ (ب ١٦٠٥ آيت ١٤)

اور محم كما تامول رات كي اوران چرول كي جن كورات ميش

ای وقت کے متعلق بیارشادے۔

أَقِمِ الصَّالَالَكُ لُو كِالشَّمْسِ (بِ١٥رِهُ آيت ١٨)

افاب وطنے کے بعدے نمازیں اواکیا کیجئے۔

اس وقت کے اور او کی ترتیب مندرجہ ذیل تین امور کی رعایت سے ہوتی ہے۔

اول۔ یہ کہ عشاء کی فرض نماز کے علاوہ وس رکعات پڑھے ، چار رکعات فرض نمازے پہلے ازان اور اقامت کے درمیانی وتف میں ، تاکہ یہ وقت عبادت سے خالی نہ رہے ، چہ رکعات فرض نماز کے بعد "پہلے دو رکھیں ، پھرچار رکھیں ان نوا فل میں قرآن كريم كى مخصوص آيات علاوت كرف مثلًا سورة بقره كا آخرى ركوع اليته الكرى سورة مديد كى ابتدائى آيات سورة حشركا آخری رکوع اورای طرح کی دو مری آیات-دوم دید که تیمور تحتی ردهے " خری ر تحتی و تربول وایات می ہے که مرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے زیادہ سے زیادہ اتن ہی ر محتیں برحی ہیں (١) عقل منداور احتیاط پندلوگ ابتدائے شب میں ان رکعات سے فراغت حاصل کر لیتے ہیں' اور تدرست اور طاقت ورلوگ آخرشب اٹھ کریہ رکعات اوا کرتے ہیں' احتیاط کا تقاضا ی ہے کہ رات کے ابتدائی صے میں یہ نماز پردولی جائے ممکن ہے رات کو آگھ نہ کھلے کیا آگھ کھل جائے گرشیطان بسترے المحنے نہ دے ہاں اگر آخرشب اٹھنے کی عادت ہوجائے تو افغنل ہی ہے کہ رات کے آخری تھے میں پڑھے اس نماز میں ان مخصوص سورتوں سے تین سو آیات تلاوت کرے جو آمخضرت ملکی الله علیه وسلم اکثر را ها کرتے تھے۔مثلاً سورہ لیسن 'الم سجدہ ' دخان ' ملك زمر اورسورة واقعه (٢) أكر كسي وجرس ان سورتول كى تلاوت نماز مين نه موسك توسونے تي مفحف مين ديكه كر علا و کھے بغیر تلاوت ضرور کرلے 'ایک وقت میں تمام سورتوں کی تلاوت ضروری نہیں ہے 'بلکہ بقدر ہمت تلاوت کرلے 'سونے سے بہلے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی جوسور تیس تلاوت کیا کرتے تھے 'ان کی تفصیل تین روایات میں وارد ہے ،مشہور ترین روایت کے مطابق آپ سورة الم مجدہ علک زمراورواقعد پرماکرتے تھے ارتذی جابر کودسری روایت بی سے کہ سورہ زمر اور سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت آپ کے رات کے معمول میں داخل تھی (ترزی عائشہ)۔ تیسری روایت میں ہے کہ آپ رات كو مبحات كى طاوت كياكر تعت اور فراياكرت من كدان مورون من ايك ايت الى بوداك برار آيات سے افضل ب-(ابوداؤد 'ترزی نسائی-عراض ابن سارید) مجات بدین حدید ،حشر صف جعد اور تغابن- بعض علاء نے مجات میں سورہ اعلیٰ

<sup>(</sup>۱) ایوداور می جعرت عائف کی روایت ہے" لم بیکن یو تر بانقص من سبع ولا باکثر من ثلاث عشرة رکعة " بخاری می حطرت این عہاں کی روایت ہے "کان یصلی من اللیل حطرت این عہاں کی روایت ہے "کان یصلی من اللیل شرت این عہاں کی روایت ہے "کان یصلی من اللیل ثلاث عشرة رکعة یعنی باللیل" ملم کے الفاظ میں "کان یصلی من اللیل ثلاث عشرة رکعة " (۲) مرکار دو عالم ملی الله علیه و ملم ہے ان سور توں کی بوات جائے۔ اور عائش سورة بین کے علاوہ تمام سورتوں کا سونے ہے ہی پر منا فایت کیا ہے۔ جا بر کے الفاظ میں "کان لا ینام حتی یقر اُالم تنزیل السجدة و تبار کالذی بیده الملک عائش کمتی میں "کان لاینام حتی یقر اُبنی اسرائیل والزمر"

ي ابتدائي پانچ آيون كالضاف بمي كيا ب أن كي دليل به مدايت به كمد مركار ود عالم صلى الله عليه وسلم كوسورة اعلى بت زياده پند تعي (احمه 'بزار عليّ) سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كالمعمول ميه بحي قطاكه وتركي تين ركتول بين سيح اسم 'الكافرون اور سورة اخلاص پر منے سے (ابوداؤد الله ابن اجه الى ابن كعب ) اور وتر سے فراخت كے بعد تين باريد كلمات ارشاد فرمات "سبحان الملك القدوس"- سوم - يدكه سونے سے پہلے و تر پڑھ لے ، بشرطيكه قيام كيل (تنجم) كاعادى ند مو ، حضرت ابو بررو فرات بيل كه مجھے سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے بید و میت فرمائی تھی کہ میں و ترکی نماز پڑھے بغیرنہ سوؤں۔ (بخار ومسلم) کیکن اگر رات کو اٹھ کرنمازر منے کی عادت ' مولو تجد کے ساتھ ہی و تر اوا کرنے چائیں 'ور کے سلطے میں ماخرافضل ہے 'ارشاد نبوی ہے۔ صُّلاة الليلمثني مثنى فاذاخفت الصبح فاوتربر كعة (عارى وملمدان عن)

رات کی نمازدودور کفت میں 'اگر میم موجانے کا خوف موتو ایک رکعت لگا کرو تریز مداد۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتری نماز رات کے ابتدائی ورمیانی اور آخری تینوں حصوں میں پڑھی ہے ، بھی آپ سخرکے وقت بھی و تر پڑھا کرتے تھے (بخاری ومسلم)۔ حضرت علی فرہاتے ہیں کہ و تر پڑھنے سے تین طریقے ہیں ، چاہو توشب کے ابتدائی صے میں و تر پڑھ لو ، پھر تبجد کی دو دو رسمتیں پڑھو ، یہ تبجد و ترکی تین ر کھتوں سے مِل کر طاق ہوجائے گا ، اور چاہو تو ایک رکعت سے و تربیر ہے لو مجرجب آ تکہ کھلے تو اس میں ایک رکعت اور ملادو اور اس طرح دو دو رکعت نماز تھیر اوا کرو ، مرور پڑھ او اور چاہو و تجد کے بعد ور پڑھو کا کہ تماری آخری نمازور قرار پائے ای سلط میں ہمیں یہ کمنا ہے کہ جمال تک بلی اور تیسری صورتوں کا تعلق ہے' اکی صحت میں کوئی شبہ نمیں ہے الیکن دو سری صورت میں کلام ہے' اس کی دجہ یہ ہے کہ نقص وتر (وتر تو را عن ممانعت آئی ہے۔ (١) سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے يہ مجى ارشاد فرمايا ہے كه ايك رات ميں دو وترنمیں ہیں (۲) جو مخص اپنے جامنے کے سلسلے میں متردد رہے وہ یہ تدہیرا فتیار کرے کدوتر کے بعد سونے کے وقت اپنے بستر پر بیٹھ کردو رکعت نماز پڑھے علماءنے یہ تدبیر بہت زیادہ پند کی ہے مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بستر پر بیہ دور سمتیں ر ما کرتے تھے مہلی رکعت میں اذا زلزلت اور دو سری رکعت میں الماکم الثاثر پڑھے ( ٣ ) ان دونوں صورتوں میں تخویف اور وعيد كے مضافين وارد ہیں۔ ايك روايت ميں سورة تكاثر كے بجائے سورة الكافرون كا ذكر ہے اس ميں الله كے لئے عبارت كى تخصیص اور غیراللد کی عبادت سے برات کی گئی ہے 'اگریہ دو رکھت پڑھ کرسویا 'اور رات میں آگھ کل منی تو یہ دونوں ر تحتیں ایک رکعت کے قائم مقام ہوجائیں گی 'اور پچھلے و ترے مل کر جفت مہیں گی 'اس کے لئے بمتریہ ہے کہ رات کی نماز کے آخریں وتركى ايك ركعت يره لے ابوطالب كى نے يہ صورت متحن قرار دي ہے ان كاكمنايہ ہے كه اس صورت ميں تين عمل ہيں ايك عمل بيہ كدندگى كو مخفر سمجماكيا ب دوسراعمل بيہ كروتراوا موسكے بين اور تيسراعمل بيہ كدرات كى نمازوتر بر منتى موئى ہے ابوطالب کی کے اس قول پریہ شبہ ہو تا ہے کہ آگریہ رکھیں پہلے ی طاق رکھیں کو بھت کرتی ہیں ق آ تکونہ کھلنے کی صورت میں ان کا یکی عمل ہونا چاہے اور پہلے و ترباطل ہوجانے چاہئیں کید ہوسکتا ہے کہ آکھ کمل جائے تو پہلے و ترباطل ہوجائیں اور آنکھ نہ کھلے تو و ترباتی رہیں ' ہاں امر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہوجائے کہ آپ نے دو ر کوتوں سے پہلے و تر رده مقرادرات من المو كروتر كا اعاده كياتما تو ابوطالب كي كيان كرده صورت من كوكي قباحث نظر نبس آتي اس وقت يه مي فتليم كيا جاسكتا ہے كه بيد دونوں ر تحتيں ظاہر جفت ہيں اور باطن ميں طاق ہيں ' جاگئے كى صورت ميں ان ر تحتوں كو باطن پر ركھا جائے گا'اورنہ جانگنے کی صورت میں فلا ہر رجمو ل کیا جائے گا'و تر کے بعد یہ الفاظ کے۔

<sup>(</sup> ١ ) بخارى نے اس سليلے ميں عابد ابن ممراور بيتى نے ابن عباس كا قول نقل كيا ہے وونوں اقوال كے سياق سے يہ معلوم نيس ہو آك يدوون قول مرفوع میں (۲) (ابوداؤد تذی نائی۔ طل ابن علی (۳) مسلم عائد اپر دوایت کتاب اسلاق میں کزر چی ہے۔

-

احياء العلوم جلدا فل

سُبُحَانَ الْمَلِكِ الْقُنُّوْسِ رَبِّ الْمُلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ جَلَّلْتَ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْعَظَرِّ وَالْجَبُرُوسِوَ تَعَرَّرُتُ فَالْفَلْرَ وَوَقَهْرُ تَ الْعِبَالْمَوْتِ پائ بِان كُرا بِي مَعْمَت اور كَبُرا كَى بِهِ مَا يَتُ لِلْ بِ وَقَرْت بِ مِن وَالا بِ اور تول موت ك ذريه مَن مَا كُونْهُ كَالِي مِنْمَا مِن مَا مِن مَا يَكُولُ لِي بَ تَوْقَدُرت بِ مِن وَالا بِ اور تول موت ك ذريه

سرکار دوعالم صلّی اللہ علیہ وسلم کا معمول وفات تک یہ رہا کہ آپ فرائض کے علاوہ پیشتر نمازیں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ (۱) مجمع مدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ بیٹنے والے کو کمڑے ہونے والے کی بہ نبست نصف ثواب ملّا ہے 'اور لیٹنے والے کو بیٹنے والے سے آدھا ثواب ملّا ہے۔ (۲) اس سے معلوم ہواکہ نوافل لیٹ کر بھی ادائے جاسکتے ہیں۔ (۳)

تیسرا وظیفہ اس میں خل نیس کہ یہ بھی عہادت ہے ' سونے کو وظیفہ قرار دینا مجے ہے اگر سونے کے تمام شرقی آواب کی رعایت کی جائے قواس میں خل نمیں کہ یہ بھی عہادت ہے ' چنانچہ روایات میں ہے کہ اگر بندہ باو ضوسوتے اور سونے ہے پہلے اللہ کا نام لے قواس کے لئے رات کی عبادت کا قواب لکھا جائے گا'اور اس کے لباس میں فرشتے سا جائیں گے' جب وہ حرکت کرے گا' یا کردٹ لے گا تو فرشتے اس کے لئے منفرت کی دعا کہ وعائے فیر کریں گے' اور خدا تعالی ہے اس کے لئے منفرت کی دعا کریں گے۔ ( م ) ایک مدیث میں ہے کہ جب بندہ باوضوسو تا ہے کہ تو اس کی دوح عرش پر اٹھالی جاتی ہے۔ ( م ) یہ معالمہ عام بندوں کے ساتھ ہوتا ہے' علاء اور صاف ول رکھنے والوں کے ساتھ یہ معالمہ کیوں نہ ہوگا۔ ان کے سونے میں اسرار منکشف ہوتے ہیں' اور حقا کت ہے پر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ۔۔

نومالعالم عبادة ونفسه تسبيح (٢) عالم كامونا عبادت مهاوراس كامالس لينا تبع م

حضرت معاذاین جبل نے حضرت ابو موئی اشعری ہے دریافت کیا : تم رات میں کیا کرتے ہو؟ جواب دیا : میں تمام رات جا گا ہوں ایک لیے کہ کی جو رہافت کیا : تم رات میں کیا کرتے ہو؟ جواب دیا : میں تمام رات جا گا ہوں ایک لیے کی بقدرت کرتا ہوں احضرت معاذاین جبل نے فرمایا کہ میں ابتدائے میں کرتا ہوں دی سوجا تا ہوں اور حضرات نے میں ابتدائے میں کرتا ہوں دی سونے میں کرتا ہوں ان دونوں حضرات نے میں ابتدائے میں کرتا ہوں کے آپ نے حضرت موسی سے فرمایا : معاذتم سے زیادہ فیسے میں کرتا ہوں دی ابتدائی ہے دیا دہ میں کرتا ہوں کے آپ نے حضرت موسی سے فرمایا : معاذتم سے زیادہ فیسے میں کرتا ہوں دی کا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کے آپ نے حضرت موسی سے فرمایا : معاذتم سے زیادہ فیسے ہیں ( 2 )

### سونے کے آواب : سونے کے آواب دی ہیں۔

<sup>(</sup>۱) بخاری و مسلم عاکشی دوایت کے افاظ یہ ہیں لمابدن النبی صلی اللّه علیه و سلم و ثقل کان آکثر صلاته جالساً (۲) بخاری و مران این صین (۳) احتاف کے زدیک مرف نوا فل پیٹر کراوا کے جانتے ہیں۔ فرض اور سنت جب بحدی نہ جو بیٹر کر وہ عا ورست نہیں ہے۔ جو برة نیرة عام ہے) (۳) یہ مغمون این حبان کی اس روایت ما فونہ من بات طاهر ابات فی شعار هملک فلم یست یقظ الاقال الملک اللّه ماغفر بعدک فانه بات طاهر اس (۵) این البارک فی الذصر موقو فاعلی الی الدرداء والیستی فی فلم یست یقظ الاقال الملک اللّه ماغم بعد بعدک فانه بات طاهر اس میں یہ مدے گرز بھی ہے ، محروباں عالم کی جگہ مائم ہے (۷) یہ روایت عاری و مسلم نے ایو موئ ہے نقل کی ہے 'کین اس میں یہ نہیں ہے کہ ان دونوں نے مرکار دوعالم صلی الله علیہ و سلم کی فدمت میں بھی یہ واقعہ نقل کیا تھا ، اور نہ الخورت صلی الله علیہ و سلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ معاذ آخف ل

بهلا ادب : طمارت اورمواك كرنا- الخضرت ملى الله عليه وسلم ارشاو فرمات بين :

أَذَانَام العبدعلى طهارة عرج بروحة الى العرش فكأنت روياه صادقة وان لمينم على طهارة قصرت روحه عن البلوغ فتلك المنامات اضغاث احلام لا تصدق (١)

جب بندہ پاک د صاف ہوکر سوتا ہے تو اس کی دوح عرش پر پہنچتی ہے اس دجہ سے اس کے خواب سچے ہوتے ہیں اور اگر طمارت پر نہیں سوتا تو اس کی دوح عرش تک وکٹے سے قامر رہتی ہے تو اس کے خواب پراگندہ ہوتے ہیں 'سچے نہیں ہوتے۔

اس مدیث میں طمارت سے مراد باطن اور فا ہردونوں کی طمارت ہے، تجابات کے انکشافات و ظہور کے لئے باطن عی کی طمارت مؤثر ہوتی ہے۔

دو سرا ادب : بیب که مواک اور وضو کاپانی سرانے رکھ کرسوئ اور رات کو اٹھنے کی نیت کرلے ، جب بھی آ کھ کھلے مسواک کرے ، بعض اکابر اس کا الزام کرتے ہے ، سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ رات کو متعدد مرتبہ مسواک کیا کرتے ہے ، جا گئے کے وقت 'اورسوئے کے وقت بھی (۲) اگر اکابرین کو وضو کے لئے پانی نہ ملکا تو صرف مسح اعتماء پر مسح کیا جا سکے تو قبلہ مدہ کو کہ بیٹے جائے 'اور پکے دیر وعااور ذکر میں مشخول رہے 'اور اللہ تعالی کی نعتوں میں خورو کلر کرے۔ اس کا یکی عمل تہرکے قائم مقام ہوجائے گا۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :۔

من أتى فراشه وهوينوى ان يقوم يصلى من الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كتب لممانوى وكان نومه صلقه من الله عليه (نهائى ابن ماج الوالدرداء) جو فض رات من المنح كي نيت كرك برر ليخ اور نيز ساتا مغلوب بوكه مج بوجائ اور آكونه كط قواس كه لئ اس كى نيت (تجر) كا تواب كما جائ كا اور اس كى نيند اس كى حق من الله تعالى كا صدة بوگى۔

تبیسرا ادب یہ یہ ہے کہ جس مخض کو کوئی دمیت کرنی ہو تو وہ اپنی و میت لکو لے 'اور سمانے رکھ کرسوئے'اس لئے کہ نیند کی حالت میں دوح قبض کی جاسمتی ہے۔ جو مخض و میت کئے بغیر عرصا تا ہے اے قیام برزخ کے زمانے میں پولنے کی اجازت نمیں ہوتی' فرشتے اس کے پاس آتے ہیں'اس سے ہاتیں کرتے ہیں'لیکن وہ جواب نمیں دیتے فرشتے آپس میں کہتے ہیں کہ غالبا '' یہ ب چارہ عرتے وقت و میت نہ کرسکا۔ ناگمانی موت کے خوف سے و میت کردینا مستحب ہے'ناگمانی موت بڑے کے حق میں تخفیف ہے'لیکن اس کے حق میں مخفیف نمیں ہے جو موت کے لئے مستعدد نہ ہو'مستعدد نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کر مظالم کے پوجو سے جبحی ہوئی ہے۔

جو تفاادب : بہے کہ سونے ہے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرلے 'جن مسلمانوں کی حق تعلیٰ کی ہویا جن لوگوں کا دل دکھایا ہو 'ایذا پہنچائی ہو ان سب سے معافی مانگ لے 'اس طرح سوئے کہ نہ اسکے دل میں کسی پر ظلم کرنے کی خواہش ہو'اور نہ کسی کو تکلیف پہنچانے کا عزم وارادہ ہو' سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :۔

<sup>(</sup>١) اس ددایت کا فقمار ایمی گزرائے (۲) بر مدیث کتاب الدارة میں گزر چی ہے

من آوی الی فراشه لاینوی ظلم احدولای حقد علی احد غفر له ما اجترم (۱) جو مخص اس حالت میں اپنے بستریر آئے کہ نہ اس کی نیت کی کوستانے کی ہو 'اور نہ وہ کس کے لئے کینہ رکھتا ہوتو اس کے گناہ معاف کردیے جائیں گے۔

بانچوال ادب تی بیہ کہ زم د گدا ذہستوں پر نہ لیٹے 'بلکہ میانہ روی افتیار کرے 'بھتریہ ہے کہ کھی نہ بچائے 'بعض اکابر بستر بچھا کر سونے کو مکروہ بچھتے ہیں 'ارباب صغہ رضوان اللہ تعالی علیم الجھین زمین پر سوجاتے 'کوئی کپڑا وغیرہ نہ بچھائے 'فرمائے سے کہ ہم خاک ہی ہے پیدا ہوئے ہیں 'اور خاک ہی ہیں ہمیں مل جانا ہے۔ زمین پر سونے کو وہ اپنے دلوں کی زی 'اور تواضع کے سلسلے میں مور شبب قرار دیتے تھے 'اگر کوئی محض اصحاب صغہ کی تعلید نہ کرسکے وہ میانہ روی ضرور اختیار کرے۔

چھٹا اوب : بیہ کہ جب تک نیند قالب نہ ہواس وقت تک نہ سوئ نیند کو بتکلٹ طاری کرنے کی کوشش نہ کرہے' ہاں آگر رات میں اٹھنے کا ارادہ ہوتو بتکلٹ سوئے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے' بزرگان دین نیند کے غلبے کی صورت میں سوئے تھے' شدید بھوک کی حالت میں کھانا کھیایا کرتے تھے' اور ضرورت کے وقت بولا کرتے تھے' قرآن نے ان کی یہ تعریف کی ہے۔

كَأْنُوْ إِقَلِيْلًا مِنَ اللِّيلِ مَا يَهُجَعُونَ (ب١٨م١١عـ٥١٠)

وولوگ رات كويمت كم موت تھے۔

اکر نینداتی غالب ہوکہ نماز اور ذکرو فکر مشکل ہوجائے 'اوریہ نہ سجھ میں آئے کہ کیا کمہ رہاہے کیا من رہاہے تو سوجائے ' حضرت ابن عباس بیٹے کراو کھنے کو کروہ سجھتے تھے 'ایک مدیث میں ہے ۔۔

لاتكابدوالليل (ابومنمورديلي-انس)

رات من مشقت برداشت مت كرو-

کسی نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ قلال عورت رات کو نماز پڑھتی ہے اور جب نیندستاتی ہے تو وہ رسی میں لنگ جاتی ہے ماکہ نیندوور ہوجائے آپ نے اسے ناپند کیا اور فرمایا ہے۔

لیصل احد کممن اللیل ماتیسر له فاذا غلبه النوم فلیر قد (بخاری و مسلم انس) رات می جس قدر سولت موسک نمازیر مع جب نیز خالب آنے گا تو سومات

اس مليط مين محد ارشادات حسب ديل بين يد

قال: تكلفو امن العمل ماتطيقون فان الله لايمل حتى تملوا ( بخارى و ملم عائد )

ائی طاقت کے مطابق کام کرواس لئے کہ اللہ تعالی نیس تمکتاجب تک تم نہ تعکو۔ قال: خیر هذا الله ين أيسر م (احمد مجن ابن الادرع)

اس دین میں سے بمتروہ ہے جو آسان تر ہو۔

کی نے سرکار دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا : یا رسول اللہ! فلال مخص نماز پڑھتا ہے اور سو آئیں ہے 'موزے ر

لكنتى اصلى وانام واصوم وافطر هذهسنتى فمن رغب عنها فليسمني (١)

<sup>(</sup>۱) ابن الی الدنیا نے کتاب الایت میں یہ مدیث حطرت الن اے اس طرح نقل کی ہے من اصبح ولم یہم بطلم احد غفر له مااحترم" مند ضعیف) (۲) نسائی می عبداللہ ابن عمری روایت مذاستی کی زیادتی ابن خفیفہ سے معتول ہے، تاہم یہ الفاظ الس سے بھاری و مسلم میں ہمی ہیں۔

www.ebooksland.blogspot.com مياه العلوم جلد اول

کین میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں 'اور سو تا بھی ہول' موزہ بھی رکھتا ہوں 'اور انظار بھی کرتا ہوں 'یہ میری سنت ہے جو میری سنت سے اعراض کرے وہ جھے سے نہیں ہے۔

قال: لاتشادواهناالدين فانه متين فمن يشاده يغلبه ولا تبغض الى نفسك عبادة الله (١)

فرایا: اس دین سے مقابلہ نہ کو 'یہ ایک مضبوط دین ہے 'جو مخص اس سے مقابلہ کرے گا (این اپن طافت سے زیادہ عمل کرے گا) یہ دین اس پر غالب آجائے گا' اور اسپنے دل میں عبادت الی کو برا مت محمراؤ۔

سالوال ادب : بہ ہے کہ قبلہ روہو کرسوئ قبلہ روہونے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو ہے کہ مودل کی طرح موت کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو ہے کہ مودل کی طرف رہیں اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جس طرح میت کو لد میں رکھا جا تا ہے اس طرح لیٹے لینی وائیس کروٹ پر لیٹے مند اور بدن کے سامنے کا حصہ قبلہ کی طرف رہے۔ طرف رہے۔

آٹھوال اوب : یہ ہے کہ سونے کے وقت دعا مائے 'اور کے "باسمک رہی وضعت جنبی وبک اُر فعه" (آخر تک)۔ متحب یہ ہے کہ سونے کے وقت کچھ خاص خاص آیش تلاوت کرے مثلا "آیت الکری 'مورہ بقرہ کا آخری رکوع' اور یہ آیش :۔

وَالْهُكُمُ الْهُوَاحِدُلَا الْهَ الْاَهُو الرَّحْمُنُ الرَّحِيْمِ أَنَّ فِي خَلْقِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَ اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلُكُ الْتِي تَخْرِي فِي الْبَخْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا اَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءِ فَاحْيَا بِهِ الأَرْضِ بَعْدَمُونِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِ كَابَّةٍ وَتَصْرِيْفَ الرِيَاجِ وَ السَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ - (بِ٢٠١١م ٣ مَن ١٨٣ مَن ١٨٨)

اور (الیامعبود) ہوتم سب کا معبود بننے کا مستحق ہے وہ تو ایک ہی معبود ہے 'اس کے مواکوئی عبادت کے لائتی نہیں (وہی) رحمن اور حیم ہے 'بلاشبہ آسانوں کے اور زمین کے بنانے میں اور کیے بعد ویکرے رات اور دن کے آنے میں اور جمازوں میں ہو کہ سمندر میں چلتے ہیں آومیوں کے نفع کی چزیں (اور اسباب لے کر) اور (بارش کے ) پانی میں جس کو اللہ تعالی نے آسان سے برسایا پھراس سے زمین کو ترو آنادہ کیا اس کے خشک اور (بارش کے ) پانی میں جس کو اللہ تعالی نے آسان سے برسایا پھراس سے زمین اور ابر میں جو زمین و آسان کے درمیان مقید اور مرض کے حیوانات اس میں پھیلائے اور ہواؤں کے بدلنے میں اور ابر میں جو زمین و آسان کے درمیان مقید اور (معلق) رہتا ہے ولائل (توحید کے موجود) ہیں ان لوگوں کے لئے جو عقل (سلیم) رکھتے موجود

کتے ہیں کہ جو مخص سونے کے وقت ان آیات کی طاوت کا معمول بنالے تو اللہ تعالی اس کے ول میں قرآن پاک اس طرح اللہ می نہیں بھولے گا۔ سورہ اعراف کی یہ آیش بھی طاوت کرلے :۔ افتار کردیں کے کہ بھی نہیں بھولے گا۔ سورہ اعراف کی یہ آیش بھی طاوت کرلے :۔ اِنَّ رَبِّکُمُ اللّٰمَ الَّذِی خَلَقَ السَّمْ وَاتِ وَالْأَرْضِ فِی سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُتُمَ السّٰمَوَ کی الْعَرْشِ

<sup>(</sup>۱) بخارى من يه معت اله برية عان الغاظ من محقل عن لن يشاد هذا الدين احد الاغلبه فسدوداو قار بواسي من ماية كالغاظ بي من الغاظ بي من المنالدين منين فاوغل فيه برفق ولا تبغض الى نفسك عبادة الله "كين اس كي مر مج نس بــ

يُغْشِى اللَّيُلِ النَّهَارَ يَطْلُهُ حَثِيْثًا وَالشَّمُسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَاتِ الْمُرهِ الْالْهُ الْحَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبَارِثُ اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ الْدُعُوارَتِكُمُ نَضَرُّعًا وَخُفْيَةُ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِيْنَ وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ بَعْدَاضِلَا حِهَا وَادْعُوهُ خَرْفَا وَطَمَعًا الْايحِبُ الْمُعْتَالِلْهِ وَلَا يُعْدِينُ الْمُحْسِنِينَ - (پ٨ر٣١ يات ٥٨-٥٥-٥١)

ب فک تمبارا رب الله بی ہے جس نے سب اسانوں اور زمین کو چہ روز میں پرداکیا ، پر عرش پر قائم ہوا ، چہا دیا ہے شور پر کہ وہ شب اس دن کو جلدی ہے الیتی ہے اور سورج اور چاند اور دو مرے متاروں کو پرداکیا ، ایسے طور پر کہ رہ سب اس کے حکم کے آلح بین ، یاد رکو اللہ بی کے خاص ہونا ور مرا اللہ تعالی ہو تمام عالم کے پروردگار بین ، تم اللہ تعالی ہو تمام عالم کے پروردگار بین ، تم الوگ اپنے پروردگار ہے دعا کیا کو تذالی ظاہر کرکے بھی ، اور چیکے چیکے بھی ، بلا شبہ اللہ تعالی ان لوگوں کا تابند الوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کو اور نیا میں اس کے بعد کہ اس کی درسی کردی گئی ہے فساد مت پھیلا کو ، اور اس کی درسی کردی گئی ہے فساد مت پھیلا کو ، اور اس کی درسی کردی گئی ہے فساد مت پھیلا کو ، اور اس کی (اللہ کی ) عبادت کیا کروڑ ورتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے بے فک اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں ہے قریب ہے۔

قل ادعواالله عن امرائیل کے آخر تک بھی طاوت کرکے سوئ ان آیات کی طاوت کا اڑیہ ہوگاکہ ایک فرشتہ اس کے لباس میں داخل ہو کر میج تک اس کی حافت کر ارب گا اور اس کے لئے دعائے منفرت کر ارب گا۔ معوذ تین پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کرے 'اور ہاتھوں کو اپنے منہ پر 'اور تمام جم پر پھیر لے ' آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ہے اس طرح منقول ہے (بخاری دمسلم ۔ عائشہ ) سورہ کفف کے شروع کی دس آیتیں اور آخر کی دس آیتیں بھی پڑھ لے ' یہ آیات پڑھ کر لینئے ہے تبجد کے وقت آگھ کھل جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجد فرماتے ہیں کہ جھے نہیں معلوم کہ عشل رکھنے والا فض بھی سورہ بھرے آخر کی وہ آیتیں پڑھے بغیر سو ملکا ہے۔ حکوم ہاریہ الفاظ بھی کے 'اس طرح ان کا مجموعی عدد ہوجائے گا۔ "مشبہ کھان اللہ والدے مُدُ لِللّٰ وَاللّٰ مَوَاللّٰ مَا اللّٰ اللّٰ

نوال ادب : بہے کہ سونے کے وقت یہ دھیان بھی رکھے کہ سونا ایک طرح کی موت ہے 'اور جاگنا ایک طرح کی زندگی ہے 'اللہ تعالی فرمانے ہیں :۔

اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَاللَّيْ يُلَمُ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا۔ (پ١٢٥ آيت ٢٣) الله يَتَوَفِّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَاللَّيْ يُلَمُ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا۔ (پ٢٥ ٢٥ آيت ٢٠) الله ي قبض كرنا ہے ان كي جانوں كو ان كي موت كو وقت اور ان جانوں كو بھي جن كي موت نيس آئي ان كے موتے كے وقت -

ے سوئے کے وقت

ایک جگه ارشاد فرایا : وَهُوَ الَّذِی يَتَوَفَّا كُهُ بِاللَّيْلِ - (ب، ۱۳ ایت ۲۰) اوروه ايباب كه رات مي تهاري دوح يك كوند قبض كرايتا ب-

جس طرح جا گنے والے کو مولے کے بعد وہ مشاہدات ہوتے ہیں جو اس نے حالات سے مناسبت نمیں رکھتے ای طرح انسان کو مرلے کے بعد ان چزوں سے سابقہ بڑے گا جو نہ اس کے ول میں گزری ہوں' اور نہ بھی محسوس ہوئی ہوں' زندگی اور موت کے درمیان سرنا ایسا ہے جیسے دنیا اور آخرت کے درمیان برزخ ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کما تھا : اے بیٹے! اگر جمیس موت میں فکل ہے تو سوتے کول ہو'جس طرح تم سوتے ہو اس طرح مربعی جاؤگ' اور اگر جمیس مرنے کے بعد الحضے میں فکر ہوت کے بعد المحضے ہیں کہ عن فکل ہے تو سوکر کوں المحتے ہو'جس طرح تم نینز کے بعد جاگتے ہو اس طرح موت کے بعد بھی اٹھو کے 'کعب احبار 'کتے ہیں کہ

احياء العلوم جلداول

جبتم سووتودائي كوث پر قبلد دو موكرليو اس لئے كه سونا مجى ايك طرح كا مرنا ہے۔ حضرت عائشة فراتى بين كه انخفرت ملى
الله عليه وسلم جب سونے كے لئے بستر تشریف لے جاتے تو اپنا رضاد مبادك دائيں ہاتھ پر رکھتے اور يہ جانئے كہ بين اى رات
وفات پاؤل گا۔ آخر بين آپ يہ دعا فرائے: "الله مرب السموات السبعور بالعرش العظيم ربنا ورب
كل شئى و مليكه" (آخر تك) - يه دعا بم نے كاب الدعوات بين لكمى ہے - فلام مذكلام يہ ہے كه بنده سوتے وقت اپنا
احتساب كرے "اور يه ديكھے كه وہ كس چز پر سود ہا ہے "كیا جذبه اس كے دل پر غالب ہے" الله ك عجت الله كے ديدار كا شوق يا دنيا كى
عجت "اور يه يقين د كھے كه وہ كس چز پر سود ہا ہے "كیا جذبه اس كے دل پر غالب ہے" الله كى عجت "الله كے ديدار كا شوق يا دنيا كى
عجت "اور يہ يقين د كھے كه اس كى موت اس كي غيت پر واقع ہوگى جو سونے ہے پہلے دى ہوگى۔ اور مرتے كے بعد اس عالت پر المح

جوتھا وظیفہ اس وظیفے کا وقت آومی رات کے بعد شروع ہو آئ اور انتائی وقت یہ ہے کہ رات کا چمٹا حصہ ہاتی رہ جائے 'آومی رات کررنے کے بعد بندہ کو تبجد کے بیدار ہونا چاہیے 'تبجد کا معنی می اس عمل کے ہیں جو نیند کے بعد ہو'آومی رات نیند کے لئے وقت دن کے اس وقت سے مشابہ ہو رات نیند کے لئے وقت دن کے اس وقت سے مشابہ ہو دوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے' دوال بھی نصف النمار ہے' اور یہ وقت رات کے درمیان میں ہے اس وقت کی متم مجمی اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے۔

وَاللَّيْلِ إِذَاسَجَى - (پ٣٠٨ آيت) اور ٢٥ آيت) اور لائم إرات كى جب مروائد

رات کا محمراؤاسی وقت ہو آب اس وقت اس ذات پاک کی آگھ کے علاوہ کوئی آگھ نہیں جاگی جو زندہ ہے کار سازعالم ہے 'جے نہ او گھ آئی ہے 'اور نہ نیند آئی ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ معنی بیان کئے ہیں "اور قتم ہے رات کی جب لمی ہوجائے " بعض مضرن نے بھی کے یہ معنی بیان کئے ہیں "جب آریک ہوجائے " بمرطال یہ وقت بھی بری فنیلت رکھتا ہے 'کمی محض نے بعض مضرن نے بھی کے یہ معنی بیان کئے ہیں "جب آریک ہوجائے " بمرطال دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا : یا رسول اللہ! رات کے اوقات میں سے کون ساوقت ایسا ہے جس میں دعا زیادہ سی جاتی ہے 'اوراسے تحوایت کے شرف نے نوازا جاتا ہے فرایا :۔

جوف الليل (ابوداؤد- تفى- عموابن عبت) رات كادرم إنى حمد

حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا : یا اللہ! میں آپ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں 'مجھے عبادت کے لئے افضل وقت بتلا دہیے' اللہ تعالی نے انہیں بذریعہ وی مطلع کیا : اے داؤد تم نہ اول شب میں اٹھو اور نہ آخر میں 'کیونکہ جو ابتدائے شب میں بیدار رہتا ہے وہ آخر شب سوجا آہے 'اور جو آخر شب جاگتا ہے وہ اول شب نہیں جاگتا۔ تم در میان رات میں عبادت کو' ناکہ تم میرے ساتھ تنا ہو' اور میں تمہارے ساتھ تنا ہوں' اور تمہاری حاجق کی محیل کروں۔ کسی نے سرکار دوعالم

ملى الله عليه وسلم كى فدمت ميس عرض كيا: رات كاكون ما هد افغل هي؟ آپ في جواب ديا-نصف الليل الغابر و (ابن حبان العذلا) رات كا آخرى نسف -

عليه وسلم مجي يه كلمات رد ماكرت ت الم

اللهُمَّ لَكُ الْحَمْدُ أَنْتَ بُورُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ بِهَا وَالسَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَبُومُ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَبُومُ وَلَا رَضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَبُومُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عَلَيْهِنَ وَمَنْ عَلَيْهِنَ أَنْتَ الْحَقْ وَمِنْكَ الْحَقَّ وَلِهَا عَنْ وَلَا لَهُ مَا لَكُ الْحَقَّ وَالنَّشُورُ حَقَّ وَالنَّيْوُنَ حَقَى وَمِنْكَ الْحَقَّ وَالنَّسُورُ عَقَ وَالنَّيْوُنَ وَقَى وَمِنْكَ الْحَقَّ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ وَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْكَ وَكُلْتُ وَاللّهُ وَلَيْكَ وَمَا السَّرَدُتُ وَ وَلِي وَمَا اللّهُ وَلَيْكَ اللّهُ وَلَيْكَ وَمَا اللّهُ وَلَيْكَ وَمَا اللّهُ وَلَيْكَ وَمَا اللّهُ وَلَيْكُونُ وَمَا الْمُورُدُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْحَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

اے اللہ اتمام تعریفیں تیرے ہی لئے ہیں تو آسانوں اور ذین کا روش کرنے والا ہے 'تیرے ہی لئے تمام تعریفیں ہیں تو آسانوں اور ذین کی زینت تعریفیں ہیں تو آسانوں اور زمین کی زینت ہے 'تیرے ہی لئے تمام تعریفیں ہیں تو آسانوں اور زمین کی زینت ہے 'تیرے ہی لئے تمام تعریفیں ہیں تو آسانوں اور زمین کا قائم رکھنے والا ہے 'اور ان چیزوں کا قائم رکھنے والا ہے 'ور خور میں اور جو ان کے اور بیں 'تو حق ہے 'حق تھے ہیں 'اور جو صلی اللہ علیہ و سلم حق ہیں 'اے اللہ!

(۱) آسان دنیا پر نزول اجلال کی مدیث گزر چک ہے 'باقی فضائل ہے متعلق آثار موجود ہیں۔ (۲) یہ دعا ہوا ہے عبدالله ابن عباس بخاری دسلم میں ہے 'لین اس میں یہ الفاظ نمیں ہیں "انت بھاالسموات والارض ولک الحمدوانت زین السموات والارض "اور" ومن علیہ میں ہے 'لیا تی ہیں ایک رات میں نے دیکھا کہ آپ برتر نمیں ہیں 'میں نے ہاتھ چیر کردیکھا آپ جرے میں تھے اور یہ دعا فرمار ہے تھے" رباعط نفسی " (۳) مسلم میں معرت علی کی مدیث ہے 'مراس میں "لاحسن الاخلاق میں ہیں۔ (۵) یہ دعا کا ب الحج میں میدان عرفات کی دعاؤں کے موقع پر گزر چک ہے۔

میں نے تیری اطاعت کی میں تھ پر ایمان الیا میں نے تھے پر بھروسہ کیا۔ میں نے تیری طرف ردوع کیا تیری مدو کے ذریعہ و شمان اسلام ہے جنگ کی اپنے معاملات میں تھے تھے ہنایا میرے ان گناہوں کی مغفرت فرہ جو میں نے پہلے کئے یا میں بعد میں کروں 'جو پوشیدہ طور پر کئے اور جو تھلم کھا کئے 'قوبی آگے بیعانے والا ہے 'تو تن سوا کوئی معبود نہیں ہے 'اے اللہ! میرے نفس کا تن کیے ہنانے والا ہے 'تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے 'اے اللہ! میرے نفس کا خرکے دور رکھ فرف تیرے علاوہ کوئی رہنمائی نہیں کرتا' برے اعمال ہے جھے دور رکھ اعمال بدے تیرے علاوہ کوئی رہنمائی نہیں کرتا' برے اعمال ہے جھے دور رکھ اعمال بدے تیرے علاوہ کوئی وہر کرنے والا نہیں ہے۔ میں تھھ سے پریشان صال و مسکین کی طرح سوال کرتا ہوں' بھے اے میرے پروردگار ابنی دعاسے محروم نہ فرنا 'کرے اور نین والوں میں سب سے بہر جنہیں کوئی بکارے 'اور دینے والوں میں سب سے نوادہ کئی بارے اور دینے والوں میں سب سے زیادہ کئی۔ اور دینے والوں میں سب سے زیادہ کئی۔ معرب اور دینے والوں میں سب سے زیادہ کئی۔ اور دینے والوں میں سب سے زیادہ کئی۔ اور دینے والوں میں سب سے زیادہ کئی۔ اور دینے والوں میں سب سے زیادہ کئی بارے 'اور دینے والوں میں سب سے زیادہ کئی۔ اور دینے والوں میں میں اور دینے ویادہ کئی۔ اور دینے والوں میں سب سے زیادہ کئی۔ اور دینے والوں میں میں والوں کئی۔ اور دینے والوں میں میں والوں کئی۔ اور دینے والوں میں میں میں والوں کئی۔ اور دینے والوں میں میں والوں کئی۔ اور دینے والوں میں میں میں والوں کئی۔ اور دینے والوں میں میں والوں کئی۔ اور دینے کئی۔ اور دینے والوں کئی۔ اور دینے کئی۔ اور دینے کئی

ان دعاؤں کے بعد تبجہ کی نماز شروع کرے 'پہلے دو مخترر کمتیں پڑھے 'گردو رکھات طویل 'مختر جیسی چاہے پڑھے 'اگر عشاء کی نماز کے ساتھ و ترنہ پڑھے ہوں تو اس نماز کو و تر پر ختم کرے ' ہردو رکعت کے بعد سو مرتبہ سجان اللہ کمنا مستحب ہے 'اس سے نماز پڑھنے والے کو آرام ملے گا اور نماز کا کیف و سرور زیادہ ہوگا۔ سمجے روایت میں ہے کہ آپ نے تبحہ کی آز کا آغاز دو ہکلی رکھتوں سے فربایا 'گردو طویل رکھتیں پڑھیں 'اس کے بعد دور کمتیں ان سے کم مختر 'اور پھردو رکھتیں ان کی بہ نبت مختر رومیں ۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا کہ کل رکھات کی تعداد تیرہ ہوگئی (مسلم۔ زید ابن خالد الجمنی معزت عائش سے کسی نے دریافت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں جرکیا کرتے تھے یا آہستہ آواز سے تلاوت فربایا کرتے سے ایک وریافت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز تبور کے متعلق آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھ ارشادات سے بی فرباتے ہیں ۔۔

صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خفت الصبح فاو تربر كعة (عارى وسلم) رات كى نمازدودور كتين بي اگر مي كافوف بوتوايك ركعت طاكروتر كردو صلاة المغرب او ترت صلاة النهار فاو ترواصلاة الليل - (احمد ابن عرف) مغرب كى نمازدن كى نمازدن كو طال كري بهاس كرات كى نمازدن كو بعي طال كردو-

تہدی نماز کے سلطے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سے زیادہ تیرہ رسمتیں منقول ہیں۔ان رکعات میں آپ قرآن کریم کی بعض مخصوص سورتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے' یہ مخصوص سورتیں بھی ای دظیفے سے متعلق تھیں جو اس وقت کے ساتھ خاص ہے' جب تک رات کاچھٹا حصہ شروع نہ ہوجا آ آپ یہ نماز جاری رکھتے۔

احياءالعلم جلداول

یانچوال وظیفہ : اس کا وقت رات کے چھے صے شروع ہو تا ہے'اس وقت کا نام محر بھی ہے'اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں :-

وَدِالْاَسْحَارِهُمُ يَسْتَغْفِرُ وُنَ- (پ١٦٨ آيت ١٨) اوروه سحرك وتت استفار كرتے يں۔

بعض لوگوں نے اس کے یہ معنی بیان کے بین کہ وہ سم کے وقت نماز پڑھتے ہیں 'یہ معنی اس لئے صحح ہو سکتے ہیں کہ نماز ہیں بی استعفار ہو تا ہے 'یہ وقت فحر کے وقت کے قریب ہے۔ اس وقت رات کے فرشتے واپس چلے جاتے ہیں 'اور ون کے فرشتے ان کی جگہ سنجال لیتے ہیں 'اس وقت کی بوی فغیلت ہے 'ایک طویل مدیث میں حضرت الدا الدرواء الد

فَسَرِيِّمَةُ وَإِذْ بَانَ النَّهُ جُوْمِ وَبِ ، رم ، آيت وم ) دورت الاسك يتي مى سى تسبي كيا كيج

بعربياكيت برسم -

عَبِرِكَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلَاثِكَةُ وَالْوَالْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسُطِلَا الْهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْرُ اللَّهُ الْعَزِيْرُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَزِيْرُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

سوائی دی اللہ تعالی نے اس کی کہ بجواس ذات کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی اور معبود ہمی وہ اس شان کے ہیں کہ اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والے ہیں۔ ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں وہ زیدست ہیں تحکمت والے ہیں۔

بحربه الفاظ کے 🚉

أَنَا آشُهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ بِولِنَفْسِهِ وَشَهِدَتُ بِهِ مَلَائِكُتُهُ وَ أُولُواالْعِلُمِ مِنُ خَلَقِهُ وَ اسْتَوْدِ عُاللهُ عَلْمِهِ اللهُ عَلْمَادَةٌ وَهِي لِي عِنْدَاللهِ تَعَالَى وَدِيْعَةٌ وَاسْنَالُهُ حِفْظَهَا حَتَى يَتَوَ قَانِي عَلَيْهَ وَاللّهُمَّ احطَظُ عَنِي بِهَا وِزُرًا وَ اجْعَلَ لِي بِهَا عِنْدَكَ ذُخْرًا وَ احفظها عَلَيْ وَتَوَفِّنِي عَلَيْهِا حَتَى القَّاكَ بِهَا عَيْرَ مُبَالُ تَبُدِيلًا -

میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی جس کی گواہی اللہ نے اپنی ذات کے گئے دی ہے 'اور جس کی گواہی اس
کے ملا سکہ نے اور مخلوق میں سے اہل علم نے دی ہے 'اور میں سے گواہی اللہ کے بیرد کر آ ہوں 'وہ میرے لئے
اللہ کے پاس امانت ہے 'اور میں اللہ سے اس کی حفاظت کی درخواست کر تا ہوں یماں تک کہ وہ مجھے اس
شمادت پر افعائے 'اللہ اس شمادت کے وسلے سے میرے گناہوں کا بوجھ دور کردے 'اور اس کے سبب سے
اپنے پاس میرے لئے خیرکا ذخیرہ فرما۔ اور میرے لئے اس کی حفاظت کر' مجھے اس پر موت عطاکر' تاکہ میں

قیامت کے دن اے ایمائی پاؤل اس میں کسی شم کی تبدیلی نے موتی موس

اکابرین سلف ان وظا نف کے علاوہ چارود سرے امور بھی متحب سی حقے تھے اور ان کا الروام رکھتے تھے ، روزہ رکھنا مدقد دیتا اگرچہ مدقے کی مقدار کم ہی ہو ' بیار کی عیادت کرنا ' جنازے میں شریک ہونا ' ایک حدیث میں اس مخص کو منفرت اور دخول جنت کی بشارت دی گئی ہے جو ایک روز میں یہ چاروں عمل جمع کرلے (مسلم ابو ہرمرہ) اگر انفاق سے کسی دن ان میں سے کی ایک عمل کا بھی موقع نہ لے ' یا کچھ کا لے اور کچھ نہ لے تو تو اب نیت کے مطابق حاصل ہوگا اس میں کوئی کی نہیں ہوگ ۔ پھیلے لوگ یہ پند نہیں کرتے سے کہ ان کی زندگی کا کوئی دن ایسا گزرے جس میں وہ صدقہ نہ کر سکیں۔ چاہے مجور ' بیا زیا روٹی کے کلاے کا صدقہ ہی کون نہ ہو ' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہے۔

الرجل في ظل صنعته حتى يقضى بين الناس (١)

آدی او کوں کے درمیان فیملہ ہونے تک اپنے مدقے کے سائے میں رہے گا۔ ایک مدیث میں ہے :۔

اتقواآلنار ولوبشق نمرة (۲) دوزخی آگے بچواکرچہ مجورکاایک کلاادے کری بجے۔

حعزت عائشہ نے ایک سائل کو اگور کا آیک دانہ مطاکیا وہاں کچھ لوگ موجود تنے وہ لوگ جرت ہے ایک دو سرے کی طرف دیکے مصرت عائشہ نے فرمایا : حمیس کیا ہوگیا تمیا تم نہیں جانے اس میں بہت ہے زروں کا وزن ہے اللہ تعالی نے توایک ذرہ پر اجر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ محابہ کرام اور بزرگان دین مانکے والوں کو محروم نہیں کیا کرتے تنے تکیو فکہ ان کے سامنے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے پچھ مانگا ہو اور آپ نے دینے مسلی اللہ علیہ وسلم سے پچھ مانگا ہو اور آپ نے دینے سلی اللہ علیہ وسلم سے پچھ مانگا ہو اور آپ نے دینے سے انکار کردیا ہو اہل آگر آپ کے پاس دینے کے لئے پچھ نہ ہو آتو آپ منع کرنے کے بجائے خاموش ہوجاتے (مسلم جابر الرا انس کی ایک حدیث میں ہے ہے۔

يصبح ابن آدم و على كل سلامى من جسده صلقة (لعنى المفصل) وفى جسده ثلثمائة مفصلا فامر كبالمعروف صلقة ونهيك عن المنكر صلقة وحملك عن الضعيف صلقة و هدايت كالى الطريق صلقة واماطتك الاذى صلقة (قال الراوى) حتى ذكر التسبيح والنهليل ثم قال وركعتا الضحى تأتى على ذلك كله او تجمعن لكذلك كله (ملم - ابوزر)

ابن آدم میح کرتا ہے اور اس کے جم کے ہرجو ڑپر ایک مدقد ہوتا ہے 'ابن آدم کے جم میں تین سوجو ڑ
ہیں 'اچھی بات کے لئے حکم کرنا بھی صدقہ ہے برائی ہے روکنا بھی صدقہ ہے 'رہنمائی کرنا بھی صدقہ ہے 'ایذا
دینے والی چردور کرنا بھی صدقہ ہے (راوی کہتے ہیں) کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں
تنبیع اور تعلیل کا ذکر بھی فرمایا ' پھر فرمایا کہ چاشت کی دور کھیں بھی صدقہ ہیں 'ان سب کو اوا کرنا یا فرمایا کہ
ان سب کو اسینے لئے ضرور جمع کرنا۔

دو سراباب

# احوال اور معمولات كالختلاف

راہ آ خرت کے سا کین عابد ہوں مے ' یا عالم ہوں مے ' یا طالب علم ہوں مے ' یا حاکم ہوں مے ' یا پیشہ ور ہوں مے ' یا موحد

احياء العلوم جلد اwww.ebooksland.blogspot.com

ہوں مے اینی ہمہ وقت باری تعالی کی ذات و صفات میں استغراق رکھنے والے ہوں مے ان سب سا کین کی حالتیں جدا جدا ہیں ا اس اعتبار سے ان کے وظائف اور معمولات بھی ایک وو سرے سے فتلف ہیں۔

اول عابد سد وہ عض ہے جو ہمہ وقت عبادت میں معروف ہے عبادت کے علاوہ اسے کوئی دو سرا کام نہیں ہے اگر وہ سے مضلہ ترک کردے قواس کے پاس کام کرنے کے لئے پچھ بھی باتی نہ رہے اس کے وطا کف کی ترتیب وی ہے جو گزشتہ صفحات میں ہم نے بیان کی ہے۔ البتہ اس میں تعور ابت رووبدل ممکن ہے اس طرح کہ وہ اپنا بشترونت نماز میں مرف کرے کیا حلاوت میں لگادے کیا سجان اللہ وغیرہ پرمتا رہے۔ بعض محابہ کرام مرموز ہامہ مزار تنجع پرماکستے تھے بعض دوسرے معزات تیں ہزار مرتبه سجان الله كينكامعمول بنائے ہوئے تھے ، بعض حضرات ايك دن رات ميں تين سوركعات سے جدسو ركعات تك بلكه بزار ركعات تك برده لياكرت من عام معمول سوركعات كاتما العض معزات بكثرت تلاوت كياكرت من ان ميس يحدجوبس مكف میں ایک اور بعض دو قرآن ختم کر لیتے تھے ، بعض محابہ کرام ایسے بھی تھے ،جودن بحرایک بی آیت میں غورو فکر کرتے رہتے 'اور ای کو دو ہراتے رہے۔ کرزابن و برہ جس زمانے میں مکہ کرمہ میں مقیم تھے دن میں ستربار 'اور رات میں ستربار طواف کیا کرتے تھے ، مرطواف کے بعد دو رکعت نماز ادا کرتے سے اور ای دوران دو قرآن مجی ختم کرلیا کرتے سے صاب لگایا جائے تو طواف کی مافت تمس کوس ہوتی ہے 'اور رکعات کی تعداد ایک سواس ہوتی ہے 'یمان بیر سوال کیا جاسکتا ہے کہ ان میں کون ساعمل افضل ہے من از وارت کیا تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز میں کھڑے ہو کر تقرر اور غور کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ان تیوں عبادتوں کو جامع ہے، لیکن کیوں کہ اس عمل پر مواظبت مشکل ہے، اس لتے ہر مخص کا دظیفہ اس کے حال کے مطابق ہوگا۔ وظائف اور اوراد کا معمدیہ ہے کہ دل کا تزکیہ ہو الائتوں ہے اس کی تعلیراور معالی ہو اور وہ اللہ تعالی کے ذکر سے روش رہے۔ طالب کو چاہیے کہ وہ اپنے ول میں جمانک کر دیکھے 'جو د ظیفہ اس کے دل کی کیفیت سے مناسبت رکھتا ہواہے افتیار کردیکھے ' أكر أس وظيفے سے حملن محسوس مو كيا مبعيت أكمانے لكے تو وغيفہ تبديل بھي كيا جاسكتا ہے اس لئے أكثر لوگوں كے حق ميں ہم اوقات کے لحاظ سے وظا تف کی تقیم بر بھتے ہیں کیوں کہ لوگ عام طور پر کسی آیک عمل کی پابندی نہیں کرسکتے کیے اور بات ہے کہ بعض اوگ ایک عمل کو اپنی عادت بنالیں اور اس میں لذت محسوس کریں۔ لیکن بمتر یک ہے کہ ہر فض اپنے لئے وہی وظیفہ منخب کرے جواس کے طالات سے مناسبت رکھتا ہو' مثلاً اگر کوئی فض تنبع کے اثرات زیادہ محسوس کرتا ہے تواس کا انتزام رکھے' اوراس وقت تک تبیع کا شغل جاری رکے جب تک مبعیت ساتھ وے 'ابراہیم ابن ادہم ایک ابدال کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ وہ ایک دریا کے کنارے نماز میں مشغول مے کہ تنبیع پر منے کی آواز آئی الیکن پر منے والا نظر نہیں آیا ابدال نے بآواز بلند ہوچھا: اے مخص تو کون ہے میں تیری آواز من رہا ہوں اور تیرا وجود میری تکابوں سے او جمل ہے؟ جواب آیا میں ایک فرشتہ ہوں اللہ تعالی نے تجھے اس دریا پر متعین کیا ہے ،جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس طرح اللہ تعالی حمد و ثنا اور پاکی بیان کررہا ہوں ابدال نے فرشتے کا نام دریافت کیا جواب آیا مرا نام مهلمیالیل ب انمول نے بیمی پوچها کہ جو تیج تم پرسے ہواس کا واب س قدر ب فرضتے نے کماجو مخص سومرت تنہ پردو لے وہ مرتے سے پہلے ی دنیا میں اپی جنب دیکھ بتا ہے وہ تنہی یہ تھی۔

سُيُحَانَ اللهِ الْعَلِيّ النّيَانِ سُبُحَانَ اللهِ الشّينَدِ الْأَرَكَانِ سُبُحَانَ مِنُ يَنْهَبُ بِاللّيَ اللهِ الشّينِدِ الْأَرَكَانِ سُبُحَانَ اللهِ الْحَنّانُ بِاللّيْلِ وَيَأْتُونُ سُبُحَانَ اللهِ الْحَنّانُ اللّهِ الْمُسَبّح فِي كُلّ مَكَانٍ -

میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو برتر ہے 'بڑا ویٹ والا ہے 'میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو طاقتور ہے' پاک ہے وہ ذات جے ایک کام دو سرے کام سے بناز

نس کرتائیں پاک بیان کرتا ہوں'اللہ کی جو رحم کرنے والا اور احبان کرنے والا ہے' میں اللہ کی پاک بیان کرتا ہوں جس کی ہر جگہ تنبیع کی جاتی ہے۔

یہ تشیع اور اس طرح کی دو سری تسمیحات اگر راہ آخرت کا طالب سنے 'اور ول میں اثر بھی محسوس کرے توان کا الرّام کرلے ' جس چیزسے دل میں اثر ہو'اور جس میں خیر پوشیدہ ہو اس کی پابندی ضرور کرے۔

دوم وہ عالم جو تعنیف و تالیف ترریس اور افتاء وغیرو کے ذریعہ لوگوں کو فائدہ پنچار ہاہو اسکے وظائف کی ترتیب عابدے وظائف کی ترتیب سے مخلف ہے عالم کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لئے مطالعہ کی بھی ضرورت ہے مطالعہ کے بعد پر حانا بھی ہے 'یا تعنیف و بالف کاکام ہے 'یہ وہ اہم امور ہیں جن کے لئے خاصاوت درکارہے 'اس میں شک نہیں کہ فرائض وواجبات كے بعد تدريس ، تعنيف اور افقاء وغيروك برك نفناكل بي اور نوافل ميں وقت لكانے كي بجائے ان امور ميں وقت لكانا زيادہ اجرواواب كاباعث ب كتاب العلم من مم علم ك فضائل بيان كريكي بن عبادت كى طرح علم من مجى ذكر اللي ب عالم رات دن الله اور اسكے رسول كے ارشادات ميں غور و فكركر تا ہے الوكوں كو قيض ياب كرتا ہے اضميں باطل كے اند ميرے سے حق كے اجالے میں لا آئے " آخرت کا راستہ تلا آئے والب علم مسائل سکو کرائی عبادت منج کرتے ہیں 'اگروہ مسائل ند سکمیں توان كى تمام محت بيكار جائے اور كچم حاصل ند مو ، برعلم عبادت ير مقدم نيس ب الكدود علم عبادت ير مقدم ب جولوكوں كو آخرت كى ترغیب دے اسکے دلوں میں دنیا کی بے رغبتی پیدا کرے اور آخرت کے رائے پر چلنے میں ان کی مدد کرے وہ علوم عبادت سے افضل نہیں ہیں جن سے وص وحوس پیدا ہو' مال وجاہ 'اور منصب وشہرت کی خواہش جنم لے۔ کیوں کہ طبیعت ایک ہی کام کی مسلسل معروفیت کابار کرال برداشت نمیس کرسکی اس صورت میں عالم کو بھی مخلف تتم کے کاموں میں اپنے او قات کو تقتیم کرلینا چاہیے 'مثلاً اس کے لئے مناسب یہ ہے کہ میج سے طلوع آفاب تک ذکر اور وظائف میں مشنول رہے ، طلوع آفاب کے بعد دوپرتک درس و تدریس اور افادة خلق میں مشغول رہے ، بشرطیکہ اس سے استفادہ کرنے والے وہ لوگ ہوں جو آخرت کے لئے علم ماصل کرنا چاہتے ہوں' اگر اس طرح کے لوگ نہ ہوں تو اپنا وقت ان علمی مشکلات کو حل کرنے میں صرف کردے جو مطالعہ ' تدريس يا تعنيف و تالف ك درميان پيش آتي بي اسلے كه ذكر الله الله كونے كابعد اور دنيا كے بنگاموں بي كئے سے پہلے دل مرطرح كى الانتول سے پاک و صاف مو تا ہے اور دل كى يہ صفائى مشكلات كے عل ميں بدى معاون ثابت موتى ہے۔ دو پيشممر تک تعنیف و تالیف اور مطالعہ میں معروف رہے ، فرض نمازوں اور بھری ضرورتوں کے علاوہ کسی اور کام میں نید لگے اور اگر دن برا ہو تودد پریں قبلولہ بھی کرلے ،عمرے آفاب کے زرد ہونے تک اپنے طلباءے ان کے وہ اسباق سے جو تغیرو مدیث وغیرہ علوم سے متعلق ہوں' آقاب کے زرد ہونے سے غروب تک ذکر'استغفار اور شیع کامعمول بنائے۔ اس تغمیل کا حاصل بید لکلا کے عالم کے دن کے اوقات میں سے پہلا وقت زبانی عمل ذکر میں گزرا 'دو سرا وقت قلب کے عمل فکر میں بسر ہوا ، تیسرا وقت آ کھ اور ہاتھ کے عمل یعنی مطالعہ کرنے اور لکھنے میں صرف ہوا ، چوتھا وقت کان کے عمل یعنی سننے میں تمام ہوا ، پانچواں وقت پھرزبان کے غمل ذكر كى ندر موا 'اس طرح دن كاكوئى دفت اعضاء كے اعمال سے خالى بھى نيس رہا 'اور دل جمعى بلى ربى 'جمال تك رات كى نقتیم کاسوال ہے اس سلسلے میں علاء کو امام شافع کی بیروی کرنی چاہیے 'انموں نے رات کے تین صے کیے تھے 'ایک حصر مطالعہ اور تدریس کے لئے 'ود سرا حصد نمازے لئے اور تیسرا آرام کے لئے۔ یہ تعتبم غالبا سردی کے موسم سے تعلق رکمتی ہے اگری کی راتیں شایداس تقیم کی محمل نہ ہو سکیں ہال آگردن میں نیند پوری کرلی جائے تو یہ مکن ہے کہ گری میں بھی یہ معمول بنایا جاسکے۔ موم طالب علم اللب علم كے لئے نوافل اور ذكر كے مقابلے ميں افضل يہ ہے كہ وہ طلب علم ميں معروف رہے۔اى لئے ترتیب او قات کے سلسلے میں عالم اور طالب علم دونوں کا ایک تھم ہے۔ اتنا فرق ہے کہ جس وقت عالم افادہ میں مشغول ہوتو طالب علم استفاده کرے' اور جس وقت وہ مطالعہ اور تعنیف و تالیف میں معروف ہوتو یہ درس کی تقریریں تکمیں' ہاتی او قات کی ترتیب

وی ہے جو عالم کے سلسط میں بیان کی مئی ہے۔ کتاب العلم میں ہم نے جو پچھ عرض کیا ہے اس کا حاصل بیہ ہے کہ کہ علم سیکمنانوا فل اور اذکار و وظائف ے انفل ہے ' بلکہ اگر کوئی مخص با قاعدہ مخصیل علم کی غرض سے نہیں بلکہ محض سننے کے شوق میں علاء اور ذاكرين كى مجلسون مين ما منرى دے اس كے لئے ہمى يد ما منرى وطا كف اور نوا قل سے افعال ہے ، چنانچہ حضرت ابو ذركى ايك

حضور مجلس علم افضل من صلاة الفركعة وشهود الف جنازة وعيادة

علم كى مجلس ميں ماضرى ايك بزار ركتوں سے ايك بزار جناندں ميں شركت سے اور ايك بزار

مریضوں کی عیادت سے افعنل ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے محابہ سے ارشاد فرمایا:۔

اذارايتم رياض الجنة فارقعوا فيها فقيل يارسول الله ومارياض الجنة قال

جب تم جنت کے باغیج دیکھو تو ان میں چرلیا کرد- عرض کیا گیا یا رسول اللہ! جنت کے باغیج کونے ہیں؟

فرماما: ذكر مح طقيه

کعب ابن احبار فرماتے ہیں کہ اگر علم کی مجلسوں کے فضائل لوگوں کے علم میں آجائیں تواس کے لئے مرنے سے بھی گریزنہ كرين امراء اور حكام البيخ افتذار اور ابن حكومتين بالائے طاق ركادين تجارت پيشدلوگ بازار كارخ ندكرين معظرت عمرفارون فرماتے ہیں کہ آدی جب اپنے گھرے لکتا ہے تو اس کے سرر تمامہ کے بہا زوں کے برابر گناہوں کا بوجہ ہو تا ہے ، مرجب دہ محق عالم کی مجلس میں بیٹھتا ہے اور اس کے موعظ کے اثر ہے اپنے گناہوں پر نادم ہو ماہے تو اس حال میں اپنے گھروالیں ہو ماہے کہ اس کے ذیعے کوئی منا باتی نہیں رہتا' تم لوگ علاء کی مجلسوں سے دور مت رہو' الله تعالیٰ نے علاء کی مجلسوں سے زیادہ افضل واعلیٰ جگہ کوئی دوسری پیدائنس کی ہے'ایک مخص نے حضرت حسن بعری سے اپنے ول کی قساوت کا حال بیان کیا' فرمایا: اس کاعلاج سے ہے کہ ذکری مجلسوں میں حاضرر ہو عمار نامی ایک بزرگ نے سکینہ طفاویہ کو ان کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا ' سکینہ طفاویہ زندگی بحرذکری مجلوں میں حاضری دی رہیں۔ عمار نے اضمیں دیکہ کر کما کہ اے سکینہ اِخوش آمرید! جواب دیا اب سکنت ختم ہو گئی ہے 'اور تو محری حاصل ہو گئی ہے۔ عمار نے حال دریافت کیا' فرمایا! ك نعتول سے نواز دیا ہو، عمار نے بوچھا! مكيند يہ تو بتلاؤك حميس يہ درجه كس لئے نعيب موا؟ فرمايا ! مجھے يہ درجه اسلئے ملاكم ميں ذکری مجلسوں میں حاضررہتی تھی۔خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی باکردار اور خوش کلام داعظ کی تعیت سے دل کی گر ہیں کھل جائیں تو یہ ان بے شار نمازوں سے افضل ہے جو دنیا کی محبت میں جتلا رہ کرادا کی جائیں۔

چوتھا۔ پیشہ ور۔ یہ وہ فخص ہے جو اپنے اہل و عمال کے لئے کمانے پر مجبورہے اس کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے اہل و عیال کوفاقوں سے مارڈالے اور آبنا تمام وقت عبادت میں لگادے۔ بلکہ کاروبار کے وقت اس کا و کھیغہ یہ ہے کہ وہ بازار جائے اور كمانے ميں معروف رہے "تاہم يہ ضروري ہے كه كاروبار كے وقت بھى الله تعالى كا ذكر كرتا رہے 'يا تنبع اور تلاوت ميں مشغول رہے۔ تجارت یا حرفت کے ساتھ زبانی ذکر اور تلاوت کا اجتاع ممکن ہے 'نماز کا اجتاع ممکن نہیں ہے ' ہاں آگر ہاغ وفیرہ کا محافظ ہو تونماز بھی پڑھ سکتا ہے ہمیوں کہ باغ کی مکمبانی میں بظاہر ہاتھ کاکوئی کام نہیں ہے 'بقدر ضرورت کمانے کے بعد ان وظائف کا اہتمام

<sup>(</sup>۱) (۲) په دونون روايتي کتاب انعلم مين گذر چې پي

کرے جو گزشتہ صفحات میں بیان کئے گئے ہیں۔ لیکن اگر بقدر ضورت سے ذائد کمائے اور زائد از ضرورت مال صدقہ دے دے تو بیہ عمل وظائف سے افضل ہے 'کیوں کہ متعدی عبادتوں کا نفع لازم جبادت کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے صدقہ کی نیت سے کمانا بجائے خود ایک عبادت ہے 'اس عبادت سے اللہ تعالیٰ کا تقرب بھی ملتا ہے 'اور فقراء و مساکین کو بھی فائدہ پنچتا ہے۔ اس طرح اسے مسلمانوں کی دعاؤں کی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں 'اور اجرو ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔

پانچاں۔ حاکم۔ امام 'قاضی اور مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار 'یہ سب حکام کے دائرے میں آتے ہیں 'یہ لوگ اگر شریعت کے مطابق اور اخلاص نیت کے ساتھ مسلمانوں کی خیل کریں قوان کا یہ عمل مزکورہ بالا و خلا کف سے افضل ہوگا 'حاکم کے سلسلے میں مناسب ہیہ ہے کہ وہ دن کو صرف فرائض پر اکتفا کرے 'اور مسلمانوں کے سلسلے میں عائد شدہ ذمہ داریوں کی جئیل میں مشخول رہے 'اور رات کو فدکورہ و فلا کف ادا کرے 'حضرت عرفا ہی معمول تھا فرماتے تھے جھے نیز سے کیا مطلب؟ اگر دن کو سوؤں تو مسلمانوں کے حقوق ضائع کروں 'اور رات کو سوؤں تو اپنے نفس کو ہلاکت میں جتال کروں ہم رشتہ صفحات میں جو کچھ عرض کیا گیا اس سے تم نے یہ بات انجی طرح سمجھ لی ہوگی کہ بدنی عبادت پر دو امر مقدم ہیں 'ایک علم اور دو سرا مسلمانوں کے ساتھ زی کا محاملہ ' یہ دو نوں امریزات خود عبادت ہیں 'افضل اسلئے ہیں کہ ان کا شار ان امور میں ہو تا ہے جن کا نفع متعدی ہے 'لازم نہیں ہے یعنی علم سے صرف عالم ہی فائدہ نہیں افعال اسلئے ہیں کہ ان کا شار ان امور میں ہو تا ہے جن کا نفع متعدی ہے 'لازم نہیں ہے یعنی علم سے صرف عالم ہی فائدہ نہیں افعال اسلئے ہیں کہ ان کا شار ان امور میں ہو تا ہے جن کا نفع متعدی ہوئے ہیں 'ای ظرح حسن سلوک کا فائدہ مرف عمل کرنے والے ہی کو نہیں پہنچا بلکہ دو سرے لوگ بھی مستفید ہوتے ہیں 'ای ظرح حسن سلوک کا فائدہ مرف عمل کرنے والے ہی کو نہیں پہنچا بلکہ دو سرے لوگ بھی پہنچا ہے۔

چمنا۔ موصد - یہ وہ مخص ہے جو وحدہ لا شریک کی ذات پاک میں متنزق رہے 'اس کے سواکوئی متہائے فکرنہ ہو'نہ اللہ کے سواکسی دو سرے سے محبت کر تا ہو'نہ کسی سے ڈرتا ہو'اور نہ کسی سے رزق کی توقع رکھتا ہو' بلکہ اسے ہرچز میں اللہ بی کا جلوہ نظر آتا ہو'جو لوگ اس درجہ تک پہنچ جاتے ہیں انحیں مختلف اور او اور وظا نف میں ترتیب و تقتیم کی ضرورت نہیں ہے 'فرائض کے بعد ان کا صرف ایک وظیفہ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ان کے دل ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاضر رہیں'ان کے دل میں کوئی بھی خیال گزرے' ان کے کا نوال میں کوئی بھی آواز آئے' انحیں کسی بھی چزکا مشاہدہ ہو ہر حالت اور ہر کیفیت ان کے لئے جرت و موطلت کا سبب ہو'ان کی حرکت و سکون خدا تعالیٰ کی رضا کا آئینہ وار ہو' ایسے اوگوں کی ہر حالت و رجات میں اضافہ کرتی ہے' اس کے نزدیک ایک عبادت اور دو سری عبادت میں کوئی فرق نہیں ہو تا'کہ وہ لوگ ہیں جضوں نے اللہ کے لئے اپ کو فالے کے ان لوگوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد صادق آتا ہے۔

وَإِذَاعْتَذَلْتُمُو هُمُومَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَاوُو الْإِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْرَ بَكُمُ مِنْ زَحَمَتِهِ (به ١٥ رس آيت ١١)

اور جب تم لوگوں سے الگ ہوگئے ہو اور ان کے معبودوں سے بھی مگرافلہ سے (الگ نہیں ہوئے) تو تم (فلاں)غار میں چل کرہناہ لوتم پر تمہارا رب اپنی رحمت پھیلادے گا۔

اس آیت میں بھی بی لوگ مرادیں۔

اِنِّی ذَاهِبُ اِلی رَبِّی سَیّه لِین (پ ۲۲رم آیت ۹۹) اور ابراہم کنے گے کہ میں تو اپ رب کی طرف چلاجا تا ہوں وہ مجھ کو (المجھی جگہ) پہنچا ہی دے گا۔

یہ مدیقین کا انتہائی درجہ ہے۔ یہاں تک 'مرف وی لوگ پنچ پاتے ہیں جو زمانہ دراز تک ذکورہ و ظائف کی پابٹری کریں 'صدیقین کے درجہ پر فائزلوگوں کے حالات من کرراہ آخرت کے سالکین غلط فنی میں جٹلانہ ہوں' اور خود کو اس درجے کا اہل تصور نہ کریں' اور نہ اس غلط فنی کی دجہ سے اوراد و ظائف سے بے اعتبائی افتیار کریں بلکہ اس درجے پر وی لوگ فائز ہوتے ہیں جن کے دلوں میں نہ وسوسے ہوں' نہ شیطانی خیالات' اور نہ گناہوں کا تصور' نہ وہ پریشانیوں سے گھراکیں' اور نہ دنیا کے

www.ebooksland.blogspot.com احياء العلوم جلد اعل

معاملات ان کی راہ میں رکاوٹ بنیں 'یہ رتبہ آسانی سے نہیں ملنا' اس لئے بلا وجہ غلط فنی کا شکار نہ ہوں' اپنی عاقبت خراب نہ کریں ' بلکہ مستقل مزاجی کے ساتھ بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت میں گئے رہیں۔

ہدایت کے مختلف راستے: مزشۃ مغات میں ہم نے جو کھو مرض کیاوہ سب اللہ تک کنچنے کے مختلف راستے ہیں' آر شار ای میں:

قُلْ کُلٌ یَغْمَلُ عَلَی شَاکِلَیْهِ فَرَبِّکُمُ اَعْلَمُ مِنْ هُوَاَهْلَی سَبِیْلاً (پ۵ره آیت ۸۸) آپ فراد یجنے که برقنص اپنے طریقے پر کادکر دہائے موتمادا رب فوب جانا ہے اسکوجو زیادہ ٹمیک داست رمہ

ہدایت یافتہ سب ہیں چمربعض لوگوں کو بعض دو سرے لوگوں کے مقابلے میں جلد ہدایت مل جاتی ہے اور وہ لوگ زیا وہ ہدایت کا مستحق قراریاتے ہیں۔ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ت

الأيمان ثلاث وثلاثون وثلثمائة طريقة من لقى اللمالشهادة على طريق منها

ے ایمان کے تین سو تینتیں طریقے ہیں 'جو مخص ان میں سے کی ایک پر بھی مرے گا جنت میں واخل گا۔

بعض علاء کتے ہیں کہ رسولوں کی تعداد کے مطابق ایمانی طریقے بھی تین سوتیرہ ہیں 'جو صاحب ایمان بھی ان اخلاق میں سے کسی ایک اخلاق پر عمل پیرا ہے وہ اللہ کی طرف گامزن ہے 'خلاصۂ کلام یہ ہے کہ اگرچہ لوگ مختلف طریقوں پر عبادت کرتے ہیں گر سب حق پر ہیں 'جیسا کہ قرآن پاک کی اس آیت میں فرمایا گیا:۔

اُوْلَائِکُّ الَّذِینَ یَدُّعُونَ یَبُتَغُونَ الِّی رَبِّهِم الُوسِیَلَةَ ایهُمُ اَفْرَبُ (پ۵۱ر۲ آیت ۵۵) په لوگ جن کویه مشرکین نکاررم بین ده خودی اپندرب کی طرف ذریعه دُمودهٔ رہے ہیں که ان میں

کون زیادہ مغرب بنماہ۔

ان اوگوں میں اگر فرق ہے تو صرف قرب کے درجات کا فرق ہے 'اصل قرب میں کوئی فرق نہیں ہے 'اللہ سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جنمیں اللہ کی معرفت زیادہ حاصل ہے 'یقینا وہی لوگ اللہ کی زیادہ عبادت کریں کے جنمیں اللہ کی زیادہ معرفت حاصل ہوگی'اس لئے کہ جو محض اللہ کو پھچان لیتا ہے وہ فیراللہ کی عبادت نہیں کر تا۔

<sup>(</sup>١) ابن شامین اور الا کائی طرانی اور یعنی فی مغیوبی حمد الرحمٰن سے یہ الفاظ اللی کے میں "الایمان تلشمانة و ثلاثون شریعة فسن وافعی شریعة منهن دخل الجنه"

احبالاعمال العاللهادومهاوانقل (عاري وملم ماتوم) الله کوده عمل زیاده پند ہے جومستقل ہو جاہے مقدار میں کم بی کیول نہ ہو۔ لوگوں نے معزت عائشہ سے انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے متعلق دریافت کیا ایسے فرمایا :-كان عمله يمتوكان اذاعمل عملااثبته (ملم) آپ کاعل دائی تعامب آپ کوئی عمل کرتے تھے تو اسے مستحکم کرتے تھے۔ ای لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :۔ من عودالله عبادة فتركها ملالة مقتمالله (١)

جس مخص کو الله تعالی نے کس عبادت کا عادی بنایا ہو' اور پھروہ اسے اکما کر چھوڑ بیٹھے تو الله تعالی اس

سے ناراض ہوجاتے ہیں۔

ی وجہ ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے عصری نمازے بعدوہ دور تحتیں کمربراداکیں جوایک وفدی آمری وجہ سے رہ کئی تھیں 'اس کے بعد بیشہ دو دور کمنیں عمر کے بعد پڑھنے لگے 'کمر پر پڑھنے کا منتابہ تھا کہ محابہ اسے ضروری قرار نہ دیں 'معرت عائشة اور حضرت امسلمة فيدواقعه تغميل عدوايت كياب (٢)

یماں اگریہ کما جائے کہ عصر کا وقت نماز کے لئے کروہ ہے ، پھر آپ نے اس کی رعایت کیوں نہیں فرمائی۔اس کاجواب یہ ہے کہ عصرکے بعد نمازی کراہت کی تین وجہیں ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ سورج کی پرشش کرنے والوں کی مشابہت نہ ہو' دو سری وجہ یہ ہے کہ شیطان کے سینگ نمودار ہونے کے وقت سجدہ نہ ہو' تیسری وجہ یہ ہے کہ ذرا ی فرصت مل جائے آگہ دو نمازوں کے ورمیان اکتابٹ ند ہو۔ یہ نتیوں وجوہات آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نہیں ہوسکتیں 'اس لئے اس باب میں ہم آپ کو دو سروں پر قیاس نمیں کریں ہے 'اس کی دلیل ہے ہے کہ آپ نے یہ نماز مجد میں پڑھنے کے بجائے گھرمیں اداکی' تاکہ لوگ اسے جحت نہ پناکیں 'اور عصرکے بعد نماز نہ پڑھنے لگیں۔

رات کی عبادت کے فضائل

مغرب اور عشاء کے درمیان عبادت کی نضیلت : حضرت عائشہ سرکار ددعالم ملی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتی ہیں :۔

اقضل الصلواة عندالله صلاة المغرب لم يحطها عن مسافر ولاعن مقيم فتح بها صلاة الليل وحتميها صلاة النهار فمن صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين بنى الله له قصرين في الجنة قال الراوى لا ادرى من ذهب او فضة ومن صلى بعلها آرب عركعات غفر الله لمذنب عشرين اوقال اربعين سنة (٣) الله تعالى ك زديك افضل ترين مغرب كى نماذ ب نداس كومسافرك ذع سے ساقط كيا ب اورند مقیم کے ذمے سے 'اس کے ذریعہ رات کی نمازوں کی ابتداء کی 'اور اس پرون کی نمازوں کو ختم فرمایا 'جو محض

<sup>(</sup>١) يه مديث كتاب العلوة من كذر يكل ب (٢) بخاري ومسلم من ام سلم كي روايت به "انه صلى بعد العصر ركعتين وقال شغلني ناس من عبدالقيس عن الركعتين بعدالظهر "صرت عاكث فراتي جن "ماتر كها حتيَّى لقى الله" (٣) اله الوليدا اسفارني كتاب السلوة ورواه اللبراني مخفرا واساده معيف

## www.ebooksland.blogspot.com احياء العلوم جلد اول

مغرب کی نماز پڑھے اور اس کے بعد دو رکعت اوا کرے اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں دو محل بنائیں ہے، راوی کہتے ہیں جھے نہیں معلوم کہ آپ نے سونے کے دو محل فرمایا یا چاندی کے اور جو فخص مغرب کی نماز کے بعد چار رکعات پڑھے اللہ تعالی اس کے ہیں سال کے گناہ معاف کردیں گے یا یہ فرمایا کہ چالیس سال کے گناہ معاف کردیں گے۔

ام سلمة اورابو مريرة الخضرية ملى الله عليه وسلم كابيدار شاد نقل كرتي بي

من صلى ستركعات بعدالمغرب عدلت لمعبادة سنة كاملة اوكانه صلى ليلة القدر (١)

جو تقض مغرب کے بعد چھ رکھت نماز پڑھے توبیہ رکھتیں اس کے لئے ایک سال کی عبادت کے برابر ہوں گی'یا یہ فرمایا : محویا اس نے تمام شب قدر نماز پڑھی ہے۔

سعیدابن جیر وبان سے روایت کرتے ہیں کہ سرکاردوعالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا

من عكف نفسه مابين المغرب والعشاء في مسجد جماعة لم يتكلم الا بصلاة او قر آن كان حقاعلى الله ان يبنى له قصرين في الجنة مسيرة كل قصر منهما مائة عام ويغرس له بينهما غراسا لوطافه اهل الدنيا لوسعهم (٢)

جو محض خود کو کسی معجد میں عشاء اور مغرب کے درمیان اس طرح محصور رکھے کہ نماز اور طاوت قرآن کے علاوہ کسی تم کی بات چیت نہ کرے قراللہ تعالی کے شایان شان یہ بات ہوگی کہ وہ اس محض کے لئے جنت میں دو محل بنائے۔ ان میں سے ہر محل کا فاصلہ سوہرس کی مسافت کے برابر ہوگا 'اور دونوں محلوں کے درمیان درخت لگائے جائیں گے اگر روئے زمین کے تمام لوگ وہاں محوص تو وہ جگہ سب کے لئے کائی ہوگی۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم ارشاد فرماتے ہيں :

من ركع عشر ركعات مابين المغرب والعشاء بني الله له قصرا في الجنة فقال عمر رضى الله عنه اذا تكثر قصور نايار سول الله نقال: الله اكبروافضل وقال المسلم والمسلم و

جو مخص مغرب اور عشاء کے درمیان دس رکعات پڑھے گا اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں ایک محل بیا کی سے مخص مغرب اور عشاء کے درمیان دس رکعات پڑھے گا اللہ تب تو ہمارے باس بہت سارے محل ہوں کے 'فرمایا ' اللہ بہت بوا ہے بوے فضل والا ہے یا فرمایا بوا پاک ہے۔

<sup>(</sup>۱) تنی اور ابن اجے نے روایت نقل کے 'اس میں سنة کاملة کی جگدائنٹی عشرة سنة ب 'تذی نے اس روایت کو ضعف قرار ویا ہے۔ روایت کے آخری بر" او کانه صلی لیلة القدر 'کو ابو انواید اسفار نے کعب الا حبار کا قول قرار ویا ہے 'ابو مضور و یلی نے ابن عباس ہے اس سے میں یہ الفاظ نقل کے ہیں۔ "من صلی اربع رکعبات بعد المغرب قبل ان یکلم احداوضعت له فی علیین و کان کمن احداد مناظ نقل کے ہیں۔ "من صلی اربع رکعبات بعد المغرب قبل ان یکلم احداد ضعت له فی علیین و کان کمن ادر کا لیا تا الله الله الله الله الله الله میں یہ روایت عبد اکریم این الحرث ہے مرسلا " نقل کی ہے۔ اس این المبارک نے کتاب الزم میں یہ روایت عبد اکریم این الحرث ہے مرسلا " نقل کی ہے۔

انس ابن الک دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مخص مغرب کی نماز باجماعت اوا
کرے 'اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھے' اور درمیانی وقعے ہیں دنیا ہے متعلق کوئی کلام نہ کرے اور پہلی رکعت ہیں سورہ فاتحہ 'اور سورہ بقرہ کی ابتدائی دس آیات 'اور سورہ بقرہ کے درمیان کی دو آیتیں والمحکرالہ دلحدہ آخر تک 'اور پر ورجہ قل مواللہ احد
الاوت کرے 'پھررکوع کرے اور بجدہ کرے 'پھردہ سری رکعت کے لئے کھڑا ہو 'اور سورہ فاتحہ کے بعد آیتا کری 'اور اس کے بعد
اللہ میں آئے لئے کہ السیم کے دو آیتیں اُولئے کے اسلام کی دو آیتیں اِللہ میں آئے ہو آئی اسلام کی دو ایتیں اِللہ میں رہی جا کہ ایما میں مغرب نے خضرعلیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جملے کوئی ایسا عمل سکھلا دیجئے جے میں ہردات کرلیا کروں' فربایا : جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہوجاؤ تو عشاء کے وقت تک نمازی میں رہو 'کس سے کلام مت کو 'پوری توجہ نمازی میں رہی جا ہے' دو دو
کر میں بڑھو' ہردکھت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 'اور تین مرتبہ سورہ اظلام کی تلاوت کو 'جب عشاء کی نماز سے فارغ ہوجاؤ تو ایک طویل بجدہ کر ایک حرتبہ سورہ فاتحہ 'اور سات مرتبہ قل ہو اللہ کرچہ سان دور کھت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 'اور سات مرتبہ قل ہو اللہ کرچہ بان دور کھتوں سے فارغ ہوجاؤ تو آیک طویل بجدہ کرو 'جرب میں سات بار اپنے لئے مغرب کی دعا کرو' اور سات بار اپنے لئے مغرب کی دعا کرو' اور سات بار اپنے لئے مغرب کو دعا کہ ووجاؤ تو آیک طویل بحدہ میں سات بار اپنے لئے مغرب کی دعا کرو' اور سات بار دور کھوٹ ہو باؤ تو آیک طویل بحدہ کو سرب میں سات بار اپنے لئے مغرب کی دعا کرو' اور سات بار دور کھوٹ کرو گورہ کرو گورہ کرو گورہ کرو گورہ کرو گورہ کرو کورہ کرو گورہ کرو کرو کرو کرو کرو گورہ کرو گور

مَّ اللَّهُ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلْهِ وَ لَا اللهُ اللهُ وَاللهُ ٱكْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اللَّهِ اللهِ الْعَلِقِي

پاک کے اللہ عمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اللہ بہت بواہے جمناہ سے دیجے کی طاقت اور اطاعت کی قوت صرف اللہ برترواعلی ہی کی عطا کردہ ہے۔

پرسجده سے سرا تعاق اور بیٹے کرید دعارومو :-

به المَّرِينَ وَهُ وَالْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ اللَّهُ الْمُؤَلِّدُ وَالْأَخِرِينَ يَا رَحْمُنِ التُنْيَا وَالْآخِرَ وَوَرَحِيْمَهَا يَارَتِ يَارَتِ يَاللهِ عَاللهِ عَاللهِ عِاللهِ عِلَيْلَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَالله

اے زندہ!اے کارساز عالم!ائے عظمت اور بزرگی والے!اے اگلوں اور پچپلوں کے معبود!اے دنیا اور

آخرت کے رحمٰ ورحیم-اے پروردگار!اے پروردگار اے اللہ!اے الله!ا

پر کھڑے ہوجاؤ اور ہاتھ اٹھا کر ہی الفاظ کو اس کے بعد دائیں کروٹ سے لیٹ جاؤ استر پرلیٹ کر سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ورود پڑھو اور اس وقت تک پڑھو کہ پڑھتے پڑھتے نیند آجائے کرزابن وہرہ کتے ہیں کہ میں نے عرض کیا : مجھے یہ ہتلاد بجٹے کہ آپ کو یہ عمل کس نے سکھلایا ہے فرمایا : میں نے یہ عمل حضرت محمطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھا ہے بہب آپ پر اس عمل کی وی آئی تو میں وہاں حاضر تھا۔ (۲) کتے ہیں کہ اگر کوئی مخض حسن یقین اور حسن نیت کے ساتھ اس نماز اور اس دعا پر ہداومت کرے تو وہ دنیا سے رخصت سنرہاند ھنے سے پہلے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وہ ہم کی زیارت کرے گا چنانچہ بعض لوگوں نے اس عمل کا التزام کیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جنت میں ہیں وہاں بہت سے انہیاء ہیں 'سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہیں 'آپ نے ان سے گفتگو بھی فرمائی اور تعلیم ہرایت سے بھی نوازا۔۔۔۔اس عبادت کے فضائل کے سلسلے میں بہت بچھ منقول ہے 'چنانچہ کمی مخض نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ فلام عبید سے پوچھا کہ فرض نمازوں کے مسلسلے میں بہت بچھ منقول ہے 'چنانچہ کمی مخض نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ فلام عبید سے پوچھا کہ فرض نمازوں کے سلسلے میں بہت بچھ منقول ہے 'چنانچہ کمی مخض نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ فلام عبید سے پوچھا کہ فرض نمازوں کے اس میں بہت بچھ منقول ہے 'چنانچہ کی قض نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ فلام عبید سے پوچھا کہ فرض نمازوں کے سلسلے میں بہت بچھ منقول ہے 'چنانچہ کی قض نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ فلام عبید سے پوچھا کہ فرض نمازوں کے سلسلے میں بہت بھی نواز ا

<sup>(</sup>۱) یہ روایت ابوالشیخ نے کتاب اثواب میں زیاواین میمون سے تموڑے سے افظی اختلاف کے ساتھ نقل کی ہے۔ (۲) اس مدیث کی کوئی اصل بچے نہیں لی۔

www.ebooksland.blogspot.com احياء العلوم جلد اول

علاوہ آپ کس نمازی زیاوہ آگید کرتے تھے؟ فرمایا : مغرب اور عشاء کے درمیان کی نماز کے لئے آپ بہت زیادہ آگید فرمایا کرتے تھ (احم) ایک مدیث میں ہے :۔

منصلى مابين المغرب والعشاء فذلك صلاة الاوابين (١) جو فض مغرب اور عشاء كورميان نماز يرمع تويد اوابين كي نماز ج

اسود کتے ہیں کہ مجمی ایبانیں ہواکہ میں مغرب کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعودی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آپ کو نماز میں مشغول نہ پایا ہو، میں نے آپ سے اس کی وجد دریافت کی۔ فرمایا : یہ ففلت کا وقت ہے، اس کے میں نماز پڑھتا ہوں۔ حضرت انس جمی پابندی کے ساتھ یہ نماز پڑھتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ ناشتہ اللیل یعنی رات کی عبادت ہے، اور اس نماز کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے :۔

تَتَجَافِي جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَصَاحِيمِ

ان کے پہلوخواب کامول سے دور رہے ہیں۔

احدابن انی الحواری کتے ہیں کہ میں نے ابو سلیمان دارائی سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک بید بھترہ کہ میں دن کو روزہ رکھو'اور مغرب اور عشاء کے درمیان کھانا کھاؤں یا بیہ بھترہ کہ دن کو افطار کروں اور مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پر عون فرایا : من کو افطار کرو اور اس دقت نماز روزہ بھی رکھو' اور اس دقت نماز بھی پڑھو' میں نے عرض کیا : اگر بید ممکن نہ ہو؟ فرمایا : دن کو افطار کرو اور اس دقت نماز بھو۔

# قیام کیل کی فضیلت

#### آيات اوراحاديث

ل سلطی آیات بین ۔ اِنْ رَبِّکُ یَعَلَمُ اَنْکُ نَقُومُ اَذْنی مِنْ ثُلُقی اللَّیْلِ وَنِصْفَمُوثُکُتُ (پ۲۹ر۱۳ آیت۲۰) آپ کے رب کو معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ والوں میں سے بعض آوی (بھی) وو تمائی رات کے قریب اور (بھی) آوھی رات اور اور (بھی) تمائی رات نماز میں کھڑے رہے ہیں۔ اِنَّا نَاشِئَ اَللَیْلِ هِی اَشَدْ وَطُاعُ وَاقْوَمُ قِیْلاً۔ (پ۲۹ر۱۳ آیت۲) بے شک رات کے اٹھنے میں ول اور زبان کا خوب میل ہو تا ہے اور (وعایا قرائت پر) بات خوب ٹھیک تکلی

تَنْجَافِیُ جُنُوبُهُمُ عَنِ الْمَضَاحِیمِ۔ (پ۱۱ر۱۵ آیت ۱۱) ان کے پہلوخواب کا ہوں سے ملیحہ ہوتے ہیں۔ اَمَّنُ هُوَقَانِتُ اَنَاءًاللَّیْلِ سَاجِماؤُقَائِما یَخْزَرُ الْآخِرَ ۚ اَوَیَرُجُورَ حُمَّقَرَیِّہِ۔ (پ۲۳ ر۵ آیت ۹)

بعلا جو مخص اوقات شب میں مجدہ وقیام کی حالت میں عبادت کردہا ہو آخرت سے ڈر رہا ہو اور اپنے رودگار کی رحمت کی امید کردہا ہو۔

<sup>(</sup>۱) بدروایت کتاب الملؤة من گذری ہے۔

وَالَّذِيْنَ يَبِينَتُونَ لِرَبِّهِمْ سُحَّدًا وَقِيَامًا - (پ١٩٧٦ يَت ٣) اور وراق کوا پِ رب که آگ جره اور قیام می گھر جے ہیں۔ اِسْتَعِیْنُو اِبِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ - (پ١٧٣ ایت ١٤٣) مراور نماذے سارا عاصل کو۔

بعض مغرین نے اس نماز کو رات کی نماز کما ہے کہ اس پر مبر کرتے سے مجامدہ نفس پر مدد ملتی ہے۔ رات کی عبادت کے فضا کل کے سلسلے میں بت سی احادث بھی ہیں 'آ نحصرت صلی الله علیہ وسلم ارشاد فرائے ہیں ۔

يعقدالشيطانعلى قافية رأس احدكمانا هونام ثلاث عقديضربمكانكل عقدة عليك ليل طويل فارقد فان استيقظ وذكر الله تعالى انحلت عقدة فان صلى انحلت عقدة فاصبح نشيطا طيب النفس والا اصبح خبيث النفس كسلان (بخارى وملم - ابوبرية)

تم میں ہے جب کوئی مخص سوتا ہے توشیطان اس کی گدی پر تین گرہیں لگانتا ہے 'اور ہر گرہ پر یہ پھونک دیتا ہے کہ ابھی رات بہت لمی ہے سوتا رہ۔اگروہ مخص بیدار ہوجائے اور اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اور اگروہ وضو کرے تو دو سری گرہ کھل جاتی ہے 'اور نماز پڑھے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے 'میج کووہ نشاط اور سرور کی کیفیت کے ساتھ افعتا ہے 'ورنہ اس حالت میں افعتا ہے کہ اس کا نفس خبیث ہو اور جم

کی نے آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مخص کا ذکر کیا وہ تمام رات سوتا رہا' آپ نے ارشاد فرمایا ۔۔ ذاک بال الشیطان فی اذنب (بخاری و مسلم۔ ابن مسعود )

اس مخص کے کان میں شیطان نے بیٹاب کرویا تھا۔

ان للشيطان سعوطا ولعوقا وذرورا فاذا اسعطالعبساء خلقه واذا ألعقه ذرب لسانه بالشر واذاذر منام الليل حتى يصبح (١)

شیطان کے پاس ایک سو تکھنے کی چیز ہوتی ہے' ایک چکی ہوتی ہے' اور ایک آواز وار چیز (انجن وغیرہ) ہے جب شیطان کی چیز کو سو نگھا رہتا ہے تو اس کے اخلاق خراب ہوجاتے ہیں' اور جب وہ چننی چٹا رہتا ہے تو اس کی زبان فحش ہوجاتی ہے اور جب وہ انجن لگارہتا ہے تو میج تک سو آرہتا ہے۔

قال صلى الله عليه وسلم: ركعتان يركعهما العبدفي جوف الليل خيرله

من الدنيا ومافيها ولولا ان اشق على امتى لفرضتهما عليهم (٢) رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرایا: وورور محتى جوبده ورميان رات ميں پر حتا ہاس كے لئے دنيا ومانيما سے بهتريں 'اگر جھے امت كى مشقت كاخوف نہ ہو آلو ميں ان دور كمتوں كو ان پر فرض قرار دے

<sup>(</sup>۱) طبرانی میں یہ روایت حضرت انس سے ان الفاظ میں معتول ہے "ان للشیطان لعوقا و کحلافاذالعق الانسان من لعوقه درب لسانه بالشرر اذا کحله من کحله نامت عیناه عن الذکر " ہزار نے سمواین جندب سے مدعث روایت کی ہے۔ (۲) ابو معور ویلی۔ ابن عرف آدم ابن ابی ایاس نے کتاب افواب میں اور ابن نعرالمزوری نے کتاب قیام اللیل میں صان ابن صلیہ سے یہ روایت مرسل نقل کی

جابر آمخضرت صلی الله علیه وسلم کابه ارشاد نقل کرتے ہیں :-- مار اور اللہ علیہ وسلم کابیہ ارشاد نقل کرتے ہیں :-

ان من الليل ساعة لا يو افقها عبد مسلم يسئال الله تعالى فيها خير الا اعطاه ايام دسم

رات میں ایک گوری ایس ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اے پا تا ہے اور اس میں اللہ سے خرک

درخوات كرتاب توالله تعالى اس عطا فرات يس-

مغیرہ ابن شعبہ بیان کرئے ہیں کہ رسول اکرم صلّی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی دیر تک کھڑے رہے کہ پاؤں مبارک پرورم آگیا' اور پیٹ مخے۔ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کے اسکتے پیچلے تمام گناہ معاف کردیے محے ہیں پھر آپ کیوں اس قدر مشعت برداشت کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا:

افلا اکون عبداشکورا- (بخاری وملم)

كيام شكركرنے والا بندند بنول-

اس ارشادے آپ کے مرتبہ وعظمت میں زیادتی کی طرف اشارہ ہے کیونکہ شکرے اس نعت میں اضافہ ہو آ ہے جس کے لئے شکر اواکیا جائے۔ ارشاد باری ہے :-

كَنْ شَكَرُ تُمُلَا رِيْدُنَّكُمْ (ب١١١١عتــــ)

المرتم شكر كرد كي توتم كوزياده نعت دول كا-

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في حضرت الوجريرة سے ارشاد فرايا :-

يالباهريرة اتريدان تكون رحمة الله عليك حياومينا ومقبورا ومبعوثا قم من الليل فصل وانت تريدرضا ربك يالباهريرة صل في زوايا بينك يكن نوربيت كفي السماء كنور الكواكب والنجم عنداهل النيا (١)

اے ابوہریہ! آگر تم یہ چاہیے ہوکہ تم پرزندگی میں 'مرنے کے بعد ' قبریں 'اور میدان حشر میں اللہ تعالی کی رحمت رہے تو تم رات میں اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے نماز پڑھو ' اے ابو ہریہ! اپنے گھر کے کونوں میں نماز پڑھو ' آسان میں تمہارے گھر کا نور ایسا ہوگا جیسے اہل دنیا کے لئے کواکب اور ستاروں کا نور ہو تا ہے۔

وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم فان قيام الليل قربة الى الله عزوجل وتكفير للننوب ومطرد للناء عن الجسد

ومنهاة عن الأنشب (تذي - الله طراني سي - الوامام -

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'رات میں عبادت ضرور کیا کرو' رات میں عبادت کرناتم سے پہلے نکے اور کا شیوہ ہے ' رات کی عبادت الله تعالی کی قربت کا ذریعہ ہے ' اس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں ،جسمانی پیاریا بدر ہوتی ہیں 'اور گناہوں سے بچانھیب ہوتا ہے۔

وقال صلى الله عليه وسلم: مامن امرئى تكون له صلاة بالليل فغلبه عليها

النوم الاكتب لماحر صلاتموكان ومه صدقة عليم (ابوداؤد نائي عائد) فرايا: جو فض رات كونماز پرمتابو اوركى دن فيندغالب بوجائ اوروه نماز نه پرم سكة واسك كة نماز كاثواب لكماجا تام اورسونا اسك حق مين مدقه بوتام -

حضرت ابو ذرائے ارشاد فرمایا :-

لواردتسفرااعددتلهعدة؟قال: نعم!قال فكيفسفر طريق القيامة الا انبئك يا اباذر بما ينفعك ذلك اليوم قال بلى بابى انتوامى قال: صميوما شديا الحرليوم النشور وصل ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور وحج حجة لعظائم الامور وتصدق بصدقة على مسكين او كلمة حق تقولها اوكلمة شرتسكت عنها (١)

جبتم سنر کاارادہ کرتے ہوتواس کے لئے تیاری کرتے ہویا نہیں؟ ابوذر نے عرض کیا : بی ہاں! آپ نے فرمایا : پھر قیامت کے سنری کیا تیاری کی ہے؟ کیا ہیں جمیس وہ بات نہ بتلاوہ جواس دن فا کدہ دے۔ ابوذر نے عرض کیا : آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں ضرور بتلائے! فرمایا : قیامت کے دن کی شدت سے بیخے کے لئے رات کی آر کی میں دو رکعت نے نیجے کے لئے رات کی آر کی میں دو رکعت نماز پر مو ' برے امور کے لئے جج کرو' اور کمی مسکین کو صدقہ دو' یا کوئی حق بات ہی کہ دو' یا کمی بری بات سے سکوت افتیار کرو۔

<sup>(</sup>۱) ابن ابی الدنیائے تماب التبحد میں یہ روایت سری ابن مخلدے مرسل نقل کی ہے۔ (۲) مجھے اس کی اصل نہیں لی۔ (۳) مناری و مسلم میں یہ روایت ابن عراب معتول ہے کراس میں جرئیل علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے۔

www.ebooksland.blogspot.com احياء العلوم جلد اول

بهتر کوئی پڑوس مل گیا ہے 'میری عزت اور جلال کی تنم! اے یکی !اگر تم جنت کی ایک جھلک دیکھ لوتو شوق کی حرارت ہے تمہاری چ بی پکھل جائے 'اور جان نکل جائے 'اور آگر جنم میں جمانک لوتو ارے خوف کے خون کے آنسو روؤ 'اور ثاث کے بجائے لوہا پننا شروع کرو' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ فلان فخص رات کو تبجد پڑھتا ہے 'اور میم کوچوری کرتا ہے ' آپ نے ارشاد فرایا ۔۔

سینهاممایعمل- (ابن جان-ابو بررة) رات کی نمازاے اس قولے روک دے گی۔

ایکسدیثیں ہے :۔

رحمالله رجلاً قاممن الليل فصلى ثم أيقظ امر أنه فصلت فان ابت نضح فى وجهها الماء ورحم الله امراءة قامت من الليل فصلت ثم ايقظت روجها فصلى فان ابى نضحت فى وجهه الماع (ابوداؤر ابن عبان ابومرية)

اللہ تعالی اس مخص پر رخم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے 'پھرا ٹی بیوی کو جگائے 'اوروہ نماز پڑھے' اگر بیوی اٹھنے سے انکار کرے تو وہ اس کے چرب پرپانی چھڑک دے 'اللہ تعالی اس عورت پر رخم کرے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے پھراپئے شوہر کو جگائے' اگر اس کا شوہر اٹھنے سے انکار کرے تو وہ اس کے چرب پر را نہ جو ن

قال صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وايقظ امراته فصليا ركعتين كتبامن الذاكرين الله كثير اوالذاكر ات (الاداور نائي-الا برية)

۔ فرمایا چو مخص رات کو اٹھے اور اپنی ہیوی کو جگائے ' پھروہ دونوں دو رکعت نماز پڑھیں ' تو ان کا شار بہت زیادہ ذکر کرنے والے مردوں اور مورتوں میں ہوگا۔

قالصلى الله عليه وسلم: افضل الصلاة بعدالمكتوبة قيام الليل- (ملم-ابوبرة)

فرایا: فرائض کے بعد افعل ترین نماز رات کی نماذ ہے۔

حضرت عمراین الطاب سركارود عالم صلى الله عليه وسلم كايد ارشاد لقل كرتے بين :-

من نام عن حزبه أوعن شئى منه فقر أمبين صلاة الفجر والظهر كتب له كانه قرأه من الليل- (ملم)

جو مخص سونے کی دجہ ہے اپنا و تھفہ نہ پڑھ سکے 'یا کھ پڑھے' اور کھے ہاتی رہ جائے' مجروہ فجراور ظمر کی فاروں کے درمیانی وقفے میں اپنا و تلفہ پورا کرے تواس کے لئے اتنا ثواب لکھا جائے گاکہ کویا اس نے رات ہے برطا ہے۔

آ ٹار صحابہ اور تابعین ۔ حضرت عرائی رات کی عبادت کے دوران خوف کے مضابین پر مشتل کوئی آیت تلاوت کرتے تو بہ ہوش ہوکر گرجائے ، پھر کئی روز تک آپ کی اس طرح عیادت کی جاتی جس طرح مریضوں کی کی جاتی ہے۔ جب لوگ سوجاتے تو ابن مسعود نماز کے لئے کھڑے ہوجاتے ، صبح تک ان کی آواز تحصیوں کی بجنمناہٹ کی طرح کو بختی رہتی۔ سفیان ثوری نے ایک روز پیٹ بھر کر کھانا کھالیا۔ پھریہ فرمایا کہ گدھے کو جس دن چارا زیادہ ماتا ہے اس روز کام بھی زیادہ لیا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ رات انھوں نے عبادت میں گذاری۔ طائری جب بستر پر لیٹے تو اس طرح اچھتے رہے جس طرح دانہ کرائی میں اچھاتا ہے پھراٹھ کر

كمرے موجات-اور مع تك نماز ميں مشغول رہے۔ محرب فرمات كه عابدين كى فيد جنم كے خوف سے او منى۔ حس بعرى فرمات ہیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرج کرنے اور رات کو جاک کر عمادت کرنے سے زیادہ پر مشعت عمل کوئی نہیں ہے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا۔ کیابات ہے تبجد گزاروں کے چربے بوے منور اور روش ہوتے ہیں؟ فرمایا اس لئے کہ وہ اللہ تعالی کے ساتھ تمائی میں ملتے ہیں۔ اللہ تعالی انمیں اپنے نور میں سے کچھ عطا کردیتا ہے ایک بزرگ سفرے واپس تشریف لائے۔ محروالول نے ان کے آرام تے لئے بستر بچھا دیا۔ وہ سو محتے۔ اس قدر نیند آئی کہ رات کی عبادت فوت ہوگئی۔ انھوں نے قتم کھائی کہ آئیدہ بھی بستر رہیں سوول گا- عبدالعزيزابن الى رواد رات كے اپنے بسترير آتے اور اس پر ہاتھ جير كركتے۔ و زم وكداز بـ ليكن خداكى متم جنت میں تھے سے نطادہ زم وگداز بستر ہول کے۔ یہ کمد کروالی تشریف لے جاتے 'اور نماز شروع کرویے 'اور تمام رات نماز پر مح رہجے۔ منیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ جب رات آتی ہے تو اس کی طوالت کا خوف مجھے بے چین کردیتا ہے اس حالت میں میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کردیتا مول' رات گذر جاتی ہے 'اور میں اپنی ضرورت کی سخیل بھی نہیں کریا یا ، حسن بھری فرماتے ہیں كُه آدى كناه كرتا ہے اس كا اثريه موتا ہے كه وہ رات ميں اٹھ نئيں پاتا۔ نئيل كئتے ہيں كه اگر تم دن ميں روزے نه ركھ سكو اور رات کو اٹھ کرعبادت نہ کرسکو تو یہ سمجھ لوکہ تم اپنے گناہوں کی وجہ سے محروم کردیے تھتے ہو۔ملتراین النیم تمام رات نماز پڑھتے ، میں ہوتی تو یہ دعاکرتے "اے اللہ! مجمد جیسا گناہ گار بڑہ جنت کس منہ سے طلب کرے "بس می درخواست ہے کہ اپنے عنو د کرم کے طفیل دونرخ سے نجات عطاکر"۔ ایک فض نے کمی دانشورے کماکہ میں رات کو اٹھے نہیں پا ناہوں وانشورنے کما: اے بعائی! دن میں اللہ تعالی کی نافرانی سے بچو واورات کو عبادت نہ کرو۔ حسن بن صافح کے پاس ایک باندی متی آپ نے اسے کس ے ہاتھ فرونت کردی ،جب رات آدمی کررگی وہ باندی بیدار ہوئی اور اس نے گروالوں سے کما اٹھو اور نماز پردمو اکمروالوں نے کما کیا مج ہومی، باندی نے بوچھا : کیاتم فرض نمازوں کے علاوہ کوئی نماز نس پر معے انہوں نے کما نسی !وہ باندی حس كياس آئي اوركي كى إلى اقا إس في الي الوكول كي سرد كدوات جو صرف فرض نمازي يرد ع بي - محمد ان س واليس كے ليجے ، حسن في ان كے روپ واپس كرديئ اور بيج منسوخ كردى۔ روچ كہتے ہيں كہ ميں امام شافعي كے مكان ميں مدتول سویا ہوں میں نے دیکھا کہ آپ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ ابوالجوریہ کتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے چھ مینے ابو حذیفہ کی معبت میں گزارے ہیں ان چر مینوں میں ایک رات بھی ایس نمیں کہ آپ نے اپنا پہلوزمین پر رکھا ہو ابو منیفہ پہلے آدمی رات سوتے تھے 'اور آدمی رات عبادت کیا کرتے تھے 'ایک دن چھ لوگوں کے پاس سے گزرے 'ان میں سے کسی نے ابو صنیفہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے رفقاء کو ہتایا کہ یہ بزرگ تمام رات عبادت کرتے ہیں 'ابو صنیفہ" فرماتے ہیں اس دن کے بعد میں تمام رات جا گئے لگا۔ مجھے شرم آئی کہ لوگ میری وہ تعریف کریں جس کا میں مستحق نہ ہوں 'یہ بھی روایت ہے کہ وات میں آپ کے لئے بستری نہیں بچھتا تھا۔ مالک ابن دینارٹ نے ایک رات یہ آبت پڑھی اور پڑھتے پڑھتے میں کردی۔

اَمُ حَسِبَ الَّذِينَ اجْنَرَجُو السَّيِّ اَتِ اَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ اَمَنُوْ وَعَمِلُو الصَّلِحْتِ سَوَاءَمَحْيَاهُمُوَمَمَاتُهُمْ سَاءَمَا يَحْكُمُونَ (ب٣٥/١٥)

یہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر رکھیں مے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح افتیار کیا کہ ان سب کا جینا اور مرنا یکساں ہوجائے یہ برا تھم لگاتے ہیں۔

مغیرہ ابن حبیب کتے ہیں کہ میں نے مالک ابن دینار کو دیکھا کہ انہوں نے مشاء کے بعد دضوکیا، پھر نماز کے لئے کوئے ہوئے،
اپی داڑھی پکڑی 'اور اننا روئے کہ آواز رندھ گئ 'اوریہ دعاکی"اے اللہ! مالک کے بیسماپ کو دوزخ پر حرام کردے ' تجمعے معلوم
ہے کہ جنت میں کون رہے گا 'اور دو ذرخ میں کون رہے گا۔ تو یہ بھی جانتا ہے کہ ان دونوں فریقوں میں سے مالک کس فریق کے ساتھ
ہے 'اور ان دونوں کھروں میں سے مالک کوکس کھر میں رہنا ہے "میچ صادق تک ان کی دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا۔ مالک این دینار

www.ebooksland.blogspot.com احياء العلوم جلد اقال

کتے ہیں کہ ایک رات میں بیدار نہ ہوسکا اور تجد کی نماز فوت ہوگئی میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بے حد خوبصورت دوشیزہ میرے پاس کمڑی ہے 'اس کے ہاتھ میں ایک کاغذہے 'اس نے مجھ سے پوچھا : کیا تم یہ تحریر پڑھ سکتے ہو؟ میں نے کما : ہاں! اس نے وہ کاغذ میری طرف بدھا دیا 'اس میں یہ اشعار لکھے ہوئے تھے۔

أ ألهتك اللذائذ والا ماني عن البيض الأوانس في الجنان تعيش مخلدا لاموت فيها وتلهو في الجنان مع الحسان تنبه من منامك ان خيرا من النوم التهجد بالقرآن

(ترجمہ: کیا تجے لذتوں اور آرزوؤں نے جنت کی خوبصورت حوروں سے غافل کردیا ہے' تو وہاں بیشہ رہے گا'اس میں موت نہیں ہوگی' اور تو وہاں حسیناؤں کے ساتھ تغریج کرے گا'نیند سے بیدار ہو' اور یہ بات جان لے کہ تنجد میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا نیند سے بہترہے۔)

بیان کیا جا آہے کہ مروق نے ج کیا انہوں نے سنری تمام راتیں خداوند قدوس کے حضور بجدہ کرنے میں برکدیں انہر میں مغیث تہورگزار بزرگ تنے انہوں نے خواب میں ایک جورت دیکھی جو دنیا کی عام جورتوں سے مخلف تنی کہ میں نے اس سے پوچھا : اے جورت! تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا : میں حور ہوں۔ میں نے کہا : جھے نکاح کر لے۔ اس نے کہا میرے مالک کے پاس نکاح کے لئے بینام جمجو اور میرا مراوا کرو ہیں نے اس کا مروریا فت کیا جورت نہلا کہ مرا مریہ ہے کہ رات میں نیاوہ سے نیاوہ نماز پڑھو۔ پوسف ابن مران کتے ہیں کہ جھے کسے نے یہ تلایا کہ عرش کے نیچ مرخ کی صورت کا ایک فرشتہ ہے اس کے پنچ موتی کے ہیں اور فار سر برجد کے ہیں جب وجاتی جو ان کی تھے کہ فرشتہ اپ بازدو کی گئے میں کہ جو ان کے ہو ان اور خوا سے بود و کی اور کر کتا ہے کہ فرا آ ہے اور یہ کتا ہے کہ نماز پڑھو۔ اور انہیں اور خوا کی برد سے میچ ہو جاتی ہے تو اپنے بازدوں کو ایک دو سرے پر ار کر کتا ہے کہ فال لوگ کناہوں کا بوجے لے کرا فیس اور ہو ان کے بارے میں برای کہ برت میٹ فول کو گئے ہوں کا کام بھی ہی ہے کہ لوگ کناہوں کی دیا ہوتے ہے کہ شیطان میرے بمال میٹم ہو اس لئے کہ برت سے فولت پر امری میں ہوتے کہ انہوں نے تو اس کے کہ برت سے بری عرف کی برائی ہو تا ہے ہو اور تی ہو گئے کہ برت سے بری عرف کی برائی میں برائی ہو تا ہے بور کی ہو تھو کے لیے نواز کر ان کام بھی ہی ہو گئے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ تعالی کی زیارت کی اور آپ کا یہ ارشاد ساکہ ہی ہو کہ کرنے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ تعالی کی زیارت کی اور آپ کا یہ ارشاد سنا کہ میں عرب حالے کی دونو سے می کی کہ زیاد میں بیا گئے کہ برت میں کی رائے ہو تھی کہ دل میں نینہ کا تصور پر ا ہو نے سے وضو باطل ہو جا تا ہے۔ قدیم آسانی کیا کہ ارشاد معتول ہے کہ میرا خواج کے مرخ کی آواز کا انظار نہ کرے۔

# قیام کیل کی آسان تدبیریں

رات کو المنا واقعاً مشکل ہے 'جن لوگوں کو اللہ تعالی حن توفق ہے نواز تے ہیں' اور وہ ان ظاہری اور باطمی تدابیر برعمل کرتے ہیں جن ہے شہیداری آسان ہوتو وہ کسی دشواری کے بغیر دات کو اٹھ جاتے ہیں' اور اللہ تعالی کی عبادت ہے اپنی عاقبت سنوارتے ہیں' ذیل میں ہم رات کو اٹھنے کی آسان تدبیریں بیان کردہے ہیں' اس سلنے کی ظاہری تدابیر چار ہیں۔ مہلی تدبیر یہ ہے کہ کھانا زیادہ نہ کھائا زیادہ کھانا زیادہ کھائے' کھانا زیادہ کھائے' کھانا زیادہ کھائے' کھانا زیادہ کھائے۔ پانی بھی زیادہ پینا ہوگا' اس سے نیند آئے گی' اور رات کو

احياء العلوم جلداول

الالعطاه اياه وذلك كل يبلتر (مسلم)

رات میں ایک ساعت الی ہوتی ہے کہ جو مسلمان بندہ آسے پا تا ہے اور اس میں دنیا و آخرت سے متعلق کوئی خیراللہ سے ما نگتا ہے تو اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں 'اور بیہ ساعت ہر رات میں ہوتی ہے۔ شب بیداری کا مقصود کی ساعت ہے ' بیہ ساعت مہم ہے کوئی نہیں جانتا کہ رات کے سم جے میں ہے 'جس طرح رمضان کے مینے میں شب قدر اور جمعہ کے دن تولیت کی گھڑی متعین نہیں کی جاسکتی اسی طرح بیہ ساعت بھی متعین نہیں ہے 'کیابعید ہے کہ رحمت کے جمو کوں کی لئے دی ساعت مخصوص ہو۔

# رات کی تقسیم کابیان

مقدار کے اعتبارے شب بیداری کے سات طریقے ہیں۔

سلط طریقہ " یہ ہے کہ تمام رات جائے ، تمام رات کی عبادت صرف ان لوگوں کا حصہ ہے جو خداوند قدوس کی عطا کردہ توثی خاص کے طفیل جائے پر قادر ہیں 'یہ وہ لوگ ہیں جنموں نے اپنے آپ کو اللہ تعافی کی عبادت کے ناص کرایا ہے ' مناجات میں انھیں لذت ملتی ہے 'شہ بیداری ان کی نقل ہے ' عبادت ان کے دلوں کی زندگی ہے ' وہ رات کو جائے ہیں ' ون میں نیند پر وی کرلیے ہیں ' بعض اکا برین سلف کا معمول کی تقا کہ وہ لوگ مشاء کے وضو ہے صبح کی نماز پڑھا کرتے ہے ' ابو طالب کی ہے ہیں کہ مشہور ومتواتر روایات سے بیات ثابت ہے کہ چالیس تا ابھین کا معمول کی تقا ' ان میں ہے بعض بررگوں نے چالیس سال سک معمول کی پابئدی کی ہے ' کھی بررگوں کے اساء گرامی ہیں " درینہ منورہ کے سعید ابن المسیب اور صفوان بن سلم ' کمکہ کو میں ابن منہ ' کوفہ کے ربیج ابن الورہ ' کین کے طاؤس اور وجب ابن منہ ' کوفہ کے ربیج ابن فیم اور تھی مشام کے ابو عمول کی بیان ابن عیاض ' اور وجب ابن ابی ثابت اور بیلی البیاء ' میس ابن منہال اور دینہ منورہ کے ابو عازم اور مجد ابن المسکن اور مینہ منورہ کے ابو عازم اور مجد ابن المسکن البیاء ' میں ابن منہال اور دینہ منورہ کے ابو عازم اور مجد ابن المسکن رکا شار بھی ان شد منورہ کے ابو عازم اور مجد ابن المسکن کی شام کے ابو عمول کیا ہی تا ہی اور ابیا کہ کس ابن منہال اور دینہ منورہ کے ابو عازم اور مجد ابن المسکن کی آئے گران کی کئی آئے متن ان کے بحد میں نہ آئے تواس آئے کو دوبارہ پڑھتے ۔ رحم اللہ تعالی ملیم المحمول بنایا ' پر صفح کہ آر کی بابندی کی ' اس سلط میں بمتر طریقہ ہے ہے کہ رات کا ابتدائی اور آخری حصہ سوئے میں بر کرے ' اگر رات کا درمیائی ور اور اس کی پابندی کی ' اس سلط میں بمتر طریقہ ہے کہ رات کا ابتدائی اور آخری حصہ سوئے میں بر کرے ' اگر رات کا درمیائی ور اور اس کی بابندی کی ' اس سلط میں بمتر طریقہ ہے ہے کہ رات کا ابتدائی اور آخری حصہ سوئے میں بر کرے ' اگر رات کا درمیائی ور سیم کردے میں بر کرے ' اگر رات کا درمیائی وروز سیم کردے میں بر کرے ' اگر درت کا درت کی درمیائی کوروز سیم کردے میں بر کرے ' اگر درت کا درمیائی کوروز سیم کردے میں بر کرے ' اگر درت کا درت کا دید اللہ کر ابیائی کوروز سیم کردے میں بر کرے ' اگر درت کا درت کا درت کا درمیائی کردے میں کردے کی کردے کا کردے کی کردے کی کردے کی دوروز سیم کردے میں کردے کردے کردے کی کردے کی کردے کی کردے کی کردے ک

تبیسرا طریقت گزارے۔ رات کی ابتدا اور انتا میں سونا اسلئے افضل ہے کہ اس سے مبح کو نیند نہیں آتی اکابرین سلف مبح کے وقت او کھنے کو ناپند کرتے تے 'آخر رات میں سونے سے چرب پر زردی نہیں آتی 'تررستی باتی رہتی ہے 'اور لوگوں کو انگشت نمائی کا کم سے کم موقع ملتا ہے 'چنانچہ اگر کوئی مخص رات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزارے اسے آخر شب میں سوجانا چاہئے تاکہ چرب پر سونے کے اثرات نمایاں نہ ہوں 'معفرت عائشہ سرکار دو عالم مسلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ آخر شب میں ہوتر پر بھ لیتے تھے قواکر آپ کو ضوورت ہوتی قوائی ازواج مطمرات کے پاس تشریف لے جائے' ورشہ جائے نماز پر آرام فرمات 'فجرکے وقت

#### www.ebooksland.blogspot.com احياء العلري جلد اول

بال آتے 'اور آپ کو نمازی اطلاع دیتے۔ (۱) حضرت عائشہ کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ سحرکے وقت میں لے جب بھی دیکھا آپ کو سوتے ہوئیا (۲) ای بناء پر بعض علاء کی رائے یہ ہے کہ سمجد کے بعد صبح ہے پہلے سونا سنت ہے۔ سماہ میں حضرت ابو ہرین کی رائے ہی بھی بھی بھی ہی ہی 'اس وقت سولے کے دوفائدے ہیں 'ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس وقت اہل دل کو مکاشفات اور مشاہدات ہوتے ہیں 'دو سرا فائدہ یہ ہے کہ اس وقت کے آرام ہے دن کے پہلے دیننے کی ادائیگی میں آسانی ہوتی ہے 'حضرت داؤد علیہ السلام آخری نصف کے ہمالی کے مصر ہمار ترام اور آخری جھٹے مصلے بھر آرام فرائے۔

چوتفاوظيف : بې كدرات كے چيفيا پانچين معي قيام كرے افغل يہ كدقيام نصف آخرين بوابعض اوكوں كاكم نعف آخرين بوابعل اوكوں كے كماكد نعف آخركا چينا حمد قيام كے لئے بونا چاہيے۔

بانچواں وظیفہ : یہ ہے کہ جاسے کی کوئی معین مقدار نہ ہو اور نہ اسکے لئے کوئی وقت مخصوص کیا جائے کیل کہ رات کے مجے اوقات ہی کو وی کے ذریعہ معلوم ہو سکتے ہیں یا ان لوگوں کو جو فن بیت سے واقف ہیں اور چاند کی منزلوں کا علم رکھتے ہیں اگر چاند کی رفار سے وقت کا اندازہ کرنے کے لئے کسی مخص کو متعین کردیا جائے تو یہ سوال پیدا ہو تا ہے کہ ان راتوں میں مجے وقت کس طرح معلوم ہو سکے گا جن ہی اہر رہتا ہے اس لئے بہتر ہی ہے کہ وقت کی کوئی تخصیص یا تحدید نہ ہو ایک مناسب یہ ہے کہ رات کی ایزا ہی اتنا جائے کہ نیز آجائے ' پھرپیدار ہو ' اور عبادت کرے ' نیز کا غلبہ ہوتو سوجائے 'اس طرح مناسب یہ ہے کہ رات کی ایزا ہی اتنا جائے کہ نیز آجائے ' پھرپیدار ہو ' اور عبادت کرے ' نیز کا غلبہ ہوتو سوجائے 'اس طرح ایک رات میں وہ مرتبہ سونا ہوگا 'اور وہ مرتبہ تیام ہوگا' کئی مخت اصل ہے ' آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت مبار کہ بھی کی تقدید کے اس تعلق مبار کہ پر میں بھی ' بکٹ بعن اسوا مبار کہ پر عمل پڑا جو میں اللہ علیہ وسلم کی شب بیداری مقدار کے اعتبار سے کسی ایک نیج پر میں بھی ' بکٹ بعض اوقات آپ آدھی رات بیدار رہے ' بھی دہ تمائی اللہ علیہ وسلم کی شب بیداری مقدار کے اعتبار سے کسی ایک نیج پر میں بھی ' بکٹ بعن وہ اوقات آپ آدھی رات بیدار رہے ' بھی دہ تمائی اور بھی چھنے مصے کے بقدروقت میں نماز پڑھے ۔ ( م ) قرآن پاک سے جسی اس کا فیوت ملاسے۔

تمائی رات (مازیس) کرے رہے ہیں۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرخ کی آواز من کربدار ہوتے ہے۔ ( ۵ ) ایک محابی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دوران سفر آنخضرت معلی اللہ علیہ وسلم کی شب بداری کا انہی طرح مشاہدہ کیا ہے، چانچہ میں نے دیکھا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی در کے لئے سو کئے 'اس کے بعد بدار ہوئے' آسان کی طرف دیکھا اور قرآن پاک کی یہ آیات علاوت فرائیس " نَیْمَنْلُمَ لَمُنْتُ مَنْلَالِهُ اِلْهُ اِلْمُ اِلْمُنْلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اِللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) مسلم من روایت کے الفاظ یہ بی "کان پنام اول اللّیل ویحیی آخره تم ان کان له حاجة الی اهله قضی حاجته تم ینام "ناکی کی روایت یہ ہے "فافاکان من السحر او تر تم اتی فراشه فافاکان له حاجة الم باهله" ابو الادک الفاظ یہ بی "کان افا قضی صلاته من آخر اللّیل نظر فان کنت مستیقظة حد ثنی وان کنت نائما ایقظنی وصلی الرکعتین ثم اضطجع حتی یاتیه المؤذن فیؤذنه بصلاة الصبح فیصلی رکعتین خفیفتین ثم یخرج الی الصلاة" (۲) بخاری و مسلم روایت کے الفاظ یہ بیل "ماالفی رسول الله صلی الله علیموسلم السحر الاعلی فی بیتی او عندی الا نائما "بخاری من افظ "الاعلی "بیل کان یعلی وینام قدام آئی نائما "بخاری من افظ "الاعلی "بیل کان یعلی وینام قدام آئی الله علی قدیم الله وینام قدام آئی الله الله وینام قدام آئی الله وینام قدام وینام قدام آئی الله وینام قدام وینام قدام آئی الله وینام قدام وینام وینام قدام وینام وینام قدام وینام وینا

افمنا مشکل ہوگا، چنانچہ بعض بزرگان دین دسترخوان پر بیٹے ہوئے طالبان کی سے خاطب ہوکر کتے زیادہ مت کھاؤ، زیادہ کھاؤ کے تو نیادہ پانی ہوگ ان کے اور موت کے وقت زیادہ پچتانا پڑے گا۔ معدہ کو کھانے کی گرانی سے پہانا اسلیلے کی سب سے اہم تدہرہ۔

و مری تدبیر : به به دن کے وقت ایساکام نہ کرے جس سے بدن تھک جائے 'اور اعظاء آرام کی ضرورت محسوس کریں 'زیادہ مشاف کے کام کرنے سے بھی نیند آتی ہے۔

تيسري تدبير عبر ابن اجداب مرورك والمن كوالمن كالمن كالمناب ابن اجدابن عباس) یہ ہے کہ دن کو گناہ زیادہ نہ کرے محناموں کے ارتکاب سے دل سخت موجا آہے اور اللہ کی رحمت شامل مال سیں رہتی آلی مخص نے حس بعری سے کما کہ میں آرام سے سوتا ہوں ول یہ چاہتا ہے کہ رات میں اٹھ کر نماز پردھوں ' وضو کا پانی بھی تیار رکھتا ہوں کی معلوم نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے کہ بزار کوسٹس کے باوجود آگھ نہیں کملتی محن نے جواب دیا تیرے گناہ بچنے اٹھنے سے روکتے ہیں حسن بھری جب بازار تشریف لے جاتے اور لوگوں کی لغواور بیبودہ باتیں ہفتے تو فرماتے میرے خیال سے ان لوگوں کی رات بری ہے ' یہ لوگ دن میں نہیں سوتے ' رات کو کیا جاگیں عے۔ سغیان توری فراتے ہیں کہ میں ایک مناہ کی وجہ سے پانچ مینے تک تجدی نمازے محروم رہا۔ لوگوں نے اس مناہ کے متعلق دریافت کیا، فرمایا: میں تے آیک مخف کو روتے ہوئے دیکھ کرسوچاتھا کہ یہ فخص ریا کارہے۔ایک بزرگ کتے ہیں کہ میں کرذابن وبرہ کی خدمت میں ما ضربوا 'وہ رورہے سے میں نے پوچھاکیا کی عزیزے مرنے کی خرطی ہے؟ فرمایا اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات ہے مینے پوچھاکیا جم کے کسی جے میں درد ہے ، جس کی تکلیف آپ برداشت نہیں کہارہ ہیں؟ فرمایا: اس سے بھی زیادہ تکلیف دیے والا واقعہ رونما ہوا ہے میں نے وہ واقعہ جاننے پر اصرار کیا ، فرمایا : میرا وروازہ بند ہے ، پردہ کرا ہوا ہے ، میں آج رات کے معمولات ادانہ کرسکا مثا يديس نے کوئی مناہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خیرنیکی کا واعی ہے اور مناہ شرکی طرف بلا تا ہے۔ یہ دونوں اگر کم بھی ہوں تو زیادہ کی دعوت دیتے ہیں کچنانچہ ابوسلیمان دارائ کہتے ہیں کہ کسی مخص کی نماز باجماعت گناہ کے بغیر فوت نمیں ہوتی۔ یہ بھی فرمایا کر رات کو احتلام ہونا ایک سزاہے 'اور جنابت کے معنی یہ بین کہ آدی اللہ تعالی کی عبادت سے دور ہوگیا ہے 'ایک عالم روزہ دار کو نعیت كرتے ہيں كدا ، مسكين إجب تم روزہ ركھوتويد ضرورو كيولوك كس مخص كورسرخوان پر افطار كررہے ہو 'اور كس چزسے افطار كررى بو ابعض مرتبه آدى ايما لقمه كماليتا ہے كه دل كى كيفيت بدل جاتى ہے اور اصل حالت كى طرف والى نهيں بوتى اس تفعیل کا حاصل یہ ہے کہ محناہ دل میں قساوت پیدا کرتے ہیں 'شب بیداری کی راہ میں مانع بن جاتے ہیں 'اس سلسلے میں حرام غذا مجی بہت زیادہ رکاوٹ بنتی ہے ول کی صفائی میں اور اس خیری طرف ماکل کرنے میں اکل طال کا اثر زیادہ ہو تا ہے وہ لوگ جو دلول کے محرال ہیں تجرب اور شریعت کی شماوت کی بنیاد پر اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ چنانچہ بعض بزر کان دین فراتے ہیں کہ بہت سے لقے تبجد کے لئے مانع ہوتے ہیں 'اور بہت می تکاہیں سورت پڑھنے سے مانع ہوتی ہیں 'بندہ آیک حرام لقمہ کما تا ہے' اور ایک گناہ کا ارتکاب کرتا ہے' اس جرم کی اسے یہ سزا آتی ہے کہ وہ برسوں کی شب بیداری سے محروم رہ جاتا ہے' جس طرح نماز برائیوں اور نواحش کے ارتکاب سے روکتی ہے' ای طرح برائی بھی نماز سے اور اعمال خیرہے روکتی ہے' ایک داروفرد زندال کتے ہیں کہ میں تمیں برس تک اپنے عدے پر رہا رات میں جب مجی کوئی عض کرفار کرے قید خانے میں ادیا جاتا میں اس سے بید معلوم کرنا کہ اس نے عشاء کی نماز اوا کی ہے 'یا نئیں؟ اگر اس کا جواب نغی میں ہو تا تو میں سجھ جاتا کہ عشاء کی نماز نہ رجے کے جرم مں اے کرفارکرے یمال ایا گیا ہے۔

ندكوره بالاسطور من قيام ليل كى ظاهرى تدابيركاذ كرقما وبل مين بهم باطنى تدابيريان كرتي بين-

ملی تدبیر : به به که مسلمانوں کے خلاف کینے سے 'بدعات سے 'اور دنیاوی تفرات سے دل کو خالی رکھ 'جو مخص دنیا

www.ebooksland.blogspot.com کے تھرات میں گرفار رہتا ہے اے رات کو اٹھنا نصیب نہیں ہوتا اگر اٹھتا بھی ہے تو نماز میں دل نہیں لگتا اللہ اپی پریشانیوں میں الجمار ہتا ہے اور دنیا کے اندیثوں میں جتلارہ اب اس طرح کے لوگوں کے متعلق شاعر کہتا ہے۔ یخبرنی البواب انک نائم\_\_\_\_وانت انا استیقظت ایضا فنائم (ترجم:دریان کھے یہ تلا آ ہے کہ تم سورہ ہو 'اور تم بیدار ہو کر بھی سوئے ہو کا تعربی دوسرى تدبير : يه به كه دل پر بروقت خوف كاظه رب وندگى كى اميد كم بو كيول كه زندگى كى ب باق اور آخرت كى مولنا کیوں کا تصور آ محمول کی نیندا اڑانے کے لئے کانی ہے ' طاؤس فرماتے ہیں کہ جنم کی یادے عابدوں کی نیند غائب موجاتی ہے ' روایت ہے کہ بعروے ایک غلام صیب تمام رات عبادت کیا کرتے تھے ایک روز اکی الکدنے کماکہ صیب تم رات کو جا مجتے ہو ا دن میں ہمارے کام کا نقصان ہو آ ہے ، صیب نے کمایش کیا کروں ، جنم کے خوف سے مجھے رات بحرنید سی آتی۔ایک اور فلام ہے جورات بحرجا کتا رہتا تھا کسی مخص نے دریافت کیا تم رات بحرکیوں جامتے رہتے ہواس نے جواب ریا کہ مجھے دونرخ کے خوف ے اور جنت کے شوق سے نیند نہیں آئی والون معری نے ان تین شعوں میں کی مضمون ارشاد فرمایا ہے۔ من القرآن بوعده ووعيده-مقل العيون بليلها ان تهجعا فهموا عن الملك الجليل كلامه-فرقابهم ذلت اليه تخضعا (ترجمه: قرآن نے اپنے وعد وعید کے مضامین کے ذرایعہ آکھوں کو سونے سے منع کردیا ہے انھوں نے خوف اور خشوع اور خفوع کے ساتھ شمنشاہ عظیم کا کلام سمجاہ) اس مغمون كي يرشعري بين الرقادو الغلات كثرة النوم تورث الحسرات ان في القبران نزلت اليه الرقادا يطول بعد الممات ومها داممهدا لك فيه بننوب عملت اوحسنات (ترجمہ: اے وہ مخص جو طویل نیند اور مری غفلتوں کا شکارے ایادہ سونے سے حسرت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا ،جب تو مرنے کے بعد قبریس اترے گاتو المیل فیدی فرصت ہوگی اور قبریس تیرے گئے تیرے اعمال خیر اور اعمال بدی مناسبت سے بستر ابن المبارك ارشاد فرمات بين : اذا ما الليل اظلم كا بد وه-فيسفر عنهم وهم ركوع اطارالخوف نومهم فقاموا-واهل الامن في النيا هجوع

ر جد: جب رات باریک موجاتی ہے تو وہ اس کی مشقیں برداشت کرتے ہیں 'اور مبح تک نماز میں مشغول رہتے ہیں 'خوف و دہشت نے ان کی نیند اڑادی ہے 'اوروہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو گئے ہیں 'اور دنیا کے مامون لوگ سورہے ہیں)

تیسری تدبیر : بیب که آیات احادیث اور آثار کامطالعہ جاری رکھ جوشب بداری کی فنیلت میں وارو ہوئے ہیں اس مطالع کے ذریعہ اور آگر پڑھنانہ جانتا ہو تو س کراپنے شوق کی آگ بحرکائے کا کہ زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی خواہش ہو اور جنت کے اعلی ورجات میں پہننے کی آر زوجوان رہے ایک بزرگ میدان جادسے واپس کمر تشریف لائے ان کی بیوی نے بستر مجوب میں میچ تک نماز پڑھتے رہے 'جب کمر آئے تو بیوی نے بطور شکایت کما کہ ہم روں آپ کے معظرتے ایکن آپ نے یہ رات مجرمی گزاردی 'جواب ویا کہ جنت کی حوروں کے تصور میں آتا محوق کے رات بحر

ان کے اثنیاق میں جاکارہا اور کمر کاخیال بی نہیں آیا۔

یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالی کی محبت پیدا کرے اور یقین رکھے کہ مبادت کے معنی یہ بیں کہ بندہ رب کے ساتھ مناجات کردہا ہے اللہ اپنے بندے کے مالات سے واقف ہے دل کے خیالات پر بھی دھیان دے اور یہ سمجے کہ یہ خیالات ہاری تعالی کے خطابات ہیں اور ان کا محاطب میں ہوں۔ یہ تدبیران چاروں تدبیروں میں سب سے زیادہ اہم ہے اس لئے کہ دل میں اللہ تعالی کی مجت ہوگی تویہ خواہش مجی ہوگی کہ تمائی میں اپنے محبوب کے ساتھ مناجات کرے اس مناجات ہے اسے لذت عاصل ہوگی' اور کی لذت شب بیداری' اور کثرت عبادت کے لئے محرک ہوگی 'مناجات کی اس لذت کا اٹکار نہیں کیا جاسکا' اس لذت کے جبوت کے لئے ہمارے پاس مقلی اور نعلی دلاکل موجود ہیں 'دلیل مقلی یہ ہے کہ آیک مخص کسی کی خوبصورتی اور حسن و جمال کی وجہ سے اس پرعاش ہے 'یا بادشاہ کے انعام و اکرام کی وجہ سے اسکی محبت میں گر قارہے 'ہمارا مشاہرہ ہے کہ یہ مخص اپنے محبوب کے ساتھ تھائی میں مل کر اور اس سے تفکلو کرکے بیاہ لذت پا آئے اور اس لذت میں وہ اتنا مدموش ہوجا آہے کہ رات بحرنید آتی محمل کا حساس نیس ہو آ اگریہ کماجائے کہ خوبصورت آدی کے قرب کی لذت تو اسلے ہے کہ اس کے حسن و جمال كامشابده كرربا ب بارى تعالى كى ديداس كے بندوں كوكمال ميسر بياس كاجواب يہ ب كديد لذت محض معثوق كاچرود كي كر حاصل نئيں ہونی۔ بلکہ اگر معثول كى اند ميرى جگہ ہوايا پردے كے پيچيے تو تفكو ہو عاش كے جذب و شوق كا عالم اس وقت بحي قابل دید ہو تاہے 'معثول کے قرب کے تصورے 'اس کے حسن و جمال کی تعریف سے 'اور اپنی محبت کے اظہار سے اسے نا قابل بیان کیف و مرور حاصل ہو تا ہے 'یمال یہ بھی کها جاسکتا ہے کہ عاشق کی لذت کی بنیاد معثوق کا جواب ہے محض اپنے شوق کا اظهار نہیں ہے' بندہ کو بیدلذت کیے مل سکتی ہے' وہ خدا کا جواب نہیں سنتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عاشق اپنے معشوق کی خاموثی کے باوجود اظهارے لذت یا تاہے اسکے لئے مرف اتنا جاننا کافی ہے کہ معثوق آسکی تفتکو س رہا ہے ال یقین جب عبادت كرتے ہيں اور تهائيوں ميں الله تعالى كى طرف لولكا كر بينية بيں تو ان كے دلوں پر مخلف كيفيتيں وارد ہوتی بيں وہ ان كيفيتوں كوہاري تعالى كى طرف منسوب كرتے ميں اور ان سے لذت پاتے ميں اس طرح وہ لوگ مجی محض انعام كي توقع سے لذت پاتے ميں جو بادشاہوں ے خلوت میں ملتے ہیں اور اسکے سامنے اپن درخواسیں پیش کرتے ہیں اوشاہوں کے انعام کی قرقع اور امید کی لذت کا یہ عالم ہے كداس منعم حقيق ترانعام كي توقع الذت كيول نه عاصل موكى بب كداس كي ذات اس لا كت بكر لوك ابني عاجت روائي کے لئے ای کے محاج ہوں اس کی تعتیں ان بادشاہوں کی تعتوں سے زیادہ پا کدار اور مغید ہیں۔

#### www.ebooksland.blogspot.com احاء الطرم الد

لذت حاصل ہوتی ہے جولوولعب میں مشغول ہیں میرا حال تو یہ کہ اگر رات کا وجود نہ ہو تاقی دنیا میں رہنے کو بھی پند نہیں کرتا۔ یہ بھی فرماتے سے کہ اگر شب زندہ واروں کو اعمال کے قواب کے بجائے شب بیداری کی لذت مل جائے تو ہی بوی نعت ہے ،
ایک عالم کتے ہیں کہ دنیا کی کوئی لذت ایسی نہیں ہے جو جنت کی لذت کے مشابہ ہو 'تا ہم وہ لذت و حلاوت بنت کی لذت و طلاوت بنت کی لذت و طلاوت ہے مشابہ ہے جو باری تعالی کے حضور عاج "ی کرنے والے رات کو اپنی مناجات کے دوران پاتے ہیں۔ ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ مناجات کی لذت کا تعلق دنیا سے نہیں ہے ' گلہ جنت کی نعتوں میں سے ایک نعت ہے 'باری تعالی نے اپنے خاص بندوں اور وستوں کو یہ نعت مطاک ہے 'دو سرے اوگ اس سے محوم ہیں۔

ابن المتكدر فرات بي كدونيا كى صرف تين الذهين وافى بي الك رات كو جامئ كى لذت ومرع بما يول ب ملاقات کی اذت اللہ تعامت نماز پر منے کی اذت ایک عارف باللہ فرائے ہیں کہ سحرے وقت اللہ تعالی ان او کوں کے قلوب کی طرف توجہ فرماتے ہیں جنموں نے تمام رات مباوت کی اور انھیں نورے بحردے ہیں کران پاکباز بندوں کا زائد نور غافلوں ك دلول من خطل موجا آب، ويجل علاء من كى عالم في الله تعالى كابيد ارشاد لقل كما به كه ميرب ويحد بندب ايس جنسين میں محبوب رکھتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں ،وہ میرے مشاق ہیں میں انکامشاق ہوں ،وہ میرا ذکر کرتے ہیں میں ان کاذکر كرما موں و ميري طرف ديكھتے ہيں ميں ان كي طرف وكمنا موں اگر تو ان كے طريقے كے مطابق عمل كرے كا او ميں تھے كو دوست ر کھوں گا' اور اگر توان سے انجراف کرے گاتو میں تھوے تاراض وہوں گا'ان بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہ دن کو اس طرح ساب پر تظرر کھتے ہیں جس طرح جوابا اپنی بریوں پر نظرر کھتا ہے اور خوب آفاب کے بعد اس طرح رات کے وامن میں بناہ لیتے ہیں جس طرح پرندے اپنے محوسلوں میں چھپ جانے ہیں اور جب رات کا اندھرا جما جاتا ہے عبیب اپنے محبوب کے ساتھ خلوت من چلے جاتے ہیں تو وہ میرے لئے کمرے موجاتے ہیں میری فاطرائے چرے زمن پر رکھتے ہیں مجھ سے مناجات کرتے ہیں میرے انعامات کا تذکرہ کرتے ہیں اپنے گناموں کی معانی ہیں کوئی رو آے کوئی چنتا ہے کوئی آہ بحر آ ہے وہ لوگ جس قدر مشقت برداشت کرتے ہیں وہ میری نگاموں کے سامنے ہیں میری مبت میں وہ جو کھ فکوے شکایتی کرتے ہیں میں ان سے واقف ہوں عمرا ان لوگوں پر سب سے بوا انعام یہ ہے کہ میں اپنا کچھ نور ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں و دسرا انعام یہ کہ اگر سالوں ا الله اور ساتوں زمینیں 'ان نیک بندوں کے مقابلے میں لائی جائیں تومیں انھیں ترجیح دوں 'تیرا انعام بیہ ہے کہ میں اپنے چرے ے ان کی طرف متوجہ ہو تا ہوں او کی جانا ہے کہ جن لوگوں کی طرف میں اس طرح متوجہ ہو تا ہوں انھیں کیا دیتا چاہتا ہوں؟ مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ جب بندہ رات کو اٹھ کر تھر پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کے قریب آجاتے ہیں۔ ان قدی صفت انسانوں سے داوں میں سوزو کداز اور رقت کی یہ کیفیت اس کے پیدا ہوتی متی کہ انھیں باری تعالی کا قرب میسر تھا۔ کتاب المبت میں ہم اس موضوع پر اجمالی تفتکو کریں گے۔ روایت ہے اللہ تعالی فراتے ہیں: اے بندے! میں تیرے دل کے قریب ہو کیا اور تونے غیب سے میرے نور کامشاہدہ کرلیا ایک مرد نے اپنے شخ سے مرض کیا کہ میں رات بحرجا کتابوں نیز نیس آتی کوئی ایس تدہر ہتلادیجے جس سے نیند آجائے۔ تی فے جواب واکد دن اور رات کی ساعتوں میں اللہ تعالی کے بعض جمو تے ایے ہوتے ہیں جو صرف جاستے والوں کے ولوں کو مس کرتے ہوئے گزرتے ہیں 'سونے والوں کے ول ان جمو کوں سے محروم رہے ہیں 'اس لئے اے بیٹے! سونے کی تدبیر معلوم نہ کمو از دوسے نیادہ جاگ کران جمو کول سے فائدہ افحاذ مرد نے عرض کیا آپ نے جمعے ده راز بتلاویا ہے کہ اب میں دن میں بھی نیس سوسکوں گا۔۔ جانتا چاہیے کہ رات میں ان جمو کوں کی توقع زمارہ ہے تکو تک بیہ مفات قلب كاوقت ب اس وقت آدي اي تمام مشخويتول على المن موكر الله تعالى كي طرف متوجه ربتا ب- جابرابن عبدالله مركاردو عالم صلى الله عليه وسلم كاارشاد لقل كرتي ب انمن الليل ساعة لا يوافقها عبدمسلم يسأل الله خير امن امر الدنيا والآخرة

اور نماز پڑھی میرے خیال میں آپ کی نماز استے عرصے تک جاری دی جاتھ جرمے تک آپ نے آرام فرمایا تھا کھر آپ لیٹ گئے ا اور اتی دیر تک لیٹے رہے جتنی دیر تک آپ نے نماز پڑھی تھی اس کے بعد بیزار بوٹ کی آیات طاوت فرمائیں اور وضو کرکے دوبارہ نماز پڑھی اس نماز میں بھی اس قدر وقت صرف ہوا بھتا وقت کھیلی نماز میں لگا تھا۔ (۱)

چھٹا طریقتہ : جائے کی کمے کم مقداریہ ہے چار رکعات یا دور کھات کے بقدر جائے 'اگر وضو کرنا د شوار ہو تو پکے در کے لئے قبلہ رو ہو کر بیٹے جائے 'اور ذکر و دعا میں مشخول رہے 'یہ محض بھی خدا کے فعنل و کرم سے تھجہ گزاروں میں ثنار ہوگا۔ ایک مدیث میں ہے کہ رات کو نماز پڑھوا کرچہ اتنی دیر پڑھو جنتنی دیر میں بکری کا دوجہ دوبا جا تا ہے (ابو سعل۔ ابن عباس)

ساتوال طرافقہ یہ ہے کہ اگر درمیان رات میں افعنا مشکل ہوتو مغرب اور مشاء کے درمیان اور عشاء کے بعد نماز پڑھ اس کے بعد می معادق سے پہلے اٹھ جائے ایبانہ ہو کہ سونے کی حالت میں می صادق ہوجائے اور وہ وقت کی برکات سے محروم رہے 'رات کی تقلیم کی یہ چند طریقے ہیں 'طالبان حق کو چاہیے کہ وہ ان طریقوں میں سے وہ طریقہ ختف کرلیں جو ان کے لئے سمل ہو۔

## افضل دن اور راتیں

جانتا چاہیے کہ سال میں پندرہ را تیں الی ہیں جن کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے اور جن میں جاگئے کو مستحب قرار ویا گیا ہے ،

راہ آخرت کے طالبین کو ان راقوں ہے غافل نہ رہنا چاہیے ، یہ را تیں خیر کی تجارت گاہیں ہیں ، طالب آخرت تا جرہے ،اگر وہ ان

راقوں سے غافل رہا توا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ، بلکہ نقصان افحائے گا ، ان پندرہ راقوں میں سے چھ را تیں رمضان المبارک کے

مینے میں ، آخری عشرے کی پانچ طاق را تیں ،لیلۃ القدر ان ہی میں سے کوئی رات ہے۔ چھٹی رات رمضان کی سترہویں شب ہے ،

اس کی صبح کو یوم الفرقان کہا جا تا ہے ، اس تاریخ میں غزوہ بدر ہوا ، این الزیر ارشاد فرائے ہیں کہ رمضان المبارک کی سترہویں

میں بلیلۃ القدر ہے۔ باتی نو را تیں یہ ہیں ہے محرم کی پہلی رات ، عاشورا کی رات ، رجب کی پہلی رات ، پندرہویں رات ، اور

ستائیسویں را تیں ، مؤخر الذکر شب معراج ہے ، اس رات میں نماز پڑھنا روایات سے قابت ہے ، چنانچہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرائے ہیں۔

للعامل في هذه الليلة حسنات مائة سنة (٢)

اس رات میں عبادت کرنے والوں کو سوبرس کی نیکیوں کے برابر اواب ماصل ہوگا۔

بیان کیا جا تا ہے کہ جو فض اس رات میں بارہ رکھتیں پڑھے ' ہررکھت میں سورہ فاتحہ اور قرآن کریم کی کوئی سورت تلاوت
کرے ' ہردو رکعت کے بعد تشد کے لئے بیٹے ' آخر میں سلام پھیرے ' نماز کے بعد سو مرتبہ یہ الفاظ کے ۔ سُبُحکان اللّٰهِ
وَ الْحَدُمُدُ لِلّٰهِ وَلاَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَکْبُرُ ' سو مرتبہ استغفار کرے ' سو مرتبہ درود پڑھے ' پھراپنے لئے دعا مائے تو اس کی دعا
قبول ہوگی ' بشرطیکہ اس کا تعلق کسی مصیبت ہے نہ ہو ' شعبان کی تیرہویں رات۔ اس رات میں سور کستیں پڑھی جاتی ہیں ' ہر
رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے ' اکا برین سلف اس نماز کی بڑی پابٹری فرماتے تھے ' نوا فل کے باب بین ہم
اس نماز کا ذکر کر بچے ہیں ' عرفہ کی رات ' عید الفطر کی رات ' عید الا ملی کی رات ' عیدین کی راقوں کے سلسلے میں سرکار دوعالم صلی اللہ
علیہ وسلم کا ارشاد ہے :۔

<sup>(</sup>۱) نسائی- میداین عبدالر عن این عوف (۲) ابو موی المدین نے کتاب "فضائل الایام واللیالی" بی کلما ہے کہ ابو محد حباری فی مائی اور مدیث میں اور مدیث میر ہے مائم ابو عبداللہ عن محراب اور مدیث میر ہے

من احیبی لیلتی العیدین لم یمت قلبه یوم تموت القلوب (ابن ماجد ابوامام) جو فض میدین کی دونول دانول می مهاوت کرے گااس کا دل اس دن مجی زنده رہے گاجس دن تمام لوگوں کے دل مردائیں گے۔

سال کے افضل ترین دن انیس ہیں ۔ یوم عرف ، یوم عاشور ، رجب کی ستا کیسویں تاریخ اس دن کی بدی فضیلت ہے ، انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ۔ مسلم اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ۔

من صام يوم سبع و عشرين من رجب كتب الله له صيام ستين شهرا وهواليوم الذى اهبط الله فيه جبر ئيل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة (الاموك الدي في كاب الناكل في الران وشب)

جو المخص رجب كى ستائيسوس مارج كو روزه ركع كا الله تعالى اسے سائم مينوں كے روزوں كا اواب عطا فرمائيں مے يہ وہ دن ہے جس ميں جرئيل عليه السلام المخضرت ملى الله عليه وسلم كے پاس نبوت لے كر آئے۔

رمضان المبارك كى ستربوس تاریخ-اس دن بدركى جنگ بوئى شعبان كى پندربوس تاریخ ، جمعه كادن عيد كادن وى الحجه كے ابتدائى دس دن جو ايام معلومات بھى كملاتے ہيں '(عرفه كادن بھى ان ميں شامل ہے) ايام تشريق كے تين دن '(ا تا ١٩) انھيں ايام معدودات بھى كماجا تاہے۔ حضرت الس مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كاار شاد فرماتے ہيں:۔

اذاسلم يوم الجمعة سلمت الايام واذاسلم شهر رمضان سلّمت السنة (١) جب جد كادن مح كرر آب و تمام دن مح كررت بي جب رمضان كاميد الحي طرح كرر آب تو

بوراسال الحيى طرح كزر ماس

علاء فراتے ہیں کہ جو مخص بیر پانچ دن لذت میں گزارے گادہ آخرت کی لذاؤں سے محروم رہے گا ، جمد کا دن عمید کے دودن عرف اور عاشوراء کے دن ۔ ہفتہ میں پیراور جعرات کے دن بھی افعنل قرار دئے گئے ہیں ان دنوں میں باری تعالی کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لئے جو مہینے اور دن افعنل ہیں کتاب الصوم میں ان کا ذکر ہوچکا ہے ، یماں اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔

وصلى اللمعلى كل عبدمصطفى من كل العالمين-

( 1 ) كاب العلاة كے بانچوں باب ين كور كي سيے۔

| ات و بعويدات طب ومعالجات                                                                                       | 1 chick to                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                |                             |
| مجرب مليات ونعويدات مونى مزيز الرطني                                                                           | آئينه عبليات                |
| مليات ك مشهور كتاب شاه مونوث كواياري مجلد                                                                      | اصلی جواهر حسه              |
| مرسب عمليات وتعويدات شيخ محرتف نوئ                                                                             | اصلیبیاضمحمدی               |
| قرأن ذخا لف وعمليات مولانا اخرف على تمانوي                                                                     | اعبكال فشرة في              |
| ملائے دیونبد کے مجرب علیات وطبی کسنے مولانا محد میقوب                                                          | مكتوبات وببياض يعقوني       |
| مروقت بيش آنے والے گھر يلو نسخ                                                                                 | بيماريون كاكهربلوعلاج       |
| ان سے محفوظ رہنے کی مداہیر شہیر حیسین جیشی                                                                     | جنات ك براسرار مالات        |
| عربی دمائیس مع ترجمهاور مشرب اردو امام ابن جزائی دم                                                            | مصحصين                      |
| اردو شخ ابوالمسسن شاذل ملا المسسن شاذل ملا المسسن شاذل ملا المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم ال | خواص صبنا الله ونعم الوكيل  |
|                                                                                                                | ذكرالله اورفضائل درود شربيت |
| فضائل درودستريف مولانا اشرف على تمانوي                                                                         | دادالســعيد                 |
| تعویذات وعملیات کی مشند کتاب علام کربونی                                                                       | شسالمعارف الكبرى            |
| ايك مستند كتاب امام غزالي الم                                                                                  | طبجسمان وروحاني             |
| مسرا ن عمليات مولانا محدار اسيم د بلوي                                                                         | طبرومان معمواص لقران        |
| امام ابن القيم الجوزيه مجلد                                                                                    | طب نبوی کلان اردر           |
| آ تحفرت کے فرمودہ علای ونشنے حافظ اکرام الدین                                                                  | طب نبوی مورد                |
| طب یونانی کی مقبول کتاب جس میس مستند نسخ درج میس                                                               | علاج الغرباء                |
| حفرت شاه مبدالعزيز محدث وملوئ كم مجرب عمليات                                                                   | ڪبالات عزيزي                |
| وب عمليات مولاامفتى محرشفيع                                                                                    | ميرے والدماجد اوران كے مج   |
| دماؤل كامستند ومقبول مجوم موانا الشرف على تمانوي ا                                                             | مناجات مقبول ترم            |
| مرف عربي مبهت جيسونا جيبي سائز مولانا اشرف على تفانوي ا                                                        | مناجات مقبول                |
| كانظ مين محل اردوترج مولانا شرف على تعانوي                                                                     | مناجات مقبول                |
| عميات ونعوش وتعويزات كاشهودكتاب محاجرا طرف بحمنوى                                                              | معش سليمان                  |
| تمام ديني ودنيوى مقاصد ك يغ مجرب مايس. مولانا احرسيد لموي                                                      | مشكلكشا                     |
| دافع الافلاس مولانامنى محرسفين                                                                                 | مصت ع بعد راحت عراد         |
| مليات وتعويذات كامشهوركتاب ماجى محدز دارخال                                                                    | تافع الخلائق                |
|                                                                                                                | مجموعه وظائف كلاك           |
| دارالانشاعت ارددإناركرابى نون ٢١٣٤٩٨                                                                           |                             |

| عورتوں اور بچول کے لئے بہترین اسلامی کت ابیں                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| اسوة رسول اكرم مهن كمتندكت عندل عبربهد يمتنوبان بايت واكرمدائ                     |
| اسوة صحابيات اورسيوالصعابيات ممال نواتين كملات مروام بداسهم ندى                   |
| تاديخ اسلام كامل سال ديوب ك مورت مين محل مرت ليتر مولاا مرميال                    |
| تعليم الاسلام (ادوه موال وجاب كامورت مي مقاداورا مكارامام منق موكفايت الله        |
| نعليم الاسلام والزين مال وجاب ك موستين مقارا والحكام المربال الريك                |
| رسول عرفي آمان زان بس يرتدرس الرم ادر فتيس                                        |
| وحمت عالم أسان زان بس متنديرت بيب موايد ميان نزى                                  |
| بيماديون كالكه ديلوعلاج برقم ك بياريون عمر يومان ونغ بيبرأم النسل                 |
| اسلامكانظام عفت وعصيت الخوم مون برمققائر كتاب موان المفرادين                      |
| اداب زندگی بادم وای تابون کاموم حقوق وسافرت بر موانا افرف مل                      |
| بهشتی ذیبور داس کیده سن اخام اسلام ادر مربوا اور کی ای منبورکتاب                  |
| بهشتی ذیبور الاعزی ترعم امام امام الدهم بدامهری این کاب بربال ترزی                |
| تحفق العروس منذاذك عموره بالادزال من بل ما العراب مورمدى                          |
| آسان منهال المادمكل بطسش كله ادر جاليس منون دمائي. موانا مرماطق الني              |
| مشرعی پسرده پردادر مساب پرهمه کتاب                                                |
| مسلم خوانين كيلخ بيس سبق مورتون كيك تسليم اسام                                    |
| مسلمان بیوی مردی متوق مورت بر موانامراد ایرانماری مسلمان خاوند مرد کے متوق مرد بر |
| مسی کے حقوق مورتوں کے دہ حقوق جومردادا نہیں کرتے منی جب راننی                     |
| نیات بیبیال مارسهرممال فراین کے مالات مولانا امغرمین                              |
| خواتین کیلئے مشرعی احکام مرتوں سے متعلق مدسان ادرمقوت واکرمدائی ماران             |
| تنبيه ١ الغافلين مهول مول في نفيت مكواد الوال ادمار الشكمال في المائية            |
| المنون كرور معجزات المنزن ١٠٠٠ مرات استدراه                                       |
| قصص الدنسيام انيارميرا وم كالمنولي والماري الماري الماريران                       |
| حكايات صحاب مهابرام كومياد كالت ادردانات مولاازر إمام                             |
| كناهب كندت اليمنابول كالنيل مى عيين كول فائره نبي اورم مبتلاي                     |
| رب نوندنگ کا الاشاعد شد دیدار کراچی فونع ۲۱۳٬۷۸                                   |
|                                                                                   |